www.KitaboSumateom



#### بينه النّه الرَّه الرّ

#### معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com





#### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول نگائی اور دیگر دین کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تقیح و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تھیج پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ بیسب کام انسانوں کے ہتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی غلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لبندا قار کین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کومطلع فرما دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔

(ادارہ) جاریہ ہوگا۔

#### تنبيه

ہمارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پتہ ،ڈسڑی بیوٹر، ناشر یاتقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے ۔بصورت دیگراس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کروانے والے پرہوگ۔ادارہ ہذااس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ایسا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کاحق رکھتاہے،



#### المجملة حقوق مكيت تجق ناشر محقوظ بين



نام کتاب به مصنعت این این شیبه به مصنعت این شیبه به مصنعت (جلد نمبرنا) مترجم به به به مترجم به به م

مولانا محراوس سرفرطينا

ناشر ÷ س<u>موری</u> روی

مطبع ÷

كمتب جانبه

خضرجاويد يرننرز لاهور



اِقرأ سَنتُر غَزَنِي سَتَثْرِيكِ الْكُوبَاذَارُ لَا هَور هون:3725574-0428

ميضبر ٢٣٨٥٩ كِتَابُ الْبُيُوع باب: الرّجن يقول لِغُلامِه مَا أَنْتَ إِلَّا حُرّ

المجلدتمبرك الم

مديث نبر ۲۳۸۸ كِتَابُ الطِّبَ تا

صيت نبر ٢٧٢٦ كِتَابُ الأدَبِ باب: مَنْ رَخَصَ فِي الْعِرَا فَةِ

الجلدنمبر ا

مريث نبر ۲۷۲۷ كِتَابُ الدِّيَاتِ تا سرير ورير دور وورير

صيف بر٩٨٣ ٢٣ كِتَابُ الْفَضَائِل وَالْقُرآنِ باب: فِي نَقطِ الْهُصَاحِفِ

إجلدتمبره

مريث نبره ٣٩ م كِتَابُ الْا يُمَان وَالرُّوْيَا تا

صين فبر ٢٨٨٨ كتَاب السِّير باب: مَا قَالُوا فِي الرّجلِ يَسْتَشْهِ لَ يَعْسَل أَمر لا ؟

المجلد نمبزا

مرين بر ٣٣٢٨٨ باب: مَنْ قَالَ يُعسَّلِ الشَّهِينِ

صيفْ بر٣٩٨٨ كِتاب الزُّه ١ باب: مَا قَالُوا فِي البُّكَاءِمِن خَشْيَةِ اللهِ

الجلدنمبراا)

مين فبر٣٩٨٨ كِتَابُ الأَوَائِل تَا صين فبر٣٩٠٩٨ كِتَابُ الْجُمَلِ



| <b>4</b> 3 | مصنف این ابی شیبرمتر جم ( جلده ۱ ) کی                                    |          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ٣r.        | حاكم كانصاف كرنااور مال توتنسيم كرنا ، مال تعوژ امهويا زياده                                                 | €        |
| ۳٩.        | امام جب گورنروں کو بھیج تو اس بات کی وصیت کرے                                                                | 3        |
| ۵۱.        | جود تمن سے لڑائی کے وقت روز ہ کشائی کومتحب مجھتا ہے۔                                                         | <b>⊕</b> |
| ۵r         | سالا نتنخواه كايمان اوركون اس كاوارث بنغ گا؟                                                                 | <b>⊕</b> |
| ٥٣         | سفرمیں جلتے ہوئے آ ہنتگی اور تیزی جھوڑنے کا بیان اور جھخص فوج کے بچھلے حصہ میں رہنے کومجوب رکھتا ہو          | <b>⊕</b> |
| or.        | جن لوگوں نے اولا دزنا کے بارے میں یوں کہا کہان کے لیے بھی عطیہ مقرر کیا جائے گا                              | €}       |
| ۵۵.        | اس ذی شخص کابیان جواسلام لے آئے ،جس نے یوں کہا:اس سے جزیبے ہٹالیا جائے گا                                    | (3)      |
| ، عد       | صحرائی زندگی کابیان                                                                                          | <b>③</b> |
| ۵۸         | اس آ دمی کا بیان جو مال غنیمت میں ہے با ندی خریدے                                                            | <b>③</b> |
| ۵٩.,       | مال غنيمت ميں زيادتی والی بيچ کابيان                                                                         | <b>③</b> |
| ٧٠         | ز مین کا جو حصہ فتح ہو جائے اس کونشیم کرنے کا بیان اور یہ تنتیم کیسے ہوگی                                    | €        |
| ar         | جویوں کہے: یہودونصاریٰ مسلمانوں کے ساتھ ایک شہرمیں اکٹھے نہیں رہ سکتے                                        | (3)      |
| ۲۷.        | جن لوگوں نے اہل ذمہ کی گردن میں مہر لگانے کے بارے میں یوں کہا                                                | 3        |
| ۲۷.        | ، س آ دمی کا بیان جس نے گھوڑے پر کسی کوسوار کرنا تھا اپس اسے اس کی ضرورت پڑگئی کیا وہ گھوڑے کو فروخت کرد ہے؟ | <b>③</b> |
| AF.        | اس آدمی کا بیان جودار الحرب ہے آئے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟                                        | <b>③</b> |
| YA.        | اس آ دی کابیان جودارالحرب میں شادی کرلے                                                                      | €        |
| YA.        | جن لوگوں نے یوں کہاا س شخص کے بارے میں جس کودارالحرب میں قید کرلیا گیا ہو کہاس کے بارے میں کیا حکم ہے؟       | 3        |
|            | جن لوگوں نے مال غنیمت کے بارے میں یوں کہا کہاس میں کنبہ دار کو کنوارے پر فضیلت دی جائے گ                     |          |
|            | جن لوگوں نے حکمرانوں کے بارے میں یوں کہا کہ وہ قاصدر کھیں پھراس کے ذریعہ پیغام بھیجیں                        |          |
|            | ان روایات کابیان جن میں نیز ہ ساز اور اس کے بنانے کاذ کر ہے                                                  |          |
|            | جن لوگوں نے مال غنیمت کے بارے میں یوں کہا: کہ دہ لوگوں میں سے کس کے لیے ہوگا؟                                |          |
|            | جو خص اس بات کو بہند کرتا ہے کہ جب کوئی قلعہ فتح ہو جائے تو وہ اس میں اقامت اختیار کرے                       |          |
| ۳          | جن لوگوں نے یوں کہا:اس آ دمی کے بارے میں جو دشمن کے علاقہ میں کوئی کا م کرتا ہو                              | <b>③</b> |
| 4          | جن لوگوں نے حکمران کے بارے میں یوں کہا: کہ کیاا ہےا ختیار ہےزمین کے کچھ حصہ کے مالک بنادیے کا؟               | 3        |

|         | معنف ابن الي ثيبه مترجم (جلده ا) كي المحاصل على المحاصل على المحاصل على المحاصل المحاص |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 44      | ان روایات کابیان جوز مین کونتخب کرنے کے بارے میں ذکر کی گئیں اور جس شخص نے بیکام کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €        |
|         | ان مشرکین کابیان جومسلمانوں کو تا جائز بات کی طرف بلاتے ہیں۔کیا وہ اس کا جواب دیں اس حال میں کہ ان کومجبور کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €}       |
| 44      | چار م هو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| ۸ı      | جن لوگوں نے کنوارے کے بارے میں یوں کہا کہاہے جہاد کے لیے بھیجا جائے گااور شادی شدہ کو چھوڑ دیا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>③</b> |
| ΔI      | جہاد کے جانوروں پرنشان لگانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>③</b> |
| ۸ı      | قال کرنے ہے بل مشرکین کودعوت دینے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|         | جو خص مشر کین کودعوت نہ دینے کی رائے رکھتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|         | ان پر حمله کرنے اور رات کوا جا تک حملہ کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|         | جویوں کہے: جبتم اذان کی آواز سنوتو قبال ہے رک جاؤ<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|         | وشمن سے لڑائی کرنے کا بیان کد کس وقت قبال کرنامتحب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|         | جو خص مقتول کا چھینا ہوا مال قاتل کا حق قرار دے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|         | ان چیزوں کا بیان جو آل ہے روکتی ہیں۔اوروہ چیزیں کیا ہیں؟اور جو چیزیں جان کو حفوظ کرتی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|         | جن لوگوں کو دار الحرب میں قبل کرنے ہے منع کیا گیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|         | جس نے بچوں اور بوڑھوں وقل کرنے میں رخصت دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|         | جوآ گ کے ساتھ جلانے سے روکے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|         | جس نے وشمن کی زمین یااس کے علاوہ کسی جگد میں جلانے میں رخصت دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|         | مشرکین سے مدد ما تکنے کا بیان کون اس کو مکر وہ سمجھتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|         | ر میں کے معدد مصل ہیں وہ میں گروٹر وہ ماہم<br>جو محف مشر کین کو جہاد میں لے جائے اور ان کے لیے حصہ مقرر کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 1194    | عور اسوار کو کتنا حصه ملے گا؟<br>گھوڑ اسوار کو کتنا حصه ملے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|         | جو حضرات بیفر ماتے ہیں کہ مگھوڑ سوار کو دو <u>حص</u> الیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| пч.     | رو کرت پیرات بیان که رو کردرورک یا ت<br>ترکی النسل گھوڑے کیلئے کتنا حصہ مقرر ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | co<br>co |
|         | ری کس ورت یا می سند راب به خبر وکتنا حصه ملے گا؟<br>خبر وکتنا حصه ملے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|         | پرونٹ عصیہ ہے ؟<br>کوئی شخص کن گھوڑے لے کر جہاد میں حاضر ہوتو کتنے گھوڑ وں کوحصہ دیا جائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|         | کوئ کن عورے سے تربہادیں طاحرہوو سے عوروں و تصدریا جائے ہے؟<br>غلام اگر جہاد میں شریک ہوتو کیا اس کوبھی حصہ ملے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| ··· • . | علام الربعبادين مريك الولوسيان وال خليه يحتاه المستسبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\odot$  |

|              | ر معنف ابن الی شیبه مترجم (جلده ۱) کی پیشی ۱۰ کی کی کی کی کی کی کی این معنف ابن الی شیبه مترجم (جلده ۱) کی کی ک | \$        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۱۲۱          | جوحضرات فرماتے ہیں کہ غلام اور مز دور کیلئے بھی غنیمت میں حصہ ہے                                                | €         |
| ırr .        | کیا خوا تین اور بچول کے لیے غنیمت میں حصہ ہے؟                                                                   | <b>③</b>  |
| ırm ,        | اگر کچھ لوگ فتح کے بعد شکر میں آئیں تو کیاان کو حصہ ملے گا                                                      | <b>③</b>  |
| ITI"         | جوحضرات یفرماتے ہیں کہ:جو جنگ کے فتم ہونے کے بعد آئے اس کو ننیمت میں حصہ ندیلے گا                               | €         |
| IPY          | جوسریا مام کی اجازت کے بغیر <u>نک</u> لے                                                                        | <b>③</b>  |
| ITZ          | جوسریامیر کی اجازت کے بغیر جائے اوراس کوئنیمت حاصل ہوجائے                                                       | <b>③</b>  |
| 1 <b>7</b> A | امام جو ملے وہ کشکر میں تقشیم کردے                                                                              | €         |
|              | فديهكا بيان                                                                                                     | €         |
|              | جوحفرات دراهم کے ساتھ فدیہ لینے کو تا پہند کرتے ہیں                                                             | €         |
|              | فيديون كافدييكون اواكر ع گا؟                                                                                    | <b>3</b>  |
|              | جوحفرات ان کافدید یے کونا پسند کرتے ہیں                                                                         | 3         |
| ı۳۳.         | جوحفرات بیفر ماتے ہیں کہ قید یوں گوتل نہیں کیا جائے گا                                                          | <b>③</b>  |
| د۳۱          | · خمی کوتل نہیں کیا جائے گااور بھا گئے والے کا پیچھانہیں کیا جائے گا                                            | 3         |
| IFY.         | مال غنیمت ( بخشش ) جنگ ہے قبل ہو گایا جنگ کے بعد؟                                                               | <b>⊕</b>  |
| ۳۲,          | ارشاد خداوندی(یکٹالُونک عَنِ الْانْعَالِ) کے متعلق جووار دہواہے                                                 | 3         |
| IFZ.         | ا مام کانتسیم غنیمت ہے قبل کیچھ عطیداور بخشش وینا                                                               | 3         |
|              | امیران کوسامان (لوٹنے کا)اجازت دے گا کنہیں؟                                                                     | 3         |
| ırq          | النيمت کيتي تقيم کي جائے گي؟                                                                                    | 3         |
| . سما        | ﴾ خمس میں ہے کس کودیا جائے گا؟ اور کن جگہوں میں استعمال کیا جائے گا؟                                            | 3         |
| الدلد .      | ﴾ حضورا قدس مَزْفَضَةُ كيليحُ غنيمت كوحلال كرديا گيا تھا                                                        | 3         |
| irs          | ﴾ غنیمت کوتشیم کرنے ہے کرنا                                                                                     | 3         |
| ۳۷           | ﴾ وثمن کی سرز مین پرموجود کھانے اور چارے کواستعال کرنا                                                          | 3         |
| ۱۵۱          | ﴾ كيا كھانے ميں بھى خمس نكالا جائے گا؟                                                                          | 3         |
| 131          | ﴾ جوحفزات بیفر ماتے ہیں کہ کھانے کو کھالے ،اوراس کواٹھائے متاور جنہوں نے اس کواٹھانے میں رخصت دی ہے             | <u>.,</u> |

|       | مسنف ابن ابی شیرمترجم ( جلد ۱۰ ) کی پی سام است مضامین مسنف ابن ابی شیرست مضامین سے        |          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ior.  | اس غلام کابیان جس کورشمن نے قید کرلیا پھر دوبارہ مسلمان اس پرغالب آجائیں                  | (3)      |
| ددا   | دشمن کی سرزمین کی طرف کوئی چیز فروخت کرناجس ہے وہ مسلمانوں کے خلاف قوت حاصل کریں          | <b>③</b> |
| 127.  | ظالم بادشاہوں کے ساتھ مل کر جہاد میں شریک ہوتا                                            | <b>③</b> |
| ISA   | جوحفرات اس کونالپند کرتے ہیں                                                              | 3        |
| 139.  | نَّ الْوَن اورغام كا امان دينا                                                            | (3)      |
| IYF,  | امان کیا ہے؟ اور کیے ہوگی؟                                                                | 0        |
| IYO.  | جوحفرات اس بات کونا پیند کرتے ہیں کہ امان میں اللہ کا ذمہ دیا جائے                        | <b>@</b> |
| ודדו. | امان (معامده) میں دھوکا کرنا                                                              | <b>⊕</b> |
| AYI   | يچول کاکسي کوامن دينا                                                                     | <b>(</b> |
| ۸FI   | جنَّكُ مِن آ وازبلند كرنا                                                                 | €        |
| 179.  | وثمن ہے مقابلہ کے وقت کیا دعا پڑھے                                                        | 3        |
| 14.   | کوئی شخص امان لے کر آئے اور اس قبل کر دیا جائے                                            | 0        |
| 141.  | کو کی شخص دارالحرب میں اسلام قبول کرے اوراس کو و ہیں پر کو کی شخص قبل کردے                | 3        |
| 121   | کو کی شخص کسی شرط پرمسلمان ہواس کووہ (مطلوبہ چیز ) ملے گی                                 | 3        |
| ۱۲۳   | مشركين كامد بيقبول كرنا                                                                   | 3        |
| 141   | ذوی القر بی کا حصه کس کیلئے ہے؟                                                           | <b>③</b> |
| ۱۷۸   | کوئی شخص جہاد پر جائے جب کہاس کے والدین حیات ہوں ،اس کواس کی اجازت ہے؟                    | <b>③</b> |
| IAI , | غلام آ قا کے گھوڑے پرسوار ہوکر جہاد کرے                                                   |          |
| IAI . | ذميوں پرمېمان نوازي کولا زم کرنا                                                          | (3)      |
| IAM.  | عھوڑے کی فضیلت کا بیان                                                                    | (3)      |
| المد  | اونٹ ( یا گھوڑ ہے ) کو کمان کی تانت سے قلادہ باندھنے کی ممانعت کا بیان                    | 6        |
| IAA . | كونى شخص الله كے راسته میں کسی چیز پر سوار ہوتو وہ جانو ركب اس كيلئے حلال ہوگا            | <b>③</b> |
| 19+   | جوحضرات یے فرماتے ہیں کہزا کد سامان کو (یا مال کو )اس کے مثل کام میں (جہاد میں ) لگائے گا | €        |
| 191   | وقف شدہ جانورا گربچہ جن دی تواس کے بچے کا کیا تھم ہے؟                                     | 3        |

| هي مصنف ابن الي شير متر جم (جلده الله من الله عند الله عن |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🕄 گھوڑسوارکوکب گھوڑسوارلکھا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا۱۹۱ گدھے کومنحرکرنا (تابع کرنا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 😚 آ زادخوا تین قید ہوجا ئیں پھران کوکوئی خرید لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا المجيدة مي قيد بوجائيل پھرمسلمان ان پرغالب آجائيں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 😙 آزاد مخص جوقیدی تھااس کوکوئی تا جرمخص خرید لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نیانت کے متعلق جوداردہواہے 💮 🕏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 🕄 کوئی شخص خیانت کرے اور لشکر سے الگ ہوجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 😙 محمی تخص کے پاس اگر خیانت کی چیز پائی جائے تو اس کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul> <li>اهل کتاب کوخط کس طرح لکھا جائے گا؟</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 🙃 گھردوڑاورسبقت لے جانے کی بازی لگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تلوار بازی، اور تیراندازی کابیان کابی |
| نغره کابیان 🚭 جنگ کے نغره کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ت جنگ میں اپنی کنیت بیان کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ون پرمابقه کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ن دوڑنے کامقابلہ کرنا 💮 ۲۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 😚 پقربازی میں مقابلہ کرتا 💮 دوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 😌 جوحفزات اس بات کونا پیند کرتے ہیں کہ کو کی شخص یوں کہے: میں اس شرط پر مقابلہ کروں گا کہ آپ جھے آگے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بڑھائیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نلام دارالحرب ہے آتا ہے پہلے دارالسلام آجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 😌 کوئی مختص دیثمن کی سرز مین میں ایسی چیز پائے جس کی وہال کوئی قیمت نہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تا کالے جھنڈوں کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| و جمند ابا ندهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| و مثن كركات كركات المائد كركات المائد كالمركات |
| ن مس دن اور کن اوقات میں سفر کرنامتحب ہے۔<br>دور سے راجیند میں ساتھ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 😌 جب کو کی مختص سفر پر جانے لگے تو کون می دعا کمیں پڑھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|       | فهرست مضامين              | _ <b>`</b> ``           |                               | زمم (جلدوا) کچھ       | مصنف ابن الي شيبهم                        |          |
|-------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------|
| ۲۱۷   |                           |                         | ں پڑھے                        | کے والا کون می دعا ئم | سفرے واپس آ نے                            | 3        |
| ria   |                           |                         | ، بین                         | _نے کو ناپیند کرتے    | جوحضرات تنهاسفركم                         | 3        |
| rr•   |                           |                         | ت دی ہے                       | ماسفرکرنے کی اجاز     | جن حضرات نے تنہ                           | <b>③</b> |
|       |                           |                         |                               | ے واپس گھرلوشا        | رات کے وقت سفر                            | 0        |
| rrr   |                           | (t.                     | ن کا جنگ می <i>ں شر</i> یک ہو | ) لے کرجانا (خواتم    | خوا تمين کو جنگ مير                       | (3)      |
| سن    | ) ہوجا ئیں لیکن کچھلوگ اُ | شکرامن دیے بررضامند بھی | مامن طلب کریں اوروہ           | رہ کر لے بھروہ لوگ    | لشكرتسي قوم كامحاصر                       | 0        |
|       |                           |                         |                               |                       |                                           |          |
| rra   |                           |                         |                               | کادینا                | جنگ میں مکراور دھو                        | 0        |
|       |                           |                         |                               |                       |                                           |          |
|       |                           | ے                       |                               |                       | •                                         |          |
|       |                           | استقبال كرنا            | •                             |                       |                                           |          |
|       |                           |                         |                               |                       |                                           |          |
|       |                           |                         |                               | -                     | بچوں کو جہاد میں سا                       |          |
|       |                           |                         |                               | _                     | پین ۱۹۴۰ء<br>گدهوں کو گھوڑوں              |          |
|       |                           | گي .                    | ء ،<br>واس کی اطاعت نہیں ہو   |                       | _                                         |          |
|       | <b>₽</b>                  |                         |                               |                       | <b>%</b>                                  | ~        |
|       | [1]                       | وثوالتتر                | و اأو                         | <u>-</u>              |                                           |          |
|       |                           | وبواتسر                 | ببب                           | ڪِ                    | 2                                         |          |
| ۲٬۰۰۰ |                           |                         |                               |                       | سطعه<br>جنگ بمامه کا تذکر                 | €}       |
|       |                           |                         |                               |                       | بع <b>ت ب</b> يوسر مارد<br>حضرت خالدين وا |          |
|       |                           | راس کی تفصیلات کا بیان  |                               |                       | -                                         |          |
|       |                           |                         | ,                             |                       | ر - به بیرو<br>جنگ قادسیداور جنگا         |          |
|       |                           |                         |                               |                       | -                                         |          |
|       |                           |                         |                               | •                     |                                           |          |

| <b>&amp;</b> } | فهرست مضامين                           | _\                            |                                 | مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد• ا |          |
|----------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| r29            |                                        |                               | مل ہوا تھا یاز بردتی لیا گیا تھ | جبل کا بیان ، آیاوہ ملح ہے حاص  | 0        |
| r^             | ······································ |                               |                                 | تستركابيان                      | 0        |
| r9~            |                                        |                               |                                 | جنگ رموک کی پچھ باتیں           | <b>③</b> |
| r92            |                                        |                               | ں شام کی طرف لشکر کی روا آگا    | نظرت عمر منافقت کے زمانے میں    | <b>③</b> |
|                |                                        | ِ التاريخ<br>*                | ٛ<br>ؙؙؙؙۣٛؖ<br>ٙ               |                                 |          |
|                |                                        |                               |                                 | بإب                             | 3        |
| rrs            |                                        |                               |                                 | بنوہاشم کے حکمرانوں کاذکر .     | 3        |
| rrs            |                                        |                               |                                 | باب                             | <b>③</b> |
| rr2            |                                        |                               |                                 | كنتو ل كابيان                   | <b>③</b> |
| ۳۳۹            |                                        |                               | •••••                           | حکایات                          | 3        |
| ror            |                                        |                               |                                 | باب                             | <b>③</b> |
|                | ار                                     | َ<br>لَةِ الْجَنَّةِ وَ النَّ | عَابُ صِهَ                      |                                 |          |
| rsa            |                                        | ك كابيان                      | میلئے جن چیز وں کاوعدہ ہےا      | جنت کی صفات اور جنتیوں ک        | $\odot$  |
| ۳۹۷            |                                        | .کابیان                       | ب تیار کیا ہےاس کی شدت          | جہنیوں کیلئے اللہنے جوعذا       | <b>⊕</b> |
|                | اکی گا                                 | ِرَحْمَةِ اللهِ تَعَ          | عَابُ ذِكْرِ<br>عَابُ ذِكْرِ    |                                 |          |
| ۱۹             |                                        |                               | ن                               | الله کی رحمت کی وسعت کابیا      | 0        |
| ۳۱۹            |                                        |                               | ن                               | الله کی رحمت کی وسعت کا بیا     | <i>⊕</i> |

# حَتَابُ الزُّهُرِ عَلَيْ الرُّهُدِ عَلَيْ الرَّهُدِ عَلَيْ الرَّهُدِ عَلَيْ الرَّهُدِ عَلَيْ الرَّهُدِ عَلَيْ

| حضرت عيسى غلاينِلاً كى باتين                         | <b>③</b> |
|------------------------------------------------------|----------|
| حضرت دا وُ د علائناً كا تذكره                        | <b>③</b> |
| حضرت سلیمان بن داوَ دغلائِلاً کی با تیں              | 3        |
| نبی حضرت مولی عَلالِنْلاً کی با تیں                  | <b>③</b> |
| حضرت لقمان عَالِينًا أَم كا كلام                     | <b>③</b> |
| زھد ہے متعلق ہمارے نبی اکرم مُشِرِّفَظَ اُنے فرمودات | <b>③</b> |
| صحابه کرام ٹنگاز ہد                                  |          |
| حفرت ابو بكرصديق خالتي كا كلام                       | €        |
| حضرت مربن خطاب شاتقه کا کلام                         |          |
| حضرت على بن طالب خيالتُنت كا كلام                    | €        |
| حضرت عبدالله بن مسعود فغاضي كاكلام                   | 0        |
| حضرت ابوالدرداء نيافتي كاكلام                        | €        |
| متجدوں کولازم پکڑنے کے بارے میں روایات               | <b>③</b> |
| حضرت ابوعبيده بن جراح كاكلام                         | <b>③</b> |
| حضرت ابودا قد لیش کا کلام                            | 3        |
| حضرت زبير بن عوام كا كلام                            | <b>③</b> |
| حضرت ابن عمر خليفتن كأكلام                           | €        |
| حضرت سلمان منافقته کا کلام                           | ₩        |
| حضرت ابوذر زائتي کا کلام                             | ₩        |
| حضرت عمران بن حصين خالفته كاكلام                     | <b>③</b> |

| ♦3∕         | فهرست مضامين |                                        | معنف ابن الى شيدمتر جم (جلدوا)       |
|-------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|             |              |                                        | 🕃 حضرت معاذبن جبل كاكلام             |
|             |              |                                        | 🕄 حضرت ابو ہر برہ و نزانتھ کا کلام   |
|             |              |                                        | 🕄 حضرت عبدالله بن عمرو ثناتين كاكلام |
|             |              |                                        | 🕄 حضرت نعمان بن بشير رفانشخه كا كلام |
|             |              |                                        |                                      |
| ۸۲۵         |              | •••••                                  | 😌 خضرت ابوا مامه رنتانغمه کا کلام    |
| ۵49         |              |                                        | 🟵 خطرت عا ئشه ويانتيمنا كا كلام      |
| ۵2 <b>۲</b> |              |                                        | 🟵 حضرت انس بن ما لک مزانشونه کا کلام |
| ۵۷۵         |              |                                        | 😌 حضرت براء بن عازب نالغود كاكلام    |
| 027.        |              |                                        |                                      |
| ۵۸۰         |              |                                        |                                      |
| ۵۸۳.        | •••••        | ······································ |                                      |
| ۵۸۲         |              |                                        |                                      |
| ۵۸۷         | •            | •••••                                  |                                      |
| ۱۹۵         |              | •••••                                  |                                      |
| ۵۹۵         |              | •••••                                  | •                                    |
|             |              | ••••••                                 |                                      |
|             |              |                                        | 🟵 حضرت مره کا کلام                   |
|             |              |                                        | 🟵 🏻 حضرت اسود رایشدید کا کلام        |
|             |              |                                        | 🟵 حضرت علقمه کا کلام                 |
|             |              |                                        | 🥸 🏻 حضرت معهد ويشعيه كاكلام          |
|             |              |                                        | 🟵 🏻 حضرت ابورزین جائیفیا کا کلام     |
|             |              |                                        | 😚 حفرت ابوالبختر ی واشطه             |
| 414         |              |                                        | 🕄 خفرت عمرو بن ميمون رطيفيد          |

| 8    | مصنف این الی شیبه مترجم (جلده ۱) کی مست مضامین مصنف این الی شیبه مترجم (جلده ۱) | <b>€</b> \$ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۲IZ  | حضرت ضحاك رايشيل                                                                | 3           |
| AIF. | عبدالرحمٰن بن الي ليل وليشليذ                                                   | <b>③</b>    |
|      | حضرت ابوسلمه حبيب رفيشيل                                                        |             |
| 119. | حضرت عون بن عبدالله والشعلية                                                    | <b>③</b>    |
| 777  | ابراہیم تیمی رایشینه کا کلام                                                    | 3           |
| 410  | حضرت یجی بن جعده کا کلام                                                        | <b>③</b>    |
|      | حضرت عبيد بن عمير كاكلام                                                        |             |
| 426  | خيثمه بن عبدالرحمٰن                                                             | <b>③</b>    |
| 121  | تشیج اور حمر کے واب کے بارے میں                                                 | <b>③</b>    |
| ۱۳۱. | ذ کراللّٰه کی فضیلت میں جوروامات ہیں                                            | <b>③</b>    |
| 7177 | توبہاوراستغفار کی کثرت کے بارے میں                                              | <b>③</b>    |
| YMY. | حفرت عمر بن عبدالعزيز كا كلام                                                   |             |
| TOP  | حضرت عامر بن عبدقیس رایشلله                                                     | <b>③</b>    |
|      | حضرت مطرف ابن صحفير والشيئة                                                     | 3           |
|      | حضرت صفوان بن محرز کا کلام                                                      |             |
|      | حضرت طلق بن حبيب كا كلام                                                        | €}          |
|      | حضرت ابن منبه كاكلام                                                            | €}          |
|      | حضرت ابوقلا به کا کلام                                                          | <b>③</b>    |
|      | حضرت حسن بقرى والشيطة كاكلام                                                    | <b>(:)</b>  |
|      | حضرت طاوس رایشین کے آثار                                                        |             |
|      | حضرت سعید بن جبیر را مینفید کے آثار                                             |             |
|      | حضرت ابوعبیدہ کے آثار                                                           |             |
|      | حضرت عبدالاعلیٰ کے آثار                                                         |             |
|      | حصرت یجیٰ بن و ثاب مِلشَّعلهٔ کے آثار                                           |             |

|          | www.KitaboSunnat.com                                                                                                 |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          | مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۱۰) کو پستان مضامین ابن ابی شیرمترجم (جلد۱۰) کو پستان مضامین مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۱۰) | Ð          |
| ۱۰       | ﴾ حضرت ابوا در ليس رايشويز كي آثار                                                                                   | •          |
| ۱۲       | ﴾ حضرت ابوعثمان نهدى وملتفظذ کے آثار                                                                                 | 3          |
| ۷۱۲      | ﴾ حضرت ابوعاليه رايشين کے آثار                                                                                       | <u>.</u> } |
| ۱۳       | ﴾ حضرت ابرا ہیم خعی رفین لیٹ کے آثار                                                                                 | •          |
| ۷١١      | ع حضرت فعنی ریلتنط کے آثار                                                                                           | •}         |
| ۷۲۵      | ۶ حضرت مجامد ریایشمیذ کے آثار                                                                                        | •          |
| . اسم کے | ﴾ الله كے خوف ہے رونے كابيان                                                                                         | ·}         |



#### ( ٤٢ ) مَنْ قَالَ يغسّل الشّهيد

# جن حضرات کے نز دیک شہید کونسل دیا جائے گا

( ٣٢٤٨٨) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَحَمْزَةَ حِينَ السَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَحَمْزَةَ حِينَ السَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَحَمْزَةَ حِينَ السَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلْحَمْزَةَ حِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلْحَمْزَةَ حِينَ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ الْحَمْزَةَ عَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْلُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلِي عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّه

(۳۳۳۸۸) حضرت حسن بیٹینے فرماتے ہیں کہ نبی کریم میلائے گئے نے حضرت حمزہ دبیٹیئے کے بارے میں حکم دیا تھا جب انہیں شہید کر دیا گیا تھا بس ان کونسل دیا گیا۔

( ٣٢٤٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَوِيًا ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّ حَنْظَلَةَ بْنَ الرَّاهِبِ طَهَّرَتُهُ الْمَلَازِكَةُ.

(۳۳۲۸۹) حضرت زکریا براثیمیا فرماتے ہیں کہ حضرت عامر براثیمیا نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت حظلہ بن الراهب بربیمی کوفرشتوں نے پاک کما قفا۔

( ٣٣٤٩. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْقَتِيلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ مَهُلَّ غُسَّلَ.

(۳۳۳۹۰) حضرت یونس پیشند فرماتے ہیں کہ حضرت حسن پیشند نے اس مقتول کے بارے میں کہ جس پرتھوڑا وقت گزر گیا ہو یوں ارشا دفر مایا: کراس کونسل دیا جائے گا۔

( ٣٢٤٩١ ) حَلَّانَنَا وَكِيغٌ ، قَالَ : حَلَّانَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : الشَّهِيدُ يُغَسَّلُ ، مَا مَاتَ مَيْتُ إِلَّا أَجْنَبَ.

(۳۳۳۹) حضرت قمادہ دیشین فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن المسیب میشین اور حضرت حسن پیشین ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: شہید کوئنسل دیا جائے گا۔اس لیے کہ کوئی بھی مرتانہیں ہے تگریہ کہ دو ہا پاک ہوجا تا ہے۔

( ٣٣٤٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : غُسَّلَ عُمَرُ وَكُفَّنَ وَحُنَّطَ.

(٣٣٣٩٢) حضرت نافع مِلَيْنِيْ فرمات من كره حضرت ابن عمر جليني في أن ارشاً وفرمايا: كد حضرت عمر جيني كونسل ديا كيا، كفن بهنايا كيا اورخوشبوبهي لكاني كي -

#### ( 27 ) ما قالوا فِي الصّلاةِ على الشّهِيدِ

#### شهيد كي نماز جنازه كابيان

( ٣٣٤٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عن حصين ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ. (ابوداۋد ٣٢٧ـ دارقطنى ٤٨) ( ۳۳۳۹۳) حضرت ابوما لک دینی فرماتے ہیں که رسول الله مَلِّ اَنْفَعَهٔ نے حضرت حمزه دی نی رتماز جنازه پر هائی۔

( ٣٣٤٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ وَكَبُّرَ عَلَيْهِ تِسْعًا. (بزار ١٤٧١ـ حاكم ١٩٧)

(۳۳۳۹۳) حضرت عبدالله بن الحارث وُنافِذ فرماتے ہیں که رسول الله مَّوَافِضَا َ عَضرت ممزه وَبِافِذِ پر نماز جنازه پڑھائی اور نو تحبیریں پڑھیں ۔

( ٣٣٤٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِيًّ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَنْلَى بَدْرِ.

( ٣٣٤٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَامِرٌ : أَيُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ ؟ قَالَ :أَحَقُّ مَنْ صُلِّى عَلَيْهِ الشَّهِيدُ.

(۳۳٬۹۹۱) حضرت جابر مین نو ماتے ہیں که حضرت عامر بالٹیلا ہے بوجھا گیا: کیا شہید پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ آپ ہیٹیلا نے فرمایا: شہیدزیادہ حق دار ہے کہ اس پرنماز جنازہ پڑھی جائے۔

( ٤٤ ) ما قالوا فِی الرّجلِ یا خذ المال لِلجِهادِ ولا یخرج جن لوگوں نے اس آ دمی کے بارے میں یوں کہا: جو جہاد کے لیے مال تو لے لے اور

#### جہاد کے لیے نہ نکلے

( ٣٢٤٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي فَرَّةً ، قَالَ : جَانَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ أَنَاسًا يَأْخُذُونَ مِنْ هَذَا الْمَالِ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ يُخَلِفُونَ ، وَلَا يُجَاهِدُونَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَنَحْنُ أَحَقُ بِمَالِهِ حَتَّى نَأْخُذَ مِنْهُ مَا أَخَذَ ، قَالَ ابو يُخَلِفُونَ ، وَلَا يُجَاهِدُونَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَنَحْنُ أَحَقُ بِمَالِهِ حَتَّى نَأْخُذَ مِنْهُ مَا أَخَذَ ، قَالَ ابو إِسْحَاقُ: فَقُمْت إِلَى يَسِير بْنِ عَمْرُو ، فَقُلْتُ : أَلَا تَرَى إلَى مَا حَدَّثَنِي بِهِ عَمْرُو بْنُ أَبِي قُرَّةً وَحَدَّثُت بِهِ ، فَقَالَ : ضَدَقَ ، جَاءَ بِهِ كِتَابُ عُمَرً

( ٣٣٣٩٧) حضرت عمر و بن الى قر و ويشيخ فرماتے ہيں كه بمارے پاس حضرت عمر بن خطاب روز تين كا خط آيا: آپ ويشيئ نے كسما تھا: بيت كي كيھيلوگ ايسے ہيں جواس مال ميں سے حصہ ليتے ہيں كه وہ اللہ كے راستہ ميں جہاد كريں گے پھر وہ اس كے خلاف كرت ميں اور جہاد نہيں كرتے \_ پس ان ميں جو شخص بھى ايسا كر بي تو ہم اس مال كے زيادہ حقد ار ہيں يہاں تک كه ہم اس سے وہ مال وصول كرئيں گے جواس نے ليا تھا۔ ابواسحاق ويشيئو فرماتے ہيں كہ ميں جضرت يسير بن عمر و كے پاس اُٹھ كر كيا اور ميں نے عرض كيا: آ پ دلیٹین کی کیارائے ہے اس حدیث کے بارے میں جوعمرو بن ابی قرہ نے مجھے بیان کی ہے؟ اور میں نے وہ حدیث حضرت یسر ہے بیان کی ۔ آپ مِیشِیْن نے فر مایا:اس نے پچے کہاوہ حضرت عمر جڑاٹیز کا خط لایا تھا۔

#### ( ٤٥ ) ما قالوا فِي الرَّجلِ يؤسر ؟

#### جن لوگوں نے اس آ دمی کے بارے میں جس کوقیدی بنالیا گیا ہو یوں کہا

( ٣٣٤٩٨ ) حَدَّثَنَا مَعُنُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ :يُوقَفُ مَالُ الْاسِيرِ وَامْرَأَتُهُ حَتَّى يُسْلِمَا ، أَوْ يَمُوتَا.

(۳۳۳۹۸) حضرت ابن ابی ذئب ولیٹی فرماتے ہیں کہ امام زہری ولیٹی نے ارشا دفر مایا: قیدی کے مال کو اور اس کی بیوی کوروک لیا جائے گا یہاں تک کہ ان دونوں کوسپر دکر دیا جائے گایاوہ دونوں مرجا کمیں۔

( ٣٣٤٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، قَالَ :حدَّثِنِي الْأُوْزَاعِيُّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِتَى ، عَنِ الْاَسِيرِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ مَتَى تُزَوَّجُ امْرَأَتُهُ ، فَقَالُ :لاَ تُزَوَّجُ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ حَيِّ.

(۳۳۳۹۹) امام اوزاعی میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری میشید ہے اس شخص کے بارے بیں سوال کیا جس کو دشمن کی زمین میں قیدی بنالیا گیا ہو کہ اس کی بیوی کب نکاح کرے گی؟ آپ ڈٹاٹو نے فرمایا: وہ نکاح نہیں کرسکتی جب تک اے اس کا زندہ ہونا معلوم ہو۔

# ( ٤٦ ) ما قالوا فِي الأسِيرِ فِي أيدِي العدو وما يجوز له مِن مالِهِ ؟

وشمن کے قبضہ میں موجود قیدی اوراس کا اپنے مال میں وصیت کرنے کا بیان

( ٣٢٥.٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِى الْعَدُو ِ إِنْ أَعْطَى عَطِيَّةً ، أَوْ نَحَلَ نُحُلَّ وَأَوْصَى بِثُلُثِهِ فَهُو جَائِزٌ.

(۳۳۵۰۰) حضرت هشام ہیں فیر ماتے ہیں کہ حضرت حسن ہیں ہے دشمن کے قبضہ میں موجود قیدی کے بارے میں ارشاد فر مایا: اگر وہ کسی کوکوئی عطیہ دے یا کسی کوا چی مرضی ہے کوئی چیز دے اورا پنے ثلث مال کی وصیت کردے تو جائز ہے۔

( ٣٣٥.١ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ لِلْأَسِيرِ فِي مَالِهِ إِلَّا التُّلُكُ.

(۳۳۵۰۱) حضرت ابن الی ذئب مِیتید فر ماتے ہیں کہ امام معنی مِیتید نے ارشاد فر مایا: کہ قیدی کے لیے اُپنے مال میں صرف ثلث کی وصیت کرنا جائزے ۔

#### ( ٤٧ ) ما قالوا فِي الأسِيرِ يموت له القرابة فمن يرِثه

# جن لوگوں نے اس قیدی کے بارے میں یوں کہا: جس کا کوئی رشتہ دار فوت ہوجائے تو

#### کون وارث ہے گا؟

( ۶۲۵۰۲ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :أَخْوَجُ مَا يَكُونُ إِلَى مِيرَاثِهِ وَهُوَ أَسِيرٌ . ( ۳۳۵۰۲ ) حضرت فعمی بلِیْمید فرماتے ہیں که حضرت شرح بلیٹیلا نے ارشا وفر مایا: اس کی میراث کا سب سے زیاد و محتاج تو و و قیدی ہے۔

( ٣٢٥.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیِّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِی مِیرَاثِ الْأیسیرِ، قَالَ: إِنَّهُ مُحْتَاجُ إِلَی مِیرَاثِهِ. ( ٣٣٥٠٣) حضرت قاده بِیِنْ فِرماتے ہیں که حضرت حسن بِینْ یہ قیدی کے وارث بننے کے بارے ہیں ارشاوفر مایا: بے شک وہ اس وراخت کامتاج ہے۔

> ( ٢٢٥.٤) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِی ، عَنْ سُفْیانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِی ، قَالَ : یَوِثُ الْأَسِیرُ. ( ٣٣٥٠٣) حضرت ابن لِی ذَب بِرِیشِیْ فرماتے ہیں کہ امام زہری بِرِیشِیْ نے ارشاد فرمایا: قیدی وارث بے گا۔ ( ٣٢٥.٥) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِی ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ ، قَالَ : یَوِثُ. ( ٣٣٥٠٥) حفرت قاد و بِرِیْنِ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن المسیب بِرِیشِیْ نے ارشاد فرمایا: قیدی وارث بے گا۔

## ( ٤٨ ) مَنْ قَالَ لاَ يرِث الأسِير

#### جن لوگوں نے بوں کہا کہ قیدی دارٹ نہیں ہوگا

( ٣٢٥.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئْ ، عَنْ سُفْيَانَ عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِمَ يَقُولُ : لَا يَرِثُ الْأَسِيرُ.

(۳۳۵۰۱) حضرت سفیان مریقید اس شخص سے لقل کرتے ہیں جس نے حضرت ابراہیم مریقید کو بوں فرماتے ہوئے سنا کہ قیدی وارث نہیں ہے گا۔

( ٣٣٥.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَا يَرِثُ الْأَسِيرُ فِي أَيْدِى الْعَدُّةِ .

( 2 • ٣٣٥) حفترت قماده وطِیْمیدُ فر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن المسیب ویٹید نے ارشاد فر مایا: جوقیدی دیمن کے قبضہ میں ہودہ دارث نہیں ہے گا۔

( ٢٢٥.٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُورَّتُ الْأَسِيرُ.

ه مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱) ي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱) ي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱) ي مصنف ابن الي مصنف الي مصنف

(۳۳۵۰۸) حضرت داؤ و پایشید فر ماتے بیں کہ حضرت سعید بن المسیب پایشید قیدی کووار شنبیں بناتے تھے۔

( ٤٩ ) ما قالوا فِي الأسِيرِ يؤسر فيحدِث هنالِكَ ثُمَّ يجِيء فيؤخذ به جن لوگوں نے یوں کہا:اس قیدی کے بارے میں جس کوقید کرلیا گیا تواس نے وہاں بات بیان کردی پھروہ آیا تواس کو بکڑا جائے گا؟

( ٣٣٥.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يُؤْخَذُ بِمَا أَحْدَتَ هُنَاكَ ، يَغْنِى الأسير يؤسر فيحدث.

(۳۳۵۰۹) حضرت ابن جرتج مِلِیْمِیْ فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء مِلِیْمِیْز نے ارشاد فرمایا: اس کی بکرنہیں کی جائے گی وہاں رازییان کرنے کی وجہ سے یعنی کسی کوقیدی بنالیا تواس نے دشمن کے سامنے راز بیان کردیا۔

( ٥٠ ) ما قالوا فِي الفتحِ يأتِي فيبشِّر بِهِ الوالِي فيسجد سجدة الشَّكرِ

جن لوگوں نے یوں کہا کہ جب حاکم کے پاس فٹح کی خوشخبری آئے تو وہ محبد ہُ شکرا دا کرے گا

( ٣٣٥١ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عْن أَبِيهِ، قَالَ: بُشِّرَ عُمَرُ بِفَتْحِ فَسَجَدَ.

(۳۳۵۱۰) حضرت زید بن اسلم بریتی فرماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت اسلم بریتین نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر جی تو کو فتح کی خو خبری سنائی گئ تو آب زاهی نے تحدہ شکرادا کیا۔

( ٣٣٥١١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ أَبَا بَكُرِ أَتَاهُ فَتْحٌ فَسَجَدَ.

(٣٣٥١) حضرت مسعر ويشيد فرمات بي كدحضرت محمد بن عبيد الله في ارشاد فرمايا: كدحضرت أبو بكر والني كي ياس فتح كي خبر آئي تو أب وزائفهٔ نے سحدہ شکرا دا کیا۔

( ٣٢٥١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ النَّقَفِيِّي مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ :أنَّ أَبَا بَكُو لَمَّا أَتَاهُ فَتْحُ الْيَمَامَةِ سَجَدَ.

(٣٣٥١٢) حَصْرت ابوعون محمد بن عبيدالله التقلي ولينيوز فرمات بين كه ايك فخص .....جس كاانهوں نے نام نبيس بيان كيا.... نے فرمايا: جب حضرت ابو بمر وہ فوے ماس میامد کی فتح کی خبرآئی تو آپ دھ فو نے تعد ہ شکراوا کیا۔

( ٣٢٥١٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا حِينَ أُتِيَ بِالْمُخَدَّجِ سَجَدَ

(٣٣٥١٣) حضرت ابوموی چانونو فرماتے ہیں كہ میں نے حضرت علی جانونو كود يكھا كہ جب ان كے ياس مخذ ج كي خبرلا كُي مخي تو



آب دین نے تجد وشکرادا کیا۔

( ٣٣٥١٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ يُكْنَى أَبَا مُوسَى ، قَالَ :شَهِدُت عَلِيًّا لَمَّا أُتِيَ بِالْمُخَدَّجِ سَجَدَ.

(۳۳۵۱۴) حفرت ابوموی مخافی فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی دیاؤہ کے پاس حاضرتھا جبان کے پاس مخذ ج کی خبرلائی گئی تھی تو آپ جزافوئو نے سجد ۂ شکرادا کیا۔

( ٣٢٥١٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا ابْنُ عُبَيْدٍ الْعِجْلِيّ ، عَنْ أَبِي مؤمن الواثلي، قَالَ : شَهِدُت عَلِيًّا أَتِيَ بِالْمُحَدَّجِ فَسَجَدَ.

(۳۳۵۱۵) حضرت ابومومن الواثلی مرتبطینه فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی واٹو کے پاس حاضرتھا جب مخدّ ج کی خبر لائی گئی تو آب وزینٹو نے محبد وشکرادا کیا۔

( ٣٣٥١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي عَوْن التَّقَفِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْجَزَّارِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ وَبِهِ زَمَانَةٌ فَسَجَدَ ، وَأَبُوْ بَكُرٍ ، وَعُمَرُ .

(۳۳۵۱۷) حضرت یجی بن جزار میتید فرماتے ہیں کہ بی کریم مِنْ الفَظَیْمَ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جس کودائی بیاری لاحق تھی تو آپ مِنْ الفَظَیْمَ نِیْ سے بدؤ شکرادا کیا اور حضرت ابو بکر جہائی اور حضرت عمر جہائی نے بھی سجد و شکرادا کیا۔

( ٣٣٥١٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ قَصِيرٌ ، قَالَ :فَسَجَدَ سَجُدَةَ النَّثُكِرِ ، وَقَالَ :الْحُمُدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْنِي مَثَل زُنَيم.

(۳۵۱۷) حضرت ابوجعفر مِیشِید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا

( ٣٣٥١٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّتُنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِنُغَاشِ فَسَجَدَ ، وَقَالَ :سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ.

(۳۳۵۱۸) حضرت ابوجعفر مرجیمین فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِیلِینتی ایک پست قد آ دمی کے پاس سے گزرے اور آپ مِیلِینتی ایک پست قد آ دمی کے پاس سے گزرے اور آپ مِیلِینتی اِن اِن اللہ سے عافیت طلب کرو۔

( ٣٢٥١٩ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثُت أَنَّ أَبَا بَكُرٍ سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّكْرِ ، وَكَانَ إِبْوَاهِيمُ يَكُرَهُهَا. (٣٣٥١٩ ) حَدِّ وَ الشَّكْرِ ، وَكَانَ إِبْوَاهِيمُ يَكُرَهُهَا.

(۳۳۵۱۹) حضرت منصور برتینی فرماتے ہیں کہ مجھے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر رفاقتی نے بحد ہ شکرادا کیااور حضرت ابراہیم برتیسیۃ اس کو مکر وہ سمجھتے تتھے۔

( ٢٢٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إَبْرَاهِيمٍ ، قَالَ : سَجْدَةُ الشُّكْرِ بِدْعَةٌ.

#### السبر المنتاب السبر المراكب المسبر المراكب المسبر المراكب المسبر المراكب المسبر المراكب المسبر المسب

(۳۳۵۲۰) حضرت مغیره پریشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم چیشید نے ارشاد فرمایا سجد وَ شکرادا کر نابدعت ہے۔

( ٣٢٥٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْكُلْبِيُّ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا نَوْلَ نِكَاحُ زَيْنَبَ انْطَلَقَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى اسْتَأْذَنَ عَلَى زَيْنَبَ ، قَالَ : فَقَالَتُ زَيْنَبُ : مَا لِى وَلِزَيْدٍ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ إلَيْهَا إِنِّى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَأَذِنَتُ لَهُ فَبَشَّرَهَا أَنَّ اللَّهَ زَوَّجَهَا مِنْ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَأَذِنتُ لَهُ فَبَشَّرَهَا أَنَّ اللَّهَ زَوَّجَهَا مِنْ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَأَذِنتُ لَهُ فَبَشَرَهَا أَنَّ اللّهَ زَوَّجَهَا مِنْ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَخَوَّتُ سَاجِدَةً شُكُوا لِلَّهِ.

(۳۳۵۲) حفرت ابوصالح بایشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس دی بڑونے نے ارشاد فرمایا: جب حضرت زینب بنی ایڈون کا نکاح ختم ہو گیا اور حضرت زید بن ثابت دی بڑو ہے گئے یہاں تک کہ انہوں نے حضرت زینب بنی ایڈون سے اجازت طلب کی تو حضرت زینب بنی ایڈون نے ابنازت طلب کی تو حضرت زینب بنی ایڈون نے ابنازی بیام بھیجا کہ میں رسول زینب بنی ایڈون نے فرمایا: اب زیدکو مجھ سے کیا کام؟ راوی فرماتے ہیں: کہ حضرت زید بران ہی نے ابن کے پاس بیغام بھیجا کہ میں رسول اللہ میران نظر نے کہ اس کی تاریخ کے اس کو خوشخری سائی کا تاصد بن کر آیا ہوں تو حضرت زینب جنی ایڈون کے اب کو خوشخری سائی کہ اللہ تو تائی نے تبہارا نکاح اپنے نبی میران تھی کے دیا یہ تو کردیا ہی کر حضرت زینب بنی میڈون شکرا داکرنے کے لیے تجدہ میں گر پڑیں۔

( ٣٣٥٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيهٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يَكُرَهُ سَجُدَةَ الْفَرَحِ وَيَقُولُ : لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ ، وَلَا سُجُودٌ.

(۳۳۵۲۲) حفرت مغیرہ بیٹینیز فرماتے ہیں کہ حفزت ابراہیم بیٹینی فرحت وخوثی کے تجدے کومکر وہ بیجھتے بتھے اور فریاتے تھے نہ تو اس میں رکوع ہے اور نہ مجدہ۔

( ٣٣٥٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ زَرْبِتَى ، قَالَ :حَدَّثَنا الرَّيَّانُ بُنُ صَبِرَةَ الْحَنَفِى آنَهُ شَهِدَ يَوْمَ النَّهُرَوَانِ ، قَالَ :وَكُنْت فِيمَنَ اسْتَخْرَجَ ذَا النَّدَيَّةِ فَبُشِّرَ بِهِ عَلِى قَبْلَ أَنْ يَنْتُهِى إلَيْهِ ، قَالَ :فَانْتَهَينا إلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَحًا بِهِ.

(۳۳۵۲۳) حفرت اساعیل بن زر بی برشید فرماتے ہیں کہ حضرت ریان بن صبر ہ حنفی بریشید جنگ نہروان میں موجود تھے۔ آپ بریشید فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ذو ثدیہ کیونکالاتھا۔ اس کے حضرت علی جن ٹیٹو کے پاس بہنچنے سے پہلے حضرت علی جزیشو کواس کے آنے کی خبر بوگئی تھی۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ خوشی کی وجہ سے بحدہ میں تھے۔

تو حفرت علی جن تئو کوان کے جانے سے پہلے اس بات کی خوشخبری سنا کی تھی۔ آپ مِیٹیو فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت علی بڑاٹیؤ کے پاس آئے تو آپ جہاٹو فرط خوشی میں مجدہ ادا کررہے تھے۔

( ٣٣٥٢٤ ) حَذَّنَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بْنِ أَبى صَعْصَعَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِيٍّ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ :انْتَهَيْت إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ :أَطَلْتَ السُّجُودَ ، قَالَ : إنِّى سَجَدْتُ شُكْرًا لِلَّهِ



## ( ٥١ ) ما قالوا فِی العهدِ یوفّی ہِهِ لِلمشرِ کِین جن حضرات کے نز دیک مشرکین سے کیا ہواعہد پورا کیا جائے گا

( ٣٢٥٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ أَسَرَتُهُ الدَّيْلُمُ فَأَخَذُوا مِنْهُ عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ عَلَى أَنْ يُرْسِلُوهُ ، فَإِنْ بُعِثَ النِّهِمْ بفداء قد سموه فَهُو بَرِىءٌ ، وَإِنْ لَمْ يُبْعَثْ النِّهِمْ كَانَ عَلَيْهِ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَنْ يَرْجِعَ النِّهِمُ فَلَمْ يَجِد ، وَكَانَ مُعْسِرًا ، قَالَ يفى بِالْعَهْدِ ، فَقَالَ : إنَّهُمْ أَهْلُ شِرْك ، فَأَبَى عَطَاءٌ إِلاَّ أَنْ يَفِي بِالْعَهْدِ.

(۳۳۵۲۵) حفرت محد بن سوقه برایشی فر ماتے بین که ایک آدمی نے حضرت عطاء پریشین سے اس آدمی کے متعلق سوال کیا جس کو دیلمی لوگوں نے قیدی بنالیا تھا۔اوراس سے الله کا عبد و پیان لے کر چھوڑ دیا که اگروہ ان کی طرف فدیہ بھیج دے گاتو وہ بری ہوگا۔اوران لوگوں نے فدیہ مقرر کر دیا تھا۔اورا گراس نے فدیہ نہ بھیجا تو وہ عبد و پیان کے مطابق ان کی طرف والیس لوٹ جائے گا۔ پس اس مختص کوفدیہ کی رقم نیل کی اس لیے کہ وہ تنگدست تھا۔اب وہ کیا کرے؟ آپ پریشین نے فر مایا:وہ وعدہ پورا کرے گا۔اس آدمی نے کہا:حضرت وہ شرکین ہیں!حضرت عطاء وہ تین از کارکیا اور فر مایا: کہ برصورت میں وعدہ کی وفاء ضروری ہوگی۔

( ٣٣٥٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ جَامِع بْنِ أَبِى رَاشِدٍ ، عَنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : ثَلَاثُ يُؤَدَّيْنَ الْمَرَّ وَالْفَاجِرِ :الرَّحِمُ يُوصَلُ بَرَّةً كَانَتُ ، أَوْ فَاجِرَةً ، وَالْأَمَانَةُ تُؤَدِّيهَا إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ ، وَالْعَهْدُ يُوفَى بِهِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ .

(۳۳۵۲۱) حضرت جامع بن الى راشد ميشيط فرماتے ہيں كه حضرت ميمون بن مهران وليشيد نے ارشاد فرمايا: تين چيزيں نيكوكاروں اور بدكار دونوں كوادا كى جائيس گى۔صله رحمى كى جائے گى چاہے نيكوكار جو يابدكار۔اورامانت نيكوكار اور بدكار دونوں كوادا كى جائے گى۔اور نيكوكار اور بدكار دونوں سے وعدہ كى وفاء كى جائے گى۔

( ٣٢٥٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ جُمَيْعٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الطَّفَيْلِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الطَّفَيْلِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حُدَيْفَةُ بُنُ الْيَمَانِ ، قَالَ :مَا مَنَعَنِى أَنْ أَشُهَدَ بَدُرًا إِلَّا أَنَى خَرَجُتُ أَنَا ، وَأَبِى حُسَيْلٍ ، قَالَ :فَأَخَذُنَا كُفَّارُ فُرَيْشٍ فَقَالُوا :إنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا فَقُلْنَا : مَا نُرِيدُهُ ، مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ ، فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَةُ لَنَنْصَرِفَنَّ إلَى معنف ابن ابی شیبه مترجم (طدوه) کی کاب السید

الْمَدِينَةِ، وَلَا نُقَاتِلُ مَعَهُ ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُنَاهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ : انْصَرِفَا ، نَفِى لَهُمْ وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ. (مسلم ١٣١٣- احمد ٢٩٥)

(۱۳۵۲۷) حفرت ابوالطفیل میشید فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن الیمان جی ٹی ارشاد فرمایا: مجھے غزوہ بدر میں شرکت سے نہیں روکا تھا مگراس بات نے کہ میں اور میرے والدحسیل میشید نکلے ہوئے تھے کہ ہمیں کقار قریش نے پکڑلیا اور کہنے لگے۔ تم لوگ محمد کے پاس جارہ ہو۔ تھے کہ ہمیں کقار قریش نے پکڑلیا اور کہنے لگے۔ تم لوگ محمد کے پاس جارہ ہو۔ تو انہوں نے ہم سے عبد و پیان لیا کہ ہم مدینہ لوٹ جا کیں گے اور محمد میر الفیلی کے اور ہم میر اللہ میر الفیلی کے اور ہم میر کی سے اللہ میر الفیلی کے اللہ میر الفیلی کے اللہ میر اللہ میر الفیلی کے اللہ میں اللہ میر اللہ میں اللہ میر اللہ میں اللہ میر اللہ میں اللہ میر اللہ میں اللہ میر اللہ میر اللہ میر اللہ میر اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میر اللہ میں اللہ میر اللہ میر اللہ میں اللہ میر اللہ میں اللہ میر اللہ میں اللہ میر اللہ میر اللہ میں اللہ میر اللہ میر اللہ میں اللہ میں اللہ میر اللہ میں اللہ میں اللہ میر اللہ میر اللہ میں اللہ میر اللہ میر اللہ میں اللہ میں اللہ میر اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میر اللہ میں اللہ میر اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میر اللہ میں الل

#### ( ٥٢ ) ما قالوا فِي العبيدِ يأبقون إلى أرضِ العدوّ

جن لوگول نے بوں کہا: ان غلامول کے بارے میں جود تمن کے ملک میں بھا گ جا کمیں ( ۲۲۵۲۸ ) حَدَّثْنَا عِیسَی بْنُ یُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ ، عَنْ عَبْدَةُ بْنِ أَبِی لُبَابَةَ أَنَّهُ قَالَ فِی الْعَبْدِ إِذَا اِبْقَ اِلَی أَرْضِ الْعَدُّقِّ : لَا يقبل حَتَّى يَأْوِیَ اِلَی حِرْزٍ ، وَیُرَدُّ اِلَی مَوْلَاہُ.

(۳۳۵۲۸)امام اوزاعی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبدہ بن ابی لبابہ میشید نے اس غلام کے بارے میں جود خمن کے ملک کی طرف بھاگ جائے یوں ارشا دفر مایا: کہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ کسی محفوظ مقام پر پناہ لے اور اپنے آقا کی طرف لوٹ آئے۔

( ٣٣٥٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شِبْلِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرض الْعَدُوِّ بَرِئَتُ مِنْهُ الذِّمَّةُ.

(احمد ۲۵۷ - حمیدی ۸۰۲)

(۳۳۵۲۹) حضرت جریر بن عبدالله والتو فرماتے ہیں که رسول الله فرانستی فی ارشاد فرمایا: جب کوئی غلام دشمن کے ملک کی طرف بھاگ جائے تواس کا ذمہ بری ہوجائے گا۔

( ٣٣٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الشَّغْيِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: مَعَ كُلِّ أَبْقَةٍ كَفُرَةٌ.

( ٣٣٥ m ) امام تعمى ويشيد فرمات بيس كه حضرت جرير بن عبدالله رفائية نه ارشا وفر مايا: هر بها كنه والا كافر ب\_

( ٣٢٥٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ :إِذَا أَبَقَ إِلَى الْعَدُّوِّ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ ، يَعْنِى إِلَى دَارِ الْحَرْبِ. هي معنف ابن الي شيبه متر جم ( جلده ۱) کي هن ۲۶ کي هن ۲۹ کي کتاب السبر

(۳۳۵ m) حضرت عامر مِیشِید فرماتے ہیں کہ حضرت جر رہی عبدااللہ دہا شے ارشاد فرمایا: جب کوئی شخص دیممن کی طرف بھاگ جائے بینی دارالحرب کی طرف بھا گ جائے تو شخص اس کا خون حلال ہوگیا۔

، ٣٢٥٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا عَبْدٍ أَبْقَ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ فَقَدْ بَرِنَتُ مِنْهُ الذَّمَّةُ. (طبراني ٢٣٧٠- احمد ٣١٥)

(٣٣٥٣٢) حضرت جرير و اتن فرمات بيل كه جي كريم مِينَا النَّيْجَةَ في ارشاد فرمايا: جوكونَى غلام دَثَمَن كَى زيمِن كَى طرف بِها گ جائِ تو تحقيق اس كاذ مه برى ہوگيا۔

# ( ٥٣ ) ما قالوا فِي رجلٍ أسرة العدو ثمّ اشتراة رجلٌ مِن المسلِمِين

اس آ دمی کا بیان جس کودشمن نے قید کرلیا پھرمسلمانوں میں ہےا بیک آ دمی نے اس کوخریدلیا میں میں فیدوروں

( ٣٣٥٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :سُئِلَ عَلِيٌّ ، عَنْ مُكَاتَبِ سَبَاهُ الْعَدُوُّ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنْ أَحَبَّ مَوْلَاهُ أَنْ يَفْتَكُهُ فَيَكُونَ عِنْدَهُ عَلَى هَا بَقِى مِنْ مُكَاتَبَيْهِ وَيَكُونُ لَهُ الْوَلَاءُ ، وَإِنْ كَرِهَ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ الَّذِى اشْتَرَاهُ عَلَى هَذِه الْحَالِ.

(۳۲۵۳۳) حضرت قاد و بیٹید فرمائے ہیں کہ حضرت علی بڑاٹھ سے ایرہ مکا تب غلام کے متعلق پوچھا گیا: جس کو دشمن نے قید کرلیا تھا پھر مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے اس کوخر بدلیا اب اس کا کیا تھم ہے؟ آپ بڑاٹھ نے فر مایا: اگر اس کا آقا چاہتا ہے تو وہ اس کو ربمن دے کرچھڑا لے پھر بیغلام اپنے آقا کے پاس اس طور پررہے گا کہ بدا پی باقی بچی ہوئی بدل کتابت اداکرے گا۔اورآقا کواس غلام کی ولاء ملے گی۔اوراگروہ اس بات کو پسندنہیں کرتا تو پیغلام خرید نے والے کے پاس اس حالت میں رہے گا۔

( ٣٣٥٣٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ ، قَالَ فِي مُكَاتَبٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ التَّجَارِ فَكَاتَبَهُ ، قَالَ :يُؤَدِّى مُكَاتِبَةَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ يُؤَدِّى مُكاتِبَةَ الآخِرِ.

(۳۳۵۳۳) حضرت عباد و افتی فر ماتے ہیں کہ حضرت مکمول واٹی نے ارشاد فر مایا: اس مکا تب غلام کے بارے میں جس کودشمن نے قید کرلیا ، کسی تا جرنے اس کوخر بدکر چرمگا تب بنا دیا تو اس کا کیا تھم ہوگا؟ آپ واقعید نے فر مایا: وہ غلام سب سے پہلے والے آتا کا مال کتابت اداکرے گا اور پھر دوسرے تا جرکا مال کتابت اداکرے گا۔

## ( ٥٤ ) ما قالوا فِي الفروضِ وتدوِينِ الدواوِينِ

جن لوگوں نے سرکاری عطیہ اور دیوان عدل مدوّن کرنے کے بارے میں یوں کہا ( ۲۲۰۲۵ ) حَدَّنَنَا يَزِّيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى هي مصنف ابن الي شيه مترجم (جلدوا) ﴿ المَّحِلَ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ السير

عُمَرَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، قَالَ : فَقَدِمْت عَلَيْهِ فَصَلَيْت مَعَهُ الْعِشَاءَ ، فَلَمَّا رَآنِى سَلَّمْت عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا قَدِمْت بِحَمْسِمِنَةِ أَلْفٍ ، قَالَ : تَدْرِى مَا تَقُولُ ، قَالَ : قَدِمْت بِحَمْسِمِنَةِ أَلْفٍ ، قَالَ : قُلْتُ : مِنَةَ أَلْفٍ ومِنَةَ أَلْفٍ عَتَى عَلَّ حَمْسًا ، قَالَ : اللّه نَاعِسٌ ، ارْجِعُ إلَى بَيْتِكَ فَنَمْ ، ثُمَّ اغْدُ عَلَى ، قَالَ : فَقَالَ نِمَا جِنْت بِهِ قُلْتُ : بِحَمْسِمِنَةِ أَلْفٍ ، قَالَ : طَيْبٌ ، قُلْتُ : طَيْبٌ ، لَا أَعْدِمُ عَلَى مَالٌ كَثِيرٌ فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعُدَّهُ لَكُمْ عَدًّا ، وَإِنْ شِئْتُهُ أَنْ نَعُدَهُ لَكُمْ عَدًّا ، وَإِنْ شِئْتُهُ أَنْ نَعُدَّهُ لَكُمْ كَيْلًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّى رَأَيْت هَوُلًا وِ الْأَعَاجِمَ يُدَوِّنُونَ وِيوَانًا وَيُعْطُونَ النَّسَ كَيْلًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّى رَأَيْت هَوْلًا وَالْآعَاجِمَ يُدَوِّنُونَ وَيَوَانًا وَيُعْطُونَ النَّاسَ كَيْدِهُ وَسَلَّا مَعْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْنَدَى عَشَرَ ٱلْفًا النَّى عَشَرَ أَلْفًا النَّى عَشَرَ أَلْفًا.

( ٣٢٥٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : فَرَضَ عُمَرُ لَاهُلِ بَدْرِ عَرِبيهِمْ وَمَوْلَاهُمْ فِي خَمْسَةِ آلَاتٍ خَمْسَةَ آلَافٍ ، وَقَالَ : لَأَفَضَّلَنَّهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ.

(٣٣٥٣١) حضرت قيس بن اني حازم فرمات ميں كه حضرت عمر حلي نفر نه بدرى صحابہ فتك ثيرُ اور ان كے غلاموں ميں جوعر بي النسل تھے ان كے ليے يانچ يانچ ہزارمقرر كيے اور فرمايا: كه ميں ضرور بالضروران كوغيروں پرفضيلت دوں گا۔

( ٣٣٥٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

مصنف ابن ابی شیبرمترجم (جلدوا) کی کسی ۲۸ کی کسی کتاب السید

فَرَضَ لأهل بدر فِي سِتَّةِ آلَافٍ سِتَّةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي عَشْرَةِ آلَافٍ عَشْرَةَ آلَافٍ ، فَفَضَّلَ عَائِشَةَ بِٱلْفَيْنِ لِحُبِّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا إِلَّا السَّبِيَّيْنِ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَى وَجُويُرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ فَرَضَ لَهما سِتَّةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لِنِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلْفٍ ٱلْفِ مِنْهُمُ أُمَّ عَبْدٍ.

(۳۳۵۳۷) حضرت مصعب بن سعد و النه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب و النه نے بدری صحابہ و کا النه کے لیے چھ چھ ہزار مقرر فرماتے اور حضرت عائشہ فئا فنا نائشہ کا کہ کا می کریم میں النه فی خاص محبت فرمائے ۔ اور امہات المومنین کے لیے دس دس ہزار ہزار مقرر فرمائے و دو یو یوں حضرت عائشہ و کی ہونے کی وجہ سے ان کے لیے دو ہزار کا اضافہ فرما دیا۔ سوائے دو یو یوں حضرت صفیہ بنت جی و کئی ہی میں اور حضرت جو بریہ بنت حارث و کئی ہی میں کے لیے جھ چھ ہزار مقرر فرمائے ۔ اور مسلمانوں کی عورتوں میں سے چند عورتوں کے لیے ہزار ہزار مقرر فرمائے ۔ اور مسلمانوں کی عورتوں میں سے چند عورتوں کے لیے ہزار ہزار مقرر فرمائے ۔ ان عورتوں میں حضرت ام عبد بھی شامل تھیں ۔

( ٣٣٥٣٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَلِيًا بِابُنِ عَمِّ لِي ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، افْرِضْ لِهَذَا ، قَالَ : أَرْبَعٌ ، يَغْنِى أَرْبَعَمِنَةٍ ، قَالَ : قُلْتُ : إِنَّ أَرْبَعَمِنَةٍ لَا تُغْنِى شَيْنًا ، زِدُهُ الْمِائَتَيْنِ الَّتِي زِدْتِ النَّاسَ ، قَالَ : فَذَاكَ لَهُ ، قَالَ : وَقَدْ كَانَ زَادَ النَّاسَ مِنْتَيْنِ

(٣٣٥٣٨) حفرت قيس بين فرمات بي كه بين اله بين بي كه بين اله بين اله و المرام و المرا

٢- حَتَى إِذَا كَانَ عَامٌ مُفْرِلٌ ، جَانَهُ مَالٌ أَكْتَرُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ ، فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ عِشْرِينَ دِرْهَمًا عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَفَضَلَتُ مِنْهُ فَضُلَةٌ، فَقَسَمَ لِلْحَدَمِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَقَالَ: إِنَّ لَكُمْ خُدَّامًا يَخُدُمُونَكُمْ وَيُعَالِجُونَ لَكُمْ، فَرَضَخُنَا لَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ فَضَلْت الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ لِسَابِقَتِهِمْ، وَلِمَكَانِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: أَوْلَئِكَ عَلَى اللهِ ، إِنَّ هَذَا الْمَعَاشَ لَلْأَسُوةُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْأَثَرَةِ ، قَالَ: فَعَمِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَجُرُ أُولِئِكَ عَلَى اللهِ ، إِنَّ هَذَا الْمُعَاشَ لَلْأَسُوةُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْأَثَوَةِ ، قَالَ: فَعَمِلَ

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلدوا ) کچھ کھی ہوا کہ کھی گھی کا اسبد کھی کھی کتاب اسبد کھی

بِهَذَا وِلاَيْتَهُ حَتَى إِذَا كَانَتُ سَنَةُ ثَلَاثَ عَشْرَةً فِى جُمَادَى الآخِرَةِ فَى لَيَالٍ بَقِينَ مِنْهُ مَاتَ رضى اللَّهُ عَنْهُ.

٣- فَعَمِلَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ فَفَتَحَ الْفُتُوحَ وَجَانَتُهُ الْأَمُوالُ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبَا بَكُو رَأَى فِى هَذَا الْأَمْوِ رَأَيًا ، وَلِى فِيهِ رَأَى آخَوُ لَا أَجْعَلُ مَنُ قَاتَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَنُ قَاتَلَ مَعَهُ ، فَفَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا حَمْسَةَ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ ، وَقَرَضَ لِمَنْ كَانَ لَهُ الإِسْلَامُ كَإِسُلَامٍ أَهْلِ بَدُرٍ وَلَمْ يَشْهَذُ بَدُرًا أَرْبَعَةَ آلَافٍ .

٤- وَفَرَضَ لَأَزُواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَىٰ عَشَرَ أَلْفًا اثْنَىٰ عَشَرَ أَلْفًا إِلَّا صَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَةَ ، فَرَضَ لَهُمَا سِنَّةَ آلَافٍ سِنَّةَ آلَافٍ ، فَأَبْنَا أَنْ تَقْبَلا فَقَالَ

لَهُمَا : إِنَّمَا فَرَضْتَ لَهُنَّ لِلْهِجْرَةِ ، فَقَالَتَا : إِنَّمَا فَرَضْتَ لَهُنَّ لِمَكَانِهِنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَنَا مِثْلُهُ ، فَعَرَفَ ذَلِكَ عُمَرُ فَفَرَضَ لَهُمَا اثْنَىٰ عَشَرَ أَلْفًا اثْنَىٰ عَشَرَ أَلْفًا

٥- وَفَرَضَ لِلْعَبَّاسِ اثْنَىٰ عَشَرَ أَلْفًا ، وَفَرَضَ لاسَامَة بْنَ زَيْدٍ أَرْبَعَة آلَاثٍ ، وَفَرَضَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ثَلَاثَةً
 آلافٍ ، فَقَالَ : يَا أَبَتِ ، لِمَ زِدْته عَلَى ٱلْفًا مَا كَانَ لأبيهِ مِنَ الْفَضُلِ مَا لَمْ يَكُنُ لأبي ، وَمَا كَانَ لَهُ لَمْ يَكُنُ لِيهِ مِنَ الْفَضُلِ مَا لَمْ يَكُنُ لأبي ، وَمَا كَانَ لَهُ لَمْ يَكُنُ لِيهِ مِنَ الْفَضُلِ مَا لَمْ يَكُنُ لأبي ، وَمَا كَانَ لَهُ لَمْ يَكُنُ لِيهِ مِنَ الْفَضُلِ مَا لَمْ يَكُنُ لأبي ، وَمَا كَانَ لَهُ لَمْ يَكُنُ لِيهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ أَبِيكَ وَكَانَ أَسَامَةُ أَحَبَ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ أَبِيكَ وَكَانَ أَسَامَةُ آلَافٍ ، أَلْحَقَهُمَا رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

٦- وَفَرَضَ لَابْنَاءِ اللهِ اللهِ اللهِ أَن جَحْش : مَا كَانَ لَابِيهِ مَا لَمْ يَكُن لابِينا ، وَمَا كَانَ لَهُ مَا لَمْ يَكُن لابِينا ، وَمَا كَانَ لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ لَا ، فَقَالَ : إِنّى فَقَالَ : إِنّى فَقَالَ : إِنّى فَقَالَ : إِنّى فَكَانُ لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ لَنَا ، فَقَالَ : إِنّى فَرَخْت لَهُ بَالِمِهِ أَبِيهِ أَمْ مَا لَمْ يَكُنْ لَابِينا ، وَمَا كَانَ لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ لَنَا ، فَقَالَ : إِنّى فَرَخْت لَهُ بِأَبِيهِ أَبِي سَلَمَة أَلْفًا .
 فَرَخْت لَهُ بِأَبِيهِ أَبِي سَلَمَة أَلْفَيُّ ، وَزِدْته بِأُمْهِ أَمْ سَلَمَة أَلْفًا ، فَإِنْ كَانَتُ لَكَ أَمْ مِثْلُ أَمْدٍ زِدْتُك الْفًا .

٧- وَفَرَضَ لَاهُلِ مَكَةَ وَلِلنَّاسِ ثَمَانِمِنَةٍ ثُمَانِمِنَةٍ ، فَجَانَهُ طَلْحَةٌ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بِأَخِيهِ عُثْمَانَ ، فَفَرَضَ لَهُ ثَمَانِمِنَةٍ ، فَحَرْ : افْرِضُوا لَهُ فِي أَلْفَيْنِ ، فَقَالَ طَلْحَةٌ : جِنْتُك بِمِثْلِهِ فَفَرَضْتَ لَهُ ، فَمَانِمِنَةٍ هِ مُمَانِمِنَةٍ هِرُهُم وَفَرَضْتَ لِهَذَا أَلْفَيْنِ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبَا هَذَا لَقِينِي يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ لِي : مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى لَمَانُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ قُتِلَ ، فَسَلَّ سَيْفَهُ فَكَسَرَ غِمْدَهُ وَقَالَ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ قُتِلَ ، فَسَلَّ سَيْفَهُ فَكَسَرَ غِمْدَهُ وَقَالَ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قُتِلَ فَإِنَّ اللّهَ حَيْ لَا يَمُوتُ ، فَقَاتَلَ حَتَى فُتِلَ ، وَهَذَا يَرْعَى الشَّاءَ فِي مَكَان كَذَا وَكَذَا.

٨- فَعَمِلَ عُمَرُ بَدَء خِلَافَتِهِ حَتَّى كَانَتْ سَنَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ حَجَّ تِلْكَ السَّنَةَ فَبَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ : لَوْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قُمْنَا إِلَى فُلَانِ فَبَايَعْنَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِى بَكُرٍ فَلْتَةً ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِى أَوْسَطِ آيَامِ الشَّهْوِينِ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ هَذَا مَكَانَ يَغُلِبُ عَلَيْهِ غَوْغَاءُ النَّاسِ التَّشُويِينِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ عَوْفٍ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ هَذَا مَكَانَ يَغْلِبُ عَلَيْهِ غَوْغَاءُ النَّاسِ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱) کي په مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱) کي په کاب السبر

وَدَهْمُهُمْ وَمَنْ لَا يَحْمِلُ كَلَامُك مَحْمَلَهُ ، فَارْجِعُ إِلَى دَارِ الْهِجْرَةِ وَالإِيمَانِ ، فَتَكَلَّمُ فَيُسْتَمَعُ كَلَامُك ، فَأَسْرَ عَ فَقَدَمَ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ ، وَقَالَ :

٩- أَيُّهَا النَّاسُ ، أَمَّا بَعُدُ فَقَدْ بَلَغَنِى قَالَةُ قَائِلُكُمْ : لَوْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قُمْنَا إِلَى فُلَانِ فَبَايَعُنَاهُ وَإِنْ كَانَتُ بَيْعَةُ أَمِيرُ اللَّهُ شَرَّهَا فَمِنْ أَيْنَ لَنَا مِثْلُ أَبِى بَكْرٍ نَمُدُّ أَعْنَاقَنَا إلَيْهِ كَمَدُّنَا إلَى إلَى اللَّهُ شَرَّهَا فَمِنْ أَيْنَ لَنَا مِثْلُ أَبِى بَكْرٍ ، إنَّمَا ذَاكَ تَعِرَّةٌ لِيُقْتَلَ ، مَنْ انتزع أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ فَلَا بَيْعَةَ لَهُ.

١٠- أَلا وَإِنَّى رَأَيْتُ رُوْيًا ، وَلَا أَظُنُّ ذَاكَ إِلَّا عِنْدَ الْحِترَابِ أَجلِى ، رَأَيْت دِيكًا تراء ى لِى فَنَقَرَنِى ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ ، فَتَأَوَّلَتُ لِى أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ ، قَالَتُ : يَفْتُلُك رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْحَمْرَاءِ ، فَإِنْ أَجْتُ فَأَمُرُكُمْ إِلَى هَوْلَاءِ السَّتَّةِ الَّذِينَ تُوفِّى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ : إِلَى عُثْمَانَ وَعَلِي وَطَلْحَةً وَالزُّبَيْرِ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَغْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ ، فَإِنَ اخْتَلَفُوا فَآمُرُهُمْ إِلَى عَلِى ، وَإِنْ أَعِشْ فَسَأُو صِى السَّتَةِ الذِينَ تُوفِي وَسَغْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ ، فإِنَ اخْتَلَفُوا فَآمُرُهُمْ إِلَى عَلِى ، وَإِنْ أَعِشْ فَسَأُو صِى السَّتَةِ الذِينَ فِي الْفَمَّةِ وَبِنْتِ الْآخِ مَا لَهُمَا ، تُورِثَان ، وَلا تَرِثَان ، وَإِنْ أَعِشْ فَسَأَفْتَحُ لَكُمْ أَمُرًا تَأْخُذُونَ بِهِ ، وَإِنْ أَعَشْ فَسَأَفْتَحُ لَكُمْ أَمُرًا تَأْخُذُونَ بِهِ ، وَإِنْ أَعَشْ فَسَأَفْتَحُ لَكُمْ أَمُوا تَأْخُدُونَ بِهِ ، وَإِنْ أَمْتُ فَسَتَرَوْنَ رَأْيَكُمْ ، وَاللَّهُ خَلِيفَتِى فِيكُمْ ، وَقَدْ دَوَّنَتِ لَكُمْ الدَّوَاوِينَ ، وَمَصَّرْت لَكُمُ الْمُصَارَ ، وَإِنْ أَعْشُ فَسَتَرُونَ رَأْيَكُمُ ، وَاللَّهُ خَلِيفَتِى فِيكُمْ ، وَقَدْ دَوَّنْت لَكُمْ الدَّوَاوِينَ ، وَمَصَّرْت لَكُمُ الْامُولِ مِنَ أَحْرَيْت لَكُمُ الطَّعَامَ إِلَى الْخَان وَتَرَكْتُكُمُ عَلَى وَاضِحَةٍ ، وَإِنَّمَا أَنَحُوقُ كُ عَلَيْكُمْ رَجُلَيْنِ رَجُلاً قَاتَلَ عَلَى وَاللَّهُ وَلِي هَذَا الْمَالِ مِنْ أَخِيهِ فَقَاتَلَ عَلَيْهِ حَتَّى فُيتِلَ

١٢- فَخَطَبَ نَهَارَ الْجُمُعَةِ وَطُعِنَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ. (بيهقى ٣٥٠ـ بزار ١٧٣٧)

(۳۳۵۳۹) حضرت عمر جو که حضرت غفره و خاتی که آزاد کرده غلام میں فرماتے میں که جب رسول الله مُؤْفِظَةً کی وفات ہوگئ تو بحرین سے بہت سامال آیا۔ حضرت ابو بکر وہائی نے فرمایا: جس شخص کا رسول الله مُؤْفِظَةً پر پیچے قرض ہو یا مال ہوتو اس کو چاہیے کہ وہ کھڑا ہواور اس مال میں سے لے لے۔حضرت جابر وہائی کھڑے ہوئے اور فرمایا: ب شَک رسول الله مُؤْفِظَةً نے فرمایا تھا: اگر میرے پاس بحرین سے مال آیا تو میں ضرور تہ ہیں اتنااور اتنا مال عطا کروں گا۔ آپ مُؤفِظَةً نے تین بار فرمایا: اور ہاتھ سے چو کھرا تھا۔ البنداحضرت ابو بکر وہائی نے ان سے فرمایا: کھڑے ہوجا واور اپنے ہاتھ سے لیو۔ پس آپ وہ تھی فرماو ہے۔ اور فرمایا: یہ تھے۔ آپ وہائی نے فرمایا: اس کو بڑار گن کردے دو۔ اور آپ وہائیو نے لوگوں کے درمیان دی وی درا ہم تھیم فرماو ہے۔ اور فرمایا: یہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ کہ سے۔

۲- یہاں تک کہ جب اگلاسال ہوا تو اس ہے کہیں زیادہ مال آیا۔ تو آپ ٹڑٹٹ نے لوگوں کے درمیان ہیں ہیں درا ہم تقییم فرماد ہے اور فرمایا: بے شک تمبارے فرماد ہے اور فرمایا: بے شک تمبارے فرماد ہے اور فرمایا: بے شک تمبارے فادمین تمباری فدمت کرتے ہیں اور تمبارے معاملات نمٹاتے ہیں اس لیے ہم نے ان کو بھی کچھ مال عطا کر دیالوگوں نے کہا: اگر آپ ٹڑٹٹو مہا بڑین اور انصار کو سبقت لے جانے اور رسول اللہ شِلِشَقِعَ ہے کنزویک بہتر مرتب کی وجہ نے فضیلت و ہے تو اچھا ہوتا!

آپ جن نونے فرمایا: ان لوگوں کا اجرتو اللہ کے ذمہ ہے۔ بے شک اس مال میں برابری بہتر ہے کسی کوتر جیح دینے ہے۔راوی سبتے ہیں: آپ جن نونے نے اپنے دور خلافت میں اس طرح عمل کیا یہاں تک کہ ہجرت کے تیر ہویں سال جمادی الاخری کی آخری را تو ں میں آپ جن نونے کی وفات ہوگئی۔

۳۔ حضرت عمر بن خطاب وہ اللہ عالمہ اللہ معالمہ علی اور بہت ی فقو حات ہو کیں۔ اور بہت سارا مال آیا۔ آپ وہ اللہ علی رسول بے شک حضرت البو بکر وہ اللہ معالمہ علی رائے اختیار کی اور میری اس معالمہ عیں دوسری رائے ہے۔ علی رسول اللہ میرافی آئے ہے تال کرنے والے کے برابر نہیں کروں گا۔ اور آپ وہ اللہ میرافی آئے کے ساتھ قال کرنے والے کے برابر نہیں کروں گا۔ اور آپ وہ اللہ میرافی آئے کے ساتھ قال کرنے والے کے برابر نہیں کروں گا۔ اور آپ وہ اللہ میرافی آئے کے برابر نہیں کروں گا۔ اور آپ وہ اللہ میران جو مہم ان جو اسلام لانے میں بدر بین ہی کی طرح سے مگر غزوہ بدر میں نہ حاضر ہو سکے ان کے لیے پانچ پانچ باری برارمقر رفر مائے۔ اور وہ مسلمان جو اسلام لانے میں بدر بین ہی کی طرح سے مگر غزوہ بدر میں نہ حاضر ہو سکے ان کے لیے بارہ بارہ برارمقر رفر مائے سوائے حضرت صفیہ اور معرف نہ وہ ہے۔ ان دونوں نے دین کر بھر تھی جے برارمقر رفر مائے۔ ان دونوں نے بیتی وہ سے مقروفر مایا جا در ہمارے سان دونوں نے کے جو نے کی دوجہ سے اتنا مال مقروفر مایا: اس بران دونوں نے مرون کی ہونے کی دوجہ سے اتنا مال مقروفر مایا: اس بران دونوں نے کئی میں نے ان سب کے لیے بھرت کی دوجہ سے اتنا مال مقروفر مایا: اس بران دونوں نے مرون کی دوجہ سے اتنا مال مقروفر مایا: اس بران دونوں کے لیے بھی بارہ بارہ برارمقروفر مایا ہے اور ہمارے لیے بھی ان بی کی طرح میں مورفر کیا ہوئے کر دولے کے بھی برارمقروفر مادیے۔

۵۔ اور حضرت عباس والتو کے لیے بھی بارہ ہزار مقر رفر مائے۔ اور حضرت اسامہ بن زید تا ہو کے لیے جار ہزار مقر رفر مائے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر جوالتو کے لیے بین ہزار مقر رفر مائے۔ اس پر حضرت ابن عمر جوالتو نے ارشاد فر مایا: اے ابا جان! آپ نے اس کے لیے بچھ سے زیادہ ایک ہزار کیوں بوصائے؟ حالا نکداس کے والد کو وہ فضیلت نہیں ہے جو بھر ہے والد کو ہا وراس کو وہ فضیلت میں ہے جو بھے ہے۔ اس پر حضرت عمر بوٹائو نے فر مایا: بے شک اسامہ کاباب رسول اللہ میڈائو ہے گئے ہزار عمر رسول اللہ میڈائو ہے کے خود ہے تا اور آپ جوابی کے اللہ عمر سول اللہ میڈائو ہے گئے ہزار مقر رفر مائے۔ اور ان دونوں سے آپ میڈائو ہے گئے ہزار مقر رفر مائے۔ اور ان دونوں سے آپ میڈائو ہے گئے گئے ہزار مقر رفر مائے ، پس حضرت عمر بن ابی حسین وی ہو ہے ان کوان کے والد سے ملادیا۔ اور آپ جوابی کے باس سے گزر سے قو آپ جوابی کے بیوں کے لیے دو دو و ہزار مقر رفر مائے ، پس حضرت عمر بن ابی سلمہ وابی آپ تو ایک ہزار بو حادو۔ اس پر حضرت محمد بن عبداللہ بن بن ابی سلمہ وابی تو بی ان کے بات کی وجہ سے اس کے باپ کوم بنہ ماسلمہ جو تھی اس کی والدہ ہو ہما ہی والدہ حضرت اس سلمہ جو تھی میں نے اس کے والد حضرت ابو سلمہ جو تی والدہ بھی اس کی والدہ کی طرح ہوتی تو میں تی سے اس کے لیے دو ہزار کا اضافہ کردیا ہی اگر تیری والدہ بھی اس کی والدہ کی طرح ہوتی تو میں تی سے اس کے لیے اضافہ کردیا ہی آگر تیری والدہ بھی اس کی والدہ کی طرح ہوتی تو میں تیرے لیے بھی ایک ہزار کا اضافہ کردیا ۔

ے۔ اورآپ ٹاٹٹونے کمہ والوں کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے آٹھ آٹھ سومقرر فرمائے ۔ پس حضرت طلحہ بن عبید اللہ جن تو ا بے بھائی عثمان کو لے کرآئے تو آپ بواٹھ نے اس کے لیے آٹھ سومقرر کیے۔اور حضرت نضر بن انس وہاٹھ آپ بڑاٹھ کے یاس ے گز رے تو حضرت عمر دہاہئو نے فر مایا: اس کے لیے دو ہزارمقرر کر دو۔اس پرحضرت طلحہ دہائیو نے فر مایا: میں آپ زہائو کے پاس اس جیسا شخص لا ما تو آب زوانٹو نے اس کے لیے آٹھ سومقرر فرمائے اور اس کے لیے آپ ٹرانٹو نے دو ہزار مقرر فرما دیے۔آپ جوہائو نے فرمایا: بے شک اس کے والد مجھے غزوہ احد کے دن ملے اور مجھ سے یو جھا: کدرسول الله مَثْرِ الله عَلَيْ اموا؟ میں نے کہا: میر ب خیال میں آپ شِلِّشَقِیۡعَ کَمُ شہید کر دیا گیا ہےتو انہوں نے اپنی تلوارسونت لی اورتلوار کی میان تو ژ وُ الی اورفر مایا: اگر رسول الله مُلِّنْفَقَعَ بَيْ کوشہید کردیا گیا تو بے شک الله ذنده ہے وہ نہیں مرے گا۔ پھرانہوں نے قبال کیا یہاں تک کہان کوئل کردیا گیا اور بیاس وقت فلاں فلاں چگہ میں بمریاں جرا تا تھا۔

 ۸ حضرت عمر دی شخر نے اپنی خلافت کی ابتداء میں یہ کام کیا یہاں تک کہ ججرت کا تیکو ال سال (23) آیا تو آپ دی شخو نے اس سال حج کیا۔ آپ دہائی کو وہاں یہ بات پنچی کہلوگ یوں کہدرہے ہیں :اگرامیرالمؤمنین فوت ہو گئے تو ہم فلاں آ دمی کے پاس جا کراس کی بیعت کرلیں گے۔ان لیے کہ حضرت ابو بکر دواٹنو کی بیعت تو ہم نے بغیرسو ہے سمجھے عجلت میں کی تھی! پس حضرت عمر دواليؤ نے ایام تشریق کے درمیان میں ہی بات کرنے کا ارادہ فر مایا۔ تو حصرت عبد الرحمٰن بن عوف مزالیؤ نے ان سے فر مایا: اے امیرالمؤمنین! بےشک بدالی جگہ ہے کہ یہاں عام لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے بدلوگ آپ پڑھٹو کی بات کو صحیح معنی برمحمول نہیں کریں گے۔پس آب ڈاٹٹو دارالھجر تاور دارالا بمان کی طرف لوٹ جائیں اور وہاں بات کریں پس آپ ڈاٹٹو کی بات نی جائے گی۔آپ ٹاٹٹو نے جلدی کی اور مدینہ آئے اورلوگوں کوخطاب کیا اور فر مایا:

ا باو کو احمد وصلوۃ کے بعد جھیت مجھے تمہارے میں سے کہنے والوں کی بات بیٹی ہے کہ اگر امیر المؤمنین فوت ہو گئے تو ہم فلاں آ دمی کے پاس جاکراس کی بیعت کرلیں مے۔اس لیے کہ حضرت ابو بکر رہائٹو کی بیعت تو بسوجے سمجھے عجلت میں ہوئی تھی۔اللّٰہ کاتم!اگریہ بےسویے مجھے عجلت میں ہوئی تھی تو اللّٰہ نے ہمیں اس کے شرے محفوظ رکھا۔ پس کو افخف ہوسکتا ہے ہمارے میں سے حضرت ابو بکر ڈاپٹن کی طرح کہ ہم اس کی طرف اپنی گردنوں کو بڑھا دیں گے جیسا کہ ہم حضرت ابو بکر مڑاٹنو کی طرف بڑھاتے تھے۔ بےشک بیتو دھو کہ دہی ہے تا کہتل وقبال کیا جائے۔ جو محف مسلمانوں کے معاملات بغیرمشورے کے چھین لے تو اس کے لیے بیعت درست نہیں۔

ا۔ خبردار! بے شک میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں اس کی تعبیر گمان نہیں کرتا مگرید کے میری موت کا وقت قریب ہے۔ میں نے ایک مرغے کو دیکھا کہاس نے مجھ برنظر ڈالی اور مجھے تمین مرتبہ ٹھونگ ماری۔حضرت اساء بنت عمیس مُزیدینفانے مجھے بیہ تاویل بیان کی ہے: کہ آپ جی پنو کواہل حمراء میں ہے ایک آ دمی قبل کرے گا۔ پس اگر میں مرجاؤں تو تمہارا معاملہ ان چھلوگوں کے سپر د ہوگا كبدرسول الله مُنْفِظَةَ كي وفات اس حال ميں ہوئي كه آپ مِنْفِظَةَ ان براضي تھے۔ اور وہ يہ ہيں: حضرت عنمان رُفاتُو، کی مصنف این الی شیرمتر تم (جلدوا) کی کی ۱۳۳ کی کی ۳۳ کی کتاب السبد کی کتاب السبد

حضرت علی بزائیز، محضرت طلحه رخاتیز، محضرت زبیر جراثیز، محضرت عبدالرحمٰن بنعوف مزانیز اور حضرت سعد بن ابی و قاص بزائیز - اگریپه آپس میں اختلا ف کریں تو ان کا معاملہ حضرت علی جائٹو کے سپر دہوگا ۔اورا گرمیں زندہ رہا تو عنقریب وصیت کروں گا۔

اا۔ اور میں نے پھوپھی اور جینجی میں غور کیا نہان دونوں کو دارث بنایا جائے گا ادر نہ بید دونوں وارث بنیں گی۔اورا گرمیس زندہ ر ہاتو میں عنقریب تمہارے لیے ایک معاملہ کھولوں گا کہتم اس کو بکڑ و گے۔ادراگر میں مرحمیا ہوتم لوگ اپنی رائے اختیار کر لینا۔اللہ کی قتم! تم يرميري خلافت كے دوران تحقيق ميں نے ديوان مدوّن كروائے۔اور ميں نے تمہارے ليے شہروں كو بسايا۔اور ميں نے

تمہارے لیے مسافر خانوں میں کھانا جاری کیا۔اور میں نے تمہیں بالکل واضح صورت حال میں چھوڑا ،اور بے شک میں تم یر دو آ دمیوں سے خوف کھا تا ہوں۔ایک وہ مخص جواس قر آن کے معنی پر قبال کرے اس کوفل کر دیا جائے۔اور دوسراوہ مخص جس کی بیہ رائے ہو کہ وہ اپنے بھائی سے زیادہ اس مال کا حقد ارہے۔ پس وہ اس مال پر قبال کرے یہاں تک کہ اسے قبل کر دیا جائے۔

۱۲۔ آپ ڈٹاٹھٰ نے جمعہ کے دن پی خطبہ ارشا دفر مایا: اور بدھ کے دن آپ ڈٹاٹھٰ کو نیزے ہے مارا گیا۔

( ٣٣٥٤٠ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْمَسْعُودِتْ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، قَالَ:كَانَ عَطَاءُ عَبْدِاللهِ سِتَّةَ آلاَفٍ.

(٣٣٥/٠) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن بناتي فرمات بين كه حضرت عبدالله بن مسعود زايني كي سالا نه يخواه جيمه بزارتهي \_

( ٣٣٥٤١ ) حَلَّتُنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْبِحَسَنِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : فَرَضَ عُمَرُ لَاهْلِ بَدْدِ فِي سِتَّةِ آلَافٍ سِتَّةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لَأَزُواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(mam) حضرت مجامع مِینَّیْ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ٹاٹائی نے بدری صحابہ ٹڑکٹی کے لیے جیم جیم برار مقرر فرمائے۔ اور نبی كريم مُؤْفِظَةً كَلِي ازواج مطهرات كے ليے بھی اتنا تناحصہ مقرر فرمایا۔

( ٣٣٥٤٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أُخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعِ ، غَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيُّ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِي الْجَعُدِ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَطَاءَ سَلْمَانَ سِتَّةَ آلَافٍ.

( mrarr ) حفرت سالم بن الى الجعد مِيشيد فرمات بير كه حضرت عمر ولا في في عضرت سلمان ولا في كاسالا نه عطيه جيمه بزار مقرر فرمايا -( ٣٣٥٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبِيْدَةَ السَّلُمَانِيُّ ، قَالَ : قَالَ لِى عُمَرُ : كُمْ تَرَى الرَّجُلَ يَكُفِيهِ مِنْ عَطَائِهِ ، قَالَ : قُلْتُ : كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : لأَنْ بَقِيتُ لَاجْعَلَنَ عَطَاءَ الرَّجُلِ أَرْبَعَةَ آلافٍ :أَلْفًا لِسِلَاحِهِ ، وَأَلْفًا لِنَفَقَتِهِ ، وَأَلْفًا يَجْعَلُهَا فِي بَيْتِهِ وَأَلْفًا لِكَذَا وَكَذَا أَحْسِبُهُ قَالَ لِفَرَسِهِ.

(٣٣٥٣٣) حضرت عبيده سلماني ويشيز فرمات بين كد حضرت عمر هي نفو نع مجھ سے يو جھا تمہاري كيارائ ہے كدا يك آ دي كے ليے کتنی تخواه کافی ہوگی؟ میں نے کہا: اتن اور اتن \_آپ ڈاٹنو نے فرمایا: اگر میں باقی رہاتو میں ضرور بالصرورایک آ دی کی حیار ہزار شخواہ مقرر کروں گا۔ایک ہزاراس کے ہتھیار کے لیے۔ایک ہزاراس کے خرچہ کے لیے۔اورایک بزار کووہ گھر میں استعال کرے۔اور ایک ہزاراس اس چیز کے لیے۔راوی کہتے ہیں کہ میراخیال ہے کہ آپ وہ اُفاد نے گھوڑے کا فر کر فر مایا۔

( ٣٣٥١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ :لَئِنُ بَقِيت إِلَى قَابِلِ لِالْحِقَنَّ سِفْلَة الْمُهَاجِرِينَ فِي ٱلْفَيْنِ ٱلْفَيْنِ.

(٣٣٥ ٣٣) حضرت اسود بن قيس بيونين البين اليك شيخ سے نقل كرتے كبيں كدانبوں نے فر مايا: كديس نے حضرت عمر بن خطاب ديائن كو يوں فر ماتے بوئے سنا: اگر ميں آئندہ سال تك زندہ رہا تو ميں مهاجرين كے كم درجہ كے لوگوں كے ليے ضرور بالضرور دو ہزار دوں گا۔

( ٣٣٥٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَغْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، غُن أَبِيهِ ، قَالَ سَمِغْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ :لَيْنُ بَقِيت إِلَى قَابِلِ لْأَلْحِقَنَّ أُخْرَى النَّاسِ بِأُولَاهُمْ وَلَاجُعَلَنَهُمْ بَيَانًا وَاحِدًا.

(۳۳۵۴۵) حَضرت اسلم مِیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب وہی شؤ کو یوں فرماتے ہوئے سنا: کدا گرمیں آئندہ سال تک زندہ رہاتو میں آخروالے لوگوں کوضرور بالضرور پہلے والے لوگوں کے تابع کروں گا،اور میں ان سب کو برابر کردوں گا۔

( ٣٣٥١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قَيْسٍ ، قَالَ حَدَّثَيْنِي وَالِدَتِي أُمَّ الْحَكَمِ أَنَّ عَلِيًّا ٱلْحَقَهَا فِي مِنَة مِنَ الْعَطَاءِ.

(۳۳۵ ۴۷ ) حضرت محمد بن قیس مِلِیمیدِ فر ماتے بیں کہ میری والدہ حضرت ام حکم نزی ہنا فر ماتی بیں کہ حضرت علی مُؤانِنو نے ان کے عطیہ میں سوور ہم ملا دیے۔

( ٣٣٥٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الْحُويْرِثِ أَنَّ عُمَرَ فَرَضَ لِلْعَبَّاسِ سَبْعَةَ آلَافٍ ، وَلِعَائِشَةَ وَكَفُونَةَ وَسَوْدَةَ ، فَمَانِيَةَ آلَافٍ ، فَمَانِيَةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ نِصُفَ مَا فَرَضَ لَهُنَ ، وَفَرَضَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ نِصُفَ مَا فَرَضَ لَهُنَ ، وَفَرَضَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ نِصُفَ مَا فَرَضَ لَهُنَ ، وَفَرَضَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ نِصُفَ مَا فَرَضَ لَهُنَ ، فَأَرْسَلَتُ أُمَّ سَلَمَةَ وَصَوَاحِبُهَا إلَى عُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقُلْنَ لَهُ : كَلَّمُ عُمَرَ فِينَا فَإِنَّهُ قَدْ فَطَّلَ عَلَيْنَا عَلِيشَةَ وَحَفُصَةَ فَى وَصَوَاحِبُهَا إلَى عُمْرَ ، فَقَالَ : إِنَّ أَمْهَاتِكَ يَقُلُنَ لَكَ : سَوِّ بَيْنَنَا ، لاَ تُفَصِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ ، وَخَفَلَ اللهَ عُمْرَ الْفَارِ زِدْتِهِنَّ لِقَابِلٍ أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْقَابِلُ جَعَلَ عَائِشَةَ وَحَفْصَةً فِى فَقَالَ : إِنْ أَمْهَاتِكَ يَقُلُنَ لَكَ : سَوِّ بَيْنَنَا ، لاَ تُفَصِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ ، فَقَالَ : إِنْ أَمْهَاتِكَ يَقُلُنَ لَكَ : سَوِّ بَيْنَنَا ، لاَ تُفَصِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ ، فَقَالَ : إِنْ عَشَرَ الْفَا الْنَى عُشَرَ الْفَا مِ الْقَابِلِ زِدْتِهِنَّ لِقَابِلٍ أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ فَلَمَّ كَانَ الْعَامُ الْقَابِلُ جَعَلَ عَائِشَةَ وَحَفْصَةً فِى عَشْرَ أَلْفَا النَّى عَشَرَ الْفَا الْنَى عَشَرَ الْفَا الْنَى عَشَرَ الْفَاء الْنَى عَشَرَ الْفَامُ اللّهُ اللهُ عَلَى الْعَامُ اللّهُ اللهُ عَلَى الْعَامُ اللّهُ الْمُنْ عَشَرَ الْفَامُ اللّهُ الْعَامُ اللّهُ الْمَالُولُ الْعَامُ اللّهُ الْنَالِي عَشَرَ الْفَا الْنَالُ فَالْتُهُ اللّهُ عَلَى الْعَامُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْفَالِ الْعَامُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۳۳۵۴۷) حضرت ابوالحویرث برتیمین فرماتے بی که حضرت عمر بنائنو نے حضرت عباس بنائنو کے لیے سات بزار مقرر فرمائے۔اور حضرت عائشہ بنائندین اور حضرت حضصہ بنائندین کے لیے دس دس بزار مقرر فرمائے۔ اور حضرت ام سلمہ بنائندین، حضرت ام حبیبہ بنائندین، حضرت میمونہ بنائندین اور حضرت مودہ بنائندین کے لیے آٹھ آٹھ بزار مقرر فرمائے۔اور حضرت جویریہ بنائندین اور حضرت هي مسنف ابن الي شيه متر فم ( جلده ۱) کي کې په ۲۵ کې ۲۵ کې کې کا کا اسبد

صفیہ بنی مذاعی کیے جیم جیم بزارمقرر فرمائے۔اورحضرت صفیہ بنت عبدالملک بنی مذافی کے لیےان کے مقرر کردہ وحصوں کا آ دھامقرر فر مایا۔ اس پر حضرت ام سلمہ منی ہذینی اور ان کی ساتھیوں نے حضرت عثان بن عفان جڑھئو کے بیاس قاصد بھیجا اور ان ہے کہا کہ آپ دہانٹو حضرت عمر دہانٹو سے ہمارے بارے میں بات کریں۔ انہوں نے عائشہ نزی پیٹا اور حفصہ جی پیٹانا کوہم پر فضیلت دی ہے۔تو حضرت عثمان وہ انتو حضرت عمر وہ انتو کے پاس آئے اور فر مایا: یقیناً تیری مائیں تجھ سے کہدرہی ہیں کہ ہمارے ورسیان برابری کرو،اورہم میں ہے بعض کوبعض پرفضیلت مت دو۔آپ جاہونے نے فرمایا:اگر میں آئندہ سال زندہ رہاتو آئندہ ان کے لیے مزید دو دو ہزار کا اضا فہ کروں گا۔ پس جب اگلا سال آیا تو آپ ٹزلٹٹر نے حضرت عائشہ ٹزینٹٹٹا اور حضرت حفصہ ٹزینٹٹٹا کے بارہ بارہ ہزار مقرر فرما دیے اور حصرت امسلمہ می دین اور حصرت ام حبیبہ بڑی مذی کے دس دس بزار مقرر فرما دیے۔ اور حصرت صفیہ جی مذین اور حضرت جویریہ ٹنکانینفائے آٹھ آٹھ برارمقررفر مادیے۔ جب انہوں نے میدمعاملہ دیکھا توسب خاموش ہوگئیں۔

( ٣٣٥٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى أَبِى أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ لِجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم وَضُرَبَائِهِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ.

( ٣٣٥٣٨ ) حضرت ابن جريج بيشينه فرمات بيل كه ميرے والد نے فرمايا: كه حضرت عمر بن خطاب تواثين نے حضرت جبير بن مطعم خوانئے اوران کے ہم عمروں کے لیے حیار حیار ہزارمقرر فرمائے۔

( ٣٣٥١٩ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عن ابْنَ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالُ أَبُوبَكُرِ :أَرَاهُ قَدْ ذَكَرَ لَهُ إِسْنَادًا:أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ لأسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ثَلَاثَةَ آلافٍ وَخَمُّسَمِنَةٍ وَلِعَبْدِ اللهِ بُّنِ عُمَرَ ثَلَاثَةَ آلافٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لِعُمَرَ : فَرَضْت لأسَامَةَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَحَمْسَمِنَةٍ ، وَمَا هُوَ بِأَقُدَمَ مِنْي إِسْلَامًا ، وَلَا شَهِدَ مَا لَمُ أَشْهَدُ ، قَالَ : فَقَالَ : عُمَرُ : لَأَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ كَانَ أَحَبَّ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبِيك وَكَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ فَلِذَلِكَ زِدْته عَلَيْك خَمْسَمِنَةٍ. (بزار ١٥٠ـ ابويعلى ١٥٠) (۳۳۵ ۳۹) حضرت ابو بمر مزاینو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب مزافو نے حضرت اسامہ بن زید دوافو کے لیے ساڑ ھے تین ہزارمقر دفر مائے ۔اورحصزت عبداللہ بنعمر مزافو کے لیے تین ہزارمقر رفر مائے ۔اس پرحصزت عبداللہ نے حصرت عمر جانو سے فر مایا: آپ بڑھٹو نے اسامہ بن زید کے لیے ساڑھے تین ہزار مقرر فرمادیے حالانکہ وہ اسلام میں مجھ سے مقدم نہیں اور نہ وہ حاضر ہوئے ان غزوات میں جن میں میں حاضر ہوا؟! حضرت عمر حراث نے فرمایا: اس لیے کہ زید بن حارثہ ٹڑاٹٹو رسول اللہ مِزَافِقَةَ کوتمہارے باب سے زیادہ محبوب تھے۔اوراسامہ بن زیدرسول اللہ مُؤْفِظَةَ کوتمہارے سے زیادہ محبوب تھے۔اس وجہ سے میں نے ان کے لیے تمہارے ہے یا کچ سوزیادہمقرر کیے۔

( ٣٢٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ ، قَالَ : أَعْطَانَا عُمَرُ دِرْهَمَّا دِرْهَمًا ، ثُمَّ أَعْطَانَا دِرْهَمَيْنِ دِرْهَمَيْنِ ، يَعْنِي قَسَمَ بَيْنَهُمْ.

(۳۳۵۵+) حضرت ابوالزناد ویشید فرماتے ہیں کہ کہ حضرت عمر جائٹو نے ہمیں ایک ایک درہم عطا کیا۔ پھر آپ بڑائٹو نے ہمیں دودو درہم عطا کیے۔ بعنی آپ مزایٹو نے ان کے درمیان تقسیم فرمائے۔

( ٣٢٥٥١) حَدَّنَنَا عَقَانُ ، قَالَ: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ ، وَسَعِيدِ بُنِ الْمُسَبِّ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى خَمُسَةِ آلَافٍ وَالْأَنْصَارَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، وَمَنْ لَمْ يَشْهَدُ بَدُرًا مِنْ أَوْلَادِ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، وَكَانَ مِنْهُمْ أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ جَحْشٍ ، بَدُرًا مِنْ أَوْلَادِ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، وَكَانَ مِنْهُمْ أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ جَحْشٍ ، وَعُمْرُ بُنُ أَبِي سَلَمَة ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَن بُنُ عَوْفٍ : إِنَّ عَبْدَ اللهِ لَيْسَ مِثْلَ هَوْلًاءِ ، إِنَّ عَبْدَ اللهِ مَنْ أَمْرِه ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرً لِعُمَرَ : إِنْ كَانَ حَقَّالِي فَأَعْطِيهِ ، وَإِلَّا فَلا تَعْطِيهِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ عُولٍ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ عُمْرَ اللهِ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ ، وَاللهِ لاَ يَجْتَمِعُ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ! إِنْ كَانَ حَقًّا فَأَعْطِيهِ وَإِلَا فَلا تُعْطِيهِ . وَاللهِ لاَ يَجْتَمِعُ أَنَا وَأَنْتَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ ، وَاللهِ لاَ يَجْتَمِعُ أَنَا وَأَنْتَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ ، وَاللهِ لاَ يَجْتَمِعُ أَنَا وَأَنْتَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ ، وَاللهِ لاَ يَجْتَمِعُ أَنَا وَأَنْتَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ : إِنْ كَانَ حَقًّا فَأَعْطِنِيهِ وَإِلاَّ فَلاَ تُعْطِيهِ.

(۱۳۵۵) حفرت انس بن ما لک جائز اور حفرت سعید بن المسیب برایین دونوں فرماتے ہیں کہ حفرت عمر بن خطاب جائز نے نے مہاجرین کے لیے پانچ ہزار مقرر فرمائے اور انسار کے لیے چار ہزار مقرر فرمائے ۔ اور مہاجرین کی اولا دہیں ہے جوغز وہ بدریس مہاجرین کے لیے چار ہزار مقرر فرمائے ۔ ان میں اسامہ بن زید ، محمہ بن عبداللہ بن بحش ، عمر بن الی سلم اور عبداللہ بن عمر شامل ہے ۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈائٹو نے فرمایا: یقینا عبداللہ بن عمر شاہو ان کی طرح نہیں ہیں ۔ بے شک عبداللہ تو ان ورنہ امیر ہیں ۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر شاہو نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دی شونے ہوئے نے خرمایا: اگر میں موسیقے ۔ حضرت عبداللہ بن عمر شاہونے نے فرمایا: اگر میر احق عبداللہ بن عمر شاہونے نے فرمایا: اگر میر احق عبداللہ بن عمر شاہونے نے فرمایا: اگر میر احق عبداللہ بن عمر شاہونے نے فرمایا: اگر میر احق عبداللہ بن عمر شاہونے نے فرمایا: اگر میر احق عبداللہ بن عمر شاہونے نے فرمایا: اگر میر احق عبداللہ بن عمر شاہونے نے فرمایا: اگر میر احق عبداللہ بن عمر شاہونے بھے ہرگر مت دیجئے ورنہ آب شاہونے بھی میں اور تو پانچ ہزار پر جمع نہیں ہو سکتے ۔ حضرت عبداللہ بن عمر شاہونے بھی میں اور تو پانچ ہزار پر جمع نہیں ہو سکتے ۔ حضرت عبداللہ بن عمر شاہونے نے فرمایا: اگر میر احق

( ٣٣٥٥٢ ) حَدَّثَنَا غَسَّانُ بُنُ مُضَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى نَضُرَةً ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :لَمَّا وَلِي عُمَرُ الْخِلَافَةَ فَرَضَ الْفَرَائِضَ وَدَوَّنَ الدَّوَاوِينَ وَعَرَّفَ الْعُرَفَاءَ ، قَالَ جَابِرٌ :فَعَرَّفَنِى عَلَى أَصْحَابِى.

(۳۳۵۵۲) حضرت جابر مزائزہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر دلائو کوخلافت کمی تو آپ ڈلٹو نے حصے مقرر فرمائے۔اور دیوان مدوّن کروائے ۔اورنگران مقرر کیے۔حضرت جابر دہنٹو فرماتے ہیں۔آپ دلٹو نے مجھے میرے ساتھیوں پرنگران بنایا۔

( ٥٥ ) فِي العبِيدِ يفرض لهم أو يرزقون

ان غلاموں کابیان جن کوحصہ دیا گیایاان کو تنخواہ دی گئی

( ٣٣٥٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَخْلَدٍ الْفِفَارِى أَنَّ ثَلَاثَةً مَمْلُوكِينَ شَهِدُوا

هُ مُسنَف ابن ابی شیبر ترجم (جلدو) کی در اسیر سنف ابن ابی شیبر ترجم (جلدو) کی در اسیر سنف بخدرًا ، فکان عُمَرُ یُغطِی کُلَّ رَجُلِ مِنْهُمْ کُلَّ سَنَةٍ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ثَلَاثَةَ آلَافٍ.

(۳۳۵۵۳) حضرت مخلدالغفاری پیشید فرماتے ہیں کہ تمین غلام غزوہ بدر میں شریک ہوئے کیس حضرت عمر بیانی ان میں سے ہرایک کو ہرسال تین تمین بزارعطا کرتے تھے۔

( ٣٣٥٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا يَرُزُقَانِ أَرِقًاءَ النَّاسِ.

(۳۳۵۵۳) حضرت عنتر ہ مِلِیٹینے فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان تفاین اور حضرت علی بڑا تین کے پاس حاضر ہوا اس حال میں کہ بیہ دونوں حضرات لوگوں کے غلاموں کو ماہانہ تنخواہ دےرہے تھے۔

( ٣٢٥٥٥ ) حَذَّثَنَا مُغْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ وُهَيْبٍ أَنَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ كَانَ فِي الْمَالِ ، قَالَ : فَلَا كَا فَعُمَان وَأَبُصَرَ وُهَيْبًا يُعِينُهُمْ ، قَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : مَمْلُوكُ لِى ، فَقَالَ :أَرَاهُ يُعِينُهُمْ ، افْرِضْ لَهُ ٱلْفَيْنِ ، قَالَ : فَفَرَضَ لَهُ ٱلْفًا.

(۳۳۵۵۵) حفرت وهیب بیتید فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت بیائی ،حضرت عثمان بیکٹیز کے زمانہ خلافت میں بیت المال کے مگران مقرر تھے۔ایک دن حضرت عثمان بیکٹیز آئے ،انہوں نے دیکھا کہ وهیب ان کی مدد کررہ ہے ہیں۔آپ بیٹٹیز نے پوچھانیہ کون ہے؟ حضرت زید بیکٹیز نے فرمایا: میراغلام ہے۔آپ بیکٹیز نے فرمایا: میراخیال ہے کہ بیان لوگوں کی مدد کرر باتھاتم اس کے لیے دو بزار مقرر کردو۔ تو آپ بیکٹیز نے ان کے لیےا یک بزار مقرر کردیا۔

( ٣٣٥٥٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِيَاضٍ الْأَشْعَرِى أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَوْزُقُ الْعَبِيدَ وَالإِمَاءَ وَالْخَيْلَ.

(٣٣٥٥٦) حضرت عياض اشعرى ويتنيز فرمات بي كه حضرت عمر جائز غلامون ، بانديون اور گھوڑوں كى ماہانت تخواه دياكرت تتے۔

#### ( ٥٦ ) من فرض لِمن قرأ القرآن

# جو شخص قر آن پڑھنے والے کے لیےعطیہ مقرر کرے

` ( ٣٣٥٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَفُرِضُ إِلَّا لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَفُرِضُ إِلَّا لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَفَرَضَ لَهُ.

(۳۳۵۵۷) حضرت فضیل رہیں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑیٹی عطیہ مقرر نہیں فرماتے تھے مگر قرآن بڑھنے والے شخص کے لیے۔راوی کہتے ہیں: کہ میرے والد بھی ان لوگوں میں سے تھے جوقر آن پڑھتے تھے۔تو آپ مِیٹیز نے ان کے لیے عطیہ مقرر فرمایا۔

( ٣٣٥٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ فَرَضَ لِمَنْ

کی مصنف این الی شیبه متر جم (جلده ۱) کی کی کی ۱۳۸ کی کی کاب السبد کی کی مصنف این الی شیبه متر جم (جلده ۱)

قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يُعْطِيَ عَلَى الْقُرْآنِ أَجْرًا.

(۳۳۵۵۸) حضرت یُسیر بن عمر وپرچینیهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ما لک پرچینا نے قرآن پڑھنے والوں کے لیے دو دو ہزار کا عطیه مقرر فرمایا۔ بیخبر حضرت عمر وہ فی کو پہونچی تو آپ وہ فی نے ان کی طرف خطاکھا: کہ وہ قرآن پڑھنے پراجرت مت عطائریں۔

#### ( ٥٧ ) فِي الصِّبيانِ هل يفرض لهم ومتى يفرض لهم ؟

بچوں کا بیان ، کیاان کے لیے عطیہ مقرر کیا جائے گا؟اور کبان کے لیے عطیہ مقرر ہوگا؟

( ٢٢٥٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَفُرِضُ لِلصَّبِي إِذَا اسْتَهَلَّ.

(٣٣٥٥٩) حفزت سعيد بن المسبيب بإيني فرمات بين كه جب بجدرو نے لگتا تو حضرت عمر ژلانتواس كاعطيه مقرر فرماديت -

( .٣٥٦٠ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :شَهِدْت عُثْمَانَ يَتَأَنَّى بأَعْطِيَاتِ النَّاسِ ، إِنْ قِيلَ لَهُ :إِنَّ فُلَانَةَ تَلِدُ اللَّيْلَةَ فَيَقُولُ :كُمْ أَنْتُمَ انْظُرُوا فَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا ، أَوْ جَارِيَةً أَخْرِجُهَا مَعَ النَّاسِ.

(۳۳۵۱۰) حفرت عنتر ہ واشد فرماتے ہیں کہ میں حفرت عثان کے پاس حاضرتھا آپ واٹو لوگوں کے عطیات میں توقف کرتے

تھے۔اگرآپ بڑاٹٹو سے کہا جاتاً؛ کہ فلاں عورت نے رات کو بچہ پیدا کیا تو آپ ڈاٹٹو فرماتے: ذراتضہرو،اس نے بچے کوجنم دیا ہے یا بچی کو،اس کا بیة جلد چل حائے گااور خبرمعروف ہو حائے گی۔

( ٣٣٥٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ لَمَّا وُلِدَ أَلْحَقَهُ عُمَرُ فِي مِنَةٍ مِنَ الْعَطَاءِ.

(٣٣٥ ١١) حضرت محمد بن زيد ميلين فرمات بي كدان ك والدحضرت زيد والتي في ارشاد فرمايا: كه جب كى ك بجد بيدا موتا تو حضرت عمر دفاغذاس كےعطيبه ميں سودر جم كااضا فدفر ماديے۔

( ٣٢٥٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ دَاوُد بُنِ أَبِي عَوْفٍ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ خَنْعَمَ ، قَالَ : وُلِدَ لِي مِنَ اللَّيْلِ مَوْلُود ، فَأَتَيْت عَلِيًّا حِينَ أَصْبَحَ فَٱلْحَقَةُ فِي مِنَةٍ.

(٣٣٥ ٦٢) حضرت ابوالحجاف داؤد بن البي عوف ويشيذ فرماتے ہيں كەقبىلىڭ م كے ايك آ دى نے بيان كيا: كەرات كوميرے گھر بجه پیدا ہوا۔ پس جب سبح ہوئی تو میں حضرت علی جائے کے پاس آیا ، آپ جائے نے اس کے لیے سودرہم کا اضاف فر مادیا۔

( ٣٣٥٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَوِيكٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبِ ، قَالَ : سَأَلَ ابْنُ الزَّبَيْرِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ ، عَنِ الْمَوْلُودِ ، فَقَالَ :إذَا اسْتَهَلَّ وَجَبَ عَطَاؤُهُ وَرَزْقُهُ.

(٣٣٥ ٣٣٠) حضرت بشربن غالب بيشيِّه فرمات بين: حضرت ابن زبير ولأثيُّهُ نے حضرت حسن بن على ولائق ہے بچہ کے متعلق سوال کیا؟ تو آپ دہائے نے فر مایا: جب بحدرونے یا چلانے لگے تواس کا ماہا نہ عطیہ واجب ہوجائے گا۔

ه مسنف ابن ابی شیبه مترجم ( جلده ۱) کی پی اسبر می ایسان شیبه مترجم ( جلده ۱) کی پی اسبر کی اسبر کی ایسان السبر

( ٣٢٥٦٥) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ شُعَيْبِ السَّمَّانُ ، عَنُ أُمِّ الْعَلَاءِ أَنَّ أَبَاهَا انْطَلَقَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ فَفَرَضَ لَهَا فِى الْعَطَاءِ وَهِى صَغِيرَةٌ ، قَالَ : وَقَالَ عَلِيٌّ : مَا الصَّبِيُّ الَّذِى أَكُلَ الطَّعَامَ وَعَضَّ عَلَى الْكِسْرَةِ بِأَحَقِّ بِهَذَا الْعَطَاءِ مِنَ الْمَوْلُودِ الَّذِى يَمُصُّ النَّدُى.

(۳۳۵ ۱۵) حفرت اساعیل بن شعیب سان ویشید فر ماتے ہیں که حضرت ام العلاء عِیمینے نے ارشاد فر مایا: که میرے والد مجھے حضرت علی شخاتی کے پاس لے کر گئے ،تو آپ جناتی نے میرے لیے عطیہ میں حصہ مقرر فر مادیا حالانکہ میں جھوٹی بیکی تھی۔اور آپ جڑاتی نے فر مایا: وہ بچہ جو کھانا کھا تا ہواورروٹی کے ککڑے کو چبا تا ہووہ اس عطیہ کا زیادہ حقد ارب اس نومولود سے جو بہتان چوستا ہے۔

### ( ٥٨ ) ما قالوا فِيمن يبدأ بِهِ فِي الأعطِيةِ

## اس شخص کابیان جس کوعطیہ سب سے پہلے دیا جائے گا

( ٣٢٥٦٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ مَعْنِ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَفْرِضَ لِلنَّاسِ ، وَكَانَ رَأْيُهُ خَيْرًا مِنْ رَأْيِهِمْ ، فَقَالُوا :ابُدَأُ بِنَفْسِكَ ، فَقَالَ : لاَ ، فَبَدَأَ بِالْأَقْرَبِ فِالْأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَضَ لِلْعَبَّاسِ ، ثُمَّ عَلِيًّ حَتَّى وَالَى بَيْنَ خَمْسِ قَبَائِلَ حَتَّى انْتَهَى إلَى يَنِى عَدِى بُن كَعْب.

(٣٣٥٦١) حَفرت جعفر کے والد ویشین فرماتے ہیں کہ حفزت عمر وی تین نے لوگوں کے لیے عطیہ مقرر کرنے کا ارادہ فرمایا: اور آپ وی تینی کی دائے ان سب لوگوں کی رائے ان سب لوگوں کی رائے ہے بہتر تھی ۔ لوگوں نے کہا: آپ وی تینی اپنے آپ ہے ابتدا کریں۔ آپ وی تینی نے فرمایا: بہیں! پھر آپ وی تینی نے ابتدا کی ان لوگوں ہے جورسول اللہ میڈو تینی ہے۔ دشتہ میں قریب تھے۔ آپ وی تینی نے بعد قریب تھے۔ آپ وی تینی نے حضرت عباس وی تینی کا حصد مقرر فرمایا۔ پھر حضرت علی وی تینی کی آپ وی تینی کے آپ وی تینی کے قبیلوں کے درمیان لگا کا رحصہ مقرر فرمایا۔ بیاں تک کہ آپ وی تینی فیلی ہو تھی۔ کا رحصہ مقرر فرمایا۔ یبال تک کہ آپ وی تینی فیلیہ بوعدی تک بہنے۔

( ٣٢٥٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُلَىٰ بُنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ حَطَبَ النَّاسَ فِي الْجَابِيَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَشُّأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ فَلْيَأْتِ أُبَىَّ بُنَ كَعْبٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ ، عَنِ الْفَرَائِضِ فَلْيَأْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ ، عَنِ الْفِقْهِ فَلْيَأْتِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يَسْأَلَ ، عَنِ الْفَلَا عَنِ الْمَهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يَسْأَلَ ، عَنِ الْمَهالِ فَلْيَأْتِنِي فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي خَازِنًا وَقَاسِمًا أَلَا وَإِنِّي بَادِهُ بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ اللَّهَ وَمَنْ أَنْ يَعْطِيهِمْ ، ثُمَّ بَادِهُ بِالْأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبُوزُوا اللَّارَ وَالإِيمَانَ فَنُعْطِيهِمْ ، ثُمَّ بَادِهُ بِأَزُواجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُعْطِيهِنَ ، فَمَنْ أَسُرَعَتْ بِهِ الْهِجْرَةُ أَسُرَعَ بِهِ الْعَطَاءُ ، وَمِنْ أَبُطأَ عَنِ الْهِجْرَةِ أَبْطأَ بِهِ الْعَطَاءُ ، فَلَا يَلُومَن أَحَدُكُمْ إِلَّا مُنَاخَ رَاجِلَتِهِ.

(٣٢٥٦٧) حضرت علی بن رباح بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دیا تئی خابید کے مقام پرلوگوں سے خطاب فرمایا:
پس آب بی تئی نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی پھرارشاد فرمایا: جو تخص چاہتا ہے کہ وہ قر آن کے متعلق پو چھے تو اس کو چاہیے کہ وہ حضرت ابنی بن کعب دی تو شعلق پو چھے تو اس کو چاہیے کہ وہ حضرت زید بن ثابت بی کو جدمت میں آئے ۔ اور جو چاہتا ہے کہ وہ وادا ثبت کے حصول کے متعلق پو چھے تو اس کو چاہیے کہ وہ حضرت زید بن ثابت بی تابی خدمت میں آئے ۔ اور جو تخص چاہتا ہے کہ وہ وفقہ سے متعلق پو چھے تو اس کو چاہیے کہ وہ حضرت معاذ بن جبل بی تو تو تھے تو اس کو چاہیے کہ وہ حضرت معاذ بن جبل بی تو تو تھے تو اس کو چاہیے کہ وہ حضرت معاذ بن جبل بی تو تو تھے تو اس کو چاہیے کہ وہ حضرت معاذ بن جبل بی تو تو تھے تو اس کو چاہیے کہ وہ میں آئے اور جو تحص چاہتا ہے وہ مال سے متعلق پو چھے تو اس کو چاہیے کہ وہ میر سے پاس آئے ۔ بیشل اللہ تعالی نے جھے فر ان خوا بیا ہوں گا۔ میں اور میر سے اسحاب ان کو عطایا وہ تو اس کو اور ان کو عطایا وہ اس کی اور ایمان پر قائم رہے ۔ پس میں اور میر سے اسحاب ان کو عطایا وہ سے گھر میں نبی کریم شرفی تھے گھرت میں سے ابتدا کروں گا اور ان کو عطایا ووں گا۔ اور جس نے جمرت میں جو کو عطیہ بھی اس کی طرف جلدی کرے گا۔ اور جو جمرت میں ست ہوا تو عطیہ میں بھی ستی ہوگی۔ تم میں کو تی جرت میں خوا بی مواری کے جیسے کی جگر ہیں۔

( ٢٢٥٦٨ ) حَدَّنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّنِنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ ابْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ النَّيْمِي ، وَكَانَ جَدُّهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى صَاحِبِ الْبُحْرَيْنِ ، قَالَ : فَبَعَثَ مَعِي النَّيْمِينَةِ أَلْفِ دِرْهَمِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَدِمْت عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا جَنْنَا بِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقُلْتُ : بِثَمَانِمِنَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ : أَتَدُرِى مَا تَقُولُ إِنَّكَ أَعْرَابِينَّ ، قَالَ : فَعَدَدُتهَا عَلَيْهِ بِيدِى حَتَّى وَفَيْتُ قَالَ : بَنْمَانِمِنَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ : أَتَدُرِى مَا تَقُولُ إِنَّكَ أَعْرَابِينَ ، قَالَ : فَعَدَدُتهَا عَلَيْهِ بِيدِى حَتَّى وَفَيْتُ قَالَ : فَكَمْ يَشَوْرُ عَلَيْهِ رَبُولُ عَلَيْهِ وَلَا الْفَهِيرَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ : إِنِّى لَقِيتُ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِي فَاسْتَشَرْته ، فَلَمْ يَنْتَشِرْ عَلَيْهِ رَأَبُهُ ، فَقَالَ : (مَا أَفَاءَ اللَّهُ وَلَلْ اللَّهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) فَقَسَمَهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) فَقَسَمَهُ عُمَرُ عَلَى كِتَابِ اللهِ.

(٣٣٥٦٨) حفرت محد بن ابراہيم بن حارث تيمي بيشيد جن كوادامها جرين ميں سے تھے يوفر ماتے ہيں كد حفرت ابو بريره جن فر نے ارشاد فر مايا: كد ميں بحرين كے حاكم كى خدمت ميں وفد لے كر كيا تو اس نے ميرے ساتھ آٹھ لاكھ درہم حضرت عمر جني فر بن خطاب بڑنٹوز کی خدمت میں بھیجے۔ میں ان کو لے کر حضرت عمر بڑنٹوز کے پاس آیا۔ آپ بڑنٹوز نے پو جھا: اے ابو ہریرہ: تم کیا چیز لائے ہو؟ میں نے عرض کیا: آٹھ لا کھ درہم لایا ہوں۔ آپ بڑاٹوز نے فرمایا: تم جائے ہو کہتم کیا کہدر ہے ہو؟ بقینا تم تو دیباتی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ بڑنٹو فرماتے ہیں کہ میں نے اپ کر میں نے اس کو پورا کیا۔ پھر حضرت عمر دیاٹو نے مہاجرین کو بلایا اور ان سے مال کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ ان سب نے مختلف آراء دیں۔ آپ بڑاٹو نے فرمایا: تم الوگ میرے پاس ہے اُٹھ جاؤ۔ یہاں تک کہ جب ظہر کا وقت آیا تو آپ بڑیٹو نے ان لوگوں کو قاصد بھیج کر بلایا۔ اور فرمایا: کہ میں اپنے ساتھوں میں سے ایک آدی سے ملاتو اس کی رائے میں کوئی انتظار نہیں تھا۔ اس نے بیا تیت پڑھی: ترجمہ: جو پچھ بلٹا دے اللہ اپنے ساتھوں میں سے ایک آدی سے ملاتو اس کی رائے میں کوئی انتظار نہیں تھا۔ اس نے بیاآیت پڑھی: ترجمہ: جو پچھ بلٹا دے اللہ اپنے رسول کی طرف بستیوں کے لوگوں سے وہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اور رسول کے رشتہ داروں کا اور تیموں کا اور مسکنوں اور مسافروں کا ہے۔ اور رسول کے رشتہ داروں کا اور تیموں کا اور مسکنوں اور مسافروں کا ہے۔ البداد مضرت عمر دائٹونو نے قرآن مجید کے مطابق اس مال کو تقسیم فرما دیا۔

ه المناسب المناب شبه مرجم ( جلده ۱) كي المناب السبر المناب المناب السبر المناب الم

( ٣٢٥٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَعُفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:لَمَّا وَضَعَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ الدَّوَاوِينَ، اسْتَشَارَ النَّاسَ ، فَقَالَ : بِمِنْ أَبُدَأُ ؟ قَالَ: ابُدَأْ بِنَفْسِكَ ، قَالَ: لاَ ، وَلَكِنِّى أَبُدَأُ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَأَ بِهِمْ.

(٣٣٥ ) حضرت جعفر مِرِيشِين كوالدفر ماتے ہیں كہ جب حضرت عمر بن خطاب بن شؤنے نے ديوان بنانے كافيصله فر مايا: تو آپ جي شؤن نے لوگوں ہے مشورہ طلب كيا اور پوچھا: كہ ميں كس ہے ابتدا كروں؟ كى نے كہا: آپ خود ہے ابتدا كريں۔ آپ جي شؤن نے فر مايا: نہيں! كيكن ميں ابتدا كروں گا ان لوگوں ہے جورشتہ ميں رسول الله مِنْوَقِقَعَ ہے ذيا دہ قريب تھے اور پھر بنوان كے بعد آپ مِنْوَقِقَعَ بِينَا اللهِ مِنْوَقِقَعَ بِينَا اللهِ مِنْوَقِقَعَ بِينَا اللهِ مِنْوَقِقَعَ بِينَا اللهِ مِنْوَقِقَ فِي اللهِ مِنْوَقِقَ بِينَا اللهِ مِنْوَقِقَ فِي اللهِ مِنْوَقِقَ بِينَا اللهِ مِنْوَقِقَ فِي اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْوَقِقَ اللهِ مِنْوَقِقَ اللهِ مِنْوَقِقَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْقِقَ فِينَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْوَقِقَ فِي اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

( ٣٢٥٠ ) حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيَّانُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِي أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ مِنْ جَلُولاءَ بِسِتَّةِ آلافِ أَلْفِ فَفَرَضَ الْعَطَاءَ فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ عَوْفٍ : ابْدَأُ بِنَفْسِكَ ، فَأَنْتَ أَحَقُ بِذَلِكَ قَالَ : لا ، بَلْ أَبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا حَتَّى يَنْتَهِى ذَلِكَ إِلَى اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا ، ثُمَّ لِمَوَالِيهِمْ، يَنْتَهى ذَلِكَ إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا ، ثُمَّ لِمَوَالِيهِمْ، ثُمَّ الأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ حَتَّى يَنْتَهى ذَلِكَ إلَيْهِ .

(۳۵۷۰) امام تعمی ہوئی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دہاؤو کے پاس حلولاء مقام سے چھلا کھآئے۔ تو آپ ہڑاؤو نے عطیات مقرر کرنا چاہے۔ تو اس ہارے میں مضورہ مانگا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ہڑائیؤ نے فرمایا: آپ ہڑائیؤ خود سے ابتدا کریں۔ آپ ہڑائیؤ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ ہڑائیؤ نے فرمایا: نہیں! بلکہ میں ابتدا کروں گارسول اللہ میرافظ نے کے ان قریبی رشتہ واروں سے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ یبال تک کہ بیسلسلہ مجھ تک پہنچ جائے۔ راوی کہتے ہیں: آپ ہڑائیؤ نے حضرت علی ہڑائیؤ سے ابتدا فرمائی اور ان کے لیے پانچ ہزار مقرر فرمائے۔ پھر بنو ہاشم میں سے جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے ان کے لیے حصہ مقرر ﴿ مِعنف ابْن الْبِ شِيهِ مَرْجِم ( جلاوه ) كي مُورِي ﴿ ٣٧ ﴾ ﴿ ٣٨ مَعنف ابْن الْبِ شِيهِ مَرْجِم ( جلاوه )

فرمایا۔ پھران کے غلاموں کے لیے پھران کے حلیفوں کے لیے۔ پھراقر ب فالاقرب کے اعتبار ہے۔ یہاں تک کہ بیہ معاملہ آپ زائنونه تک پہنچ گیا۔

# ( ٥٩ ) ما قالوا فِي عدلِ الوَالِي وقسمِهِ قلِيلًا كان أو كثِيرًا حاكم كاانصاف كرنااور مال تنقيم كرنا، مال تھوڑا ہويازياد ہ

( ٣٣٥٧١ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَبِي صِدِّيقًا لِقَنْبَرِ ، قَالَ : انْطَلَقْت مَعَ قَنْبَرِ إِلَى عَلِيٌّ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قُمْ مَعِي ، قَدْ خَبَّأْت لَكَ خَبِينَةً ، فَانْطَلَقَ مَعَدُ إلَى بَيْتِهِ، فَإِذَا أَنَا بِسِلَّةٍ مَمَّلُونَةٍ جَامَاتٍ مِنْ ذَهَبِ وَفِضَّةٍ ، فَقَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إنَّك لَا تَتْرُكُ شَيْئًا إِلَّا قَسَمْته ، أَوْ أَنْفَقْتُه ، فَسَلَّ سَيْفَهُ ، فَقَالَ : وَيُلَكُّ ، لَقَدْ أَحْبَبْت أَنْ تُدْحِلَ بَيْتِي نَارًا كَبِيرَةً ، ثُمَّ اسْتَغْرَصَهَا بِسَيْفِهِ فَضَرَبَهَا فَانْتَثَرَتْ بَيْنَ إِنَاءٍ مَقْطُوع نِصْفُهُ وَثُلْثُهُ ، قَالَ : عَلَىَّ بِالْعُرَفَاءِ فَجَاؤُوا ، فَقَالَ : اقْسِمُوا هَذِهِ بِالْحِصَصِ ، قَالَ فَفَعَلُوا وَهُوَ يَقُولُ ۚ : يَا صَفْرَاءُ يَا بَيْضَاءُ غُرِّى غَيْرِى ، قَالَ : وَجَعَلَ يَقُولُ :

هَذَا جَنَاىَ وَخِيَارُهُ فِيهِ إِذْ كُلُّ جَانِ يَدُهُ إِلَى فِيهِ.

قَالَ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَسَالِ وَإِبَرٌ ، وَكَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ خَرَاجَهُمْ مِنْ عَمَلِ أَيْدِيهِمْ ، قَالَ : وَقَالَ لِلْعُرَفَاءِ: اقُسِمُوا هَذَا ، قَالُوا : لا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ ، قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لِنَفْسِمُنَّهُ حَيْرَهُ مَعَ شَرِّهِ.

(۳۳۵۷۱) حضرت عنتر ہ دیشی؛ فرماتے ہیں کہ میرے والد تنبر کے دوست تھے۔ وہ فرماتے ہیں میں تنبر کے ساتھ حضرت علی بڑاٹیو کے یاس گیا۔اس نے عرض کیا:اےامیرالمؤمنین! اُٹھیئے!میرےساتھ چلیے تحقیق میں نے آپ دیا ٹو کے لیے بچھ مال پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ آب جن شواس کے ساتھ اس کے گھز چلے گئے۔ تو وہاں ایک ٹوکری سونے اور جیا ندی سے بھری ہوئی تھی۔اس نے کہا: اے امیرالمؤمنین! بےشک آپ جھاٹھ کوئی چیز نہیں چھوڑتے گریہ کہ اس کوتشیم کردیتے ہیں یاس کوخرج کردیتے ہیں۔اس پر آپ جھاٹھ نے اپنی تلوار سونت لی۔ اور فرمایا: بلاکت ہو۔ تو حابتا ہے کہ تو میرے گھر میں اتنی بڑی آگ داخل کر دے! پھرآ پر ڈوٹٹو نے بے دھیانی میں اپنی تکوارسیدھی کی اور اس ٹو کری پر ماری تو اس کا آ دھا اور ایک تہائی کٹے ہوئے برتن کے درمیان بھر گیا۔ آپ روٹونو نے فر مایا: گمرانوں کومیرے پاس بلاؤ۔پس وہ لوگ آ گئے۔آپ دانٹونے نے فر مایا:اس مال کوحصوں میں تقسیم کرو۔انہوں نے ایسا کر دیا اور آپ بناپٹو بوں کہدر ہے تھے:اے سونا جاندی!میرےعلاو ہ کسی اور کودھو کہ میں ڈ النا۔اورآپ بنزیٹو پیشعر بھی پڑھر ہے تھے۔ هَذَا جَنَاىَ وَخِيَارُهُ فِيهِ إِذْ كُلُّ جَانِ يَدُهُ إِلَى فِيهِ.

رادی کہتے ہیں: بیت المال میں جھوٹی اور بڑی سوئیاں تھیں۔ جوآپ چھٹے لوگوں سے بطور خراج کے وصول کرتے تھے ان کے ہاتھوں کی محنت کے بقدر، آپ منافی نے نگرانوں ہے کہا: ان کوتقسیم کرلو۔انہوں نے کہا: ہمیں اس کوتقسیم کرنے کی ضرورت مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلده ا) كل المسجد المسجد

نہیں۔آپ چھٹے نے فرمایا بتتم ہےاں ذات کی جس کے قبضہ گدرت میں میری جان ہے۔ہم ضرورتقسیم کریں گےاس مال کواس کی برائی کے ساتھ ہی۔

( ٣٢٥٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحَكَمِ النَّحَعِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أُمِّى ، عَنُ أُمُّ عَفَّانَ أُمُّ وَلَدٍ لِعَلِيًّ ، فَالَتُ : حِنْتَ عَلِيًّا وَبَيْنَ يَدَيْهِ قُرُنْفُلْ مَكْبُوبٌ فِى الرَّحْبَةِ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هَبُ لِإِبْنَتِي مِنْ هَذَا الْقُرُنْفُلِ قِلَادَةً ، فَقَالَ هَكَذَا ، وَنَقَرَ بِيَدِهِ ارْمِي دِرْهَمًا ، فَإِنَّمَا هَذَا مَالُ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِلاَّ فَاصْبِرِي حَتَى يَأْتِي حَظَّنَا مِنْهُ لِنَهَبَ لِإَبْنَتِكَ قِلَادَةً.

(۳۳۵۷) حضرت ام عفان نخاه نیم فار ماتی جی جو حضرت علی واثنو کی ام ولد بیں۔ کہ میں حضرت علی داننو کے پاس آئی اس حال میں کہ ان کے سامنے حق میں لونگ کے رنگ کا ہار پر اہوا تھا۔ میں نے کہا: اے امیر المؤمنین! بیلونگ کے رنگ کا ہار میر کی بنی کو ہبہ کردیں۔ آپ دائنو نے اپنے اتھ سے اشارہ فر مایا: بیدوالا۔ میں درہم کے قریب ہوگئ۔ آپ دائنو نے فر مایا: بیمسلمانوں کا مال ہے گرتو صبر کریبال تک کہ اس میں سے ہمارا حصہ بھی آ جائے تو ہم یہ ہارتیری بیٹی کو بہدکر دیں گے۔

( ٣٢٥٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى صَالِح الَّذِى كَانَ يَخْدُمُ أُمَّ كُلْتُوم بِنْتَ عَلِيٍّ ، قَالَ :قَالَتُ :يَا أَبَا صَالِحٍ ، كَيْفَ لَوْ رَأَيْت أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَتِى بِأَثْرُّجَ ، فَذَهَبَ حَسَنُ أَوْ حُسَيْنٌ يَتَنَاوَلُ مِنْهُ أَثْرُجَةً ، فَانْتَزَعَهَا مِنْ يَدِهِ ، وَأَمَرَ بِهِ فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ.

(٣٣٥٤٣) حضرت ابوصالے مِلِیَّظِیْ جوحضرت ام کلثوم بنت علی مُن هذین کی ضدمت کیا کرتے بینے فرماتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم شرہ فین فن است میں کہ است ہیں کہ حضرت ام کلثوم شرہ فین فن نے ارشاد فرمایا: اے ابوصالے! تیرا کیا حال ہوتا اگر تو امیر المؤمنین کود کھے لیتا اس حال میں کہ ان کے پاس مالئے لائے گئے است میں حصرت حسن جائیو یا حضرت حسین ہوڑی گئے اور ان میں سے ایک مالٹا لے لیا۔ تو آپ جوڑی نے ان کے ہاتھ سے وہ مالٹا چھین لیا۔ اور آپ جوڑی نے نے ان کے ہاتھ سے وہ مالٹا چھین لیا۔ اور آپ جوڑی نے نے تھے کہ دیا اور ان مالٹوں کوفور آلوگوں میں تقسیم کردیا گیا؟!

( ٣٣٥٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ العمى ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَسْأَلُنِي زِمَامًا مِنَ النَّارِ ، مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَسْأَلُنِي زِمَامًا مِنَ النَّارِ ، مَا كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَسْأَلُنِيهِ ، وَمَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَعْطِيَكُهُ. (ابو اسحاق ٣٤٣)

(٣٣٥٤٣) حضرت حسن بصرى بيٹين فرماتے ہيں كدايك آوى نے نبى كريم مَلِقَظَةَ ہے مال ننيمت ميں موجود بالوں ہے بى ہوئى لگام ما تكى تورسول الله مِلِقظَةَ فِي فرمايا: يہ مجھ ہے آگ كى لگام ما نگ رہا ہے۔ اور تيرے ليے مناسب نبيس ہے كہ تواس كا مجھ سے سوال كرے۔ اور نہ ميرے ليے مناسب ہے كہ يہ ميں تجھے عطا كردوں۔

( ٣٢٥٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمِ الْأَحْمَسِيّ ، قَالَ :أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ بِكُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ مِنَ الْغَنِيمَةِ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، هَبْهَا



لِي فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ يُعَالِمُ الشَّعَرَ ، قَالَ نَصِيبِي مِنْهَا لَك. (سعيد بن منصور ٢٢٢١)

- (٣٣٥٤٥) حفرت قيس بن ابي حازم الممس مريشية فرماتے ميں كه ايك آ دى رسول الله مِيَّائِفَيَّةَ كَمْ پاس مال ننيمت ميں سے ايك بالوں كا بنا ہوا كپڑ الا يا اور كہنے لگا: اے اللہ كے رسول مِيَّرِفَقَيْقَ إِ آپ مِيْلِفِقَةَ بِجھے بيد ہديدكردي پس ميں گھر يار والا ہوں اس كے ذريعہ بالوں كاعلاج كروں گا۔ آپ مِيَلِفِقِيَّةَ نے فرمايا: اس ميں سے جوميرا حصہ ہوگا وہ تيرا ہوگا۔
- ( ٣٣٥٧٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْب ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ فَصَيْلِ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِع ، قَالَ : كُنْتُ خَازِنًا لِعَلِيَّ ، قَالَّ : زَيَّنْتُ ابْنَتَهُ بِلُوْلُوَّ قِ مِنَ الْمَالِ قَدْ عَرَفَهَا ، فَرَآهَا عَلَيْهُ ، قَالَ : زَيَّنْتُ ابْنَتَهُ بِلُوْلُوَ قِ مِنَ الْمَالِ قَدْ عَرَفَهَا ، فَرَآهَا عَلَيْهًا ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ لَهَا هَذِهِ ؟ إِنَّ لِلَّهِ عَلَى أَنُ أَقْطَعَ يَدَهَا ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَيْتَ ذَلِكَ قُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، زَيِّنْتَ بِهَا بِنْتَ أَخِى ، وَمِنْ أَيْنَ كَانَتْ تَقْدِرُ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَكَتَ.
- (٣٣٥٤) حضرت عبيدالله بن الى رافع برشيد فرمات بي كدان كدوادا حضرت رافع بينيد ن ارشاد فرمايا: كديس حضرت على تفاتو كاخزا فجى تقاريس نے مال ميں سے ايک موتى كامارا آپ جوائو كى بينى كو پہنا ديا جے آپ بولائو نے بيچان ليا۔ جب آپ بولائو نے يہ اراس پرديكھا تو فرمايا: اس كے پاس بيكهاں سے آيا؟ يقيينا الله رب العزت نے مجھ پريہ بات لازم كردى ہے كديس اس كاما تھ كاث دوں۔ راوى فرمات ميں: كديس نے جب بيمعاملدد يكھا تو ميں نے عرض كيا: اے امير المؤمنين! بيہ مار ميں نے اپني بينجى كو پہنا يا تھا ورنديكهاں اس پرقد رت ركھ كتى ہے؟ جب آپ جوائو نے بيمعاملدد يكھا تو آپ بولائو فاموش ہو گئے۔
- ( ٣٣٥٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ عَجْلَانَ الْبُرُجُمِيُّ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، قَالَتْ :كَانَ عَلِيٌّ يَفْسِمُ فِينَا الإِبْزار بِصُرَرِه :صُرَر الْكُمُّونِ والحُرف وَكَذَا وَكَذَا.
- (۳۳۵۷۷) حفرت عبد الرحلن بن مجلان البرجي ويشيد فرمات بين كدان كى دادى نے فرمايا: كه حضرت على وياش بمارے درميان مصالحہ خوشوں سميت تقسيم فرماتے تھے۔زيرہ كے خوشے اور دائى كے دانوں كے خوشے اتنى اوراتنى مقدار ميں۔
- ( ٣٣٥٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعُ بُنُ حَسَّانَ ، عَنُ أُمَّهِ ، قَالَتُ : كَانَ عَلِيٌّ يَقُسِمُ فِينَا الْوَرْسَ وَالزَّعُفَرَانَ، قَالَ :فَدَخَلَ عَلِيَّ الْحُجْرَةَ مَرَّةً فَرَأَى حَبًّا مَنْثُورًا ، فَجَعَلَ يَلْتَقِطُ وَيَقُولُ : شَبِعْتُمْ يَلاآلَ عَلِيٍّ.
- (٣٣٥٤٨) حضرت ربيع بن حسان طبيني فرماتے بيں كەمىرى والده نے فرمايا: كەحفرت على شائن بمارے درميان بلدى اورزعفران تقسيم فرماتے تھے۔اورا يک مرتبه حضرت على شائن حجره ميں داخل ہوئے توانہوں نے بھرے ہوئے وانوں كود يكھا تو آپ دائن ان كوجمع كرنا شروع كرديا اور يوں فرمار ہے تھے۔اے آل على اتم سير ہو گئے!
- ( ٣٢٥٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ بن سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ أَنَّ عَلِيًّا أُتِىَ بِرُمَّانٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَأَصَابَ مَسْجِدَنَا سَبْعُ رُمَّانَاتٍ ، أَوْ ثَمَانُ رُمَّانَاتٍ.
- (٣٣٥٧٩) حفرت سفيان بن سعيد بن مبيد رايي ايك شخ سے نقل كرتے ہيں كه حضرت على جن ثور كے پاس انارلائے گئے ۔ تو

هي معنف ابن ابي شيرمتر جم ( جلده ا ) في مسخف ابن ابي شيرمتر جم ( جلده ا ) في مسخف ابن ابي مستقب السير

آب بڑاؤ نے ان کولوگوں کے درمیان تقسیم فر مادیا تو ہماری معجد والوں کوسات یا آٹھا تاریلے۔

( .٣٣٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أُتِيَ عَلِيٌّ بِدِنَانِ طِلاَءٍ مِنْ غَابَاتٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۵۸) حضرت اساعیل بن ابی خالد میرتند فرماتے میں که حضرت علی جائٹ کے پاس دومشکیز سے جنگل میں سے دودھ کے بھر کر لائے گئے تو آپ جائز نے ان کولوگوں کے درمیان تقسیم فرمادیا۔

( ٣٣٥٨١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرَةً ، قَالَ :مَا رَزَأَ عَلِيٌّ مِنْ بَيْتِ مَالِنَا حَتَّى فَارَقَنَا إِلَّا جُبَّةً مَحْشُوَّةً وَخَمِيصَةَ دَرَابُجِرْدِيَّةٍ .

(٣٣٥٨١) حضرت عبد الرحمٰن بن ابي بكره وليشيئ فرمات بين كه حضرت على ولان في بهار بيت المال مين كسى چيز كى مى نبيس كى سوائے اونی جباور دلاور دى كرتے كے يہاں تك كه آپ ولائو جم سے جدا ہوگئے۔

( ٣٥٨٢ ) حَدَّثَنَا و كَيْعِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي وَانِلٍ ، عَنُ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : لَمَّا مَرِضَ أَبُو بَكُرٍ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، قَالَ : انْظُرُوا مَا زَادَ فِي مَالِي مُنْذُ دَخَلْتُ الإِمَارَةَ فَابْعَثُوا بِهِ إلَى الْحَلِيفَةِ مِنْ بَكُرٍ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، قَالَ : انْظُرُوا مَا زَادَ فِي مَالِي مُنْذُ دَخَلْتُ الإِمَارَةَ فَابْعَثُوا بِهِ إلَى الْحَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِي ، فَإِنِّى قَدْ كُنْتُ أَسْتَجِلُهُ ، وَقَدْ كُنْتُ أُصِيبُ مِنَ الْوَدَكِ نَحْوًا مِمَّا كُنْتُ أُصِيبُ فِي التّجَارَةِ ، قَالَتُ : فَلَمَّا مَاتَ نَظُرُنَا فَإِذَا عَبْدٌ نُوبِي كَانَ يَحْمِلُ الصِّبُانَ ، وَإِذَا نَاضِحٌ كَانَ يستقى عَلَيْهِ ، فَبُعِتَ بِهِمَا اللّهِ فَلَمْ مَاتَ نَظُرُنَا فَإِذَا عَبْدٌ نُوبِي تَعْنِى : وَكِيلِى أَنَّ عُمَرَ بَكَى ، وَقَالَ : رَحْمَةُ اللهِ عَلَى أَبِي بَكُو ، لَقَدْ أَتُعَبَ مَنْ بَعْدَهُ تَعَا شَدِيدًا.

( ٣٢٥٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا بِبَابٍ عُمَرَ فَخَرَجَتْ جَارِيَةٌ فَقُلْنَا : سُرِّيَّةُ عُمَرَ ، فَقَالَتُ : إِنَّهَا لَيْسَتْ سُرَيَّةٌ لِعُمَرَ ، إِنِّي لاَ أَحِلُ اللهِ ، قَالَ : فَرَقَى ذَلِكَ إِلَيْهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : لِعُمَرَ ، إِنِّي ذَلِكَ إِلَيْهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ :

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ۱) کي په هي ۲۳ کي هي د اسب السبد کي السبد کي د اسبد کي د اسبد کي د اسبد کي د

مَا كُنْتُمُ تُذَاكِرُونَ فَقُلْنَا : خَرَجَتُ عَلَيْنَا جَارِيَةٌ ، فَقُلْنَا : سُرِّيَّةُ عُمَرَ ، فَقَالَتْ : إِنَّهَا لِيسْت سُرِّيَّةٍ عُمَرَ ، إِنَّهَا لِي كُنْتُمُ تُذَاكِرُنَا مَا بَيْنَنَا مَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ مَالِ اللهِ ؟ فَقَالَ : أَنَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا أَسْتَحِلُّ مِنْ مَالِ اللهِ ؟ فَقَالَ : أَنَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا أَسْتَحِلُّ مِنْ مَالِ اللهِ ؟ فَقَالَ : أَنَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا أَسْتَحِلُّ مِنْ مَالِ اللهِ : حُلَّةُ الشَّتَاءِ وَالْقَيْظِ ، وَمَا أَحُجُّ عَلَيْهِ ، وَمَا أَعْتَمِرُ مِنَ الظَّهْرِ ، وَقُوتُ أَهْلِي كَرَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُصِيئِنِي مَا أَصَابَهُمْ. وَلاَ بِأَفْهَرِهِمْ ، أَنَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُصِيئِنِي مَا أَصَابَهُمْ.

(۳۵۸۳) حفرت ابن سیر بن پائیلا فرماتے ہیں کہ حضرت احف بن قیس پرٹیلا نے ارشاد فرمایا: کہ ہم لوگ حضرت عمر رہا ہوں درواز ہے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ استے ہیں ایک باندی نکل ہم نے اے کہا: عمر کی باندی ، تو وہ کہنے گی کہ ہیں عمر کی باندی نہیں ہوں اور نہ میں عمر کے لیے طال ہوں۔ ہیں تو اللہ کا مال ہوں۔ راوی فرماتے ہیں: پھر ہم لوگ آپس میں اس بات کا تذکرہ کرنے گئے کہ اللہ کے مال میں سے حضرت عمر ہوا ہو نے کیا حلال ہے اس کی آ واز حضرت عمر ہوا ہو تھے گئی تو آپ ہوا ہو نے ہمیں قاصد بھیج کر بلایا اور بوچھ: تم لوگ کیا باتیں کررہے ہو؟ ہم نے عرض کیا: ہمارے پاس ایک باندی آئی تو ہم نے اے کہا: عمر کی باندی ، اس پروہ کہنے کہ کہنے گئی کہ دہ عمر کی باندی آئی تو ہم نے اس بات کا تذکرہ میں بات کا تذکرہ کہنے کہ کہنے کہ است کا تندی ہور کا ایک ہورے کردیا کہ اللہ کے مال میں سے کئی مقدار آپ ہوا ہو کہنے کہا کہ جوڑ ااور جس سواری پر میں جج کرتا ہوں اور جس پر میں عمر کہ مال کہ میں اس کے مقدار کو حل اس میں ہوں اور جس سواری پر میں جج کرتا ہوں اور جس پر میں عمر ہوراء کی طرح۔ اور میں بھی مسلمانوں میں سے ایک آدی ہوں جو ضروریات ان کی ہیں وہی ضروریات کی حلال ہے۔ نہ تو بیش کے مالداروں کی طرح ہے نہ ان کے فقراء کی طرح۔ اور میں بھی مسلمانوں میں سے ایک آدی ہوں جو ضروریات ان کی ہیں وہی ضروریات بھے بھی لاحق ہیں۔

( ٣٥٨٤) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَذَّنَنَا الْمَسْعُودِئُ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسِ أَنَّهُمْ كَانُوا جُلُوسًا بِبَابِ عُمَرَ ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِمْ جَارِيَةٌ ، فَقَالَ لَهَا بَغْضُ الْقَوْمِ : أيطالِكِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : إنّى لَا أُحِلُّ لَهُ ، يَعْنِي أَنَّهَا مِنَ الْخُمُسِ ، فَخَرَجَ عُمَرُ ، فَقَالَ : تَذْرُونَ مَا أَسْتَحِلُّ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ ظَهُرًا أَحُجُ عَلَيْهِ أَحِلُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ ظَهُرًا أَحُجُ عَلَيْهِ وَأَعْتَمِرُ ، وَحُلَتَيْنِ : حُلَّةُ الشَّتَاءِ وَالطَّيْفِ ، وَقُوتُ آلِ عُمَرَ قُوتُ أَهْلِ بَيْتِ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ لَيْسُوا بِأَرْفَعِهِمْ ، وَلَا بِأَخْسَهِمْ.

(۳۳۵۸۳) حفرت محارب بن د ثار بیشید فرماتے ہیں کہ حفرت احف بن قیس بیشید نے ادشاد فرمایا: کہ ہم لوگ حضرت عمر جوہ تنظیم کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہا تنے میں ہمارے پاس ایک با ندی نکل کرآئی ۔ لوگوں میں سے ایک آومی نے اس سے بوچھا: کیا امیرالمؤمنین نے بچھ سے وطی کی ہے؟ وہ کہنے گئی: بلاشبہ میں ان کے لیے حلال نہیں ہوں۔ اس با ندی کا مطلب بیتھا کہ وہ مالے ٹمس میں سے ہے اسے میں حضرت عمر جہائی بھی نکل آئے اور فرمانے لگے۔ کیا تم جانے ہو کہ میں نے اس مال فئی میں سے اپنے لیے کتنی مقدار حلال سمجھی ہے؟ ایک سواری جس پر میں جج کرتا ہوں اور عمرہ کرتا ہوں۔ اور دو کپٹروں کے جوڑے ، سردیوں کا جوڑ ااور گرمیوں کا جوڑ ااور کرمیوں کے جوڑ ان کی برابر ہے جو نہ ذیادہ مالدار ہواور نہ بی

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) كي هي العصور العسبر المسبر

زياده غريب ہو۔

( ٣٢٥٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بُنِ مُضَرِّبِ الْعَبْدِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِنِّي الْمَعْرُوفِ. أَنْوَلَتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللهِ مَنْوِلَةً مَالِ الْيَتِيمِ، إِنِ اسْتَغْنَثَ عنه اسْتَغْفَفْت، وَإِنِّ افْتَقُرْت أَكُلْتُ بِالْمَعْرُوفِ. (٣٣٥٨٥) حَرْت عارشين مَالِ العبري العبري التي فرمات عن كرهن عارشاد فرماياً: يقينا على فالته كالله مَال عالى الله من الله من الله من الله عنه الله من ال

( ٣٣٥٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ أَخِي عِلْبَاءُ عِن عِلْبَاءَ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :مَرَرُت عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإبلِ مِنْ إبلِ الصَّدَقَةِ ، فَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ ظَهْرِ بَعِيرٍ ، فَقَالَ : مَا يَحِلُّ لِى مِنْ غَنَائِمِكُمْ مَا يَزِنُ هَذِهِ ، إِلَّا الْخُمُسُ ، وَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ. (احمد ٨٨)

(۳۳۵۸۷) حضرت علی جھٹو فرماتے ہیں کہ میں رسول القد مَؤَفِظَةَ کے پاس سے صدقہ کے اونٹوں میں سے چنداونٹ لے کرگز را۔ آپ مِٹوفِظَةِ نے ایک اونٹ کی بیٹت سے تھوڑی می اون لی اور فرمایا: میرے لیے تمہارے مال ننیمت سے اتنے وزن کے برابر بھی حلال نہیں ہے سوائے تمس کے ۔اور وہ بھی تم رپلوٹا دیا جاتا ہے۔

( ٣٢٥٨٧) حَدَّثُنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ سُفَيَانَ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ نُبَيْحٍ ، قَالَ : الشَوَى ابْنُ عُمَرَ وَعَشَنَهُ هَيْنَهُمَا قَلَ : فَوَ آهُمَا عُمَرُ فَأَنْكُو هَيْنَتُهُمَا ، وَحَسُنَتُ هَيْنَتُهُمَا قَلَ : فَوَ آهُمَا عُمَرُ فَأَنْكُو هَيْنَتُهُمَا ، وَحَسُنَتُ هَيْنَتُهُمَا قَلَ : فَوَ آهُمَا عُمَرُ فَأَلَ الْمَالِ. فَقَالَ نِلِعَهُمَا وَحُدُ رَأْسَ مَالِكَ ، وَرُدَّ الْفَصْلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ. فَقَالَ نِلِعَهُمَا وَحُدُ رَأْسَ مَالِكَ ، وَرُدَّ الْفَصْلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ. وَهُول شَمْ وَعَيْدُ وَاوَتَ ثَرَيْدِ نَ وَاوَتَ ثَمْ عَلَيْ وَوَوْل شَمْ وَعَلَى اللهِ بْنِ عُمْرَ عَبِدَاللهُ بَنَ عُرِيْتُونَ فَي وَاوَتَ ثَمْ يَكُولُ مَالِكَ ، وَرُدُ الْفَصْلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ مِي بَعُولُ وَالْمَالِ مِي بَعُولُ وَالْمَالِ مِي بَعْهُمَا وَلَهُ وَلَا عَلَى عُمْرَ اللهُ وَلَوْل مَا اللهُ عَلَى عُلْمَ اللهُ اللهُ وَلَوْل مَنْ مَنْ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ

البيد مترجم (جلدوا) في معنف ابن الباشيد مترجم (جلدوا) في ١٩٨٨ في ١٩٨٨ في ١٩٨٨ في ١٩٨٨ في ١٩٨٨ في ١٩٨٨ في ١

سے سر ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا بنیس! آپ وال کے اس کے سے اور نہ کہاں آئے تو ان کے پاس حلوہ لایا گیا انہوں نے دوبوں تو ہوئے ان کو جھا تو اس کو جھا تھا ہوگا ہیں انہوں نے دوبوں تو کر یاں آپ جھا جو تھا تھا تھا کہ ہوئے کے باس آئے۔ تو آپ جھا تھے دیا ہو تھا: یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا: یہ حلوہ ہے۔ پاس جھیج دیا ہی جب وہ دونوں حضرت عمر جوائی نے کہا: یہ حلوہ ہے۔ آپ جھا تھے تو آپ جھا: کیا ان کے قافلہ میں تمام مسلمان اس آپ جوائی نے اس کو چھا: کیا ان کے قافلہ میں تمام مسلمان اس سے سیر ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا بنیس! آپ جوائی نے یہ دونوں ٹو کریاں واپس لوٹا دیں پھران کی طرف خط کتھا: حمد وصلو ہ کے بعد ، بلا شبہ نہ یہ تمبارے باپ کی کوشش سے ہے۔ جس چیز سے تم سیر ہوتے ہوا تی چیز سے اپ تعد ، بلا شبہ نہ یہ تمبارے باپ کی کوشش سے ہے۔ جس چیز سے تم سیر ہوتے ہوا تی چیز سے اپ قافلے میں موجود مسلمانوں کو سر کرو۔

( ٣٣٥٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بُنُ فَرْقَدٍ

السُّلَمِيُّ ، قَالَ : قَدِمْت عَلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ بِسِلَالِ خَبِيصٍ عِظَامٍ مَمْلُونَةٍ ، لَمْ أَرَ أَحْسَن مِنْهُ وَأَجِيَد ، فَقَالَ : مَا هَذِهِ فَقُلْت : طَعَامٌ أَتَيْتُك بِهِ ، إنَّك تَقْضِى مِنْ حَاجَاتِ النَّاسِ أَوَّلَ النَّهَارِ ، فَإِذَا رَجَعْت أَصَبْت مِنْهُ قَالَ : مَا هَذِهِ فَقُلْت : فَإِذَا رَجَعْت أَصَبْت مِنْهُ قَالَ : كُلُّ مَا يَكُ وَمُن عَلَيْك إِذَا رَجَعْت إِلَّا رَزَقْت كُلَّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا سَلَّةً ، قَالَ : قَالَ : وَالَّذِى يَصْلُحُك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ أَنْفَقْت مَالَ قَيْس كُلَّهُ مَا بَلَغَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا سَلَّةً ، قَالَ : قُلْتُ : وَالَّذِى يَصْلُحُك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ أَنْفَقْت مَالَ قَيْس كُلَّهُ مَا بَلَغَ

ذَلِكَ ، قَالَ :فَلَا حَاجَةَ لِى فِيهِ ، ثُمَّ دَعَا بِقَصْعَةٍ فِيهَا ثَرِيدٌ مِنْ خُبُزٍ خَشِنٍ وَلَحْمٍ غَلِيظٍ وَهُوَ يَأْكُلُ مَعِى أَكُلَّا ، فَاكَ وَلَحْمٍ غَلِيظٍ وَهُوَ يَأْكُلُ مَعِى أَكُلَّا شَهِيًّا ، فَجَعَلْتُ أَهُوى إلَى الْبِضُعَةِ الْبَيْضَاءِ أَحْسِبُهَا سَنَامًا فَٱلُوكُهَا فَإِذَا هِى عَصَبَةٌ ، وَآخُذُ الْبِضُعَةَ مِنَ اللَّحْمِ فَأَمْضُغُهَا فَلَا أَكَادُ أَسِيعُهَا ، فَإِذَا غَفَلَ عَنِّى جَعَلْتَهَا بَيْنَ الْخِوَانِ وَالْقَصْعَةِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا عُتُبَةً ، إنَّا لَنْحُرُ كُلَّ يَوْم جَزُورًا ، فَأَمَّا وَدَكُهَا وَأَطْبِابُهَا فَلِمَنْ حَضَرَ مِنْ آفَاقِ الْمُشْلِمِينَ ، وَأَمَّا عُنْقُهَا فَإِلَى عُمَرَ.

(۳۳۵۸۹) حضرت قیس بن الی حازم میشید فرماتے میں کہ حضرت منتبہ بن فرقد انسلمی میشید نے ارشاد فرمایا: کہ میں حضرت عمر بن خطاب بڑی ٹیئے کے پاس بڑی ٹوکریاں حلوے سے بھری ہوئی لایا۔ میں نے اس سے زیادہ اور مزیدار حلوہ نہیں دیکھا تھا۔ آپ بڑی ٹونے یو چھا: یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: یہ کھانا میں آپ بڑی ٹیو کے لیے لایا ہوں۔اس لیے کہ آپ بڑی ٹی ایسے آ دمی ہیں جوون کا ابتدائی

پو پھا: یہ لیا ہے: یک سے حرک لیا: یہ صانا یک اپ ہی تو سے لایا ہوں۔ اس سے لدا پ ہی تو ایسے اوی بیں بوون کا ابتدال حصہ لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں گزارتے ہیں اور جب آپ دی تو میں تو آپ اس وجہ سے تھک جاتے ہیں۔ آپ جی تئے نے فرمایا: ٹوکری سے کپڑا ہٹاؤ۔راوی کہتے ہیں: میں نے ہٹا دیا۔ آپ دی تئے نے فرمایا: میں تنہمیں قتم دیتا ہوں کہتم جب

واپس جاؤنو مسلمانوں کے تمام آدمیوں کو اس ٹوکری میں سے حصد دینا۔ میں نے عرض کیا بشم ہے اس ذات کی جس نے اس امیر المؤمنین آپ بڑا پڑے کو درست رکھا!اگر میں بنوتیس کا سارا مال بھی خرچ کردوں تو وہ اتنی مقدار کوئییں پنچےگا۔ آپ زہاٹو نے فرمایا

مجھےاس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔

هي مسنف ابن الي شيبه متر جم ( جلده ۱) کي په متر جم ( جلده ۱)

( .٣٥٩ ) حَدَّثَنَا حُسَين بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، عَنُ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : مَرَرُت وَالنَّاسُ يَأْكُلُونَ ثَرِيدًا وَلَحْمًا ، فَدَعَانِي عُمَرُ إِلَى طَعَامِهِ ، فَإِذَا هُوَ يَأْكُلُ خُبْزًّا غَلِيظًا وَزَيْتًا ، فَقُلْتُ : مَنَعْتنِي أَنْ آكُلَ مَعَ النَّاسِ الثَّرِيدَ ، وَدَعَوْتنِي إِلَى هَذَا قَالَ : إِنَّمَا دَعَوْتُك لِطَعَامِي ، وَذَاكَ لِلْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۵۹۰) حضرت زید بن وصب میشیخ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ دی شخف نے ارشاد فرمایا: میں گزرااس حال میں کہ لوگ ثریداور گوشت کھار ہے تنے ۔ پس حضرت عمر دی شخف نے مجھے اپنے کھانے کی دعوت دی۔ آپ جی شخط موٹی روٹی اور تیل کھار ہے تھے۔ میں نے کہا: آپ دی شخف ہی نے مجھے لوگوں کے ساتھ ٹرید کھانے ہے منع کیا تھا اور آپ دی شخص اس کی دعوت دے رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: میں نے تو تہمیں اپنے کھانے کی دعوت دی ہے۔ اور مسلمانوں کا کھانا تو وہ ہے۔

## ( ٦٠ ) ما يوصِي بِهِ الإِمام الولاة إذا بعثهم

## امام جب گورنروں کو بھیج تواس بات کی وصیت کرے

( ٢٢٥٩١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ أَبِى النَّجُودِ ، عَنِ ابْنِ حُزَيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا اسْتَعْمَلَ رَجُلاً أَشْهَدَ عَلَيْهِ رَهُطًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ : يَقُولُ : إِنِّى لَمُ أَسْتَعْمَلُكُ عَلَى وَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلاَ عَلَى أَعُواضِهِمْ ، وَلَكِنَّى اسْتَعْمَلُتُكَ عَلَيْهِمْ لِتَقْسِمَ بَيْنَهُمْ بِالْعَدُلِ وَتُقِيمَ فِيهِمَ الصَّلاةَ ، وَلاَ عَلَى أَعُواضِهِمْ ، وَلَكِنَّى اسْتَعْمَلُتُكَ عَلَيْهِمْ لِتَقْسِمَ بَيْنَهُمْ بِالْعَدُلِ وَتُقِيمَ فِيهِمَ الصَّلاةَ ، وَلاَ يَلْبُسَ رَقِيقًا ، وَلاَ يَلْبُسَ رَقِيقًا ، وَلاَ يَرْكُبَ بِرُدُونًا ، وَلاَ يَعْلِقَ بَابَهُ دُونَ حَوَانِحِ النَّاسِ . وَاشْتَوَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَأْكُلُ نَقِيبًا ، وَلاَ يَلْبَسَ رَقِيقًا ، وَلاَ يَكِبُسَ رَقِيقًا ، وَلاَ يَكِنَ بِي مُوعَ النَّاسِ . وَاشْتَوَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَأْكُلُ نَقِيبًا ، وَلاَ يَلْبَسَ رَقِيقًا ، وَلاَ يَكُن مِن عَلَى السَّعَلَ مَا بَهُ وَلَا يَعْلِقُ بَابَهُ دُونَ حَوَانِحِ النَّاسِ . (٣٣٥٩) حضرت فريد بن ثابت رَفَيْقُ كَ بِي فَرَاتِ بِي مُرضَاتِ عَرَيْنَ فِي مَا وَلا يَعْلِقُ بَابَهُ دُونَ عَوَانِحِ النَّاسِ . مَا مَتَ وَالْ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَا عَلَى مِنْ مِنْ اللهُ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ بَوْلُولُ مَل مَا اللهُ اللهُ وَلا عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ مُن اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى مَا اللهُ الله

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلدوا ) كي المحالي المحا

شاب السبر

( ٣٣٥٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي فِرَاسٍ، قَالَ: حَطَبَ عُمَرٌ بْنُ الْحَطَّابِ، فَقَالَ: أَلَا إِنِّي وَاللهِ مَا أَبْعَثُ الْمِيْكُمْ عُمَّالًا لِيَصْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ، وَلاَ لِيَأْخُذُوا أَمْوَالُكُمْ، وَلَكِنْ أَبْعَثُهُمْ اللَّكُمْ لِيُعَلِّمُوكُمْ دِينَكُمُ وَسُنتَكُمْ ، فَمَنْ فُعِلَ بِهِ سِوَى ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَىَّ ، فَوَالَّذِى نَفْسِي بيَدِهِ لاَقِطَّنَّهُ مِنْهُ ، فَوَتَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَرَأَيْتُك إنْ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَعِيَّةٍ فَأَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ إنَّكَ لَمُقِصُّهُ مِنْهُ ؟ قَالَ : إِنَّ وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَأَقِصَّنَّهُ مِنْهُ ، أَنَّى لَا أُقِصُّهُ مِنْهُ وَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ أَلَا لَا تَضُربُوا الْمُسْلِمِينَ فَتُذِلُّوهُمْ ، وَلَا تَمْنَعُوهُمْ مِنْ حُقُوقِهمْ فَتُكَفِّرُوهُمْ ، وَلاَ تَجْمُرُوهُمْ فَتَفْتِنُوهُمْ ، وَلاَ تُنْزِلُوهُمَ الْغِيَاضَ فَتُضَيِّعُوهُمْ. (ابوداؤد ٣٥٢٥ ـ طيالسي ٥٣) (٣٣٥٩٢) حفرت ابوفراس بينين فرماتے ہيں كه حضرت عمر بن خطاب بن تفو نے خطبه دیا اور ارشاد فرمایا: خبر دار! الله كي قتم! ميس نے تمہاری طرف گورنروں کواس لیےنہیں بھیجا کہ وہتمہیں مارنے کگیں اورتمہارے مال چھین لیں ۔ بلکہ میں نے ان کوتمہاری طرف اس لیے بھیجا ہے۔ کہ وہ تہہیں تمہارادین اور تمہارے نبی شِلْقَطِیْقِیْم کی سنت سکھلائیں جس شخص کے ساتھاس کے علاوہ کوئی دوسرامعاملہ کیا جائے تو وہ اس مسئلہ کومیر ہے سامنے پیش کرے قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ کندرت میں میری جان ہے میں ضرور بالضرور اس کی طرف ہے بدلہ لوں گا۔اس پرحضرت عمرو بن العاص مٹائٹو اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا: اے امیر المؤمنین! آپ جائٹو کی کیا رائے ہے کہ اگرمسلمانوں میں ہے کوئی آ دمی کسی جماعت پرامیر ہواوروہ اپنی رعایا کے کسی مختص کوادب سکھلائے تو کیا آپ دناختہ اس کی طرف ہے بھی بدلہ لیس مے؟ آپ بھٹو نے فرمایا: ہاں! قتم ہاس وات کی جس کے قبضہ کدرت میں عمر کی جان ہے۔ ضرور بالضروراس كي طرف ہے بھى بدله ليا جائے گا۔ اور ميں نے كہاس كي طرف سے بدله لے سكتا ہوں حالانكه ميں نے رسول اللهُ مِيَّاتِ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَظِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِي اللهُ مِينَا اللهُ مِيَّاتِ عَلَيْهِ اللهُ مِينَا اللهُ مِينَّاتِ اللهُ مِينَا اللهُ مِينَا اللهُ مِينَا اللهُ مِينَا اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ ان کوان کے حقوق سےمت روکو کہتم ان کواپنے سامنے جھکانے لگو۔اورتم ان کوسر حدول پر بھیج کر گھر واپسی سےمت روکو کہ کہیں تم ان کوفتنه میں ڈال دو۔اورتم ان کو گھنے باغات والی جگہ میں مت اتار و کہ وہنتشر ہوجائیں اوراس طرح تم ان کوضا کع کردو۔

( ٣٢٥٩٣ ) حَدَّنَنَا ابْنُ شُلِيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَ افْطَعُوا الرُّكُب، وَانْزُوا عَلَى الْخَيْلِ نَزُوَّا وَٱلْقَوُّا الْجِفَاتَ، واحتزوا النَّعَالَ، وَٱلْقَوُّا السَّرَاوِيلَاتِ، وَاتَّزَرُوا وَارْمُوا الأغْرَاضَ، وَعَلَيْكُمْ بِلِبْسِ الْمُعَدِّيَةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَهَدْيِ الْعَجَمِ ، فَإِنَّ شَرَّ الْهَدْي هَدْيُ الْعَجَمِ.

(٣٣٥٩٣) حضرت ابوعثان ويُتَيْدُ فرمات بين كه حضرت عمر جاتُون في حضرت ابوموى اشعرى دَيْنُو كو خط لكها اور فرمايا: تم لوگ او مؤن سے خود كوجدا كرلوا ورگھوڑوں پرسوار ہو۔ اور تم موزے اتار دواور چپل پہنو۔ شلوار چھوڑ دواور ازار با ندھو۔ اور سلوٹوں كوچھوڑ دو بتم قبيله معد كالباس لازم بكڑلو۔ اور خود كوجميوں كے طور طريقوں سے بچاؤاس ليے كه بدترين طور طريقے جميوں كے جس۔ ( ٣٢٥٩٤ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّنَنَا مُدُنِيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْتَلَدٍ ، عَنْ سُكِيْمانَ بْنِ بُرَيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ هي مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلدوا) کي هي اه کي هي اه کي مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلدوا)

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ ، أَوْ جَيْشِ أَوْصَاهُ فِى خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقُوَى اللهِ وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا » قَالَ :اغُزُوا فِى سَبِيلِ اللهِ ، قَاتِلُوا مَنُ كَفَرَ بِاللهِ ، اغْزُوا ، وَلاَ تَعُلُّوا ، وَلاَ تَعُلُّوا ، وَلاَ تَعُلُوا ، وَلاَ تَعُلُّوا ، وَلاَ تَعُلُوا ، وَلاَ تَعُلُوا ، وَلاَ تَعُلُوا ، وَلاَ تَعُلُوا ، وَلاَ تَعُدُّوا ، وَلاَ تَعُدُّوا ، وَلاَ تَعُدُّوا وَلِيْدًا.

(۳۳۵۹۳) حضرت بریدہ ڈی ٹیڈ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِفَظِیَّۃ جب کمی خف کو کسی جماعت یالشکر پرامیر بنا کر ہیجتے تو آپ مَلِفظِیَّۃ اس کو خاص طور پراللہ کے تقوے کی وصیت فرماتے۔اور اس کے ساتھ جومسلمان ہیں ان سے بھلائی کرنے کی وصیت فرماتے۔اور فرماتے:اللہ کے راستہ میں جہاد کرتا،ان لوگوں کے ساتھ قال کرتا جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، جاوُ اور خیانت مت کرتا نہ بی فرماتے:اللہ کے راستہ میں جہاد کرتا،ان لوگوں کے ساتھ قال کرتا جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، جاوُ اور خیانت مت کرتا نہ بی فداری کرنا۔اور لوگوں کے ہاتھ ، یاوُں کا ٹ کرمُ لہ مت بنانا۔اور نہ بی بچوں کو تل کرنا۔

( 77090) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ أَسُلَمَ يَذْكُو ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَر بُنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ مَوْلَاهُ هُنَيَّا عَلَى الْحِمَى ، قَالَ : فَرَأَيْتَه يَقُولُ هَكَذَا : وَيُحُك يَا هُنَى، فَلَمَّ جَنَاحَك عَنِ النَّاسِ ، وَاتَّقِ دَعُوةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّ دَعُوةَ الْمَظْلُومِ مُجَابَةٌ أَدْخِلُ رَبَّ الصَّوِيمَةِ وَالْعَنِيمَةِ، وَدَعْنِى مِنْ نَعَمِ ابْنِ عَفَّانَ ، وَابْنِ عَوْفٍ ، فَإِنَّ ابْنَ عَوْفٍ ، وَابْنَ عَفْانَ إِنْ هَلَكَتُ مَاشِيتَهُما رَجَعَا إلَى الْمَدِينَةِ إلَى نَخُلِ وَزَرُعٍ ، وَإِنَّ هَذَا الْمِسْكِينَ إِنْ هَلَكَتُ مَاشِيتَهُ جَانِنِى يَصِيحُ ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَعْمِ ابْنَ عَلْمَاءُ وَالْكَالَا أَهُونُ عَلَى مِنْ أَنْ أَغُرَمَ ذَهَبًا وَوَرِقًا ، وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ إِنَّهَا لَبَلادِهُمُ فِى سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْهِ إِنَّهَا لَبَكُومُ عَلَى مَنْ بَالَاهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ مَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ إِنَّهَا لَبَلاهِمُ فِى سَبِيلِ اللهِ قَاللهِ وَاللهِ إِنَّهَا لَبَكُومُ عَلَى مَنْ بَلَادِهِمُ شَيْنًا . مَا لَوْهُ مَنْ اللّهُ عَلَى النَّاسِ مِنْ بِلادِهِمُ شَيْنًا .

(۳۳۵۹۵) حضرت اسلم مخافی فرمائے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب دی فی کہ انہوں نے اپنے آزاد کردہ غلام شنی کو جراگاہ پرامیر بنایا۔ راوی کہتے ہیں: کہ میں نے آپ دی فی کو اسے یوں فرمائے ہوئے سے تازبلاکت ہوا ہے تنی الوگوں کے ساتھ نرمی برتو ، اور مظلوم کی بدد عاہد کی مظلوم کی بدد عاقبول کی جاتی ہے۔ تم درختوں اور مالی غنیمت کے متنظم بن کر داخل ہو۔ اور تم مجھے جھوڑ دوا بن عفان اور ابن عوف کے جانوروں کے بارے میں کہاگر ابن عوف اور ابن عفان اور ابن عوف کے جانوروں کے بارے میں کہاگر ابن عوف اور ابن عفان ان دونوں کے مولیتی ہلاک بھی ہوگئے تو یہ دونوں مدینہ میں اپنے کھور کے درختوں اور کھیتی کی طرف لوٹ جا کمیں گے۔ اور اگر ان مسکینوں کے مولیتی ہلاک ہوگئے تو یہ یہ دونوں مدینہ میں اپنے کہ اس بات سے کہ میرے پاس آ کمیں گے۔ اور اگر ان مولی اور چارہ بھی پر آسان ہے اس بات سے کہ میں اُن کو مونا اور چانہ کی بدلہ میں دوں ، الند کی تم الند کو تم الند کی تم الند کو تم ک

( ٦١ ) مَنْ كَانَ يستحِبُّ الإفطار إذا لقِی العدو جور شمن *سے لڑ*ائی کے وقت روز ہ کشائی کو مستحب سمجھتا ہے

( ٣٣٥٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إيَادِ بْنِ لَقِيطٍ ، عَنِ

ه مصنف ابن الي شيد متر جم (جلدوا) كي مصنف ابن الي شيد متر جم (جلدوا)

الْبَرَاءِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ إِلَى سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ آمُرُهُ أَنْ يُفْطِرَ وَهُوَ مُحَاصَرٌ. (٣٣٥٩٢) حفرت براء بن قيس پيتين فرماتے بيں كەحفرت عمر بن خطاب دلائو نے مجھے حفرت سلمان بن ربيعہ پيتين كے پاس بھيجا كہ بيں ان كوتھم دوں كدوہ افطار كريں اس حال بيں كه انہوں نے محاصرہ كيا ہوا تھا۔

( ٣٢٥٩٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِى رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشُقِى ، عَنُ قَرَّعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ ، عَنِ الصَّوْمِ فِى السَّفَرِ ، فَقَالُ : سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَصُومُ وَنَصُومُ حَتَّى نَزَلْنَا مَنْزِلاً ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوْكُمْ وَالْفِطُرُ أَقُوى لَكُمْ.

(مسلم ۱۰۲ ابوداؤد ۲۳۹۸)

(۳۳۵۹۷) حضرت قزعہ طِیٹیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید دلیٹی سے سفر میں روز ہ رکھنے کے متعلق پو چھا؟ تو آپ دہائی نے ارشا وفر مایا: ہم نے رسول اللہ مُؤَفِّقَ کے ساتھ سفر کیا ہیں ہم نے بھی روز ہ رکھا اور آپ مُؤِفِّقَ کِنَّمَ نے بھی روز ہ رکھا یہاں تک کہ ہم ایک جگہ اترے تو آپ مُؤفِّفِکَ کَمَ نے فرمایا: بلاشہ تم اب اپنے دشمن کے قریب آگئے ہوتو تنہارے لیے روز ہ کشائی زیادہ فاکدہ مندے۔

#### ( ٦٢ ) ما قالوا فِي العطاءِ مَنْ كَانَ يورُّتُهِ

#### سالانة نخواه كابيان اوركون اس كاوارث بنے گا؟

( ٣٣٥٩٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِى حَازِمٍ ، قَالَ : ذَخَلَ الزَّبَيْرُ عَلَى عَمَّارٍ ، أَوْ عُنْمَانَ بَعْدَ وَفَاةِ عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : أَعْطِنِى عَطَاءَ عَبْدِ اللهِ فَعِيَالُ عَبْدِ اللهِ أَحَقُّ بِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، قَالَ : فَأَعْطَاهُ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا.

(۳۳۵۹۸) حضرت قیس بن ابی حازم برتیلا فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دیتو کی وفات کے بعد حضرت زبیر دہائیو حضرت عمار حیالا یا حضرت عثمان دیتو کے پاس آئے اور فرمایا: حضرت عبداللہ کی سالانت تخواہ مجھے دو۔اس لیے کہ حضرت عبداللہ کے اہل خانہ بیت المال سے زیادہ اس کے حقدار ہیں۔راوی کہتے ہیں۔ پس انہوں نے ان کو پندرہ ہزار درہم عطا کردیے۔

( ٣٣٥٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ ، عَنْ أَشْيَاخِ الْحَيِّ ، قَالُوا : مَاتَ رَجُلٌ وَقَدُ مَضَى لَهُ ثُلُثَا السَّنَةِ فَاَمَرَ لَهُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ بِثُلُثِي عَطَانِهِ.

(۳۳۵۹۹) حفرت اک بن حرب حفرت الحی والی کے شیوخ نے فل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا: ایک آدمی مرکیا اس حال میں کرسال کا تہائی حصد کر رچکا تھا تو حضرت عمر بن خطاب وہ فی نے اس کے لیے سالان تنخواہ کے دوتہائی حصد کی ادائی کا تھم دیا۔ ( . . ۲۳۲ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُورٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبَّاسٌ أَنَّ الْمُطَلِبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً شكت إلى عَائِشَةَ الْحَاجَةَ ، قَالَتُ :وَمَا لَكَ ؟ قَالَتْ :كُنَّا نَأْخُذُ عَطَاءَ إِنْسَان مَيِّتٍ فَرَفَهْنَاهُ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ :لِمَ فَعَلْتُمْ ، أَخَرَجتم سَهمًا مِنْ فَيْءِ اللهِ كَانَ يَدُخُلُ عَلَيْكُمْ أَخْرَجْتُمُوهُ مِنْ بَيْنِكُمْ، وذَلِكَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ.

(۳۳۱۰) حضرت مطلب بن عبدالله بن عبدالله بن مخرمه والله فرماتے جیں که ایک عورت نے حضرت عاکثه بنی نه نوان ہے اپنی ضرورت کی شکایت کی تو آپ بنی نفر خان فرمایا: تھے کیا ہوا؟ وہ کہنے گئی: ہم لوگ ایک مردہ انسان کی سالانت نخو اہ لیتے تھے پس اب ہم نے اس کو ختم کردیا۔ اس پر حضرت عاکشہ بنی مذیخانے فرمایا: تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے اللہ کے مال سے وہ حصہ نکال دیا جوتم پر داخل ہوتا تھا اور تم نے اس کو اینے گھر سے نکال دیا! اور بیوا قعہ حضرت عمر بن خطاب دی اللہ کے زمانہ خلافت کا ہے۔

( ٢٢٦.١ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو الْمِقُدَّامِ هِسَامُ بُنُ زِيادٍ مَوْلَى لِعُنْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُنْمَانَ كَانَ يُورِّثُ الْعَطَاءَ. (٣٣٦٠ ) حضرت الوالمقدام هشام بن زياد جوحضرت عثمان كي آزاد كرده غلام بين وه اپنة والدي فقل كرتے بين كه حضرت عثمان جائين مالانة تخواه كاوارث بناتے تھے۔

( ٣٣٦.٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُوْحَذَ لِلْمَيِّتِ عَطَاؤُهُ. ( ٣٣ ١٠٢ ) حفرت ابوحيان ويشيرُ فرمات بي كه حفرت عامر ويشيرُ نے ارشاد فرمايا: كه ميت كے سالان عطيه كے لينے ميس كوئى حرج نہيں۔

( ٣٣٦.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا قَيْسٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مَوْلَى لِعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ لِلْمَيِّتِ عَطَاوُهُ.

(۳۳۷۰۳) حضرت علی بن حسین میشید کے آزاد کردہ غلام سے مروی ہے کہ حضرت علی بن حسین میشید نے ارشاد فرمایا: میت کے سالانہ عطیہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٣٣٦.٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْاَسَدِئُ ، عَنْ مَعْقِلٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَقَدِ اسْتَكْمَلَ السَّنَةَ أَعُطَى وَرَثَتَهُ عَطَانَهُ كُلَّهُ.

(۳۳۲۰۳) حضرت معقل مِیشِید فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی مرجا تا اس حال میں کہ سال کمل ہو چکا ہوتا تو حضرت عمر بن عبدالعز بزیرشید اس کے درشکواس کا سالا نہ عطیہ عطافر مادیتے تھے۔

( ٦٣ ) ما قالوا فِی الرفق فی السّیرِ و تركِ السّرعةِ ومن كان يحِبّ السّاقة سفر ميں چلتے ہوئے آ ہمتگی اور تيزی جھوڑنے كابيان اور چوخص فوج كے بچھلے حصہ ميں رہنے كومجوب ركھتا ہو

( ٣٣٦.٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَوْصَى عَامِلَهُ فِي الْعَزُو ِ أَنْ لَا يَرْكَبَ

ر مسنف ابن البي شيد متر جم (جلده ا) ي مسنف ابن البي شيد متر جم (جلده ا) ي مسنف ابن البي مستقد المستقد المستقد

دَابَّةً إِلَّا دَابَّةً يكون سَيْرَهَا أَضْعَفَ دَابَّةٍ فِي الْجَيْشِ.

(۳۳ ۱۰۵) امام اوزائل ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشید نے لشکر پرمقررامیر کو وصیت فرمائی کہ وہ کسی جانور پرسوار نہیں ہوگا۔ مگرا سے جانور پر کہ جس کی جال لشکر میں موجودتمام جانوروں سے ست ہو۔

( ٣٣٦.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنُ أُمَيَّةَ الشَّامِيَّ، قَالَ: كَانَ مَكُحُولٌ وَرَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ يَخْتَارَانِ السَّاقَةَ لَا يُفَارِقَانِهَا.

(۳۳ ۲۰۱) حضرت امية الشامي بيشير فرماتے ہيں كه حضرت كمول اور حضرت رجاء بن حيو و بيشير لشكر كے بيكھيلے حصه كو پسند كرئے تھے اور بيد ونوں اس حصه سے جدائبيں ہوتے تھے۔

( ٣٣٦.٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنُ جُمَيْعِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُقْرِى أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَهَى الْبَرِيدَ أَنْ يَجْعَلَ فِى طَرَفِ السَّوْطِ حَدِيدَةً أَنْ يَنْخُسَ بِهَا الدَّابَّةَ ، قَالَ :وَنَهَى عَنِ اللَّجُمِ.

(۳۳۱۰۷) حضرت جمیع بن عبدالله المقری برایشید فرماتے بیں که حضرت عمر بن عبدالعزیز برایشینے نے اس بات سے منع فرمایا: که قاصد کوڑے کے آخر میں لو بالگائے تا کہ اس کے ذریعہ سے وہ جانو رکوتیز دوڑائے۔اور آپ بڑائنو نے لگاموں سے بھی منع فرمایا۔

#### ( ٦٤ ) ما قالوا فِي أولادِ الزِّنا يفرض لهم ؟

جن لوگوں نے اولا دزنا کے بارے میں یوں کہا کہان کے لیے بھی عطیہ مقرر کیا جائے گا

( ٣٣٦.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زُهَيْرِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ ذُهْلِ بُنِ أُوسٍ ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ مُسَيْحٍ ، قَالَ : خَرَجْت مِنَ الدَّارِ وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ فَأَصَبْت لَقِيطًا فَأَخْبَرُت بِهِ عُمَرَ ، فَٱلْحَقَهُ فِي مِنَةٍ.

(۳۳۷۰۸) حضرت ذهل بن اوس بیشیز فر ماتے ہیں کہ حضرت تمیم بن سی بیشیز نے ارشاد فر مایا: کہ میں گھر سے نکلااس حال میں کہ میرا کوئی بچ نہیں تھا۔ میں نے حضرت عمر جھٹے کواس کی خبر دی تو میرا کوئی بچ نہیں تھا پس مجھے راستہ میں ایک نومولود بچہ ملا جس کا باپ معلوم نہیں تھا۔ میں نے حضرت عمر جھٹے ہوگ آپ جھٹے نے اس کے لیے میرے عطیبہ میں سودر ہم کا اضافہ فر مادیا۔

( ٣٣٦.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ زُهَيْرٍ الْعَنَسِتّى أَنَّ رَجُلًا الْتَقَطَ لَقِيطًا فَاَتَى بِهِ عَلِيًّا ، فَأَعْتَقَهُ وَٱلۡحَقَهُ فِي مِنَةٍ.

(۳۳۱۰۹) حضرت اعمش بیشیز فرماتے ہیں کہ حضرت زهیر عبسی بیشیز نے ارشاد فرمایا: کدایک آ دمی کونومولود بچہ پڑا ہوا ملاجس کا باپ معلوم نہیں تھا اپس وہ اس بچہ کو حضرت علی میں ٹیٹو کے پاس لے آیا۔ آپ دہاٹو نے اس کو آ زاد قرار دیا۔ اور اس کے لیے سور درہم مقرر کرد ہے۔

( ٣٣٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ وَلَدَ زِنَّا ٱلْحَقَهُ عَلِيٌّ فِي مِنَةٍ. (٣٣١١ ) حضرت موى جهنى بينيدِ فرمات بين كديس نے ايك ولد الزناكود يكھا كەخفرت على جُنْفِر نے اس كے ليے سودر بم معنف این الی شیرمتر جم ( جلد ۱۰ ) کی معنف این الی شیرمتر جم ( جلد ۱۰ ) کی معنف این الی شیرمتر جم ( جلد ۱۰ ) کی معنف این الی مقرد کردیے۔

گے۔اوراگرتم وہاں سے شقل ہوجاؤ گے تو ہم اس زمین کے زیادہ حقدار ہیں۔ ( ٣٣٦١٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِیَاثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ ، عَنْ أَبِی عَوْن مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللهِ النَّقَفِیّ ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِیؓ ، قَالَا :إِذَا أَسُلَمَ وَلَهُ أَرْضٌ وَضَعْنَا عَنْهُ الْجِزْیَةَ وَأَخَذْنَا خَرَاجُهَا.

(۳۳۹۱۳) حضرت ابوعون محمد بن عبید الله ثقفی ولیٹی فرمائے ہیں کہ حضرت عمر دلائٹی اور حضرت علی دلڑٹی ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: جب کوئی ذمی اسلام لے آئے اور اس کی کوئی زمین بھی ہوتو ہم اس سے جزبیٹتم کر دمیں گے اور اس کی زمین کا خراج وصول کرس گے۔

( ٣٣٦١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ دِهُقَانَةً مِنْ أَهْلِ نَهْرِ الْمَلِكِ أَسْلَمَتْ ، فَقَالَ عُمَرُ :ادْفَعُوا إِلَيْهَا أَرْضَهَا تُؤَدِّى عنها الْحَرَاجَ.

(۳۳ ۱۱۳) حضرت طارق بن محصاب برایشی؛ فرماتے ہیں کہ تھر الملک والوں میں سے ایک جا گیردارعورت اسلام لے آئی ،حضرت عمر جنا پٹنے نے فرمایا: اس کی زمین اس کولوٹا دو ، و ہاس کا خراج ادا کرے گی ۔

( ٣٣٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ أَنَّ ذِهُقَانَةً أَسْلَمَتْ فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ خَيِّرُوهَا.



(۳۳ ۱۱۵) حضرت قیس بن مسلم میشید فرماتے ہیں کہ حضرت طارق بن قسماب بیشید نے ارشادفر مایا: کہا یک جا گیردارعورت اسلام لے آئی تو حضرت عمر میں تینو نے خطالکھا: کہاس عورت کوانتخاب کرنے کا موقع دو۔

- ( ٣٣٦١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرِ أَنَّ الرَّفِيلَ دِهْقَانُ النَّهْرَيْنِ أَسْلَمَ ، فَعَرَضَ لَهُ عُمَرُ فِي ٱلْفَيْنِ ، وَرَفَعَ عَنْ رَأْسِهِ الْجِزْيَةَ ، وَدَفَعَ إلَيْهِ أَرْضَهُ يُؤَدِّى عنها الْخَرَاجَ.
- (۳۳ ۱۱۲) حضرت عامر رہی نئے فرماتے ہیں کہ زفیل جوٹھرین کا جام میردار تعاوہ اسلام نے آیا، حضرت عمر دہانو نے اس کے لیے دو ہزار عطیہ مقرر کردیا۔اورس کے سرسے جزیہ ہٹا دیا، وراس کی زمین اس کوواپس کردی کہوہ اس کا خراج ادا کرے گا۔
- ( ٣٣٦١٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ ، ثُمَّ أَقَامَ بِأَرْضِهِ أُخِذَ مِنْهُ الْخَرَاجُ ، قَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا لَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْخَوَاجُ.
- (۳۳۱۱۷) حضرت منصور میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم میشید نے ارشاد فرمایا: جب شہر والوں میں ہے کوئی آ دمی اسلام لے آتا پھروہ اپنی زمین میں ہی مقیم رہتا تو اس سے خراج وصول کمیا جاتا تھا۔اگروہ اس جگہ سے نکل جاتا تو اس سے خراج وصول نہیں کیا جاتا تھا۔
- ( ٣٣٦١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَمْ يَكُنْ لأَهْلِ السَّوَادِ عَهُدٌ ، فَلَمَّا رَضُوا مِنْهُمْ بِالْجِزْيَةِ صَارَ لَهُمْ عَهُدٌ.
- (۳۳ ۱۱۸) حفرت محمد بن قیس بیتید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر بیٹیمیز نے ارشاد فرمایا: شہر والوں کے لیے کوئی عہد نہیں تھا، پس وہ لوگ ان کی جانب سے جزید پر راضی ہوجاتے تویہ ہی ان کا معاہدہ ہوتا تھا۔
- ( ٣٣٦١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَيْسَ لأَهُلِ السَّوَادِ عَهُد ، إنَّمَا نَزَلُوا عَلَى الْحُكُم.
- (۳۳ ۱۱۹) حضرت جابر پرتیجینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت عامر پرتیجینہ نے ارشاد فر مایا: شہر والوں کے لیے کوئی عہد نہیں ہے۔ بیتو وہ لوگ ہی فیصلہ کرس گے۔
  - ( ٣٣٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : السَّوَادُ بَعْضُهُ صُلْحٌ وَبَعْضُهُ عُنُوتٌ.
- (۳۳۹۲۰) حضرت اشعث ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین ویشید کے ارشاد فرمایا: شہر میں بعضوں سے سلح ہوتی ہے اور بعض کوقیدی بناتے ہیں۔
- ( ٣٣٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :لَمَّا أَسْلَمَ الْهُرُمُزَانُ والفيرزان ، قَالَ لَهُمَا عُمَرُ :إنَّمَا بِكُمَا الْجِزْيَةُ ، إنَّ الإِسْلَامَ لَحَقِيقٌ أَنْ يُعِيذَ مِنَّ الْجِزْيَةِ.
- (۳۳ ۶۲۱) حضرت ابوکجلز مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ جب ہرمزان اور فیرزان اسلام لے آئے تو حضرت عمر مُرکاثُوٰ نے ان دونوں سے



فرمایا: بے شکتم دونوں پر جزیہ ہوگا۔ اگر چدا سلام کاحل توبیہ ہے کدوہ جزیہ سے بچالے۔

#### ( ٦٦ ) ما قالوا فِي البداوةِ

#### صحرائی زندگی کابیان

( ٣٣٦٢٢ ) حَلَّثْنَا شَوِيكٌ ، عَنِ الْمِفْدَامِ بُنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَبُدُو إِلَى هَذِهِ التَّلَاعِ.

(٣٣ ١٢٢) حضرت عائشہ مُثَامِنَا فَرَ ماتی ہیں کہ رسول اللّٰہ مُؤْفِظَةُ إِن ثُيلوں کی طرف جایا کرتے تھے۔

( ٣٣٦٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :خَرَجَ عَلْقَمَةُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ أَبِي لَيْلَى إلَى بَدُو لَهُمْ.

(۳۳ ۱۲۳) حفرت ابراہیم مِیشَیْد فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ ہِیشِید اور حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیلی ہِیشِیدُ اپنے خانہ بدوش فنبیلہ کی طرف نکل۔

( ٢٣٦٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ يَتَبَدَّى إِلَى النَّجَفِ.

(۳۳۲۲۳) حفزت ابراہیم پریٹیا فر ماتے ہیں کہ حفزت علقمہ پریٹیلا جنگل کے نیلہ میں میم ہوتے تھے۔

( ٣٣٦٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ الْأَقْمَرِ ، قَالَ : خَوَجَ مَسْرُوقٌ وَعُرُوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ إِلَى بَلُو لَهُمْ.

(٣٣ ٦٢۵) تعفرت على بن اقمر بيشيد فرمات بين كه حضرت مسروق بيشيد اور حضرت عروه بن مغيره بيشيد اپنے خانه بدوش قبيلے كي طرف فكلے۔

(۳۳ ۲۲۲) حفرت صالح بن سعد پرتیلیز فر ماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ سویدا مقام کی طرف میں خانہ بدوش بن کر فکلا۔

( ٣٣٦٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنُ مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةً ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ:الْبَدَاوَةُ شَهْرَانِ ، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَعَرُّبٌ.

(۳۳ ۱۲۷) حضرت خالد فر ماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن قر ہوئیٹیڈ نے ارشاد فر مایا: یوں کہا جاتا تھا کہ خانہ بدوثی تو دومہینہ تک ہوتی ہےاور جواس سے زیادہ دیر تک رہے وہ دیہاتی بن جاتا ہے۔ هي معنف ابن اني شيرمترجم (جلدوا) کچھ کھي کھي کھي کھي کا باسبر کھي کھي ڪاب السبر کھا

( ٣٣٦٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، عَنِ ابْنِ مُنَبَّهٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ بَدَا جَفَا ، وَمَنَ تَبِعَ الصَّيْدَ غَفَلَ. (ابوداؤد ٣٨٥٣ـ ترمذي ٣٣٥٧)

(۳۳ ۱۲۸) حضرت ابن عباس خلفَهُ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلْفَقِيَّةً نے ارشاد فرمایا: جوجنگل میں مقیم ہوتا ہے۔وہ جفائش بن جاتا ہے۔اور جوشکار کا پیچھا کرتا ہے۔وہ غافل ہوجاتا ہے۔

( ٢٣٦٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : بَدَوْنَا مَعَ عَلْقَمَةَ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ أَبِي لَيْلَى فَرِيبًا مِنَّا

(۳۳۲۲۹) حفرت ابراہیم ہیشیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت علقمہ کے ساتھ صحرا میں مقیم ہوئے اور حضرت عبد الرحمٰن بن الى کینا پرشینے: مجمی ان کے قریب ہی تھے۔

## ( ٦٧ ) ما قالوا فِي الرَّجلِ يشترِي الجارِية مِن المغنمِ

#### اس آدمی کابیان جو مال غنیمت میں سے باندی خریدے

( ٣٣٦٣ ) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى أَمَةً يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ مِنَ الْفَيْءِ ، فَأَنَتْهُ بِحَلْيٌ كَانَ مَعَهَا ، فَأَتَى سَغْدَ بُنَ أَبِي وَقَاصِ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ :اجُعَلْهُ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۷۳) حضرت حصین رائیر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے جنگ قاد سیدے دن مال ننیمت میں سے باندی خریدی جواپے ساتھ زیورات بھی لائی جواس کے پاس تھے۔ پس وہ مخص حضرت سعد بن ابی وقاص جھٹو کے پاس آئے اور آپ رہا ہوں کو اس بارے میں بتلایا۔ آپ جھٹونے نے ارشاد فر مایا: ان زیورات کوسلمانوں کے مال ننیمت میں ڈال دو۔

( ٣٢٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : اشْتَرَيْت جَارِيَةً فِي خُمْسٍ فَوَجَدُت مَعَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا ، فَأَتَيْت بِهَا عَبْدَ الرَّحْمَن بُنِ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ ، فَقَالَ :هِيَ لَك.

(۳۳۱۳) حضرت ابواسحاق بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت کھ بن زید بریشید نے ارشاد فرمایا :کیمیں نے مال خمس کمیں سے ایک باندی خریدی تومیں نے اس کے ساتھ پندرہ وینار بھی پائے۔ میں حضرت عبدالرحمٰن بن خالد بن ولید بریشید کی خدمت میں وہ وینار لایا۔ تو آپ بریشید نے فرمایا: بید دینار تمہارے ہیں۔

( ٣٣٦٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الشَّيبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ اشْتَرَى سَبِيَّةً مِنَ الْمَغْنَمِ ، فَوَجَدَ مَعَهَا فِضَّةً ، قَالَ :يَرُّدُه.

(۳۳ ۱۳۳) حفزت شیبانی بیشید فرماتے ہیں کہ اما م شعبی بیشید نے اس مخص کے بارے میں جو مال ننیمت میں کسی قیدی باندی کو خریدے اوراس کے ساتھ جاندی بھی پائے یوں ارشاوفر مایا: کہ وہ اس جاندی کو واپس لوٹا دے گا۔



## ( ٦٨ ) ما قالوا فِي بيعِ المغنمِ من يزيد مال غنيمت مين زيادتي والي بيع كابيان

( ٣٣٦٣٣ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مِنْ يَزِيدُ كَذَلِكَ كَانَتْ تُبَاعُ الْأَخْمَاسُ.

(۳۳۹۳۳) حضرت ابن الی نجی پیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت مجاہد پیشید نے ارشاد فر مایا: که زیادتی کی نیچ میں کوئی حرج نہیں۔ ای طرح خمس کے اموال فروخت کیے جاتے تھے۔

( ٣٣٦٣٤ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعَثَ عَمِيرَةَ بْنَ زَيْدِ الْفِلَسْطِينِيِّ يَبِيعُ السَّبْيَ فِيمَنْ يَزِيدُ.

(۳۳ ۱۳۳) حضرت عمرو بن مهاجر مرتبط فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بوٹیٹیا نے عمیرہ بن یزید فلسطینی کو بھیجا کہ وہ قیدی فروخت کریں اس شخص کو جوزیا دہ قیمت ادا کرے۔

( ٣٣٦٣٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ إِلَّا بَيْعَ الْمَوَارِيثِ وَالْغَنَائِمِ.

(۳۳۲۳۵) حفرت افعد پریشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پریشید اور حضرت ابن سیرین پریشید بید دونوں حضرات زیادتی کرنے والی بچے کو کمروہ سمجھتے تھے۔سوائے وراثت اور مال غنیمت کی بچے کے۔

( ٣٣٦٣٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ وَمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَخْضَرِ بُنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِى بَكُو الْحَنَفِى ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَّخًا فِيمَنْ يَزِيدُ ، إِلَّا أَنَّ مُعْتَمِرًا ، قَالَ : عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۳ ۲۳۷) حضرت انس بن ما لک و گائی فر مائے ہیں کہ بی کریم میر نظافی نے ایک دری اور پیالہ فروخت فر مایا اس شخص کوجس نے زیادہ قیمت لگائی۔ حضرت انس دی ٹی نے ایک دری انصاری صحابی کے واسط سے رسول اللّٰہ مِیرَّفِیْفِیْفِیْ اِنْسُانِی الْسُلِی اِنْسُلِی اِنْسُانِی اِنْسُانِی اِنْسُانِی اِنْسُانِی ا اِنْسُانِی اِنْسُلِی اِنْسُلِی اِنْسُلِی اِنْسُلِی اِنْسُلِی اِنْسُانِی اِنْسُلِی اِنْسُلِی اِنْسُلِی اِنْسُلِ

( ٣٣٦٣٧ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي جَغْفَرٍ الْخِطْمِيِّ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُغْبَةَ بَاعَ الْمَغَانِمَ فِيمَنْ يَزِيدُ.

(۳۳۷۳۷) حضرت اُبوجعفر خطمی مزایشید فر ماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹرائٹو نے غنیمت کا مال بیچ من یزید کی صورت میں فروخت کیا۔ هي معنف ابن الي شيبه متر جم ( جلده ۱) کي په هي ۲۰ کي په کاب السير کتاب السير

( ٣٣٦٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حِزَامُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :شَهِدُت عُمَرَ بَاعَ إِبِلاً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فِيمَنْ يَزِيدُ.

(۳۳۹۳۸) حفرت هشام برفیل فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر جھٹٹو کے پاس حاضرتھا۔ آپ جھٹٹو نے صدقہ کے اونوں میں سے ایک اونٹ زیادتی کی نیچ کے ساتھ فروخت کیا۔

( ٢٢٦٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْع الْمُزَايَدَةِ.

(٣٣٩٣٩) حضرت يونس بينيلا فرمات بيل كدحفرت ابن سيرين بينيلا في ارشادفر مايا: زيادتي كي بيع ميس كوئي حرج نهيل \_

( ٣٦٦٠ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ إِلَّا الشُّرَكَاءَ بَيْنَهُمْ.

(۳۳۱۴۰) حفزت برد مِیشیز فر ماتے ہیں کہ حفزت کھول میشیز زیاد تی کرنے والے کی بھے کو کمروہ تیجھتے تھے گریہ کہ بھ میں رضامندی کے ساتھ ہو۔

( ٣٣٦٤١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ : أَنْ تَزِيدَ فِي السَّوْمِ إِذَا أَرَدُت أَنْ تَشْتَرِى. (٣٣٦٣ ) حضرت مغيره بيشيد فرماتے ہيں كه حضرت حماد بيشيد نے ارشاد فرمايا: زيادتی والی تنج ميں كوئی حرج نہيں \_ اوروه يہ ب كه جب تمہاراخ يدنے كااراده بوتوتم بھاؤ ميں اضافه كرتے ہو۔

( ٣٣٦٤٢ ) حَذَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ عَمَّنْ سَمِعَ مُجَاهِدًا وَعَطَاءً يَقُولَان : لَا بَأْسَ ببَيْع مَنْ يَزيدُ.

(۳۳ ۱۹۲۲) حضرت سفیان ویشینهٔ اس شخص نے قل کرتے ہیں جس نے حضرت مجابد ویشین اور حضرت عطاء ویشین ان دونوں حضرات کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ ذیا دتی کرنے والی بھیمیس کوئی حرج نہیں ۔

## ( ٦٩ ) ما قالوا فِی قِسمةِ ما یفتح مِن الأرضِ و کیف کان زمین کاجو حصه فتح ہوجائے اس کوتشیم کرنے کا بیان اور پیقسیم کیسے ہوگی

( ٣٣٦٤٣ ) حَدَّثَنَا عَثام بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ مُضَرَّب ، قَالَ : قَسَمَ عُمَرُ السَّوَادَ بَيْنَ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَلَاثَةَ فَلَّاحِينَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : فَمَنْ يَكُونُ لَهُمْ بَعْدَهُمْ ، فَتَرَكَهُمْ.

(۳۳۷۳۳) حفزت ابن مضرب براینی فرماتے ہیں حضزت عمر دلاٹو نے زری زمین اہل کوفد کے درمیان تقسیم فرما دی اس طرح ہر شخص کے حصہ میں تین کسان آئے۔اس پر حفزت عمر جہاٹو نے ان سے فرمایا: اس تقسیم کے بعدان لوگوں کو کیا ملے گا؟ پھر آپ جہاٹو نے ان سب کوچھوڑ دیا۔

( ٣٣٦٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَانِ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ لِبُجَيْلَةَ رُبُعُ السَّوَادِ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْلَا أَنَى قَاسِمٌ مَسْنُولٌ مَا زِلْتُمْ عَلَى الَّذِى قُسِمَ لَكُمْ.

ه مصنف این ابی شیرمتر جم (جلده ۱) کی هم است.

(۳۳۶۳۳) حضرت قیس پیشیئه فرماتے ہیں کہ بجیلہ کے پاس بہت ی زمین تھی۔حضرت عمر دلاٹی نے فرمایا کہ اگر میں تقسیم کرنے والا اور گران ہوتا تو تمہارے پاس و ہی ہوتا جوتم میں تقسیم ہوا تھا۔

( ٣٣٦٤٥ ) حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُضَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ ، ضَعُفُوا عن عَمَلِهَا فَدَفَعُوهَا إلَى الْيَهُودِ يَعْمَلُونَها وَينفقون عَلَيْهَا عَلَى أَنَّ لَهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ ، ضَعُفُوا عن عَمَلِهَا فَدَفَعُوهَا إلَى الْيَهُودِ يَعْمَلُونَها وَينفقون عَلَيْهَا عَلَى أَنَّ لَهُم نِصْفَ مَا خَرَجَ مِنْهَا فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَهُمَّ ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ النَّصْفِ سَنَّةً وَشَلَمَ مَعَهُمْ وَجَعَلَ النَّصْفَ الْآخَرَ لِمَنْ يَنْزِلُ بِهِ الْوَفُودُ وَالْأُمُورُ وَنَوَائِبُ النَّاسِ. (ابوداؤد ٣٠٠٣)

(۳۳ ۱۴۵) حفرت بھیر بن بیار پیٹیو کسی صحابی دیافتو سے نقل کرتے ہیں کہ جب نبی کریم مَلِوْفَقِیَقَ نے خیبر پر فتح پائی اور خیبر سارے کا سارارسول اللہ مَلِوْفَقِیَقَ اور سلمانوں کا ہوگیا تو بیلوگ اس میں کام کرنے سے تھک گئے تو انہوں نے بیز مینیں یہود کو دے دیں کہ دہ ان میں کام کریں اور اس پرخرج کریں اس شرط پر کہ پیدا ہونے والی بھیتی کا آ دھا حصدان کو ملے گا۔ اور رسول اللہ مَلِوْفَقِیَقَ نے اس تمام کا نصف اللہ مَلِوْفَقِیَّ فَیْ نے اس میں معلی کے اس میں سوجھے تھے۔ پس رسول اللہ مَلِوْفَقِیَقَ نے اس تمام کا نصف حصد سلمانوں کے بھی حصہ تھا وران کے ساتھ بی رسول اللہ مَلِوْفَقِیَقَ کَا اللہ مَلِوْفَقِیَقَ کَا اللہ مَلِوْفَقِیَقَ کَا اللہ مَلِوْفَقِیَقَ کَا اللہ مُلِوْفَقِیَقَ کَا اللہ مُلِوْفِقِیَقَ کَا کَا اللہ مُلِوْفِقِیَقَ کَا اللہ مُلِوْفِقِیَقَ کَا اللہ مُلِوْفِقِیَا کَا کَا کُھی حصہ تھا ور دو سرے معاملات اور لوگوں کے مصائب کے لیے خاص کردیا۔

( ٣٦٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَيْنُ بَقِيْتُ لَآخُذَنَّ فَضْلَ مَالِ الْأَغْنِيَاءِ ، وَلَأَقْسِمَنَّهُ فِي فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ.

(۳۳۷۴۲) حضرت ابودائل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دلائٹڑ نے ارشاد فرمایا:اگر میں زندہ رہاتو میں ضرور بالضرور مالداروں کا زائد مال لےلوں گااور میں اے فقراءمہاجرین کے درمیان تقسیم کردوں گا۔

( ٣٣٦٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ ، عَنُ أَبِى وَانِلٍ ، قَالَ :جَلَسُت إلَى شَيْبَةَ بُنِ عُثْمَانَ ، فَقَالَ لِى ، جَلَسَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ مَجْلِسُك هَذَا ، فَقَالَ :لِى :لَقَدُ هَمَمْت أَنُ لَا أَدَعَ فِى الْكَعْبَةِ صَفْرَاءَ ، وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمُتهَا بَيْنَ النَّاسِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ :لَيْسَ ذَلِكَ إِلِيْك ، فَدُ سَبَقَك صَاحِبَاك فَلَمْ يَفْعَلاَ ذَلِكَ ، قَالَ :هُمَا الْمَرْآن يُقْتَدَى بِهِمَا. (بخارى ١٥٩٣ـ احمد ٣١٠)

(٣٣١٨٤) حضرت ابوواكل ويشيخ فرمات بيل كديس حضرت شيبه بن عثان ويشيخ ك ياس جيفا تو انهول في مجمد عن مايا: كد

مسنف ابن الب نیب متر جم ( جلدوا ) کی سی السب کا کی سی سے السب کا کی سی کتاب السب حضرت عمر بن خطاب وزایش تمهاری اس جگه پر بیشے تھا ور مجھ سے فر مایا: کہ تحقیق میر اارادہ ہے کہ بیس کعبہ میں کوئی سونا چاندی نہیں چیوڑوں گا مگر میں اس کولوگوں کے درمیان تقییم کر دول گا۔ میں نے ان سے کہا: اس کا آپ وزایش کو اختیار نہیں ہے۔ تحقیق آپ وزایش کے دوساتھی گزر چیے اور ان دونوں نے میکام نہیں کیا۔ حضرت عمر جھٹٹو نے فر مایا: ہاں وہ دونوں ایس شخصیات ہیں کدان کی اقتداء کی جانی جانی جانی جانے ہیں کہ ان

( ٣٦٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِفْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، غُن أَسُلَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : وَالَّذِى نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ ، لَوُلَا أَنْ يُتُوكَ آخِرُ النَّاسِ لَا شَيْءَ لَهُمْ مَا افْتَتِحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَوْيَةٌ مِنْ قُرَى الْكُفَّارِ إِلَّا قَسَمْتُهَا سُهُمَانًا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ سُهُمَانًا ، وَلَكِنْ أَرَدْت أَنْ يَكُونَ جِرْيَةً تَجُرِى عَلَيْهِمْ وَكَرِهْتُ أَنْ يُتُوكَ آخِرُ النَّاسِ لَا شَيْءَ لَهُمْ. (بخارى ٢٣٣٣ ـ احمد ٢٠٠)

(۳۳۹۲۸) حضرت اسلم بینید فرمات بین که بین که بین که بین که بین که بین که حضرت عمر دانی کو یون فرمات امور بین ساکتم جاس ذات کی جس کے قبضه قدرت میں عمر کی جان ہے! اگریہ خوف نہ ہوتا کہ بعد والے لوگ رہ جا ئیں گے اور ان کو پچھ حصر نہیں سلے گا۔ تو میں جتنی بھی کا فروں کی بستیاں مسلمانوں نے فتح کی بین ان سب کوا ہے ہی حصوں میں تقسیم کر دیتا جیسے رسول الله میزافی نے نیبر کو حصوں میں تقسیم فرمایا تھا۔ لیکن میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان کے لیے وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ اس لیے کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ بعد والے لوگ ایسے رہ جائیں کہ ان کے لیے بچھ بھی نہ ہو۔

( ٣٣٦٤٩ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ : مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ لَهُ فِي هَذَا الْفَيْءِ نَصِيبٌ إِلاَّ عَبْدٌ مَمْلُوك ، وَلَئِنُ بَقِيت لَيَبْلُغَنَّ الرَّاعِيَ نَصِيبُهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فِي جِبَالِ صَنْعَاءَ.

(۳۳۱۳۹) حضرت مالک بن اُوس الحدثان مِیشِین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب جنگین کو یوں فرماتے ہوئے سنا: کہ مسلمانوں میں سے ہر خص کا اس مال غنیمت میں حصہ ہے سوائے غلام کے ، اور اگر میں زندہ رہاتو صنعاء کی پہاڑیوں میں رہنے والے چروا ہے کہ بھی اس مال غنیمت سے ضرور حصہ پنچے گا۔

( . ٣٦٦٥) حَذَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ذِينَارٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَتُ أَمُوَالُ بَنِى النَّظِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ ، وَلاَ وَكَابَ ، فَكَانَ يُخْبِسُ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ ، وَمَا بَقِى جَعَلَهُ فِى الْكُورَاعُ وَالسَّلاَحِ عُدَّةً فِى سَبِيلِ اللهِ. (بخارى ٢٩٠٣ـ مسلم ١٣٧١)

(۳۳۷۵۰) حضرت ما لک بن اوس الحدثان وليتيز فرمات ميں كدحضرت عمر وليتي نے ارشاد فرمايا: بونضير كا مال جواللہ نے رسول اللہ مير الله على اللہ مير الله على الله على الله الله على الله على الله الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

کے مسنف ابن الی شیبہ سرنم (جلدوں) کی مسنف ابن الی شیبہ سرنم (جلدوں) کی مسنف ابن الی شیبہ سرنم (جلدوں) کی مسنف ابن الی سیس اپنے سال کا خرچہ روک لیتے تھے۔ اور جو باتی بچتاتھا آپ میز الفظی کے اور اسلحہ کے ساتھ ماص فریاد ہے ان کواللہ کے راستہ میں استعمال کرنے کی تاری کے سلسلہ میں۔

( ٣٣٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، قَالَ : أُتِى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ بِغَنَائِمَ مِنْ غَنَائِمِ جَلُولَاءَ فِيهَا ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ ، فَجَعَلَ يَقْسِمُهُمَا بَيْنَ النَّاسِ ، فَجَاءَ ابْنَ لَهُ ، يُقَالَ لَهُ : عَبْدُ الرَّحْمَن ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اكُسُنِي خَاتَمًا ، قَالَ : اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ تَسُقِيك شَرْبَةً مِنْ سَوِيقٍ ، قَالَ : فَوَاللهِ مَا أَعْطَاهُ شَبْنًا.

(٣٣٦٥) حفرت اسلم ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ٹوٹٹو کے پاس مقام جلولاء کے غنائم میں سے مال ننیمت لایا گیا جس میں سونا جا ندی بھی موجود تھا۔ پس آپ ٹوٹٹو اس کولوگوں کے درمیان تقسیم فرمار ہے تھے کہ آپ ٹوٹٹو کا ایک بیٹا آیا جس کا نام عبدالرحمٰن تھا۔ اس نے کہا: اے امیرالمؤمنین! مجھے بھی ایک انگوشی ببنا دیں۔ آپ ٹوٹٹو نے فرمایا: تو اپنی مال کے پاس جاوہ تھے ستو کاشر بت پلائے گی! اور فرمایا: اللہ کی تسم! میں اس کو کچھ بھی نہیں دوں گا۔

( ٢٣٦٥٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدُّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَنْظَلَةَ بُنْ نُعَيم أَنَّ سَعْدًا كَتَبَ إِلَى عُمَرَ أَنَا أَخَذُنَا أَرْضًا لَمْ يُقَاتِلْنَا أَهُلُهَا ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : إِنْ شِنْتُمْ أَنْ تَفْسِمُوهَا بَيْنَكُمْ فَا فَعُمْرُهَا أَهْلُهَا وَمَنْ دَخَلَ فِيكُمْ بَعْدُ كَانَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ ، فَإِنْ أَنْ تَدَعُوهَا فَيَعْمُرُهَا أَهْلُهَا وَمَنْ دَخَلَ فِيكُمْ بَعْدُ كَانَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ ، فَإِنْ أَنْ تَدَعُوها فَيعُمُرُهَا أَهْلُهَا وَمَنْ دَخَلَ فِيكُمْ بَعْدُ كَانَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ ، فَإِنْ فَا خَافُ أَنْ تَشَاحُوا فيها وَفِى شُرْبِهَا فَيَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ : إِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ رَأُيهُمْ لِرَأْيِكَ تَبَعٌ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ أَنْ يَرُدُوا الرَّقِيقَ إِلَى امْرَأَةٍ حَمَلَتْ مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۲۵۲) حضرت الوحظلہ بن تعیم ویڈیو فرماتے ہیں کہ حضرت سعد ویڈیو نے حضرت عمر دہاتی کی طرف خطاکھا کہ ہم نے ایک علاقہ پر بغیر قبال کے قبضہ کرلیا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ حضرت عمر دہائی نے ان کو خط کا جواب لکھا: اگرتم لوگ اس علاقہ کو اپنی درمیان تقسیم کرنا چا ہوتو اس کو تقسیم کرلواور اگرتم چا ہوتو اس علاقہ کو چھوڑ دو اس کے تعین ہی اس کو آباد کرلیس گے۔ اور جوشخص تمہارے میں داخل ہوگا اس علاقہ میں اس کو حصد لل جانے کے بعد تو مجھے خوف ہے کہ تم لوگ اس معاملہ میں اور پانی کی باری میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کروگے۔ پھرتم میں سے بعض بعض کوتل کردیں گے۔ حضرت سعد جوزئین نے آپ جائو کو کو کلکھا اور فرمایا: بلا شہرتمام مسلمانوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ان کی رائے آپ جائو تھا ہے وہ مسلمانوں میں کسی آدی عمر دیائیو نے ان کو پھر خطاکھا اور فرمایا: کہ بیلوگ غلاموں کو ان کی عورتوں کی طرف والی لوٹا دیں جا ہے وہ مسلمانوں میں کسی آدی سے عاملہ ہو چکی ہو۔

وهي مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلده ۱) في حلام السير

#### (٧٠) ما قالوا في هدم البيع والكنائس وبيوتِ النّارِ

( ٣٣٦٥٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَنَشٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَيلَ لَآبُنِ عَبَّاسٍ : أَلِلْعَجَمِ أَنْ يَبُنُوا فِيهِ يُحْدِنُوا فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ بِنَاءً ، أَوْ بِيعَةً ، قَقَالَ : أَمَّا مِصْرٍ مَصَّرَتُهُ الْعَرَبُ قَلَيْسَ لِلْعَجَمِ أَنْ يَبُنُوا فِيهِ بِنَاءً ، أَوَ قَالَ : بِيعَةً ، وَلَا يَضُرِبُوا فِيهِ نَاقُوسًا ، وَلَا يَشُوبُوا فِيهِ خَمْرًا ، وَلَا يَتَخِدُوا فِيهِ خِنْزِيرًا ، أَوْ يُدْخِلُوا بِنَاءً ، أَوْ قَالَ : بِيعَةً ، وَلَا يَضُرِبُوا فِيهِ نَاقُوسًا ، وَلَا يَشُوبُوا فِيهِ خَمْرًا ، وَلَا يَتَخِدُوا فِيهِ خِنْزِيرًا ، أَوْ يُدُخِلُوا فِيهِ ، وَأَمَّا مِصْرٍ مَصَّرَتُهُ الْعَجَمُ يَفْتَحُهُ اللَّهُ عَلَى الْعَرَبِ وَنَزَلُوا ، يَعْنِى عَلَى حُكْمِهِمْ فَلِلْعَجَمِ مَا فِي عَهْدِهِمْ ، وَلَا يَكُلُوهُمْ فَوْقَ طَافَتِهِمْ.

(۳۳۷۵) حفرت عکر مہ بیٹیلا فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس دی بیٹو سے پوچھا: کیا عجمیوں کو اختیار ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے شہروں میں کوئی عمارت یا کئیسا بنالیس؟ آپ دی بڑے نے فر مایا: رہے وہ شہر جن کوعر بوں نے آباد کیا تو عجمیوں کو اختیار نہیں کہ وہ اس شہر میں کوئی عمارت بنا نمیں یا یوں فر مایا: کہ ان میں کلیسا بنا نمیں۔ اور نہ بی وہ اس میں خاتو س بجا سکتے ہیں۔ اور وہ اس میں شراب پہیں گے اور نہ بی وہ اس میں خزیر داخل کر سکتے ہیں۔ اور رہاوہ شہر جس کو عجمیوں نے آباد کیا ہی اس میں خزیر داخل کر سکتے ہیں۔ اور رہاوہ شہر جس کو عجمیوں نے آباد کیا ہی اللہ نے اہل عرب کو اس پر غلبہ دے دیا اور وہ شہر میں اتر ہے تو عجمی کو اختیار ہوگا جو ان سے معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق کریں۔ اور ان کی طاقت سے زیادہ کا ان کو مطابق کریں۔ اور ان کی طاقت سے زیادہ کا ان کو مکلف مت بنا نمیں۔

( ٣٣٦٥٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أُبَى بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : جَانَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا تَهْدِمُ بِيعَةً ، وَلَا كَنِيسَةً ، وَلَا بَيْتَ نَارِ صُولِحُوا عَلَيْهِ.

(۳۳۶۵۳) حضرت أفی بن عبدالله دی تو فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عمر بن عبدالعزیز براٹھیا کا خط آیا کہ کلیساؤں یہودی گرجا گھروں ادرآتش کدوں کومنہدم نہیں کیا جائے گا اوران برمصالحت کی جائے گی۔

( ٣٣٦٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَنَائِسِ ، تُهْدَمُ ، قَالَ : لَا إِلَّا مَا كَانَ مِنْهَا فِي الحَرَم.

(۳۳۷۵۵) حضرت عبدالملک بیٹینی فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء بیٹینی ہے یہودی گرجا گھروں ہے متعلق سوال کیا گیا کہ کیاان کوگرا دیا جائے گا؟ آپ بڑپٹیز نے فرمایا بنہیں سوائے ان کو جوحرم میں واقع ہیں ان کوگرادیا جائے گا۔

( ٣٣٦٥٦) حَدَّنَنَا سَهْلُ بُنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ تَتْرَكَ الْبِيَعُ فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ. ( ٣٣٦٥٦) حضرت عمرومِينَّيْ فرمات بين كه حضرت حسن بصرى مِينِّيْ مسلمانوں كة شهرون مين كليساؤں كے باقی ر كھنے كومكروہ سمجھتے تھے۔ ه مصنف ابن الي شير متر جم ( جلده ۱ ) في مصنف ابن الي شير متر جم ( جلده ۱ ) في مصنف ابن الي شير متر جم ( جلده ۱ )

( ٣٣٦٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ عَوْفٍ ، غَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَدْ صُولِحُوا عَلَى أَنْ يُخْلَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النِّيرَانِ وَالْأَوْثَانِ فِي غَيْرِ الْأَمْصَارِ.

(٣٣١٥٥) مفرت وف واليونو فرمات بين كه حفرت حن بقرى واليونون ارشاد فرمايا: غيرسلمون ساس بات برسلح كى جائ

گی کہ شہروں کےعلاوہ دیگرمقا مات میں ان کے درمیان اوران کی آتش اور بتوں کے درمیان راستہ خالی جیموڑ ویا جائے گا۔

( ٢٣٦٥٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثِنِى ابْنُ سُرَاقَةَ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بُنَ الْجَرَّاحِ كَتَبَ لَاهْلِ دَيْرِ طَيَايَا إِنِّى أَمَّنْتُكُمْ عَلَى دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَكَنَائِسِكُمْ أَنْ تُهْدَمَ.

(۳۳ ۱۵۸) حضرت ابن سراقہ ویشی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح پیشین نے اہل دریے کے پادریوں کوخط لکھا کہ بلاشبہ میں

نے مہیں امن دیا تمہاری جانوں کا ہمہارے الوں کا اور تمہارے گرجا کھروں کو گرائے جانے ہے۔ ( ٣٣٦٥ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شَهِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ لَآ

(۳۳۶۵۹) حضرت حبیب بن شہید دلیجیلا فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن سیرین دلیجیلانے ارشاد فرمایا: اہل فارس کے کسی بھی بت کو نہیں جھوڑا جائے گا مگریہ کہ اس کوتو ڑ دیا جائے گا۔اور نہ ہی کسی آگ کوچھوڑا جائے گا مگریہ کہ اس کو بجھادیا جائے گا۔ سیری بیٹری بردی بڑی کے دیا جہ دیر دیری بیون کر دیری بیون بروں دیری بیٹری دیری مجھے میں میں میں میں میں بیٹری ب

( ٣٣٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ عَوْفَ قَالَ :شَهِدُت عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ مَعْمَرٍ أَتِى بِمَجُوسِى بَنَى بَيْتَ نَارٍ بِالْبُصُرَةِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ.

(۳۳۷۱۰) حفرت عوف بیشین فرماتے ہیں کہ میں حفزت عبداللہ بن عبید بن معمر پیشین کے پاس حاضر تھا کہ ایک آتش پرست کولایا گیا جس نے بھر ہیں آتش کدہ بنایا تھا۔ آپ پیشین نے اس کی گردن اڑادی۔

#### ( ٧١ ) مَنُ قَالَ لاَ يجتمِع اليهود والنّصاري مع المسلِمِين فِي مِصرٍ

جو یوں کہے: یہودونصاری مسلمانوں کے ساتھ ایک شہر میں انکٹھے نہیں رہ سکتے

( ٣٦٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ ، قَالَ : أَخْوِجُوا الْمُشْوِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ. (بخارى ٣٠٥٣ـ مسلم ١٣٥٤)

(۳۳ ۱۲۱) حضرت سعید بن جبیر بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جنائی نے مرفو عاً حدیث بیان فرمائی کہ شرکین کوجزیرہ عرب ۔ نماں..

( ٣٣٦٦٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْمُونَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ سَعِدِ بُنِ سَمُرَةَ بُنِ جُندُب ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ : إِنَّ آخِرَ كَلَامُ تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ ، قَالَ : أَخُرِجُوا الْيَهُودَ



مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَأَهْلَ نَجُرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ. (احمد ١٩٥ـ دارمي ٢٣٩٨)

- ( ۱۹۲ ۳۳) حضرت ابوعیبده بن جراح و افغه فرماتے میں کہ سب ہے آخری کلام جورسول الله مِنْوَفِقَعَ نے ارشاد فرمایا: وہ بیتھا کہ یہود یوں کو تجاز کے ملاقہ سے اور نجران کے عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔
- ( ٣٣٦٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَا تَتْرُكُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالْمَدِينَةِ فَوْقَ ثَلَاثٍ قَدْرَ مَا يَبِيعُون سِلْعَتَهُمُّ ، وَقَالَ : لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ.
- (۳۳ ۲۶۳) حضرت ابن عمر والنو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ہالنو نے ارشاد فرمایا: یہود ونصار کی کویدینه میں تبن دن سے زیادہ مت جھوڑ وہیں اتنی دیر کہ وہ اپناسامان فروخت کردیں اور فرمایا: کہ جزیرہ عرب میں دودین استحضییں ہو سکتے۔
- ( ٢٣٦٦٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَا تُسَاكِنُوا الْيَهُودَ وَلا النَّصَارَى إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا.
- ( ۳۳ ۱۹۴ س) حضرت طاؤس مِلیُّنییُ فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس دِنیُّنی نے ارشا دفر مایا :تم لوگ یمبود ونصار کی کے ساتھ اکیٹھے مت رہوگر مید کہ وہ اسلام لے آئیں۔
- ( ٣٣٦٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ فِى خِلَاقَتِهِ أَخْرَجَ أَهُلَ الذِّمَّةِ مِنَ الْمَدِينَةِ ، وَبَاعَ أَرِقَّانَهُمُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
- (۳۳ ۱۷۵) حضرت ابن ابی ذئب ہیٹینیڈ فر ماتے ہیں کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز میٹینئے کے زمانہ خلافت میں ان کے پاس حاضر تنصق آپ ہیٹینڈ نے ذمیوں کو مدینہ منور ہ سے نکال ویا۔اوران کے غلاموں کومسلمانوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔
- ( ٣٣٦٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَنِنْ بَقِيت لَأْخُرِجَنَّ الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، فَلَمَّا وَلِّى عُمَرُ أَخْرَجَهُمُ.

(مسلم ۱۳۸۸\_ ابوداؤد ۳۰۲۳)

- (۳۳ ۱۷۲) حضرت جابر روز نیز فرماتے ہیں کدرسول اللہ مَنْزِفِنْفَعَ آنے ارشاد فرمایا:اگر میں زندہ رہاتو میں ضرور مشرکین کوجزیر و عرب ے نکال دوں گا۔ جب حضرت عمر زبی نئو کوخلافت کمی تو آپ روٹ نئو نے ان کوجزیر و عرب سے نکال دیا۔
- ( ٣٣٦٦٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَلْنَا لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَيَدُخُلُ الْمَجُوسُ الْحَرَمَ ، قَالَ : أَمَّا أَهْلُ ذِمَّتِنَا فَنَعَمْ.
- ( ۱۶۷ ۳۳ ) حضرت ابوالزبیر دلیثین قرماتے ہیں کہ ہم نے جابر بن عبداللہ دلیٹیئے سے پوچھا: کیا آتش پرست حرم کی حدود میں داخل ہوسکتا ہے؟ آپ بڑٹیٹو نے فرمایا: ہاں جو ہمارے اہل ذمہ ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔
- ( ٣٣٦٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا

﴿ مِعنف ابْن الْي شِيدِمتر جَم ( جلده ا ) ﴿ ﴿ كُلُّ اللَّهُ اللَّ

اِنَّی بَرِیءٌ مِنْ کُلِّ مُسْلِمٍ مُقِیمٍ مَعَ مُشْرِكَ ، لَا تَتَوَاء ی نارَاهُمَا. (ابوداؤد ۲۷۳۸-ترمذی ۱۶۰۴) (۳۳۲۷۸) حضرت قیس دِیشِیْ فرماتے ہیں کہ نِی کریم مِرْشِیْنَ آئے نے ایک شکر بھیجا پھرارشادفر مایا: خبردار میں ہراس مسلمان سے بری ہوں جومشرک کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں اکٹھ بیس رہ سکتے۔

## (٧٢) ما قالوا فِي ختم رِقابِ أهلِ النِّرَّةِ

جن لوگوں نے اہل ذمہ کی گردن میں مہرلگانے کے بارے میں یوں کہا

( ٢٢٦٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلِيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسُلَمَ مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَخْتِمُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ، يَعْنِي أَهُلَ الذِّمَّةِ.

(۳۳۷۲۹) حفرت اسلم مِیشِید جو که حضرت عمر بری فو کے آزاد کردہ غلام ہیں فرماتے ہیں که حضرت عمر بڑی ٹی ذمیوں کی گردن میں مہر لگاتے ہتے۔

( ٣٣٦٠) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بُنُ مِهْرَانَ ، قَالَ :بَعَثَ عُمَرُ حُذَيْفَةَ بُنَ الْيَمَانِ ، وَابُنَ حُنَيْفٍ فَفَلَجَا الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ فَقَالَا :مَنْ لَمْ يَجِءُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ فَيُخْتِمُ فِى عُنُقِهِ بَرِنَتْ مِنْهُ الذَّمَّةُ.

(۳۳۷۷) حفرت میمون بن مہران بیٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جانٹی نے حضرت حذیفہ بن بمان جینٹی اور حضرت ابن محنیف ان دونوں کونشکر دے کر بھیجا۔ پس ان دونوں نے بستی والوں کو جزیہ پر رضا مند کرلیا۔ اور دونوں نے فرمایا بستی والوں میں ہے جس خض نے آگرانی گردن میں مہرنہ لگوائی تواس سے اللہ کا ذمہ بری ہے۔

( ۷۴ ) ما قالوا فِی الرّجلِ یحمل علی الفرسِ فیحتاج الیهِ أیبِیعه ؟ اس آ دمی کا بیان جس نے گھوڑ ہے پرکسی کوسوار کرنا تھا پس اسے اس کی ضرورت پڑ گئی کیا وہ گھوڑ ہے کوفروخت کردیے؟

( ٢٣٦٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِى الْمَنِيَّةِ ، قَالَ : أَوْصَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِمَامَةِ بِفَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَقَدِمَ ابْنُ عَمَّ لِى ، فَقُلْتُ : أَخْمِلُ عَلَيْهِ أَجِى ، فَإِنَّ أَجِى رَجُلٌ صَالِحٌ ، قَالَ : حَتَّى أَسْأَلَ الْحَسَنَ ، فَسَأَلَ الْحَسَنَ ، فَسَأَلَ الْحَسَنَ ، فَقَالَ : اَخْمِلُ عَلَيْهِ رَجُلًا ، وَلا تَحَابى فِيهِ أَحَدًا ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : فَإِنْ أَخْتَاجُ اللهِ ، قَالَ : فَلْيَعُدُ مِنَ الْجُنْدِ ، وَلا تُعْطِهِ هَذِهِ الْمَوَالِي فَيَتُرُكُهُ أَحَدُهُمْ نَفَقَةً لاَهْلِهِ.

(۳۳۶۷۱) حضرت ابوالمنیہ برٹیمیز فرماتے ہیں کہ ابل بمامہ میں ہے ایک آ دمی نے اللہ کے راستہ میں گھوڑے کی وسیت کی ۔ پس

معنف ابن الی شیبه سرجم (جلدوا) کی معنف ابن الی شیبه سرجم (جلدوا) کی معنف ابن الی شیبه سرجم (جلدوا) کی معنف ابن الی معنف کرد معنف کرد می ما در معنف کرد می ما

میرا بچپازاد آگیا تو میں نے اس شخص ہے کہااس پرمیرے بھائی کوسوار کردو۔اس لیے کہ میرا بھائی نیک آ دی ہے۔اس نے کہا: میں حضرت حسن بھری ہوئی ہے۔ اس نے کہا: میں حضرت حسن بھری ہوئی ہے۔ اس نے حضرت حسن بھری ہوئی ہے۔ اس نے حضرت حسن بھری ہوئی ہے۔ اس براس آ دی کوسوار کردو اوراس بارے میں تم بالکل پچھتا وامت کرنا۔راوی کہتے ہیں: میں نے حضرت حسن بھری ہوئی ہے بوچھا:اگروہ اس کا ضرورت مند ہو؟ آپ ہوئی نے فر مایا: کہاس کو شکر میں ہے کسی کے ہاتھ فروخت کردو۔اوراس کوان غلاموں میں سے کسی کومت دو۔ان میں سے کوئی اے این گھروالوں کے فرج کے لیے چھوڑ دےگا۔

## ( ٧٤ ) الرّجل يجِيء مِن دارِ الحربِ ما يصنع بِهِ ؟

اس آدمی کابیان جودار الحرب سے آئے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟

( ٣٣٦٧٢ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَأْتِى مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، قَالَ : إِمَّا أَنْ يُقِرَّهُ ، وَإِمَّا أَنْ يُبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ.

(۳۳۷۷۲) حصرت ابن جریج پیٹیلا فر ماتے ہیں کہ حضرت عطاء پیٹیلا نے اس مخص کے بارے میں جو دارالحرب ہے آیا ہو یوں ارشاد فر مایا: یا تواہے برقرار رکھا جائے یا پھراہے محفوظ جگہ پہنچا دیا جائے۔

# ( ٧٥ ) الرّجل يتزوّج فِي دارِ الحربِ

اس آ دمی کابیان جودارالحرب میں شادی کرلے

( ٣٣٦٧٣ ) حَدَّثَنَا الطَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنُ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ فِى أَرْضِ الْحَرْبِ وَيَدْعُ وَلَدَهُ فِيهِمْ.

(۳۳۱۷۳) حضرت اشعث والتيلية فرماتے ہيں كەحضرت حسن بصرى والتيلية كمروه بجھتے تصاس بات كو كه كوئى آ دى دارالحرب ميں شادى كر لے ادر يخ بجه كوان ميں چھوڑ دے۔

( ٧٦ ) ما قالوا فِی الَّذِی یؤخذ فِی دارِ الحدبِ ما الحکھ فِیہِ ؟ جن لوگوں نے یوں کہااس شخص کے بارے میں جس کودارالحرب میں قید کر لیا گیا ہو کہ

اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟

( ٣٣٦٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ يُؤْخَذُ فِي أَهْلِ الشَّرْك ، فَيَقُولُ : لَمْ أُرِدُ عَوْنَهُمْ عَلَيْكُمْ وَقَدِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَأْتِيَهُمْ فَكْرِهَ قَتْلَهُ إِلَّا بِبَيْنَةٍ ، قَالَ : وَقَالَ هي مصنف ابن الي شيبر ترجم (جلاوا) کي په الله السير علي الله السير کاب السير کاب السير کاب السير کاب السير کاب

حِينَنِدٍ لِعَطَاءٍ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إذَا نَقَضَ شَيْنًا وَاحِدًا مِمَّا عَلَيْهِ فَقَدْ نَقَضَ الصُّلْحَ.

(۳۳۱۷۳) حفرت ابن جرتی ویطین فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء سے پوچھا گیا اس ذی فحض کے بارے میں جس کومشر کین کی زمین میں پڑلیا گیا اس نے کہا: کہ میراتمہارے خلاف ان کی مدد کرنے کا ارادہ نہیں تھا .....اور تحقیق ان لوگوں نے اس پر بیشرط لگا دی کہ وہ مسلمانوں کے پاس نہیں آئے گا؟ تو آپ روٹھیز نے اس کے قبل کو مکر وہ سمجھا مگر گواہی کے ساتھ ۔ راوی کہتے ہیں: کہ اس وقت بعض اہل علم نے حضرت عطاء ویٹھیز سے فرمایا: جو چیز اس پرلازم تھی جب اس میں سے ایک چیز ختم کر دی تو تحقیق صلح ختم ہو جائے گی۔

( ٣٣٦٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي أَهْلِ الذَّمَّةِ إِذَا نَقَضُوا الْعَهُدَ فَلَيْسَ عَلَى الذُّرِيَّة شَـُرٌ.

(۳۳۱۷۵) حضرت هشام مِیشِید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پیشید نے ذمیوں کے بارے میں ارشادفر مایا: جب وہ معاہدہ تو ژ دیں تو ان کی اولا دیرکو کی بو جنہیں ہوگا۔

## ( ۷۷ ) ما قالوا فِی الفیءِ یفضّل فِیهِ الآهل علی الأعزبِ جن لوگوں نے مال غنیمت کے بارے میں یوں کہا کہ اس میں کنبہ دار کو کنوارے پر فضیلت دی جائے گی

( ٣٣٦٧٦ ) حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بْنُ بِشُوٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا صَفُوانُ بْنُ عَمُوو ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ الْفَى ءُ قَسَمَهُ مِنْ يَوْمِهِ فَأَعْظَى الآهِلَ حَظَّيْنِ وَأَعْطَى الْأَعْزَبَ حَظًّا. (ابوداؤد ٢٩٣١ـ احمد ٢٩)

(٣٣٧٤٦) حضرت عوف بن ما لك فرَّ مات بين كه ني كريم مَلِين فَخَرَ كالله بياس جب مال في آتا تو آپ مَلِين فَخَرُ الله دن بي اس كِتقسيم فر مادية \_ پس آپ مِلِين فَخَرُ كنبه داركودو حصد عطا فر مات اوركنوار كوايك حصد عطا فر مات \_

#### ( ٧٨ ) مَا قالوا فِي الولاةِ تتخذ البرد فتبرِد

جن لوگول نے حکمرانوں کے بارے میں یوں کہا کہ وہ قاصد رکھیں پھراس کے ذریعہ بیغا م بھیجیں ( ۲۲۶۷۷ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِیلُ ابْنُ عُلَیْقَ، عَنْ صَدَقَةِ بْنِ یَسَارٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُبُرِدُ. ( ۳۳۷۷ ) حفرت قاسم بیٹی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِیْتَ قَاصد کے ذریعے پیغام بھیجا کرتے تھے۔ ( ۲۲۱۷۸ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ طَلُحَةَ بْنِ یَحْمَی أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَذِیزِ کَانَ یُبُرِدُ قَالَ : فَحَمَلَ مَوْلَی لَهُ رَجُلاً عَلَی به معنف ابن الي شيه متر جم (جلده ا) كي معنف ابن الي شيه متر جم (جلده ا) كي معنف ابن الي شيه متر جم (جلده ا)

الْبُرِيدِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، قَالَ : فَدَعَاهُ ، فَقَالَ : لا تبرح حَتَّى نُقَوْمَهُ ، ثُمَّ تَجْعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(۳۳٬۱۷۸) حفرت طلحه بن یحیٰ مِیفِید فرماتے ہیں که حضرت عمر بن عبدالعزیز طِیْمید قاصد کے ذریعیہ پیغام بھیجا کرتے تھے۔ آپ پیٹید کے ایک غلام نے ڈاک کی سواری پر ایک محف کوآپ کی اجازت کے بغیر سوار کر دیا۔ آپ پیٹیٹیڈ نے اس کو بلایا اور فرمایا : تو اس سے جدامت ہو یہاں تک کہاس کی قیت اداکر ، پھراس کی قیت بیت المال میں ڈال دے۔

( ٣٣٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَمَرَانِهِ :إذَا أَبَرَدُتُهُ إِلَىَّ بَرِيدًا فَٱبْرِدُوهُ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الاِسْمِ. (بزَّار ١٩٨٥)

(۳۳۷۷۹) حضرت کیچیٰ بن ابی کثیر میشید فر ماتے ہیں کہ نبی کریم میلائفظیؔ نے اپنے مقرر کر دہ امیر وں سے ارشاد فر مایا: جب تم میر ی طرف کسی قاصد کے ذریعہ ڈاک جیجوتو تم لوگ خوبصورت چبرے والے اورخوبصورت نام والے کو جیجو۔

( .٣٣٦٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ خَالِدٍ أَن اخْمِلُ إِلَىّٰ جَرِيرًا عَلَى الْبَرِيدِ فَحَمَلَهُ.

(۳۳۷۸۰) مفرت ابواسحاق جیشیز کے والد فر ماتے ہیں کہ حضرت معاویہ جیشیز نے حضرت عبدالرحمٰن بن خالد جیشیز کو خط لکھا کہ تم جربر کو پیغام دے کرمیر ی طرف جیجو۔ تو آپ جاشونے ان کو بھیج دیا۔

#### ( ٧٩ ) ما قالوا فِيما ذكر مِن الرِّماحِ واتْخافِها

#### ان روایات کابیان جن میں نیز ہساز اور اس کے بنانے کا ذکر ہے

( ٣٣٦٨١ ) حَذَّنَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ بَعَثِنِى بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ، وَجَعَلَ رِزْقِى تَحْتَ ظِّلُ رُمُجِى ، وَجَعَلَ الذُّلَّ وَالصَّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَنِى ، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

(۳۳ ۱۸۱) حفزت طاؤس طِینْ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُیلِنْ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یقینا اللہ تعالیٰ نے مجھے توارد سے کر بھیجا ہے قیامت سے پہلے اور اللہ تعالیٰ نے میرارزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے مقرر کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی مقدر کی ہے اس خض کے نصیب میں جومیری مخالفت کرے گا۔اور جو کسی قوم کی مشاہبت اختیار کرتا ہے تو وہ ان ہی میں سے ہوگا۔

( ٣٣٦٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

(٣٣٦٨٢) حضرت طاؤس باينياز برسول الله مَرْزَنْ فَيْعَ كَالْهُ كُوره ارشاداس سند يجمي منقول بـ

( ٣٣٦٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَلِيٍّى ، قَالَ : كَانَ الْمُغِيرَةُ

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ا ) ي المحالي المحالي

بُنُ شُعْبَةَ إِذَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ مَعَهُ رُمُحًا ، فَإِذَا رَجَعَ ظَرَحَهُ كَى يُحْمَلَ لَهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَاذُكُّرَنَّ هَذَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَا تَفْعَلْ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْت لَمْ تُرُفَعُ ضَالَةً.

(ابن ماجه ۲۸۰۹ نسائی ۵۸۰۷)

(٣٣١٨٣) حفرت على مزانند فرماتے ہیں كەحفرت مغیرہ بن شعبہ ولیٹی جب نبی كريم مُؤَلِّفَتُ بِنَّ كَ ساتھ غزوہ میں جاتے تو اپنے ساتھ ایک نیزہ رکھتے۔ جب واپس لوٹے تو اس کو بھینک دیتے تا كہ كوئی اے ان كاسمھ كراٹھا لے۔حضرت علی جن نُو نَا عَلَى الله عَمْ مَایا: میں ضرور بالصروریہ بات نبی كريم مِنْرِفْفَعُ فِلَمَ کے سامنے ذكر كروں گااس پرانہوں نے فرمایا: تم ایسامت كرنا۔ اس ليے كه اگرتم ایسا كروگ تو كمشدہ چرنہیں اٹھائی جائے گی۔

( ٢٣٦٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ سُلَيْمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ :إنَّ أَبَا مُوسَى أَرَادَ أَنْ يَسْتَغْمِلَ الْبَرَاءَ بُنَ مَالِكٍ فَأَبَى ، فَقَالَ لَهُ الْبَرَاءُ بُنُ مَالِكٍ :أَغْطِنِى سَيْفِى وَتِرْسِى وَرُمُحِى

(۳۳۶۸ ) حفزت انس بن ما لک نتاخیهٔ فرماتے ہیں که حفزت ابوموی اشعری بیٹییئر نے حضرت براء بن ما لک بڑا خور کوامیر بنانے کاارادہ کیا تو آپ بڑا ٹوٹونے انکار کر دیا اور حضرت براء بن ما لک ٹٹائٹو نے ان سے فرمایا: مجھے میری آلوار ،میری ڈھال اور میر انیز ہ دے دو۔

( ٣٣٦٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ ، عَنُ مَكْحُولٍ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانَتِ الْحَرْبَةُ تُحْمَلُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّى إِلَيْهَا.

(٣٣٦٨٥) حفرت اساعيل بن اميه مِيشَيْد فرماتے ہيں كەحفرت مكول طِيشِيْد نے ارشاد فرمايا: كەنبى كريم مِنْرِ فَضَعَ ﷺ كے ساتھ نيز وبھی لے جايا جا تا تھا تا كه آپ مِنْرِ فَضَعَةُ اِس كوسا منے ركھ كرنماز يڑھيں۔

( ٣٣٦٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُصُعَبُ بُنُ سُلَيْمِ الزَّهُرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ ، قَالَ : كَتَّلُ بُعِثَ أَبُو مُوسَى عَلَى الْبَصُرَةِ كَانَ مِمَّنُ بُعِثَ الْبَرَاءُ بُنُ مَالِكٍ وَكَانَ مِنْ وَزَرَانِهِ ، فَكَانَ يَقُولُ لَهُ : اخْتَوْ عَمَلًا ، فَقَالَ : الْبَرَاءُ وَمُعُطِئٌ أَنْتَ مَا سَأَلَتُك ، قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : أَمَا إِنِّى لَا أَسْأَلُك إمَارَةَ مِصُوٍ ، وَلَا جِبَايَةَ خَمَلًا ، فَقَالَ : الْجَهَادِ فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَبَعَثَهُ عَلَى خَرَاجٍ ، وَلَكِنُ أَعْطِنِى قَوْسِى وَفَرَسِى وَرُمُحِى وَسَيْفِى وَذَرْنِى إِلَى الْجِهَادِ فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَبَعَثَهُ عَلَى جَيْشٍ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قُتِلَ.

(۳۳ ۱۸۱) حضرت انس بن ما لک بخاش فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوموی اشعری بیشی کو بھرہ کا امیر بنا کر بھیجا گیا تو ان کے ساتھ حضرت براء بن ما لک بخاش کو بھی بھیجا گیا۔ اور بیان کے وزیروں میں سے تھے۔ حضرت ابوموی بخاش ان سے فرمایا کرتے تھے۔ م بھی کوئی کام اختیار کرلو۔ اس پر حضرت براء بیشین نے فرمایا: کیا جوعبدہ میں تم سے مانگوں گاوہ تم مجھے دو گی؟ آپ بڑا توزن فرمایا: بی انہوں نے فرمایا: بیا شبہ میں تم سے شہر کی گرانی اور خراج کی وصول یا بی کا عبدہ نہیں مانگالیکن تم مجھے میری کمان، میرا

مصنف ابن الب شيبه مترجم (جلدوا) في مسنف ابن الب شيبه مترجم (جلدوا)

محوڑا،میرانیزہاورمیری تلواردے دو،اور مجھےاللہ کے راستہ میں جہاد کرنے کے لیے چھوڑ دوپس آپ ٹڑاٹٹو نے ان کوشکر پرامیر بنا کربھیج دیا توبی شہید ہونے والے سب سے پہلے مخص تھے۔

( ٣٣٦٨٧ ) حَلَّنَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حلَّنَنَا عَبُدُ الرَّحْمَن بُنُ لَابِتٍ ، قَالَ :حَلَّنَنَا حَسَّانُ بُنُ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِى مُنِيبِ الْجُرَشِىِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ اللَّهَ جَعَلَ دِزْقِى تَحْتَ ظل رُّمْحِى وَجَعَلَ الذِّلَةَ وَالصَّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِى ، مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمُ.

(۳۳۷۸۷) حفرت ابن عمر جنائی فرماتے ہیں کدرسول الله مِزَّشَقِعَ فَجَ ارشاد فرمایا: یقیناً الله رب العزت نے میرارزق نیز بے کے سات کر کے سنچ مقرر کیا ہے۔ اور الله رب العزت نے ذلت اور رسوائی اس شخص کے مقدر کی ہے۔ جومیر سے تکم کی مخالفت کر بے گا، اور جوشخص کی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ ان میں سے ہوگا۔

### ( ٨٠ ) ما قالوا فِي الفيءِ لِمن هو مِن النَّاسِ ؟

جن لوگوں نے مال غنیمت کے بارے میں یوں کہا: کہوہ لوگوں میں سے کس کے لیے ہوگا؟ ( ۲۲۸۸۸ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غَن أَبِیهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : اجْتَمِعُوا

لِهَذَا الْفَىٰءِ حَتَّى نَنْظُرَ فِيهِ ، فَإِنِّى قَرَأْت آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ اسْتَغْنَيْت بِهَا ، قَالَ اللَّهُ : ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى لِهَذَا الْفَىٰءِ حَتَّى نَنْظُرَ فِيهِ ، فَإِنِّى قَرَأْت آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ اسْتَغْنَيْت بِهَا ، قَالَ اللَّهُ : ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْفُورَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ إلَى قَوْلِهِ : ﴿إِنَّ اللّهِ مَا هُوَ لِهَوُلَاءِ وَحُدَهُمْ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ اللّهِ مَا اللّهِ مَا هُوَ لِهُولًا هِمْ وَاللّهِ مَا اللّهِ عَا هُو لِهُولَاءِ وَحُدَهُمْ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿لِللّهُ لَاءِ وَحُدَهُمْ وَاللّهِ مَا هُو لِهُولًا إِلَى اللّهِ مَا اللّهِ مَا هُولِهِ هُولُهُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ واللهِ مَا هُو لِهَولُلاءِ وَحُدَهُمْ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿وَالّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ واللهِ مَا هُو لِهَولُلاءِ وَحُدَهُمْ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿وَلَالِهِ مَا لَهُولُوا مِنْ بَعْدِهِمْ وَأَمُوالِهِمْ ﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ واللهِ مَا هُو لِهَولُلاءِ وَحُدَهُمْ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿وَالّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهُمْ ﴾ إلَى آخِر الآيَة.

آپ راٹھ نے اس آیت کی بھی تلاوت فر مائی: ترجمہ: اور بیر ( مال ) ان کے لیے بھی ہے جوآ کیں گے ان کے بعد۔ آخر آیت تک آپ رفاقٹو نے تلاوت فر مائی۔

( ٣٣٦٨٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ السُّدِّى ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : وَجَدُت الْمَالَ قُسِمَ بَيْنَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ.

(٣٣١٨٩) حضرت سدى ويشيؤ فرمات مين كه حضرت مربين عبد العزيز ويشيئ في ارشاد فرمايا: مين في مال پايا توان تين متم ك

ر ہے۔ اور میان وہ تقسیم کر دیا جائے گا،مہاجرین،انصار،اور جولوگ ان کے بعد آئیں گے۔ اوگوں کے درمیان وہ تقسیم کر دیا جائے گا،مہاجرین،انصار،اور جولوگ ان کے بعد آئیں گے۔

( . ٢٣٦٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۳۳۲۹۰) حضرت حسن بصری پیشید ہے بھی مذکورہ ارشاداس سند ہے منقول ہے۔

#### ( ٨١ ) مَنْ كَانَ يحِبُّ إذا افتتِح الحِصن أن يقِيم عليهِ

جُوْتُ اس بات كو پسند كرتا ہے كہ جب كوئى قلعه فتح به وجائے تو وہ اس ميں اقامت اختيار كر يے ( ٣٣٦٩) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَلَبَ قَوْمًا أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلَاثًا . (احمد ٢٩ ـ دار می ٢٣٥٩) رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَلَبَ قَوْمًا أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلَاثًا . (احمد ٢٩ ـ دار می ٢٣٥٩) (٣٣٦٩) حضرت ابوطح بيشيد فرماتے جي كرسول الله مَرِّنَ عَلَى مَرْسُولَ الله مَرْضَعَ فَعَلَى كَثَادہ جَدُّ عَلَى مِن فَعَ مَاسِلَ كَرُسُولَ الله مِنْ عَنْ وَنَ عَمْ مِنْ فَعَ مَاسُلُ كَرَاتِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِي اللهُ عَلَيْهُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّا اللّهُ مَنْ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا عَلَيْهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْتُعَالَاهُ وَلَا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلّمُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالْمُ اللّه

( ٣٣٦٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِى طَلْحَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (مسلم ٢٢٠٠- ابن ابي عاصم ١٨٩١)

( ٣٣٦٩٢ ) حضرت ابوطلحه دبی نون سے نبی کریم مُؤِنفَظَةً کا مذکورہ ارشاداس سند ہے بھی منقول ہے۔

### ( ٨٢ ) ما قالوا فِي الرَّجلِ يعمل الشَّيء فِي أرضِ العدوِّ

جن لوگوں نے یوں کہا:اس آ دمی کے بارے میں جو دشمن کے علاقہ میں کوئی کام کرتا ہو

( ٣٣٦٩٣ ) حَذَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى عِمْرَانَ ، قَالَ : قَلْت لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ : إِنَّ لَنَا غُلَامًا يَعْمَلُ الْفَخَّارَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ ، ثُمَّ يَبِيعُ فَتَجْتَمِعُ له النَّفَقَةُ وَيُنْفِقُ عَلَيْنَا ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

( ٣٣ ١٩٣) حضرت خالد بن أبي عمران مِلِينُوي فرمات بين كه مين نے حضرت قاسم بن مجمد مِلِينْيْرِ اور حضرت سالم بن عبدالله ان دونو ل

هي مسنف ابن الي ثيبه مترجم ( جلدوا ) في مسخف ابن الي ثيبه مترجم ( جلدوا ) في مسخف ابن الي ثيبه مترجم ( جلدوا )

حضرات سے پوچھا: کہ ہماراایک غلام ہے جودشمن کےعلاقہ میں کمہار کا کام کرتا ہے۔ پھران برتنوں کوفروخت کرتا ہے اوراس کے پاس کافی مال جمع ہوجا تا ہے تووہ ہم پر بھی اس میں سے خرچ کرتا ہے؟ انہوں نے فرمایا:اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٣٣٦٩٤) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى عِمْرَانَ ، قَالَ : قَلْت لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : الرَّجُلُ يَكُونُ مِنَّا فِى أَرْضِ الْعَدُوِّ فَيَصِيدُ الْحِيتَانَ وَيَبِيعُ فَتَجْتَمِعُ لَهُ الدَّرَاهِمُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

(۳۳ ۱۹۴) حضرت خالد بن الی عمران بایشید فرماتے بیں کہ میں نے حضرت قاسم بن محمد بریشید اور حضرت سالم بن عبدالله را پی و اور تعضرات کے حضرات کا میں جو تا ہے لیاں میں اس کے ایک آدمی جو دشمن کے علاقہ میں ہوتا ہے لیں وہ محصلیاں شکار کرتا ہے اور ان کوفروخت کرتا ہے۔ پھراس کے پاس بہت درہم جمع ہوجاتے ہیں۔ ان کا کیا تھم ہے؟ آپ میا پیشید نے فرمایا: اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔

( ٨٣ ) ما قالوا فِي الوالِي أله أن يقطِع شيئًا مِن الأرضِ

جن لوگوں نے حکمران کے بارے میں یوں کہا: کہ کیاا ہے اختیار ہے زمین کے پچھ حصہ

#### کے مالک بنادینے کا؟

( ٣٣٦٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَقُطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ يَنِى النَّضِيرِ فِيهَا نَخُلٌ وَشُجَيْرٌ ، وَأَقْطَعَ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ.

(۳۳ ۱۹۵) حضرت عروہ بن زبیر طِیٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤَشِّکَا فی نے بنونضیرے حاصل ہونے والی زمینوں میں ہے ایک میں دیسے کے سیار میں میں اس میں م

عکزا جس میں تھجور کے درخت اور دوسرے درخت تھے بانٹ دی اور حضرت ابو بکر ڈاپٹنے اور حضرت عمر بڑا ٹیئو نے بھی بانٹ دی۔

( ٣٣٦٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ بَنِي النَّضِيرِ فِيهَا نَحُلٌ ، وَأَنَّ أَبَا بَكُرِ أَقُطَعَ الزَّبَيْرَ الْجَرْفَ ، وَأَنَّ عُمَرَ أَقُطَعُهُ الْعَقِيقَ أَجْمَعَ

(۳۳۲۹۲) حضرت عروہ بن زبیر میشیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُؤَنِّفَتُ فَہِ نے بنونضیر کی زمینوں میں سے ایک زمین کا حضرت زبیر جائیڈ

کو ما لک بنا دیا۔اس زمین میں کھجور کے درخت بھی تھے ۔اورحضرت ابو بکر جانٹو نے حضرت زمیر جانٹو کو دریا کے کنارے زمین کا ما لک بنایا۔اورحضرت عمر خانٹو نے ان کوایک یوری وادی کاما لک بنایا۔

( ٣٣٦٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا فِيهَا نَخْلُ.

( ٣٣ ١٩٤ ) حضرت عروه والشية فرمات مين كه نبي كريم مَ المِن المُن عن الله منايا-

( ٣٣٦٩٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ فَحَدَّثَنِي أَنَّ عُثْمَانَ أَقْطَعَ

هي مسنف ابن الب شيه مترجم (جلده ا) في هي المساور المس

عباب ارضا و عبد الله ارضا و سعد ارضا و صهیبا ارضا. (۱۳۳۹۸) حضرت ابراہیم بن مہاجر میشید فرماتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت مویٰ بن طلحہ میشید سے پوچھا تو آپ بایٹید

( ٣٣٦٩٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ أَنَّ عُثْمَانَ أَقْطَعَ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ابُنَ مَسْعُودٍ وَسَعْدًا وَالزُّبَيْرَ وَخَبَّابًا وَأَسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ.

(۳۳۹۹۹) حضرت موی بن طلحہ میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عثان جائینے نے نبی کریم مِیلِ اَنفِیْقَ کے صحابہ جن ٹنو میں ہے پانچی اشخاص کو زمین دکی ان میں حضرت ابن مسعود جن ٹنو ،حضرت سعد مین ٹنو ،حضرت زبیر جن ٹنو ،حضرت خباب جن ٹنو اور حضرت اسامہ بن زید جن ٹنو شامل ہیں۔

( ٣٣٧٠. ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ أَقْطَعَ عَلِيًّا يَنْبُعَ وَأَضَافَ إِلَيْهَا غَيْرَهَا.

(۳۳۷۰) حضرت جعفر مریشین کے والد فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر دہائیٹو نے حضرت علی دہائیٹو کوایک چشمہ کا مالک بنایا اوراس کے علاوہ مزیدا ضافہ بھی فرمادیا۔

( ٣٣٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ، قَالَ: أَتَى عُمَرَ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ، يُقَالَ لَهُ : نَافِعٌ أَبُو عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : فَكَانَ أَوَّلَ مِنَ افْتَلَى الْفَلاَ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ قِبَلَنَا لَهُ : نَافِعٌ أَبُو عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : فَكَانَ أَوَّلَ مِنَ افْتَلَى الْفَلاَ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ قِبَلَنَا أَرْضً الْمُحَرَاجِ ، وَلَا تَضُرُّ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُقْطِعَنِيهَا أَتَجَدُهَا أَرْضً الْمُحْرَاجِ ، وَلَا تَضُرُّ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُقْطِعَنِيهَا أَتَجَدُهَا أَنْ اللهِ النَّقَالِ اللهِ النَّقُومِينَ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُقُطِعَنِيهَا أَتَجَدُهُا اللهُ الْمُعْرَاقِ لَا مُنْ اللهِ النَّهُ مُ اللهِ النَّوْمِينَ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُقُلِي اللهِ النَّوْمِ اللهِ النَّقِيمِ اللهِ النَّهُ الْمُنْ اللهِ النَّهُ اللهِ النَّوْمِينَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

قَضْماً لِنحَيْلِی فَافَعُلُ ، قَالَ: فَکَتَبَ عُمَرُ إِلَی أَبِی مُوسَی: إِنْ کَانَ کَمَا فَالَ فَأَقُطِعُهَا إِیّاهُ. (ابو عبید ۱۸۷)

(۳۳۷) حضرت محمد بن عبیدالله التفلی بیتید فرماتے بیل که حضرت عمر وزائد کے پاس قبیلے تقیف کا ایک شخص آیا جس کا نام نافع ابو عبدالله تفاد بید پہلا شخص تھا جس نے بھرہ کی ہے آب وگیاہ وادی کو چراگاہ بنایا۔ اس نے عرض کیا: اے امیر المؤمنین! بماری طرف بھرہ میں ایک زمین ہے جو خراج کی زمین نہیں ہے اور نہ وہ مسلمانوں میں کسی کو نقصان پہنچاہے گی اگر آب مناسب مجھیں تو وہ میرے نام کر دیں میں اس میں اپنے گھوڑوں کے لیے گھاس آگاؤں گا۔ آپ ڈاٹیز ایسا کر دیں۔ راوی کہتے ہیں: حضرت المربات ایسے بی ہے جیسا کہ اس نے کہا ہے۔ تو تم وہ زمین اس کے نام کردو۔

( ٣٣٧.٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، قَالَ :حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ يَنِى زُرَيْقٍ ، قَالَ :أَقُطَعَ أَبُو بَكُرٍ طَلُحَةَ أَرْضًا وَكَتَبَ لَهُ بِهَا كِتَابًا وَأَشُهَدَ بِهِ شُهُودًا فِيهِم عُمَرُ ، فَأَتَى طَلُحَةً عُمَرُ بالْكِتَابِ ، فَقَالَ :اخْتِمُ عَلَى هَذَا ، قَالَ :لاَ أَخْتِمُ عَلَيْهِ ، هَذَا لَكَ دُونَ النَّاسِ قَالَ :فَانْطَلَقَ طَلُحَةٌ وَهُوَ مُغْضَبٌ ، فَأَتَى أَبَا بَكْرٍ ، فَقَالَ :وَاللهِ مَا أَدْرِى أَنْتَ الْخَلِيفَةُ ، أَوْ عُمَرُ ، قَالَ :لا بَلْ عُمَرُ لَكِنَّهُ أَبَى. کاب السب کے مصف ابن الی شیبر سرتم (جلد ۱۰) کے کہا کہ کا کہ کھنے کے ایک فیض نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر وہا ہے نے حضرت ابن عون وہ ہی بنادیے ہیں کہ قبیلہ بنوزریق کے ایک فیض نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر وہا ہے نے حضرت علی دی اور اس پر گواہ بھی بنادیے جن میں حضرت عمر میں ایک تحریب کی لکھ دی اور اس پر گواہ بھی بنادیے جن میں حضرت عمر میں شامل تھے۔ حضرت طلحہ وہا ہو تھی نے تر کے لیے اس بارے میں ایک تحریب کی شامل تھے۔ حضرت طلحہ وہا ہو تھی نے فر مایا: میں اس پر مہر لگا دو۔ آپ وہا ہو تھی نے فر مایا: میں اس پر مہر نگا وَ کی گا کہ کیا یہ لوگوں کو چھوڑ کر صرف تیرے لیے ہے؟ راوی کہتے ہیں: حضرت طلحہ وہا ہو تھی ہو یا عمر؟ آپ وہا ہو تھی نے فر مایا: اللہ کی تم ! میں نہیں جانیا کہتم خلیفہ ہو یا عمر؟ آپ وہا ہو تھی نے فر مایا: اللہ کی تم ! میں نہیں جانیا کہتم خلیفہ ہو یا عمر؟ آپ وہا ہو تھی نہیں! بلکہ عمر میں تھے۔ بس وہ حضرت ابو بکر وہا ہو کہا تھی اور فر مایا: اللہ کی تم ! میں نہیں جانیا کہتم خلیفہ ہو یا عمر؟ آپ وہا ہو تھی نہیں! بلکہ عمر میں تھے۔ بس وہ حضرت انگار کہا ہے!

( ٣٣٧.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ عَلِيًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ عَلِيًّا الفقيرين ، وبنر قَيْسٌ ، وَالشَّجَرَةُ.

(٣٣٧٠٣) حفرت جعفر مِيشِيد فرماتے ہيں كه نبى كريم مُنِيَّ النظامَةِ في حضرت على جانون كوفقيرين مقام پرزمين اورقيس كا كنوال اور درخت كاما لك بنايا۔

( ٣٣٧.٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَغْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ قَيْسُ الْمَأْرِبِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ اللهِ بُنُ اللّهِ عُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِلْحَ الّذِى بِمَأْرِبٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يُقْطِعَهُ ، فَقَالَ رَجُلٌّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ كَالْمَاءِ الْعِدِّ فَأَبَى أَنْ يُقْطِعَهُ. (بخارى ١٩٨٢ ـ ابوداؤد ٢٠٥٩)

(۳۳۷۰۳) حضرت یکی بن قیس ویشید ایک آ دمی نے قبل کرتے ہیں کہ ابیض بن حمال نے نبی کریم میلون فی ہے مارب کے مقام میں ایک کھارا کنواں ما نگا ، تو آپ میلون فی ہے وہ کنواں ان کو دینے کا ارادہ فر مالیا۔ اتنے میں ایک صحالی نے رسول اللہ میلون فی بھی میں ایک کھارا کنواں ما نگا ، تو آپ میں کیا۔ وہ تو جاری پانی کی طرح ہے جو مسلسل جاتا ہے۔ تو آپ میں گئے نے وہ جگہ دینے سے انکار فر مادیا۔

( ٣٣٧.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَمْ يُقُطِعُ أَبُو بَكُرٍ ، وَلاَ عُمَرُ ، وَلاَ عَلِى ، وَأَوَّلُ مَنْ أَقْطَعَ الْقَطَائِعَ عُثْمَان ، وَبِيعَتْ أَرَضُونَ فِى إمَارَةٍ عُثْمَانَ.

(40-872) حضرت جابر پریشید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر پریشید نے ارشاد فرمایا: ندابو بکر ہوہ پٹٹو نے زمینیں دیں نہ حضرت عمر جہ پٹنو نے اور نہ بی حضرت علی جہٹنو نے ،سب سے پہلے جس نے زمینوں کا مالک بنایا وہ حضرت عثان بتھے۔حضرت عثان پریشید کے زمانہ خلافت میں زمینیں فروخت کی کئیں۔

( ٣٣٧.٦ ) حَلَّنَنَا عَبُدُ الرَّحْمَن بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكُرٍ أَقْطَعَ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنِ أَرضا ، وَكَتَبَ لهما عَلَيْهَا كِتَابًا.

(۳۳۷۰۶) حضرت عبیدہ مِرشیدُ فرمائتے ہیں کہ حضرت ابو بکر چھاٹی نے حضرت اقرع بن حابس اور عیبینہ بن حصن ان دونوں کوز مین دی۔اوران دونوں کے لیےا کیے تحریبھی ککھے دی۔ و مسنف ابن الي شيبرمترجم (جلدوا) كي مسنف ابن الي شيبرمترجم (جلدوا)

#### ( ٨٤ ) ما ذكِر فِي اصطِفاءِ الأرض ومن فعله

ان روایات کابیان جوز مین کو منتخب کرنے کے بارے میں ذکر کی گئیں اور جس شخص نے بیکا م کیا ( ۲۳۷.۷ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : اَخْبَرُ اللهِ بُنُ الْوَلِیدِ الْمُزَیِقِ ، قَالَ : أَخْبَرُ بِی رَجُلٌ کَانَ أَبُوهُ أَخْبَرُ النَّاسَ بِهِذَا السَّوَادِ ، يُقَالَ لَهُ : عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ أَبِی حَرَّةً ، عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ اصُطفَی عَشُرَ أَرْضِینَ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ ، قَالَ : فَلَمْ الْمَاءِ ، وَأَرْضُ مَنْ أَرْضِ مَنْ الْمَاءِ ، وَأَرْضُ مَنْ الْمَعْرَكَةِ ، وَأَرْضُ مَنْ هَرَبَ ، قَالَ : فَلَمْ تَزَلُ فِی الدِّيوانِ كَذَلِكَ صافية حَتَّى أَخُرَقَ الدِّيوانَ الْحَجَّاجُ ، فَأَحَدُ كُلُّ قَوْمِ مَا يَلِيهِمْ.

(۷۰ ۳۳۷) حضرت ابوحرہ والیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رہی ٹی نے سواد کی زمینوں میں ہے دس زمینیں چن لیس اور فرمایا: میں نے سات کوتو شار کرلیا اور تین کو میں بھول گیا: قلعیں ، وہ زمینیں جہاں پانی کی کمی ہے۔ کسر کی کی زمین، آل کسر کی کی زمین ، ڈاک کی عمارت ، ان لوگوں کی زمین ، جومعر کہ میں شہید ہو گئے ،اور جنگ میں بھا گئے والوں کی زمین .....

رادی کہتے ہیں:ای طرح مرنے کے بعدید دیوان مسلسل چاتار ہایہاں تک کہ جاج نے دیوان کوجلادیا۔اور ہر مخص نے اپنے قریب کی جگہ لے لی۔

( ٨٥ ) ما قالوا فِي المشرِكِين يدعون المسلِمِين إلى غيرِ ما يتبغِي أيجِيبونهم أم لاً ويكرهون عليهِ ؟

ان مشرکین کابیان جومسلمانوں کونا جائز بات کی طرف بلاتے ہیں۔کیاوہ اس کا جواب دیں اس حال میں کہان کومجبور کیا جارہا ہو؟

( ٣٣٧.٨) حَذَّنَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُيُونًا لِمُسَيْلِمَةَ أَخَذُوا رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاتَوْهُ بِهِمَا ، فَقَالَ لَأَحَدِهِمَا : أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : إِنِّى أَصَمُّ ، قَالَ : مَا لَكَ إِذَا قُلْتُ لَكَ اللهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : إِنِّى أَصَمُّ ، قَالَ : مَا لَكَ إِذَا قُلْتُ لِلْا خَوِ : أَتَشْهَدُ أَنِّى رَسُولُ اللهِ ، قَالَ : فَعُمْ ، فَأَمْرَ بِهِ فَقُتِلَ ، وَقَالَ لِلآخِو : أَتَشْهَدُ أَنَّى مَسُولُ اللهِ ، قَلْتُ إِنِّى أَصَمُ ، فَأَمْرَ بِهِ فَقُتِلَ ، وَقَالَ لِلآخِو : أَتَشْهَدُ أَنَى رَسُولُ اللهِ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَأَرْسَلَهُ ، فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : فَا رَسُولَ اللهِ : هَلَكُ تَا مُنْ وَسُولُ اللهِ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَأَرْسَلَهُ ، فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَعَمْ ، فَقَالَ : أَمَّا صَاحِبُكُ فَمَضَى عَلَى يَا رَسُولَ اللهِ : هَلَكُت ، قَالَ : وَمَا شَأْنُكُ فَأَخْبُرُوهُ بِقِطَّتِهِ وَقِصَّةٍ صَاحِبِهِ ، فَقَالَ : أَمَّا صَاحِبُكُ فَمَضَى عَلَى إِيمَانِهِ ، وَأَمَّا أَنْتَ فَأَخُذُتَ بِالرُّخُصَةِ .

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ۱) کچھ کے کھی کھی کہ کھی کھی کہ کھی کہ کھی کہ اسبر کھی کھی اسبر کھی کھی اسبر

(۱۰۳۷ ) حضرت حسن بھری ہوئیڈ فرماتے ہیں کہ مسیلہ کذاب کے جاسوسوں نے مسلمانوں کے دوآ دمیوں کو پکڑلیا اور وہ ان دونوں کو مسیلہ کذاب کے پاس لے گئے۔ اس نے ان دونوں ہیں ہے ایک کو کہا: کیا تو گوائی دیتا ہے کہ محمد مُؤفِّفَةُ الله کے رسول ہیں؟ اس نے کہا: جی ہاں! اس نے ہیر ہو چھا: کیا تو گوائی دیتا ہے کہ محمد مُؤفِّفَةُ الله کے رسول ہیں؟ اس نے کہا: جی ہاں! اس نے ہیر ہو چھا: کیا تو گوائی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ان صحابی نے اپنے کا نوں کی طرف اشارہ کیا اور قرمایا کہ ہیں تو ہرا ہوں۔ مسیلہ کذاب نے کہا: جھے کیا مصیبت ہے جب ہیں جھھ سے پو چھتا ہوں کو گوائی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو تو کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو تو کہتا ہوں کو گوائی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو تو کہتا ہے کہ میں ہوں ہوں؟ اس نے کہا: جی ہاں! اس نے کھر پوچھا: کہا تو گوائی دیتا ہے کہ میں اللہ کارسول ہوں؟ اس نے کہا: جی ہاں! اس نے کھر پوچھا: کہا تو گوائی دیتا ہے کہ میں اللہ کارسول ہوں؟ اس نے کہا: جی ہاں! اس نے کھر پوچھا: کہا تو گوائی دیتا ہے کہ میں اللہ کارسول ہوں؟ اس نے کہا: جی ہاں! اس نے کہا تو گوائی ہوں؟ اس نے اس ان کوچھوڑ دیا: بی خوائی ہوں؟ اس نے ساتھی کا واقعہ بیان کیا، تو آپ مُؤفِّفَةُ نے فرمایا: بہر صال تیرا ساتھی تو آپ ایمائی تو آپ مُؤفِّفَةُ نے فرمایا: بہر صال تیرا ساتھی تو ایمان کی حالت میں مرا، اور رہے تم تو تم نے رخصت بڑمل کیا۔

( ٣٣٧.٩ ) حَذَّتَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَارِقِ بُنِ حَلِيفَةَ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : دَخَلَ رَجُلَّ الْنَارَ فِي ذَبَابٍ ، مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ قَدْ عَكَفُوا عَلَى صَنَمٍ لَهُمُ دَخَلَ رَجُلَّ النَّارَ فِي ذَبَابٍ ، مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ قَدْ عَكَفُوا عَلَى صَنَمٍ لَهُمُ وَقَالُوا : لَا يَمُرُّ عَلَيْنَا الْيُوْمَ أُحَدٌ إِلاَّ قَدَّمَ شَيْئًا ، فَقَالُوا ! لَا حَدِهِمَا : قَدَّمُ شَيْئًا ، فَقَالُوا : لِلاَّحْرِ : فَقَالُوا : لِلاَّحْرِ : فَقَالُوا : لِلاَّحْرِ : فَدَمُ شَيْئًا ، فَقَالُوا : فَقَالُ سَلْمَانُ : فَهَذَا دَحَلَ قَدَمُ شَيْئًا ، فَقَالُوا : فَقَالُ سَلْمَانُ : فَهَذَا دَحَلَ النَّارَ ، فَقَالُ سَلْمَانُ : فَهَذَا دَحَلَ النَّرَ ، فَقَالُ سَلْمَانُ : فَهَذَا دَحَلَ النَّرَ مِن ذَبَابٍ ، وَدَحَلَ هَذَا النَّارَ فِي ذُبَابٍ . (بيهقى ٢٠٣٣ ـ ابو نعيم ٢٠٣)

(۳۳۷۹) حفرت طارق بن شھاب ہوٹید فرماتے ہیں گہ حضرت سلمان جوٹو نے ارشاد فرمایا: ایک آدی کھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا۔ اس طرح کہ دوآ دمی ایک قوم کے پاس سے گزرے جوا ہے بتوں داخل ہو گیا۔ اس طرح کہ دوآ دمی ایک قوم کے پاس سے گزرے جوا ہے بتوں کی عبادت میں مشغول تھی انہوں نے کہا آج ہم پرکوئی نہیں گزرے گا مگر یہ کہ دو ہ کچھنہ کچھ پیش کرے گا ، تو انہوں نے ان دونوں میں سے ایک سے کہا: کوئی چیز پیش کرو۔ اس نے انکار کردیا تو اسے قل کردیا گیا۔ انہوں نے دوسرے سے کہا: کوئی چیز پیش کرو، دو ہکتھی پیش کا مرح پاس تو کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پیش کروا گرچہ کھی ہی ہو۔ اس آدی نے دل میں کہا: کہ صرف کھی پیش کروں؟ اور اس نے کھی چیش کردی پس شخص جہنم میں داخل ہو گیا۔ اس پر حضرت سلمان جائیو نے فرمایا: بیشخص کھی کی وجہ سے جس داخل ہو گیا۔ اس پر حضرت سلمان جائیو نے فرمایا: بیشخص کھی کی وجہ سے جسن داخل ہو گیا۔ اس پر حضرت سلمان جائیو نے فرمایا: بیشخص کھی کی وجہ سے جسن میں داخل ہو گیا۔

( ٣٢٧١ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَعُدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَخَذَهُ الْعَدُوَّ فَأَكُرَهُوهُ عَلَى شُرُبِ الْحَمْرِ وَأَكُلِ الْحِنْزِيرِ ، قَالَّ : إِنْ أَكُلَ وَشَرِبَ فَرُخْصَةٌ ، وَإِنْ قُتِلَ أَصَابَ خَيْرًا. ( ٣٣٤١) حضرت قيس بن معد بيشيز فرمات جي كه حضرت عطاء والثين نے ارشاد فرمايا اس شخص كے بارے ميں جس كورشمن نے كيڑ هي مصنف اين الي شيبه مترجم (جلاوا) کي په کاب السير کاب السير کاب السير کاب السير کاب السير کاب السير کاب السير

لیااوراس کوشراب ینے اور خنز برکھانے پرمجبور کمیا۔ آپ ہاٹینے نے فرمایا: اگروہ خنز برکھا تا ہےاور شراب بی لیتا ہے۔ تو بدرخصت ہے۔ اورا گراہے مل كردياجا تاہے تواس نے بھلائى كوياليا۔

( ٣٣٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ:لَيْسَ فِي الْخَمْرِ رُخْصَةٌ لَانَّهَا لَا تَرْوِى. (٣٣٧١) حضرت برد پيشيد فرماتے ہيں كەحضرت كمحول پيشيد نے ارشاد فرماًيا: شراب چينے ميں رخصت نہيں ہے اس ليے كه يہ بھى

سيراب نبين کرتی۔

( ٣٣٧١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرِ يَقُولُ :التَّقِيَّةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا

كُمَا تَجِلُّ الْمَيْتَةُ لِلْمُضْطَرِّ. (٣٣٤١٢) حضرت عمر بن عطيه ويشي فرمات بي كه ميس نے حضرت ابوجعفر ويشين كو يوں فرماتے ہوئے سنا كەتقىيە حلال نهيس بيگر

اس طرح جیسا کہ مردار مجبور کے لیے حلال ہے۔ ( ٣٢٧١٣ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : التَّقِيَّةُ جَائِزَةٌ لِلْمُؤْمِنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَا

يَجْعَلُ فِي الْقَتُلِ تَقِيَّةً. (٣٣٤١٣) حضرت عوف بيشيد فرمات ميس كه حضرت حسن بصرى بيشيد نے ارشا وفر مايا: تقيد كرنا مومن كے ليے قيامت كے دن تك جائز ہے گرید کہ وہ کسی توقل کرنے میں تقینہیں کرسکتا۔

( ٢٣٧١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : التَّقِيَّةُ إِنَّمَا هِيَ بِاللَّسَانِ

(٣٣٧١٣) حضرت ابن جرج جيشيد ايك آدمي في قل كرت بين كه حضرت ابن عباس بن شير في ارشاد فرمايا تقيه كرنا زبان سي بوتا

ہے ہاتھ ہے ہیں۔ ( ٣٣٧١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ (إِلَّا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً) ، قَالَ :

التَّقِيَّةُ بِاللِّسَانِ وَلَيْسَ بِالْعَمَلِ.

(۳۳۷۱۵) حفرت رہے میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالعالیہ جیشید نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا: ترجمہ: مگرید کیم بچنا جا ہو ان کے شرے کی تھم کا بچنا۔ کہ تقیہ کرنا زبان سے ہوتا ہے ممل سے نہیں۔

( ٣٣٧١٦ ) حَلَّقَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : سَمِعْته يَقُولُ : لَا إيمَانَ لِمَنْ لَا

(٣٣٧١٢) حضرت عبدالاعلى جيتين فرمات بين كه حضرت ابن حنفيه بإيني ني ارشا وفر مايا: جوتقية نبيس كرتا اس كاايمان كالمنبيس \_

( ٣٣٧١٧ ) حَدَّثَنَا عَلِتُى بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْد ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَا مِنْ

كَلَامٍ أَتَكَلَّمُ بِهِ بَيْنَ يَدَى سُلُطَانِ يَدْرَأُ عَنِّي بِهِ مَا بَيْنَ سَوْطٍ إِلَى سَوْطَيْنِ إِلَّا كُنْتُ مُتَكِّلِّمًا بِهِ.

(۳۳۷۱۷) حضرت حارث بن سوید بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بریشید نے ارشاد فرمایا: کوئی کلام ایسانہیں ، جو میں کسی بادشاہ کے سامنے کروں اوروہ مجھے اس کے ایک دوکوڑوں سے بچاسکتا تو میں ضروروہ کلام کروں گا۔

( ٣٣٧١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : التَّقِيَّةُ أَوْسَعُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إلَى الأَرْضِ. (٣٣٧١٨) حضرت جابر بِينِيْدِ فرماتے بين كه حضرت الوجعفر بِينْيِدِ نے ارشًا دفر مايا: تقية آسان اور زمين كے مابين خلاجتنى وسعت

فتاہے۔

( ٣٣٧١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُصَيْلِ بُنِ مَوْزُوقٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ : إنَّمَا التَّقِيَّةُ رُخْصَةٌ ، وَالْفَصْلُ الْقِيَامُ بِأَمْرِ اللهِ.

(۳۳۷۱۹) حفرت فضيل بن مرزوق واليون فرمات مي كه حفزت الحن بن الحن والتين في ارشاد فرمايا: يقينا تقيد كرنا تورخست بـ ا افضل توالله كريم مرتائم ربناب-

( ٣٣٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ : إِنِّي أَشْتَرِي دِينِي بَعْضَهُ بِبَعْضٍ مَخَافَةَ أَنْ مَذْهَبَ كُلُّهُ.

(۳۳۷۲) حفرت ابوقلابہ ریٹے فرماتے ہیں کہ حفرت حذیفہ بیٹیوٹے نے ارشاد فرمایا: کہ یقیناً میں نے اپنے دین کے بعض حصہ کو بعض حصہ کے عض خریدلیا اس خوف ہے کہ دین ساراہی نہ چلا جائے۔

( ٣٣٧٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، قَالَ : لَا دَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةُ عَلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ عُثْمَان لِحُذَيْفَةَ : بَلَغَنِى أَنَّك قُلْتَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : لا وَاللّهِ مَا قُلْتُه ، فَلَمَّا خَرَجَ ، قَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ :سألك فَلَمْ تقر له ما سَمِعَتُكَ تَقُولُ ، فقَالَ : إِنِّى أَشْتَرِى دِينِى بَعْضَهُ بِبَعْضِ مَخَافَةَ أَنْ يَذُهَبَ كُلُّهُ.

(۳۳۷۲) حفرت نزال بن سره براتین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود ہاتن اور حضرت حذیفہ دفائی دونوں حضرات حضرت عثان دائی کے پاس واغل ہوئے ۔ حضرت عثان دائی نے دخترت عذیفہ دفائی ہے ہے ہے ہے ہے کہ تم نے اس طرح اور اس طرح کہا ہے؟ آپ دفائی نے قرمایا: نہیں اللہ کی تم ایسانہیں کہا: جب حضرت عثان دائی ہے گئے تو حضرت عبداللہ نے اس طرح کہا ہے؟ آپ دفائی نے موال کیا اور میں نے جوآپ کو بات کرتے ہوئے ساتھ آپ دفائی نے اس کا اقرار بی نہیں اللہ کی نہ چلا کے این مارا بی نہ چلا کے ایک مارا بی نہ چلا کے ایک مارا بی نہ چلا کے ایک ایسانہیں کہا تھ خرید لیا اس خوف سے کہ دین سارا بی نہ چلا جائے۔



## ( ٨٦ ) ما قالوا فِي العزبِ يغزِي ويترك المتزوج

جن لوگوں نے کنوارے کے بارے میں یوں کہا کہاسے جہاد کے لیے بھیجا جائے گااور

### شادى شده كوچھوڑ دياجائے گا

( ٣٣٧٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرٌ يُغْزِى الْعَزَبَ وَيَأْخُذُ فَرَسَ الْمُقِيمِ فَيُعْطِيه الْمُسَافِقِ.

(۳۳۷۲۲) حفرت ابومجلز برتین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دلاٹن کنوارے کو جہاد پر ہیسجتے تھے ادر مقیم ہے گھوڑ الے کرمسافر کودے دیا کرتے تھے۔

### ( ٨٧ ) ما قالوا فِي سِمةِ دوابِّ الغزوِ

### جہاد کے جانوروں پرنشان لگانے کا بیان

( ٣٣٧٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ حَسَنِ ، عَنُ أَبِي سَعد ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ : كَانَ لِعُمَرَ أَرْبَعَةُ آلَافِ فَرَسِ عَلَى آرِيِّ بِالْكُوفَةِ مَوْسُومَةً عَلَى أَفْخَاذِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنْ كَانَ فِي عَطَاءِ الرَّجُلِ حَقَّهُ ، أَوْ كَانَ مُحْتَاجًا أَعْطَاهُ الْفَرَسَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ أَجْرَيْتِه فَأَعْيَيْتِه ، أَوْ ضَيَّعْتِه مِنْ عَلَفٍ فَأَنْتَ ضَامِنٌ ، وَإِنْ قَاتَلُت عَلَيْهِ فَأْصِيبَ ، أَوْ أُصِبْت فَلَيْسَ عَلَيْك شَيْءٌ.

(٣٣٧٢٣) حضرت محمد بن عبيداللہ تقفی بيشيز فرماتے ہيں كه حضرت عمر وفاقي كياس كوف ميں موليثى باند صنے كى جگه ميں چار بزار گھوڑے ہے۔ سب كى رانوں پرالقد كے راسته ميں وقف ہونے كا نشان لگا ہوا تھا۔ اگر كسى آ دمى كى سالانہ تنخواہ كا كوئى حق ہوتا يا كوئى ضرورت مند ہوتا تو آپ وفاقي اس كو گھوڑا دے ديے۔ پھر فرماتے: اگر تو نے اس كو بھگا بھگا كر عاجز كر ديا يا تو نے اس كے جارہ كى وجہ سے ضائع كر ديا تو تم اس كے ضامن ہوگے۔ اور اگر تم نے اس پر قبال كيا پس بير گيا يا تم مرگئے۔ تو تم پر كوئى چيز لازم نبيس ہوگى۔

### ( ۸۸ ) فِی دعاءِ المشرِ کِین قبل أن يقاتکوا قال کرنے ہے بل مشرکین کودعوت دینے کابیان

حدثنا أبو عبد الرحمن بقى بن مخلد قَالَ حدثنا عبد الله بن محمد بن أبى شيبة قَالَ : ( ٣٣٧٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، قَالَ : لَمَّا غَنَرَا سَلْمَانُ

وي مسنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ۱) كري المستقل المست

َنْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ ، قَالَ : كُفُّوا حَتَّى أَدْعُوهُمْ كَمَا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوهُمْ فَأَتَاهُمْ ، فَقَالَ : إِنِّى رَجُلٌّ مِنْكُمْ وَقَدْ تَرَوْنَ مَنْزِلَتِى مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ وَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ ، فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ فَلَكُمْ مِثْلُ مَا عَلَيْنَا ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعُطُوا الْجِزْيَةَ ، عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَاكُمْ مِثْلُ مَا عَلَيْكُمْ مِثْلُ مَا عَلَيْهَا ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعُوا الْجِزْيَةُ فَلَا الْجِنْدِيَةُ فَلَا نُعْطِيهَا ، وَأَمَّا الْهِتَالُ فَإِنَّا نُقَاتِلُكُمْ ، وَإِنْ أَبَيْتُهُ فَلَا نُعْطِيهَا ، وَأَمَّا الْهِتَالُ فَإِنَّا نُقَاتِلُكُمْ ، وَإِنْ أَبَيْتُهُمْ فَلَا نُعْطِيهَا ، وَأَمَّا الْهِتَالُ فَإِنَّا نُقَاتِلُكُمْ ، قَالُوا : أَمَّا الْهِتَالُ فَإِنَّا نُقَاتِلُكُمْ ، وَأَمَّا الْجِنْدَةُ فَلَا نُعْطِيهَا ، وَأَمَّا الْهِتَالُ فَإِنَّا نُقَاتِلُكُمْ ، قَالُول تَلَائَهُ مَا عَلَيْهِ ، وَأَمَّا الْهِتَالُ فَإِنَّا نُقَاتِلُكُمْ ، فَالَوْ ا : أَمَّا الْقِتَالُ فَإِنَّا لُكُونَا عَلَيْهِ ، وَأَمَّا الْقِيَّالُ فَلِ اللهِ عَلَيْهِ مُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ مُعْلَمُهُ عَلَيْهُمْ كَذَلِكَ تَلَائِكُمْ أَلُولُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ :انْهَدُوا اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مُ كَذَلِكَ تَلَائِكُمْ أَلُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ :انْهَدُوا اللّهِ عَلَى اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ مُنْهُ وَا عَلَيْهِ مُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلَالُ اللّهَا اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعِلْمُ الْعَلَالُولُكُولُوا اللّهُ الْعَلِيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُو

( ٣٣٧ ٢٣ ) حضرت ابوالبختر كى ويشين فرمات بين كه جب حضرت سلمان ويؤي فارى ابل فارس كي مشركيين سے جنگ كرنے كے لئے نظرتو آپ وائي نے فرمايا: تم رك جاؤيبال تك كه ميں ان كودعوت دوں جيسا كه ميں نے رسول الله فيؤوفي ہے كودعوت ديت ہوئے سنا ہے۔ آپ ور فرمايا: تا اور فرمايا: بلا شبه ميں تم ہى ميں سے ايك آدمى ہوں اور تحقيق تم لوگوں نے اس قوم ميں مير سرت و كور كور كي ليا ہے۔ يقينا بهم تم بين اسلام كى طرف بلاتے بيں اگرتم نے اسلام قبول كرليا تو تمبار سے ليے بھى وى حقوق ہول ميں عرصل بيں اور تم يردوى كي كھولان م ہوگا جو بهم پر لازم ہے۔ اور اگرتم اسلام قبول كرنے سے انكار كرتے ہوتو تجرتم في ليل اور سرگوں ہوكر جزیدادا كرو۔ اور اگرتم نے جزیدادا كرنے ہے بھى انكار كرديا تو بهم تم سے قبال كريں گے۔ ان لوگوں نے جواب ديا۔ مبر حال اسلام تو بهم قبول نہيں كريں گے۔ اور جزید بھى بم ادائبيں كريں گے۔ دہا قبال تو بهم يقينا تمبار سے ساتھ قبال ولا انكى كريں ہر حال اسلام تو بهم قبول كرنے سے انكار كيا۔ تو آپ بؤنؤو سے كہذائ كريں ۔ آپ بؤنؤو نے ای طرح تين دن تک آئيس دعوت دی۔ اور انہوں نے قبول كرنے سے انكار كيا۔ تو آپ بؤنؤو اسے كہذائ كريا۔ تو آپ بؤنؤوں سے كہذائ كريا۔ تو آپ بؤنؤوں سے كہذائ كر يوں ہے كيا ان ير محمل كردو۔

( ٣٢٧٢٥) حَدَّنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْنَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَان رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا بَعَتَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَةٍ ، أَوْ جَيْشِ أَوْصَاهُ فِي خَاصَةِ نَفْسِهِ بِتَقُوى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ، وَقَالَ : اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ تُقْاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ ، اغْزُوا فَلا تَعْلُوا ، وَلا تَمْثُلُوا ، وَلا تَفْتُلُوا وَلِيَدًا ، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوك مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إلى إحْدَى تَعْلُوا ، وَلا تَمْثُلُوا ، وَلا تَفْتُلُوا وَلِيَدًا ، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوك مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إلى إحْدَى تَعْلُوا ، وَلا تَمْثُلُوا ، وَلا تَقْتُلُوا وَلِيَدًا ، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوك مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إلى السَلامِ فَإِنْ أَجَابُوك فَلَكُ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلى السَّلَامِ فَإِنْ أَجَابُوك فَاقْبَلُ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلى الإسلامِ فَإِنْ أَجَابُوك فَاقْبَلُ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ الْمُعْمُ إلى السَّلَامِ فَإِنْ أَبُولُ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ الْمُعْمُ إلى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إلى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَعْلِمُهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ فَاقْبُلُ مِنْهُمْ وَكُفَى مُولِي اللهِ اللهِ اللهِ الذِي يَجْرِى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَلا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْء وَالْعَيْسَمَةِ نَصِيبٌ إِلاَ أَنْ يَغُرُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ أَبُوا فَادْعُهُمْ إلى إلَيْهِ اللهِ مَنْ الله مَنْ عَلَى الله عَلْمُ الله وَالْفَيْدِ وَالْوَلُومُ اللهِ الْذِي عَلَى الْعُمْ إلى إلى الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنْ أَبُوا فَاشَتِينَ بِاللهِ ، ثُمَّ قَاتِلُهُمْ .

( ٣٣٧ ٢٥ ) حضرت بريده رئياتيني فرمات بيں كه رسول الله مِيَّالْفَيْجَ جب كمى شخص كو جماعت يالشكر پرامير مقرر فرماتے تو اس شخص كو

هي مسنف ابن ابي شيرمتر جم (جدوه) کي په هي هي هي هي هي هي هي اسبر کيا

آپ نیز فریخ فراص طور پرالقد کے تقوی کی وصیت فرماتے۔ اوراس کے ساتھ جو مسلمان ہوتے ان ہے بھال کی کا معاملہ کرنے کی وصیت کرتے۔ اور فرماتے: القد کے راستہ میں اللہ کانام لے کر جہاد کرنا۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا تم ان کے ساتھ قال کرنا۔ تم جہاد کرنا۔ تم جہاد کرنا۔ تم جہاد کرنا۔ انہ بھرا کو تین باتوں کو تین باتوں کو المحال کرنا۔ انہ بی ہا کا کاٹ کر شلہ بنانا اور نہ بی بچوں کو آب کرنا۔ اور جب تم ایخ دشر کمین سے ملوقو ان کو تین باتوں میں ہے کسی ایک کی طرف یا یوں فرمایا کہ ان کو تین باتوں کی طرف وجوت دینا۔ ان میں ہے جو بھی وہ مان لیس اس کو ان کی جانب جو بول کر لینا ، اور ان سے قبال کرنے ہے دک جانا۔ پھران کو ابنا وہوں کی جوت دینا۔ اگر وہ تہماری بات مان لیس تو اس کو ان کی طرف سے قبول کر لینا اور ان سے قبال کرنے ہے دک جانا۔ پھران کو اپنا وہوں کو جوت دینا۔ اگر وہ تہماری بات مان لیس تو اس کو ان کی طرف سے قبول کر لینا اور ان سے قبال کرنے ہے دک جانا۔ پھران کو اپنا وہوں کے موجوز کر مہاجرین کے علاقہ میں نقل ہونے کی دعوت دینا اور ان کو بتا دینا کہ ہوں جبور کر مہاجرین کے موجوز کر مہاجرین کو حاصل ہیں ، اور ان پروہی چیز ہیں لازم ہیں جو مہاجرین پر لازم ہیں۔ پس اگر وہ انکار کر ہیں اور اپنی ہوں گے۔ ان پر اللہ کے وہی ادکام جاری ہوں گے۔ وہی ادکام جاری ہوں گے۔ ان پر اللہ کے وہی ادکام جاری ہوں گے جو مہا کر یہ تو ان کو بتا دینا کہ وہ لوگ مسلمان دیبا تیوں کی طرف بلانا۔ اگر وہ اس بات کو مان لیس تو تم اس کو ان کی طرف سے قبال کر دین تو تم اس کو ان کیس تو تم اس کو ان کیس تو تم اس کو ان کیس تو تم ان کو رک نے ہیں درک جانا۔ اور اگر وہ اس کا تھی انکار کر دیں تو تم انگر دیں تو تو ان کی جو تو ان اور ان کے ساتھ وہائی کرنا۔ ان سے قبال کرنا۔ ان سے قبال کرنا۔ ان سے قبال کرنا۔ ان سے قبال کرنا۔ ان کی انگار کردیں تو تم انگر دیں تو تم انگر دیں تو تم انگر کرنا۔ ان کی انگار کردیں تو تم انگر کرنا۔ ان کی انگار کردیں تو تم انگر کرنا۔ ان کی تو کو کو کو کی کرنا کو کرنا کو کو کو کی کو کرنا کے کرنا کو کو کرنے کی کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو

( ٣٢٧٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْحَكَمِ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَبْرَةَ النَّخَعِيُّ ، عَنْ فَرُوَةَ بُنِ مُسَيْكٍ الْمُوَادِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَتَيْتَ الْقَوْمَ فَادُعُهُمْ ، فَمَنْ أَجَابَك فَاقُبُلْ ، وَمَنْ أَبَى فَلَا تعجل حَتَّى تحدث إِلَى بِهِ. (ابوداؤد ٣٩٨٣ ـ طبراني ٨٣٢)

(٣٣٧٢) حضرت فروہ بن مُسَكِ المرادى وليشيدُ فرمائتے بين كدرسول الله مَثَوْفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: جبتم سَى قوم كے پاس آؤتو ان كواسلام قبول كرنے كى دعوت دو۔ جوتمبارى بات مان لے تو قبول كرلو۔ اور جوقبول كرنے سے انكار كرد ہے تو تم جلدى مت كرو۔ يبال تك كداس كے بارے ميں مجھاطلاع كردو۔

( ٣٣٧٢٧) حَدَّثُنَّا وَكِبعٌ، قَالَ: حَدَّثُنَا عُمَو بُنُ ذَوِّ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ فِي سَرِيَةٍ، فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ: الْحَقْهُ وَلَا تَدْعُهُ مِنْ خَلْفِهِ فَقُلُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُولُ أَنْ تَنْتَظِرَهُ، قَالَ: فَانْتَظَرَهُ حَتَّى جَاءَ، فَقَالَ: لَا تَقَاتِلِ الْقُوْمَ حَتَّى تَدُعُوهُمُ. (طبراني ١٨٢١) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُولُ أَنْ تَنْتَظِرَهُ، قَالَ: فَانْتَظَرَهُ حَتَّى جَاءَ، فَقَالَ: لَا تَقَاتِلِ الْقُومَ حَتَى تَدُعُوهُمُ. (طبراني ١٨٦١) عَلْمِ وَاللَّهُ مَا تَنْ عَلِي كُومُ مِنْ فَعَلَى عَلَيْهِ مِنْ مَنْ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَقُلُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا عَلَيْهِ فَقُلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل



( ٣٣٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعُبَةً ، عَنْ غَالِب الْعَبْدِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِى نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَوْ جَدِّ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ له : لاَ تُقَاتِلَ الْقَوْمُ حَتَّى تَدْعُوهُمْ.

(٣٣٧٢) قبيل بنونمير ك ايك شخص اين والدك دادا في الكرت بين كدرسول الله مُؤَلِّفَ فَيَعَ فَ ان سارشاد فرمايا: تم كسى بهى قوم سے قبال مت كرنا يبال تك كدان كودعوت دينا۔

( ٣٣٧٢٩ ) حِدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا لَقِيتُمَ الْعَدُوَّ فَادْعُوهُمْ.

ر ۱۳۷۷م) حضرت قیادہ ویژ پید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جھٹٹو نے ارشاد فرمایاً: جب تم دشمن سے ملوتو ان کواسلام قبول کرنے کی دعوت دو۔

( ٣٣٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ، أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَدُعُوهُمْ.

(۳۳۷ ۳۰) حضرت قماده وبيتين فرمات مي كدحفرت عمر بن عبدالعزيز وينين مشركين كودعوت دينال بندكرت تقه

( ٣٣٧٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ دَيْلَمٍ يَدْعُوهُمْ.

(۳۳۷ m) حضرت ابوصحر مریشینه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز مریشینه نے دیلم والوں کو خطالکھ کرانہیں اسلام کی دعوت دی۔ پر بیرین مردوں کیا ہے وہ وہ دیسی میں دیار میں میں اور میں کا بیرین کے بیروس دیوں میں کا دور ورد

( ٣٢٧٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَاتَلْتُمَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُوهُمْ.

(۳۳۷ mr) حضرت احدث ولیٹین فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری ولیٹین نے ارشاد فر مایا: جبتم مشرکین سے قبال کرنے لگوتو پہلے ان کواسلام کی دعوت دو۔

( ٣٣٧٣٣ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ ، قَالَ :بَعَثَ عَلِيٌّ مَعْقِلاً التَّيْمِيَّ إِلَى بَنِي نَاجِيَةً ، فَقَالَ :إِذَا أَتَيْتَ الْقَوْمَ فَادْعُوهُمْ ثَلَاثًا.

(٣٣٧٣٣) حفرت ابوالطَفيل مِيشِّدِ فرماتے ہيں كەحفرت على جلائز نے حفرت معقل تيمى مِيشِّدِ كوشكردے كر بنونا جيەقبىلەكى طرف بھيجااور فرمايا: جبتم لوگ اس قوم كے پاس پہنچ جاؤتو تم ان كوتين باراسلام كى دعوت دينا۔

( ٣٣٧٣٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِى الْجَهْمِ أَنَّ عَلِيًّا بَعَثَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ فَدَعَاهُمْ ثَلَاثًا.

(۳۳۷۳۳) حضرت ابواجھم مِیشِید فرماتے ہیں کہ حضرت علی بڑھٹو نے حضرت براء بن عازب بڑھٹو کو خارجیوں کی طرف کشکر دے کر بھیجاتو آپ بڑھٹو نے ان کوتین بار دعوت دی۔

( ٣٣٧٣٥ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ الْقِتَالِ :كُنَّا نَدُعُوا وَنَدَعُ.

(۳۳۷۳۵) حضرت سلیمان تیمی میشید فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوعثمان نصدی میشید نے قبال سے قبل مشرکیین کو دعوت دینے کے بارے

هي معنف ابن ابي شيرمتر جم ( بلدو) کي هي ۸۵ کي هنف ابن ابيد متر جم ( بلدو) کي هنف ابن البيد متر جم ( بلدو) کي هن کي معنف ابن البید کی معنف ابن الب البید کی معنف ابن البید کی معنف ابن البید کی معنف ابن البید کی م

میں ارشاد فر مایا: که ہم ان کودعوت دیتے تھا ور ہم چھوڑ دیتے تھے۔

( ٢٢٧٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : كُنَّا نَدُعُوا وَنَدَعُ.

(٣٣٧٣٧) حضرت سليمان يمى بالتين فرمات بي كه حضرت ابوعثان ويتين نے ارشاد فرمايا: بهم دعوت ديتے تتھاور چھوڑ ديتے تتھ۔ ( ٣٣٧٣٧ ) حَدَّنْنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةَ ، فَالَ :أَحَبُّ إِلَى أَنْ يَدُعُو هُمُ.

(۳۳۷۳۷) حضرت معید بایشید فرماتے ہیں کہ حضرت قیادہ برایشید نے ارشاد فرمایا: میرے نز دیک پبندیدہ یمی ہے کہ ان کواسلام کی طرف دعوت دوں۔

( ٣٣٧٣٨ ) حَدَّنَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا قط حَتَّى يَدْعُوهُمْ. (احمد ٢٣١٠ دارمي ٢٣٣٣)

(٣٣٧٣٨) حضرت ابن عباس جانو فرمات بي كدرسول الله مَرْفَقَعَ في في من قوم عن قال نبيس كيا يبال مك كرآب مِرْفَقَعَ في الله مَرْفَقَعَ في الله مَرْفَقَعَ في الله مَرْفَقَعَ في الله مَرْفَقَعَ في الله مَرْفَقِعَ في الله من وعوت دية تقد .

#### ( ۸۹ ) مَنْ كَانَ يرى أن لاَ يدعوهم

# جو خص مشرکین کو دعوت نہ دینے کی رائے رکھتا ہے

( ٣٣٧٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفِيَان ، عَنْ مَنْصُورٌ ، عَنْ ابْوَاهِيمَ ،َقَالَ : سَأَلَتُه عَنِ الدَّيْلَمِ فَقَالَ : قَدْ عَلِمُوا مَا يَدْعُونَ إِلَيْهِ.

(۳۳۷۳۹) حضرت منصور ولیٹیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم براتین سے دیلم والوں کو دعوت دیے ہے متعلق پو جیھا: ؟ تو آپ برٹیٹیڈ نے ارشاد فرمایا جحقیق وہ جان چکے ہیں جس بات کی ان کو دعوت دی گئی ہے۔

( ٣٣٧٤. ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ لَا يَدُعُو الْمُشْرِكِينَ إذَا لَقِيَهُمْ ، وَقَالَ : إِنَّهُمْ قَدْ عَرَفُوا دِينكُمْ ، وَمَا تَدْعُونَهُمْ إِلَيْهِ.

( ۱۳۳۷) حضرت قادہ وہلیٹید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری پیٹید نے ارشاد فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں کہ جب مسلمان مشرکین سے ملیں اور ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت نہ دیں۔اس لیے کہ وہ تمبارے دین کو اور جن باتوں کی طرف تم نے ان کو دعوت دین ہے وہ اس کو جان چکے ہیں۔

( ٣٣٧٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَدُّقِ :هَلْ يُدْعَوْنَ قَبُلَ الْقِتَالِ ، قَالَ: قَدْ بَلَغَهُمُ الإِسْلَامُ مُنْذُ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۲۷) حضرت ابوهلال مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری مِیشید ہے دشمن کے متعلق بوجھا گیا: کہ کیاان کو قبال ہے قبل

دعوت دی جائے گی؟ آپ طِیٹینے نے فر مایا: جب سے اللہ رب العزت نے محمد مُلِفِیٹیئی کومبعوث فر مایا ہے تحقیق ان تک اسلام کی دعوت بینچو چکی ہے۔

### ( ۹۰ ) فِی الإِغارةِ عليهِم وتبييتِهِم بِاللَّيلِ ان يرحمله کرنے اوررات کواچا تک حمله کرنے کا بيان

( ٣٣٧٤ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَتَبْت إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ عَنُ دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَىّٰ : أَخْبَرَنِى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَارَ عَلَى بَنِى الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَنَعَمُهُمْ تُسُقَى عَلَى الْمَاءِ ، وَكَانَتُ جُويُرِيَةً بِنْتُ الْحَارِثِ مِمَّا أَصَابَ ، قَالَ :وَكُنْت فِى الْحَيْلِ.

(بخاری ۲۵۴۱ مسلم ۱۳۵۲)

(۳۳۷۳) حضرت ابن عون مِنْشِيدُ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع مِنْشِید کو خط لکھ کرمشر کین کو دعوت دینے ہے متعلق پو جھا تو آپ مِنْشیدُ نے میری طرف جواب لکھا کہ حضرت ابن عمر مِنْشِیدُ نے مجھے خبر دی ہے کہ رسول اللہ مُنْفِظَةِ بِنے بنو مصطلق پر حمد کیا اس حال میں کہ وہ لوگ غافل تھے ، اور ان کے مویثی پانی سے سیراب ہور ہے تھے۔ اور حضرت جویر یہ بنت حارث بڑی مند نفاو ہاں سے ملنے والے مالی فنیمت میں سے تھیں۔ اور حضرت ابن عمر بڑا ٹھند نے فر مایا: اور میں گھوڑ وں میں تھا۔

( ٣٧٧٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارِ الْيَمَامِيِّ ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ أَبِى بَكُرٍ هَوَازِنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْنَا مَاءً لِيَنِى فَزَارَةَ فَعَرَّسُنَا حَتَّى إِذَا كان عِنْدَ الصَّبَاحِ شَنَّنَاها عَلَيْهِمْ غَارَةً. (مسلم ١٣٤٥ - ابوداؤد ٢٥٨٩)

(۳۳۷۴۳) حفرت سلمہ بن اکوع چھڑ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم مِیلِنظی کے زمانے میں حضرت ابو بکر بڑائو کے ساتھ قبیلہ ہوازن پرلشکرکشی کی ہم لوگ بنوفزارہ کی پانی کی جگہ پر آئے اور ہم نے وہاں رائے گزاری۔ یہاں تک کہ جب صبح کاوقت آ گیا تو ہم نے اچا تک ان پرحملہ کردیا۔

( ٣٣٧١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ أَبِى الْأَخْضَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنُ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : بَعَثْنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُرْيَةٍ ، يُقَالَ لَهَا يُبُنَى ، فَقَالَ :انْتِهَا صَبَاحًا ، ثُمَّ حَرِّقُ.

(ابوداؤد ٢٦٠٩ - احمد ٢٠٠٥)

( ٣٣٧ ٣٣٧) حضرت اسامه بن زيد دوي فرمات بيس كه نبي كريم مؤفظ في ايكبتى كي طرف بيجا جس كانام بيني تقار آپ يُؤفظ في نفر مايا : تم صبح كوقت و إل بينجنا بجراس كوجلاديتا.

( ٣٣٧٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ

هُوَاذِنَ فَأَتَيْنَا أَهُلَ مَاءٍ فَبَيَّتُنَاهُمْ فَقَتَلْنَا مِنْهُمْ تِسْعَةً ، أَوْ سَبْعَةً أَهُلَ أَبْيَاتٍ.

(٣٣٧٣٥) حضرت اياس بن سلمه طِينَّيْ فرمات بي كدان كوالدحضرت سلمه طِينَّيْ في ارشاد فرمايا: بهم في حضرت ابو بكر يَّنَ تَنُ كَ ساته وقبيله بوازن بِلشكر شي كي، بهم لوگ ان كي باني كي جُلبول پر آئے بهم في وہال رات گزارى بهم في وہال مقيم نوياسات افراد كوتاكرديا۔

( ٣٣٧٤٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَفُص ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَلُحَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَّا طَرَقَ قَوْمًا لَمْ يُغِرُ عَلَيْهِمْ حَتَّى سَارَ إِلَى خَيْبَرَ فَانْتَهَى إِلَيْهًا لَيْلا ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَّا طَرَقَ قَوْمًا لَمْ يُغِرُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ. (بخارى ٢٤١ـ مسلم ١٠٣٣)

(٣٣٧ ٢٦) حفرت انس بن الله فرمات بين كه نبى كريم مُؤَافِظَة خيبر كى طرف چلے آپ مُؤَافِظَة وہاں رات كے وقت پنجے۔ اور نبی كريم مُؤَافِظَةَ جب كسى قوم كے پاس رات كے وقت بينچ تھے۔ تو آپ مُؤَافِظَة ان پرحمانبيں فرماتے تھے يبال تك كه آپ مُؤَافِظة صبح كر ليتے۔

(٣٣٧٤٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : كُنَّا نُغِيرُ عَلَيْهِمْ فَنُصِيبُ مِنْهُمْ ، وَأَبُو مُوسَى يَسْمَعُ أَصُواتَنَا.

(۳۳۷۴) حضرت ابوعمران ولیٹیز فرماتے میں کہ ایک شخص نے فرمایا: کہ ہم لوگ مشرکین پرحملہ کرتے تھے اور ہم ان سے مال حاصل کر لیتے تھے۔اس حال میں کہ حضرت ابوموی جہائی جماری آ وازین رہے ہوتے تھے۔

( ٣٣٧٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ النَّضُرِ بُنِ عَرَبَى ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَكُتُبُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ يَنْهَاهُمْ عَنْ إِغَارَةِ الشِّتَاءِ.

(۳۳۷۴) حضرت نصر بن عربی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیشید اجناد کے امراء کو خطالکھ کران کوسر دیوں میں جملہ کرنے سے روکتے تھے۔

# ( ۹۱ ) مَنْ قَالَ إذا سمِعت الأذان فأمسِكُ عنِ القِتالِ جو يوں كہے: جبتم اذان كى آواز سنوتو قبال سے رك جاؤ

( ٣٣٧٤٩ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ مُسَاحِقِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِا وَسَلَّمَ إِذَا بَعَتْ سَرِيَّةً ، قَالَ لَهُمْ : إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا ، أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا. (ابوداؤد ٢٦٢٨ ـ ترمذي ١٥٣٩)

(٣٣٧٨) قبيله مزيد كايك فخص اب والدي قل كرت بيل كه بى كريم مَنْفِظَةَ جب كى لشكر و بهجة تع تو آب يَرْفَظَةَ ان

ه مسنف ابن ابی شیبه ستر جم ( جلد ۱۰ ) کی کساب السیر کشاب السیر کی کشاب السیر کشاب السیر کشاب السیر کشاب السیر

ے فرماتے تھے: جبتم مسجد دیکھویاتم مؤذن کی آواز سنوتو تم کسی قبل مت کرو۔

( ٣٢٧٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَفْصٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، غَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَرَقَ قَوْمًا فِإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ. (بخارى ١١٠ ـ احمد ٢٣٢)

(۳۳۷۵۰) حضرت انس خانٹر فرماتے ہیں کہ بی کریم نیز فقی کا جب رات کے وقت کسی قوم کے پاس آتے اور اگر آپ نیٹونی کا اذان سنتے تو آپ نیز فقی کا کے اسے رک جاتے۔

( ٢٢٧٥١ ) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّاذِي، عَنْ أَبِي جَعْفُو، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَنَّ أَبَا بَكُو كَانَ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَهُ السَّمْسُ وَإِلَّا فَأَغِيرُوا عَلَيْهِمْ. جَيْشًا إِلَى أَهْ لَطُلُعَ الشَّمْسُ وَإِلَّا فَأَغِيرُوا عَلَيْهِمْ. (٣٣٧٥) حضرت ابوالعاليه بِيَّيِدِ فرمات بي كه حضرت ابو بكر شِلْخُهُ جب كونى لشكر مرتدين كى طرف بيجة تو فرمات: تم لوگ بستى كريب بوكر بيش جانا، پس اگر سورج طلوع بونے تك اذان كى آوازىن لوتو ٹھيك ورندتم ان برحمله كردينا۔

### (٩٢) فِي قِتال العدوِّ أَيِّ سَاعةٍ يستحبُّ ؟

### ویمن سے لڑائی کرنے کا بیان کہ کس وقت قبال کرنامستحب ہے

( ٣٣٧٥٢ ) حَدَّنَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ شَيْحٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : كَانَ بَيْنِى وَبَيْنَ كَاتِبٍ عُبَيْدِ اللهِ صَدَاقَةٌ وَمَعْرِفَةٌ ، فَكَتَبْتُ إلَيْهِ أَنْ يَنْسَخَ لِى رِسَالَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَسْأَلُوا لِقَاءَ الْعَدُّوِّ ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ الشَّيُوفِ ، وَكَانَ يَنْتَظِرُ ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ نَهَدَ إِلَى عَدُوَّهِ.

(۳۳۷۵۲) حضرت ابوحیان مرتیط فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے ایک شیخ نے فرمایا: کہ میرے اور حضرت عبید اللہ کے کا تب کے درمیان دوتی اور جان بیچان تھی۔ میں نے اس کی طرف خطاکھ ہا کہ وہ مجھے حضرت عبد اللہ بن البی او فی بی تیز کا وہ خطاکھ ہوئے جس میں انہوں نے فرمایا: کہ رسول اللہ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

( ٣٣٧٥٢ ) حَذَّثَنَا عَفَّانُ وَزَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَا : حَذَثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بَنِ عَبْدِ اللهِ الْمُؤْزِيِّ ، عَنْ مَغْقِلِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ مُقَرِّن ، قَالَ : شهدت رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ عِنْدَ الْقِتَالِ لَمْ يُقَاتِلُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ اللَّيُّ أَنْ تَؤُولَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَتَنَزَّلَ النَّصُرُ (ابو داؤد ٢٣٣٨ ـ ترمذى ١١٢٣)

مصنف ابن الب شيبه مترجم ( جلدوا ) في مسنف ابن الب شيبه مترجم ( جلدوا ) في مسنف ابن الب السبر

(٣٣٧٥٣) حضرت نعمان بن مقرن بيشية فرمات بي كه مي لا انى مين رسول الله مَوْفَظَة كساته ها صرتها - آپ مَوْفَظَة ف كابتدائى حصد مين قال نبين فرمايا - اور قال كوسورج كه دهل جانع ، هواك چلنے اور مدد كه نازل هونے تك مؤخر فرمايا -

#### ( ٩٣ ) من جعل السلب لِلقاتِل

# جو شخص مقتول کا چھینا ہوا مال قاتل کا حق قر اردے

( ٣٣٧٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ نُعَيْمِ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ ابْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ فَلَهُ السَّلَبُ . (ابن ماجه ٢٨٣٨ ـ احمد ١٢)

(٣٣٧٥) حضرت سمره بن جندب جي في فرمات بي كدرسول الله مَيْرَافِينَ في ارشاد فرمايا: جو شخص قبل كري تو مقتول كا مال قبل كرنے والے كے ليے بن ہوگا۔

( ٣٣٧٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ فَلَهُ السَّلَبُ. (بخارى ٣٠٥١ـ ابوداؤد ٢٦٣٦)

\_18.40.

( ٣٣٧٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِى طُلْحَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِى طُلْحَةَ يَوْمَنِذٍ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خُنَيْنٍ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ ، فَقَتَلَ أَبُو طُلْحَةَ يَوْمَنِذٍ عِشُرِينَ رَجُلًا فَأَخَذَ أَسُلَابُهُمُ. (ابو داؤد ٢٤١٣ ـ احمد ١١٣)

(۳۳۷۵۱) حضرت انس جانونہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَوْفِظَةَ فِے جنگ حنین والے دن ارشاد فرمایا: جو محض کسی آ دمی گوتل کرے گا تو مقتول کا مال اس کو مطے گا ، پس حضرت ابوطلحہ جانونہ نے اس دن میس آ دمیوں گوتل کیا اور ان کا مال لے لیا۔

( ٣٢٧٥٧) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فَتَلْتُ سَغِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَأَحَذْت سَيْفَهُ ، وَكَانَ سَيْفَهُ يُسَمَّى ذَا الْكَتِيفَةِ ، قَالَ : وَقَتِلَ أَحِى عُمَيْرٌ ، فَجَنْتُ بالسَّيْفِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اذْهَبُ فَاطْرَحْهُ فِى الْقَبَضِ : فَرَجَعْت وَبِى مَا لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللَّهُ مِنْ قَلْلِ أَخِى وَأَخْذِ سَلَبِى ، فَمَا لَبِشْت إِلاَّ قَلِيلاً حَتَّى نَزَلَتْ سُورَةُ الْأَنْفَالِ ، فَدَعَانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اذْهَبُ فَخُذْ سَيْفَك . (احمد ١٨٠)

(٣٣٧٥) حضرت محمد بن عبيدالله ميشيط فرمات بين كه حضرت سعيد بن الى وقاص جياني ني ارشادفر مايا: جب غزوه بدر كادن تها تو ميں نے حضرت سعيد بن عاصى كونل كيا اور ميں نے اس كى تلوار لے لى اور اس كى تلوار كانام ذوالكتيفه تھا۔اور آپ بيان نے نے فرمايا: هي مصنف ابن الي شيرم (جدوا) کي مرکزي المعالي السير مي المعالي السير السير السير المعالي المعالي السير السير المعالي ال

کہ میرے بھائی عمیر کو بھی قبل کر دیا عمیا تھا۔ بس میں تلوار لے کرنبی کریم مُؤْفِظَةُ کی خدمت میں آیا آپ مُؤْفظَةُ نے فرمایا: جاؤاور اس تلوار کو مقبوضہ مال غنیمت میں ڈال دو۔ بس میں لوٹا اس حال میں کہ میرے دل میں میرے بھائی کے قبل اور مقتول کا مال لینے ہے متعلق جو بات تھی وہ اللہ کے سواکوئی نہیں جانبا تھا۔ میں تھوڑی دیر بی تھہرا تھا کہ اسنے میں سورۃ الانفال نازل ہوگئی۔اور رسول اللہ مُؤْفِظَةُ فِئْ نے مجھے بلایا اور فرمایا: جاؤا پنی آلموار لے لو۔

( ٣٣٧٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :غَزَا ابْنُ عُمَرَ الْعِرَاقَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرٌ :بَلَغَنِى أَنَّكَ بَارَزُت دِهْقَانًا ، قَالَ :نَعُمْ ، فَأَعْجَبُهُ ذَلِكَ فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ.

(۳۳۷۵۸) حفرت نافع ویشید فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر دیاٹو عراق میں جنگ کے لیے تشریف لے گئے۔اس پر حضرت عمر دیاٹو کواس پر مخترت عمر دیاٹو کواس پر مختر نے ایک جا گیروار سے مقابلہ کیا۔انہوں نے فرمایا: جی باں! حضرت عمر دیاٹو کواس پر تعجب بوااور آپ دیاڑے نے ان کواس مقتول کا مال بطور زائد دیا۔

( ٣٢٧٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسِ ، عَنْ شَبْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : بَارَزُت رَجُلاً يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ مِنَ الْأَعَاجِمِ فَقَتَلْتِه وَأَخَذْت سَلَبَهُ ، فَأَنَيْت سَغُدًّا ، فَخَطَبَ سَغُدٌ أَصْحَابَهُ ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا سَلَبُ شَبْرٍ ، لَهُوَ خَيْرٌ مِنَ اثْنَى عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمِ ، وَإِنَّا قَدْ نَقَلْنَاهُ إِيَّاهُ.

(۳۳۷۵۹) حضرت اسود بن قیس براثین تر مائتے ہیں کہ حضرت ثبر بن علقمہ براٹینی نے ارشاد فر مایا: کہ میں نے جنگ قادسیہ کے دن اہل مجم میں سے ایک آ دی کے ساتھ مقابلہ کیا اور میں نے اس کوتل کر دیا اور اس کا مال لے لیا پھر میں حضرت سعد جن تنو کے پاس آیا تو حضرت سعد جن تنو کے ساتھ مقابلہ کیا اور فر مایا: پیشبر کا مال ہے۔اور یہ بارہ بزار درہم سے بہتر ہے۔اور یقیناً ہم نے یہ مال ان کوبطور زاکد دے دیا۔

( ٣٣٧٦) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن وَهِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ ابْنُ عَوْن : 

بَارَزَ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ ، وَقَالَ هِشَامٌ : حَمَلَ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى مَرْزُبَانِ الزَّارَةِ يَوْمَ الزَّارَةِ ، وَطَعَنَهُ طَعْنَةً ، فَلَمَّا قَدِمُنَا صَلَّى عُمَرُ الصَّبْحَ ، ثُمَّ أَتَانَا ، فَقَالَ : أَثَمَّ أَبُو 

دَقَ قَرْبُوسَ سَرْجِهِ فَقَتَلَهُ وَسَلَبَهُ سِوَارَيْهِ وَمِنْطَقَتَهُ ، فَلَمَّا قَدِمُنَا صَلَّى عُمَرُ الصَّبْحَ ، ثُمَّ أَتَانَا ، فَقَالَ : أَنَّمَ أَبُو 
طَلْحَةَ ؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : إِنَّا كُنَّا لَا نُخَمِّسُ السَّلَبَ ، وَإِنَّ سَلَبَ الْبَرَاءِ مَالٌ فَخُمُسُهُ فَبَلَغَ سِتَّةَ آلَافٍ ، 
بَلَغَ ثَلَاثِينَ ٱلْفًا ، قَالَ مُحَمَّدُ : فَحَدَّثِنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ أَوَّلُ سَلَبٍ خُمِّسَ فِي الإِسْلَامِ.

(۱۰ ۳۳۷) حضرت عیسی بن یونس بریشید حضرت ابن عون اور حضرت هشام ان دونو گ سے اور حضرت ابن سیر ین بریشید حضرت انس بن ما لک بریشید سے نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عون نے یوں فر مایا که حضرت براء بن ما لک بریشید نے مقابلہ کیا اور حضرت هشام بریشید فر ماتے ہیں که حضرت براء بن ما لک بریشید نے جنگ زارہ کے دن مرز بان زارہ پر حمله کردیا اور آپ بیان نونیز ہ مارا جواس کی زین کے ابجرے ہوئے کنارے ہیں تھس گیا اور وہ مرگیا اور آپ جوز نئونے نے اس کے نگن اور کمر بند لے لیے۔ آپ بڑی نو ﴿ مِعنَ ابْنَ الْحِيْدِ مِرْ جَمِ ( جلدوا ) ﴿ فَهِ مِنْ الْحَالِ الْعَالِي الْعَلَيْمِ مِنْ الْحَالِ الْعَلَيْمِ مِنْ الْحَالِ الْعَلَيْمِ مِنْ الْحَالِي الْحَلِي الْحَالِي الْحَلِيلِي الْحَلْمِيلِي الْحَلِيلِي الْحَلِيلِيلِي الْحَلِيلِي الْحَلِيلِيلِي الْحَلِيلِي الْحَلِيلِي الْحَلْمِيلِي الْحَلِيلِي الْحَلِيلِي الْحَلِيلِي الْحَلِيلِي الْحَلِيلِي الْحَلِيلِي الْحَلِيلِيلِيلِي الْحَلِيلِي الْحَلِيلِي الْحَلِيلِي الْحَلِيلِي الْحَلِيلِي الْحَلِيلِي الْحَلِيلِي الْحَلِيلِي الْحَلِيلِي الْحَلِيلِ

فرماتے ہیں کہ جب ہم واپس اونے تو حضرت عمر دوائنو نے میج کی نماز پڑھائی پھرآپ دوائنو ہمارے پاس تشریف لائے۔ اور پوچھا کہ کیا ابوطلحہ یبال ہیں؟ استے میں حضرت ابوطلحہ آپ دوائنو کے پاس نکل آئے تو آپ دوائنو نے فرمایا: یقینا ہم مقتول کے مال میں سے خس نہیں لیتے لیکن براء کے مقتول کا سامان بہت زیادہ مال ہے پس آپ دوائنو نے اس میں سے خس وصول کیا جو چھ ہزار بنااس لیے کہاں کی کل تیت میں ہزار تھی۔ امام محمد بریشور فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک بڑی ٹونے نے مجھ سے بیان کیا: کہ اسلام میں سے پہامقتول سے چھینا ہوا سامان تھا جس میں ہے خس وصول کیا گیا۔

( ٣٢٧٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ السَّلَبُ لَا يُحَمَّسُ ، فَكَانَ أُوَّلُ سَلَبَ خُمْسَ فِي الإِسْلَامِ سَلَبُ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكَ ، وَكَانَ حَمَلَ عَلَى كَانَ السَّلَبُ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكَ ، وَكَانَ حَمَلَ عَلَى مَرُزُبَانِ الزَّارَةِ فَطَعَنَهُ بِالرَّمْحِ حَتَّى دَقَّ قَرْبُوسَ السَّرْحِ ، ثُمَّ نَوْلَ إلَيْهِ فَقَطَعَ مِنْطَقَتَهُ وَسِوَارَيْهِ ، قَالَ : فَلَمَّا فَرُبُوسَ السَّلَامِ اللَّهُ فَقَطَعَ مِنْطَقَتَهُ وَسِوَارَيْهِ ، قَالَ : فَلَمَا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ صَلَّى عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ صَلَاةَ الْغَدَاةِ ، ثُمَّ أَتَانَا ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمُ أَثَمَّ أَبُو طَلْحَةَ ، فَقَالَ : فَكُمْ مُ فَكَرَجَ الِيهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّا كُنَّا لَا نُحَمِّسُ السَّلَبَ ، وَإِنَّ سَلَبَ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ مَالٌ وَإِنِّى خَامِسُهُ ، فَحَرَجَ الِيهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّا كُنَّا لَا نُحَمِّسُ السَّلَبَ ، وَإِنَّ سَلَبَ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ مَالٌ وَإِنِّى خَامِسُهُ ، فَحَرَجَ الْمُهُومُوا تَلَاقِينَ أَلْقًا فَأَحَدَ مِنْهَا سِتَةَ آلَافِ.

(۳۲۷۱) حضرت ابن سیرین براتید فرمات بین که حضرت انس بن ما لک دیافته نے ارشاد فرمایا: که مقتول سے جھینے ہوئے مال میں سے خمس وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ اسلام میں سب سے پہلافس جو مقتول کے مال سے لیا گیاوہ حضرت براء بن ما لک بڑو تو کے مقتول کے مامان سے لیا گیا۔ اس طرح کہ آپ دوافتی نے مرز بان زارہ پر تملہ کیا اور آپ دوافتی نے اس کو نیزہ مارا جواس کی زین کے ایک سرے میں گھس گیا۔ پھر آپ دوافتی اس کے پاس آئے اور اس کی کمر بند اور اس کے کنگنوں کو کاٹ کراتا رالیا۔ آپ بڑو فرمات بین مرے میں گھس گیا۔ پھر آپ دوافتی ہم ان کے تو حضرت عمر بن خطاب دوافتی نے قبح کی نماز پڑھائی۔ پھر آپ دوافتی ہمارے پاس تشریف کہ جب ہم لوگ مدینہ مورہ واپس آئے تو حضرت عمر بوافتی بیاں ہیں؟ انہوں نے کہا: جی باں! میں ہوں۔ اور وہ حضرت عمر دوافتی کے پاس نکل لائے اور سلام کرنے کے بعد پوچھا: کہ کیا ابوطلحہ یہاں ہیں؟ انہوں نے کہا: جی باں! میں ہوں۔ اور وہ حضرت عمر دوافتی نے مقتول کا سامان آئے ۔ اس پر حضرت عمر دوافتی نے فرمایا: ہم مقتول سے چھینے ہوئے مال میں سے خسن نہیں لیتے۔ اور یقینا براء کے مقتول کا سامان بہت بڑا مال ہے۔ یقینا میں اس کاخمس اوں گا۔ پس آپ بڑا تونو نے قیمت لگانے والوں کو بلایا تو انہوں نے اس کی تمیں ہرار قیمت لگائی۔ آپ جو بڑو نے نے اس میں جو سے جھ ہرار وصول کر لیے۔

( ٣٣٧٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى بَكُو ، قَالَ : حَدَّثُتُ ، عَنْ أَبِى قَتَادَةَ الأَنْصَارِى آنَهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ قَالَ ، فَالَ رَجُلٌ مِنْ فَقُلُتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدُ قَتَلُت قَتِيلًا ذا سلب، ثُمَّ أَجْهَضَنْنِى عَنْهُ الْقِتَالُ فَمَا أَدْدِى مَنْ سَلَبَهُ ، قَالَ رَجُلٌ مِنْ فَقُلُ رَجُلٌ مِنْ أَهُو مَكَى : لَا وَاللهِ لَا تَفْعَلُ ، تَنْطَيْقُ أَهُو اللهِ لَا تَفْعَلُ ، تَنْطَيْقُ اللهِ مَكَةَ : صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدُ قَتَلَ قَتِيلًا فَسَلَبُتُهُ فَارْضِهِ عَنِى ، قَالَ أَبُو بَكُو : لَا وَاللهِ لَا تَفْعَلُ ، تَنْطَيْقُ إِلَيْهِ سَلَبُهُ . اللهِ مَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ : صَدَقَ اذْفَعُ اللّهِ سَلَهُ . اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ : صَدَقَ اذْفَعُ اللّهِ سَلَهُ . اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ : صَدَقَ اذْفَعُ اللّهِ سَلَهُ . اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ . عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ . عَنْ اللهِ مَالَدُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ . اللهِ مَا اللهِ مَالَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ . وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ . وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ . اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ . وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ . وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ . وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ . وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ

السبب البسبب مترجم (جلده) المسبب مترجم (جلده) المسبب المس

( ٣٣٧٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَارَزْت رَجُلًا فَقَتَلْته ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ هَذَا ؟ قَالُوا ابْنُ الْأَكُوعِ ، قَالَ : لَهُ سَلَبُهُ. (مسلم ١٣٧٣ ابوداؤد ٢٦٣٧)

(٣٣٧ ٢٣) حضرت اياس بن سلمه رقائل فرماتے جي كه حضرت سلمه بن اكوع بنائل نے ارشاد فرمايا: كه ميس نے ايك آدى سے مقابله كيا اور ميس نے ايك آدى اس مقابله كيا اور ميس نے اسے قبل كيا؟ لوگوں نے كہا: ابن اكوع نے ۔ آپ يَوْفَظَيْ فِي نَهُ مايا: اس مقتول كا مال ابن اكوع كے ليے ہوگا۔

( ٣٣٧٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ بَارَزَ رَجُلاً فَقَتَلَهُ ، قَالَ : فَنَفَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَبَهُ. (عبدالرزاق ٩٣٧٤ طحاوى ٢٢١)

(۳۳۷ ۱۳۳) حضرت مکرمہ میتین فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر وہائٹو نے ایک آ دمی سے مقابلہ کیااور آپ وہاٹٹو نے اس کوآل کر دیا تو نبی کریم نشائش پیچے نے اس مقتول کا مال انہیں بطور زائد کے دیا۔

( ٢٣٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أبيه ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :نَقَلَنَا رَسُولُ اللهِ عَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفَهُ ، يَعْنِي أَبَا جَهْلِ. (ابوداؤد ٢١/٢٤ ابويعلى ٥٢٠٩)

(٣٣٧ عضرت ابوعبيده بريتيني فرمات بيس كه حضرت عبدالله بن مسعود جوافئ نے ارشاد فر مايا: كه رسول الله مِيَّوَفَقَعَ فَي جميس ابو جبل كَ تكوارزا كه مال كے طور يرد سے دى۔

( ٣٣٧٦٦ ) حَذَّثَنَا وَكِيْعٌ ، قَالَ : حَذَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ شَبْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْقَادِسِيَّةِ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ فَدَعَا إلى المبارزة فَذكر من عظمه فقام إليه رجل قصير يقال له شبر بن علقمة قَالَ : فقال به الفارسي هَكَذَا ، يَعْنِي احْتَمَلَهُ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ فَصَرَعَهُ ، قَالَ : فَأَخَذَ شَبْرٌ خِنْجَرًا كَانَ مَعَ الْفَارِسِيِّ ، فَقَالَ به فِي بَطْنِهِ هكذا ، يَعْنِي فَخَضْخَضَهُ ، ثُمَّ انْقَلَبَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ

(٣٣٧ ٦٤) حضرت ابن جرت كي ويشير فرمات بين كديم نے نافع ويشين كويوں فرماتے ہوئے سنا كد بهم لوگ بحيين سے بميشہ يوں ہى سنتے آئے بين كہ جب مسلمان اور كفار كا آمنا سامنا ہو پھرمسلمانوں كا ايك آوى كفار كے ايك آدى كوقل كردے تو اس مقتول كا سامان قبل كرنے والے كا ہوگا۔ مگريہ كدوہ جنگ كی شدت ميں ہواوروہ نہ جانتا ہوكداس نے كس وقبل كيا ہے۔

( ٣٢٧٦٨ ) حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ ابُنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :سُنِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنِ السَّلَبِ ، قَالَ :لَا سَلَبَ إِلَّا مِنَ النَّفُلِ ، وَفِي النَّفُلِ الْخُمُسُ.

( ۳۳۷ ۱۸ ) حضرت قاسم مِراثِین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جن شوے مال سلب کے بارے میں سوال کیا گیا؟ تو آپ بڑنٹو نے جواب دیا: سلب کا مال تو زا کدعطیہ ہے ، اور زا کدعطیہ میں خس ہوتا ہے۔

### ( ٩٤ ) فِيما يمتنع بِهِ مِن القتلِ وما هو وما يحقِن الدَّم ؟

ان چيزول كابيان جول سيروكى بيل اوروه چيزي كيا بين؟ اورجو چيزي جان كومحفوظ كرتى بين ان چيزول كابيان جول سيروكى بيل ( ٣٣٧٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُوْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَّتَ أَنْ أَفَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ، هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْتَ أَنْ أَفَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ، فَرِحَسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

(٣٣٧ ١٩) حفرت جابر مخطي اور حضرت ابو بريره توجئ بيد ونول حضرات فرمات بين كدرسول الله مؤفظ في ارشاد فرمايا كه نحصه تحكم ديا گيا ہے كه ميں لوگوں سے قبال كروں يہال تك كه وه لا اله الا الله پڑھ أيس بيس جب ان لوگوں نے يه كلمه پڑھ ليا ۔ تو



انہوں نے ایسا کرنے سے اپنے مال اور اپنی جانوں کو حفوظ کرلیا اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا۔

( ٣٣٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَبِى مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ سَعْدِ بْنِ طَارِق ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : سَمِعْتُ اللَّهُ وَكَفَر بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُّونِهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمَّهُ ، وَحِسَابُهُ عَلَى النَّهِ عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

(۳۳۷۷) حفرت طارق بڑاؤو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مِنْوَفِظَافِم کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اللہ کی وصدانیت بیان کی اور اللہ کے سواجن کی عبادت کی جاتی ہان کونہ مانا تو اس کا مال اور اس کی جان حرام ہوگئی اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا۔

( ٣٢٧١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةً ، قَالَ : فَصَبَّحْنَا الْقُوْمَ وَقَدْ نُدروا بِنَا ، قَالَ : فَكَرَجْنَا فِي آثَارِهِمُ فَجَعَلْتُ إِذَا لَجِفْتِه قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، قَالَ : فَظَنْتُ انه إِنَّمَا يَقُولُهَا فَرَقًا ، قَالَ : فَكَدُر كُت رَجُلاً مِنْهُمُ فَجَعَلْتُ إِذَا لَجِفْتِه قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، قَالَ : لَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ : لِي فَحَمَلْت عَلَيْهِ فَقَتَلْتِه فَعَرَضَ فِي نَفْسِي مِنْ أَمْرِهِ ، فَذَكُرْت ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ : لِي فَحَمَلْت عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ : لِي اللّهُ مَنْ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : لَا إِلَهُ إِلاَّ اللّهُ ، ثُمَّ قَتَلْتَهُ قَلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَمْ يَقُلُهَا مِنْ قِبَلِ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : لَا إِلّهُ إِلاَّ اللّهُ ، ثُمَّ قَتَلْتَهُ فَهُلَا شَقَفْت عَنْ قَلْبِهِ حَتَى نَفْسِهِ ، إنّمَا فَالَهَا فَرَقًا مِنَ السِّلَاحِ ، قَالَ أَسَامَةُ : فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَى : لَا إِلَهُ إِلاَ اللّهُ ، ثُمَّ قَتَلْتَهُ فَهَلَا اللّهُ ، ثُمَّ قَتْلُته وَتَعَى اللّهُ اللّهُ ، ثُمَّ قَتْلُته وَتَعْمَ عَلَى أَسُلَمُ اللّهُ ، ثُمَّ قَتَلْته حَتَى وَلِهُ اللّهُ مُ أَنَّ إِلَهُ إِلاَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ، ثُمَّ قَتَلْته حَتَى وَدِدْت أَنِّى لَمْ أَكُنُ أَسْلَمُت إِلاَ يَوْمَئِنٍ .

(۱۳۷۷) حفرت اسامہ بن زید بی تو فرماتے ہیں کہ رسول القد مِرْفَظَ فی جمیں قبیلہ جھیند کی طرف بھیجا۔ پس ہم نے اس قوم کے پاس مین کی ،اوروہ لوگ ہم سے چوکنا ہوگئے۔راوی کتے ہیں: ہم نے ان لوگوں کا پیچھا کیا تو ان میں سے ایک آوی میں نے پڑلیا جیسے ہی میں اس سے ملااس نے کلہ لا الدالا الله پڑھا میں نے گمان کیا کہ اس نے پیکلہ فوف سے پڑھا ہے۔ پس میں نے اس پر سول پر حملہ کیا اور اس قول کر دیا۔ پھر میرے ول میں اس کا خیال آیا تو میں نے بیہ بات نبی کر یم فران فی است نو کری ۔ اس پر سول القد مَنْ فَقَظَ نے محصے فرمایا: اس نے لا الدالا الله پڑھا پھر بھی تم نے اس کول کر دیا ؟! میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مِن فی فی اس نے یہ کہ والدالا الله کے خوف سے پڑھا تھا! آپ فیل فی فی فرمایا: اس نے کلہ لا الدالا الله اللہ اللہ لا مار نواز فرمائے ہیں پڑھا کہ اس کے کہ اس الدالا الله پڑھا پھر میں ہو جاتا کہ اس نے کلہ الدالا الله پڑھا پھر میں ہو جاتا کہ اس نے کلہ الدالا الله پڑھا پھر میں ہو جاتا کہ اس نے کلہ الدالا الله پڑھا پھر میں معلوم ہو جاتا کہ اس نے کلہ الدالا الله پڑھا پھر میں معلوم ہو جاتا کہ اس نے کلہ الدالا الله پڑھا پھر میں میں میں میں معلوم ہو جاتا کہ اس نے کلہ الدالا الله پڑھا پھر میں میں میں تو صاح ؟! حضرت اسامہ بڑاؤ فرمائے ہیں! آپ بیون کی میں اسلام نہ لایا ہوتا گرآج ہی کے دن!۔

( ٣٣٧٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظُلْيَانِ ، عَنْ أَسَامَةَ ، قَالَ :بَعَثْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى

ه مصنف ابن الي شيدمتر جم ( جلده ۱) في مستقد ابن الي شيدمتر جم ( جلده ۱) في مستقد ابن الي مستقد المستقد المستقد

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَكُر نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ.

(۳۳۷۷۲) حضرت اسامہ دین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میز النظافی نے ہمیں لشکر کے ساتھ بھیجا۔ پھر راوی نے ندکورہ حدیث نقل فرمائی۔

( ٣٢٧٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكُرٍ السَّهْمِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ ، أن أباه أوسًا أَخْبَرَهُ قَالَ : إنَّا لَقُعُودٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُصُّ عَلَيْنَا وَيُّذَكِّرُنَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَالَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبُوا فَاقْتُلُوهُ ، فَلَمَّا وَلَى الرَّجُلُ دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ : هَلْ تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، قَالَ : نَعْمُ ، قَالَ : اذْهَبُوا فَخَلُوا سَبِيلَهُ ، وَإِنَّمَا أُمِرْتَ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حَرُمَ عَلَى دِمَانَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ.

ہمیں وعظ ونصیحت فرمارے تھے۔ کہ اچا تک آپ شُرِ فَضَائِعَ کے پاس ایک آ دمی آیا اور اس نے آپ شِرِ فَضَاؤِ ہے کچھ پو جھا: اس پر رسول الله مُرَوَّفَظَ ہُے نے اس بلایا اور رسول الله مُرَوَّفظَ ہُے نے اس بلایا اور پوچھا: کیا تم کواہی دیتے ہواس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں؟ اس نے کہا: تی ہاں! آپ شِرُوفظَ ہُے نے فرمایا: جاؤاس کا راستہ خالی جھوڑ دواس لیے کہ جھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قبال کروں یہاں تک کہ وہ کلمہ لا الدالا الله بڑھ لیس۔ اور جب انہوں نے ایسا کرلیا تو مجھ بران کی جانیں اور ان کا مال حرام ہوگیا۔

(۳۳۷۷۳) حضرت اولیں واٹنو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول الله مُؤفِظَةُ کے پاس بیٹے ہوئے تھے اس حال میں که آپ مُؤفِظَةً

( ٣٢٧٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنُ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنُ جَابِرِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُمِرْتَ أَنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، عَصَمُوا مِنَّى دِمَانَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ، ثُمَّ قَرَأَ :(إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسُتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ).

(۳۲۷۷۳) حفرت جابر بین فرماتے ہیں کدرسول الله میزائشی نے ارشاد فرمایا: کد مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قبال کروں یہاں تک کہ وہ کلمہ لا الدالا الله پڑھ لیا تو انہوں نے مجھے سے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو محفوظ کر لیا مگر الله کے حق کی وجہ ہے۔ اور ان کا حساب الله کے ذمہ ہوگا۔ پھر آپ نیزائش نے نیزائش نے بیا تیت تلاوت فرمائی۔ بس

۔ آپ مَرْشَظَ فَلِهُ لَفِيحت كرنے والے بيں ،اورآپنيں بيں ان پر جركرنے والے۔

( ٣٣٧٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ :أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَاَّ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلَاَّ اللَّهُ ، حَرُمَتْ عَلَىَّ دِمَانَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

( ٣٣٧٧) حَلَّنَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانُ ، عَنْ إِسُرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ غَنَمٌ لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ وَجُلٌ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ غَنَمٌ لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ وَفَعَلُوا : مَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا لِيَتَعُونَ وَمِنْ أَيْهُمَ اللّهِ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غَنَمَهُ فَأَتُوا بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْوَلَ اللّهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةً ﴾ إلى آخِرِ الآيَةِ.

(٣٣٧٧) حضرت عكرمد وينيو قرمات بين كه حضرت ابن عباس دافي نه ارشاد فرمايا: كقبيله بنوسليم كاايك آدمي رسول الله مَزْفَقَعُ فَرَ

کے سے ابن ابی شیبہ متر ہم ( جلد ۱۰) کے سیاس کے پاس بحر یوں کار یوڑ تھا۔ اس نے ان لوگوں پر سلام کہا: تو کے سیابہ کے سیابہ کہا: تو کے سیابہ کہا: کو کہا: کہا اس خفس نے تہمیں سلام نہیں کیا گراس وجہ ہے کہ وہ خود کو تم ہے محفوظ رکھے۔ بس بدلوگ اس کے بیچھے گئے اور اس مخفس کو تمل کر دیا اور اس کی بحریاں لے لیس بھروہ اس مال کو لے کررسول اللہ میکو تھی کئے ہم مرت میں آئے۔ اس پریہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اے ایمان والو! جب تم نکلواللہ کے راستہ میں جہاد کے لیے تو خوب تحقیق کرلیا کرواور نہ کہواس مخفس کو جو تہمیں سلام کرے کہتم مومن نہیں ہے۔ کیا تم حاصل کرنا جا ہتا ہوساز وسامان دنیاوی زندگی کا ؟ تو اللہ کے ہاں بہت شیمتیں ہیں۔ آیت سلام کرے کہتم مومن نہیں ہے۔ کیا تم حاصل کرنا جا ہتا ہوساز وسامان دنیاوی زندگی کا ؟ تو اللہ کے ہاں بہت شیمتیں ہیں۔ آیت

( ٣٣٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، فَالَ :حدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فَأَتُوْا بهَا النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۳۷۷۸) حفرت عکرمہ پیشیز سے حضرت ابن عباس جان ہو گانہ کوروارشاداس سند سے بھی منقول ہے۔ مگر راوی نے بیالفاظ ذکر نہیں کے۔ فاتو ابھا النبی مَیْزَفِیْکَیْمَۃِ.

( ٣٣٧٧ ) حَدَّنَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْكُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابَ ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّهِ عُنَ عَنُ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّهِ عُنَ عُبَدِ اللهِ بْنِ عَدِى بْنِ الْحِيَّارِ ، عَنِ الْمِقْدَادِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتِ إِنْ لَقِيت رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَكَنِى فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَى بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لَاذَ مِنِي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسُلَمْت لِلَّهِ ، أَقْتُلُهُ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم : لاَ تَقْتُلُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ قَطَعَ يَدِى ، ثُمَّ قَالَ رَسُولَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ، فَقَالَ : صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم : لاَ تَقْتُلُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ قَطَعَ يَدِى ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطْعَهَا أَفَاقَتُلُهُ ، قَالَ : لاَ تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتَلْتُه فَإِنْ قَتُلُه فَإِنْ قَتْلُه وَإِنْ قَتُلُه وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم : يَعْدَلُ أَنْ تَقْتُلُهُ وَأَنْتَ بِمَنْوِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولُ الْكَلِمَةَ الَّذِى قَالَ .

(۳۳۷۹) حضرت مقدادد بن اسود دو این فر ماتے بیل کہ میں نے بو چھا: اے اللہ کے رسول میز انتی آپ میز اور بی اور اس کو اس بارے ہے اس بارے میں کدا گر میں کفار کے ایک آ دمی ہے ملا پھراس نے جھے سے لڑائی کی ۔ اور میرے ایک باتھ پر کموار سے وار کیا اور اس کو کاٹ دیا پھروہ ورخت کی آڑ میں جھ سے پناہ ما نگتا ہے اور کہتا ہے۔ میں اللہ کے اسلام لا یا۔ اے اللہ کے رسول میز انتی آپ کیا میں ایس کو تی مت کرو۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول میز انتی آپ اس کو تی مت کرو۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول میز انتی آپ اس کو تی مت کرنا۔ نے میر اہاتھ کاٹ دیا پھروہ کا نے کے بعد کلمہ پڑھتا ہے کیا میں اس کو تی نہ کردوں؟ آپ میز انتی کو تی ماں کو تی مرتبہ پر ہوگا۔ جس مرتبہ پر وہ یکھہ جواس نے پڑھا ہے اس کے پڑھا۔ کی مرتبہ پر ہوگا۔

( ٣٣٧٨) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالِ قَالَ :جَاءَ أَبُو الْعَالِيَةِ إِلَىّٰ وَإِلَى صَاحِبٍ لِي ، فَقَالَ :هَلُمَّا فَإِنَّكُمَا أَشَبُّ مِنْى وَأَوْعَى لِلْحَدِيثِ مِنْى ، قَالَ :فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا بِشُرَ بْنَ عَاصِم اللَّيْنَى مَقَالَ أَبُو الْعَالِيةِ : حَدَّتَ هَذَيْنِ حَدِيثَك ، فقَالَ : حَدَّثِي عُقْبَةُ بُنُ مَالِكِ اللَّيْنَى قَالَ : الشَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَرِيَّةً فَأَغَارَتْ عَلَى الْقُوْمِ فَشَذَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَاتَبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ السَّرِيَّةِ مَعَهُ سَيُفْ شَاهِره، فَقَالَ : الشَّاذُ مِنَ الْقُوْمِ، إِنِّى مُسْلِمٌ فَلَمْ يَنْظُرُ فِيمَا قَالَ، قَالَ : فَصَرَبَهُ فَقَتَلَهُ، فَنُمِى الْحَدِيثُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَخُطُبُ إِذْ ، فَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَخُطُبُ إِذْ ، فَالَ الْقَاتِلُ : وَاللهِ يَا نَبِي اللهِ مَا قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَخُطُبُ إِذْ ، فَالَ الْقَاتِلُ : وَاللهِ يَا نَبِي اللهِ مَا قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَخُطُبُ إِذْ ، فَالَ الْقَاتِلُ : وَاللهِ يَا نَبِي اللهِ مَا قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَخُطُبُ إِذْ ، فَالَ الْقَاتِلُ : وَاللهِ يَا نَبِي اللهِ مَا قَالَ اللّهِ عَالَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَعْفِونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَصُورُ أَنْ قَالَ النَّالِيَةَ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَعْمِ ثُلُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَصُورُ أَنْ قَالَ النَّالِيَةَ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَقُبَلَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَصُورُ أَنْ قَالَ النَّالِيَةَ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَلَى النَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَ خَلْهُ وَسُلّمَ عَلَى فِيمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا ثَلَاكَ مَرَّاتٍ يَقُولُ ذَلِكَ.

(۳۳۷۸۰) حضرت جمید بن هلال بیشین فرات بین که حضرت ابوالعالیه بیشین بیرے پاس اور میرے ایک ساتھی کے پاس تشریف لائے ، اور فر مایا: تم دونوں آؤاس لیے کہ قر دونوں بھے ہے زیادہ جوان بواور بھے ہے زیادہ حدیث کو تحفوظ کرنے والے بحوراوی کہتے بین : ہم دونوں چلے یہاں تک کہ ہم لوگ حضرت بشر بن عاصم کمیٹی بیشین کے پاس آئے۔ حضرت ابوالعالیه بیشین نے فرمایا: آئی بت ان دونوں کو بیان کرو۔ انہوں نے فرمایا: کہ حضرت عقبہ بن ما لک لیٹی جیشین نے ارشاد فرمایا: کہ نی کر مجم الوگئی نے ایک انگر بھیا تو اس لائکر نے ایک آدی نے اس کا پیچھا کیااس حال میں اس لیک کر ایک الیک بھی کیااس حال میں اس لیک کر ایک تھی کیااس حال میں اس لیک کے باس موئی ہوئی کا وارشی۔ بس آئی کر مجم الگ بوٹی کیااس حال میں کہا تو نور نہیں کیا ورن کی بات کیا ہوئی کر مجم الیک بوٹی کی بات کی بات کیا ہوئی کر مجم الیک بوٹی کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات نہیں کہا تو نور نہیں کیااوراس پر جملہ کردیا اور آل کر دیا چھر بیات نبی کر مجم میں خت بات کی کہا ارشاد فرمار ہے جے تو قاتل نے کہا: اے اللہ کے نی میں خوال کے بات کی کہا تھا مگر صرف قبل ہے نی کر مجم میں تھی الیٹی کو نی کر مجم میں تو اس کے ساتھ ہولوگ کے بات کی میں مرتبہ بیا ہی اس کی اس کی اس کی کر مجم میں تھی کی کہا میں کیا تسری مرتبہ بیا ہے اس حال میں کہ میں کیا تیس کیا تیس کی اس میں کی طرف متوجہ ہو ہے اس حال میں کہ نہیں کیا تیس کی ایک کی میں نوٹ کو کی کر کی میں کیا تیس کی کہا کہا جر مرتبہ بیا تیس کیا تیس کی طرف متوجہ ہو ہے اس حال میں کہ آپ میں کہا تیس کی ایک کیار نے بھی پرانکار فرمایا موس کو آل کر کیار نوٹر کی کر کی کر کیم میں کیا تیس کی کر کیم میں کو کی کر کیم کر نوٹر کی کر کیم میں کیا کہا کی کر کیم کر کیم

( ٣٣٧٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، وَنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : إِنَّا اللَّهُ قَالَ : إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِى إِلَى الْيَمَنِ أَقَاتِلُهُمْ وَأَدْعُوهُمْ ، فَإِذَا قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ حَرُمَتْ عَلَيْكُمْ أَمُو اللَّهُ وَدِمَاؤُهُمْ .

(٣٣٤٨١) حفرت جرير حين فرمات بين كه نبي كريم مَ وَمُنْفَقَعُ في غير يمن كي طرف جيجا تا كه مين ان عة قال كرول اور مين ان و

هي مصنف ابن الي شيه مترجم (جدوا) کي هي العلم العبر العبر

اسلام کی طرف بنا وَں۔ اور جب انہوں نے کلمہ لا الدالا اللہ پڑھ لیا۔ تو تم پران کے اموال اوران کی جانیں حرام ہوگئیں۔

( ٣٢٧٨٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عُلَى عَهْدِ أَبِى بَكُو أَرَادَ أَبُو بَكُو أَنْ يُجَاهِدَهُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَتَّقَاتِلُهُمْ وَقَدُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَرُمَ مَالُهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : لأَقَاتِلَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَ اللهِ لأَقَاتِلَنَ مَنْ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ ، وَاللهِ لأَقَاتِلَنَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَهُمُ فَو بَوسَابُهُ عَلَى اللهِ عَمْرُ ؛ فَقَالُوا : هَذِهِ الْحَرْبُ الْمُجَلِّةُ قَلْ عَرَفًا الْعِلْمَ الْمُحْوِلَةِ وَعَلَى قَتَلاءً الْمُخْزِيَةَ ، فَقَالُوا : هَذِهِ الْحَرْبُ الْمُجَلِّيةُ قَلْ عَرَفًا هَا الْحِطَّةَ الْمُخْزِيَةَ ، فَقَالُوا : هَذِهِ الْحَرْبُ الْمُجَلِّيةُ قَلْمُ عَرَفًا هَا فَعَلُوا . هَذِهِ الْمُحْرِيةُ وَعَلَى قَتَلاكُمْ النَّهُمُ فِى النَّارِ فَفَعَلُوا .

(۳۲۷۸۲) حضرت عبیدالقد بن عبدالله بن عتب پر الله بن عبد پر الله بن که جب مرقد ہوئے وہ لوگ جوحضرت ابو بکر خواہنے صدیق کے زمانے میں مرقد ہوئے تھے تو حضرت ابو بکر جواہنی نے ان سے جہاد کرنے کا ارادہ کیا۔ اس پر حضرت عمر جواہنی نے فرمایا: کیا آپ جوائنی ان لوگوں سے قبال کریں کے حالا تکہ تحقیق آپ جواہنی نے رسول الله شرائن کھنی کے دسول میں تو اس کا مال حرام ہوگیا مگر الله رب العزت کے گوائی دے کہ الله کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور یقینا محمد مرائن کھی الله کے رسول میں تو اس کا مال حرام ہوگیا مگر الله رب العزت کے ذمه اس کا حماب ہوگا؟! حضرت ابو بکر جوائن نے فرمایا: کیا میں قبال ندکروں اس شخص سے جونماز اور ذکوۃ میں فرق کر ہے؟ الله کی تم! فرمان کے حضرت ابو بکر جوائن نے فرمایا: کیا میں قبال ندکروں اس شخص سے جونماز اور ذکوۃ میں فرق کر ہے؟ الله کی تم! میں خوائن و فول کو جوائن و فول کے درمیان فرق کر ہے گا۔ یہاں تک کہ میں ان دونوں کو جوائن ان میں سے جننے عمر دوائنی ہمانے والی خوائن کے مال میں کہ وہ وہ اقبی ہمانے بر تھے۔ بھر جب آپ جوائن وال میں کے وہ وہ اقبی ہمان احتمار کر دولو۔ یا تو جلاو طن کرنے والی جنگ یا جو کو وہ کیا جوائن کرنے والی جنگ یو جوائن کرنے والی خیاں میں ہو کو وہ اللی جنگ تو جم بھے گئے۔ بیر سواکر دینے والی ذمین سے اب کیا مراد میں گوائی دو کہ وہ یقینا جنہ میں جیں ایس کے بارے میں گوائی دو کہ وہ یقینا جنت میں جیں اپنے مقتولین کے بارے میں گوائی دو کہ وہ یقینا جنت میں جیں اپنے مقتولین کے بارے میں گوائی دو کہ وہ یقینا جنت میں جیں اپنے مقتولین کے بارے میں گوائی دو کہ وہ یقینا جنت میں جیں اپن ان لوگوں نے اپیا کیا۔

( ٣٢٧٨٣ ) حَدَّثَنَا يَعْمَرٌ ، غَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرُت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا :لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ. (بخارى ٣٩٣ـ ابوداؤد ٣٢٣٣)

(٣٣٧٨٣) حفرت انس بن في فرمات بي كدرسول الله مَلْ فَقَاعَةً في ارشاد قرمايا: كه مجھے تكم ديا گيا ہے كه بيس لوگوں سے قبال كروں يبال تك كدوه كلمدلا الدالا الله يزه ليس -



# ( ۹۵ ) من یُنھی عن قتلِہِ فِی دارِ الحدبِ جن لوگوں کودارالحرب میں قتل کرنے ہے منع کیا گیا

( ٣٣٧٨٤) حُكَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، قَالَا :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِى بَعْضِ مَغَازِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتُلِ النِّسَاءِ وَالصِّبَانِ. (بخارى ٣٠١٠ـ مسلم ٣)

(٣٣٧٨٣) حفرت نافع بطيط فرمات بين كه حفرت ابن عمر والثي نه ارشاد فرمايا: كدرسول الله مَلِفَظَةَ كَبِعض غزوات مين ايك عورت مرده حالت مين يا كَي كن تورسول الله مَلِفظَةَ أنه عورتون اور بجول كوتل كرنے منع فرماديا۔

( ٣٢٧٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، وَعَبُدِ الرَّحِيم بُنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَنْ ابْنِ عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ النَّبَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ. (احمد ٢٥٦ ـ طبرانى ١٣٠٨٢)

(٣٣٧٨٥) حضرت ابن عباس جائز فرمات بين كه بي كريم مِينَ النظائيَّةِ في عورتون كُلِّل كرنے سے منع فرمايا۔

( ٣٣٧٨٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ سَمِعْت رَجُلاً يُحَدِّثُ بِمنَّى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً كُنْتُ فِيهَا ، قَالَ :فَنَهَانَا أَنْ نَقْتُلَ الْعُسَفَاءَ وَالْوُصَفَاءَ.

(احمد ۱۳ سعید ۲۲۲۸)

(٣٣٧٨٦) حفرت ابوب ويقيط فرمات بين كدوادى منى مين ايك فخف اپنه والد كے حوالد نقل كرر ما تقا كداس كے والد نے فرمايا: كدرسول الله مَ مَ الله مُؤَفِّقَةَ فَيْ أَمَا عَلَى الله الله مُؤفِّقَةَ فَيْ أَمَا عَلَى الله مُؤفِّقَةَ فَيْ مَا يا ـ عَلَى الله مُؤمَّد الله الله مُؤمِّقَةُ فَيْ الله عَلَى الله مُؤمِّقَةُ الله مُؤمَّد الله مُؤمِّقَةُ الله الله مُؤمِّقَةُ الله مُؤمِّقَةُ الله الله الله مُؤمِّقَةُ الله مُؤمِّقَةُ الله الله مُؤمِّقَةُ الله مُؤمِّقَةُ الله مُؤمِّقَةُ الله مُؤمِّقَةُ الله الله مُؤمِّقَةُ الله مُؤمِّقَةُ الله مُؤمِّقَةُ الله مُؤمِّقَةُ اللهُ الله مُؤمِّقَةُ اللهُ اللهُ

( ٣٢٧٨٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ ، عَنْ عَمْدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِى الْحُقَيْقِ نَهَاهُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. (عبدالرزاق ٩٣٨٥ مالك ٩٣٨) (٣٣٤٨٤) حفرت عبدالرطن بن كعب الب جَيَاتِ فَلْ كرتِ بِي كدرسول اللهُ مَرْفَظَةَ فِي جب ابن الي المقبق كي طرف لشكر

> رواند كياتو آپ مِرْ الْفَضِيَّةِ فِ ان كوعورتون اور بچون كُولَل كرنے سے مع فرمايا۔ ( ٢٢٧٨٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُن مَرْ ثَلِيهِ ، عَنْ سُلَمْ

( ٣٣٧٨٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلِهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً ، أَوْ جَيْشًا ، قَالَ :لَا تَفْتُلُوا وَلِيَدًا.

(٣٣٧٨) حضرت بريده حلي فرمات بين كدر سول الله مَلِين فَقَعَ جب كوئي سريه بالشكر روانه كرت تو ارشا دفر مات : بچول كوتل مت كرنا ـ هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ا) في المعنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ا)

( ٣٢٧٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْمُوَقِّعِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ صَيْفِيِّ، عَنُ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَزُنَا بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ، وَقَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ، قَالَ فَأَفُرَجُوا لَهُ ، فَقَالَ : مَا كَانَتُ هَذِهِ تُقَاتِلُ فِيمَنْ يُقَاتِلُ ، ثُمَّ قَالَ لِرَجُلِ : انْطَلِقُ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقُلْ لَهُ : إِنَّ رَسُولَ لَهُ ، فَقَالَ : مَا كَانَتُ هَذِهِ تَقَاتِلُ فِيمَنْ يُقَاتِلُ ، ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ : انْطَلِقُ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقُلْ لَهُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُ يَقُولُ : لاَ تَقْتُلُنَّ ذُرِّيَّةً ، وَلَا عَسِيفًا. (ابوداؤد ٢٩٢٣ـ احمد ٣٨٨)

(۳۳۷۸۹) حضرت حظلہ کا تب فوانٹو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ غزوہ میں رسول الله مِلَّافِظَةَ کے ساتھ تھے۔ ہمارا گزرا یک مقتولہ عورت پر ہوااس حال میں کہلوگ اس کے گردجمع تھے۔ لوگوں نے آپ مِلَّافِظَةَ کے لیے جگہ کشادہ کی۔ آپ مِلَّافِظَةَ نے فرمایا: یہ تو الله اللہ میں کہلوگ اس کے گردجمع تھے۔ لوگوں نے آپ مِلَّافِظَةَ کے لیے جگہ کشادہ کی۔ آپ مِلَّافِظَةَ نے ایک آدمی کو کہا: کہ خالد بن ولید کے پاس جاؤاوران سے کہو: کہ رسول اللہ مِلِّفظَةَ بِمَنْ مَنْ ہِمِیں مَنْ مَنْ بِحِوں اور خدمت گاروں کو ہرگر قتل مت کرو۔

( . ٣٣٧٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِح ، عَنْ خَالِدِ بُنِ الْفَوْزِ ، قَالَ :حَدَّثَنِى أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ ، قَالَ :كُنْتُ أَحْمِلُ سَفْرَةَ أَصْحَابِى ، وَكُنَّا إِذَا اسْتَنفِرْنَّا نَوْلُنَا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ ، حَتَّى يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ مَقَالَ : كُنْتُ أَحْمِلُ سَفْرَةَ أَصْحَابِى ، وَكُنَّا إِذَا اسْتَنفِرْنَا نَوْلْنَا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ ، حَتَّى يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ، وَفِى سَبِيلِ اللهِ ، لَا صَلَّى اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، لاَ مَثَنَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ ، لاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا ، وَلاَ طِفْلاً صَغِيرًا ، وَلاَ الْمُرَأَةُ ، وَلاَ تَغْلُوا. (ابوداؤد ٢٢٠٥)

(۹۳۷۹) حضرت انس بن ما لک و افزو فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کا توشددان اٹھا تا تھا اور جب ہمیں اللہ کے راستہ میں بھیجا جاتا تھا تو ہم لوگ مدینہ کے قریب قیام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کے راستہ میں اللّٰه کے دشنوں سے قال کرنا۔ بہت زیادہ بوڑھے کو آل مت کرنا۔ نہی چھوٹے بچوں کو ،اور نہی عورت کو ،اور نہی خیانت کرنا۔

( ٣٣٧٩١ ) حَلَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمُيْرٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ لَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً ، وَلَا صَبِيًّا ، وَأَنْ تَقْتُلُوا مَنْ جَرَتْ عُلَيْهِ الْمَواسِي.

(۳۳۷۹) حضرت ابن عمر رہائے ہیں کہ حضرت عمر جہائی نے اجناد کے امیروں کی طرف خط نکھا کہ وہ عورت اور بچہ کوقل مت کریں۔اورجس پراسترا چلتا ہولیعنی بالغ کوقل کردیں۔

( ٣٣٧٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيُلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنُ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ :لَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا وَلَيَدًّا وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي الْفَلَاْحِينَ.

(۳۳۷۹۳) حضرت زید بن وصب والنظید فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عمر والنو کا خط آیا: کہتم خیانت مت کرنا ، اور نہ ہی غداری کرنا ، اور بچوں کو آل مت کرنا ، اور کسانوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔

( ٣٢٧٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثُتُ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ بَعَتَ جُيُوشًا إلَى الشَّامِ

السبر المعنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) في المعنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) في المعنف ابن البير السبر السبر السبر

فَخَرَجَ يَتُبَعُ يَزِيدَ بُنَ أَبِى سُفَيَانَ ، فَقَالَ :إِنِّى أُوصِيك بِعَشْرٍ :لاَ تَقُتُلَنَّ صَبِيًّا ، وَلاَ امْرَأَةً ، وَلاَ كَبِيرًا هَرِمًا ، وَلاَ تَقُولَنَّ شَاةً ، وَلاَ بقرة إِلاَّ لِمَأْكَلَةٍ ، وَلاَ تُغْرِقَنَّ نَخُلاً ، وَلاَ تَغُولَ قَنْ نَخُلاً ، وَلاَ تَخْرِقَنَّهُ وَلاَ تَغُرِقَنَّ مُنْدًا ، وَلاَ تَخْرِقَنَّ مُؤْمَلًا ، وَلاَ تَخْرِقَنَّهُ وَلاَ تَخْرِقَنَّهُ وَلاَ تَخْرِقَنَّهُ وَلاَ تَخْرُفُ.

(۳۳۷۹۳) حضرت کی بن سعید برتین فر ماتے میں کہ مجھے بیان کیا گیا کہ حضرت ابو بکر رقابقو نے شام کی طرف شکر بھیجے۔آپ بڑا تو فکے اور بزید بن ابوسفیان کے پیچھے چل رہے تھے۔آپ رقابقو نے فر مایا: بقینا میں تمہیں دس با توں کی وصیت کرتا ہوں: تم بچوں کو بر آفتا مت کرنا، بچوں کو نہ ہی عورتوں کو اور نہ بہت ہی بوڑھیوں کو، اور تم مچلدار درخت مت کا شا۔ اور برگز آبا دزمین کو بر بادمت کرنا۔ اور برگز بکری اور گائے کو ذرخ مت کرنا مگر صرف کھانے کے لیے۔ اور برگز مجمود کے درخت کو او پر سری ہے مت کا شااور نہ بی موجود کا شاہ درنہ بی خانت کرنا، اور نہ بی بز دلی دکھانا۔

( ٣٣٧٩٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يُقْتَلُ فِي الْحَرْبِ الصَّبِيُّ ، وَلَا الْمَرْأَةُّ، وَلَا الشَّيْخُ الْفَانِي ، وَلَا يُحْرَقُ الطَّعَامُ ، وَلَا النَّخُلُ ، وَلَا تُخَرَّبُ الْبَيُوتُ ، وَلَا يُقْطَعُ الشَّجَرُ الْمُثْمِرُ .

(۳۳۷۹۳) حضرت لیٹ بلیٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد براٹھلانے نے ارشاد فرمایا: کہنبیں قبل کیا جائے گا جنگ میں بچوں کو نہ ہی عورتوں کواور نہ ہی بہت بوڑھے کو۔ نہ ہی کھانا جلایا جائے گا اور نہ ہی محجور کے درخت کو،اورگھروں کو برباد بھی نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی مجلدار درخت کوکاٹا جائے گا۔

( ٣٣٧٩٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُقْتَلَ فِي دَارِ الْحَرْبِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ وَالْمَرْأَةُ وَكَانَ يَكُرَهُ لِلرَّجُلِ إِنْ حَمَلَ مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْنًا مَعَهُ فَثَقُلَ عَلَيْهِ أَنْ يُلْقِيَهُ فِي الطَّرِيقِ.

(۳۳۷۹۵) حضرت اشعث بیٹیل فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پیٹیل دارالحرب میں بہت بوڑھے کو،اور بچوں کواورعورت کے قتل کیے جانے کو مکروہ سمجھتے تھے۔اور آپ بیٹیلا اس بات کو بھی مکروہ سمجھتے تھے کہ کوئی آ دمی اپنے ساتھ ان میں ہے کسی کواٹھائے پس پھران کا اُٹھا نااس پر بھاری ہوجائے تو ان کوراستہ میں چھینک دے۔

( ٣٣٧٩٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ : عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، فكانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتُ خَلَى سَبِيلَهُ.

(ابن ماجه ۲۵۳۱)

(۳۳۷۹۲) حضرت عبدالملک بن عمیر بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطیہ قرطی بیشید نے فرمایا کہ غزوہ بنوقریظہ کے دن ہم ہوگوں کو بی کریم مِینَوْفِظَافِیْ پیش کیا گیا ہی جس کے زیرناف بال اگے ہوئے تھاس کوئل کردیا گیا اور جس کے زیرناف بال نہیں اُگے تھاس کاراستہ خالی جھوڑ دیا گیا۔

( ٣٣٧٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِكَ أَنَّ

السبر المعلق ابن الي شيبه متر جم ( جلده ۱) المحالي المعلق المعلق

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى الْمِرَأَةِ مَقْتُولَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ هَذِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (ابو داؤد ٣٣٣) فَقَالُ رَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرْدَفْتَهَا خَلُفِى فَأَرَادَتُ قَتْلِى فَقَتَلْتِهَا ، فَأَمَرَ بِهَا فَلُوفِنَتُ . (ابو داؤد ٣٣٣) فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرْدَفْتِهَا خَلُفِى فَأَرَادَتُ قَتْلِى فَقَتَلْتِهَا ، فَأَمَرَ بِهَا فَلُوفِنَتُ . (ابو داؤد ٣٣٣) حضرت عبد الرحمٰن بن ابوعمره انصارى النَّوْدُ فرمات جي كدني كريم المُؤسَّقَةَ عَلَي اللهُ عَلَي مَعْدَل عَورت بِرَّ ربوا بس رمول

الله مُؤَلِّفَكُوَّةً نِهُ ارشاد فرمایا: اس كوكس نے قُل كیا؟ ایک آدمی نے كہا: اے الله كرسول مُؤلِّفَكُةً إميس نے ۔اس كوميس نے اپن سوارى پر پیچیے بھایا تو اس نے مجھے مارنا چاہا ہی میں نے اس كو مارديا۔ پس آپ مَلِفَظَةَ نے اس عورت كودفنانے كاحكم ديا۔

( ٣٢٧٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا صَدَقَةُ الدِّمَشُقِيُّ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيِّ ، قَالَ :كَتَبُت إلَى عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ أَسُأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ : ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ قَالَ :فَكَتَبَ إِلَيَّ إِنَّ ذَلِكَ فِي النِّسَاءِ وَالذُّرِيَّةِ وَمَنْ لَمْ يَنْصِبِ الْحَرْبَ مِنْهُمْ.

(۳۳۷۹۸) حضرت یخی بن یخی غسانی بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز بیشید کو خطالکھ کراس آیت کے بارے میں سوال کیا: ترجمہ: اوراژ واللہ کی راہ میں ان لوگوں ہے جوتم سے اڑتے ہیں ،اورتم زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پہند نہیں کرتا؟ آپ بڑا ٹیڈنے نے میری طرف خط لکھ کر جواب دیا اور فرمایا: بے شک بیآیت عورتوں اور ای کوران لوگوں کے بارے میں ہے جوان میں سے جنگ نہیں چھیڑتے۔

( ٣٢٧٩٩ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ بُرُقَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ الْحَجَّاجِ الْكِلَابِيُّ ، قَالَ : قَالَ اللَّهِ مَثْمَ اللَّهَ وَٱثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا لَا يُقْتَلُ الرَّاهِبُ فِي الصَّوْمَعَةِ .

(۳۳۷۹۹) حضرت ٹابت بن تجاج کلا لی میٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر مٹافٹو لوگوں میں کھڑے ہوئے آپ جی ٹیونے اللہ کی حمد و ثنابیان کی پھرارشاد فرمایا: خبر دار! وہ راہب جواپنے عبادت خانے میں ہواس کو آئیس کیا جائے گا۔

( ٣٢٨٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهُوِى وَمُحَمَّدُ بُنُ عَلِى ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ هُرُمُزَ ، قَالَ : كَتَبَ نَجُدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَيَقُولُ فِي كِتَابِهِ : إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتَلَ الْوَلِيدَ ، قَالَ : فَقَالَ يَزِيدُ : أَنَا كَتَبْت كِتَابِ ابْنِ عَبَّسٍ بِيدِى إِلَى نَجُدَةَ : إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتْلِ الْوِلِيدَ ، وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْوِلْدَانِ وَتَقُولُ فِي كِتَابِكَ : إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتْلُ الْوَلِيدَ ، وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْوِلْدَانِ وَتَقُولُ فِي كِتَابِكَ : إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتْلُ الْوَلِيدَ ، وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْوِلْدَانِ وَتَقُولُ فِي كِتَابِكَ : إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتْلُ الْوَلِيدَ ، وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْوِلْدَانِ وَتَقُولُ فِي كِتَابِكَ : إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتْلُ الْوَلِيدَ ، وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْوِلْدَانِ وَتَقُولُ فِي كِتَابِكَ : إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ فَتَلُ الْوَلِيدَ ، وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْوِلْدَانِ وَتَقُولُ فِي كِتَابِكَ : إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ فَتَلَ الْوَلِيدَ ، وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْوِلْدَانِ وَتَقُولُ فِي كِتَابِكَ الْعَالِمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الْعَالِمُ مَنْ ذَلِكَ الْعَالَ الْعَلَى الْعَالِمُ مَنْ فَلِكَ الْوَلِيدَ قَتَلْتَهُ ، وَلَكِنَكَ لَا عَمْدَالَ مِنْ الْولِيدَ الْعَالَ الْعَلِي قَتَلْتَهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ فَلْكَ الْمُ وَلَى الْعَلِيدِ قَتَلْتُهُ فَي وَلِي الْعَلَى الْعَالَ عَلَى الْعَلَمُ مَنْ الْوَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَالِمُ الْعَلَى ال

(۳۳۸۰۰) حضرت یزید بن هرمز ویشید فرماتے بیں کہ نجدہ نے حضرت ابن عباس وی تین کوخط لکھ کر بچوں کو آل کرنے کے متعلق سوال کیا اوراس نے اپنے خط میں لکھا کہ بلاشبدایک جانے والے نے جو حضرت مولی علایشلا کے ساتھی تھے۔ انہوں نے بچہ کو آل کیا تھا؟! یزید کہتے بیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے حضرت ابن عباس وی تین کا خط نجدہ کی طرف لکھا: کہ تونے خط لکھ کر بچوں کو آل کرنے کے متعلق هي مصنف اين الي شيبه سترجم (جلدوا) کي هي العاب السبر عن الي العاب السبر عن الي العاب السبر عن الي العاب السبر

پوچھاادرا پنے خط میں تو نے کہا کہ بلاشہ ایک جاننے والے نے جوحضرت مویٰ عَلاِئلاً کے ساتھی تھے تحقیق انہوں نے بچہ کوئل کیا تھا؟!اگرتم بھی بچوں کے بارے میں وہ بات جانتے ہوتے تو تم بھی اس کوئل کردیتے لیکن تم نہیں جانتے تحقیق رسول اللہ مُؤَفِّکَ ﴿ نے بچوں کوئل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پس تم ان سے الگ تھلگ رہو۔

( ٣٣٨.١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ أَسُلَمَ مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى عُمَّالِهِ يَنْهَاهُمْ عَنْ قَالِ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ وَأَمَرَهُمْ بِقَالِ مَنْ جَرَثُ عَلَيْهِ الْمَوَاسِى.

(۳۳۸۰۱) حضرت اسلم رہیجیز جوحضرت عمر ڈاپٹن کے آزاد کردہ غلام میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دباتی نے اپنے گورنروں کوخط لکھ کر انہیں عورتوں اور بچوں کے قبل کرنے سے منع کیا۔اوران کو تھم دیا کہ وہ بالغوں توقل کردیں۔

( ٣٣٨.٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانُوا لَا يَفْتُلُونَ تُجَّارَ الْمُشْرِكِينَ.

(۳۳۸۰۲) حضرت زبیر و ٹائٹو فر ماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ جائٹو نے ارشاد فر مایا: کہ صحابہ ٹڑکائٹی مشرکین کے تاجروں کولل نہیں کرتے تھے۔

( ٣٣٨.٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ سَرِيعِ ، قَالَ : قَالَ رَصُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا بَالُ أَقْوَامِ بَلَغُوا فِى الْقَتْلِ ، حَتَّى قَتَلُوا الْوِلْدَانَ ؟ ! قَالَ : فَقَالَ رَجُلَّ مِنَ الْقُوْمِ : إِنَّمَا هُمُ أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوَلَيْسَ أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوَلَيْسَ أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ؟! إِنَّهُ لَيْسَ مَوْلُودٌ يُولَدُ ، إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ ، حَتَّى يَبْلُغَ فَيُعَبِّرَ عَنْ نَفْسِهِ ، أَوْ يُهَوِّدَهُ أَبُواهُ ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ. (احمد ٣٣٥ـ دارمى ٣٢٣)

(۳۳۸۰۳) حضرت اسود بن سر لیع دائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُلِفَظَةً نے ارشاد فرمایا: لوگوں کو کیا ہوا کہ انہوں نے تل میں مبالغہ کیا یہاں تک کہ انہوں نے بچوں کو بھی قبل کر دیا؟! اس پرقوم میں سے ایک شخص بولا: وہ تو مشرکین کے بچے تھے۔ رسول اللہ مُلِفظَةً نے فرمایا: کیا تمہارے میں جو بہترین لوگ ہیں کیا وہ مشرکین کی اولا دمیں سے نہیں ہیں؟! بے شک کوئی بھی بچہ بیدانہیں ہوتا مگر فطرت اسلام پر یہاں تک کہ جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اظہار مانی الضمیر کرتا ہے، یا اس کے والدین اس کو یہودی یا نصر انی بنا وسے ہیں۔

( ٣٣٨.٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ شَيْخِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَوْلَى لِينِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ ﴿ ٣٣٨.٤ ) حَدُّوَ مَا ثُنَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ ، قَالَ : لَا تَقْتُلُوا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ. (احمد ٣٠٠- بزار ١٢٤٤)

(٣٣٨٠٣) حضرت ابن عباس وَالله فرمات بين كه نبي كريم مَلِفَظَةَ جب لشكروں كو بھيجة تو فرماتے كه عبادت گاہوں ميں موجود

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) كي المحال المحا

( ٣٢٨.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : كَانَ يُنْهَى عَنْ قَتْلِ الْمَرْأَةِ وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ.

(۳۳۸۰۵) حفرت جو يېر پيني فرماتے ہيں كەحفرت ضحاك پيني نے ارشاد فرمايا: كەعورت اور بہت بوڑھے كوئل كرنے ہے روكا

جا تا تھا۔

( ٣٢٨.٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ يَحْدَى بْنِ أَبِي مُطِيعٍ أَنَّ أَبَا بَكُو الصَّدِيقَ بَعَثَ جَيْشًا ، فَقَالَ : اغْزُوا بِسُمِ اللهِ اللَّهُمَّ اجْعَلُ وَفَاتَهُمْ شَهَادَةً يَتُ مِنْ مَنِ اللهِ اللَّهُمَّ اجْعَلُ وَفَاتَهُمْ شَهَادَةً

فِي سَبِيلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّكُمْ تَأْتُونَ قَوْمًا فِي صَوَامِعَ لَهُمْ فَدَعَوْهُمْ ، وَمَا أَعْمَلُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ ، وَتَأْتُونَ إِلَى قَوْمٍ قَدْ فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُوُوسِهِمْ أَمْثَالَ الْعَصْبِ فَاضْرِبُوا مَا فَحَصُوا عَنْهُ مِنْ أَوْسَاطِ رُوُوسِهِمْ.

(۳۳۸۰۲) حضرت ابو بکر دی تین نے ایک شکر روانہ کیااورائے فر مایا کہ اللہ کے نام کے ساتھ جہاد کرو۔اے اللہ!ان کی موت کواپنے

راستے کی شہادت بنادے پھر فر مایاتم جن لوگوں کوعبادت گا ہوں میں عبادت کرتا پاؤ ، انہیں کچھے نہ کہواور جولوگ تمہارے خلاف جنگ کریں ان کے سرکے درمیان میں مارو۔

( ٣٣٨.٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَحْوَصِ ، عَنُ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالذُّرِيَّةِ وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا حَرَاكَ بِهِ.

(۳۳۸ - ۷۲ ) حضرت را شدین سعد جانونی فر ماتے ہیں که رسول الله مَالِفَظَةَ نَا عَورتُوں، بچوں اور اس بڑے بوڑھے کوجس میں بالکل قترین

( ٣٣٨.٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو رَوْقِ عَطِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الغَرِيفِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ حَلِيفَةَ ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَسَّالٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا بُعَكَ سَرِيَّةً ، قَالَ :لاَ تَقْتُلُوا وَلِيَدًّا. (ابن ماجه ٢٨٥٤ـ احمد ٢٣٠)

(٣٣٨٠٨) حفرت صفوان بن عسال ويشيط فرمات بين كه بي كريم مَلْفَظِيمَةً جب لشكرروانه كرت تو فرمات كمي بچه كوتل مت كرنا\_\_

# ( ٩٦) مَنُ رخَّصَ فِي قتلِ الولدانِ والشَّيوخِ

# جس نے بچوں اور بوڑھوں کوتل کرنے میں رخصت دی

( ٣٣٨.٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى الصَّغْبُ بُنُ جَثَّامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الدَّارِ مِنْ دُورِ الْمُشُوكِينَ يُبَيَّتُونَ وَفِيهِمُ النَّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ ، فَقَالَ :هُمْ مِنْهُمُ. (بخارى ٣٠١٢\_ مسلم ١٣٦٣) (۳۳۸۰۹) حفرت صعب بن جثّامہ ڈٹائیڈ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَلِّفَتِکَا آپ پو چھا گیا: مشرکیین کے گھروں ہے اس گھر کے بارے میں جن میں سازشیں کی جاتی ہیں اس حال میں کہ آئی میں عورتیں اور بچے بھی ہوتے ہیں؟ آپ مُؤلِّفَتِکَا آپ فرمایا: وہ ان ہی میں سے ہیں۔

( ٣٢٨١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْتُلُوا الشَّيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ.

(ابوداؤد ٢٦٦٣ احمد ١٢)

(۳۳۸۱۰) حضرت سمرہ بن جندب وہن فرماتے ہیں کہرسول الله مُؤَفِّفَةَ نے ارشاد فرمایا: مشرکین کے بوڑھوں کوتل کرو۔اور جو یجے آغاز جوانی کو پنج کیے ہیں ان کوزندہ چیوڑ دو۔

( ٣٣٨١١ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُتُلُونَ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبِيَانُ مَا أَعَانَ عَلَيْهِمُ.

(٣٣٨١١) حفزت حسن بصرى بالله عن فرماتے بین كهرسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَل

( ٣٢٨١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِتَى ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِتَى ، عَنِ الْعَدُوِّ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ أَيَقُتُلُ عُلُوجَهُمْ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ يَقَتُّلُ الْعُلُوجَ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ وَيُسْبَوْنَ مَعَ ذَلِكَ.

(۳۳۸۱۲) حفرت اوزاعی ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے امام زہری ویشید سے دشمن کے بارے میں سوال کیا کہ جب ان پر غلبہ ہو جائے تو کیا ان کے پیامبر کوبھی قبل کر دیا جائے گا؟ آپ وہا ٹیٹر نے فرمایا: کہ حضرت عمر وہا ٹیٹر پیامبر کوقل کر دیتے تھے جب ان پر فتح حاصل ہوجاتی۔اوران کوقیدی بنالیتے تھے اس کے ساتھ۔

( ٣٢٨١٣ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا خَرَ جَتِ الْمَوْأَةُ مِنَ الْمُشُوكِينَ تُقَاتِلُ فَلْتُقْتَلُ. (٣٣٨١٣ ) حفرت هشام بِلِيَّيْ فرمات عِي كه حضرت حسن بصرى بِلِيُّيْ نِ ارشاد فرمايا: جب مشركين ميں ہے كوئى عورت نكل كر قال كرے توتم اس كوّل كردو۔

### ( ۹۷ ) من نھی عنِ التّحرِیقِ بِالنّارِ جوآگ کے ساتھ جلانے سے روکے

( ٣٣٨١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مِنَ الْأَشَجَّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْسِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ ، قَالَ : بَعَثْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى

المسلف ابن ابی شیرمتر مم (جلدوا) کی مسلف ابن ابی شیرمتر مم (جلدوا) کی مسلف ابن ابی شیرمتر مم (جلدوا) کی مسلف ابن ابی شیرمتر می است.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَرِيَّةٍ ، وَقَالَ : إِنْ ظَفِرْتُمْ بِفُلَانَ وَفُلَانَ فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ ، حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ ، وَقَالَ : إِنْ ظَفِرْتُمْ اللَّهُ عَالَيْنِ وَرَّأَيْتَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِى أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ ظَفِرْتُمُ

بِهِمَا فَاقْتُلُوهُمَا. (بخارى ٢٠١٦ دارمي ٢٣٢١)

۳۳۸۱۳) حضرت ابو ہریرہ دوی جن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِوَقِیَّ فی جمیں ایک نشکر میں بھیجا اور فرمایا: اگر تمہیں فلاں اور سر الشخص پرفتحیا بی طبح اللہ مِلْ اللہ عَلَیْ اللہ مِلْ اللہ عَلَیْ اللہ اللہ عَلَیْ اللہ اللہ عَلَیْ اللہ عَلیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللہ عَلیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللّ

لَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. ٣٣٨١٥) حضرت عَرمه بِينْيِدِ فرماتے ہيں كه حضرت ابن عباس جائئو نے ان لوگوں كاذ كر فرمايا جنہيں حضرت على مِناتِخ نے جلاديا تھا بر فرمايا: اگر ميں ہوتا تو ميں بھی ان لوگوں كوآگ ميں نہ جلاتا رسول الله مِنْوَائِنْتِجَةِ كے اس ارشاد كى وجہ سے كهتم اللہ كے عذاب كے

، رقر مایا: الرمیں ہوتا تو میں بھی ان لولوں لوآگ میں نہ جلاتا رسول القد میران کے اس ارشاد کی وجہ سے کہم القد ئے عذاب کے ربیقہ پرعذاب مت دو۔اوراگر میں ہوتا تو میں ان کوتل کر دیتا۔رسول اللّٰد مِیرَانِ کَانِیَا ارشادگرا می کی وجہ سے کہ جوخص اپنادین \* بریل کرلے تو تم اس کوتل کردو۔

وَ ٢٣٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُعَذِّبُوا بِالنَّارِ قَالَةٌ لَا يُعَذَّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُهَا. (ابوداؤد ٢٢٧٨ء حاكم ٢٣٩٩)

۳۳۸۱۷) حضرت عبداللہ بن مسعود جھٹن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَٹِلَظَیٰ نے ارشاد فرمایا: تم لوگ آگ کا عذاب مت دو۔اس لیے کہ بندے کے برور دگار کے سواکوئی آگ کا عذاب نہیں دے سکتا۔

٣٣٨١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَطَلَبُوا رَجُلاً فَصَعِدَ شَجَرَةً فَأَحْرَقُوهَا بِالنَّارِ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ بِذَلِكَ ، فَتَغَيَّرُ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : إِنِّى لَمْ أَبْعَثُ لَأَعَذَّبَ بِعَذَابِ وَسَلَّمَ اللهِ ، إِنَّمَا بُعِثْت بِضَرْبِ الرِّقَابِ وَشَدُّ الْوَتَاقِ.

٣٣٨١٧) حضرت قاسم بن عبدالرحمن ميشيد فرمات بي كه بي كريم مِنْ النَّحَةُ في ايك الشكرروان فرمايا بي انهوں نے كآ دى كوتلاش ما تو وہ درخت پر چڑھ كيا بس انہوں نے اس درخت كوآگ سے جلاؤالا جب بيلوگ نبى كريم مِنْ النَّحَةُ كے پاس واپس آئے ،اور ه معنف ابن الي شيرمترجم (جلده ا) کچھ الله ۱۰۸ کچھ ۱۰۸ کچھ کتاب السير

آپ مِنْوَفَقِيَّةَ كواس بات كى خبر دى تو رسول الله مِنْوَفِقَةَ كا چبره متغير ہوگيا اور آپ مِنْوَفَقَةَ فِي فرمايا: بے شک مجھے اس ليے نہيں بھيجا گيا كہ ميں الله كے عذاب كے طريقے پر عذاب دوں \_ بے شک مجھے بھيجا گيا ہے گردنيں مارنے كے ليے اور مضبوطى سے باندھنے كے ليے \_

( ٣٣٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ البزَّازِ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ حِيَّانَ، عنْ أُمّ الدَّرْدَاءِ أَنَهَا أَبُصَرَتُ إِنْسَانًا أَخَذَ قملة، أَوْ بُرْغُوثًا فَأَلْقَاهُ فِي النَّارِ، فَقَالَتُ: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَأَحَدٍ أَنْ يُعَذَّبَ بِعَذَابِ اللهِ.

(۳۳۸۱۸) حضرت عثمان بن حیان ولیٹینی فرماتے ہیں کہ حضرت ام الدرداء بنی خین نے کسی شخص کودیکھا کہ اس نے جو آیا پہتو کو بکڑا اوراس کوآگ میں ڈال دیا۔ آپ بڑی مذبئ نے ارشاوفر مایا: بے شک کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کے ساتھ کسی کو عذاب دے۔

( ٣٣٨١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ تُحْرَقَ الْعَقْرَبُ بِالنَّارِ ، وَيَقُولُونَ :مُثْلَةٌ.

(۳۳۸۱۹) حضرت منصور ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشید نے ارشاد فرمایا: کہ صحابہ ٹھکٹیٹے بچھو کے آگ میں جلانے کو مکروہ سمجھتے تھے ادر فرماتے تھے کہ عبر تناک سزاہے۔

( . ٣٨٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُرَيث ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ أَبِى هُبَيْرَةَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُحْرَقَ الْعَقْرَبُ بِالنَّارِ . (٣٣٨٢٠) حفرت حريث بِشِين فرماتے بي كه حضرت يخي بن عبادا بوهير ه نے بچھوك آگ مِي جلا ڈالنے كوكروه تمجھا ـ

## ( ۹۸ ) مَنْ رخَّصَ فِی التّحرِیقِ فِی أَرضِ العدوِّ وغیرِها جس نے دشمن کی زمین یااس کےعلاوہ کسی جگہ میں جلانے میں رخصت دی

( ٣٢٨٢١ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ وَعُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ الْفِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ نَحُلَ يَنِى النَّفِيرِ وَحَرَّقَ. (احمد ٨- بخارى ٣٠٢١) (٣٣٨٢١) حضرت ابن عمر وَالْوُ فر ماتے بِن كه نِي كريم مَلِفَظَةَ نِي بُونْ عِير كَهُجورول كِورِفْقِ لَ عَالَور جلا وَالا ـ

( ٣٣٨٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ أَبِى الْأَخْضَرِ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنُ عُرُوَةَ ، عَنُ أُسَامَةَ ، قَالَ : بَعَثَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَرْضِ يُقَالَ لَهَا أُبْنَى ، فَقَالَ :انْتِهَا صَبَاحًا ، ثُمَّ حَرِّقُ.

(۳۳۸۲۲) حفرت اسامہ والنو فرماتے ہیں کہرسول الله مُؤافِقَعَةِ نے مجھے کسی علاقہ میں بھیجا جس کا نام اُبنی تھا۔آپ مِؤَفِقَعَةِ نے فرمایا: تم وہاں صبح پنچنا پھراس کوجلادینا۔

( ٣٢٨٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانَ قَالَ :بَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّحْرِيقِ ، أَوْ حَرَّقَ.

(۳۳۸۲۳) حفزت سفیان فر ماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پینچی ہے کہ حفزت عمر بن عبدالعزیز نے جلانے کا تھم دیایا یوں فر مایا: کہ انہیں جلادیا۔

( ٣٢٨٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ زَنَادِقَةً بِالسُّوقِ ، فَلَمَّا رَمَى عَلَيْهِمْ بِالنَّارِ ، قَالَ :صَدَّقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَاتَبُعْته ، فَالْتَفَتَ إلَى ، قَالَ سُويْد قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَمِعْتَك تَقُولُ شَيْئًا ، فَقَالَ : يَا سُويْد ، إنّى مع قَوْمٍ جُهَّالٍ ، فَإِذَا سَمِعْتَنِى أَقُولُ : فَقُلْ رَسُولُهُ مَنْ فَهُو حَتَى . قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهُو حَتَى .

(٣٣٨٢٣) حضرت مويد بن غفله بيليني فرمات بين كه حضرت على والنفر نے زنادقه كو بازار ميں جلا ڈالا جب ان پر آگ جيكى گئى تو آپ بنائنو نے فرمایا: كدالله اوراس كے رسول مَلْفَظَةُ فَيْ فَيْ فرمایا له بھرآپ بنائنو والپس لوٹ كئے ميں بھى آپ بنائنو كے يتجھے بولي۔ آپ بنائنو ميز در اس كے رسول مَلْفَظَةُ في في فرمایا له بھرآپ بنائنو والپس لوٹ كئے ميں بھى آپ بنائنو كي ميں نے سنا كہا: جي بال! ميں نے سنا كہ آپ بنائنو كي ماتھ بول - جبتم سنوكه ميں بكھ كرآپ بنائنو كي ماتھ بول - جبتم سنوكه ميں بكھ كرآپ بنائنو كو بات رسول الله مَلْفَظَةُ نے ارشا دفر مائى ہے اوروہ بالكل حق ہے۔

( ٣٢٨٢٥) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَنَاسٌ يَأْخُذُونَ الْأَصْنَامَ فِي السِّرِ ، فَأَتَى بِهِمْ عَلِيَّ بْنُ أَبِي طَالِبِ الْعَطَاءَ وَالرِّزْقَ وَيُصَلُّونَ مَعَ النَّاسِ ، وَكَانُوا يَغْبُدُونَ الْأَصْنَامَ فِي السِّرِ ، فَأَتَى بِهِمْ عَلِيَّ بْنُ أَبِي طَالِبِ فَوَضَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ ، أَوَ قَالَ فِي السِّجْنِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا تَرَوُنَ فِي قَوْمِ كَانُوا يَأْخُذُونَ فَوْمَ كَانُوا يَأْخُذُونَ مَعَ النَّاسُ : اقْتُلْهُمْ ، قَالَ : لاَ ، وَلَكِنْ أَصْنَعُ بِهِمْ كَمَا صَنَعُوا بِأَبِينَا إِبْرَاهِيمَ ، فَحَرَّقَهُمْ بِالنَّارِ.

(۳۳۸۲۵) حفرت عبدالرحمٰن بن عبید ویشید فرماتے ہیں کدان کے والد حضرت عبید ویشید نے ارشاد فرمایا: کہ کچھاوگ تھے جوعطیات اور تخوا ہیں لیتے تھے اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور پوشیدگی میں بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو حضرت علی ہوہنی بن ابی طالب کے پاس لایا گیا تو آپ وہ ہو نے نے ان کو مسجد میں یا جیل خانہ میں قید کر دیا۔ پھر فرمایا: اے لوگو! تمہاری کیا رائے ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں جو تمہارے ساتھ عطیات اور تخوا ہیں لیتے ہیں اور ان بتوں کی بوجا کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا: آپ وہ نی اور ان بتوں کی بوجا کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا: آپ وہ نی اور ان بتوں کی جو انہوں نے ہمارے جدا مجد حضرت ابراہیم علیا نیا کہ کو تا تھے کہا تھا۔ کہ سے معاملہ کروں گا جو انہوں نے ہمارے جدا مجد حضرت ابراہیم علیا نیا کہ سے ساتھ کی ساتھ کی ان کے ساتھ کی انہوں نے ہمارے جدا مجد حضرت ابراہیم علیا نیا کے ساتھ کی انہوں نے ہمارے جدا مجد حضرت ابراہیم علیا نیا ا

( ٣٣٨٢٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ قَيْسٍ بُنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنُ جَرِيرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا تَرِيحُنِي مِنْ ذِى الْخَلَصَةِ بَيْتٍ كَانَ لِخَنْعَمَ كَانَتُ تَعْبُدُهُ فِى الْجَاهِلِتَيَة ، يُسَمَّى الْكَعْبَةَ الْيَمَانِيَّةَ ، قَالَ : فَخَرَجْت فِى خَمْسِينَ وَمِنَةِ رَاكِبٍ ، قَالَ : فَخَرَفْنَاهَا حَتَّى حَمَّلُنَاهَا مِثْلَ الْمَجْمَلِ الْأَجْرَبِ، قَالَ : بَعَثَ جَرِيرٌ رَجُلاً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبَشُره ، فَلَمَّا قَدِ عَلَيْهِ ، قَالَ : وَالَّذِى بَعَثَك بِالْحَقِ ، مَا أَتَيْتُك حَتَّى تَرَكُنَاهَا مِثْلَ الْمَجْمَلِ الْأَجْرَبِ ، قَالَ : فَبَرَّكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ لَا يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا عَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسُولًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَحْمَسَ حَيْلِهَا وَرِ جَالِهَا حَمْسَ مَوَّاتٍ.
(۳۳۸۲۱) حفرت جریر وظفو فرماتے ہیں کہ رسول الله مِنْفِظَةُ نے ارشاد فرمایا: کیاتم مجھے ذی الخلصہ ہے راحت نہیں پہنچاؤگے.
پہنچم کا گھرتھا جس کی زمانہ جالجیت میں عبادت کی جاتی تھی اور اس کا نام کعبہ بمانیے تھا۔ آپ وَنْشُو فرماتے ہیں کہ میں ڈیڑھ سواروں کو لے کر نکلا اور ہم نے اس کوجلا دیا یہاں تک کہ ہم نے اسے خارش زدہ اونٹ کی مانند بنادیا پھر حضرت جریر وہی ہو۔ ایک آدی کو نبی کریم مِنْفِظَةُ کے پاس بھیجا اس بات کی خوشخری سنانے کے لیے، جب وہ آپ مِنْفِظَةً کے پاس بھیجا اس بات کی خوشخری سنانے کے لیے، جب وہ آپ مِنْفِظَةً کے پاس بھیجا اس بات کی خوشخری سنانے کے لیے، جب وہ آپ مِنْفِظَةً کے پاس یہاں تک کہ ہم نے اس جگہ کہ خوش کے باس یہاں تک کہ ہم نے اس جگہ کوشن دہ اونٹ کی مانند چھوڑ ا۔ پس رسول اللہ مِنْفِظَةَ نِی نے مرتبہ انس کو، اس کے گھوڑ سے کواور اس کے آدمیوں کو بر کر

( ٣٢٨٢٧ ) حَذَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِتَى ، عَنِ ابن عَبْدِ اللهِ بن الحسن ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالتَّحْرِيقِ وَقَطْعِ الشَّجَرِ فِى أَرْضِ الْعَدُّوْ بَأْسًا.

(۳۳۸۲۷) حضرت ابن عبداللہ بن حسن بایٹیا؛ فرماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عبداللہ بن حسن بایٹیا؛ جلا دینے اور دشمن کی زہم۔ میں درخت کاٹ دینے میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔

( ٣٣٨٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ﴿ مَا قَطَعُتُمْ مِنْ لِينَةٍ ﴾ قَالَ : هِمَ النَّخُا دُونَ الْعَجُوةِ.

(٣٣٨٢٨) حفرت داؤ و وليتني فرماتے ميں كه حضرت عكرمه وليني نے اس آيت مباركه ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ ﴾ ترجمه: كاث وْ تَمَ عَرَفَتُ مِنْ لِينَةٍ ﴾ ترجمه: كاث وْ تَمَ عَرَفَتُ مِنْ لِينَةٍ ﴾ ترجمه: كاث وْ تَمَ عَرَفُتُ مِنْ لِينَةٍ ﴾ ترجمه: كاث وْ تَمَ عَرَفُتُ مِنْ لِينَةٍ ﴾ ترجمه: كاث وْ

( ٣٣٨٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ابيه ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ﴿مَا قَطَعُتُمْ مِنْ لِينَةٍ﴾ ، قَالَ هـى النَّخْلَةُ.

(٣٣٨٢٩) حفرت حبيب بن ابوعمره وينيل فرمات بي كدهزت معيد بن جبير وينيل فرمايا: كداس آيت ﴿ مَا فَطَعْتُمْ مِنْ لِينَهَ مي لينة عراد هجور كاورخت بـــــــ

( ٣٢٨٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ﴾ ، قَالَ هَى النَّخُلَةُ

(٣٣٨٣٠) حفزت عكرمه بيني فرمات بي كرحفرت ابن عباس وينو فرمايا: آيت ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ ﴾ من لينة ع

معنف ابن الی شیبه متر جم (جدد ۱) کی کاب السیر کی م مجور کادر خت ہے۔

### ( ۹۹ ) فِی الاِستِعانةِ بِالمشرِ کِین من کرِهها ؟ مشرکین سے مدد ما نگنے کا بیان کون اس کومکر وہ مجھتا ہے

( ٣٢٨٢١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ خَبِيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ وَجُهَّا فَأَتَيْتِه أَنَا وَرَجُلَّ مِنْ فَرُمُنَا مَشْهَدًّا لاَ نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ ، قَالَ : أَسُلَمْتُمَا ؟ قُلْنَا : لاَ قَالَ : فَإِنَّا لاَ فَشَهَدًّا لاَ نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ ، قَالَ : أَسُلَمْتُمَا ؟ قُلْنَا : لاَ قَالَ : فَإِنَّا لاَ نَشْهَدُنَا مَعَهُمْ ، قَالَ : أَسُلَمْتُما وَشَهِدُنَا مَعُهُمْ ، قَالَ : أَسُلَمْتُم كِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ، قَالَ : فَأَسُلَمُنَا وَشَهِدُنَا مَعَهُ . (احمد ٣٥٣ ـ حاكم ١٣١)

(٣٣٨٣) حفرت خبيب ولا فتى فرماتے ہيں كه رسول الله مؤلفظ في جنگ كاراد ب ب ، تو ميں اور ميرى قوم كا ايك آ دى آپ فيلفظ في كا مدمت ميں آئے - ہم نے عرض كيا: ہميں شرم آتى ہے كه ہمارى قوم تو ميدان جنگ ميں حاضر ہواور ہم ان كے ساتھ شركي نہ ہوں ۔ آپ شرفظ في نے نوچھا: كياتم دونوں نے اسلام تبول كرليا ہے؟ ہم نے كہا: نبيس! آپ شرفظ في نے فر مايا: ب شك ہم مشركين كے خلاف مشركين سے مدو طلب نبيس كرتے ۔ راوى فرماتے ہيں: كه ہم دونوں اسلام لے آئے اور ہم نے آپ شرفظ في كے ساتھ شركت كى اسلام كے آئے اور ہم نے آپ شرفظ في كے ساتھ شركت كى ۔

( ٣٣٨٣٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى أَحُدٍ ، فَلَمَّا خَلَفَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ نَظَرَ خَلْفَهُ ، فَإِذَا كَتِيبَةٌ خَشْنَاءُ ، فَقَالَ : مَنْ هَؤُلاءِ ، قَالُوا : عَلْهُ اللهِ بْنُ أَبَى ابْنُ سَلُولَ وَمَوَالِيهِ مِنَ الْيَهُودِ ، فَقَالَ : وَقَدْ أَسْلَمُوا ، قَالُوا : لَا قَالَ : فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْكُفَّارِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ.
عَلَى الْمُشْرِكِينَ.

(٣٣٨٣٢) حضرت سعد بن منذر جلين فرماتے بين كدرسول الله مَنْ الله عَلَى الله عَلَى خَدِه آپ مَنْ الله عَلَى الْهُ عَلَى الله عَلَى الل

(٣٣٨٣٣) حفزت قاسم مينيد فرمات بي كدحفزت سلمان بن ربيد باهلى مينيد بالمجر مقام پر جباد كے ليے تشريف في اس

علی منف ابن ابی شیبه متر تم (جلدو) کی منف ابن ابی شیبه متر تم (جلدو) کی منف ابن ابی مشرکین کرخلاف ما حال میں کہ آب دایشد بهت زیاد و حماد میں شریک ہوتے تھے آپ دایشوں نے مشرکین کر کچھ لوگوں سے مشرکین کرخلاف م

حال میں کہ آب وہ ہے اور جہاد میں شریک ہوتے تھے۔ آپ وہ ہے نے مشرکین کے بچھ لوگوں سے مشرکین کے خلاف ، طلب کی اور فر مایا: چا ہے کہ اللہ کے دشمنوں ہی کو اللہ کے دشمنوں کے خلاف اکسایا جائے۔

( ٣٣٨٣٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابن نِيَارٍ ، عَنْ عُرُواَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّا لاَ نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ. (مسلم ١٣٣٩ـ ابو داؤد ٢٧٢١) (٣٣٨٣٣) حفرت عائشه فنعن فراتى بين كرسول الله مِلْفَضَةَ فِي فرمايا: بِشَكَ بَم كن مشرك سے مدونيس ليتے۔

#### ( ١٠٠ ) من غزا بِالمشرِ كِين وأسهم لهم

جو خص مشرکین کو جہاد میں لے جائے اوران کے لیے حصہ مقرر کرنا

( ٣٣٨٢٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَ بِنَاسٍ مِنَ الْيَهُودِ فَأَسُهَمَ لَهُمْ. (بيهقى ٥٣)

(۳۳۸۳۵) امام زہری میر شید فرماتے ہیں کہ رسول الله مُلِفَظَفَة میرود کے چند لوگوں کو جہاد میں شرکت کے لیے لیے گئ آپ مِلِفظَفَة نے ان کوایک حصہ بھی عطافر مایا۔

( ٣٣٨٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّ كَانَ يَغْزُو بِالْيَهُودِ فَيُسْهِمُ لَهُمْ كَسِهَامِ الْمُسْلِمِينَ. (ابوداؤد ٢٨٢)

(۳۳۸۳۲) امام زہری پر بھیڈ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میں بھیودیوں کو جہاد کے لیے لے جایا کرتے تھے اور ان کے لیے مسلمانوں کے حصوں کی طرح حصہ مقرر فرماتے تھے۔

( ٣٣٨٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَ آ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُزُو بِالْيَهُودِ فَيُسْهِمُ لَهُمُ. (ابوداؤد ٢٨١ـ ترمذي ١٥٥٨)

(۳۲۸۳۷) امام زہری پیشید فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِّقَضَعَ ہیودیوں کو جہاد کے لیے لیے جایا کرتے تھے پھران کو مال غنیمت \* سے حصہ بھی عطافر ماتے ۔

( ٣٢٨٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ غَزَا بِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُ فَرَضَخَ لَهُمُ.

(۳۳۸۳۸) حضرت شیبانی پیشیز فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ما لک رہا پیٹیزیبود کے چندلوگوں کو جہاد کے لیے لے مکئے پھرآپ ۔ ان کوتھوڑ اسامال بھی عطا کیا۔

( ٣٢٨٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا، عَنِ الْمُسْلِمِينَ يَغْزُونَ بِأَهْلِ الكتار

مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ۱) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ۱)

فقال عامر : أدركت الأثمة الفقيه منهم وغير الفقيه يغزون بأهل الذُّمَّةِ فَيَقْسِمُونَ لَهُمْ وَيَضَعُونَ عَنْهُمْ من جِزْيَتِهِمْ ، فَذَلِكَ لَهُمْ نَفُلٌ حَسَنٌ.

(٣٣٨٣٩) حفرت جابر بينيد فرمات بين كديس في حفزت عامر بينيد سے سوال كياان مسلمانوں كے بارے بين جواہل كتاب كو جہاد پر لے جاتے بيں؟ حضرت عامر بينيد نے فرمايا: بين نے فقيداور غير فقيدا تمد حضرات كو بايا كدوه لوگ بھى ذميوں كو جہاد پر لے جاتے تھے۔ پھران بين بھى مال غنيمت تقسيم فرمات ۔ اور ان سے جزيد كوختم فرماد سے اور بيان كے ليے بطور زاكدا حسان كے تقا۔ ( ٣٣٨٤٠ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثُنَا إِسْرَانِيلٌ ، عَنْ جَابِير ، عَنْ عَامِير ، قَالَ : أَذْرَ كُت الْأَنِيمَة . . . ثُمَّ ذَكَرَ مَحُوهُ.

ر ۱۱۱۸۰۰) حصرت جابر برینی دورات بین که حصرت عامر برینی فی تارشاد فرمایا: که مین فی ایمکه کو پایا۔ پھر آپ برینیو نے ندکورہ صدیث ذکر درہ است ایمکہ کو بایا۔ پھر آپ برینیو نے ندکورہ صدیث ذکر فرمائی۔

## (١٠١) فِي الفارِسِ كم يقسم له ؟ مَنْ قَالَ ثلاثة أسهم

# مُحَوِّرُ اسواركُوكتْناحصه مِلْے گا؟

( ٣٢٨٤١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالاً :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفُرْسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهُمَّا. (بخارى ٢٨٦٣ مسلم ١٣٨٣) رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَعَلَ لِلْفُرْسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهُمَّا. (بخارى ٢٨٦٣ مسلم ١٣٨٣) حصرت ابن عمرت اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عمروى مِ كمت موالد من اللهُ عَلَيْهِ فَعُرْدُ مايا له ٢٣٨٨) حضرت ابن عمرت الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله

( ٣٣٨٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ آبُنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسُهُمٍ ؛ سَهُمَّا لَهُ ، وَاثْنَيْن لِفَرَّسِهِ. (ابويعلى ٢٥٣٢)

(۳۳۸۳۲) حضرت ابن عباس بنی دنین سے مروی ہے کہ آنخضرت مِرَّافِیْکَا آبِ کُھوڑ سوار کو تین جھے عطا فرمائے ، ایک حصداس کے ا

لي اور دواس كَمُورُ ب ك لي -( ٣٢٨٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حِينَ قَسَمَ لِلْفَرَسِ سَهُمَيْنِ ، وَلِلرَّجُلِ سَهُمَّا ، فَكَانَ لِلرَّجُلِ وَلِفَرَسِهِ فَلَاقَةُ أَسُهُم. (دار قطنی ١٠١) (٣٣٨٣٣) حفرت ابن عمر تزيد مروى ب كرآ تخضرت مِزَفَقَةَ جب محوث على دواوراس كسوارك ليراكي على حصر

مقرر فرماتے تو گھوڑ سوار کے لیے تین جھے ہوجاتے تھے۔

( ٣٣٨٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَهْحَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُهَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِمِنْتَى فَرَسٍ ، لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَيْنِ. (سعيد بن منصور ٢٧٦٣ـ عبدالرزاق ٩٣٢٣) (٣٣٨٣٣) حفرت صالح بن كيمان (فاتْوْ سے مروى ہے كہ آنخضرت مِلَفِظَةَ نے جنگ خيبر كے دن دوسوگھوڑوں كے ليے حصہ هي منف ابن البشيد متر جم (جلدوا) في السير متر جم (جلدوا)

مقررفر مایا،ادر ہرگھوڑے کودو جھے دیے۔

( ٣٣٨٤٥ ) حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا ، عَنُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا :لِلْفَرَسِ سَهْمَان ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ.

(٣٣٨٥٥) حضرت سلمه اسحاب محمد مَوْفَقَ فَقِي عدوايت كرت بين كدهور أعكودواور بياده كوايك حصه ملح كار

( ٣٣٨٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :أَسْهَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا. (سعيد بن منصور ٢٤٧٩ـ عبدالرزاق ٩٣١٩)

(٣٣٨٣٢) حضرت مكول دائي صمروى بكرة مخضرت مَثِلَ فَيَعَقَمُ فَي مُحورُسوارك ليدواور پياده كي ليدا يك حصد مقرر فرمايا ــ

( ٣٣٨٤٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلْفَارِسِ سَهْمًّا.

(٣٣٨٥٤) حضرت مجابد دلائق سے مروى ب كه آنخضرت مَرَفَظَة في محورت كيلية دو حصادر كھوڑ سواركيلية ايك حصد مقرر فرمايا۔

( ٣٢٨٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ عُمَرُ ، أَشَارَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ يَنِى تَمِيمِ. (سعيد بن منصور ٣٧٤٠)

(۳۳۸۴۸) حفرت حکم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے گھوڑے کے لیے دو حصے حفرت عمر ڈڈاٹٹو نے مقرر فرمائے ، بنوتمیم کے ایک شخص نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔

( ٣٣٨٤٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، قَالَ :أَسْهَمَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ ؛ سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ وَسَهْمًا لَهُ ، وَسَهْمًا لَأَمِّهِ وَلِذِى الْقُرْبَى. (نسانى ٣٣٣٣ـ طحاوى ٢٨٣)

(۳۳۸۴۹) حضرت یمی بن عباد ہے مروی ہے کہ حضرت زبیر داشنے کوچار تھے ملے، دو حصے اس کے گھوڑے کے لیے، ایک حصہ ان کے لیے اور ایک حصہ ان کی والدہ اور رشتہ داروں کے لیے۔

( .٣٨٥ ) حَلَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ جُوَيْبِر، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ وَنَحْنُ بِخُرَاسَانَ: بَلَّعَنَا الثَّقَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ أَسُهَمَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسُهُم وَأَسْهَمَ لِلرَّاجِلِ سَهْمًا ، وَقَالَ فِى الْحَيْلِ :الْعِرَابُ وَالْمُقَارِفُ وَالْبَرَاذِينُ سَوَّاءٌ. (سعيد بن منصور ٢٧٧٣)

(۳۳۸۵۰) حضرت جو بیر دی فو فرماتے ہیں کہ ہم خراسان کے علاقہ میں تصحضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں لکھا کہ ثقة راویوں کے ذریعہ ہم تک یہ بات پیٹی ہے کہ آنخضرت مَنْوَفَقَعَ نِے گھوڑ سوار کو تمین جصے عطاء فرمائے ، دو جصے اس کے گھوڑ ہے کے ادرایک حصہ اس کے گھوڑ ہے کہ درایک حصہ عطافر مایا ، اور گھوڑ وں کے متعلق فرمایا : عراب ، مقارف اور براذین (مختلف نسل کے گھوڑ ہے ) اس حکم میں برابر ہیں۔ ( ٣٣٨٥١ ) حَذَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ سَوَّارِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قالاَ :كَانُوا إذَا غَزَوُا فَأَصَابُوا الْغَنَائِمَ ، فَسَمُوا لِلْفَارِسِ مِنَ الْغَنِيمَةِ حِينَ تُقَسَّمُ ثَلَاثَةَ أَسُهُمٍ ؛ سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ ، وَسَهُمَّا لَهُ ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا.

(۳۳۸۵) حفرت حسن اور حضرت ابن سیرین ولیٹیوئی ہے مروی ہے کہ صحابہ کرام خواتی بینی جب جہاد میں فتح یا ب ہوتے اور مال غنیمیت ہاتھ آتا تو تقسیم غنیمت کے وقت گھوڑ سوار کو تین جھے ملتے ، دواس کے گھوڑ ہے کے اور ایک حصہ اس کا ، اورپیادہ کوایک حصہ ماتا۔۔

( ٣٣٨٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أَسُهَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَارِسِ سَهُمَيْنِ ، وَلِلرَّاجِلِ سَهُمًّا.

(٣٣٨٥٢) حفرت علم عدوى بكرة مخضرت مَلِ الصَّاحَ أَعَد رسواردواور بياده كيليّ ايك حصه مقرر فرمايا ـ

( ٣٢٨٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الشَّعَيْثَى ، عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ ، قَالَ :أَسُهَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا. (بيهقى ٥٣)

( ۳۲۸۵۳ ) حضرت خالد بن معدان زائن ہے بھی ای طرح مردی ہے۔

( ٣٢٨٥١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ مَيْمُونِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْجَزِيرَةِ : أَمَّا بَعُدُ ، فَإِنَّ السِّهَامَ كَانَتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ وَسَهُمَّا لِلرَّجُلِ ، فَلَمْ أَظُنَّ أَنَّ أَحَدًا هَمَّ بِانْتِقَاصِ فَرِيضَةٍ مِنْهَا ، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ رِجَالٌ مِمَّنْ يُقَاتِلُ هَذِهِ الْحُصُونَ ، لِلرَّجُلِ ، فَلَمْ أَظُنَّ أَنَّ أَحَدًا هَمَّ بِانْتِقَاصِ فَرِيضَةٍ مِنْهَا ، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ رِجَالٌ مِمَّنْ يُقَاتِلُ هَذِهِ الْحُصُونَ ، فَالْمَ أَظُنَّ أَنَّ أَحَدًا هَمَّ بِانْتِقَاصِ فَرِيضَةٍ مِنْهَا ، حَتَى فَعَلَ ذَلِكَ رِجَالٌ مِمَّنْ يُقَاتِلُ هَذِهِ الْحُصُونَ ، فَأَعِيدُوا سُهْمَانَهَا عَلَى مَا كَانَتُ عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ سَهُمَيْنِ لِلْفَرَسِ وَسَهُمًّا لِلرَّجُلِ ، وَكَيْفَ تُوصَعُ سُهُمَانُ الْحَيْلِ وَهِى بِإِذْنِ اللهِ لِمَسْرَحِهِمْ بِاللَّيْلِ ، وَلِمَسَالِحِهِمْ بِالنَّهَارِ وَهِى بِإِذْنِ اللهِ لِمَسْرَحِهِمْ بِاللَّيْلِ ، وَلِمَسَالِحِهِمْ بِالنَّهَارِ وَلِطَلَبِ مَا يَطُلُبُونَ. (سعيد بن منصور ٢٤٤١)

(۳۳۸۵۴) حضرت عمره بن میمون بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جزیرہ والوں کولکھا: اما بعد! آنخضرت مُوفِیَدِ کے دورمبار کہ بیں گھوڑے کیلئے دواورسوار کیلئے ایک حصہ مقررتھا، پھرکیوں کو کی شخص ان کے حصہ کو کم کرنے کے ارادہ سے شک اور تر دو میں ڈالتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کو بنا دیا ان میں ہے جو لوگ ان قلعوں میں قبال کرتے ہیں جو حصے ان کے رسول اکرم مُؤِفِیْنَدَ کے دور میں تھے وہ ان کو نوادہ وہ وہ صے یہ تھے کہ گھوڑے کیلئے دواور اس کے سوار کیلئے ایک حصہ مقررتھا، گھوڑے کے حصہ کو کیسے کہ کرتے ہو حالانکہ وہ اللہ کے حکم سے رات میں چراگاہ میں پھرتے ہیں،اوردن میں سرحدوں کی حفاظت پر مامورہوتے ہیں،اورد اس وجہ ہے کہ گھوڑے ہیں،وردن میں سرحدوں کی حفاظت پر مامورہوتے ہیں،اور اس وجہ ہے کہ کہ گھوڑے وہ کی طلب کرتے ہیں۔

( ٣٢٨٥٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ؛ أَسْهَمَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ :

هي مصف ابن الي شيبه مترجم (جلاوه) کي هي ۱۱۷ کي هي ۱۱۷ کي هي کتناب السبر کي که

سَهُمَيْنِ لِفَرَسِهِ ، وَسَهُمَّا لأُمَّهِ ، وَسَهُمَّا لِذِى الْقُرْبَى.

(۳۳۸۵۵) حفرت یکیٰ بن عباد رہائو سے مروی ہے کہ حضرت زبیر رہائو کے جار تھے تھے، دو حصے گھوڑے کے ،ایک حصدان کی والد د کااور ایک حصد داروں کا۔

( ٣٢٨٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَمَّا فَتَحَ سَعْدُ بُنُ أَبِى وَقَاصٍ جَلُولَاءَ أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ ثَلَاثِينَ أَلْفَ أَلْفٍ ، فَقَسَمَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ آلَافِ مِثْقَالَ ، وَلِلرَّجِلِ أَلْفَ مِثْقَالِ.

(۳۳۸۵۱) حضرت عامر زلی نظر سے مروی ہے کہ جب حضرت معد بن الی وقاص ڈلیٹن نے مقام جلولا ءکو فتح فر مایا تو غنیمت میں مسلمانوں کوئیس بزار ہاتھ آئے ،انہوں نے گھوڑسوار کیلئے تین ہزار مثقال اور پیادہ کیلئے ایک ہزار مثقال تقسیم فرمایا۔

### (١٠٢) مَنْ قَالَ لِلفارِسِ سَهُمَانِ

#### جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ گھوڑ سوار کودو حصملیں گے

( ٣٣٨٥٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ؛ أَنَهُ أَسْهَمَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ ، وَأَسْهَمَ لِلرَّاجِلِ سَهْمًا.

(٣٣٨٥٤) حفرت ابوموي جائز نے محور سوار كيلئ دواور پياده كيلئ ايك حصه مقرر فرمايا۔

( ٣٣٨٥٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بُنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى أَبِى ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَمِّعِ بُنِ جَارِيَةَ ، قَالَ : شَهِدُنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُسِمَتُ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهُمًا ، وَكَانَ الْجَيْشُ ٱلْفًا وَخَمْس مِنَةٍ : ثَلَاثُ مِنَةَ فَارِسٍ ، فَكَانَ لِلْفَارِسِ سَهُمَانِ.

(ابو داؤد ۲۵۳۰ احمد ۴۲۰)

(۳۳۸۵۸) حضرت مجمع بن جاریہ فرماتے ہیں کہ ہم آنخضرت مَائِنَ ﷺ کے ساتھ سلح حدیدبیمیں شریک تھے،اٹھارہ حصے تقسیم کے گئے،اسلامی شکر کی تعداد بندرہ سوتھی، تین سوگھوڑ سواروں کو ملے، ہرگھوڑ سوار کیلئے دو حصے تھے۔

( ٢٢٨٥٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءِ بْنِ هَانِءٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ. قَالَ شُعْبَةُ :وَجَدْتُهُ مَكْتُوبًا عِنْدَ.

(۳۳۸۵۹) حضرت علی چھاٹی فرماتے ہیں کہ گھوڑسوار کو دو حصلیں گے،حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کلھا ہوا پایا۔

(١٠٣) فِي الْبَرَاذِينِ، مَا لَهَا، وَكَيْفَ يُقَسَم لَهَا؟

ترکی النسل گھوڑے کیلئے کتنا حصہ مقررہے؟

( ٣٣٨٦ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ ، قَالَ : كَتَبَ جَعْوَنَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَكَانَ يَلِى

تَغُرَ مَلَطْيَةَ ، إِلَى عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إِنَّ رِجَالاً يَغُزُونَ بِخَيْلٍ ضِعَافٍ جَذَعٍ ، أَوْ ثَنِي ، لَيْسَ فِيهَا رَدُّ عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، وَيَغُزُو الرَّجُلُ بِالْبِرْذَوْنِ الْقَوِى الَّذِى لَيْسَ دُونَ الْفَرَسِ ، إِلاَّ أَنَهُ يُقَالَ : بِرُذَوْنٌ ، فَمَا يَرَى أَمِيرُ الْمُوْمِينَ فِيهَا ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَ انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الْخَيْلِ الضَّعَافِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا الْمُورِينَ فِيهَا ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَ انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الْخَيْلِ الضَّعَافِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا وَلَمُنْطِينَ ، فَأَعْلِمُ أَصْحَابَهَا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْهِمَهَا ، انْطَلَقُوا بِهَا أَمْ تَرَكُوا ، وَمَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الْبَوَادِينِ رَائِعَ الْجَرْيِ وَالْمَنْظِرِ ، فَأَسْهِمُهُ إِسْهَامَكَ لِلْخَيْلِ الْعِرَابِ.

(۱۹۰ ۱۳۸۸) حضرت عمرو بن میمون سے مروی ہے کہ حضرت جعونہ بن حارث والتی جب ملطیہ کے سرحد کے پاس تھے تو انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعز بزیونیجیز کو خط کتھا کہ لوگ مختلف گھوڑوں پر جہاد کرتے ہیں ،کوئی جذع پرکوئی تئی پر ہوتا ہے،اس ہیں مسلمانوں سے رد کرنانہیں ہے،اورکوئی برذون گھوڑے پر جہاد کرتا ہے جو دوسرے گھوڑوں سے کم نہیں ہے بیہاں تک کہ اس کو برذون کہا جاتا ہے،اس میں کیا رائے ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعز پزیونیجیز نے جواب تحریر فرمایا: مختلف انسل جو گھوڑے ہیں جن کو مسلمانوں سے ردنہیں کیا جاتا ان کے سواروں کو بتادہ کہ ان کے لیے (الگ کوئی) حصنہیں ہے۔ان کو لے کر جاؤ جھوڑ دو، ادر ترکی انسل جو گھوڑ دی کے لیے ہے۔

( ٣٣٨٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الْبِرْذَوْنُ بِمَنْزِلَةِ الْفَرَسِ.

(٣٣٨ ٦٢) حضرت حسن جوانية فرمات جي كهر كي النسل محموز ابهي تقم ميس عام محموز ول كي طرح بــــ

( ٣٢٨٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لِصَاحِبِ الْبِرْذَوْنِ فِي الْغَنِيمَةِ سَهْمٌ.

(۳۳۸ ۹۲) حضرت حسن مَوْفِظَ فَرَات مِیں کہ رَ کی النسل محمور ہے کہ مالک کے لیے بھی غنیمت میں حصہ ہے۔

( ٣٢٨٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثِيُّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، قَالَ :أَسْهَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعِرَابِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلْهَجِينِ سَهْمًا. (ابوداؤد٢٨٦)

(۳۳۸ ۲۳) حضرت خالد بن معدان سے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِفَظَیْجَ نے عربی النسل گھوڑے کے لیے دو حصے اور غیر عربی گھوڑے کوا مک حصد دیا۔

( ٣٢٨٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : كَتَبَ أَبُو مُوسَى إلَى عُمَرَ:إِنَّا لَمَّا فَتَحْنَا تُسْتَرَ أَصَبْنَا خَيْلاً عِرَاضًا ، فَكَتَبَ إلَيْهِ :أَنَّ تِلْكَ الْبَرَاذِينُ ، مَا قَرَف مِنْهَا الْعِتَاقَ فَأْسِهِمُ، وَأَلْغ مَا سِوَى ذَلِكَ.

(٣٣٨٦٣) حضرت ابوموی دون نے حضرت عمر دون دون کو خط لکھا کہ جب ہم نے مقام تستر فتح کیا تو ہمیں ننیمت میں پھھ براذین گھوڑے ملے ہیں حضرت عمر روز نٹو نے تحریر فرمایا براذین گھوڑوں میں جوعمدہ ہیں تو ان کو حصد دو،اور جوان کے علاوہ ہیں وہ بے کار ہیں، ان کے لیے حصہ نہیں المن معنف ابن الب شيد مترجم ( جلده ا ) في المنظم ال

( ٣٢٨٦٥ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْس ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنِ ابْنِ الْأَقْمَرِ ، قَالَ : أَغَارَتِ الْخَيْلُ بِالشَّامِ ، فَأَدْرَكَتِ الْحَوْادِنُ ضُحَى الْغَدِ ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي خَمِيصَةٍ : لاَ الْحَيْلُ بِالشَّامِ ، فَأَدْرَكَ كَتِ الْعَرَابُ مِنْ يَوْمِهَا ، وَأَدْرَكَتِ الْكَوَادِنُ ضُحَى الْغَدِ ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي خَمِيصَةٍ : لاَ أَجْعَلُ مَنْ أَذْرَكَ كَمَنْ لَمْ يُدْرِكَ ، فَكَتَبَ إلَى عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : هَبِلَتِ الْوَادِعِيَّ أُمَّهُ ، لَقَدُ أَذْكَرَتُ بِهِ ، أَمْضُوهَا عَلَى مَا قَالَ . (فزارى ٣٣٣)

(۳۳۸ ۲۵) حضرت ابن الاقر ہے مروی ہے کہ گھڑ سواروں نے شام پر دھاوا بولا ، اس دن عربی گھوڑے بائے گئے ، اگلے دن دو پہرکوتر کی النسل گھوڑ ہے بائے گئے ، حضرت ابن البی خمیصہ نے فرمایا: جس نے پایا ہے میں اس کواس کے برابر نہ بتاؤں گا جس نے نہیں بایا، حضرت عمر خاتئے کو خط ککھا گیا ، حضرت عمر خاتئے نے ارشاد فرمایا وادی کی ماں اس کو کم پائے ، اس کے متعلق ذکر کیا گیا ہے ، جو کچھ کہا گیا ہے اس برچلو۔

( ٣٣٨٦٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الصَّبَّاحُ بْنُ ثَابِتِ الْبَجَلِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّغْبِيَّ ، يَقُولُ : إِنَّ الْمُنْذِرَ بْنَ الدَّهْرِ بْنَ حَمِيصَةَ خَرَجَ فِى طَلَبِ الْعَدُوُّ ، فَلَحِقَّتِ الْخَيْلُ الْعِتَاقُ ، وَتَقَطَّعَتِ الْبَرَاذِينِ ، فَأَسْهَمَ لِلْعِراب سَهْمَيْنِ ، وَلِلْبَرَاذِينِ سَهْمًا ، ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ ، فَجَرَتُ سُنَّةً لِلْخَيْلِ بَعْدُ.

(۳۳۸ ۱۲) حفرت معنی بی بی فی فرماتے بیں کہ حفرت منذر بن دھر بن حمیصہ وشمن کے مقابلہ پر نکلے ،عمد دعر بی النسل کھوڑے پائے گئے ، اور ترکی النسل گھوڑے علیحد ہ کر دیئے گئے ، پس عربی گھوڑوں کے لیے دو حصاور ترکی النسل کے لیے ایک حصہ مقرر کیا ، پھر حضرت عمر جہانی کواس کے متعلق لکھا ، آپ نے یہ پہند کیا اور اس کے بعد گھوڑوں کے لیے بیطریقہ جاری ہوگیا۔

( ٣٣٨٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بِنِ عَدِثِّ (ح) وَشَوِيكٌ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنُ كُلْنُومٍ بْنِ الْأَفْمَرِ ؛ أَنَّ الْمُنْذِرَ بْنَ الدَّهُرُ بْن حَمِيصَةَ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعَدُّوِّ ، فَلَحِقَتِ الْحَيْلُ الْعِتَاقُ ، وَتَقَطَّعَتِ الْبَرَاذِينُ ، فَأَسُهُمَ لِلْخَيْلِ ، وَلَمْ يُسُهِمُ لَلْبَرَاذِينِ ، فَكَتَبَ بِلَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَأَعْجَبَ عُمَرَ ذَلِكَ ، فَقَالَ عُمَرُ فِي حَدِيثٍ أَحَدِهِمَا : ثَكِلَتِ الْوَدَاعِيَّ أُمَّهُ ، لَقَدْ أَذْكَرَتْ بِهِ.

(۳۳۸ ۶۷) حضرت کلثوم بن الاقمر ہے بھی ای طرح مروی ہے صرف اس میں اتنا اُضافہ ہے کہ ترکی اُنٹسل گھوڑوں کے لیے حصہ مقرر نہ فرمایا۔

( ۲۲۸۶۸ ) حَدَّنَنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لِلْمُفُرَفِ سَهُمْ ، وَهُوَ الْهَجِينُ ، وَلِصَاحِيهِ سَهُمْ. ( ۳۳۸۶۸ ) حضرت حن جَنَّ فَرَماتِ مِين كرمقرف گھوڑے كے ليے ايك حصہ ہے (ايسا گھوڑا جودونسلى ہو )اوراس كے سوار كے ليے الك حصہ ہے۔

( ٣٣٨٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِثِّ ، عَنْ أَشْيَاخِ هَمْدَانَ ، عَنْ عُمَرَ ؛ بِنَحْوِ حَدِيثِ وَكِيعٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِثٌ. هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدوا) کي کاب السبد کاب العالم کاب السبد کاب السبد کاب السبد کاب السبد کاب العالم

(۳۳۸ ۱۹) حفرت زیبر بن عدی ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٣٣٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :

لِلْهَجِينِ سَهْم. . ر دسور دور کو اف تا بد عظمه گر د سر انجرغند بدری .

(۳۳۸۷) حفرت مکول فرماتے ہیں کھجین کھوڑے کے لیے بھی غنیمت میں ایک حصہ ہے۔

( ٣٢٨٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ :الْفَرَسُ وَالْبِرْ ذَوْنُ سَوَاءٌ.

(٣٣٨٧) حفرت سفيان فرماتے ہيں كر عربي اور غير عربي (تركى النسل) گھوڑ سے برابر ہيں۔ ( ٣٨٧٢) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، قَالَ : لَهُ يَكُنُ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَانِنَا يُسْهِمُ لِلْبِرُ ذَوْنِ.

(٣٣٨٧٢) حضرت اوزاى جاهن فرماتے ہيں كه جمارے علماء ميں سے كوئى بھى نہيں ہے جورتر كى النسل كو حصد دينے كا قائل ہو۔

# ( ١٠٤ ) فِي الْبِغَالِ، أَيّ شَيءٍ هُوَ ؟

خچرکوکتناحصه ملےگا؟

( ٣٣٨٧٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبَغْلِ سَهْمًا ، وَلِلرَّاجِل سَهْمًا.

( ٣٣٨٧٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْبِغَالُ رَاجِلُ.

(۳۲۸۷۴) حضرت حسن جل نئے فرماتے ہیں فچر سوار پیادہ کے مثل ہے۔

( ٣٢٨٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : كَانُوا لَا يُسْهِمُونَ لِبَغْلِ ، وَلَا لِبِرْ ذَوْنِ ، وَلَا لِحِمَارِ .

(٣٣٨٧٥) حضرت مُكول دين فر مات بين كه فقبًا ءكرام خجراورز كي النسل اور گدھے كيلئے حصہ مقرر نه فر ماتے تھے۔

( ١٠٥ ) فِي الرَّجُلِ يَشْهَدُ بِالأَفْرَاسِ لِكُم يُقْسَم مِنْهَا ؟

كوئى شخص كى گھوڑے لے كرجهاد ميں حاضر ہوتو كتنے گھوڑوں كوحصه ديا جائے گا؟

( ٣٢٨٧٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى الرَّجُلِ يَكُونُ فِى الْغَزْوِ ، فَيَكُونُ مَعَهُ الْأَفْرَاسُ : لَا يُقْسَمُ لَهُ عِنْدَ الْمَغْنَمِ ، إِلَّا لِفَرَسَيْنِ.



(۳۳۸۷۱) حضرت حسن ولافن فرماتے ہیں کدا گر کوئی شخص کئی گھوڑوں کے ساتھ جہاد میں حاضر ہوتو تقسیم غنیمت کے وقت صرف دو گھوڑوں کو حصہ دیا جائے گا۔

( ٣٢٨٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بن جَابِرٍ ، عَنْ مَكُحُولٍ ، قَالَ: لاَ يُسْهَمُ لاَكْثَرِ مِنْ فَرَسَيْنِ إِذَا كَانَا لِرَجُلِ وَاحِدٍ ، وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ جَنَائِبُ.

(٣٢٨٧٧) حفرت مکول رفائق فرماتے ہیں کہ اگرانگ خف کے پاس کی گھوڑے ہوں تو دو گھوڑوں سے زیادہ کو حصنہیں دیا جائے گا،ان دو کے علاوہ جو ہیں وہ تو صرف تھا د ہے بعد اس پرسوار ہونے کے لیے احتیا طار کھے گئے ہیں۔

( ٣٣٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، وَإِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : شَهِدْنَا غَزَاةً مَعَ سَعِيدِ بْنِ عُثْمَانَ ، وَمَعِى هَانِءُ بُنُ هَانِءٍ ، وَمَعِى فَرَسَانِ ، وَمَعَ هَانِءٍ فَرَسَانِ ، فَأَسْهَمَ لِى وَلِلْفَرَسَيْنِ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ ، وَأَسْهَمَ لِهَانِءٍ وَلِفَرَسَيْهِ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ.

(٣٨٧٨) حفرت ابواسحاق برائين فرمات بين كه بم لوگ حفرت سعيد بن عثان كے ساتھ جہاد ميں شريك ہوئے ، ہمارے ساتھ ھانی بن ھانی بن ھانی تھے ،ميرے اور ميرے گھوڑوں كے ليے پانچ ھانی بن ھانی تھے ،ميرے اور ميرے گھوڑوں كے ليے پانچ حصے ديئے گئے ، اور حضرت ھانی كو گھوڑے اور ان كے ليے پانچ حصے ديئے گئے۔

( ٣٣٨٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لاَ سَهُمَ لأَكْفَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسَانِ أُسْهِمَ لَهُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ؛ أَرْبَعَّةٌ لِفَرَسَيْهِ ، وَسَهْمًا لَهُ.

(۳۳۸۷۹) حضرت حَسن وَلِيْ فَرِمات بِين كدرو گھوڑوں کے نیادہ کے لیے حصہ نبیں ہے، اگر کسی کے پاس دو سے زائد گھوڑے ہوں تو اس کو یانج حصے دیئے جائیں گئے، چار حصاس کے گھوڑوں کے لیے اورا یک حصہ اس کے لیے۔

( ٣٣٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : إِنْ أَذْرَبَ رَجُلٌ بِأَفْرَاسٍ ، كَانَ لِكُلِّ فَرَسِ سَهُمٌّ.

(۳۳۸۸۰) حطَّرت سلیمان بن موکیٰ وٹی ہُؤنے سے مروی ہے کہا گر کوئی شخص کئی گھوڑے لے کرمیدان جنگ میں اتر ہے تو اس کے ہر ہر گھوڑے کے لیے حصہ ہے۔

( ١٠٦ ) العَبِلُ، أَيسهَمُ لَهُ شَيْءٌ إِذَا شَهِلَ الْفَتَحُ ؟

### غلام اگر جہاد میں شریک ہوتو کیااس کوبھی حصہ ملے گا؟

( ٣٣٨٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِى اللَّحْمِ ، قَالَ : شَهِدْتُ خَيْبَرَ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ ، فَلَمَّا فَتَحُوهَا ، أَعُطانِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفًا ، فَقَالَ : تَقَلَّدُ هَذَا ، وَأَعُطانِى مِنْ هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) في معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا)

خُرْثِي الْمَتَاعِ، وَلَمْ يَضُرِبُ لِي بِسَهْمٍ. (ابوداؤد ٢٢٢٣ـ احمد ٢٢٣)

(۳۳۸۸۱) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں جنگ خیبر میں شریک ہوا تو میں غلام تھا، جب خیبر فتح ہوا تو آنخضرت مَثِوَقَعَ اَجَةَا اِسَامِ اَلَّهُ اَورَ مِنْ اَلَّهُ اللَّهُ اَلَّهُ اللَّهُ اَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اَلَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ لَكُلُّ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّ

( ٣٢٨٨٢ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِى اللَّحْمِ ، قَالَ :شَهِدْتُ مَعَ مَوْلَاىَ خَيْبَرَ وَأَنَا مَمْلُوك ، فَلَمْ يَقْسِمُ لِى مِنَ الْعَنِيمَةِ شَيْئًا ، وَأَعْطَانِى مِنْ خُرْثِى الْمَتَاعِ سَيْفًا كُنْت أَجُرَّهُ إِذَا تَقَلَّدُته. (ابن ماجه ٢٨٥٥)

(۳۲۸۸۲) حضرت عمیر فرماتے ہیں کہ میں اور میرے آقا جنگ خیبر میں شریک ہوئے میرے لئے غنیمت میں حصہ مقرر نہ کیا گیا، اور گھر کے سامان سے ایک کوار دی گئی، میں اس کو گلے میں انکالیتا۔

( ٣٢٨٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :لَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ.

(٣٣٨٨٣) حفرت عمر ولائن فرمات مين غلام كے ليے غنيمت ميں حصر نبيس ب

( ٣٢٨٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:لَيْسَ لَهُ فِي الْمَغْنَمِ نَصِيبٌ. (٣٣٨٨٣) حفرت ابن عباس في ومن فرمات بين غيمت مين غلام كيلئ مصنبين ہے۔

### ( ١٠٧ ) مَنْ قَالَ لِلْعَبْدِ وَالأَجير سَهُمُّ

#### جوح طرات فرماتے ہیں کہ غلام اور مزدور کیلئے بھی غنیمت میں حصہ ہے

( ٣٣٨٨٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَالْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالُوا : مَنْ شَهِدَ الْبَأْسَ مِنْ حُرِّ ، أَوْ عَبْدٍ ، أَوْ أَجِيرِ فَلَهُ سَهْمٌ.

(۳۳۸۸۵) معزت حسن ڈائٹھ اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جوبھی جہاد میں شریک ہو، آزاد، غلام یا مزدور میں سے اس کیلئے غنیمت میں سے حصہ ہے۔

( ٣٣٨٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَكَمِ ، قَالُوا :الْعَبْدُ وَالْآجِيرُ إِذَا شَهِدُوا الْقِتَالَ أَعْطُوا مِنَ الْغَنِيمَةِ.

(۳۳۸۸۲) حفرت حسن اور حفرت ابن سیرین اور حفرت تکم فر ماتے ہیں غلام اور مزدورا گر جہاد میں شریک ہوں تو ان کوغنیمت میں سے حصد دیا جائے گا۔ هي مسنف ابن الي شير مترجم ( جلده ۱) کي په سال ۱۳۲ کي ۱۳۲ کي کاب السير

( ٣٣٨٨٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا شَهِدَ التَّاجِرُ وَالْعَبْدُ ، قُسِمَ لَهُ ، وَقُسِمَ لِلْعَبْدِ.

(٣٣٨٨٥) حضرت ابراتيم خلافي فرماتے بين كما كرتا جراورغلام جباديس شريك بهوتوان كيلي غنيمت ميں حصه نكالا جائے گا۔

( ٣٣٨٨٨ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :يُسْهَمُ لِلْعَبْدِ.

(٣٣٨٨٨)حضرت عمروبن شعيب فرمات بين كه غلام كوحصد ما جائ گا-

( ٣٣٨٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابُنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي قُرَّةً ، قَالَ : قَسَمَ لِي أَبُو بَكُر الصَّدِّيقُ كَمَا فَسَمَ لِسَيِّدِي.

(۳۳۸۹) حفرت ابوقرہ فرماتے ہیں کہ جس طرح میرے آقا کیلئے حصہ مقرر کیا ای طرح حضرت ابو بمرصدیق جانئونے میرے لیے حصہ مقرر فرمایا۔

( ٣٣٨٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ؛ فِي الْغَنَائِمِ يُصِيبُهَا الْجَيْشُ ، قَالَ : إِنْ أَعَانَهُمَ التَّاجِرُ وَالْعَبْدُ ، ضُرِبَ لَهُمَا بِسِهَامِهِمَا مَعَ الْجَيْشِ.

(۳۳۸۹۰) حضرت ابراہیم چائٹے فرماتے ہیں کہا گرکشکراسلام کوغنیمت ملےاوران کی مدد کیلئے تا جراورغلام بھی ہوں تو غنیمت میں کشکر کے ساتھوان کوبھی حصید یا جائے گا۔

# ( ١٠٨ ) فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، هَلْ لَهُمْ مِنَ الغنِيمةِ شَيَّ ؟

#### کیاخوا تین اور بچوں کے لیے غنیمت میں حصہ ہے؟

( ٣٣٨٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :أَسُهَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ وَالْحَيْلِ. (ابوداؤد ٢٨٩- بيهقى ٥٣)

(٣٣٨٩١) حضرت مكول والتفر عمروى بكرة مخضرت مَرِّفَظَ أَخْ فوا تين بجول اورهور ول كونيمت من سے حصد يا۔

( ٣٢٨٩٢ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزَّهْرِى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِى ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، قَالَ : كَتَبَ نَجُدَةً إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ النِّسَاءِ ، هَلْ كُنَّ يَخْضُرُنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ وَهَلْ يَضُوبُ لَهُنَّ بِسَهُم ؟ قَالَ : فَقَالَ يَزِيدُ : أَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِيَدِى إلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَنِ عَبَّاسٍ بِيَدِى إلَى نَجْدَةً ، كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ النِّسَاءِ ، هَلْ كُنَّ يَخْضُرُنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَوْبَ ؟ وَهَلْ كَانَ يَضُوبُ لَهُنَّ بِسَهُم ؟ وَقَدْ كُنَّ يَخْضُرُنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَنْ يَضُوبِ لَهُنَّ يَسْهُم فَلَا ، وَقَدْ كَانَ يَرُضَخُ لَهُنَّ.

مصنف ابن الې شيبرمتر جم ( جلد ۱۰ ) کچپ کې ۱۳۳ کچپ کې ۱۳۳ کې کې کې کتاب السبر

۹۲ ۳۳۸) حضرت یزید بن ہرمنوے مروی ہے کہ نجدہ نے حضرت ابن عباس شکھینن کو خط لکھا اور عورتوں کے متعلق دریافت کیا ۔ کیا خوا تین حضوراقدس مَیزَ ﷺ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتی تھیں ، کیاان کونٹیمت میں سے حصہ ملتا تھا؟ حضرت بزیدفر ماتے ں کد میں نے نجدہ کی طرف حضرت ابن عباس بئی دیمن کی طرف سے خطالکھا کہ آ ب نے مجھ سے بدریافت کیا ہے کہ: کیا خواتین 'ہوراقدس مَلِّوْفِظَةَ إِسے ساتھ جہاد میں شریک ہوتی تھیں؟ اور کیاان کیلئے ننیمت میں حصہ تھا؟ بہر حال وہ حضور اقدس مُنِوَفِظَةِ کے

اتھ جباد میں شریک ہوتی تھیں ،اوران کوالگ حصہ نہ دیا جاتا ،اوران کو پچھای میں ہے دیا جاتا تھا۔ ٣٣٨٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَيْحَانَ ، قَالَ :شُهِدَتْ مَعَ أَبِي مُوسَى

أَرْبُعُ نِسُوَّةٍ ، أَوْ خَمْسٌ ، مِنْهُنَّ أَمُّ مَجْزَأَةَ بْنِ تَوْرِ ، فَكُنَّ يَسْقِينَ الْمَاءَ ، وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَي ، فَأَسْهَمَ لَهُنَّ . ٣٣٨٩٣) حضرت خالد بن سيحان سے مروي ہے كەحضرت ابوموك فزائنو كے ساتھ حيار يا يا نج خواتين جہاد ميں شريك ہوئيں جن

ام مجزاة بن ثور بھی تھیں ،وہ پیاسوں کو پانی اور زخمیوں کو پٹی کرتی تھیں ،ان کوغنیمت میں سے حصہ دیا جاتا۔ ٣٣٨٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبِ

الْحَوْلَانِيِّي، قَالَ : قَسَمَ عُمَرُ بَيْنَ النَّاسِ غَنَائِمَهُمْ ، فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَان دِينَارًا ، وَجَعَلَ سَهُمَ الْمَوْأَةِ وَالرَّجُلِ سَوَاءً ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ مَعَ امْرَأَتِهِ أَعْطَاهُ دِينَارًا ، وَإِذَا كَانَ وَحُدَهُ أَعْطَاهُ نِصْفَ دِينَارٍ.

۳۳۸۹۴) حضرت سفیان بن دھب ہے مروی ہے کہ حضرت عمر دی ٹونے نے لوگوں میں مال غنیمت تقسیم فر مایا، آپ نے ہرا یک وایک ینارعطا فر مایا ،اورخاتون اورمرد کا حصه برابرمقرر فرمایا ،اگرمرد کے ساتھ خاتون بھی ہوتو ایک دینارعطا ۔فر ماتے ،اوراگرا کیلا ہوتا تو

مفءعطافر ماتے۔

٢٣٨٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِيَارٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِظَبْيَةِ خَرَزٍ ، فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ وَالْآمَةِ ، وَقَالَتُ عَائِشَةُ : كَانَ أَبِي يَفْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ. (ابوداؤد ٢٩٣٥ - احمد ١٥٦)

٣٣٨٩٤ ) حضرت عا ئشہ مئی ہذائنا ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مِئلِ فَفَقَاقِ کے پاس ایک تھیلی لائی گئی ، آپ نے ان کوآ زادخوا تین اور

بدیوں میں تقسیم فر مایا ،حضرت عا نشه زی دین فرماتی ہیں کہ: میرے والدمحتر مبھی آ زا داورغلام پرتقسیم فر ماتے تتھے۔

( ١.٩ ) فِي القوم يَجيئُونَ بَعْدَ الْوَقْعَةِ، هَلُ لَهُمْ شَيْءٌ؟

ا گر پچھلوگ فنخ کے بعدلشکر میں آئیں تو کیاان کو حصہ ملے گا

٣٣٨٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ بِثَلَاثٍ ، فَقَسَمَ لَنَا ، وَلَمْ يَفُسِمُ لَأَحْدٍ لَمْ يَشْهَدَ الْفَتْحَ

معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدوا) کی مسنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدوا) غَيْرِنَا. (بخاري ١٩٣٧ مسلم ١٩٨٧)

(۳۳۸۹۲) حضرت ابوموی جھٹڑ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ فٹح خیبر کے بعد حضور مَلِفَظَیَّمَ ہے لشکر میں حاضر ہوئے <sup>:</sup> آ تخضرت مَرِّتُظَفَّةَ نِهِ نِنيمت ميں سے ہميں بھی حصہ عطا فر مايا ، اور ہمارے علاوہ کسی ايسے شخص کو حصہ عطا نہ فر مايا جو جنگ مير

( ٣٢٨٩٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى سَعْدٍ يَوْمَ الْقَادِسِ إِنِّي قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ أَهْلَ الْحِجَازِ ، وَأَهْلَ الشَّامِ ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمَّ الْقِتَالَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَقَوُوا فَأَسْهِمْ لَهُمْ.

(۳۳۸ ۹۷) حضرت عامر مین فی ہے مروی ہے کہ حضرت عمیر دہا فیؤنے نے قادسیہ کے دن حضرت سعد بن ابی وقاص دہا ٹیؤ کوتحر برفر مایا : میر تمبارے یاس مجازاورشام والوں کو بھیجے رہا ہوں ،ان میں ہے جو بھی لاشوں کے خراب ہونے سے قبل جنگ میں شریک ہوجائے اس ننيمت ميں حصد دينا۔

( ٣٢٨٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ ، يَغْنِي ابْنَ أَبِي حَبِيبِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُ بَعَثَ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلِ مُمِلًّا لِلْمُهَاجِرِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةِ ، وَزِيَادِ بْنِ لَبِيَلٍ البَيَاضِيِّ ، فَانْتَهَوْا إَلَى الْقَوْمِ وَقَ فُتِحَ عَلَيْهِمْ ، وَالْقُوْمُ فِي دِمَائِهِمْ ، قَالَ : فَأَشْرَكُوهُم فِي غَنِيمَتِهِمْ.

(۳۳۸۹۸) حفرت ابن ابی حبیب دہانو سے مردی ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق جانو نے حضرت عکرمہ بن ابی حجمل کومہا جربن اف امیداورزیاد بن لبید کی مدد کیلئے بھیجا، جب بیان کے پاس پہنچتو وہ اس وقت فتح حاصل کر چکے تھے،اوران کی لاشیں خون آلودموجہ تھیں ان کوبھی غنیمت میں شریک کیا۔

( ٣٣٨٩٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَ لِجَعْفَر وَأَصْحَابِهِ يَوْمَ حَيْبَرَ ، وَلَمْ يَشْهَدُوا الْوَقْعَةَ. (ابوداؤد ٢٧٧)

(۳۳۸۹۹) حضرت تھم دہانٹو سے مروی ہے کہ آنخضرت مِنْائْظَةَ آغے جعفراوران کے ساتھیوں کوخیبر کے دن ننیمت میں سے حصہ د ماوجود یکہوہ جنگ خیبر میں شریک نہ تھے۔

## ( ١١٠ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ إِذَا قَدِم بَعْد الْوَقَعَةِ

جوحضرات پیفر ماتے ہیں کہ: جو جنگ کے ختم ہونے کے بعد آئے اس کوغنیمت میں حصہ نہ ملے گا ( ..٣٣٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ الأَحْمَسِيِّ ، قَالَ :غَزَهُ بَنُو عُطَارِدٍ مِنْةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، وَأَمَدُّوا عَمَّارًا مِنَ الْكُوفَةِ ، فَخَرَجَ عَمَّارٌ قُبُلَ الْوَقْعَةِ ، فَقَالَ : نَحُ شُرَكَاؤُكُمْ فِي الْغَنِيمَةِ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُطارِدٍ ، فَقَالَ : أَيُّهَا الْعَبْدُ الْمَجْدُوعُ ، وَكَانَتْ أُذُنَّهُ قَدْ أُصِيبَ

مصنف ابن الى شبه مترجم (جلدوا) كري الماسير الم

فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَتَرِيدُ أَنْ نَقْسِمَ لَكَ غَنِيمَتَنَا ؟ فَقَالَ عَمَّارٌ : عَيَّرْتُمُونِي بِأَحَبُ ، أَوْ بِخَيْرِ أَذُنَى ، قَالَ : وَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : إِنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ.

۳۳۹۰۰ عضرت طارق بن شھاب الائمسی جائٹی ہے مروی ہے کہ اهل بھر وہیں سے بنوعطارد نے جنگ میں شرکت کی ،اورانہوں نے کوفہ سے حضرت ممار کی مدد کی ،حضرت ممار لڑائی سے پہلے ہی نکل گئے ، پھر بعد میں فر مایا کہ ہم لوگ بھی ننیمت میں تمہارے ساتھ ریک ہیں ، بنوعطار دمیں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور بولا! اے وہ خض جس کا کان کٹا ہوا ہے ،حضرت ممار کا کان جہاد میں شہید ہوا تھا ،

ریب بین موصور میں سے مہیں حصد دیں؟ حضرت عمار نے فر مایا ،تو نے مجھے میرے بہترین اور بسندیدہ کان سے یا تو بیہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی غنیمت میں سے مہیں حصد دیں؟ حضرت عمار نے فر مایا ،تو نے مجھے میرے بہترین اور بسندیدہ کان سے ردیا ہے ، پھر حضرت عمر رفیاتیئے کواس کے متعلق لکھا ،حضرت عمر جہانتی نے جواباتحریر کیا غنیمت میں اس کو حصہ ملے گا جولز اکی اور فتح میں

٣٣٩.١ كَذَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إنَّمَا الْعَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ. (بيهنى ٥٠- عبدالرزاق ٩٢٨٩)

رکت کرے۔ رکت کرے۔

. ٣٣٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ قَوْمًا قَدِمُوا عَلَى عَلِيٍّ يَوْمَ الْجَمَلِ بَعْدَ الْوَقْعَةِ ، فَقَالَ :هَوُلَاءِ الْمَحْرُومُونَ فَاقْسِمُ لَهُمْ.

۳۳۹۰۱) حضرت ابراہیم سے مروی ہے کہ جنگ جمل کے دن کچھ لوگ حضرت علی دی ہوئے کے پاس لڑائی کے بعد حاضر ہوئے، رت علی نے فرمایا میمرومین ہیں، (آپ نے قرآن پاک کی آیت للسائل والمعصووم کی طرف اشارہ فرمایا) پھران کوغنیمت .

﴿ ٣٣٩ ﴾ حَدَّلْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّلْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْس بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً ، فَأَصَابُوا غَنِيمَةً فَجَاءَ بَعْدُهُمْ قَوْمٌ ، فَنَزَلَثْ : ﴿فِي أَمُوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ \_

لِلسَّانِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾. (طبری ۸۲) لِلسَّانِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾. (طبری ۸۲) ۱۰۳۳۹) حضریه جسن بن مجمد هایش سرم وی سرکه حضوراقدین نے ایک بریہ جھجاءان کو مال غنیمیت باتی آیا، کیران کر لعد کجیر

٣٣٩٠٣) حضرت حسن بن محمد ولي الله عمروى م كحضوراقدس في ايك سرية بهجا، ان كومال غنيمت باتهم آيا، بهران ك بعد يكه الاورآكة بقوير آيت مباركه نازل مولى ﴿ فِي أَمُو الِهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾.

. ٣٣٩) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ كُوْكُمٍ ، غَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿لِلسَّانِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ ، قَالَ :الْمُحَارَفُ. (طبرى ٢٩)

٣٣٩٠١) حضرت ابن عباس بن ومن قرآن باك كي آيت ﴿ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ كي تغيير مي فرمات جي كداس عروم

هي مسنف ا تن الي شيدمتر جم (جدوه) کي هنگ (۱۲۷ کي مسنف ا تن الي شيدمتر جم (جدوه) کي هنگ

مراد ہے۔

( ٣٣٩.٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ قَيْسٍ بُنِ كُرْكُمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ ﴿لِلسَّانِ وَالْمَحْرُومِ﴾ ، قَالَ :الْمَحْرُومُ الْمُحَارَفُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي الإِسْلَامِ سَهْمٌ.

(۳۳۹۰۵) حفرت ابن عباس بن دین قرآن کی آیت ﴿ لِلسَّائِلِ وَالْمَعُورُومِ ﴾ میں محروم کی تفسیر کے تعلق فرماتے ہیں کہ محر وہ مخص ہے جس کے لیے اسلام میں ننیمت کا کوئی حصد مقرر نہیں ہے۔

( ٣٣٩.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ نُبِيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَا وَسَلَّمَ طَلَائِعَ ، فَغَنِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنِيمَةً ، فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ ، وَلَمْ يَفْسِمُ لِلطَّلَائِعِ شَيْنًا

فَلَمَّا قَدِمَتِ الطَّلَائِعُ ، قَالُوا : قَسَمَ الْفَيْءَ وَلَمْ يَقْسِمْ لَنَا ، فَنزَلَتُ : ﴿ وَمَا كَانَ لِنبِيٍّ أَنْ يَعُلَّ ﴾. (طبرى ١٥١)

(۳۳۹۰۲) حفزت ضحاک ڈڈٹٹو سے مردی ہے کہ نبی اکرم مِلِّشْقِیَا آئے کچھا بتدائی دیتے روانہ فرمائے ، کچران کے جانے کے بع حضوراقدس مِیۡرَشِیۡعَیۡ کو کچھ مال غنیمت ہاتھ آیا ، آنخضرت مِلِّشْقِیَا آغِ نے لوگوں کے درمیان غنیمت کا مال تقسیم فرمایا اوران کو کچھ نہ د جب وہ دیتے واپس آئے تو کہنے گئے کہ اللہ کے نبی نے غنیمت کوتقسیم فرمادیا ہے مگر جمیں حصہ نہ دیا ، توان کے متعلق بیرآیت ناز ا

بُولَى﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ﴾ ( ٣٣٩.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْمَحْرُومُ الَّذِى لَيْسَ لَهُ فِ الْغَسِمَة شَهْرٌءٌ.

(۳۳۹۰۷) حضرت ابراہیم ڈوٹٹو المحر وم کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ خص ہے جس کیلئے غنیمت میں حصہ ہیں ہے۔

( ٣٣٩.٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْمَحْرُومُ الَّذِي لَيْسَ فِي الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ.

(۳۳۹۰۸) حضرت مجامد «التأوي بي مروى ب\_

( ۱۱۱ ) فِی السَّرِیَّةِ تَخُرُج بِغَیْرِ إِذْنِ الإِمَامِ جوسر بیامام کی اجازت کے بغیر نکلے

( ٣٣٩.٩ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنَ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِى السَّوِيَّةِ ، يَحْمِ بِغَيْرٍ إِذْن أَمِيرِهِ ؟ فَكَتَبَ :إِنَّهُ لَا يُغَيِّرُهُ إُذْنُ أَمِيرِهِ.

(۳۳۹۰۹) حفرت ابن عون فرمائے ہیں کہ میں نے حفر کت نافع کولکھ کران ہے دریافت کیا کہ: کو کی شخص امیر کی اجازت کے بع سریہ سے نکل جائے ؟ آپ نے جواتِ تحریر فرمایا: اس کوامیر کے تکم نے تبدیل نہیں کیا۔ ( ٣٣٩٠ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ ، قَالَ : إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ ، فَلَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْمِلَ بغَيْر إِذْن إِمَامِهِ.

(۳۳۹۱۰) حضرت ہشام بن حسان بڑائو فرماتے ہیں کہ جب دولشکر آسنے ساسنے (پیش قدی کریں) ہوجا کمیں تو کسی شخص کواس بات کی اجازات نہیں ہے کہ دہ امیر کے اذن کے بغیر سوار ہوجائے (سوار ہوکرنکل جائے)۔

( ٣٣٩١١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْاشْعَثِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يُسْرَى فِى سَرِيَّةٍ ، إِلَّا بِإِذُنِ أَمِيرِهَا ، وَلَهُمْ مَا نَقَلَهُمْ مِنْ شَيْءٍ.

(۳۳۸ ۹۱۱) حضرت حسن زاینو فرماتے ہیں کدامیر کی اجازت کے بغیر سریہ سے نہیں نکلا جائے گا،اور جوننیمت حاصل ہوا س میں ان کے لیے حصہ ہے۔

# ( ١١٢ ) فِي السَّرِيَّةِ تَخْرُج بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامِ ، فَتَغْنَم

#### جوسریدامیر کی اجازت کے بغیر جائے اور اس کوغنیمت حاصل ہوجائے

( ٣٢٩١٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا تَسَرَّت السَّرِيَّةِ مَا أَصَابُوا ، أَوْ غَنِمُوا ، إِنْ شَاءَ الإِمَامُ نَقَلَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ خَمَّسَهُ.

(۳۳۹۱۲) حفرت ابراہیم رہ نے ٹی فرماتے ہیں کہ سریہ اگر جہاد کیلئے نکلے اور اس کے ہاتھ جوبھی (غنیمت) آئے ،امام اگر جا ہے تو ان کوزائد حصہ دے ذے اور اگر چاہے تو یا نجوال حصہ۔

( ٣٣٩١٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا خَرَجَتْ سَرِيَّةٌ بِإِذُنِ الإِمَامِ فَعَنِمُوا ، أَخَذَ الإِمَامُ الْخُمُسَ ، وَسَائِرُهُ لَهُمْ.

(۳۳۹۱۳) حضرت حسن مڑا ہو فرماتے ہیں کد سربیا گرامام کی اجازت کے بغیر ہی جہاد کیلئے نکل پڑے اوران کے ہاتھ غنیمت آئے تو امام اس میں سے پانچوال حصدوصول کرے اور ہاتی سب ان کے لیے ہوگا۔

( ٣٢٩١٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : ذَكَرْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : غَزَوْتُ الذَّرْبَ ، فَلَمَّا وَجَهْنَا قَافِلِينَ بِهِ ، بَعَثُوا السَّرَايَا بَعْدَ أَنْ وَجَهْنَا قَافِلِينَ ، فَقِيلَ : لَكُمْ مَا غَنِمْتُمْ إِلَّا الْخُمُسَ ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ :مَا كَانَ النَّاسُ يُنَقَلُونَ إِلَّا مِنَ الْخُمُسِ.

(۳۳۹۱۳) حفزت کی بن سعید رہ فراتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب ویشیز سے دریافت کیا کہ: میں نے درب کے علاقے میں جہاد کیا۔ جب ہم وہاں روانہ ہو گئے تو ہمارے بعد کچھ سرایا بھیج گئے۔ ان سے کہا گیا کہ تہمیں ٹمس کے ملاوہ مال غنیمت ملے گا۔اس ہارے میں آپ کیافر ماتے ہیں۔حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا کہلوگٹس سے بی نفل دیا کرتے تھے۔

( ٣٢٩١٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنُ عَمُرُو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُّمَا سَرِيَّةٍ أَغَارَتُ بِغَيْرِ إِذُن أَمِيرِ هَا فَهُو غَلُولٌ.

(۳۳۹۱۵) حضرت حسن رفائیو سے مروی ہے کہ حضوراقدس مَلِانقَطَةً نے ارشادفر مایا: جولشکر بھی امیر کی اجازت کے بغیرحملہ کرے تو وہ خیانت اور دھوکا دینے والے ہیں۔

( ٣٣٩١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الإِمَامِ يَبْعَثُ السَّرِيَّةَ فَتَغْنَمُ؟ قَالَ :إِنْ شَاءَ نَفَّلَهُمْ إِيَّاهُ كُلَّهُ ، وَإِنْ شَاءَ خَمَّسَهُ.

(۳۳۹۱۲) حضرت منصور رہی تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم دوائٹو سے دریافت کیا کہ امام سربیدوانہ کرےاوراس کوغنیمت حاصل ہو؟ فرمایا اگرامام چاہے تو پھرز اکد حصہ ان کو دے دے اورا گرجا ہے خس نکالے۔

( ٣٣٩١٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا رَحَلُوا بِإِذْنِ الإِمَامِ أَخَذَ الْخُمُسَ ، وَكَانَ لَهُمُ مَا بَقِىَ ، وَإِذَا رَحَلُوا بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامُ فَهُوَ أَسُوَةُ الْجَيْشِ.

(۳۳۹۱۷) حفرت حسن رہ اٹی فر ماتے ہیں کہ اگر کشکر امام کی اجازت کے ساتھ کوچ کرے تو ان کے غنیمت میں ہے جس نکالا جائے گا اور باقی ان کو ملے گا ، اور اگر امام کی اجازت کے بغیر کوچ کریں تو وہ جیش کے شل میں۔

( ١١٣ ) فِي الإِمَامِ ينَفُّل الْقَوْمَ مَا أَصَابُوا

### امام جو ملے وہ لشکر میں تقسیم کردے

( ٣٣٩١٨ ) حَلَّثُنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنُ عِمُرَانَ الْقَطَّانِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ مَكْحُولًا ، وَعَطَاءً عَنِ الإِمَامِ يُنَفِّلُ الْقَوْمَ مَا أَصَابُوا ؟ قَالَ :ذَلِكَ لَهُمْ.

(۳۳۹۱۸) حضرت علی بن ثابت (فاقته فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کمول اور حضرت عطامے دریافت کیا کہ امام اگروہ سازا مال تقسیم کردے جوان کوغنیمت میں ملاہے تو کیا تھم ہے؟ فرمایا (کوئی نہیں) وہ انہی کے لیے ہے۔

( ٣٣٩١٩ ) حَلَثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ۚ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّهَبَةِ فِى الْغَنِيمَةِ إِذَا أَذِنَ لَهُمْ أَمِيرُهُمْ ؟ فَكُرة ذَلِكَ.

(۳۳۹۱۹) حفزت زھری دہاڑئے سے دریافت کیا گیا کہ امیر اگر لشکر کوا جازت دے دے اور وہ اپنی مرضی کی چیزیں اٹھالیس تو کیا تھم ہے؟ آپ نے اس کونا پسند فرمایا۔



#### ( ١١٤ ) فِي الفِدَاءِ ، مَنْ رَآهُ وَفَعَلَهُ

#### فدبه كابيان

( . ٣٩٩٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلِ مِنَ الْمُشْوِكِينَ مِنْ يَنِي عُقَبْلٍ.

(ترمذی ۱۵۶۸ مسلم ۱۳۹۳)

(۳۳۹۲۰) حضرت عمران بن حمین زایش سے مردی ہے کہ آن مخضرت فیلٹھ نیٹی بنوعقیل کے ایک مشرک کے بدلے دومسلمانوں کا فدیے قرار دیا۔

( ٣٣٩٢١) حَدَّثَنَا وَكِبعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةَ بُنِ الأَكُوعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ أَبِى بَكْرٍ هَوَازِنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَقَلَنِى جَارِيَةً مِنْ بَنِى فَزَارَةَ ، مِنْ أَجْمَلِ الْعَرَبِ ، عَلَيْهَا قِشْعٌ لَهَا ، فَمَا كَشَفْتُ لَهَا عَنْ ثَوْبٍ حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَلَقِينَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بِالشُّوقِ ، فَقَالَ : لِلَّهِ أَبُوكَ ، هَبْهَا لِى ، فَوَهَبْتُهَا لَهُ ، قَالَ : فَبَعَتْ بِهَا ، فَفَادَى بِهَا أَسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا بِمَكَّةً.

(۳۳۹۲) حضرت سلمہ بن اکوئ جڑی فرمات ہیں کہ ہم حضوراقد س مُؤفف کے دور میں حضرت صدیق اکبر جڑی کے ساتھ حوازن کے علاقہ میں جہاد کیلئے گئے ، مجھے بنی فزارہ کی لونڈی حصہ میں لمی ، جو کہ حسین عرب خاتون تھیں ،اس پرموٹا زائد لباس تھا، جب اس کے علاقہ میں جہاد کیلئے گئے ، مجھے بنی فزارہ کی لونڈی حصہ میں لمی ، جو کہ حسین عرب خاتون تھیں ،اس پرموٹا زائد لباس تھا، جب اس کے زائد کپڑے کے مطلق علی ، آپ مِؤفِظ نے ارشاد کر مدینہ آیا ، بازار میں حضوراقد س مُؤفظ کی ہم سے ملاقات ہوئی ، آپ مُؤفظ نے ارشاد فرمایا: تمبارے والد کی خوبی اللہ کیلئے ہی ہے ،اس کو مجھے صبہ کہ دو، حضرت سلم فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو صبہ کردی ، راوی جن فورمائے ہیں کہ میں نے آپ کو صبہ کردی ، راوی جن فورمائے ہیں کہ نے اسط بھیجے دی۔

( ٣٣٩٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا فِي الْأَسِيرِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ :يُمَنَّ عَلَيْهِ . أَوْ يُفَادَى.

(۳۳۹۲۲) حفرت حسن ٹڑاٹنڈ اور حضرت عطاء ٹڑاٹنڈ فر ماتے ہیں کہ شرکیین کے قیدیوں پراحسان کر کے آزاد کردیا جائے یا پھرفدیہ وصول لیا جائے۔

( ٣٣٩٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى الْجُوَيْرِيَةِ ، وَعَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ الْجَرُمِتُى ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ فَذَى رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ جَرْمٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ بِمِنَةِ ٱلْفِي.

(mmqrm) حضرت عاصم بن كليب دانيز يم مروى ب كه حضرت عمر بن عبدالعزيز في مسلمانون ميس سايك فخص كا فديه ديا،

هي سنف ابن الب شير متر جم ( جلده ا ) في المسلم المس

اهل حرب میں ہے (شدۃ اورقوت والے )ایک لا کھ دراھم کے ساتھ۔

( ٣٢٩٢٤) حَدَّنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ :إِذَا سُبِيَتِ الْجَارِيَةُ ، أَوِ الْعُلَامُ مِنَ الْعَدُوِّ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُفَادُوهُمْ. (٣٣٩٢٣) حضرت حادفرمات بين كداكر باندى ياغلام دَثَمَن كى قيد مِن عِلْ عِاسَى تو كوئى حرج نهين كدان كوفديد و عكر آزاد كروابا حائ ـ

( ٣٢٩٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ؛ فِي الْأَسِيرِ :يُمَنَّ عَلَيْهِ ، أَوْ يُفَادَى بِهِ.

(mm9ra) حضرت صعبی توانی قد بول کے متعلق فر مائتے ہیں کدان پراحسان کر کے یافدیہ لے کرآ زاد کر دیا جائے۔

( ٣٢٩٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدُرٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَقُولُونَ فِى هَوُلَاءِ الْأَسَارَى ؟ قَالَ : ثُمَّ قَالَ : لَا يُفْلِتَنَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا بِفِذَاءٍ ، أَوْ ضَرْبَةِ عُنُقِ. (ترمذى ١٤١٣ـ احمد ٣٨٣)

(۳۳۹۲۱) حضرت عبداللہ جائے ہے مردی ہے کہ بدروالے دن حضوراقدس مُطِنَّفَظَةً نے ارشاد فرمایا ان قیدیوں کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے؟ پھر فرمایا:ان میں ہے کسی کوبھی آزاد نہ کیا جائے گا مگر فدیہ لے کریا پھراس کوقل کردیا جائے۔

( ٣٣٩٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ : أَنْ يَعْقِلُوا مُعَاقِلَهُمْ ، وَأَنْ يُفُدُوا عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالإِصْلاحِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۹۲۷) حضرت ابن عباس من هذات مروی ہے کہ آن مخضرت مَلِّفَظَیَّا فَا مِهاجرین اور انصار کو لکھا کہ ان کے قل کے معاملہ میں دیت دیں ، اور ان کے قیدیوں کے لیے اجھے طریقہ سے فدیدوصول کیا جائے گا اور مسلمانوں کے درمیان (معاملات کی ) اصلاح کی جائے گا۔

( ٣٣٩٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنِ الزُّهُرِىّ ، عَنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَانُ أَسْتَنْقِذَ رَجُلاً مِنَ الْمُسُلِمِينَ مِنْ أَيْدِى الْكُفَّارِ أَحَبَّ إِلَىّ مِنْ جِزيَةِ الْعَرَبِ.

(۳۳۹۲۸) حفرت عمر پڑائیئونے ارشادفر مایا: کفار کے ہاتھوں کے ایک مسلمان قیدگی کو چیٹرا ؤیڈ مجھے پورے عرب کے جزییہ یا جزیرة العرب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

( ١١٥ ) مَنْ كُرِهُ الفِداءَ بِالنَّدَاهِمِ وَغَيْرِهَا

جوحفرات دراهم کے ساتھ فدیہ لینے کونا پند کرتے ہیں

( ٣٣٩٢٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَا :قَالَ أَبُو بَكُرٍ : إِنْ أَخَذُتُمُ أَحَدًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ،

هُ مُعَنَّفُ ابن الِي شَيِهِ مُدَّىٰ دَنَانِيرَ ، فَلَا تُفَادُوهُ. فَأَعْطِيتُهُ بِهِ مُدَّىٰ دَنَانِيرَ ، فَلَا تُفَادُوهُ.

(٣٣٩٢٩) حضرت حكم ويطيخ اورحضرت مجاہد ويشيخ ہے مروى ہے كہ حضرت ابو بكر دائن نے ارشادفر مايا اگر مشركيين ميں ہے تم كسى كا فعد سے لو،اور تمہيں دويد دينار ديئے جا كيں تو فعد به كومت وصول كرو\_

( ٣٣٩٣) حَدَّنَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بُن أَبِي يَحْيَى ؛ أَنَّ خَالِدَ بُن زَيْدٍ ، وَكَانَتُ عَيْنَهُ أَصِيبَتُ بِالسَّوسِ ، قَالَ : حاصَرُنَا مَدِينَتَهَا ، فَلَقِينَا جَهُدًّا ، وَأَمِيرُ الْمُسْلِمِينَ أَبُو مُوسَى ، وَأَخَذَ الذَّهُقَانُ عَهُدَهُ وَعَهْدَ مَنْ مَعَهُ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَقُولُ لأَصْحَابِهِ : إِنِّى عَهْدَهُ وَعَهْدَ مَنْ مَعَهُ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : اغْزِلُهُمْ ، فَجَعَلَ يَعْزِلُهُمْ ، وَجَعَلَ أَبُو مُوسَى يَقُولُ لأَصْحَابِهِ : إِنِّى أَرْجُو أَنْ يَخْدَعَهُ اللَّهُ عَنْ نَفْسِهِ ، فَعَزَلَهُمْ وَبَقِى عَدُوَّ اللهِ ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو مُوسَى ، فَفَادَى وَبَذَلَ مَالاً كَثِيرًا ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو مُوسَى ، فَفَادَى وَبَذَلَ مَالاً كَثِيرًا ، فَأَيْرَ وَضَوَبَ عُنْقَهُ.

(۳۳۹۳۰) حضرت خالد بن زید بڑا ہوں ہے جن کی آ کھے موں کے علاقہ میں جہاد میں ضعید ہو چکی تھی، فرماتے ہیں کہ ہم نے کفار کے علاقہ کا محاصرہ کیا، ہمیں بڑی مشقت پیش آئی، اس وقت ہمارے امیر حضرت ابوموی جھٹو تھے، ایک دھقان نے اپنی اور چھٹکارا چاہا۔ حضرت ابوموی نے ارشاد فرمایا، ان کوعلیحدہ کرو، دھقان نے ان کوعلیحدہ کرتا، شروع کردیا، حضرت ابوموی جھٹو نے اپنے ساتھیوں ہے کہا: مجھ لگتا ہے کہ یہ دھو کہ دے گا۔ پھر جب اس دھقان نے اپنی شروع کردیا، دولان کونکال لیا تو پھر جنگ کے لیے تیارہ وگیا۔ پھر جب وہ گرفتار کے لایا گیا تو اس نے بہت سے فعد یے کی پیش ش کی۔ لیکن حضرت ابوموی جن شور نے اس کے تیارہ وگیا۔ پھر جب وہ گرفتار کرکے لایا گیا تو اس نے بہت سے فعد یے کی پیش ش کی۔ لیکن حضرت ابوموی جن شور نے اس کے تیارہ وگیا۔

( ٣٢٩٣١) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَتِلَ قَتِيلٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، فَعَلَبَ الْمُسْلِمُونَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى جِيفَتِهِ ، فَقَالُوا : اذْفَغُوا إِلَيْنَا جِيفَتَهُ وَنَعُطِيكُمْ عَشَرَةَ آلاف دِرُهُم ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لاَ حَاجَةَ لَنَا فِي جِيفَتِهِ ، وَلاَ دِيَتِهِ ، إِنَّهُ خَبِيثُ الدِّيَةِ خَبِيثُ الْجِيفَةِ . (احمد ٢٣٨- بيهقى ١٣٣)

(٣٣٩٣١) حضرت ابن عباس بن يعنى سے مروى ہے كە: خندق والے دن كچھ كفار مارے گئے ،مسلمان كفار كے لاشوں پر غالب آ گئے ،مشركين نے مسلمانوں سے كہا كه بهارى لاشيں بهارے حوالے كر دو، بهم اس كے بدله دس بزار درا بهم ديں گئے،حضور اقدس مَبِلَاتُنَفِيَّةِ سے اس كاذكر كيا گيا تو آ بِيَرُافِيَّةِ نے ارشاد فرمايا: بهيس تمهارى لاشوں (مردار لاشوں) اور ديت كى كوئى ضرورت نهيں ہے، يي خبيث ديت اور خبيث لاشيں ہيں۔

( ٣٣٩٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ أُصِيبَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ ، فَأَعْطُوا النَّبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِيفَتِهِ حَتَّى بَلَغُوا الذَّيَةَ ، فَأَبَى. (احمد ٢٣٨)

(٣٣٩٣٢) حضرت تھم چیٹیو ہے مردی ہے کہ پچھ شرکین غزوہ خندق میں مارے گئے ،آنخضرت مَیْنَ فَیْجَیْجَ کوان مردہ لاشوں کے

﴿ ﴿ سِنْدَانِهِ الْبِيرِجُ ﴿ جَلَدُوا ﴾ ﴿ كُلُّ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ النَّالِ السِيرِ ﴾ ﴿ اللَّهُ السِيرِ السِيرِ السِيرِ اللَّهُ السِيرِ اللَّهُ السِيرِ السِيرِ اللَّهُ السِيرِ السِيرِ

بدے مال دینے کوکہا گیا یہاں تک کہ وہ دیت کی رقم تک پہنچ گئے لیکن آپ مِنْزِ ﷺ نے لینے سے انکار کردیا۔

( ٣٢٩٣٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحْوِهِ. (ترمذى ١٤١٥ـ احمد ٣٢٢)

(۳۳۹۳۳) حضرت ابن عباس بنی دنتا ہے بھی یمی مردی ہے۔

( ٣٣٩٣٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :نَسَخَتْ :﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ فِدَاءٍ ، أَوْ مَنَّ.

(٣٣٩٣٣) حضرتِ مجابد بينيز سے مروی ہے کہ ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ منسوخ ہوگئ جوان سے پہلے فدیداور احسان کر کے چیوڑ نے کا حکم تھا۔

( 37970 ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنُ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَإِمَّا مَنَّا بَعُدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ قَالَ: لاَ مَنَّ، وَلاَ فِدَاءٍ. ( ٣٣٩٣٥) حضرت مجابد فرماتے بین قرآن کی آیت ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعُدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ کے متعلق فرماتے بین کداب کوئی احسان اور فدر نہیں ہے۔

( ٢٢٩٢٦) حَذَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :اسْتَشَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَسَارَى يَوْمَ بَدُرٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَوْمُك وَعَشِيرَتُك بَنُو عَمِّكَ ، فَخُذْ مِنْهُمَ الْفِذْيَةَ ، وَقَالَ عُمَرُ : أَقْتُلُهُمُ ، فَنَزَلَتُ : ﴿مَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسُرَى حَتَى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ : وَالإِثْخَانُ :هُوَ الْقَتْلُ. (ابن جرير ٣٣)

(۳۳۹۳۱) حضرت مجاہد میشین سے مروی ہے کہ آنخضرت میز فضی نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ طلب کیا، حضرت الو بکر صدیق وزائد کے بارے میں مشورہ طلب کیا، حضرت الو بکر صدیق وزائد نے ارشاد فر مایا: اے اللہ کے رسول میز فضی نے آئ یکو ما اور آپ کے رشتہ دار ہیں، ان سے فدیہ لے کر آزاد کردیں، محضرت عمر دون نے نے ارشاد فر مایا، ان سب کو آل کردیں، بھراس کے بارے میں قرآن کریم کی آیت ﴿ مَا کَانَ لِنَبِی آنَ یَکُونَ لَهُ اللّٰهُ وَى حَتَّى یُنْ خِنَ فِی اللّٰ رُضِ ﴾ حضرت مجاہد فرماتے ہیں الاشخان سے مراقل ہے۔

# ( ١١٦ ) فِي فِكَاكِ الْأُسَارَى ، عَلَى مَنْ هُوَ ؟

#### قیدیوں کا فدیکون ادا کرے گا؟

( ٣٣٩٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : كُلَّ أَسِيرٍ كَانَ فِي أَيْدِى الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَفِكَاكُهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ. ه کی مصنف این الی شیر متر جم ( جلده ۱) کی مستف این الی شیر متر جم ( جلده ۱)

(۳۳۹۳۷) حضرت عمر دہ اُنٹو ارشاد فرماتے ہیں کہ سلمانوں کا جوبھی قیدی کا فروں کے قبضہ میں ہو پھراس کا فدیہ مسلمانوں کا ہیت المال اداکرےگا۔

( ٢٢٩٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكِ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ : سَأَلَ ابْنُ الزَّبَيْرِ الْحَسَنَ بْنَ

عَلِمَّى عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَيُؤْسَرُ ؟ قَالَ : فَفِكَاكُهُ مِنْ خَرَاجٍ أُولَئِكَ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَاتَلَ عَنْهُمْ (٣٣٩٣٨) حضرت بشربن غالب سے مردی ہے كہ حضرت ابن زبير منى دِئن نے حضرت حسن بن ملى بڑا ہے دريافت كيا كه ايك

عجابدذى جہاد كےدوران أكر كرفقار موجائ؟ فرماياجن سےوولا اسبانبي كے خراج ميں سےاس كافديداداكيا جائے گا۔

( ٣٣٩٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِى أَهْلِ الْعَهْدِ إِذَا سَبَاهُمَ الْمُشْرِكُونَ ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِمَ الْمُسْلِمُونَ ، قَالَ : لَا يُسْتَرَقُّونَ.

(۳۳۹۳۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اهل العبد ( ذمی ) کومشر کین قید کرلیس پھرمسلمان ان پر غالب آ جا کیں تو وہ غایم نہیں بنائے جا کیں گے۔

#### ( ١١٧ ) مَنْ يُكُرِه أَنْ يُفَادَى بِهِ

جوحفرات ان کا فدی<sub>ی</sub>دیے کونا پیند کرتے ہیں

( ٣٣٩٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :لَا يُفَادَى الْعَبْدُ ، وَلَا الْمُعَاهَدُ.

( ٣٣٩٣٠) حضرت عكرمه دونين فرمات بين غلام اورمعاهد كافديه نه ديا جائ گار

#### ( ١١٨ ) مَنْ كَانَ لاَ يَقُتُلُ الأَسِيرَ ، وَ كَرِهَ ذَلِك

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ قیدیوں کو آنہیں کیا جائے گا

( ٣٣٩٤١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِتْ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ قَتْلَ الْأَسْرَى.

(٣٣٩٣) حضرت عطا وقيد يول كفتل كرنے كونالبند فرمائے تھے۔

( ٣٣٩٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ يُقْتَلُ الْأَسِيرُ.

(۳۳۹۳۲) حضرت عطا وفر ماتے تھے کہ قیدی کوفل مت کرو۔

( ٣٢٩٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ قَتْلَ الْأَسِيرِ.

(٣٣٩٣٣) حفرت حسن داي قيدي كِتَلَّ كرنے ونا پيندفرماتے تھے۔

( ٣٣٩٤١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ إِذَا أُتِيَ بِأَسِيرٍ يَوْمَ صِفِّينَ ،

أَخَذَ دَابَّتَهُ ، وَأَخَذَ سِلاَحَهُ ، وَأَخَذَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَعُودَ ، وَخَلَّى سَبِيلَهُ.

(۳۳۹ ۳۳۳) حضرت ابوجعفر وہ ہوئے سے مروی ہے کہ جنگ صفین کے دن جب حضرت علی دہ ہوئے کی خدمت میں قیدی لایا جا تا تو آپ اس کا سامان اور سواری ضیط فرمالیتے اور اس سے دوبارہ نہاڑنے کا عہد لے کراس کور بافر مادیتے۔

( ٣٣٩٤٥ ) حَلَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي جَارٌ لِي ، قَالَ :أَتَيْتُ عِلِيًّا بِأَسِيرٍ يَوْمَ صِفِّينَ ، فَقَالَ :لَنْ أَقْتَلَك صَبْرًا ، إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ.

(۳۳۹۳۵) حفرت ابی فاختہ سے مروی ہے کہ مجھے میرے پڑوی نے بتایا کہ جنگ صفین کے دن میں قید ہو کر حفزت علی جن تئو ک خدمت میں پیش ہوا۔ حضرت علی جائو نے فرمایا: میں تجھے آل ند کروں گا میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔

( ٣٣٩٤٦ ) حَدَّثُنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ الْحَجَّاجَ أَتِى بِأَسِيرٍ ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ :قُمْ فَاقْتُلُهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :مَا بِهِذَا أُمِرْنَا ، يَقُولُ اللَّهُ :﴿حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾.

(٣٣٩٣٦) حفرت حسن سے مروی ہے کہ تجاج کے پاس قیدی لایا گیا تجاج نے حضرت عبداللہ بن عمر وی دین سے کہا کھڑ ہے ہو جاؤ اور اس کو قتل کر دو، حضرت ابن عمر دین دین نے ارشاد فرمایا: ہمیں کس چیز کا تھم دیا گیا؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ: ﴿ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُو هُمْ فَشُلُّوا الْوَ فَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾.

( ٣٣٩٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :بَعَثَ ابْنُ عَامِرٍ إلَى ابْنِ عُمَرَ بِأَسِيرٍ وَهُوَ بِفَارِسَ ، أَوْ يِبِإصْطَخْرَ لِيَقْتُلَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :أَمَّا وَهُوَ مَصْرُورٌ فَلَا.

قَالَ وَكِيعٌ : يَعْنِي مَوْثُوقًا.

(۳۳۹۴۷) حفرت حسن سے مروی ہے کہ ابن عامر نے فارس کے قیدی کو حفرت ابن عمر ٹنکھٹن کے پاس بھیجا تا کہ دہ اس کو آل کر دیں ، حضرت ابن عمر ٹنکھٹن نے ارشا دفر مایا: بہر حال وہ بندھا ہوا قیدی ہے تو پھر قل نہیں ہوگا۔

( ٣٢٩٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِسَبِي فَأَعْتَقَهُمْ.

(۳۳۹۴۸) حفزت سفیان سے مروی ہے کہ حفزت عمر مثالثو بن خطاب کی خدمت میں قیدی لائے گئے تو آپ نے ان سب کوآ زاد کر دیا

( ٣٣٩٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَصْحَابُنَا ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الإِمَامُ فِي الْأَسَارَى بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ فَادَى ، وَإِنْ شَاءَ مَنَّ ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ.

(۳۳۹٬۳۹) حضرت ابرائیم منافز فرماتے ئیں کہ امام کوقیدیوں کے متعلق کمل اختیار ہے،اگر چاہے تو فدیہ لے کرآ زاد کر دے،یا احسان کرتے ہوئے آ زاد کردے یا پھرتل کردے۔ معنف این الی شیبه متر جم ( جلد ۱۰) کی معنف این الی شیبه متر جم ( جلد ۱۰۰) کی معنف این الی شیبه متر جم ( جلد ۱۰۰)

( ٣٣٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنْ جَعْفَوٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَمَوَ عَلِيٌّ مُنَادِيَهُ، فَنَادَى يَوْمَ الْبَصْوَةِ: لاَ يُقْتَلُ أَسِيرٌ. ( ٣٣٩٥ ) حضرة جعفر والله المروايرة كري ترجل كرحضرة على والله على حافظ الله على ما دي والمان كرية عالله

فرمایا کہ: قیدی قُلِنہیں کیا جائے گا۔

# ( ١١٩ ) فِي الإِجَازَة عَلَى الْجَرْحَى ، أَوِ اتِّباعِ الْمُدبِرِ

# زخی کوتل نہیں کیا جائے گااور بھا گنے والے کا پیچھانہیں کیا جائے گا

( ٣٣٩٥١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ حُصَيْنٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : أَلَا لَا يُقْتَلُ مُدُبِرٌ ، وَلَا يُخْهَزُ عَلَى جَرِيحٍ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنْ . (ابوعبيد ١٥٩)

(٣٣٩٥١) حفرت حمين سے مروى كئے كه آنخضرت مَلِّنْ اللَّهِ في مكه كه دن اعلان فر مایا: خبر دار پیٹھ بھير كر بھا گئے والے كوتل نہیں كیا جائے گا،اور زخمی كوتل نہیں كیا جائے گا،اور جس نے اپنے گھر كا درواز ہ بند كردیا وہ مامون ہے۔

( ٣٣٩٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى يَوْمَ الْبَصْرَةِ : أَلَا لَا يُتَبَعُ مُدُبِرٌ ، وَلَا يُذْفَفُ عَلَى جَرِيحٍ ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنْ ، وَمَنْ أَلْقَى السّلاَحَ فَهُو آمِنْ ، وَلَا يَوْخُذُ مِنْ مَنَاعِهِمْ شَيْءً.

(٣٣٩٥٢) حفرت جعفراپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حفزت علی دہاؤٹو نے بھر ہ کے دن منادی کو بیاعلان کرنے کوفر مایا کہ خبر دار! بھا گئے والے کا پیچھانہ کیا جائے ، زخمی کونل نہ کیا جائے گا ، قیدی کونل نہیں کیا جائے گا ، اور جس نے اپنے گھر کا درواز ہبند کرویا وہ مامون ہے اور جس نے اپنا ہتھیارڈ ال دیاوہ بھی مامون ہے اور ان کے سامان کونہیں لوٹا جائے گا۔

( ٣٣٩٥٣ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَيْمُونٌ ، عَنْ أَبِى أُمَامَةَ ، قَالَ :شَهِدْتُ صِفِّينَ ، فَكَانُوا لَا يُجُهِزُونَ عَلَى جَرِيحٍ ، وَلَا يَطْلُبُونَ مُوَلِّيًا ، وَلَا يَسْلُبُونَ قَتِيلًا.

(٣٣٩٥٣) حضرت ابوامامه وفي فرمات جي كه مين جنگ صفين مين حاضرتها، زخيون قل نهيس كيا جار ہاتھا، اور بھا گئے والوں كا پيچھا بھی نہيں كيا جار ہاتھا اور مقتولوں كا سامان بھی نہيں چھينا جار ہاتھا۔

( ٣٣٩٥٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ الزَّبَيْرُ يَتَنَبَّعُ الْقَتْلَى يَوْمَ الْيَهَامَةِ ، فَإِذَا رَأَى رَجُلًا بِهِ رَمَقٌ أَجُهَزَ عَلَيْهِ.

(٣٣٩٥٣) حضرت ابن سيرين ئے مروى ہے كہ يمامه والے دن حضرت زبير والله نظرت المير والله الله كرر ہے تھے، جب كى شخص كو و كيھتے كه اس كاخون بهدر ہائے قوز بير حملية ور موجاتے۔

( ٣٣٩٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ

هِ مِعنف ابن ابی شیبه متر مم (جلده ۱) کی مصنف ابن ابی شیبه متر مم (جلده ۱) کی مصنف ابن ابی شیبه متر مم (جلده ۱)

اللهِ ، قَالَ : كُنَّ النَّسَاءُ يُجْهِزُنَ عَلَى الْجَرْحَى يَوْمَ أُحُدٍ.

(۳۳۹۵۵) حضرت عبدالله جنافتهٔ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن عورتیں زخمیوں برحملہ آور ہور ہی تھیں۔

( ١٢٠ ) فِي النَّفْل مَتَى يَكُون ، قَبْل الزَّحفِ أَوْ بَعْدَةُ

مال غنیمت ( بخشش) جنگ ہے قبل ہوگایا جنگ کے بعد؟

( ٣٢٩٥٦ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :النَّفَلُ مَا لَمْ يَلْتَقِ الصَّفَانِ ، أَوِ الصَّفَّانِ ، فَالْمَغْنَمُ. الزَّحْفَانِ ، فَإِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ ، أَوِ الصَّفَّانِ ، فَالْمَغْنَمُ.

(۳۳۹۵۲) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ عطیداور بخشش اس وقت تک ہے جب تک کے لشکر آ منے سامنے نہ آئے ہوں۔ اگر آ منے سامنے آجا کمیں تو بھرمال غنیمت ہے۔

( ٣٢٩٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَـسْرُوقٍ ، قَالَ :إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَان ، أَوِ الصَّفَّان فَلَا نَفُلُ ، إِنَّمَا هِيَ الْغَنِيمَةُ ، إِنَّمَا النَّفُلُ قَبْلُ وَبَعْدُ.

(۳۳۹۵۷) حضرت مسروق بی و فرماتے ہیں کہ جب دونوں لشکر آ سے سامنے آ جا کیں تو پھر بخشش اور عطیہ نہیں ہے، وہ تو نغیمت ہے، بخشش اور عطیہ تواس سے پہلے یااس کے بعد ہے۔

( ٣٣٩٥٨ ) حَذَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَا نَفُلَ فِى أَوَّلِ غَنِيمَةٍ ، وَ لَا نَفْلَ بَعُدَ الْغَنِيمَةِ.

(۳۳۹۵۸) حضرت عمر جن تأذ ارشادفر ماتے ہیں کے غنیمت سے پہلے اور غنیمت کے بعد بخشش اور عطیہ نہیں ہے۔

( ١٢١ ) قَوْلِهِ (يَسْأَلُونَك عَنِ الأَنْفَالِ) ، مَا ذُكِرَ فِيهَا

ارشادخداوندی (یکسالونک عن الأنفال) کے متعلق جووارد ہواہے

( ٣٢٩٥٩ ) حَدَّنَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنُ زُهَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحُرِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب ، عَنْ الْحَدِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ فَرِيضَةُ الْخُمُسِ فِي الْمَغْنَمِ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ : ﴿مَا غَنِمُتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ تَرَكَ النَّفَلَ الَّذِي كَانَ يُنْفَلُ ، وَصَارَ فِي ذَلِكَ خُمُسُ الْخُمُسِ ، وَهُو سَهُمُ اللهِ ، وَسَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بيهنى ٣١٣ـ ابن زنجويه ١٣٥٥)

معنف ابن الي شير متر جم ( جلده ا ) كي معنف ابن الي شير متر جم ( جلده ا ) كي معنف ابن الي شير متر جم ( جلده ا )

نازل ہوئی زائد دیاجانے والاحصہ خم کردیا گیا اور وہ خمس کے خمس میں ہوگیا۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول مِنْزِ فَضَحَ کَم اللہ اللہ اللہ عَنِ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهُ اللّ

٣٩٦) حَدَّنَنَا عَبْدَ الرَّحِيمِ بن سليمَانَ ، عَن عَبْدِ الْمَلِكِ بنِ ابِى سَليمَانَ ، عَن عَطاءِ بنِ السَّائِبِ ، غَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدَةَ ؛ الآيَةَ : ﴿يَسَأَلُونَك عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ قَالَ : مَا شَذَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْعَدُّوِّ إِلَى الْمُسْلِمِينَ رِنْ عَبْدٍ ، أَوْ مَنَاعٍ ، أَوْ دَابَّةٍ فَهِى الْأَنْفَالُ الَّتِي يَقْضِى فِيهَا مَا أَحَبَّ.

(۳۳۹۲۰) حضرت عبدہ قرآن کریم گی آیت ﴿ یَسْ اَلُو مَک عَنِ الْانْفَالِ ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ شرکین میں ہے مسلمانوں کے دشمن میدان جنگ میں جوغلام، سامان اور سواری جھوڑ کر بھاگ جائیں وہ انفال میں سے ہے اس کے متعلق امیر جو پسند کرے

صله کرےگا۔

( ٣٣٩٦١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسُوَائِيلٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، وَعِكْرِمَةَ ؛ ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلَ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ قَالاَ :كَانَتِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ حَتَّى نَسَخَتُهَا : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمُتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾. (طبرى ١٤٥- ابن جرير ١٤٦)

سی و کاریلیہ حکمسہ ، اطبری 201ء ابن جریر ۱24 اسی و کار سے ایک میں اسی و کار سے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کار سے اللہ اللہ کار سے اللہ اللہ کار سے اللہ کار سے اللہ اللہ کار سے اللہ کار سے اللہ کار سے اللہ اور اس کے رسول مَوْفَظَیْنَ کے لیے ہوتا تھا یہاں تک قرآن کریم کی دوسری آیت

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىٰءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ نےاںکونسوخ کردیا۔ ( ۲۲۹٦۲ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسِ عَنْ قَوْلِهِ :

١٩٩١) عندن محدد ، عن معمر ، عن الرسوى ، عن العاسم بن محمد ؛ ال رجار سال ابن عباس عن فريد . ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ ؟ قَالَ : السَّلَبُ وَالْفَرَسُ.

(۳۳۹۲۲) حفرت قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس تفاید من سے قرآن کریم کی آیت ﴿ يَسْأَلُو لَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ کے متعلق دریافت کیا؟ حضرت ابن عباس جند من فارشاد فرمایا: الانفال سے مراد گھوڑے اوروہ سامان ہے جس کو

( ٣٢٩٦٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ ﴿يَسْأَلُونَك عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ قَالَ : مَا أَصَابَتِ السَّرَايَا.

(٣٣٩٦٣) حضرت معنى ويشير قرآن كريم كى آيت ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ كِمتعلق فرماتے ہيں كه جو بچھ سرايا كو ملےوہ سباس ميں داخل ہے۔

عن المعام ينفِّل قَبْلَ الْغَنِيمَةِ، وَقَبْلَ أَنْ تُقْسِم ( ١٢٢ ) فِي الإمَام ينفِّل قَبْلَ الْغَنِيمَةِ، وَقَبْلَ أَنْ تُقْسِم

کفار ہے چھین لیں۔

#### ۱۳۶۰ میں جیسے میں میں مصریب کی مصلیہ اور شخشش دینا ۱مام کا تقسیم غنیمت ہے بل کچھ عطیہ اور شخشش دینا

( ٣٣٩٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنِّ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ أَوقَدَ فِي بَابِ

هُ مُسنَف ابن الجاشيب مترجم (طلروا) ﴿ اللَّهُ عَنْ فَرَسِهِ ، فَلَمَّا فَتَحْنَاهَا أُمَّرَنِى عَلَى عَشَرَةٍ مِنْ فَوْمِى ، وَنَقَلَنِى سَهُمَّا تُسْتَرُ ، قَالَ : وَصُرِعَ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ فَرَسِهِ ، فَلَمَّا فَتَحْنَاهَا أُمَّرَنِى عَلَى عَشَرَةٍ مِنْ فَوْمِى ، وَنَقَلَنِى سَهُمًّا يسوَى سَهْمِى ، وَسَهْمِ فَرَسِى قَبْلَ الْغَنِيمَةِ.

(۳۳۹۷۳) حفزت شہاب فرماتے ہیں کہ تستر کے درواز ہ پر میں پہلا مخص تھا جس نے آگ جلائی تھی، حضرت اشعری اپنے گھوڑے سے گر پڑے، پھر جب ہم نے اس کو فتح کیا تو میرے قوم کے دس آ دمیوں پر جھے تھم بنایا،اور تقسیم غنیمت سے قبل میرے اور میرے گھوڑے کے حصہ کے علاوہ مجھے ایک حصہ بطور عطیہ دیا۔

( ٣٣٩٦٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَخِي خَالِدِ بنِ الْوَلِيدِ ؛ أَنَّ الْحَارِثَ ، قَالَ لَهُ : أَعْطِنِي ، فَأَعْطَاهُ مِنَ الْخُمُسِ قَبْلَ أَنْ يَفْسِمَ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ :إِذَا خَمَّسْت فَأَعْطِنِي.

(۳۳۹۷۵) حضرت خالد بن ولید کے بھتیج ہے مروی ہے کہ حضرت حارث نے ان سے فرمایا کہ مجھے بچھے دو، انہوں نے غنیمت تقسیم ہونے ہے قبل ان کونس دے دیاانہوں نے اس کونا پہند کیا۔اور فر مایا جبٹمس نکال لوتو پھر مجھے دینا۔

( ٣٣٩٦٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ تَوْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ : لَا يُعْطَى مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْءٌ حَتَّى يُقْسَمَ ، إِلَّا لِرَاعٍ ، أَوْ حَارِسٍ ، أَوْ سَانِقٍ غَيْرٍ مُولِّلَه.

(۳۳۹۲۱) حفزت عمر بن خطاب مخافِثُو ارشا دفر ما تتے ہیں کے غنیمت تقسیم ہو نے سے قبل کسی کو پچھنییں دیا جائے گا،سوائے جرواہے، چوکیداراور جانور دں کے ہائے والے کے۔

( ٣٣٩٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :بُعِثَ إِلَى أَنسٍ بِشَىْءٍ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنَائِمُ ، فَقَالَ :لَا ، وَأَبَى حَتَّى تُقْسَمَ.

(۳۳۹۷۷) حضرت محمد پیٹینز سے مروی ہے کے نمیمت تقلیم ہونے سے پہلے حضرت انس ڈٹاٹٹز کے لیے بچھے بھیجا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا فر مایا کہ جب تک ننیمت تقلیم نہ ہو جائے میں نہلوں گا۔

( ٣٢٩٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ يُنَفَّلُ حَتَّى يُخَمَّسَ.

(۳۳۹۲۸) حضرت حسن دانند فرماتے ہیں کنمس نکال نے سے پہلے کسی کوعطیہ نددیا جائے گا۔

( ٣٣٩٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : النَّفَلُ بَعْدَ الْحُمْسِ.

(۳۳۹۲۹) حفزت حسن فرماتے ہیں کہ عطیقمس کے بعد دیا جائے گا۔

( ٣٩٧٠ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَا كَانُوا يُنَفَّلُونَ إِلَّا مِنَ الْحُمْسِ.

(۳۳۹۷) حضرت سعید بن المسیب ویشید فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ کا شخص کے بعد عطیہ وغیرہ نگالا کرتے تھے۔

( ٣٣٩٧١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ كَهْمَسِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : غَزَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَعَ عبيدِ اللهِ بْنِ

زِيَادٍ ، قَالَ : فَأَعْطَاهُ ثَلَاثِينَ رَأْسًا مِنْ سَبْيِ الْجَّاهِلِيَّةِ ، قَالَ : فَسَأَلَهُ أَنَسٌ أَنْ يَجْعَلَهَا مِنَ الْخُمُسِ ، فَأَبَى أَنَسُ

(۳۳۹۷) حفرت ابن سیرین پرلیلی ہے مروی ہے کہ حفرت انس بن مالک بڑاٹی حفرت معبیداللہ بن زیاد کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے ، راوی فرماتے ہیں کہ حفزت انس بڑاٹی کوئیس قیدی عطا کیے گئے حضرت انس بڑاٹیو نے دریافت کیا کہ ان کوٹس میں سے بنا کہ حضرت انس بڑاٹیو نے اس کوقبول کرنے سے انکار فرمادیا۔

# ( ١٢٣ ) فِي الْكَمِيرِ يَأْذَن لَهُمْ فِي السَّلْبِ ، أَمُّ لَا ؟

#### امیران کوسامان (لوٹنے کا)اجازت دے گا کہ ہیں؟

( ٣٣٩٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّهْبَةِ فِي الْغَنِيمَةِ ، إِذَا أَذِنَ لَهُمْ أَمِيرُهُمْ ؟ فَكُرة ذَلِكَ.

(۳۳۹۷۲) حضرت زهری بریشین سے دریافت کیا گیا کہ غنیمت میں لوٹی ہوئی چیز کے متعلق جب کہ ان کا امیر ان کو اجازت دے دے؟ حضرت زهری نے اس کونا پیندفر مایا۔

## ( ۱۲۶ ) فِي الْغَنِيمَةِ ، كَيْفُ تَقْسَمُ ؟ غنيمت كيتِ تقسيم كي جائے گي ؟

( ٣٢٩٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو جَعْفَو ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْنَى بِالْغَنِيمَةِ فَيَقْسِمُهَا عَلَى خَمْسَةٍ ، فَيَكُونُ أَرْبَعَةٌ لِمَنْ شَهِدَهَا ، وَيَأْخُذُ الْخُمُسَ ، فَيَضْرِبُ بِيدِهِ فِيهِ ، فَمَا أَخَذَ مِنْ شَيْءٍ جَعَلَهُ لِلْكُعْبَةِ ، وَهُوَ سَهْمُ اللهِ الَّذِى سَمَّى ، ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِى عَلَى خَمْسَةٍ ، بَيدِهِ فِيهِ ، فَمَا أَخَذَ مِنْ شَيْءٍ جَعَلَهُ لِلْكُعْبَةِ ، وَهُوَ سَهْمُ اللهِ الَّذِى سَمَّى ، ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِى عَلَى خَمْسَةٍ ، فَيَكُونُ سَهْمٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَهُمٌّ لِلْذِي الْقُرْبَى ، وَسَهُمْ لِلْيَتَامَى ، وَسَهُمْ لِلْمَسَاكِينِ ، وَسَهُمْ لِإَنْ السَّبِيلِ. (ابوداؤد ٣٤٢- طبرى ١٠)

(۳۳۹۷۳) حضرت ابوالعالیہ پیٹیلا ہے مروی ہے کہ حضور اقد س مُؤلِّفَظَةَ کے پاس جب مال غنیمت آتا تو اس کے پانچ حصے فرماتے ، چار حصان میں تقیم فرماتے جو جہاد میں شریک تھے، اور ٹھراپناہاتھ اس پرر کھتے ، اس میں جو بھی آجا تا اس کو کعبہ کے لیے وقف کردیے جو کہ اللہ تعالیٰ کاحق ہوتا۔ پھر باقی کے پانچ حصے فرماتے ، ایک حصہ حضور اقد س مُؤلِفَظَةَ کا ، ایک حصہ قربی رشتہ داروں کا ، ایک حصہ تنیموں کا ، ایک حصہ مسکینوں کا اور ایک حصہ مسافروں کا۔

( ٣٣٩٧٤ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ صَالِحِ بُنِ أَبِى الْأَخْضَرِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَثْعَمِى ، قَالَ :كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُثْمَانَ ، فَقَالَ :مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ؟ فَقُمْتُ ، فَقَالَ :أَيْلِغُ مُعَاوِيَةَ ، مصنف ابن الي شير متر جم ( جلده ۱) في مستف ابن الي شير متر جم ( جلده ۱) في مستف ابن الي شير متر جم ( جلده ۱)

إِذَا غَنِهَ غَنِيهَةً أَنْ يَأْخُذَ خَمْسَةَ أَسُهُم، فَيَكُتُبُ عَلَى سَهُم مِنْهَا زِلِلّهِ، ثُمَّ لِيُقُوعُ، فَحَيْثُمَا خَرَجَ مِنْهَا فَلْيَأْخُذُ.
(٣٩٧٣) حفرت ما لک بن عبدالله فرمات میں کہ میں حضرت عثان بڑا ٹو کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عثان نے فرمایا: اهل شام میں سے یہاں کون ہے؟ پس میں کھڑا ہوگیا، حضرت عثان وہ ٹو نے فرمایا: حضرت معاویہ وہ ٹوٹو کو بتا دو کہ: جب مال نغیمت حاصل ہوتواس کے پانچ مصے کرو، ان میں ایک حصہ پر یوں کھواللہ کے لیے ہے، پھر قریم ڈالو، جو نکاتار ہے وہ وصول کرتے رہو۔ ماس موتواس کے بانچ مصے کرو، ان میں ایک حصہ پر یوں کھواللہ کے لیے ہے، پھر قریم ڈالو، جو نکاتار ہے وہ وصول کرتے رہو۔ ( ۲۲۹۷٥ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : صَالَّتُ یَحْمَی بُنَ الْجَزَّادِ عَنْ

( ۲۲۹۷۵) حدث و رجیع ، قال : حدث سفیان ، عن موسی بن ابی عائسه ، قال : سالت یعی بن الجرادِ م سَهُمِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : حُمُسُ الْمُحُمُسِ. (نسانی ۲۳۳۷ء عبدالرزاق ۹۳۸۱) (۳۳۹۷۵) حفرت کی بن جزارے صوراقدس مِنْ فَقِیَ آ کے صدے متعنق دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا وہ آس کا تمس ہے۔ (۲۲۹۷۱) حَذَّفَ جَوِیرٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةَ ، عَنْ یَکِینَى بْنِ الْجَوَّادِ ؛ بِنَحْوٍ مِنْهُ. (ابو عبید ۳۳) (۳۳۹۷۲) حضرت کی بن جزارے بھی اس طرح مروی ہے۔

( ٣٣٩٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا كَهُمَسٌ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ ، قَالَ :قَامَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أُخْبِرْنِى عَنِ الْغَنِيمَةِ ؟ فَقَالَ :لِلَّهِ سَهُمٌّ ، وَلِهَوُلَاءِ أَرْبَعَةٌ ، قَالَ : قُلْتُ:فَهَلُ أَحَدٌ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَحَدٍ ؟ قَالَ :فَقَالَ :إِنْ رُمِيتَ بِسَهُمٍ فِى جَنْبِكَ فَلَسْت بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَخِيك.

(طحاوي ۳۰۱ بيهقي ۳۳۲)

(٣٣٩٧٧) حضرت عبدالله بن شقیق العقبلی ہے مروی ہے کہ ایک شخص حضور مَلِّنظَظَةً کی خدمت میں کھڑا ہوا اورعرض کیا اے الله کے رسول مَلِّنظَظَةً جھے غنیمت کے متعلق بتا ہے؟ آپ المِلِّنظِظَةً نے ارشاد فر مایا: ایک حصہ الله کے لیے اور جار حصے ان کیلئے۔ میں نے عرض کیا: کیا کوئی شخص کسی سے زیادہ حقد اربھی ہے؟ حضور اقدس مَلِظَظظَةً نے ارشاد فر مایا: اگر تیرے پہلومیں تیربھی مارا گیا پھر بھی تو اپنے بھائی سے زیادہ حقد ارنہیں ہے۔

( ٣٣٩٧٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ حُمُسَهُ ﴾ ، قَالَ : لِلَّهِ كُلُّ شَيْءٍ.

(٣٣٩٧٨) حفرت ابراتيم والنيخ قرآن كريم كي آيت ﴿ فَأَنَّ لِلَهِ حُمُسَهُ ﴾ كي تفير مي فرمات مي كه بر چزالله كي لي ب- (٣٣٩٧٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ : حُمُسُ اللهِ ، وَحُمُسُ الرَّسُولِ وَاحِدٌ ، كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ ذَلِكَ الْحُمُسَ حَيْثُ أَحَبٌ ، وَيَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ ، وَيَحْمِلُ فِيهِ مَنْ شَاءَ. (ابوعبيد ٨٣٧)

(٣٣٩८٩) حضرت عطاء سے مروی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مَالِفَقَعَ فَمَ کا حصہ میں ایک بی ہے، اللہ کے نبی مُولِنَفَعَ اللہ اس اس کے رسول مَالِفَقَعَ فَمَ کا حصہ میں ایک بی ہے، اللہ کے نبی مُولِنَفَعَ اللہ اس میں سے رکھ دیتے اور جو جا ہتے اٹھا لیتے۔

ه مسنف ابن الی شیرمتر جم (جلدو) کی کسی ۱۳۱ کی کسی این الی شیرمتر جم (جلدو)

( ٣٣٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ

خُمُسَهُ ﴾ ، قَالَ :سَهُمُ اللهِ ، وَسَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدُّ. (٣٣٩٨٠)حضرت تعنى قرآن كريم كي آيت ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ حُمُسَهُ ﴾ كِمتعلق فرماتے ہيں

كالله اوراس كے رسول مِنْ النَّحَةُ فَي كا حصر تمس ميں ايك بى ہے۔

( ٣٢٩٨١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ، قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿وَاعْلَمُوا أُنَّمَا غَنِمْتُمُ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ ، قَالَ :هَذَا مِفْتَاحُ كَلاَّمُ ، لَيْسَ لِلَّهِ نَصِيبٌ ، لِلَّهِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ.

(mmqA1) حضرت حسن بن محمد بن على ويشيد قرآن كريم كي آيت كي تفيير مين فرمات بين كديد كلام كا آغاز ب، الله ك لي غنيمت

میں کوئی حصیبیں ہے، دنیا اور آخرت ساری ہی اللہ کی ملکیت ہے۔ ( ٣٢٩٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :فِي الْمَغْنَمِ ؛ خُمُسٌ لِلَّهِ ،وَسَهُمٌ لِلنَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفِيِّ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يُؤْخَذُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ رَأْسٍ فِي السَّبْيِ ، ثُمَّ يُخْرَجُ الْخُمُسُ ، ثُمَّ

يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمِهِ مَعَ النَّاسِ غَابَ ، أَوْ شَهِدَ.

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ :كَانَ الصَّفِيُّ يَوْمَ خَيْبَرَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٌ.

وَقَالَ الشَّعْبِيِّ : كَانَ الصَّفِيِّ يَوْمَ خَيْبُرَ صَفِيَّةً بِنْتُ حُيَى ، اسْتَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(ابوداؤد ۲۹۸۵ سعید بن منصور ۲۲۷۹)

(۳۳۹۸۲) حضرت محمر غنیمت کے بارے میں فرماتے ہیں کے غنیمت میں حمس اللہ کے لیے ہے،اوراللہ کے نبی کا حصہ ہے اورغنیمت میں اللہ کے نبی مَرْاَفِنَکَوَ اَم کے لیے صفی ہے۔ (صفی وہ خاص حصہ جس کواللہ کے نبی مُرِوَّنِکَوَ اِمَّا تَسْمِ عَنیمت سے قبل ہی اینے لیے الگ فرما کیں )حضرت ابن سیرین بیٹائیز فر ماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے لیے نتیمت میں بہترین قیدی کوالگ کیا گیا ، پھرفس نکالا گیا ، پھرلوگوں

کے حصہ میں سےخواہ وہ حاضر ہو باغائب حصہ نکالا گما۔ حصرت ابن سیرین فر ماتے ہیں کہ خیبر کے دن اللہ کے نبی مَؤْفِظَةَ فِے حصرت صفیہ بنت جی کوبطور صفی الگ فر مالیا تھا۔

اور حضرت معمی فرماتے ہیں کہ خیبروالے دن آنخضرت مَلِنظَ عَجَدَ خضرت صفید بنت جی کوالگ فرمالیا تھا پھران ہے تكاح فرماليا\_

( ٣٢٩٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : خُمُسُ اللهِ ، وَسَهْمُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفِيُّ ، كَانَ يُصُطَفَى لَهُ مِنَ الْمَغْنَمِ خَيْرُ رَأْسٍ مِنَ السَّبْيِ ، إِنْ كَانَ سَبْنٌ ، وَإِلَّا غَيْرُهُ بَعْدَ الْخُمُسِ ، ثُمَّ يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمِهِ شَهِدَ ، أَوْ غَابَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ الطَّفِيُّ ، قَالَ :وَاصْطَفَى صَفِيَّةً بِنُتَ

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلده 1) کي که است.

قَالَ أَشْعَتُ : وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَالزُّهْرِيُّ :اصْطَفَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفَةُ ذَا الْفِقَارِ يَوْمَ بَدْرِ. (ترمذى ١٥٦١ حاكم ١٢٨)

(۳۳۹۸۳) حضرت محمہ بریشیز سے تقریباای طرح مروی ہےاس میں حضرت افعیف کی روایت میں اتنااضا فیہ ہے کہ حضور اقد س نے غز وہ یدر کے دن بطورصفی ذ والفقار تلوارکوا لگ فر ماما ۔

( ٣٢٩٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ ، قَالَ :كَانَ الصَّفِيُّ يَوْمَ بَدُرٍ سَيْفَ العَاصِ بْنِ مُنْكِهِ بْنِ الْحَجَّاجِ.

(٣٣٩٨٣) حضرت ابوالزناد ہے مروی ہے كەحضورا قدس مَرْفَيْنَ عَجَ نے غزوہ بدر كے دن بطور صفی كے عاص بن منبه بن الحجاج كى تلواركو چنابه

( ٣٣٩٨٥ ) حَدَّثَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُطَرُّفٍ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ سَهْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفِيُّ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا سَهُمُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ سَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمَّا الصَّفِيُّ فَكَانَتُ لَهُ غُرَّةٌ يَخْتَارُهَا مِنْ غَنِيمَةِ الْمُسْلِمِينَ ، إِنْ شَاءَ جَارِيَةٌ ، وَإِنْ شَاءَ فَرَسًا ، أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ.

(ابو داؤد ۲۹۸۳ نسانی ۲۳۸۳)

(٣٣٩٨٥) حفرت فعمى سے حضور اقدس مَرَّافَظَيَّةً كے حصة غيمت اور صفى كے متعلق وريافت كيا حميا حمرت فعمى مِرْشَيْد نے فريايا: جس طرح ایک عام مسلمان کاغنیمت میں حصہ تھا اس طرح حضورا قدس مَلِّنْفَقِعَ کم حصہ تھا اور بہر حال صفی ہے مرادوہ حصہ ہے جس کو الله کے نبی مسلمانوں کے غنیمت میں ہے الگ فر مالیتے خواہ وہ باندی ہو، گھوڑ اہویا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو۔

( ٣٣٩٨٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ السَّائِبِ عَنْ قَوْلِ اللهِ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ ، وَعَنْ هَذِهِ الآيَةِ : ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ ؟ قَالَ :قُلْتُ :مَا الْفَيْءُ ؟ وَمَا الْغَنِيمَةُ ؟ قَالَ : إِذَا ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَعَلَى أَرْضِهِمْ ، فَأَخَذُوهُمْ عَنُوَةً ، فَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ ظَهَرُوا عَلَيْهِ فَهُو غَنِيمَةٌ ، وَأَمَّا الْأَرْضُ فَهِيَ فَيْءٌ ، وَسَوَادُنَا هَذَا فَيْءً.

(٣٣٩٨١) حضرت حسن بن صالح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بن السائب ہے اللہ کے ارشاد ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّهَا غَنِهُمَّهُ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ اور دوسرى آيت ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ كم تعلق دريافت كيا كه في اور فنيمت يكيا مراد ہے؟ حضرت عطاء نے فرمایا: جب مسلمان مشر کمین اوران کی زمینوں پر بز در جنگ غالب ہو جائیں اوراس وقت جو مال باتھ ہ آئے و و نیمت ہے، اور ان کی زمین فی ہے اور بیجارا مال ودولت فی ہے۔

( ٣٣٩٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ :الْغَنِيمَةُ مَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ عَنْوَةً ، فَهُوَ لِمَنْ سَمَّى اللَّهُ ،

هي مصنف ابن الى شيه مترجم (جلدو) كي هي المسير على المسير على المسير المسير المسير المسير المسير المسير المسيد المسير المسيد المسير المسيد الم

(٣٣٩٨٤) حضرت مفيان غنيمت كے متعلق فر ماتے ہيں كہ جو مال مسلمان بزور جہادليں وہ ان كے ليے ہے جس كواللہ نے نام

كِرَمَعْيِن كِيابَ، اورحِارْ فَمَ عِجَامِدِين كَـ لِيهِ مِين -( ٣٣٩٨٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : قرَأْتُ كِتَابَ ذِكْرِ الصَّفِيِّ ، فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : مَا

الصَّفِيُّ ؟ قَالَ : رَأْسٌ كَانَ يُصُطَفَى لِلَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبُلَ كُلَّ شَيْءٍ ، ثُمَّ يُضُرَبُ لَهُ بَعُدُ بِسُهْمِهِ

مَعَ النَّاسِ. (ابوداؤد ٢٩٨٥)

ے مبر سے مبر سے معرب این مون فر ماتے ہیں کہ میں نے الصفی ہے متعلق ایک کتاب میں پڑھا پھر میں نے حضرت محمد جیٹیو ہے الصفی کے متعلق دریافت کیا؟ حضرت محمد مَالِشْفِیَّةُ نے فر مایا: ہر چیز ہے قبل جو مال حضور اقدس مَالِشْفِیَّةُ کے لیے الگ کیا جاتا وہ مراد ہے، پھر

بعد ميں لوگوں كے ساتھ يحى ايك حصد تكالا جاتا۔ ( ٣٣٩٨٩ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ كَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ ، قَالَ :

(٣٣٩٨٩) حضرت مجابد قرآن كريم كي آيت ﴿ وَاعْلَمُوا أَنْهَا غَنِهُ مُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ كي تغيير مين فرمات بين كهايك معمولي ي سوئي بهي من شي مين واخل بـــ

# ( ١٢٥ ) مَنْ يُعْطَى مِن الْخُمُسِ، وَفِيمَن يُوضَع؟

خمس میں ہے کس کودیا جائے گا؟ اور کن جگہوں میں استعمال کیا جائے گا؟

( .٣٣٩٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْخُولٍ ، قَالَ :الْخُمُسُ بِمَنْزِلَةِ الْفَيْءِ ، مُمُومًا ...ثُورِيورَانُ الْذَكْ مَا الْمُؤَمِّدِ ،

يُعْطِى مِنْهُ الإِمَامُ الْعَنِىَّ وَالْفَقِيرَ. قَالَ :وَأَخْبَرَنِى لَيْثُ بْنُ أَبِى رُقَيَّةَ :أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْلِ الْعَزِيزِ كَتَبَ :إِنَّ سَبِيلَ الْخُمُسِ سَبِيلُ عَامَّةِ الْفَيْءِ.

(۳۳۹۹۰) حضرت کھول دونو فرماتے ہیں کہ مس بھی فئی کی طرح ہے،اس میں سےامام مالداراور فقیر دونوں کودےگا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تحریرفر مایا: جوعا مفکی کاراستہ ہے وہمس کا بھی راستہ ہے۔

( ٣٣٩٩) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعُفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :بَلَغَنِى أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ يَنِى عَبُدِ الْمُطَّلِبِ أَتِياً النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : لَا ، وَلَكِنْ إِذَا رَأَيْتُمَا عِنْدِى شَيْنًا مِنَ الْخُمُسِ فَأْتِيَانِى.

(٣٣٩٩١) حضرت حجاج بن ثابت فرمات مين كه مجھے خبر كينجى ہے كه بنوعبدالمطلب كے دو مخص حضور اقدس مَلِفَضَيَّجَ كى خدمت ميں

ابن الى شيبه مترجم ( جلده ۱) كر المحال المحا حاضر ہوئے اور صدقہ کا مال مانگا۔حضور اقدس مَالِنظَةَ أَن ارشاد فرمایا: ابھی نہیں لیکن جبتم دیکھومیرے پاس ٹس کا مال موجود ہے

تو پھرتم میرے یاس آنا (میں عطا کردوں گا)۔

( ٣٣٩٩٢ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلَّ لَهُمَ الصَّدَقَةُ ، فَجُعِلَ لَهُمْ خُمُسَ الْخُمُسِ. (نساني ٣٣٣٩ـ طبري ١٠)

(۳۳۹۹۲) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ آ ل محمہ میلان نیک کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ان کوٹس کاٹمس ملے گا۔

( ٣٣٩٩٣ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عُمَرَ أَعْطَى الرَّجُلَ مِنَ الْفَيْءِ عَشْرَةَ آلاَفٍ ، وَتَسْعَةً ، وَتُمَانِيَةً ، وَسُبْعَةً .

(۳۳۹۹۳) حضرت مروی ہے کہ حضرت عمر وی اللہ نے مال فی میں سے ایک شخص کودی بزار، نو بزار، آئھ بزار اور سات بزارعطافر مائے۔

( ٣٣٩٩٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، فَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :سُئِلَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ بِالْحُمْسِ؟ قَالَ : كَانَ يَحْمِلُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ الرَّجُلَ ، ثُمَّ الرَّجُلَ ، ثُمَّ الرَّجُلَ. (احمد ٣٦٥)

(٣٣٩٩٣) حضرت جابر بن عبداللَّه رايُّة ہے دریافت کیا گیا کہ حضور اقدی مِثَافِقَةَ بِمُس کوکس طرح تقتیم فریاتے تھے؟ حضرت جابر ہوٹاٹٹو نے ارشا دفر مایا: اللہ کے نبی مُؤلِفَظَةَ اس میں ہے ایک مجابد کودیتے بھر دوسرے کو بھر تیسر کے وعطافر ماتے۔

( ١٢٦ ) مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ الْمَغَانِمَ أُحِلَّتُ لَهُ

### حضورا قدس مَأِنفَةَ عَجَمَ كَيلِيغَنيمت كوحلال كرويا كياتها

( ٣٣٩٩٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا سَيَّارٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أُحِلَّتْ لِي الْغَنَانِمِ ، وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَيْلِي.

(۳۳۹۹۵) حضرت جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ حضوراقد س مِئِزُنظ کِئے نے ارشاد فر مایا: میرے لیے ننیمت کا مال حلال کر دیا گیا جب کہ مجھ ہے بل کسی نی کے لیے حلال نہیں کیا گیا تھا۔

( ٣٣٩٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَمْ تَحِلُّ الْمَغَانِمُ لِقَوْمِ سُودِ الرُّؤُوسِ قَبْلَكُمْ ، كَانَتْ تَنْزِلُ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهَا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ ، أَسْرَعَ النَّاسُ فِي الْمَغَانِمُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمُ فِيمَا أَخَذْتُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾. (ترمذي ٢٥٨٥ ـ احمد ٢٥٢)



(٣٣٩٩٦) حضرت ابو بريره و الثون عمروى ب كه حضور اقدس مَؤَفَقَةَ فَ ارشاد فرمايا: تم سے پہلے كى قوم كيلئے فنيمت كا مال حلال نه تقارآ سان سے آگ آگرا سے جلا كررا كه كرد يقى بيرغزوه بدرك دن لوگوں نے مال فنيمت ميں جلد بازى كى تو قرآن كريم كى آيت ﴿ لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمُ فِيمَا أَحَدُتُهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيَّبٌ كَازُل بوئى۔

( ٣٣٩٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَمِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أُحِلَّ لِي الْمَغْنَمُ ، وَلَمْ يَجِلَّ لَأَحَدٍ قَيْلِي.

(۳۳۹۹۷) حضرت ابن عباس نئ مونئ ہے مروی ہے کہ حضوراقدس فیزَفِنظی نے ارشادفر مایا: میرے لیے نئیمت کوحلال کیا گیا جب کہ مجھ سے قبل کسی کے لیے علال نہتی ۔

( ٣٣٩٩٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ ، وَلَمْ تَحِلَّ لِنَبِى كَانَ قَيْلِي.

(۳۳۹۹۸) حضرت ابویرده نظافؤ کے والد سے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٣٢٩٩٩ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ - زَادَ فِيهِ غَيْرُ وَكِيعٍ - عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٌ ، قَالَ :قَالَ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُحِلَّتُ لِيَ الْغَنَائِمُ ، وَلَمْ تَحِلَّ لِنَبِيٍّ كَانَ قَيْلِي.

(۳۳۹۹۹)حضرت ابوذر الثانو سے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٣٤.٠٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمد بِنِ أَبِي عُبَيْدَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي وَسَلَّمَ ، قَالَ : أُحِلَّتُ لِيَ الْغَنَائِمُ ، وَلَمْ تَحِلَّ لِنَبِيِّ كَانَ قَيْلِي.

(۳۲۰۰۰) حضرت ابوذ ریزاشد سے ای طرح ہی مروی ہے۔

### ( ١٢٧ ) فِي الْغَنَائِمِ وَشِرَائِهَا قَبْلِ أَنْ تُقْسَمَ

### غنیمت کونشیم کرنے ہے بل بیع کرنا

( ٢٤.١٠) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ يَزِيدَ بَنِ جَابِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، وَمَكْحُولْ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ تَبَاعَ السِّهَامُ حَتَّى تُفْسَمَ. (طبرانی ٢٤٠٥) (٢٣٠٠١) حفرت ابوامامه سے مروی ہے کے حضورافد کی مَرْضَطَ فَرْ اَنْ تَبَاعِ کَانَ عَمْ کَرْ فَر مَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَشُولِكِ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَشَعِي الرَّجُلُ نَصِيبَهُ مِنَ الْمَعْنَمِ قَبْلَ أَنْ يُفْسَمَ.



( ٣٢٠٠١) حفرت ابن عباس في وظن فرات بي كما كركو في تخص تقيم فيمت سي قبل البين حسد كا تظ كر ساتو كو في حرج نبيس ب- ( ٣٤٠٠١) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي مَوْزُوقِ مَوْلَى تُجِيبٍ ، قَالَ : غَزُوْنَا مَعَ رُوَيُفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِي نَحُو الْمَغْرِبِ ، فَفَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالَ لَهَا : جَرْبَةً مَوْلَى تُجِيبٍ ، قَالَ : غِزُوْنَا مَعَ رُويُفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِي نَحُو الْمَغْرِبِ ، فَفَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالَ لَهَا : جَرْبَةً فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا ، فَقَالَ : إِنِّى لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِينَا يَوْمَ خَيْبَرَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلاَ يَبِيعَنَّ مَغْنَمًا حَتَّى يُفْسَمَ.

(۳۴۰۰۳) حضرت ابومرز وق بریشید فرماتے جیں کہ ہم حضرت روین بن ثابت انصاری خاتی کے ساتھ مغرب کی طرف جباد میں شریک ہوئے ، پھر ہم نے ایک جگہ فتح کی جس کا نام جربہ تھا۔ حضرت رویفع جن تو خطبہ دیے نے کیے کھڑے ہوئے اور فر مایا : میں تمہارے سامنے وہی بات کروں گا جو میں نے رسول اکرم مَرْاَشِيْجَةِ ہے تی جو حضورا قدس مَراَشِيَّجَةِ نے خیبر کے دن ہم سے فر مایا تھا کہ: جواللہ پراور آخرت پریقین رکھتا ہو،اس کوچا ہے کہ تقسیم غنیمت سے قبل اس کوفر وخت نہ کرے۔

( ٣٤.٠٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَهُضَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيْدٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ الْمَعَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ. (ابوبعلى ١٠٨٨)

(۳۳۰۰۳) حضرت ابوسعید الخدری دی این سے سروی ہے کہ حضور اقدس مِلِفِنظِیَّ نے تقسیم غنیمت ہے قبل اس کی بیچ کرنے ہے منع فرمایا ہے۔

( ٣٤..٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُفْسَمَ. (عبُدالرزاق ٩٣٨٩)

(۳۴۰۰۵) حضرت ابوقلابہ ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٣٤.٠٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عروبة ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِىَ مِن الْمَغْنَمِ شَيْئًا ، وَيَقُولُ :فِيهِ ذَهَبٌ وَفِظَّةٌ ، يَغْنِى قَبْلَ أَنْ يُفْسَمَ.

(۳۴۰۰۲) حضرت سعید بن المسیب و افزه تقشیم غنیمت ہے قبل اس کی تیج کونا پسند فرماتے ہیں بیتے اور فرماتے کہ اس میں سونا اور جاندی ہوتا ہے۔

( ٣٤..٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ

( ٣٨٠٠٤ ) حضرت حسن اور حضرت محمد بنيات بھي غنيمت كوتقسيم كرنے ہے اللہ اس كى بيع كونا پيندكرتے تھے۔

( ٣٤٠.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :نَهَى يَوْمَ خَيْبُرَ عَنْ ...

ه مستف ابن البيشيد متر جم (جلدوا) و المسترج ( جلدوا) و المسترج ( جلدوا) و المسترج ( جلدوا) و المسترج ( جلدوا)

(۳۴۰۰۸) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضوراقدس مَرْفَقَعَ فَم نے خیبروالے دن اس سے منع فرمایا۔

( ٣٤.٠٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آذَمَ ، حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَغْنَمِ حَتَّى يُفُسَمَ. (نسائى ١٣٣١- ابويعلى ٢٣١٠)

(۳۴۰۰۹) حفرت ابن عباس بنی دنین سی بھی یہی مروی ہے۔

( ٣٤.١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ مَوْلَى لِقُرَيْشٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ . قَالَ شُعْبَةُ مَرَّةً أُخْرَى : وَتُعْلَمَ مَا هِيَ. (ابوداؤد ٣٣٦٢ ـ احمد ٣٨٤)

(۳۴۰۱۰) حفرت ابو بریره والتو سیمی بیمروی ب كهضوراقدس مِلْ الله است منع فر مایا ب

# ( ١٢٨ ) فِي الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ، يُؤْخَذ مِنهُ الشَّيءُ فِي أَرْضِ الْعَدَّةِ

# دشمن کی سرزمین پرموجود کھانے اور جارے کواستعال کرنا

( ٣٤.١١ ) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ أُسَيد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَثْقَمِى ، عَنُ مُقْبِلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ هَانِءِ
بُنِ كُلْنُومِ الْكِنَانِي ، قَالَ : كُنْتُ صَاحِبَ الْجَيْشِ الَّذِى فَتَحَ الشَّامَ ، فَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ : إِنَّا فَتَحْنَا أَرْضًا
كَثِيرَةَ الطَّقَامِ وَالْعَلْفِ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَقَدَّمَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِأَمْرِكَ وَإِذْنِكَ ، فَاكْتُبُ إِلَى بِأَمْرِكَ فِي
كثِيرَةَ الطَّقَامِ وَالْعَلْفِ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَقَدَّمَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِأَمْرِكَ وَإِذْنِكَ ، فَاكْتُبُ إِلَى بِأَمْرِكَ فِي
ذَلِكَ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرُ : أَنْ ذَعَ النَّاسَ يَأْكُلُونَ وَيَعْلِفُونَ ، فَمَنْ بَاعَ شَيْئًا بِذَهَبٍ ، أَوْ فِضَةٍ فَقَدْ وَجَبَ فِيهِ
خُمُسُ اللهِ وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۴۰۱۱) حضرت هانی بن کلثوم الکنانی فر ماتے ہیں کہ جس کشکر نے ملک شام فتح کیا ہیں اس کشکر کاامیر تھا، میں نے حضرت عمر بڑا نو کولکھ کر بھیجا کہ ہم نے ایک ملک فتح کیا ہے اس میں کھانے پینے اور جارہ کی کثر ت ہے، میں اس بات کو تا پیند کرتا ہوں کہ آپ کی اجازت اور عکم کے بغیر کسی چیز کی طرف پہل کروں، تو آپ اپنی رائے لکھ کر ہمیں آگاہ کردیں، حضرت عمر بڑا ٹونے نے جھے لکھ کر ارسال کیا کہ لوگوں کواجازت دے دو کہ وہ کھا کمیں اور جانوروں کو چارہ کھلا کمیں، اور جو محف سونے یا جاندی کے بدلے پچھ فروخت کرے تو

اس پڑمس اور مسلمانوں کا حصہ بھی ہے۔

( ٣٤.١٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أُسَيُدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيزِ ، قَالَ :سُنِلَ فَصَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ فِى أَرْضِ الرَّوْمِ ؟ فَقَالَ فَصَالَةً : إِنَّ أَقْوَامًا يُرِيدُونَ أَنْ يَسْتَزِلُّونِى عَنْ دِينِى ، وَاللهِ إِنِّى لاَرْجُو أَنْ لاَ يَكُونَ ذَلِكَ أَرْضِ الرَّوْمِ ؟ فَقَالَ فَصَالَةً : إِنَّ أَقْوَامًا يُرِيدُونَ أَنْ يَسْتَزِلُّونِى عَنْ دِينِى ، وَاللهِ إِنِّى لاَرْجُو أَنْ لاَ يَكُونَ ذَلِكَ حَتَّى أَلْقَى مُحَمَّدًا صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ طَعَامًا بِذَهَبٍ ، أَوْ فِضَةٍ فَقَدْ وَجَبَ فِيهِ خُمُسُ اللهِ



(۳۲۰۱۲) حضرت فضالہ بن عبید وہ ہو کہ صحابی رسول مِنَافِظَةَ ہیں ان سے روم کی زمین پرموجود دیثمن کے کھانے اور جارہ کے متعلق در یافت کیا گیا؟ حضرت فضالہ نے فرمایا: بیشک بیلوگ ہمیں ہمارے دین سے ہٹاتا جا ہتے تھے، اور خدا کی شم میں امید کرتا ہوں اس طرح نہیں ہوگا یہاں تک کہ ہم شہید ہو کر محمد مُنِافِظةَ ہے ملاقات کرلیں، جو محض کھانے کوسونے یا جاندی کے بدلے فروخت کرے تو اس میں خس دواجب ہے اور مسلمانوں کا حصہ بھی ضروری ہے۔

( ٣٤.١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الدَّرَيُكِ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، عَنْ فَصَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِكَ ، قَالَ : إِنَّ قَوْمًا يُرِيدُونَ أَنْ يَشُتَنْزِلُونِى عَنْ دِينِى ، أَمَا وَاللهِ إِنِّى لأَرْجُو أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا عَلَيْهِ ، مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ بِيْعَ بِذَهَبِ ، أَوْ فِضَّةٍ فَفِيهِ خُمُسُ اللهِ وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۴۰۱۳) حفرت فضالہ بن عبیدانصاری دائٹو فرماتے ہیں کہ بیٹک بیقو مہمیں ہمارے دین سے بٹانا چاہتی ہے خدا کی قسم میری خواہش ہے کہ میری موت اس حال میں آئے کہ میں اس دین پر قائم رہوں جو بھی اس میں سے سونے یا چاندی کے بدلے فروخت کرے اس پرخس اور مسلمانوں کا حصدلازم ہے۔

( ٣٤.١٤ ) حَذَّنَنَا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُونَ مِنَ الْغَنَانِمِ إِذًا أَصَابُوهَا مِنَّ الْجَزَائِرِ وَالْبَقَرِ ، وَيَغْلِفُونَ دَوَابَّهُمْ ، وَلَا يَبِيعُونَ ، فَإِنْ بِيْعَ رَدَّوهُ إِلَىٰ الْمَقَاسِمِ.

(۳۴۰٬۱۳) حضرت حسن ویشید فرماتے ہیں کداصحاب محمد مَلِّفْظِیَّ جب مال غنیمت میں ادنٹ اور گائیں پاتے تو اس میں سے کھاتے ، اوران کے جانور چارہ کھاتے ،اوراس کی بچ نہ کرتے ،اگر بچ کر چکے ہوتے تو اس توقسیم کی جگہ کی طرف لوٹا دیتے۔

( ٣٤.١٥ ) حَذَّنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : دُلِّى لِى جَرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ ، قَالَ : فَالْتَزَمْتُهُ ، وَقُلْتُ : هَذَا لِى ، لَا أَعْطِى أَحَدًّا مِنْهُ شَيْئًا ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ ، فَاسْتَحْيَيْتُ. (بخارى ٣١٥٣ـ مسلم ١٣٩٣)

(۳۲۰۱۵) حفرت عبداللد بن مغفل و اليئي فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن مجھے ایک تھیلہ دیا عمیا جس میں ج بی تھی، میں نے یہ کہتے ہوئے اس کو پکڑلیا کہ میں اس میں ہے کسی کو بچھے نہ دون گا، میں جب پیچھے کی طرف مڑا تو حضورا قدس مَرِلْفَظَيَّةَ من کرمسکرار ہے تھے، مجھے یہ منظر دکھے کر بہت حیا آئی۔

( ٣٤.١٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كُنَّا نَغْزُو فَنُصِيبُ الطَّعَامَ ، وَالثَّمَارَ ،وَالْعَسَلَ ، وَالْعَلَفَ ، فَنُصِيبُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ.

(۳۲۰۱۲) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جہاد میں شریک ہوئے ، کھانے ، مجلوں ، چارے اور شہد میں بغیر تقسیم کے ہی حصہ تھا۔

مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده ۱) کی کسی ۱۳۹ کی کسی ۱۳۹ کی کسی اسبر کشاب السبر

( ٣٤.١٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ، وَيَعْتَلِفُونَ قَبْلَ أَنْ يُحَمِّسُوا.

(۱۳۴۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام افتاد کی زمین ہے کھا تا وغیرہ کھاتے اور خس نکا لئے ہے تبل ہی جانوروں کو ۔

عاره كھاتے۔ ( ٣٤.١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحُوا الْمَدِينَةَ ، أَوِ الْقَصُرَ أَكَلُوا مِنَ السَّوِيقِ ، وَالدَّقِيقِ ، وَالسَّمْنِ ، وَالْعَسَلِ.

(۳۲٬۱۸) حضرت حسن بریشینه فرماتے ہیں کہ اصحاب محمد مِئِرِ نَشِیخَ فَج جب کوئی شہریا قلعہ فتح فرماتے تو وہاں ہے آٹا، ستو مجھی اور شہد میں نامید

( ٣٤.١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْقَوْمِ يَكُونُونَ غُزَاةً، فَيَكُونُونَ فِي السَّرِيَّةِ، فَيُصِيبُونَ أَنْحَاءَ السَّمْنِ، وَالْعَسَلِ، وَالطَّعَامِ؟ قَالَ: يَأْكُلُونَ، وَمَا يَقِيَ رَدَّوهُ إِلَى إِمَامِهِمْ.

(۳۴۰۱۹) حفرت عطاء ولیفیلاے دریافت کیا گیا کہ ایک قوم جنگ میں شریک ہوئی ،اوروہ ایک سرید میں شریک ہوئی ہے اور وہال گھی ،شہداور کھانے کے برتن (تھیلے) ان کو ملتے ہیں تو کیا تھم ہے؟ فرمایا: وہ اس میں سے کھائیں گے اور جو باتی ن کی جائے وہ اپنے امام کے سپر دکر دیں گے۔

( ٣٤.٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُرَخِّصُونَ فِى الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ ، مَا لَمْ يَعْتَقِدُوا مَالاً.

(۳۴۰۲۰) حضرت ابراہیم پرائیلا فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام پڑھ کھیں مال غنیمت کوجمع کرنے سے قبل کھانے اور چارے کواستعمال کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ جب تک کہ لوگ مال کے طور پرجمع نہ کرتے۔

( ٣٤.٢١ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيِّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، عَنْ غُلامٍ لِسَلْمَانَ ، يُقَالَ لَهُ :سُويُد ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا ، قَالَ :لَمَّا افْتَتَحَ النَّاسُ الْمَدَائِنَّ ، وَخَرَجُوا فِى طَلَبِ الْعَدُوُّ ، أَصَبْتُ سَلَّةً ، فَقَالَ لِى سَلْمَانُ :هَلْ عِنْدَكَ مِنْ طَعَامٌ ؟ قَالَ :قُلْتُ :سَلَّةً أَصَبْتَهَا ، قَالَ :هَاتِهَا ، فَإِنْ كَانَ مَالًا دَفَعْنَاهُ إِلَى هَوُلَاءِ ، وَإِنْ كَانَ طَعَامًا أَكَلْنَاهُ.

(۳۴۰۲۱) حضرت ابوالعالیہ حضرت سوید ہے روایت کرتے ہیں جو کہ حضرت سلمان کے غلام ہیں اوران کا اجھے الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب مجاہدین نے مدائن کو فتح کیا،اور دشمن کی تلاش میں نگلے تو مجھے ایک توکری ملی، مجھ سے حضرت سلمان نے کہا: کیا آپ کے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے ایک ٹوکری ملی ہے، فرمایا لے آؤ،اگراس میں مال ہوا تو واپس کردیں گے ادراگر کھانے کی چیز ہوئی تو کھالیں گے۔ هي مصنف ابن الي شيه مترجم (جلدوا) في المساح المساح

( ٣٤.٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُقْبَةُ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُرَيْدَةَ ؛ سُيلَ عَنِ الطَّعَامِ يُصَابُ فِى أَرْضِ الْعَدُوّ ؟ فَقَالَ :إِنْ كَانَ بَاعَ مِنْهُ بِلِرْهَمِ رَدَّهُ ، وَإِلَّا كَانَ غُلُولًا.

(۳۳۰۲۲) حضرت عبداللہ بن ہریدہ وہائی ہے در یافت کیا گیا کہ دشمن کی سرز مین سے جو کھانا وغیرہ ملے اس کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا: اگراہے درہم کے بدلے فروخت کیا ہے تو داپس کر دیا جائے وگر نہ وہ خیانت شار ہوگا۔

( ٣٤.٢٣) حَلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَيْرِينٍ ، وَحَالِدِ بُنِ اللهَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَيْرِينٍ ، وَحَالِدِ بُنِ اللّهَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَيْرِينٍ ، وَحَالِدِ بُنِ اللّهَ عَنْ مَنْ اللّهُ مُ كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الطَّعَامَ وَالْعَلَفَ فِي أَرْضِ الرَّومِ ، فَقَالُوا : يَأْكُلُ وَيُعْمِدُ مَا عَسَيْنًا مِنْ ذَلِكَ بِذَهَبِ وَفِضَةٍ رَدَّهُ إِلَى غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۲۰۲۳) حضرت عبدالله بن محيريز دائي اورحضرت خالد دائي وغيره نے اس مخص كے متعلق فرمايا جس كوروم كى زمين سے كھانا اور جاره ملا فرمايا: وه كھانا كھائے اور جاره استعال كمرے، اور أكر اس ميں سے پھے سونا يا جاندى كے بدلے فروخت كيا تو اس كو مسلمانوں كى غنيمت ميں شامل كردے۔

( ٣٤.٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالطَّعَامِ وَالْعَلَفِ يُوجَدُ فِى أَرْضِ الْعَدُّوْ ، أَنْ يَأْكُلُوا مِنْهُ ، وَأَنْ يَعْلِفُوا دَوَابَّهُمْ ، فَمَا بِيعَ مِنْهُ فَهُوَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۰۲۳) حضرت عامر پیٹینز فر ماتے ہیں کہ دخمن کی زمین سے جو کھانا اور جارہ ملے اس کو کھانے اور جاپوروں کو کھلانے میں کرکہ جہ پندھ میں جہ درہ معرف فرز میں کے میران سے بعد اور میں مثابی کے بعد میں اور میں کا میں میں اور میں کہ ا

( ٣٤.٢٥ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبَيْبٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، قَالَ : إِذَا خَرَجَتِ السَّرِيَّةُ ،فَأَصَابُوا غَنِيمَةً مِنْ بَقَرٍ، أَوْ غَنَمٍ فَنَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا بِقَدْرٍ ، وَلَا يُسْرِفُوا ، فَإِذَا انْتَهِىَ بِهِ إِلَى الْعَسْكَرِ كَانَ بَيْنَهُمْ.

(۳۲۰-۲۵) حضرت ضحاک پیشید فر ماتے ہیں کہ جب سریہ جہاد کیلئے نکلے، اور ان کو گائے یا بکری وغیرہ ننیمت میں ملے، تو وہ

ضرورت کی بقدر کھالیں لیکن ضائع مت کریں اور اگروہ کشکر کی طرف بھیج دیئے جائیں تو پھروہ سب کے درمیان مشترک ہوگا۔

( ٣٤.٢٦) حَلَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا

نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْفَاكِهَةَ وَالْعَسَلَ ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ. (بخارى ٣١٥٣ ـ بيهقي ٥٩)

(۳۴۰۲۷) حضرت ابن عمر ٹنکھ منافر ماتے ہیں کہ میں جہاد کے دوران پھل ادر شہد ملتے تو ہم اس کو کھالیا کرتے اس کوتقسیم غنیمت کی جگہ پر لے کر نہ جاتے ۔



### ( ١٢٩ ) فِي الطَّعَامِ ، يَكُونَ فِيهِ خُمُسٌ ؟

#### كيا كھانے ميں بھى تمس نكالا جائے گا؟

ا ٢٤.٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: لَيْسَ فِي الطَّعَامِ خُمُسٌ، إِنَّمَا الْخُمُسُ فِي اللَّهَبِ وَالْفِطَّةِ. (٣٤.٢٧) حضرت عامر بِيَنْ فرمات بين كه طعام مِن حُمن نيس بِهُمن توصرف و فاور جاندي پر ب-

( ٣٤.٢٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :قُلْتُ لِلْحَسَنِ : إِنَّا نُصِيبُ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ الْعَسَلَ وَالسَّمْنَ وَالْجُبْنَ ، أَفَنُحَمِّسُ ؟ قَالَ :قَدْ كُنَّا نُصِيبُهُ فَنَأْكُلُهُ.

(۳۴۰۲۸) حضرت ابن عون ہوئٹینڈ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن ہوٹٹیڈ ہے عرض کیا کہ جمیں دخمن کی زمین سے شہد بھی اور پنیر وغیرہ ملتا ہے تو کیا ہم اس میں بھی خمس نکالیں؟ حضرت حسن ہوٹٹیڈ نے فرمایا :ہمیں بھی بیسب ملتا تھا ہم تواس کو کھالیتے تھے۔

( ١٣٠ ) مَنْ قَالَ يَأْكُلُونَ مِن الطَّعَامِ وَلاَ يَحْمِلُونَ وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ کھانے کو کھالے ،اوراس کواٹھائے مت اور جنہوں نے اس

#### کواٹھانے میں رخصت دی ہے

( ٣٤.٢٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ وَاسِطَ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَأْكُل الرَّجُلِ الطَّعَامَ فِي أَرْضِ الشَّرُكِ ، حَتَّى يَدُخُلَ أَهْلُهُ.

(۳۴۰۲۹) حضرت عبداللہ بن عباس بڑی دیکھناس میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے کہ کوئی شخص مشرکین کی سرزمین میں موجود کھانے میں سے کھالے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس جلا جائے۔

(٣٤.٣٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، وَأَبِي إِسْحَاقَ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْقَوْمِ يُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ : يَأْكُلُونَ ، وَلَا يَحْمِلُونَ.

(۳۴۰۳۰) حضرت حسن ویشیخ بن الی الحسن اور حضرت ابواسحاق ویشیؤ ان لوگوں کے متعلق فریاتے ہیں جن کو مال غنیمت حاصل ہووہ اے کھالیں اورا ٹھا ئیں مت۔

( ٣٤.٣١ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ ، عَنُ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْقَاسِمَ ، وَسَالِمًا عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الطَّعَامَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ ، فَيُصِيبُ مِنْهُ ، وَيَكْسِبُ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ ؟ فَقَالَا : يَجُعَلُهُ فِي طَعَامٍ يَأْكُلُهُ ، وَلَا يَكْسِبُ مِنْهُ عُقُدَةَ مَالِ.

(۳۴۰ ۳۲۰) حضرت غالد بن ابوعمران فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم مٹائٹو اور حضرت سالم مٹائٹو سے دریا فت کیا کہ ایک شخص کو

کی مصنف ابن البی شیبه متر جم (جلد ۱۰) کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا استر کی کا استر السیر کا کی کا کا کی کا ال کا کی کا اللہ کا کا تو کھا لے الیکن در میں سے کھانا ملے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے اور اس کو در اہم کے بدلے فروخت کر سکتا ہے؟ فر مایا: کھانا تو کھا لے الیکن اس کو مال کے بدلے فروخت نہ کرے۔

# ( ١٣١ ) فِي الْعَبْدِ يَأْسِرِهُ الْعَذُونَ ، ثُمَّ يَظْهَر عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ

### اس غلام کابیان جس کودشمن نے قید کرلیا پھر دو بارہ مسلمان اس پرغالب آجا کیں

( ٢٤.٣٢) حَدَّنَنَا هُشَيْم، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ؛ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فِي عَبْدٍ أَسَرَهُ الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: صَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يُفْسَمْ ، فَإِذَا قُسِمَ حَقَّهُ مَضَى. الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: صَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يُفْسَمْ ، فَإِذَا قُسِمَ حَقَّهُ مَضَى. (٣٣٠٣) حضرت البوعبيده تَاتَّة في حضرت عرفي ولاه والمُسْتِ والمُسْركين في قيدى بناليا بهو بهردوباره مسلمان السي بالمناس كلا من الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه

( ٣٤.٣٣) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ :مَا أَحْرَزَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَمُوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَغَزَوْهُمْ بَعْدُ وَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ ، فَوَجَدَ رَجَلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ السَّهَامُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ قُسِمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ.

(۳۳۰ ۳۳) حضرت عمر دی تئونے ارشاد فر مایا مشر کین مسلمان کے مال پر قبضہ کرلیں بھرمسلمان جہاد کر کے ان پر غلبہ حاصل کر لیں اور وہ شخص ا بنا مال جوں کا تو ل تقسیم سے پہلے پالے تو وہ اس مال کا زیادہ حق دار ہے، اورا گرغنیمت تقسیم ہوگئی تو بھراس کے لیے بچھنیں ہے۔

( ٣٤.٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ فَتَادَةَ، قَالَ: فَالَ عَلِيَّى: هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، لَأَنَّهُ كَانَ لَهُمْ مَالاً. (٣٣٠٣٣) حضرت على وَنْ يَوْ نَهْ فِي ارشاد فرمايا: وه تمام مسلمانو لكيلئ ہے، كيول كه وه ان بى كامال تھا۔

( ٣٤.٣٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ فِيمَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ مِنْ أَمُوالِ الْمُسْلِمِينَ ، إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ أَمُوَالِهِمْ ، قَالَ :وكَانَ الْحَسَنُ يَقُضِى بِذَلِكَ.

(۳۷۰٬۳۵) حضرت سلمان چڑیؤ ہے مردی ہے کہ حضرت علّی چڑیؤ فر ماتے تھے کہ جومسلمان کا مال کفار کے قبضہ میں چلا جائے ،تو وہ ان کے مال کے مرتبہ میں ہے۔اور حضرت حسن پیشین بھی یہی فیصلہ کرتے تھے۔

( ٣٤.٣٦) حَذَّنَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنُ ثَوْرٍ ، عَنْ أَبِي عَوْن ، عَنْ زُهْرَةَ بْنِ يَزِيدَ الْمُرَادِيِّ ؛ أَنَّ أَمَةً لِرَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْقَتُ ، وَلَحِقَتْ بِالْعَدُوِّ ، فَغَيْمَهَا الْمُسْلِمُونَ ، فَعَرَفَهَا أَهْلُهَا ، فَكَتَبَ فِيهَا أَبُو عُبَيْدَةً إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : إِنْ كَانَتِ الْأَمَةَ لَمْ تُحَمَّسُ وَلَمْ تُقُسَمْ فَهِيَ رَدُّ عِلَى أَهْلِهَا ، وَإِنْ كَانَتُ قَدْ خُمِّسَتُ وَقُسِمَتْ مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدوا) كي المسير على المسير من المسير على المسير المسير

فَأَمْضِهَا لِسَبِيلِهَا.

ول من ہاس کے ماس رے گی)۔

۳۴۰۳۷) حضرت زهرہ ابن بزیدالمرادی ہے مردی ہے کہ مسلمانوں میں ہے ایک شخص کی لونڈی تھی ،وہ بھا گردشمن کے ساتھ گئی (پھر پچھ عرصہ بعد) مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت آیا تو باندی کے مالک نے اس کو پیچان لیا۔حضرت ابوعبیدہ جھٹنون ضرت عمر وہ ٹائنو کو خط لکھ کر دریافت فر مایا۔حضرت عمر وہ ٹائنو نے تحریر فر مایا:اگر باندی کاخمس نہیں نکالا گیا اور اس کو تقسیم نہیں کیا گیا، تو روہ مالک کو واپس کر دی جائے گی ، اور اگرخس نکال لیا گیا ہے اور غنیمت تقسیم ہو چکی ہے تو پھر اس کو اس راستہ پر برقر اررکھو۔ (جس

٣٤.٣٧) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عَبْدًا لَهُ أَبَقَ ، وَذَهَبَ لَهُ بِفَرَسٍ ، فَذَخَلَ أَرُضَ الْعَدُوِّ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فَرُّذَ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، وَرُدَّ الآِخَرُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخارى ٢٠١٩)

۳۲۰۳۷) حضرت نافع دینی ہے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر تفاید من کا ایک غلام ان سے بھاگ گیااور گھوڑا لے کر فرار ہو گیا،اور من کی سرز مین میں چلا گیا،حضرت خالد بن ولید دولیٹو نے ان پر فتح حاصل کر لی۔ان میں سے ایک چیز حضرت ابن عمر شادین کو

تخضرت مِرْ الْفَكَةَ كَلَ حِيات مباركه مِن بى والبس كروى كُل اوروورى چيز آنخضرت مِرْ الْفَكَة كَلَ وفات كے بعدوالبس كروى كُل ـ ٣٤.٣٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ ؛ فِيمَا أَحُوزَ الْعَدُوُّ ،

فَالَ :صَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يُفْسَمُ ، فَإِذَا فَيْسِمَ فَلاَ شَيْءَ. ٣٣٠٣٨) حضرت سلمان بن رسيد حافظ اس چيز كے متعلق فرماتے ہيں جس كودشمن اٹھالے، فرمايا غنيمت كي تقسيم سے قبل اس كا

لک ہی زیادہ حقدار ہے،اورا گرغنیمت میں تقسیم ہوجائے تو پھراس کے مالک کیلئے کچھنییں ہے۔ ریب بریں میں میں دوج ہو روپو بریس بریس ہوجائے تو برد مربو

٣٤.٣٩) حَدَّثَنَا شَرِيك ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ :حَسَرَ لِى فَرَسٌ فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ ، قَالَ : فَظَهَرَ عَلَى الْمُسْلِمُونَ ، قَالَ : فَوَجَدْتُهُ فِى مَرْبِطِ سَعْدٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ : فَرَسِى ، قَالَ : فَقَالَ : بَيْنَتُك ، قُلْتُ : أَنَا عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ، قَالَ : فَوَجَدْتُهُ فِى مَرْبِطِ سَعْدٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ : أَنَا اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

۳۲۰۳۹) حضرت رکین اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میر انھوڑ اکہیں چلا گیا۔ پس دشمنوں نے اسے پکڑ لیا۔ پھرمسلمان ان غالب آ گئے۔ آپ دہائٹو نے فرمایا کہ میں نے اس گھوڑے کو حضرت سعد دہائٹو کے باڑنے میں پایا۔ میں نے کہا: یہ تو میرا گھوڑا

. ہے۔انہوں نے فرمایا:تمہارے گواہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا: میں اس کو پکاروں گا تو یہ بنہنائے گا حضرت سعد دیا ٹونے فرمایا:اگروہ ہماری پکار کا جواب دے دے میں تم ہے گواہ کا مطالبہ نہیں کروں گا۔

، ٣٤.٤ كَتَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ أَمَةً أَخْرَزَهَا الْعَلُوُّ ، فَاشْتَرَاهَا رَجُلُ ،

فَخَاصَمَهُ سَيِّدُهَا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ: الْمُسْلِمُ أَحَقُّ مَنْ رَدَّ عَلَى أَخِيهِ بِالثَّمَنِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا وَلَدَتْ مِنْ سَيَّدِهَا،

هي معنف ابن ابي شيبه متر جم (جلدوا) کي کاب السبر قَالَ :أَعْنَقَهَا ، قَضَاءُ الْأَمِيرِ ، فَإِنْ كَانَتُ كَذَا وَكَذَا ، وَإِنْ كَانَتُ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ :يَقُولُ رَجُلٌ :لَهُو أَعْلَ بِالْقَصَاءِ مِنُ زَيْدِ بُن حَلْدَةَ.

(۳۲۰۴۰) حضرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ ایک مخص کی باندی کو دشمن پکڑ کر لے گئے ،اس کوایک مختص نے خریدلیا۔اس کا آ جھکڑا لے کرحضرت شریح کے پاس آ گیا،حضرت شریح نے فر مایا:مسلمان اس کا زیادہ حقدار ہے جواس کے بھائی کوئٹن کے سات واپس کیا جائے ،کہا گیا کہاس نے اپنے آتا ہے بجہ جنا ہے۔حضرت شریح نے فرمایا:اس کوآزاد کر دویہ امیر کا فیصلہ ہے،اگر وہ تھ اتنے اتنے کی ،اگر وہ تھی اتنے اتنے کی اس تحض نے کیا بیزید بن خلدہ سے زیادہ قضاء کو جانتے ہیں۔

( ٣٤.٤١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَا :مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ مِنْ مَا، الْمُسْلِمِينَ فَعَرَفَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ قُسِمَ فَقَدْ مَضَى.

(۳۳۰ ۳۳) حضرت ابراہیم اورحصرت حسن فر ماتے ہیں کہ دشم ن مسلمانوں کے مال پر قبصنہ کرے پھرمسلمان اس کوغنیمت میں حاصل · کرلیں اوراس مال کا ما لک مال کو بیجیان لے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے،اورا گرغنیمت تقشیم کردی گئی تو پھر فیصلہ گزر چکا ہے۔ ( اب اس کوئیں ملے گا)۔

( ٢٤.٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ مِمَّا أَصَابَهُ الْعَدُوُّ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنْ أَصَابَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُفْسَمَ فَهُو أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ قُسِمَ فَهُو أَحَقُّ بِهِ بِالتَّمَنِ.

(۳۴۰ ۴۲۲) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ جس کو کفار نے قبضہ میں لے لیا تھا اگر اس پر دوبارہ مسلمان قبضہ کرلیں اور واپس حاصل ک لیں تو تقسیم ننیمت ہے بل اس چیز کا مالک اس کا زیادہ حقد ارہے،اورا گرتقسیم ہوگئی تو تمن کے ساتھ زیادہ حقد ارہے۔

( ٣٤-٤٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسِ ، عَنْ عَلِتَّى ، قَالَ :مَا أَخْرَزَ الْعَدُ فَهُوَ جَائِزٌ.

(۳۳۰٬۳۳۳)حضرت علی جھٹٹے ارشاوفر ماتے ہیں کہ جس پر دشمن قبضہ کرلیں (اوراس کومسلمان واپس چھٹرالیں تو)وہ ما لک کے لیے

( ٣٤.٤٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ دِ مَتَاع الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ طَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ، إِنْ قُسِمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالنَّمَنِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقُسَمْ رُذَ عَلَيْهِ.

(۳۳۰ ۳۳۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے مال پراگر کفارغلبہ کر کے قبضہ کرلیں پھرمسلمان دوبارہ ان پر غالب

جا کیں ۔تو اگر ننیمت تقسیم ہوگئی تو اس چیز کا ما لک ثمن دے کر لینے کا زیادہ حقد ار ہوگا اور اگرتقسیم نہ ہوا ہوتو پھراس کو داپس ما لک .

طرف لٹادیا جائے گا۔

( ٣٤.٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ تَعِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ ، قَالَ :أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ نَـ ـ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْعَدُّقِ ، فَخَاصَمَهُ صَاحِبُهَا إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَقَامَ الْبَيْنَةَ ، فَقَصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ الَّذِى اشْتَرَى بِهِ مِنَ الْعَدُّقِ ، وَإِلَّا خُلِّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ الَّذِى اشْتَرَى بِهِ مِنَ الْعَدُّقِ ، وَإِلَّا خُلِّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يَدُفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ الَّذِى اشْتَرَى بِهِ مِنَ الْعَدُو ، وَإِلَّا

(۳۲۰۴۵) حضرت تمیم بن طرفہ سے مروی ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص کی اوٹمی کو کفار لے گئے ایک شخص نے وہ اوٹمی کفار سے خرید لی اس اوٹنی کا مالک جھٹرا لے کر حضور اقد می میٹر افغی کے خدمت میں حاضر جوااور اس بات پر گواہ پیش کرد سے کہ اوٹئی اس کی ہے، حضور اقد می میٹر بھٹے نے یہ فیصلہ فر مایا کہ جتنے کی اس نے دشمن سے خریدی ہے استے پسیے دے کر لے لووگر ندان کے راستہ سے بہت جاؤ۔

# ( ١٣٢ ) مَا يُكُرَه أَنْ يُحْمَل إِلَى أَرْضِ الْعَدُوّ ، يَتَقَوَّى بِهِ

وتمن كى سرز مين كى طرف كوئى چيز فروخت كرنا جس سے وه مسلمانوں كے خلاف قوت حاصل كريں ( ٢٤.١٦) حَدَّنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُكِيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَحْمِلَ إِلَى عَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا ، وَلاَ سِلاَحًا يُقَوِّيهِمْ بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَكُنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ فَاسِقٌ.

(۳۴۰۴۷) حفرت حسن پایجید فرماتے ہیں کہ:مسلمان کیلئے جائز نہیں کہ وہ دشمنوں کوکھا نا یااسلحہ بھیجے ( فروخت کرے ) جس کی وجہ

ہے وہ مسلمانوں کے خلاف قوت حاصل کریں: جوابیا کرے وہ فاسق ہے۔

( ٣٤.٤٧ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنُ ابْنُ جُرَيْج ، عَنُ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ حَمْلَ السَّلَاحِ إِلَى الْعَدُوّ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ : تُحْمَلُ الْخَيْلُ إِلَيْهِمُ ؛ قَالَ :فَأَبَى ذَلِكَ ، وَقَالَ :أَمَّا مَا يُقَوِّيهِمُ لِلْقِتَالِ فَلَا ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا بَأْسَ. وَقَالَهُ عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ.

(۳۲۰ ۴۷۷) حضرت عطا ویشید تمن کواسلح فروخت کرنے کو نابسند کرتے تھے داوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: کھوڑ فروخت کرن کیسا ہے؟ انہوں نے اس کا بھی انکار کیا، اور فرمایا: جس چیز ہے وہ جنگ میں قوت حاصل کریں وہ نے فروخت کرے، اس کے علاوہ

سیادہ ہے ، برق ک میں مادی موروی میں پیر کے دوبات میں دیات میں دیات میں موجد روسات میں است میں۔ چیز ول میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٣٤-٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: نَهَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ تُحْمَلَ الْحَيْلُ إِلَى أَرْضِ الْهِنْدِ.

(۳۳۰۴۸) حضرت عمر بن عبدالعزیز بیاتینهٔ نے ارض هند کی طرف گھوڑوں کی فروخت سے منع فر مایا۔ پریمبر ہمو قور میں میر دیسے میں میں دیا ہے۔ ایک میں میکویتر میر کا فرور میں باز میر کا دیومبر میں کا دیا ہو او

( ٣٤.٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ هِشَاهٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحْمَلَ السَّلَاحُ ، أَوْ الْكُرَاعُ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوّ للتَّحَارَة.

(٣٣٠٣٩) حضرت حسن مِينيد اللحديا كهورُ ادمَن كي سرزين مِن تجارت كيليَّ ل جان كونا پندكرت تھے۔

هي مصنف ابن ابي شيه مترجم (جلدوا) کي په اسبر

( ٣٤٠٥٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُحْمَلَ إِلَى عَدُو الْمُسْلِمِينَ سِلاَحٌ ، أَوْ مُنْفَعَةٌ.

(۳۴۰۵۰) حفرت ابراہیم بھی اسلحہ اور کوئی منافع بخش چیز لے جانے کونا پیند کرتے تھے۔ -

( ٣٤.٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ السَّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ.

> ۔ (۳۴۰۵۱) حفرت حسن بیٹیو اور حضرت ابن سیرین بیٹیو جنگ کے دنوں میں اسلحہ کی بیچ کو ناپیند کرتے تھے۔

( ٣٤٠٥٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ السَّلاَحِ فِي الْفِتْنَةِ.

(٣٨٠٥٢) حفرت حسن ميشيد اور حفرت ابن سيرين ميشيد ساى طرح مروى بـ

( ٣٤.٥٣ ) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يُبْعَثُ إِلَى أَهْلِ الْحَرْبِ شَيْءٌ مِنَ السَّلَاحِ وَالْكُرَاعِ ، وَلَا مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى السَّلَاحِ وَالْكُرَاعِ.

(۳۳۰۵۳) حفرت حسن بیشید فرماتے ہیں کہ اہل حرب کی طرف اسلحہ یا تھوڑ انہیں بھیجیں سے، اور نہ ہی اسلحہ اور تھوڑے پر مدو حاصل کریں گے۔

( ٣٤.٥٤ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :كَانَ يُكُرَهُ بَيْعُ السَّلَاحِ فِي الْقِتَالِ.

(٣٠٠٥) حفرت قاده ويشير جنگ كايام من المحدى تع كونا بندكرت تعد

# ( ١٣٣ ) فِي الْغَزْوِ مَعَ أَنِيْهَ الْجَوْرِ

ظالم بادشاہوں کے ساتھ مل کر جہاد میں شریک ہونا

( ٣٤٠٥٥ ) حَلَّتْنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَغْزُونَ زَمَانَ الْحَجَّاجِ : عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ يَزِيدَ ، وَأَبُو سِنَان ، وَأَبُو جُحَيْفَةَ.

(۵۵ / ۳۳۰) حفرت اعمش پرٹیٹیز سے مروگی ہے کہ حضرت عبداللہ کے اصحاب نے تجاج بن یوسف کے دور میں اس کے ساتھ ملکر جہاد کیا جن میں عبدالرحمٰن بن بزید ، ابوسنان اور ابو قدیفہ کا نام قابل ذکر ہے۔

( ٣٤.٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُمْ يَذْكُرُونَ : أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَن بُنَ يَزِيدَ كَانَ يَغْزُو الْحَوَارِ جَ فِي زَمَانِ الْحَجَّاجِ ، يُقَاتِلُهُمْ.

(۳۴۰۵۲) حفرت اعمش میشید سے مروی ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن یزید ویشید نے حجاج کے دور میں خوارج کے ساتھ قال کیا۔

هي مصنف ابن ابي شيه مترجم (جلده ا) ي المسجد المسجد

( ٣٤.٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ غَزَا الرَّى فِي زَمَان الْحَجَّاج.

( ۲۲۰۰۵۷) حفرت اعمش دوائی ہے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم نے جاج کے زمانے میں جہاد کیا۔

( ٣٤.٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُثَنَّى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ عَنِ الْغَزْوِ مَعَ الْأُمَرَاءِ وَقَدْ أُحْدَثُوا ؟ فَقَالَ :تُقَاتِلُ عَلَى نَصِيبِكَ مِنَ الآخِرَةِ ، وَيُقَاتِلُونَ عَلَى نَصِيبِهِمْ مِنَ الذُّنْيَا.

(۳۳۰۵۸) حضرت ابو جمرہ دیشیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس میں پینان سے دریافت کیاان امراء کے ساتھ مل کرلڑ نا کیسا

ہے جنہوں نے دین میں نئے کام ایجاد کیے اورظلم کیا؟ فرمایا آپ اپنے آخرت کے حصہ (ثواب) کیلئے لاو، وہ اپنے دنیا کے حصہ

( ٣٤.٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشُكُرِيّ، عَنْ جَابِرٍ ،

قَالَ:قُلْتُ لَهُ:أَغُزُو أَهْلَ الضَّالَالَةِ مَعَ السُّلُطَان؟ قَالَ:أُغْزُوا ، فَإِنَّمَا عَلَيْك مَا حُمَّلُوا. (۵۹-۵۹) حضرت سلیمان البیشکر ی پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر تفاشخہ سے دریافت کیا کہ ظالم اور گمراہ کے ساتھال کر

لز تا کیسا ہے؟ حضرت جابر دی شخیہ نے فرمایا: تخصے اس کا تواب ملے گاجو تیری نبیت ہو گی اوران کو وہی ملے گاجوان کی نبیت ہوگی۔

( ٣٤٠٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنِ الْفَزَارِيّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ سُنِلاَ عَنِ الْغَزُوِ مَعَ أَنِمَّةِ السُّوءِ؟ فَقَالاً :لَكَ شَرَفُهُ ، وَأَجْرُهُ ، وَفَضْلُهُ ، وَعَلَيْهِمْ إِثْمَهُمْ.

(۲۰۰ ۲۰۰) حضرت حسن ویشید اور ابن سیرین ویشید سے دریافت کیا گیا کہ ظالم حکمرانوں کے ساتھ مل کراڑنا کیسا ہے؟ آپ دونوں

نے فرمایا: آپ کیلئے اس جہاد کا جراور شرف ہے اور ان پران کا گناہ ہے۔

( ٣٤.٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُن يَزِيدَ النَّحَمِيُّ ، قَالَ :قُلُتُ لَابِي :يَا أَبَةِ ، فِي إِمَارَةِ الْحَجَّاجِ ، أَتَغُزُو ؟ قَالَ :يَا بُنَى ، لَقَدُ أَدُرَكُتُ أَقُوامًا أَشَدَّ بُغُضًا مِنْكُمْ لِلْحَجَّاجِ ، وَكَانُوا لَا يَدَعُونَ الْجِهَادَ عَلَى حَالٍ ، وَلَوْ كَانَ رَأْيُ النَّاسِ فِى الْجِهَادِ مِثْلَ رَأْيِكَ مَا أُذِّى الإِتَاوَةَ ، يَغْنِي الْخَوَاجَ.

(۲۱ ۳۳۰) حضرت محمد بن عبدالرحلن بن يزيد التحلى ويطيه فرمات بين كدهي نے اپنے والد سے عرض كيا كدا ب ابا! حجاج كے دور ا مارت میں آپ جہاد میں شریک ہوئے تھے؟ انہوں نے فرمایا اے بیٹے! میں نے تو ان لوگوں کو بھی پایا ہے جو حجاج کے معاتلہ میں تم ے زیادہ بخت تھے کیکن انہوں نے پھر بھی جہاد کو نہ چھوڑا۔اورا گرلوگوں کی بھی وہی رائے بن جاتی جوآ پ کی رائے ہے تو پھرخراج ندادا کیاجاتا۔

( ٣٤.٦٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :ذُكِرَ لَهُ أَنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ :لَا جِهَادَ ، فَقَالَ :هَذَا شَيْءٌ عَرَضَ بِهِ الشَّيْطَانُ.



(۳۴۰ ۹۲) حضرت ابرا ہیم ولیٹیلا سے ذکر کیا گیا کہ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ جہاد نہیں ہے حضرت ابرا ہیم نے فر مایا یہ چیز شیطان ان کے پاس لے کرآیا ہے۔

( ٣٤.٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ صَبِيْحٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْعَزُو ِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ ، وَقَدْ أَحْدَثُوا ؟ فَتَالَ : أُغُزُوا.

(۳۴۰ ۱۳۳) حفرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر بنی دین سے دریافت کیا کہ ظالم و جابر حکمرانوں کے ساتھ مل کر جہاد کرنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا: جہاد کرو۔

( ٣٤.٦٤ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : كَانَ مُجَاهِدٌ يَغْزُو مَعَ يَنِي مَرُوانَ ، وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بهِ بَأْسًا.

(۳۲۰ ۱۲۳) حفرت کیف فرماتے ہیں کہ حفرت مجاہد ور این نے بنومروان کے ساتھ ال کر جہاد کیا اور حفرت عطاء نے اس میں کوئی حرج نہ سمجھا۔

( ٣٤.٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : خَوَجٌ عَلَى النَّاسِ بَعْثٌ زَمَنَ الْحَجَّاجِ ، فَخَرَجَ فِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ يَزِيدَ.

(٣٨٠ ٦٥) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كە تجاج كے دور ميں لوگ جب جہاد كيلئے نكلے تو حضرت عبدالرحمان بن يزيد بھى اس ميں نكلے۔

### ( ١٣٤ ) مَنْ كَرِهَ ذَلِك

#### جوحضرات اس کونا پسند کرتے ہیں

( ٣٤.٦٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَيِ ، عَنْ حَسَن ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ الْجِهَادُ مَعَ هَوُّلَاءِ ، يَغْنِي السُّلُطَانَ الْجَائِرَ .

(٣٨٠ ٦٦) حضرت طاؤس ينتيز ظالم وجابرهكم إنول كے ساتھ ال كر جبادكرنے كونا پسندكرتے تھے۔

( ٣٤.٦٧ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :خَرَجَ عَلَى النَّاسِ بَعُثْ زَمَنَ الْحَجَّاجِ ، فَخَرَجَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ :إِلَى مَنْ تَذْعُوهُمْ ؟ إِلَى الْحَجَّاجِ ؟.

(٣٣٠ عرت الشيباني تفاقي كم وى بكر حجاج بن بوسف كر دور طومت مين الوك الرائي كيلي فكرتواس مين حضرت

ابراہیم تیمی اور حضرت ابراہیم نخعی بھی نکلے، حضرت ابراہیم نخعی نے فرمایا: کس کی طرف تم ان کو بلاتے ہو؟ حجاج کی طرف بلاتے ہو؟! این ابی شیبه مترجم (جلد ۱۰) کی کسی ۱۵۹ کی کسی ۱۵۹ کی کشاب السبر

# ( ١٣٥ ) فِي أَمَانِ الْمَرْأَةِ وَالْمَمْلُوكِ

#### خاتون اورغلام کاامان دینا

٣٤.٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِى مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةَ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَمَّنَ قَوْمًا وَهُوَ مَعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، وَأَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ، فَقَالَ عَمْرٌ و . وَخَالِنْ : لَا نُجِيرُ مَنْ أَجَارَ ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يُجِيرُ عَلَى

٣٤.٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِى مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :يُجِيرُ عَلَى النَّاسِ بَعْضُهُمْ.

(ابویعلی ۸۵۳ بزار ۱۲۸۸)

۲۹ ۱۹۳۰) حضرت ابوعبیدہ و ٹائٹے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم مَلِفِظَةَ سے سنا آپ نے فرمایا: مسلمانوں میں سے جو کسی لو پناہ دے اس کو پناہ حاصل ہوگی۔

.٧٤.٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ.

(احمد ۱۹۵ طبرانی ۲۹۰۸)

۰۷۰۰-۳۲۰) حفرت ابوامامه سے بھی ای طرح مروی ہے۔

٧٤.٧١) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبِ ، عَنْ أُمِّ هَانِءِ ابْنَةِ أَبِي طَالِبِ ، قَالَتُ : لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةَ ، فَقَالَ : فَرَّ إِلَى رَجُلَانِ مِنْ أَحْمَانِي فَأَجَرْتُهُمَا ، أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا ، فَدَخَلَ عَلَى آخِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ ، فَقَالَ : فَقَالَ : لَا فَتَكَلَّمُ مَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى مَكَّةً ، فَقَالَ : لَا فَتَكَلَّمُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى مَكَّةً ، فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكِ ؟ قَالَتُ : قَلْتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، فَرَّ إِلَى رَجُلَانِ مِنْ أَحْمَانِي ، فَدَخَلَ عَلَيْ مَرْحَبًا ، وَأَهُلًا بِأَمْ هَانِءٍ ، مَا جَاءَ بِكِ ؟ قَالَتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، فَرَّ إِلَى رَجُلَانٍ مِنْ أَحْمَانِي ، فَدَخَلَ عَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلْ إِلْمَ هَانِءٍ ، مَا جَاءَ بِكِ ؟ قَالَتُ : قَلْتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، فَرَّ إِلَى رَجُلَانٍ مِنْ أَحْمَانِي ، فَدَخَلَ عَلَى ً

المسبر المالي شيبه مترجم (جلدوا) المحالي المعالي المعا

أَخِي عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبِ فَزَعَمَ أَنَّهُ قَاتِلُهُمَا ، فَقَالَ : لا ، قَدْ أَجْرَنَا مَنْ أَجَرْتِ ، وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ.

(۳۲۰۷۱) حضرت ابومره والتو سے مروی ہے كه حضور اقدى مُؤلفظ في في جب مكه فتح فرمايا: تو حضرت ام باني وي مدين فرماتي بيس ا میرے خاوند کے دورشنہ دار بھاگ کرمیرے پاس آئے تو میں نے ان کو پنادہ دے دی،میرے بھائی حضرت علی مزائنو میرے پاس

آ ئے اور فرمایا: میں ان کوضر ورقتل کروں گا ،حضرت ام ھانی ٹنئ ہنڈی فرماتی میں کہ میں نے ان دونوں کو کمرے میں بند کر دیا اور میں

ر سول اکرم مَلِّنَظَیَّةً کی خدمت میں حاضر ہوئی آ بِ مَلِّنظَةً نے مجھے دیکھ کرفر مایا: خوش آ مدیدام ھانی میکنٹھا! خیریت سے تشریف

لائی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ: اے اللہ کے نبی مِنْ اِنْتَظِیمَ المیرے خاوند کے خاندان کے دو چخص بھاگ کرمیرے یاس آئے تو میں۔ '

ان کو پناہ وے دی میرے بھائی حضرت علی وٹائنو میرے یاس آئے اوران کوٹل کرنے کاارادہ کیا۔حضورا قدس مِلِطَفَيْحَ أرشاد فرماب

نہیں ( ان کُوٹل نہیں کیا جائے گا ) جس کوتو نے پناہ دی اس کوہم نے بھی پناہ دی اور جس کوتو نے امن دیااس کوہم نے بھی امن دیا۔

( ٣٤.٧٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابن إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ ، عَنْ أُمِّ هَانٍ ، قَالَ حَدَّثَتْنِي ، فَالَتْ : فَرَّ إِلَيَّ رَجُلَانِ مِنْ أَحْمَائِي يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَأَجَرْتُهُمَا ، فَدَخَلَ عَلَيَّ أَخِي ، فَقَالَ : لأَقْتُلْنَّهُمَا فَأَغْلَقُتُ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَرْحَا ، وَأَهْلا بِأَمْ هَانِ عِ ، مَا جَاءَ بِكِ

فَأَخْبَرَتُهُ ، فَقَالَ :قَدْ أَجْرَنَا مَنْ أَجَرْتِ ، وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ ، قَالَتْ : فَجنْتُ فَمَنعُتُهُمَا. (۳۴۰۷۲) حضرت ام هانی می هند نفا ہے ای طرح مروی ہے اس کے آخر میں اضافہ ہے کہ پھر میں حضرت ملی شائٹو کے پاس آئی اور

ان کونل کرنے ہے منع کر دیا۔

( ٣٤.٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَانِشَهَ ، قَالَتْ : إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ عَلَى الْقَوْمِ.

(۳۳۰۷۳) حضرت عا ئشه تفهید میناارشاد فرماتی مین، کها گرخاتون کسی قوم کو بناه دیسے توان کو بناه حاصل ہوگ۔

( ٣٤.٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَ: لَتَأْخُذُ عَلَى الْمُسلِمِينَ.

(۳۲۰۷۳) حضرت عائشه تفاه نفاع سے ای طرح مروی ہے۔

( ٣٤.٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنُ سُلَيْمَان ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ زَيْدٍ الرَّقَاشِيُّ ، وَقَدْ كَانَ غَزَ

عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، قَالَ :بَعَثَ عُمَرُ جَيْشًا فَكُنْتُ فِي ذَلِكَ الْجَيْش ، فَحَاصَرْ آ أَهْلَ سِهْرِيَاجٍ ، فَلَمَّا رَأَيْنَا أَنَّا سَنَفْتَحُهَا مِنْ يَوْمِنَا ذَلِكَ ، قُلْنَا :نَرْجِعُ فَنُقِيلُ ، ثُمَّ نَرُوحُ فَنَفْتَحُهَا ، فَلَمَّ رَجَعْنَا تَخَلَّفُ عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِ الْمُسْلِمِينَ ، فَرَاطَنَهُمْ فَرَاطَنُوهُ ، فَكَتَبَ لَهُمْ أَمَانًا فِي صَحِيفَةٍ ، ثُمَّ شَدَّهُ فِي سَهُم فَرَمَى بِهِ إِلَيْهِمْ فَخَرَجُوا. فَلَمَّا رَجَعُنَا مِنَ الْعَشِى وَجَدُنَاهُمْ قَدْ خَرَجُوا ، قُلْنَا لَهُمْ : مَا لَكُمْ ؟ قَالُوا : أَمَّنَتُمُونَا ، قُلْنَا : مَا فَعَلْنَا ، إِنَّمَا الَّذِى أَمَّنَكُمْ عَبُدٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ، فَارْجِعُوا حَتَّى نَكْتُبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالُوا : مَا نَعْرِ فُ عَبُدَكُمْ مِنْ حُرِّكُمْ ، مَا نَحُنُ بِرَاجِعِينَ ، إِنْ شِئْتُمْ فَاقْتُلُونَا ، وَإِنْ شِنْتُمْ فَفُوا لَنَا ، قَالَ : فَكَتَبَنَا إِلَى عُمَرَ ، فَكُتَبَ عُمَرَ ، فَكُتَبَ عُمَرَ ، فَكُتَبَ عُمَرُ أَمَانَهُ.
فَكَتَبَ عُمَرُ : إِنَّ عَبُدَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ذِمَّتُهُ ذِمَّتُهُمْ ، قَالَ : فَأَجَازَ عُمَرُ أَمَانَهُ.

(۳۳۰۷۵) حضرت نفسیل بن زیدالرقاشی جائی جو حضرت عمر تفایق کے دورخلافت میں سات غزوات میں شریک ہوئے ، فر ماتے میں کہ حضرت عمر تفایق کے دورخلافت میں سات غزوات میں شریک ہوئے ، فر ماتے میں کہ حضرت عمر تفایق نے ایک نشکر بھیجا تو میں بھی اس نشکر میں شریک تھا ہم نے اصل تھر بیاج کا محاصرہ کر لیا، جب ہم لوگ آج ان کو فتح کر لیں گے ، ہم نے کہا: واپس لو شتے ہیں اور پچھآ رام کر کے تازہ دم ہوکر آ کراس کو فتح کر لیں گے ، جب ہم لوگ وہاں سے داپس لو نے تو مسلمانوں میں ایک غلام ان کے بیچھآ یا اور اس نے ان کے ساتھ مجمی میں گفتگو کی ، اور ان کو ایک صحیفہ میں امان (بناہ) کھ کراس کو تیر کے ساتھ باندھ کران کی طرف کھینک دیا۔

ہم لوگ جب واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ قلعہ سے باہر نظے ہوئے ہیں، ہم نے ان سے پوچھا آپ لوگوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا: آپ لوگوں نے ہمیں امن دے دیا ہے، ہم نے کہا کہ ہم نے تو ہرگز ایرانہیں کیا ہے، بیشک تم لوگوں کوایک غلام نے امن دیا ہے جوخود کی چیز پر قادر نہیں ہے، ہم لوگ واپس ہوجا و یہاں تک کہ ہم حضرت عمر مولات کو کو کو کران کی رائے دریافت کرلیں، انہوں نے کیا کہ ہم تمہارے آزاد میں تمہارے غلاموں کوئیں جانے ہم واپس جانے والے نہیں ہیں، اب اگرتم چا ہوتو ہمیں قبل کرواورا گرچا ہوتو درگز رکر دو، فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر جلائے کو صورت حال کھی، حضرت عمر جلائے نے اس کا مال تحریر فرمایا: مسلمانوں کا غلام بھی مسلمانوں ہی میں سے ہے، اس کا ذمدان کا ذمہ ہے، فرماتے ہیں حضرت عمر جلائے نے اس کا مال کونا فذ فرمادیا۔

- ( ٣٤.٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أَمَانُ الْمَرْأَةِ وَالْمَمْلُوكِ جَائِزٌ .
  - (٣٨٠٤٦) حضرت حسن الأثاثر فرمات بيس كه عورت اورغلام كالمان دينا تحيك اورجائز بـ
- ( ٣٤.٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَيَجُوزُ أَمَانُهَا.
  - (۳۳۰۷۷)حضرت عمر زہنٹے فرماتے ہیں:اگرمسلمانوں میں ہے کوئی خاتون امان دے دیتو اس کا امان دینا درست ہے۔
- ( ٣٤.٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فَالَ : ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ. (بخارى ٣١٤- ٩٩٩)
  - (۳۴۰۷۸)حضرت ملی بزایخوارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں کا ذمه ایک ہی ہے،ان کا ادنی شخص بھی بناہ دے سکتا ہے۔
- ( ٣٤.٧٩ ) حَلَّانَنَا شَبَابَةٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

هي مصنف ابن اني شيبرمتر جم (جلده ۱) کپل هي ۱۹۲ کپل که اسير

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ ، أَوَ قَالَ : رَجُلٌ مِنْهُمْ. (طيالسي ١٠٦٣ ـ احمد ١٩٧) (٣٢٠-٤٩) حفرت عمروبن عاص تَنْ تَقْوْ ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مِلْظَيْئَةَ نے ارشاد فرمایا: مسلمانوں ہے جوکسی کو پناہ دے اس کو بناہ دی صاحتے گی۔ بناہ دی جائے گی۔

( ٣٤.٨. ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنُ أَبِي هَرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ. (ابوداؤد ٢٠٧٣- احمد ٣٩٨)

(۸۰۰ ۳۳۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹئز سے مروی ہے کہ نبی کریم مَیلِّنْفِیَقَۃ نے ارشاد فر مایا: مسلمانوں کا ذمہ ایک ہی ہے،ان کا ادنی فخص بھی پناہ دے سکتا ہے۔

( ٣٤٠٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدْهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدُنَاهُمْ. (ابوداؤد ٢٥٣٥- احمد ٢١٢)

(۳۳۰۸۱) حضرت عمر و بن شعیب دی نوی سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِنْرِ فِنْفِیَا آجَا ارشاد فر مایا: مسلمانوں میں سےاد نی بھی پناہ دی تو پناہ اس کوحاصل ہوگی۔

### ( ١٣٦ ) فِي الْأَمَانِ مَا هُوَ ، وَ كَيْفَ هُوَ ؟

#### امان کیاہے؟ اور کیسے ہوگی؟

( ٣٤.٨٢ ) حَلَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حصين ، عن أَبِي عَطِيَّةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَهُلِ الْكُوفَةِ : إِنَّهُ ذُكِرَ لِي أَنَّ ( ٣٤.٨٢ ) حَلَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْفَارِسِيَّةِ : الْأَمَنَةُ ، فَإِنْ قُلْتُمُوهَا لِمَنْ لَا يَفْقَهُ لِسَانَكُمْ فَهُوَ آمِنٌ .

(۳۳۰۸۲) حضرت ابوعطیہ بیشید سے مروی ہے کہ حضرت عمر رہا تی نے کوفہ والوں کو ککھا: بیشک مجھے بتایا گیا ہے کہ لفظ مطرس فاری میں امان کو کہتے ہیں ،اگرتم ایسے شخص کو جوتم ہاری زبان نہیں سمجھتا مطرس کہدو تو امن شار ہوگا۔

( ٣٤.٨٢) حَدَّثَنَا رَيْحَانُ بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى مَرْزُوقٌ بُنُ عَمْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَبُو فَرُقَدٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِى يَوْمَ فَتَحْنَا سُوقَ الْأَهُوازِ ، فَسَعَى رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَسَعَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَلْفَهُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَسْعَى وَيَسْعَيَانِ إِذْ قَالَ لَهُ أَحَدُهُمَا : مَتَّرَس ، فَقَامَ الرَّجُل : فَأَخَذَاهُ فَجَانَا بِهِ ، وَأَبُو مُوسَى خَلْفَهُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَسْعَى وَيَسْعَى وَيَسْعَيَانِ إِذْ قَالَ لَهُ أَحَدُهُمَا : مَتَّرَس ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنَّ هَذَا قَدْ جُعِلَ لَهُ الْأَمَانُ ، فَقَالَ يَصْعَى ذَاهِبًا فِي الْأَرْضِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَتَّرَس ، فَقَامَ ، أَبُو مُوسَى : وَكَيْفَ جُعِلَ لَهُ الْأَمَانُ ؟ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ يَسْعَى ذَاهِبًا فِي الْأَرْضِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَتَّرَس ، فَقَامَ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : وَمَا مَتَّرَس ؟ قَالَ : لاَ تَخَفُ ، قَالَ : هَذَا أَمَانٌ ، خَلَيَا سَبِيلَهُ ، فَخَلَيْنَا سَبِيلَ الرَّجُلِ .

(٣٢٠٨٣) حضرت ابوفرقد مِيتِيدُ فرمات بي كه جب بم في سوق الاهواز كوفتح كيا تو ميس حضرت ابوموى اشعرى والمن كي ساته تها،

ه معنف ابن الی شیبه متر مجم (جلدوا) کرده معنف ابن الی شیبه متر مجم (جلدوا) کرده معنف ابن الی شیبه متر مجم (جلدوا)

مشرکین میں سے ایک شخص بھا گا، مسلمانوں میں ہے بھی دواس کے پیچے بھا گے، اس دوران کہ جب وہ بھاگر رہے تھے، ان میں
سے ایک نے اس مشرک کو کہد دیا، مترس (امان) وہ شخص میں کر کھڑ اہو گیا، انہوں نے اس کو پکڑ احضرت ابوموی اشعری شائٹ کے
پاس اس حالت میں لے کر حاضر ہوئے کہ آپ قید یوں کو آل فرمار ہے تھے، جب اس شخص کی باری آئی ان دو میں سے ایک نے کہا
اس کیلئے امان ہے حضرت ابومویٰ اشعری شائٹو نے دریافت فرمایا: اس کو امان کیے لی ؟ اس نے کہا کہ یہ بھاگر ہا تھا میں نے اس کو
مترس کہا تو یہ کھڑ اہو گی، حضرت ابومویٰ شائٹو نے دریافت کیا کہ مترس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا: اس کا مطلب ہے مت ڈرو
آپ نے فرمایا یہا مان ہے، اس کا راستہ چھوڑ دو، پھر ہم نے اس کوچھوڑ دیا۔

( ٣٤.٨٤) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :حاصَرْنَا تُسْتَرَ ، فَنَزَلَ الْهُرْمُزَانُ عَلَى حُكْمِ عُمَرَ ، وَبَعْتَ بِهِ أَبُو مُوسَى مَعِى ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ سَكَتَ الْهُرْمُزَانُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، فَقَالَ عُمَرُ : تَكَلَّمْ ، فَقَالَ عُمَرُ : تَكَلَّمْ ، فَقَالَ : إِنَّا وَإِيَّاكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ مَا حَلَى اللَّهُ بَيْنَنَا فَقَالَ : إِنَّا وَإِيَّاكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ مَا حَلَى اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ، كُنَّا نَفْتُلُكُمْ وَنُقْصِيكُمْ ، فَأَمَا إِذْ كَانَ اللَّهُ مَعَكُمْ لَمْ يَكُنْ لَنَا بِكُمْ يَدَان.

قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : مَا تَقُولُ يَا أَنَسُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، تَرَكْتُ خَلْفِي شَوْكَةً شَدِيدَةً ، وَعَدَدًا كَثِيرًا ، إِنْ قَتَلْتُهُ أَيِسَ الْقَوْمُ مِنَ الْحَيَاةِ ، وَكَانَ أَشَدَّ لِشَوْكَتِهِمْ ، وَإِن اسْتَحْيَيْتُه طَمِعَ الْقَوْمُ.

فَقَالَ : يَا أَنَسُ ، أَسْتَحْيَى قَاتِلَ الْبَرَاءِ بُنِ مَالِكٍ ، وَمَجْزَأَة بُنِ ثَوْرٍ ؟ فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَبْسُطَ عَلَيْهِ ، قُلْتُ لَهُ : لَكُمْ لَكَ إِلَى قَبْلِهِ سَبِيلٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : لِمَ ؟ أَعْطَاك ؟ أَصَبْتَ مِنْهُ ؟ قُلْتُ : مَا فَعَلْتُ، وَلَكِنَّك قُلْتَ لَهُ : تَكَلَّمُ فَلَا بَأْسَ ، فَقَالَ : لَتَجِيئَنَ بِمَنْ يَشُهَدُ مَعَكَ ، أَوْ لَا بُدَأَن بِعُقُويَتِكَ ، قَالَ : فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ ، فَإِذَا بِالزُّبَيْرِ بَنِ الْعَرَّامِ قَلْ مَا حَفِظُتُ ، فَشَهِدَ عِنْدَهُ فَتَرَكَهُ ، وَأَسُلَمَ الْهُرْمُزَانُ ، وَفُرِضَ لَهُ.

(۳۴۰۸۳) حفرت انس ڈوہنو سے مروی ہے کہ جب ہم نے تستر کا محاصرہ کیا تو حضرت عمر دوہنو کے علم پر ہر مزان اتر کرآیا اور گرفتاری دے دی حضرت ابوموی اشعری دوہنو نے اس کو میرے ساتھ بھیجا، جب ہم حضرت عمر شوہنو کے پاس آئے تو ہر مزان فاموش ہو گیا اور کچھ نہ بولا حضرت عمر دوہنو نے فر مایا بولو، اس نے کہا زندوں والا یا مردوں والا کلام؟ حضرت عمر دوہنو نے فر مایا بولو، اس نے کہا زندوں والا یا مردوں والا کلام؟ حضرت عمر دوہنو نے فر مایا بولو، اس نے کہا زندوں والا یا مردوں والا کلام؟ حضرت عمر دوہنو نے فر مایا بولو کوئی حرج نہیں ہے مرمزان نے کہا: اے قوم عرب، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ نے کچھ بیس جھوڑ اجسا کہ ہم تم سے لاتے ہیں اور تم کوئی کرتے ہیں، بہر حال اگر اللہ یا کے تبہارے ساتھ ہوتے تو ہمیں تم سے لانے پر قدرت نہ ہوتی۔

حضرت عمر ڈلٹو نے فر مایا اے انس ڈلٹو آ ب کی کیا رائے ہے؟ حضرت انس ڈلٹو فر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے امیر الموسنین دلٹو میں نے اس کو تقل کردیا تو قوم زندگی سے مایوں ہو جائے گی اوروہ ان کی شوکت کیلئے زیادہ بخت تھا، اورا گراس کوزندہ رکھا تو قوم کولا کچے ہوگی۔

حضرت عمر جن عن خام ما يا اے انس بن الله التحجيم حضرت براء بن ما لك بن الله واحضرت مجزاة بن او رك قاتل كو مارنے سے

کان الب کے مصنف ابن آبی شیبہ متر جم (جگدہ) کے جی کہ جب مجھے اندیشہ ہوا کہ حضرت عمر ہوائٹو اس کوئل کردیں گے، میں نے ان سے عرض کیا: آپ کیلئے اس کے قبل پرشر گی راستہ نہیں ہے، حضرت عمر ہوائٹو نے فر مایا کیوں؟ کیا آپ نے اس کوامان دی ہے؟ کیا آپ نے اس سے پکھ لیا ہے اس کے قبل پرشر گی راستہ نہیں ہے، حضرت عمر ہوائٹو نے فر مایا کیوں؟ کیا آپ نے اس کوامان دی ہے؟ کیا آپ نے اس سے پکھ لیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے پکھ نہیں لیا، لیکن آپ نے خوداس سے فر مایا تھا بول تچھ پرکوئی حرج نہیں ہے، حضرت عمر ہوائٹو نے ارشاد فر مایا، ہم ضرور کی شخص کو لے کرآ و جو تمہارے ساتھ گوائی دے، وگر نہ تمہیں سزا ملے گی، حضرت انس جھٹو فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس سے نکلا تو اچا تک حضرت زہیر وائٹو بن العوام ملے انہوں نے بھی وہی یاد کر لیا تھا جو ہیں نے وکیا تھا انہوں نے حضرت عمر ہوائٹو کے سامنے گوائی دی، تو آپ وائٹو نے اس کو چھوڑ دیا، ہر مزان مسلمان ہو گیا، اور اس کیلئے حصہ مقرر کر دیا گیا۔

( ٣٤.٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحُنُ بِخَانَقِينَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : لَا تَدْهل ، فَقَدُ أَمَّنَهُ ، وَإِذَا قَالَ : لَا تَخْفُ فَقَدُ أَمَّنَهُ ، وَإِذَا قَالَ : مَطَّرَس فَقَدُ أَمَّنَهُ ، فَإِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ.

(۳۳۰۸۵) حضرت ابودائل فرماتے ہیں جب ہم خانقین میں تھے، حضرت عمر دانٹو کا خط ہمارے پاس آیا، اس میں تھا جب کوئی شخص کسی سے کچ لا تدھل (مت ڈر) تو اس نے اس کوامان دے دی، اوراگر کہا لا تخف تو بھی اس کوامان دے دی، اوراگر کہا مطرس تو اس کوامان دے دی، بیشک اللہ تعالیٰ سب زبانوں کو جانتا ہے۔

( ٣٤.٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ أَبَانَ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ : أَيُّمَا رَجُلِ مِنَ الْعَدُوّ ، لَئِنْ نَزَلْتَ لَاقْتُلَنَّكَ ، فَنَزَلَ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ أَمَانٌ فَقَدُ أَمَّنَهُ.

(۳۲۰۸۲) حضرت عمر دون نو نے ارشاد فرمایا: مسلمانوں میں ہے جو محف دشمن کی طرف اشارہ کرے، اگر تو نے گرفتاری دی تو میں تجھے قبل کردوں گا،اس نے اتر کر گرفتاری دے دی ہیجھتے ہوئے کہ بیامان ہے تو اس کوامان حاصل ہوگی۔

( ٣٤.٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ كُرِيْزِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : أَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَشَارَ إِلَى رَجُلٍ مِنُ الْعَدُّوِّ : لِيَنْ نَزَلْتَ لَأَقُتُلَنَكَ ، فَنَزَلَ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ أَمَانٌ ، فَقَدْ أَمَّنَهُ.

حَدَّثَنَا بَقِيُّ بُنُ مَخُلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

(۳۳۰۸۷) حضرت عمر و اخواد کے امراء کی طرف ککھا: مسلمانوں میں ہے جو محض دشمن کے کسی آ دمی کی طرف اشارہ کرے، کہ اگر تو نے گرفتاری دی تو اس کو امان کو امان کے اس کے اس کو امان کے اس کو امان کے اس کو امان موگ ۔ ماصل ہوگ ۔ هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱) في المسيد

### ( ١٣٧ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يُعْطِى فِي الْأَمَانِ ذِمَّةَ اللهِ

#### جوحضرات اس بات کونالبند کرتے ہیں کہ امان میں اللّٰد کا ذمہ دیا جائے

( ٣٤.٨٨) حَذَّنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ ، أَوُ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ ، فَقَالَ : إِذَا حَاصَرُتُهُ أَهْلَ حِصْنٍ ، فَأَرَادُوكُمْ عَلَى أَنْ تَجْعَلُوا لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَا تَجْعَلُوا لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَا تَجْعَلُوا لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ آبَائِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ ، فَإِنَكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ ، فَإِنَّهُ فَاللهِ وَذِمَةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ سُفْيَانُ : قَالَ عَلْقَمَةُ : فَحَدَّثُتُ بِحَدِيثِ سُلَيْمَانَ بَنِ بُرَيْدَةَ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّانِ ، فَقَالَ مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانِ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ هَيصَم الْعَبْدِيُّ ، عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ مُقَرِّنِ الْمُزَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِهِ . (مسلم ٣)

(۳۴۰۸۸) حفرت سلیمان بن بریدہ وہاٹیو ہے مروی ہے کہ آنخضرت مَالِّفَتَائَةِ جب کو کی کشکرروانہ فرماتے تواس کے امیر کو بیدوسیت فرماتے کہ: جب تم کسی قلعہ کا محاصرہ کرو، بھرتم ان کواللہ اوراس کے رسول مَالِّفَتْظَائِجَ کے ذمہ دینے کاارادہ کروتو ان کے لیے اللہ اوراس کے رسول مَالِفَقِظَةَ کَا ذمہ مت بناؤ، بلکہ اس لیے کہتم اپنے اوراپنے آبا وَاجداد کے ذمہ تو ڑدو بیزیادہ آسان ہے اس بات سے کہتم اللہ اوراس کے رسول کے ذمہ کوتو ڑو۔

حضرت سفیان دین فیر ماتے ہیں کہ حضرت نعمان بن مقرن المزنی بھی حضور اقدس مَیْزِ فَضَیْجَ سے ای طرح روایت کرتے ہیں۔

( ٣٤.٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ : إِذَا حَاصَرْتُمْ قَصْرًا ، فَأَرَادُوكُمْ عَلَى أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللهِ ، فَلَا تُنْزِلُوهُمْ ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ تُصِيبُونَ فِيهِمْ حُكْمِ اللهِ ، أَمْ لَا ، وَلَكِنْ أَنْزَلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ ، ثُمَّ اقْضُوا فِيهِمْ بَعْدُ مَا شِنْتُمْ

(۳۳۰۸۹) حضرت ابووائل و و نو ماتے ہیں کہ ہم لوگ خانقین میں تھے ہمارے پاس حضرت عمر و فاخ کا مکتوب گرامی آیا، جس میں تحریقاً کہ: جب تم لوگ کی قلعہ کا محاصرہ کرواور پھران کواللہ کے حکم پر (امان دے کر) اتارنا چاہوتو ایسامت کرو، کیوں کہ تم لوگ نہیں جانے کہ تم اس میں اللہ کا حکم پاتے بھی ہو کہ نہیں، بلکہ ان کواپنے حکم اور امان میں اتارو، پھراس کے بعد جو چاہوان کے ساتھ معاملہ کرو۔

هي معنف ابن الي شيه مترجم (جلده ا) كي المسترجم (جلده ا) كي المسترجم (جلده ا) كي المسترجم (جلده المسترعم (جلده المسترجم (جلده المسترعم (جلده المسترع (جلده المسترعم (جلده ال

### ( ١٣٨ ) الْغَدُرُ فِي الْأَمَانِ

#### امان(معامده)میں دھوکا کرنا

- ( ٣٤.٩.) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِى الْفَيْضِ ، عَنْ سُلَيْمِ بُنِ عَامِرٍ ، قَالَ : كَآنَ بَيْنَ مُعَاوِيَةً وَبَيْنَ قَوْمٍ مِنَ الرَّومِ عَهُدٌ ، فَخَرَجَ مُعَاوِيَةً يَسِيرُ فِي أَرْضِهِمْ كَىٰ يَنْقَضُّوا فَيُغِيرَ عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا رَجُلَّ يُنَادِى فِي نَاحِيَةٍ الْعَسْكَرِ : وَفَاءٌ لاَ عَدْرٌ ، وَفَاءٌ لاَ عَدْرٌ ، فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بُنُ عَبِسَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ يُنَادِى فِي نَاحِيَةٍ الْعَسْكِرِ : وَفَاءٌ لاَ عَدْرٌ ، وَفَاءٌ لاَ عَدْرٌ ، فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بُنُ عَبِسَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، يَقُولُ : مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهُدٌ فَلاَ يَشْدَ عَقْدَة وَلاَ يَحُلّهَا ، حَتَّى يَمْضِى أَمْدُهَا ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ. (ابو داؤد ٣٤٠٥٠ـ ترمذى ١٥٨٠)
- (۳۴۰۹۰) حضرت سلیم سے مروی ہے کہ حضرت معاویہ اور رومیوں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ تھا، حضرت معاویہ بڑتنو نے ان کے علاقہ کی طرف پیش قدمی کی تا کہ جب معاہدہ کی مدت ختم ہوتو ان پرا چا تک تملد کردیں، اچا تک تشکر کے ایک طرف ہے ایک مختص یہ کہتا ہوا آیا کہ وفاء لا غدر، عہد کو پورا کرو دھوکا مت دو، وہ حضرت عمرو بن عبسہ تھے، انہوں نے فر مایا میں نے رسول اکرم مَرْاَفِنَدَهُمْ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ: جس کا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہوتو وہ اس کی گرہ کو نہ باند ھے اور نہ ہی کھو لے، یہاں تک کہ مدت مقررہ پوری ہوگر کر در جائے یاان کا عہد برابری کے طور پران کی طرف چھینک کرختم کردو۔
- ( ٣٤.٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، قَالَا :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، رُفِعَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ ، فَقِيلَ :هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بُنِ فُلَانِ. (بخارى ١٣٥٤ـ مسلم ١٣٥٩)
- (۳۳۰۹۱) حضرت ابن عمر منگ دین سے مروی ہے کہ آنخضرت مَنْ النظام اللہ اللہ تعالی جب قیامت کے دن اولین و آخرین کوجمع فرمائے گا، تو ہر دھوکا دینے والے کیلئے ایک جہنڈ ابلند کیا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ فلال بن فلال کا دھوکا ہے۔
- ( ٣٤.٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ ﴿ سَلَّمَ عَلَيْهِ ﴿ سَلَّمَ عَلَيْهِ ﴿ سَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ ١٣٦٠ مسلم ١٣٦٠)
- (۳۳۰۹۲) حضرت ابن عمر من و بن عمر وی ہے کہ حضور اقد س مَلِطَ فَقَعَ فَهِ نے ارشاد فر مایا: ہردھوکا دینے والے کیلیے قیامت کے دن ایک جھنڈ اہوگا جس کے ذریعہ بہجانا جائے گا۔
- ( ٣٤.٩٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِكُلُّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ ، يُقَالَ : هَذِهِ غَدُرَةُ فُلان. (مسلم ١٣٦١)



(۳۴۰۹۳) حضرت عبداللہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِقَظَةَ نے ارشاد فرمایا: ہر دھوکا دینے والے کیلئے قیامت کے دن ایک حجند اہوگا جس سے وہ بہجانا جائے گا،اور کہا جائے گا یہ فلال بن فلال کا دھوکا ہے۔

( ٣٤.٩٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِمِثْلِهِ. (بخارى ١٨٦- مسلم ١٣٦٠)

(۳۴۰۹۴) حضرت عبدالله مناتخهٔ سے ای طرح مروی ہے۔

( ٣٤.٩٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَهُ قَالَ زِلِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَغَذْرَتُهُ عِنْدَ اسْتِهِ. (ابن ماجه ٢٨٥٣)

(۹۵ مه) حضرت ابوسعید جان ہے سے مروی ہے کہ آنخضرت مَرِّفَظَةَ نِے ارشاد فرمایا: ہردھو کے باز (معاہدہ تو ڑنے والے) کے اللہ علیہ میں ایک جھنڈا ہوگا،اوراس کادھوکااس کی سرین کے تحت ہوگا۔

( ٣٤.٩٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خُلَيْدِ بُنِ جَعْفَرَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (مسلم ١٣٦١ـ احمد ٣٥)

(٣٣٠٩٦) حضرت ابوسعید و افزوسے مروی ہے کہ آنخضرت مُلِّنْ فَقَدَّ نے ارشاد فر مایا: ہردھوکا دینے والے کیلئے قیامت کے دن ایک جھنڈ اہوگا۔

( ٣٤.٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۳۴۰۹۷) حضرت علی واثن ہے بھی اس طرح مروی ہے۔

( ٣٤.٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ إِلَّا كُلَّ خَتَارٍ كَفُورٍ ﴾ ، قَالَ : الَّذِي يَغْدِرُ بِعَهْدِهِ.

(۳۴۰۹۸) حضرت قاده دولیفی قرآن کریم کی آیت ﴿ إِلَّا مُحَلَّا خَتَّادٍ كَفُودٍ ﴾ کے تعلق فرماتے ہیں کداس سے مرادوہ ہے جوعبد کوقر ہے۔

( ٣٤.٩٩ ) حَدَّثَنَا عَفَان ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (احمد ٢٥٠ـ ابويعلى ٣٣٦٩)

(۹۹ ۳۳۰) حضرت انس و الله سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِنْوَفِقَعَ فِي ارشاد فر مایا: ہر دھو کا دینے والے کیلئے قیامت کے دن ایک حجنٹر اہوگا جس سے وہ پیچانا جائے گا۔



### ( ١٣٩ ) مَا قَالُوا فِي أَمَانِ الصِّبْيَانِ

### بچول کاکسی کوامن دینا

( ٣٤١٠. ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَاوَدَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَى الْأَمَانِ وَهُمَا صَغِيرَانِ.

قَالَ : وَقَالَ سُفْيَانُ : وَأَمَانُ الصَّغِيرِ لاَ يَجُوزُ. (دارمي ٢٣٣٠)

(۳۳۱۰۰) حضرت مجاہد میں نئی ہے مروی ہے کہ حضرت ابوسفیان میں ٹی نے امان پرحضرات حسنین میں ٹی پیشن کو دھو کا دیاوہ دونوں حجھوٹے تھے، حضرت سفیان نے فرمایا: بچوں کا امان دینا جا ترنہیں۔

# ( ١٤٠ ) رَفْعُ الصَّوْتِ فِي الْحَربِ

#### جنگ میں آواز بلند کرنا

( ٣٤١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَمَنَّوُا لِقَاءَ الْعَدُّوِّ ، وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ ، فَإِنْ لَقِيتُمُوهُمْ فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ، فَإِنْ أَجَلَبُوا ، أَوْ صَيَّحُوا فَعَلَيْكُمْ بِالصَّمْتِ.

(۳۲۱۰) حضرت عبدالله بن عمرو ثلاثي سے مروی ہے كه آنخضرت مَطْفِقَا فَهِ ارشاد فرمایا: دشمن سے ملاقات کی تمنامت كرو،الله سے عافیت مانگو،اورا گردهمن سے مقابله ہوجائے یاوہ چنجنیں تو تم پر خاموثی لازم ہے۔ لازم ہے۔

( ٣٤١،٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بُنِ عُبَادٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّونَ خَفْضُ الصَّوْتِ عِنْدَ ثَلَاثٍ ؛ عِنْدَ الْقُوتَالِ ، وَعِنْدَ الْقُرْآنِ، وَعِنْدَ الْجَنَائِنِ . الْجَنَائِنِ . الْجَنَائِنِ .

(۳۲۱۰۲) حضرت قیس بن عباد رفاش کے مروی ہے کہ اصحاب محمد میر انتقاقیۃ تین مقامات میں آ واز کے پیت کرنے کو پیند کرتے تھے، جنگ کے وقت ،قر آن کی تلاوت کے وقت اور جنازے کے وقت۔

( ٣٤١.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :وَجَبَ الإِنْصَاتُ وَالذِّكُوُ عِنْدَ الزَّحْفِ ، قَالَ :ثُمَّ تَلَا :﴿فَاثْبُتُوا وَاذْكُوُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ ، قَالَ :قُلْتُ :وَيُجُهَرُ بِالذِّكْرِ ؟ قَالَ :نَعَمُ.

(۳۲۱۰۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں جنگ کے وقت خاموثی لازم ہے اور اللہ کا ذکر لازم ہے، پھر قرآن کریم کی آیت ﴿ فَانْبُتُوا

۳۲۱۰۳) حضرت قیس جاہنو فرماتے ہیں کہاصحاب محمد مَلِّ فَضَعَاقِمَ تمن اوقات میں آ واز کے بست کرنے کو پسند کرتے تھے، جنگ کے تت ، جنازے کے وقت اور ذکر کے وقت ۔

٥٠١٥) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثْنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْمَعَلَى ،َعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ

الْقِنَالِ ، وَعِنْدَ قِرَانَةِ الْقُرْآنِ ، وَعِنْدَ الْجَنَائِزِ . ٣٢١٠٥) حفرت سعيد بن جبير مِينِيْنِ فرماتے ميں جنگ كوفت ،قرآن كريم كى تلاوت كوفت اور جنازے كوفت آواز بلند

لرنے كونا پسندكيا كيا ہے۔ ٣٤١.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ كَاتِبِ عُبَيْدِ اللهِ ،

قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِى أَوْفَى ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَمَنَّوْ الِقَاءَ الْعَدُوّ ، وَسَلُوا اللهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَمَنَّوْ الِقَاءَ الْعَدُوّ ، وَسَلُوا اللهَ اللّهَ الْعَافِيةَ ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ ، فَإِنْ أَجُلَبُوا وَصَيَّحُوا فَعَلَيْكُمْ بِالصَّمْتِ. (احمد ٣٥٣- عبدالرزاق ٩٥١٥) ٢ ٢٣٠٠ عفرت عبدالله بن الحاوثي وفي وفي في الله عنه الله بن الحاوثي وفي وفي الله عنه الله بن الله الله الله بن الله الله بن الله بن

٣٤١٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَصَوْتُ أَبِي ظَلْحَةَ فِي الْجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ فِنَةٍ. (احمد ٢٣٩ـ حاكم ٣٥٢)

٢٠١٠٤) حضرت انس ولاتف سے مروی ہے كہ آنخضرت مِنْ الفَظَيْمَ فر مایا الشكر میں ابوطلحہ كی آ وازا يك جماعت ہے بہتر ہے۔

( ١٤١ ) مَا يُدْعَى بِهِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ

### دشمن سے مقابلہ کے وقت کیاد عایڑ ھے

٣٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنُ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ ، قَالَ :اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِى وَنَصِيرِى ، بِكَ أَحُولُ ، وَبِكَ أُصُولُ ، وَبِكَ أُقَاتِلُ.

. / ٣٨١٠) حضرت ابومجلز متناتف سے مروى ب كه آنخضرت مَلِفَظَة جب دشمن سے مقابله كيلئے آئے سامنے ہوتے توبيد عا پر ہتے:

اللَّهُمَّ أَنْتَ عَصُدِى وَنَصِيرِى، بِكَ أَحُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أَقَاتِلُ. اے الله! تو بی میری توت اور تو بی میرا مددگا، ہے۔ یس تیری توت سے مملد کرتا ہوں اور جھپٹتا ہوں اور تیری قوت نے بی قال کرتا ہوں۔

( ٣٤١.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى أَوْفَى ، يَقُولُ : دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَخْزَابِ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَوِيعَ الْحِسَابِ، هَازِمَ الْأَخْزَابِ اِهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ.

(٣٣١٠٩) حفرت ابن الى اوفى والتي فرمات بين كه آن محضرت مُؤَثِقَةُ جنگ مين به دعا پڙھتے: اللّهُمَّ مُنْزِلَ الْمِكتَابِ ، سَرِيةَ الْمِحسَابِ ، هَاذِهَ الْأَحْزَابِ ، إهْزِمُهُمُ وَزَلْزِلْهُمُ. اے الله! كتاب كونازل كرنے والے، جلدى حماب لينے والے، گروہور كوشكست دينے والے، انہيں شكست دے اور انہيں جھنجوڑ كرر كھ دے۔

#### ( ١٤٢ ) الرَّجُل يَدْخُل بِأَمَانٍ فَيُقَتَل

### كوئى شخص امان لے كرآئے اور اس كوتل كرديا جائے

( ٣٤١٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مُسْلِمٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْهِنْدِ قَدِمَ بِأَمَانِ عَدَنَ ، فَقَتَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَخِيهِ ، فَكُتِبٌ فِى ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ :أَنْ لَا تَقْتُلُهُ ، وَخُ<sup>دُّ</sup> مِنْهُ الدِّيَةَ ، فَابْعَثْ بِهَا إِلَى وَرَثَتِهِ ، وَأَمَرَ بِهِ فَسُجِنَ.

(۳۲۱۱۰) حضرت زیاد بن مسلم ہے مروی ہے کہ اہل بہند میں ہے ایک مخص امان لے کرعدن میں آیا،اس کو ایک مسلمان نے قتل کر دیا،اس کے متعلق حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لکھا گیا، آپ نے تحریر فرمایا: اس کو قبل مت کرو،اس سے دیت وصول کرواوروہ دیت مقتول کے ورٹاء کو بھیج دو،اوراس قاتل کو قید کرنے کا حکم فرمایا۔

( ٣٤١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ حَجَّ ، فَلَمَّ (جَعَ صَادِرًا ، لَقِيَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسُلِمِينَ فَقَتَلُهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤَدِّى دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ.

(۳۷۱۱) حضرت حسن مِیتین سے مروی ہے کہ مشرکین میں ہے ایک مخص حج پر گیا، جب وہ واپس لوٹا تو اس کوایک مسلمان نے قل کر دیا، آنحضرت سِنِونیفیکیقِ نے اس کو (قاتل کو ) حکم فر مایا کہ اس کے گھر والوں کو دیت ادا کرو۔

( ٣٤١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَغْقُوبَ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِ:َ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ دَخَلَ بِأَمَان فَقَتَلَهُ أَخُوهُ ، فَقَضَى عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالذِّيَةِ ،وَجَعَلَهَا عَلَيْهِ فِى مَالِهِ ، وَحَبَسَهُ فِى السِّجْنِ ، وَبَعَثٌ بِدِيَتِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْحَرُّبِ.

(۳۴۱۱۲) حضرت یوسف بن یعقوب سے مروی ہے کہ ایک مشرک نے مسلمان کوتل کر دیا، پھروہ امان لے کرآیا تو اس کواس مقتول

مصنف این الی شیرمتر جم (جلده ۱) کی پی ایما کی کاب السیر

کے بھائی نے قبل کردیا،حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس پر دیت کا فیصلہ فر مایا،اس کے مال پر دیت کو واجب کیااوراس کو بیل میں قید کرواد مااور دیت کا مال دارالحرب مفتول کے ورثاء کو بھیج دیا۔

# ( ١٤٣ ) الرَّجُلُ يُسْلِمُ وَهُوَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَيَقْتُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ ثَمَّ

کوئی شخص دارالحرب میں اسلام قبول کرے اوراس کو و بیں پرکوئی شخص قبل کردے

( ٣٤١٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ (ح) وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ ، قَالَا :الرَّجُلُ يُسْلِمُ فِى دَارِ الْحَرْبِ فَيَقْتُلُهُ الرَّجُلُ ، لَيْسَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

(٣٣١٣) حضرت ابراہيم قرآن كريم كى آيت ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِينَافٌ ﴾ كمتعلق فرماتے ہيں كه: كوئى شخص دارالحرب ميں مسلمان ہواس كوكوئى قل كردية واس پرديت نبيس مصرف كفاره ہے۔

( ٣٤١١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ ، • قَالَ :مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ ، وَلَيْسَ بِمُوَمَّنِ.

(٣٨١٨) حفرت فَعِي قرآن كريم كي آيت ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِينَاقٌ ﴾ كمتعلق فرماتي بين كماهل ذمه

میں سے ہو۔ امان لے کرآنے والانہ ہو۔

( ٣٤١٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ عَمَّارِ بُنِ رُزَيْقٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ ، هُوَ الرَّجُلُ يَكُونُ مُعَاهِدًا ، وَيَكُونُ قَوْمُهُ أَهُلَ عَهْدٍ ، فَيُسْلِمُ

إِلَيْهِمْ دِينَهُ ، وَيَغْنِقُ الَّذِى أَصَابَهُ رَفَبَةً. (۱۳۸۱۵) حفرت ابن عباس بن دین قرآن کریم کی آیت ﴿وَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ مِینَاقٌ ﴾ کے تعلق فرماتے ہیں . کہ اس سے دہ مخص مراد ہے جوعہد میں داخل ہواور اس کی قوم بھی عہد میں شامل ہو، اس کی دیت اس کے ورٹا ، کودے دیں گے، اور اس

یہ سے دوں کا میں ہے۔ کے غلام آزاد ہوجا کیں گے۔

يُفْتَلُ وَقُوْمُهُ مُشُوكُونَ ، لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴿ فَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ مِنْ قَوْمٍ مُشُوكِينَ ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ فَعَلَيْهِ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ ، فَيكُونُ مِيرَاثُهُ وَيُؤَدِّى دِيَتَهُ إِلَى قَوْمِهِ الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ ، فَيكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَيَكُونُ عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ لِقَوْمِهِ الْمُشْوِكِينَ ، الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هُ مَصنف ابْن الْب شِيرِمْرَ جِم (جلد ۱۰) كُوْن عَقْلُهُ لِقَوْمِهِ لَأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ. عَهْدٌ ، فَيَرِثُ الْمُسْلِمُونَ مِيرَانَهُ ، وَيَكُونُ عَقْلُهُ لِقَوْمِهِ لَأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ.

(۱۳۱۱ ) حضرت ابراہیم قرآن کریم کی آیت ﴿ فَإِنْ کَانَ مِنْ فَوْمٍ عَدُوّ لَکُمْ وَهُو مُوْمِنَ ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ آدی مارا جائے اوراس کی قوم مشرک ہو،اس کے اوراللہ کے رسول مِرَّفَظَةَ کے درمیان کوئی معاہدہ بھی نہو، تو موس غلام کو آزاد کریں گے اوراگر مسلمان کسی ایسے مشرک کوئل کرد ہے جس کے اور رسول اللہ مِرَّفظَةَ کے درمیان معاہدہ ہو، اس پرموس غلام آزاد کرنا ہے، اور دیت اس کی قوم کودے دی جائے گی جس کے اور رسول اللہ مِرَّفظَةَ کے درمیان معاہدہ تھا، اس کی وراثت مسلمانوں کی ہوگی، ان کی دیت مسلمانوں پرہوگی اس کی مشرک قوم کیلئے جن کے اور اللہ کے رسول مَرْفظَةَ کے درمیان معاہدہ ہے، مسلمان اس کی وراثت کے وارث ہوں گے۔ اس کی دیت اس کی دیت اداکرتے ہیں۔

#### ( ١٤٤ ) بَابِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيءٍ فَهُوَ لَهُ

# کوئی شخص کسی شرط پرمسلمان ہواس کووہ (مطلوبہ چیز ) ملے گ

( ٣٤١١٧ ) حَدَّثَنَا صَفُوَانُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ أَبِى ذُبَابٍ ، عَنُ مُنِيرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ سَعْدِ بُنِ أَبِى ذُبَابٍ ، قَالَ :قدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمْتُ ، وَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اجْعَلْ لِقَوْمِى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ ، قَالَ : فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ابوعبيد ١٣٨٧)

(۱۳۳۱) حفرت سعد بن انی ذباب در گئو فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس مَلِّنظَفَاقِ کی خدمت میں حاضر ہوااور مسلمان ہو گیا اور میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَلِنظَفَاقِ اِمیری قوم کیلئے بچھ مقرر فرما دیں جس پر وہ اسلام لانے کے لیے تیار ہو جا کیں، آنخضرت مِلِنظَفَةِ نے ان کیلئے مقرر کردیا۔

( ٣٤١٨) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكِيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُنْمَان بُنُ أَبِي حَازِم ، عَنْ صَخُو بِنِ الْعَيْلَةِ ، قَالَ : أَخَذُتُ عَمَّةَ الْمُغِيرَةِ فَقَدِمْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّتَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّهَا عِنْدِى ، فَدَعَانِى رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّتَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّهَا عِنْدِى ، فَدَعَانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّتَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّهَا عِنْدِى ، فَدَعَانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ : يَا صَخُو ، إِنَّ الْقُومَ إِذَا أَسْلَمُوا أَخْرَزُوا أَمُوالَهُمْ ، قَالَ : فَدَفَعْنَاهَا إِلَيْهِ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغُطَانِى مَاء وَلِينِى سُلَيْمٍ فَأَسُلَمُوا ، فَأَتُوا نَبِى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاذَفَعُهُ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُطَانِى مَاء وَلِينِى سُلَيْمٍ فَأَسُلَمُوا ، فَأَتُوا نَبِى اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلُوهُ الْمَاءَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا صَخُرُ ، إِنَّ الْقُومُ إِذَا أَسُلَمُوا أَحْرَزُوا أَمُوالَهُمْ وَدِمَانَهُمْ ، فَاذْفُعُهُ إِلَيْهِمْ ، فَذَفُعُهُ أَلِيهِمْ ، فَذَفُعُتُهُ . (ابن سعد ٣١- دارمى ١٢٥٣)

(٣٨١١٨) حضرت صحر بن عيله فرمات ميں كه ميں في حضرت مغيرہ كے بچا كو بكر ليا اور اس كو لے كر حضور اقد س مُؤْفِقَة كى خدمت ميں حاضر ہوا ، ات ميں حضرت مغيرہ بن شعبه والله تشريف لے آئے اور اپنے بچا كا ليو چھا ، ان كوخبر دى كه وه ميرے ياس ب، مجھ

ه مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ۱۰ ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ الْعَالَ الْسِيرِ اللَّهِ السَّالِ السَّارِ السَّارِ

رسول اکرم مِثَوْفِظَةَ إِنْ بلایا اور فرمایا: اے صحر! جب قوم مسلمان ہوجائے، تو وہ اپنے اموال و محفوظ کر لیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو دے دیا، آنخضرت مِثَوَفِظَةَ نے مجھے بوسلیم کیلئے پانی عطافر مایا، پس وہ مسلمان ہو گئے اور آنخضرت مِثَوَفَظَةَ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پانی کا سوال کیا آنخضرت مِثَوْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا: اے صحر! جب قوم مسلمان ہوجائے تو وہ اپنی جان اور مال کو

بچالیتے ہیں، پس اس کو واپس کر دے، پس چرمیں نے اس کو واپس کر دیا۔

( ٣٤١٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح ، قَالَ : سَأَلْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّنُ أَسْلَمَ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَشْلَمَ مِنْ أَشْلَ السَّوَادِ مِمَّنُ لَهُ ذِمَّةً أَدُّ أَنْ ثُلُهُ أَرْضُهُ وَمَالُهُ ، وَمَنْ أَسْلَمَ مِمَّنُ لَا ذِمَّةً لَهُ ،

وَإِنَّمَا أَخِذَ عَنُوةً ، فَأَرْضُهُ لِلْمُسْلِمِينَ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : هَذَا فِي كِتَابِ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. ( ٣٣١٩) حفرت من بن صالح وَإِنْ فرمات مِين كمين في حضرت عبيد القد بن عمر مع الله سي حضرت عبيد القد بن عمر مع الله عن من صالح والول كاسلام ك

متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا: اهل السواد میں سے جومسلمان ہوااگروہ ذی تھا (جس کا عبدتھا) زمین اور مال اس کا ہوا ورجو اسلام لایا جس کا کوئی ذمہ نہ تھا، (عبد ومعاہدہ نہ تھا) اور وہ ہزور بازو فتح ہوا تو اس کی زمین مسلمانوں کیلئے ہے، حضرت سبید اللہ

فرماتے ہیں کہ بید حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مکتوب میں لکھا ہوا تھا۔ ۔

( ٣٤١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَيُّمَا مَدِينَةٌ فُتِحَتُ عَنْوَةً ، فَأَسْلَمَ أَهُلُهَا فَهُمُ أَحْرَازٌ ، وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ

(۳۳۱۲۰) حضرت مجامد مِینید فرماتے ہیں کہ جو بھی شہر ہزور بازوفتح ہوا۔ بھراس کے باشندے اسلام نے آئے تو وہ لوگ آزاد ہوں

گے اوران کا مال مسلمانوں کو <u>ملے</u>گا۔

( ٣٤١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْمِقُدَامِ بُنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ هَانِءِ بْنِ يَزِيدَ ؛ ذَكَرَ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَوْمِهِ ، وَأَنَّهُ لَمَّا حَضَرَ خُرُوجُ الْقَوْمِ إِلَى بِلَادِهِمْ ، أَعْطَى كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَرْضًا فِى بِلَادِهِ حَيْثُ أَحَبَّ.

(٣٣١٢) حضرت ہافی بن يزيد ذكر كرتے ہيں كہ ميں اپن قوم كے وفد كے ساتھ رسول الله مَالِّنْ فَيَغَيَّمَ كَى خدمت ميں حاضر ہوا۔ جب وفد نے اپنے علاقہ كى طرف رواڭكى كا ارادہ كياتو آپ دي تؤنو نے ان ميں سے ہرا يک شخص كواس كے علاقہ ميں اس كى پسنديدہ زمين

. بطورِ جا گیر کے عطافر مائی ۔

( ٣٤١٢٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ :مَنْ أَسْلَمَ أَخُرَزَ لَهُ إِسْلَامُهُ نَفْسَهُ وَمَالَهُ ، إِلَّا الْأَرْضَ ، لَأَنَّهُ أَسْلَمَ وَهُوَ فِي غَيْرِ مَنَعَةٍ.

( ۳۲۱۲۲ ) حضرت زبری فر ماتے ہیں کہ جو تحض مسلمان ہوگاہ ہ اپنفس اور مال کو تحفوظ کرے گاسوائے زمین کے ،سوائے اس ک اس لیے کہ وہ بغیر کارروائی اورلژائی کے مسلمان ہوا۔ ه مسنف ابن البي شيبه ستر جم (جلده ۱) مسنف ابن البي شيبه ستر جم (جلده ۱)

( ٣٤١٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ غَالِبِ الْعَبْدِيِّ ، قَالَ :حَدَّنِي رَجُلٌ مِنْ يَنِي نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، أَوْ جَدَّ أَبِيهِ ؛ أَنَهُ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ قَوْمِي أَسْلَمُوا عَلَى أَنْ جَعَلْتُ لَهُمْ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : إِنْ شِنْتَ رَجَعُتَ فِيهِ ، وَتَوْكُهُ أَفْضَلُ.

تھم کدا و کدا ، فان : إِن سِنت رجعت فِيهِ ، ولو که افضال. ( ٣٨١٢٣) حفرت غالب العبدی بنونمير کے ایک شخص ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضور اقدس مَلِّفَضَیْقَ کی خدمت میں حاضر

ہوئے اور عرض کیااے اللہ کے رسول مِنْوَفِيْغَةَ اِمِیری قوم اس بات پرایمان لائی ہے کہ میں ان کویہ بیددوں گا، آپ مِنْوَفِيْغَةَ نے ارشاد د مسال

فرمایا: اگرآپ چا ہوتورجوع کرلواس میں اوراس کا جھوڑ ٹا افضل ہے۔

( ٣٤١٢٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ دِينَارِ الْبَهْرَانِيُّ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِالْعَزِيزِ، قَالَ: أَمَّا مَنْ أَسْلَمَ

مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَلَهُ مَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلٍ ، أَوْ مَالٍ ، وَأَمَّا أَرْضُهُ فَهِي كَانِنَةٌ فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. (٣٢١٢٣) حضرت عمر بن عبدالعزيز وليُن في ارشاد فرمايا: زيين والول ميس سے جومسلمان جوتو اس كامال اور اهل وعيال اس كيك

ہوگا،اور جواس کی زمین ہے وہ اللہ کی طرف سے غنیمت ہے مسلمانوں کیلئے۔

( ٣٤١٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، قَالَا :مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ مَا أَسُلَمَ عَلَيْهِ.

( ٣٣١٢٥ ) حفزت عطااور حفزت زهري منه الفرات بين كه بيربات سنت مين سے ہے كه آ دى جس يرمسلمان مود واس كو ملے ــ

### ( ١٤٥ ) قُبُول هَدَاياً الْمُشْرِكِينَ

### مشركين كامدية قبول كرنا

( ٣٤١٢٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : أَهْدَى الْأَكْيُدِرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرَّةً مِنْ مَنْ ، فَجَعَلَ يَفْسِمُهَا بَيْنَنَا. (احمد ١٣٢)

(۳۲۱۲) حضرت انس تفایق کے مروی ہے کہ اکیدر نے حضور اقدس مِلِنظیکی ایک حلوے ہے بھرا ہوا منکا مدیہ بھیجا،

. آنخضرت مِثَالِفَفِيَّةِ نِهُ وه همارے درمیان تقسیم کردیا۔

( ٣٤١٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّة وهو مُشُرِكَ ، فَقَبَلَهَا مِنْهُ

ریہ رسور مسلم میں ہوئی۔ (۳۲۱۲۷) حضرت عروہ رق تن فر سے مروی ہے کہ اُنگیدر نے آنخضرت مَلِقَفَقَ کیلئے بدیدارسال کیا، آپ مِنْلِقَفَقَ نے اس کا ہدید

قبول فرمايا حالانكه وهمشرك تفايه د . درور و يريم تأثير اسم هم قالاً . . .

( ٣٤١٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيّ ، عَنْ عَلِيّ ؛ أَنَّ أُكَيْدِرَ دَوْمَ

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱) في المسجد على المسجد ع

أَهُدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَ حَرِيرٍ ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا ، فَقَالَ: شَقَّقهُ خُمُرًا بَيْنَ النَّسُوةِ.

(۳۳۱۶۸) حضرت علی حیاتی ہے مروی ہے کہا کیدر نے آنخصرت مَلِّفَظِیَّة کیلئے ریشی کپڑا مدیہ بھیجا، آنخصرت مَلِّفَظِیَّة نے وہ کپڑا حضرت علی جہاٹی کودیے کرفر مایا:عورتوں کیلئے اوڑھنی بنالو۔

٣٤١٢٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ هَدَيَّة مِنْ رَجُول مِن الْمُشْ كِيَّ ، قَالَ النُّهْ يِ :ثُمَّانَ الْأُمَّ اءَ يَعُدُ قَلُهِ ا هَدَانَاهُمْ

هَدِيَّة مِنْ رَجُلٍ مِن الْمُشْرِكِينَ ، قَالَ الزُّهْرِي : ثُمَّ إِنَّ الْأَمَرَاءَ بَعُدُ قَبِلُوا هَدَايَاهُمْ. معدد دور مِنْ مِنْ الْمُسُورِكِينَ ، قَالَ الزُّهْرِي : ثُنَّةً إِنَّ الْأَمَرَاءَ بَعُدُ قَبِلُوا هَدَايَاهُم

(٣٣١٢٩) حفرت زَهَرى ويَشْعَدُ سے مروى ہے كه آنخضرت مَلِفَظَةَ في مشركين ميں سے ايك شخص كا بديہ قبول نہيں فرمايا ،حضرت زَهرى فرمايا ،حضرت زَهرى فرماية عند الله عندا مراءان كے مدايا قبول فرماليتے تتھ۔

.٣٤١٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عِيَاضَ بُنَ حِمَارٍ أَهُدَى إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عِيَاضُ ، هَلُ كُنْتَ أَسْلَمْتَ ؟ فَقَالَ : لَا ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عِيَاضُ ، هَلُ كُنْتَ أَسْلَمْتَ ؟ فَقَالَ : لَا ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عِيَاضُ ، هَلُ كُنْتَ أَسْلَمْتَ ؟ فَقَالَ : لَا ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عِيَاضُ ، هَلُ كُنْتَ أَسْلَمْتَ ؟ فَقَالَ : لَا ، فَرَدَّهَا

عَكَيْهِ ، وَقَالَ :إِنَّا لَا نَقْبَلُ زَبْدَ الْمُشْوِكِينَ. قَالَ ابْنُ عَوْن :قُلْتُ لِلْحَسَن : مَا الزَّبَدُ ؟ قَالَ :الرِّفْدُ. (ابوداؤد ٣٠٥٣ـ ترمذى ١٥٧٧)

(۳۳۱۳) حفرت من سے مروی ہے کہ عیاض بن حمار نے آنخضرت مَلِّ الْفَقِيَّةَ کیلئے مدید بھیجا آنخضرت مَلِّ لِلْفَقِيَّةِ نے اس سے فر مایا : مرد منظم این مقدم مارد میں مرد میں مند مند من بر نہیں ہونی نہیں تازیز کا میں میں میں میں میں میں انداز میں میں

اے عیاض! کیا تو مسلمان ہو چکا ہے؟ اس نے عرض کیا کہیں آنخضرت مَثَلِّ اَنْتَحَامَ اِن کا ہدیداس کو واپس کر دیا اور فر مایا ہم مشرکین کا عطیہ (ہدیہ) قبول نہیں کرتے۔

( ٣٤١٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّ دِحْيَةَ الْكُلْبِيَّ أَهُدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةً وَخُفَيْنِ ، فَقَبِلَهُمَا ، وَلَبِسَهُمَا حُتَّى خَرَقَهُمَّا ، وَيُقْسِمُ الشَّغْبِيُّ :مَا يَدُرِى ذَكِى هُمَا ، أَمُ لَا؟. (طبرانى ٣٢٠٠)

(٣٨١٣) حفرت عامر ولي تنظر سے مروى ہے كه دحيه الكلمى نے آنخضرت مَيْزُ فَضِيَّةً كوايك جبه اور دوموزے مديہ بھيجاء آپ مُيْزِ فَضَعَةً مَا نے ان كوقبول فرمايا اوران كو پہنتے رہے يہاں تک كه وہ پھٹ گئے۔حضرت شعمى فرماتے ہيں كه مجھے نہيں معلوم كه وہ اس كھال كے

بے ہوئے تھے جس سے موزے بنتے ہیں یائمیں۔ ( ۲۶۱۳۲ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَیْدَةَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ ؛ أَنَّ الْمُقَوْقِسَ أَهْدَى إِلَى النَّبِیِّ

٣٤١٣٣ ) حَدَّتُنَا وَرَكِيعٍ ، قَالَ :حَدَّتُنَا مُوسَى بنَ عَبَيْدَةً ، عَن سَعَدِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ ؛ أنَّ المُقَوقِسَ أَهَدَى إِلَى النبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً فَقِبَلَهَا.

(۳۲۱۳۲) حفرت سعد بن ابراہیم ہے مروی ہے کہ مقوض نے آنخضرت مُؤَفِّقَةَ کو ہدیدارسال کیا تو آنخضرت مُؤْفِقَةَ نے اس کو تبول فرمایا۔

### ( ١٤٦ ) سُهُمُ ذُوِي القربَى ، لِمَن هُوَ ؟

### ذوى القربي كاحصه كس كيلير ہے؟

( ٣٤١٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ:قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَ ذَوِى الْقُرْبَى عَلَى يَنِي هَاشِمٍ، وَيَنِي الْمُطَّلِبِ. (ابو داؤد ١٩٤٣- احمد ١٨)

(٣٨١٣٣) حضرت جبير بن مطعم سے مروی ہے كه آنخضرت مِنْزِنْفَيْجَ في ذوى القربي كا حصه بنو باشم اور بنومطلب ميں تقسيم فرمايا۔

( ٣٤١٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ بَرِيدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ مَيْمُون ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

ُ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا ، يَقُولُ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُمَانِ حَقَىٰ مِنَ الْخُدُ فِي حَيَانِ بِاللهِ فَاقُونُ مُرَّكِنَا وَعَلَيْ مِنْكُونُ وَمُعَالًا مَقَالً

أَنْ تُوَلِيَنِي حَقَّنَا مِنَ الْخُمُسِ فِي كِتَابِ اللهِ فَاقْسِمُهُ حَيَاتَكَ ، كَىٰ لَا يُنَازِعْنِيهِ أَحَدٌ بَعْدَكَ ، قَالَ : فَفَعَلَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَوَلَانِيهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَسَمْتُهُ حَيَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ وَلَآنِيهِ عُمَرُ فَقَسَمْتُهُ حَيَاةً عُمَرً. ثُمَّ وَلَآنِيهِ أَبُو بَكُرٍ فَقَسَمْتُهُ حَيَاةً أَبِى بَكُرٍ ، ثُمَّ وَلَآنِيهِ عُمَرُ فَقَسَمْتُهُ حَيَاةً عُمَرً.

َىمَ وَلَا رِبِيهِ ابُو بَحْرٍ فَقَسَمْتُهُ حَيَاهُ ابِي بَحْرٍ ، ثَمَّ وَلا رِبِيهِ عَمَرَ فَقَسَمْتُهُ حَيَاه حَتَّى كَانَتُ آخِرُ سَنَةٍ مِنْ سِنِي عُمَرَ ، فَإِنَّهُ أَتَاهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَعَزَلَ حَقَّنَا ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى ، فَقَالَ :هَذَا حَقُّكُمْ

عَنَى كَانَتَ ﴾ عِرْ نَسَةٍ مِنْ نِسِيَى عَمْرٌ ، فَإِنَّه أَنَانُ مَانَ كَيْنِيرَ فَعَرْنُ عَلَمًا ، ثُمَّ أر فَخُذُهُ فَافْسِمْهُ حَيْثُ كُنْتَ تَفْسِمُهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، بِنَا عَنْهُ الْعَامَ غِنَّى ، وَبِالْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِ

حَاجَةٌ ، فَرُدَّهُ عَلَيْهِ تِلْكَ السَّنَةَ ، ثُمَّ لَمْ يَدُعُنَا إِلَيْهِ أَحَدٌ بَعْدَ عُمَرَ ، حَتَّى فُمْتُ مَقَامِى هَذَا ، فَلَقِيتُ الْعَبَّاسَ بَعُدَ مَا خَرَجْت مِنْ عِنْدِ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا عَلِيّ ، لَقَدْ حَرَمْتنَا الْغَدَاةَ شَيْئًا لَا يُرَدَّ عَلَيْنَا أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ،

وَكَانَ رَجُلاً دَاهِيًا. (ابوداؤد ٢٩٤٦ ـ ابويعلي ٣٥٩)

(۳۳۱۳۳) حفرت علی جل ٹی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیااے اللہ کے رسول!اگرآپ مناسب سمجھیں تو کتاب اللہ کے خ

خمس میں سے جو ہمارا حصہ ہےاس کا مجھے ولی بنادیں تا کہ میں آپ کی زندگی میں ہی اس کونٹسیم کردوں، تا کہ آپ کے بعد کوئی مجھ ہے جھٹڑا نہ کرے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کیا آنخضرت مِیٹِنٹیٹیٹیٹے نے مجھے اس کا دلی بنادیا۔ میں نے آنخضرت مِیٹِنٹیٹیٹیٹ

کی زندگی میں ہی اس کوتقسیم کردیا، بھرحصزت ابو بکرصدیق نے مجھے ولی بنایا تو میں نے حصزت ابو بکرصدیق جڑھٹو کی زندگی میں ہی اس کوتقسیم کردیا۔ پھر حصرت عمر رہائٹو نے مجھے ولی بنایا تو میں نے حصرت عمر رہاٹٹو کی زندگی میں اس کوتقسیم کردیا۔ یہاں تک کہ حصرت

عمر ڈائٹو کے دورخلافت کا آخری سال آگیا ،ان کے پاس بہت زیادہ مال آیا انہوں نے ہماراحق الگ کر کے میری طرف ارسال کر دیا اور فرمایا بی تمہاراحق ہے یہ لے لواور جہاں تقسیم کرنا جا ہوتقسیم کرلومیں نے عرض کیا اے امیرالموشین ڈاٹٹو ہم اس ہے مستعنی ہیں

ہیں رو روپا یہ بہاروں کے بیے وہ رو بہاں ہے اور پارو ہے اور بین کے بری یا جسے میرو سومن روٹو ہے گاہے ہیں اس کی جب کہ مسلمانوں کواس کی زیادہ ضرورت ہے، بیس اس سال ان کووہ واپس کر دیا پھر حضرت عمر جھٹنے کے بعد کسی نے ہمیں اس کی طرف نہیں بلایا یبال تک کہ میں اس مقام پر کھڑا ہوں، حضرت عمر رہا تھ کے پاس سے نکلنے کے بعد میر کی حضرت عباس بہاتو سے ملاقات ہوئی انہوں نے فر مایا: اے علی بڑا تھ آپ نے صبح ہمیں ایک چیز سے (حق سے )محروم کر دیا اب قیامت تک ہمیں نہیں دیا جائے گا۔ اور حضرت عباس بڑا تھ عمد درائے والے خض تھے۔

( ٣٤١٣٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاق، عَنِ الرَّهْرِيِّ، وَمُحَمَّدِ بُنِ عَلِیٌّ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ هُرُمُزَ ؛ أَنَّ نَجُدَةَ كَتَبَ إِلَى ابُنِ عَبَّاسِ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهُمِ ذَوِى الْقُرْبَى ، لِمَنْ هُوّ ؛ فَكَتَبَ : كَتُبُّتَ تَسْأَلُنِى عَنْ سَهُمِ ذَوِى الْقُرْبَى ، لِمَنْ هُوّ ؛ فَكَتَب : كَتُبُّت تَسْأَلُنِى عَنْ سَهُمِ ذَوِى الْقُرْبَى ، لِمَنْ هُوَ ؟ فَهُو لَنَّا ، قَالَ : إِنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ دَعَانَا إِلَى أَنْ نُنْكِحَ مِنْهُ أَيْمَنَا ، وَنَخْدُمَ مِنْهُ عَنْ غَارِمِنَا ، فَأَبَيْنَا ذَلِكَ إِلّا أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا جَمِيعًا ، فَأَبَى أَنْ يَفْعَلَ ، فَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ. مِنْهُ عَنْ غَارِمِنَا ، فَأَبَيْنَا ذَلِكَ إِلّا أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا جَمِيعًا ، فَأَبَى أَنْ يَفْعَلَ ، فَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ.

ر ۳۳۱۳۵) حضرت بیزید بن ہرمزے مروی بے کہ نجدہ نے حضرت ابن عباس جن دین کا کوالادران سے دریافت کیا کہ ذوی القربی کا حصہ کس کیلئے ہے؟ وہ کا حصہ کس کیلئے ہے؟ وہ کا حصہ کس کیلئے ہے؟ وہ حصہ ہمارے لیے ہے، بھر فر مایا حضرت عمر بن خطاب جن فرز نے جمیں اس بات کی دعوت دی کہ ہم اس کے ساتھ اپنی ہے نکاحی عورتوں کا نکاح کریں اور اس سے ہمارے خاندان کی خدمت کی جائے اور ہمارے قرض خواہوں کوا دائیگی کی جائے ہم نے اس سے انکار کردیا گریہ کہ وہ سب کا سب ہمیں ہی دیا جائے انہوں نے اس طرح کرنے سے انکار کردیا پس ہم نے ان کیلئے اس کوچھوڑ دیا۔

( ٣٤١٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِم ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : اخْتَلَفَ النَّاسُ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى هَذَيْنِ السَّهُمَيْنِ ؛ سَهْمِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُخُ لِيقَةٍ مِنْ بَعْدِهِ ، وَسَلَّمَ ، وَسَهْمٍ ذَوِى الْقُرْبَى ، فَقَالَتُ طَائِفَةٌ : سَهْمُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِهِ ، وَسَلَّمَ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِهِ ، وَقَالَتُ طَائِفَةٌ : سَهْمُ ذَوِى الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الْخَلِيفَةِ ، فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا هَذَيْنِ السَّهُمَيْنِ فِى الْكُواعِ ، وَقَالَتُ وَلَيْكُولِ فَى الْكُواعِ ، وَقَالَتُ طَائِفَةً بِهِ السَّهُمَيْنِ فِى الْكُواعِ ، وَقَالَتُ طَائِفَةً بِهِ سَبِيلِ اللهِ .

(۳۲۱۳۷) حضرت حسن بن محمد ابن الحنفيه بريتية سے مروی ہے کہ آنخضرت مُونِفَقَعُ کی وفات کے بعددو حصول سے متعلق لوگوں میں اختلاف ہوگیا، ایک اللہ کے رسول مِنوِفِقِ کا حصد اور ایک ذوی القربی کے حصد کے بارے میں ایک جماعت نے کہا: اللہ کے رسول مِنوِفِقِ کا حصد آپ کے جلیفہ کیلئے ہے اور دوسری جماعت نے کہا کہ ذوی القربی کا حصد خلیفہ کے رشتہ واروں کیلئے ہے، پھر سب حضرات نے اس پراتفاق کرلیا کہ وہ ان دونوں حصوں وگھوڑوں میں اور جہادی تیاری کیلئے خرج کریں گے۔ کیلئے ہے، پھر سب حضرات نے اس پراتفاق کرلیا کہ وہ ان دونوں حصوں کو گھوڑوں میں اور جہادی تیاری کیلئے خرج کریں گے۔ ( ۲۵۱۲۷ ) حَدَّفَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَطاءِ بُنِ السَّائِبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَوِیدِ لَمَّا فَامَ بَعَتَ بِهَا اللّهُ مَالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَسَهُمٍ ذَوِی الْقُوبَى لِیَنی هَاشِمٍ فِی لِیَنی هَاشِمٍ فَی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ، وَسَهُمٍ ذَوِی الْقُوبَى لِیَنی هَاشِمٍ فَی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ، وَسَهُمٍ ذَوِی الْقُوبَى لِیَنی هَاشِمٍ فَی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ، وَسَهُمِ ذَوِی الْقُوبَى لِیَنی هَاشِمٍ فَی سِی کے معرب عبرالعزیز جب ضیفہ ہے تو ان دونوں حصوں کو (اللہ کے رسول کا حصداور کے ۲۳۱۳۷) حضرت عطا ، فرماتے ہیں کے معرب عبرالعزیز جب ضیفہ ہے تو ان دونوں حصوں کو (اللہ کے رسول کا حصداور کے ۲۳۱۳۷) حضرت عطا ، فرماتے ہیں کے معرب عبرالعزیز جب ضیفہ ہے تو ان دونوں حصوں کو (اللہ کے رسول کا حصداور

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ذویالقر بیٰ کا حصه ) بنوهاشم کیلئے بھیج دیا۔

( ٢٤١٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ السُّدِّيِّ ؛ ﴿ وَلِذِى الْقُرْبَى ﴾ ، قَالَ : هُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.

(٣٨١٣٨) حفرت السدى فرماتے ميں كدارشاد خداوندى ﴿ وَلِذِى الْقُورْبَى ﴾ سےمراد بنوعبدالمطلب ميں۔

( ٣٤١٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ ، قَالَ : كَتَبَ نَجُدَةً إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسُأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذَوِى الْقُرْبَى ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّا كُنَّا نَزْعُمُ أَنَّا نَحْنُ هُمْ ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا.

(٣٢١٣٩) حفرت سعيد المقبر كَ بِيشِيرٌ عن مروكً بَ كَ يَجْده فَ حفرت ابن عَباس بَنهُ وَمَن كُولَه كَرُ وَى القربي كَ حصد كَ متعلق دريافت كيا؟ حفرت ابن عباس بنه وه بين كيان بهارى قوم في بم إن كاركيا - دريافت كيا؟ حضرت ابن عباس بنه ومن المن من ومن الكور كاخيال ب كه بم بى وه بين كيان بهارى قوم في بم إن كاركيا - ( ٣٤١٤ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي هَذِهِ الآيَة : ﴿ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْفَرْبَى وَ الْكِنَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ﴾ ، قَالَ : لَمْ يُعْطِ أَهْلَ الْبَيْتِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلِيلِ اللهِ مَا مَ كَانُوا يَرُونَ أَنَّ ذَلِكَ إِلَى الإِمَامِ ، يَضَعُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَكَانُوا يَرُونَ أَنَّ ذَلِكَ إِلَى الإِمَامِ ، يَضَعُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَكَانُوا يَرُونَ أَنَّ ذَلِكَ إِلَى الإِمَامِ ، يَضَعُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَفِي الْفُقَرَاءِ حَبْثُ أَرَاهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَكَانُوا يَرُونَ أَنَّ ذَلِكَ إِلَى الإِمَامِ ، يَضَعُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَفِي الْفُقُورَاءِ حَبْثُ أَرَاهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

(۳۳۱۴) حضرت حسن مِیشید قرآن کریم کی آیت ﴿ لِلّهِ وَلِلوَّسُولِ وَلِذِی الْقُوْبَی وَالْیَنَامَی وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ آنحضرت مِیشِیْنِ کَی وفات کے بعد حضرت ابو بکر مِن اُنٹو اور حضرت محمر بین کو خصرت میں است کو حصر نہیں دیاان حضرات کا خیال تھا کہ یہ حصرامام کے لیے ہے جس کووہ اللہ کے راستہ میں فرج کرےگا ،اور فقراء میں فرج کرےگا جہاں اللہ ان کی رہنمائی کرے۔

### ( ١٤٧ ) الرَّجُل يَغْزُو وَوَالِدَاهُ حَيَّانِ ، أَلَهُ ذَلِكَ ؟

کوئی شخص جہاد پر جائے جب کہ اس کے والدین حیات ہوں ، اس کو اس کی اجازت ہے؟
( ۲۲،۱۱ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَیْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : جَاءَ رَجُلْ اللهِ ، أَبَایِعُك عَلَى الْجِهَادِ ، فَقَالُ لَهُ النَّبِیُ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللهِ ، أَبَایِعُك عَلَى الْجِهَادِ ، فَقَالُ لَهُ النَّبِیُ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللهِ ، أَبَایِعُك عَلَى الْجِهَادِ ، فَقَالُ لَهُ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللهِ ، أَبَایِعُك عَلَى الْجِهَادِ ، فَقَالُ لَهُ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللهِ ، أَبَایِعُك عَلَی الْجِهَادِ ، فَقَالُ لَهُ النّبِی صَلّم اللّه عَلَی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم ، فَقَالُ الله عَلَى اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم ، فَقَالُ : انظیاقُ فَجَاهِدُهُ ، فَإِنَّ فِیهِ مُجَاهَدًا حَسَنًا . (ابن حبان ۱۹۹) عَلَیْهُ وَسَلّم : مَعْرَتُ عَبِواللهُ بَنْ عَرْصَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلِي الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى ال

مصنف این انی شیبه مترجم (جلده ۱) کی کی اوجه در اوجه در

( ٣٤١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِى الْعَبَّاسِ الْمَكِّى ، عَنْ عَبِيبِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ :جَاءَ رَجُلْ يَسْتَأْذِنُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجِهَادِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجِهَادِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجِهَادِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرُو ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ. (بخارى ٣٠٠٣ ـ مسدم ١٩٤٥)

(۳۳۱۳۲) حفرت عبدالله بن عمرو تفاون سے مروی ہے کہ ایک مخص الله کے نبی فرافظ فی فرمت میں جباد کی اجازت لینے کیلئے حاضر ہوا، آنحضرت فرافظ فی فرت فرایا: کیا آپ کے والدین حیات ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ جی ہاں آنحضرت فرافظ فی فی م

ارشاد فرما ياان كى خدمت كرك جهاد كرو. ( ٣٤١٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، قَالَ : جَانَتِ الْمُرَأَةَّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنُهَا يُوِيدُ الْغَزُو وَأُمَّهُ تَكُرَهُ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ :أَطِعْ وَالِدَتَكَ ، وَاجْلِسُ عِنْدَهَا.

(٣٨١٨٣) حفرت كريب عروى بكرايك خاتون الني بيني كوك كرحفرت ابن عباس بن وين كى خدمت بين حاضر مولى اس

کا بیٹا جہاو پر جانا چا ہتا تھا اوراس کی والدہ نالبند کررہی تھی ،حضرت ابن عباس مؤدیث نے اس سے فرمایا: اپنی والدہ کی اطاعت کر اوران

کے پاک رہ۔

( ٣٤١٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَى ابْنِ عَبَّاس، فَقَالَ: إِنِّى أَرَدُتُ أَنْ أَغْزُو، وَإِنَّ أَبُوِتَى يَمْنَعَانِي؟ قَالَ: أَطِعُ أَبُويُك وَاجْلِسْ، فَإِنَّ الرُّومَ سَتَجِدُ مَنْ يَغُزُوهَا عُمْرُك. (٣٣١٥٣٠) حضر من المعنى المعنى

(۳۳۱۳۳) حضرت زراہ بن اوفیٰ ہے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عباس میں دینن کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں جب کہ میرے والدین مجھے منع کر رہے ہیں؟ حضرت ابن عباس میں دینن نے ارشاد فر مایا ، اپنے والدین کی

اطاعت کراوران کے پاس رہ بیٹک توروم میں اپنے علاوہ بھی بہت سوں کوٹرتے ہوئے عنقریب پائے گا۔ ( ٣٤١٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ طَلْحَةَ بْنِ

مُعَاوِيَةَ السُّلَمِى ، قَالَ : جِنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ ، يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى أُرِيدُ الْجِهَادَ مَعَك فِى سَبِيلِ اللهِ ، أَبْتَغِى بِلَلِكَ وَجُهَ اللهِ ، قَالَ : حَيَّةٌ أُمَّك ؟ قُلْتُ : نَعَمُ ، قَالَ : الْزَمْهَا ، قُلْتُ : مَا أَرَى فَهِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِّى ، فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ مِرَارًا ، فَقَالَ : اِلْزَمْ رِجُلَيْهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ.

(۳۳۱۴۵) حضرت طلحہ بن معاویہ وی فو فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم مُطَفِّقَةَ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مُطَفِّقَةَ فَی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مُطَفِّقَةَ اللہ میں آپ کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد پر جانا چا ہتا ہوں اور اس کے ذریعہ اللہ کی خوشنو دی کا طالب ہوں۔ آپ نے ارشاد فر مایا: کیا تمہاری دالدہ زندہ ہیں؟ میں نے عرض کیا جی باں: فر مایا ان کی خدمت کولازم پکڑو میں نے عرض کیا میر انہیں خیال نہ اللہ کے نبی مَطَفِّقَةَ فِی ارشاد فر مایا: اینی والدہ کے یا وال پکر لو اللہ کے نبی مَطَفِّقَةَ فِی ارشاد فر مایا: اینی والدہ کے یا وال پکر لو

(خدمت کرو) جنت وہاں ہی ہے۔

﴿ مَسْفُ ابْنَ الْبِيشِيمِ جُمْ ( جلدوا ) کی کھی الم ( ٣٤١٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَرَكَا أَبَاهُمَا شَيْخًا كَبِيرًا وَغَزَوا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَرَدَّهُمَا إِلَى أَبِيهِمَا ، وَقَالَ : لاَ تُفَارِقَاهُ حَتَّى يَمُوتَ.

(۳۳۱۳۶) حضرت عروہ جانئو ہے مروی ہے کہ دوآ دمیوں نے اپنے ضعیف دالد کو تنبا حچھوڑ ااور جباد پر چلے گئے ،حضرت عمر جاریونہ

جب اس کی خبر ملی تو آپ جیاٹٹونے ان دونو ل کووا پس کردیااور فر مایاان کی وفات تک ان ہے جدامت ہونا، ( ان کے ساتھ رہنا )۔

( ٣٤١٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ ؛ سَأَلَ رَجُلٌ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ :أَيَغْزُو الرَّجُلُ وَأَبَوَاه

كَارِهَان ، أَوْ أَحَدُهُمَا ؟ قَالَ : لَا.

(۳۳۱۴۷) حضرت عبدالله بن تنو سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت مبیداللہ بن عمیر سے دریافت کیا کہ کیا کو کی شخص اس حالت

میں جبادیر جاسکتا ہے جب کہ اس کے والدین یاان میں ہے وئی ایک اس کے جانے کونا پیند کرر ہا ہو؟ آپ نے فرمایا کنہیں۔

( ٣٤١٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَوْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ؛ أَرَادَ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ الْعَزْوَ

فَأَتَتُ أُمُّهُ عُمَرَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ ، فَلَمَّا وُلِّي عُثْمَانُ أَرَّادَ الْغَزْوَ ، فَأَتَتُ أُمُّهُ عُثْمَانَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ ، فَقَالَ

إِنَّ عُمَرَ لَمْ يُجْبِرُنِي ، أَوَ يَغْزِم عَلَيَّ ، فَقَالَ :لَكِنِّي أُجْبِرُك.

(۳۳۱۴۸) حضرت عبدالله بن عتبه مزاننو ہے مروی ہے کہ حضرت محمد بن طلحہ نے جہادیر حالئے کا اراد دفر ماما تو ان کی والد وحضریة

عمر جنائنو کی خدمت میں حاضر ہو کمیں اور شکایت کی تو انہوں نے ان کور کئے کا حکم فرما دیا پھر جب حضرت عثمان جزائنو خلیفہ ہے تو

انہوں نے پھر جہادیر جانے کاارادہ فرمایا تو ان کی والدہ حضرت عثان مناتی کی خدمت میں حاضر ہو کمیں اور شکایت کی تو انہوں نے

ان کور کنے کا تھم فر مادیااورفر مایا حضرت عمر مزائنے نے مجھ پر جبز بیں فر مایا تھالیکن میں آ پ پر جبر کروں گا۔

( ٣٤١٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ مَعَنْ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :غَزَا رَجُلٌ نَحْوَ الشَّام ، يُقَالَ لَهُ

شَبْبَانُ ، وَلَهُ أَبُّ شَيْحٌ كَبِيرٌ ، فَقَالَ أَبُوهُ فِي ذَلِكَ شَعْرًا :

أَشَيْبَانُ مَا يُدُرِيك أَنَّ رُبَّ لَيْلَةٍ غَبْقُتُك فِيهَا، وَالْغَبوقُ حَبيبُ أَأَمْهَا لَتَنِي حَتَّى إِذَا مَا تَرَكَّتِنِي أَرَى الشَّخُصَ كَالشُّخُصَيْنِ وَهُوَ قَرِيبُ

أَشْيَبَانُ إِنْ بَاتَ الْجُيُوشُ تَجِدُهُمُ يُقَاسُونَ أَيَّامًا بِهِنَّ خُطُوبُ

قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَرَدَّهُ

(۳۴۱۴۹) حضرت معن بن عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہا یک شخص جس کوشیبان کہاجا تا تھا ملک شام کی طرف جہاد میں چلا گیا ،اس کا

والدبوژ ھاتھا،اس کے والد نے اس کی یاد میں اشعار پڑھے!

''اے شیبان! تھے نبیں معلوم کہ تیرے بعد مجھ پر کتنی را تیں الی گز ری ہیں جن میں میں نے تھے یا دکیا اور تیری یا د میرے لیےمجوب ہے۔ جب سے تو مجھے جھوڑ کر گیا ہے مجھے قریب کھڑاا یک شخص دو شخصوں کی طرح لگتا ہے۔اے شیبان تو ان ي معنف ابن ابی شيرمتر جم ( جلده ۱) کی پهری اما کی پهری اما کی کشاب السبر

کمروں کے ساتھ ہے جورات اور دن اس حال میں کرتے ہیں کہ وہ مشقت کا شکار ہوتے ہیں۔'' جب اس کے بیا شعار حضرت ممر ج<sub>زاش</sub>نو کو <u>پہنچ</u> تو انہوں نے اس کے یٹے کوواپس بلالیا۔

، ٣٤١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَذِنَتُ لَكَ أُمُّك فِي الْجِهَادِ ،

٩٤١٥) حَدْثُنَا وَرِيْعَ ، فَانَ بَحَدُثُنَا تَسْفَيْنَ ، فَلَ مِنْسَامُ ، فَنِ الْتَحْسَنِ ، فَانَ إِرْ الْمِن وَأَنْتَ تَغُلَمُ أَنَّ هَوَاهَا عِنْدَكَ فِي الْمُجُلُوسِ ، فَاجْلِسُ.

وكمان كى خوابش بكرآ پ ندجا وَتُو آ پ مت جا وَاس كے پاس مُفهر جا وَ۔ ٢٤١٥١ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُنَا ۚ ذِنْهُ فِي الْجِهَادِ ، فَقَالَ :لَكَ حَوْبَةٌ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، قَالَ : اجْلِسْ عِنْدَهَا.

(عبدالرزاق ۹۲۸۲)

اعبدالوزاق ١٩٢٨) (عبدالوزاق ١٩٢٥) حضرت حسن مريشية عن مروى بكرايك خص حضوراقدس مرافية كل خدمت ميس جباد كي اجازت لين كي حاضر بوا، المستخص حضوراقدس مرافية عن خدمت ميس جباد كي اجازت لين كي ياس روكر الموادية المرافية المرافي

ن کی خدمت کرو ۔

( ١٤٨ ) الْعَبْدُ يُقَاتِل عَلَى فَرَسِ مَوْلاَهُ

غلام آ قا کے گھوڑ سے پرسوار ہوکر چہا دکر ہے۔ ۳۶۱۵۲ ) حَذَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَاتَلَ الْعَبْدُ عَلَى فَرَسِ مَوْلَاهُ ،

فَقُسِمَ لِلْمُسْلِمِينَ ، قُسِمَ لِفَرَسِ مَوْلَاهُ كَمَا يُقْسَمُ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ ، فَكَانَ لِمَوْلاهُ ، وَيُقْسَمُ لِلْعَبْدِ كَمَا يُقْسَمُ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ ، فَكَانَ لِمَوْلاهُ ، وَيُقْسَمُ لِلْعَبْدِ كَمَا يُقْسَمُ لِرَجُل مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

یُفْسَمُ لِوَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ. ۳۲۱۵۱) حضرت ابراہیم ہیڑھیز فرماتے ہیں کداگر غلام آتا کے گھوڑے پرسوار ہوکر قبال کرے تو جب مسمانوں کینئے مال غنیمت \*\*\*

شیم کیا جائے گا، تو اس کے آتا کے گھوڑے کیلئے بھی تقشیم کیا جائے گا جیے مسلمانوں کے گھوڑوں کیلئے کیا جاتا ہے، اور خاام کو بھی عہد یا جائے گا، جیے مسلمانوں میں ہے کسی ایک کوملتا ہے۔

## ( ۱٤٩ ) فِی أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالنَّدُولِ عَلَیْهِم ذمیوں برمہمان نوازی کولازم کرنا

٣٤١٥٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ؛ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ ضِيَافَةً ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لابْنِ السَّبِيلِ.

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلده ۱ ) في المحالي المح

(٣٣١٥٣) حفرت عمر رفي نتي نعراق والول يرلازم كيا كهمسافر كي تين دن مهمان نوازي كرير.

( ٣٤١٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اشْتَرَطَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ ضِيَافَةَ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَقُولُ :شَبَاهُ شَبَاهُ ، يَعْنِي لَيْلَةً.

(۳۲۱۵۳) حضرت عمر جانون نے عراق والوں برایک دن اور رات کی مہمان نوازی کی شرط لگائی ان میں سے ایک کہتاتھا، رات، رات۔

( ٣٤١٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَن، عَنِ الْأَحْنَفِ بُنِ قَيْسٍ؛ أَنَّ عُمَرَ

اشْتَرَطَ ضِيَافَةَ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ ، وَأَنْ يُصْلِحُوا الْقَنَاطِرَ ، وَإِنْ قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَرْضِهِمْ فَعَلَيْهِمْ دِيَتُهُ.

(۳۳۱۵۵) حضرت عمر ڈپنٹونے نے ایک دن اورا یک رات کی مہمان نوازی کی شرط لگائی ،اگر چہوہ ممارتوں پرصلح کریں ،اوراگران کی

زمین پرمسلمانوں میں ہے کسی توقل کیا گیا توان پردیت ہے۔

( ٣٤١٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَّبِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ اشْتَرَطَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ حَبَسَهُمْ مَطَرٌ ، أَوْ مَرَضٌ فَيَوْمَيْنِ ، فَإِنْ أَقَامُوا أَكْنَرَ مِهْ ذَلِكَ أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمُ ، وَلَمْ يُكَلَّفُوا إِلَّا مَا يُطِيقُونَهُ.

(۳۳۱۵۲) حضرت عمر جان نے فرمیوں پر ایک دن اور رات کی مہمان نوازی کی شرط لگائی ،اوراگران کو بارش روک دے یا مرض

لاحق ہوجائے تو پھردودن اوراگراس سے زیادہ قیام کریں توان کے اپنے اموال میں سنے ان پرخرچ کیا جائے ،اوران کو مکلف نہیر بنائمں گے مگرجس کی وہ طاقت رکھیں ۔

( ٣٤١٥٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ الـا ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الصِّيافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّام ، فَمَا بَعْدَهَا فَهُوَ صَدَقَةٌ. (ابوداؤد ٣٥٣- احمد ٢٨٨)

(٣٣١٥٤) حفرت ابو ہریرہ بناتی سے مروی ہے كہ آنخضرت مِلَافِظَةَ نے ارشاد فرمایا: مهمان نوازی تین دن ہے پھراس كے بع

( ٣٤١٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى شُويْح الْخُزَاعِيِّ ، عَنِ النَّبِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُومُ ضَيْفَهُ ، جَّائِزَتُهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَ٣ يَحِلَّ لِضَيْفٍ أَنْ يَنُوِى عِنْدَ صَاحِبِهِ حَتَّى يُحْرِجَهُ ، الضَّيَافَةُ ثَلَاثٌ ، وَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَهُوَ صَدَقَةٌ.

(بخاری ۲۰۱۹ مسلم ۱۳۵۳

(۳۲۱۵۸) حضرت ابوشریح الخزاعی ویشید ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مَلِّفْتِیَا فِیے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان

ر کھتا ہوتو اس کو چاہیے ایک دن اور ایک رات اپنے مہمان کا اگرام کرے، اور مہمان کیلئے جائز نہیں کہ وہ میز بان کے پاس اتنا قیام کرے کہاس کوحرج میں ڈال دے مہمان نوازی تین دن ہے تین دن کے بعد جوخرج کیا جائے گاوہ صدقہ ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ه معنف ابن الی شیبه متر جم (جلده ۱) کی معنف ابن الی شیبه متر جم (جلده ۱) کی معنف ابن الی شیبه متر جم (جلده ۱)

( ٣٤١٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ؛ أَنَّ مِمَّا أَخَذَ عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.

(۳۲۱۵۹) حضرت معید بن وهب ایک انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رفاقتہ ذمیوں سے ایک دن اور رات کی مہمان

نوازی وصول فرماتے۔

( ٣٤١٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، قَالَ :حدَّثِنِى ابْنُ سُرَاقَةَ ؛ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بُنَ الْجَرَّاحِ كَتَبَ لَاهْلِ دَيْرِ طَيَايَا :عَلَيْكُمُ إِنْزَالُ الصَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَإِنَّ ذِمَّتَنَا بَرِيتَةٌ مِنُ مَعَرَّةِ الْجَيْشِ.

لاَهُلِ دَيْرِ طَيَايًا :عَلَيْكُمُ إِنزَالَ الصَّيْفِ ثَلَاثُهُ آيَّامٍ ، وَإِنَّ ذِمَّتَنَا بَرِيعُهُ مِنَ مَعَرَّةِ الْجَيْشِ. (٣٣١٦٠) حضرت ابوعبيدة بن الجراح ثلاثُون نے ديروالوں كوتح ريفر مايا: تم پرتين دن تك مهمان كا اكرام لازم ہاور بيثك جارا ذمه

( ٣٤١٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنُ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :الضَّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ. (احمد ٤- عبدالرزاق ٢٠٥٢٨)

(٣٧١٦١) حضرت ابوسعيد شانخو فرمات بين مهمان نوازي تين دن ڄاس كے بعدوه صدقه ٢-

( ٣٤١٦٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ: نَزَلَ ابْنُ عُمَرَ بِقَوْمٍ ، فَلَمَّا مَضَى ثَلَاثُةُ أَيَّامٍ ، قَالَ: يَا نَافِعُ، أَنْفِقُ عَلَيْنَا ، فَإِنَّهُ لَا حَاجَةَ لَنَا أَنْ يُتَصَدَّقَ عُلَيْنَا.

(۳۲۱۶۲) حضرت نافع والثن سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر وی دین این قوم نے مہمان نوازی کی جب تین دن گزر گئے تو فر مایا .

اے نافع! ہم پرخرج کر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پرصدقہ کیا جائے۔

( ٣٤١٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِقٌ يَنْزِلُ عَلَيْنَا ، فَإِذَا أَنْفَقُنَا عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَبَى أَنْ يَقْبَل مِنَّا.

ر مصطلبہ کی سرت ہو اور عدال ہیں اور اور میں اور میں ہوئی ہیں۔ ان کی خوب مہمان نوازی کرتے تواس کے بعد ہم سے کچھ قبول کرنے ہے انکار کرتے۔

( ٣٤١٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ عَلَى مَنْ مَرَّ بِهِ ، فَمَا جَازَ فَهُوَ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ مَعُرُوفٍ صَدَقَةٌ .

(٣٣١٦٣) حضرت عبدالله وليُؤو فرماتے ہيں كەمسافر كيليح تين كى اجازت ہے جس پروه گزرے، جب تين دن ہے تجاوز كرے تو وه صدقہ ہے،اور ہرنيكی صدقہ ہے۔

( ٣٤١٦٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : حقُّ الضَّيْفِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا جَازَ ذَلِكَ فَهُوَ



(۳۲۱۷۵) حضرت ابوکجلز بڑائن فرماتے ہیں کہ مہمان کاحق تمن دن ہے، جواس سے تجاوز کرے وہ صدقہ ہے۔

( ٣٤١٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْبَجَلِيَّ ، يَقُولُ :كُنَّا نُصِيبُ مِنْ طَعَامِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ نُشَارِ كَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ ، وَنَّأَخُذُ الْعِلْجَ فَيَدُلْنَا مِنَ الْقَرْيَةِ إِلَى الْقَرْيَةِ.

(۳۳۱۷۲) حضرت جندب المجلی و النو فرماتے ہیں کدان کے کھانے میں ہمارا حصہ ہےان کے گھروں میں شریک ہوئے بغیر ہم جمی کافرکو پکڑیں گے بھروہ ہمیں بھرائے گا ایک بستی ہے دوسری بستی کی طرف۔

( ٣٤١٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ وَقَاءَ الأسَدِى ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِى فِي غَزَاةٍ ، إمَّا فِي جَلُولاءَ ، وَإِمَّا فِي نُهَاوَنُدَ ، قَالَ : فَمَرَّ رَجُلٌ وَقَدْ جَنَى فَاكِهَةً ، قَالَ : فَجَعَلَ يَقْسِمُهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ ، فَمَرَّ سَلْمَانُ فَسَبَّةُ ، فَرَجَعَ إِلَى سَلْمَانَ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ، سَلْمَانُ فَسَبَّةُ ، فَرَجَعَ إِلَى سَلْمَانَ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ، سَلْمَانُ فَسَبَّةُ ، فَرَدَّ عَلَى سَلْمَانَ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ : فَلَا سَلْمَانُ ، فَرَجَعَ إِلَى سَلْمَانَ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : مَا يَحِلَّ لَا هُلِ الذِّمَّةِ ، يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ؟ فَقَالَ : ثَلَاثٌ : مِنْ عَمَاكَ إِلَى هُدَاك ، وَمِنْ فَقْرِكَ إِلَى فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : مَا يَحِلَّ لَاهُ هُلِ الذِّمَّةِ ، يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ؟ فَقَالَ : ثَلَاثٌ : مِنْ عَمَاكَ إِلَى هُدَاك ، وَمِنْ فَقْرِكَ إِلَى إِلَى هَلَا اللّهِ ؟ فَقَالَ : ثَلَاثٌ : مِنْ عَمَاكَ إِلَى هُدَاك ، وَمِنْ فَقْرِكَ إِلَى إِلَى عَنْ وَجُوهُ يُرِيدُهُ وَ وَمِنْ فَقَرِكَ مِنْ طَعَامِكَ ، وَتَوْكُبُ وَابَيْتَهُ ، وَلا تَصُرِفُهُ عَنْ وَجُهِ يُرِيدُهُ .

(۳۳۱۶) حفرت ابوظبیان بڑاؤہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں حضرت سلمان فاری بڑاٹھ کے ساتھ تھے یا تو جنگ جلولا ہتمی یا پھر جنگ نھاوند۔

فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک شخص گزراجس نے پھل تو ڑے ہوئے تھے،اس نے ساتھیوں کے درمیان ان کو تقسیم کرنا شروع کردیا، حضرت سلمان کو ہرا کہانہ بہپانے کقسیم کرنا شروع کردیا، حضرت سلمان کو ہرا کہانہ بہپانے کی وجہ ہے،اس کو بتایا گیا کہ یہ حضرت سلمان ہیں تو وہ حضرت سلمان کے پاس معذرت کے لیے گیا، پھران سے ایک شخص نے یو چھا کہ!اے ابوعبداللہ! ذمیوں کیلئے کیا چیز حلال ہے؟ حضرت سلمان نے فرمایا تین چیزیں۔

براری گمراہی سے بدایت یافتہ ہونے تک تمہار نظر سے مالداری تک، جب ان میں سے کوئی تمہارے ساتھ ہوتو تم اس کے کھانے میں سے استعال کر لواور وہ تمہارے کھانے میں سے، اور تم اس کی سواری پر سوار ہو جاؤ، (اور وہ تمہاری سواری پر) اور وہ جا ہتا ہوتو اس سے چبرہ کومت بھیرو۔

## ( ١٥٠ ) الْغَيْلُ وَمَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْغَيْر

#### گھوڑے کی فضیلت کا بیان

( ٣٤١٦٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (مسلم ١٣٩٣ـ احمد ١١١)

ں اسلام کے اس عمر بنی پیشن سے مروی ہے کہ آنحضرت مُؤَفِّفَةُ فِي ارشاد فر مایا: گھوڑے کی پیشانی پر قیامت تک خیر باندھ دی گئی، (رکھ دی گئی ہے)

٣٤١٦٩) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ الْبَارِقِيِّ ، رَفَعَدُ، قَالَ : الْخَيْرُ مَغْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ : الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ . وَزَادَ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي حَدِيثِهِ:

وَالإِبِلُ عِزُّ أَهْلِهَا ، وَالْغَنَمُ بَرَكَةٌ. (مسلم ١٣٩٣ـ طبراني ٣٩٩)

(٣٣١٩) حفرت عروہ البار قی خاتی ہے مروی ہے کہ آنخضرت مَرِّنَفِی آنے ارشاد فرمایا: گھوڑے کی پیشانی پر قیامت تک خیر رکھ دی گئی ہے اجراد رغنیمت بھی اور حضرت ابن ادریس اس حدیث میں اضافہ فرماتے ہیں کہ: اور اونٹ میں اس کے مالک کیلئے عزت ہے، اور بکری بھی باعث برکت ہے۔

( .٣٤١٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُرُوَةَ الْبَارِقِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، الْأَجُرُ وَالْمَغْنَمُ.

(نسائی ۱۳۵۸ احمد ۳۷۱)

(۳۴۱۷۰) حضرت عروه البارقی ہے ای طرح مروی ہے۔

( ٣٤١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى زُرُعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُوى نَاصِيَةً فَرَسِهِ بِإِصْبَعِهِ ، وَيَقُولُ : الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِى نَوَاصِى الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، الأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ. (مسلم ١٣٩٣ـ احمد ٣١١)

(٣٢١٥) حفرت جرير دائق فرمات بي كويس في آپ مِنْ الله كود يكها آپ مِنْ الله في الى مبارك سے گھوڑے كى پيشانى كاطرف اشاره كر كے فرمايا: گھوڑے كى پيشانى بين اجراور غيمت كى صورت ميں قيامت تك خير ركھ دى گئى ہے۔

( ٣٤٧٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ بَهْرَامَ ، عُن شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِى نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (احمد د٣٥)

(۳۲۱۷۲) حضرت اساء بنت یزید نبینه نبین مروی ہے کہ حضورا قدس مِین نفی نے ارشاد فَر مایا ؛ گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک و سریع ،

خيرر كادئ كَىٰ ہے۔ ( ٣٤١٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

الْبُرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْحَيْلِ. (بخاري ٢٨٥١ مسلم ١٣٩٣)

(٣٨١٧٣) حفرت النس بن تنوي عمروى ب كه حضورا قدس في النفي في ارشاد فرمايا: بركت مُحور كى بيشانى ميس بـ ـ ( ٣٤١٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْبَزَّارِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا.

(سعید بن منصور ۲۳۲۹)

(۳۳۱۷) حضرت کمول و اُن کو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِوَقِظَةِ نے ارشاد فر مایا: گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک خیرر کھدی گئی ہے۔اوران کے مالک ان پر تگہبان ومحافظ ہیں۔

( ٣٤١٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ شَبِيبِ بُنِ غَرُقَدَةً ، عَنْ عُرُوةَ الْبَارِقِتَى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (بخاري ٣١٣٣ـ مسلم ١٣٩٣)

(۳۲۱۷۵) حضرت عردہ دی ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَتَوَقِقَعَ نے ارشا دفر مایا: گھوڑے کی بیپٹانی میں قیامت تک خیرر کھ دی گئی ہے۔

( ٣٤١٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ رَوْثُهُ ، وَبَوْلُهُ ، وَعَلَفُهُ ، وَكَذَا ، وَكَذَا فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (ابو عوانة ٢٣٨٢)

عوس می سیبین معنو مان دوره و موجود موجود موجود الله المعام و مان موجود الله مان موجود موجود موجود معامله من ال (۳۲۱۷ معنرت علی جوانی نے ارشا وفر مایا جو شخص جہا دکیلئے گھوڑ اپالے تو اس کا بیشاب وگو ہر اور اس کا چارہ بھی قیامت کے دن

نامها عمال میں تولا حائے گا۔ نامہ اعمال میں تولا حائے گا۔

( ٣٤١٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَاهَ ، عُن شَهْرِ بْن حَوْشَب ، عَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ يَزيدَ ،

قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِى سَبِيلِ اللهِ َ، فَأَنْفَقَ عَلَيْهِ احْتِسَابًا كَانَ شِبَعُهُ وَجُوعُهُ ، وَظَمَوُهُ ، وَرِيَّهُ ، وَرَوْثُهُ ، وَبَوْلُهُ فِى مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنَ ارْتَبَطَ فَرَسًا رِيَاءً وَسُمْعَةً كَانَ

بښعه و جوعه ، و طموه ، و ږيه ، ورو به

ذَلِكَ خُسُرَانًا فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٣٨١٤٧) حضرت اساء بنت يزيد جي مذيخات مروى ب كه حضود اقدس مَرِّ الفَيْحَةِ في ارشاد فرمايا: جو محض جهاد كيلير مكورًا بإلى بهر

تواب کی نیت سے اس پرخرج کرے تو اس کا پیٹ بھرنا ،اس کا بھوکا پیاسار ہنا ،اس کا گو براور پیشاب قیامت کے دن نامہ اعمال

میں تولا جائے گا، (نیکیوں کے نامہ اعمال میں )اور جو خض ریاءاور نمائش کیلئے گھوڑا پالے تو قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں

نا کا می کا سبب ہوگا۔

( ٣٤١٧٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ : فَرَسٌ يَرْتَبِطُهُ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَثَمَنُهُ أَجْرٌ ،

وِزْرٌ ، وَرُكُوبُهُ وِزْرٌ ، وَفَرَسٌ لِلْبِطْنَةِ فَعَسَى أَنُ يَكُونَ سَدَادًا مِنَ الْفَقْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. (احمد ٣٩٥) (٣٨١٨) حفرت ابوعمرالشيباني تَنْ يُحْدِ السّاري سے روايت كرتے بي كه حضوراقدس مَرْفَظَةَ نے ارشاد فرمايا: كھوڑا تين تسم كا

ب،اورتيسراوه گھوڑا جوشكم ميرى كيلئے ہے، پس قريب ہے كه وہ اس كوفقر ہے تحفوظ ركھے گا، اگر اللہ نے جاہا تو۔ ( ٣٤١٧٩ ) حَلَّةُ ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَلَّةُ ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ مُزَاحِمٍ بْنِ زُفَرَ التَّيمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ خَبَّاب، قَالَ: الْحَيْلُ وَ ١٤٤٧ ) حَلَّةُ مَا اللهُ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ خَبَّاب، قَالَ: الْحَيْلُ وَكُومِ اللهُ عَنْ رَجُلُ اللهُ عَنْ رَجُلُ مَا أَنْ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ثَلَاثَةٌ : فَرَنَسٌ لِلَّهِ ، وَفَرَسٌ لَكَ ، وَفَرَسٌ لِلشَّيْطَانِ ؛ فَأَمَّا الْفَرَسُ الَّذِى لِلَّهِ : فَالْفَرَسُ الَّذِى يُلْتَى عَلَيْهِ، وَأَمَّا الْفَرَسُ الَّذِى لِلَّهِ : فَالْفَرَسُ الَّذِى لِلَّا يَطَانِ : فَمَا قُومِرَ عَلَيْهِ وَرُوهِنَ. الْفَرَسُ الَّذِى لِلشَّيْطَانِ : فَمَا قُومِرَ عَلَيْهِ وَرُوهِنَ.

(طبرانی ۵۰۷)

(۳۷۱۷۹) حضرت خباب دن نخو ہے مروی ہے کہ گھوڑا تین طرح کا ہے، ایک وہ جوالٹد کیلئے ہے، دوسراوہ جوآپ کیلئے ( مالک ) ہے اور تیسراوہ جو شیطان کیلئے ہے۔ بہر حال اللہ کیلئے وہ گھوڑا ہے جس پر سوار ہوکر جہاد کیا جائے ، اور وہ گھوڑا جوآپ کے لیے ہے وہ گھوڑا ہے جے آدی اپنا پید بھرنے کیلئے یا لے، اور شیطان کیلئے وہ گھوڑا ہے جس پر جوااور شرط لگائی جائے۔

( ٣٤١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ قَالَ :الْإِنَاثُ. وَقَالَ :الْإِنَاثُ.

(۳۳۱۸۰) حضرت عکرمہ روز قرآن کریم کی آیت ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں اس مراد تلعوں کی تعمیر کرنا ہے، اور ﴿ مِنْ دِبَاطِ الْحَدُلِ ﴾ مرادمونث گھوڑے ہیں۔

( ٣٤١٨١ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَّاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(بخاری ۲۳۷۱ مسلم ۲۸۲)

(۳۳۱۸۱) حفرت ابوہر رہ وہائی سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِئرِ نفی کی آرشا دفر مایا: گھوڑے کی بیشانی میں قیامت تک خیر ر کھ دی گئی ہے۔

# ( ١٥١ ) فِي النَّهِي عَنْ تَقْلِيدِ الإِبِلِ الأَوْتَارَ

اونٹ (یا گھوڑے) کو کمان کی تانت سے قلادہ باندھنے کی ممانعت کابیان

( ٣٤١٨٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِى بَكُرٍ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ ، عَنْ أَبِى بَكُرٍ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ ، عَنْ أَبِى بَشِيرٍ الْأَنْصَارِقِ ، فَأَرْسَلَ رَسُولًا : لَا عَنْ أَبِى بَشِيرٍ الْأَنْصَارِقِ ، فَأَرْسَلَ رَسُولًا : لَا تَبُقَى فِي عَنْقِ بَعِيرٍ الْأَنْصَارِقِ ، فَأَرْسَلَ رَسُولًا : لَا تَبْقَى فِي عُنُقٍ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ إِلاَّ قُطِعَتُ . (بخارى ٣٥٠٥ ـ مسلم ١٢٧٢)



(۳۳۱۸۲) حضرت ابوانصاری بین فو فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم مُؤَفِقَظَةُ کے ساتھ ایک سفر میں تھے آب مِؤَفِظَةَ فِ ایک قاصد بھیج کراعلان کروایا کہ:اونٹ کی گردن میں کمان کی تانت کوکائے بغیر قلاد ہمت باندھو۔

- ( ٣٤١٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ سَعِيدٍ الْبَزَّارِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَلْدُوهَا ، وَلاَ تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ ، يَعْنِى الْخَيْلَ. (سعيد بن منصور ٢٣٣٩)
- (٣٣١٨٣) حضرت مكول بن في ہے مروى ہے كەحضوراقدس مَثِلِنْفَيْغَ نَے ارشاد فرمایا: گھوڑوں كوقلاد ہ باندھو، کیكن گھوڑوں كو كمان كی تانت كے ساتھ مت باندھو۔
- ( ٣٤١٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ :قَلْدُوهَا ، وَلَا تُقَلِّدُوهَا الأَوْتَارَ ، يَعْنِي الْخَيْلَ.
  - (۳۸۸۴) حضرت ابواسامدے ای طرح مروی ہے۔
- ( ٣٤١٨٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَلْدُوا الْخَيْلَ ، وَلا تُقَلِّدُوهَا الأَوْتَارَ.
- (۳۲۱۸۵) حضرت کمحول جانئیز ہے مروی ہے کہ حضوراقدس میڑنگئے نے ارشاد فر مایا: گھوڑوں کو قلادہ با ندھو، کیکن کمان کی تانت ہے مت ہا ندھو۔

(١٥٢) الرَّجُل يَخْمِل عَلَى الشَّيءِ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَتَى يَظِيبُ لِصَاحِبِهِ؟

کوئی شخص الله کے راستہ میں کسی چیز پرسوار ہوتو وہ جانو رکب اس کیلئے حلال ہوگا

( ٣٤١٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ رَبِيعَة بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيرِ، قَالَ : إِذَا جَاوَزْتَ وَادِى الْقُرَى ، أَوْ مِثْلَهَا قَالَ : إِذَا جَاوَزْتَ وَادِى الْقُرَى ، أَوْ مِثْلَهَا مِنْ طَرِيقِ مِصْرً ، فَاصْنَعُ بِهَا مَا بَدَا لَك.

(۳۴۱۸۷) حصرت ربیعہ بن عبداللہ جائن ہے مروی ہے کہ حصرت عمر جائن جب کسی کو گھوڑے یا اونٹ پر سوار کرتے جہاد کیلئے تو اس کوفر ماتے کہ جب تم وادی قری یا اس کے شل ہے گز رجاؤ شہر کے راستوں ہے تو پھراس کے ساتھ جو جا ہوکرو۔

( ٣٤١٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَمَلَ عَلَى بَعِيرٍ فِى سَبِيلِ اللهِ ، اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يُهْلِكُهُ حَتَّى يَبْلُغَ وَادِّىَ الْقُرَى ، أَوْ حَذَانَهُ مِنْ طَرِيقِ مِصْرَ ، فَإِذَا خَلَّفَ ذَلِكَ فَهُوَ كَهَيْنَةِ مَالِهِ يَصْنَعُ مَا شَاءَ.

(٣٨١٨٧) حفرت نافع بنتيد عروى بكد حفرت عمر والله جب كسى كوجباد كيليّ محورت برسواركرت تواس برية مطالكات كه

هي مسنف ابن الي شيه مترجم (جدوا) کي په الم

وادی قری یا شہر کے راہتے میں اس کے برابر پہنچنے ہے قبل اس کو ہلاک نہ کرے، جب اس جگہ کو پیچھے چھوڑ دیتو وواس کے اپ مال کی طرح ہے جو جا ہے اس کے ساتھ کرے۔

( ٣٤١٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ وَسُّئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الشَّىٰءَ فِى سَبِيلِ اللهِ ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَا بَقِىَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : إِذَا بَلَغَ رَأْسَ مَغْزَاه فَهُوَ كَهَيْنَةِ مَالِهِ ، يَصْنَعُ فِيهِ مَا كَانَ يَصْنَعُ بِمَالِهِ.

(۳۲۱۸۸) حضرت سعید بن المسیب ہے دریافت کیا گیا کہ سی تخف کو جہاد کیلئے بچھ دیا جائے تو جواس کے پاس باقی نی جائے اس کے ساتھ وہی کرے جواپنے مال کے کے ساتھ کیا کرے؟ فرمایا جب وہ جہاد کی جگہ پر پہنچ جائے تو وہ اس کے مال کی طرح ہے اس کے ساتھ وہی کرے جواپنے مال کے ساتھ کرتا ہے۔

( ٣٤١٨٩ ) حَذَّنَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَر مَوْلَى غُفْرَةَ ، قَالَ : أَرَدُتُ الْغَزُو فَتَجَهَزُتُ بِمَا فِى يَدِى ، وَبَعَثَ إِلَى رَجُلٌ مَعُونَةً بِسِتِّينَ دِينَارًا فِى سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ فَذَكَرُت ذَلِكَ لَهُ ، وَقُلْتُ : أَنَّ مُ كَوْلُكَ لَهُ ، وَقُلْتُ : أَنَّ مُ لَكُونُ إِذَا بَلَغُتَ رَأْسَ الْمَغْزَى فَهُو كَهَيْنَةِ مَالِكِ ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ فَذَكُرُت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لِى مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ.

(۳۲۱۸۹) حضرت عمر جوغفرہ کے آزاد کردہ غلام ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جہاد پر جانے لگا تو جو تچھ میرے پاس تھااس کے ساتھ سامان تیار کرلیا، ایک شخص نے جہاد کیلئے مجھے ساٹھ دینارارسال کئے، فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن المسیب کے پاس آیااور ان سے عرض کیا کہ جتنا میں گھر والوں پرخر چہ کرتا تھااس کی بقترراس میں سے گھر والوں کیلئے چھوڑ جاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں لیکن جب میدان جہاد پر پہنچ جاؤ تو پھر پر تمہارے اپنے مال کی طرح ہے، پھر میں قاسم بن محمد کے پاس آیااوران سے بیہ معاملہ ذکر کیااور اس کے متعلق دریافت کیا، انہوں نے بھی حضرت سعید بن المسیب کی طرح ہی مجھ سے فرمایا۔

( ٣٤١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتَوَائِيٌّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الشَّيْءَ فِي الشَّيْءَ فَهُو لَهُ. الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَفُضُلُ مِعَهُ الشَّيْءُ ، قَالَ :مَا فَضَلَ مِنْ شَيْءٍ فَهُو لَهُ.

(۳۳۱۹۰) حفزت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ کی شخص کو جہاد کیلئے کچھ دیا جائے پھراس میں سے پچھاس کے پاس نی جائے ، تو فرمایا جوبھی نئی جائے وہ اس کیلئے ہوگا۔

( ٣٤١٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الشَّيْءَ فِي سَبيلِ اللهِ فَيَفْضُلُ مِنْهُ الشَّيْءُ ، فَقَالاً :هُوَ لَهُ.

(٣٣١٩١) حضرت مجابد بریشین اور حضرت عطاء میتید فر ماتے ہیں کہ سی شخص کو جہاد کیلئے پچھ دیا جائے بھراس میں سے پچھ زائد ہو جائے تو وہ اس کیلئے ہوگا۔

### هي معنف ابن ابي شيرمتر جم (جلدوا) کو په ۱۹۰ کو کاب السبر که او کاب السبر کو کاب السبر کو کاب السبر کو کاب السبر

## ( ١٥٣ ) مَنْ قَالَ يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ

جوحضرات بیفرماتے ہیں کہزائدسامان کو (یامال کو)اس کے شل کام میں (جہادمیں)لگائے گا

( ٣٤١٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيدٍ ، قَالَ : يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ.

(٣٣١٩٢) حضرت جابر بن زيد بيتيليز سے مروى ہے كداس كواس كے محل ميں لگائے گا۔

( ٣٤١٩٣ ) حَلَّتَنَا وَكِيْعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ شَيْخًا بِالْمُصَلَّى ، يَقُولُ :قَالَ أَبُو هُوَيْرَةَ :إِذَا أَرَدُتَ الْجهَادَ فَلاَ تَسْأَلَ النَّاسَ ، فَإِنْ أُعْطِيتُ شَيْئًا فَاجْعَلْهُ فِي مِثْلِهِ.

(۳۳۱۹۳) حفزت ابو ہریرہ جائے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جہاد پر جانے لگوتو پھرلوگوں سے سوال مت کرو، اگر آپ کو پکھ دے دیں تو اس کوای کے مثل میں لگاؤ

( ٣٤١٩٤ ) حَلَّمْنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يُعْطَى الشَّيْءَ فِى سَبِيلِ اللهِ فَيَفُضُلُ مِنْهُ الشَّيْءُ ، قَالَ :يَجُعَلُهُ فِي مِثْلِهِ.

(۳۳۱۹۳) حضرت عطاء پیشین فرماتے ہیں کداگر کسی کو جہاد کے لیے کچھ دیا جائے اس میں سے پچھ ذائد ہو جائے تو اس کواس کام میں لگائے۔

( ٣٤١٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَفُضُلُ مَعَهُ الشَّيْءُ ، قَالَ : يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ.

(۳۳۱۹۵) حفرت ابراہیم ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٣٤١٩٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُمْضِيهِ فِي تِلْكَ السُبُل.

(٣٨١٩٢) حضرت عطاء وينيد فرمات مين كه جهاد كراستول يربى لكايا جائے گا۔

#### ( ١٥٤ ) النَّالَّةِ تَكُونُ حُبْسًا فَتَعْتَل هَلُ تُبَاعِ؟

( ٣٤١٩٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنُ وَاصِلِ بُنِ أَبِي جُمَيْلٍ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :فِي الدَّابَّةِ الْحَبِيسِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَعْتَل ، فَيبِيعُهَا وَتَزِيدُ عَلَى ثَمَنِهَا ؟ فَقَالَ :مَا زَادَ فَهُوَ حَبِيسٌ مَعَهَا.

(۳۲۱۹۷) حضرت مجاہد ہوئیلیز سے دریافت کیا گیا کہ جانور جو جہاد کیلئے وقف ہے کئی مخص کے پاس ہےاور وہ مخص اس کوفر وخت کر دےادراس کی قیمت پراضافہ کرے؟ فر مایا: جواضافہ کرے ( زائد ہو ) وہ بھی اس کے ساتھ جہاد کیلئے وقف ہوگا۔ هي معنف ابن الي شيبه متر جم (جلده ۱) کي په په ۱۹۱ کي په ۱۹ کي کي کي په ۱۹ کي په

# ( ١٥٥ ) الْحَبِيسُ تُنْتِجُ مَا سَبِيل نِتَاجِهِ ؟

وقف شدہ جانورا گربچہ جن دے تواس کے بیچے کا کیا تھم ہے؟

( ٣٤١٩٨) حَدَّثُنَا غُنْدُرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ حَبَّسَتْ نَاقَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلتها. (٣٢١٩٨) حضرت عطاء طِيْنِيْ فرمات بين كُداكروه اوْمُنى جووقف ہے بچہ جن دے تواس كا بچہ بھى اس كے مقام ميں ہے (بچہ بھى وقف شار ہوگا)۔

( ١٥٦ ) الْفَارِسُ مَتَى يُكْتَب فَارِسًا

#### ( ۱۵۶ ) الفارس متی یکتب فارسا گھوڑسوارکوکس گھوڑسوارلکھاجائے گا

( ٣٤١٩٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ؛ فِي الإِمَامِ إِذَا أَدْرَبَ ؟ قَالَ : يَكُتُبُ الْفَارِسَ فَارِسًا ، وَالرَّاجِلَ رَاجِلًا.

۔ ۱۹۹۹) حضرت سلیمان بن موکٰ جہائے فرماتے ہیں کہ جب امام دخمن کے علاقہ میں داخل ہوجائے تو گھوڑ سوار کو گھوڑ سواراور پیدل کو پیادہ کھھا جائے گا۔

( ١٥٧ ) تُسْخِيرُ الْعِلْجِ

#### گدھے کومنحرکرنا (تابع کرنا)

( ٣٤٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، قَالَ :سُنِلَ الْحَسَنُ عَنِ الْقَوْمِ يَكُونُونَ فِي الْغَزُوِ ، فَيَأْخُذُونَ الْعِلْجَ فَيُسَخِّرُونَهُ يَدُلَّهُمُ عَلَى عَوْرَةِ الْعَدُوِّ ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ :قَدْ كَانَ يُفْعَلُ ذَلِكَ.

(۳۳۲۰۰) حضرت حسن میشید ہے دریافت کیا گیا کہ کچھلوگ جو جنگ میں ہیں،وہ گدھا بگڑ کراس کوتا بع کر لیتے ہیں جوان کو دشن کے مقابل لے جاتا ہے؟ فرمایا کہ تحقیق اس طرح کر لیاجا تا تھا۔

مُقَائَلَ كَ جَاتًا بِ ؟ قَرَمًا لِهُ مِنْ السُّمِرِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

نَّأْخُذُ الْعِلْجَ فَيَدُلْنَا مِنَ الْقَرْيَةِ إِلَى الْقَرْيَةِ . (۳۴۲۰۱) حضرت جندب البجلی مثلاً فو ماتے ہیں کہ ہم گدھےکو پکڑیلیتے پھروہ ہمیں ایک بستی سے دوسری بستی لے جاتا۔

> ( ۱۵۸ ) الْحَرَائِرُ تُسْبَيْن ثُمَّ يُشْتَرَين آ زادخوا تين قيد ہوجا ئيں پھران کوکوئی خريد لے

٣٤٢.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةً ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ سُبِيَتِ امْرَأَتُهُ ، فَافْتَدَاهَا زَوْجُهَا مِنَ

﴿ مَصْنَدَا بْنَ الْي شِيرِمَرْ فِهِ ( جَلَدُوا ) ﴿ ﴿ ﴿ كَالْمَ الْمُعْلَمُ مِنْ ابْنَ الْجِيرِمِرْ فِهِ ( جَلُدُوا ) ﴿ مَصْنَدَ ابْنَ الْمُعْلَمُ مِنْ الْمُعْلَمُ وَمِنْ الْمُعْلَمُ وَالْمُعِلَّمُ الْمُعْلَمُ وَمِنْ الْمُعْلِمُ وَمِنْ الْمُعْلَمُ وَمِنْ الْمُعْلِمُ وَمِنْ الْمُعْلَمُ وَمِنْ الْمُعْلِمُ وَمِنْ الْمُعْلَمُ وَمِنْ الْمُعْلَمُ وَمِنْ الْمُعْلَمُ وَمِنْ الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ لِمِنْ الْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ و

الْعَدُونِ ، تَكُونُ أَمَتَهُ ؟ قَالَ : لا .

( ۳۴۲۰۲ ) حضرت حسن ہیتے ہیں ہے دریافت کیا گیا کہ ایک آ دمی کی بیوی کوفید کر لیا گیا تو اس کے خاوند نے فدید دے کر دشمن سنہ

آ زاد کروالیاتو کیاده اس کی باندی شار بوگی؟ فرمایا کرنبیس ـ

( ٣٤٢.٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ :نِسَاءٌ حَرَائِرُ أَصَابَهُنَ الْعَدُوُّ ، فَابْتَاعَهُزَّ

رَجُلٌ ، أَيُصِيبُهُنَ ؟ قَالَ : لا ۗ ، وَلا ۖ يَسْتَرِقُهُنَ ۗ ، وَلاَ يَرْدُ عَلَيْهِنَ ۗ وَلَكِنُ يُعْطِيهِنَ أَنْفُسَهُنَّ بِالَّذِي أَخَذَهُنَّ بِهِ ، وَلا يَزِدْ عَلَيْهِنَّ.

( ۳۴۰۰۳ ) حضرت ابن جریج میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء میشید سے دریافت کیا کہ بچھ آ زادعورتوں کواگر دیمن قید

کرے پھران کوکوئی شخص ان ہے خرید لے ،تو کیاوہ ان کے ساتھ جماع کرسکتا ہے؟ فرمایا کنہیں اوروہ باندی بھی نہیں بنیں گی ملکہ جتنامال دے کران کوخریدا گیا ہےوہ وصول کرے گاان ہےاوراس قم برزیادتی نہیں کرے گا۔

( ١٥٩ ) أَهْلُ النِّمَّةِ يُسْبَون ، ثُمَّ يَظْهَر عَلَيْهِم الْمُسْلِمُونَ

کچھذی قید ہوجا ئیں پھرمسلمان ان پر غالب آ جا ئیں

( ٣٤٢.٤ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّغْبِيَّ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ سَبَاهَ بُرُونُ بِينَ مُرْتَا بَارِدِرِ بُونِ وَ مِر بَرِيَارِ فَي مِر يَرِيرٍ.

الْعَدُورُ ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ ، فَوَقَعَتْ فِي سَهْمِ رَجُلٍ مِنْهُمْ ؟ قَالَ :تُرَدَّ إِلَى أَهْلِ عَهْدَهَا.

(۳۳۲۰۳) حضرت مساورالوراق مِیتَّین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تعلق مِیتَّین ہے دریافت کیا کہ ذمیوں کی ایک خاتون کو دشمنوا نے قید کرلیا پھران پرمسلمان غالب آ گئے اور و وایک خاتون مسلمان کے حصہ میں آئی تو اس کا کیا تھم ہے؟ حضرت تعلی نے فرمایا

جن ہے عبد ہےان کو واپس کردی جائے گی۔

( ٣٤٢.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي أَهْلِ الذَّمَّةِ يَسْبِيهِمَ الْعَدُوُّ ، ثُمَّ يَظْهَر

عَلَيْهِمَ الْمُسْلِمُونَ ، قَالَ : لاَ يُسْتَرَقُوا.

(۳۳۲۰۵)حضرت ابراہیم مِیتَّینِهٔ فرماتے ہیں کہ ذمیوں کواگر دیمَّن قید کرلیں پھرمسلمان ان پر غالب آ جا کیں تو وہ قیدی غلام شار نہ ہوں گے۔

( ٣٤٢٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرائيل ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :أَهْلُ الذَّمَّةِ لَا يُبَاعُونَ.

(۳۲۲۰ ۱) حضرت عامر جيشيز فر مات ميں كه ذميوں کنہيں فروخت كيا جائے گا۔

( ٣٤٢.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الأَحْرَارُ لاَ يُبَاعُونَ.

( ٣٨٢٠٤ ) حفرت عام بيتيز فرمات بيس كه زادا شخاص جوقيد مو كع مول أن كوفروخت نبيل كياجات كار

( ٣٤٢.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنْ غَاضِرَةَ الْعَنْبَرِيِّ ، قَالَ :أَنَيْنَا عُمَرَ ، وَقَالَ ابْنُ عَوْنِ :إِمَا قَالَ

فِي نِسَاءٍ ، وَإِمَا قَالَ :فِي إِمَاءٍ كُنَّ يُسَاعِين فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَمَرَ بِأُوْلَادِهِمْ أَنْ يُقَوَّمُوا عَلَى آبَانِهِمْ ، وَأَنْ لَا يُسْتَرَقُوا.

(۳۳۲۰۸) حفرت غاضرۃ العنبری پریٹنیڈ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر دباغو کے پاس تشریف لائے ،حضرت ابن عون پریٹیلا نے ارشاد فرمایا: بہر حال خواتین کے متعلق فرمایا، یالونڈیوں کے متعلق جن کے ساتھ دزمانہ جاہلیت میں زنا کیا جاتا،حضرت عمر مزافو نے ان کی اولا دیے فرمایا کہ وہ اپنے والدین پر قیمت لگا ئیس گے،اوران کو (باندی) نہ بنایا جائے گا۔

## ( ۱۶۰ ) الْحُرِّ ، يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ آ زادْخُص جوقيدي قيااس كوكوكي تا جرُّخُص خريد لے

( ٣٤٣.٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَسَرَ الْعَدُوُّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَاشْتَرَاهُ تَاجِرٌ ، سَعَى لِلتَّاجِرِ حَتَّى يُؤَدِّى إِلَيْهِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ ، وَإِذَا أَسَرُوا مَمْلُوكًا لِلْمُسْلِمِينَ فَاشْتَرَاهُ تَاجِرٌ ، ثُمَّ وَجَدَهُ مَوْلَاهُ فَهُوَ أَحَقِّ بِهِ بِنَمَنِهِ ، وَإِذَا اشْتَرَوْا رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ سَعَى لِلتَّاجِرِ حَتَّى يُؤَدِّى إِلَيْهِ ثَمَنَهُ.

(۳۳۲۰۹) حضرت ابراہیم بیٹیے فرمائے ہیں کہ سلمانوں میں ہے کی شخص کواگر دخمن قید کر لے پھراس کوکو کی تا جرخرید لے تو وہ شخص تا جرکووہ قیمت اداکرنے کی کوشش کرے گا جوادا کر کے اس نے اس کوخرید اہے، اوراگروہ مسلمانوں کے غلاموں کوقید کرلیس پھران کو کو کی تا جرخرید لے، پھران کوان کا آتا پالے تو وہ قیمت وے کر لینے میں زیادہ حقدار ہے، اوراگروہ کی ذمی سے خرید لیس پھروہ تا جر کو قیمت دے کر آزاد ہونے کی کوشش کرے گا۔

( ٣٤٢١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ :فِي الْحُرِّ يَسْبِيهِ الْعَدُوُّ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهِ الْمُسْلِمُ مِثْلَ قَوْلِهِ فِي النَّسَاءِ ، وَقَالَ عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ ، يَعْنِي يُعْطِيهِمُ أَنْفُسَهُمْ بِالثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُمْ بِهِ.

ر ۳۴۲۱۰) حفرت عطاء پریشیداس آ زاد شخص کے متعلق جُس کو دشمن قید کرلے پھراس کو کوئی مسلمان خرید لے تو جو مورتوں کے متعلق ارشاد فریایا تھاای کے مثل فرماتے ہیں اور حضرت عمرو بن دینار بھی ای طرح فرماتے ہیں لینی کہ جو قیمت دے کرخریدا گیا ہےوہ قیمت ان کوادا کرے گا۔

( ٣٤٢١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَبِى مُعَاذٍ ، عَنْ أَبِى حَرِيزٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّغْبِيَّ ، يَقُولُ :مَا كَانَ مِنْ أُسَارَى فِى أَيْدِى التُّجَّارِ ، فَإِنَّ الْحُرَّ لَا يَبَاعُ ، فَارْدُدُ إِلَى التَّاجِرِ رَأْسَ مَالِه.

(۳۴۲۱) حضرت تعمی میشید ارشاد فرماتے ہیں کہ قید یوں میں جوتا جروں کے پاس ہیں جن کو دہ خرید کرلا کمیں ہیں تو جوآ زاد ہیں ان کو فروخت نہیں کیا جائے گا، تا جرکواصل قیمت لوٹا دی جائے گی۔



# ( ١٦١ ) مَا ذُكِرَ فِي الغُلُولِ

# خیانت کے متعلق جووار دہواہے

( ٣٤٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، قَالَ : كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، يُقَالَ لَهُ : كِرْكرَةُ فَمَاتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ فِي النَّارِ ، فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ فَوَجَدُوا عَلَيْهِ عَبَائَةً قَدْ غَلَّهَا. (بخارى ٣٠٤٣ـ ابن ماجه ٢٨٢٩)

(۳۳۲۱۲) حفرت ابن عمر مین پینن سے مردی ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام کر کرہ تھا وہ فوت ہو گیا تو آنخضرت مَلِّوَ فَقَاقَ نِے ارشاد فر مایا پیجبنمی ہےلوگ اس کا سامان دیکھنے گئے تو انہوں نے ایک عبایا ئی جس کواس نے بطور خیانت لیا تھا۔

( ٣٤٦١٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ ، عَنْ أَبِى عَمْرَةَ ؛ أَنَّهُ سَمِع زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِىَّ يُحَدِّثُ : أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تُولِّى بِخَيْبَرَ ، وَأَنَّهُ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ أَمْرُهُ ، فَقَالَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ، فَتَغَيَّرَتُ وُجُوهُ الْقَوْمِ لِلذَلِكَ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ، قَالَ : اللهِ عَلَى عَاجِبُكُمْ ، فَتَغَيَّرَتُ وُجُوهُ الْقَوْمِ لِلذَلِكَ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ، قَالَ : إِنَّهُ عَلَيْ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَفَتَشْنَا مَتَاعَهُ ، فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ الْيَهُودِ مَا يُسَاوِى دِرْهَمَيْنِ.

(أبو داؤد ۲۷۰۳ ملاك ۲۵۸)

(۳۲۱۳) حفرت زید بن خالد المجهنی وافی سے مروی ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص خیبر میں فوت ہواتو آنخضرت مَرِّفَظَ کُو اس کی وفات کی اطلاع دک گئی تو آپ مِرِ فَشِیْ اِن ارشاد فر مایا: اپ ساتھی کا نماز جنازہ خود پڑھاو، آنخضرت مِرَّافِظَ کَی یہ بات بن کر لوگوں کے چبروں کا رنگ بدل گیا۔ جب آنخضرت مِرَّافِظَ فَحَ اَلَّهُ کَالُول کے چبروں کو دیکھا تو فر مایا: اس نے اللہ کے راستہ میں خیانت کی تھی، جب ہم نے اس کے سامان کی تلاش کی تو یہود یوں کے موتوں میں سے ایک موتی پایا جس کی دودرهم قیمت تھی۔ دیانت کی تھی، جب ہم نے اس کے سامان کی تلاش کی تو یہود یوں کے موتوں میں سے ایک موتی پایا جس کی دودرهم قیمت تھی۔ ( ۲٤٦١٤ ) حَدَّثُنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حدَّثُنَا سُفْیَانُ ، عَنْ یَحْدِی بُنِ سَعِیدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ یَحْدِی بُنِ حِبَّانَ ، عَنْ أَبِی عَمْرَةً ، عَنْ ذَیْدِ بُنِ حَلِلٍ ، عَنِ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ؛ مِنْلَهُ.

(٣٣٢١٣)حضوراقدس فَرِ الشَّرِيَّةُ السَّالِ مروى بـ

( ٣٤٢١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِى الْمُحَيَّسِ الْيَشْكُرِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَنسَ بُنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ :قِيلَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، ٱسْتُشْهِدَ فُلَانْ مَوْلَاك ، قَالَ :كَلَّا ، إِنِّى رَأَيْتُ عَلَيْهِ عَبَانَةً قَدْ غَلَهَا.

(احمد ۱۸۰)

(٣٣٢١٥) حضرت انس برائي ہے مروئ ہے كہ آنخضرت مُؤلِّفَتِيَا ہے كہا گيا كه فلاں آپ كا غلام شہيد ہوگيا ہے آنخضرت مُؤلِّفَتِيَا اُ نے ارشاد فر مایا: ہرگزنبیں میں نے اس برا یک جا ورديم بھی جواس نے بطور خیانت لی تھی۔ هِ مَسْفَ ابْنَ الْبِيْسِيرِ مِمْ (طِلَرُو) كُوْ هِ الْمِي مَا الْبِيرِ مِمْ (طِلرُو) كَوْ هِنَا رَسُولُ (٢٤٢٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَطِيبًا ، فَذَكَرَ الْعُلُولَ ، فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَيَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَغِثْنِي ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا ، قَدْ بَلَّغُتُك ، وَلَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَيَتِهِ بَقَرَةً لَهَا خُوار ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، شَيْنًا ، قَدْ بَلَّغُتُك ، وَلَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَيَتِهِ بَقَرَةً لَهَا خُوار ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ،

شيئا ، قد بَلغتك ، وَلا الْفِينَ احَدَّكُم يَجِىء يَوْم الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَيْهِ بَقْرَةً لَهَا خُوَار ، يقول :يَا رَسُول اللهِ ، أَغِنْنِى ، فَأَقُولُ : لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا ، قَدْ بَلَّغْتُك ، وَلاَ أَلْفِينَّ أَحَدَّكُمْ يَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَيْتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَغِنْنِي ، فَأَقُولُ : لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا ، قَدْ بَلَّغْتُك ، وَلاَ أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ

يَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى رَقَيَتِهِ صَامِتٌ ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَغِنْنِى ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا ، قَدْ بَلَّغْتُك ، وَلَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَيَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ ، فَيَقُولُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَغِنْنِى ،

> فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا ، قَدُ بَلَّغْتُك. (بخارى ٣٠٧٣ـ مسلم ١٣٦٢) (١٣٣٢) حف مالدور خفر هوري من يك م ت ني كرم مَنْهُ مَعْ مَمْ مَنْهُ عَدَّ مَمْ مِنْهُ عَدَّ مَمْ مِنْ

(۳۲۲۱) حفرت ابو ہریرہ دین نے سروی ہے کہ ایک مرتبہ نی کریم میں فطہدد ہے کیلئے کھڑے ہوئے اور آپ فرا دیجے نے خانت کا ذکر فر مایا اور اس گناہ کی برائی بیان کرتے ہوئے فر مایا: اے لوگو! تم میں ہے کوئی شخص قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں نہ آئے کہ اس کی گردن پرایک اونٹ ہواور وہ اونٹ آواز نکال رہا ہواور وہ کہے کہ اے اللہ کے رسول! میری مدد سیجے تو میں اس کو کہوں میں تیرے بارے میں کی چیز کا مالک نہیں ہوں میں نے تجھے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، اور تم میں سے کوئی شخص قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں نہ آئے کہ اس کی گردن میں گائے ہواور اس کیلئے گائے کی آواز ہواور وہ کے اللہ کے رسول! میری مدد کیجے، میں اس کو کہوں میں تیرے بارے میں کی چیز کا مالک نہیں ہول میں تھے بیغام پہنچا چکا تھا، اور تم میں سے کوئی شخص قیامت کے دن میں اس کو کہوں میں تیرے بارے میں کی چیز کا مالک نہیں ہول میں تھے بیغام پہنچا چکا تھا، اور تم میں سے کوئی شخص قیامت کے دن

میں اس کو کہوں میں تیرے بارے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں میں تھے پیغام پہنچا چکا تھا، اورتم میں سے وکی شخص قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں نہ آئے کہ اس کی گردن پر گھوڑے کی خیانت کا بوجھ ہواور اس کی آواز اور وہ مجھ سے کہے کہ اے اللہ کے رسول! میری مدد کیجئے میں کہوں کہ میں تیرے متعلق کسی چیز کا مالک نہیں ہوں میں تجھے اپنا پیغام پہنچا چکا تھا اورتم میں سے کوئی شخص

رسول! میری مدو سیجئے میں کہوں کہ میں تیرے متعلق کسی چیز کا ما لک نہیں ہوں میں تھیے اپنا پیغام پہنچا چکا تھا اورتم میں ہے کوئی شخص میرے پاس قیامت کے دن اس حال میں نہ آئے کہ اس کی گردن پر سونے یا جاندی کی خیانت کا بوجھ ہواور وہ کیجا ہے اللہ کے رسول! میری مدد کیجئے میں کہوں گا میں تیرے بارے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں کجھے پیغام پنچا چکا ہوں، اورتم میں ہے کوئی شخص قیامت کے دن میرے یاس اس حال میں نہ آئے کہ اس کی گردن پر کسی انسان کی خیانت کا بوجھ ہواور اس کیلئے اس کی آواز ہووہ

مجھے کہا سالٹہ کے رسول! میری مدد کیجے میں کہول گامیں تیرے بارے میں کی چیز کا ما لک نہیں ہوں میں اپناپیام پہنچا چکا ہوں۔ ( ۲٤٢١٧ ) حَدَّثُنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثُنَا سُفْیَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْ ثَلْدٍ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ بُویُدَةَ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ : کَانَ

رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ ، أَوْ جَيْشٍ ، قَالَ : لا تَعُلُّوا. (٣٣٢١٤) حفرت بريده والنَّذ سے مروى ب كه تخضرت مُؤافِّفَةَ جب سى سريه يالشكر كاامير بنا كر بھيج تواس سے فرماتے خيانت

مت کرنا۔

میریکانوں نے یہ پیغام سنا۔ ( ۳٤۲۱۹ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُییْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِیِّ ، عَنْ عُرُوزَةَ ، عَنْ أَبِی حُمَیْدٍ السَّاعِدِیِّ ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحْوِ مِنْهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ :عُفُرَة إِبْطَیْهِ. (بخاری ۲۵۹- مسلم ۱۳۹۳)

(٣٣٢١٩) حفرت ابوميد الساعدي بيان سے اس طرح مردي ب

( ٣٤٢٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ إِسُمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنُ عَدِى بُنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ عَمِلَ لَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِى ، قَالَ : فَلَا فَكُنْ فَهُو عَلَى عَمَلِ فَكُنْ فَهُو غُلُّ يَأْتِى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسُولُ اللهِ ، قَالَ : مَا ذَاكَ ؟ ، قَالَ : سَمِعْتُك تَقُولُ الَّذِى قُلْتَ : قَالَ : وَأَنَا أَقُولُه فَقَالَ : إِنْكُ أَخَذَ ، وَمَا نُهِى عَمَلِ فَلْيَجِنْنَا بِقَلِيلِهِ وَكِثِيرِهِ ، فَمَا أُوتِي مِنْهُ أَخَذَ ، وَمَا نُهِى عَنْهُ انْتَهَى. الآنَ : مَنِ السَّتَعُمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِنْنَا بِقَلِيلِهِ وَكِثِيرِهِ ، فَمَا أُوتِي مِنْهُ أَخَذَ ، وَمَا نُهِى عَنْهُ انْتَهَى.

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) في المحالي المحالي المحالي المحالية المسبر

تھوڑا یا زیادہ ہے وہ ہمارے پاس لے آئے، جواس کو دیا جائے وہ وصول کرے جس سے روکا جائے اس سے منع ہوجائے۔ ( ٣٤٢١) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَدِی بُنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِی ، قَالَ :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالٌ : فَإِنَّهُ عُلُولٌ يَأْتِى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۳۳۲۳) حضرت عدی بن عمیرہ الکندی وہا تھ ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مِنَّا فِنْفِیَا آجَ ارشاد فر مایا: یہ خیانت اور دھوکا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ حاضر ہوگا۔

( ٣٤٢٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ ، قَالَ :كَانَ يُؤْتِيهِمُ الْغَنَائِمَ ، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْغُلُولِ. (طبرى ٢٨)

(٣٣٢٢٢) حضرت حسن بينين قرآن كريم كى آيت ﴿ وَمَا آمّا كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ، وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ كمتعلق فرماتے ہيں كه ان كوننيمت عطاكرتے تھے اور خيانت ہے روكتے تھے۔

( ٣٤٢٢ ) حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ خُصَيْفَةَ ، عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى مُطِيعٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَهْدَى رِفَاعَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا ، فَحَرَجَ بِهِ مَعَه إِلَى خَيْبَرَ ، فَنزَلَ بَهُنْ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ ، فَأَتَى الْغُلَامَ سَهُمْ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ ، فَقُلْنَا : هَنِينًا لَكَ الْجَنَّةُ ، فَقَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ ، بَيْنَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ ، فَأَتَى الْغُلَامَ سَهُمْ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ ، فَقُلْنَا : هَنِينًا لَكَ الْجَنَّةُ ، فَقَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ ، إِنَّ شَمْلَتَهُ لَتَحْترِقُ عَلَيْهِ الآنَ فِى النَّارِ ، غَلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ رَجُلٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَصَابُ يَوْمَئِذٍ شِرَاكَيْنِ ، قَالَ : يُقَدِّ مِنْكُهُمَا مِنْ نَارِ جَهَنَّهُ. (ابن حبان ٨٥٢ ـ حاكم ٣٠٠)

(۳۳۲۳) حفرت ابو ہریرہ ناٹی ہے مروی ہے کہ حضرت رفاعہ نے آنخضرت مُرِفَقِیْقِ کوایک غلام ہدیدہ یا ، وہ غلام جنگ خیبر میں ساتھ گیا وہ عصرا ورمغرب کے درمیان جنگ میں اترا ، غلام کوایک تیرلگا جس کے مار نے والے کا پیتنہیں تھا ، لیکن وہ شہید ہو گیا ہم ساتھ گیا وہ عصرا ورمغرب کے درمیان جنگ میں اترا ، غلام کوایک تیرلگا جس کے مار نے والے کا پیتنہیں تھا ، لیکن وہ شہید ہو گیا ہوان ہے ، نے کہا تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہوگی جواس نے مسلمانوں کے مال میں سے خیانت کی تھی ، ایک انصاری شخص کھڑ ا ہوا اورعرض اس کی چا دراس کو آگ میں جلار ہی ہوگی جواس نے مسلمانوں کے مال میں سے خیانت کی تھی ، ایک انصاری شخص کھڑ انہوا اورعرض کیا اے اللہ کے رسول! میں نے اس دن دو تھے یائے تھے آپ مِنْرِفْتُونِ نے فرمایا: ان دونوں کی مثل تھے جہنم کی آگ سے کا نا جائے گا۔

## ( ۱۶۲ ) الرَّجُلِ يَغُلُّ ، وَيَتَفَرَّقُ الْجَيْشَ كُونَى شخص خيانت كرے اور شكر سے الگ ہوجائے

( ٣٤٢٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَغُلُّ وَيَتَفَرَّقُ الْجَيْشَ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْ ذَلِكَ الْجَيْشِ.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مسنف ابن الی شیبہ ستر جم ( جلد ۱۰) کی کی اسبر میں ۱۹۸ کی کی مسنف ابن الی شیبہ ستر جم ( جلد ۱۰) کی کی اسبر کی ک (۳۲۲۳) حضرت مسن پرتیجین فر ماتے ہیں کدا گر کوئی شخص خیانت کرے اور لشکر سے الگ ہوجائے ،اس کے ساتھ لشکر پرصد قد کردیا جائے گا۔

### ( ١٦٣ ) الرَّجُلُ يُوجَدُّ عِنْدَة الْغُلُولُ

كسى شخص كے پاس اگر خيانت كى چيز پائى جائے تواس كا حكم

( ٣٤٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب ، قَالَ : إِذَا وُجِدَ الْغُلُولُ عِنْدَ الرَّجُلِ أُخِذَ ، وَجُلِدَ مِنَة ، وَخُلِقَ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ ، وَأُخِذَ مَا كَانَ فِى رَحْلِهِ مِنْ شَىْءٍ إِلَّا الْحَيَوَانَ ، وَأُخْرِقَ رَحْلُهُ ، وَلَمْ يَأْخُذُ سَهُمًا فِى الْمُسْلِمِينَ أَبَدًا ، قَالَ : وَبَلَغَنِى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَ يَفْعَلَانِهِ.

(۳۲۲۵) حفزت عمرو بن شعیب جہائی ہے مروی ہے کہ اگر کمی مخص کے پائس خیانت کا مال ملتا تو اس سے لے لیا جاتا اور اس کو سرکوڑ ہے مار کا سراور داڑھی مونڈ ھادی جاتی اور اس کی سواری کے علاوہ سارا سامان صبط کر لیا جاتا اور اس کے سامان کو آگ لگادی جاتی اور وہ ہمیشہ کیلئے مسلمانوں کی غنیمت میں سے حصہ وصول نہیں کرے گا، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پنجی ہے کہ حضرات شیخین جی پیشنہ کیلئے مسلمانوں کی غنیمت میں سے حصہ وصول نہیں کرے گا، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پنجی

( ٣٤٢٦ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْعُلُولِ يُوجَدُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، قَالَ : يُخْرَقُ رَحْلُهُ.

(٣٣٢٢١) حضرت حسن ميشيد فرمات بيس كما كركس مخض كي إس خيانت كالأل وصول موتواس كسامان كوآ ك لكادى جائك .

(٣٤٢٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ سَالِمٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ :عُقُوبَةُ صَاحِبِ الْغُلُولِ أَنْ يُحْرَقَ فُسْطَاطُهُ وَمَتَاعُهُ.

(۳۳۲۲۷) حضرت عمر وبن سالم ڈانٹو فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب فرماتے تھے کہ خیانت کرنے والے کی سزایہ ہے کہ اس کے خیمہ اور سامان کوجلا و یا جائے گا۔

( ٣٤٢٢ ) حَدَّثَنَا دَاوُد بُنُ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بُنِ مُحَمَّدٍ بن زَانِدَةَ ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَ فَدْ غَلَّ فَحَرْ قُوا مَنَاعَهُ.

هي مصنف ابن الي شير مترجم ( جلده ا ) في مسنف ابن الي شير مترجم ( جلده ا ) في مسنف ابن الي شير مترجم ( جلده ا )

# ( ١٦٤ ) الرَّجُل يَكُتُبُ إِلَى أَهْلِ الكِتَابِ كَيْفَ يَكُتُبُ ؟

### اهل كتاب كوخط كسطرح لكهاجائ كا؟

٣٤٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنُ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ :السَّلَامُ عَلَيْك.

(٣٣٢٩) حضرت ابن عباس نئار ذخرانے اهل كتاب ميں ہے ايک شخص كوخط لكھا تو السلام عليك لكھا۔

. ٣٤٢٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُجَاهِدًا كَيْفَ يُكْتَبُ إِلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ؟ قَالَ مُجَاهِدٌ :يُكْتَبُ :السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ، وَقَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ :سَلَامٌ عَلَيْك.

الدمه؛ قال مجاهد : يكتب : السلام على من اتبع الهدى ، وقال : قال إبراهيم : سلام عليك. (٣٣٢٣٠) حضرت منصور بينين فرمات بين كديس في حضرت ابرا بيم بينين اور حضرت مجامد بينين سه دريافت كيا كه ذميول كو خط كيه كلها جائ گا؟ حضرت مجامد فرمايا: ان كوالسَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى لَكها جائ كا (سلامتي بواس پرجو بدايت كي بيروي

یے مطابات وا بھرت جاہد سے مرایا ان والمسارم علی من ابع الله دی مطابات وار سما کی بوا ک پر بوہرایت کی پروی کرے )اور حضرت ابراہیم نے فر مایا سلام علیک لکھے۔

٣٤٣١) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ ؛ أَسُلِم أَنْتَ ، فَلَمْ يَفُرُّ غِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كِتَابِهِ ،

حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ ذَّلِكَ الرَّجُلِ يَقُرَأُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامُ فِيهِ ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ فِى أَسْفَلِ كِتَابِهِ

، تخضرت مِنْوَ الْفَصَيَّةَ فِي بَكِي اس كَ وَط كَمَ خَر مِن سَلام كاجواب وعديا ـ ٣٤٢٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكوِيًّا ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَتَبَ خَالِدُ بْنُ

الْوَلِيدِ مِنَ الْيِحِيرَةِ إِلَى مَرَازِبَةِ فَارِسَ :بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ، مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى مَرَازِبَةِ فَارِسَ ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى.

۳۳۲۳۲) حضرت عامر ہوائٹو سے مروی ہے کہ حضرت خالد بن ولید ہوائٹو نے مقام حیرہ سے فارس کے مرازبہ کو خط یوں لکھا: ہم ۔ ۔ الرحمٰن الرحیم خالد بن ولید کی طرف سے مراز بہ فارس کی طرف سلامتی ہواس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدو) كي المحالي ا

كشاب السبر

# ( ١٦٥ ) بكاب السِّباق والرِّهانِ

### گھڑ دوڑ اور سبقت لے جانے کی بازی لگانا

( ٣٤٣٣) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِيَاضًا الْأَشْعَرِتَّ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْيَرْمُوكَ ، قَالَ وَقَالَ الْأَشْعَرِتَّ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْيَرْمُوكَ ، قَالَ فَقَالَ الْأَشْعَرِتَّ ، أَنَا ، إِنْ لَمْ تَغْضَبُ ، قَالَ : فَسَبَقَهُ ، قَالَ فَقَالَ شَابٌ : أَنَا ، إِنْ لَمْ تَغْضَبُ ، قَالَ : فَسَبَقَهُ ، قَالَ فَرَايُتُ عَقِيصَتَى أَبِى عُبَيْدَةً تَنْقُرُانِ ، وَهُو خَلْفَهُ عَلَى فَرَسٍ عَرَبِى. (بيهتى ٢١)

(۳۲۲۳۳) حضرت عیاض،اشعری بینده بین فر ماتے ہیں کہ میں جنگ برموک میں حاضرتھا،حضرت ابوعبیدہ بن جراح تفایق نے فر ما کون مجھ سے گھوڑے کی رئیس لگائے گا؟ ایک نو جوان نے کہا کہ میں لگانے کو تیار ہوں اگر آپ غصہ نہ کریں تو،راوی فر ماتے ہیں کہ پس وہ ان سے آگے نکل گیا، میں حضرت ابوعبیدہ ڈٹائٹو کی زلفوں کود کمچھ رہاتھا کہ وہ بھری ہوئی تھیں اور وہ ان کو ہٹار ہے تھے اور و اس نو جوان کے پیچھے عربی گھوڑے پر سوار تھے۔

( ٣٤٢٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ : كَانُوا يَتَرَاهَنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى النَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ :وَأَوَّلُ مَّنْ أَعْطَى فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. (عبدالرزاق ٩٦٩٣)

(۳۴۲۳۳) حضرت زهری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِلَظَةَ کے زمانے میں صحابہ رکیں لگایا کرتے تھے۔حضرت زهری ہوجہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب دی تئر نے اس پرانعام عطافر مایا۔

( ٣٤٢٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ لِعَلْقَمَةَ بِرْذَوْنٌ يُرَاهِنُ عَلَيْهِ.

(۳۳۲۳۵)حضرت ابراہیم مِلِیٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ مِلیٹیلا کے پاس ایک غیرعر بی گھوڑا تھا جس پروہ ریس لگایا کرتے تھے.

( ٣٤٢٣٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ عَلْقَمَةَ سَابَقَ رَجُلاً فَسَبَقَهُ ، فَامْتَلَخَ لِجَامهُ.

(۳۳۲۳۱) حضرت ابراہیم ویشینًا فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے ایک آ دمی ہے ریس لگائی تو وہ مخص ان ہے آ کے نکل گیا تو انہولہ نے اس کی لگام پکڑ کراس کو گھوڑے سے پنچ گرادیا۔

( ٣٤٢٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِرِهَانِ الْخَرْ

إِذَا كَانَ فِيهَا فَرَسٌ مُحَلَّلٌ ، إِنْ سَبَقَ كَانَ لَهُ ٱلسَّبْقُ ، وَإِنْ لَمْ يَسْبِقُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ. (مالك ٣٦٨)

(٣٣٢٣٧) حفزت سعيد بن المسيب من في فرمات بي كه دوگھوڑوں سے رئيں انگانے ميں كوئى حرج نہيں ہے اگران ميں ايك تيس

۔ گھوڑ ابھی شامل کر دیا جائے اگر وہ سبقت لے جائے تو اس کیلئے جیتنے کا انعام ہوگا اور اگر وہ سبقت نہ لے کر گیا تو اس پر پجھ نہ ہوگا

( ٣٤٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَو

هُرَيْرَةَ، قَالَ :َقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَذْخَلَ فَرَسًّا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَذُ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَ

قِمَارٌ ، وَمَنْ أَذْ حَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُو لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمَارِ . (ابو داؤ د ٢٥٧٦ ـ ابن ماجه ٢٨٧٦) (٣٣٢٣٨) حضرت ابو ہریرہ رہ ہن تی مروی ہے کہ حضوراقد س مِنْزِنْتَ اِنْ الله الله علی الله علی در میان اپنا گھوڑا داخل کرے اور اس کویقین ہے کہ وہ جیتے گا تو یہ جواہے ،اور جو دو گھوڑوں کے درمیان اپنا گھوڑا داخل کرے اور اس کو جیتنے کا یقین نہ ہوتو کھی جہ آہیں ہے۔

( ٣٤٢٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ حُصَيْنِ الْعِجْلِيِّ ؛أَنَّ حُذَيْفَةَ سَبَقَ النَّاسَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أَشْهَبَ ، قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى قَدَمَيْهِ ، مَا تَمَسُّ أَلِيَتَاهُ الأَرْضَ فَرَحًا بِهِ، يَقَطُرُ عَرَقًا ، وَفَرَسُهُ عَلَى مَعْلَفِهِ ، وَهُوَ جَالِسٌ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَالنَّاسُ يَذْخُلُونَ عَلَيْهِ يُهَنَّؤُونَهُ.

(۳۷۲۳۹) حفرت عبداللہ بن مصین زبی نئے سے مروی ہے کہ حضرت حذیفہ ربی نئے کا محصب نامی کھوڑا تھا جس پر سوار ہو کروہ لوگوں سے گھوڑ دوڑ میں سبقت لے گئے تھے، راوی کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس حاضر ہوا تو وہ اپنے قدموں پر بیٹھے تھے ان کی پشت زمین کر نہیں لگ رہی تھی خوشی کی وجہ سے نہیئے میں شرابور تھے اور پسینہ ٹیک رہا تھا اور ان کا گھوڑا چراگاہ میں بندھا ہوا تھا اور وہ اس کی طرف د کھور ہے تھے۔ د کھور ہے تھے۔ د کھور ہے تھے۔

( ٣٤٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ أَبِي سَلَامَةَ؛ أَنَّ حُذَيْفَةَ سَبَقَ النَّاسَ عَلَى بِرُذُونِ لَهُ. (٣٣٣٣) حضرت حذيف رَيْ اللهُ عَبِرِع لِي هُورُ بِي رِيوار مِهِ كَرُلُولُول سَے هُرُ دورُ مِين سبقت لے جاتے۔

( ٣٤٢٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ أَجْرَى الْخَيْلَ وَسَبَقَ. (٣٣٣٨) حضرت عامر فِن تَوْسِ صروى مِ كَهِ مِعْرت عمر بن خطاب وَنَا ثَوْدَ نَ كُلُورُ مِنْ اللّهِ الدريس مِن سبقت لے گئے۔

(٣٤٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِكَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَبْقُونَ عَلَى الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ ، وَعَلَى أَقْدَامِهِمُ.

(٣٣٢٣٢) حضرت زهري بيني سے مروى ہے كەسحابەكرام بيزون نين گھوڑ سوارى اور بيدل چلنے بيس مسابقه كياكرتے تھے۔

( ٣٤٢٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَر ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، قَالَ : ضَمَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلَ ، فَكَانَ يُرْسِلُ الَّتِى أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ ، وَالَّتِى لَمُ تُضْمَرُ ، مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ يَنِى زُرَيْقٍ. (مسلم ١٣٩٢ ـ ابوداؤد ٢٥٧٨)

(۳۳۲۳۳) حضرت ابن عمر چئ دین سے مروی ہے کہ آنخضرت میز نظیفی نے اپنے گھوڑے کومسابقہ کیلئے بھوکا رکھا، پھر جن گھوڑوں کو بھوکارکھا تھاان کومقام حفیاء سے ثنیة الوداغ تک مسابقہ کروایا اور جن گھوڑوں کو بھوکانہیں رکھاان کو ثنیة الوداغ ہے مسجد بنوزر ایل تک مسابقہ کروایا۔

( ٣٤٣٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ ، عَنْ أَبِى لَبِيدٍ ، قَالَ :

أُرْسِلَتِ الْحَيْلُ ، وَالْحَكُمُ بْنُ أَيُّوبَ عَلَى الْبَصْرَةِ ، قَالَ :فَخَرَجْنَا نَنْظُرُ إِلَيْهَا ، فَقُلْنَا :لَوْ مِلْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكَ ، فَمِلْنَا إِلَيْهِ وَهُوَ فِى قَصْرِهِ بِالزَّاوِيَةِ ، فَقُلْنَا لَهُ :يَا أَبَا حَمْزَةَ ، أَكَانُوا يَتَرَاهَنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، وَاللهِ لَرَاهَنَ ، يَغْنِى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ ، يُقَالَ لَهُ :سَبْحَةُ ، فَجَانَتُ سَابِقَةً ، فَهَشَّ لِلَالِكَ. (احمد ١٠/٠ـ دارمی ٢٣٣٠)

(۳۳۲۳۳) حفرت ابولبید و افز فرمائے ہیں کہ میرے پاس گھوڑا بھیجا گیا درانی لیکہ حفرت تھم بن ابوب بھرہ پر حاکم تھے، ہم باہر نکلے تا کہ اس کود کھیس، ہم نے کہا کہ اگر ہم حضرت انس شاہ ن بن مالک کے پاس جائے تو اچھا ہوتا پھر آپ کی طرف کئے وہ کل کے کونے میں تھے، ہم نے ان سے عرض کیا کہ اے ابوحمزہ و واٹو ایک اس ابوحمزہ و واٹو یک سے بد نبوی مُؤافِظَةً میں گھوڑوں کی دوڑ میں مسابقہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں خدا کی قتم نبی اکرم مُؤافِظَةً اپنے گھوڑے پر دیس لگایا کرتے تھے جس کا نام ہو تھا پس ایک مرتبہ دہ سبقت لے گیا چھراس کیلئے ہے تو ڈے گئے۔

( ٣٤٢٤٥ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكُوٍ ، قَالَ :رَأَى رَجُلَانِ ظَبْيًا وَهُمَا مُحْرِمَانِ ، فَتَوَاجَبَا فِيهِ وَتَرَاهَنَا ، فَرَمَاهُ بِعَصًّا فَكَسَرَهُ ، فَأَتَيَا عُمَرَ وَإِلَى جَنْبِهِ ابْنُ عَوْفٍ ، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ :مَا تَقُولُ ؟ قَالَ :هَذَا فِمَارٌ ، وَلَوْ كَانَ سَبَقًا.

(۳۲۲۵) حضرت بکر نزائی ہے مروی ہے کہ دوشخصوں نے ہرن دیکھااس حال میں کہ وہ دونوں محرم تھے،ان دونوں نے اس میں مقابلہ کیاد ونوں نے اور آپ نزائیؤ کے مقابلہ کیاد ونوں نے عصالے ساتھ مارااوراس کوتو ڑ دیا، پھروہ دونوں حضرت عمر نزائیؤ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نزائیؤ کے ساتھ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف مزائیؤ تشریف فرماتھے،حضرت عمر نزائیؤ نے حضرت ابن عوف مزائیؤ نے فرمایا ہے جو ایک کیا رائے ہے؟ حضرت ابن عوف بڑائیؤ نے فرمایا ہے جوا ہے اگر چہ یہ مسابقہ تھا۔

( ٣٤٢٤٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْرَى الْحَيْلَ ، وَجَعَلَ بَيْنَهَا سَبَقًا :أَوَاقِتَّ مِنْ وَرِقِ ، وَأَجْرَى الإِبِلَ ، وَلَمْ يَذْكُرِ السَّبَقَ.

(۳۳۲۴۷) حضرت جعفر رہائیڈ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَلِّوْتِیکَا نے گھوڑ دوڑ میں مسابقہ جاری فر مایا اوراس میں چنداو قیہ جاندی کاانعا م مقرر فر مایا ،اوراونٹ کی ریس جاری فر مائی اوراس میں انعام مقرر نه فر مایا۔

#### ( ١٦٦ ) فِي النَّصَالِ

#### تلوار بازی،اور تیراندازی کابیان

( ٣٤٢٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَن أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ بِالْمَدَائِنِ يَشْتَدَّ بَيْنَ الْهَدَفَيْنِ فِي قَمِيصٍ. والمنظمة المن الي شيدمتر جم (جلدوا) المنظمة ال

(٣٣٢٣٧) حفرت ابراہيم التيمي پيٹييز اپنے والد ہے روايت كرتے ہيں كه د و فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت حذيفہ جي پئو كو ديكھا رائن میں دونشانوں کے درمیان باندھ رہے ہیں ،ایک قیص میں۔

٣٤٢٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعِ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفِّ، أَوْ حَافِرٍ، أَوْ نَصْلٍ (ترمذي ١٧٠٠ - احمد ٣٧٣)

(۳۳۲۴۸) حضرت ابو ہر رہ ہوڑ ہوں ہے کہ حضور اقدس مَؤْفِقَةِ نے ارشاد فرمایا: مسابقہ نہیں ہے مگر موزے (جوتے) پہن کر

اِنظَے یا وٰں چلنے میں یا تلوارو تیراندازی میں۔ ٣٤٢٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن أَبِي الْفَوَارِسِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :لاَ

سَبَقَ إِلَّا فِي خُفُّ ، أَوْ حَافِرٍ.

(٣٣٢٣٩) حضرت ابو مريره وياشخه سے اس طرح مروى ہے۔

. ٣٤٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَشْتَدُّ بَيْنَ الْهَدَفَيْنِ فِي

مَ كَيْكِيْتِ ، وَيَقُولُ : أَنَا بِهَا ، أَنَا بِهَا ، يَغْنِي إِذَا أَصَابَ ، ثُمَّ يَوْجِعُ مُتنكِبًا قَوْسَهُ حَتَّى يَمُرَّ فِي السُّوقِ. (۳۳۲۵) حضرت مجامد مینیمیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ٹن دینن کودیکھا کہ وہمیض دونشانوں کے درمیان باندھ رہے

ہیں اور کہدرہے ہیں کہ میں اس کے بدلے میں ہوں، میں اس کے بدلے میں ہوں۔ اگریدنشانے پرینگے بھر کمان کندھے پر لٹکا کر

٣٤٢٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنِ السَّبَقِ فِي النَّصَالِ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. (۳۴۲۵) حضرت ابن عون ومينيد فرمات بي كديم في خصرت محمد علوار بازي وتيز اندزي مين مسابقه كم تعلق دريافت كيا؟

. نہوں نے اس میں کوئی حرج نہ مجھا۔ . ٢٤٢٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ عَنِ السَّبَقِ؟ فَقَالَ: كُلُ وَأَطْعِمْنِي.

ِ ٣٣٢٥٢) حضرت نافع بن عمر طِيشيدِ فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت عمرو بن دينار طِيشيد ہے مسابقہ كے انعام كے متعلق دريافت كيا؟

آپ نے فرمایا (کوئی حرج نہیں)خود بھی کھاؤ مجھے بھی کھلاؤ۔

٣٤٢٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَحْضُرُ الْمَلَاثِكَةُ شَيْنًا مِنْ لَهُو كُمْ ، إِلَّا الرِّهَانَ وَالنَّصَالَ. (سعيد بن منصور ٢٣٥٣)

٣٣٢٥٣) حضرت مجامد ویشین سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفِنْفِيَّ نے ارشاد فریایا: فرشتے تمہارے کسی بھی کھیل میں حاضر نہیں ے سوائے گھڑ سواری اور تلواری بازی اور تیز اندازی کے۔



#### ( ١٦٧ ) بكاب الشُّعَار

#### جنگ کے نعرہ کا بیان

( 7570) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ ، أَوْ جُهَيْنَةَ ، قَالَ : سَمِهَ النَّبِقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَقُولُونَ فِي شِعَادِهِمْ : يَا حَرَامُ ، فَقَالَ : يَا حَلَالُ. (احمد ٢٥١١- حاكم ١٠٨) (٣٣٢٥٣) حفرت ابواسحاق ولِيُّ فَي صروى ہے كه صوراقدس مَالِنَفَيَّةَ نِے ايك قوم كانعره (ياحرام) سَا تَفَاتُو آ پَ مِنْلِنَفَقَةَ فِي

فرمايا ياحلال۔

( ٣٤٢٥٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بن عَمَّارٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكُر هَوَاذِنَ ، فَكَانَ شِعَارُنَا :أَمِتُ ، أَمِتُ .

(۳۳۲۵۵) حضرت سلمہ درہ تئو فرماتے ہیں کہ ہم حضرت صدیق اکبر دہ تئو کے ساتھ هوازن کی جنگ میں شریک ہوئے اور ہمارانعر امت امت تقا۔

( ٣٤٢٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ شِعَارُنَا مَعَ خَالِد

بُنِ الْوَلِيْدِ : أَمِتُ ، أَمِتُ . (ابو عوانة ۲۵۲۷) وي (سير الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الع عليه الله عليه الله عليه الله عليه الم

( ٣٤٢٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ مُسَلِّلِمَةَ : َ أَصْحَابَ سُورَةِ الْيُقَرَّةِ.

(۳۳۲۵۷) حضرت عروه چھٹنو فرماتے ہیں کہ مسلمہ کے خلاف جنگ میں مسلمانوں کانعرہ تھا،اے سورۃ البقرہ والو۔

( ٣٤٢٥٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّف الْيَامِيِّ ، قَالَ : لَمَّا انْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ يَوْ

حُنَيْنِ نُودُوا : يَا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبُقَرَةِ ، فَرَجَعُوا وَلَهُمْ حَنِينٌ ، يَعْنِي بُكَاءً. (مسلم ٢٦- عبدالرزاق ٢٥٣٥) معهد رفيد علم داخرة من تربع كري حضر علم مراس مراس من من أنهو مراس من الماس من من التربيات كريا على المراجعة

جب د ہ داپس پلٹے تو وہ رور ہے تھے۔

( ٣٤٢٥٩ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا غَالِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو صَالِح ، قَالَ :حَدَّثَنَا الزَّبَيْرُ بْنُ صُرَاحٍ قَالَ :قَالَ لَنَا مُصْعَبُ بْنُ الزَّبَيْرِ وَنَحْنُ مُصَافُو الْمُخْتَارِ :لِيَكُنْ شِعَارُكُمْ :حم لاَ يُنْصَرُونَ ، فَإِنَّهُ كَانَ شِعَّا

قال : قال لنا مصعب بن الزبيرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

یں ہے۔ (۳۴۲۵۹)حضرت زبیر بن صراخ بڑا تھے فرماتے ہیں کہ حضرت مصعب بن زبیر وٹائٹو نے ہم سے فرمایا تمہارانعرہ حم لا ینصو و

> . محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱) في مستف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱)

ہونا چاہیے کیوں کہ نبی کریم مُؤْفِظَةً کا بھی یبی شعارتھا۔ میں میں میں کو مقدمی میں ایک کا بھی کا بھی کا بھی کا ب

حم لا ينصرون بموگار

(٣٤٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَنْمٍو ، قَالَ : كَانَ شِعَارُ الْأَنْصَارِ :عَبْدَ اللهِ ، وَشِعَارُ الْمُهَاجِرِينَ :عَبْدَ الرَّحْمَن.

(۳۴۲۹۰) حَفنرت عبدالله جِنْ هُوْ بن عمر وفر ماتّ بين انصار كانعر وعبدالله اورمها جرين كانعر وعبدالرحمُن تھا۔

( ٣٤٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ تَلْقَوْنَ الْعَدُوَّ غَدًا ، وَإِنَّ شِعَارَكُمْ :حم لَا يُنْصَرُونَ. (نسائى ١٠٣٥ـ احمد ٢٥)

صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ : إِنكُمْ تَلَقُونَ الْعَدُو عَدًا ، وَإِنْ شِعَارَ كُمْ :حم لا يَنصَرُونَ. (نسائى ١٥٣٥١- احمد ٢٥) (٣٣٢٦) حضرت البراء رَيْنُو سے مروى ہے كه حضورا قدس مِّأَنْفَيَا فَهِي ارشاد فرمايا: كل تنهارى دشمن سے ملاقات ہوگى اور تنهارانعره

( ٣٤٢٦٢ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ طَلْحَةَ

سَوِيَّة هِيَ عَشُرَةٌ ، فَقَالَ :شِعَارُكُمْ : يَا عَشُرُ. (ابن سعد ۲۱۹) (۳۳۲۲۲) حضرت ابواسحاق وشن سے مروی ہے کہ حضور اقدیں مَافِشْدَوَقِ نے حضرت طلحہ حالین کوایک سریہ میں بھیجا جس میں دی

(۳۳۲۶۲) حفرت ابواسحاق میشید ہے مروی ہے کہ حضور اقد س مَلِقَضَیَّۃ نے حضرت طلحہ حیاثُور کوایک سریہ میں بھیجا جس میں دس افراد متصوّ آپ مِلِقَضَیَّۃ ہِنے فر مایاتمہارانعرہ یاعشر ہے۔

(٣٤٦٦) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ سَعُدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الصَّرَاطِ : اللَّهُمَّ سَلَّمُ سَلِّمُ اللهِ عَدن ١٩٣١)

(۳۴۲۶۳) حضرت مغیرہ بن شعبہ میل ٹو سے مروی ہے کہ حضوراقدس مَلِقَظَةَ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن بل صراط پرمسلمانوں

ر ۱۱۱۱) سرت يره بن سعبه سي و عظرون به سورالدن روسيم عارب درمايا. مي ست عدد بن سراط پر ماما ون کانعره اللهم سلم، سلم موگا۔

( ٣٤٦٦٤ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُنٍ ، قَالَ :كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِينَ :عَبُدَ اللهِ ، وَشِعَارُ الْأَنْصَارِ :عَبُدَ الرَّحْمَن. (ابوداؤد ٢٥٨٨)

(۳۲۲۷۴) حضرت سمره بن جندب زاتین فرماتے ہیں کہ مہاجرین کانعر ہ عبداللہ اور حضرات انصار کانعر ہ عبدالرحمٰن تھا۔

( ١٦٨ ) الاِكْتِناء فِي الْحَرُبِ

جنگ میں اپنی کنیت بیان کرنا

( ٣٤٢٦٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَارُ ذَ بُنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي عُقْبَةَ ، وَكَانَ مَوْلًى مِنْ أَهْلِ فَارِسَ ، قَالَ :شَهِدْتُ مَعَ هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلده ۱) في محتف ابن الي شير مترجم (جلده ۱)

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَضَرَبُتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَقُلْتُ : خُذُهَا مِنَّى وَأَنَا الْغُلامُ الْفَارِسِي ، فَبَلَغَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :هَلَّا قُلْتَ :حُذُهَا مِنِّى وَأَنَا الْغُلَامُ الْأَنْصَارِتُ.

(ابوداؤد ۵۰۸۲ احمد ۲۹۵)

(۳۲۲۵) حفرت ابوعقبہ وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم مِنْ الفظائم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک تھا میں نے ایک مشرک ویہ کہہ کرتکوار ماری کہ بیلو میں فاری غلام ہوں ، آنخضرت مُنْ الفظائم کی خبر ہوئی تو آپ مِنْ الفظائم کے نیوں کیوں نہ کہا کہ میری طرف سے بیدوار ہومیں انساری غلام ہوں۔

( ٣٤٢٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ سَعُدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى قَيْسُ بْنُ بَشِيرِ التَّغْلِيُّ ، قَالَ : كَانَ أَبِى جَلِيسَ أَبِى الدَّرْدَاءِ بِلِمَشْقَ ، وكَانَ بِلِمَشْقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُقَالَ لَهُ : ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةَ ، مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَمَرَّ بِنَا ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : كَلِمَةً تَنْفَعْنَا وَلَا تَصُرُّكُ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ : لَوْ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَجَلَسَ فِى الْمُجْلِسِ الَّذِى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ : لَوْ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَجَلَسَ فِى الْمُجْلِسِ الَّذِى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ : لَوْ رَبُولُ مِنْهُمْ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِرَجُلِ إِلَى جَنْبِهِ : لَوْ رَبُولُ مِنْهُمْ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِرَجُلِ إِلَى جَنْبِهِ : لَوْ أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ أَبُطَلَ وَاحْتَلَفُوا حَتَى سَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مُحَمِلَ فَلَا اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ، لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْجَرَ وَيُحْمَدَ ، فَوَأَيْتُ أَبَا الدِّرْدَاءِ سُرَّ بِذَلِكَ حَتَّى يَرْتَفِعَ ، حَتَى أَرَى اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَقُولُ : نَعُمْ.

(ابو داؤد ۲۰۸۲ احمد ۱۷۹)

(۳۲۲۲۲) حفرت قیس بن بشر دی نو فرمات بین که میرے والد دمشق میں حضرت ابوالدرداء دی نو کی مجلس میں بیضا کرتے ہے،
دمشق میں ایک ابن الحظلیہ نامی انصاری صحافی ہے، ایک دن جب میں حضرت ابوالدرداء دی نو کی پاس تھا تو وہ بمارے پاس سے
گزرے حضرت ابوالدرداء بی نو فرمایا کو کی بات سنا ہے جو ہمیں تو فاکدہ دے لیکن آپ و نقصان نددے انبوں نے فرمایا کہ
آنحضرت سَوْفَقَوْ نَے نے ایک سریہ جہاد کیلئے بھیجا جب وہ واپس آیا تو ان میں سے ایک شخص رسول اکرم مِنْوفَقَوْ کی مجلس میں آگر بیٹھ
گیا اور پھودی بعدا پنس ساتھ والے شخص سے کہا: اگر آپ وہ منظر دکھے لیتے جب بماری دشمن سے ملا قات ہوئی فلال شخص نے بہ کروشمن کو نیز وہ اراکہ بیلو میں غفاری غلام ہوں ، دوسر شخص نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اس نے اپنا جرضا کو کردیا ہے، اور پہلے
والے شخص نے کہا کہ میرے خیال میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کا اس معاملہ میں تنازعہ ہوگیا اور اختلاف ہوگیا تو
والے شخص نے کہا کہ میرے خیال میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کا اس معاملہ میں تنازعہ ہوگیا اور اختلاف ہوگیا تو
والے شخص نے کہا کہ میرے خیال میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کا اس معاملہ میں تنازعہ ہوگیا اور اختلاف ہوگیا تو
والے شخص نے کہا کہ میرے خیال میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کا اس معاملہ میں تنازعہ ہوگیا اور اختلاف ہوگیا تو
والے شخص نے کہا کہ میرے خیال میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کا اس معاملہ میں تنازعہ ہوگیا ور کیما کہ تاری کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کا اس معاملہ میں تنازعہ ہوگیا ورک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالدرداء دوناؤد کود کھا کہ آپ اس کوئی کر بہت خوش

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلام) کي کاب کاب کاب کاب کاب کاب کاب کاب کاب السبر

ہوئے یہاں تک کہ آپ او پراٹھے اور قریب تھا کہ اپنے گھٹوں کے بل میٹھ جاتے اور دریافت کیا کہ کیا آپ ٹڑٹھ نے خودرسول ا كرم مِنْ الْفَيْزَةُ فِي سِينا ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں میں نے خود سا ہے۔

( ٣٤٢٦٧ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ : كُنْتَ لَا تَشَاءُ أَنْ

تَسْمَعَ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ : أَنَا الْغُلَّامُ النَّخَعِيُّ ، إلاَّ سَمِعْتَهُ.

(٣٣٢٧٤) حضرت مالك بن حارث ولأثره فرماتے ہيں كهتم قادسيه كے دن سنمانہيں چاہتے تھے كه مين نخعی غلام (جوان) ہوں مگرتم نے بہ کن کیا۔

( ٣٤٢٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمِ ، قَالَ :كَانَ عَمْرُو بْنُ مَعْدِى كَرِبَ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ وَنَحْنُ صُفُوفٌ ، فَيَقُولُ : يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ ، كُونُوا أَسْدًا أَشِدَّاءَ ،

فَإِنَّمَا الْأَسَدُ مَنْ أَغْنَى شَأْنَهُ ، إِنَّمَا الْفَارِسِيُّ تَيْسٌ بَعْدَ أَنْ يُلْقِى نَيْزَكُهُ. (۳۳۲۱۸) حضرت قیس بن ابو حازم منافخهٔ فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ کے دن ہم لوگ صفوں میں تھے ہمارے یاس سے حضرت

عمرو بن معدی کرب بنائشہ گز رےاور فرمایا: اے عرب کے جوانو! سخت جان شیرین جاؤ، بیشک شیرتو و ہ ہوتا ہے جوغنی کردے،اور فاری لوگ بکری کی طرح ہیں بعداس کے کدان کوچھوٹا نیزہ مارا جائے۔

( ٣٤٢٦٩ ) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَوَاءِ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنِ : أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ.

(٣٣٢٦٩) حضرت براء پی شی سے مروی ہے کہ نبی اکرم مَثَرِ فَظَیَّا فِی غزوہ حنین کے دن فرمایا: میں نبی ہوں اس میں کوئی حجموث نہیں اور میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔

## ( ١٦٩ ) السِّبَاقُ عَلَى الإبل

# اونث يرمسابقه كرنا

﴿ ٣٤٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ : كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ ، فَكَانَتُ لَا تُسْبَقُ ، فَجَاءَ أَغْرَابِنَّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وُجُوهِهُمْ ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، سُبقَتِ الْعَضْبَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :حُقَّ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْتفعَ فِي الدُّنُيَا شَيْئًا إِلَّا وَضَعَهُ.

(بخاری ۲۸۷۱ ابو داؤد ۳۷۲۹) ` ٣٣٢٤٠) حضرت انس جلافو سے مروی ہے كەحضورا فدس مَلِفَقَقَافَهَ كى عضباء نامى ايك افٹنى تھى، جو بھى ريس نہيس مارى تھى ايك ہے معنف ابن ابی شیبر متر جم ( جلد ۱۰ ) کی سیست کر ال گڑ را جب آنخضرت مِنْزِیْنَیْنَافِی نے مسلمانوں کے چمروں پر نا گوار کی اعرابی آنے اور اس سیست کے اثر ات دیکھے تو لوگوں نے کہاا ہے اللہ کے رسول مِنْزِیْنِیْنَافِیْزِ اعضیاء ہارگئی ، آنخضرت مِنْزِیْنِیْنِیْزِ نے ارشاد فر مایا: اللہ کیلئے بیہ بات ٹابت کے اثر ات دیکھے تو لوگوں نے کہاا ہے اللہ کے رسول مِنْزِیْنِیْنِیْزِ اعضیاء ہارگئی ، آنخضرت مِنْزِیْنِیْنِیْزِ نے ارشاد فر مایا: اللہ کیلئے بیہ بات ٹابت

( ٣٤٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحْوٍ مِنْهُ.

(بخاری ۲۵۰۱ ابن حبان ۲۵۰۳

(۳۴۲۷)حفرت انس ڈاٹنو ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٣٤٢٧٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُرَى الإِبِلَ ، وَلَمْ يَذْكُمِ السَّبَقَ.

(۳۴۲۷۲) حضرت جعفر دفاشئہ سے یہی روایت مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔

( ٣٤٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ سَغُدِ بُنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بُنَ الْحُسَيْنِ، يَقُولُ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبَاقَ إِنْ شِنْتُمْ. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبَاقَ إِنْ شِنْتُمْ. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبَاقَ إِنْ شِنْتُمْ. السَّبَاقَ إِنْ شِنْتُمْ. (٣٢٢٧) حَرْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبَاقَ إِنْ شِنْتُمْ عَرْده بَوك مِن تَصَادَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبَاقَ إِنْ شِنْتُمْ عَرَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبَاقَ إِنْ شِنْتُهُمْ عَرْده بَوك مِن تَصَادَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ومسابقة ، والسَّبَاقُ إِنْ شِنْتُهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبَاقَ إِنْ شِنْتُهُمْ عَرْده بَوك مِن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبَاقَ إِنْ شِنْتُهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ

## ( ١٧٠ ) السِّبَاقُ عَلَى الأَقْدَام

#### دوڑنے کا مقابلہ کرنا

( ٢٤٢٧) حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حدَّثِنِي رَجُلٌ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : خَرَجُنَا وَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنَزَلُنَا مَنْ لِلَّا مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَكَادَ حَتَّى أَسَابِقَكِ ، قَالَتُ : فَسَابَقُتُهُ فَسَبَقَتُهُ ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سَفْرٍ آخَوَ ، فَنَزَلُنَا مَنْ لِلَّ ، فَقَالَ تَعَالَى حَتَّى أَسَابِقَكِ، قَالَتُ : فَسَابَقُتُهُ فَسَبَقَتِي ، فَصَرَبَ بَيْنَ كَيْفَى ، وَقَالَ : هَذِهِ بِتِلْكَ . (نسانى ١٩٣٣ طبرانى ١٣٠٣ تَعَالَى حَتَى أَسَابِقَكِ، قَالَتُ : فَسَبَقَتِي ، فَصَرَبَ بَيْنَ كَيْفَى ، وَقَالَ : هَذِهِ بِتِلْكَ . (نسانى ١٩٣٣ طبرانى ١٣٠٣ تَعَالَى عَرْبَ عَالَثُ عَلَيْهِ فَلَا لَهُ بَيْنَ كَيْفَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْوَحْمَةِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَةِ ، قَالَ لِي الْمَعْلُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِّي ، قَالَ لِي الْمُعَلِّي ، قَالَ لِي الْمُؤْلِقُ أَلِي الْمُعْتَى اللهُ الْمُعَلِّى ، قَالَ لِي الْمُعَلِّى ، قَالَ لِي الْمُعَلِّى ، قَالَ لِي الْمُعَلِّى ، قَالَ لِي الْمُرَافِي الْمُعَلِّى ، قَالَ لِي الْمُعَلِّى ، قَالْ لِي الْمُعَلِّى ، قَالَ لِي الْمُعَلِّى ، قَلْ اللهُ عَلَى الْمُثَانِ ، فَقَالَ لِي الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى ، فَقَالَ لِي الْمُؤْلِى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى ، فَقَالَ لِي الْمُعَلِّى ، فَلَا اللهُ الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُعَلِّى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعَلِي الْمُعْلَى ال

تَعَالَ يَا بُنَىَّ حَتَّى أُسَابِقَكَ ، قَالَ : فَسَابَقُتُهُ فَسَبَقَنِي.

(۳۳۲۷۵) حضرت عبدالرحمٰن ولي فرمات بين كه مين اپنے والد كے ساتھ مقام جبان كى طرف گيا تو والد صاحب نے مجھ سے

فرمایااے بیٹے آؤدوڑنے کامقابلہ کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ کھرہم نے مقابلہ کیااوروہ مجھے سبقت لے گئے۔ دیدہ میں یہ آؤکہ کا ذائر کے قال کہ آئے کا کہ ڈور کا کہ تھرہم نے مقابلہ کیااوروہ مجھے سبقت لے گئے۔

( ٣٤٢٧٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ نَسَانَقَتِ ، سُولُ اللهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَفَّتُهُ ۚ قَالَ حَمَّادٌ :الْحِضَارِ

عَائِشَةَ ، قَالَتُ : سَابَقَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَقْتُهُ. قَالَ حَمَّادٌ : الْحِصَار. ( ٣٣٢٧ ) حضرت عائشة تفعيضا رشاو فرماتي بين كدرسول اكرم فِرَافِظَةِ فِي مجمع عدورُ فِي كامقا بلد كياتو مين آب سے آگ

٠٠٠٠ مرت مورون مورون المورون ا المعلقات

( ٣٤٢٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتبقُونَ عَلَى أَقَدَامِهِمْ.

(۳۳۲۷۷) حضرت زهری پیشینهٔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام پڑی خینی پیدل چلنے اور دوڑنے کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔

## ( ١٧١ ) السُّبُقِ بِالدُّحُو بِالْحِجَارَةِ

# يقربازي مين مقابله كرنا

( ٣٤٢٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ :مَا تَقُولُ فِى السَّبْقِ بِالدَّحْوِ بِالْحِجَارَةِ ؟ قَالَ :لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۳۳۲۷۸) حضرت اسحاق بن مزید دایشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید المسیب رہی فو سے دریافت کیا کہ پھر بازی کا مقابلہ کرنا کیساہے؟ آپ نے فرمایاس میں کوئی حرج نہیں۔

#### ( ١٧٢ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ أُسَابِقُك عَلَى أَنْ تَسْبِقَنِي

جوحفرات اس بات کونا پیند کرتے ہیں کہ کوئی شخص یوں کہے: میں اس شرط پرمقابلہ

#### كرول كاكه آب مجھے آ كے بڑھائيں كے

( ٣٤٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ ؛ فِى الرَّجُلِ يَقُولُ : أُسَابِقُك عَلَى أَنْ تردَّ عَلَىؓ :فَكَرِهَهُ.

(۳۴۲۷۹) حضرت سالم بن عبدالله بن الله اس بات کونا پسند کرتے تھے کہ وکی شخص کسی کو یوں کیے کہ: میں اس شرط پر مقابلہ کروں گا کہ آپ میر کی طرف لٹا کیں گے۔ (انعام وغیرہ)

( ٣٤٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : أَسَابِقُك عَلَى أَنْ تَسْبِقَنِي.

هي معنف ابن اني شيبه مترجم (جلده ۱) کچه که ۱۳ که کام که اسبر که کام دان که کام دان که کام دان که کام دان که که

(۳۳۲۸۰) حفرت حسن پیشیز اس بات کونالپند کرتے تھے کہ یوں کہا جائے کہ میں اس شرط پر مسابقہ کروں گا کہ آپ مجھے آ گے بڑھا ئیں۔

( ٣٤٢٨١ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ لِصَاحِبِهِ :أَسْبِقُك عَلَى أَنْ تَسْبِقَنِي ، فَإِنْ سَبَقْتُك فَهُولِي ، وَإِلَّا كَانَ عَلَيْك ، وَهُوَ الْقِمَارُ.

(۳۳۲۸) حَفرت اَبراہیم ہِیْشِیْ فرماتے ہیں کہ حاً برکرام ہے جین اس بات کو ناکبند کرتے تھے کہ کوئی مخص دوسرے سے یوں کہے کہ: میں اس شرط پرمسابقہ کروں گا کہ آپ مجھے آگے بڑھا کیں گے، پھرا کرمیں آپ ہے آگے نکل گیا تو وہ انعام میرے لیے ہوگا وگر نہ

# ( ١٧٣ ) الْعَبِّلُ يَخْرُجُ قَبِلَ سَيِّدِةِ مِن دَارِ الْحَرْبِ

#### غلام دارالحرب سے آقاسے پہلے دارالسلام آجائے

( ٣٤٢٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْأَعْسَمِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى فِى الْعَبْدِ إِذَا حَرَّجَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ قَبْلَ سَيِّدِهِ فَهُوَ حُرَّ ، فَإِنْ خَرَجَ سَيِّدُهُ بَعْدَهُ لَمْ يَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ خَرَجَ الْعَبْدُ بَعْدَهُ رَدَّهُ عَلَى سَيِّدِهِ. السَّيِّدُ قَبْلَ الْعَبْدِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ ، ثُمَّ خَرَجَ الْعَبْدُ بَعْدَهُ رَدَّهُ عَلَى سَيِّدِهِ.

(٣٣٦٨) حضرت ابوسعيدالاعسم رُقَاتُوْ ئے مروى ہے كەحضوراقدس مَلِّفَظَةَ نے غلام كے متعلق فيصله فرمايا تھا كەاگروہ اپنے آقا قبل دارالحرب سے نكل آئے تووہ آزاد ہے اور پھر بعد ميں اس كاما لك آجائے تووا پس نہيں لوٹا يا جائے گا اورا گرما لك غلام سے پہلے دارالحرب سے آجائے پھر غلام اس كے بعد آئے تووہ غلام آقا كود سے ديا جائے گا۔

( ٣٤٢٨٣ ) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْتِقُ مَنْ أَتَاهُ مِنَ الْعَبْدِ قَبْلَ مَوَالِيهِمْ إِذَا أَسْلَمُوا ، وَقَدُّ أَعْتَقَ يَوْمَ الطَّالِيْفِ رَجُلَيْنِ.

(احمد ۲۲۳ دارمی ۲۵۰۸)

(۳۳۲۸۳) حضرت ابن عباس تفاه من فرماتے ہیں کہ آنخضرت مِنْ النظام کو آزاد فرمادیتے تھے جومسلمان ہوکراپے مالک سے پہلے دارالحرب سے آجائے ، آپ نے طائف والے دن دوغلاموں کو آزاد فرمایا۔

( ٣٤٢٨٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :كَانَ الرَّجُلُ إِذَا جَاءَ مِنَ الْعَدُوّ · مُسْلِمًا قَبْلَ مَالِهِ ، ثُمَّ جَاءَ مَالُهُ بَعْدَهُ كَانَ أَحَقَّ بِهِ ، وَإِنْ جَاءَ مَالُهُ قَبْلَهُ كَانَ حُرَّا.

(۳۳۲۸۳) حضرت عکرمہ زیار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فخص دخمن کے ملک سے مسلمان ہوکراپنے مال (غلام) ہے قبل مسلمانوں کے پاس آجائے بھر بعد میں اس کا مال آئے تو وہ اپنے مال کا زیادہ حقد ارہے اور اگر اس کا غلام پہلے آجائے تو وہ آزاد شار ہوگا۔ مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدوا) كي المعلق الم

# ( ١٧٤ ) الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الْعَدُّوِّ، وَكَيْسَ لَهُ ثَمَّ تُمَنَّ

# کوئی شخص مثمن کی سرز مین میں ایسی چیز پائے جس کی وہاں کوئی قیمت نہ ہو

( ٣٤٢٨٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِتَّى ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَرَوُنَ بَأْسًا بِمَا خُوجَ بِهِ مِنْ أَرْضِ الْعَدُّوِّ مِمَّا لَا ثَمَنَ لَهُ هُنَاكَ.

(۳۳۲۸۵) حضرت کمحول پیشید فرماتے ہیں کہ سلمان اس میں کوئی حرج نہ بھھتے تھے کہائیں چیز دشمن کی زمین ہے اٹھالا 'میں جس کی میل کوئی قریب میں

( ٣٤٢٨٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا ، يَقُولاًن : مَا قَطَعْتَ مِنْ شَجَرٍ أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَمِلْتَ وَتَدًا ، أَوْ هِرَاوَةً ، أَوْ مِرْزَبَّةً ، أَوْ لَوْحًا ، أَوْ قَدَحًا ، أَوْ بَابًا فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَمَا وُجَد لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَعْمُولًا فَأَدِّهِ إِلَى الْمَغْنَمِ.

(۳۴۲۸ ۲) حفزت قاسم اور حفزت سالم <sub>تکاف</sub>ین فرماتے ہیں کہ دشمن کی زمین کے درخت کاٹ کراگراس ہے آپ نے کھونٹی، لاکھی، ہتھوڑا، پختی، پیالہ یا درواز ہ بنالیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہےادر جس چیز کی وہاں قیت ہو (استعال ہوتی ہو )اس کو مال :

غنیمت میں دے دو۔ در مصرب سر آئیل در در مام دو برتارہ سر دیرد رہا تا در در بر سرور تار دیرد رہاں را مجرد ہو یر د سرور در

( ٣٤٢٨٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثَى ، عَنْ مَكْحُول، قَالَ: مَا قَطَعْتَ مِنْ أَرْضِ الْعَدُّقُ فَعَمِلْتَ مِنْهُ قَدَحًا، أَوْ وَتَدَّا، أَوْ هِرَاوَةً ، أَوْ مِرْزَبَّةً فَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَمَا وَجَدْتُهُ مِنْ ذَلِكَ مَعْمُولاً فَأَدَّهِ إِلَى الْمَعَانِم.

(۳۳۲۸۷) حفزت کمول واللیات بھی ای طرح مروی ہے۔

#### ( ١٧٥ ) فِي الرَّايَاتِ السُّودِ

#### کا لے حجصنڈوں کے بیان میں

( ٣٤٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ حَسَّانَ ، قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَإِذَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَبِلاَلٌ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ، مُتَقَلِّدًا سَيْفًا ، وَإِذَا رَايَاتٌ سُودٌ ، فَقُلْتُ :مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا :عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ. (ترمذى ٣٢٤٣ـ ابن ماجه ٢٨١٦)



ہیں؟ لوگوں نے بتایا حضرت عمر و بن عاص ڈاٹٹو غزوہ سے واپس آئے ہیں۔

( ٣٤٦٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكُو، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتُ: كَانَتُ رَايَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدًاءَ مِنْ مِرْطٍ لِعَانِشَةَ مُرَحَّلٍ. (ترمذى ١٩٨١ ـ ابن ماجه ٢٨١٨)

(٣٣٢٨٩) حضرت عمره مني هذين فرماتي بين كه حضوراقدس مَلِانفِظَةَ كالمجمندُ اسياه تها جوحفرَّت عائشه ري هذين كي اوني چادر كالهاجس پر كياوے كفتش تھے۔

( ٣٤٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَبِي الْفَصْٰلِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَتُ رَايَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدًاءَ تُسَمَّى الْعُقَابَ. (ابن سعد ٣٥٥)

(٣٣٢٩٠) حضرت حسن من في فرمات مي كه حضورا قدس مَلِوْتَ فَيْمَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ الم

( ٣٤٢٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِى ۚ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِى ۚ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ مُخْشِّى ۚ ، قَالَ : كَانَتُ رَايَةُ عَلِقَ سَوْدَاءَ ، وَرَايَةُ أُولَئِكَ الْجَمَلُ.

(٣٣٢٩) حضرت حريث فرماتے بين كه جنگ جمل ميں حضرت على جائثية كا حبصند اسياه تھا،اوران لوگوں كا حبصند ااونٹ تھا۔

( ٣٤٢٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِتَى ، عَنْ حُرَيْثِ بُنِ مُخُشِّى ؛ أَنَّ رَايَةَ عَلِمًّ كَانَتْ يَوْمَ الْجَمَلِ سَوْدَاءَ ، وَكَانَتْ رَايَةُ الزَّبَيْرِ وَطَلُحَةَ الْجَملُ.

(٣٣٢٩٢) حفرت حريث فرمات بين كه جنّك جمل مين حفرت على والني كا جهند اسياه تقا، اور حفرت زبير اور طلحه كا حجمند ااون تقاـ ( ٣٤٢٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْيَاخُنَا ؛ أَنَّ رَايَةَ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ كَانَتْ يَوْمَ

،٣٤٢٩ ) حَدَّثْنَا وَكِيع ، قَالَ :حَدَّثْنَا اسَامَة بَنْ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثْنَا اشْيَاخَنَا ؛ أَنْ رَايَّة خَالِدِ بَنِ الوَلِيدِ كَانَتْ يُوم دِمَشُقَ سَوْدَاءَ.

(۳۴۲۹۳) حضرت اسامہ بن زید دی تی مروی ہے کہ حضرت خالد بن ولید کا حجنٹہ ادمشق والے دن سیاہ تھا۔

( ٣٤٢٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ ·حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّدِّتَى ، عَنُ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، قَالَ : لَقِيتُ خَالِى وَمَعَهُ الرَّايَةُ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : بَعَثَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّي رَجُلِ تَزَوَّجَ امُواَٰةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ ، أَنْ أَفْتُلَهُ ، أَوْ أَضُرِبَ عُنْقَهُ.

(۳۳۲۹۳) حضرت براء بن عازب و في فرماتے بيں كەمىرى ملا قات ميرے ماموں سے ہوئى ان كے پاس جھنڈا تھا، ميں نے عرض كيا كدهر كاارادہ ہے؟ فرمايا: مجھے رسول اكرم مَلِ فَضَحَةُ نِنے اس مخص كوتل كرنے كيلئے بھيجا ہے جس نے اپنے والدكى وفات كے بعد اس كى بيوى سے نكاح كرليا ہے۔



#### ( ١٧٦ ) فِي عَقْدِ اللَّواءِ وَاتَّخَاذِهِ

#### حجنڈایا ندھنا

( ٣٤٢٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَدَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. (عبدالرزاق ٩٦٣١)

(٣٣٢٩٥) حضرت ابراہيم بناٹو فرماتے ہيں كەحضوراقدس مَافِيْتَكُافَةَ عمروبن عاص بناٹو كيليّے جھنڈا باندھا۔

( ٣٤٢٩٦ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ جُمَيْعٍ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ قَالَ لِحَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ بُنِ الْوَلِيدِ بُنِ اللَّهَ مَعَك. الْوَلِيدِ : انْتِنِي بِرُمُحِكَ ، فَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : سِرْ ، فَإِنَّ اللَّهَ مَعَك.

(٣٣٢٩٦) حضرت حبیب بن ابی ثابت و اثن فرمائے میں کہ حضرت صد یق اکبر و اثن نے حضرت خالد بن ولید سے فرمایا اپنا نیز ہ مجھے دو، پھران کے لیے اس پر جھنڈ ابا ندھ دیا اور پھران سے فرمایا جا وَاللهٔ تمہارے ساتھ ہے۔

( ٣٤٢٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَقَدَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ لِوَاء فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّالَاسِلِ. (بخارى ٢٦٦٣ـ مسلم ١٨٥٦)

(٣٣٢٩٤) حضرت ابراہیم نظافی فر ماتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل میں حضور اقدس مِیلِ ﷺ نے حضرت عمرو بن عاص خافیو کو حجنڈ ابا ندھ کردیا۔

( ٣٤٢٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، قَالَتْ : كَانَ لِوَاءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ.

(٣٣٢٩٨) حضرت عمره تفاعذ خافر ماتى بين كه حضورا قدس مَرْفَضَيَّةُ كالمجهندُ اسفيد تعاب

( ۱۷۷ ) فِي حَمْلِ الرُّؤُوسِ

#### میں کے سرکاٹ کرلے کرآنا دشمن کے سرکاٹ کرلے کرآنا

( ٣٤٢٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَن أَبِي عُقَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ ، قَالَ : لَقِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَدُوَّ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ لَأَصْحَابِهِ : مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ بِرَأْسٍ فَلَهُ عَلَى اللهِ مَا تَمَنَّى. (ابو داؤ د ٢٩٦ـ بيهقى ١٣٣)

( ٣٣٢٩٩) حضر حاليُنظ وَ وَاللّهُ فَا الرّبِينَ كَلَ مِن حَضْوَ النَّي مُثَلِفَةَ كَا يَثْمِن عَمَّا مَا مَا مِنْ المَا عَمَا مَا عَمَا مَا مَا عَمَا مَا مَا عَمَا عَمَا مَا عَمَا مَا عَمَا مَا عَمَا مَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمْ عَلَيْ اللّهِ مَا تَمَا عَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَمَا عَمَا عَمَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّ

(٣٣٢٩٩) حضرت ابونُففر ہ وہ اُنٹو فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اقدش مُؤَفِّقَةَ کا دشمن ہے آ منا سامنا ہوا آ مخضرت مُؤَفِّقَةَ نے اپنے صحابہ رَبِّیْ اِنٹینا سے فرمایا: جوتم میں سے دشمن کا سرکاٹ کرلائے اس کواللہ وہ چیز عطا کرے گاجس کی وہ تمنا کرے۔

( ٣٤٣٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ ، قَالَ :بَعَتْ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيهُ بِرَأْسِهِ.

(۳۳۳۰۰) حضرت براء بن عازب والثور فرمات ہیں کہ آنخضرت مِرَّافِيَّةَ نے ایک مخص کی طرف سپاہی بھیج جس نے اپنے والد کی بوی کے ساتھ نکاح کرلیا تھااور حکم دیااس کاسر کاٹ کرلاؤ۔

( ٣٤٣.١ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : اشْتَرَكْنَا

يُوهُ بَدُرٍ أَنَا وَسَعْدٌ وَعَمَّارٌ ، فَجَاءَ سَعْدٌ بِرَأْسَيْنِ. ٣٣٣٠ ) حضرت عمدالله طالط فريات تري كغزوه مدريل مل من حضرت سعداد، حضرت بدارش كم تصريحف وسعدوه وثمنوا باكا

(۳۲۳۰۱) حضرت عبدالله وفاشخو فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں میں،حضرت سعداور حضرت ممارشریک تھے،حضرت سعد دو دشمنوں کا سرکاٹ کرلائے۔

(٣٤٣.٢) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُنَيْدَةَ بُنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : إِنَّ أُوَّلَ رَأْسٍ أُهُدِيَ فِي الإِسْلَامِ رَأْسُ ابْنِ الْحَمَقِ ، أُهْدِي إِلَى مُعَاوِيَةَ.

(۳۳۳۰۲) حفزت هنید ، بن خالدالخزاعی «افتهٔ فرمائے ہیں که اسلام میں پہلاسر جوکاٹ کرکسی طرف بھیجا گیاوہ ابن الحمق کاسر قعا جوحفزت معاویہ کی طرف بھیجا گیا۔

(٣٤٣٠) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ، عَنْ قُرَّةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ بَنِ أَبِي حَبِيبِ الْمِصْرِيِّ، قَالَ : بَعَثَ أَبُو بَكُو ، أَوْ عُمَرُ ، شَكَّ الْأُوزَاعِيُّ ، عُقْبَةَ بُنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ ، وَمَسْلَمَةَ بُنَ مَخْلَدٍ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ : بَعَثُ اللَّهُ مُ يَصْنَعُونَ إِلَى مِصْرَ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنَّهُمْ يَصْنَعُونَ إِلَى مِصْرَ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنَّهُمْ يَصْنَعُونَ الْإِلْمِيقِ ، فَلَمَّا رَآهُ أَنْكُرَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ يَصْنَعُونَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلَ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

بِنَا مِثْلَ هَذَا ، فَقَالَ : اسْتِنَانٌ بِفَادِسَ وَالرُّومِ ؟ لَا يُحْمَلُ إِلَيْنَا رَأْسٌ ، إِنَّمَا يَكُفِينَا مِنْ ذَلِكَ الْكِتَابُ وَالْحَبَرُ. (٣٢٣٠٣) حضرت ابوبكرصديق ولا في يا حضرت عمر ولا في عقب بن عامر اورمسلم بن مخلد ولله ين كومصرى طرف جها وكيلت بهيجا،

انہوں نے مصرفتح کرلیااوریناق البطر کی کاسران کو بھیج دیا، جب انہوں نے سرکود یکھاتو ناپند کیا،ان حضرات نے فرمایا یہ لوگ بھی جارے ساتھ ای طرح کرتے ہیں، حضرت ابو بکریا حضرت عمر جن پینئن نے فرمایا: کٹے ہوئے سر ہماری طرف نہ بھیجے جائیں۔ہمارے

. لیے یمی کافی ہے کہ جیننے کی خبر یا خط بھیج دیا کریں۔ میں کافی ہے کہ جیننے کی خبر یا خط بھیج دیا کریں۔

( ١٧٨ ) أَيُّ يَوْمٍ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَافِرَ فِيهِ، وَأَيَّ سَاعَةٍ

# کس دن اور کن او قات میں سفر کرنامستحب ہے

( ٣٤٣.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قلَّ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَافِرُ إِلَّا يَوْمَ خَمِينٍ. (بخارى ٢٩٣٩ـ ابوداً ود ٢٥٩٨)

(۳۲۳۰۴) حفرت کعب زائٹے سے مروی ہے کہ حضوراً قدس مُؤَفِظَةٍ جُمعرات کے علاوہ بہت کم بی سفر فر مایا کرتے تھے۔

هي مصنف ابن ابي شير متر جم (جلده ۱) کي که ۱۵ کي ۱۵ کي که ۲۱۵ کي که اسبر. ( ٣٤٣.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِى بُنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۳۳۳۰۵) حفزت داصل ثانثی ہے مروی ہے کہ آنخضرت مُزَافِقَةَ فَجَعِرات کے دن سفر فر مایا کرتے تھے۔

( ٣٤٣.٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ حَدِيدٍ ، عَنْ صَخْرِ الْعَامِدِيّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ بَارِكُ لَأَمَّتِي فِي بُكُورِهَا ، قَالَ : وَكَانَ إِذَا بَعَثُ سَرِيَّةً ، أَوْ جَيْشًا بَعَنَهُمْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ، قَالَ :وَكَانَ صَخُوْ رَجُلاً تَاجِرًا ، فَكَانَ يَبْعَثُ بِتِجَارَتِهِ أَوَّلَ النَّهَارِ فَكَثُرَ مَالُهُ.

(ابوداؤد ۲۵۹۹ ترمذی ۱۲۱۲)

اوقات میں برکت عطافر ماء آنخضرت مُیلَا ﷺ جب کوئی لشکریا سریہ جیجے توضیح کے وقت بھیجے صحرنا می ایک تا جرتھا جوتجارت کیلئے صبح

کے وقت قافلہ (مال) بھیجا کرتا تھااس کے مال میں (منافع) میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔

( ٣٤٣.٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ بَارِكُ لَأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا. (٣٣٣٠٤) حفرت سعيد بن المسيب و التي سے مروى ہے كہ حضور اقدس مَأِفْظَيَّةً نے ان الفاط ميں دعا فرمائى كدا سے الله! ميرى .

امت کے مجمع کے اوقات میں برکت عطافر ما۔

( ٣٤٣.٨ ) حَلَّانَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكُ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا. (ترمذي ٢٥٨ ـ ابويعلي ٢٢١)

(۳۳۳۰۸) حفزت علی شافئو ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ١٧٩ ) مَا يَقُولُ الرَّحْيِلُ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا

# جب کوئی شخص سفر پر جانے گلے تو کون سی دعا کیں پڑھے

( ٣٤٣.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخُرُجَ فِي سَفَرٍ ، قَالَ : اللَّهُمُّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهُلِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي

أَعُوذُ بِكَ مِنَ الصُّبنةِ فِي السَّفَرِ ، وَالْكَاآبَةِ فِي الْمُنْقَلَبِ ، اللَّهُمَّ اقْبِضْ لَنَا الأَرْضَ ، وَهَوِّنُ عَلَيْنَا السَّفَرَ. (٣٣٣٠٩) حضرت ابن عباس تفاييخ سے مروى ہے كمآ تخضرت مَرَّفَظَ عَلَيْ جب سفر پرروانه جونے كَلَّتے تويد عا پڑھتے۔"اے الله! تو بی سفر کا ساتھی ہے اور اہل وعیال کا محافظ ہے۔اے اللہ! میں سفر کی مشقت سے اور والیسی کے برے منظر سے تیری بناہ جا ہتا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن الي شيه متر جم ( جلده ۱) کچه کو ۱۲ که که ۱۲ که کتاب السيد کتاب السيد

جوں۔ا سے اللہ از مین کو ہمارے لیے سکیڑ دے اور سفرکو ہمارے لیے آسان فرمادے۔''

( ٣٤٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :أَرَادَ رَجُلٌ سَفَرًا فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللّهِ ، أَوْصِنِى ، قَالَ :أُوصِيك بِتَقُوى اللهِ ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلُّ شَرَفٍ.

(۳۳۳۱) حضرت ابو ہریرہ اُٹا اُٹھ سے مروی ہے کہ ایک صاحب سفر پر روانہ ہونے گئے تو آنخضرت مِیَّوَ اُٹھُیَّا اُِٹِ ہوئے اور عرض کی کہا ہے اللہ کے رسول مِیَوَفِیْکَا اِجھے بچھے وصیت (نصیحت) فرماد بیجئے آنخضرت مِیَّوَفِیْکَا اِٹ سے ڈرنے کی (تقویل اختیار کرنے کی) وصیت کرتا ہوں، اور ہر بلندی پر چڑھتے وقت تکبیر پڑھنے کی۔

( ٣٤٣١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعُثَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ ، وَمِنْ دَعُوةِ الْمَظْلُومِ ، وَمِنْ سُوءِ الْمَنْظِرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ.

(۳۷۳۱) حضرت عبداللہ بن سرجس فٹاٹنو ئے مروی ہے کہ آنخضرت مُؤَفِّقَ جب سفر پر روانہ ہونے کا ارادہ فرماتے تو پناہ مانگتے سفر کی تھکان ہے، بلٹنے والے کے حزن و ملال ہے، رزق کی زیادتی کے بعداس کی کی ہے، مظلوم کی بددعا ہے اور اہل و مال میں برے منظرے۔

( ٣٤٣١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَوْنُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنِّى أُرِيدُ سَفَرًا فَأُوْصِنِى ، قَالَ : إِذَا تَوَجَّهُتَ فَقُلُ : بِسْمِ اللهِ ، حَسْبِى اللَّهُ ، تَوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلُتَ : بِسْمِ اللهِ ، قَالَ الْمَلَكُ : هُدِيتَ ، وَإِذَا قُلْتَ حَسْبِى اللَّهُ ، قَالَ الْمَلَكُ : حُفِظْتَ ، وَإِذَا قُلْتَ :تَوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ ، قَالَ الْمَلَكُ : كُفِيتَ.

(٣٢٣١٢) حفرت عون بن عبدالله وق توسيم وى بكه ايك خف حفرت ابن مسعود والني كي خدمت ميس حاضر بوااورعرض كيا ميس من ربح با نا چاه ربا بول مجهي يحدوصيت فرماد يجئي ،حضرت ابن مسعود والني ني ارشاد فرمايا: جب نكلنے لكوتو يول كبرلو، بيشيم الله ، مسبى اللّه ، تو كُلْتُ عَلَى اللهِ جب آ ب نے بسم الله باتو فرشته كبتا به تج بدايت وى كى، اور جب آ ب نے حسبى اللّه كها تو فرشته نے ندادى تيرى حفاظت كى كى اور جب آ ب نے تو كلت على الله كها تو فرشته نے ندادى تيرے ليے وه كافى بوگيا ب - كہا تو فرشته نے ندادى تيرے ليے وه كافى بوگيا ب - كائوا يقولُونَ في السَّفَو : اللَّهُمَّ بكا عَا يُدْلِعُ حَيْرٌ ،

٣٤) حَدَثْنَا هَشَيْمَ ، عَن مَغِيْرِهُ ، عَن إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ فِي السَّفَرِ : اللَّهُمَ بَلَاعًا يَبْلُغُ خَيْرٍ ، مَغْفِرَةٍ مِنْك وَرِضُوانًا ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ ، إِنَّك عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ ، وَالْخَلِيفَةُ عَلَى الْأَهْلِ ، اللَّهُمَّ الْحُوِ لَنَا الْأَرْضَ ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعُنَاءِ السَّفَرِ ،

وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ ، وَسُوءِ الْمَنْظُرِ فِي الْأَهُلِ وَالْمَالِ.

هي مصنف ابن الي شير متر جم (جلده ۱) في مسنف ابن الي شير متر جم (جلده ۱) في مسنف ابن الي شير متر جم (جلده ۱)

[٣٣٣٣) حضرت ابراجيم ويشيُّه فرمات بين كه حضرات صحابه كرام فتأتف سفر پرجات وقت بيدعا پر جة ،اللَّهُمَّ بَلاعًا يُهْلَغُ خَيْرٌ ، مَغْفِرَةٍ مِنْك وَرِضُوانًا ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ ، إِنَّك عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَوِ ، وَالْحَلِيفَةُ َكَى الْأَهْلِ ، اللَّهُمَّ اطْوِ لَنَا الْأَرْضَ ، وَهَوِّنُ عَلَيْنَا السَّفَرَ ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ وَنُحْتَاءِ السَّفَرِ ، وَكَاآبَةِ لْمُنْقَلَبِ ، وَسُوءِ الْمَنْظُوِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ. اكالله! بهترين مغفرت اور رضامندي تيري طرف سے حاصل ہوتی ہے۔ ساری خیریں تیرے ہاتھ میں میں۔ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو سفر کا ساتھی اور اہل وعیال کا محافظ ہے۔ اے اللہ! زمین کو ہمارے لیے

سکیٹر دے اور سفر کو ہمارے لیے آسان فر ما۔ اے اللہ! ہم سفر کی مشقت، برے منظر اور اہل وعیال کی بری حالت ہے تیری بناہ

عاہتے ہیں۔

### ( ١٨٠ ) الرَّاجِعُ مِنْ سَفَرِةٍ ، مَا يَقُولُ

## سفرسے واپس آنے والا کون تی دعا تیں پڑھے

٣٤٣١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ ، قَالَ : آيِبُونَ تَانِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبُّنَا حَامِدُونَ ، فَإِذَا دَحَلَ عَلَى أَهْلِهِ ، قَالَ :تَوْبًا تَوْبًا ، لِرَبُّنَا أُوْبًا ، لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حُوْبًا.

(٣٣٣١٨) حضرت ابن عباس تفار من عمروى ب كه حضور اقدس مَلِفَظَةَ جب سفر سے واليسى كااراد ه فرماتے تو يوں فرماتے آيبلو ن مَانِبُونَ عَابِدُونَ ، لِوَبَنَا حَامِدُونَ ''جم واپس آنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف كرنے والے بين ' پھر جب اپنے گھر والوں كے پاس واخل ہوتے تو فرماتے: تَوْبًا تَوْبًا ، لِرَبِّنَا أَوْبًا ، لَا يُعَادِرُ عَلَيْنَا حُوبًا.

'' ہم توبہ کرتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں ،اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں ،وہ ہمارے لیے کوئی گناہیں چھوڑ تا۔''

( ٣٤٣١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَرٍ ، قَالَ : آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبُّنَا حَامِدُونَ.

(٣٢٣١٥) حفرت براء و في في سروى ب كه آنخضرت في في جب سفر سے واليس آتے تو يه دعا پر سے: آيبون تاليبون عَابِدُونَ ، لِوَبَنَا حَامِدُونَ " "مم واليس آن والے، توبركرنے والے، عبادت كرنے والے اور اپ رب كى تعريف كرنے

( ٣٤٣١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ كَانَ يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْجَيْشِ ، أَوِ السَّرَايَا ، أَوِ الْحُجِّجِ ، أَوِ الْعُمْرَةِ كُلَّمَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ ، أَوْ فَدُفَدٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ ، آيِبُونَ تَاثِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبُّنَا حَامِدُونَ.

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ا) يون الي شيبه مترجم (جلده ا) يون الي السير الي السير الي السير الي الي السير

(٣٣٣١٦) حضرت ابن عمر تفاوين سے مروى ہے كه آنخضرت مَرَافِيْكُا فَج الشكر، مربيه، حج يا عمره سے واپسى كے وقت جب كسى گھائى با

بموارز من برآت تو تين بارتكبير بره كريدعا يرحة - لا إلله إلا الله وَحْدَهُ ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ ، آيبُونَ تَانِبُونَ عَابدُونَ ، لِرَ بَنَا حَامِدُونَ. "الله وحده كيسواكوئي معبورتبين، الله ف اپناوعده بوراكيا، بهم واپس آف وال، توبرك وال،عبادت

كرنے والے اوراينے رب كى تعريف كرنے والے ہيں۔''

( ٣٤٣١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْجُيُوشِ ، أوِ السَّرَايَا ، أوِ الْحَجُّ ، أوِ الْعُمْرَةِ ، ثُمَّ ذَكرَ نَحْوَهُ.

(۳۳۳۱۷) حفرت ابن عمر شکافتن سے ای طرح مروی ہے۔

( ٣٤٣١٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ بِظُهَرِ الْمَدِينَةِ ، أَو بِالْحَرَّةِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آيِبُونَ تَايْبُونَ عَابِدُونَ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِرَبُّنَا حَامِدُونَ.

(۳۴۳۱۸) حضرت انس بن ما لک ثانثو فرماتے ہیں کہ و وا یک سفر میں رسول ا کرم مَرْفَضَوَعَ کے ساتھ تھے، جب مدینہ واپس پہنچے تو آ تخضرت مَزَّفَظَةَ في بيدعا پڙهي آيبُونَ عَانِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبَّنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ."مم والهلآ في والحاتوب كرنے والے ،عبادت كرنے والے اور اسے رب كى تعريف كرنے والے ہيں''

( ٣٤٣١٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :كَانُوا إِذَا قَفَلُوا ، قَالُوا : آيِبُونَ تَائِبُونَ ، لِوَ بُنَا حَامِدُو نَ.

(٣٣٣١٩) حضرت ابراہيم يمي دلائو فرماتے ہيں كە صحابة كرام فكائت جب سفر ہے لوٹے توبيدعا پر ھے آيبكونَ عَالِبهُونَ عَالِيهُونَ ،

لِرَبْنَا حَامِدُونَ. ' 'بهم واليس آن والے ، توبكرنے والے ، عبادت كرنے والے اوراينے ربكى تعريف كرنے والے بين ' ( ٣٤٣٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الرَّبِيع بُنِ الْبَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ ، قَالَ : آيِبُونَ تَائِبُونَ ، لِرَبُّنَا حَامِدُونَ.

(٣٨٣٢٠) حطرت البراء والنوي عمروى بركم المخضرت مَوْفَظَةَ جب سفرت والهل آت تويد عاريه هم آيبون مَافِبُون ، لِرَبْهَا

حَامِدُونَ. ''ہم واپس آنے والے،تو بہ کرنے والے،عبادت کرنے والےاورایے رب کی تعریف کرنے والے ہیں''

( ١٨١ ) مَنْ كَرِهُ لِلرَّجُلُ أَنْ يُسَافِرَ وَحُدَةُ

جوحضرات تنہاسفر کرنے کونا پیند کرتے ہیں

( ٣٤٣٢١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

َ مُنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَ حُدَهُ. أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَ حُدَهُ.

(١٣٣٣١) حضرت عطاء ويشيد سے مردى ب كه حضوراقدس مَلِّفْكُةَ فَي تنها سفركرنے سے منع فر مايا ب

( ٢٤٣٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ نَهَى أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلانِ. ( ٣٣٣٢٢ ) حفرت عطاء ولِيُعِيدُ فرماتے بيں كه حضرت عمر والني نے دوآ دميوں كے سفر پر جانے سے منع فرمايا۔

(٣٣٣٢٢) حفرت عطاء ويُشِيدُ قرمات بين كه حفرت عمر ولي في في في المحسّنِ با أنهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ ، إِلَّا (٣٤٣٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أنّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ ، إِلَّا

الثَّلاثَةَ فَهَا زَادَ. (٣٣٣٣٣) حضرت حسن بِلِيْنِيْ السِيلية وي اور دوة وميول كے سفر كرنے كو ناپسند كرتے تھے۔ ہال مگر جب تين يا زائد ہوں تو پھر

(۳۴۳۲۳) حضرت حسن ولیٹیو اکیلے آ دی اور دو آ دمیوں کے سفر کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ ہاں مگر جب تین یا زائد ہوں تو پھر اجازت ہے۔

( ٣٤٣٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَجَّاجٍ بُنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَحْدَهُ ؟ قَالَ : شَيْطَانٌ ، قِيلَ : فَالإِثْنَانِ ؟ قَالَ : شَيْطَانَانِ ، قِيلَ :

فَالنَّلَاثَةُ ؟ فَالَ : صَحَابَةٌ. (ابو داؤد ٢١٠٠ ـ ترمذي ١١٧٥) (٣٣٣٢٣) حفرت مجابد ميلين عروى بكرة تخضرت مَلِفَظَيَّةً عدريافت كيا كيا تنها آدى كاسفركرنا كيساب؟ آپ فرمايا

شيطان ہے، يعنيٰ گنهگار ہے، پوچھا گيا كه اگر دوہوں؟ فرمايا گنهگار ہيں، پوچھا گيا اگر تين ہوں؟ فرمايا بہتر ين ساتھی ہيں۔ ( ٣٤٣٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الرَّا بِكِبُ شَيْطَانٌ ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ ،

وَالنَّلَاثَةُ صَحَابَةٌ. (٣٣٣٢٥) حضرت مجاہد ریشید فر ماتے ہیں کہ تنہا سوار ہو کرسفر کرنے والا شیطان ہے اور دوسوار دوشیطان ہیں اور تین بہترین -

رَأَشَى بِينِ۔ ( ٣٤٣٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

( ٢٠٢١) حدث و رقيع ، قال بحدث سويك ، عن عبد الحويم ، عن عِحوِمه ، قال بهى رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسُلُكَ الرَّجُلُ الْقَفْرَ وَحْدَهُ. (٣٣٣٢٢) حفرت عكرمه وَالْمَدُ فرمات مِين كما تخضرت مَا فَنْفَا فَهَا فَ وران جَدَيْن تَهَاسْ فركر في سيمنع فرمايا -

( ٣٤٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ ، مَا سَارَ رَاكِتْ وَحْدَهُ بِلَيْلِ أَبِدًا.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ ، مَا سَارَ رَاكِبٌ وَحْدَهُ بِلَيْلٍ أَبَدًا. (٣٣٣٤) حضرت ابن عمر تفاين عار أدا وفر مات بي كه حضور اقدس يَؤْفَقَعَ في ارشاد فرماياً: أكرلوگول كومعلوم بوجائ كة تنها سفر

كرنے ميں كتنا نقصان ہے تو كوئى سواركھى بھى رات كوتبا سفرنہ كرتا۔ ( ٣٤٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

۲۲۰ کی مصنف ابن الی شیبه متر قبم ( جلده ۱ )

وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ ، وَأَنْ يَبِيتَ فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ.

(۳۳۳۲۸) حضرت عطاء بایشید فر ماتے ہیں کہ حضوراقدس مَلِفِنْ کُنْ نے تنہا آ دی کوسفر کرنے سے اور تنہا گھر میں رات گز ارنے سے

( ٣٤٣٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :لَا تَبِيتَنَّ وَحُدَك ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ أَشَدَّ مَا يَكُونُ بِكَ وَلُوعًا.

(۳۳۳۲۹) حضرت ابوجعفر دانی فرماتے ہیں کہ تنہارات مت گزارہ، میشک شیطان زیادہ شوقین ہے جو کچھ تیرے پاس ہے۔

#### ( ۱۸۲ ) مَن رخَصَ فِي ذلِك

جن حضرات نے تنہاسفر کرنے کی اجازت دی ہے

( ٣٤٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَوَّاتَ بْنَ جُبَيْرٍ إِلَى يَنِي قُرَيْظُةً ، عَلَى فَرَسِ لَهُ ، يُقَالَ لَهُ :جَنَاحٌ. (حاكم ٣١٣)

(۳۳۳۳۰) حضرت عکرمہ وی اور کے اس کہ آنخضرت مَثِلَ اللَّهِ فَات بن جبیر والله کو بنو قریظہ کی طرف جناح نامی محھوڑے پرسوار کرکے بھیجا۔

( ٣٤٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحِ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ مُجَاهِدٍ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :الْوَاحِدُ شَيْطَانٌ ، وَالإِثْنَانَ شَيْطَانَّان ، فَقَالَ :مُجَاهِدٌ :قَدْ بَعَثُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِحْيَةَ وَحْدَهُ ، وَبَعَثَ عَبْدَ اللهِ وَخَبَّابًا سَرِيَّةً ، وَلَكِنْ ، قَالَ عُمَرٌ : كُونُوا فِي أَسْفَارِكُمْ ثَلَاثَةً ، فَإِنْ مَاتَ

وَاحِدٌ وَلِيَهُ اثْنَانِ ، الْوَاحِدُ شَيْطَانٌ ، وَالإِثْنَانِ شَيْطَانَانِ.

(٣٣٣١) حفرت ابوتی موشید سے مروی ہے كدا يك تخص نے حضرت مجامد ويشيد كے پاس كها كدحضور اقدس مير فضف في نے ارشا وفر مايا

ہا کیلا سفر کرنے والا ایک شیطان اور دومل کر سفر کرنے والے دوشیطان ہیں، حضرت مجامع واتین نے فرمایا آنخضرت مُؤَفِّقَ فَعْ نے حضرت دحیہ کوا کیسے سفر پر روانہ فر مایا تھا،اور حضرت عبداللہ اور حضرت خباب ( دو ہندوں کو بھی )لیکن حضرت عمر جن ٹئونے نے ارشا دفر مایا

کہتم سفر میں تین آ دی جایا کروتا کہ اگر کوئی ایک فوت بھی ہوجائے تو دو بندے اس کے پیچھے ولی ہوں، اکیلا سفر کرنے والا ایک شیطان اور دوسفر کرنے والے دوشیطانوں کی طرح ہیں۔

( ١٨٣ ) فِي الْمُسَافِرِ يَطْرُقُ أَهْلُهُ لَيْـلَّا

رات کے وقت سفر سے واپس گھر لوٹنا

( ٣٤٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

کے لئے بھیجا وہ بھی شکست کھا کر واپس آئی ، حضرت خالد نے آ ایان کی طرف نگاہ اٹھائی اور پھر زمین کی طرف دیر تک و یکھتے رہے۔ حضرت خالد جب کی کام کا اراوہ کرتے تو یونہی کیا کرتے تھے۔ پھرانہوں نے فرمایا کدا ہے براء! تم مملہ کرو۔ حضرت براء نے پوچھاا بھی ؟ انہوں نے فرمایا بی ابھی۔ چنا نچ حضرت براء اپنے گھوڑے پرسوار ہوئے اورا سے کوڑے مار نے گئے۔ وہ منظر گویا میری آٹھوں کے سامنے ہے جب وہ گھوڑاا پی دم کو ہلار ہا تھا۔ انہوں نے انٹدتعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کدا ہے شہروالو! تمہرا اکوئی شہر ہیں ہے۔ وہ اللہ یک بال ایس کے پاس تمہارے لئے جنت ہے۔ پھر حضرت براء نے تملہ کیا اوران کے ساتھ لوگوں نے بھی تمہاراکوئی شہر ہیں ہے۔ وہ اللہ یکنا ہے اوراس کے پاس تمہارے لئے جنت ہے۔ پھر حضرت براء نے تملہ کیا اوران کے ساتھ لوگوں نے بھی تمہاراکوئی شہر ہیں ہے۔ وہ اللہ یکا مہ کوئلت ہوگئی۔ کے حضرت براء بیامہ کے تھم میں سے جو باتی رہا اللہ اسے نامراد کرے۔ پھر آپ نے بیامہ کے تکم می کہوارکو بھینک دیا وراس کی کہوارکو بھینک دیا وراس کی کہوارکو بھینک دیا وراس کی کہوارکو بھینک دیا

( ٣٤٤١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَانَ الزَّبَيْرُ يَتَبُعُ الْقَتْلَى يَوْمَ الْيَمَامَةِ ، فَإِذَا رَأَى رَجُلاً بِهِ رَمَقٌ أَجْهَزَ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَانْتَهَى إِلَى رَجُلُ مُضْطَجِعٍ مَعَ الْقَتْلَى، فَأَهُوَى إِلَيْهِ بِالسَّيْفِ ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ السَّيْفِ وَثَبَ يَسْعَى ، وَسَعَى الزَّبَيْرُ خَلْفَةٌ وَهُوَ يَقُولُ : أَنَا ابْنُ صَفِيَّةَ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ : فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الرجل ، فَقَالَ :كَيْفَ تَرَى شَذَ أُخِيكِ الْكَافِرَ ؟ قَالَ :فَحَاصَرَةُ حَتَّى نَجَا.

(۳۳۳۱) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر مڑا ٹو جنگ یمامہ کے دن مقتولین کو تلاش کررہے تھے۔ جب وہ کسی آ دمی کے پاس سے گزرتے ،اس کامعا کنہ کرتے ،اگراس میں زندگی کی چھور مق باتی ہوتی تو اسے بھجوا دیتے ۔ آپ ایک آ دمی کے پاس پہنچ ، جو مقتولین میں لیٹا ہوا تھا۔ آپ نے اسے تلوار لگائی تو وہ اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت زبیر مزاتی اس کے بیچھے بھا گے اور کہتے جاتے تھے کہ میں صفیہ کا مباجر بیٹا ہوں۔ آ دمی ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ آپ اپنے کا فر بھائی کے پکڑنے کو کیسا سمجھتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کو گھیرالیکن وہ آ دمی بھاگ گیا۔

( ٣٤٤١٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ بُنِ الْهَادُ ، قَالَ: أُصِيبَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ.

( ٣٣٨١٢ ) حضرت عبدالله بن شداد بن ماد كتيت بين كه حضرت سالم مولى الى حذيف جنَّك يمامه بين شهيد بوئ ـ

( ٣٤٤١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ، يَا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ.

( ٣٣٣١٣ ) حضرت عِروه فرمات بين كەمسىلىمە كے خلاف جنگ مين مسلمانوں كاشعار يەجملەتھا''ا ہے مورة البقرة والو!''

( ٣٤٤١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَتُ فِي بَنِي سُلَيْمٍ رِدَّةٌ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ أَبُو بَكُمٍ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، فَجَمَعَ مِنْهُمُ أَنَاسًا فِي حَظِيرَةٍ ، حَرَّقَهَا عَلَيْهِمْ بِالنَّارِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرُ ، فَأَتَى أَبَا بَكُرٍ ، فَقَالَ : مصنف ابن الي شير مترجم (جلدوا)

(۳۴۴۰۸) حضرت انس ہوئاتھ فرماتے ہیں کہ میں جنگ بمامہ کے دن حضرت ثابت بن قیس سے ملا درانحالیکہ وہ شدید غصے کے عالم میں تھے۔ میس نے ان سے کہا کہ اے چچا جان! آپنہیں و کیھتے کہ آج لوگوں میں کیسی لڑائی ہوئی؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں جیسجے میں نے اب دیکھاہے۔

( ٣٤٤.٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْوَلِيدِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ عَمْرِ و بُنِ عُتَبَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَلَ قَالَ : أَتَيْتُ عَلَى عَبُدِ اللهِ بُنِ مَخْرَمَةَ صَرِيعًا يَوْمَ الْيَمَامَةِ ، فَوَقَفْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ ، هَلْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ؟ قُلْتُ : نَعَمُ ، قَالَ : فَاجْعَلُ لِي فِي هَذَا الْمِجَنِّ مَاءً "، لَعَلِّي أَفْطِرُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَاتَيْتُ الْحَوْضَ وَهُو مَمْلُوءٌ دَمًّا ، فَضَرَبْتُهُ بِحَجَفَةٍ مَعِي ، ثُمَّ اغْتَرَفْتُ مِنْهِ فَآتَيْتُهُ ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ قَضَى.

(۳۳۳۹) حضرت ابن عمر جی فی فرمائے ہیں کہ میں جنگ بمامہ میں حضرت عبداللہ بن مخرمہ کے پاس آیا، وہ شدیدزخی حالت میں میدانِ جنگ میں پڑے منے۔ میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر! کیا روزہ دار نے روزہ افظار کرلیا (یعنی کیا روزہ کھو لنے کا وقت ہو گیا) میں نے کہا تی ہاں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے لئے اس پیالے میں پانی لے آؤ تاکہ میں بھی روزہ افظار کرلوں۔ میں حوض کی طرف آیا تو وہ خون سے بھراہوا تھا۔ میں نے خون کو ہٹا کر پیالے کو پانی سے بھرااوران کے پاس لایا تو وہ وفات پا چکے تھے۔

( ٣٤٤١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثُمَامَة بُنِ أَنس ، عَنْ أَنس ، عَنْ أَنس ، قَالَ : كُنتُ بَيْنَ يَدَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنِ الْبَرَاءِ يَوْمَ الْيَمَامَةِ ، قَالَ : فَبَعَثَ خَالِدٌ الْخَيْلَ ، فَجَاؤُوا مُنْهَزِمِينَ ، قَالَ : وَجَعَلَ الْبَرَاءُ يُرْعَدُ ، فَجَعَلْتُ أَطِدُهُ إِلَى الأَرْضِ وَهُو يَقُولُ ، إِنِّى أَجِدُنِى أَفْطُرُ ، قَالَ : ثُمَّ بَعَثَ خَالِدٌ الْخَيْلَ فَجَاؤُوا مُنْهَزِمِينَ ، قَالَ : فَنَظَرَ خَالِدٌ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ بَلَدَ إِلَى الْأَرْضِ ، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ إِذَا أَرَادَ الْأَمُو ، فَجَاؤُوا مُنْهَزِمِينَ ، قَالَ : فَنَظَرَ خَالِدٌ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ بَلَدَ إِلَى الْأَرْضِ ، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ إِذَا أَرَادَ الْأَمُو ، فَجَاؤُوا مُنْهَ فِي نَفْيِهِ ، قَالَ : فَقَالَ : الآنَ ؟ قَالَ : فَقَالَ : نَعْمَ الآنَ ، قَالَ : فَرَكِبَ الْبَرَاءُ فَرَسَهُ ، فَنَهُ إِلَهُ وَهُى تَمْصِعُ بِذَنِهَا ، فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ : يَا أَهُلَ فَجَعَلَ يَضُوبُهُ اللّهُ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ : يَا أَهُلَ الْمُدِينَةِ ، إِنَّهُ لَا مَدِينَةَ لَكُمْ ، وَإِنَّمَا هُوَ اللّهُ وَحُدَهُ وَالْجَنَّةُ ، ثُمَّ حَمَلَ وَحَمَلَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَانْهُوزَمَ أَهُلُ الْمُدِينَةِ ، إِنَّهُ لَا مُدِينَةً لَكُمْ ، وَإِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَحُدَهُ وَالْجَنَّةُ ، ثُمَّ حَمَل وَحَمَل النَّاسُ مَعَهُ ، فَانْهُونَ مَ أَهُلُ الْمُرَاءُ الْمُرَاءُ الْمُعَلِي ، فَقَالَ : يَا بَرَاءُ ، فَصَرَبَهُ الْمُوامِةِ فَصَرَبُهُ الْمُعَلِى اللَّهُ مَا بَقِي مِنْكُ ، وَرَمَى بِهِ وَعَادَ إِلَى سَيْفِهِ .

(۳۳۳۱) حضرت انس بی فی فرماتے ہیں کہ میں جنگ بمامہ میں حضرت خالد بن ولیداور حضرت براء کے درمیان تھا۔ حضرت خالد نے ایک نظر کولڑائی کے لئے روانہ فرمایا تو وہ شکست کھا کرواپس آگیا۔اس کے بعد حضرت براء پرلرز ہ طاری ہوگیا اور میں نے انہیں سکون دینے کے لئے زمین کے ساتھ ملادیا۔ وہ کہدر ہے تھے کہ میراروزہ ٹوٹ گیا۔ پھر حضرت خالد نے ایک اور جماعت کولڑائی

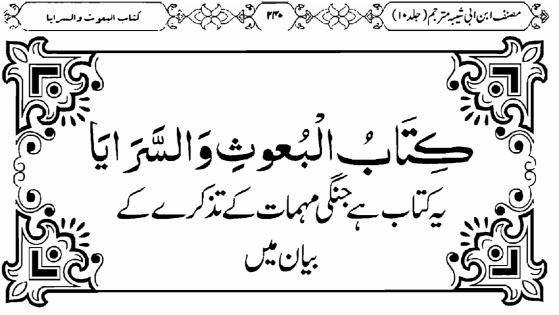

# (١) حَدِيثُ الْيَمَامَةِ وَمَنْ شَهِدَهَا

#### جنگ يمامه كاتذكره

( ٣٤٤.٧ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِى تَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ حَبِيبَ بْنَ زَيْدٍ قَتَلَاً مُسَيْلِمَةً ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْكِمَامَةِ ، خَرَجَ أَخُوهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ وَأَمَّهُ ، وَكَانَتُ أَمَّهُ نَذَرَتُ أَنْ لاَ يُصِيبَهَ عُسُلٌ حَتَّى يُقْتَلَ مُسَيْلِمَةً ، فَخَرَجَا فِى النَّاسِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ : جَعَلْتُهُ مِنْ شَأْنِى ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ غُسُلٌ حَتَّى يُقْتَلَ مُسَيْلِمَةً ، فَخَرَجَا فِى النَّاسِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ : جَعَلْتُهُ مِنْ شَأْنِى ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطُعُنْتُهُ بِالرَّمْحِ ، فَمَشَى إِلَى فِى الرَّمْحِ ، قَالَ : وَنَادَانِى رَجُلٌّ مِنَ النَّاسِ : أَنْ آجِرْهُ الرَّمْحَ ، قَالَ : فَلَمْ يَفْهَمْ فَاللَّهُ مَا لَوْمُحَ مِنْ يَلِيهِ ، وَغُلِبَ مُسَيْلِمَةً

(۳۳۷۰۷) حضرت ابوبکر بن محمد فرماتے ہیں کہ صبیب بن زید کو مسلمہ نے قبل کیا تھا۔ جنگ بمامہ میں ان کے بھائی عبداللہ بن زبر اوران کی والدہ لڑائی کے لئے نظے۔ ان کی والدہ نے تئم کھائی تھی کہ وہ اس وقت تک پانی کو ہاتھ نہیں لگائیں گی جب تک مسلمہ کو آئی اور ان کی والدہ لڑائی کے لئے نظے بان کی والدہ نے مسلمہ کو اپن نظر میں رکھا اور پھر نہیں کر دیا جاتا۔ چنا نچہ وہ مال بیٹا لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے مسلمہ کو اپن نظر میں رکھا اور پھر اس پر حملہ کیا اور اسے نیز ہ مارا۔ وہ نیز ہ لئے کر میری طرف بڑھا اور لوگوں میں سے ایک آ دی نے مجھے پکارا کہ اس کے منہ میں نیز مارو۔ وہ اس بات کو بھونہ پایا۔ پھراس نے اسے آ واز دی کہ اپنے ہاتھ سے نیز ہ پھینک دو۔ اس نے اپنے ہاتھ سے نیز ہ پھینک دیا وہ مسلمہ مغلوب ہوگیا۔

( ٣٤٤٠٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :أَتَيْتُ عَلَى ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ يَوْه الْيَمَامَةِ ، وَهُوَ يَتَحَنَّطُ ، فَقُلْتُ :أَىْ عَمِ ، أَلَا تَرَى مَا لَقِىَ النَّاسُ ؟ فَقَالَ :الآنَ يَا ابْنَ أَخِى. هي مصنف ا تن الي شير متر جم ( جلوه ۱) کي که ۲۳۹ کي ۱۳۳۹ کي که ۲۳۹

ان کوسلام کیااوران کے سامنے عبد نامہ پڑھ کرسنایالوگوں نے عرض کی سوال سیجے انہوں نے فرہایا کہ میں تم ہے اپنے کھانا اوراس گدھے کیلئے چارہ مانگتا ہوں، پھروہ انہیں میں رہے جتنا اللہ نے چاہا پھر حضرت عمر مزاین نے ان کوتر برفر مایا آھے بڑھیں کی حضرت حذیفہ نکل پڑے حضرت عمر بڑا تا ہواد کیو گئیں ہوں جہ بہت کے بڑھیں کی حضرت حذیفہ نکل پڑے حضرت عمر بڑا تا ہواد کیو سیس بھر جب ان کوائی حال میں و یکھا جس حال میں وہ ان کے باس سے نکلے تھے ایسے ہی واپس لو نے ہیں تو حضرت عمر بڑا تو نے میں ہو حضرت عمر بڑا تو نے اس میں میں دیکھا جس حال میں وہ ان کے باس سے نکلے تھے ایسے ہی واپس لو نے ہیں تو حضرت عمر بڑا تو نے اس میں دیکھا جس حال میں وہ ان کے باس سے نکلے تھے ایسے ہی واپس لو نے ہیں تو حضرت عمر بڑاتو نے اس میں دیکھا کے بیاں سے نکلے تھے ایسے ہی واپس لو نے ہیں تو حضرت عمر بڑاتو نے بیاں سے نکلے تھے ایسے ہی واپس لو نے ہیں تو حضرت عمر بڑاتو نے بیاں سے نکلے تھے ایسے ہی واپس لو نے ہیں تو حضرت عمر بڑاتو نے بیاں سے نکلے تھے ایسے ہی واپس لو نے ہیں تو حضرت عمر بڑاتو نے بیاں سے نکلے تھے ایسے ہیں واپس لو نے ہیں تو حضرت عمر بڑاتو نے بیاں سے نکلے تھے ایسے ہی واپس لو نے ہیں تو حضرت عمر بڑاتو نے بیاں سے نکلے تھے ایسے ہوں کہ بیان کے بیاں سے نکلے تھے ایسے ہوں کی بیاں سے نکلے تھے ایسے ہوں ہوں کھر جس اس کو بیان کے بیاں سے نکلے تھے ایسے ہیں ہوں کے بیاں سے نکلے تھے ایسے ہوں کھر بیان کے بیاں سے نکلے تھے ایسے ہوں کی بیاں سے نکلے تھے ہوں کے بیاں سے نکلے تھے ہوں کی بیاں ہوں کو بیاں سے نکلے تھے ہوں کی بیاں سے نکلے تھے ہوں کے بیاں سے نکلے بیاں سے نکلے تھے ہوں کے بیاں سے نکلے بیاں سے بیاں سے

ان کو گلے لگا یا اور فر مایا آپ میرے بھائی ہیں اور میں آپ کا بھائی ہوں۔

( ٣٤٤.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُبَارَكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.

(٣٣٣٠١) حفرت حسن مطيعية فرمات مين كدرسول اكرم ميز في في في ارشاه فرمايا: خالق كي نافر ماني مين خلوق كي اطاعت جائز نبيس ـ



گیر مصنف ابن انی شیبہ متر جم (جلد ۱۰) کی کہ ۲۳۸ کی گیر کہ اسبر کے مصنف ابن انی شیبہ متر جم (جلد ۱۰) کی کاردن اڑا نے کے درمیان اختیار دیا جائے تو اپنی گردن آ کے کردو، اس کی ماں اس کو کم کرے، کیوں کداسلام کے بعداس کی دنیا اور نہیں ہے۔

ُ ٣٤٤.٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ ، قَالَ :قَالَ عِتْرِيسُ بُنُ عُرْفُوبٍ ، أَوْ مِعْضَدٌ ، شَلَ الْأَعْمَشُ ، قَالَ :مَا أُبَالِي أَطَعْتُ رَجُلاً فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، أَوْ سَجَدُتُ لِهَذِهِ الشَّجَرَةِ.

ں مصابی موقع ہوں ہوری صف و بھر رہی مصریتی مصریتی موقع ہوں استبعاد سے بھوریا مصطبور ہوں۔ (۳۴۴۰۲) حضرت محتر لیس بن عرقو ب دونٹو فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پروا کہ میں اللّٰہ کی نافر مانی میں کسی فحض کی اطاعت کروں یا اس درخت کو مجدہ کروں۔

( ٣٤٤.٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ ، قَالَ :نَزَلَ مِعْضَدٌ إِلَى جَنْبِ شَجَرَةٍ فَقَالَ:مَا أَبَالِى أَطَعْتُ رَجُلًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، أَوْ سَجَدُتُ لِهَذِهِ الشَّجَرَةِ مِنْ دُونِ اللهِ.

(۳۳۴۰۳) حضرت عمارہ ڈٹاٹنز فرماتے ہیں کہ حضرت معصد ایک درخت کے قریب اترے اور فرمایا: مجھے نہیں پروا کہ ہیں اللّہ ۔ معصیت میں کٹی خض کی اطاعت کروں یااس درخت کواللہ کے علاوہ تجدہ کروں۔

( ٣٤٤.٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى مُرَايَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : لَا طَاعَةَ فِى مَعْصِيةِ اللهِ. (احمد ٢٦ ـ طيانسى ٨٥٦) (٣٣٣٠ ) مفرت عمران بن هين وان شيم وي ب كدرول اكرم يَؤْنَ اللهِ عَارِشَا وَفَرِمَايِ: اللهُ كَيْ ، فرماني عِن مُخوق كي اطاعة

(۳۴۴۰) حضرت عمران بن تصیمن ولائو ہے مروی ہے که رسول اگرم مِیَوَّتَنَقَعَۃ نے ارشادفر مایا: الله کی ، فر مانی میں مخلوق کی اطاعہ جائز نہیں۔

( ٣١٤٠٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَلَّامُ بُنُ مِسْكِينٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا اسْتَعْمَلَ رَجُ كَتَبَ فِي عَهْدِهِ:السَمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا عَدَلَ فِيكُمْ، قَالَ، فَلَمَّا اسْتَعْمَلَ حُذَيْفَةَ كَتَبَ فِي عَهْدِهِ:أَنَ اسْمَهُ لَهُ وَأَطِيعُوا ، وَأَعْطُوْهُ مَا سَأَلَكُمْ . قَالَ :فَقَدِمَ حُذَيْفَةُ الْمَدَائِنَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكَافٍ بِيَدِهِ رَغِيفُ وَعَرْقَة قَالَ وَكِيعٌ :قَالَ مَالِكٌ ، عَنْ طَلْحَةَ :سَادِلٌ رِجُلَيْهِ مِنْ جَانِب.

قَالَ سَلَّامٌ : فَلَمَّا قَرَأُ عَلَيْهِمْ عَهْدَهُ ، قَالُوا : سَلْنَا ، قَالَ : أَسْأَلُكُمْ طَعَامًا آكُلُهُ ، وَعَلَفًا لِحِمَارِى هَذَا ، قَالَ فَالَّمَ سُلَّا ، فَالَ سَلَامٌ ، فَكَوْجَ، فَلَمَّا بَلَغَ عُمَرَ قُدُومُهُ كَمَنَ لَهُ فِي مَكَانِ حَيْ فَلَمَّا بَلَغَ عُمَرَ قُدُومُهُ كَمَنَ لَهُ فِي مَكَانِ حَيْ يَرَاهُ ، فَلَمَّا بَلَغَ عُمَرَ قُدُومُهُ كَمَنَ لَهُ فِي مَكَانِ حَيْ يَرَاهُ ، فَلَمَّا رَآهُ عَلَى الْحَالِ الَّذِي خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ عَلَيْهَا ، أَنَّاهُ عُمَرُ فَالْتَزَمَهُ وَقَالَ : أَنْتَ أَخِي وَأَنَا أَخُوك. عَنْ عَنْدِهِ عَلَيْهَا ، أَنَّاهُ عُمَرُ فَالْتَزَمَهُ وَقَالَ : أَنْتَ أَخِي وَأَنَا أَخُوك. مَنْ عَنْدُهُ مَنْ كَانِ حَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُعَلّمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ ال

(۳۳۷۰۵) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مذاخذ جس کسی کو عامل مقرر فرماتے تو اس کے متعلق کیھتے کہ جب جا تمہارے درمیان انصاف سے کام لےان کی اطاعت کرو، جب حضرت حذیفہ ہڑٹو کو عامل مقرر فرمایا تو ان کے متعلق لکھا کہ '' کی اطاعت کروجس کاتم ہے سوال کریں ان کودے دوحضرت حذیفہ گدھے پرتشریف فرما ہوکر کر مدائن اس حال ہیں تشریف لا۔ کہ آپ کے باتھ میں روٹی کا نکڑ ااو گوشت تھا۔ مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلده ۱) کی مسنف ابن ابی شیبه متر جم (جلده ۱) کی است کا است کا است کا است کا است کا ا

گا تو تم اس کو بجالا و گے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں ،انہوں نے فر مایا کہ میں نے تمہارے متعلق ارادہ کیا ہے کہ تم اس آگ میں کود جا وَ سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور کودنے کیلئے تیار ہو گئے ، جب ان کو یقین ہوگیا کہ وہ اس میں کود پڑیں گے تو فر مایا: اپنے آپ کو وک لو، میں تمہارے ساتھ مزاح کر رہا تھا، بھر جب ہم لوگ واپس آئے اور آنخضرت مُلِفَظَقَةَ کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ مُلِفِظَةَ نِے ارشاد فر مایا: جو تمہیں گناہ کے کام کا تھم کریں اس کی اطاعت مت کرو۔

۲۶۲۹۸) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیِّ، عَنْ سُفْیانَ، عَنْ زُبَیْدٍ، عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَیْدَةَ، عَنْ أَبِی عَبْدِالرَّحْمَنِ السُّلَمِیّ، عَنْ عَلِیَّ، عَنْ عَلِیَّ، عَنْ عَلِیَّ، عَنْ عَلِیَّ، عَنْ عَلِیَّ، عَنْ عَلِیْ، عَنْ عَلِیْ، عَنْ عَلِیْ، عَنْ عَلِیْ وَسَلَّمَ : لاَ طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِی مَعْصِیةِ اللهِ. (بخاری ۲۵۷۵ مسلم ۱۳۲۹)

قال : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِی مَعْصِیةِ اللهِ. (بخاری ۲۵۵۵ مسلم ۱۳۲۹)

عام بنهیں۔

عام بنہیں۔

٣٤٣٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَا طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ.

(٣٣٣٩٩) حفرت عبدالله دافؤ سے بھی ای طرح مروی ہے۔

..٣٤٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُويُد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : قَالَ لِى عُمَرُ : يَا أَبَا أُمَيَّةَ ، إِنِّى لَا أَدْرِى لَعَلِى لَا أَلْقَاكَ بَعْدَ عَامِى هَذَا ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ وَإِنْ أَمْرَ عَلَيْك عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجُدَعٌ ، إِنْ صَرَبَك فَاصِبِرُ ، وَإِنْ حَرَمَك فَاصِبِرُ ، وَإِنْ أَرَادَ أَمُوا يَنْتَقِصُ دِينَك فَقُلُ :سَمَعٌ وَطَاعَةٌ ، دَمِى دُونَ دِينِى ، فَلَا تُفَارِقِ الْجَمَاعَةَ.

(۳۳۳۰) حضرت سوید بن غفلہ روان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دوان نے مجھ سے فرمایا: اے ابوامیہ روان مجھے نہیں معلوم کہ اس سال کے بعد تمہارے ساتھ ملا قات بھی ہو کہ نہ ہو،اپنے امیر کی اطاعت کر واگر چہا لیک کان کٹا عبثی غلام تمہاراامیر ہو،اگر وہ تمہیں مارے قو صبر کرو،اور تمہیں کی چیز ہے محروم کرے تو صبر کرو،اوراگر وہ کسی ایسے کام کا ارادہ کرے جس سے تمہارے وین میں نقص

آ رہاہوتواس کو کہددو، سننااوراطاعت کرنا ہے، میراخون قربان ہے میرے دین پراور جماعت سے علیحدہ مت ہونا۔ مدین ریکن سے '' قال سے تاہیں '' رہ' یے دیورٹ کا کا ایکٹرناٹ کے '' آپ کے ایکٹرناٹ کے ایکٹرنا کا ایکٹرنا کا کا ا

٣٤٤٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عُنْمَانَ النَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِي صَادِقِ الأَزْدِيِّ ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ نَاجِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِنَّ قُرَيْشًا هُمُ أَنِمَّةُ الْعَرَبِ ، أَبْوَارُهَا أَنِمَّةُ أَبْرَارِهَا ، وَفُجَّارُهَا أَنِمَّةُ فُجَّارِهَا ، وَلَكُلَّ حَقُّ ، فَأَعْطُوا كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ ، مَا لَمْ يُخَيَّرُ أَحَدُكُمْ بَيْنَ إِسُلَامِهِ وَضَرُبِ عُنُقِهِ ، فَإِذَا خُيِّرَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ إِسُلَامِهِ وَضَرُبِ عُنُقِهِ ، فَإِذَا خُيِّرَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَضَرْبِ عُنُقِهِ ، فَلَيْمُذَ عُنُقَهُ ، ثَكِلَتْهُ أَمَّهُ فَإِنَّهُ لَا دُنْيَا لَهُ وَلَا آخِرَةَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ.

(۳۴۴۰۱) حضرت علی جہڑے نے ارشاد فرمایا: قریش عرب کے سردار ہیں، برخض کا ایک حق ہے، پس برخض کواس وقت تک اس کا حق ادا کرتے رہو جب تک کرتم میں سے کسی کواسلام اور مرنے کے درمیان اختیار نہ دے دیا جائے ، اورا گرتم میں سے کسی کواسلام اور کی مسنف ابن ابی شید متر جم (جلد ۱۰) کی کی ۱۳۳۷ کی کی است.

اکشی کرو، انہوں نے اس کیلئے لکڑیاں جمع کیں اس نے تھم دیا کہ آ گ جلا دوانہوں نے آ گ لگا دی، اس نے ان سے بوجھا کہ کہ تنہیں تھم نہ دیا گیا تھا کہ تم میری بات سنو گے اوراطاعت کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ امیر نے تھم دیا کہ پھر آ گ میر داخل ہو جاؤ، راوی کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض نے بعض کی طرف دیکھا اور کہا: بیشکہ ہمیں آ گ سے رسول اکرم مُؤَلِّنَ فَنَیْ کَمُ اللّٰ مُوجِا وَ، راوی کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض نے بعض کی طرف دیکھا اور کہا: بیشکہ ہمیں آ گ سے رسول اکرم مُؤَلِّنَ فَنَیْ کَمُ اللّٰ کَا جَا اللّٰ مَا اللّٰ کَمُ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ کَمُ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ کَا کُلُور مُایا: آ پِ مُؤْلِفَ کَا آپ مِؤُلِفَ کَا آپ مِؤُلِفَ کَا آپ مُؤْلِفَ کَا آپ مِؤلِفَ کَا آپ مِؤلِفَ کَا آپ مِؤلِفَ کَا آپ مُؤلِفَ کَا آپ مِؤلِفَ کَا آپ مُؤلِفِکَ کَا مِالَ اللّٰ مِؤلِفَ کَا آپ مِؤلِفَ کَا آپ مُؤلِفَ کَا آپ مِؤلُوفِکَ کَا مِالَ کَا آپ مِؤلِفَکَ کَا کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا مُؤلِفَکُ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا مِلْ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا مُؤلِفَکُونَ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا مُؤلِفَکُونَ کَا اللّٰ کَا مُؤْلِمُ کَا اللّٰ کَا کُونِ کُونِ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا کُونِ کُونِ کُونِ کَا کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کَا کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ

( ٣٤٣٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، أَنَّ عَبُدَ اللهِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَوِهَ ، مَا لَمْ يُؤْمَرُ بِمَعْصِيَةٍ ، فَمَ أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ لَهُ وَلاَ طَاعَةَ. (بخارى ٢٩٥٥ـ مسلم ١٣٦٩)

(۳۳۳۹۲) حفرت عبداللہ دی نئے ہے مروی ہے کہ حضورا کرم مَثَلِّقْتُی آنے ارشا دفر مایا:مسلمان کی اطاعت اس میں ہے جس کوو د پسنا کرے،اور تا پسند کرے جب تک گناہ کا حکم نہ کرے،اور جو گناہ کا حکم کرےاس کی اطاعت نبیس ہے۔

داخل ہوجاتے تواس میں سے نکل نہ یاتے ،امیر کی اطاعت صرف نیکی میں ہے۔

( ٣٤٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِى سَعِيـ الْخُدُرِىِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلَّقَمَةَ بْنَ مُجززِ عَلَى بَعْثِ أَنَا فِيهِمْ ، فَلَمَّا انْتَهَ إِلَى رَأْسِ غَزَاتِهِ ، أَوْ كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ اسْتَأْذَنَتُهُ طَانِفَةٌ مِنَ الْجَيْشِ ، فَأَذِنَ لَهُمْ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْ حُذَافَةَ بْن قَيْسِ السَّهْمِي ، فَكُنْت فِيمَنْ غَزَا مَعَهُ.

فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أَوْقَدَ الْقَوْمُ نَارًا لِيَصْطَلُوا ، أَوْ لِيَصْنَعُوا عَلَيْهَا صَنِيعًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ ، وَكَانَتُ فِي دُعَابَةٌ : أَلَيْسَ لِى عَلَيْكُمُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : فَمَا أَنَا بِآمُرُكُمْ بِشَىءٍ إِلَّا صَنَعْتُمُوهُ ؟ قَالُوا نَعْمُ ، قَالَ : فَإِنِّى أَغْزِمُ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَوَاتَبْتُمْ فِى هَذِهِ النَّارِ ، فَقَامَ نَاسٌ فَتَحَجَّزُوا ، فَلَمَّا ظَنَّ أَنْهُمْ وَاثِبُونَ ، قَالَ أَمْسِكُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، فَإِنَّمَا أَمْزَحُ مَعَكُمْ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ أَمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَغْصِيةٍ فَلَا تُطِيعُوهُ. (ابن ماجه ٢٨٦٣ـ حاكم ٢٣٠)

(۳۳۳۹۷) حضرت ابوسعید الخدری جائیز ارشاد فر ماتے ہیں کہ حضور اقدس مِنْ اَفْتَحَافِیْ نے حضرت علقمہ جائیٹو کو ایک سریہ کا امیر بنا کہ بھیجا اس کشکر میں ہے۔ ایک جماعت نے ان سے اجازت کی ،انہوں نے اجازت بھیجا اس کشکر میں ہے۔ ایک جماعت نے ان سے اجازت کی ،انہوں نے اجازت دے دی اور ان پر حصرت عبد اللہ بن حذافد الصحی جائیئو کو امیر مقرر فرما دیا میں بھی اس میں ان کے ساتھ لڑنے والوں میں شامل تھا۔ دے دی اور استریک عادت تھی آ پ سے بہر راستہ میں متحق تو لوگوں نے کہا کے جلائی حضرت عبد اللہ دی افٹو میں مزاح کرنے کی عادت تھی آ پ سے فرمایا : کہا تھی تمہیں کسی کام کا تھم کروا فرمایا : کہا تھی تا ہے۔ فرمایا کہ میں تمہیں کسی کام کا تھم کروا

ي معنف ابن الي شير مترجم ( جلده ا ) في معنف ابن الي شير مترجم ( جلده ا ) في معنف ابن الي شير مترجم ( جلده ا )

عَشُرَةَ دَنَانِيرَ.

۳۳۳۹) حضرت بزید رفیانٹو فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہماری طرف لکھا،ان کا خطبمیں پڑھ کر سایا گیا اس میں تو بے تھا کہ جوشخص گدھے کوعر بی گھوڑے کے ساتھ جفتی کروائے اس کی بخشش (عطیہ اوروظیفہ ) میں ہے دس دینار کم کردو۔

٣٤٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي جَهْضَمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْزَى حِمَارٌ عَلَى فَرَس. (تر مذى ١٠٦١ـ احمد ٢٢٥)

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْزَى حِمَازٌ عَلَى فَرَسٍ. (ترمذَى ١٠٥١ـ احمد ٢٢٥) ٣٣٣٩٢) حفرت ابن عباس بحاث والشخص مروى بـ كرسول اكرم مِيْزِنْنَ فِي فِي لَد هِي وَهُورْ بِ يرِجْفَى كروانے سے منع فر مايا۔

ِ٣٤٣٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْزَى حِمَارٌ عَلَى فَرَسِ. (احمد ٩٥)

۳۴۳۹۳) دھنرت نلی خانٹو ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

٢٤٢٩١) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حُسَيْلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيّ ، يَقُولُ : قَالَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَا نُنْزى حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ ، فَتُنْتِحُ مُهْرَةً نَرْكَبُهَا ؟ قَالَ : إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ . رَسُولَ اللهِ ، أَلَا نُنْزى حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ ، فَتُنْتِحُ مُهْرَةً نَرْكَبُهَا ؟ قَالَ : إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ . وَسُولَ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

س سے بچھڑ اپیدا ہوتا ہے جس پر ہم سوار ہوں؟ آپ مُلِفِظَةَ نے ارشاد فر مایا: بیکام وہ کرتا ہے جو جابل ہوتا ہے۔

( ۱۹۲ ) فِي إِمامِ السَّرِيَّةِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْصِيةِ ؛ مَنْ قَالَ لاَ طَاعَةَ لَهُ سربيكا ميراگر گناه كے كام كاحكم دے تواس كى اطاعت نہيں ہوگى

٣٤٣٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَأَمَرُهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا ، قَالَ : فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ ، فَقَالَ : الْجُمَعُوا لِي حَطَبًا ، فَجَمَعُوا لَهُ حَطَبًا ، قَالَ : أَوْقِدُوا

يستعود ما ريبِيه و من الله عَلَمُ الله عَلَمُ أَنُ تَسْمَعُوا لِي وَتُطِيعُوا ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : فَادُخُلُوهَا ، قَالَ : فَنَظَرَ بَعُضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ، وَقَالُوا : إِنَّمَا فَرَزْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّارِ.

قَالَ:فَبَيْنَمَا هُمْ كُذَلِكَ إِذْ سَكَنَ غَضَبُهُ ، وَطُفِنَتِ النَّارُ ، قَالَ :فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ. (بخارى ٣٣٠٠ـ مسلم ١٣٧٠)

۳۳۳۹۵) حضرت علی زین سے مروی ہے کہ رسول اکرم میل بیٹھ نے ایک سربیدروانہ فرمایا اور ایک انصاری کوان کا امیر مقرر فرمایا، درلوگوں کو تھم دیا کہ اس کی بات مانیں اور اس کی اطاعت کریں امیر کوکسی معاملہ میں لشکر والوں پرغصہ آیا، اس نے تکم دیا کہ لکڑیاں ر معنف ابن الی شیبر ترجم (جلده ۱) کی معنف ابن الی شیبر ترجم (جلده ۱) کی معنف ابن الی معنف ابن الی معنف الی معن

(۳۳۳۸۷) حضرت عطیہ وٹائنو فرماتے میں کہ جنگ قریظ کے دن ہمیں رسول اکرم نیٹر نیٹر کئے کے سامنے چیش کیا گیا، جس کے بال آ پچکے تھے اس کوفل کردیا گیا اور جس کے بال نہ آئے اس کوفل نہ کیا گیا،میرے بھی چونکہ بال نہ آئے تھے اس لیے مجھے بھی فنل نہ کہا گیا۔

( ٣٤٣٨٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : عُرِضْت أَنَا وَابُنُ عُمَرَ عَلَى وَسُهِدُنَا أُحُدًّا. (بخارى ٣٥٥٥ علوى ٢١٩) عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ فَاسْنَصْغَرَنَا ، وَشَهِدُنَا أُحُدًّا. (بخارى ٣٩٥٥ علحاوى ٢١٩) عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ فَاسْنَصْغَرَنَا ) وَشَهِدُنَا أُحُدًّا. (بخارى ٣٥٥٥ علما في ٢١٩) حضرت براء وَنَ وَرَادُ وَاللهِ مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ وَاللهِ عَلَى مَنْ وَاللهِ عَلَى مَنْ وَاللهِ مُنْ وَاللهِ عَلَى مَنْ وَاللهِ مَنْ وَاللهِ مُنْ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَاللهِ وَاللهِ مَنْ وَلَهُ وَلَا اللهِ مُنْ وَلَهُ مِنْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ اللهِ مُنْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ مُنْ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى وَاللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَاللهُ مُنْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْمُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى مُنْ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالُولُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

# ( ۱۹۲ ) فِي إِنْزَاءِ الْحُمُّرِ عَلَى الْخَيْلِ گدھوں کو گھوڑوں پرچڑھانا (جفتی کروانا)

( ٣٤٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِى الصَّعْبَةِ ، عَنْ أَبِى أَفْلَحَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَيْرِ الْعَافِقِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَهْدِيَتُ لِرَسُولِ أَبِى الصَّعْبَةِ ، عَنْ عَلِيْ ، قَالَ : أَهْدِيتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلَةٌ بَيْضَاءُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْ شِنْنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ هَذِهِ فَعَلْنَا ، قَالَ : اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلَةٌ بَيْضَاءُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْ شِنْنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ هَذِهِ فَعَلْنَا ، قَالَ : وَكَيْفَ ؟ قُلْنَا : نَحْمِلُ الْحُمْرَ عَلَى الْحَيْلِ الْعِرَابِ فَتَأْتِى بِهَا ، قَالَ : إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

(بيهقى ٢٣)

(۳۳۳۸۹) حفرت علی بڑنٹو ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مِنْزِنْتُنَاعَ کَا کھر بدیکیا گیا میں نے عرض کیا کہ اگر ہم جاہے تو اس طرح کر سکتے تھے، (لیعنی سفید فچر پیدا کروانا) آپ بڑائٹو نے فرمایا کیے؟ ہم نے عرض کیا گدھے کوعر بی گھوڑے پر جڑھا (جفتی) کراس سے ایسی اولا د ہوتی آپ مِنْزِنْتَفَعَ نِنْ ارشاد فرمایا ایسا کام وہ کرتا ہے جو جاہل ہوتا ہے۔

( ٣٤٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلْيُمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْلٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : أُهْدِيتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغُلَةٌ بَيْضَاءُ ، فَقَالَ دِحْيَةٌ الْكُلْبِيُّ : لَوْ شِنْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ نَتَّخِذَ مِثْلَهَا ، قَالَ : وَكَيْفَ ؟ قَالَ نَحْمِلُ اللهِ أَنْ نَتَّخِذَ مِثْلَهَا ، قَالَ : وَكَيْفَ ؟ قَالَ نَحْمِلُ الْهِ مُن عَلَى الْحَمْرَ عَلَى الْحَيْلِ الْعِرَابِ فَتَأْتِى بِهَا ، قَالَ : إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ.

(طبرانی ۴۹۹۳ احمد ۳۱۱

(۳۳۳۹۰)حفزت مامر زائنو ہے بھی آن طرح مروی ہے۔

( ٣٤٣٩ ) حَذَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيبٍ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْ عُمَّرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقُرِءَ عَلَيْنَا كِتَابُهُ :أَيُّمَا رَجُلٍ حَمَلَ حِمَارًا عَلَى عَرَبِيةٍ مِنَ الْخَيْلِ ، فَامْحُوا مِنْ عَطَائِ السبر على الماني شير مترجم ( جلده ا ) المحال السبر على المحال ال

چران کو بھر ہ کے میدان جنگ کی طرف روانہ فر مانے کا ارادہ کیا تو ان دونوں نے عرض کیا اے امیر المومنین جی ٹڑ ! نہیں بکسآ پ ہمیں دوبارہ ای میدان کی طرف روانہ فر مادیں جہاں ہے ہم بھاگے تھے تا کہ ہماری تو بہجی و ہیں ہے ہوجائے۔

( ١٩١ ) فِي الْغَزُو بِالْغِلْمَانِ، وَمَنْ لَمْ يُجِزْهُمْ ، وَالْحُكْمِ فِيهِم

### بچوں کو جہاد میں ساتھ لے جانے کا بیان

( ٣٤٣٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :رُدِدُتُ أَنَا وَأَبُو بَكُرِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ نَهُ هِ الْجَمَلِ ، اسْتَصْغَرُ و نَا.

یُوْمِ الْجَمَلِ ، اسْتَصْغُوُ و ناً. (۳۲۳۸۵) حضرت ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ جمل والے دن مجھے اور حضرت ابو بکر بن عبدالرحمٰن کو واپس

لونادياً كَيا بميں چھوٹا قراردياً كيا۔ ( ٣٤٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : عَرَضَنِي

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْقِتَالِ يوم أُحُدَ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةً سَنَةً ، فَاسْتَصْغَرَنِى فَرَقَنِى ، ثُمَّ عَرَضَنِى يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازِنِى ، قَالَ نَافِعْ : حَدَّثُتُ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ :أَنَّ مَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَافُرِضُوا لَهُ

فِی الْمُقَاتَلَةِ ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَافْرِضُوا لَهُ فِی الْعِیَالِ. (بخاری ۲۷۱۳۔ مسلم ۱۳۹۰) (۳۳۳۸ ) حضرت ابن عمر تفایش نارشاد فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن مجھے رسول اکرم مِؤْفِظَةَ فَی خدمت میں جہاد میں شریک

ہونے کیلئے پیش کیا گیااس وقت میری چودہ سال عرتھی مجھے جھوٹا سمجھا گیااور دالیس کر دیا گیا پھرغز وہ خندق والے دن مجھے پیش کیا گیااس وقت میری عمر پندرہ سال تھی تو مجھے اجازت دے دی گئی۔

حضرت نافع بین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بینے قیم نے بیدوایت ان سے بیان کی ،انہوں نے فرمایا: یے چھوٹے اور بڑے کے درمیان بیٹک ایک حد ہے، پھرانہوں نے اپنے گورنروں کو لکھا کہ: جس کی عمر پندرہ سال ہواس کو جہاد کیلئے اور جس کی عمراس سے کم ہواس کواھل وعیال کیلئے مقرر کردو۔

( ٣٤٣٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرُظِيَّ يَقُولُ : عُرِضْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ ، وَمَنْ لَمُ يُنْبِتُ لَمْ يُفْتَلُ ،

فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتُ ، فَلَمْ يَقُتُلُنِي.

۱۰ کا اسبر کا ا

(۳۴۳۷۷) حضرت ابراہیم پریٹیز سے مروی ہے کہ حضرت عمر دیاٹو کواطلاع ملی کہ ایک شکر آ ذربا نیجان میں پھنس گیا اوراس نے صبر سے کام لیا اور سب شہید ہو گئے تو آپ ڈاٹو نے فرمایا:اگروہ میری طرف واپس لوٹ آتے تو میں ان کا مددگار ہوتا۔

تسبر سے کام کیا اور سب سہیدہو نے تو اپ رہی گئے نے قرمایا: اگروہ میری حرف واپس کوٹ اے کو یس ان کا مدوکارہوتا۔ ( ۳٤٣٧٨ ) حَدَّنْنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حدَّنْنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجِیحِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :

٧٤٢٧) عندن وَ لِيع ، فان . عندننا عنسن بن طنائِع ، عن ابنِ ابني تَجْدِع ، عن عصاءٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، فان مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ ، وَمَنْ فَرَّ مِنِ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ ، يَعْنِي مِنَ الزَّحْفِ.

(۳۴۳۷۸) حضرت ابن عباس پئی پیزین ارشاد فرماتے ہیں کہ جنگ میں جوتین نے فرار ہواوہ گویا کئییں فرار ہوا جود و میں نے فرار ہو گیاوہ فرارشار ہوگا۔

( ٣٤٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنِ الْحَضْرَمِیِّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبِ ، قَالَ :الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ مِنَ الْكَبَائِرِ.

(٣٣٣٤٩) حفزت على ديائز ارشادفر ماتے بيں كه جنگ عفرار مونا كبيره كناموں ميں سے ہے۔

( ٣٤٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِكْوِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، عَنْ طَيْسَلَةَ بُنِ عَلِيَّ الْبَهْلَدَلِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ مِنَ الْكَبَانِرِ.

(۳۳۳۸۰)حفرت ابن عمر تفاشنات بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٣٤٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً فَدُ وَلَى ، فَقَالَ لَهُ:حرُّ النَّارِ أَشَدُّ مِنْ حَرِّ السَّيْفِ.

(٣٣٣٨) حفرت الوالبختر ى في ايك خفس كوجنگ سے بھا گتے ہوئے ديكھا تو فر مايا جنهم كى كرى تلواركى كرى سے زيادہ خت ہے۔ ( ٣٤٣٨٢ ) حَدَّفَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُشْمَانَ ، قَالَ : لَمَّا قُتِلَ أَبُو عُبَيْدَ وَهُزِمَ أَصْحَابُهُ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : أَنَا فِئَتُكُمُ.

(۳۳۳۸۲) حضرت ابوعثمان وٹائٹو ہے مروی ہے کہ جب حضرت ابوعبید شہید ہوئے اور ان کے ساتھیوں کوشکست ہوئی تو حضرت عمر رٹائٹوز نے فرمایا: میں تمہارامد دگار ہوں۔

( ٣٤٣٨ ) حَدَّثَنَا هَوْ ذَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْف، عَنِ الْحَسَنِ؛ ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَنِذٍ دُبُرَهُ ﴾ ، قَالَ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ بَدُرٍ. (٣٣٨٣ ) حَضرت صَن إِنِي يَرْ مَات بِي كَرْمَ آن كريم كي آيت ( وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَنِذٍ دُبُرَهُ ﴾ بدروالول كن مِي ازل بولَي.

( ٣٤٣٨٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ

الرَّحْمَن بْنُ أَبِى لَيْلَى ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ فَرَّا يَوْمَ مَسْكَنِ مِنْ مَغْزَى الْكُوفَةِ ، فَٱتَيَا عُمَرَ ، فَعَيَّرَهُمَا وَأَخَذَهُمَا بِلِسَانِهِ أَخْذًا شَدِيدًا ، وَقَالَ :فَرَرْتُمَا ؟ وَأَرَادَ أَنْ يَصُّرِفَهُمَا إِلَى مَغْزَى الْبَصْرَةِ ، فَقَالَا :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا، بَلْ رُدَّنَا إِلَى الْمَغْزَى الَّذِى فَرَرْنَا مِنْهُ ، حَتَّى تَكُونَ تَوْبَتُنَا مِنْ قِيَلِهِ. هي مصنف ابن ابي شيرمتر جم ( جلده ۱ ) في مستف ابن ابي شيرمتر جم ( جلده ۱ ) في مستف ابن ابي شيرمتر جم ( جلده ۱ )

عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً ، فَكُنْت فِيمَنْ حَاصَ ، قَالَ : فَقُلْنَا جِينَ فَرَرْنَا : كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدُ فَرَرُنَا مِنَ الزَّحْفِ ، وَبُوَّنَنَا بِالْغَضَبِ ؟ فَقُلْنَا: نَدُّخُلُ الْمَدِينَةَ فَنَبِيتُ بِهَا ، فَلَا يَرَانَا أَحَدٌ.

قَالَ : فَلَمَّا دَحُلْنَا قُلْنَا : لَوْ عَرَضْنَا أَنْفُسَنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ كَانَتْ لَنَا تَوْبَةٌ أَقَمْنَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ ذَهَبْنَا ، قَالَ : فَجَلَسْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، نَحْنُ الْفَرَّارُونَ ، قَالَ : فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : بَلْ أَنْتُمَ الْعَكَّارُونَ ، قَالَ : فَدَنَوْنَا فَقَبَلْنَا ، فَقَالَ : بَلْ أَنْتُمَ الْعَكَّارُونَ ، قَالَ : فَدَنَوْنَا فَقَبَلْنَا يَكُولُ اللهِ ، أَرَدُنَا أَنْ نَفْعَلَ ، وَأَنْ نَفْعَلَ ، قَالَ : أَنَا فِنَةُ الْمُسْلِمِينَ.

(ابوداؤد ۲۶۴۰ ترمذی ۱۷۱۲)

( ٣٤٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَمَّا بَلَغَ عُمَرَ قَتُلُ أَبِي عُبَيْدَةَ الثَّقَفِيّ ، قَالَ : لَمَّا بَلَغَ عُمَرَ قَتُلُ أَبِي عُبَيْدَةَ الثَّقَفِيّ ،

كاراده كررب تح،آب مِنْ الله عَلَى الله عن مسلمانون كالمددة ربول -

قَالَ :إِنْ كُنْتُ لَهُ لَفِئَةً ، لَوِ انْحَازَ إِلَى . (٣٣٣٤) حضرت ابن سيرين فرمات بين كه جب حضرت عمر يزاين كوابوعبيد الفقى والنو كشبيد بمونے كي اطلاع ملي تو آب وائن

نے فرمایاا گروہ ہماری طرف لوٹ آتا تو میں اس کامدد گار ہوتا۔

( ٣٤٣٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ: أَنَا فِنَهُ كُلُّ مُسْلِمٍ. (٣٣٣٧) حضرت عمر تزبيّونے ارشادفر ماما: میں برمسلمان کامددگار ہوں۔

( ٣٤٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ قَوْمًا صَبَرُوا بِأَذْرَبِيجَانَ حَتَّى قُتِلُوا ، فَقَالَ عُمَرُ :لَوِ انْحَازُوا إِلَىَّ لَكُنْتُ لَهُمْ فِئَةً. الاسبر الماني شير مترجم (جلدوا) كي المحالية الماني شير مترجم (جلدوا) كي المحالية ال

نے کہا: ہم نے ان کوروانہ کیا ہے،حضرت ابو بکر جھاٹھ نے فرمایا ہم نے ان کو تیار کیا اوران کو روانہ کیا اوران کیلئے دعا کی۔

( ٣٤٣٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غُنْيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ : بَعَثَ أَبُو بَكُرٍ جَيْشًا إِلَى الشَّامِ فَخَرَجَ يُشَيِّعُهُمْ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

(۳۳۳ ۱۹) حضرت قیس تزایم ہے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر جاپٹنو نے ملک شام کی طرف کشکر روانہ فر مایا پھران کوروانہ کرنے کیلئے سواری برسوار ہوکران کے ساتھ نکلے۔

( ٣٤٣٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّغْمِيِّ ، قَالَ : أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقِيلَ لَهُ : قَدُ قَدِمَ جَعْفَرٌ ، فَقَالَ : مَا أَدْرِى بِأَيِّهِمَا أَنَا أَفْرَحُ ؛ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ ، أَوْ بِفَتْحِ خَيْبَرَ ؟ ثُمَّ تَلَقَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتَزَمَهُ ، وَقَبَلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ.

(۳۳۳۷) حضرت معنی بیٹیا ہے مروی ہے کہ رسول اکر م فیل تھنے گئے گئے کے پاس آ کرآپ کو خبر دی کہ حضرت جعفر وہا تو تشریف لائے ہیں، آنخضرت مِنلِ فیکٹی آنے پر یا پھر خیبر ہیں، آنخضرت مِنلِ فیکٹی آنے کے بال کہ استقبال کیا اور بغل میں ہوکران کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسد یا۔
فتح ہونے پر؟! پھرآنخضرت مِنلِ فیکٹی نے ان کا استقبال کیا اور بغل میں ہوکران کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسد یا۔

( ٣٤٣٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ دُكَيْنٍ، قَالَ:حَدَّثَنَا حَنَشُ بُنُ الْحَارِثِ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :لَمَّا وَجَّهَنَا عُمَرُ إِلَى الْكُوفَةِ، مَشَى مَعَنَا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ، فَوَدَّعَنَا وَدَعَا لَنَا ، ثُمَّ قَعَدَ يَنْفُضُ رِجُلَيْهِ مِنَ الْغُبَارِ ، ثُمَّ رَجَعَ.

(۳۳۳۷) حفزت حنش بن حارثَ مِلِیْمِیْ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حفزت عمر میں گؤئے نے جب ہمیں کوفہ کی طرف بھیجا تو دن کا کچھے حصہ ہمارے ساتھ جلے بھر ہمیں الوداع فر ما یا اور ہمارے لئے دعا فر ما کی بھر بیٹھ کرا ہے قدموں ہے مٹی اورغبار جھاڑ ااور

دن کا کچھ حصہ ہمارے ساتھ چلے بھر ہمیں الوداع فر مایا اور ہمارے لئے دعا فر مائی بھر بیٹھ کراپنے قدموں سے مٹی اورغبار جھاڑا اور واپس لوٹ گئے۔

( ٣٤٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، قَالَ حُدِّثُتُ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : شَيَّعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَلَمْ يَتَلَقَّهُ.

(٣٣٣٧٢) حضرت مج بد جانين سے مروى ہے كەحضورا قدس مَلِفَظَةَ في خصرت على حِلاَثْن كورواندفر ما يااوران كااستقبال ندكيا۔

( ٣٤٣٧ ) حَلَّتْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ بَيَان ، عَنِ الشُّعْبِيُّ ، عَنْ قَرَظَةَ ، قَالَ :شَيَّعْنَا عُمَرُ إِلَى صِرَارٍ.

(۳۴۳۷۳) حضرت قرظہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ حضرت عمر ڈاٹنڈ نے جمیس مقام صرار کی طرف روانے فر مایا۔

( ١٩٠ ) مَا جَاءَ فِي الفِرارِ مِنَ الزُّحْفِ

جنگ ہے فرار ہونے پر وعید کابیان

( ٣٤٣٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي ، قَالَ :حدَّثَنِي

# ( ۱۸۸ ) فِی الرَّجُلِ یخلِّی عَنْ دَابَّتِهِ فَیَاْخُذُهَا الرَّجُلُ کوئی شخص ا پناجانو رچھوڑ دے اور دوسر اُنخص اس کو بکڑ کر پال لے

( ٣٤٣٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَانِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدَ دَابَّةً بِمَهْلَكٍ فَهِي لِمَنْ أَحْيَاهَا. الْحِمْيَرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدَ دَابَّةً بِمَهْلَكٍ فَهِي لِمَنْ أَحْيَاهَا. (٣٣٣١٥) حضرت مَعَى بِيَّيْنَ عَمروى مِ كَمْضُوراقد سَمِلِيْنَ اللهِ عَلَيْهِ وَاسْتَاهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَنْ وَجَدَ دَابَّةً بِمَهْلَكٍ فَهِي لِمَنْ أَخْيَاهَا.

(۱۵۳۳۷۵) حضرت منی ویژیج: سے مردی ہے کہ حصورا قدش میلافتیج ہے ارشاد قرمایا: جو حص اپنے جانور لوہلا نت والی جلہ پر پھوڑ دے تو جواس کو پکڑ کرزندہ کردے(اس کو پال لے) دہ اس کا ہے۔

( ٣٤٣٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ عُثُمَانَ بُنِ غِيَاتٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتُوكُ الدَّابَّةَ فِي أَرْضِ الْقَفْرِ ، قَالَ : هِيَ لِمَنْ أَخْيَاهَا.

(٣٣٣٣٦) حضرت حسن ويشيئ فرماتے ہيں كەكوئى شخص اپنا جانور بي آب وگاہ زمين ميں جيموڑ دے تو جواس كو پال لے اور جارہ وغيرہ كھلائے وہ اس كا ہے۔

( ٣٤٣٦٧) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ سَيَّبَ دَابَّتَهُ ، فَأَخَذَهَا رَجُلٌ ، قَالَ : فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَخَاصَمَهُ إِلَى عَامِرٍ ، فَقَالَ :هَذَا أَمْرٌ قَدْ قُضِى فِيهِ قَبْلَ الْيُوْمِ ، إِنْ كَانَ سَيَبَهَا فِي خَوْفٍ ومَفَازَةٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِدَانَيْتِهِ ، وَإِنْ كَانَ سَيْبَهَا فِي كَلاْ وَأَمْنِ فَلاَ حَقَّ لَهُ فِيهَا.

(٣٣٣١٧) حفزت عامر ولا النفي سے مروى ہے كہ ايك شخص نے اپنا جانور آزاد چھوڑ دیا تو اس كودوسر ہے آدى نے پکڑلیا، پھراس كا مالك آیا اور حضرت عامر کے پاس جھٹڑا لے كر حاضر ہوا۔ حضرت عامر نے فر مایا بیا بیا معاملہ ہے جس کے متعلق آج کے دن سے قبل فیصلہ ہو چکا ہے اگر تو اس نے خوف وغیرہ كی وجہ سے اپنا جانور چھوڑا تھا تو پھریا ہے جانور كازیادہ حقد ارہے، اورا گرچارے كی وجہ سے چھوڑا ہے تو پھراس میں اس كاكوئى حق نہيں ہے۔

# ( ١٨٩ ) فِي تشْيِيعِ الغُزَاةِ وَتَلَقَّيهُمْ

### غزوہ کیلئے تشکرروانہ کرنااوران کے ساتھ ملاقات کرنااوران کا ستقبال کرنا

( ٣٤٣٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْر ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ أَبِى الْفَيْضِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ، أَخْسِبُ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ شَيَّعَ جَيْشًا فَمَشَى مَعَهُمْ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى اغْبَرَّتُ أَقْدَامُنَا فِى سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّمَا شَيَّعْنَاهُمْ ، فَقَالَ : جَهَّزُنَاهُمْ وَشَيَّعْنَاهُمْ وَدَعُونَا لَهُمْ.

(۳۴۳ ۱۸) حضرت معید بن جبیر ویشید سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق وی نے اشکر روانہ فرمایا پھران کے ساتھ چلتے رہ ان کورخصت کرنے کیلئے اور فرمایا: تمام تعریفیں اس اللہ کیلئے ہیں جس نے اپنے راستہ میں ہمارے قدموں کو غبار آلود کیا، ایک شخص

## هي معنف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ۱) کي که ۱۳۸ کي که ۱۳۸ کي که اسبر

# ( ١٨٧ ) مَا قَالُوا فِي عَقْرِ الْخَيْل

### گھوڑے کے یا وُں برضرب کےنشان کا بیان

( ٣٤٣٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبَّادِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ اللهِ بُنِ عَبُلهِ اللهِ بُنِ عَبُلهِ اللهِ بُنِ اللهِ اللهِلهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

(۳۲۳۷۰) حضرت میلی بن عباد بن عبدالقد بن زیبر بزاتی این والداورداداے روایت کرتے بیں کہ مجھے میرے والدنے بتایا جنہوں

نے مجھے بنومرومیں دودھ پلایا فرمایا گویا کہ میں جنگ موتہ کے دن حضرت جعفر پڑٹنوز کودیکھے رہا ہوں اپنے گھوڑے سے اترے جوسرخی کار میں میں میں میں میں میں میں میں میں جنگ موتہ کے دن حضرت جعفر پڑٹنوز کودیکھے رہا ہموں اپنے گھوڑے سے اترے جوسرخی

مأل تھا، پھراس کے پاؤں پرضرب کانشان لگایاور جنگ میں شریک ہو گئے اور لڑتے رہے بیبال تک کمآپ شہید ہو گئے۔

( ٣٤٣٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى غُنْيَةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ :بَعَثَ أَبُو بَكُرِ إِلَى الشَّامِ ، فَقَالَ :لَا تَعْقِرُوا دَابَّةً حَسَرُتُهُوهَا.

(۳۳۳ ۱) حضرت ابو بکر بڑنا ہوئے نے حضرت قیس بڑیٹنو کو ملک شام کی طرف بھیجااور فر مایا: گھوڑے کے پاؤں پرضرب کا نشان مت لگاؤ ہتم اس کوتھ کا دیتے ہو۔

( ٣٤٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَبْسِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ، فَالَ:الْحَسِيرُ لَا يُعْقَرُ.

( ۳۲۳ ۶۲ ) حضرت عمر بن عبدالعزیز جاتینه فر ماتے ہیں کہ وہ گھوڑے جوتھک جائیں ان کے پاؤں پرضرب کا نشان نہیں لگایا . . . رگا

( ٣٤٣٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْهُذَلِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :كَانَتِ السَّرَايَا إِذَا بُعِثَتُ قِيلَ لَهَا :لَا تَعْقِرُوا حَسسًا.

(۳۳۳ ۱۳) حضرت زھری میٹیے: فرماتے ہیں کہ جب سرایا بھیجے جاتے تو ان کو کہا جاتا کہ تھک جانے والے جانور کے پاؤں پر ضرب کا نشان مت لگانا۔

( ٣٤٣٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَمَّى، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُر :لَا تَعْقِرُوا دَابَّةً ، وَإِنْ حُسِرَتُ.

(٣٢٣ ١٨٣) حضرت ابوبگر دين نو فرماتے ہيں كه هوڑے كے ياؤں برضرب كانشان مت لگاؤا كرچە و ہ تھك جائے۔

هي مصنف ابن ابي شير متر جم (جلدوا) کي هي ۱۳۷ کي ۱۳۷ کي مصنف ابن ابي شير متر جم (جلدوا)

سے لڑائی ہوئی، پھر جب لشکر واپس آیا تو انہوں نے حضور مَیْوَفَظَیَّمَ سے اس بارے میں شکایت کی، حضرت عمر و بن عاص جائیو نے عرض کیا اے اللہ کے دسول! میر الشکرتھوڑا تھا مجھے ڈرٹھا کہا گرآگ روٹن کی تو دشمن ہماری قلت کود کھے لے گا اور میں نے ان کودشمن کا پیچھا بھی اس وجہ ہے کرنے ہے منع کر دیا تھا کہ کوئی دشمن پہاڑ پر کمین نہ لگائے جیٹھا ہو، راوی فرماتے ہیں کہ حضور مَیَوْفَظَیَّمَ کو پیطریقتہ اور چال بہت پہندآئی۔

( ٣٤٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بُنُ تَعْلَبَةَ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ لَابِي بَكْرٍ ، نَمَّا لَهُ يَدَعُ عَمْرٌ و النَّاسَ أَنْ يُوقِدُوا نَارًا ، أَلَا تَرَى إِلَى هَذَا الَّذِى مَنَعَ النَّاسَ مَنَافِعَهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ : دَعْهُ ، فَإِنَّمَا وَلَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا لِعِلْمِهِ بِالْحَرْبِ.

(٣٣٣٥) حفرت عبداللہ بن بریدہ بڑئو فرماتے ہیں کہ حفرت عمر وہٹو نے حضرت ابو بکر جہاٹو سے فرمایا جب حضرت عمرہ بن عاص بٹائٹو نے لوگوں کوآگ جلانے سے منع فرمایا کہ کیا آپ اس شخص کود کیھتے ہیں جس نے لوگوں کوان کے فائدے سے رو کا حضرت ابو بکر میں ٹیٹو نے فرمایا چھوڑ دو،ان کی جنگی جالوں میں مہارت کی وجہ سے رسول اکرم نیٹر فیٹیٹی ٹیٹے انہیں ہماراامیر بنایا۔

( ٣٤٣٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :مَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ بِالْمُشْرِكِينَ ، وَكَانَ أُوَّلَ يَوْمٍ مَكَرَ بِهِمْ فِيهِ

(٣٣٣٥٤) حفرت تعلى مِيتَّيْة فرمات بين كدرسول اكرم مَلِ الفَظِيَّةِ في جنگ احد كدن مشركين كے ساتھ خفيہ جال چى، يه ببلا موقع اور دن تھا جس ميں ان كے ساتھ جال جل تى تھى۔

( ٣٤٣٥) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِى ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبْجَرَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ ، يُقَالَ لَهُ : صُبَبْحٌ : كُنَّا مَعَاشِرَ الْفَطْحِ مَعَ عَلِى ، قَالَ : وَكَانَ عَلِى رَجُلاً مُجَرِّبًا ، قَالَ : وَكَانَ يَقُولُ : الْحَرْبُ خَدْعَةٌ ، قَالَ : فَيُسْعِى إِلَى الصَّخْرَةِ ، قَالَ : فَيَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، صَخْرَةً ، قَالَ : فَنَرَى نَحْنُ أَنَّهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ ، قَالَ : فَيَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَنَرَى نَحْنُ أَنَّهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ . قَالَ : فَيَنْتَهِى إِلَى دِجْلَةَ ، فَيَقُولُ : دِجْلَةَ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَنَرَى نَحْنُ أَنَّهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ .

(٣٣٣٩) حفزت عبدالملك والنو سے مروى ب كومبيح نامى ايك خف نے كہا: حفزت على والنو تجربكارانسان سے ، فرماتے سے كہ جنگ خفيه جال چلنے كانام ب، فرماتے ہيں كه وه چنان كى طرف پنچے اور فرمايا الله اكبرالله اور اس كے رسول يَطْرَفَقَ نَے بچ فرما يہ چنان ہے۔ راوى فرماتے ہيں كہ ہم نے ديكھا كه وہاں ميرے جيسے كوكما گياہے، پھر دجله كى طرف پنچے اور فرمايا ، دجله الله اكبرالله اور اس كرسول يَشْرَفَقَ اِنْ نَے بچ فرمايا ، ہم نے ديكھا كه وہاں چيز ہے جس كوكما كيا ہے۔

> ( ٣٤٢٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُوائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الْحَوْبُ خَدْعَةً. ( ٣٣٣٥٩ ) حضرت عامر جانَّةِ فرمات بين كه جنَّك خفيه جال جلنًا كانام بـ

﴿ رَصَنَ ابْنَ ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِى ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسُلَّمَ إِذَا أَرَادَ غَزُوةً ، وَرَى بِغَيْرِهَا. (بخارى ٢٩٣٥- ابو داؤد ٢٧٣٠) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسُلَمَ إِذَا أَرَادَ غَزُوةً ، وَرَى بِغَيْرِهَا. (بخارى ٢٩٣٥- ابو داؤد ٢٧٣٠) كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسُلَمَ إِذَا أَرَادَ غَزُوةً ، وَرَى بِغَيْرِهَا. (بخارى ٢٩٣٥- ابو داؤد ٢٧٣٠) (١٣٣٥) حفرت يَعْرِفَ عَلَيْهِ عَمُونَ عَهُمَ عَمُونَ عَهُمُ مَنْ عَمْرَ مَنْ مُؤْفَى رَعِينَ جَهَاد كَسَمْ وَيُعْمَلُ وَعَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ وَيَعْمَلُ وَاللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَمْرَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعْ مَنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَالَاهُ وَاللّهُ وَلَا عَرَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَالَوْهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ وَاللّهُ وَلِي عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَاهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَوْلًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلِي عَلْمُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّه

( ٣٤٣٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، سَمِعَ جَابِرًا ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ يُخْرِجُ نَاسًا مِنَ النَّارِ بَعْدَ أَنْ صَارُّوا حُمَمًا ، قَالَ :وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ.

(بخاری ۳۰۳۰ مسلم ۱۳۹۱)

(۳۳۵۲) حضرت جابر والله سيمروى بركة حضوراقدس فَلِعَظَةَ في ارشاد فرمايا: الله تعالى قيامت كه دن جهنم بي لو كول كوكله بونے كے بعد نكاليس كي، پيرآپ فِيلِفَظِيَّةَ في ارشاد فرمايا: جنگ تو خفيه جال چنے كانام ب-

( ٣٤٣٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَة ، قَالَ :قَالَ عَلِيَّ :إِذَا حَدَّثَتُكُمُ فِيمَا بَيْنِي وَهَيْنَكُمْ ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ ، وَإِذَا حَدَّثَتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ. (بخارى ٣١١- مسلم ١٥٣)

(۳۴۳۵۳) حضرت علی بڑائو ارشا دفر ماتے ہیں کہ میں تم ہے بیان کرتا ہو جومیر ے اور تمہارے درمیان ہے کہ جنگ خفیہ چال چلنے کانام ہے، اوراگر میں تم ہے بیان کروں کہ رسول اکرم فیرنسی نیج نے فر مایا: تو پھرآ سان سے میں الٹے مندگر جاؤں یہ جھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں جھوٹ بوٹوں۔

( ٣٤٣٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِبعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ. (ابن ماجه ٢٨٣٣)

(۳۴۳۵۴) حضرت عروه دلائذ ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِّفْظَةُ نے ارشاد فرمایا جنگ تو خفیہ حال چنے کا نام ہے۔

( ٣٤٣٥٥ ) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :بَعَثُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَو بُنَ الْعَاصِ فِى غَزُوةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ ، فَأَصَابَهُمْ بَرْدٌ شَدِيدٌ ، فَقَالَ : لَا يُوقِدَنَّ رَجُلٌ نَارًا ، ثُمَّ قَاتَلَ الْقَوْمَ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُوا ذَلِكَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَانَ فِى الْقَوْمُ وَلَلَّهُمْ ، وَنَهَيْتُهُمْ أَنْ يَتَبِعُوا الْعَدُوّ مَحَافَةَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ كَمِينٌ مِنْ أَصْحَابِى قِلَّةٌ ، وَخَشِيتُ أَنْ يَرَى الْقَوْمُ قِلْلَهُمْ ، وَنَهَيْتُهُمْ أَنْ يَتَبِعُوا الْعَدُوّ مَحَافَةَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ كَمِينٌ مِنْ وَرَاءِ الْجَبَل ، قَالَ : فَأَعُجَبَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (حاكم ٣٣)

(۳۳۳۵۵) حضرت قیس بیان سے مروی ہے کہ آن مخضرت نیکن نیکن نے خضرت عمرو بن عاص جیان کوغز وہ ذات السلاسل میں امیہ بنا کرروانہ فرہ یا ،ان کے لئنکر وسخت سردی گئی ،حضرت عمرو بن عاص بین نے مسلم فرمایا کہ کوئی شخص آگے مت جلائے بھران کی دشمن

هي مسنف ابن الي شير متر جم ( جلده ۱) ﴿ هُلَ مَنْ الله مَا الله مِنْ الله مَا الله مِنْ اللهُ مُن اللّهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن

بُنِ دِینَارِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : نَدُحُلُ أَرْضَ الشَّرْكِ ، فَنُحَاصِرُ الْحِصْنَ ، فَيُفَاتِلُونَنَا قِتَالَا شَدِيدًا ، فَيَسْأَلُونَنَا الْأَمَانَ ، وَيَأْبَى ذَلِكَ الْأَمِيرُ ، فَمَا تَوَى فِي قِتَالِهِمْ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ إِلَيْكُمْ ، ذَاكَ إِلَى الْأَمِيرِ . شَدِيدًا ، فَيَسْأَلُونَنَا الْأَمَانَ ، وَيَأْبَى ذَلِكَ الْأَمِيرُ ، فَمَا تَوَى فِي قِتَالِهِمْ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ إِلَيْكُمْ ، ذَاكَ إِلَى الْأَمِيرِ . شَدِيدًا ، فَيَسْأَلُونَنَا اللهُ مَانَ وَيَأْبَى ذَلِكَ الْأَمِيرُ ، فَمَا تَوى فِي قِتَالِهِمْ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ إِلْكُمُ ، ذَاكَ إِلَى الْأَمِيرِ . (٣٣٣٧٤ ) حضرت ابن عبدالله جَيْرُوه عن الله على الله عنه الله الله عنه ال

(٣٤٢٤٨) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ أَبِى قَيْسٍ ، يَذْكُرُ عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، قُلْتُ : الْمَلِكُ مِنْ مُلُوكِ خُرَاسَانَ يُصَالِحُ مِنَ السَّبْيِ عَلَى رُؤُوسٍ مَعْلُومَةٍ ؟ قَالَ : مَا كَانَ مِنْ صُلْحَ فَلَا بَأْسَ.

(۳۳۳۸۸) حفزت مطرف بناٹی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم سے دریافت کیا کہ خراسان کے باوشاہوں میں ایک بادشاہ قیدی سے معلومات کی بنیاو رصلح کرتا ہے؟ فرمایا جسلح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

# ( ١٨٦ ) فِي الْمَكْرِ وَالْخَدِيعةِ فِي الْحَرْبِ

#### جنگ میں مکراور دھو کا دینا

( ٣٤٣٤٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ذِي حُدَّانِ ، عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا ، يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ سَمَّى الْحَرْبَ عَلَى لِسَانِ نَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدْعَةً. (بخارى ٢٠٢٩- مسلم ١٣٦٢) (٣٣٣٣٩) مفرت على تَنْ ثُو ارشا وفرمات بين كما للدتعالى نے اپن بَنْ فَوْفَظَةَ كُونِ بان مبارك پر جَنَّك كانام وهوكاركها ـ (ايك طال طِنْ كانام ہے ) ـ

ے ہوں ہے۔ (۳۴۳۴۳) حضرت خالد بن سیحان بڑا ٹیو سے مروی ہے کہ چاریا پانچ خوا تین تستر میں حضرت ابوموی بڑا ٹیو کے ساتھ شریک ہو ئیں جن میں ام مجزا قربن ٹور مڑی مذیر نا بھی تھیں ۔

( ٣٤٣٤ ) حَلَّتُنَا خَالِدُ بْنُ حَرْمَلَةَ الْعَبْدِيُّ ، عَنِ الْمُؤْثَرَةِ بِنْتِ زَيْدٍ ، أُخْتِ أَبِى نَضْرَةَ ؛ أَنَّ أَبَا نَضْرَةَ غَوَا بِامْوَأَتِهِ زَيْنَبَ إِلَى خُرَاسَانَ. (ابن سعد ٢٠٨)

(۳۳۳۴۳) حضرت موژہ بنت زید زختی نے مروی ہے کہ حضرت ابونضر واپنی اہلیہ زینب کے ساتھ خراسان کی طرف جہاد میں شریک ہوئے۔

( ٣٤٣٤) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَذَثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ جُمَيْعٍ ، قَالَ حَذَثَنِي جَدَّتِنِي ، وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ خَلَادٍ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أُمٌّ وَرَقَةَ بِنُتِ نَوْفَلٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا غَزَا بَدُرًا ، قَالَتْ :قُلْتُ :يَـ رَسُولَ اللهِ ، انْذَنْ لِي فِي أَنْ أَغْزُو مَعَك ، أُدَاوِي جَرُّحَاكُمْ ، وَأُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ ، لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي شَهَادَةً قَالَ:قَرِّى فِي بَيْتِكَ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَرُزُقُك الشَّهَادَةَ ، قَالَ:فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةَ. (ابوداؤد ١٩٣٠ دارقطني ١١١)

(۳۳۳۵) حضرت ام ورقة بنت نوفل منی منی فافر ماتی میں کہ جب حضور اقدس مَاَنِّتُ عَنْ وو بدر کیلئے روانہ ہونے لگے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! مجھے بھی اپنے ساتھ جہاد پر جانے کی اجازت عنایت فرمادیں ، میں آپ کے زخمیوں کی مرہم پٹی اور مریضوں کی تیاروں کی کروں گی شان کی اللہ مجھے بھی شان وہ کی مدید نصر فرمان سے تخصید مَنَائِقَائِفَوْ وَ محمد ہو

مریضوں کی تیار داری کروں گی شاید کہ اللہ مجھے بھی شہادت کی موت نصیب فر مادے۔ آنخضرت مَیَالِّنْظِیَّةِ نے مجھ سے فر مایا : اپ گھر میں رہ بیشک اللہ تعالی نے تجھے شہادت ( کا ثواب) وے دیا ہے، فر ماتی ہیں کہ اس کے بعد میرانا مشہید ہ پڑ گیا۔

(٣٤٣٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ تَخُرُجُ النِّسَاءُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِـِـ الْفُرُوجِ ، يَعْنِى النَّغُورَ.

(٣٣٣٨٦) حضرت حسن زائف البندفر ماتے تھے كه خواتمين مرحدات وغير وكى طرف بروھنے كيلئے جائميں۔

( ١٨٥ ) فِي الْقُومِ يُحَاصِرونَ الْقُومَ فَيُطْلُبُونَ الْأَمَانَ، فَيَقُولُ الْقُومُ نَعَمُ وَيَأْبَى

رید د رد *و و د* علیهم بعضهم

لشکر کسی قوم کامحاصرہ کرلے پھروہ لوگ امن طلب کریں اوروہ لشکر امن دینے پر رضامند بھی ہوجا ئیں لیکن کچھ لوگ امن لینے سے انکار کر دیں

( ٣٤٣٤٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي رَجَاءُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي مُغِيرَةُ بْنُ حَبِيبٍ ، خَتَنُ مَالِكِ

'ج مصنف ابن ابی شیبہ سر جم (جلد ۱۰) کی مصنف ابن ابی شیبہ سر جم (جلد ۱۰) کی مصنف ابن ابی شیبہ سر جم (جلد ۱۰) کی مصنف ابن ابی شیبہ سر جم را جلد کے در سول اجم جنگ میں شریک ہوئیں جیں ہمارے پاس دوائی ہے جس سے زخمیوں کو دواء دیں گے اور تیر پکڑا کیں گے اور ستو ملا پانی پلا کیں گے اور بالوگی ری بنا کیں گے جس سے اللہ کے راستہ سے در صاصل کی جائے گی حضور میز انتظام کے جم سے فر مایا بھری رہو پھر جب خیبر فتح ہوا تو آنخضرت میز انتظام کے ہمیں بھی ای طرح

صەد ياجس طرح مردوں كوديا ـ

. ٣٤٢١) حَذَّنَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهُوِيِّ، وَمُحَمَّدِ بُنِ عَلِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ هُوُمُوَّ، قَالَ: كَتَبَ نَجُدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ النِّسَاءِ : هَلْ كُنَّ يَحْضُرُنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْب؟ وَهَلْ كَانَ يَضُوبُ لَهُنَّ بِسَهُم ؟ قَالَ يَزِيدُ : كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى نَجُدَةً : قَدْ كُنَّ يَحْضُرُنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَنْ يَضُوبِ لَهُنَّ بِسَهُم فَلا ، وَقَدْ كَانَ يَرُضَحُ لَهُنَّ . يَحْضُرُنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَنْ يَضُوبَ لَهُنَّ بِسَهُم فَلا ، وَقَدْ كَانَ يَرُضَحُ لَهُنَّ . يَحْضُرُنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَنْ يَضُوبَ لَهُنَّ بِسَهُم فَلا ، وَقَدْ كَانَ يَرُضَحُ لَهُنَّ . يَخْضُرُنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَنْ يَضُوبِ لَهُنَّ بِسَهُم فَلا ، وَقَدْ كَانَ يَرُضَحُ لَهُنَّ . سَهِم مِرَحُ مِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَنْ يَضُوبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَنْ يَضُوبُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَنْ يَضُولُ اللهِ عَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَنْ يَضُوبُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مُ مَا يَعْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا الْعَالَى الْعَلَيْهِ وَالْهُ الْمِسَلِمُ الْعَلَقُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْعُرْدُ الْمَا الْعُلِي الْمُعَلِى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا الْمُعَالِمُ الْعُنْ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ الْعَلَقُهُ عَلَيْهُ وَالْعُ الْعُرُولُ الْعُرْمُ الْعُلِي عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعُرْمُ الْعَلَيْهِ الْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَيْهِ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلَقِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

خوراقدس مَلِفَظَةُ كَمِاتِه جباد مِين شريك ہوتی جمیں اورغنیمت میں ان كوحصه ماتا تھا؟ حضرت بزید جھٹھ فرماتے ہیں كہ میں نے نرت ابن عباس مُنافِظِمُ كی طرف سے نجدہ كولكھا كرخوا مَين رسول اكرم مِنْلِفظَةُ كے ساتھ جباد مِين شريك ہوتی تھيں، باتی ان كوالگ

نصدنىلمَا تقاءانَ كَوْهُورُ اسَاعَطِيدد ياجاتا تقاـ ٣٤٣٤١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍ و

الْقُرَشِيِّ ؛ أَنَّ أَمَّ كَبْشَةَ امْرَأَةً مِنْ يَنِي عُذْرَةَ ، عُذْرَةَ قُضَاعَةَ ، قَالَتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، انْذَنْ لِي أَنْ أَخْرَجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ :لَا ، قَالْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي لَسْتُ أُرِيدُ أَنْ أَقَاتِلَ ، إِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ أَدَاوِىَ الْجَرِيحَ

بَيْنِ صَارِينَ ، وَأَسْقِى الْمَرِيضَ ، فَقَالَ :َلُوْلَا أَنْ يَكُونَ سُنَّةً ، وَيُقَالُ : فُلاَنَةُ خَرَجَتُ ، لَأَذِنْتُ لَكِ ، وَلَكِنِ الجُلِيسى. (طبرانی ٣٣١)

۳۳۳۳) حفرت سعید بن عمرو دی از سام وی ہے کہ بنوعذرہ کی خاتون ام کبشہ نے حضور مُرَا اَفْظَافِیَا ہے عرض کیا کہ اے اللہ کے ول المجھے اجازت دے دیں کہ میں فلال فلال فلال فلال الشکر میں ساتھ جاؤں، آپ مِرَافِظَافِیَا آنے فر مایا کہ نہیں، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے دسول مُرَافِظَافِیَا مِیں اور مریض کو یانی پلانے کے ارادہ سے کے دسول مُرَافِظَافِیَا مِیں لانے کے ارادہ سے نہیں جارہی میں مریضوں اور زخیوں کی مرجم پٹی اور مریض کو یانی پلانے کے ارادہ سے

ے در طول بڑھنے ہیں ہوئے سے اراد سے سے بیان جارہ کی میں سریسوں اور دینوں میں ہو ہمیں ہو ہاں پیا سے سے ارادہ سے یا جا ہتی ہوں ، آپ مِرَافِظَةِ نِنْ فر مایا: اگریہ عادت نہ بن جاتی اور کہا جاتا کہ فلاں خاتون جہاد میں گئی تھی تو میں تجھے اجازت دے یتا کیکن جیمی رہ ، (ساتھ مت حا)۔

ي يان المرار و طرف المرارة و ا عاد ١٤٣٤٣ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْهُمَ الْخَنْدُقِ.

٣٣٣٣٢) حضرت عكر مه دُولِيَّهُ فرماتے ہيں كەغزوە خندق والےدن حضرت صفيه حضور مُلِفِيْفَةَ بِمُ ساتھ تھيں۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی مصنف ابن الی شیبه مترجم (جلده ۱) کی کی ۱۳۳ کی کاب السیر کی کشاب السیر الْخَطَّابِ مِنْ غَزُوةِ سَرْغ ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْجُرُفَ ، قَالَ :أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تَطْرُقُوا النّسَاءَ ، وَلَا تَغْتَرُوهُنّ ، ثُمَّ بَعَثَ رَاكِبًا إِلَى الْمَدِينَةِ بَأَنَّ النَّاسَ دَاخِلُونَ بِالْغَدَاةِ.

(۳۳۳۳۱) حضرت ابن عمر تفایین سے مروی ہے کہ حضرت عمر جہاٹی غزوہ سرغ سے واپس آ رہے تھے، جب آپ مقام جرف پر پہنچاتو آپ نے اعلان فرمایا اے لوگو! رات کے وفت اوران کی بے خبری میں ان کے پاس مت داخل ہو جاؤ پھرآپ نے ایک سوار مدینه کی طرف بھیجا کہ بتا دولوگ صبح داخل ہوں گے۔

( ٣٤٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُعُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَامِر ، قَالَ :قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا طَالَتْ غَيْبَةً أَحَدِكُمْ عَنْ أَهْلِهِ ، فَلاَ يَطُرُفَنَّ أَهْلَهُ لَيْلاً.

(بخاری ۵۲۳۳ مسلم ۱۸۲)

(۳۴۳۳۷) حضرت جابر جن ثن بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرانِنْ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم میں کو کی مختص سفر کی وجہ ہے زیادہ دن گھروالوں ہے دورر ہےتو وہ رات کے وقت گھروالوں کے پاس واپس مت آئے۔

#### ( ١٨٤ ) فِي الْغَزُّو بِالنِّسَاءِ

### خوا تین کو جنگ میں لے کر جانا (خوا تین کا جنگ میں شریک ہونا )

( ٣٤٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ خَفْصَةَ بِنُتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّهَ الْأَنْصَارِيَّةِ ، قَالَتُ : غَزَوْتُ مَعَ رَشُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، أَخُلُفُهُمْ فِي رَحَالِهِمْ فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ ، وَأَدَاوِي لَهُمَ الْجَرْحَى ، وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى. (مسلم ١٣٣٧ـ احمد ٨٥)

(٣٣٣٨) حضرت امعطية الانصارية مئين غرماتي مين كه مين حضورا قدس مَلِنظَيَّة كيساته سات غزوات مين شريك موكي مير ان کے کجاووں کے بیچھے ہوتی اوران کے لیے کھانا تیار کرتی اورزخمیوں کومرہم پٹی کرتی اور مریضوں کا خیال رکھتی۔

( ٣٤٣٢٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ سَلَمَةَ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَشُورُجُ بْنُ زِيَا الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ جَلَتِهِ أُمَّ أَبِيهِ ؛ أَنَّهَا غَزَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْسَرَ سَادِسَةَ سِتَّ بِسُوَّةٍ فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَعَثَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ :بِأَمْرِ مَنْ خَرَجْتُنَ؟ وَرَأَيْنَا فِيهِ الْغَضَبَ ، فَقُلْنَا

يَا رَسُولَ اللهِ ، خَرَجْنَا وَمَعَنَا دَوَاءٌ نُدَاوِى بِهِ ، وَنَنَاوِلُ السَّهَامَ ، وَنَسْقِى السَّوِيقَ ، وَنَغْزِلُ الشَّعْرَ ، نُعِينُ

فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ لَنَا : أَقِمْنَ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ ، قَسَمَ لَنَا كَمَا قَسَمَ لِلرِّجَالِ.

(ابوداؤد ۲۷۲۳ احمد ۲۷۱

(٣٨٣٣٩) حضرت حشرج بن زياد ويشيداني دادي برايت كرت مين كدوه چيد خواتين حضورا قدس مَافِيقَيَّةَ كماته عزوه وخيبر میں شریک ہوئیں، رسول اکرم مُؤلِفَظَةُ مُوخِر مٰی تو آب ہمارے یاس تشریف لائے اور فرمایا: کس کام کی وجہ ہےتم جنگ میں نکلی ہو'

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُو فَي الدَّحُ أَهْلَهُ لَكُ ، يَتَخَوْنَهُمْ ، أَوْ يَطُلُّكَ عَثَ الْعِمْ (مسلم ۱۵۲۸ دارم ۱۳۳۱)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَظُوُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً ، يَتَخَوَّنَهُمْ ، أَوْ يَظُلُبَ عَثَرَ الِهِمْ. (مسلم ١٥٢٨ ـ دارمي ٢٦٣١) ٣٣٣٣٢) حضرت جابر وليُّو سے مروى ہے كه حضور الدّس مِلْفَقِيَّةَ في اس بات سے منع فرمايا ہے كه آ دى سفر سے رات كوگھر

ئِے، وہ ان كى ماتھ خيانت كرے كايا وہ صوكرا ور ملطى طلب كرے كا۔ ٣٤٣٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ ؛ أَنَّ

٣٤٣) حُدَّثْنَا يَزِيدُ بْنَ هَارُونَ ، عَنَ هُمَّامِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ ابى طلحَة ، عَنَ انسٍ ؛ انْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَطُرُقُ أَهْلَهُ لَيُلاً ، وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غَدُوةً ، أَوْ عَشِيَّةً.

(بخاری ۱۸۰۰ مسلم ۱۵۲۷)

۳۷۳۳۳) حفرت انس والنو سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِلِفَظَیْنَ رات میں سفرے والیس گھر والوں کے پاس نہ لوٹا کرتے تھے، پ مِلِفَظِیَا اَمْ صبح کے وقت یا شام کے وقت آتے تھے۔

٣٤٣٣٤) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ نُبَيْحًا الْعَنَزِى ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَخَلْتُمْ لَيْلاً ، فَلا يَأْتِ أَحَدٌ أَهْلَهُ طُرُوقًا ، قَالَ جَابِرٌ : فَوَاللهِ لَقَدُ طَرَقْنَاهُنَّ بَعْدُ. (احمد ٢٩٩- ابن حبان ٢٤١٣)

ر سن میں ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ ۳۳۳۳۷) حضرت جابر بن عبداللہ وٹائٹو ہے مروی ہے کہ حضوراقد س مِنْلِقَظَةَ نے ارشادفر مایا کہتم میں ہے کو کی شخص جب سفر ہے۔ اپس لوتے تو وہ رات کو گھر والوں کے پاس نہ آئے ،حضرت جابر وٹائٹو فر ماتے ہیں کہ خدا کی تئم ہم ان کے پاس رات گزرنے کے

-<del>---</del> 1.

٣٤٢٠٥) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ رَوَاحَةَ ، قَالَ : كُنْتُ فِي غَزَاةٍ ، فَاسْتَأْذُنْتُ فَتَعَجَّلْت ، فَاسَّهَيْتُ إِلَى الْبَابِ، فَإِذَا الْمِصْبَاحُ يَتَأَجَّجُ ، وَإِذَا أَنَا بِشَيْءٍ أَبْيَضَ نَائِمٍ ، فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِى ، ثُمَّ حَرَّكْتَهَا ، فَقَالَتُ : إِلَيْك إِلَيْك ، فَإِذَا الْمَامُ لَيْك ، لَكُمْ كَانَتُ عِنْدِى مَشَّطَيْنِى، فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَثُهُ، فَنَهَى أَنْ يَطُرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً.

(احمد ۳۵۱ حاکم ۲۹۳)

۳۳۳۵) حضرت عبداللہ بن رواحہ وہ اٹنو فرماتے ہیں کہ میں ایک غزوہ میں شریک تھا میں نے واپسی کی اجازت طلب کی اور مدی کی اور مدی کی اور حدی کی اور حدی کی اور جدی کی اور جلدی واپسی آ کر گھر کے دروازے بربینج گیا، گھر میں جراغ جل رہاتھا اور میں نے ایک سفید چیز سوئی ہوئی دیکھی میں نے تلوار نکال کی پھراس کو حرکت دی تو میری اہلیہ نے کہا: تو وور ہو جاتو دور ہو جافلاں میرے پاس ہاور میرے بالوں میں کنگھی کر ہے معنرت عبداللہ وہ تو فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم مَرِقَعَقِیَا آ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس واقعہ کی اطلاع دبی، حضرت عبداللہ وہ تاتو کی اطلاع دبی،

بِ الْمِثْنَافَةَ فِي مَنْعَ فَرِما وَ يَا كُمَّ وَى رَاتَ كُوسَفِرَ فِي وَالْهِ كُمْ آ ئَدُ وَ مَنْ فَافِعِ ، عَنِ الْبِنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَقْبَلَ عُمَرُ بْنُ الْمِدِينَ عُمَرَ ، عَنْ فَافِعِ ، عَنِ الْبِنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَقْبَلَ عُمَرُ بْنُ

مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ا ) و السرابا

اِنْزِعْ رَجُلاً يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : وَاللهِ لَا أَشِيمُ سَيْفًا سَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عَدُوِّهِ ، حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ يَشِيمُهُ ، وَأَمَرَهُ فَمَضَى مِنْ وَجْهِهِ ذَلِكَ إِلَى مُسَيْلِمَةً.

(۳۲۲۱۲) حضرت عردہ فرماتے ہیں کہ جب بنوسلیم کے لوگ مرتد ہونے گئے تو حضرت ابو بکر زات نے حضرت خالد بن ولید زاتن و کو ایک لشکر دے کران کی طرف روانہ فر مایا۔ وہاں انہوں نے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے انہیں آگ لگا دی۔ جب حضرت عمر ڈاٹنو کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ حضرت ابو بکر زاتنو کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ کو چاہئے کہ ایسے خض کو قیادت سے معزول کردیں جو وہ عذاب ویتا ہے جوعذاب اللہ کاحق ہے! حضرت ابو بکر زاتنو نے فر مایا کہ خدا کی قسم میں ایسے اللہ کی تلوار کو نیام میں نہیں رکھ سکتا جب تک کہ اللہ تعالی خود اپنی تکوار کو نیام میں نہ رکھ دے۔ پھر حضرت ابو بکر جرائنو نے حضرت خالد بن ولید زائنو کو مسیلمہ کی طرف جانے کا تھم دے دیا۔

( ٣٤٤١٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، عَنُ أَنَس ؛ أَنَّ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ وَجَّهَ النَّاسَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ ، فَأَتُوا عَلَى نَهُو ، فَجَعَلُوا أَسَافِلَ أَفْبِيَتِهِمْ فِى حُجَزِهِمْ ، ثُمُّ قَطَعُوا إِلَيْهِمْ ، فَتَرَامَوْا ، فَوَلَى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ ، فَنَكَسَ خُالِدٌ سَاعَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَرَاءِ ، وَكَانَ خَالِدٌ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ سَاعَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُفَوَى لَهُ رَأْيَهُ ، فَأَخَذَ الْبَرَاءَ خَالِدٌ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ سَاعَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُفَوَى لَهُ رَأْيَهُ ، فَقَالَ الْبَرَاءَ أَفَى الْمُسْلِمُونَ مُدُورِينَ ، فَقَالَ الْبَرَاءَ أَنِي الْمُولِينَ مُنْ الْمُرْمِقِ ، فَقَالَ الْبَرَاءَ أَنْ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ سَاعَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُفَوَى لَهُ رَأْيَهُ ، فَقَالَ الْبَرَاءَ أَنِي الْمُحْدِينَ الْمُولُونَ مُنْ اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ ، فَقَالَ الْبَرَاءَ إِلَى الْمُعْرَادُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

فَرَكِبَ الْبَرَاءُ فَرَسًا لَهُ أُنشَى ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ مَا إِلَى الْمَدِينَةِ سَبِيلٌ ، إِنَّمَا هِىَ الْجَنَّةُ ، فَحَضَّهُمْ سَاعَةً ، ثُمَّ مَصَعَ فَرَسَهُ مَصَعَاتٍ ، فَكَأْنَى أَرَاهَا تَمْصَعُ بِذَنبَهَا ، ثُمَّ كَبَسَ وَكَبَسَ النَّاسُ.

قَالَ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ : فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ أَبِي بَكُرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ فِي مَدِينَتِهِمْ تُلْمَةٌ ، فَوَضَعَ مُحَكِّمُ الْيُمَامَةِ رِجْلَيْهِ عَلَيْهَا ، وَكَانَ عَظِيمًا جَسِيمًا فَجَعَلَ يَرْتَجُزُ ، أَنَا مُحَكِّمُ الْيُمَامَةِ ، أَنَا مدارُ الْحَلَّةِ ، وَأَنَا وَأَنَا.

قَالَ :وَكَانَ رَجُلًا هَمِرًا ، فَلَمَّا أَمْكَنَهُ مِنَ الظَّرْبِ ضَرَبَهُ ، وَاتَّقَاهُ الْبَرَاءُ بِحَجَفَتِهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ الْبَرَاءُ سَافَهُ فَقَتَلَهُ ، وَمَعَ مُحَكِّمِ الْيَمَامَةِ صَفِيحَةٌ عَرِيضَةٌ ، فَأَلْقَى سَيْفَهُ ، وَأَخَذَ صَفِيحَةً مُحَكِّمٍ ، فَحَمَلَ فَضَرَبَ بِهَا حَتَّى انْكَسَرَتْ ، فَقَالَ :قَبَحَ اللَّهُ مَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، وَأَخَذَ سَيْفَهُ.

(۳۲۲۱۵) حضرت انس جزافو فرماتے ہیں کہ جنگ بمامہ میں حضرت خالدین ولید جزافو نے لوگوں کو ڈیمنوں کی طرف روانہ فرمایا۔ وہ دریا کے کنارے پر پہنچے، دشمن نے ایک حیال کے ذریعے مسلمانوں پرحملہ کیا تو مسلمان تتر ہتر ہو گئے اورالٹے پاؤں واپس 'وٹ المن الي ثيب مترجم (جلدوا) كي معنف ائن الي ثيب مترجم (جلدوا) كي المسلمة المن الي ثيب مترجم (جلدوا)

آئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید ڈاٹنو نے پچھ دریسر جھکایا اور پھرسراٹھایا۔ میں اس وقت ان کے اور حضرت براء کے درمیان کھڑا تھا۔ حضرت خالد کا معمول تھا کہ جب انہیں کوئی اہم کام پیش آتا تھا تو وہ پچھ دریآ سان کی طرف نظر اٹھاتے تھے اور پھر آسان کی طرف سراٹھاتے تھے۔ پھر وہ اپنی رائے کا اظہار فرماتے تھے۔ اتنے میں حضرت براء بن عاز برٹیٹی کی طاری ہوئی تو میں نے انہیں زمین کے ساتھ ملادیا وہ کہنے لگے اے میرے بھائی! میں روزہ تو ژنا چا ہتا ہوں۔ پھر حضرت خالد نے فرمایا کہ اس ای وقت۔ انہوں نے کہا اس وقت؟ حضرت خالد نے فرمایا کہ ہاں ای وقت۔

(۲) پھر حضرت براءاپنے گھوڑے پرسوار ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فر مایا اے لوگو! مدینہ جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، راستہ ہت کا ہے۔ پھر آپ نے کچھود یر آئیس ترغیب دی۔ پھراپنے گھوڑے کو تھیکیاں دیں اور چل پڑے اور لوگ بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔

(٣) حضرت انس زوائن فرماتے ہیں کہ یمامہ والوں کے شہر میں ایک ٹیلہ تھا۔ یمامہ کے سربراہ نے اس پراپنے پاؤں رکھے اوروہ ایک موٹا اور کہنا آدی تھا۔ وہ رجز پڑھنے لگا اور کہنے لگا کہ میں یمامہ کاسربراہ ہوں، میں یہاں کے لوگوں کا ٹھکا نہ ہوں اور میں، میں ہوں۔ (٣) حضرت انس زوائن فرماتے ہیں کہ وہ ایک پہلوان آدی تھا۔ اس نے حضرت براء خوائن پر جملہ کیا تو حضرت براء نے زرہ کے ذرہ کے فرر سے ایک چوڑی ورہ تھی، حضرت فرر سے ایک چوڑی ورہ تھی، حضرت براء نے اس کی پنڈلی پر وارکیا اور اسے مار ڈالا۔ یمامہ کے جاتم کے پاس ایک چوڑی ورہ تھی، حضرت براء نے اپنی تلوار رکھی اور اس کی ذرہ لے کر اس سے مار ااور وہ ٹوٹ گیا پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ اس چیز کورسوا کرے جو تیرے اور میں۔ درمیان ہے۔ پھر آپ نے اس کی تلوار لے لی۔

( ٣٤٤١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعرٌ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ النَّقَفِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا أَتَاهُ فَتْحُ الْيُمَامَةِ سَجَدَ.

(٣٣٣١٦) حضرت ابوعون تقفی روايت كرتے بيں كه جب حضرت ابو بكر والني كو يمامه كی فتح كی خبر كی تو آپ نے محدہ كيا۔

(٢) قُرُومُ خَالِدِ بنِ الْوَلِيدِ الْجِيَرةَ، وَصَنِيعُهُ

حضرت خالدبن ولبيد تنافؤنه كاحيره كوفتح كرنا

( ٣٤٤١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَامِرٌ ، قَالَ :كَتَبَ خَالِدٌ إِلَى مَرَازِبَةِ فَارِسَ وَهُوَ بِالْحِيرَةِ وَدَفَعَهُ إِلَى يَنِى بُقيلَةَ ، قَالَ عَامِرٌ :وَأَنَا قَرَأْتُهُ عِنْدَ يَنِى بُقيلَةَ :

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى مَوَازِبَةِ فَارِسَ ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ، فَإِنِّى أَحْمَدُ إِلَيْكُمَ اللَّهَ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، أَمَّا بَعُدَ حَمْدِ اللهِ الَّذِى فَضَّ خَدَمَتكُمْ ، وَفَرَّقَ كَلِمَتكُمْ ، وَوَهَنَ بَأْسَكُمْ ، وَسَلَبَ مُلْكَكُمْ ، فَإِذَا جَاءَكُمْ كِتَابِىٰ هَلَا فَابْعَثُوا إِلَىَّ بِالرَّهُنِ ، وَاعْتَقِدُوا مِنِّى الذِّمَّةَ ، وَأَجِيبُوا إِلَىَّ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، فَوَاللهِ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، لَأسِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَحُبَّكُمُ الْحَيَاةَ ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى.

(ابوعبيد ۸۲)

(۱۳۲۷) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید جرہ میں تھے۔انہوں نے وہاں سے فارس کے سرداروں کے نام خط کھا، وہ خط انہوں نے بنویقیلہ کودیا اور میں نے ان کے پاس پڑھا تھا۔ اس خط میں تخریر تھا: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم : خالد بن ولید کی طرف سے فارس کے سرداروں کے نام ۔ ہدایت کا اجاع کرنے والوں پرسلامتی نازل ہو۔ میں اس اللہ کی حمہ بیان کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبوذ ہیں ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے تمہاری قوتوں کو منتشر کردیا اور تمہارے دولوں کو جدا کردیا اور تمہاری قوت کو کمزور کردیا اور تمہارے مالوں کو چھین لیا۔ جب میرایہ خط تمہارے پاس آئے تو تم میرے پاس جزیہ جھیجو، ہمارے پاس ذمی بن کرر ہنا قبول کرلو۔اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس اللہ کی قسم جس کے سواکوئی معبود نہیں ۔ میں تمہاری طرف ایک الی تو م کو جھیجوں گاجو موت کوانے پیند کرتے ہیں جسے تم زندگی کو پیند کرتے ہو۔اور ہدایت کی پیروی کرنے والوں پرسلامتی ہو۔

( ٣٤٤٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ زَمَنَ الْحِيرَةِ إِلَى مَوَازِبَةِ فَارِسَ :

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَضُرَّهُ بِإِذُنِ اللَّهِ شَيْئًا. (ابويعلى ١٥٠٠)

ه المن المن شير متر جم ( جلده ا ) في مستف ابن الي شير متر جم ( جلده ا ) في مستف ابن الي مستف السرايا

(۳۳۳۲۰) حضرت اسود بن قیس اپنو والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حیرہ والوں سے ایک ہزار درہم اور ایک کجاوے کے بد کے سطح کی۔ میں نے ان سے بوجھا کہ اے ابا جان! آپ لوگ کجاووں کا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ ہمارے کس ساتھی کے یاس کجاو ونہیں تھا۔

( ٣٤٤٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيم ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ هَاهُنَا ، إِذَا هُوَ بِمَسْلَحَةٍ لَأَهْلِ فَارِسَ ، عَلَيْهِمْ رَجُلْ يُقَالَ لَهُ :هزارَ مَرد ، قَالَ :فَذَكَرُوا مِنْ عِظمِ خَلقِهِ وَشَجَاعَتِهِ ، قَالَ :فَقَتَلَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثُمَّ دَعَا بِغَدَائِهِ فَتَغَدَّى وَهُوَ مُتَّكِءٌ عَلَى جِيفَتِهِ ، يَغْنِى جَسَدَهُ.

(۳۳۳۱) حفزت حسین فرماتے ہیں کہ جب حفزت خالد بن ولید جھٹی فارس کو فتح کرنے کے لئے آئے تو معلوم ہوا کہ یباں ایک آ دمی ہے جس کانام بزارمرد ہے۔اس کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ وہ بہت بہادراورتو انا ہے۔حضرت خالد نے اسے قتل کیااور پھراس کا کھانامنگواکراس کی لاش کے پاس بیٹھ کر کھایا۔

( ٣٤٤٢٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ؛ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَتَبَ : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى رُسُتُمَ وَمِهْرَانَ وَمَلَا فَارِسَ، سَلاَّمْ عَلَى مَنِ اتَبَعَ الْهُدَى، فَإِنِّى أَخْمَدُ إِلَيْكُمَ اللَّهَ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، أَمَّا بَعْدُ : فَإِنِّى أَغْرِضُ عَلَيْكُمَ الإِسْلَامَ، فَإِنْ أَقْرَرْتُمْ بِهِ فَلَكُمْ مَا لَاهْلِ الإِسْلَامِ، وَعَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمْ مَا لَاهْلِ الإِسْلَامِ، وَعَلَيْكُمْ مَا فَعَرِضُ عَلَيْكُمْ الْجِوْيَةَ، فَإِنْ أَقْرَرْتُمْ بِالْجِزْيَةِ ، فَلَكُمْ مَا لَأَهْلِ الْجِزْيَةِ، فَلِي أَعْرِضُ عَلَيْكُمْ الْجِزْيَةِ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ ، فَإِنْ عِنْدِى رِجَالًا تُحِبُّ الْقِتَالَ كَمَا تُحِبُّ فَارِسُ الْحَمْرَ

( ٣٣٣٢٢) حضرت ابودائل فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید دی ٹئونے خط میں لکھا: ہم اللہ الرحمٰ الرحیم : خالد بن ولید کی طرف سے رستم ، مبران اور فارس کے سرداروں کے نام ۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں پرسلامتی ہو۔ میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ۔ جمد وصلوۃ کے بعد! میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم اسلام قبول کر لوتو تمہیں وہ سب بچھ ملے گا جو اہل اسلام کے لئے ہے اور تم پر وہ سب با تیں لا زم ہوں گی جو مسلمانوں پر لا زم ہیں۔ اگر تم اسلام قبول کرنے دوسب بچھ ملے گا جو اہل اسلام کے لئے ہے اور تم پر وہ سب با تیں لا زم ہوں گی جو مسلمانوں پر لا زم ہیں۔ اگر تم اسلام قبول کرنے والوں کو ملتی ہو تا ہوں کہ تا ہوں کہ تا ہوں کو ملتی ہو تا ہوں کہ تیں داکر نے والوں کو ملتی ہو تا ہوں کو تا ہوں کو ملتی ہو تا ہوں کہ تا ہوں کہ تا ہوں کہ تا ہوں کو ملتی ہو تا ہوں کو تا ہوں کو تا ہوں کو تا ہوں کہ تا ہوں کو تا ہوں کہ تا ہوں کو تا ہ

مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده ا) في مستف ابن الي شيبرمتر جم (جلده ا)

ہاورتم پر ہروہ چیز لازم ہوگی جو جزیدادا کرنے والوں پرلازم ہوتی ہے۔اورا گرتم انکارکردوتو میرے پاس ایسے مرد بیں جو قبال کو ایسے کا درجہ کی جو قبال کو ایسے کی جو قبال کو گھند کرتے ہیں۔

( ٣٤٤٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يُحَدَّثُ بِالْحِيرَةِ ، عَـُ يَوْم مُؤْتَة.

( ٣٣٣٢٣) حضرت قيس فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت خالد بن وليد مين الله كو حيرہ ميں غزوہ موتد كے بارے ميں بات كرتے

#### (٣) فِي قِتال أَبِي عُبَيْدٍ مِهرانَ، وَكَيْفَ كَانَ أَمْرُهُ؟

حضرت ابوعبيد (ابن مسعود تقفى شائني )كى مهران ميس جنگ اوراس كى تفصيلات كابيان ( ٢٤٤٢ ) حَذَثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو الشَّيْسَانِيَّ يَقُولُ : كَانَ مِهْرَانُ

أُوَّلَ السَّنَةِ ، وَكَانَتِ الْقَادِسِيَّةُ فِي آخِرِ السَّنَةِ ، فَجَّاءَ رُسُتُمُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كُأْنَ مِهْرَانُ يَعْمَلُ عَمَلَ الصَّبْيَانِ. (٣٣٣٣) حفرت ابوعمروشيباني فرمات بين كهمران سے جنگ سال كثروع مين اور جنگ قادسيسال كي فريس بونگ ــ

رستم نے کہاتھا کہ مہران بچوں والا کام کیا کرتا تھا۔

ہوئے سناہے۔

( ٣٤٤٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو عُبَيْدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَبَرَ الْفُرَاتَ إِلَى مِهْرَانَ ، فَقَطَعُوا الْجَسْرَ حَلْفَهُ ، فَقَتَلُوهُ هُوَ وَأَصْحَابَهُ ، قَالَ : فَأَوْصَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : فَرَثَاهُ أَبُو مِحْجَنِ النَّقَفُ ، فَقَالَ : فَقَالَ : فَرَثَاهُ أَبُو مِحْجَنِ النَّقَفُ ، فَقَالَ :

أَمْسَى أَبُو جَبُرٍ خَلاَءَ بَيُوتُهُ بِمَا كَانَ يَغْشَاهُ الْجِيَاعُ الْأَرَامِلُ أَمْسَى أَبُو عَمْرُو لَذَى الْجِسْرِ مِنْهُمُ إِلَى جَانِبِ الْأَبْيَاتِ حزمٌ وَنَائِلُ وَمَا زِلْتَ حَتَّى كُنْتَ آخِرَ رَائِحٍ وَقُتْلَ حَوْلِى الصَّالِحُونَ الْآمَاثِلُ وَمَا زِلْتَ حَوْلِى الصَّالِحُونَ الْآمَاثِلُ وَمَا زِلْتَ حَوْلِى الصَّالِحُونَ الْآمَاثِلُ وَحَتَّى رَأَيْتُ مُهُرَتِى مُزْيَئِرَةً لَذَى الْفيلِ يَدْمَى نَحُرُهَا الشَّوَاكِلُ

(٣٣٢٥) حفرت قيس فرماتے ہيں كەابوعبيد بن مسعود نے مہران كى طرف جانے كے لئے دريائے فرات كوعبوركيا، دشمنوں نے ان كے گذر نے كے بعد بلى كوتو زويا اورانہيں اوران كے ساتھيوں كوشبيد كرويا - حضرت عمر بن خطاب جائنونے اس موقع پرابو تجن كو ان كے گذر نے كے بعد بلى كوتو زويا اورانہيں اوران كے ساتھيوں كوشبيد كرويا - حضرت عمر بن خطاب جائنون نے اس موقع پرابو تجن كا ترجمہ بيہ ہے: "ابو جبر كا گھر بريان ہو گيا اوروہاں بھوكى بيوا كي ياد ميں اشعار كئے جن كا ترجمہ بيہ ہے: "ابو جبر كا گھر بريان ہو گيا اوروہاں بھوكى بيوا كي بيں ۔ بلى كے پاس بنوعمرو كناروں پر بے سروسامان پڑے ہيں۔ بيس زندہ نے جانے والوں ميں سے آخرى ہوں اور مير بے پاس نيك لوگوں كوشہيد كيا گيا ۔ مير ئے گھوڑ ہے كاخون بہا اوراييا بہا كہ برخاص وعام داستے پراس كاخون تھا''

مسندابن ابن شبر حرم ( جدا ) الله ، عَنْ قَيْس ، قَالَ : عَبَرَ أَبُو عُيْدِ بُنُ مَسْعُودٍ يَوْمَ مِهْرَانَ فِي أُنَاسٍ ، فَقُطِعَ بِهِمَ الْجِسْرَ ، فَأْصِيبُوا ، قَالَ : قَالَ قَيْسٍ ، قَالَ : عَبَرَ أَبُو عُيْدِ بُنُ مَسْعُودٍ يَوْمَ مِهْرَانَ فِي أُنَاسٍ ، فَقُطِعَ بِهِمَ الْجِسْرَ ، فَأْصِيبُوا ، قَالَ : قَالَ قَيْسٌ : فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ مِهْرَانَ ، قَالَ أُنَاسٌ فِيهِمْ حَالِدُ بُنُ عُرُفَطَةَ لِجَوِيرٍ : يَا جَوِيرٌ ، لَا وَاللهِ ، لاَ نَوِيمُ عَرُصَتِنَا هَذِهِ ، فَقَالَ : أُعُبُرُ يَا جَوِيرٌ بِنَا إِلَيْهِمْ ، فَقُلْتُ : أَتُرِيدُونَ أَنْ لَيَعِم تَعْدُوا بِأَبِي عُبَيْدٍ ؟ إِنَّا قَوْمٌ لَسُنَا بِسُبَّاحَ ، أَنْ نَبْرَحَ ، أَوْ أَنْ نَوِيمَ الْعَرْصَةَ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا تَشْعُوا بِأَبِي عُبَيْدٍ ؟ إِنَّا قَوْمٌ لَسُنَا بِسُبَّاحَ ، أَنْ نَبْرَحَ ، أَوْ أَنْ نَوِيمَ الْعَرْصَةَ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا

تفعلوا بنا ما فعلوا بابى عبيد ؟ إِما قوم نسنا بسباح ، أن نبرح ، أو أن نرِيم العرصة حتى يحكم الله بيننا وَبَيْنَهُمْ ، فَعَبَرَهُ الْمُشْرِكُونَ فَأُصِيبَ يَوْمَنِدٍ مِهْرَانُ وَهُوَ عِنْدَ النَّخِيلَةِ. (٣٣٢٢) حفرت قيل فرمات مي كه حفرت ابوعبيد بن مسعود مهران كى جنگ مين اين ساتھوں كے ساتھ تھے۔ان كررنے

کے بعد بل کوکاٹ دیا گیا اور وہ شہید کردیئے گئے۔ حضرت قیس فرماتے ہیں کہ مہران کی جنگ میں پچھلوگوں نے جن میں حضرت خالد بن عرفط بھی شامل تھے۔ حضرت جریرے کہا کہ اے جریر! ہم تو اپنی جگہ ہر گزنہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اے جریر! ہمیں بید دریا عبور کرنا چاہئے۔ میں نے کہا کہ کیا تم بیچاہتے ہو کہ وہ ہمارے ساتھ بھی وہی پچھکریں جوانہوں نے ابوعبید کے ساتھ کیا ہے۔ ہم ایک ایسی قوم میں جو تیراکی نہیں جانتی۔ ہم اپنا علاقہ اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے

(٣٤٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ لِي جَرِيرٌ :انْطَلِقُ بِنَا إِلَى مِهْرَانَ ، فَانْطَلَقُتُ مَعَهُ حَيْثُ اقْتَتَلُوا ، فَقَالَ لِي : لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِيمًا هَاهُنَا فِيَّ مِثْلُ حَرِيقِ النَّارِ ، يَطْعَنُونِي مِنْ كُلِّ جَانِب بنيازِكِهِمْ ، فَلَمَّا رَأَيْتُ الْهَلَكَةَ جَعَلْتُ أَنُولُ : يَا فَرَسِي ، أَلَا يَا جَرِيرُ ، فَسَمِعُوا صَوْتِي فَجَانَتُ قَيْسٌ ، مَّا يَرُدَّهُمْ شَيْء حَتَّى تَخَلِّصُونِي ، قُلْتُ : فَلَقَدْ عَبَرْتُ شَهْرًا ، مَا أَرْفَعُ لِي جَنْبًا مِنْ أثرِ النَّيَازِكَ . قَالَ : قَالَ قَيْسٌ : لَقَدْ رَأَيْنَنَا نَخُوضُ دِجُلَةَ ، وَإِنَّ أَبُوابَ الْمَدَائِنِ لَمُغْلَقَةٌ.

0 .....(٣٢٢٢)

( ٣٤٤٢٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :لَمَّا قُتِلَ أَبُو عُبَيْدٍ ، وَهُزِمَ أَصْحَابُهُ ، قَالَ عُمَرُ :أَنَا فِئَتُكُمُ.

(۳۳۲۸) حضرت ابوعثان فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوعبید شہید کردیئے گئے اور ان کے ساتھی فئلست کھا گئے تو حضرت عمر دائیز نے فرمایا تھا کہ میں تمہاری طرف سے بدلہ اول گا۔

( ٣٤٤٢٩ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :لَمَّا بَلَغَ عُمَرُ قَتْلَ أَبِي عُبَيْدٍ النَّقَفِيِّ ، قَالَ : إِنْ كُنْتُ لَهُ فِئَةً ، لَوِ انْحَازَ إِلَىَّ.

🚺 اس اثر کامضمون واضخ نہیں ہوا محقق مصنف ابن الی شیر محموام اس صدیث کے ماشیہ ش کھتے ہیں: و فی المحبر کلمات لم انبینها۔

و مسنف ابن الي شيدمتر جم (جلده ۱) كري المسابعات المسابعا (marry) حضرت ابن سیرین فرماتے میں کہ جب حضرت عمر دایوز کوابوعبید تقفی کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے فر مایا کہا گر مجھے

موقع ملاتو میں ان کا بدلہ لوں گا۔

.٣٤٢ ) حَلَّتُنَا مَحْبُوبٌ الْقَوَارِيرِيُّ ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْحَارِثِ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : حَلَّثَنَا أَشْيَاخُ النَّخَعِ ؛ أَنَّ جَرِيرًا

لَمَّا قَتَلَ مِهْرَانَ نَصَبَ ، أَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ عَلَى رُمْحٍ.

( ۳۲۲۳ ) حضرت صنش بن حارث نخی قبیلہ کے ہز رگوں سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت جریر نے جب مہران کوٹل کیا تواس کے سرکو ایک نیزے پرنصب کردیاتھا۔

٣٤٤٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلِ يَوْمَ أَبِي عُبَيْدٍ ، وَقَدْ قُطِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ ، وَهُوَ يَقُولُ : ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ :مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ :امْرُؤٌ مِنَ الْأَنْصَارِ.

(۳۴۴۳۱) حضرت سعد بن ابرا ہیم فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ابوعبید کی شہادت کے دن ایک آ دمی کے پاس سے گزرےاس کے ہاتھ اور پاؤل كاك ديئے گئے تھے۔ وہ قرآن مجيدكى اس آيت كى الماوت فرمار بے تھے: ﴿ مَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبَيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَنِكَ رَفِيقًا﴾ ان كے پاس كررنے والے ايك مخص نے بي چھا

كرآب كون بين؟ انهول في كها كديس ايك انصارى مول ـ

### ( ٤ ) فِي أَمْرِ القادِسِيَّةِ وَجَلُولاَءَ

### جنگ قادسیهاور جنگ جلولاء کابیان

٣٤٤٣٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ:شَهِدْتُ الْقَادِسِيَّةَ ، وَكَانَ سَعْدٌ عَلَى النَّاسِ، وَجَاءَ رُسْتُم ، فَجَعَلَ عَمْرَو بْنُ مَعْدِى كَرِبِ الزُّبَيْدِيُّ يَمُرُّ عَلَى الصُّفُوفِ ، وَيَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، كُونُوا أُسُودًا أَشِدًاءً \*، فَإِنَّمَا الْاَسَدَ مَنْ أَغْنَى شَأْنَهُ ، إِنَّمَا الْفَارِسِيَّ تَيْسٌ بَعْدَ أَنْ يُلْقِى نَيْزَكُهُ ، قَالَ : وَكَانَ مَعَهُمْ أَسُوَارٌ لَا تَسْقُطُ لَهُ نُشَابَةٌ ، فَقُلْنَا لَهُ : يَا أَبَا ثَوْرٍ ، أَتَّقِ ذَاكَ ، قَالَ : فَإِنَّا لَنَقُولُ ذَاكَ إِذْ رَمَانَا فَأَصَابَ فَرَسَهُ ، فَحَمَلَ عَمْرٌ و عَلَيْهِ فَاعْتَنَقَهُ ، ثُمَّ ذَبَحَهُ ، فَأَخَذَ سَلَبَهُ ، سِوَارَى ذَهَبِ كَانَا عَلَيْهِ ، وَمِنْطَقَةً وَقَبَاءَ دِيبَاجٍ.

وَفَرَّ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ ، فَحَلَا بِالْمُشْرِكِينَ ، فَأَحْبَرَهُمْ ، فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ فِى هَذَا الْجَانِبِ ، وَأَشَّارَ إِلَى بَجِيلَةَ، قَالَ : فَرَمَوْا إِلَيْنَا سِنَّةَ عَشَرَ فِيلًا ، عَلَيْهَا الْمُقَاتِلَةُ ، وَإِلَى سَاثِرِ النَّاسِ فِيلَيْن ، قَالَ : فَكَانَ سَعُلْ يَقُولُ يَوْمَئِذٍ: ذَبُّوا عَنْ بَجِيلَة . قَالَ قَيْسٌ :وَكُنَّا رُبُعُ النَّاسِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ ، فَأَعْطَانَا عُمَرُ رُبْعَ السَّوَادِ ، فَأَخَذْنَاهُ ثَلَاثَ سِنِينَ.

وَ مَن ابْن الْبَشِهِ مِرْ اَلِمَ عُمَرَ ، وَمَعَهُ عَمَّارُ اُنُ يَاسِرٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَلَا تُخْبِرَانِي عَنْ مَنْزِلَيْكُمْ هَذَيْنِ ؟ وَمَعَ فَوَفَذَ بَعْدَ ذَلِكَ جَرِيرٌ إِلَى عُمَرَ ، وَمَعَهُ عَمَّارُ اُنُ يَاسِرٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَلَا تُخْبِرَانِي عَنْ مَنْزِلَيْكُمْ هَذَيْنِ ؟ وَمَعَ فَلِكَ إِنِّي لَأَسَالُكُمَا ، وَإِنِّي لَاتَبَيْنُ فِي وُجُوهِكُمَا أَنَّ الْمَنْزِلَيْنِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : فَقَالَ جَرِيرٌ : أَنَا أُخْبِرَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَّا الْمُنْزِلِيْنِ فَأَدْنِي نَخْلَةً مِنَ السَّوادِ إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ ، وَأَمَّا الْمُنْزِلُ الآخَرُ فَأَرْضُ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَّا الْمُنْزِلِيْنِ فَأَدْنِي نَخْلَةً مِنَ السَّوادِ إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ ، وَأَمَّا الْمُنْزِلُ الآخَرُ فَأَرْضُ الْعَرَبِ ، وَأَمَّا الْمُنْزِلُ الآخَرُ فَأَرْضُ الْعَرَبِ ، وَأَمَّا الْمُنْزِلُ الآخَرُ فَأَرْضُ الْعُورِينَ ، وَأَمَّا الْمُنْزِلُ الآخَرُ فَأَلُ الْمُنْزِلِينَ ، قَالَ : فَكَذَّينِي عَمَّالٌ ، فَقَالَ : كَذَبُتَ ، فَالَ : فَقَالَ عُمَرُ اللَّوْدِينَ ، فَقَالَ : كَذَبُتَ ، فَالَ : فَكَذَبِ مُ عَمَّالٌ ، فَقَالَ : كَذَبُتَ ، فَالَ : فَكَذَبُ مَا هُو بِمُجْرِءٍ ، وَلَا عَالِمِ بِالسِّيَاسَةِ ، فَعَزَلَهُ وَبَعَتَ الْمُغِيرَةُ ابْنَ شُعْبَةً .

(۳۳۳۳) حفزت قیس فر مائتے ہیں کہ میں جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کی طرف سے شریک تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اسر جنگ میں مسلمانوں کے امیر تھے۔ رستم اپنی فوج کو لے کر آیا تو حضرت عمرو بن معدی کرب زبیدی مسلمانوں کی صفوں میں ۔ گزر ہے اور ان سے کہا کہ اے مہاجرین کی جماعت! بہا در شیر بن جاؤ ، اصل شیروہ ہے جواپی جان کی پروانہ کرے۔ فارسیوں سم مزاج ہے کہ جب وہ اپنانیزہ وال دیں تو بحرے کی طرح ہیں۔ ان کے علاقے کے گرد بڑی بڑی دیواریں ہیں جن سے تیر تجاوز نہیر کرتے۔ ہم نے ان سے کہا کہ اے ابو تو را ان سے نچ کر رہنا۔ پھر ہم نے تیر چلائے ، ایک تیر فارسیوں کے بادشاہ کے گھوڑ۔ کولگا، پھر حضرت عمرونے اس پر جملہ کر کے اسے قبل کر دیا اور اس کا سامان حاصل کرلیا جس میں سونے کے دوکھن تھے، ایک چادر تھے اور ایک ریشم کا چونے تھا۔

(۲) شیف کا ایک آدی بھا گا اور اس نے جا کر سٹر کین کوخبر دے دی اور اس نے بجیلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ لوگ اس طرف ہے آرہے ہیں، پھر انہوں نے بماری طرف سولہ ہاتھی بھیجے جن پر جنگجو سوار تھے۔ اور تمام لوگوں کی طرف دوہاتھی بھیجے حضرت سعد اس دن فرمارہ ہے تھے کہ بجیلہ سے بیچھے بہت جاؤ۔ حضرت قیس فرماتے ہیں کہ ہم جنگ قادسہ ہیں لوگوں کا ایک چوتھا کی حصد دیا اور ہم نے تین سال اسے استعال کیا۔
تھے۔ اور حضرت عمر جائٹو نے ہمیں آلات جنگ کا چوتھائی حصد دیا اور ہم نے تین سال اسے استعال کیا۔
(۳) اس کے بعد حضرت جریر حضرت عمار بن یا سرکی معیت میں ایک وفعہ کے ساتھ حضرت عمر کے پاس آئے۔ حضرت عمر نے الا بھر فرمایا کہ تم دونوں نے بیان دوگھروں کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس کے باوجود میں تم سے سوال کرتا ہوں اور میں تم بہارے چروں سے اندازہ کرسکتا ہوں کہ دونوں میں سے کون ساگھر بہتر ہے؟ حضرت جریرنے کہا کہ اے امیر الموشین! میں آپ وخبر دیتا ہوں۔ ایک گھر تو وہ ہے جو سرز مین عرب ہے کم بھوریں دینے والا ہے اور دوسرا گھر سرز مین فارس ہے، اس کی گرمی ، اس کی تبیش اور اس کی وسی وادی یعنی مدائن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمار نے میری سکندیں کی اور کہا کہ آپ نے جھوٹ بولا۔
کی بیش اور اس کی وسی وادی یعنی مدائن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمار نے میری سکندیں کی اور کہا کہ آپ نے جھوٹ بولا۔ کی تبیش اور اس کی وسی وادی کی بھرانہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہار سے امیر کے بارے میں بتاؤں کہ کیا وہ تمہار سے حضرت عمر نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولا۔

لئے کافی ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ نہ تو وہ کافی میں اور نہ ہی سیاست کے رموز کوجانتے ہیں۔ پھرحضرت عمر نے انہیں معزول کر کے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حضرت مغيره بن شعبه كوامير بنا كرجيج ديا ـ

٣٤١) حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ إِسُمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ سَغُدٌ قَدَ اشْتَكَى قَرْحَةً فِي رِجُلِهِ يَوْمَنِذٍ ، فَلَمُ يَخُرُّجُ إِلَى الْقِتَالِ ، قَالَ : فَكَانَتُ مِنَ النَّاسِ انْكِشَافَةٌ ، قَالَ : فَقَالَتِ امْرَأَةُ سَغْدٍ ، وَكَانَتُ قَبْلَهُ تَحْتَ الْمُثَنَّى

ي عرب إلى عرب إلى من المستعمل من المستعمل المست

کئے نہ جاسکے۔لوگوں میں ایک بے چینی تھی۔حضرت سعد کی زوجہ جو کہ پہلیٹنی بن حارثہ شیبانی کے نکاح میں تھیں۔انہوں نے کہا کہ گھڑ سواروں کے لئے کوئی ثمنی نہیں ہے!اس پر حضرت سعد نے انہیں تھیٹر مارا۔اس نے کہا کہ بز دلی اور غیرت کی وجہ ہے!!اراوی کہتے ہیں کہ پھر ہم نے دشمنوں کوشکست دے دی۔

فَفَالَتُ : جُنُنْ وَغَیْرُ ۃٌ . (۳۳۳۳)حفرت قیس فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن الی وقاص کی ایک بیوی جن کا نام ملمی بنت خصفہ تھا، وہ بنوشیبان کے ایک چھو میڈنہ سے سرید میں سے تھیں نہ بنا ہے ہیں کہ بنا ہے ہیں۔ بنور تھوں میں بیٹنز میں کر بیٹر جب میں بنیور تھوں

تحص متنی بن حارثہ کے نکاح میں رہ چکی تھیں ۔انہوں نے ایک مرتبہ حضرت سعد کے سامنے تنی کا ذکر کیا تو حضرت سعد نے انہیں تھیٹر ارا۔انہوں نے کہا بز دلی اور غیرت کی وجہ سے مارتے ہو!!!

٣٤٤٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُهَاجِر ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَتِى سَعْدٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَتِى سَعْدٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَكَانَ بِسَعْدٍ جَرَاحَةٌ ، فَلَمْ يَخُرُ جُ بِأَبِي مِحْجَنِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ وَقَدْ شَرِبَ الْخَمْرُ ، فَأَمَرَ بِهِ إِلَى الْقَيْدِ ، قَالَ : وَكَانَ بِسَعْدٍ جَرَاحَةٌ ، فَلَمْ يَخُرُ جُ يَوْمَ الْقَادِ بِيهِ فَوْقَ الْعُذَيْبِ لِيَنْظُرَ إِلَى النَّاسِ ، قَالَ : وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْخَيْلِ خَالِدَ بُنَ يَوْمُ لَا أَبُو مِحْجَن : عُرْفُطَةً ، فَلَمَّ الْتَقَى النَّاسُ ، قَالَ أَبُو مِحْجَن :

كَفَى حُزْنًا أَنْ تُرْدَى الْحَيْلُ بِالْقَنَا ... وَأَتْوَكُ مَشْدُودًا عَلَى وَتَاقِيَا

فَقَالَ لاِبْنَةِ حَصَفَةَ ، امْرَأَةِ سَعُدٍ :أَطْلِقِينِي وَلَكِ عَلَىَّ إِنْ سَلَّمَنِيَ اللَّهُ أَنْ أَرْجِعَ حَتَّى أَصَعَ رِجُلِي فِي الْقَيْدِ ، وَإِنْ قُتِلْتُ اسْتَرَحْتُمْ ، قَالَ : فَحَلَّتُهُ حِينَ الْتَقَى النَّاسُ.

قَالَ :فَوَثَبَ عَلَى فَرَسٍ لِسَغْدٍ يُقَالَ لَهَا :الْبَلْقَاءُ ، قَالَ ، ثُمَّ أَخَذَ رُمُحًا ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَجَعَلَ لَا يَحْمِلُ عَلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْعَدُوّ إِلَّا هَزَمَهُمْ ، قَالَ :وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ :هَذَا مَلَكٌ ، لِمَا يَرَوْنَهُ يَصْنَعُ ، قَالَ :وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ :هَذَا مَلَكٌ ، لِمَا يَرَوْنَهُ يَصْنَعُ ، قَالَ :وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ :هَذَا مَلَكٌ ، لِمَا يَرَوْنَهُ يَصْنَعُ ، قَالَ :وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ :هَذَا مَلَكٌ ، لِمَا يَرَوْنَهُ يَصْنَعُ ، قَالَ :وَجَعَلَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ إِنِّهُ مِنْ اللَّهُ إِنَّهُ مِنْ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ مَا أَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلِي مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الل

قَالَ ، فَلَمَّا هُزِمَ الْعَدُوَّ ، رَجَعَ أَبُو مِحْجَنِ حَتَّى وَضَعَّ رِجُلَيْهِ فِى الْقَيْدِ ، فَأَخْبَرَتُ بِنْتُ خَصَفَةَ سَعُدًّا بِالَّذِى كَانَ مِنْ أَمْرِهِ ، قَالَ : فَقَالَ سَعْدٌ : وَاللّهِ لَا أَضُرِبُ الْيَوْمَ رَجُلًا أَبْلَى اللّهُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى يَدَيْهِ مَا أَبْلَاهُمْ . قَالَ :فَخَلَّى سَبِيلَهُ ، قَالَ :فَقَالَ أَبُو مِحْجَنِ :قَدْ كُنْتُ أَشْرَبُهَا حَيْثُ كَانَ يُقَامُ عَلَىَّ الْحَدُّ ، فَأَظْهَرُ مِنْهَ فَأَمَّا إِذْ بَهُرَجَتُنِي فَلَا وَاللَّهِ لَا أَشُرَبُهَا أَبَدًّا.

(۳۳۳۳۵) حضرت محمد بن سعد فرماتے ہیں کہ قادسیہ کی جنگ کے دوران ایک ذن ابو کجن شاعر کوشراب پینے کے جرم میں حضر ر سعد بن الی وقاص کے پاس لا یا گیا۔حضرت سعد نے اسے بیڑیوں میں با ندھنے کا حکم دے دیا۔اس وقت حضرت سعد زخمی تھے ا لوگوں کے پاس نہ جاسکتے تھے۔لہٰذاانہوں نے اپنے مجاہدین کی نگرانی کے لئے عذیب نامی جشمے کےعلاقے کومنتخب کیااورمعا

کرنے لگے۔آپ نے خالد بنع فط کو گھڑسواروں کا قائد بنایا تھا۔ جب جنگ شروع ہوئی توابو نجن نے ایک شعر کہا جس کا ترجمہ ہے کہ یہ کتنے انسوس کی بات ہے کہ تم گھڑ سواروں کو ہلاک کرر ہے ہواور مجھے بیڑیوں میں جکڑر کھا ہے۔

(۲) پھراس نے حضرت سعد کی بیوی بنت نصفہ ہے کہا کہتم مجھے آ زاد کردومیں قتم کھا تا ہوں کہا گر زندہ ربا تو واپس آ کرخود ا بیڑی میں خود کو جکڑلوں گا اور اگر مار دیا گیا تو رحمت کی دعا کی درخواست کروں گا۔ بھر بنت نصفہ نے اس کھول دیا اورادھرمید كارزارگرم ہوچكاتھا۔

(۳)اس نے ایک چھلانگ لگائی تو حضرت سعد کے بلقاءنا می گھوڑے پرسوار ہوا،ایک نیز ہ پکڑااور دشمنوں پرحملہ کردیاوہ جہاں ہ تھا دشمنوں کوشکست دے دیتا ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے کہنا شروع کردیا کہ بیہ بادشاہ ہے! اور حضرت سعد فر ہا رہے تھے

چھلا تگ تومیرے گھوڑے بلقاء کی ہاور نیزہ چلا ناابو کجن کا ہے جب کمابو کجن تو قید میں ہے!! (۴) جب دشمن کوشکست ہوگئ تو ابونجن واپس آیا ادرخود کو بیڑی میں جکڑ لیا۔ بنت خصفہ نے سارا واقعہ حضرت سعد کو بتایا توانہو

نے فر مایا کہ خدا کوئتم میں ایسے آ دمی برحد جاری نہیں کرسکتا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کا میا بی عطا فر مائی۔ پھر حضر

سعد نے ابومجن کوآ زادکردیا۔اس پرابومجن نے کہا کہ جب مجھ پرحدقائم کی جاتی تھی تو میں شراب پیتا تھا اور حد کے ذریعہ پا موجا تا تھااوراب جبكة آپ نے مجھ سے حدمعاف كردى ہے تو خداكى قتم ميں شراب نبيس پول گا۔

( ٣٤٤٣٦ ) حَلَّاتُنَا عَفَّانٌ ، قَالَ :حَلَّاتُنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، قَالَ :جَاءَ سَعْدُ بْنُ أَ

وَقَّاص حَتَّى نَزَلَ الْقَادِسِيَّةَ وَمَعَهُ النَّاسُ ، قَالَ :فَمَا أَدْرِى لَعَلَّنَا أَنْ لَا نَزِيدَ عَلَى سَبْعَةِ آلَافٍ ، أَوْ ثَمَا آلَافِ ، بَيْنَ ذَلِكَ ، وَالْمُشُركُونَ سِتُونَ أَلْفًا ، أَوْ نَحُوَ ذَلِكَ ، مَعَهُمَ الْفُيُولُ ، قَالَ :فَلَمَّا نَزَلُوا ، قَالُوا ل

ارْجِعُوا فَإِنَّا لَا نَرَى لَكُمْ عَدَدًا ، وَلَا نَرَى لَكُمْ قُوَّةً ، وَلَا سِلَاحًا ، فَارْجِعُوا ، قَالَ :قُلْنَا :مَا نَحْنُ بِرَاجِعِب

قَالَ : وَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ بَنَيْلِنَا ، وَيَقُولُونَ :دُوك ، يُشَبِّهُونَهَا بِالْمُغَازَلِ ، قَالَ : فَلَمَّا أَبَيْنَا عَلَيْهِمُ ، قَالُو ابْعَثُوا إِلَيْنَا رَجُلًا عَاقِلًا يُخْبِرُنَا بِالَّذِي جَاءَ بِكُمْ مِنْ بِلَادِكُمْ ، فَإِنَّا لَا نَرَى لَكُمْ عَدَدًا ، وَلَا عُدَّةً.

قَالَ : فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : أَنَا ، قَالَ : فَعَبَرَ إِلَيْهِمْ ، قَالَ : فَجَلَسَ مَعَ رُسْتُمَ عَلَى السَّرِيرِ ، قَالَ : فَتَ وَنَخَرُوا حِينَ جَلَسَ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ ، قَالَ :قَالَ الْمُغِيرَةُ :وَاللَّهِ مَا زَادَنِي فِي مَجْلِسِي هَذَا ، وَلَا نَةَ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مصنف ابن الى شيبه مترجم ( جلده ا ) كل المحال المحال

صَاحِبُكُمْ ، قَالَ : فَقَالَ : أُخْبَرُونِي مَا جَاءَ بِكُمْ مِنُ بِلَادِكُمْ ، فَإِنِّي لَا أَرَى لَكُمْ عَدَدًا ، وَلَا عُذَةً ؟ قَالَ : فَقَالَ: كُنَّا قَوْمًا فِي شَقَاءٍ وَضَلَالَةٍ ، فَبَعَتَ اللَّهُ فِينَا نَبِيَّنَا ، فَهَدَانَا اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ ، وَرَزَقَنَا عَلَى يَدَيْهِ ، فَكَانَ فِيمَا رَزَقَنَا حَبَّةٌ ، زَعَمُوا أَنَّهَا تَنْبُتُ بِهَذِهِ الْأَرْضِ ، فَلَمَّا أَكُلْنَا مِنْهَا ، وَأَطْعَمُنَا مِنْهَا أَهْلِينَا ، قَالُوا : لَا خَيْرَ كَنَا حَتَّى تَنْزِلُوا هَذِهِ الْبِلَادَ فَنَأْكُلُ هَذِهِ الْحَبَّةَ.

قَالَ : فَقَالَ رُسُتُمُ : إِذًا نَقْتُلُكُمْ ، قَالَ : فَقَالَ : فَإِنْ قَتَلْتُمُونَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ ، وَإِنْ قَتَلْنَاكُمْ دَخَلْتُمَ النَّارَ ، وَإِلَّا أَعْطَيْتُمَ الْجَزْيَةَ ، قَالَ : صَاحُو وَنَحَرُوا ، وَقَالُوا : لَا صُلْحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ، أَعُطَيْتُم الْجَزْيَةَ ، قَالَ : صَاحُو وَنَحَرُوا ، وَقَالُوا : لَا صُلْحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ : أَتَغْبُرُ وِنَ إِلَيْنَا ، أَوْ نَغْبُرُ إِلَيْكُمْ ؟ قَالَ : فَقَالَ رُسُتُمُ : بَلُ نَعْبُرُ إِلَيْكُمْ ، قَالَ : فَاسْتَأْخَرَ عَنْهُ الْمُسْلِمُونَ فَقَتَلُوهُمْ وَهَزَمُوهُمْ . قَالَ : فَاسْتَأْخَرَ عَنْهُ الْمُسْلِمُونَ فَقَتَلُوهُمْ وَهَزَمُوهُمْ .

قَالَ حُصَيْنٌ : كَانَ مَلِكُهُمْ رُسْتُمُ مِنْ أَهْلِ آذَرْبِيجَانَ.

قَالَ حُصَيْنٌ :وَسَمِعْتُ شَيْخًا مِنَّا ، يُقَالَ لَهُ :عُبَيْدُ بُنُ جَحْشٍ :قَالَ :لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَمْشِي عَلَى ظُهُورِ الرِّجَالِ ، نَعْبُرُ الْخَنْدَقَ عَلَى ظُهُورِ الرِّجَالِ ، مَا مَسَّهُمْ سِلَاحٌ ،

قَدُ قَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، قَالَ : وَوَجَدُنَا جِرَابًا فِيهِ كَافُورٌ ، قَالَ : فَحَسِنَاهُ مِلْحًا ، لاَ نَشُكُ فِيهِ أَنَّهُ مِلْحٌ ، قَالَ : فَطَبَخُنَا لَحُمَّا ، فَطَرَحُنَا مِنْهُ فِيهِ ، فَلَمَّا لَمُ نَجِدُ لَهُ طَعُمًا ، فَمَرَّ بِنَا عِبَادِيٌّ مَعَهُ قَمِيصٌ ، قَالَ : فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُعْبِرِينَ ، لاَ تَفْسِدُوا طَعَامَكُمْ ، فَإِنَّ مِلْحَ هَذِهِ الْأَرْضِ لاَ خَيْرَ فِيهِ ، هَلُ لَكُمْ أَنُ أَعْطِيكُمْ فِيهِ هَذَا الْمُعْبِرِينَ ، لاَ تَفْسِدُوا طَعَامَكُمْ ، فَإِنَّ مِلْحَا هَا فَي عَلَيْهِ اللَّهُ صَاحِبًا لَنَا فَلِيسَهُ ، قَالَ : فَجَعَلْنَا نُطِيفُ بِهِ وَنُعْجَبُ ، قَالَ : فَالَّهُ مُنْ الْقَمِيصِ حِينَ عَرَفْنَا النِّيَابَ دِرْهَمَانِ قَالَ : وَلَقَدُ رَأَيْتُنِى أَشَرْتُ إِلَى رَجُلٍ ، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَسِوَارَيْنِ فَلَا الْقَيمِينَ عِينَ عَرَفْنَا النِّيَابَ دِرْهَمَانِ قَالَ : وَلَقَدُ رَأَيْتُنِى أَشَرْتُ إِلَى رَجُلٍ ، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَسِوَارَيْنِ مَنْ الْمَسَالِحَةُ لَا مُشْوِر ، وَأَشَرْتُ إِلَيْ فَخَرَجَ إِلَيْنَا ، قَالَ : فَلَ عَلَيْهِ لَسِوَارَيْنِ كَلَامَ وَإِنَّ سِلَاحَةُ تَعُتَ فِى قَبْرِ مِنْ تِلْكَ الْقُرُورِ ، وَأَشَرْتُ إِلَيْهِ فَخَرَجَ إِلَيْنَا ، قَالَ : فَطَكَبَنَاهُمْ فَانَهُورَمُوا حَتَى النَهُوا إِلَى الْمُورِ ، وَأَشَرْتُ إِلَى الْمَالِعِ تَأْتِيهُمْ فَانُهُورَمُوا حَتَى النَهُوا إِلَى الْمُورِ الْقَرَاءَ ، قَالَ : فَطَلَبَنَاهُمْ فَانُهُورَمُوا حَتَى النَهُوا إِلَى الْمُورِ الْحَرَاقِ بِلَى الْمُسَالِحِ تَأْتِيهُمْ خَيْلُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسَالِحِ تَأْتِيهُمْ خَيْلُ الْمُسْلِمِينَ الْمَدَائِنِ ، قَالَ : فَطَلَبَاهُمْ فَانُهُورَا الْمُسْلِمِينَ بِلَيْلِي مِنْ الْمُسَالِحِ تَأْتِيهِمْ خَيْلُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُشَالِحِ تَأْتِيهُمْ خَيْلُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُهُ الْمُؤْمِلُ مَنْ الْمُسْلِمِينَ الْمُسَالِحِ تَأْتِيهُمْ خَيْلُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمُ الْمُنْ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُعْرَالِهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُسْلِمِينَ الْمُعْرَالِهُ اللْمُعْرِلُو

وَسَارَ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى شَاطِءِ دِجُلَةً ، وَعَبَرَ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلُواذَى ، أَوْ مِنْ أَسْفَلَ مِنَ الْمَدَائِنِ ، فَحَصَرُوهُمْ حَتَّى مَا يَجِدُونَ طَعَامًا ، إِلَّا كِلاَبَهُمْ وَسَنَانِيرَهُمْ ، قَالَ :فَتَحَمَّلُوا فِى لَيْلَةٍ حَتَّى أَتُوا جَلُولاءَ ، قَالَ :فَسَارَ إِلَيْهِمْ سَعُدٌ بِالنَّاسِ ، وَعَلَى مُقَدِّمَتِهِ هَاشِمُ بُنِ عُتَبَةً ، قَالَ : وَهُى الْوَقْعَةُ الَّتِى كَانَتْ ، قَالَ :فَأَهْلَكُهُمَ اللَّهُ ، وَانْطَلَقَ فَلَّهُمْ إِلَى نَهَاوَنَدَ . قَالَ :وقَالَ أَبُو وَائِلٍ :إِنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمَّا انْهَزَمُوا مَّنْ اَبْنَانِ شِيمِ مِرْ طِدُوا) كُوْ هَا اللَّهُ عَمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ حُذَيْفَةَ بُنَ الْيَمَانِ ، وَعَلَمِ مِنْ جَلُولَاءَ أَتُوا نَهَاوَنْد ، قَالَ : فَاسْتَعْمَلَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ حُذَيْفَةَ بُنَ الْيَمَانِ ، وَعَلَمِ أَهْلِ الْبُصْرَةِ مُجَاشِعَ بُنَ مَسْعُودِ السُّلَّمِيَّ ، قَالَ : فَأَتَاهُ عَمْرُو بُنَ مَعْدِى كَرِبَ ، فَقَالَ لَهُ : أَعْطِيى فَرَسِ أَهْلِ الْبُصُرَةِ مُخَاشِعَ بُنَ مَسْعُودٍ السُّلَّمِيَّ ، قَالَ : فَأَتَاهُ عَمْرُو بُنَ مَعْدِى كَرِبَ ، فَقَالَ لَهُ : أَعْطِيى فَرَسِ مِثْلِى ، وَسِلاَحَ مِثْلِى ، قَالَ : فَعَلْمَ مُنْ مَلِى ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بُنُ مَعْدِى كُوبَ : وَاللّهِ لَقَالَ هَا حَسْنَاكُهُ فَمَا أَفْحَمُنَاكُهُ ، وَقَالَلُهُ لَقُولُ لَهُ عَمْرُو بُنُ مَعْدِى كُوبَ : وَاللّهِ لَقَالَ هَا حَسْنَاكُهُ وَمَا أَفْحَمُنَاكُهُ ، وَقَالَ لَهُ عَمْرُو بُنُ مَعْدِى كُوبَ : وَاللّهِ لَقَالُ هَا عَمْرُو بُنُ مَعْدِى كُوبَ : وَاللّهِ لَقَالُ هَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَمْرُو بُنُ مَعْدِى كُوبَ : وَاللّهِ لَقَالُ لَهُ عَمْرُو بُنُ مَعْدِى كُوبَ : وَاللّهِ لَقَالُ لَهُ عَمْرُو بُنُ مَعْدِى كُوبَ : وَاللّهِ لَقَالُولُو اللّهِ لَقَالُ لَهُ عَمْرُو بُنُ مَعْدِى كُوبَ : وَاللّهِ لَقَالُ لَهُ عَمْرُو بُنُ مُعْدِى كُونَ اللّهُ لَقَالُ لَهُ عَمْرُو بُنُ مَعْدِى كُوبَ : وَاللّهِ لَقَالُ مَا أَنْوَاللّهُ فَمَا أَنْهُ كُونَاكُمْ وَمُا أَفْوَى مُمَاكُمُ مَا أَنْهُ مُقَالًا لَهُ عَلَى الْعُرْسُولِ الْهُ لَقَالُولُ لَهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ لَقَالُ لَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

هَاجَيْنَاكُمْ فَمَا أَفْحَمْنَاكُمْ ، وَقَاتَلْنَاكُمْ فَمَا أَجَبْنَاكُمْ ، وَسَأَلْنَاكُمْ فَمَا أَبْخَلْنَاكُمْ . قَالَ حُصَيْنٌ : وَكَارَ النَّعْمَانُ بْنُ مُقَرَّنِ عَلَى كَسْكَرَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ مَثْلِى وَمَثْلَ كَسْكَرَ مَثْلُ رَجُلِ شَابٌّ عِنْدَ مُومِسَةٍ ، تُلَوَّنُ لَهُ وَتُعَظَّرُ ، وَإِنِّى أَنْشُدُك بِاللهِ لَمَا عَزَلَتْنِى عَنْ كَسْكَرَ ، وَبَعَثْتَنِى فِى جَيْشٍ مِنْ جُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ :سِرْ إِلَى النَّاسِ بِنَهَاوَلُد ، فَأَنْتَ عَلَيْهِمُ

قَالَ :فَسَارَ الِلَّهِمْ ، قَالَ :فَالْتَقَوْا ، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ ، قَالَ َ:وَأَخَذَ سُوَيْد بْنُ مُقَرَّنٍ الرَّايَةَ ، فَفَتَحَ اللَّهُ لَهُمْ ، وَأَهْلَكَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ ، فَلَمْ تَقُمْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ بَغْدَ يَوْمَنِذٍ.

> قَالَ :وَكَانَ أَهْلُ كُلِّ مِصْرٍ يَسِيرُونَ إِلَى عَدُوِّهِمْ وَبِلَادِهِمْ. قَالَ حُصَنُ ۚ : لَمَّا هُوْ هَ الْمُثُّ كُونَ مِنَ الْمَلَاثِ ، لَحَقُفُ بِحَلُ

قَالَ حُصَيْنٌ : لَمَّا هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ مِنَ الْمَدَائِنِ ، لَحِقَهُمْ بِجَلُولَاءَ ، ثُمَّ رَجَعَ وَبَعَثَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ ، فَسَارِ حَتَّى نَزَلَ الْمَدَائِنَ ، قَالَ : وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِلَهَا بِالنَّاسِ ، فَاجْتَوَاهَا النَّاسُ وَكَرِهُوهَا ، فَبَلَغَ عُمَرُ أَنَّ النَّاسَ كَرِهُوهَا ، فَسَأَلَ : هَلُ تَصْلَحُ بِهَا الإِبلُ ؟ قَالُوا : لا ، لأنَّ بِهَا الْبَعُوضَ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : فَإِنَّ الْعَرَبَ لاَ تَصْلَحُ بِهَا الإِبلُ ، قَالَ : فَرَجَعُوا ، قَالَ : فَلَقِى سَعُدٌ عِبَادِيًّا ، قَالَ : فَقَالَ : أَنَا أَذْلُكُمْ عَلَمِ تَصْلَحُ بِأَرْضِ لاَ تَصْلَحُ بِهَا الإِبلُ ، قَالَ : فَرَجَعُوا ، قَالَ : فَلَقِى سَعُدٌ عِبَادِيًّا ، قَالَ : فَقَالَ : أَنَا أَذْلُكُمْ عَلَمِ تَصْلَحُ بِأَرْضِ لاَ تَصْلَحُ بِهَا الإِبلُ ، قَالَ : فَرَجَعُوا ، قَالَ : فَلَقِى سَعُدٌ عِبَادِيًّا ، قَالَ : فَقَالَ : أَنَا أَذْلُكُمْ عَلَمِ أَرْضِ الْرَيْفَ مِنَ الْبَقِيدِ ، قَالَ : فَقَالَ النَّبُخَةِ ، وَتَوَسَطَتِ الرِّيفَ ، وَطَعَنتُ فِى أَنْفِ البَّرِيةِ ، قَالَ أَرْضَ الْرَيْفَ ، وَطَعَنتُ فِى أَنْفِ البَّرِيةِ ، قَالَ أَرْضُ بَيْنَ الْحِيرَةِ وَالْفُرَاتِ.

(۳۳۳۲) حضرت ابووائل فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنالشکر لے کرقاد سید پہنچے۔ میرے خیال میں ہم لوگ سات

یا آتھ ہزار سے زاکنہیں تھے۔ جبکہ شرک دشمن ساٹھ ہزار سے زائد تھے۔ ان کے پاس ہاتھی بھی تھے۔ جب وہ میدان میں اتر ہے

انہوں نے ہم سے کہا کہ واپس چلے جاؤ، نہ تمہار سے پاس تعداد ہے، نہ قوت ہے اور نہ ہی اسلحہ واپس چلے جاؤ۔ ہم نے کہا کہ ہم

واپس نہیں جا کیں گے۔ وہ ہمارے تیروں کود کھ کر بھی ہنتے تھے اور انہیں چرفے سے تشبید دیتے تھے۔ جب ہم نے ان کی بات

مانے اور واپس جا نمیں گے۔ کہ مقصد کو ہمارے لیے کہا کہ کی مجھدار آ دمی کو ہمارے پاس بھیجو جو تمہاری آ مدے مقصد کو ہمارے لئے

واضح کردے کیونکہ ہم تو نہ تم میں کوئی تعداد دیکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی قوت!

ا کا اس پر حفزت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں۔حضرت مغیرہ ان کے پاس گئے اور جاکر رہتم کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گئے ۔ بیہ بات رستم کواور اس کے ساتھیوں کو بہت نا گوارمحسوس ہوئی۔حضرت مغیرہ نے کہا کہ میرے بہال بیٹھنے سے نیزہ میری عزت میں اضافہ ہوا ہے اور نہ تمہارے بادشاہ کی شان میں کوئی کی ہوئی ہے۔رستم نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تم اپنے

ہے مصنف ابن الی شیبر متر جمر ( جلدو ۱) کی ہے ہے ہے اور نہ ہی توت ؟ اس پر حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈائڈ نے فر ما یا کہ شہرے یہاں کیوں آئے ہو کیونکہ میں تم میں نہ کوئی تعداد دیکھیا ہوں اور نہ ہی قوت ؟ اس پر حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈائڈ نے فر ما یا کہ

ستہر سے پہال پول اے ہو پونلہ ہیں ہم میں خدوی تعداد و تھا ہوں اور خدبی توت کان پر مصرت تعیرہ بن شعبہ ڈی تو ہے مرمایا کہ ہم ایک ایک قوم سے جو بدبختی اور گمراہی کا شکارتھی۔اللہ تعالی نے ہم میں ایک نبی کو بھیجا جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔اللہ تعالی نے ان کی وجہ ہے ہمیں روزی بھی عطا کی۔ جوروزی ان کی وجہ ہے ہمیں ملی اس میں ایک ایسا غلہ تھا جس کے بارے میں لوگوں کو خیال ہے کہ وہ والوں کو کھلایا تو لوگوں نے کہا

کہ ہمارے لئے اس وقت تک کوئی بھلائی نہیں جب تک ہم اس سرز مین میں جا کراس غلے کونہ کھالیں۔

(٣) رسم نے کہا کہ پھر ہم تمہیں قبل کریں گے۔ حضرت مغیرہ نے کہا کہا گرتم ہمیں قبل کرو گے تو ہم جنت میں داخل ہوں گے اور اگر ہم نے تہہیں قبل کیا تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ لڑائی نہ ہونے کی صورت میں تمہیں جزید دینا ہوگا۔ جب حضرت مغیرہ نے کہا کہ تمہیں جزید دینا ہوگا تو وہ لوگ چیخے لگے اور شدید غصے کا اظہار کرنے لگے۔ اور کہا کہ تمہاری اور ہماری صلح نہیں ہوگی۔ پھر حضرت مغیرہ نے فرمایا کہتم ہماری طرف چینے تک اور شدید تھے کا اظہار کی طرف بڑھیں؟ رستم نے کہا کہ ہم تمہاری طرف آتے ہیں۔ پس معیرہ نے فرمایا کہتم تمہاری طرف آتے ہیں۔ پس مسلمان چیچے ہوئے اور ان میں ہے جس نے آگے بڑھنا تھا آگے بڑھا اور مسلمانوں نے ان برحملہ کیا ، انہیں قبل کیا اور انہیں شکست

دے دی۔ راوی حضرت حصین فرماتے ہیں کہان کے بادشاہ رستم کا تعلق آ ذر بائیجان سے تھا۔

(٣) حفرت حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بزرگ عبید بن جمش کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہم آ دمیول کی پشتوں پر چل رہے تھے۔ انہیں کی ہتھیار نے چھوا تک نہیں تھا، انہوں نے ایک دوسرے وکتل کیا تھا۔ ہمیں ایک شیشی میں بچھاکو ولی، ہم نے سمجھا کہ بینمک ہے۔ چنا نچہ ہم نے گوشت پکایا اور اس براسے چھڑکا لیکن ہمیں بچھ ذاکقہ محسوس نہ ہوا۔ ہمارے پاس سے ایک قبیص میں ملبوس ایک عیسائی راہب گزرا اور اس نے کہا کہ اے عرب کے لوگو! ان کھانا خرا۔ نہ کرو۔ اس سرز مین کے فرکم میں کوئی خرنہیں۔ کیا میں تمہیں اسکے مدلے بھیص دے دوں۔ جنانچہ نے ہم نے

لوگو!اپنا کھاناخراب ندکرو۔اس سرز مین کے نمک میں کوئی خیرنہیں۔کیامیں تمہمیں اسکے بدلے یڈیص دے دوں۔ چنانچے نے ہم نے ووثین کی ایک میں کوئی خیرنہیں۔کیامیں تھی کودی اوروہ اس نے بہن لی۔ہم اسے تھمانے گے اورخوش ہونے لگے۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ اس قیص کی قیت دودرہم ہے۔

(۵) عبید بن جحش نامی بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے آدمی کودیکھا جس نے دوئنگن پہن رکھے تھے،اسکا ہتھیا را یک قبر میں تھا۔ میں نے اسے باہر نکلنے کو کہاوہ باہر نکلا، نداس نے ہم سے بات کی اور ندہم نے اس سے بات کی اور ہم نے اسے تل کردیا۔ پھر ہم نے انہیں قلاش کیا اور شکست خوردہ ہوکر سورا، تک چید گئے۔ کردیا۔ پھر ہم نے انہیں قکست دے دک اور وہ فرات چلے گئے۔ ہم نے انہیں تلاش کیا اور شکست خوردہ ہوکر سورا، تک چید گئے۔

سرویا۔ پھر ہم ہے این سست دے دن اور وہ سرات سے سے ہم ہے اس مل سیاہ رست وردہ ، ویر ورد ، مدب ہے ۔۔۔ پھر ہم نے انہیں تلاش کیا، انہیں شکست دی تو وہ صراۃ چلے گئے ، پھر ہم نے انہیں تلاش کیا، انہیں شکست دی تو وہ مدائن چلے گئے۔ پھر ہم کوٹی نامی جگہ تھبرے ، وہاں مشرکین کے سلح جنگ جنے ۔مسلمانوں کے گھڑ سواروں نے ان سے جنگ کی تو وہ شکست َ ھا

كرمدائن جلے گئے۔

۲) پھرمسلمان چلے اور دریائے د جلہ کے کنارے جا کر پڑاؤ ڈالا۔ پھرمسلمانوں کی ایک جماعت نے کلواذی یااس کی مجل

سنف ابن ابی شیر متر جم (جلد ۱۰) کی سنف ابن ابی شیر متر جم (جلد ۱۰) کی سنف ابن ابی اور بلیوں کے سوائی کی جانب سے مدائن کوعبور کیا اور کا محاصر ہ کرلیا۔ یہاں تک کدان کے پاس کھانے کے لئے ان کے کتوں اور بلیوں کے سوا کچھ نہ بچا۔ پھرا یک رات کے بعد وہ جلولاء آئے اور حضرت سعد میں گئے لوگوں کو لے کر چلے اور حضرت ہاشم بن عقب لوگوں کے آگے تھے۔

اس کے بعد اللہ نے دشمنوں کو ہلاک کر دیا اور ان میں سے پھولوگ نہا وند چلے گئے۔ حضرت ابو واکل فرماتے جیں کہ جب شرکییں کو جلولاء میں فکلست ہوگئی تو وہ نہا وند چلے گئے۔ حضرت عمر والوں پر مجاشع بن جلولاء میں فکلست ہوگئی تو وہ نہا وند چلے گئے۔ حضرت عمر والوں پر مجاشع بن معدی کرب ان کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے میرے گھوڑے جیسا گھوڑ ااور میر۔ معدود سلمی کو حاکم بنادیا۔ پھر حضرت مرد بن معدی کرب ان کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے میرے گھوڑے ان سے کہا کہ جم شعیا رجیسا ہتھیا رود۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان میں سے دیتا ہوں۔ پھر عمر و بن معدیکر ب نے ان سے کہا کہ جم نے تمہیں بزول نہ کیا اور ہم نے تم سے وال کیا گئین ہم نے تمہیں خل نہ بنایا۔

(2) معنزت حسین فرماتے ہیں کہ حضرت نعمان بن مقرن سکر کے حاکم تھے۔انہوں نے حضرت عمر کو خطا کھھا جس میں انہول نے تحریر کیا کدا ہے امیر المؤمنین! میری اور سکر کی مثال اس نو جوان کی ہے جو کسی فاحشہ عورت کے پاس ہواور وہ عورت اس کے لیے زیب وزینت اختیار کرے اور خوشبولگائے۔ میں آپ کوشم دیتا ہوں کہ آپ مجھے سکر ہے معزول کر کے کسی کشکر میں بھیج دیں حضرت عمر وڑٹا ٹوڑنے نائبیں جواب میں فرمایا کہ تم نہاوند چلے جاؤاور تم وہاں کے فشکر کے امیر ہو۔

(۸) حضرت نعمان بن مقرن وہاں فوج سے جاملے اور مشرکین سے لڑائی کی اور وہ پہلے شہید ٹابت ہوئے۔ پھرسوید بن مقرر نے جھنڈ اتھا مااور اللہ پاک نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فر مائی۔اور مشرکین کو ہلاک فر مادیا اور اس کے بعد سے ان کی کوئی جماعت۔ نہاٹھا تکی۔ ہرشہروالے اپنے دشمنوں اور ان کے شیروں کی طرف جایا کرتے تھے۔

و جوامعندل ہے اور وہ تمام طول کے لئے عمدہ ہے۔ اور وہ لیرہ اور قرات کے درمیان کی سرزین ہے۔ ( ۲۶٤٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِی زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِیّ ، قَالَ : کَتَبَ عُمَرُ إِلَی سَعْدٍ یَوْمَ الْقَادِسِیَّةِ : إِنِّی قَانُ بَعَثْتُ إِلَیْكَ أَهْلَ الْحِجَازِ وَأَهْلَ الْیَمَنِ ، فَمَنْ أَذْرِكَ مِنْهُمَ الْقِتَالَ قَبْلَ أَنْ یَتَفَقَّؤُوا ، فَأَسُهِمُ لَهُمُ

(٣٨٨٣٤) مفرت فعمى فرماتے ہيں كه جنگ قادسيه كے موقع پر حضرت عمر وافؤ نے حضرت سعد كے نام ايك خط لكھا جس ميں لكھ

مصنف ابن الي شيدمتر جم ( جلد ۱۰) ﴿ ﴿ مَصنف ابن الي شيدمتر جم ( جلد ۱۰) ﴿ مَصنف ابن الي مَصنف ابن الي مَصنف ابن الي شيدمتر جم ( جلد ۱۰) ﴿ مَصنف ابن الي مَصنف الي مَصنف ابن الي مَصنف ابن الي مَصنف ابن الي مَصنف الي مَصنف ابن الي مَصنف الي مَصنف

کہ میں آپ کی طرف حجاز والوں کواور یمن والوں کو جینج رہا ہوں،ان میں سے جو قبال کے قابل ہواہے مال غنیمت میں سے

( ٣٤٤٣٨ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّنَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلْ

يَوْمَ الْفَادِسِيَّةِ :اللَّهُمَّ إِنَّ حُدَية سَوْدَاءُ بَدِيةٌ ؛ فَزَوِّجُنِي الْيَوْمَ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقُتِلَ ، قَالَ :فَمَرُّوا عَلَيْهِ وَهُوَ مُعَانِقُ رَجُلِ عَظِيمٍ.

(٣٣٣٨) حضرت نعيم بن أبي مندفر مات بيس كه جنگ قادسيد مين ايك آدى نے دعاكى كدا سالله! ميرى بيوى حديد كالى اور

دیہاتن ہے آج میری شادی موٹی آنکھوں والی حور سے کردے۔ پھروہ میدان جنگ میں آ گے بڑھااور شہید ہوگیا۔ جب لوگوں کا سرایغ نفر سرات کے میری شادی موٹی آنکھوں والی حور سے کردے۔ پھروہ میدان جنگ میں آ گے بڑھااور شہید ہوگیا۔ جب لوگوں

اس کی نعش کے پاس ہے گز رہوا تو وہ ایک بہت بڑے پہلوان ہے لیٹا ہوا تھا۔ پر پہلر پر میں کا تابید سے بہتر کا دیا ہے دیں دیا دیا ہے۔

( ٣٤٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ وَقَدُ قُطِعَتْ يَدَاهُ وَرِجُلَاهُ ، وَهُوَ يُفْحَصُ وَهُوَ يَقُولُ : ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾، قَالَ:فَقَالَ:مَا أَنْتَ يَا عَبْدَ اللهِ؟ قَالَ:أَنَا امْرُوَّ مِنَ الْأَنْصَارِ.

(۳۳۳۹) حضرت سعد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ قادسیہ کی جنگ میں ایک آ دمی کے پاس سے گزرے اس کے ہاتھ اور پاؤل

كاث دي كَ تَص ده قرآن مجيد كى اس آيت كى الاوت فرمار به تص : ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ ان كياس كررن والله عَلَيْهِمُ في يوچها كرآب

ر مصدیرین ر مسها بور مصدیر میں ایک انصاری ہوں۔ کون میں؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک انصاری ہوں۔

( ٣٤٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْبَوَاءِ ، قَالَ : أَمَرَنِي عُمَرُ أَنْ أَنَادِيَ بِالْقَادِسِيَّةِ :لَا يُنْبَذُ فِي دُبَّاءَ ، وَلَا حَنْتُمٍ ، وَلَا مُزَفَّتٍ.

( ۳۲۲۲۰) حضرت براءفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھے حکم دیا کہ میں قادسیہ میں بیاعلان کروں کہ کدو کے بنے ہوئے برتن، لکڑی کے برتن اور تارکول چڑھے برتن میں نبیزنہیں بنائی جائے گی۔

( ٣٤٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ : جَانَنَا كِتَابُ أَبِي بَكُرٍ بِالْقَادِسِيَّةِ ، وَكَتَبَ عَبْدُ اللهِ

بن الأرقيم.

(۳۳۳۳) حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ قادسیہ میں ہمارے پاس حضرت ابو بکر دیا ہیں کا خط آیا اور وہ حضرت عبداللہ بن ارقم نے۔ ۔

ن<sup>ن</sup>ھا تھا۔

( ٣٤٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ شِبْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْقَادِسِيَّةِ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ فَدَعَا إِلَى الْمُبَارِزَةِ ، فَلْكَرَ مِنْ عِظْمِهِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَصِيرٌ ، يُقَالَ هُ مَسنَدُ ابْنَ ابْشِيمِ مِرْجِم (جلده) ﴿ مَسَنَدُ اللهُ ا

(۳۳۳۲) حضرت شبر بن عَلقمَد فرمات میں کہ جننگ قادسیہ میں اہل فارس کا ایک آدئی کھڑا ہوا اور اس نے مقابلے کی دعوت دی۔
اس نے اپنی بہادری کا ذکر کیا۔ پھرا کی جھوٹے قد کے آدمی جن کا تام شبر بن علقمہ تھا۔ وہ اس کی طرف آگے بڑھے، اس فار کا پہلوان نے شبر کواٹھا کرز مین پردے مارا۔ شبر نے اس فاری پہلوان کا خبر کیڑا ، اور اس کے ہیٹ میں کھونپ دیا۔ پھراسے مارڈ الا پھراس کا سامان لے کرحضرت سعد بڑا ٹوئٹو نے بارہ بڑار درہم کی قیمت لگائی اور اسے مال غنیمت کے طور پردے دیا۔

( ٣٤٤٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ شِبْرِ بُنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :بَارَزْتُ رَجُلًا يَوْمَ الْقَادِسِيَّةُ مِنَ الْأَعَاجِمِ فَقَتَلْتُهُ ، وَأَحَذْتُ سَلَبَهُ ، فَأَتَيْتُ بِهِ سَعْدًا ، فَخَطَبَ سَعْدٌ أَصْحَابَهُ ، ثُمَّ قَالَ :هَذَا سَلَبُ شِبْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنَ اثْنَىٰ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَإِنَّا قَدْ نَفَلْنَاهُ إِيَّاهُ.

(۳۳۳۳) حضرت شربن علقمہ فرماتے میں کہ میں نے جنگ قادسیہ میں ایک عجمی سے لڑائی کی اورائے آل کردیا۔ پھر میں اس ک سامان لے کر حضرت سعد بن الی وقاص کے پاس آیا۔ حضرت سعد نے اپنے ساتھیوں میں اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پیشبر کالایا ہو سامان ہے اور بارہ ہزار درہم ہے بہتر ہے۔ اورہم نے اسے مال غنیمت کے طور پردے دیا۔

( ٣٤٤٤٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَمَّنُ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ ، قَالَ : بَيْنَا رَجُلٌ يَغْتَسِلُ إِذْ فَحَصَ لَهُ الْمَاءُ التَّرَابَ عَنْ لَبِنَةٍ مِنْ ذَهَبِ ، فَأَتَى سَعْدًا فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : اجْعَلْهَا فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۲۲۳۳) حضرت حسين جنگ قادسيدين شريك مونے والے ايك مجابد في كرتے بين كدايك أدى عسل كرد ما تھا كدائے يانى بين سونے كى ايك اينك ملى ، وه اس نے لاكر حضرت سعد كودے دى۔ حضرت سعدنے فرما يا كداہے مال غنيمت ميں ركھ دو۔

( ٣٤٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَمَّنُ أَدْرَكَ ذَاكَ ؛ أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى جَارِيَةً مِنَ الْمَغْنَمِ ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَتُ أَنَّوَ قَدْ خَلُصَتْ لَهُ ، أَخْرَجَتْ خُلِيًّا كَثِيرًا كَانَ مَعَهَا ، قَالَ : فَقَالَ الرَّجُلُ : مَا أَدْرِى مَا هَذَا ، حَتَّى آتِى سَعْدً فَأَسْأَلَهُ ، فَقَالَ : اجْعَلُهُ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۳۵) حفرت حسین جنگ قادسیه میں شریک ہونے والے ایک مجاہر نے قال کرتے ہیں کدایک آدمی نے مال غنیمت ہے ایک باندی خریدی۔ جب باندی نے دیکھا کہ وہ اس کی ہوچکی ہے تو اس نے بہت سازیور نکال کرا ہے دیے دیا۔ اس آ دئی نے کہا کہ میر نہیں جانتا کہ اس زیور کا کیا تھم ہے۔ پھروہ حضرت سعد کے پاس لے کرآیا اور اس کے بارے میں سوال کیا تو حضرت سعد نے فر،ا کہ اے مسلمانوں کے مال غنیمت میں رکھ دو۔ ﴿ مَعْنَا بَنَ ابْ شَبِهُ مِرْ الْمَدَا ﴾ ﴿ مَعْنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ : بَا عَ سَعْدٌ طُسْتًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجِيرَةِ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ عُمَرَ بَلَغَهُ هَذَا عَنْك فَوَجَدَ عَلَيْك ، قَالَ : فَلَمْ طَسْتًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجِيرَةِ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ عُمَرَ بَلَغَهُ هَذَا عَنْك فَوَجَدَ عَلَيْك ، قَالَ : فَلَمْ يَزَلُ يَظُلُبُ إِلَى النَّصُرَائِيِّ ، حَتَى رَدَّ عَلَيْهِ الطَّسْتَ وَأَخَذَ الْأَلْفَ.

(۳۳۳۲) حفزت اسود بن مخر مدفر ماتے ہیں کہ حضرت سعد نے اہل جیرہ کے ایک آ دمی سے ایک طشت ایک ہزار درہم کا خریدا۔ انہیں بتایا گیا کہ حضرت عمر کواس بات کی اطلاع ہوئی ہے اوروہ آپ پر سخت ناراض ہیں۔اس کے بعد حضرت سعداس نصرانی کوتلاش کرتے رہے اوراہے ذھونڈ کر طشت اسے واپس دیا اورا یک ہزار درہم حاصل کئے۔

( ٣٤٤٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بُنُ دُكِيْنٍ، قَالَ: حدَّثَنَا الصَّبَّاحُ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْيَاحُ الْحَيِّ، قَالَ جَرِيرُ بُنُ عَبُدِاللهِ: لَقَدُ أَنَى عَلَى نَهُرِ الْقَادِسِيَّةِ ثُلَاثُ سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ، مَا يَجْرِى إِلَّا بِالدَّمِ، مِمَّا قَتَلْنَا مِنَ الْمُشُرِكِينَ

(٣٣٣٧) حفرت جرير بن عبدالله فرمات بي كه جنگ قادسيه مين ايك دن قادسيه كه دريا مين تين گھن تك پانى كى جگه خون بهتا ر مااوريدان مشركون كاخون تفاجنهين بم في لل كيا تفا۔

( ٣٤٤٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بُنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنَشُ بُنُ الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ ، قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا مِنَ الْيَمْنِ نَزَلْنَا الْمَدِينَةَ ، فَخَرَجٌ عَلَيْنَا عُمَرُ ، فَطَاقَ فِي النَّخْعِ وَنَظَرَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النَّخْعِ ، إِنِّي أَرَى الْيَمْنِ نَزَلْنَا الْمَدِينَةَ ، فَخَرَجٌ عَلَيْنَا عُمَرُ ، فَطَاقَ فِي النَّخْعِ وَنَظَرَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا ، بَلَ الشَّامُ لُويدًا الْهِجْرَةَ الْهِجْرَةَ إِلَيْهَا ، قَالَ : لاَ ، بَلَ الْعِرَاقُ ، فَإِنِّى قَدْ رَضِيتُهَا لَكُمْ ، قَالَ : حَتَّى قَالَ بَعْضُنَا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ، عَلَيْكُمْ بِالْعِرَاقِ ، قَالَ : فِيهَا جُوعُ الْعَجَمِ ، وَنَحُنُ أَلْفَانِ وَحَمْسُ مِنَةٍ ، اللّهِينِ ، قَالَ : فَلَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ، عَلَيْكُمْ بِالْعِرَاقِ ، قَالَ : فِيهَا جُوعُ الْعَجَمِ ، وَنَحُنُ أَلْفَانِ وَحَمْسُ مِنَةٍ ، قَالَ : فَلَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ، عَلَيْكُمْ بِالْعِرَاقِ ، قَالَ : فِيهَا جُوعُ الْعَجَمِ ، وَنَحُنُ أَلْفَانِ وَحَمْسُ مِنَةٍ ، قَالَ : فَلَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ مَائِولِ النَّاسِ ؟ أَفَرَّ النَّاسُ عَنْهُمْ ؟ قَالُوا : لاَ ، بَلُ وَلُوا عُظْمَ الْأَمْرِ وَحْدَهُمْ. شَأَنُ النَّذِعِ ، أُصِيبُوا مِنْ بَيْنِ سَائِو ِ النَّاسِ ؟ أَفَرَّ النَّاسُ عَنْهُمْ ؟ قَالُوا : لاَ ، بَلُ وَلُوا عُظْمَ الْأَمْرِ وَحْدَهُمْ.

(۳۲۲۸) حفرت حارث فرماتے ہیں کہ جب ہم یمن سے واپس آئے اور مدینہ منور ہ طفہر نے تو حفرت عمر خواہی ہوں ۔ کھر دبا تشریف لائے ۔ آپ نے قبیلہ نخع والوں میں ایک چکرلگایا اوران سے فرمایا کدان نخع والوا میں آئے دور تہ ہوئے دکھر دبا ہوں ۔ تم عراق یافارس جلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اے امیر الموشین! ہم تو شام کی طرف ہجرت کرنا چاہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں عراق ٹھیک ہے۔ میں تہبارے لئے عراق سے راضی ہوں۔ ہم میں سے بعض نے کہا کہ اے امیر الموشین! وین میں تختی نہیں ہے۔ میں تہبارے لئے عراق ٹھیک ہے۔ اس میں مجم کی جماعتیں ہیں اور ہم صرف نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ دین میں تختی نہیں ہے تہبارے لئے عراق ٹھیک ہے۔ اس میں مجم کی جماعتیں ہیں اور ہم صرف ایک آ دمی شہید ہوا جبکہ باتی لوگوں میں سے اس افراد مارے گئے ۔ حضرت عمر کومعلوم ہوا تو آپ نے فرمایا تحقی لوگوں نے کیا کیا کہ باتی لوگوں میں سے وہی شہید ہوئے ، کیا لوگ انہیں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ لوگوں نے بتایانہیں بلکہ وہ مشکل کا موں میں اپنی مرضی ہے وہ ہے۔

وَهُمُ أَلْفَانِ وَخَمْسُ مِنَةٍ ، وَعَلَيْهِمُ رَجُلٌ ، يُقَالَ لَهُ : أَرْطَاهُ ، فَقَالَ : مَرَّتِ النَّخُعُ بِعُمَرَ ، فَآتَاهُمْ فَتَصَفَّحَهُمْ ، وَهُمُ أَلْفَانِ وَخَمْسُ مِنَةٍ ، وَعَلَيْهِمْ رَجُلٌ ، يُقَالَ لَهُ : أَرْطَاهُ ، فَقَالَ : إِنِّى لأَرَى السَّرُو فِيكُمْ مُتَرَبِّعًا ، سِيرُوا إِلَى الشَّامِ ، قَالَ : سِيرُوا إِلَى الْمُورَاقِ ، فَقَالُوا : لاَ ، بَلُ نَسِيرُ إِلَى الشَّامِ ، قَالَ : سِيرُوا إِلَى الْمُهْرَ فَيَذُبَحُونَهُ ، إِلَى الشَّامِ ، قَالَ : سِيرُوا إِلَى الْمُهْرَ فَيَذُبَحُونَهُ ، إِلَى الشَّامِ ، قَالَ : سِيرُوا إِلَى الْمُهْرَ فَيَذُبَحُونَهُ ، إِنْ فَقَالُوا : لاَ الْمُهُرَ فَيَذُبَحُونَهُ ، وَكَنَّ بَالْمُورَاقِ ، فَقَالُوا : لاَ هُورَاقِ ، فَقَالُوا : لاَ الْمُهُرَ فَيَذُبَحُونَهُ ، وَعَلَيْهُمْ : أَصْلِحُوا ، فَإِنَّ فِي الْأَمْرِ مَعْقِلًا ، أَوْ نَفُسًا.

(٣٣٣٩) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاٹن تختی لوگوں کے پاس سے گزر سے اور انہیں گنا تو وہ اڑھائی بڑار تھے۔ان
کے سربراہ کانام ارطاۃ تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تم میں عزت کوا ترتے ہوئے دیکھتا ہوں تم عراق میں اپنے ہما ئیوں کے پاس
علیہ جا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو شام کی طرف جا ئیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم عراق کی طرف جا کہ انہوں نے کہا کہ
دین میں زبرد تی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم عراق کی طرف جا کہ اس وہ عراق کی طرف کئے تو انہوں نے وہاں گھوڑے
دین میں زبرد تی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم عراق کی طرف جا کہ اس کے حکور ان کی طرف کئے تو انہوں نے وہاں گھوڑے
کے بیچکو کی کر کر ذرئ کر کا شروع کر دیا۔ حضرت عمر نے انہیں خطا کہ تھا: تم درست ہوجا کہ اس لیے کہ ایسے معاملہ میں جان اہم ہے۔
دین میں ذروع کر ناشروع کر دیا۔ حضرت عمر نے انہیں خطا کہ تا نگ بنگو آئنگو مِنَدَ و کانَتُ بَحُو النّن خُعِ ، و کانُو ا کُلُھُ مُ عَشَرَةَ آلَا فِ ، وَکُنُ فِی الْقُوْمِ أَحَدٌ اَفَلَ مِنُ مُضَرَدَ.

آلافی ، و کانَتِ النّن حُعُ اَفَلُونِ وَ کُلَلاکُ مِنَدُ ، و کانَتُ بَحُو النّن حُعِ ، و کَانُوا مُکَلُھُمْ عَشَرَةَ آلَا فِ ، وَکُنُ فِی الْقُوْمِ أَحَدٌ اَفَلَ مِنْ مُضَرَدً .

(۳۳۳۵) حضرت اُبوبکر بن عیاش فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں بنواسد جارسو، بحیلہ تمین ہزار بخعی دو ہزار تین سو،اور کندہ والے بھی اتنے ہی تھے۔ بیسب لوگ کل دس ہزار تھے اور لوگوں میں قبیلہ مصنر ہے کم کوئی نہ تھا۔

( ٣٤٤٥١ ) سَمِعْتُ أَبَا بَكُرٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ فَضَّلَهُمْ ، فَأَعْطَى بَعْضَهُمْ أَلْفَيْنِ ، وَبَعْضَهُمْ سِتَّ مِنَةٍ.

(۳۲۵۱) حضرت ابو بمرفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر نے انہیں زیادہ دیا بعض کو دو ہزاراور بعض کو چےسو۔

( ٣٤٤٥٢ ) وَذَكَرَ أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ؛ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبَّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ ، قَالَ: أَهْلُ الْقَادِسِيَّةِ.

(٣٣٥٢) حفرت ابو بكر بن عياش قرّ آن مجيد كي آيت ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ كي تفير مين فرمات

میں کہاس ہے مراد قادسیدوا لے ہیں۔

( ٣٤٤٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعُدٍ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةً ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى سَعْدٍ وَغَيْرِهِ مِنْ

أُمَرَاءِ الْكُوفَةِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَقَدْ جَانِينَى مَا بَيْنَ الْعُذَيْبِ وَحُلُّوانَ ، وَفِى ذَلِكُمْ مَا يَكُفِيكُمْ إِنَّ اتَّقَيْتُمْ وَأَصْلَحْتُمْ، قَالَ :وَكَتَبَ :اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ مَفَازَةً.

( ٣٣٣٥٣) حضرت ابو بكر بن عمر و بن عتبه فرماتے ہيں كه حضرت عمر نے حضرت سعد اور كوفد كے دوسرے امراء كوخط لكھا كه مير ك پاس عذیب اور حلوان كے درميان كا علاقد آيا ہے۔ بيتمہارے لئے كافی ہے اگرتم تقوی اختيار كرواور درى سے چلو۔ اور اپ مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدوا) في ١٢١ مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدوا)

اوراینے دشمنوں کے درمیان خلار کھو۔

( ٣٤٤٥٤ ) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّنَنا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَوْن بن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :مُرَّ عَلَى رَجُلِ يَوْمَ الْقَادِسِيَةِ وَقَدِ انْتَثَرَ بَطْنُهُ ، أَوْ قَصَبُهُ ، قَالَ لِبُعْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ :ضُمَّ إِلَىّٰ مِنْهُ ، أَذْنُو قِيدَ رُمْحٍ ، أَوْ رُمُحُيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ :فَمَرَّ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ.

(۳۳۳۵۳) حفرت عون بن عبدالله فرماتے بیں کہ جنگ قادسیہ میں ایک مسلمان مجاہد کا پیٹ بھٹ گیا تھااوراس کی انتزیاں با ہرنکل آئی تھیں۔اس نے اپنی پاس سے گزرنے والے ایک شخص سے کہا کہ میری انتز یوں کو اندر کر دواور مجھے چلاؤ تا کہ میں اللہ کے راستے میں تھوڑ ااور آ گے بڑھ سکوں۔ چنانچہاس آ دمی نے ایسا ہی کیا۔

( ٣٤٤٥٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَصْحَابَ عُبَيْدٍ يَشْرَبُونَ نَبِيذَ الْقَادِسِيَّةِ ، وَفِيهِمْ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ.

(۳۳۳۵۵) حضرت ابوا حاق فرماتے ہیں کہ میں نے عبید کے ساتھیوں کودیکھا کہ وہ قادسیہ کی نبیذ پی رہے تھے اور ان میں عمر دین میمون بھی تھے۔

( ٣٤٤٥٦) حَدَّنَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ مُطَرِّفِ ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ : اشْتَرَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ أَرْضًا مِنَ نَشَاسُتَجُ ، نَشَاسُتَجُ يَنِى طُلُحَةً ، هَذَا الَّذِى عِنْدَ السَّيْلَحِينِ ، فَأَتَى عُمَرُ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنِّى اشْتَرَيْتَ أَرْضًا مُعْجَبَةً ، فَقَالَ عُمَرُ : مِمَّنِ اشْتَرَيْتَهَا ؟ مِنْ أَهُلِ الْكُوفَةِ ؟ اشْتَرَيْتَهَا مِنْ أَهُلِ الْقَادِسِيَّةِ ؟ قَالَ طَلْحَةُ : وَكَيْفَ اشْتَرَيْتُهَا مِنْ أَهُلِ الْقَادِسِيَّةِ كَلِّهِمُ ، قَالَ : إِنَّكَ لَمْ تَصْنَعُ شَيْنًا ، إِنَّمَا هِي فَيْءٌ.

(۳۳۵۱) حفرت مطرف نقل کرتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبیداللہ نے کوفہ میں سلمسین سے زمین کا ایک مکر اخریدا۔ پھروہ حضرت عمر نے پوچھا عمر کے پاس آئے اور ان سے اس کا تذکرہ کیا اور فر مایا کہ میں نے ایک عمدہ اور خوبصورت زمین خریدی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ میں نے تمام قادسیہ کہتم نے کس سے خریدی ہے؟ حضرت طلحہ نے کہا کہ میں نے تمام قادسیہ دور اور کا میں نے تمام قادسیہ میں نے تمام قادسیہ میں نے تمام تا دستہ میں نے تمام تا در ان سے خریدی ہے۔ کہا کہ میں نے تمام تا در تا در ان سے نے تمام تا در تا در

والوں سے خریدی ہے۔حضرت عمرنے فرمایا کہتم نے بچھنیں کیابیتو مال غنیمت ہے۔ دردہ ۲۰۰۵ کے آزاد کے آزاد کو عزار مالا کرتی رہے کا اُکھی رہے آزاد میں عزاز آزاد کی رہے آزاد کو کا آزاد کا

( ٣٤٤٥٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَمَّنْ يَذُكُو ۚ ؛ أَنَّ أَهُلَ الْقَادِسِيَّةِ رَغُمُوا الْإَعَاجِمَ حَتَّى قَاتَلُوا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

(٣٣٣٥٧) حضرت ليف فرمات بين كـ قادسيد كي عابدين في مجيول كومقا جلى دعوت دى اوران سي تمن دن تك الزالَى ك . (٣٣٥٥) حَدَّنَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : الْحَتَلَفَ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْكُوفِةِ وَرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَتَفَاخَرًا ، فَقَالَ الْكُوفِيُّ : نَحْنُ أَصْحَابُ يَوْمِ الْقَادِسِيَّةِ ، وَيَوْمِ كَذَا وَكَذَا ، وَقَالَ الشَّامِيُّ : نَحْنُ أَصْحَابُ يَوْمِ الْيُرْمُوكِ ، وَيَوْمِ كَذَا وَيَوْمِ كَذَا ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ:

و مستف ابن الي شير مترجم ( جلد ۱۰) المستخط ۱۹۲۳ مستف ابن الي شير مترجم ( جلد ۱۰)

كِلَاكُمَا لَمْ يَشْهَدُهُ اللَّهُ هُلُكَ عَادٍ ، وَثُمُّودَ ، وَلَمْ يُؤَامِرَهُ اللَّهُ فِيهِمَا إِذْ أَهْلَكُهُمَا ، وَمَا مِنْ قَرْيَةٍ أَحْرَى أَنْ تَدْفَعَ عَظِيمَةً مِنْهَا ، يَغْنِي الْكُوفَةَ.

(۳۳۳۵۸) حضرت ریج بن عمیله فرماتے ہیں کہ کوفہ اور شام کے دوآ دمیوں کا باہم مناظرہ ہوا ہ کوئی نے کہا کہ ہم قادسہ کی جنگ میں شریک ہونے والے ہیں اور فلاں فلاں لڑائی لڑے والے ہیں۔ شامی نے کہا کہ ہم نے برموک کی لڑائی لڑی ہے اور فلاں فلاں لڑائی لڑے والے ہیں۔ شامی نے کہا کہ ہم نے برموک کی لڑائی لڑی ہے اور فلاں فلاں لڑائی میں شریک ہوئے ہیں۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہتم میں ہے کسی نے وہ وقت نہیں ویکھا جب اللہ تعالی نے قوم عاد اور قوم شمود کو ہلاک کیا توان کی ایک دوسرے پر انضلیت کوئیں ویکھا تھا۔ کوفہ کی ہستی ہے بڑھ کرکوئی بیتی ہے کوئی بڑی ذمہ داری سونی جائے۔

( ٣٤٤٥٩) حَدَّنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ رِيَاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُمْ أَصَابُوا قَبْرًا بِالْمَدَائِنِ ، فَوَجَدُوا فِيهِ رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ مَنْسُوجَةٌ بِالذَّهَبِ ، وَوَجَدُوا مَعَهُ مَالًا ، فَأَتُوْا بِهِ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ :أَنْ أَعْطِهِمْ ، وَلَا تَنْتَزِعْهُ.

(۳۳۳۵۹) حضرت ریاح فر ماتے ہیں کہ مسلمان مجاہدین کو مدائن میں ایک قبر کلی ، جس میں ایک آ دمی تھا جس کے بدن پرسونے کی تاروں والے کپڑے اور بہت سا مال تھا۔ مجاہدین اے حضرت عمار بن یاسر کے پاس لائے۔ حضرت عمار نے اس بارے میں حضرت عمر بن خطاب کو خطاکتھا۔ حضرت عمر نے انہیں حکم دیا کہ بیسارا مال مجاہدین کودے و۔

( ٣٤٤٦) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ اسْتَعُمَلَ السَّائِبَ بُنَ الأَفْرَعِ عَلَى الْمُدَائِنِ ، فَبَيْنَمَا هُوَ فِى مَجْلِسِهِ ، إِذْ أُتِى بِتِمْنَالِ مِنْ صُفْرٍ كَأَنَّهُ رَجُلٌ قَائِلَ بِيَدَيْهِ هَكَذَا ، وَبَسَطَ يَدَيْهِ وَقَبَضَ بَعْضَ أَصَابِعِهِ ، فَقَالَ : هَذَا لِى ، هَذَا مِمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنْتَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ الْمُسْلِمِينَ ، فَاجْعَلْهُ فِى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ .

(۳۳۳۱۰) حضرت محمہ بن مبیداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے سائب بن اقرع کو مدائن کا حاکم بنایا۔ایک دن وہ اپنی مجلس میں بیٹے سے کہ ان کے پاس تا ہے کا ایک تھال لایا گیا جوآ دمی کے ہاتھ کی شکل کا بناہوا تھا۔ سائب بن اقرع نے اس تھال میں ہاتھ ڈالا اور ایک منتی بحرکر کہا کہ بیمیرا ہے بیاللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ بھرانہوں نے اس بارے میں حضرت عمر کو خطا کھا تو حضرت عمر نے فرمایا کہتم تو محض مسلمانوں کے ایک گورنر ہو، بیسب بچھ سلمانوں کے بیت المال میں جمع کرادو۔

(٣٤٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ حُمَيْدٍ ؛ أَنَّ عَمَّارًا أَصَابَ مَغْنَمًا ، فَقَسَّمَ بَعْضَهُ وَكَتَبَ يَعْتَذِرُ إِلَى عُمَرَ يُشَاوِرُهُ ، قَالَ :يُبَايِعُ النَّاسَ إِلَى قُدُومِ الرَّاكِبِ.

(۳۳۲۱) حضرت نعمان بن حمید فر ماتے ہیں کہ حضرت تمار کو یکھے مال غنیمت ملااوراس کا یکھے حصہ آپ نے تقسیم کر دیا۔ پھرانہوں نے حضرت عمر سے معذرت کرنے اور مشور ہ لینے کے لئے حضرت عمر کو خط لکھا۔ آپ نے فرمایا کہ سوار کے آنے تک لوگوں معنف ابن ابی شیرمتر جم ( جلده ۱) کی پسکون کی ۱۹۳۳ کی کاب البعوث والسرابا

کورو کے رکھو۔

( ٣٤٤٦٢ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ شِبْلِ بْنِ عَوْفٍ : كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقَادِسِيَّةِ ، وَكَانَ

(٣٣٣٦٢) حفرت اساعيل فرماتے بيں كشبل بن عوف ابل قادسيديس سے بيں اور داڑھى كوزر وكرتے تھے۔

( ٣٤٤٦٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ مِلْحَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ ثَرُوانَ ، قَالَ : كَانَ سَلْمَانُ أَمِيرَ الْمَدَائِنِ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، قَالَ :يَا زَيْدُ ، قُمْ فَذَكُرُ قَوْمَك.

( ۳۲۲۷۳ ) حضرت سلمان مدائن کےامیر تھے۔ جمعے کےدن وہ فر ماتے کداے زیداٹھواورا پی قوم کونھیجت کرو۔

( ٣٤٤٦٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ عَلَى ابْنِ أُمْ مَكْتُومٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ دِرْعٌ سَابغٌ.

(۳۳۴۹۴) حفرت انس بی فو ماتے ہیں کہ جنگ قادسید میں ابن ام مکتوم پر ایک لمبی جا در تھی۔

( 71270 ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : اخْتَلَفْتُ أَنَا وَسَعُدٌ بِالْقَادِسِيَّةِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ.

(۳۲۳۷۵) حفرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں میرے اور حفزت سعد کے درمیان موزوں پرمسح کے بارے میں

خبلا فءوا تقابه

( ٣٤٤٦٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فَرَّ رَجُلٌ مِنَ الْقَادِسِيَّةِ ، أَوْ مِهْرَانَ ، أَوْ بَغْضِ تِلْكَ الْمُشَاهَدِ فَاتَنَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنِّى قَدْ هَلَكْتُ ، فَرَرْتُ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَلَّا ، أَنَا فِنتُك.

(٣٣٣٦١) حضرت ابراً ہيم فرماتے ہيں كەاكب آدى قادسيه يامبران كى جنگ سے فرار ہوااور حضرت عمر كے پاس آيااوراس نے عرض كيا كه ميں ہلاك ہوگيا، ميں ميدانِ جنگ سے قرار ہوگيا۔ حضرت عمر نے اس سے فرمايا ہرگزنبيں ميں تمہارى مدوكروں گا۔

( ٣٤٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ ، قَالَ : أَذُرَكُتُ أَلْفَيْنِ وَكَانَتُ رَايَاتِهِمُ فِي يَدِ سِمَاكٍ صَّاحِبِ الْمَسْجِدِ.

(۳۳۳۷۷) حضرت ساک بن حرب فرماتے ہیں کہ بنواسد کے دو ہزارلوگ قادسیہ کی لڑائی میں شریک تھے اوران کے جھنڈے مجد والے ساک کے ہاتھ میں تھے۔

( ٣٤٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَخُولِ ، قَالَ : سَأَلَ صُبَيْحٌ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ وَأَنَا أَسْمَعُ، فَقَالَ لَهُ :هَلْ أَذْرَكْتَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، أَسْلَمْتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَذَيْتُ إِلَيْهِ ثَلَاثَ صَدَقَاتٍ ، وَلَمْ أَلْقَهُ ، وَغَزَوْتُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ غَزَوَاتٍ ، شَهِدْتُ فَنْحَ هي مصنف ابن الي شير متر جم ( جلده ۱) في مستف ابن الي شير متر جم ( جلده ۱) في مستف ابن الي شير متر جم ( جلده ۱)

الْقَادِسِيَّةِ، وَجَلُولَاءَ، وَتُسْتَرَ، وَنَهَاوَنُد، وَالْيَرْمُوكَ، وَآذَرْبَيْجَانَ، وَمِهْرَانَ، وَرُسْتُمَ، فَكُنَّا نَأْكُلُ السَّمْنَ وَنَتُرُكُ الوَّدَكَ، فَصَالَتُهُ عَنِ الظُّرُوفِ؟ فَقَالَا :لَمْ نَكُنْ نَسْأَلُ عَنْهَا، يَعْنِي طَعَامَ الْمُشْرِكِينَ.

(ابن سعد عور مسند ۱۲۸)

(۳۲۲۱۸) حفرت عاصم احول فرماتے ہیں کہ پیج نے ابوعثان نہدی ہے اوال کیا کہ کیا آپ نے رسول اللہ میر فیضی فی کا زماند دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں رسول اللہ میر فیضی فی کے زمانے میں اسلام لایا تھا اور تین مرتبہ آپ کی طرف زکو ہ بھی بجبوائی تھی ، لیکن میری حضور سے ملا قات نہیں ہوئی۔ میں نے حضرت عمر وہ فی کے زمانے میں مختلف لڑا ئیوں میں حصہ لیا، میں قادسیہ، جلولا آء ، تستر، نہاوند، برموک ، آذر با نیجان ، مہران اور رسم کی لڑائی میں شریک رہا۔ ہم جربی کھایا کرتے تھے اور تیل چھوڑ ویا کرتے تھے۔ میں نے ان سے مشرکین کے برتنوں میں کھانے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم ان کے بارے میں سوال نہیں کیا گرتے تھے۔ کرتے تھے۔

( ٣٤٤٦٩ ) حَدَّثَنَا عَانِذُ بُنُ حَبِيبٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ضُرِبَ يَوْمُ الْقَادِسِيَّةِ لِلْعَبِيدِ بِسِهَامِهِمْ كَمَا ضُرِبَ لِلْأَخُرَادِ.

(٣٣٣٦٩) حضرت ابراجيم فرماتے بين قادسيدين آزادلوگوں كي طرح غلاموں كوبھى حصد يا كيا تھا۔

( ٣٤٤٧ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُون ، قَالَ :لَمَّا جَاءَ وَفُدُ الْفَادِسِيَّةِ حَبَسَهُمْ ثَلَاثَةَ آيَامٍ لَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ ، ثُمَّ أَذَّنَ لَهُمْ ، قَالَ :تَقُولُونَ :الْتَقَيْنَا فَهَزَمْنَا ۚ بَلِ اللَّهُ الَّذِى هَزَمَ وَفَتَحَ.

(۳۳۳۷۰) حضرت میمون فرماتے ہیں کہ جب قادسیہ کا وفد آیا تو حضرت عمر ڈاٹٹو نے تین دن تک انہیں ملا قات کی اجازت نہ دی ،

پھرانہیں اجازت دی تو فرمایا کہتم کہتے ہو کہ ہم لڑے اور ہم نے دشمن کو شکست دی حالا تک فتح اور شکست دیے والا تو اللہ ہے۔

( ٣٤٤٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بُنُ بَهْرَامَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جميعُ بْنُ عُمَيْرِ التَّيْمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : شَهِدُتُ جَلُولَاءَ فَابَتَعْتُ مِنَ الْغَنَائِمِ بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا ، فَقَدِمْتُ بِهَا عَلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قُلْتُ : ابْتَعْتُ مِنَ الْغَنَائِمِ بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا ، فَقَالَ : يَا صَفِيَّةُ ، احْتَفِظِي بِمَا قَدِمَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَزَمْتُ

عَلَيْكَ أَنْ تُخْرِجِي مِنْهُ شَيْئًا ، قَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ طَيِّبٍ ؟ قَالَ : ذَاكَ لَكِ.

قَالَ:فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ :أَرَأَيْتَ لَوِ ٱنْطُلِقَ بِى إِلَى النَّارِ ، أَكُنْتَ مُفْتَدِكَى ؟ قُلْتُ :نَعَمْ ، وَلَوْ بِكُلِّ شَىْءٍ أَقْدِرُ عَلَيْهِ ،

قَالَ : فَإِنِّى كَأَنَّيى شَاهِدُكَ يَوْمَ جَلُولَاءَ وَأَنْتَ تُبَايِعُ ، وَيَقُولُونَ : هَذَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَابْنُ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَكْرَمُ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ، وَأَنْتَ كَذَلِكَ ، قَالَ : فَإِنْ يُرَخَّصُوا عَلَيْكَ بِمِنَةٍ ، أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَنْ يُغُلُوا عَلَيْكَ بِدِرْهَمٍ ، وَإِنِّى قَاسِمٌ ، وَسَأْعُطِيكَ مِنَ الرَّبْحِ أَفْضَلَ مَا يَرْبَحُ رَجُلٌ پ مسنف ابن الې شيبه متر جم (جلدوا) کې پې ۱۲۵ کې ۱۲۵ کې کتاب البعوث والسرابا

مِنْ قُرِيْش ، أُغْطِيك رِبْحَ الدِّرْهَمِ دِرْهَمًا ، قَالَ : فَخَلَى عَلَىَّ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ دَعَا التُجَّارَ فَبَاعَهُ بِأَرْبَعِ مِنَةِ ٱلْفِي ، فَأَغْطَانِي ثَمَانِينَ ٱلْفًا ، وَبَعَثَ بِثَلَاثُ مِنْةِ ٱلْفِ وَعِشْرِينَ ٱلْفًا إِلَى سَعْدٍ ، فَقَالَ : اقْسِمُ هَذَا الْمَالَ بَيْنَ

٠ الَّذِينَ شَهِدُوا الْوَقْعَةَ ، فَإِنْ كَانَ مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، فَابْعَثْ بِنَصِيبِهِ إِلَى وَرَئَتِهِ. (ابوعبيد ٢٣٢)

(۳۴۷۷) حضرت مبداللہ بن عمر جان فرماتے ہیں کہ میں جلولاء کی جنگ میں شریک ہوااور میں نے مال ننیمت سے جالیس بزار حاصل کئے۔ پھر میں نے وہ حضرت عمر کی خدمت میں پیش کئے ،انہوں نے بوجھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے مال ننیمت ے حاصل کئے ہیں۔انہوں نے فر مایا کدا ہے صفیہ! جو چیز عبداللہ بن عمر لائے ہیں اس کی حفاظت کرو۔ میں تمہیں قتم دیتا ہوں کہ

تم نے اس میں سے پچھنبیں نکالنا۔انہوں نے کہا ہامیرالمومنین!اگرکوئی چیزغیرطیب ہوتو؟ حضرت عمر نے فر مایا کہ وہتمہار ب

(۲) کیم حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن عمر ہے فرمایا کہ اگر مجھے آگ کی طرف لے جایا جارہا ہوتو کیاتم یہ چیز فعہ یہ دے کر مجھے چیزاؤ گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں ضروراہیا کروں گا بلکہ ہروہ چیز جومیرے پاس ہومیں فدیے میں دے دوں گا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ جلولاء کی جنگ میں لوگوں نے تمہارا خیال رکھا،تمہارے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ بیے عبداللہ بن عمر میں ،

رسول الله مُؤَنِّفَ ﷺ کے صحالی میں۔امیر المومنین کے بیٹے ہیں،ان کے معزز ترین فرد ہیں اور آپ واقعی ایسے ہیں۔وہ آپ کوسو در ہم کی رعایت کریں بیانبیں زیادہ پند ہاں بات ہے کہ وہ آپ ہے ایک درہم زیادہ وصول کریں۔ میں تقسیم کرتا ہول میں تمہیں قریش کے برآ دمی ہے زیاد ہ<sup>نفع</sup> دوں گا۔ پھرآ پ نے تاجروں کو بلایا اوران کی چیزیں جارلا کھ کی ﷺ دیں۔حضرت عبداللہ بن ممر

فر ماتے ہیں کدانہوں نے مجھے ای بزار دیئے اور تین لا کہ بیس ہزار حضرت سعد کو بھوا دیئے اور فر مایا کہ یہ مال ان مجاہدین میں تقسیم کرد وجو جنگ میں شریک تھے۔اگران میں ہے کوئی مریکا ہوتو اس کے ور شکودے دو۔

( ٣٤٤٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُورِّع ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا فَتَحَ سَعْدٌ جَلُولَاءَ أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ أَلْفَ أَلْفٍ ، قَسَمَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ آلَافِ مِثْقَالَ ، وَلِلرَّاجِلِ أَلْفَ مِثْقَالِ.

(٣٣٣٧٢) حفرت تعلى فرماتے میں كه جب حضرت سعد نے جلولاء كو فتح كيا تو مسلمانوں كولا كھوں كے حساب سے مال نتيمت

حاصل ہوا۔آپ نے گھڑ سوار کو تین ہراراور پیدل کوایک ہزار مثقال عطافر مائے۔

( ٣٤٤٧٣ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَذَّتُنَا هِشَامٌ بْنُ سَفْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، قَالَ :أَتِى عُمَرُ بِغَنَانِمَ مِنْ غَنَانِمٍ جَلُولَاءً ، فِيهَا ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ ، فَجَعَلَ يَفُسِمُهَا بَيْنَ النَّاسِ ، فَجَاءَ ابْنُ لَهُ ، يُقَالَ لَهُ : عَبْدُ الرَّحْمَن ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَكُسُنِي خَاتَمًا ، فَقَالَ : اذْهَبْ إِلَى أَمْكَ تَسْقِيك شُرْبَةً مِنْ سَوِيقٍ ، قَالَ : فَوَاللهِ مَا أُعْطَانِي شَيْنًا.

(۳۲۷۷۳) حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس جلولاء کا مال غنیمت لایا گیا اس میں سونا اور حیا ندی بھی موجود تھے۔

ہے مسند ابن ابی شیبہ ستر ہم (جلدوں) کی سند ابن ابی شیبہ ستر ہم (جلدوں) کی سند ابن ابی سیبہ ستر ہم (جلدوں) کی سند الرحمٰن تھا، وہ آئے اور عرض کیا اے امیر الموشین! آپ وہ مال غنیمت لوگوں میں تقسیم کرر ہے تھے کہ ان کے ایک بیٹے جن کا نام عبد الرحمٰن تھا، وہ آئے اور عرض کیا اے امیر الموشین! مجھے ایک انگوشی وے دیجئے ۔ حضرت عمر نے ان سے فر مایا کہ اپنی مال کے پاس چلے جاؤوہ تمہیں ستو کا شربت بلائے گی۔ آپ نے انہمس کو نہ دیا۔

( ٣٤٤٧٤) حَذَنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّنَنَا هِشَامُ بُنُ سَعُدٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا زَيْدُ بُنُ أَسُلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، قَالَ : صَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ الْأَرْفَمُ صَاحِبَ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، يَقُولُ لِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ عِنْدَنَا حِلْيَةٌ مِنْ حِلْيَةٍ جَلُولَاءَ ، وَآنِيَةُ ذَهَبِ وَفِضَّةٍ ، فَرَ فِيهَا رَأَيَك ، فَقَالَ : إِذَا رَأَيْتَنِي فَارِغًا فَاذَنِي ، فَجَاءَ يَوْطَعُ ، فَرَ فِيهَا رَأَيك ، فَقَالَ : إِذَا رَأَيْتَنِي فَارِغًا فَاذَنِي ، فَجَاءَ يَوْقَفَ عَلَيْهِ ، فَلَ : اللّهُمَّ إِنَّك ذَكَرُت هَذَا الْمَالَ ، فَقُلْت : ثُمَّ أَتَى بِذَلِكَ الْمَالِ ، فَصُبَّ عَلَيْهِ ، فَجَاءَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللّهُمَّ إِنَّك ذَكَرُت هَذَا الْمَالَ ، فَقُلْت : هُوْقَفَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللّهُمَّ إِنَّك ذَكَرُت هَذَا الْمَالَ ، فَقُلْت : وَوَقَفَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللّهُمَّ إِنَّك ذَكُرُت هَذَا الْمَالَ ، فَقُلْت : هُوْلَتُ اللّهُمَّ إِنَّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْيَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ﴾ وَقُلْت : هُوْلُك اللّهُ مَّ أَنِي لِلنَاسٍ حُبُّ الشَّهُواتِ مِنَ النِسَاءِ وَالْيَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ ﴾ وَقُلْت : هُوَلِي اللّهُمَّ إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ إِلَّا أَنْ نَفُرَحَ بِمَا زَيَّنْتَ لَنَا ، اللّهُمَّ أَنْفِقَهُ فِي حَقِّ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ.

( ٣٤٤٧٥ ) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنُ سَمُرَةً بُنِ جَغُوَنَة الْعَامِرِ تَى، قَالَ: أَصَبْتُ قَبَاءً مَنْسُوجًا بِالذَّهَبِ مِنْ دِيبَاجٍ يَوْمَ جَلُولَاءَ ، فَأَرَدُتُ بَيْعَهُ فَٱلْقَيْتُهُ عَلَى مَنْكِبِى ، فَمَرَرُتُ بِعَدْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : تَبِيعُ الْقَبَاءَ ؟ قُلْتُ : نَعُمْ ، قَالَ : بِكُمْ ؟ قُلْتُ : بِثَلَاثِ مِنَةٍ دِرُهَمٍ ، قَالَ : إِنَّ تُوْبَك لَا يَسُوى ذَلِكَ ، وَإِنْ شِنْتَ أَخَذُهُ ، قُلْتُ : قَدْ شِنْتُ ، قَالَ : فَأَخَذَهُ .

(۵۷۳۷) حضرت سمرہ بن جعونہ عامری فرماتے ہیں کہ مجھے جلولاء کی لڑائی میں ریٹم کی بنی ہوئی اور سونے کی کڑھائی شدہ ایک قباء ملی۔ میں نے اسے بیجنے کا ارادہ کیا افراسے اپنے کندھے پر رکھا۔ میں حضرت عبداللہ بن عمر مزافظ کے پاس سے گزراتو انہوں نے مجھ عنف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ا ) في معنف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ا ) في المعدن والسرابا

ے 'و چھا کہ کیاتم اس قباء کو بیچنا چاہتے ہو؟ میں نے ہاں میں جواب دیا توانہوں نے پو چھا کہ کتنے میں بیچو گے۔ میں نے کہا کہ تمین ودرہم میں۔انہوں نے فرمایا کہ تمہارا یہ کیٹرااتنے کانہیں ہے۔اگرتم چاہوتو میں لےلوں۔ میں نے کہامیں چاہتا ہوں پھرانہوں میں میں میں انہوں نے فرمایا کہ تمہارا یہ کیٹرااتنے کانہیں ہے۔اگرتم جاہوتو میں لےلوں۔ میں نے کہامیں چاہتا ہوں پھرانہوں

٣٤٤٧٦) حَلَّاتُنَ مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِئُ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا حَيَّانُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :أُتِيَ عُمَرُ مِنْ جَلُولَاءَ بسِتَّةِ ٱلْفِ ٱلْفِ ، فَفَرَضَ الْعَطَاءَ.

مِن جَلُولاءً بِسِتَةِ الْفِ الْفِ ، فَفُرَضَ العَطاءً. (٣٣٤٢) حضرت معنى فرماتے بین كه حضرت عمر كے پاس جلولاء سے ساٹھ لاكھ آئے۔ آپ نے اس میں سے سالاندوظیفہ مقرر كيا۔

٣٤٤٧٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ الْأَعْرَجِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ ؟ فَقَالَ :اخْتَلَفْتُ أَنَا وَسَعْدٌ فِي ذَلِكَ وَنَحْنُ بِجَلُولَاءَ.

۳۳۷۷۷) حضرت تھم بن اعرج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر دواٹھ سے موزوں پرمسے کے بارے میں سوال کیا زانہوں نے فرمایا کے جلولاء میں میرے اور حضرت سعد کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہوا تھا۔

٣٤٤٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ وِقَاءِ بُنِ إِيَاسِ الْآسَدِيِّ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ فِي غُزَاةٍ، إِمَّا فِي جَلُولَاءَ ، وَإِمَّا فِي نَهَاوَنُد ، قَالَ : فَمَرَّ رَجُلٌ وَقَدْ جَنَى فَاكِهَةً ، فَجَعَلَ يَقْسِمُهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ ، فَحَرَّ سَلْمَانُ فَسَبَّةُ ، فَرَدَّ عَلَى سَلْمَانَ وَهُو لَا يَعْرِفُهُ ، قَالَ : فَقِيلَ : هَذَا سَلْمَانُ ، قَالَ : فَرَجَعَ إِلَى سَلْمَانَ وَهُو لَا يَعْرِفُهُ ، قَالَ : فَقِيلَ : هَذَا سَلْمَانُ ، قَالَ : فَرَجَعَ إِلَى سَلْمَانَ يَعْمَلُو إِلَى عَمْلُو إِلَى عَمْلُو إِلَى عَمَاكَ إِلَى عَمْلُو إِلَيْهِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : مَا يَعِلُّ لَنَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ؟ قَالَ : ثَلَاثٌ ؛ مِنْ عَمَاكَ إِلَى قَالَ إِلَى اللّهِ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ؟ قَالَ : ثَلَاثٌ ؛ مِنْ عَمَاكَ إِلَى

هُدَاك َ، وَمِنْ فَقُوِكَ إِلَى غِنَاك َ، وَإِذَا صَوِجْتَ الصَّاَحِبَ مِنْهُمْ تَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ ، وَيَأْكُلُ مِنْ طَعَامِكَ ، وَيَوْكَبُ دَابَّتَكَ فِي أَنْ لَا تَصْرِفَهُ عَنْ وَجُهٍ يُرِيدُهُ.

۳۳۳۷۸) حضرت ابوظبیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں حضرت سلمان وٹاٹیز کے ساتھ تھے۔وہ جلولاء کاغزوہ تھا یا نہاوند کا۔
کیک آدمی نے وہاں کسی باغ سے کچھ پھل توڑے تھے،اوراپنے ساتھیوں میں تقسیم کررہا تھا۔وہ حضرت سلمان وٹاٹیز کے پاس سے
گزراتو حضرت سلمان نے اسے برا بھلا کہا۔وہ حضرت سلمان کو جانتا نہ تھا لہذا اس نے جوابا نہیں برا بھلا کہا۔اسے کسی نے بتایا کہ
حضرت سلمان ہیں۔ پھروہ حضرت سلمان کے پاس گیا اور ان سے معذرت کی۔ پھراس نے سوال کیا کہ اے ابوعبداللہ! ہمارے
لئے اہل فرمہ کی املاک میں سے کتنا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تین چیزیں:تمہارے نا بینا بن سے تمہاری ہوایت تک ہمہارے

تقر سے تمہارے غنا تک اور جب تم ان میں کسی کا ساتھ اختیار کروتو ان کے کھانے میں سے کھاؤ اور وہ تمہارے کھانے میں سے کھائے ۔اور وہ تمہاری سواری پرسوار ہواور تم اس کواس جگہ سے ندرو کو جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ هي معنف ابن ابي شيه مترجم (جلدوا) کي په ۱۲۸ کې که ۱۲۸ کې کنیاب البعوث والسرایا

# (٥) فِي تَوجِيهِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ إِلَى نَهَاوَنُدَ

#### حضرت نعمان بن مقرن کی نهاوند کی جانب روانگی کابیان

( ۲٤٤٧٩ ) حَدَثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرو ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَانِدَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلَيْبِ الْجَرْمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَبِي ؛ أَنَّهُ أَبُطاً عَلَى عُمَرَ خَبَرَ نَهَاوَنُد وَابْنِ مُقَرِّن ، وَأَنَّهُ كَانَ يَسْتَنْصِرُ ، وَأَنَّ لَا يَكُنُ لِلَا يَعَالَ : مَا بَلَغَكُمْ عَنُ الْسِينَصَارِهِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنُ لَهُ ذِكْرُ إِلَّا نَهَاوَنُد وَابْنِ مُقَرِّن ، قَالَ : فَقَلَ : مَا بَلَغَكُمْ عَنُ نَهَاوَنُد وَابْنِ مُقَرِّن ، قَالَ : فَقَلَ : مَا بَلَغَكُمْ عَنُ نَهَاوَنُد وَابْنِ مُقَرِّن ، قَالُوا : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : لَا شَيْءَ ، قَالَ : فَلَى الْمُعْوَمِينَ ، أَنَا فُلاَنُ بُنُ فَلَان الْفُلاَئِي ، فَقَالَ : مَا بَلَغُكُمْ عَنُ خَرَجْتُ بِأَهْلِى وَمَالِى ، مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُّولِهِ ، حَتَى نَوْلُنا مَوْضِعَ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمَّا ارْنَحَلْنا إِذَا رَجُلْ خَرَجْتُ بِأَهُلِى وَمَالِى ، مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُّولِهِ ، حَتَى نَوْلُنا مَوْضِعَ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمَّا ارْنَحَلْنا إِذَا رَجُلْ عَلَى الْفُلاَئِي ، فَهَلَ : اللهُ الْفَلاَئِي ، مَلْ أَلْ وَاللهِ مَا أَدْرِى مَا نَهَاوَنُدُ وَلَا ابْنُ مُقَرِّن ، قَالَ : النَّقُوا، فَهَرَّ مَا اللهُ مُقَرِّن ، قَالَ : النَّقُوا، فَهَرَّ مَا اللهُ مُقَرِّن ، قَالَ : النَّعَلِ أَنْ الْمُؤْمِن ، قَالَ : الْمَنْ مُؤْمِ وَاللهِ مَا أَدْرِى مَا نَهَاوَنُدُ وَلَا ابْنُ مُقَرِّن ، قَالَ : النَّهُ مَا اللهُ مُنْ مُوضِعَ كُذَا وَكَذَا مِنْ الْجُمُعَةِ ، وَلَعَلَ الْنَ أَنْ مَوْضِعَ كَذَا وَكَذَا مِنْ الْجُمُعَةِ ، وَلَعَلَ أَنْ اللهُ مُ مُنَا اللهُ مَا اللهُ مُنْ الْجُورُ الْحِيْنِ ، فَقَلْ الْنَاوَلُو اللهِ مَا ذَالَ يَوْمُ كَذَا وَكُذَا مِنْ الْجُمُعَةِ ، وَلَعَلَك أَنْ تَكُونَ لَقِيتَ مَنْ اللهُ مُنْ مُؤْدِ الْجُورُ وَلَقِيتَ الْمُؤْمُ الْبُولُ فَى الْمُؤْمِ اللهُ مُنْ الْمُجْمُودِ الْجِورِ ، فَإِلَى الْمُؤْمُ الْنَافُولُولُ فَيَالًا اللّهُ مُلْمَا اللهُ مُنْ الْمُؤْمُ وَلَالُهُ مُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ فَى الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللهُ ال

بویٹ رس بورٹ عاصم بن کلیب جرمی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ ہوئے کے پاس نہاونداور حضرت نعمان بن مقرن کی خبرآنے میں

دیر ہوگئی۔حضرت عمر جھاٹئو اس بارے میں لوگوں سے پوچھا کرتے تھے،لیکن نہاونداور ابن مقرن کی کوئی خبر انہیں حاصل نہ ہوئی۔ اتنے میں ایک دیباتی آیا اور اس نے کہا کتہ ہیں نہاونداور ابن مقرن کے بارے میں کیا خبر پیچی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ کیا خبر ہے؟

اس نے کہا کچھنیں۔ پھر حضرت عمر وہا فو کواس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس دیباتی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہتم نے

نہاونداورا بن مقرن کا ذکر کیوں کیا تھا؟ اگرتمہارے پاس کوئی خبر ہے تو ہمیں بتا دو۔اس دیباتی نے کہا کہا سے امیر المومنین! میں فلاں بن فلاں ہوں اور میں فلاں قبیلے ہے ہوں۔ میں اپنے اہل وعیال اور مال کو لے کراللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی

غرض سے نکلا ہوں۔ہم نے فلاں فلاں جگہ قیام کیا ہے۔ جب ہم روانہ ہوئے تو ہم نے سرخ اونٹ پرایک ایسا آ دمی دیکھا جوہم نے پہلے بھی نہ دیکھا تھا۔ہم نے اس سے کہا کہتم کہاں ہے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں عراق سے آیا ہوں۔ہم نے کہا کہ و ہاں لوگوں کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا کہ وہاں جنگ ہوئی ہے،اللہ نے دشمن کوشکست دے دی اورا بن مقرن شہید ہو گئے۔خداکی قتم میں نہاوند

ں جو برجہ ہوں سے بہا حدوم بعث ہوں ہے ، معدے و حار مصد حدوں دور ہوں اس میں ہوں ہوں۔ اور ابن مقرن کونبیں جانتا۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ کیاتم بتا سکتے ہو کہ وہ کون سا دن تھا؟ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ حضرت عمر جانٹو نے فرمایا کہتم نے کس کس جگہ قیام کیا ہے۔ مجھے اپنے قیام کی جگہمیں بتاؤ۔اس نے کہا کہ ہم فلاں دن نکلے تھے اور ہم هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلاوا) کي ۱۲۹۹ کي ۱۲۹۹ کي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلاوا)

نے فلاں فلاں جگہ قیام کیا تھا۔اس طرح دن کومعلوم کرلیا گیا۔حضرت عمرنے اس سےفر مایا کہ شایدتم جنوں کے کسی قاصد سے ملے تھے۔ پھر پچھ عرصةً زراتو نهاوند کی خبرآئی اوروہ جنگ ای دن ہوئی تھی۔

( ٣٤٤٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَبْطَأَ عَلَى عُمَرَ خَبَرَ نَهَاوَنُد وَخَبَرَ النُّعْمَانِ ، فَجَعَلَ يَسْتَنْصِرُ.

(۳۳۲۸۰) حضرت کلیب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس نہاونداور حضرت نعمان بن مقرن کی خبرآنے میں در بہوگئی تو آپ

لوگوں سے اس بارے میں مدد طلب کرتے تھے۔ ( ٣٤٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ مُدْرِكِ بْنِ عَوْفٍ الْأَحْمَسِيِّ ،

قَالَ :بَيْنَا أَنَا عِنْدَ عُمَرَ إِذْ آتَاهُ رَسُولُ النَّعْمَان بْنِ مُقَرِّن ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنِ النَّاسِ ؟ قَالَ :فَذَكَرُوا عِنْدَ عُمَرَ مَنْ أُصِيبَ يَوْمَ نَهَاوَنُدَ ، فَقَالُوا : قُتِلَ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ ، وَأَخَرُونَ لاَ نَعْرِفُهُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ :لَكِنَّ اللَّهَ يَعْرِفُهُمْ ،

قَالُوا : وَرَجُلٌ شَرَى نَفْسَهُ ، يَعْنُونَ عَوْفَ بُنَ أَبِي حَيَّةَ أَبَا شُبَيْلِ الْأَحْمَسِتَّى ، فَقَالَ مُدْرِكُ بُنُ عَوْفٍ :ذَاكَ وَاللهِ خَالِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، يَزْعُمُ النَّاسُ أَنَّهُ أَلْقَى بِيَدَيْهِ إِلَى النَّهْلُكَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ :كَذَبَ أُولَئِكَ ، وَلَكِنَّهُ مِنَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الآحِرَةَ بِالدُّنِيَا ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ :وَكَانَ أُصِيبَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَاحْتُمِلَ وَبِهِ رَمَقٌ ، فَأَنَى أَنْ يَشُوبَ حَتَّى مَاتَ.

(۳۴۴۸۱) حضرت مدرک بن عوف المس کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے پاس تھا کدان کے پاس حضرت نعمان بن مقرن کا قاصد آیا۔حضرت عمر نے اس سےلوگوں کے بارے میں سوال کیا۔اس نے نہاوند کی جنگ میں شہید ہونے والےمجامدین کا تذکر ہ کیا۔

اور بتایا کہ فلاں بن فلاں شہید ہو گئے اور کچھاورلوگ بھی ہیں جنہیں ہمنہیں جانتے ۔حضرت عمر نے فر مایالیکن القدانہیں جانتا ہے۔

اس جنگ کے بعض مینی شاہدین نے بتایا کہا یک آ دمی بہت بہادری سے لڑا جس کا نام عوف بن ابی حیہ ابوشیمیل احمس ہے۔ بین کر مدرک بن عوف نے کہا کہ خدا کی قتم! اے امیر المونین وہ میرے ماموں ہیں۔لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے خود اینے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے۔حضرت عمر نے فرمایا کہ بیلوگ جھوٹ بولتے ہیں۔انہوں نے دنیا کے بدلے آخرت کوخریدلیا۔حضرت

اساعیل فرماتے ہیں کہ جب وہ زخمی ہوئے تو روز ہ کی حالت میں تھے۔ان میں زندگی کی رمّی باتی تھی۔انبیں یانی پیش کیا گیالیکن انہوں نے یینے سے انکار کردیا اور اس حال میں انتقال کر گئے۔

( ٣٤٤٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :أَتَيْتُ عُمَرَ بِنَعْيِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّن ، فَوَضَعَ يَلَهُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَجَعَلَ يَلْكِي.

(۳۳۸۸۲) حضرت ابوعثمان فر ماتے ہیں کہ میں حضرت عمر وزائو کے پاس نعمان بن مقرن کی شہادت کی خبر لایا تو آپ نے سر پر باتھ رکھااورروناشروع کردیا۔ وَ مَصنَفَ ابْنَ الْمُ يُتَبِمْ رَجُم (طِدو) كَلَّ مَنْ الْمُعَبَّرِ مَعُوْلِكُمْ الْمُسَتَّبِ ، فَقَالَ : إِنِّي سَعِيدِ بُنِ الْمُسَتَّبِ ، فَقَالَ : إِنِّي سَعِيدِ بُنِ الْمُسَتَّبِ ، فَقَالَ : إِنِّي الْمُسَتِّبِ ، فَقَالَ : إِنِّهُ اللْمُسَتِّبِ ، فَقَالَ : إِنِّي الْمُسَتِّبِ ، فَقَالَ : إِنِّي الْمُسَتِّبِ ، فَقَالَ : إِنِّهُ اللْمُسَتِّبِ ، فَقَالَ : إِنِّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُسَتِّبِ ، فَقَالَ : إِنِّهُ اللَّهُ الْمُسَتِّبِ ، فَقَالَ : إِنِّهُ الْمُنْ أَلَى الْمُعِلِيدِ اللْمُ الْمُعْمَالَ اللّهِ الْمُسْتِقِيدِ الللّهُ الْمُنْ الْمُعْمَالَ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَالَ اللّهُ الْمُعْمَالَ اللّهُ الْمُعْمَالَ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَالَ اللّهُ ال

(۳۲۲۸۳) حضرت سعید بن مستب فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب میں ہونے کے پاس حضرت نعمان برد مقرن کی شہادت کی خبرآئی۔

المُعْرَان شَهَادَت عَاهِرَان -عَنْ بِشُو بُنِ شَغَافٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ، قَالَ : كَذَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَعْقُوبَ عَنْ بِشُو بُنِ شَغَافٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ، قَالَ : كَمَّا كَانَ حَيْثُ فُتِحَتْ نَهَاوَنُد ، أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ سَبَايَا مِنْ سَبَايَا الْيُهُودِ ، قَالَ : وَأَقْبَلَ رَأْسُ الْجَالُوتِ يُفَادِى سَبَايَا الْيَهُودِ ، قَالَ : وَأَصَابَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَارِيَةً بُسُرة صَبِيحَة ، قَالَ : فَأَتَانِى ، فَقَالَ : هَلْ لَكَ أَنْ تَمْشِى مَعِى إِلَى هَذَا الإِنْسَان عَسَى أَن الْمُسْلِمِينَ جَارِيَةً بُسُرة صَبِيحَة ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ مَعَةً ، فَذَخَلَ عَلَى شَيْحٍ مُسْتَكْبِر لَهُ تُرْجُمَانٌ ، فَقَالَ لِيُرْجُمَانِهِ سَلُ هَذِهِ الْجَارِيَة ، هَلْ وَقَعَ عَلَيْهَا هَذَا الْعَرَبِيُّ ؟ قَالَ : وَالْعَنَهَا بِلِسَا سَلُ هَذِهِ الْجَارِيَة ، هَلْ وَقَعَ عَلَيْهَا هَذَا الْعَرَبِيُّ ؟ قَالَ : وَرَاعَتِهِا بِلِسَا فَفَهِمْتِ الّذِى قَالَ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَنْمُت بِمَا فِي كِتَابِكَ بِسُوَ الِكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَى مَا وَرَاءَ ثِيَابِهَا ، فَقَالَ لِي

أَعْلَمُ بِكِتَابِكَ مِنْك ، قَالَ :مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا :عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ ، قَالَ :فَانْصَرَفْتُ ذَلِكَ الْيَوْمَ. قَالَ :فَبَعَثَ إِلَىَّ رَسُولًا بِعُزْمُةٍ لِتَيَاْتِينِي ، قَالَ :وَبَعَثَ إِلَىَّ بِدَابَّةٍ ، قَالَ :فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ لَعَمْرُ اللهِ احْتِسَام رَجَاءَ أَنْ يُسْلِمَ ، فَحَبَسَنِي عِنْدَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَقُرَأُ عَلَيْهِ التَّوْرَاةَ وَيَبْكِي ، قَالَ :وَقُلْتُ لَهُ :إِنَّهُ وَاللهِ لَهُوَ النَّبِ

الَّذِى تَجِدُونَهُ فِى كِتَابِكُمْ ، قَالَ :فَقَالَ لِى ۚ :كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْيَهُودِ ؟ قَالَ :قُلْتُ لَهُ :إِنَّ الْيَهُودَ لَنُ يُغْنُوا عَنْك مِنَ اللهِ شَيْئًا ، قَالَ :فَغَلَبَ عَلَيْهِ الشَّقَاءُ وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ. (بخارى 20٩٪)

(۳۳۳۸۳) حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب نہاوند فتح ہوا تو بہت ہے جنگی قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ایک مالد' شخص ان قیدیوں کا فدید و کے کرانہیں چھڑار ہاتھا۔ایک مسلمان کوایک بہت خوبصورت اور جوان باندی ملی تھی۔ وہ میرے پاس آ اوراس نے کہا کہ میرے ساتھ اس مالدار کی طرف جلوشا پیروہ مجھے اس باندی کی قیمت دے دے۔

(۲) چنانچہ میں اس کے ساتھ چلا ،ہم ایک مغرور بوڑھے کے پاس پہنچے جس کا ایک ترجمان تھا۔اس نے اپنے ترجمان سے کہ کہاں ہے کہ کہاں ہے کہا ہے کہا ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہاں ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہاں ہے کہا ہے کہ

رہ ں بارس سے وہ کرو رہ بیا، کی جسے ہیں ہمجھ گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تو نے اس باندی سے اس کی خفیہ بات کے بارے میں سوال کر کے اپنی کتاب کی روثنی میں گناہ کاار تکاب کیا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہتم جھوٹ بولتے ہو، تہہیں کیا معلوم کہ میرک کتاب میں کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں تمہاری کتاب کوتم سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیاتم میری کتاب کو مجھ مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) كي المحالي المحالية المحال

زیادہ جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں میں تمہاری کتاب کوتم ہے زیادہ جانتا ہوں۔اس نے پوچھا کہ بیکون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیہ عبداللہ بن سلام ہیں۔ پھراس دن میں واپس آگیا۔

(٣) پھراس نے میری طرف ایک قاصد کو بھیجا اور مجھے تاکید کے ساتھ اپنے پاس بلایا۔ بیس اس کے پاس اس نیت سے گیا کہ شاید وہ اسلام قبول کر لے اور میرے نامدا عمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوجائے۔ اس نے مجھے اپنے پاس تین دن تک رو کے رکھا۔ میں اسے تو رات پڑھ کر سنا تا تھا اور وہ روتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ واللہ بیوہ بی نبی جن کا ذکر تم تو رات میں پاتے ہو۔ اس نے کہا کہ پھر میں یہود کا کیا کروں؟ میں نے کہا کہ اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کسی کا منہیں آ سکتے۔ بہر صال اس پر بدیختی غالب آگی اور اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کردیا۔

( ٣٤٤٨٥) حَدَّنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ، عَنْ مَغْقِلِ بُنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ شَاوَرَ الْهُرُمُزَانِ فِي فَارِسَ وَأَصْبَهَانَ وَآذَرْبَيْجَانَ ، فَقَالَ : أَصْبَهَانُ الرَّأْسِ ، وَفَارِسُ وَآذَرْبَيْجَانُ الْجَنَاحَانِ ، فَإِنْ قَطَعْتَ أَحَدَ الْجَنَاحَيْنِ مَالَ الرَّأْسُ بِالْجَنَاحِ اللَّهُ الْجَنَاحُانِ ، فَابُدَأَ بِالرَّأْسِ، فَلَحَلَ الْمَسْجَدَ ، فَإِذَا هُو بِالنَّعْمَانِ بُنِ مُقَرِّن الآخِوِ ، وَإِنْ قَطَعْتِ الرَّأْسَ وَقَعَ الْجَنَاحَانِ ، فَابُدَأَ بِالرَّأْسِ، فَلَحَلَ الْمُسْجَدَ ، فَإِذَا هُو بِالنَّعْمَانِ بُنِ مُقَرِّن الآخَوِ ، وَإِنْ قَطَعْتِ الرَّأْسَ وَقَعَ الْجَنَاحَانِ ، فَابُدَأَ بِالرَّأْسِ، فَلَحَلَ الْمُسْجَدَ ، فَإِذَا هُو بِالنَّعْمَانِ بُنِ مُقَرِّن الْآخَوِ مَ وَإِنْ قَطَعْتِ الرَّأْسَ وَقَعَ الْجَنَاحَانِ ، فَابُدَأَ بِالرَّأْسِ، فَلَحَلَ الْمُسْجَدَ ، فَإِذَا هُو بِالنَّعْمَانِ بُنِ مُقَرِّن يُصَلِّى ، فَقَعَدَ إِلَى جَنْبِهِ ، فَلَمَّ قَضَى صَلَاتَهُ ، قَالَ : مَا أُرانِي إِلَّا مُسْتَعْمِلُك ، قَالَ : أَمَّا جَابِيًا فَلا ، وَلِكِنَّ غَازِ ، فَلَ عَازٍ ، فَوَجَهَهُ وَكَتَبَ إِلَى أَهُلِ الْكُوفَةِ أَنْ يَمُدَوهُ. قَالَ : وَمَعَهُ الزُّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ ، وَعُمْرُو بُنُ شُعْبَةَ ، وَالْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ ، وَالْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ ، وَالْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ ، وَالْمُغَمِرَةُ بُنُ شُعْبَة ، وَالْمُعْرَادِ فَا اللَّاشُعَلُ بُنُ قَلْسٍ .

قَالَ : فَأَرْسَلَ النَّعْمَانُ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةَ إِلَى مَلِكِهِمْ ، وَهُوَ يُقَالَ لَهُ : ذُو الْحَاجِبَيْنِ ، فَقَطَعَ إِلَيْهِمْ نَهَرَهُمْ ، فَقِيلَ لِذِى الْحَاجِبَيْنِ : إِنَّ رَسُولَ الْعَرَبِ هَاهُنَا ، فَشَاوَرَ أَصْحَابَهُ ، فَقَالَ : مَا تَرَوُنَ ؟ أَقَعُدُ لَهُ فِى بَهْجَةِ الْمُلُكِ وَهَيْنَةِ الْمُلُكِ وَهَيْنَةِ الْمُلُكِ وَهَيْنَةِ الْمُلُكِ وَهَيْنَةِ الْمُلُكِ ، أَوُ أَقْعُدُ لَهُ فِى هَيْنَةِ الْحَرْبِ ؟ قَالُوا : لاَ ، بَلَ الْقُعُدُ لَهُ فِى بَهْجَةِ الْمُلُك ، فَقَعَدَ عَلَى الْمُلُكِ وَهَيْنَةٍ الْمُلُكِ ، مَوْ أَقْعُدُ لَهُ فِى بَهْجَةِ الْمُلُك ، فَقَعَدَ عَلَى سَرِيرِهِ ، وَوَضَعَ النَّاجَ عَلَى رَأْسِهِ ، وَقَعَدَ أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ سِمَاطِينِ ، عَلَيْهِمَ الْقِرَطَةُ وَأَسَاوِرَةً الذَّهَبِ سَرِيرِهِ ، وَوَضَعَ النَّاجَ عَلَى رَأْسِهِ ، وَقَعَدَ أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ سِمَاطِينِ ، عَلَيْهِمَ الْقِرَطَةُ وَأَسَاوِرَةً الذَّهَبِ سَرِيرِهِ ، وَوَضَعَ النَّاجَ عَلَى رَأْسِهِ ، وَقَعَدَ أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ سِمَاطِينِ ، عَلَيْهِمَ الْقِرَطَةُ وَأَسَاوِرَةً الذَّهَبِ وَاللّذِيبَاحِ ، قَالَ : فَجَعَلَ يَطُهُمُ وَاللّذِيبَاحِ ، قَالَ : فَجَعَلَ يَطُعُنُ بِرُمُحِهِ فِى اللّذِيبَاحِ ، قَالَ : فَجَعَلَ يَطَعُونُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَى اللّهُ الْفَقَلَ اللّهُ الْمُؤْنِ الللّهُ مَا اللّهُ مَهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ مُولَ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِلُولُولُ الللّهُ مَا اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الللّهُ مَا اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ مُولَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَدَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِقُولُ اللّهُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَاللّهِ الللللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قَالَ : فَتَكَلَّمُ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُغْبَةً ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّا مَغْشَرَ الْعَرَبِ كُنَا أَذِلَةً يَطُونَا النَّاسُ وَلَا نَطُوهُمُ ، وَنَأْكُلُ الْكِلَابَ وَالْجِيفَةَ ، وإِنَّ اللَّهَ ابْتَعَكَ مِنَّا بَيِّنًا ، فِى شَرَفٍ مِنَّا ، أُوْسَطَنَا حَسَبًا ، وَأَصْدَفَنَا حَدِيثًا ، قَالَ : فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا بَعَثُهُ بِهِ ، فَأَخْبَرَنَا بِأَشْيَاءَ وَجَدُنَاهَا كَمَا قَالَ ، وَإِنَّهُ وَعَدَنَا فِيمَا وَعَدَنَا أَنَا سَنَمْلِكُ مَا هَاهُنَا وَنَغْلِبُ عَلَيْهِ ، وَإِنِّى أَرَى هَاهُنَا بَزَّةً وَهَيْنَةً ، مَا أَرَى مَنْ خَلْفِى ﴿ مَعْنَدَ ابْنَ الْيَ شِيدِ مَرْجُم (جَلَدُوا) ﴿ فَي مَعْنَدُ ابْنَ الْيَ شِيدِ مَرْجُم (جَلَدُوا) ﴿ فَي مَعْنَدُ ابْنَ الْيَا لِي مَعْنَدُ ابْنَ الْيَعْنَدُ وَالسَّرَابِا

بِتَارِكِيهَا حَتَّى يُصِيبُوهَا . قَالَ :ثُمَّ قَالَتُ لِى نَفْسِى :لَوْ جَمَعْتَ جَرَامِيزَك فَوَثَبْتَ فَقَعَدْتَ مَعَ الْعِلْجِ عَلَى سَرِيرِهِ حَتَّى يَتَطَيَّرَ ، قَالَ :فَوَثَبْتُ وَثُبَةً ، فَإِذَا أَنَا مَعَهُ عَلَى سَرِيرِهِ ، فَجَعَلُوا يَطُوونِى بِأَرْجُلِهِمْ وَيَجُرُّونِى بِأَيْدِيهِمْ ، فَقُلْتُ : إِنَّا لَا نَفْعَلُ هَذَا بِرُسُلِكُمْ ، فَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ ، أَوْ اسْتَخْمَقْتُ فَلَا تُؤَاخِذُونِى ، فَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ ، أَوْ اسْتَخْمَقْتُ فَلَا تُؤَاخِذُونِى ، فَإِنَّ الرَّسُلَ لَا يُفْعَلُ بِهِمْ هَذَا.

فَقَالَ الْمَلِكُ : إِنَّ شِنْتُمُ قَطَعْنَا إِلَيْكُمُ ، وَإِنْ شِنْتُمُ قَطَعْتُمُ إِلَيْنَا ، فَقُلْتُ : لا ، بَلْ نَحْنُ نَقَطَعُ إِلَيْكُمُ ، قَالَ : فَقَطَعْنَا إِلَيْهِمُ فَتَسَلَّسَلُوا كُلَّ حَمْسَةٍ ، وَسَبْعَةٍ ، وَسِتَّةٍ ، وَعَشَرَةٍ فِى سِلْسِلَةٍ ، حَتَّى لاَ يَفِرُوا ، فَعَبَرُنَا إِلَيْهِمُ فَصَافَفْنَاهُمْ ، فَرَشَقُونَا ، حَتَّى أَسْرَعُوا فِينَا ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ لِلنَّعْمَانِ : إِنَّهُ قَدُ أَسُرَعَ فِي النَّاسِ ، قَدْ خَرَجُوا ، فَصَافَفْنَاهُمْ ، فَرَشُونَا ، حَتَّى أَسْرَعُوا فِينَا ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ لِلنَّعْمَانِ : إِنَّهُ قَدُ أَسُرَعَ فِي النَّاسِ ، قَدْ خَرَجُوا ، قَدُ أَسْرَعَ فِيهِمْ ، فَلَوْ حَمَلْتَ ؟ قَالَ النَّعْمَانُ : إِنَّكَ لَذُو مَنَاقِبَ ، وَقَدْ شَهِدُتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ أَوْلَ النَّهَارِ ، انْتَظَرَ حَتَى تَرُولَ النَّهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ أَوْلَ النَّهَارِ ، انْتَظَرَ حَتَى تَرُولَ الشَّمْسُ ، وَلَكِنُ شَهِدُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ أَوْلَ النَّهَارِ ، انْتَظَرَ حَتَى تَرُولَ الشَّهُمُ ، وَلَكِنُ شَهِدُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ أَوْلَ النَّهَارِ ، انْتَظُرَ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ أَوْلَ النَّهَارِ ، انْتَظُر عَالَى النَّهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا الشَّمْسُ ، وَتَهُبُ الرِّي النَّهُ وَلَا الشَّولَ الشَّولَ الشَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الشَّهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الشَّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا الشَّولَ الشَاهُ مِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ السَّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ثُمَّ قَالَ : إِنِّى هَارٌّ لِوَائِى ثَلَاتَ هَزَّاتٍ ، فَأَمَّا أَوَّلُ هَزَّةٍ فَلْيَقْضِ الرَّجُلُ حَاجَنَهُ وَلْيَتَوَضَّا ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ نَظَرَ رَجُلٌ إِلَى شِسْعِهِ وَرَمَّ مِنُ سِلَاحِهِ ، فَإِذَا هَزَزْتُ النَّالِئَةَ فَاحْمِلُوا ، وَلَا يَلُويَنَّ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ، وَإِنْ قُتِلَ النَّعْمَانُ فَلَا يَلُويَنَ عَلَيْهِ أَحَد ، وَإِنِّى دَاعِى اللَّه بِدَعُوةٍ ، فَأَقْسَمْتُ عَلَى كُلُّ امْرِءٍ مِنْكُمْ لَمَّا أَمَّنَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ أُرْزُقَ النَّعُمَانَ الْيُومَ الشَّهَادَة فِى نَصْرٍ وَفَتْحِ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : فَأَمَّنَ الْقُومُ ، قَالَ : وَهَزَّ ثَلَاثَ هَنَّالَ : اللَّهُمَّ أُرْزُقَ النَّعُمَانَ الْيُومَ الشَّهَادَة فِى نَصْرٍ وَفَتْحِ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : فَأَمَّنَ الْقُومُ ، قَالَ : وَهَزَّ ثَلَاثَ هَزَّاتٍ ، قَالَ : فَأَمَّنَ الْقُومُ ، قَالَ : وَهَزَّ ثَلَاثَ هَزَّاتٍ ، قَالَ : فَأَمَّنَ الْقُومُ ، قَالَ : وَهَزَ ثَلَاثَ هَزَّاتٍ ، قَالَ : فَأَمَّنَ الْقُومُ ، قَالَ : وَهَزَ ثَلَاثَ هَزَّاتٍ ، قَالَ : فَأَمَّنَ الْقُومُ ، قَالَ : وَهَزَ ثَلَاثُ هَزَاتٍ ، قَالَ : فَأَمَّنَ الْقُومُ ، قَالَ : وَهَزَ ثَلَاثُ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : فَأَمَّنَ الْقُومُ ، قَالَ : وَهَزَ ثَلَاثُ عَلَيْهِ ، وَأَعْلَمْتُ عَلَمُ النَّاسُ ، قَالَ : فَرَعَلَهُ ، قَالَ الْمَعْقِلُ : فَالَا الرَّجُلَ شُغِلَ الْمَعْمَلُ اللَّاسُ مَعْقِلً اللَّالُ اللَّهُمَ أَلُو عَلَيْهِ ، وَأَعْلَمْتُ عَلَمًا حَتَّى أَعْرِفَ مَكَانَهُ ، قَالَ : فَتَحَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْكُمْ لَمُ الْمَنْ عَلَيْهِ ، وَأَعْلَمْتُ عَلَمًا حَتَّى أَعْرِفَ مَكَانَهُ ، قَالَ : فَعَلَى الْمَالَ الْوَقَعْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالُولُو عَلَيْهِ ، وَأَعْلَمُ الْمُقُولُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قَالَ : وَوَقَعَ ذُو الْحَاجِبُيْنِ عَنْ بَغُلَةٍ لَهُ شَهْبَاءَ ، فَانْشَقَّ بَطْنُهُ ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَأَتَيْتُ مَكَانَ النَّعْمَانِ وَبِهِ رَمَقٌ ، فَأَتَيْتُهُ بِإِدَاوَةٍ فَغَسَلْتُ عَنْ وَجْهِهِ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ ، قَالَ : مَا فَعَلَ النَّعْمَانِ وَبِهِ رَمَقٌ ، وَفَاضَتْ نَفْسُهُ ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ ؟ قُلْتُ : فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : لِلَّهِ الْحَمْدُ ، الْحَبْرُوا بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، وَفَاضَتْ نَفْسُهُ ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَى الْمُسْفِعْ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ أُمْ وَلَدِهِ : هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ النَّعْمَانُ عَهُدًا ، أَمْ عِنْدَكَ النَّعْمَانُ عَهُدًا ، أَمْ عِنْدَكَ كَالَ اللَّهُ عَلَى النَّعْمَانُ عَهُدًا ، أَمْ عِنْدَكَ كَتَابٌ ؟ قَالَ : سَفُطْ فِيهِ كِتَابٌ ، فَاخْرُجُوهُ ، فَإِذَا فِيهِ : إِنْ قُتِلَ النَّعْمَانُ فَقُلَانٌ ، وَإِنْ قُبِلَ فُلَانٌ ، وَإِنْ قُبِلَ فُلَانٌ . وَإِنْ قُبِلَ فُلَانٌ . وَإِنْ قُبِلَ فُلَانٌ . وَإِنْ قُبِلَ فُلَانٌ . وَإِنْ قُبِلَ فَلَانٌ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَانُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَانُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

كِتَابِ؟ قَالَ : سَفَطَ قِيهِ كِتَابِ ، فَاخْرَجُوهِ ، فَإِذَا قِيهِ : إِن قَيْلَ النَّعَمَّانَ فَفَلَانَ ، وَإِن قِيلَ فَلَانَ فَفَلَانَ . قَالَ خَمَّادٌ ، قَالَ عَلَمُ فَفَلَانَ ، فَقَالَ : مَا فَعَلَ النَّعُمَانُ ، قَالَ خَمَّادٌ ، قَالَ عَلَى فَكُلَ النَّعُمَانُ ، قَالَ : مَا فَعَلَ فَلَانٌ ؟ قُلْتُ : قُتِلَ ، وَفِى ذَلِكَ يَسُتَرُجِعُ ، ؟ قُلْتُ : قُتِلَ ، وَفِى ذَلِكَ يَسُتَرُجِعُ ، قُلْتُ : وَآخَرُونَ لَا أَعْلَمُهُمْ ، قَالَ : لاَ تَعْلَمُهُمْ ، لَكِنَ اللَّهَ يَعْلَمُهُمْ .

ي مسنف ابن اني شيدمتر جم (جلدوا) كي المستحد المستواب المس mrma) حضرت معقل بن بیار فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جانٹونے ہرمزان سے فارس ،اصبیان اور آ ذر بانیجان کے بارے میں

شورہ کیا۔انہوں نے کہا کہ اصبہان کی مثال سرکی ہے اور فارس اور آ ذر بانیجان کی مثال بازوؤں کی ہی ہے۔اگر آپ ایک باز وکو ٹاٹ دیں گے تو سر دوسرے باز و کے سہارے باتی رہے گا اوراگر آپ سر کو کاٹ دیں گے تو باز وخود ہی گر جا کیں گے۔ پھر حضرت مر دیاؤد معجد میں گئے تو دیکھا کہ حضرت نعمان بن مقرن نماز پڑھ رہے ہیں۔آپ ان کے قریب بیٹھ گئے ، جب انہوں نے نماز دری کرلی تو حضرت عمر نے ان سے فر مایا کہ میں تمہیں امیر بنا تا جا ہتا ہوں۔انہوں نے عرض کیا کہ اگر کسی علاقے کا بنا تا ہے تو میں اضی نہیں اوراگر جہاد پر بھیجنے کا بنانا ہےتو مجھے تبول ہے۔حضرت عمر نے فرمایا کہ جہاد کے لئے امیر بن کر جاؤ گے۔ آپ نے انہیں

وانه فرمایا اور ابل کوفدے فرمایا کدان کی مدد کرو۔ان کے ساتھ زبیر بن عوام ،عمرو بن معدی کرب ،حضرت حذیف ،مغیرہ بن شعبہ، بن عمراوراشعث بن قيس بھی تھے۔

۲) حضرت نعمان بن مقرن نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کوان کے بادشاہ کے پاس بھیجاجس کا نام'' ذوالحاجبین' تھا۔ا سے بتایا گیا کہ عربوں کا قاصد آر ہاہے۔اس نے اپنے ساتھیوں ہے مشورہ کیا کہ میں اس کے ساتھ بادشاہوں کے انداز میں جیٹھوں یا جنگجو کے انداز میں؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ بادشاہوں کے انداز میں جیٹھو۔ پس وہ اپنے تخت پر بیٹھا اور اپنے سر پرتا نی رکھا۔ اس کے نبزاد ہے بھی اس کے آس پاس بیٹھ گئے جن کے کا نوں میں بالیاں اور ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے اوران کے جسموں پرریشم کا باس تھا۔حضرت مغیرہ کو ملاقات کی اجازت ملی ،آپ کو دوآ دمیوں کے پہرے میں لایا گیا ،آپ کی تلوار اور آپ کا نیز ہ آپ کے

تھ میں تھے۔حضرت مغیرہ نے اپنے نیزے ہے ان کے قالین میں سوراخ کردیئے تا کہ وہ اس سے بدفالی لیں۔وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ دونوں کے درمیان ایک شخص تر جمان تھا۔ بادشاہ نے کہا کہاے اہل عربتہ ہیں بھوک اور تکلیف نے ستایا

ہے اورتم ہماری طرف آلیکے ہو، اگرتم چا ہوتو ہم تمہیں مال دے کرواپس بھیج دیتے ہیں۔

س حضرت مغیرہ بن شعبہ نے گفتگوشروع کی ،اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا ہیان کی اور پھر فر مایا کہ ہم عرب ذکیل لوگ تھے۔لوگ ہم پر الم و هاتے تھے لیکن ہم کی پرظلم نہیں کرتے تھے۔ ہم کتے اور مردار کھاتے تھے۔ پھر اللہ تعالی نے ہم میں ایک ایسے نی کومبعوث ِ مایا جن کی بعثت ہے ہمیں عزت بخشی ،وہ خاندان کے اعتبار ہے سب ہے بہتر اور گفتگو کے اعتبار ہے سب سے زیادہ سیجے تھے۔ ۔ ٹندتعالیٰ نے اپنے نبی کودین عطافر مایا اور جو باتیں آپ نے فر ماکیں وہ سب بچے ثابت ہو کمیں۔انہوں نے ہم سے ایک وعدہ یبھی

کیا تھا کہ فلاں فلاں علاقے کے ما لک بنیں گےاورلوگوں پر غالب آئیں گے۔ میں تمہارے اس علاقے میں بہت زیب وزینت رآ رائش د کھے رہا ہوں اور جولوگ میرے پیچھے ہیں وہ بھی ان چیزوں سے دستبر دارنہیں ہوں گے۔ پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ گر میں چھلانگ نگا کراس کے تخت پر بیٹھ جاؤں تو بیاس سے بدفالی لیس گے۔ پس میں نے چھلانگ نگائی اور بادشاہ کے ساتھا س

کے تخت پر جا میضا۔ وہ مجھے اپنی ٹائلوں سے مارنے لگے اور اپنے ہاتھوں سے کھینچنے لگے۔ میں نے کہا کہ ہم تمہارے قاصدوں کے ساتھ ایسانہیں کریں گے۔اگر میں نے نادانی کی ہےتو تم مجھے سزانہ دو کیونکہ قاصدوں کے ساتھ ایسانہیں کیاجا تا۔ کے مسنف ان الی شیبہ متر بم (جلد ۱) کے مسنف ان الی شیبہ متر بم (جلد ۱) کے مسنف ان الی شیبہ متر بم (جلد ۱) کے مسنف ان الی شیبہ متر بم (جلد کریں اور اگر تم چا ہوتو تم بم پر تملد کردو۔ میں نے کہا کہ بم تم پر تملد کریں گے۔
پی لوگ پانچ ، سات ، چھاور دس کی ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے تا کہ بھاگ نہ تکیں۔ بم ان کی طرف بڑھے اور ان کے سامنے صف بنا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ تیزی سے ہماری طرف دوڑے۔ حضرت مغیرہ نے حضرت نعمان سے کہا کہ وہ جلد کی سے آگئے ہیں، وہ نکل پڑے ہیں اگر آپ ہملہ کردیں تو بہتر ہے۔ حضرت نعمان نے کہا کہ آپ بہت سے فضائل اور مناقب والے ہیں۔ آپ رسول اللہ مَرِّ الله مِرِّ الله مِرِّ الله مِرِّ الله مِرِّ الله مِرْ الله مِرا تے تھے ، جب سورج زائل ہوجا تا ، ہوا چائی اور مدد نازل ہوتی تو پھر آپ قال کرتے تھے۔
قال نہیں فریاتے تھے ، جب سورج زائل ہوجا تا ، ہوا چائی اور مدد نازل ہوتی تو پھر آپ قال کرتے تھے۔

(۵) پھر حضرت نعمان دی تی کہا کہ میں اپنا جھنڈ اٹین مرتبہ ہلاؤں گا۔ جب میں پہلی مرتبہ جھنڈ کے وحرکت دوں برخض اپنی عادت کو پورا کر کے وضوکر لے۔ جب میں دوسری مرتبہ جھنڈ اہلاؤں تو ہرخض اپنا ہتھیاراٹھا لے اور جب میں تیسری مرتبہ جھنڈ اہلاؤں تو ہرخض اپنا ہتھیاراٹھا لے اور جب میں تیسری مرتبہ جھنڈ اہلاؤں تو ہملہ کردینا۔ کوئی شکی مرحبہ بھر اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، اگر نعمان بھی ماردیا جائے تو کوئی اسکی طرف بھی متوجہ نہ ہو۔ میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں۔ میں ہرخض کو تسم وی تا ہوں کے دو اس کے سپر دکی گئی ہے۔ پھر انہوں نے فر مایا کہ اے اللہ نعمان کو آئی مدواور کا میا بی والی شہادت عطافر ما۔ اس پر لوگوں نے آمین کہا۔ پھر انہوں نے جھنڈ کو تین مرتبہ ہلایا۔ پھر آپ نے ذرہ پہنی اور جملہ کردیا اور لوگوں نے اس جنگ میں سب سے پہلے حضرت نعمان شہید ہوئے۔ حضرت معقل فر ماتے ہیں کہ میں ان کے پاس تہ تھم اور میں نے ان سے ان کی تشم کا ذکر کیا۔ میں ان کے پاس نہ تھم را اور ان کی جگہ پرنشان لگادیا تا کہ میں ان کی جگہ پہنیان لوں۔ پس جب ہم کسی آدمی کو آئی کر میا۔ میں ان کے باس ان می قبل ہوجاتے تھے۔

(۲) ان کابادشاہ ذوالحاجین اپنی ایک مادہ نجر پرسوارتھا، وہ اسے گرااوراس کا پیٹ بھٹ گیااوراللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح یاب فرمادیا۔ پھر میں حضرت معقل کے پاس آیااور میں نے دیکھا کہ ان میں زندگی کی ایک رمق تھی۔ میں ان کے پاس پانی کا ایک برن ادیااور میں نے ان کا چرہ وھویا۔ انہوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ معقل بن بیارہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ لڑائی کا کیا بنا؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالی نے ہمیں فتح یاب فرمادیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، اس بارے میں حضرت عمر دوائو کو کو کھے جو ان کی روح پرواز کرگئی۔ پھر لوگ اضعف بن قیس کے پاس جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میں نعمان کی ام ولد کے بیٹے کو پیغام بھیج کر پوچھو کہ کیا حضرت نعمان نے آپ کوکوئی عبد دیا ہے یا کوئی خط دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت کی مام ولد کے بیٹے کو پیغام بھیج کر پوچھو کہ کیا حضرت نعمان نے آپ کوکوئی عبد دیا ہے یا کوئی خط دیا ہے۔ انہوں نے ایک خط نکا اس میں کھا تھا کہ گر ہوئے کہ کہ میں اس جنگ کی فتح کی خوشخبری دینے حضرت عمر بن خطاب جو تفو کے پاس مجل ہو گے۔ انہوں نے فرمایا کہ فلال کا کیا بنا؟ میں نے کہا کہ وہ جمہیہ ہوگے۔ انہوں نے فرمایا کہ فلال کا کیا بنا؟ میں نے کہا کہ وہ بھی شہید ہوگے۔ انہوں نے فرمایا کہ فلال کا کیا بنا؟ میں نے کہا کہ وہ جمی شہید ہوگے۔ انہوں نے فرمایا کہ فلال کا کیا بنا؟ میں نے کہا کہ وہ بھی شہید ہوگے۔ حضرت عمر نے انا للہ وانا الیہ داجعوں پڑھا۔ میں نے کہا کہ وہ بھی شہید ہوگے۔ حضرت عمر نے انا للہ وانا الیہ داجعوں پڑھا۔ میں نے کہا کہ وہ بھی شہید ہوگے۔ حضرت عمر نے انا للہ وانا الیہ داجعوں پڑھا۔ میں نے کہا کہ وہ بھی شہید ہوگے۔ حضرت عمر نے انا للہ وانا الیہ داخت میں نے کہا کہ وہ بھی شہید ہوگے۔ حضرت عمر نے انا للہ وانا الیہ داخت میں نے کہا کہ وہ بھی شہید ہوگے۔ حضرت عمر نے انا للہ وانا الیہ وہ بھی شہیں جانا حضرت عمر نے انا للہ وانا الیہ وہ بھی شہید ہوئے۔

مصنف ابن الي شيرمترجم ( جلده ا ) في مسنف ابن الي شيرمترجم ( جلده ا ) في مسنف ابن الي شيرمترجم ( جلده ا

( ٣٤٤٨٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :لَمَّا حَمَلَ

النُّعُمَانُ ، قَالَ : وَاللّهِ مَا وَطِئْنَا كَتِفَيْهِ حَتَّى ضُرِبَ فِي الْقَوْمِ. (۳۳۳۸ ۲) حف وقي تريس كرد حضوة نوان زجاك القرن ا كاتما بهي بمرزي كالحراج على التماك

(٣٣٨٦) حفزت محد فرماتے ہیں كہ جب حفزت نعمان نے حمله كيا تو خداكى تتم ابھى ہم نے پورى طرح حمله بھى نبيس كيا تھا كه لوگوں كے درميان و ه نشانه بن كئے۔

( ٣٤٤٨٧) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ : شَاوَرَ عُمَرُ الْهُرْمُزَانَ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحُوًّا مِنْ حَدِيثِ عَفَّانَ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَأَتَاهُمَ النَّعْمَانُ بِنَهَاوَنُد ، وَبَيْنَهُمُ وَبَيْنَهُ نَهُرٌ ، فَسَرَّحَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةً ، فَعَبَرَ إِلَيْهِمَ النَّهَرَ ، وَمَلِكُهُمْ يَوْمَنِذٍ ذُو الْحَاجِبَيْنِ.

(٣٣٣٨٧) حفرت معقل بن بيار فرمات مي كه حفرت عمر في برمزان مَ مشوره كيا- (پهرانهول في عفان جيسي حديث نقل کي) اس ميس ميان ادبي عفارت مغيره في اوران كي اوراد كول كي درميان دريا تقا-حفزت مغيره في او گول

کودر یاعبورکرایااوراس وقت ان کابادشاه ذوالحاجبین تھا۔ میں میں میں دوروں کو میں میں میں میں کا دروں کو میں دوروں کو میں میں میں کا تعریب کو میں میں میں میں میں میں م

( ٣٤٤٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ ، عَنِ السُّدِّتِي ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُشْيُمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ، وَقَعَ لَهُ فِي سَهْمِهِ عَجُوزٌ يَهُودِيَّةٌ ، فَمَرَّ بِرَأْسِ الْجَالُوتِ ، فَقَالَ : يَا رَأْسَ الْجَالُوتِ ، تَشْتَرِى مِنِّى هَذِهِ اللّهِ بْ فَكَلّمَهَا فَإِذَا هِى عَلَى دِينِهِ ، قَالَ : بِكُمْ ؟ قَالَ : بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ ، قَالَ :

لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا ، فَحَلَفَ عَبْدُ اللهِ بُنُ سَلَامِ : لَا يُنْقِصُهُ ، فَسَارَ عَبْدُ اللهِ بُنُ سَلَام بِشَيْءٍ ، فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ وَإِنْ يَأْتُو كُمُ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ ﴾ الآيَةَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ سَلَامٍ : أَنْتَ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، قَالَ : لَتَشْتَرِيَنَهَا ، أَوْ

﴿ وَإِنْ يَاتُوكُمُ اسَارَى تَفَادُوهُمُ ﴾ الآيَّة ، فقال عَبْدُ اللهِ بَنُ سَلامٍ :انتَ ؟ قال :نعَمْ ، قال :لتشترينها ، او لَتَخُرُجَنَّ مِنْ دِينِكَ ، قَالَ :قَدُ أَخَذْتُهَا ، قَالَ :فَهَبُ لِي مَا شِئْتَ ، قَالَ :فَأَخَذَ مِنْهُ ٱلْفَيْنِ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ ٱلْفَيْنِ . رسس عدد من يج من غثيم في الترس كره عند عن الذين من المكرز ان كرا النّهم على كرهم من اكر النهم عندا.

(۳۳۸۸) حفزت ربیع بن تشیم فرماتے ہیں کہ حفزت عبداللہ بن سلام کونہاوند کے مال نفیمت کے جھے میں ایک بوڑھی یہودن ملی۔ وہ اے لے کریہودیوں کے ایک مالدارسردار کے پاس سے گزرےاوراس سے کہا کہ کیااس کوخریدو گے۔اس نے بڑھیا سے بات کی تو اے معلق ہوا کہ وہ اس کے دین ہر ہے۔اس نے یو چھا کہ کتنے میں یہو ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام نے فر ماما کہ جار

بات کی تو اے معلوم ہوا کہ وہ اس کے دین پر ہے۔ اس نے پوچھا کہ کتنے میں بیچو گے؟ حضرت عبدالله بن سلام نے فر مایا کہ چار ہزار میں۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت عبدالله بن سلام نے تیم کھائی کہ وہ اس سے کم نہیں کریں گے۔ پھر حضرت عبداللہ بن سلام سے اس نے سرگوش کی اور قرآن مجید کی ہے آیت پڑھی ﴿ وَ إِنْ يَأْتُو مُحْمُ أُسَارَى تُفَادُو هُمْمُ ﴾ پھراس نے

کہا کہ میں نے اس باندی کو لے لیاتم جو جا ہواس کی قیمت میں ہے جھے ہدیہ کردو۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے دو ہزار لے لئے اور دو ہزار اے لئے اور دو ہزار اے لئے اور دو ہزارا سے داپس کردیئے۔

کبا کہتم عبداللہ بن سلام ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ پھراس ہےکہا کہ یا توبہ باندی مجھے پیچویا ہے دین سے نکل جاؤ۔اس نے

( ٣٤٤٨٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي دَاوُد بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيُّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيَّ ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُقَالَ لَهُ : حُمَمَةُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خَرَجَ الرَّحْمَنِ الْجِمْيَرِيِّ ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ حُمَمَةُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خَرَجَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خَرَجَ إِلَى أَصْبَهَانَ غَاذِيًا فِي خِلاَفَةِ عُمْرَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ حُمَمَةَ يَزُعُمُ أَنَّهُ يُحِبُّ لِقَانَك ، فَإِنْ كَانَ حُمَمَةُ صَادِقًا فَاعْزِمُ لَهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَرِهَ ، اللَّهُمَّ لَا تَرُدُّ حُمَمَةً مِنْ سَفَرِهِ هَذَا ، قَالَ : فَقَامَ أَبُو مُوسَى ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلَا إِنَّا وَاللهِ مَا سَمِعْنَا فِيمَا مِنْ نَبَيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا بَلَغَ عِلْمُنَا إِلَّا أَنَّ حُمَمَةَ شَهِيدٌ.

(۳۳۸۹) حفرت جمید بن عبد الرحمٰن حمیری فرماتے ہیں کہ ایک صحابی جن کا نام ''حمہ'' تھا۔ وہ حضرت عمر جانئو کے زمانے میں اصبهان کی طرف جہاد کی نیت سے نکلے۔انہوں نے اس غزوہ میں دعا کی کہ اے اللہ! حمہ سمجھتا ہے کہ وہ تجھے ہا قات کو پہند کرتا ہے۔ اگر حمہ سچا ہے تو اس کے بچ کو صادر فرماد ہے اور اگر وہ جھوٹا ہے تو بھی اس کا فیصلہ فرماد ہے خواہ وہ اس کو ناپہند ہی کیوں نہ کرے۔ا ہاللہ! حمہ کو اس سفر سے واپس نہ تھیج ۔راوی کہتے ہیں کہ بعد از ان اصبہان میں ان کا انتقال ہوگیا۔ان کے انتقال کے بعد حضرت ابوموی جی تھے نظیہ ارشاد فرمایا اور اس میں کہا کہ اے لوگو! رسول اللہ مَؤْفِظَةَ کے ارشادات اور بھارے علم کے مطابق حمہ شہید ہیں۔

( ٣٤٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : حاصَرْنَا مَدِينَةَ نَهَاوَنْد ، فَأَعْطَيْتَ مُعَضَّدًا ثَوْبًا لِى فَاعْتَجَرَ بِهِ ، فَأَصَابَهُ حَجَرٌ فِى رَأْسِهِ ، فَجَعَلَ يَمْسَحُهُ وَيَنْظُرُ إِلَىَّ وَيَقُولُ : إِنَّهَا لِصَغِيرَةٍ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبَارِكُ فِى الصَّغِيرَةِ.

(۳۳۳۹) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے شہر نہاوند کا محاصرہ کیااور میں نے حضرت معصد کواپناایک کپڑادیااورانہوں نے اس کی گپڑی باندھی۔ان کے سرمیں ایک پھر آن لگا۔وہ اپنے سرکو ملنے لگےاور میری طرف دیکھے کر کہنے لگے۔یہ بہت چھوٹا ہےاوراللہ تعالی چھوٹے میں برکت عطافر مائے گا۔

( ٣٤٤٩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الصَّلْتِ ، وَأَبِى مُسَافِع ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ وَنَحْنُ مَعَ النَّعُمَانِ بْنِ مُقَرِّن : إِذَا لَقِيتُمَ الْعَدُوَّ فَلاَ تَفِرُّوا ، وَإِذَا غَيْمُتُمُ فَلاَ تَغْلُوا ، فَلَمَّا لَقِينَا الْعَدُوَّ ، قَالَ النَّعُمَانُ لِلنَّاسِ : لاَ تُوَاقِعُوهُمُّ ، وَذَلِكَ فِي يَوْمِ جُمُعَةِ ، حَتَّى يَصْعَدَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُنْرَ يَسْتَنُصِرُ ، قَالَ : ثُمَّ وَاقَعْنَاهُمُ ، فَأَقْعِصَ النَّعْمَانُ ، وَقَالَ : سَجُّونِي ثَوْبًا ، وَأَقْبِلُوا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمِنْبَرَ يَسْتَنْصِرُ ، قَالَ : ثُمَّ وَاقَعْنَاهُمُ ، فَأَنْعِصَ النَّعْمَانُ ، وَقَالَ : سَجُّونِي ثَوْبًا ، وَأَقْبِلُوا عَلَى عَدُو كُمْ ، وَلاَ أَهُولَنَكُمْ ، قَالَ : فَقَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا ، قَالَ : وَأَتَى عُمَرَ الْخَبَرُ ؛ أَنَّهُ أُصِيبَ النَّعْمَانُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ ، وَتَالَ لاَ نَعْرِفُهُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : لَكِنَّ اللَّهُ يَعْرِفُهُمْ .

(۳۳۳۹) حفرت صلت اورحضرت ابومسافع کہتے ہیں کہ ہم نعمان بن مقرن کے پاس تھے کہ ہمارے پاس حضرت عمر بن خطاب کا خط آیا، جس میں انہوں نے لکھاتھا کہ جب تم وثمن کا سامنا کروتو مت بھا گنا، جب تنہیں مال ملے تو خیانت نہ کرنا۔ پس جب ہمارا کے مسنف ابن ابی شیبمتر جم (جلدوں) کے کہا کہاں پر ابھی جملہ نہ کرتا۔ (وہ جمعہ کا دن تھا) جب تک امیر المونین منبر پر القہ سے مدوکی دعانہ کرلیں۔ پھر ہم نے دشمن پر چڑھائی کی اور حضرت نعمان فورا ہی موت کی زدیش آگئے۔ انہوں نے شدیدزخی ہونے کے بعد کہا کہ جمھے پرایک کپڑاڈ ال دواور دشمن پر ٹوٹ پڑواور میری وجہ سے کمزور نہ ہوتا۔ پھر اللہ تعالی نے ہمیں فتح عطافر مادی۔ جب حضرت عمر شائن کو اطلاع ہوئی کہ حضرت نعمان اور فلال فلال لوگ شہید ہوگئے ہیں اور پھھالیے گوجہ بہیں ہمنہیں جانے تو

( ٣٤٩٢) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَة ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ ، يَقُولُ : سَمِعْت أَبَا مَالِكِ وَأَبَا مُسَافِعٍ مِنْ مُزَيْنَةَ يُحَدُّثَانِ ؛ أَنَّ كِتَابَ عُمَرَ أَتَاهُمْ مَعَ النَّعْمَانِ بُنِ مُقَرِّنٍ بِنَهَاوَنُد : أَمَّا بَعْدُ ، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، وَإِذَا لَقِيتُمَ الْعَدُوّ فَلَا تَفِرُوا ، وَإِذَا ظَفَرُتُمْ فَلَا تَغُلُوا.

حضرت عمر نے فر مایا کہ لیکن اللہ انہیں جانتا ہے۔

(۳۴۴۹۲) حفزت ابو ما لک اورابومسافع کہتے ہیں کہ ہم نہاوند میں حفزت نعمان بن مقرن کے ساتھ تھے کہ حفزت عمر پڑیٹو کا خط آیا جس میں لکھا تھا کہ نماز کو اس کے وقت پر اوا کرنا ، جب دشمن سے سامنا ہوتو پیٹے مت پھیرنا اور جب کامیاب ہو جاؤتو خیانت نہ کرنا۔

﴿ ٣٤٤٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عن عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرَّنِ : اسْتَشِرْ وَاسْتَعِنْ فِى حَرْبِكَ بِطُلَيْحَةَ ، وَعَمْرِو بْنِ مَعْدِى كَرِبَ ، وَلَا تُولِّيهِمَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْنًا ، فَإِنَّ كُلُّ صَانِعٍ هُوَ أَعْلَمُ بِصِنَاعَتِهِ.

سلم بر المسلم میں المسلم میں میں میں استے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت نعمان بن مقرن کو خط میں لکھا کہ لڑائی میں حضرت طلبحہ اور حضرت عمر و بن معدی کرب سے مشور ہ اور مدد لیتے رہنا لیکن انہیں کوئی ذ مدداری نہ سونپنا ۔ کیونکہ ہرینانے والا اپنی بنائی ہوئی چیزا کوخوب جانتا ہے۔

( ٣٤٤٩٤ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّعْمَانُ بُنُ مُقَرِّنٍ عَلَى جُنْدِ أَهُلِ الْكُوفَةِ ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ عَلَى جُنْدِ أَهُلِ الْبُصُرَةِ.

(۳۳۳۹۳) حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت نعمان بن مقرن کوفہ کے لشکر کے اور حضرت ابوموی اشعری بصرہ کے لشکر کے امیر تھے۔

## (٦) فِي بِكَنْجُرَ

### بلنجر كىلژائى كابيان

( ٣٤٤٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ سَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ بَكَنْجَرَ ،

هي مصنف ابن الي شيب مترجم ( جلد ۱۰ ) کي په ۱۲۵۸ کي کاب البعوت والسرابا کي کاب البعوت والسرابا کي کاب البعوت والسرابا

فَحَرَّجَ عَلَيْنَا أَنْ نَحْمِلَ عَلَى دَوَابُ الْغَنِيمَةِ ، وَرَخَّصَ لَنَا فِي الْغِرْبَالِ وَالْحَبْلِ وَالْمُنْخُلِ.

(۳۳۳۹۵) حضرت ابو واکل کہتے ہیں کہ ہم بلنجر کی لڑائی میں سلمان بن ربیعہ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے ہمیں مال ننیمت کے جا نوروں پرسوار ہونے ہے منع کیااورہمیں مال غنیمت کے ڈھول ،رسیاور چھاننی استعال کرنے کی اجازت دی۔

( ٣٤٤٩٦ ) حَدَّثَنَا شَريكٌ ، عَن ابْن الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَحَارِ ، قَالَ :غَزَوْنَا بَلَنْجَرَ فَجُرِحَ أَخِي ، قَالَ :فَحَمَلْتُهُ خَلْفِي ، فَرَآنِي حُذَيْفَةُ ، فَقَالَ :مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ :أَخِي جُرِحَ ، نَرْجِعُ

قَابِلاً نَفْتَحُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : لَا وَاللهِ ، لَا يَفْتَحُهَا عَلَىَّ أَبَدًا ، وَلَا الْقُسُطَنُطِينِيَّة ، وَلَا الدَّيْلَمَ. (٣٣٣٩١) حضرت مالك بن صحارفر ماتے بيں كهم نے بلنجركى لا ائى ميں حصدليا۔ اس ميں مير ابھائى زخمى ہوگيا۔ ميں نے اسے اپنى کمر پر سوار کیا۔حضرت حذیفہ مزاہنونے مجھے دیکھا تو پو چھا کہ بیکون ہے؟ میں نے کہا کہ میرا بھائی ہے، زخمی ہوگیا ہے۔ ہم الگلے

سال اے فتح کرنے کے لئے آئیں گے۔حفرت حذیف نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے میرے ہاتھ پر فتح نہیں فرمائے گانہ تسطنطیدیہ کو

اور نه دیلم کو\_

( ٣٤٤٩٧ ) حَدَّثَيَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَحَارِ ، قَالَ :غَزَوْنَا بَكَنْجَرَ فَلَمْ يَفْتَحُوهَا ، فَقَالُوا :نَرْجِعُ قَابِلاً فَنَفْتَحُهَا ، فَقَالَ حُذَيْفَةٌ :لا تُفْتَحُ هَذِهِ ، وَلا مَدِينَةَ الْكُفُرِ ، وَلا الدَّيْلَمَ ، إِلَّا عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٣٣٩٤) حفرت ما لك بن صحار فرماتے ہيں كه بم نے بلنجر كے جہاديس حصاليا ليكن بميں فتح حاصل نه ہوئى \_لوگول نے كہا كه ہم الكے سال اے فتح كرنے كے لئے آئيں مے اس يرحضرت حذيف والثي نے فرمايا كه بيعلاقد ، كفركا شبراور ديلم محمد مَشَافِينَ في ك

الل بیت میں ہے ایک آ دمی کے ہاتھ پر فتح ہوں گے۔

( ٣٤٤٩٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ ، قَالَ :لَمَّا غَزَا سَلْمَانُ بَلَنْجَرَ

أَصَابَ فِي قِسْمَتِهِ صُرَّةً مَنْ مِسْكٍ ، فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَوْدَعْتِهَا امْرَأْتَهُ ، فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، قَالَ لاِمْرَأَتِهِ وَهُوَ يَمُوتُ :أَرِينِي الصُّرَّةَ الَّتِي اسْتَوْدَغْتُكِ ، فَأَتَنَّهُ بِهَا ، فَقَالَ :انْتِنِي بإنَاءٍ نَظِيفٍ ، فَجَانَتْ بِهِ ،

فَقَالَ : أَدِيفيهِ ، ثُمَّ انْضَحِى بِهِ حَوْلِي ، فَإِنَّهُ يَحْضُرُنِي خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ ، لا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ، وَيَجِدُونَ الرِّيحَ ، ثُمَّ قَالَ :اُخُرِجِي عَنِّي وَتَعَاهَدِينِي ، فَخَرَجَتْ ، ثُمَّ رَجَعَتْ وَقَدُ قَضَى.

(۳۳۳۹۸) حضرت محمعی فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان نے جب بلنجر کے علاقے میں جہاد میں حصد لیا توان کے حصے میں مشک کی ا کیے تھیلی آئی جوانہوں نے اپنی بیوی کے پاس امانت کے طور پر رکھوا دی۔ پھراپنے مرض الوفات میں انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ تھیلی مجھے لا دو۔ پھرآپ نے ایک صاف برتن منگوایا اوراپی بیوی سے فر مایا کہ اس خوشبو میں پانی ملا کراہے میرے اردگرد

چیزک دو، کیونکہ میرے یاس اللہ کی ایس مخلوق ( فرشتے ) آرہی ہے جو کھا نانہیں کھاتے لیکن خوشبومحسوں کرتے ہیں۔ پھرتم باہر چلی

ھے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلدو) کی گھری ہے ۔ جا ؤ۔ ان کی بیوی سیمل کر کے با ہر چلی گئیں جب واپس آئیں تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔

( ٣٤٤٩٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الرُّكِيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ بِبَلَنْجَرَ ، فَرَأَيْتُ هِلَالَ شَوَّالٍ يَوْمَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ ، لَيْلَةً ثَلَالِينَ ضُحَّى ، قَالَ : فَقَالَ : أَرِنِيهِ ، فَأَرَيْتَهُ ، فَأَمَرَ النَّاسَ فَافْطُرُوا.

(۳۳۲۹۹) حفرت رکین کے والد فرماتے ہیں کہ ہم سلمان بن ربیعہ کے ساتھ بلنجر میں تھے۔ میں نے رمضان کے انتیس روز سے رکھنے کے بعد تیسویں دن چاشت کے وقت چاند دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ، میں نے انہیں چاند دکھایا تو انہوں نے لوگوں کوروز ہ توڑنے کا حکم دے دیا۔

( ٣٤٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ سَمِعَ أَبَاهُ وَعَمَّهُ يَذْكُرَانِ ، قَالَ تَقَالَ سَلْمَانُ : قَتَلْتُ بِسَيْفِي هَذَا مِنَةَ مُسْتَلْنِمٍ، كُلُّهُمْ يَغْبُدُ غَيْرَ اللهِ ، مَا قَتَلْتُ مِنْهُمْ رَجُلاً صَبْرًا.

(۳۴۵۰۰) حضرت سلمان فرماتے تھے کہ میں نے اپنی اس تکوار سے سوآ دمیوں کو قتل کیا ہے وہ سب اللہ کے غیر کی عبادت کرتے تھے۔ میں نے اس سے کسی عبر کرنے والے آ دمی کو قل نہیں کیا۔

( ٣٤٥.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : لَا يَفْتَحُ الْقُسْطُنُطِينِيَّة ، وَلَا الذَّيْلَمَ ، وَلَا الطَّبَرِسُتَانَ إِلَّا رَجُلٌ مِنْ يَنِي هَاشِمٍ.

(٣٤٥٠١) حضرت حذيف وزائر فرماتے تھے كو تسطنطنيد، ديلم أورطبرستان بنو ہاشم كايك آدى كے ہاتھ پر فتح ہول كے۔

#### (٧) فِي الْجَبَلِ صِلْحٌ هُوَ ، أَوْ أَخِذَ عَنُوةً

#### جبل کابیان، آیاوه سلح سے حاصل ہوا تھایاز بردسی لیا گیا تھا

( ٣٤٥.٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، قَالَ: صَالَحَ أَهْلَ الْحَبَلِ كُلَّهُمْ، لَمْ يُؤْخَذُ شَيْءٌ مِنَ الْجَبَلِ عَنُوةً. (٣٨٥٠٢) حضرت مجالد فرماتے بين كهتمام ابل جبل في صلح كي حى اور جبل كاكوئى حصدز بردى نبيس ليا كياتھا۔

( ٣٤٥.٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٍ ، عَنْ حسن ، عَنْ مُطَرِّف ، قَالَ : مَا فَوْقَ حُلُوانَ فَهُوَ ذِمَّةٌ، وَمَا دُونَ حُلُوانَ مِنَ السَّوَادِ فَهُوَ فَيْءٌ ، قَالَ :سَوَادُنَا هَذَا فَيْءٌ.

(٣٤٥٠٣) حفرت مطرف فرماتے میں كه طوان سے اوپر كا حصد زمد يلى ہے اور طوان كے علاوه فى ہے اور ہمارا يہ علاقد فى ہے۔ ( ٣٤٥٠٣) حَدَّ ثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ ، قَالَ: كُنْتُ فِيمَنَ الْحَدَّ ثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ: كُنْتُ فِيمَنَ الْتَهُ مَا لَا مَانَ ، قَالَ : فَأَبُورُ وَ النَّا سُوقًا ، وَجَعَلْنَا لَهُمَ الْاَمَانَ ، قَالَ : فَأَبُورُ وَ النَّا سُوقًا ، قَالَ : فَقُتِلَ قَيْنُ مِنْهُمْ ، فَجَاءَ قَسَّهُمْ ، فَقَالَ : أَجَعَلْتُمْ لَنَا ذِمَّةَ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذِمَّةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقُالَ : أَجَعَلْتُمْ لَنَا ذِمَّةَ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذِمَّةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ،

وَذِمْتَكُمْ ، ثُمَّ أَخُفُرْتُمُوهَا ؟ فَقَالَ أَمِيرُنَا : إِنْ أَقَمْتُمْ شَاهِدَيْنِ ذَوَى عَدُل عَلَى قَاتِلِهِ أَقَدُنَاكُمْ بِهِ وَإِنْ شِنْتُ حَلَفْتُمْ وَلَمْ نَعْطِكُمْ شَيْنًا. قَالَ : فَتَوَاعَدُوا لِلْغَدِ ، فَحَصَرُوا ، فَجَاءَ حَلَفْتُمْ وَأَعْصَدُهُ وَلَهُ نَعْطِكُمْ شَيْنًا. قَالَ : فَتَوَاعَدُوا لِلْغَدِ ، فَحَصَرُوا ، فَجَاءَ عَلَفْتُهُ ، فَحَمِدَ اللّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَمَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَذْكُرَ حَتَى ذَكَرَ يَوْمَ اللّهَ مَن اللّهُ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَمَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَذْكُرَ حَتَى ذَكَرَ يَوْمَ اللّهَ اللّهَ مَن الْخُصُومَاتِ اللّهَمَاءُ ، قَالَ : فَيَخْتَصِمُ ابْنَا آدَمَ ، فَيَقُضِى لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ اللّهَ الْمُورُ وَلَ فَالْأُولُ فَالْأُولُ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْخُصُومَاتِ اللّهَاءُ ، قَالَ : فَيَخْتَصِمُ ابْنَا آدَمَ ، فَيَقُضِى لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ اللّهَ الْوَلُ فَالْأُولُ فَالْأُولُ مَا يُبْدَأ بِهِ مِنَ الْخُصُومَاتِ اللّهَاءُ ، قَالَ : فَيَخْتَصِمُ ابْنَا آدَمَ ، فَيَقُضِى لَهُ عَلَى صَاحِبِهُ مُ اللّهُ اللّهُ وَلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلُ اللّهُ وَلُ اللّهُ وَلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ يَعْدِلْكَ دِيتَك . وَمَا شَاءَ اللّهُ وَلَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

(۳۵۰ هر ۳۳۵) حضرت ابوعلاء فرماتے ہیں کہ میں بھی تحریت کی فتح میں شامل تھا۔ ہم نے ان سے اس بات پرصلح کی کہ وہ ہمیں مال کی ایک مقررہ مقدار دیں اور ہم ان کوامان دیں گے۔ چنانچے انہوں نے ہمیں مال دے دیا۔ بھران میں سے ایک شخص کو کسی نے آل کر دیا تو ان کا راہب ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیا تم نے اپنے نبی مَرْاَفِیْکَافِ اور اپنے امیر الموشین اور اپنا عبد نہیں دیا تھا ، پھرتم نے اس عبد کی پاسداری نہیں کی ؟! ہمارے امیر نے کہا کہ تم اس کے قاتل پر دوعادل گواہ پیش کر دوتو ہم قاتل تمہارے دوالے کر دیں گے اور اگرتم چاہوتو ہم تھا کہ سے تاہیں اس صورت میں تہمیں پھنیں ملے گا۔

کے اورا کرتم چاہونو سم کھالوہم مہیں قدید ہے دیں کے اورا کرتم چاہونو ہم سم کھا میں اس صورت میں ہمیں پچھ بیش ملے گا۔

پس ا گلے دن کی ملاقات طے ہوئی ، ان کا پادری آیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناییان کی ، زمین وآ عان کا تذکر و کیا ،
قیامت کے دن کا ذکر کیا بھراس نے کہا کہ خصومات میں سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا۔ آ دم علائی کے دو بیٹے فرایت ہوں گے
اورا کیک کے خلاف فیصلہ کردیا جائے گا۔ بھرا کیک ایک کر کے خون کا حساب ہوگا معاملہ ہمارے اور تمہارے ساتھی تک آپنچے گا۔ پس
مقتول قاتل سے کہے گا کہ تو نے مجھے کیوں قبل کیا تھا؟ ہمیں سے بات پسندنہیں ہے کہ تمہارا ساتھی ہمارے ساتھی کو یہ جواب دے کر
خاموش کرا دے کہ تیے ہے بعد والوں نے تیری دیت وصول کرلی تھی۔

#### ( ۸ ) ما ذُكِرَ فِي تُستَر

#### تستركابيان

( ٣٤٥.٥) حَلَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ ، قَالَ : حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْقُرَشِيُّ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكُرةَ ، قَالَ : أَفَامُوا سَنَةً ، أَوْ نَحْوَهَا لَا بَكُرةَ ، قَالَ : أَفَامُوا سَنَةً ، أَوْ نَحُوهَا لَا يَخُلُصُونَ إِلَيْهِ ، قَالَ : وَقَدُ كَانَ الْهُرْمُزَانُ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ دَهَاقِيَتِهِمْ وَعُظمَانِهِمْ فَانْطَلَقَ أَخُوهُ حَتَّى أَتَى أَبَا يَخُلُصُونَ إِلَيْهِ ، قَالَ : وَقَدُ كَانَ الْهُرْمُزَانُ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ دَهَاقِيَتِهِمْ وَعُظمَانِهِمْ فَانْطَلَقَ أَخُوهُ حَتَّى أَتَى أَبَى مُوسَى ، فَقَالَ : مَا تَجْعَلُ لِى إِنْ دَلَلْتُكَ عَلَى الْمَدْخَلِ ؟ قَالَ :سَلْنِي مَا شِنْتَ ، قَالَ :أَسُألُكَ أَنْ تَحْقِنَ دَمِى وَدِمَاءَ أَهْلِ بَيْتِى ، وَتُخْلِى بَيْنَنَ وَبَيْنَ مَا فِى أَيْدِينَا مِنْ أَمُوالِنَا وَمَسَاكِينَا ، قَالَ : فَذَاكَ لَكَ ، قَالَ : ابْغِنِى إِنْسَانًا سَابِحًا ذَا عَقُلٍ وَلُبُّ يَأْتِيكَ بِأَمْرِ بَيْنٍ.

ه المستف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ا ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَكُوا اللَّهُ اللّ

قَالَ : فَأَرْسَلَ أَبُو مُوسَى إِلَى مَجْزَأَةَ بُنِ ثَوْرِ السَّدُوسِيِّ ، فَقَالَ لَهُ : ابْغِنِى رَجُلاً مِنْ قَوْمِكَ سَابِحًا ذَا عَقُلِ وَلُبٍ وَلَيْسَ بِذَاكَ فِى خَطَرِهِ فَإِنْ أُصِيبَ كَانَ مُصَابُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يَسِيرًا وَإِنْ سَلَمَ جَانَنَا بِثَبْتٍ فَإِنِّى لَا أَذْرَى مَا جَاءَ بِهِ هَذَا الدَّهْقَانُ ، وَلَا آمَنَ لَهُ وَلَا أَثِقُ بِهِ.

قَالَ :فَقَالَ :مَجْزَأَةُ :قَدُ وَجَدُتُ ، قَالَ :مَنْ هُوَ ؟ فَأْتِ بِهِ ، قَالَ :أَنَا هُوَ ، قَالَ أَبُو مُوسَى :يَرْحَمُك اللَّهُ مَا هَذَا أَرَدُتُ ، فَابْغِنِى رَجُلاً ، قَالَ :فَقَالَ :مَجْزَأَةُ بْنُ ثَوْرٍ :وَاللهِ لاَ أَعْمِدُ إِلَى عَجُوزٍ مِنْ بَكُرِ بْنِ وَائِلٍ أَفْدِى ابْنَ أُمَّ مَجْزَأَةَ بِالْيِنِهَا ، قَالَ :أَمَا إِذْ أَبَيْتَ فَتَيَسَّر.

فَلَبِسَ ثِيَابَ بِيَاضٍ ، وَأَخَذَ مِنْدِيلًا ، وَأَخَذَ مَعَهُ خِنْجَرًا ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الدَّهُقَانِ حَتَى سَبَحَ فَأَجَازَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَ : فَأَذْخَلَهُ فِى مَدْخَلِ شَدِيدٍ ، الْمَدِينَةِ ، قَالَ : فَأَذْخَلَهُ فِى مَدْخَلِ شَدِيدٍ ، يَضِيقُ بِهِ أَخْيَانًا خَتَى يَنْبَطِحَ عَلَى بَطْنِهِ وَيَتَّسِعَ أَخْيَانًا فَيَمُشِى قَائِمًا وَيَحْبُو فِى بَعْضِ ذَلِكَ حَتَّى ذَخَلَ يَضِيقُ بِهِ أَخْيَانًا خَتَى يَنْبَطِحَ عَلَى بَطْنِهِ وَيَتَّسِعَ أَخْيَانًا فَيَمُشِى قَائِمًا وَيَحْبُو فِى بَعْضِ ذَلِكَ حَتَّى ذَخَلَ الْمُدِينَةَ وَقَدْ أَمَرَهُ أَبُو مُوسَى أَنْ يَحْفَظَ طَرِيقَ بَابِ الْمَدِينَةِ ، وَطَرِيقَ السَّوْرِ ، وَمَنْزِلَ الْهُرْمُزَانِ وَقَدْ كَانَ أَبُو مُوسَى أَنْ يَحْفَظَ طَرِيقَ الْبَابِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِ الْهُرْمُزَانِ وَقَدْ كَانَ أَبُو مُوسَى أَنْ يَحْفَظَ طَرِيقَ الْبَابِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِ الْهُرْمُزَانِ وَقَدْ كَانَ أَبُو مُوسَى أَنْ يَحْفَظَ طَرِيقَ الْبَابِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِ الْهُرْمُزَانِ وَقَدْ كَانَ أَبُو مُوسَى أَنْ يَحْفَظَ عَلِيقَ الْبَابِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِ الْهُرْمُزَانِ وَقَدْ كَانَ أَبُو مُوسَى أَنْ يَالْ فَهُ مُنْ اللَّهُ الْمَدِينَةِ مَا لِي مَنْزِلِ الْهُرُمُزَانِ وَقَدْ كَانَ أَبُو مُوسَى أَنْ لَا تَسْبَقَنِى بَأَمُو

فَلَمَّا رَأَى الْهُوْمُزَانَ قَاعِدًا وَحُولُهُ دَهَافِئَتُهُ ، وَهُوَ يَشُرَبُ ، فَقَالَ لِلدِّهْقَان : هَذَا الْهُرُمُزَان ؟ قَالَ : نَعُهُ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ الدِّهُقَانُ : لَا تَفْعَلُ ، فَإِنَهُمُ هَذَا اللّهِ كُورِعَ فَلَ الْمَدْحُلِ فَأَبَى مَجْزَأَةُ إِلاَّ أَنْ يَمُضِى عَلَى رَأْيِهِ عَلَى قَتْلِ الْعِلْجِ يَتُحُرَّزُونَ وَيَحُولُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذُخُولِ هَذَا الْمَدْحُلِ فَأَبَى مَجْزَأَةُ إِلاَّ أَنْ يَمُضَى عَلَى رَأْيِهِ عَلَى قَتْلِ الْعِلْجِ فَأَكُم وَلَى الدَّهُقَانُ وَأَلْهِ مَ اللّهِ ، لَوْلاَ هَذَا لَا يَكُفَّ عَنْ قَلْهِ فَأَبَى فَلَكُو الدَّهُقَالُ قَوْلَ أَبِى مُوسَى لَهُ : اتّقِ أَنْ لا تَسْبَقَهُ بِأَمْ ؟ فَقَالَ : هَاه ، أَمَا وَاللهِ ، لَوْلاَ هَذَا لاَ يتحتَّهُمْ مِنْهُ فَقَالَ : هَاه ، أَمَا وَاللهِ ، لَوْلاَ هَذَا لاَ يتحتَّهُمْ مِنْهُ فَقَالَ : هَاه ، أَمَا وَاللهِ ، لَوْلاَ هَذَا لاَ يتحتَّهُمْ مِنْهُ مَعْ الدَّهُقَانِ إِلَى مُنْوِيهِ ، فَأَقَامَ يَوْمَهُ حَتَى أَمُسَى ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَبِى مُوسَى ، فَذَلَ اللّهُ مُوسَى النَّاسَ مَعْدَلُهُ وَاللّهُ مُنْهُ فَقَعَلَ الْقَوْمُ ، قَالَ عَبْدُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَسَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُوسَى اللّهُ مُوسَى يُوصِيهِ وَيَأْمُوهُ ، قَالَ عَبْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُوسَى يُوصِيهِ وَيَأْمُوهُ ، قَالَ عَبْدُ اللّهُ مُومُ عَذْرُاهُ أَنْ يَأْتِيهُمُ ، وَهُوعِنُدُ أَبِى مُوسَى يُوصِيهِ وَيَأْمُونُ ، قَالَ عَبْدُ اللّهُ وَمُوسَى يُوسِيهُ وَيَامُورُهُ ، قَالَ عَبْدُ اللّهُ وَلَا عَلَى عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلَى عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللّ

هي مسنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده 1 ) في مسنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده 1 ) في مسنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده 1) فَذَهَبَ إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى كَانَ فِي وَسَطٍ مِنْهُمْ ، فَكَبَّرَ وَوَقَعَ فِي الْمَاءِ ، وَوَقَعَ الْقَوْمُ جَمِيعًا ، قَالَ :يَقُولُ عَنْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ : كَأَنَّهُمَ الْبُطُّ فَسَبَحُوا حَتَّى جَازُوا ، ثُمَّ انْطَلَقَ بهمَا إلَى النَّقُبِ الَّذِي

يَدُخُلُ الْمَاءُ مِنْهُ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ دَخَلَ ، فَلَمَّا أَفْضَى إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَنَظَرَ لَمْ يَتِمْ مَعَهُ ، إِلَّا خَمْسَةٌ وَنَلَاتُونَ ، أَوْ سِنَّةٌ وَثَلَاثُونَ رَجُلًا ، فَقَالَ لَأَصْحَابِهِ :أَلَا أَعُودُ إِلَيْهِمْ فَأَدْخِلَهُمْ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، يُقَالَ لَهُ الْجَبَانُ لِشَجَاعَتِهِ : غَيْرُك فَلْيَقُلْ هَذَا يَا مَجْزَأَةُ إِنَّمَا عَلَيْك نَفْسُك ، فَامْضِ لِمَا أُمِرْتَ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ :أَصَبْتَ فَمَضَى بِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ إِلَى الْبَابِ فَوَضَعَهُمْ عَلَيْهِ ، وَمَضَى بِطَائِفَةٍ إِلَى السُّورِ وَمَضَى بِمَنْ يَقِى حَتَّى صَعِدَ إِلَمْ السُّورِ فَانْحَدَرَ عَلَيْهِ عِلْجٌ مِنَ الْأَسَاوِرَةِ وَمَعَهُ نَيزك ، فَطَعَنَ مَجْزَأَةَ فَٱلْبَتَهُ ، فَقَالَ لهم مَجْزَأَةُ : الْمُصُو

لَامْرِكُمْ لَا يَشْغَلَنَّكُمْ عَنِّي شَيْءٌ فَأَلْقُوا عَلَيْهِ بَرْدُعَةً ، لِيَغْرِفُوا مَكَانَةُ وَمَضَوْا وَكَبَّرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى السَّهِ وَعِنْدَ بَابِ الْمَدِينَةِ ، وَفَتَحُوا الْبَابَ وَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَادَتِهِمْ حَتَّى دَخَلُوا الْمَدِينَةَ ، قَالَ : قِيلَ لَلْهُرْمُزَانَ :هَذَهِ الْعَرَبُ قَدْ دَخَلُوا ، قَالَ : لاَ شَكَّ أَنَّهُمَا قَدْ دَحَسُوهَا عَلَيْهِمْ ، قَالَ :مِنْ أَيْنَ دَخَلُوا ؟ أَمِزَ

السَّمَاءِ ، فَالَ : وَتَحَصَّنَ فِي فَصَبَةٍ لَهُ. وَأَقْبَلَ أَبُو مُوسَى يَرْكُضُ عَلَى فَرَسَ لَهُ عَرَبَى ، حَتَّى دَخَلَ عَلَمِ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ وَهُوَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ :لَكِنْ نَحْنُ يَا أَبَا حَمْزَةَ لَمْ نَصْنَعَ الْيَوْمَ شَيْئًا وَقَدْ فَرَغُوا مِنَ الْقَوْمِ ، قَتَلُوا مَنْ قَتَلُوا وَأَسَرُوا مَنْ أَسَرُوا وَأَطَافُوا بِالْهُرْمُزَان بِقَصَيَتِهِ ، فَلَمْ يَحْلُصُوا إِلَيْهِ حَتَّى أَمَّنُوهُ ، وَنَزَلَ عَلَمٍ

حُكْمِ عُمرَ بْنِ الْحَطَّابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : فَبَعَثَ بِهِمْ أَبُو مُوسَى مَعَ أَنس بِالْهُرْمُزَانَ وَأَصْحَابَـ ْ فَانْطَلَقُوا بِهِمْ حَتَّى قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ ، قَالَ :فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنَسٌ :مَا تَرَى فِي هَوُلَاءِ ؟ أَدْحِلْهُمْ عُرَاةً مُكَتَّفِينَ ،

أَوْ آمُرُهُمْ فَيَأْخُذُونَ حُلِيَّهُمْ وَبِرْتِهِمْ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ لَوْ أَدْخَلْتَهُمْ كَمَا تَقُولُ عُرَاةً مُكَتَّفِينَ ، لَـٰ يَزيدُوا عَلَى أَنْ يَكُونُوا أَعْلَاجًا وَلَكِنْ أَدْحِلْهُمْ عَلَيْهِمْ خُلِيُّهُمْ وَبِزَّتِهِمْ حَتَّى يَعْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأَمَرَهُمْ فَأَخَذُوا بِزَيْهِمْ وَحُلِيَّهُمْ حَتَّى دَخَلُوا عَلَى عُمَرَ ، فَقَالَ الْهُرْمُزَانُ لِعُمَرَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتَّ

كَلاَّمُ أَكُلُّمَكَ ؟ أَكَلاَمُ رَجُلُ حَتَّى لَهُ بَقَاءَ أَوْ كَلاَّمُ رَجُل مَقْتُول ؟ قَالَ :فَخَرَجُتْ مِنْ عُمَرَ كَلِمَةٌ لَمْ يُردُها ، تَكَلَّمَ فَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ ، فَقَالَ لَهُ الْهُرْمُزَانُ . يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ، فَذْ عَلِمْتَ كَيْفَ كُنَّا وَكُنتُمْ ، إِذْ كُنَّا عَلَى ضَلَالَةٍ جَمِيعًا كَانَتِ الْقَبِيلَةُ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ تَرْى نُشَابَةَ بَعْضِ أَسَاوِرَتِنَا فَيَهْرُبُونَ الْأَرْضِ الْبَعِيدَةِ ، فَلَمَّا

هَدَاكُمُ اللَّهُ ، فَكَانَ مَعَكُمْ لَمُ نَسْتَطِعْ نُقَاتِلَهُ فَرَجَعَ بِهِمْ أَنَسٌ.

فَلَمَّا أَمْسَى عُمَرُ أَرْسَلَ إِلَى أَنَسِ : أَنَ أُغُدُ عَلَىَّ بِأَسْرَاكَ أَضْرِبُ أَعْنَاقَهُمْ فَأَتَاهُ أَنَسٌ ، فَقَالَ :وَاللهِ يَا عُمَرُ مَا ذَاكَ لَكَ ، قَالَ :وَلِمَ ؟ قَالَ :إِنَّكُ قَدُ قُلُتَ لِلرَّجُلِ :تَكَلَّمَ فَلَا بَأْسَ عَلَيْك ، قَالَ :لَتَأْتِينِي عَلَى هَذَا بِبُوْهَان ، أَوْ لَأَسُووُنَّكَ ، قَالَ :فَسَأَلَ أَنَسٌ الْقَوْمَ جُلَسَاءَ عُمَرَ ، فَقَالَ :أَمَا قَالَ عُمَرُ لِلرَّجُلِ تَكَلَّمَ فَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ ؟ هي مصنف ابن الي شيب مترجم ( جلده ا ) کي په هي المسال الي مسنف ابن الي شيب مترجم ( جلده ا ) کي په هي السرابا سيک

قَالُوا :بَلَى ، قَالَ : فَكَبَّرَ ذَلِكَ عَلَى عُمَرَ ، قَالَ : إِمَا لَا فَأَخْرَجَهُمْ عَنَّى فَسَيَّرَهُمْ إِلَى قَرْيَةٍ ، يُقَالَ لَهَا : دَهْلَكَ فِي الْبَحْرِ ، فَلَمَّا تَوَجَّهُوا بِهِمْ رَفَعَ عُمَرُ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اكْسِرُهَا بِهِمْ ثَلَاثًا فَرَكِبُوا السَّفِينَةَ ، فَانْدَقَّتْ بِهِمْ وَانْكَسَرَتْ وَكَانَتْ قَرِيبَةً مِنَ الْأَرْضِ فَخَرَجُوا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ :لَوْ دَعَا أَنْ يُغْرِقَهُمُ لَغَرِقُوا وَلَكِنْ إِنَّمَا قَالَ : اكْسِرْهَا بِهِمْ ، قَالَ : فَأَفَرَّهُمُ.

(۳۳۵۰۵) حضرت عبد الرحمٰن بن ابی بکرہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابومویٰ جائیز مجاہدین کو لے کر ہرمزان کی سرکو بی کے لئے تستر پرحملہ آور ہوئے توانہوں نے یہاں ایک سال تک قیام کیالیکن فتح یاب نہ ہوسکے۔ ہرمزان نے اس دوران تستر کے ایک معزز اورسر کردہ آ دمی توقتل کرادیا۔مقتول کا بھائی ایک دن حضرت ابوموی مزائن کے یاس آیا اوران سے کہا کہ اگر میں آپ کو ہرمزان کے

قلعے میں داخلی ہونے کا راستہ بتا دوں تو کیا انعام یاؤں گا؟ حضرت ابومویٰ نے کہا تو کیا جاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ میرا اور میرے گھر والوں کا خون معاف کر دیں، مجھے اور میرے گھر والوں کو مال واسباب لے کر نکلنے دیں۔حضرت ابوموی نے اس کی حامی جرلی۔اس نے کہا کہ آب مجھے کوئی ایسا آ دمی دیجئے جو تیراکی جانتا ہواورعقل مند ہو۔وہ آپ کے پاس واضح خبرلائے گا۔

(٢) حضرت ابومویٰ نے مجزأة بن تورسدوى كو بلايا اوران ہے كہاكداني قوم ميں ہے كوئى ايبا آدى ديجے جوتيراكى جانتا ہو

اورخوب عقل مند ہو، کیکن وہ ایسا اہم آ دمی نہ ہوجس کی شہادت مسلمانوں کے لیے مایوی کا سبب ہو۔اگر وہ سلامت رہا تو ہمارے یا س خبر لے آئے گا۔ میں نہیں جانا کہ بیآ دی کیا جا ہتا ہے، نہ مجھے اس پراعماد ہے۔

(٣) حضرت مجزاً ۃ نے کہا کہ وہ تحض مل گیا۔ حضرت ابو مویٰ نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ہوں۔ حضرت ابو موی نے کہا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے ، میں بینیں جا بتا ، مجھے کوئی اور آ دمی دیجئے رحصرت مجز اُ ق بن ثور نے فرمایا کہ خدا کی قتم میں کبر بن واکل کی اس بڑھیا پر بھی اعماد نہیں کرتا جس نے ام مجز اُ ہ کے بیٹے پر اپنے بیٹے کوفدا کردیا۔ بہر حال اگر آپ مناسب سمجھیں تو موقع عنايت فرمائيس\_

(۴) حضرت مجزاُ ۃ نے سفید کپڑے پہنے اور ایک رو مال اور ایک خنجر ہمراہ لے لیا۔ پھراس آ دمی کے ساتھ چلے ، راہتے میں ا کیے ندی کو تیر کرعبور کیا۔ پھرندی کے رائے ہےان کے قلع میں داخل ہوئے ۔بعض اوقات راستہ اتنا تنگ ہو جاتا کہ پیٹ کے بل

چلنا پڑتا اور بعض اوقات راستہ کھل جاتا تو قدموں پر چلتے \_بعض اوقات گھٹنوں کے بل چلتے \_ یبہاں تک کہ شہر میں داخل ہو گئے \_

حضرت ابومویٰ نے انہیں تھم دیا تھا کہ شہر کے درواز ہے کا راستہ اوراس کی فصیل کا راستہ اور ہرمزان کے گھر کو یا در تھیں۔ وہ آ دمی انہیں لے گیااورانہیں نصیل کاراستہ، دروازے کاراتے اور ہرمزان کا گھر دکھادیا۔حضرت ابومویٰ نے حضرت مجز اُ ق کووصیت کی تھی كەخود سےكوكى كاررواكى نەكرناجىب تك مجھىلم نەبھوجائے۔

(۵) جب حضرت مجز اُق نے دیکھا کہ ہرمزان اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا شراب بی رہا ہے تو انہوں نے اس آ دمی ہے کہا کہ یہ مرمزان ہے؟اس نے کہاہاں یمی ہے۔حضرت مجزاُۃ نے کہا کہ یمی و چخص ہے جس نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ میں

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جكوب) في مسلم المسلم ال

اے زندہ نہیں جھوڑوں گا۔اس آ دمی نے کہا کہ ایسا نہ کرو۔اس کی حفاظت پر مامورلوگ تنہیں اس تک پہنچنے بھی نہیں دیں گے. مسلمان بھی قلعہ میں داخل نہ ہوئیس گے۔حضرت مجزاُ ۃ اپنی بات پراڑے رہے۔اس آ دمی نے بہت سمجھایا بالآخر حضرت

مویٰ بناتنو کی نصیحت یا دولائی تو حصرت مجز اُ قارک گئے اور پھراس آ دمی کے گھر آ گئے اور شام تک و ہیں رہے۔

ا گلے دن حضرت ابومویٰ کے پاس گئے ،انہوں نے حضرت مجز اُ ۃ کے ہمراہ تین سو سے زا کدمجاہدین کا دستہ روانہ فر مایا ا

انبیں تھم دیا کہ ہرشخص صرف دو کپڑے بہنے اور تلوار ہمراہ رکھے۔لوگوں نے ایسا بی کیا۔ پھرسب مجاہدین نہر کے کنارے بیٹے

حضرت مجزاَة كانتظاركرنے لگے،حضرت مجزاَة حضرت ابومول كے ياس تقےاورا حكام وہدايات لے، بے تھے حضرت عبدالرط بن ابی بکرہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کوموت کے سواکسی چیز کی جاہت نہ تھی۔ وہ منظر میری نظروں کے سامنے ہے کہ دستر خو

حضرت ابوموی والتی کے سامنے بچھا ہواتھا، کیکن حضرت مجز اُ قاس بات میں شرم محسوں کرر ہے تھے کہ دستر خوان ہے کو کی چیز لیر

انہوں نے انگور کا ایک داندا ٹھایالیکن اسے بھی نگلنے کی ہمت نہ ہوئی اور اسے آ ہمتگی سے نکال کرینیچ رکھ دیا۔ حضرت ابومویٰ . انہیں تھیحتیں کیں اورانہیں رخصت کردیا۔ رخصت ہوتے ہوئے حضرت مجز اُ ۃ نے حضرت ابومویٰ ہے کہا کہ میں آپ ہے ایک ح

ما نگوں تو کیا آپ مجھے عطافر مائیں گے۔حضرت ابومویٰ نے فرمایا کہ آپ نے جب بھی مجھ سے کوئی چیز مانگی ہے میں نے آپ بیش کی ہے۔ حضرت مجز اُ ۃ نے کہا کہ مجھا پی تکواردے دیجئے۔ چنانچہ حضرت ابومویٰ نے اپنی تکواران کودے دی۔

(۷) 💎 پھرحضرت مجز اُ ۃ مجاہدین کے ساتھ آ ملےاوراللہ اکبر کہہ کریانی میں کود گئے ۔ پیچھے سب لوگ بھی یانی میں کود مُئے ۔حضر۔ ا

عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ فرماتے ہیں کہ وہ بطخوں کی طرح یانی میں تیرر ہے تھے۔انہوں نے ندی کوعبور کیا، پھراس سوراخ کی طرف

بر ھے جس سے پانی اندر جار ہا تھا۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچتو ان کے ساتھ صرف پینیٹیں یا چھٹیں آ دی تھے۔انہوں نے ا ساتھیوں سے کبا کہ میں واپس جا کرانہیں بھی لے آتا ہوں۔اس پرایک کوفی آ دمی جنہیں جبان کہا جاتا تھاانہوں نے کہا کہ آپ کو

بات نہیں کرنی جاہے ،آپ اپنی ذ مدداری کوادا تیجئے جو تھم آپ کوملا ہے اس کوکر گز ریئے۔حضرت مجز اُ ۃ نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو۔

(۸) کچرآپ نے ایک دہتے کو درواز ہے کی طرف اورایک کوفصیل کی طرف مقرر فرمایا اور باقیوں کو لے کرفصیل پر چڑھ گئے

ا تنے میں اساور ہ تو م کا ایک جنگجو باتھ میں نیز ہ لئے حملہ آ ور ہوااوراس نے وہ نیز ہ حضرت مجز اُ آ کو مار دیا۔حضرت مجز اُہ نے لوگوا

ے کہا کہ میری فکرمت کرو۔مجاہدین نے ان پرایک علامت لگادی تا کہان کی جگہ کو جان مکیس۔ پھرمسلمانوں نے فصیل اور شہ

دروازے برکھڑے ہوکراللہ اکبر کہااور دروازہ کھول دیا اورمسلمان شہر میں داخل ہوگئے ۔ ہرمزان کو بتایا گیا کہ عرب لوگ داخا

ہو گئے ہیں۔اس نے کہا کہ بیلوگ کہاں ہے داخل ہوئے ہیں؟ کیا آسان ہےآ گئے ہیں؟ پھروہ اپنے ایک خفیہ تبدخانے میں پز

گزین ہو کیا۔ (۹) ۔ حضرت ابومویٰ اپنے ایک عربی گھوڑے پر سوارتشریف لائے ،حضرت انس بن مالک بڑاٹیز سے ملاقات ہوئی ، وہ لوگوا

کے امیر تھے۔انہوں نے کہا کہاے ابو تمز ہ آج تو ہم نے پچھنیں کیا۔وہ قوم سے فارغ ہو گئے قبل ہونے والے تل ہو گئے اوہ

مصنف ابن الی شیبہ سرتم (جلد ۱۰) کی اس کے خفیہ مکان کا محاصرہ کیا اور جب تک اے امان نظر گئی اس تک رسائی حاصل نہ فی دوالے قید ہوگئے ۔ پھر انہوں نے ہر مزان کے خفیہ مکان کا محاصرہ کیا اور جب تک اے امان نظر گئی اس تک رسائی حاصل نہ فی دولات اور موٹی جی ٹو نے ایوموٹی جی ٹو نے ہر مزان اور اس کے ساتھ یوں کو حضرت انس بن مالک جی ٹو کے ساتھ حضرت عمر کی طرف بھیج ویا۔
مرت انس نے ملاقات سے پہلے حضرت عمر کے پاس آ دمی کو بھیج کر ان سے بوچھا کہ انہیں بس ضروری لباس کے ساتھ حاضر سے کیا جائے یاان کے شاہا نہ لباس کے ساتھ انہیں لا یا جائے ۔ حضرت عمر می ٹیٹو نے پیغام بھیوایا کہ اگرتم انہیں صرف ضروری لباس سے ساتھ لاؤ کے تو لوگوں کے نزدیک وہ مجمی پہلوانوں سے زیادہ کچھ نہ ہوں گے۔ تم انہیں ان کی شان وشوکت کے حلیہ میں لاؤ

ا) ہرمزان نے حضرت عمر وہ ہوں کہا کہ اے امیر المونین! میں آپ ہے کون ساکلام کروں؟ ایک زندہ آدمی کا ساکلام کی زندگی بخشی جائے گی یا ایک مردہ کا ساکلام؟ اس موقع پر حضرت عمر وہ ہوں گئی کے بات کر وہ تمہارا کوئی ان نہیں ہوگا۔ اس پر ہرمزان نے کہا کہ اے امیر المونین! آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا تھے اور آپ کیا تھے؟ ہم سب گراہی میں ۔عرب کے قبائل جب ہمارے پہلوانوں کود کھتے تھے و دور بھاگ جاتے تھے۔ جب اللہ تعالی نے تمہیں ہدایت عطاکی تو تمہیں از درنصیب ہوا کہ ہم تم ہے مقابلہ نہیں کر سکتے۔

لەمسلمانوں كومعلوم ہوسكے كەلىندىغالى نے انہيں كتنا فائدہ عطا كيا ہے۔ بس وہ لوگ شاہانہ تفاٹھ باٹھ كے ساتھ حضرت عمر كى

ر**ت می**ں حاضر ہوئے۔

) شام کو حفرت عمر نے حضرت انس کو بلایا اوران سے فرمایا کہ صبح اپ قید یوں کو میر سے پاس لا نا میں ان کی گردنیں مار

کا حضرت انس رہ اللہ نے عرض کیا کہ آپ ایسانہیں کر سکتے ؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ کیوں؟ حضرت انس نے کہا کہ آپ نے

آ دمی سے کہا تھا کہ تم بات کرو بہمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس پر گواہ لا وُور نہ میں تہمہیں سزادوں گا۔

رت انس نے حضرت عمر کے ہم نشینوں سے بو چھا کہ کیا انہوں نے بنہیں کہا تھا؟ سب نے جواب دیا کہ کہا تھا۔ اس پر حضرت عمر کے ہم نشینوں سے بوچھا کہ کیا انہوں نے بنہیں کہا تھا؟ سب نے جواب دیا کہ کہا تھا۔ اس پر حضرت عمر کے ہم نشینوں سے بوچھا کہ کیا انہوں کے بنہیں کہا تھا؟ سب نے جا وَاور و ہلک نا می بستی میں چھوڑ دو۔ جس کے اس بوا اور آپ نے فرمایا کہ آگر انہیں گوتو ٹردے۔ جب وہ لوگ اس بستی کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت عمر ہوئے تو نے اپنے ہاتھ کے اور تمین مرتبہ بید دعا کی کہا ہے اللہ اس کشتی کوتو ٹردے۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی ٹوٹ گئی ، لیکن وہ کنارے کے اور تمین مرتبہ بید دعا کی کہا ہے اللہ اس خی کہا کہا گر حضرت عمران کے فرق ہونے کی دعا کرتے تو وہ سب غرق ہوجاتے ہوئے تھے لہذا سب نے گئے ۔ اس برایک مسلمان نے کہا کہا گر حضرت عمران کے فرق ہونے کی دعا کرتے تو وہ سب غرق ہوجاتے ہاتھ باتھ اس خوالیہ نا سب غرق ہوجاتے کے دعا کرتے تو وہ سب غرق ہوجاتے کہا کہا گر حضرت عمران کے فرق ہونے کی دعا کرتے تو وہ سب غرق ہوجاتے

710) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنُ حُمَيْدٍ ، عَنُ أَنَسِ : قَالَ : حَاصَرُنَا تُسْتَرَ فَنَزَلَ الْهُرُمُزَانُ عَلَى حُكْمِ عُمَرَ فَقَالَ : فَبَعَتْ بِهِ أَبُو مُوسَى مَعِى ، فَلَمَّا قَدِمُنَا عَلَى عُمَرَ سَكَّتَ الْهُرْمُزَانِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : تَكَلَّمْ ، فَقَالَ : أَكَلَامُ حَى أَمْ كَلَامُ مَيْتٍ ؟ قَالَ : تَكَلَّمَ فَلَا بَأْسَ ، قَالَ : إِنَّا وَإِيَّاكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ مَا خَلَى اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّا كُنَّا نَقْتُلُكُمْ وَنُقُصِيكُمْ وَأَمَّا إِذْ كَانَ اللَّهُ مَعَكُمْ لَمْ يَكُنْ لَنَا بِكُمْ يَدَانِ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا تَقُولُ يَا أَنَسُ ؟ فَإِنَّا كُنَّا نَقْتُلُكُمْ وَنُقُولُ يَا أَنَسُ ؟

ن چونکہ انہوں نے کشتی کے ٹوشنے کی دعا کی تھی اس لئے کشتی ٹوٹ گئی۔

﴿ مُعنف ابن البُشِيم ترجم (طدو) ﴾ ﴿ المعنف المَعْلَقُ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهُ الل

فَقَالَ : يَا أَنَسُ الْسَتَحْيِي قَاتِلَ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ وَمَجْزَأَةَ بْنِ ثَوْرٍ ، فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَبْسُطَ عَلَيْهِ قُلْتُ : لَيْسَ إِلَى قَتْلِهِ سَبِيلٌ ، فَقَالَ عُمَرُ :لِمَ ؟ أَعْطَاك ؟ أَصَبْتَ مِنْهُ ؟ قُلْتُ : مَا فَعَلْتُ ، وَلَكِنَك قُلْتَ لَهُ : تَكَلَّمَ فَلَا بُأْسَ، وَلَكِنَك قُلْتَ لَهُ : تَكَلَّمَ فَلَا بُأْسَ، قَالَ : لَتَجِيئَنَى بِمَنْ يَشْهَدُ ، أَوْ لَا بُدَأَنَّ بِعُقُويَتِكَ ، فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ ، فَإِذَا أَنَا بِالزُّبَيْرِ قَدْ حَفِظ مَا حَفِظتُ فَتَلَ : فَضَى عِنْدِهِ ، فَإِذَا أَنَا بِالزُّبَيْرِ قَدْ حَفِظ مَا حَفِظتُ فَتَلَ عَنْدَهُ فَتَرَكَهُ ، وَأَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ وَفَرَضَ لَهُ.

(۳۵۰۱) حضرت انس بن فرق فرماتے ہیں کہ ہم نے تستر کا محاصرہ کیا تو ہر مزان نے حضرت عمر کی خلافت کے سامنے سر تسلیم خم کرایا۔ حضرت ابومولی بن فیز نے ہر مزان کے ساتھ مجھے حضرت عمر کی طرف بھیجا۔ جب ہم حضرت عمر بڑا ٹیو کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہر مزان نے کوئی بات نہ کی اور خاموش رہا۔ حضرت عمر نے اس سے فر مایا کہ بات کرو۔ اس نے کہا کہ زندہ فخص کی بات کروں یامردہ کی ? حضرت عمر جی ٹو نے فر مایا کہ تم بات کروتم پر کوئی حرج نہیں۔ اس نے کہا کہ اے اہل عرب اللہ تعالی نے ہمارے اور جب اللہ تا ہمارہ کی جو سے بھی ہوگیا تو اب ہمارہ تم پر ذور نہیں جات کہ حضرت عمر نے فر مایا کہ اے انس تم کیا گہتے ہو؟ میں نے کہا کہ اے امیر الموشین! میں نے اپنے بیچھے زیر دست طاقت اور بوئی تعداد چھوڑی ہے۔ اگر آپ اس توقل کردیں گے تو لوگ زندگی ہے مایوس ہوجا میں گاوریان کی قوت کے لئے خت ہوگا اور اگر آپ اسے زندہ چھوڑیں گے تو لوگ زندگی ہے مایوس ہوجا میں گاوریان کی قوت کے لئے خت ہوگا اور اگر آپ اسے زندہ چھوڑیں گے تو لوگ ل بھی کریں گے۔ بھوٹا میں گے اور بیان گھوڑی ہے۔ اگر آپ اس کوقل کردیں گے تو لوگ زندگی ہے مایوس ہوجا میں گے اور بیان کی قوت کے لئے خت ہوگا اور اگر آپ اسے زندہ چھوڑیں گے تو لوگ ل بھی کریں گے۔

حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا میں براء بن مالک اور مجز اُ ق بن تور کے قاتل کو زندہ چھوڑ دوں! حضرت الس فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ اسے قبل کردیں گے تو میں نے کہا کہ آپ اسے قبل نہیں کر سکتے؟ انہوں نے فرمایا کیوں؟ کیا تم نے اس سے کوئی مالی مدد لے لی ہے؟ میں نے کہا میں نے ایس نہیں کیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ تم بات کروتمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم اس بات پر گواہ چھے حضرت زبیر ملے، حضرت عمر نے فرمایا کہ تم اس بات پر گواہ چھے کوئی اس بات کی گوائی دی تو حضرت عمر نے ہرمزان کوچھوڑ دیا اور بعد میں اس نے اسلام قبول کرلیا اور حضرت عمر نے اس کا وظیفہ مقرر کردیا۔

المَّانَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعبَة ، عَنْ حَبيبِ بْنِ شِهَاب ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ عَزَا مَعَ أَبِى مُوسَى حَتَى إِذَا كَانَ يَوْمُ قَدِمُوا تُسْتَرَ ، رُمِى الْأَشْعَرِى فَصُرِعَ فَقُمْتُ مِنْ وَرَائِهِ بِالنَّرِسِ حَتَى أَفَاقَ ، قَالَ : فَكُنْتُ أَوَّلُ رَجُلِ مِنَ الْعَرَبِ أَوْقَدَ فِى بَابِ تُسْتَرَ نَارًا ، قَالَ : فَلَمَّا فَتَحْنَاهَا وَأَخَذُنَا السَّبْى ، قَالَ أَبُو مُوسَى : اخْتَرْ مِنَ الْجُنْدِ الْعَرَبِ أَوْقَدَ فِى بَابِ تُسْتَرَ نَارًا ، قَالَ : فَلَمَّا فَتَحْنَاهَا وَأَخَذُنَا السَّبْى ، قَالَ أَبُو مُوسَى : اخْتَرْ مِنَ الْجُنْدِ عَشَرَةَ رَهُمِ لِيكُونُوا مَعَك عَلَى هَذَا السَّبْي ، حَتَّى نَأْتِيَك ، ثُمَّ مَضَى وَرَاءَ ذَلِكَ فِى الأَرْضِ ، حَتَّى فَتَحُوا مَا فَنَائِمَ ، فَكَانَ يَجْعَلُ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ مَا فَتَكُوا مِنَ الْأَرْضَ ، فَكَانَ يَجْعَلُ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ

ي مسنف ابن الى شير مرجم (جلدو) كي مسنف ابن الى بي مسنف ابن الى بي مسنف ابن الى بي مسنف ابن الى بي مسنف الله المستون والسراب والمستون والم

و کو کر پر یک کار سال میں کہ انہوں نے حضرت ابومویٰ کے ساتھ جہاد کیا۔ جس دن ہم تستر پہنیجے، حضرت اشعر ن کو

ے کے بعد ہم حرف بہب رہ سے بین میں ہوں سے سرف ہورن سے ماندیں افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں عرب میں ہے۔ نیرلگا اور وہ زمین پر گر گئے۔ میں ان کے پیچھے کمان لے کر کھڑا ہوگیا۔ جب انہیں افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں عرب میں ہے۔ نیر

یرلکا اوروہ رین پر سر سے۔ یں ان سے چیچے کمان سے سر کھڑا ہو گیا۔ جب ایس افاقیہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ یں حرب یں بہلا شخص ہوں جس نے تستر کے درواز سے پرآگ جلائی ہے۔ جب ہم نے تستر کو فتح کرلیا اور قیدی پکڑ لئے تو حصرت ابومویٰ نے

بہلا کئی ہوں، ک نے ستر مے دروارے برا ک جلاق ہے۔ جب ہم کے ستر بور سرکیا اور فیدن پیر سے تو مطرت ابوسوں ہے۔ رمایا کہ فوج میں سے دس آ دمیوں کا انتخاب کرلو کہ وہ ہماری واپسی تک ان قید یوں کی تگرانی کے لئے تہمارے ساتھ رہیں۔ پھروہ

آ گے بڑھے اور بہت سے علاقے فتح کر کے والیس آ گئے۔ حضرت ابومویٰ نے مجاہدین کے درمیان مال غنیمت کوتشیم کیا، وہ گھڑسوار کودو حصاور بیادہ کوایک حصہ دیتے تھے اور جب کسی قیدی عورت کوفروخت کرتے تو اس کواس کے بچے سے جدانہ کرتے تھے۔

٣٤٥.٨ كَذَّنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ شِهَابٍ ، قَالَ :حَدَّنِي أَبِي ، قَالَ :كُنْتُ أَوَّلُ مَنْ أَوْقَدَ فِي بَابِ تُسْتَرَ وَرُمِيَ الْأَشْعَرِتُّ فَصُرِعَ ، فَلَمَّا فَتَحُوهَا وَأَخَذُوا السَّبْيَ ، أَمَّرَنِي عَلَى عَشَرَةٍ مِنْ قَوْمِي ، وَنَقَلَنِي

ىكىسىر كۆرىپى ، ئىسىرى كىسىرى ، كىلىدا كىلىنوك ۋەخىدۇ، ئىسىبى ، ئىزىپى خىنى خىسىرى بىل ھۆرىپى ، ولىلىپى بِرَجُولٍ سِوَى سَهْمِى وَسَهُمِ فَرَسِى قَبْلَ الْغَنِيمَةِ.

. ۸۰ ۳۳۵) حضرت شہاب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے تستر کے دروازے پرآ گ جلائی۔حضرت اشعری کو تیرلگا اوروہ بین پر گر گئے۔ جب تستر کا دروازہ کھولا گیا اور دشمنوں کوقیدی بنایا گیا تو حضرت ابومویٰ نے مجھے دس لوگوں پرامیر بنادیا، اورانہوں

نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے مجھے میرے اور میرے محورے کے جھے کے علاوہ ایک آ دمی کا حصد دیا۔

٣٤٥.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَيْحَانَ ، قَالَ :شَهِدَتُ تُسْتَرَ مَعَ أَبِي مُوسَى أَرْبَعُ نِسُوَةٍ ، أَوْ حَمْسٌ فَكُنَّ يَشْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَّاوِينَ الْجَرْحَى فَأَسْهَمَ لَهُنَّ أَبُو مُوسَى

۳۴۵۰۹) حضرت خالد بن سیحان فرماتے ہیں کہ تستر میں حضرت ابومویٰ کے ساتھ جہاد میں چاریا پانچ عورتیں بھی شریک تھیں جو

ِنی پلاتی تھیںاورزخمیوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں ،حضرت ابومویٰ نے انہیں بھی مال غنیمت میں سے حصد دیا۔ رویو ویک آئی کا جَفَارُ مِنْ فَلاَ کَا ہِ کَا اَکْ مِی مِنْ فَلَا کَا تَاکُہِ مِی کُلُو ہِ اِن کُلا ہِ مِن کِنج

٠٤٥١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ زُرَارَةً بُنِ أُوفَى ، عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ مَالِكٍ ، أَنَهُ قَالَ : شَهِدُتُ فَخَحَ تُسْتَرَ مَعَ الْأَشْعَرِى ، قَالَ : فَأَصَبْنَا دَانِيَالَ بِالسَّوسِ ، قَالَ : فَكَانَ أَهْلُ السَّوسِ إِذَا أَسْنَتُوا لَخُرَجُوهُ فَاسْتَسْقُوا بِهِ وَأَصَبْنَا مَعَهُ سِتِينَ جَرَّةً مُخَتَّمَةً ، قَالَ : فَفَتَحْنَا جَرَّةً مِنْ أَدْنَاهَا ، وَجَرَّةً مِنْ أَوْسَطِهَا ، وَجَرَّةً مِنْ أَوْسَطِهَا ، وَجَرَّةً مِنْ أَوْسَطِهَا ، وَجَرَّةً مِنْ أَقْصَاهَا فَوَجَدُنَا فِي كُلِّ جَرَّةٍ عَشَرَةَ آلَافٍ ، قَالَ هَمَّامٌ : مَا أَرَاهُ قَالَ إِلاَّ عَشَرَةَ آلَافٍ ، وَأَصَبَنَا مَعَهُ رَبُعَةً فِيهَا كِتَابٌ وَكَانَ أَوَّلُ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَلَعَنبَرَ ، يُقَالَ لَهُ : عُرْقُوصٌ ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّهُ طَلَبَ إِلَيْهِ الرَّيْطَتَيْنِ بَعْدَ خُولُوصٌ ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّهُ طَلَبَ إِلَيْهِ الرَّيْطَتَيْنِ بَعْدَ خُولُوصٌ ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّهُ طَلَبَ إِلَيْهِ الرَّيْطَةَ مُنَا عَمَائِمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ . فَالَ : ثُمَّ إِنَّهُ طَلَبَ إِلَيْهِ الرَّيْطَتَيْنِ بَعْنَ أَصْحَابِهِ . فَلَكَ ، فَأَبَى أَنْ يَرُدَّهُمَا عَلَيْهِ ، وَشَقَهُمَا عَمَائِمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ .

قَالَ : وَكَانَ مَعَنَا أَجِيرٌ نَصْرَانِي يُسَمَّى نُعَيْمًا ، فَقَالَ : بِيعُونِي هَذِهِ الرُّبْعَةَ بِمَا فِيهَا ، قَالُوا : إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا

ذَهَبٌ ، أَوْ فِضَّةٌ ، أَوْ كِتَابُ اللهِ ، قَالَ : فَإِنَّ الَّذِى فِيهَا كِتَابُ اللهِ فَكَرِهُوا أَنْ يَبِيعُوهُ الْكِتَابَ فَبِعْنَاهُ الرِّبُعَةَ بِدِرْهَمَيْنِ وَوَهَبْنَا لَهُ الْكِتَابَ ، قَالَ قَتَادَةُ : فَمِنْ ثُمَّ كُرِهَ بَيْعُ الْمَصَاحِفِ ، لَأَنَّ الْأَشْعَرِتَى وَأَصْحَابَهُ كُرِهُوا بَيْعُ ذَلِكَ الْكِتَابِ.

قَالَ هَمَّامٌ : فَزَعَمَ فَرُقَدُ السَّبَخِيُّ ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَبُو تَمِيمَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى الْاشْعَرِيِّ : أَنْ يُغَسَّلُوا دَانْيَالَ بِالسِّدُرِ وَمَاءِ الرَّيْحَانِ ، وَأَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ نَبِيٌّ دَعَا رَبَّهُ أَنْ لَا يَلِيهِ إِلَّا الْمُسْلِمُونَ.

(۱۳۵۱۰) حفرت مطرف بن ما لک فر ماتے ہیں کہ ہمی تستر کی فئے میں حضرت ابومویٰ اشعری بن ٹائو کے ساتھ تھا۔ مقام سوس میں ہمیں حضرت دانیال علایتا ہم کی قبر ملی۔ ابل سوس کا معمول تھا کہ جب ان کے یہاں قحط آتا تو وہ ان کے ذریعے بارش طلب کیا کرتے تھے۔ ہمیں ان کے ساتھ ساٹھ گھڑے ملے جن کے منہ مہرے بند کئے گئے تھے۔ ہم نے ایک گھڑے کو نیچے ہے ، ایک کو درمیان ہے اور ایک کواو پر سے کھولا تو ہر گھڑے میں دس بزار درہم تھے۔ ساتھ ہمیں روئی کے کپڑے کے دو بنڈل ملے اور کتابوں کی ایک الماری ملی۔ سب سے پہلے بلعنبر کے ایک آدی نے حملہ کیا تھا جس کا نام حرقوس تھا۔ حضرت ابومویٰ نے اسے دو بنڈل اور دوسودرہم دیے۔ بعد میں اس سے بیدو بنڈل واپس مائلے گئے تو اس نے دینے سے انکار کردیا اور اے کاٹ کرا پئے ساتھیوں کو عملہ کیا دیے۔

رادی کہتے ہیں کہ اس جنگ میں ہمارے ساتھ ایک نفرانی مزدورتھا جس کا نام' دنعیم' تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ الماری ی دو۔ اس سے کہا گیا کہ اگر اس میں سونایا جاندی یا اللہ کی کتاب نہ ہوتو لے لو۔ دیکھا گیا تو اس میں اللہ کی کتاب تھی۔ لہٰ دالوگوں نے کتاب کے بیچنے کو ناپسند خیال کیا اور الماری اسے دودرہم میں بیچ دی اور کتاب اسے ہدیہ کردی۔ حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے مصاحف کی بیچ کو مکروہ خیال کیا جانے لگا کیونکہ حضرت اشعری اور ان کے ساتھیوں نے اسے مکروہ خیال کیا تھا۔

حضرت ابوتمیمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت ابومویٰ کو خطالکھا کہ حضرت دانیال کی قبرکو ہیری اورریحان کے پانی سے غسل دواوران کی نماز جناز دیڑھو، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی کہ صرف مسلمان ہی ان کے وارث بنیں ۔

( ٢٤٥١١ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّي ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُمْ لَمَّا فَتَحُوا تُسْتَرَ،

قَالَ : وَجَدْنَا رَجُلاً أَنْفُهُ ذِرَاعٌ فِي التَّابُوتِ كَانُوا يَسُتَظْهِرُونَ ، أَوْ يَسْتَمْطِرُونَ "بِهِ فَكَتَبَ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِذَلِكَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنَّ هَذَا نَبِى مِنَ الْآنْبِيَاءِ ، وَالنَّارُ لَا تَأْكُلُ الْآنْبِيَاءَ أَوْ الأَرْضُ لَا تَأْكُلُ الْآنْبِيَاءَ فَكَنَبَ إِلَيْهِ : أَنْ ٱنْظُرُ أَنْتَ وَرَجُلٌ مِن أَصْحَابِكَ ، يَغْنِى أَصْحَابَ أَبِى مُوسَى ، فَادْفِئُوهُ فِى مَكَان لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ غَيْرٌ كُمَا ، قَالَ : فَذَهَبْتُ أَنَا ، وَأَبُو مُوسَى فَدَفَنَاهُ.

( ۳۲۵۱۱) حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تستر کو فتح کیا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک آدمی کی قبر ہے جس کا جسم سلامت ہے۔ وہ اوگ اس کے ذریعے بارش طلب کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوموی نے اس بارے میں حضرت عمر کوخط کھا تو حضرت عمر نے

مصنف ابن ابی شیدمتر مم (جلده ۱) کی پیشون والسرابا

جواب میں فرمایا کہ یکسی نبی کی قبر ہے کیونکہ زمین انبیاء کے جسم کونہیں کھاتی۔ اور انبیں کسی الیی جگہ دفن کردو جہاں تمہارے اور تمہارے ایک ساتھی کے سواکوئی نہ جانتا ہو۔ چنانچہ میں اور حضرت ابوموٹ ان کی میت کو لے کر گئے اور اے دفن کردیا۔

( ٣٤٥١٢ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ حَبِيبٍ أَبِي يَحْيَى ؛ أَنَّ خَالِدَ بُنَ زَيْدٍ ، وَكَانَتُ عَيْنُهُ أُصِيبَتُ بالسَّه س ، قَالَ:حَاصَانُ نَا مَدِينَتُهَا ، فَلَقِينًا جَفْدًا ، وَأَمَّهُ الْكَيْشِ أَبُهِ مُوسَى وَأَخَذَ الدَّهْقَانُ عَهْدَهُ وَعَهْدَ مَنْ

بِالسَّوسِ، قَالَ: حَاصَرُنَا مَدِينَتَهَا ، فَلَقِيناً جَهُدًّا ، وَأَمِيرُ ٱلْجَيْشِ أَبُو مُوسَى وَأَخَذَ الَّذَهُقَانُ عَهُدَهُ وَعَهُدَ مَنْ مَعَهُ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : اغْزِلُهُمْ فَجَعَلَ يَعْزِلْهُمْ ، وَجَعَلَ أَبُو مُوسَى يَقُولُ لَأَصْحَابِهِ : إِنِّى لَأَرْجُو أَنْ يَخْدَعَهُ اللَّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَعَزَلَهُمْ وَبَقَىَ عَدُوُّ اللهِ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو مُوسَى فَنَادَى وَبَذَلَ لَهُ مَالاً كَثِيرًا فَأَبَى وَضَرَبَ عُنُقَهُ.

(۳۵۱۲) حفرت صبیب بن ابی یجی فرماتے ہیں کہ وس کی لڑائی میں حضرت خالد بن زید کی آ تکھ شہید ہوگئ تھی۔ ہم نے سوس کا محاصرہ کیا ،اس دوران ہمیں بہت مشقت افعانا پڑی ۔ لشکر کے امیر حضرت ابومویٰ تھے۔ و بال کے ایک آ دمی نے اپنا اوراپ اہل وعیال کا امان حاصل کیا تو حضرت ابومویٰ نے اس سے فرمایا کہ دشمنوں سے الگ ہوجا۔ اس نے اپنے اہل وعیال کو محفوظ مقدم پر پہنچانا شروع کردیا۔ حضرت ابومویٰ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ہوسکتا ہے کہ بیدھوکہ دے۔ چنانچہوہ اپنا امل کو محفوظ کرکے کھرلڑائی کے لئے دشمنوں کے ساتھ ہولیا۔ حضرت ابومویٰ نے تھم دیا کہ اسے گرفتار کر کے لایا جائے ، وہ لایا گیا اوراس نے اپنی جان

ك بدلے بہت سامال دينے كى فرمائش كى بيكن حفرت ابوموى نے انكار كرديا اوراس كى كردن اثر ادى ـ ( ٢٤٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ حَبِيبٍ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، بِنَحْوِهِ.

( ٣٤٥١٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنُ أَنَسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : شَهِدْتُ فَتُحَ نُسْتَرَ مَعَ الْاشْعَرِيّ ، قَالَ :فَلَمْ أُصَلِّ صَلَاةَ الصَّبُحِ حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ ، وَمَا يَسُرَّنِي بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا جَمِيعًا.

(۳۲۵۱۳) حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں تستر کی اڑائی میں حضرت ابوموی اشعری زائز کے ساتھ شریک تھا۔ ایک دن میری شخصی کی نماز قضا ہوگئی اور میں آ دھادن گزرنے تک نماز نہ پڑھ سکا۔ جھے اس نماز کے بدلے ساری دنیا بھی ال جائے تو جھے خوشی نہ ہوگ۔ ( ۳٤٥١٥ ) حَدَّثَنَا رَیْحَانُ بُنُ سَعِیدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِی مَرْزُوقُ بُنُ عَمْرٍ و ، قَالَ : حَدَّثَنِی أَبُو فَرْفَدٍ ، قَالَ : حُنَّا مَعَ أَبِی مُرُدُوقً بُنُ عَمْرٍ کے بَدِ اللّٰهِ مِنْ الْمُسْلِمِ : حَدُفَهُ ، قَالَ : حُدُفَهُ ، قَالَ : مُنْ الْمُسْلِمِ : حَدُفَهُ ، قَالَ :

مُوسَى يَوْمَ فَتَحْنَا سُوقَ الْأَهُوَازِ فَسَعَى رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَعَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَلْفَهُ ، قَالَ : فَبَيْنَا هُو يَسْعَى وَيَسْعَيَانِ إِذْ قَالَ أَحَدُهُمَا لَهُ : مَتَّرَسُ فَقَامَ الرَّجُلُ فَأَخَذَاهُ فَجَانَا بِهِ أَبَا مُوسَى ، وَأَبُو مُوسَى يَضْرِبُ أَغْنَاقَ الْأَسَارَى ، حَتَّى انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ : إِنَّ هَذَا جُعِلَ لَهُ الْأَمَانُ ، قَالَ يَضْعَى ذَاهِبًا فِى الْأَرْضِ ، فَقَلْتُ لَهُ مَتَّرَسُ ، فَقَامَ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : وَكَيْفَ جُعِلَ لَهُ الْأَمَانُ ؟ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ يَسْعَى ذَاهِبًا فِى الْأَرْضِ ، فَقَلْتُ لَهُ مَتَرَسُ ، فَقَامَ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : وَمَا مَتَرَسُ ؟ قَالَ : لاَ تَخَفْ ، قَالَ : هَذَا أَمَانٌ خَلَيَا سَبِيلَهُ ، قَالَ : فَخَلَيَا سَبِيلَ الرَّجُلِ.

(۳۳۵۱۵) حضرت ابوفرقد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حضرت ابوموی دانٹو کی قیادت میں اہواز کے بازار کو فتح کیا تو مشرکین کا

﴿ مَصنف ابْن الْبِ شِيهِ مَرْ جِم (جلاوا) ﴾ ﴿ حَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال ا کیا آ دمی بھا گا۔ دومسلمان بھی اس کے پیچھے بھا گے، دوڑتے ہوئے ایک مسلمان نے اس سے کہا''مترس''یین کروہ رک گیا،انہوں نے اسے پکڑلیااور حصزت ابومویٰ کے پاس لےآئے۔حضرت ابومویٰ قیدیوں کے سرقلم کررہے تھے، جب اس آ دمی کی باری آئی تو ا سے بکڑنے والے مسلمانوں نے کہا کہ اے امان دی گئی ہے۔ حضرت ابومویٰ نے یو چھا کہ اسے کیسے امان دی گئی؟اس آ دمی نے کہا کہ یہ بھاگ رہا تھا میں نے اسے کہا''مترس'' تو یہ کھڑا ہوگیا۔حضرت ابومویٰ نے بوچھا کہ مترس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کهاس کا مطلب ہےمت ڈرو۔حضرت ابوموی نے فر مایا کہ بیامان ہے۔اس آ دمی کوجانے دو۔ لہٰذااس آ دمی کو آزاد کردیا گیا۔ ( ٣٤٥١٦ ) حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سديْس الْعَدَوِيُّ ، قَالَ :غَزَوْنَا مَعَ الْأَمِيرِ الْأَبْلَةَ فَظَفَرْنَا بِهَا ، ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْأَهُوَازِ وَبِهَا نَاسٌ مِنَ الزَّطَّ وَالْأَسَاوِرَةِ فَقَاتَلْنَاهُمْ قِتَالًا شَدِيدًا فَظَفَرْنَا بِهِمْ وَأَصَبْنَا سَبْيًا كَثِيرًا ، فَاقْتَسَمْنَاهُمْ فَأَصَابَ الرَّجُلُ الرَّأْسَ وَالإِنْشِن فَوَقَعْنَا عَلَى النِّسَاءِ فَكَتَبَ أَمِيرُنَا إِلَى عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ بِالَّذِى كَانَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّهُ لَا طَاقَةَ لَكُمْ بِعِمَارَةِ الْأَرْضِ خَلَّوْا مَا فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ السَّبْي وَلَا تُمَلَّكُوا أَحَدًا مِنْهُمْ أَحَدًا وَاجْعَلُوا عَلَيْهِمْ مِنَ الْخَرَاجِ قَدْرَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ الْأَرْضِ ، فَتَرَكَّنَا مَا فِي أَيْدِينَا مِنَ السَّبِي ، فَكُمْ مِنْ وَلَدٍ لَنَا غَلَبَهُ الْهِمَاسُ وَكَانَ فِيمَنْ أَصَبْنَا أَنَاسٌ مِنَ الزَّطْ يَتَشَبَّهُونَ بِالْعَرَبِ ، يُوفِرُونَ لِحَاهُمْ ، وَيَأْتَزِرُونَ وَيَحْتَبُونَ فِي مَجَالِسِهِمْ فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ :أَنْ أَدْنِهِمْ مِنْك فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَٱلْحِقَّةُ بِالْمُسْلِمِينَ ، فَلَمَّا بُلُوا بِالنَّاسِ لَمْ يَكُنَّ عِنْدَهُمْ بَأْسٌ وَكَانَتِ الْأَسَاوِرَةُ أَشَدَّ مِنْهُمْ بَأْسًا

فَکتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ ، فَکتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ ، أَنْ أَذْ نِهِمْ مِنْك ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَالْحَقَهُ بِالْمُسْلِمِينَ.

(٣٤١١) حفرت سديس عدوى فرمات بين كه بم نے اپنامير كساتھ المدى لاائى مى حسايا۔ وہاں بم كامياب ہوئے ، پھر بم اہواز گئے ، وہاں سوؤ ان اور اساورہ كوگ تھے۔ بم نے ان سے زبر دست لاائى كى اور بم كامياب ہوگے ۔ اس ميں بہت سے قيدى بهرے ہاتھ گئے اور بم نے انہيں آپس ميں تشيم كرليا۔ بعض لوگوں كوا كي اور بعض كو دوقيدى ملے۔ بم نے اپني مملوكوں توان ہوں نے بميں خطاکھا جس ميں تحرير تھا كہ تمہيں ان قيديوں پر قبضہ ہمانے كوئى حسان ہوں كو آزاد كردواور تم ان ميں ہے كى كے مالك نيس بو۔ ان كے پاس جننی زمين ہماس كے بعد بم عالم نيس بو۔ ان كے پاس جننی زمين ہماس كے بعد بم نے ان ان سے خراج لو۔ چن نچاس تھم كے ان بعد بم نے سب قيديوں كوآزاد كرديا۔ جن سوڈ انی لوگوں پر بم غالب آئے تھے ان ميں ہمانے مال کوئی تنہيں ہو۔ ان كے پاس جننی زمين ہمانوں ہمانوں ہمانوں ہم خواس كو خطاكھا گيا تو آپ نے فرمايا كوئي كوئي نيس رہے گی۔ اساورہ ان سے جواسلام قبول كر لے اسے مسلمانوں كے ساتھ شامل كردو۔ جب دہ لوگوں كے ساتھ گھل ل جائيں گو ان ميں گئے تبيس رہے گی۔ اساورہ ان سے زيادہ زورآ ور تھے۔ ان كے بارے ميں بھى حضرت عمر كوكھا گيا تو آپ نے جواب ميں فرمايا كہان كوقريب كرد جواسلام قبول كر لے اسے مسلمانوں كات ہم بادو۔

ه معنف ابن الي شيه مترجم (جلدوا) كري المحالي المحالية الم ٣٤٥١٧ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ:حَلَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ:حَلَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُهَلَّبِ، قَالَ:أَغُرُنَا عَلَى مَنَاذِرَ وَأَصَلْبَا

مِنْهُمْ وَكَأَنَّهُ كَانَ لَهُمْ عَهْدٌ فَكَتَبَ عُمَرٌ :رُدُّوا مَا أَصَبْتُمْ مِنْهُمْ ، قَالَ:فَرَدُّوا ، حَتَّى رَدُّوا النِّسَاءَ الْحَبَالَى. (٣٨٥١٧) حضرت مبلب فرماتے ہيں كه بم نے اہل مناذر پر چڑھائى كى اوران پرغلبہ ياليا۔ان كامسلمانوں كےساتھ عبدتھا۔

ہس کی وجہ سے حضرت عمر نے ہمیں خط میں لکھا کہتم نے ان کا جو پچھ حاصل کیا ہے واپس کردوحتی کہ ان کی وہ عورتیں بھی واپس

وَقَالَ أَيْضًا : قَدْ عَفَوْتُ عَنْهُ لِلَّهِ.

٣٤٥١٨ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ بْنِ عَمْرو بْنِ جَرِيرٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا كَانَ ذَا صَوْتٍ وَنِكَايَةٍ عَلَى الْعَدُوُّ مَعَ أَبِى مُوسَى فَغَيْمُوا مَغْنَمًا ، فَأَعْطَاهُ أَبُو مُوسَى نَصِيبَهُ وَلَمْ يُوفِهِ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ إِلَّا جَمْيعًا فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ سَوْطًا وَحَلْقَهُ فَجَمَعَ شَعَرَهُ ، وَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ جَرِيرٌ :وَأَنَا أَقُرَبُ النَّاسِ مِنْهُ فَأَخْرَجَ شَعَرَهُ مِنْ ضِنْبهِ فَضَرَبَ بِهِ صَدْرَ عُمَرَ ، فَقَالَ :أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَاهُ ، فَقَالَ عُمَرُ :صَدَقَ لَوْلَا النَّارُ ، فَقَالَ :مَالِكَ ؟ فَقَالَ :كُنْتُ رَجُلًا ذَا صَوْتٍ وَيَكَايَةٍ عَلَى الْعَدُوِّ فَغَنِمْنَا مَغْنَمًا وَأَخْبَرَهُ بِالْأَمْرِ ، وَقَالَ :حَلَقَ رَأْسِي وَجَلَدَنِي عِشْرِينَ سَوْطًا ، يَرَى أَنَّهُ لاَ يُقْتَصَّ مِنْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَأَنْ يَكُونَ النَّاسُ كُلُّهُمْ عَلَى مِثْلِ صَرَامَةٍ هَذَا ، أَحَبَّ مِنْ جَمِيعِ مَا أُفِىء عَلَيْنَا ، قَالَ :فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى:سَلَامٌ عَلَيْكُمُ، أَمَّا بَغْدُ؛ فَإِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانَ أَخْبَرَنِي بِكَذَا وَكَذَا وَإِنِّي أَفْسِمُ عَلَيْك إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ بِهِ مَا فَعَلْتَ فِي مَلاَ مِنَ النَّاسِ، لَمَا جَلَسْتَ فِي مَلاَ مِنْهُمْ ، فَاقتصْ مِنْك وَإِنْ كُنُتَ فَعَلْتَ بِهِ مَا فَعَلْتَ فِي خَلَاءٍ ، فَاقْعُدْ لَهُ فِي خَلَاءٍ ، فَيُقْتَصَّ مِنْك ، فَقَالَ لَهُ النَّاسُ :اُغْفُ عَنْهُ ، فَقَالَ :لاَ وَاللهِ ، لاَ أَدَعُهُ لْأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ، فَلَمَّا دَفَعَ إِلَيْهِ الْكِتَابُ ، قَعَدَ لِلْقِصَاصِ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، وَقَالَ :قَدْ عَفَوْتُ عَنْه. وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا : فَأَعْطَاهُ أَبُو مُوسَى بَعْضَ سَهْمِهِ وَقَدْ قَالَ أَيْضًا جَرِيرٌ : وَأَنَا أَقُرَبُ الْقَوْمِ مِنْهُ ، قَالَ :

ر ۳۳۵۱۸ ) حضرت ابوز رعد بن عمرو بن جریر فر ماتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ کے ساتھیوں میں ایک آ دمی بہت بہاد راور دلیر تھا۔ جب سیمانوں کو مال ننیمت حاصل ہوا تو حضرت ابومویٰ نے اے اس کا حصہ پورا نہ دیا۔ اس نے کم حصہ لینے ہے انکار کر دیا۔ حضرت مویٰ نے اسے بیس کوڑے لگوائے اوراس کا سرمونڈ دیا۔اس نے اپنے بال جمع کئے اور حضرت عمر جائز کی خدمت میں حاضر ہوااور پنے بال ان کے سینے پر مارے اور کہا کہ خدا کی قتم!اگروہ نہ ہوتی! حضرت عمر نے فرمایا کہ بیانچ کہتا ہے کہ اگر جہنم نہ ہوتی۔ پھر هرت تمرنے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے ساری بات بتائی اور کہا کہ حضرت ابومویٰ کا خیال ہے کہ ان سے اس کا بدلنہیں یٰ جائے گا۔حضرت عمر نے فرمایا کدلوگوں کے درمیان برابری کرنامیرے نز دیک مال غنیمت کے حصول ہے بہتر ہے۔

پھر حضرت تمر نے حضرت ابوموی کوخط لکھا جس میں سلام کے بعد فرمایا کہ فلاں بن فلاں نے مجھے پی خبر وی ہے اور میں ا

کی مسنف ابن الب شیبہ سرجم ( جلد ۱۰) کی کی ساتھ ہے ۔ اسر اب کہ اسر اب کی کتاب البعد نہ دالسہ اب کی سی مسئف ہم دے کر کہتا ہوں کہ اگرتم نے اس کے ساتھ ہے زیادتی لوگوں کے سامنے کی ہے تو لوگوں کے سامنے ہیئے کراہے بدلہ دواورا گر تنہائی میں کی ہے تو تنبائی میں اسے بدلہ دو ۔ لوگوں نے حضرت عمر نے فر مایا کہ میں کہ ہم نے تنبائی میں اسے بدلہ دو ۔ لوگوں نے حضرت عمر نے فر مایا کہ میں انصاف کو کسی کے لئے پس پشت نہیں ڈال سکتا۔ جب خط انہیں ملا تو وہ بدلے کے لئے بیٹھے اور اپنا سرآ سان کی طرف اٹھ با کیکن اس آ دی نے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا ۔

( ٣٤٥١٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ سَلَمَةَ ؛ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمَّا فَتَحُوا تُسْتَرَ وَضَعُوا بَهَا وَضَائِعَ الْمُسْلِمِينَ وَتَقَدَّمُوا لِقِتَالِ عَدُوْهِمْ ، قَالَ : فَغَدَرَ بِهِمْ دِهْقَانُ تُسْتَرَ ،

فَأَحْمَى لَهُمْ تَنُورًا وَعَرَضَ عَلَيْهِمْ لَحْمَ الْجِنْزِيرِ وَالْخَمِرِ ، أَوِ التَّنُّورِ ، قَالَ : فَمِنْهُمْ مِنْ أَكَلَ فَتُرِكَ ، قَالَ فَعَرَضَ عَلَى نُهَيْبِ بْنِ الْحَارِثِ الضَّبِّى ، فَأَبَى فَوُضِعَ فِى التَّنُّورِ ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ رَجَعُوا فَعَرَضَ عَلَى نُهَيْبِ بْنِ الْحَارِثِ الضَّبِّى ، فَأَبَى فَوُضِعَ فِى التَّنُّورِ ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ رَجَعُوا فَعَرَوا أَهْلَ الْمَدِينَةِ حَتَّى صَالَحُوا الدِّهْقَانَ ، فَقَالَ ابْنُ أَحِ لِنُهَيْبِ لِعَمْهِ : يَا عَمَّاهُ هَذَا قَاتِلُ نُهَيْبٍ ، قَالَ فَعَالًا أَبُنَ أَخِي إِنَّ لَهُ ذِمَّةً ، قَالَ سِمَاكُ : بَلَغَنِى أَنَّ عُمَرَ بَلَغَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ " يَرْحَمُهُ اللَّهُ ، وَمَا عَلَيْهِ لَوْ كَانَ أَكَلَ.

(۳۳۵۱۹) حضرت ہاک بن سلمہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے تستر کوفتح کیااور دشمن سے قبال کے لئے آ گئے بڑھ گئے تو وہار کے ایک مالدار آ دمی نے مسلمان مجاہدین سے غداری کی اور انہیں گرفتار کرلیا۔ پھراس نے ایک تنور جلایا اور ان کے ساتھ خنزیر ۔ گھرشت میں مصرف کر سرم کر سرمیت کی مدت ہے میں اس میں میں کی سرف کے سرف شدہ میں اس میں ہے۔

گوشت اورشراب رکھی اوران ہےکہا کہ یا تو یہ کھالو یا تنور میں ڈال دیئے جاؤگے۔ چنانچہ جس نے شراب کی کی اورخنزیر کا گوشت کھالیاا سے چھوڑ دیا گیا۔حضرت نہیب بن حارث کے سامنے میہ چیزیں پیش کی کئیں لیکن انہوں نے انکار کردیا۔اوراس پرانہیر تنور میں ڈال دیا گیامسلمان جب جنگی مہمات ہے واپس آئے اورشہر کا محاصرہ کیا اورتستر والوں سے صلح ہوئی تواس مالدارآ دمی

سوریں دان دیا حیاستمان بہب کی جماعت سے دوہ کی سے اور ہجرہ کا سرہ حیاادر سر دوسوں سے کی بولی کو اس ماندار اور ہے بھی صلح ہوگئی۔ایک دن حضرت نہیب کے بھتیج نے اپنے چیا ہے کہا کداہے چیا جان بیآ دمی نہیب کا قاتل ہے۔انہوں نے

جواب دیا کہاب بیلوگ مسلمانوں کےعہد میں آ چکے ہیں اس لئے اب ہم انہیں پھے نہیں کہہ سکتے۔ جب اس سارے واقعہ کر اطلاع حضرت عمر کوہوئی تو انہوں نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نہیب پررحم فر مائے اگروہ مجبوری میں جان بچانے کے لئے وہ چیزیں کھ

ہتے تو کوئی گناہ نہ ہوتا۔

هي مصنف اين الي شيرمترجم (جلده ا) في المستخطف المستخطف المستخط المستخطف المستخط المستخطف المستخطف المستخطف المستخط المستخط المستخطف المستخط المستخلط المستخل المستخل المستخط المستخط المستخط المستخلط المستخلط

قَالَ : فَانْطَلَقْتُ إِلَى ذَلِكَ الْقَمِيصِ فَنَزَعْتُهُ ، وَانْطَلَقْتُ إِلَى فَمِيصِى ، فَجَعَلْتُ أَفَتَفَهُ ، حَنَى وَاللهِ يَا بُنَى جَعَلْتُ أَخْرِقُ قَمِيصِى تَوَقَيًّا عَلَى الْخَيْطِ أَنْ يَنْقَطِعَ فَانْطَلَقْتُ بِالْقَمِيصِ وَالإِبْرَةِ وَالْحيوطِ الَّذِى كُنْتُ أَخَدُتُهُ مِنَ الْمُقَاسِمِ ، فَأَلْقَيْتُهُ فِيهَا ، ثُمَّ مَا ذَهَبْتُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى رَأَيْتُهُمْ يَغْلُونَ الْأُوسَاقِ فَإِذَا قُلْتُ : أَنَّ شَيْءٍ هَذَا ؟ قَالُوا : نَصِيبُنَا مِنَ الْفَيْءِ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا.

(۳۳۵۲۰) حضرت کلیب جرمی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے توج نامی علاقے کا محاصرہ کیا تو ہماری قیادت بنوسلیم کے مجاشع بن مسعود کے باتھ تھی۔ جب ہم نے توج کو فتح کیا تو اس وقت میرے بدن پرایک پرانی قیص تھی۔ میں ایک مجمی مقتول کے پاس گیااور میں نے اس کی قیص اتاری، اے دعویا اور صاف کر کے بہن کے بہتی میں داخل ہوا۔ بہتی میں سے میں نے ایک سوئی اور دھا گالیا اورانی قیص کوی لیا۔ اس کے بعد حضرت مجاشع نے مجاہدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو! سی قتم کی خیانت نہ کرو، جس

نے خیانت کی اے قیامت کے دن خیانت کا حساب چکا ناہوگا خواہ وہ ایک سوئی بی کیوں نہ ہو۔ پھر میں نے اس قیص کوا تارااورانی قیص کے اس حصہ کو دوبار ہ بیجاڑ دیا جواس دھاگے سے سیاتھا۔ پھر میں نے وہ سوئی اور

تھے،اگران سے کہا جائے کہ بیکیا کررہے ہوتو کہتے ہیں کہ ننیمت میں ہماراحصہاس سے زیادہ ہے۔

( ٢٤٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّجْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَتَحَ تُسْتَرُ وَتُسْتَرُ مِنْ أَنْ مُعْرِيَةٍ ، قَالُوا : رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ فَأَخَذُنَاهُ ، قَالَ : مَا صَنَعْتُمُ إِنْ الْمُسْلِمِينَ لَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ فَأَخَذُنَاهُ ، قَالَ : مَا صَنَعْتُمُ بِهِ ؟ فَالُوا : فَتَلْنَاهُ ، قَالَ : مَا صَنَعْتُمُ فَي بِهِ ؟ فَالُوا : فَتَلْمَا أَذْ خَلْتُمُوهُ وَبَيْنًا ، وَأَغْلَقْتُمْ عَلَيْهِ بَابًا ، وَأَظْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا ، ثُمَّ السَّتَبْتُمُوهُ بِهِ ؟ وَالْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا ، ثُمَّ السَّتَبُتُمُوهُ بِهِ ؟ وَالْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا ، ثُمَّ السَّتَبُتُمُوهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُتُمْولُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

ثَلَاثًا فَإِنْ نَابَ وَإِلاَّ فَتَلْتُمُوهُ ؟ ثُمُّ قَالَ: اللَّهُمَّ لَمُ أَشْهَدُ، وَلَمُ آمُوْ، وَلَمُ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي، أَوْ حِينَ بَلَغَنِي. (٣٣٥٢) حضرت محمد بن عبد الرحمٰن ك والدفر مات مين كه جب حضرت مرجَقَةُ كُوتستركي فَحْ كَي خبر في تو آپ نے بوچھا كه كيا

(۱۳۵۹) صرف مدن حبدان حبدار ن مے والد مرام ہے ہیں کہ جب مصرت مرفی تو توسر من می مبری و آپ نے بو چھا کہ کیا ۔ وہال کوئی جیب بات چیش آئی؟ آپ کو بتایا گیا کہ ایک مسلمان مرتد ہو کرمشر کین سے جاملا، ہم نے اس بکر لیا۔ حضرت ممر نے بوچھا کہ تم نے اسے قید میں کیول ندر کھا،

پوپینا نہ ہے ہوئی ہو ہوں ہے ہوں ہوں ہے ہوں ہوں ہے ہوں ہوں۔ تمہیں چاہنے تھا کہ اسے تین دن قید میں رکھتے ،اسے روزاندایک روٹی دیتے اوراسلام میں واپس آنے کا کہتے۔اگر ووقو بہ کرلیت تو ٹھیک وگرنے تم اسے قبل کردیتے۔ پھر حضرت عمر نے دعا کی کہ اے اللہ! تو گواہ رہنا میں نے اس کا حکم بھی نہیں دیاور میں اس برراضی بھی نہیں ہوں۔

( ٣٤٥٢٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمُهَلَّبَ بْنِ أَبِى صُفْرَةَ ، قَالَ : خَاصَرْنَا مَدِينَةَ بِالْأَهُوَازِ فَافْتَنَحْنَاهَا وَقَدْ كَانَ ذكر صُلُحٍ فَأَصَبْنَا نِسَاءً فَوَقَعْنَا عَلَيْهِنَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْنَا :خُذُوا أَوْلَادَهُمْ وَرُدُّوا إِلَيْهِمْ نِسَانَهُمْ ، وَقَدْ كَانَ صَالَحَ بَعْضَهُمْ.

مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۱۰) کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۱۰) کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۱۰) کی مصنف ابن ابی عضو می کیت بین که جم نے ابه واز کا محاصر ۵ کیا اور پھراسے فتح کرلیا۔ وہاں صلح کا ذکر چلا اور جم نے پچھورتوں کوقیدی بنا کران سے جماع کیا تھا۔ پھر یہ خرحضرت عمر جھاٹھ تک پنچی تو آپ نے فرمایا کہ اپنی اولا دحاصل کرلواور ان کی عورتیں انہیں واپس کردو۔

( ٣٤٥٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبٍ ، قَالَ : ضُوِبَ عَلَيْنَا بَعْثُ إِلَى إِصْطَخْرَ فَجَعَلَ الْفَارِسَ لِلْقَاعِدِ. قَالَ : ضُوبَ عَلَيْنَا بَعْثُ إِلَى إِصْطَخْرَ فَجَعَلَ الْفَارِسَ لِلْقَاعِدِ.

(۳۳۵۲۳)حفزت محمد بن حاطب فر ماتے ہیں کہ ہمیں اصطحر کی طرف بھیجا گیااور فارس کو قاعد کے لئے بنایا گیا۔

( ٣٤٥٢٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ كَيْسَانَ ، قَالَ سَمِعْتُ شُويسًا الْعَدَوِيِّ يَقُولُ :غَزَوْتُ مَيْسَانَ فَسَبَيْتُ جَارِيَةً ، فَنَكَحْتُهَا حَتَّى جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ :رُدُّوا مَا فِى أَيْدِيكُمْ مِنْ سَبْي مِيسَانَ فَرَدَدْتُ فَلاَ أَدْرِى عَلَى أَى حَالٍ رُدَّدتُ ، حَامِلٌ ، أَوْ غَيْرُ حَامِلٍ ؟ حَتَّى يَكُونَ أَعْمَرَ لِقُرَاهُمْ ، وَأَوْفَرُ لِخَرَاجِهِمْ.

(ابو عبيد ٢٥٨)

(۳۳۵۲۴) حضرت شویس عدوی کہتے ہیں کہ میں نے میسان کی جنگ میں حصدلیا، میں نے ایک باندی کوقیدی بنایا اوراس سے نکاح کیا۔ پھر ہمارے پاس حضرت عمر کا خط آیا جس میں لکھاتھا کہ میسان کے قیدیوں کووالیس کر دو، میں نے اس باندی کووالیس کردید اور میں نہیں جانتا کہ وہ حاملے تھی یانہیں تھی۔ بیان کی بستی کے لئے زیادہ آبادی اورزیادہ خراج کی وصولی کا سبب تھا۔

## ( ٩ ) مَا حَفِظتُ فِي الْيَرِمُوكِ

## جنگ رموک کی کچھ باتیں

( ٣٤٥٢٥) حَدَّنَنَا غُندٌ ( ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِيَاضًا الْاَشْعَرِى ، قَالَ : شَهِدْتُ الْيَرْمُوكَ ، وَعَلَيْنَا حَمْسَةُ أُمْرَاءَ : أَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ وَيَزِيدُ بُنُ أَبِى سُفْيَانَ وَابُنُ حَسَنَةَ وَخَالِدُ بُنُ الْوَلِيد وَعِيَاضٌ ، وَلَيْسَ عِيَاضٌ هَذَا بِالَّذِى حَدَّتَ عَنْهُ سِمَاكُ ، قَالَ : وَقَالَ عُمَرُ : إِذَا كَانَ قِتَالٌ فَعَلَيْكُمْ أَبُو عُبَيْدَةَ ، قَالَ : فَكَتَبْنَا إِلَيْهِ : إِنَّهُ قَدْ جَاشَ إِلَيْنَا الْمَوْتُ وَاسْتَمُدَدُنَاهُ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْنَا : إِنَّهُ قَدْ جَانِنِي كِتَابُكُمْ تَسْتَمِدُونِي فَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ وَإِنِّي أَدُلَكُمْ عَلَى مَنْ هُو أَعَزَ نَصُرًا وَأَحْصَرَ جُندًا ، فَاسْتَنْصَرُوهُ ، وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدُ وَإِنِّي الْكُومُ عَلَى مَنْ هُو أَعَزَ نَصُرًا وَأَحْصَرَ جُندًا ، فَاسْتَنْصَرُوهُ ، وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدُ كَانَ نُصِرَ يَوْمَ بَدُر فِى أَقَلَّ مِنْ عِنْتِكُمْ ، فَإِذَا أَتَاكُمْ كِتَابِى هَذَا فَقَاتَلُوهُمْ ، وَلاَ تُرَاجِعُونِى ، قَالَ : فَقَاتَلُنَاهُمْ ، وَقَتَلْنَاهُمْ فِى أَوْبَعَةِ فَرَاسِخَ ، قَالَ : وَأَصَبْنَا أَمُوالاً ، قَالَ : فَتَشَاوَرُنَا فَأَشَارَ عَلَيْنَا عِيَاضٌ أَنُ فَهَرَمُنَاهُمْ ، وَقَتَلْنَاهُمْ فِى أَوْبَعَةٍ فَرَاسِخَ ، قَالَ : وَأَصَبْنَا أَمُوالاً ، قَالَ : فَتَشَاوَرُنَا فَأَشَارَ عَلَيْنَا عِيَاضٌ أَنْ فَعَلَى وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُولُولُكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَ

قَالَ :وَقَالَ أَبُوُّ عُبَيْدَةَ :مَنْ يُرَاهِنُنِي ؟ قَالَ :فَقَالَ شَابٌ :أَنَا ، إِنْ لَمْ تَغْضَبْ ، قَالَ :فَسَبَقَهُ ، قَالَ :فَرَأَيْتُ

هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلدوا) كي السيال المعدون والسرايا الميدون والسرايا الميدون والسرايا

عَقِيصَتَىٰ أَبِي عُبُيْدَةَ تَنْقُزَانِ ، وَهُوَ خَلْفَهُ عَلَى فَرَسِ عَربِيٍّ. (۳۲۵۲۵) حضرت عیاض اشعری کہتے ہیں کہ میں جنگ ریموک میں شریک تھا،اس میں ہمارے یا نچ امیر تھے: حضرت ابو سیدہ

بن جراح، حضرت یزید بن الی سفیان، حضرت ابن حسنه، حضرت خالعه بن ولیداور حضرت عیاض ـ اور حضرت عمر نے فر مایا تھا که جب لڑائی ہوتو حضرت ابوعبیدہ کی اطاعت کولازم بکڑنا۔ پھراس لڑائی میں ہم شدید خطرات میں گھر گئے تو ہم نے حضرت عمر سے مدد طلب کی۔انہوں نے جواب میں لکھا کہتمہارا خط مجھے ملاہے جس میں تم نے مجھ سے مدد مائلی ہے۔ میں تمہیں اس اللہ سے مدد ما تکنے کوکہتا ہوں جس کی مدوزیادہ غالب ہاورجس کالشکرزیادہ مضبوط ہاور حضور مَرْفَقَ فَا فَا فِي عَرْوه بدر میں تم سے کم تعداد کے ساتھ دشمن کوشکست دی تھی ، جب میرایہ خط تمہارے پاس پہنچ جائے تو میری طرف رجوع نہ کرنا۔اس خط کے ملنے کے بعد ہم نے خوب

لڑائی کی اور دغمن کوشکست و سے دی۔ ہم نے جار فرسخ تک ان سے لڑائی کی اور بہت سامال حاصل کیا۔ پھر ہم نے آپس میں مال کی تقسیم کے بارے میںمشورہ کیا تو حضرت عیاض نےمشورہ دیا کہ ہرا کیک کودی دیئے جائیں۔

پھر حضرت ابوعبیدہ نے فر مایا کہ مجھ ہے کون دوڑ لگائے گا۔ ایک نو جوان نے کہا کہ آگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ کے ساتھ دوڑ لگا تا ہوں ۔ پھروہ نو جوان آ گے نکل گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابوعبیدہ اینے عربی گھوڑے پراس

نو جوان کے بیچھے تھے اوران کے بالوں کی مینڈ ھیاں اڑر ہی تھیں۔

( ٣٤٥٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلاً يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرَى نَفْسَهُ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ، وَامْرَأَةٌ تُنَاشِدُهُ ، فَقَالَ :رُدُّوا عَنِّى هَذِهِ فَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّهُ يُصِيبُهَا الَّذِى ارِيدُ مَا نَفِسْتُ عَلَيْهَا إِنِى وَاللَّهِ لَنَنُ اسْتَطَعْتُ لَا يَمْضِى يَوْمٌ يَزُولُ هَذَا مِنْ مَكَانِهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى جَبَلِ ، فَإِنْ غَلَبْتُمْ عَلَى جَسَدِى فَخُذُوهُ ، قَالَ قَيْسٌ :فَمَرَرُنَا عَلَيْهِ ، فَرَأَيْنَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَتِيلاً فِي تِلْكَ الْمَعْرَكَةِ.

(٣٣٥٢٦) حضرت قيس فرماتے ہيں كه جنگ ريموك ميں ميں نے ايك آ دمي كود يكھاجوا بني جان فداكر نے كوتيار تھااوراس كى بيوى اے واسطے دے کرروک ربی تھی۔ وہ کہدر ہاتھا کہاہے مجھ ہے دور کرو، میں اس کے لئے ہرگز نہیں رک سکتا۔ حضرت قیس فرماتے

ہیں کہ بعد میں ہم نے اس کودیکھا کہ وہ اس معرکہ میں شہید ہو گیا تھا۔

٣٤٥٢٧) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حلَّتَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّهُ لَمْ يُسْمَعُ صَوْتٌ أَشَدَّ مِنْ صَوْتِهِ ، وَهُوَ تَحْتَ رَايَةِ ايْنِهِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ، وَهُوَ يَقُولُ :هَذَا يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللهِ اللَّهُمَّ نَزُّلُ نَصُوكَ ، يَعْنِي أَبَا سُفْيَانَ.

۱۳۵۶۷) حضرت سعید بن مستب نقل کرتے ہیں کہ جنگ برموک میں ابوسفیان کی آواز سے بلند آواز کسی کی ندتھی ،وہ اپنے بیٹے کے جھنٹہ ے *کے پنچے کھڑے تھے*اور کبدر ہے تھے کہ بیاللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے۔اےاللہ!ا بنی مد دکونا زل فرما۔

٣٤٥٢٨) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :

مَصْنَفَ ابْنَالِبُشِيمِتْرِجُمْ (َطِدُوا) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَمْلُوا الشَّامِ ، فَتَفَاخَرًا ، فَقَالَ الْكُوفِينُ : نَحُنُ أَصْحَابُ يَوْمِ الْقَادِسِيَّةِ وَيَوْمٍ كَذَا وَكُوْمٍ كَذَا . قَالَ الشَّامِينُ : نَحُنُ أَصْحَابُ الْيُومُوكِ وَيَوْمٍ كَذَا وَيَوْمٍ كَذَا .

(۳۳۵۲۸) حفرت مذیفہ سے منقول ہے کہ ایک کوئی اور ایک شامی شخص کا باہم تفاخر ہوا ،کوئی نے کہا کہ ہم قادسہ والے اور فلاں فلاں لڑائی والے ہیں ،شامی نے کہا کہ ہم بر موک والے اور فلاں فلاں لڑائی والے ہیں۔

( ٣٤٥٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ :شَهِدْنَا الْيَوْمُوكَ ، فَاسْتَقْبَلْنَا عُمَرَ ، وَعَلَيْنَا الدِّيبَاجُ وَالْحَرِيرُ فَأَمَرَ فَرُمِيْنَا بِالْحِجَارَةِ ، قَالَ : فَقُلْنَا : مَا بَلَغَهُ عَنَّا ؟ قَالَ : فَنَزَعْنَاهُ ، وَقُلْنَا كَرِهَ زِيَّنَا ، فَلَمَّا اسْتَقْبَلْنَا رَحَّبَ بِنَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّكُمْ جِنْتُمُونِي فِي زِيِّ أَهُلِ الشَّرْكِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرُضَ لِمَرُ قَبْلَكُمْ الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ .

(٣٣٥٢٩) حفرت موید بن عُفله فرماتے ہیں کہ جم برموک کی لڑائی ہے واپس آئے تو حفرت عمر بمارے استقبال کے لئے آئے۔ اس وقت جمارے جسم پرریشم کا لباس تھا۔ حفرت عمر نے لوگوں کو تھم دیا کہ انہیں پھر مارے جا کیں۔ ہم نے کہا کہ انہیں بمار۔ بارے میں نہ جانے کیا خبر کی ہے؟ پھر بم نے ریشم کے کپڑے اتارہ سئے اور کہا کہ انہیں بمارا بی حلیہ ناپند آیا ہے۔ پھر جب ہم سئے تو انہوں نے بماراا ستقبال کیا اور فرمایا کہ پہلے تم مشرکین کے جلیے میں آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے لوگوں کے لئے بھی ریشم کہ پہند نہیں کیا ہے۔

( ٣٤٥٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْيَرْمُوكَ ، فَأَصَابَ النَّاسُ أَغْنَابًا وَأَطْعِمَةً ، فَأَكَلُوا وَلَمْ يَرَوْا بِهَا بَاسًا.

(۳۵۳۰) حضرت ابن عمر فر ماتے ہیں کہ میں برموک کی لڑائی میں شریک تھا، وہاں لوگوں کو بھجوریں اور غلے ملے، وہ انہوں ۔ کھائے اوراس میں کچھ جرج نہیں سمجھا۔

( ٣٤٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ، قَالَ: لَمَّا أَسُلَمَ عِكْرِمَةُ بُنُ أَبِي جَهُلٍ، أَتَى النَّبِيِّ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ ، لَا أَتُرُكُ مَقَامًا قُمْتَهُ لَأَصُدَّ بِهِ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ، إِلَّا قُمْتُ مِثْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَا أَتُرُكُ نَفَقَةً أَصُدَّ بِهَا عَنْ سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا أَنْفَقُتُ مِثْلَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَا أَتُرُكُ نَفَقَةً أَصُدَّ بِهَا عَنْ سَبِيلِ اللهِ، إلَّا أَنْفَقُتُ مِثْلُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَا أَتُرُكُ نَفَقَةً أَصُدَّ بِهَا عَنْ سَبِيلِ اللهِ، إلَّا أَنْفَقُتُ مِثْلُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَا أَتُولُ مَقَالًا ثَانَ يَوْمُ الْيُرْمُولِ نَذَلَ فَتَرَجَّلَ ، فَقَاتَهَ قَتَالًا شَدِيدًا ، فَقَتَا فَوْجَدَ بِهِ مِضْعٌ وَسَنْعُ نَ ، مِنْ نَذَ رَخُعُنَة ، وَضَ ثُنَة ، وَ مَنْ مَنْ عَنْ مَا

نَوْلَ فَتُوَجَّلَ ، فَقَاتَلَ قِتَالاً شَدِيدًا ، فَقَتِلَ فَوْجِدَ بِهِ بِضَعٌ وَسَبْعُونَ ، مِنْ بَيْنِ طَعْنَةٍ ، وَ صَرْبَةٍ ، وَ رَمْيَةٍ . الشهر الشهر الشهر المؤلِل ا

## ( ۱۰ ) فِی تُوْجِیهِ عُمَّرَ إِلَی الشَّامِ حضرت عمر زلیٰنُوْ کے زمانے میں شام کی طرف کشکر کی روانگی

( ٣٤٥٣٢) حَذَّنَنَا وَكِعٌ ، قَالَ : حَذَّنَنَا هِشَامُ بُنُ سَعُدٍ ، عَنُ زَيُدِ بُنِ أَسُلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا أَتَى أَبُو عُبَيْدَةَ الشَّامَ حُصِرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ، وَأَصَابَهُمْ جَهْدٌ شَدِيدٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ، أَمَّا بَعُدُ ، فَإِنَّهُ لَمْ تَكُنُ الشَّامَ حُصِرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ، وَأَصَابَهُمْ جَهْدٌ شَدِيدٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ، أَمَّا بَعُدُ ، فَإِنَّهُ لَمْ تَكُنُ وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةَ : سَلَامٌ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ اللَّهَ ، وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةً : سَلَامٌ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ اللَّهَ ، فَالَ : ﴿ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنِي لَعِبٌ وَلَهُوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُوْ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُو فِى الْأَمُوالِ وَالْأُولُادِ ﴾ إلَى آخِرِ الآيَة ، قَالَ : ﴿ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنِي لَعِبٌ وَلَهُوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُوْ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُو فِى الْأَمُوالِ وَالْأُولُادِ ﴾ إلَى آخِرِ الآيَة ، فَالَ : ﴿ إِنَّكُمْ وَتَكَاثُولُ فِى الْأَمُوالِ وَالْأُولُولُولُولُ إِلَى الْحَالِ وَالْأُولُولُ وَلَا اللّهُ لَكُنُولُ وَيَعِنَا اللّهُ مُولَالًا مِنْ عَلَى الْمُولِ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ اللّهُ لَكُولُولُ وَلَالًا مُ عَلَى الْمُولِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُولِينَةِ إِنَّمَا كُتَبَ أَبُو عُبَيْدَةً وَلَا يُعَرِّمُ بِكُمْ ، وَيَحُثَّكُمْ عَلَى الْجِهَادِ.

قَالَ زَيْدٌ :قَالَ أَبِى :فَإِنِّى لَقَائِمٌ فِى السُّوقِ ، إِذْ أَقْبَلَ قَوْمٌ مُبَيَّضِينَ ، قَدْ هَبَطُوا مِنَ الثَّنِيَّةِ ، فِيهِمْ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانَ يَبَشُّرُونَ ، قَالَ :فَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ حَتَّى دَخَلْتَ عَلَى عُمَرَ ، فَقُلْتُ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَبْشِرُ بِنَصْرِ اللهِ وَالْفَتْح ، فَقَالَ عُمَرُ :اللّهُ أَكْبَرُ ، رُبَّ قَائِلِ لَوْ كَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ.

(٣٣٥٣٢) حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوعبیدہ شام آئے تو وہ اور ان کے ساتھی گھیر لئے گئے اور انہیں شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عمر نے ان کی طرف خط تصابس میں سلام کے بعد تحریکیا کہ اللہ نے ہر پریشانی کے بعد آسانی رکھی ہے۔ کوئی ایک پریشانی دو آسانیوں پر غالب نہیں آسکتی۔ آپ نے قرآن مجید کی بیآیت بھی ان کی طرف لکھ جبی ہی اللّه اللّه اللّه اللّه لَعَلّکُمْ تُفْلِحُونَ کی راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابو مبیدہ نے انہیں جواب میں تحریک ہیں آسکتی اللّه اللّه لَعَلّکُمْ تُفْلِحُونَ کی راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابو مبیدہ نے انہیں جواب میں تحریکی ہی اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه کیا گئے و تَقاحُونَ بَیْنَکُمْ وَتَکَاثُونَ فِی الْاَمُوالِ وَالْاوْلَادِ بَه بُحر حضرت مر جَائِنُونَ فِی الْاَمُوالِ وَالْاوْلَادِ بَه بُحر حضرت مر جائِنُونَ اللّه اللّهُ ا

حضرت زید فرماتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا کہ میں بازار میں کھڑاتھا کہ کچھاوگ وادی ہے اتر تے ہوئ آئے ،ان میں حضرت صدیفہ چڑٹو بھی متھاور وہ فتح کی خوشخبری دے رہے تھے۔ میں بھی خوشی میں باہرآیا اور حضرت عمر کے پاس حاضر ہوااور میں نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین اللہ کی مدواور فتح کی خوشخبری ہو۔ حضرت عمر نے اللہ اکبر کہا کہی کہنے والے نے کہا کہ کاش خالد بن ولید ہوتے۔

( ٣٤٥٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ قَيْسِ الْبَجَلِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا عَزَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَاسْتَعُمَلَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الشَّامِ ، قَامَ خَالِدٌ ، فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ ﴿ مَصنفُ ابْنَ الْبِشْيِهِ مَرْجُم (جَلَدُوا) ﴾ ﴿ ٢٩٨ ﴾ ٢٩٨ ﴾ كان البعد فد والسرابا

وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اسْتَعْمَلَنِي عَلَى الشَّامِ ، حَتَّى إِذَا كَانَتُ بَيْنَيَّةَ وَعَسَلاً عُزَلِنِي وَ آثَرَ بِهَا غَيْرِى ، قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ مِنْ تَحْتِهِ ، فَقَالَ : اصْبِرْ أَيُّهَا الْأَمِيرُ فَإِنَّهَا الْفِتْنَةُ ، قَالَ : فَقَالَ خَالِلاً : أَمَا وَابْنُ الْحَطَّابِ حَى فَلَا وَلَكِنُ إِذَا كَانَ النَّاسُ بِذِى بَلَى وَبِذِى بَلَى وَحَتَّى يَأْتِى الرَّجُلُ الْأَرْضَ يَلْتَمِسُ فِيهَا مَا لَيْسَ فِي أَرْصِهِ ، فَلَا يَجِدُهُ.

(۳۲۵۳۳) حضرت عزرہ بن قیس بجلی فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے حضرت خالد بن ولیدکومعزول کردیااور شام میں حضرت ابوعبیدہ کو حاکم مقرر کردیا تو حضرت خالد نے خطید دیا، اس میں القد تعالی کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ بے شک امیر المونین نے مجھے شام پر عامل مقرر کیا، پھر جب مکھن اور شہدرہ گیا تو مجھے معزول کر کے مجھ پر کسی دوسرے کو ترجیح دے دی۔ اس پر ایک آ دی نے کھڑے ہو کہا کہ اے امیر صبر کیجے ، بیا لیک فتذ ہے۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ جب تک حضرت عمر حیات ہیں تب تک تو کوئی فتند نہیں، بھر جب لوگ بغیر امیر کے ہوجا کمیں گے۔ یہاں تک کہ ایک آ دمی ایک سرز مین میں آئے گا اور اس میں وہ چیز تلاش کرے گا جواس کی سرز مین میں نہیں ہے لیکن وہ اسے نہیں یائے گا۔

( ٣٤٥٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُبَارَكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ ، لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ : لَانْزَعَنَّ خَالِدًا ، وَلَانْزِعَنَّ الْمُشَنَّى حَتَّى يَعْلَمَا أَنَّ اللَّهَ يَنْصُرُ دِينَهُ لَيْسَ إِيَّاهُمَا.

(۳۳۵۳۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو حضرت خالد بن ولید کی بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں خالد اور ثنی کومعزول کردوں گاتا کہ ان دونوں کومعلوم ہوجائے کہ اللہ اپنے دین کی مدد کرتا ہےان دونوں کی نہیں کرتا۔

( ٣٤٥٣٥ ) حَذَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمْنَا مَعَ عُمَرَ الشَّامَ ، أَنَاحَ بَعِيرَهُ ، وَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ، فَٱلْقَيْتُ فَرُوتِى بَيْنَ شُعْبَتَى الرَّحْلِ ، فَلَمَّا جَاءَ رَكُبٌّ عَلَى الْفَرُوةِ فَلَقِينَا أَهْلَ الشَّامِ يَتَلَقَّوْنَ عُمَرَ ، فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ فَجَعَلْتُ أُشِيرُ لَهُمْ إِلَيْهِ ، قَالَ : يَقُولُ عُمَرَ : تَطْمَتُ

أَعْيُنْهُمْ إِلَى مَرَاكِبَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ ، يُرِيدُ مَرَاكِبَ الْعَجَمِ.

(۳۵۵۵) حفزت عمر کے خادم حفزت اسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم حضزت عمر کے ساتھ شام آئے تو انہوں نے اپنے اون کو بھایا اور حاجت کے لئے تشریف لے گئے۔ میں نے کجاوے میں پوشین بچھادی، جب وہ واپس آئے تو پوشین پر سوار ہوئے۔ پھر ہم اہل شام کو ملے وہ مجھ سے حضزت عمر کا بوچھتے تھے تو میں ان کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ ان کی صور تحال دیکھ کر حضزت عمر فرماتے تھے کہ ان کی آئمیس ان سواریوں کی طرف زیادہ ماکل ہوتی ہیں جو درت سے خالی ہیں۔ یعنی عجمیوں کی سواریوں کی طرف۔

( ٣٤٥٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :لَمَّا قَلِمَ عُمَرُ الشَّامَ اسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ وَهُو عَلَى بَعِيرِهِ ، فَقَالُوا :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ رَكِبْتَ بِرْذَوْنًا ، يَلْقَاكَ عُظَمَاءُ النَّاسِ وَوُجُوهُهُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ :لَا أَرَاكُمْ هَاهُنَا إِنَّمَا الْأَمْرُ مِنْ هَاهُنَا ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ. المن المن شيرم ( جلده ۱) كي المنظم ( المدون والسرابا علي المنظم ( المدون والسرابا علي المنظم ( المدون والسرابا علي المنظم المنظم ( المدون والسرابا علي المنظم المنظ

(۳۳۵۳۱) حضرت قیس فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمرشام آئے تولوگوں نے ان کااستقبال کیا،وہ اپنے اونٹ برسوار تھے،لوگوں نے کہا کہ امیر الموشین! اگر آ ب اعلیٰ نسل کے گھوڑے برسوار ہوتے تو اچھا ہوتا ، کیونکہ آ ب سے بیبال کے بڑے اور سرکر دہ لوگ ملیس مے حضرت عمر نے فرمایا کے معاملات يبال نبيس بلكه وبال طے بوت بين اورآپ نے آسان كى طرف اشار وفر مايا۔

( ٣٤٥٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ ، قَالَ : جَاءَ بِلاَلٌ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ بِالشَّامِ ، وَحَوْلُهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ جُلُوسًا ، فَقَالَ : يَا عُمَرُ ، فَقَالَ :هَا أَنَا ذَا عُمَرُ ، فَقَالَ لَهُ بِلَالٌ : إِنَّك بَيْنَ هَؤُلَاءِ وَبَيْنَ اللهِ ، وَلَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ أَحَدٌ ، فَانْظُرْ عَنْ يَمِيْنِكَ ، وَانْظُرْ عَنْ شِمَالِكَ ، وَانْظُرْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْك وَمِنْ خَلْفِكَ إِنَّ

هَوُلَاءِ الَّذِينَ حَوْلَك ، وَاللهِ إِنْ يَأْكُلُونَ إِلَّا لُحُومَ الطَّيْرِ ، فَقَالَ عُمَرُ : صَدَقْتَ ، وَاللهِ لاَ أَقُومُ مِنْ مَجْلِسِي هَذَا ، حَتَّى يَتَكَفَّلُوا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مُدَّىٰ طَعَامِ ، وَحَظَّهُمْ مِنَ الْحَلِّ وَالزَّيْتِ فَقَالُوا :ذَاكَ إِلَيْنَا ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ أَوْسَعَ اللَّهُ الرِّزْقَ ، وَأَكْثَرَ الْخَيْرَ ، قَالَ : فَيِعْمَ.

(۳۲۵۳۷) حضرت فیس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر شام میں تھے کہ حضرت بلال دیا ہوان کے پاس آئے ،اس وقت حضرت عمر کے آس پاس کشکروں کے قائدین بیٹھے تھے۔حضرت بلال نے آواز دی اے عمر! حضرت عمر نے فرمایا کہ عمریباں ہے۔حضرت باال نے ان سے کہا کہ آپ ان لوگوں کے اور اللہ کے درمیان ہیں اور آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ، آپ اینے آ گے ، پیچیے ، دا کیں اور ہا کیں دیکھئے، جولوگ آپ کے اردگر دبیٹھے ہیں بیصرف برندوں کا گوشت کھاتے ہیں۔حضرت عمر نے فر مایا کہ آپ نے سیج کہا۔ میں اپنی اس نشست ہے اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک ہرمسلمان کواس بات کا یا بند نہ کر دوں کہ و ، دو مدغلہ اور سرکہ

کردیاہے۔حضرتعمرنے فرمایا ہاں۔ ( ٣٤٥٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ

اورزیتون استعال کرے ۔لوگوں نے کہا کہا ہے امیرالمونین! کیا ہمارے لئے بیہوگا حالانکہ اللہ تعالٰی نے رزق کو وسیع اورخیر کوزیادہ

الدَّهَاقِينَ ، فَقَالَ : إِنِّي قَدْ صَنَعْتُ طَعَامًا ، فَأُحِبُّ أَنْ تَجِيءَ فَيَرَى أَهُلُ أَرْضِي كَرَامَتِي عَلَيْك ، وَمَنْزِلَتِي عِنْدَكَ ، أَوْ كَمَا قَالَ ، فَقَالَ : إِنَّا لَا نَدْخُلُ هَذِهِ الْكَنَائِسَ ، أَوْ هَذِهِ الْبِيَعَ الَّتِي فِيهَا الصُّوَرُ. (٣٣٥٣٨) حفزت عمر كے غلام حفزت اسلم فرماتے ہيں كه جب حضرت عمرشام آئے توان كے ياس وبال كے وباقين ميں ہے

ایک آدی آیا،اس نے کہا کہ میں نے کھانا تیار کیا ہے اور میں جا بتا ہوں کہ آپ میرے گھر آئیں تا کہ میرے علاقے کے لوگوں کو آپ کے نزد یک میرے مقام اور مرتبے کا انداز ہ ہوجائے۔ حضرت عمر نے فر مایا کہ ہم ایسے عبادت خانوں میں داخل نہیں ہوتے

( ٣٤٥٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَادِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ أَتَنَّهُ الْجُنُودُ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ وَخُفَّانِ وَعِمَامَةٌ ، وَهُوَ آخَذٌ بِرَأْسِ بَعِيرِهِ يَخُوضُ الْمَاءَ ، فَقَالُوا لَهُ :يَا أَمِيرَ

﴿ مِسْنُ ابْنَ ابْ شِيمِ جَمِ (جلد ا) ﴾ ﴿ اللَّهُ عَلَى هَذَا الْحَالِ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّا قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللَّهُ

الْمُؤْمِنِينَ تَلْقَاكُ الْجُنُودُ وَبِطَارِقَةِ الشَّامِ ، وَانتَ عَلَى هَذَا الْحَالِ ، قَالَ : فَقَالَ عَمْرَ : إِنَا قُومُ اعْزَنَا اللّهُ بِالْإِسُلَامِ فَكُنُ نَلْتَمِسُ الْعِزَّ بِغَيْرِهِ.

(٣٣٥٣٩) حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر شام آئے تو آپ کے پاس بہت سے نشکر آئے ،حضرت عمر کے جسم پر ازار ،موزے اور نمامہ تھا، آپ نے اپنے اونٹ کو پکڑ رکھا تھا اور اے پانی پلا رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اے امیر

ے '' پر مرد موروں دورہ یہ مات ہے ہیں ہوئی دورہ ہوتا ہوتا ہے۔ المونین! آپ کے پاس بہت سے لوگ اور شام کے حکمران آ رہے ہیں اور آپ اس حال میں ہیں۔حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم وہ

لوگ میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت عطافر مائی ہے، ہم اسلام کے ملاوہ کسی چیز میں عزت تلاش نہیں کریں گے۔

بْنِ عُسَرَ، قَالَ: جِنْتُ عُمَرَ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ، فَوَجَدُته قَائِلاً فِي خِبَائِهِ، فَانْتَظُرْته فِي فَيءِ الْخِبَاءِ، فَسَمِعَتُهُ حِينَ تَضَوَّرَ مِنْ نَوْمِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي رُجُوعِي مِنْ غَزُوةِ سَرْ غَ ، يَعْنِي حِينَ رَجَعَ مِنْ أَجُلِ الْوَبَاءِ.

( ۳۴۵۴۰) حضرت عبدالله بن عمر دلائو فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر دلائے شام آئے تو میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اپنے خیمے میں

دن کے وقت آ رام فرمار ہے تھے، میں نے خیمے کے سائے میں ان کا انتظار کیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو میں نے ان کی آ واز نی وہ کہد

رہے تھے کدا اللہ! سرغ کے غزوہ سے میری والپی کومعاف فرما یعنی جب وہ وہا ء کی وجہ سے وہاں سے والپس آئے تھے۔

( ٣٤٥٤١ ) حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ أُسيرٍ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :لَمَّا أَنَى عُمَرُ الشَّامَ ، أُتِى بِيرْذَوْنٍ ، فَرَكِبَ

عَلَيْهِ ، فَلَمَّا هَزَّهُ نَزَلَ عَنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : قَبَّحَكَ اللَّهُ ، وَقَبَّحَ مَنْ عَلَّمَك.

۔ (۳۴۵ ۲۱) حضرت اسیر بن عمر و کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر وڑا فوشام آئے تو آپ کے پاس سواری کے لئے ایک مجمی نسل کا گھوڑا

ہ لایا گیا،آپاس پرسوار ہوئے تو وہ کا پہنے لگا،آپ اس سے نیچا تر گئے اور فرمایا کداللہ تیرابرا کرے اور اس کا بھی برا کرے جس نے

مجھے سدھایا ہے۔

( ٣٤٥٤٢ ) حَدَّثَنَا جَعْفَوُ بُنُ عَوْن ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ ، قَالَ .

لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ خَطَبُّ النَّاسَ ، فَقَالَ : لَا أَعْرِفَنَّ رَجُلًا طَوَّلَ لِفَرَسِهِ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ ، قَالَ : فَأَتَى

بِغُلَامٍ يُحْمَلُ ، قَدْ ضَرَبَتُهُ رِجُلُ فَرَسٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَا سَمِعْت مَقَالَتِى بِالْأَمْسِ ، قَالَ : بَلَى ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ :فَمَا حَمَلَك عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ :رَأَيْتُ مِنَ الطَّرِيقِ حَلُوَةً ، قَالَ :مَا أَرَاك تَعْتَذِرُ بِعُذْرٍ ،

مَنْ رَجُلانِ يَحْتسبَانِ عَلَى هَذَا ، فَيُخْرِجَانِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَيُوَسِّعَانِهِ ضَرْبًا ؟ وَالْقَوْمُ سُكُوتٌ ، لَا يُجِيبَّهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، قَالَ :ثُمَّ أَعَادَ مَقَالَتَهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا تَرَى فِى وُجُوهِ الْقَوْمِ كَرَاهَةً

مِيهُمْ احْدُهُ ، قُونُ ؛ لَمْ الْحَادُ عَمَانُكُ ، فَعَالَ لَهُ الْمُولِ الْمُعَلِقُوا بِهِ فَعَالِجُوهُ فَوَاللهِ لَنَنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ لَا جُعَلَنَكُ أَنْ تَفْضَحَ صَاحِبَهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ لِأَهْلِ الْغُلَامِ :انْطَلِقُوا بِهِ فَعَالِجُوهُ فَوَاللهِ لَنَنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ لَا جُعَلَنَكَ

نَكَالًا ، قَالَ : فَبَرِءَ الْغُلَامُ وَعَافَاهُ اللَّهُ.

مسنف ابن الى شيرمتر جم (جلدوا) كي المسلم ال

ر ۱ این کہ کوئی محض لوگوں کے درمیان اپنے گھوڑ ہے کی لگام کوڑ ھیلانہ کرے۔ پھرا گلے دن آپ کے پاس ایک غلام لایا گیا جس کواٹ کے گھوڑ ہے نے لات ماری تھی ۔ حضرت عمر نے اس سے فرمایا کہ کیا کل تم نے میری بات نہیں تن تھی ؟ اس نے کہا ہے امیر المونین!

میں نے آپ کی بات تن تھی ۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ پھرتم نے ایسی حرکت کیوں کی ؟ اس نے کہا کہ میں نے راستہ خالی دیکھا تو جانور

کی رسی ڈھیلی کردی۔ پھر حضرت عمر نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کون دوآ دمی اسے متجد سے باہر لے جا کراسے سزادیں گے۔ بیہ بات بن کرکسی نے جواب نددیا۔ حضرت عمر نے پھراپنی بات دہرائی تو حضرت ابوعبیدہ نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین الوگوں کو

یہ بات پیندنبیں ہے کہان کا ساتھی یوں رسوا ہو۔ پھر حضرت عمر نے غلام کے رشتہ داروں سے کہا کہاہے لے جا وَاوراس کا علاجْ کراؤ۔اگرآئند وکسی نے بیچرکت کی تو میں اسے سزادوں گا۔ پھروہ لڑکا درست ہو گیااوراللہ تعالیٰ نے اسے عافیت عطافر مائی۔

( ٣٤٥٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ذُكِرَ لَهُ ؛ أَنَّ عُمَرَ رَجَعَ مِنَ الشَّامِ حِينَ سَمِعَ أَنَّ الْوَبَاءَ بِهَا فَلَمْ يَعُرِفُهُ ، وَقَالَ : إِنَّمَا أُخْبَرَ أَنَّ الصَّائِفَةَ لَا تُخْرِجُ الْعَامَ فَرَجَعَ.

( ٣٣٥ ٣٣٠) حضرت محمرے کی نے بیان کیا کہ جب حضرت عمر نے سنا کہ شام میں وباء ہے تو وبال سے واپس آئے ۔اس پر انہوں نے اس بارے میں لانکمی کا اظہار کیا اور فر مایا کہ وہ اس لئے واپس آئے تھے کیونکہ ان سے کہا گیا کہ گری میں جنگ والے اس سال نہیں تکلیں گے،اس بروہ واپس آگئے۔

( ٣٤٥١٤ ) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الرَّحَبِيِّ ، وَمُحَمَّدٍ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ رُويْمٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةً كِتَابًا فَقَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ بِالْجَابِيةِ : مِنْ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَبِي قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَبِي عُبْدُ اللهِ عُمَرُ اللهِ عُمَرُ اللهِ عُمَرُ اللهِ فِي النَّاسِ ، إِلَّا حَصِيفُ الْعَقْلِ بَعِيدُ الْقُوّةَ لَا يَطَلِقُ عُبْدُلَةً : سَلَامٌ عَلَيْك ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُقِمْ أَمْرَ اللهِ فِي النَّاسِ ، إِلَّا حَصِيفُ الْعَقْلِ بَعِيدُ الْقُوّةَ لَا يَطَلِقُ

النَّاسُ مِنْهُ عَلَى عَوْرَةٍ ، وَلِا يَحْنِقُ فِي الْحَقُّ عَلَى جَرْتِهِ وَلَا يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْك.

(۳۳۵۳۳) حضرت عروہ بن رویم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح کو خطانکھا، جوحضرت ابوعبیدہ نے جاہیے میں لوگوں کو پڑھ کر سنایا ،اس میں تحریرتھا:اللہ کے بندے عمرامیرالمومنین کی طرف ہے ابوعبیدہ کے نام ،تم پرسلامتی ہو،لو گوں میں اللہ سرچا ہے۔ پھنے میں سنتے حری عقل شدہ ہے۔ بیٹر کے بندے میں میں میں سنتے ہوئی ہے۔ بیٹر میں میں میں میں سنتے ہے۔ ب

کے عظم کو وہی شخص نا فذ کرسکتا ہے جس کی عقل روثن ہوا ورقوت خوب ہو،لوگ اس کے رازوں پر واقف نہ ہو تکیس اور ووجق کے نفاذ میں گھبرا تا نہ ہوا ورالقد کے معالم میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پر واندکرے یتم پرسلامتی ہو۔

( ٣٤٥٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ تَجَوَّبَ عَنْ مُفْعَدَتِهِ ؛ قَمِيطٌ سُنُبُلَانِيَّ غَلِيظٌ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى صَاحِبِ أَذْرَعَاتٍ ، أَوْ أَيْلَةٍ ، قَالَ : فَغَسَلَهُ وَرَقَّعَهُ وَخَيَّطَ لَهُ عَمِيصَ قُبْطِرِى فَجَانَهُ بِهِمَا ، فَأَلْقَى إِلَيْهِ الْقَبْطَرِى فَأَخَذَهُ عُمَرُ فَمَسَّهُ ، فَقَالَ :هَذَا لَيْنٌ فَرَمَى بِهِ إِلَيْهِ ، وَقَالَ .

أَلْقِ إِلَى قَمِيصِي ، فَإِنَّهُ أَنْشَفُهُمَا لِلْعَرَقِ.

مسندائن الباشیه مترجم (جلدو) کی مسند این الباشیه مترجم (جلدو) کی مسند این الباشیه مترجم (جلدو) کی مسند الباری کی مسند الباری کی مسند الباری کی مسند الباری کی مسئد کی اور ان کی لئے ایک قبطری قبیص کا دی اور ان کی طرف دونوں قبیصوں کولا یا۔ اور قبطری قبیص آپ کی خدمت میں چیش کی۔ حضرت عمر نے اسے چھوا اور فر مایا کہ میزم ہے۔ پھر آپ نے وہ قبیص اس کی طرف دی اور اس سے کہا میری قبیص مجھے دے دودہ مینے کوزیادہ جذب کرنے والی ہے۔

( ٣٤٥٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرُ ، عَنْ تَوْرِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِى سَوْدَةَ ، عَنْ أَبِى مَرْيَمَ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُمَرَ الشَّامَ ، أَنَى مِهُ وَدَةً بَعْرَابَ دَاوُدَ ، فَصَلَّى فِيهِ ، فَقَرَأُ سُورَةَ ص ، فَلَمَّا النَّهَى إِلَى السَّجْدَةِ سَجَدَ.

(۳۳۵۳۱) حضرت ابومریم فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر شام آئے تو حضرت داود عَلاِیْلاً کی جائے نماز میں نماز اداکی اورسور ق ص کی تلاوت کی ، جب آیت مجدہ پر پہنچے تو مجدہ کیا۔

ر ۲۶۵۲۷) حَدَثَنَا شَرِيكُ ، عَنُ أَبِي الْجُويُرِيَّةَ الْجَرُمِيّ ، قَالَ : كُنْتُ فِيمَنُ سَارَ إِلَى الشَّامِ يَوْمَ الْحَازِرِ فَالْتَقَبُنَا وَهَبَ الرِّيعُ عَلَيْهِمُ فَأَدْبُرُوا فَقَتَلْنَاهُمْ عَشِيتَنَا وَلَيْلَتَنَا حَتَى أَصُبَحْنَا، قَالَ: فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، يَعْنِي ابْنَ الْأَسْتَوِ: إِنِّى قَتَلُتُ الْبَارِحَةَ رَجُلاً ، وَإِنِّى وَجَدْتُ مِنْهُ رِيحَ طِيبٍ ، وَمَا أُرَاهُ إِلَّا ابْنُ مَرُجَانَةَ شَرَقَتُ رِجُلاهُ وَعَرَبَتُ رِجُلاهُ ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ فَنَظُرُت ، فَإِذَا هُوَ وَاللهِ ، يَعْنِي عُبَيْدِ اللهِ بْنَ زِيَادٍ. وَأَسُهُ ، أَوْ شَرَقَ رَأْسُهُ وَعَرَبَتُ رِجُلاهُ ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ فَنَظُرُت ، فَإِذَا هُوَ وَاللهِ ، يَعْنِي عُبَيْدِ اللهِ بْنَ زِيَادٍ. وَاللهُ ، أَوْ شَرَقَ رَأْسُهُ وَعَرَبَتُ رِجُلاهُ ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ فَنَظُرُت ، فَإِذَا هُوَ وَاللهِ ، يَعْنِي عُبَيْدِ اللهِ بْنَ زِيَادٍ. وَاللهُ مُنَا وَجُورِيهِ مِن كَمِي ان لوگول عِن عَنْجَوهِ مِن الرَّوْمَ عَلَا مِن عَلَيْ اللهِ بْنَ زِيَادٍ . عَماراوَثُمَن عَلَيْدُ اللهِ بْنَ وَمِي عَلَيْهِ اللهِ بْنَ فِي وَاللهِ عَلَيْهِ مِن اللهُ اللهُ عَنْ فِي عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى السَّقَالُ كِيادِ مِن عَنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

( ٢٤٥٤٨ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ وَائِلِ ، أَوْ وَائِلِ بْنِ عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّهُ شَهِدَ الْحُسَيْنَ بِكُرْبِلَاءَ ، قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : بَلْ رَبِّ غَفُورٌ ، وَشَفِيعٌ فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : بَلْ رَبِّ غَفُورٌ ، وَشَفِيعٌ مُطَاعٌ ، قَالَ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : اللَّهُمَّ حُزَّهُ إِلَى النَّارِ ، فَالَ : فَذَهَبَ ، فَنَفَرَ بِهِ فَوَسُهُ عَلَى سَاقَيْهِ . فَتَقَطَّعَ ، فَمَا بَقِي مِنْهُ غَيْرُ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ.

(۳۳۵۴۸) حضرت ابن واکل یا واکل بن علقمه فرماتے ہیں کہ میں کر بلا میں حضرت حسین بڑا ٹیز کے ساتھ تھا۔ استے میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا لیاتم میں حسین ہوتا ہوں۔ انہوں نے کہا رب اور اس نے کہا تہ ہیں ایک آدمی آیا ہوں۔ انہوں نے کہا رب معاف کرنے والا ہے اور سفار تی کی بات مانی جاتی ہے۔ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ابن حویزہ ہوں۔ حضرت حسین نے ات ہدناوی اور کہا کہ ایک التہ استہاں کا گھوڑ ایک کے اس کے بعد جب وہ اپنے گھوڑ سے بہتم کی طرف تھینج کرلے جا۔ اس کے بعد جب وہ اپنے گھوڑ سے برسوار برواتو اس کا گھوڑ ایک کیا اور مدحاد صند بھا گئے وڑ سے نے اسے ایسا کھوڑ ایک گھوڑ سے کی ذین میں اس کے پاؤں کے سوا کچھ باقی ندر ہا۔

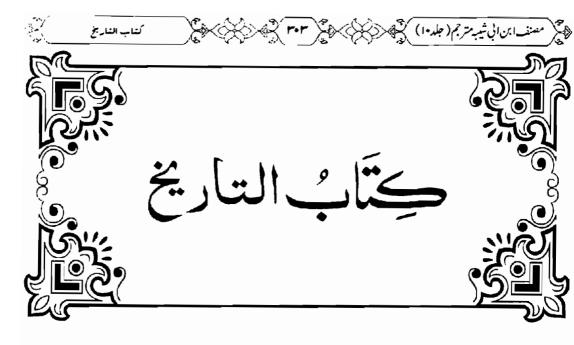

( ٣٤٥٤٩ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ ، وَتُوفِّى وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً. (ابن سعد ١٩١)

(٣٣٥٣٩) حفزت سعيد بن المسيب بيشيز سے مروى ہے كەحفورا قدس مِتَّرَفَقَقَعُ پُرتينتاليس سال كى عمر ميں قرآن نازل بونا شروعً ہوا آپ مكه مكرمه ميں دس سال رہے اور مدينه منوره ميں دس سال رہے جب آپ مِيَرِفِقِيَّ كَى وفات ہو كَى تو آپ كى عمر مبرك تريسط سال تقى۔

١٥٥٥ ) حدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ ، قَالَ : مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتْينَ سَنَةً ، وَأَبُّو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتْينَ سَنَةً ، وَأَبُّو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتْينَ سَنَةً ، وَأَبُّو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتْينَ سَنَةً ، وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتْينَ سَنَةً ، وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتْينَ سَنَةً ، وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتْينَ سَنَةً ، وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتْينَ سَنَةً ، وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتْينَ سَنَةً ، وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتْينَ سَنَةً ، وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاتٍ وَسِتْينَ سَنَةً ، وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاتٍ وَسِتْينَ سَنَةً ، وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ مَ لَا إِنْ إِنْ فَي إِنْ اللّهِ مِنْ إِنْ اللّهِ مِنْ إِنَا اللّهِ مِنْ إِنَّهُ مَا لَهُ مَا إِنَّا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَمْولَ وَاللّهُ مَا لَا لَيْنَ الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَالللللهُ وَاللّهُ

م ۳۵۵۰) حضرت جریر ڈوٹٹو فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت معاویہ وٹاٹو خطبہ وے رہے تھے کہ حضور اکرم میٹر نظیم کی عمر مبارک وفات کے وقت تریسٹھ سال حضرات شیخین ٹئی پیئن کی تریسٹھ سال تھی اور میں بھی تریسٹھ سال کا ہو چکا ہوں۔

٣٤٥١) حَلَّتُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، ثُمَّ مَكَّكَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ عَشْراً ، فَقُبِضَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ. (بخارى ٣٨٥١ـ ترمذى ٣١٢١)

ا ۳۳۵۵) حضرت ابن عباس جي پينمارشاوفر ماتے ہيں كه آنخضرت مَرَّفَظَةً پر وحی چاليس سال کی عمر ميں نازل ہو كی چمر آپ تير د

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ١) كي حرك من ٣٠٥٣ كي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ١)

سال مدیند منوره میں رہے اور دس سال مکه مرمه میں اور وفات کے وقت آپ کی عمر تریستھ سال تھی۔

( ٣٤٥٥٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ خَالِدٍ ، عَنِ عَمَّارٍ مَوْلَى بَينى هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :تُوفَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ وَسِتِّينَ. (مسلم ١٨٢٤ ترمذي ٣١٥٠)

(٣٣٥٥٢) حضرت ابن عباس بني پيشنارشا وفر ماتے ہیں كہ وفات كے وقت آنخضرت مَلِّنْ اَنْ اَلَى اَلَّا عَلَيْهِ مَا اَلَ عَلَيْهِ مَا اَلَّا عَلَيْهِ مِا اَلَّا عَلَيْهِ مِنْ الْعَلَيْمِ مِالَى اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْتِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْكُونِ عَلَيْهِ عَلَيْكُونِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلْ

( ٣٤٥٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ عَمَّارِ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ وَهُو ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَأَقَامَا بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَاً ، فَقُبِضَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتْينَ.

(۳۴۵۵۳) حضرت ابن عباس مین پینون سے مروی ہے کہ آنخضرت مِنْ الصَّحْفِ کی جالیس سال کی عمر میں بعثت ہوئی آ ب پندرہ سال مکدمیں رہاوردس سال مدیند منورہ میں رہاوروفات کے وقت آپ کی عمر پنیٹھ سال تھی۔

( ٣٤٥٥٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ ، فَمَكَّتْ بِمَكَّةَ عَشْرِ سِنِينَ ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرِ سِنِينَ.

(۳۳۵۵ ۳۳۵) حضرت حسن پیشید فرماتے ہیں که آپ پر چالیس سال کی عمر میں وحی نا زل ہوئی آپ دیں سال مکہ میں اور دیں سال

( ٣٤٥٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ :أَسْلَمَ الزُّبَيْرُ ، وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشْرَ سَنَةً ، وَلَمْ يَتَحَلَّفْ عَنْ غَزُوةٍ غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقُتِلَ وَهُوَ ابْنُ بِضُعِ وَسِتِّينَ.

(۳۳۵۵۵) حضرت ہشام بن عروہ ڈی ٹھٹے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر وٹاٹٹو سولہ سال کی عمر میں اسلام لائے اور حضور

اقدس مُلِّاتُ عَيَّاةً كساته كسى بهى غزوه ميس بيتھيے ندر ہے اور جب شہيد ہوئة وان كى عمر ساٹھ سال سے او رکھی۔

( ٣٤٥٥٦ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ ذُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، قَالَ : مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَعَلَى أَبْنَاءَ ثَلَاثٍ وَسِتْينَ سَنَةً ، وَعُثْمَانُ وَهُوَ ابْنُ نَيْفٍ وَسَبْعِينَ.

(ابن ابی عاصم ۱۲۲

(۳۳۵۵۲) حضرت ابواسحاق بزاینو سے مروی ہے کہ حضورا کرم مِیْرِانْتَیْجَةِ حضرات شیخین اور حضرت علی مِیْرَانیو کی عمر مبارک و فات کے وفت تریسٹی سال تھی اور حضرت عثان کی عمرستر سے کچھزا کدتھی۔

( ٣٤٥٥٧ ) حَلَّانَنَا هُشَيِهٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَمَعْتُ الْمُحْكَمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :وَمَا الْمُحْكَمَ ؟ قَالَ :الْمُفَصَّلَ. وزاد غَيْرٌ هُشْيَمٍ :وَقُبِضَ وَأَنَّا ابْنُ عَشْرٍ.

مصنف ابن ابی شیدمتر جم (جلدوا) کی ۱۳۰۵ کی ۱۳۰۵ کی ۱۳۰۵ کی ۱۳۰۵ کی اساریخ کی اساریخ کی اساریخ کی اساریخ کی اساریخ

پ سرت ابن عباس جن در من فرماتے میں کہ میں نے رسول اکرم مُؤْنِشَ فَرَمَّ فرماتے میں کہ میں نے رسول اکرم مُؤُنِشُ فَرَمَّ کے دور میں تفصیلات کوجمع فرمایا ، راوی کہتے ہیں

كمين فَرَضَ كيا كَداْكُكُم كَ كيامراد بِ؟ فرمايا تفيلات اور آنخضرت مَيْلَفَظَفْظ كوفات كووت ين وسمال كاتفار ١ ٢٤٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قدِمَ رَشُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَأَنَا

ابْنُ عَشْرٍ ، وَتُوْفَى وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ. (بخارى ١٩٠٣ء مسلم ١٦٠٣)

(٣٣٥٨) حَفَّرت انس فِيْنُوْ ارشاد فرمائتے ہیں كەرسول اكرم مُؤَفِّقَ اللهِ عَنْدِ منوره تشریف لائے تو میں دس سال كا تھا، اور جب آپ كی وفات ہو كی تومیں ہیں سال كا تھا۔

٣٤٥٥٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُلَقٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ بُنَ مُحَلَّدٍ ، قَالَ :وُلِدْتُ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، وَقُبِضَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ . (طبرانى ١٠٦٠)

(٣٣٥٥٩) حضرت مسلمه بن مخلد بن تخلد بن تنوفر مات بين كه جب آپ مِلْفَظِيَّةً مدينة تشريف لائة تواس وقت ميري ولادت بمونی اور جب آپ کی وفات بمونی توميری عمر دس سال تھی۔

. ٣٤٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سِنَانُ بُنُ سَلَمَةَ الْهُذَلِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنْ جَدَّه سِنَانِ بُنِ سَلَمَةَ وُلِدَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، قَالَ : فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَفَلَ فِي فِيهِ ، وَمَسَحَ عَلَى وَجُهِهِ ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ. (٣٣٥٦٠) حفرت سَان بن سلم الحذلي في اللهِ عَلَيْهِ والدي والدي روايت كرتے بن كه ان كے دادا حفرت سَان بن سلم جنگ حين

(۳۳۵ ۲۰) حفرت سنان بن سلمه الهذ لی جلین این والد بے والد بے روایت کرتے ہیں کہ ان کے دادا حضرت سنان بن سلمه جنگ حنین کے دن پیدا ہوئے رسول اکرم مِنْزِ شَخِیْخِ نے ان کومنگوایا اور ان کے منہ میں اپنالعاب مبارک ڈالا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے برکت کی دعافر مائی۔

٣٤٥٦١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ عَلِيٍّى بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ تُوَقِّى وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ.

(۳۳۵۶۱) حضرت سالم بین تو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نظائفو کا جب انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر بجیبین برس کتی ۔ پریسین دو ووریس بر دیروں پریسین در دیروں کا جب انتقال ہوا تو اس در دیروں در دیروں کا میں میں میں اس کا میں میں

٣٤٥٦٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ سَعِيدٍ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيّ، قَالَ : أُصِيبَ عُمَرٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ، لأَرْبَعِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّة.

۳۳۵۶۲ ) حضرت معدان بن البطلحة ونائظ فرماتے بیں که حضرت عمر بڑائٹو کوبدھ کے روز زخمی کیا گیاذی الحجہ کا مہینہ ختم ہونے میں مار دارہ اقلی تقوم

ي على إلى المامة على المامة من المامة من المامة على المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة

(۳۳۵ ۱۳ ) حضرت بشام بنائو فرماتے ہیں حضرت الو بمرصدیق دی فی جس دن مسلمان ہوئے ان کی ملکیت میں جالیس بزار

راجم تتھے۔

﴿ ٣٤٥٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَا ذَكَ آَكَ تَنَكَّ كَانَ هُ كِنَ أَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَا ذَكَ آَكَ تَنَكُّ كَانَ هُ كِنَ أَنْ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَا

وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِیَ بِنْتُ تِسْعِ ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِیَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشُرَةَ. (۳۵۶۳) حفرت عائشہ ٹکانڈو فاراتی ہیں کہ آنخضرت مِلِّنظِیَّۃ کی شادی جبان کے ساتھ ہوئی توان کی عمر چے سال تھی اور جس

آ تخضرت مَيْلِفْتِيَّةَ كَى وفات ہوئى تو آپ كى عمرا تھارہ سال تھى۔ \*

( ٣٤٥٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ يَقُولُ :كُنْتُ فِه بَطْنِ الْمَرْأَةِ يَوْمَ بَدُرٍ.

(۳۲۵۶۵) حضرت عمرو بن حریث میں فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن میں ماں کے پیٹ میں تھا۔

( ٣٤٥٦٦ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ ال صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَاسْتَصْغَرَنِي ، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَأَنَا الْ

حَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي. (۳۴۵۲۲) حضرت ابن عمر بنی پینش ارشاد فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن مجھے رسول اکرم مِیلِفِیکَ آئے سامنے پیش کیا گیا میں ا

(۱۱:۵۱۱) صفرت ابن مرجی دیمن ارساو فرمائے ہیں دیمر وہ احد ہے دن بھے رسوں اسرم میر میر طبطیع ہے ساتھے ہیں لیا ال وقت چودہ سال کا تھا، آپ مُرافِظَة نے مجھے چھوٹا سمجھ کرواپس کردیا، اور غز وہ خندق کے دن مجھے آپ مِرَافِظَة کے سامنے پیش کیا اس وقت میری عمر پندرہ برس تھی آپ نے مجھے جہاد کی اجازت عنایت فرمادی۔

( ٣٤٥٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، قَالَ : أَسُلَمَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ بَ-أَرْبَعِينَ رَجُلاً وَإِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً.

ر بیونیں ربور وہ صلی مصورہ ہوں. (۳۴۵۶۷) حضرت ہلال بن بیاف دی ٹو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مَرَّائِتُ کَا آجا کیارہ عورتوں کے بعداسلام لائے.

( ٣٤٥٦٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً الْأَنْصَارِكَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ أَوْلُ مَنْ أَسُلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ ، قَالَ : فَذُكِرَ ذَلكَ لِإِبْرَاهِيم فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ، وَقَاآ

اول من اسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيلى ، قال : قدر دلك لإ براهيم قام حر دلك ، وقاه أبو بكر. (٣٨٥٦٨) حفرت زيد بن ارقم فرمات بين كدرسول اكرم فيلان في يرسب سے يسلح حفزت على والله اسلام لائ راوى فرمات

کہ حضرت ابراہیم کے سامنے اس کا ذکر ہوا تو آپ نے اس کا اٹکار کمیا اور فرمایا ابو بھر پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ ( 55، 75) جَدَّمُنَا اُنْ اَذْ وَ سَبِّ ، عَنْ أَدِ وَالْكِ الْأَشْجَعِيْ ، عَنْ سَالِمِ ، فَالَ : فَلْتُ لان الْجَنَفَيْدَ : أَ

( ٣٤٥٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ أَبِى مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ الْحَنَفِيَّةِ : أَبُو بَكُو كَ أَوَّلُ الْقَوُّمِ إِسْلَامًا ؟ قَالَ : لَا.

(٣٣٥ ١٩) حفرت سالم بن فرماتے ہیں كہ میں نے حضرت ابن الحفیہ سے عرض كيالوگوں میں حضرت ابو يكر پہلے اسلام لا۔ والے ہیں؟ فرمایا كنہیں۔ وَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَأَبُو بَكُو ، وَبِلالٌ ، وَخَبّابٌ ، وَصُهَيْبٌ ، وَعَمّارٌ ، وَسُمَيّةُ أُمُّ عَمَّارٍ ، فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَأَبُو بَكُو ، وَبِلالٌ ، وَخَبّابٌ ، وَصُهَيْبٌ ، وَعَمّارٌ ، وَسُمَيّةُ أُمُّ عَمَّارٍ ، فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمَنعَهُ عَمّهُ ، وأَمَّا أَبُو بَكُو فَمَنعَهُ قَوْمُهُ ، وأُخِذَ الآخَرُونَ فَأَلُبِسُوا أَدُراعَ الْحَدِيدِ ، وَصَهَرُوهُمْ فِي الشّمُسِ حَتّى بَلَغَ الْجَهْدُ مِنْهُمْ كُلَّ مَبْلَغِ ، فَأَعْطُوهُمْ مَا سَأَلُوا ، فَجَاءَ إِلَى كُلُ رَجُلٍ مِنْهُمُ وَصَهَرُوهُمْ فِي الشّمُسِ حَتّى بَلَغَ الْجَهْدُ مِنْهُمْ كُلَّ مَبْلَغِ ، فَأَعْطُوهُمْ مَا سَأَلُوا ، فَجَاءَ إِلَى كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَوْمَهُ بِأَنْطَاعِ الْاَدَمِ فِيهَا الْمَاءُ ، فَأَلْقَوْهُمْ فِيهَا ، ثُمَّ حَمَلُوهُ بِجَوَانِيهِ ، إِلاَّ بِلَالاً ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ جَاءَ أَبُو بَهُ وَاللهِ عَلَى مَثْفَةُ وَيَرُفُنُ ، ثُمَّ طَعَنَهَا فِى قُيْلِهَا ، فَهِى أَوَّلُ شَهِيدٍ السَّنُسُهِدَ فِى الإِسْلَامِ ، إِلَّا بِلَالا، فَجَعَلَ يَشُدُ فِى اللهِ حَتَى مَلُوا فَجَعَلُوا فِى عُنْقِهِ حَبْلًا ، ثُمَّ أَمُرُوا صِبْيَانَهُمْ ، فَاشْتَدُوا بِهِ بَيْنَ أَعْلَى مَكُولًا عَلَى اللهِ حَتَى مَلُوا فَجَعَلُوا فِى عُنْقِهِ حَبْلًا ، ثُمَّ أَمُرُوا صِبْيَانَهُمْ ، فَاشْتَدُوا بِهِ بَيْنَ أَخُدُمُ مَنَّ مَكَةً ، وَجَعَلَ يَهُولُ : أَحَدٌ أَحَدُ

(۳۵۷۰) حفرت مجابد بریشی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے سات خوش نصیب ہیں، رسول اکرم میزون فیجی بعضرت ابو بکر ، حفرت المجابر بریشی فی الدہ حفرت المبید بیشی خوشی فی الدی حضورا کرم میزون فیجی کو الدی حضرت بلال ، حضرت خباب ، حضرت الدی حضرت الدی حضرت بلال ، حضرت الدی تکلیف دینے سے ان کی قوم والوں نے باقی تمام سلمانوں کو کفار کیڑ لیتے اور لو ہے کے طوق ان کے گلوں میں ڈال کران کو سورج کی تپش میں جھلنے کے لئے ڈال دیتے بہاں تک کدان لوگوں نے اپنی پوری کوشش کرلی ۔ پھر جوانہوں نے مانگاوہ ان کو دیا گیا پھران میں سے ہرایک کے پاس ان کی قوم کے لوگ آئے چرے کا تھیلا لے کرجس میں پانی تھا، انہوں نے اس میں ڈال ویا اور پھران کے پہلوں سے پکڑ کرا ٹھایا سوائے حضرت بلال وی ٹیٹو کے جب شام ہوئی تو ابوجہل آیا اور اس نے حضرت میں وائے حضرت بلال وی ٹیٹو کے ان کو اللہ کی راہ میں خوب تکلیف ( تذکیل ) دی ٹی کر دیا ، یہ بہلی شہیدہ تھیں جو اسلام میں شہیدہ تو میں سوائے حضرت بلال وی ٹیٹو کی گردن میں ری ڈال دی اور پھر بچوں کو تھم ویا تو وہ ان کو لیے بہاں تک کہ کار دیا میں تو بھر بچوں کو تھم ویا تو وہ ان کو لیے بہاں تک کہ کار کی گیوں میں گھماتے اور حضرت بلال وی ٹیٹو کی گردن میں ری ڈال دی اور پھر بچوں کو تھم ویا تو وہ ان کو لیے بہاں تک کہ کار گھوں میں گھماتے اور حضرت بلال وی ٹیٹو اعداد مدفر ماتے جاتے۔

( ٣٤٥٧١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :أَعُطُوْهُمْ مَا سَأَلُوا ، إِلَّا خَبَّابًا ، فَجَعَلُوا يُلَزُّقُونَ ظَهُرَهُ بالرَّضْفِ حَتَّى ذَهَبَ مَاءَ مَتْنَيهِ.

(۳۴۵۷) حضرت معمی ویشید فرماتے ہیں کہ جوانہوں نے مانگاان کودیا سوائے حضرت ضبیب جھٹی کے وہ ان کی پشت کوگرم پھر کے ساتھ لگاتے اور آپ کواذیت دیتے یہاں تک کہ آپ جھٹی کے خصیوں کا پانی ختم ہوگیا۔

( ٣٤٥٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : كَانَ خَبَابٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَكَانَ مِمَنْ يُعَذَّبُ فِي اللهِ.

(٣٣٥٤٢) حفرت طارق بن شہاب مِيشيد فرماتے ميں كەحفرت خباب دو الله مهاجرين ميں سے تصاوران كوالله كى راوميس بہت

( ٣٤٥٧٣ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ كُرْدُوسًا يَقُولُ ، أَلَا إِنَّ خَبَّابَ بْنَ الأَرَثُ أَسْلَمَ سَادِسَ سِتَّةٍ ، كَانَ لَهُ سُدُسُ الإِسْلَامِ.

(٣٨٥٤٣) حضرت كردوس رَّن اللهٰ فرمات مِين كه حضرت خباب بن الارت حصے نمبر پراسلام لانے والوں ميں سے تھے آ پ كيلئے

اسلام كالجحثا حصهقار

( ٣٤٥٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :عُرِضْتُ أَنَا ، وَابْنُ عُمَرَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ فَاسْتَصْغَرَنَا ، وَشَهِدْنَا يَوْمَ أُحُدٍ.

(٣٢٥٧٣) حضرت براء رُفِي فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن مجھے اور حضرت ابن عمر مِنَ دِمِين کوحضور اقد س مَلِفَظَيَّا فِي کے سامنے پیش

کیا گیا آپ نے ہمیں چھوٹاسمجھا ، پھر ہم دونوں غز وہ احد میں شریک ہوئے۔

( ٣٤٥٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبِدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :سَأَلَ صُبَيْحٌ أَبَا عُثْمَانَ :رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ:أَسْلَمْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَذَّيْت إِلَيْهِ ثَلَاتَ صَدَقَاتٍ، وَلَمْ أَلْقَهُ. (ابن سعد ٩٤)

(٣٢٥٤٥) حفرت عاصم من فر فر مات مين كدحفرت مبيح في ابوعثان سدد يافت كيا كداً ب في حضور مُؤفِيَّ فَي في زيارت كي تھی؟ انہوں نے فرمایا: میں حضور اقدس مِنْزِ فَضِيَعَةَ کے زمانے میں مسلمان ہو گیا تھا اور تین دفعہ ان کوز کو ہ بھی ادا کی لیکن ان سے

ملاقات نه ہوسکی۔ ( ٣٤٥٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ :أَتَانَا مُصَدَّقُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٨٥٤٦) حضرت مويد بن غفله والتي فرمات بي كه بمارے پاس رسول اكرم مِيَّافَتْ فَيْ عَاصد قد وصول كرنے والا آيا۔

( ٣٤٥٧٧ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَغَزَوْت فِي حِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، أَوْ ثُلاثًا وَأَرْبَعِينَ ، مَا بَيْنَ غَزُوَةٍ إِلَى

سُرِيَّةٍ. (احمد ١١٣ طبراني ٨٢٠٥)

(٣٢٥٧٥) حفرت طارق بن شباب دي في فرمات مي كه ميس في رسول اكرم مُؤَفِّقَةَ كَي زيارت كي اور حفرات شيخين نفاه من ك دوريس تينتيس اورتينتاليس غزوات اورسرايا ميسشريك موا

( ٣٤٥٧٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ ، قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا

، يَقُولُ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلده ۱) کي په ۱۳۰۹ کي کتاب الناريخ

(٣٥٥٨) حضرت على جن الشوارشاد فرمات ميں كميں بهلا مخص مول جس نے رسول اكرم مَلِفَظَةُ أَكِي ساتھ سب سے بيلي نماز اداكى۔ ( ٢٤٥٧٩ ) أُخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُرٍ

لِعَلِيٌّ :أَكَرِهْتَ إِمَارَتِي ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ : إِنِّي كُنْتُ فِي هَذَا الْأَمْرِ قَبْلَك. (٣٨٥٤٩) حفرت عامر والثين فرمات مين كه حضرت ابو بكر صديق والثين نے حضرت على مزاننو سے فرمایا: كيا آپ كوميرى خلافت نا

پندے؟ حضرت ملی وہائٹوز نے فر مایا کہ ہیں ،حضرت ابو بکر وہائٹوز نے فر مایا: اس معاملہ میں ہیں آپ سے پہلے ہوں۔

( ٣٤٥٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةَ ، قَالَ:سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أُوفَى، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ.

(٣٣٥٨٠) حضرت عمرو بن مره روائنو فرماتے ہیں كه میں نے حضرت ابن الي او في ثواننو سے سنا جو كه بیعت رضوان والوں میں سے

( ٣٤٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَادِسَ سِتَّةٍ ، مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ غَيْرُنَا.

(۳۲۵۸۱) حضرت عبدالله دبی خوماتے ہیں کہ میں نے خود کو جھے میں ہے چھٹاد یکھا،زمین پر ہمارے علاوہ کوئی اور مسلمان نہ تھا۔

( ٣٤٥٨٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، قَالَ :حدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَمْرِو الْمَعَافِرِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا تُوْرِ الْفَهُمِيُّ ، يَقُولُ : قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُدَيْسِ الْبَلَوِيُّ ، وَكَانَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، فَصَعِدَ

الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ عُثْمَانَ . قَالَ أَبُو ثَوْرٍ : فَدَخَلْنَا عَلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَقَالَ :

(٣٣٥٨٢) حضرت ابوثوراهمي مخافؤ فرماتے ہيں كەحضرت عبدالرحمٰن ابن عدليس مُثاثِثُو جوبيعت رضوان ميں شريك تھے ہمارے یاس تشریف لائے ،اورمنبر پرتشریف فرماہوئے اوراللہ کی حمدوثنا کی ، پھرحضرت عثان می اپنو کا ذکر فرمایا:حضرت ابوثور جاپئو فرماتے ہیں کہ پھر ہم لوگ حضرت عثمان بڑی ہے یاس حاضر ہوئے تو وہ اس وقت محصور تھے حضرت عثمان بڑی ہونے فرمایا میں چو تھے نمبر پر

اسلام لانے والا ہوں۔ ( ٣٤٥٨٣ ) حَدَّثْنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، حَدَّثْنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذِهِ مِنْهُ بَيْضَاءُ ، وَوَضَعَ زُهَيْرٌ يَدَهُ عَلَى عُنْفَقَتِهِ ، قِيلَ لَأْبِي جُحَيْفَةَ :مِثْلُ مَنْ أَنْتَ يَوْمَنِذٍ ؟ قَالَ :أَبُرِى النَّبُلَ وَأَرِيشُهَا.

(٣٣٥٨٣) حضرت ابو جحيفه فرمات بين كه جب مين نے رسول الله مَؤْفِظَةَ كود يكھا تو آب كے بونت اور ملور كى كورميان بال

ہفید سے دھرت ابو جیف سے بوچھا گیا کہ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تیروں کے پھل بنا تا تھا۔

( ٣٤٥٨٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :تَمَارَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ وَرَجُلٌ مِنْ

مَنْ ابن ابن شِيم تر بُر (جلده) فَهُمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ أَكْبَرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ عَبُدُ اللهِ : لاَ ، بَلُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْبَرُ مِنْ أَبِى بَكُو ، تُوفِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو ابْنُ فَلَاثٍ وَسِتِينَ ، فَقَالَ عَامِرُ بُنُ سَعْدِ البَحِلِيُّ : أَنَا أَفْضِى بَيْنَكُمَا ، فَلَاثٍ وَسِتِينَ ، وَتُوفِّى أَبُو بَكُو وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ وسِتِينَ ، فَقَالَ عَامِرُ بُنُ سَعْدِ البَحِلِيُّ : أَنَا أَفْضِى بَيْنَكُمَا ، حَدَّثِنِى جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ مُعَاوِيَة ، فَقَالَ : تُوفِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ فَلَاثٍ وَسِتِينَ ، وَتُوفِى آبُو بَكُو وَهُو ابْنُ فَلَاثٍ وسِتِينَ ، وَقُتِلَ عُمَرُ وَهُو ابْنُ فَلَاثٍ وَسِتِينَ ، وَتُوفِى آبُو بَكُو وَهُو ابْنُ فَلَاثٍ وسِتِينَ ، وَقُتِلَ عُمَرُ وَهُو ابْنُ فَلَاثٍ وَسِتِينَ ، وَتُوفِى آبُو بَكُو وَهُو ابْنُ فَلَاثٍ وسِتِينَ ، وَقُتِلَ عُمَرُ وَهُو ابْنُ فَلَاثٍ وَسِتِينَ ، وَتُوفِى أَبُو بَكُو وَهُو ابْنُ فَلَاثٍ وسِتِينَ ، وَقُتِلَ عُمَرُ وَهُو ابْنُ فَلَاثٍ وَسِتِينَ ، وَتُوفِى أَبُو بَكُو وَهُو ابْنُ فَلَاثٍ وسِتِينَ ، وَقُتِلَ عُمَرُ وَهُو ابْنُ فَلَاثٍ وَسِتِينَ ، وَتُوفِى أَبْنُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى ، وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ وَسَتِينَ ، وَتُوفِى ابْنُ فَلَاثٍ وسِتِينَ ، وَقُتِلَ عُمَرُ وَهُو ابْنُ فَلَاثٍ وسِتَينَ ، وَقُومَ ابْنُ فَلَاثٍ وَسِتِينَ . (مسلم ١٨٢٤)

(۳۲۵۸۳) حضرت ابواسحاق دی نئی سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عتبہ وہی نئی اورایک ہمدانی شخص کا ایک بات پراختلاف ہو گیا کہ ہمدانی نے کہا کہ حضرت ابو بکر جائی حضور اقد س مَلِفَظَیَّةً ہے بڑے تھے، حضرت عبداللہ جہائیڈ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ رسول اکرم مَلِفَظَیَّةً ابو بکر سے بڑے تھے حضوراقد س مَلِفظَیَّةً کی وفات تریسٹے سال کی عمر میں ہوئی۔ اور حضرت ابو بکر وہائیؤ کی وفات تریسٹے سال کی عمر میں ہوئی۔ دھزت ہوں، جھے سے حضرت جریر بن عمر اللہ جہائیؤ نے نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، جھے سے حضرت جریر بن عبداللہ وہائیؤ نے بیان کیا کہ وہ حضرت معاویہ وہائیؤ کی وفات تریسٹے سال کی عمر میں ہوئی اور حضرت ابو بکر جہائیؤ کی وفات تریسٹے سال کی عمر میں ہوئی اور حضرت عمر وہائیؤ تریسٹے سال کی عمر میں ہوئی اور حضرت عمر وہائیؤ تریسٹے سال کی عمر میں ہوئی اور حضرت عمر وہائیؤ تریسٹے سال کی عمر میں ہوئی اور حضرت عمر وہائیؤ تریسٹے سال کی عمر میں ہوئی اور حضرت عمر وہائیؤ تریسٹے سال کی عمر میں ہوئی اور حضرت عمر وہائیؤ تریسٹے سال کی عمر میں ہوئی اور حضرت عمر وہائیؤ تریسٹے سال کی عمر میں ہوئی اور حضرت عمر وہائیؤ تریسٹے سال کی عمر میں ہوئی اور حضرت عمر وہائیؤ تریسٹے سال کی عمر میں ہوئی اور حضرت عمر اور عمر تاوں سال ہے۔

( ٣٤٥٨٥ ) حَدَّثَنَا شَيْخٌ لَنَا ، قَالَ : سَمِعْتُ جَعْفَرًا ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَسُلَمَ عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ ، وَقَبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ ، وَقَيْلَ عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ وَخَمْسِينَ.

( ٣٤٥٨٦ ) حَدَّثَنَا شَيْحٌ لَنَا ، قَالَ :حدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَوْ سُيِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَيُّ

النَّاسِ كَانَ أَوَّلَ إِسْلَامًا ؟ فَقَالَ : أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ :

إِذَا تَذَكَّرُت شَجُوًّا مِنُ أَخِى ثِقَةٍ ۚ فَاذَكُرُ أَخَاك أَبَا بَكُرٍ بِمَا فَعَلَا خَمْلًا خَمْلًا النَّبِيُّ وَأَوْفَاهَا بِمَا خَمَلًا وَأَعْدَلُهَا وَأَعْدَلُهَا إِلاَ النَّبِيُّ وَأَوْفَاهَا بِمَا خَمَلًا وَالنَّانِيَ النَّالِيَ الْمُحْمُودَ مَشْهَدُهُ وَالنَّالِيَ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرَّسُلَا

(حاکم ۲۳ ابن عساکر ۳۹)

(٣٣٥٨٦) حفرت عامر وانتو فرماتے ہیں كدميں نے حضرت ابن عباس شاہ نئا ہے دريافت كيا كرسب سے پہلے كون مسلمان ہوا تقا؟ حضرت ابن عباس بني دينئ نے فرمايا: كيا آپ نے حضرت حسان بن ثابت راتي فؤ كے اشعار نہيں ہے۔ (ترجمہ) جبتم كس مسنف ابن الى شير متر مم ( جلده ١) كان مسنف ابن الى شير متر مم ( جلده ١) كان مسنف ابن الى الناريخ

اعتاد بھائی کا ذکر کرنا چا ہوتو حضرت ابو بکر اور ان کے کارنا موں کا ذکر کرو۔ وہ رسول اللہ مِنْلِقَظَةُ کے بعد تمام مخلوق میں بہتر ، متق ، ل کرنے والے وعدہ پورا کرنے والے ہیں۔مقام ومرتبہ کے اعتبار سے دوسرے اور رسولوں کی تقید بق میں پہلے ہیں۔

٣٤٥٨٧) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ :قُرِءَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ : لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ ،

كان : فرِء علينا رِحَاب رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عليهِ وَسَلَم وَأَنَّا عَارَمُ سَابَ . 3 لَتَتَوَّعُوا مِن المينهِ يَرِهَا بُ

۳۳۵۸۷) حضرت عبدالله بن حکیم التائی فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے رسول اکرم مَنْ اِنْفِیْکَافِیْمَ کا مکتوب گرامی پڑھا گیا ہیں اس وقت جوان تھا، اس میں تحریر تھا کہ: مردار کی کھال اور گوشت سے نفع مت اٹھاؤ۔

٣٤٥٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا مُصَدِّقًا ، فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا ، فَرَدَّهَا فِي فُقَرَائِنَا ، فَكُنْتُ غُلَامًا يَتِيمًا لَآ

مَالَ لِي ، فَأَعْطَانِي فَلُوصًا. ٣٢٥٨٨) حفرت عون بن الى جيفه جلائو البين والديروايت كرت بين كدرسول اكرم مَؤَنْفَقَةَ في جارب بإس زكوة وصول

کرنے والا بھیجا،انہوں نے ہمارے مالداروں سے صدقہ وصول کر کے ہمارے فقراء میں تقسیم کردیا، میں اس وقت میتیم لڑ کا تھااور برے پاس مال نہیں تھا،انہوں نے مجھے بھی ایک جوان اونٹنی دی۔

٣٤٥٨٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَأَفَامَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَأَفَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ ، 'وُقِي وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِنِّينَ.

۳۳۵۸۹) حضرت ابن عمباس بن و نفظ ارشاد فرماتے ہیں کہ آنخضرت مَنوَّفَظَ اَمْ پالیس سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی ، آپ مِنوَفظ اَمْ پر جالیس سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ نیرہ سال مکہ مکر مدمیں رہے دس سال مدینہ میں رہے ، اور تر یسٹھ سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔

.٣٤٥٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ ، سَمِعَهُ مِنْ خَالِدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا عُتُهُ بُنُ غَزُوانَ ، فَقَالَ : لَقَدْ

رَّ أَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسلَّم ٢٢٤٨- ابن ماجه ٣١٥٢)

۳۴۵۹۰) حضرت خالد بن عمير رفي في فرمات مين كه حضرت عتبه بن غزوان نے جميں خطبه ارشاد فرمايا اور فرمايا مجھے رسول كرم مِنَافِظَةِ كے ساتھ ساتواں اسلام قبول كرنے والا ديكھا گيا۔

٣٤٥٩١) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلال ، قَالَ :حَدَّثِنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ ، يَقُولُ : بُعِثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ إ

عَشُواً ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشُواً ، وَتُوفَى عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً. (مسلم ١٨٢٥ ـ احمد ٢٣٠)

هي مصنف اين الي شيرمترجم (جلدوا) کي استاريخ

(۳۲۵۹۱) حصرت انس دی ثین به الک ارشاد فر ماتے ہیں کہ حضور مَیْزَنْتِیْکَافِیَ کو جالیس سال کی عمر میں نبوت عطا کی عمی ، آپ دس سال مكديس رب، اوروس سال مدينديس رب، اورسا محصال كي عمريس آپ كا انتقال جوا\_

( ٣٤٥٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشِ وَقَدْ أَتَى عَلَهُ عِشْرُونَ وَمِنَهُ سَنَةٍ ، وَإِنَّ لِحُيَيْةِ لَيَضْطَرِبَانِ مِنَ الْكِبَرِ ، وَرَأَيْتُ أَبَا عَمْرِو الشَّيْبَانِيَّ ، وَقَدْ أَنَى عَلَيْهِ نِسْرَ

عَشْرَةَ وَمِنَّةُ سَنَةٍ. ( ۳۳۵ ۹۲ ) حضرت ا ساعیل بن خالد ح<sub>اث</sub>نی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زربن<sup>حبی</sup>ش <sub>تقاشی</sub> کودیکھااس وقت ان کی عمرایک سو

میں سال تھی ،اوران کی داڑھی بڑھایے کی وجہ ہے گررہی تھی ،اور میں نے ابوعمر والشیبانی کو دیکھااس ونت ان کی عمرا یک سوستر · سال تقى ـ

( ٣٤٥٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : رَأَيْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ فِي الْمَسْجِدِ ، تَخْتَلِجُ لَحْيَاهُ مِنَ الْكِبَرِ وَهُوَ يَقُولُ : أَنَا ابْنُ عِشُرِينَ وَمِنَةِ سَنَةٍ.

(٣٣٥٩٣) حضرت اساعيل خاشز فرماتے ہيں كەميں نے حضرت زربن حبيش جانٹو كومىجد ميں ديكھاان كى داڑھى بردھا يے كى وج ہے تحر تھرار ہی تھی ، فر مایا کہ میری عمرا یک سوہیں سال ہے۔

( ٣٤٥٩٤ ) حَلَّاتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :قَالَ لِي شَقِيقُ بُنُ سَلَمَةَ :يَا سُلَيْمَانُ ، لَوْ رَأَيْتُنِي وَنَحْنُ هُوَّابٌ

مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ يَوْمَ بُزَاخَةَ ، فَوَقَعْتُ عَنِ الْبَعِيرِ ، فَكَادَتْ تَنْدَقُّ عُنُقِى ، فَلَوْ مِتَّ يَوْمَنِذٍ كَانَتِ النَّارُ.

(۳۳۵۹۳) حضرت الممش ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ حضرت فتقیق بن سلمہ دلاٹٹو نے مجھ سے فرمایا اے سلیمان!اگر تو مجھے دکھے لیتا جنگ بزانحہ کے دن میں حضرت خالد بن ولید ہے بھا گئے والوں میں شامل تھا، میں ایک کنویں میں گریڑا،قریب تھا کہ میں مرجا تا اگر میر مرتاتو میں جہنم میں ہوتا۔

( ٣٤٥٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :سَمِعْتُ شَقِيقًا يَقُولُ : كُنْتُ يَوْمَنِذِ ابْنَ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً.

(۳۳۵۹۵) حضرت اعمش دینینو فرماتے ہیں که حضرت شقیق جینینو نے فر مایا اس دن میں گیارہ سال کا تھا۔

( ٣٤٥٩٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنِ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ عَافِنَا وَاغْفُ عَنَّا.

(٣٣٥٩٦)حضرت ابوالعاليه وَيُتَوْهِ فرمات بي كه ميس في حضرت عمر هي يُؤ كواللهم عافيا و اعف عنا فرمات مون سار

( ٣٤٥٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ جَعُفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ إِلَّا طُهُرٌ .

( ۳۴۵۹۷ ) حضرت جعفر ڈائٹو اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین بنی پینی من کے درمیان فاصلہ نہ آ

موائے ایک طبر کے۔

( ٣٤٥٩٨ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : آخِرُهُمْ مَوْتًا بِالْمَدِينَةِ جَابِرُ بْزُ

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ۱) في المستخصص المستحدد المستحدد

عَبْدِ اللهِ ، وَ آخِوُهُمْ مَوْتًا بِالْبَصْرَةِ أَنَسُ بْنُ مَالِكَ ، وَ آخِوُهُمْ مَوْتًا بِالْكُوفَةِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى. (٣٨٩٨) حضرت قاده تلاثو فرماتے میں كه مدينه ميں سب سے آخر میں حضرت جابر بن عبدالله كا انقال ہوا، بصره میں حضرت انس

ر ۱۱۰۷ کا ۱۹۰۰ کی مرت میں حضرت عبداللہ بن الی او فی جھڑنے کا۔ بن ما لک جھانٹر اور کوفیہ میں حضرت عبداللہ بن الی او فی جھڑنے کا۔

( ٣٤٥٩٩ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَبِي هِلَال ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكُو تُوفِّى وَهُوَ ابْنُ حَمْسٍ وَسِتْينَ سَنَةً ، رَئِيَا هِرَرِيُّ وَرَرِيُّ وَرَرِوْنِ دَبِيرِ مِنَ وَ مَرَيِّ عَنْ أَبِي هِلَال ، عَنْ قَتَادَةً ، أَنَّ أَبَا بَكُو تُوفِّى وَهُوَ ابْنُ حَمْسٍ وَسِتْينَ سَنَةً ،

وَأَنَّ عُمَرَ قُبِيلَ وَهُوَ ابْنُ إِحْدَى وَ حَمْسِينَ ، وَأَنَّ عُثْمَانَ قُبِيلَ وَهُوَ ابْنُ بِسْعِ ، أَوْ ثَمَانِ وَثَمَانِينَ. (٣٣٤٩) حضرت قاده زِيْ فَوْ فرمات بين كه حضرت ابو بكر كا پنيشه سال كي عمر مين انقال بوا، حضرت عُمر اكشه سال كي عمر مين شهيد

(۹۹۵۹۹) حضرت قیادہ بڑائیڈ فرمائے ہیں کہ حضرت ابو بنر کا چیسٹھ سال کی عمر میں انتقال ہوا، حضرت عمرا نسٹھ سال کی عمر میں سبید ہوئے ، حضرت عثمان ستریا ہی سال کی عمر میں شہید ہوئے۔

( ٣٤٦٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرِ ، قَالَ :لَمَّا نُعِيَ عَبْدُ اللهِ إِلَى أَبِي اللَّرْدَاءِ ، قَالَ :مَا خَلَّفَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ.

الایر است میں مصرت حریث بن ظمیر والنو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ والنو کو جب حضرت ابوالدرداء والنو کے انتقال کی خبر دی گئی

' (۱۷۷) '' ان کے بعدان جیسانہیں آ سکتا۔ ' تو فریاہا: ان کے بعدان جیسانہیں آ سکتا۔

( ٣٤٦.١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : تُوُفِّي ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَلِيهُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ.

(۳۲۷۰۱) حضرت ابوتمزہ دی نئو فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس تف دنن کی وفات کے بعد حضرت ابن الحفیہ دی نئو ان کے ولی ہے۔ ۲۶٫۶۰۰ کِنَّدُنَا وَکِیْوْ یَ عَنْ سُوْمُنَانَ یَ عَنْ سَلالہ دُن اَن کَوْضَ فَی عَنْ رَجُل اِنْقَالَ لَهُ نَادُه مُکُلُّوْ وِ ، قَالَ : سَمِوْنُ

( ٣٤٦.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى حَفْصَةَ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالَ لَهُ : أَبُو كُلُثُومٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ يَقُولُ فِى جِنَازَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ :الْيَوْمُ مَاتَ رَبَّانِيٌّ الْعِلْمِ.

(۳۳۲۰۲) حضرت ابن الحنفیہ رفی تُنٹیز نے حضرت ابن عباس بڑی دینئز کے جناز ہے کے وقت اوشا دفر مایا: آج علم کا ماہراور عالم فوت ۔ گ

( ٣٤٦.٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى يَنِي هَاشِمٍ ، قَالَ :جَلَسْنَا مَعَ ابُنِ عَبَّاسٍ فِي ظِلِّ الْقَصُرِ ، فِي جِنَازَةِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :لَقَدُ دُفِنَ الْيُوْمَ عِلْمٌ كَثِيرٌ.

كى ماتھاكى مُمَارت (كل)كى مايەيلى بىيھى ہوئے تھى، آپ رائى ئۇنے فرمايا: آئ كے دن بہت براعلم (عالم) وَن كرديا كيا-( ٣٤٦.٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ ، قَالَ : مَرُّوا بِجِنَازَةِ أَبِي عَبْدِ الوَّحْمَنِ

١٤١٠) حدث عنصد بل بي عيوى عمل شبيه ، عن يويد بن بيي ريد با عن عمرو، بِرِيدارو بِي عبدِ ، مو عمرِ عَلَى أَبِي جُرِيفَةَ ، فَقَالَ :اسْتَرَاحَ وَاسْتُرِيحَ مِنْهُ.

( ٣٣١٠٣) حضرت يزيد جن نُو فرمات ميں كەحضرت ابوعبدالرحمٰن كا جناز وحضرت ابو جحيفه جن نُو كے پاس سے لے كے گزر ۔ ت آپ نے فرمایا: انہوں نے سكون پایا اوران سے لوگوں نے سكون حاصل كيا۔ هي مصنف ابن اني شيه مترجم (جلدوا) کي هي اساريخ

( ٣٤٦.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، قَالَ : أَخْبَرْتُ الشَّغْبِيَّ بِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : رَحِمَهُ اللَّهُ ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يُخُلِّفُ خَلْفَهُ مِثْلُهُ ، أَمَا إِنَّهُ مَيْنًا أَفْقَهُ مِنْهُ حَيَّا.

(۳۳۷۰۵) حضرت ابن ابجر رہ فیٹو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فعمی رہ فیٹو کو حضرت ابراہیم رہ اٹیو کی وفات کی اطلاع دی تو فرمایا،اللہ ان پررخم فرمائے،ان کے مثل دوبارہ نہیں آسکتا، بیٹک وہ مرتے وقت زندہ حالت سے زیادہ فقیہ تھے۔

( ٣٤٦.٦ ) حَلَّنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرُتُ الْحَسَنَ بِمَوْتِ الشَّعْبِيِّ ، فَقَالَ : رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَاللهِ إِنْ كَانَ مِنَ الإِسُلَامِ لَبِمَكَّانِ.

(۳۳۷۰۱) حضرت عاصم ہوائی فرماتے ہیں کہ میں نے حسن کو حضرت فعمی ہوائی کی وفات کی اطلاع دی تو فرمایا: اللہ ان پررحم فرمائے ،خدا کی تنم اسلام میں ان کا بڑامقام ومرتبہ تھا۔

(٣٤٦.٧) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُوْنِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ فِي الشَّوقِ ، فَنُعِيَ إِلَيْهِ حُجْر ، فَأَطْلَقَ حُبُونَهُ وَقَامَ ، وَغَلَبَهُ النَّحِيبُ.

(۳۳۷۰۷) حضرت نافع دہنینے فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ٹئ پوئٹن مازار میں تھےان کو تجر کی وفات کی اطلاع دی گئی تواپی جا در اتاری اور کھڑے ہوگئے اوران پر آ ہوزاری (رونے ) کا غلبہ ہوگیا۔

( ٣٤٦.٨ ) حَلَّاثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، قَالَ :أَتَيْتُ عُمَرَ بِنَعْيِ النَّعْمَانِ بُنِ مُقَرِّن ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَجَعَلَ يَبْكِى.

· (۳۲۲%) حضرت ابوعثمان فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر شخصی بیاس آیا ان کونعمان بن مقرن کی وفات کی اطلاع دی، آپ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھااور رونا شروع کردیا۔

( ٣٤٦.٩ ) حَدَّثَنَا شَيْخٌ لَنَا ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : هَلَكَ إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ ، ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ ، قَالَ الْأَعْمَشُ : وَهَلَكَ مِبْرُوهِيمُ وَهُوَ ابْنُ ، ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ ، قَالَ الْأَعْمَشُ : وَهَلَكَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ سِتِّ وَأَرْبَعِينَ .

(۱۰۹ س) حضرت اعمش دہائی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم دہائی کا اڑتالیس سال کی عمر میں انتقال ہوا حضرت اعمش جہائی فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر دہائی کا چھیالیس سال کی عمر میں انتقال ہوا۔

( ٣٤٦١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ لِي :مِمَّنُ أَنْتَ ؟ قُلْتُ :مِنْ مُزَيْنَةَ ، قَالَ : إِنِّي لأَذْكُرُ يَوْمَ نَعْيِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ النَّعْمَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ.

(۳۳۷۱۰) حضرت ایاس بن معاویه در گاخو فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن المسیب دلائٹو کے پاس بیٹھا تھا انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کون ہو؟ میں نے کہا مزینہ ہے ہوں ،فر مایا میں آپ کووہ منظر یا دولا تا ہوں جب حضرت عمر در کاٹھ کومنبر پر حضرت نعمان کے انقال کی اطلاع دی گئی۔ و مصنف ابن البي شير مرجم ( جلده ا ) في مصنف ابن البي شير مرجم ( جلده ا ) في مصنف ابن البي شير مرجم ( جلده ا ) في المستقدم المستقد

٣٤٦١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنُ سَالِمٍ أَبِى النَّضْرِ ، قَالَ :لَمَّا تُوَفِّى سَعْدٌ ، أَمَرُت عَانِشَةَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ عَلَيْهَا ، فَتَسْتَغْفِرُ لَهُ.

۳۲۷۱۱) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ جب حضرت سعد کا انتقال ہوا بو حضرت عائشہ ٹیٰ عذیف نے عکم فرمایا کہ ان کا جنازہ ان کے

٣٤٦١٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنَ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ :قرَأْتُ الْقُرْآنَ بَعْدَ وَفَاةِ فَيَيْكُمْ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِشْرِينَ سَنَةً. (٣٣٦١٢) حضرت ابوالعاليه نے فرمایا: میں نے تمہارے نبی مَزَلِنْفَیْفِ کی و فات کے بعد ہیں سال میں قر آن پڑھا۔۔

٣٤٦١٣ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ لَقَدْ بَلَغْتُ ثَمَانِينَ سَنَةً وَأَنَا أَخُوفُ مَا أَخَافُ عَلَىَّ النِّسَاءُ.

٦٤٦١٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ:قَالَ أَبُو عُنْمَانَ:أَتَتْ عَلَى ّنَحُو مِنْ ثَلَاثِينَ وَمِنَةِ سَنَةٍ. (٣٤٦١٢) حضرت الوعثان نے فرمایا: میری عمرایک سوّمی سال جتنی ہوگئی ہے۔

٣٤٦١٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ ، يَقُولُ : كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ نَعْبُدُ حَجَرًا ، فَسَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي :يَا أَهْلَ الرُّحَالِ ، إِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ هَلَكَ فَالْتَمِسُوا رَبًّا ،

: كُنَّا فِى الْجَاهِلِيَّةِ نَعْبُدُ حَجَرًا ، فَسَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى :يَا أَهْلَ الرَّحَالِ ، إِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ هَلَكَ فَالْتَمِسُوا رَبًّا ، قَالَ :فَخَرَجْنَا عَلَى كُلِّ صَعْبِ وَذَلُولِ ، فَبَيْنَا نَحُنُ كَلَوْكَ نَطْلُبُ إِذَا نَحْنُ بِمُنَادٍ يُنَادِى : إِنَّا قَدْ وَجَدْنَا

رَبَّكُمْ ، أَوْ شَبَهَهُ ، قَالَ : فَجِنْنَا ، فَإِذَا حَجَرْ ، فَنَحَرْنَا عَلَيْهِ الْحُمُرَ. ( ) عَرْت بِي (٣٣٦١٥) عفرت ابوعثان النحدي فرمات بين كه بم لوگ زمانه جالميت بين پقرون كي يوجا كرتے تھے، بم نے ايك منادى كى

ا وازئ کہاہ قافلہ والو! تمہارارب ہلاک ہوگیا، اپنے رب کولازم بکڑو، ہم لوگ سواری پرسوار ہوکر نظے، ہم ای طرح تلاش کر ۔ ہے تھے ک اچا تک منادی کی آ واز آئی ہم نے تمہارے رب کو پالیا ہے، راوی کہتے ہیں کہ ہم اس جگہ آئے تو وہ ایک پھرتھا تو ہم ناہیں گی ھاکتا ہوں کا

نے اس پر گلہ ھے کو قربان کیا۔ '' بیکن' بروم روک سے درور سے اس کیا جو مورور در پر دین سے بیٹر کا ڈیسان رائیس واپ

٣٤٦١٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ ، وَكَانَ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ.

(۳۲۲۱۲) حضرت همبل بن عوف دِئ ﴿ نَا نَهُ مَا مَا مِهَا الْمِيتَ كَا دُورِ بِالمَا هَا

٣٤٦١٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ الْكُورِيَّ : مَتَى عَهُدُك بِالْمَدِينَةِ ؟ قَالَ :مَا لِي بِهَا عَهُدٌ بَعُدَ صِفْينَ ، قَالَ :قُلْتُ :فَمَتَى احْتَلَمْتَ ؟ قَالَ :بَعْدَ صِفْينَ بِعَام معنف ابن الی شید مرجم (بعد ۱۰) کی در استاری استاری

ر ۱۱۳ ۱۷) مسرے اور جاہر ماہے ہیں کہ یں سے سرت کی ہسری بیدیا ہے چا بھا، اپ مدیندیں سے مرصہ مک رہے ؟ انہوں نے فر مایا: جنگ صفین کے بعد سے میرار ابطہ مدینہ سے ٹوٹ گیا۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا: آپ بالغ کب ہوئے؟ آپ مِلِیٹینہ نے فر مایا جنگ صفین ہے ایک سال بعد۔

( ٣٤٦١٨ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كَانَ عُمْرُ آدَمَ ٱلْفَ سَنَةٍ ، وَكَانَ عُمْرُ دَاوُد سِتِّينَ سَنَةً ، فَقَالَ آدَم :أَىٰ رَبِّ ، زِدْهُ مِنْ عُمْرِى أَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَأَكْمَلَ لآدَمَ ٱلْفَ سَنَةٍ ، وَأَكْمَلَ لِلدَاوُدَ مِنَةَ سَنَةٍ.

(احمد ۲۵۱ ـ ابن سعد ۲۸)

(۳۳ ۱۱۸) حضرت ابن عباس بنی پیزین سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِیلِین کُینِی نے ارشاد فر مایا: حضرت آ دم کی عمر ایک ہزار سال تھی ، حضرت دا ؤد غلایتِلا) کی عمر سانھ سال تھی ،حضرت آ دم نے فر مایا اے اللہ میری عمر میں سے چالیس سال داؤ دکوعطا کر دے ،حضرت آ دم غلایتِلا) کی عمر کمل ایک ہزار سال کر دی گئی اور حضرت داؤد غلایتِلا) کی عمر سوسال کمل کر دی گئی۔

( ٣٤٦١٩ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :بُعِثَ نُوحٌ لَأَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَلَبِثَ فِى قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا يَدْعُوهُمْ ، وَعَاشَ بَعد الطُّوفَان سِتِّينَ سَنَةً ، حَتَّى كَثُرَ النَّاسُ وَفَشَوْا. (حاكم ٥٣٥)

(٣٣٦١٩) حضرت ابن عباس ہی دین فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علایتا کا جالیس سال کی عمر میں مبعوث ہوئے ، اور نوسو پیاس سال ابنی قوم کودعوت دی ، اور طوفان کے بعد ساٹھ سال زندہ رہے یہاں تک کہ لوگ بہت زیادہ ہو گئے اور پھیل گئے پورے عالم میں۔ ( . ٣٤٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُکِنْهَانَ ، عَنْ یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّبِ ، عَنْ أَبِی هُویُورَةَ ؛ أَنَّ إِبْرَاهِیهَ

الحُتَنَنَ بِالْقَدُّومِ ، وَهُوَ ابْنُ عِشُرِينَ وَمِنَةِ سَنَةٍ ، وَعَاشَ بَعُدَ ذَلِكَ ثَمَانِينَ سَنَةٍ . (۳۳٬۹۲۰) حفرت ابو ہریرۃ مِنْ اورشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علایتًلاک فقنے قدوم میں ایک سومیں سال کی عمر میں ہوئے سے

اوراس كَيعداى برس زنده ہے۔ ( ٣٤٦٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : ٱلْقِى يُوسُفُ فِى الْجُبِّ وَهُوَ ابْنُ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَكَانَ فِى الْعُبُودِيَّةِ وَالْمِلْكِ وَالسِّجْنِ ، ثَمَانِينَ سَنَةً ، ثُمَّ جُمِعَ لَهُ شَمْلُهُ ، فَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ سَنَةً.

(۳۳۲۲۱) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ حفرت یوسف علایدًا کو سترہ سال کی عمر میں کویں میں بھینکا گیا، حضرت یوسف غلامی، بادشاہت اور جیل میں ای برس رہے پھران کے لیے بادشاہت وحشت کو جمع کردیا گیا، اس کے بعد تیکس سال زندہ رہے۔ ( ۲۶۶۲۲ ) حَدَّثُنَا جَرِیوٌ ، عَنْ مُغِیرَةً ، عَنْ أَبِی رَزِینِ ، قَالَ :قِیلَ لِلْعَبَّاسِ : أَنْتَ أَکْبَرُ ، أَمَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ

كشاب الناريخ

وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : هُوَ أَكْبَرُ مِنِّي ، وَأَنَا وُلِدُتُ قَبْلَهُ. (٣٣٦٢٢) حضرت عباس زفائن سے دریافت کیا گیا کہ آپ مَشِفَظَ فَقَمْ برے تھے یا آپ رفائنو؟ حضرت عباس زفائنو نے فرمایا وہ مجھ

سے بڑے تھے لیکن میں ان سے پہلے پیدا ہواتھا۔ : ٣٤٦٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قِيلَ لأَبِي وَاثِلِ :أَنْتَ أَكْبَرُ ، أَوْ رَبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ ؟ قَالَ :

أَنَا أَكْبَرُ مِنْهُ سِنًّا ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْي عَقْلًا.

(٣٣٩٢٣) حضرت واكل وينفو سے دريافت كيا كيا كيآپ بڑے ہيں يار جع بن فقيم ؟ تو فرمايا ميں ان سے عمر ميں برا ہول اوروہ مجھ سے عقل میں بڑے ہیں۔

( ٣٤٦٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :اسْتَكْمَلَ أَبُو بَكُرٍ بِخِلَافَتِهِ سِنَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتُولِّنَى وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ.

(٣٣٦٢٣) حفزت سعيد بن المسيب جلين فرمات بي كه حفزت ابو بكر ولين في خلافت كورسول اكرم مَوْفِينَ فَيْ في عمر مبارك ير مکمل کیااورتریسٹھ برس کی عمر میں انقال ہوا۔

( ٣٤٦٢٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ :هَلْ تَذْكُرُ مِنْ عَبْدِ اللهِ شَيْئًا؟ قَالَ : لَا أَذْكُرُ مِنْهُ شَيِئًا.

(۳۲۷۲۵) حضرت عمرو مزاتنو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعبیدہ دہانٹو سے دریافت کیا کہ آپ کوحضرت عبداللہ ہے تی ہوئی کوئی بات یاد ہے؟ فرمایا کچھٹیس یاد۔

٣٤٦٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُنْمَانَ يُصَبُّ عَلَيْهِ مِنْ إِبْرِيقِ. (٣٣١٢١) حفرت حسن والنوفر مات بين كديس في حضرت عثان والنوكود يكهاان يرجك سے ياني ليايا جار باتھا۔ , ٣٤٦٢٧) حَدَّثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَمَالِكِ بْنِ مِفْوَلِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ أَوَّلُ مَنْ قَصَى بِالْكُوفَةِ

هَاهُنَا سَلَّمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِي ، جَلَسَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لاَ يَأْتِيه خَصْمٌ.

(٣٢٦٢٧) حفزت محكم فرماتے ہيں كەسب سے پہلے حضرت سليمان بن ربيد كوف ميں قاضى بن كرتشريف لائے ، جاليس دن تك

میٹھ رہان کے پاس کوئی جھٹڑالے کرنبیں آیا۔ ٣٤٦٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : تَزَوَّ جَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِنِينَ ، وَبَنَّى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. (بخاري ٣٨٩٣ـ مسلم ١٥٣٩) `۳۴۶۲۸) حضرت عائشہ نندہ نندہ خواتی ہیں کہ چھرسال کی عمر میں میرارسول اکرم مَؤْفِظَةُ کے ساتھ نکاح ہوا ،اورنو سال کی عمر میں

رمتى ہوئی۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن الي شير متر جم ( جلده ا ) في مستف ابن الي شير متر جم ( جلده ا ) في مستف ابن الي شير متر جم ( جلده ا

( ٣٤٦٢٩ ) حَلَّاتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ عَشَرَةُ أَقْرُنَ ، كُلُّهَا عَلَى الإسْلَامِ.

(٣٣٦٢٩) حضرت عكرمه جائتُه فرماتے بي كه حضرت آ دم عَلالِتَلام اور حضرت نوح عَلالِتِلام كے درميان دس زمانے گزرے سب اسلام

( ٣٤٦٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْهُلَالِيُّ يسَأَلُ جَعْفَرًا : كُمْ كَانَ لِعَلِيٌّ حِينَ هَلَكَ .

قَالَ :قِيُّلَ وَهُوَ ابْنُ ، ثَمَان وَخَمْسِينَ ، وَمَاتَ لَهَا الْحَسَنُ ، وَقُتِلَ لَهَا الْحُسَيْنُ. ( ٣٣٠٦٣٠) حضرت جعفر وُن الله عن ريافت كيا كميا كيا كيا كما حضرت على وفات في عمر شهادت كيونت كتني تقي ؟ فر مايا اللهاون سال كي عمر مير

شہید ہوئے ،اتی ہی عمر میں حضرت حسن دول فوت ہوئے اور حضرت حسین مزافو شہید ہوئے۔

( ٣٤٦٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبِي ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ ؛ أَنَّ عُثْمَان

قُتِلَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

(٣٣٦٣١) حضرت ابوعثان فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان واٹنو یوم التشر یق کے درمیانی ایام میں شہید ہوئے۔

( ٣٤٦٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ الْفَضْلُ بُنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَــ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، قَالَ : تُوُفَّى إِبْرَاهِيمُ بْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةً عَشَرَ شَهْرًا ، وَقَالَ

إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ.

(۳۳۲۳) حضرت محمود بن لبیدفر ماتے ہیں کہ حضورا کرم مَلِفِظَةَ کے صاحبز اوے حضرت ابراہیم اٹھارہ ماہ کی عمر میں فوت ہوئے

آ پ نے ارشاد فر مایا: اس کیلئے جنت میں ایک دودھ بلانے والی ہے۔

: ٣٤٦٣٣) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَالْأَسُوَدُ بْنُ يَزِيدَ فِي

الشُّوْطَةِ مَعَ عَمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ ، لَيَالِى مُصْعَبِ.

( ۳۴ ۱۳۳) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں میں اور اسودین یزید عمروین یزید کے ساتھ پولیس میں تنھے۔حضرت مصعب کے

( ٣٤٦٣٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ أَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَ

حَلَبَ وَصَرَّ. (ابوداؤد ١٠٧٧ـ احمد ١٩)

(٣٣١٣٣) حضرت معاويه بن قره وين في اليه والد بروايت كرت ميس كه: ميس نبي كريم مَلِفَظَيْر كي خدمت ميس اس حال ميس آ

كه آپ مِنْ النَّيْنَ فِي إِنْ وود هانوش فر ما يا اور جا نور كاتفن با نده ديا۔

( ٣٤٦٣٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، حَدَّثَنَا حَنَشُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ :رَأَيْتُ سُوَيْد بْنَ غَفَلَةَ يَمُو ۗ إِلَى امْرَأَةٍ لَهُ مِرْ

مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدوا) کی ۱۳۱۹ مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدوا) کی ۱۳۱۹ کی استاد بی

ينى أَسَدٍ ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ وَمِنْةِ سَنَةٍ. ينى أَسَدٍ ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ وَمِنْةِ سَنَةٍ.

(٣٢٧٣٥) حضرت صنش بن حارث جل فو ماتے بیں كه میں نے حضرت سويد بن غفله كود يكھا جب بني اسدى ابني المبيہ كے پاس

ے گزرے اس وقت ان کی عمر ایک سوستائیس برس تھی۔

( ٣٤٦٣٦ ) وذَكَرُوا أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرى تُوفِى وَهُو ابْن ثَلاث وستين ، وَمَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ ، فِي إِمْرَةِ مُعَاوِيَةَ رَحِمَهُ اللهُ.

(۳۳۲۳۲) حضرت ابومویٰ اشعری داین تر یسته سال کی عمر میں من چوالیس ہجری میں حضرت معاویہ کے دور خلافت میں .

( ٣٤٦٣٨ ) وَمَاتَ الْعَبَّاسُ فِي إِمْرَةِ عُثْمَانَ.

(٣٣٧٣٤) حفرت عباس وينظو حفرت عثمان ويناثؤ كدورخلافت ميس فوت موسي \_

( ٣٤٦٣٨ ) وَمَاتَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي آخِرٍ إِمْرَةِ عُثْمَانَ.

(۳۴۲۳۸) حضرت ابن متعود جہائی کا انقال حضرت عثمان کے دورخلافت کے آخر میں ہوا۔

( ٣٤٦٣٩ ) وَمَاتَ حُذَيْفَةُ حِينَ جَاءَ قَتْلُ عُثْمَانَ.

(٣٣٦٣٩) حضرت حذيفه والنوركي وفات اس وقت موكى جب حضرت عثمان شهيد كئة كئه \_

( ٣٤٦٤٠ ) وَمَاتَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ،

(۳۴۶۴۰)اور حفرت جابر بن زید

( ٣٤٦٤١ ) وَأَنْسُ بْنُ مَالِكٍ فِي جُمُعَةِ ، سَنَةِ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ.

(٣٣٦٨١) اورحضرت الس جي فوين ما لك كانقال ترانوے جرى من جعد كے دن موا۔

( ٢٤٦٤٢ ) وَهَاتَ ابْنُ عُمَرَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ.

(۳۳۲۴۲) حضرت ابن عمر منئ ميشنا كانتقال تهتر جحرى ميس موا\_

( ٣٤٦٤٣ ) وَمَاتَتُ عَانِشَةُ ،

( ۳۴۶۴۳) اور حضرت عا كشه من عائشه

( ٣٤٦٤٤ ) وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ ، سَنَةَ نَمَان وَحَمْسِينَ.

( ٣٣٧٣٣) اورحضرت حسن بن على وثاثونه كالتّقال المفاون جمري مي انتقال موا\_

( ٣٤٦٤٥ ) وَكَاتَ عَمْرُو بُنُ خُرَيْثٍ فِي سَنَةٍ خَمْسٍ وَتَمَانِينَ.

(۳۳۲۴۵) حفزت عمرو بن حريث دانتو کا انتقال بچاسی جحری میں ہوا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ر مصنف ابن الجي شيد متر جم ( جلده ۱ ) ي مصنف ابن الجي شيد متر جم ( جلده ۱ ) ي مصنف ابن الجي مصنف ابن الجي المتدريخ

( ٣٤٦٤٦ ) وَقُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌ سَنَةً إِحْدَى وَسِتِّينَ ، فِي يَوْمٍ عَاشُورَاءَ ، قَتَلَهُ سِنَانُ بْنُ أَنَسٍ النَّخَعِيُّ الْوَهُسِلِيُّ، لَعَنَهُ اللَّهُ ، وَجَاءَ بِرَأْسِهِ خَوِلِيُّ بْنُ يَزِيدَ الْأَصْبُحِيُّ إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ.

(۲۳۲ ۹۳۲) حضرت حسین بن الله بن علی در محرم کوا کسته جری میں شہید موے سنان بن انس ملعون نے ان کوشہید کیا اورخولی بن برید

الاسمى آپ كاسرمبارك سيدالله بن زيادك پاس كرآيا-

( ٣٤٦٤٧ ) وَقُلِمَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ.

( ٣٢ ١٥٤ ) حفرت ابن زبير شائغ تهتر جرى مين شهيد بوئے۔

( ٣٤٦٤٨ ) وَمَاتَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ فِي سَنَةٍ ، ثَمَانِينَ.

( ۳۴٬۱۴۸ ) حفزت ابن المحتفيه والنفخة كالتي ججرى مين انتقال موايه

( ٢٤٦٤٩ ) وَتُوفِّقَى ابْنُ عَبَّاسٍ فِي سَنَةٍ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ.

(٣٣٦٣٩) حضرت ابن عباس بنكة بنن كانتقال أرشه جمري ميں بوا۔

( ٣٤٦٥. ) وَمَاتَ شُرَيْحٌ فِي سَنَةٍ ثَلَاثُ وَسَبْعِينَ.

(۳۴۷۵۰) حفرت شريح كانتقال تبتر جرى مين موا\_

( ٣٤٦٥١ ) وَمَاتَ عَلِيُّ بُنُ الْحُسَيْنِ فِي سَنَةِ ثِنْتَيْنِ وَتِسْعِينَ.

(٣٣٦٥١) حضرت على دِنْ في بن حسين كانتقال بانو ، جرى ميس موار

( ٣٤٦٥٢ ) وَمَاتَ أَبُو جَعْفُرِ فِي سَنَةِ أَرْبُعَ عَشْرَةً وَمِنَةٍ.

(۳۴۲۵۲) حضرت ابوجعفر نیوشنهٔ کاانقال ایک سوچوده ججری میں ہوا۔

( ٣٤٦٥٣ ) وَمَاتَ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ.

(٣٣١٥٣) حفرت سعيد بن زيد والثينة كانقال ترانو يجرى مين موار

( ٣٤٦٥٤ ) وَمَاتَ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ فِي سَنَةِ سِتَّ وَمِنَةٍ.

(٣٣٦٥٣) حضرت مويٰ بن طلحه زينو كانقال ايك موجيه جمري مين موار

( ٢٤٦٥٥ ) وَ مَاتَ أَبُو بُو ذُوَةً ،

(۳۴۶۵۵)حفرت ابو برده \_

( ٢٤٦٥٦ ) وَالشَّعْبِيُّ فِي سَنَةِ أَرْبَعِ وَمِنَّةٍ.

(٣٣٧٥٦) اور حفرت شعى بنافيز كالتقال الكسوحار جرى مين موار

ا ٣٤٦٥٧) وَمَاتَ أَبُو بُرُدَةَ وَهُوَ ابْنُ نَيْفٍ وَتَمَانِينَ سَنة.

مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلدوا) و المستال المستاريخ المستال المستاريخ المستاريخ المستاريخ المستاريخ

( ٣٤٦٥٨ ) وَقُتِلَ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ فِي سَنَةٍ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ.

(۳۴۲۵۸)حضرت معید بن جبیر دارش بچانوے ہجری میں شہید ہوئے۔ ریر بر دیر و میں سات کا برد سات

( ٣٤٦٥٩ ) وَمَاتَ إِبْرَاهِيمُ فِي سَنَةِ سِتُّ وَتِسْعِينَ. (٣٣٦٥٩ ) حفزت ابرائيم رُنافُوز كاچِھيانو ئِجري مِين انقال ہوا۔

( ٣٤٦٦٠ ) وَمَاتَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَمِنَةٍ.

(٣٣٦٦٠) حفزت عمر بن عبدالعزيز كَاانَقالَ ايك سُوايك بجرى مين بوا\_

( ٣٤٦٦١ ) وَمَاتَ الْحَسَنُ ،

(۳۴۶۶۱)اور حضرت حسن مناثلة -

( ۶٤٦٦٢ ) وَابْنُ سِيرِينَ فِي سَنَهَ عَشُرٍ وَمِنَةٍ. ( ۳۴۲۲۲ )اورحفرتا بن سيرين کاانقال ایک سودس جمری میں۔

( ٣٤٦٦٣ ) وَمَاتَ سَالِمُ بُنُ أَبِي الْجَعْدِ فِي زَمَنِ سُلَيْمَانَ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ.

(٣٣٦٦٣) حفرت سالم بن الى المجعد رفي توريك كا انقال حفرت سليمان بن عبد الملك كدور مين بوار ( ٣٤٦٦٤ ) وَ مَاتَ مُجَاهِدٌ فِي سَنَةِ يُنتِين وَمِنَةٍ .

(۳۴۶۲۴) حضرت مجابد رفاضو کا نقال ایک سود و جمری میں ہوا۔

( ١١٠١١) صرت بالمرسيء الماهان يك مودو برق يل موا

(٣٣٢٦٥) حفرت ضحاك بن في كانقال ايك و پائج جرى مي بوار ٢٤٦٦٥) و مَاتَ مُحَمَّدُ بُنُ كَعْبِ الْقُرَ ظِيِّ سَنَةَ فَمَان وَمِنَةِ.

(۳۳۲۲۲) حفزت مجمد بن كعب القرظَّى كاانتقال ايك سوآ خُهرُ بمبرى مين ہوا۔ دورون دورون کا دورون کا دورون کا مناز دورون کا مناز کا مناز کا مناز کا مناز کا مناز کا کا مناز کا کا مناز کا ک

ا ٣٤٦٦٧) وَمَاتَ طَلُحَهُ الْيَامِيُّ فِي سَنَةٍ ثِنْتَىُ عَشُرَةَ وَمِنَةٍ.

(۳۴۲۷۷) حضرت طلحه الهامي تاتش كانقال ايك سوباره جمري مين بوار ۲۶۶۸۸) وَمَا - زَبَدْ فِي سَنَةِ بَنْتُونِ وَعِشْرِينَ وَمِنَةٍ.

(۳۳۷۲۸) حضرت زبیر الگؤ کا انقال ایک سوبائیس بجری میں ہوا۔ ۲٤٦٦٩ ) وَمَاتَ سَلَمَةٌ فِي سَنَةِ اِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِنَةٍ

(٣٣٦٦٩) حضرت سلمه والنو كانتقال ايك سواكيس جحرى ميس موار

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدوا) کي په ۱۳۳۳ کي په ۱۳۳۳ کي کشاب النداريخ

( ٣٤٦٧ ) وَمَاتَ مَنْصُورٌ فِي سَنَةٍ ثِنْتَيْنِ وَلَلَاثِينَ وَمِنْةٍ.

( ۲۲۷۷ )حضرت منصور دوانند کاانقال ایک سوبتیس ابجری میں ہوا۔

( ٣٤٦٧١ ) وَمَاتَ قَتَادَةً ،

(۳۴۶۷۱)حضرت قبّاده دريَّ تؤر

( ٣٤٦٧٢ ) وَنَافِعٌ ، فِي سَنَةِ سَبُعَ عَشُرَةَ وَمِنَةٍ.

(٣٣٦٧٢) اورحفزت نافع جنافيز كانتقال ايك سوستر ه ججري ميس موا\_

( ٣٤٦٧٣ ) وَمَاتَ الْحَكُمُ فِي سَنَةِ خَمْسَ عَشُرَةَ وَمِنَةٍ.

(۳۴۶۷۳) حضرت حکم کاانتقال ایک سویندره ججری میں ہوا۔

( ٣٤٦٧٤ ) وَمَاتَ أَبُو قَيْسٍ ،

(٣٨٧٧)حضرت ابوقيس دونيز

( ۲٤٦٧٥ ) وَ وَاصِلُ ،

(۳۴۶۷۵)حضرت واصل مزاینور

( ٣٤٦٧٦ ) وَحَمَّادٌ ، فِي سَنَةٍ عِشْرِينَ وَمِنَةٍ.

(٣٨٦٤٦) اورحضرت حماد كاانقال ايك سوبيس ججري مين موايه

( ٣٤٦٧٧ ) وَمَاتَ أَبُو صَخُرَةَ فِي سَنَةٍ ، ثَمَانَ عَشُرَةَ وَمِنَةٍ.

(٣٣٦٧٤) ابوصحر وجل كانتقال ابك سوافهار وجحري ميس موايه

( ٣٤٦٧٨ ) وَمَاتَ حَبِيبٌ فِي سَنَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَمِنَةٍ.

(۳۳۷۷۸)حفرت حبیب بیشینهٔ کاانقال ایک سوانیس جمری میں ہوا۔

( ٣٤٦٧٩ ) وَمَاتَ عَمْرُو بُنُ مُرَّةً فِي سَنَةٍ سَبْعَ عَشُرَةً وَمِثَةٍ.

(۳۴۶۷۹) حضرت عمرو بن مره شاپنو کا انقال ایک سوستر ه جمری میں ہوا۔

( ٣٤٦٨ ) وَتُوفِّي عَطَاءٌ فِي سَنَةٍ خَمْسَ عَشُرةً وَمِنَةٍ.

(٣٨٠٨٠) حضرت عطاء جهاش كانتقال ايك سويندره جمري ميس موا\_

( ٣٤٦٨١) وَمَاتَ مُغِيرَةُ فِي سَنَةِ سِتَّ وَتُلَاثِينَ وَمِنَةٍ.

(۳۳۲۸۱) حفزت مغیره مزافزه کا نقال ایک سوچھتیں جمری میں ہوا۔

( ٣٤٦٨٢ ) وَمَاتَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ،

ه مصنف ابن الی شیبه مترجم ( جلده ۱ ) کی پسکی ۱۳۲۳ کی پسکی ۱۳۲۳ کی کشاب الناریخ

(٣٣٦٨٢) حفرت عبدالملك بن ابوسليمان دي في -( ٣٤٦٨٢) وَهِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِنَةٍ.

(۳۴۶۸۳)اور هشام بن عروه واثاثه کا انقال ایک سوپینتالیس بجری میں ہوا۔

( ٢٤٦٨٤ ) وَمَاتَ أَبُو إِسْحَاقَ ،

(۳۴۶۸۴) حفرت ابواسحاق دلانوز

( ٣٤٦٨٥ ) وَجَابِرٌ الْجُعُفِيُّ فِي سَنَةِ ثَمَانَ وَعِشْرِينَ وَمِنَةٍ.

(٣٣٧٨٥)اورحفرت جابراجعنى كانتقال ايك سواٹھا كيس بجري ميں ہوا۔ ( ٣٤٦٨٦ ) وَمَاتَ مِسْعَرٌ فِي سَنَةِ خَمْسِ وَ خَمْسِينَ وَمِنَةٍ.

(۳۳۲۸۲) حضرت معرایک موبین جمری میں فوت ہوئے۔ (۳۴۲۸۲) حضرت معرایک موبین جمری میں فوت ہوئے۔

( ٣٤٦٨٧ ) وَمَاتَ عَلِيٌّ بْنُ صَالِحٍ فِي سَنَهِ أَرْبَعِ وَخَمْسِينَ وَمِنَةٍ. ( ٣٤٦٨٧) حضرة على بينه الحرفظ المسلمة على بينه المحرفظ المربعة المربع على على المعرفية المربعة المربعة المربعة

ا ۱۳۲۱۸۸ حفرت توری کا انقال ایک سوا کسفه بحری میں ہوا۔

( ٣٤٦٨٩ ) وَمَاتَ شُعْبَةُ فِي سَنَةِ سِتِّينَ وَمِنَةٍ.

(٣٣٧٨٩)حفرت شعبه كانقال ايك سوسائه جرى مين موا\_

(۱)باب

• ` '

( ٣٤٦٩ ) وَوَلِى أَبُو بَكُمِ الصَّدِّيقُ سَنتَيْنِ وَنِصْفاً ، وَتُوفِّى مِنْ مُهَاجِرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَنَةٍ يُنتَى

عَشْرَةً.

(۳۳۲۹۰) حضرت ابو بکرصدیق جنافی اڑھائی سال خلیفہ رہے اور حضور مُلِّنْفِیکَافِ کی ججرت کے بار ہویں سال ان کا انقال ہوا۔ ( ۳۶۶۶۷) وَ وَ لَدُ عَمَدُ مِنْ وَ لَا يَحْتَالِهِ عَنْ فِي مِينَ مِنْ مِنْ وَ وَ مَنْ اللّهِ عَلَيْ مِنْ الْ

( ٣٤٦٩١) وَوَلِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَشْرَ سِنِينَ وَنِصُفاً ، وَقُتِلَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ مُهَاجِرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي ذِي الْحِجَّةِ .

(۳۳۲۹۱) حضرت عمر فاروق وُکاتُونُ دَس سال حِيه ماه خليفه رہے اور ماه ذي الحجة ئيس جمري كوشهيد ہوئے۔

( ٣٤٦٩٢ ) وَوَلِي عُثْمَان بُنُ عَفَّانَ ثِنْتَى عَشُرَةَ سَنَةٍ ، وَقُتِلَ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فِي ذِي الْحِجَّةِ.

هي مصنف ابن البي شيبرمترجم (جلده ا) من البي شيبرمترجم (جلده ا) من البيرمترجم (جلده ا)

(۳۳۲۹۲)حضرت عثان دہاہی بارہ برس خلیفہ رہے،اور پینیتس ہجری کو ماہ ذی الحجہ میں شہید ہوئے۔

( ٣٤٦٩٣ ) وَوَلِيَ عَلِنَّى خَمْسَ سِنِينَ ، وَقُتِلَ فِى سَنَةِ أَرْبَعِينَ مِنْ مُهَاجِرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ ، فِى لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، وَمَاتَ لَيْلَةَ الْأَحَدِ.

(٣٣٦٩٣) حضرت على دين يانج برس خليفدر ب، اور جاليس جمرى كوشهيد موئ أكيس رمضان المبارك جعدكا ون تفار

( ٣٤٦٩٤ ) وَوَلِيَ مُعَاوِيَةُ عِشْرِينَ إِلاَّ شَيْئًا ، وَمَاتَ سَنَةَ سِتِّينَ مِنَ الْمُهَاجِرِ.

(٣٣٢٩٣) حفرت معاويد جهافي بيس سال سے کچھ كم عرصه خليفدر بادرساٹھ ججرى ميں آپ كا انتقال ہوا۔

( ٣٤٦٩٥ ) وَوَلِي يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيّةَ ثَلَاتَ سِنِينَ وَنِصْفًا.

(۳۳۶۹۵) يزيد بن معاوية تين سال جير ماه حاكم ربابه

( ٣٤٦٩٦ ) وَكَانَتُ فِينَةُ ابْنِ الزُّبَيْرِ تِسْعَ سِنِينَ.

(٣٣٦٩٦)حضرت ابن زبير جائن کي آز مائش نوبرس ري ـ

( ٣٤٦٩٧ ) وَوَلِي مَرْوَانُ بْنُ الْحَكْمِ نَحُوًّا مِنْ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ، أَوْ عَشْرَةٍ.

( ۳۳۲۹۷) مروان بن علم نویاوس ماه حاکم ر ما\_

( ٣٤٦٩٨ ) وَوَلِيَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً.

(۳۴۲۹۸)عبدالملك بن مروان چوده برس خليفدر ما\_

( ٣٤٦٩٩ ) وَوَلِيَ الْوَلِيدُ تِسْعَ سِنِينَ.

(۳۴۲۹۹) وليدنو برس خليفه ريا\_

( ٣٤٧٠٠) وَوَلِيَ سُلَيْمَانُ ،

المناف الرزري الميات

(۰۰ ۳۴۷) سليمان خليفدر با-

( ٣٤٧٠١ ) وَعُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَنَتَيْنِ وَنِصْفاً.

(۱۰ ۲۳۷۷) اور حضرت عمر بن عبدالعزيز دونول دوسال اور چير ماه خليفه رہے۔

( ٣٤٧.٢ ) وَوَلِيَ هِشَامُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عِشْرِينَ سَنَةً إِلَّا أَشْهُرًا.

(۳۴۷۰۲) مشام بن عبدالملك ايك ماه كم بيس سال خليفدر بإ

( ٣٤٧.٣ ) وَوَلِيَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ نَحُوًّا مِنْ سَنَتَيْنِ.

( ۳۴۷۰۳ )وليد بن يزيد دوسال خليفه ريا\_

( ٣٤٧٠٤ ) وَوَلِي يَزِيدُ بُنُ الْوَلِيدِ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ.

ه معنف ابن ابی شیر متر جم (جلده ۱) کی معنف ابن ابی شیر متر جم (جلده ۱) کی معنف ابن ابی شیر متر جم (جلده ۱)

(٣٧٤٠٣) يزيد بن وليد بن عبد الملك جيه ماه خليف ريا-

( ٣٤٧٠٥ ) وَوَلِيَ إِبْرَاهِيمُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

(۵-۵ ۳۴۷) ابرامیم بن ولید حالیس را تیس خلیفدر ہا۔

( ٣٤٧.٦ ) وَوَلِي مَرُوانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرُوانَ خَمْسَ سِنِينَ ، وَهُوَ الَّذِي أُخِذَتِ الْخِلاَفَةُ مِنْهُ.

(٣٠٤٠٦) مروان بن محمد بن مروان پانچ سال خليفدر با، پھراس سے خلافت چھين لگ تي۔

(٢) الُولاَةُ مِنْ بَنِي هَاشِمِ

بنوباشم کے حکمرانوں کاذکر

( ٣٤٧.٧ ) وَوَلِيَ أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ أَرْبَعَ سِنِينَ وَنِصْفًا.

( ٤- ٣٨٧ ) ابوعباس عبدالله بن محمد حيارسال حيد ماه خليفدر بـ

( ٣٤٧.٨ ) وَوَلِى أَبُو جَعْفَرٍ ، وَاسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ثِنتَيْنِ وَعِشْرِينَ سَنَةً.

(۳۴۷۰۸) ابوجعفر عبدالله بن محمد بائيس سال خليفه ريا-

( ٣٤٧.٩ ) وَ وَلِيَ الْمَهْدِيُّ عَشُرَ سِنِينَ.

(۹۰۷-۹)مهدي دس برس خليفه ريا-

( ٣٤٧١ ) وَوَلِي مُوسَى بْنُ الْمَهْدِيِّ سَنَةً وَشَهْراً.

(۳۲۷۱۰) موی بن مهدی ایک سال ایک ماه خلیفدر مال

( ٣٤٧١ ) وَوَلِيَ هَارُونُ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ سَنَةً.

(۱۱ که ۳۸۷) مارون تمیس برس خلیفه ریابه

( ٣٤٧١٢ ) وَوَلِيَ الْمُأْمُونُ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ سَنَةً إِلَّا شَهْرًا.

(٣٣٤١٢) مامون ايك ماه كم باكيس برس خليفدر ما-

(٣)باب

باب

( ٣٤٧١٣ ) وَذَكَرَ ابْنُ إِدْرِيسَ : قَالَ سَأَلْتُ إِسْرَائِيلَ : أَبُو إِسْحَاقَ ابْنُ كُمْ مَاتَ ؟ قَالَ : مَاتَ ابْنُ سِتْ وَيَسْعِينَ. (٣٤٧١٣) حضرت ابوادريس فرماتے بيں كه ميں نے حضرت اسرائيل سے دريافت كيا كه ابواسحاق كتے برس كى عمر ميں فوت هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلدوا ) کي هي ۱۳۲۳ کي ۱۳۲۹ کي کاب الناريخ

ہوئے؟ فرمایا چھیا نوے برس کی عمر میں انقال ہوا۔

( ٣٤٧١٤ ) وَكَانَ الشَّعْبِيُّ أَكْبَرَ مِنْهُ بِسَنتَيْنِ.

(۳۳۷۱۳) حضرت معنی ان ہے دوسال بڑے تھے۔

( ٣٤٧١٥ ) وَقُتِلَ طَلْحَةُ

(۳۴۷۱۵)حضرت طلحه والثنو

( ٣٤٧١٦ ) وَالزُّبُورُ فِي رَجَب سَنَةُ سِتُّ وَثَلَاثِينَ.

(۳۴۷۱۲)اور حضرت زبیر دانتهٔ چھتیں ہجری میں شہید ہوئے۔

( ٣٤٧١٧ ) وَمَاتَ مَسْرُوقٌ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ.

(۳۴۷۱۷) حفرت مسروق تریستی ججری میں فوت ہوئے۔

( ٣٤٧١٨ ) وَمَاتَ الْأَسُورُ فِي سَنَةٍ أَرْبَعِ وَسَبْعِينَ.

(۳۳۷۱۸)حفرت اسود چھتر بجری میں فوت ہوئے۔

( ٣٤٧٩ ) وَمَاتَ عَبِيْدَةُ فِي سَنَةِ أَرْبَعِ وَسِتْينَ.

(۳۴۷۱۹)حفرت عبیدہ دیاؤ چونسٹھ ہجری میں فوت ہوئے۔

( ٣٤٧٢ ) وَمَاتَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ فِي سَنَةٍ ثِنْتِينِ وَسِتِينَ.

(٣٢٧٢٠) علقمه بن قيس تفافؤ باسطه تجري مين فوت موئـ

( ٣٤٧٢ ) وَمَاتَ عَمْرُو بُنُ مَيْمُون فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ.

(۳۲۷۲۱) عمرو بن ميمون داين ميختمر جمري مين فوت بوئ\_

( ٣٤٧٢٢ ) وَمَاتَ أَبُوعُوْنِ النَّقَفِيُّ فِي سَنَةٍ إِحْدَى وَخَمْسِينَ وَمِنَةٍ.

(۳۳۷۲۲) ابوعون التقفي موافظ ايك سواكياون ججري مين فوت بوئ\_

( ٣٤٧٢٣ ) وَمَاتَ مَالِكُ بُنُ مِغُولِ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَحَمْسِينَ وَمِنَةٍ ، أَوَّلُهَا.

(۳۴۷۲۳) ما لک بن مغول کا بھی اسی ہجری میں انتقال ہوا۔

( ٣٤٧٢٤ ) وَمَاتَ إِسُوائِيلُ فِي سَنَةِ سِتِّينَ وَمِئَةٍ.

(۳۲۷۲۳)اسرائیل ایک سوساٹھ ججری میں فوت ہوئے۔

( ٣٤٧٢٥ ) وَمَاتَ قَيْسُ بْنُ الرَّبيع

(۳۴۷۲۵) قیس بن ربیع اور

معنف ابن اليشيدمتر جم (جلدوا)

( ٣٤٧٢٦ ) وَجَعْفُو الْأَحْمَرُ ، فِي سَنَةِ سَبْعِ وَسِتِّينَ وَمِئَةٍ.

(۳۷۷۲۷)جعفرالاحمرا يك سوسر شفي جمري مين فوّت ہوئے ..

( ٣٤٧٢٧ ) وَمَاتَ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ وَمِنَةٍ.

(٣٣٧٢٤) شريك بن عبدالله ايك سوستتر جرى مين فوت موك\_

( ٣٤٧٢٨ ) وَمَاتَ مُجَاهِدُ بُنُ جَبْرِ فِي سَنَةِ ثِنْتَيْنِ وَمِنَةٍ.

(۳۳۷۲۸) مجامدین جبرایک سود د ججری میں فوت ہوئے۔

( ٣٤٧٢٩ ) وَمَاتَ رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

(۳۴۷۲۹)ربعی بن حراش حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دورخلافت میں فوت ہوئے۔

(٤) باب الكني

كنتيول كابيان

( ٣٤٧٣ ) - بَلَغَنَا : أَنَّ اسْمَ أَبِي بَكُرِ الصِّدِّيقِ : عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ.

(٣٧٧ ٣٠٠) حضرت ابو بمرصديق دايند كانام عبدالله بن عثان تها\_

( ٣٤٧٣١) وَاسْمَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ : عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجَرَّاحِ.

(۳۴۷ ۳۱) ابوعبیدة بن الجراح کانام عامر بن عبدالله بن جراح تھا۔

( ٣٤٧٣٢ ) وَاسْمَ أَبِي ذَرٌّ الْغِفَارِيِّ :جُنْدُبُ بْنُ جُنَادَةَ.

(۳۳۷۳۲) ابوذ رغفاری دخاتند کانام جندب بن جناده تضا۔

( ٣٤٧٣٣ ) وَاسْمَ أَبِي الدَّرْدَاءِ :عُوَيْمِرٌ.

( ٣٣٤٣٣ ) ابوالدرداء كانام عويمر تها\_

( ٣٤٧٣٤ ) وَالسُّمَ أَبِي قَنَادَةَ :الْحَارِثُ بْنُ رِبْعِيٌّ.

( ۳۴۷ ۳۴۷ ) ابوقماده زاینوز کانام حارث بن ربعی تھا۔

( ٣٤٧٣٥ ) وَاسْمَ أَبِي مَحْنُورَةَ :سَمُرَةُ بُنُ مِغْيَر.

(۳۴۷۳۵) ابوئ دوره زائن کانام سمره بن معیر تھا۔

( ٣٤٧٣٦ ) وَاسْمَ أَبِي الْيَسَرِ : كَفْبُ بْنُ عَمْرِو. (۳۷۷ ۳۷۷) ابوالیسر کا نام کعب بن عمر وتھا۔ هي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جدو ١) كي مسنف ابن الي شيبه متر جم ( جدو ١)

( ٣٤٧٣٧ ) وَاسْمَ أَبِي أُسَيْدَ : مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ رَبِيعَةَ.

(٣٨٤٣٧) ابواسيد كانام ما لك بن ربيد بن سعد بن ربيد تها ـ

( ٣٤٧٣٨ ) وَاسْمَ أَبِي بُرْزَةَ :نَصْلَةُ بُنُ عُبَيدٍ.

( ۳۴۷۳۸ )ابو برز ه کا نام نصله بن عبید تھا۔

( ٣٤٧٢٩ ) وَاسْمَ أَبِي سَعِيدٍ النُّحُذُرِيِّ : سَعْدُ بْنُ مَالِكِ.

(٣٣٧٣٩) ابوسعيدالخدري يناتؤ كانام سعد بن مالك تفايه

( ٣٤٧٤٠ ) وَاسْمَ أَبِي الْهَيْثُمِ بْنِ التَّيْهَانِ :مَالِكُ بْنُ التَّيْهَانِ.

( ٢٠٠ ٣٨٧ ) ابوالهيثم بن التيهان كانام ما لك بن التيهان تهار

( ٣٤٧٤١ ) وَاسْمَ أَبِي أَيُّوبَ :خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ.

(۳۷۷۲۱) ابوایوب کا نام خالد بن زیدتھا۔

( ٣٤٧٤٢ ) وَاسْمَ أَبِى مُسْعُودٍ :عُقْبَةُ بنُ عُمْرِو.

( ۳۴۷ ۲۳۲ ) ابومسعود كانام عقبه بن عمر وتقار

( ٣٤٧٤٣ ) وَأَبُو الْمَلِيح : عَامِرُ بْنُ أَسَامَةَ.

( ٣٣٧ ) ابوالمليح كانام عامر بن اسامه تعا\_

( ٣٤٧٤٤ ) وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ : عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ.

( ۲۲ ۲۲۲ ) ابوموی اشعری کانا معبدالله بن قیس تھا۔

( ٣٤٧٤٥ ) وَاسْمَ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّي :الصُّدَّقُ بْنُ عَجْلاَنَ.

(۳۶۷ / ۳۴۷) ابوامامه الباحلي كانام الصدي بن عجلان تھا۔

( ٣٤٧٤٦ ) وَاسْمَ أَبِي أَمَامَةَ الْأَنْصَارِيِّ :أَسْعَدُ بُنُ زُرَارَةَ.

(٣٧٤ ٣٢٧) ابوامامه انصاري دافنو كانام اسعد بن زراره تها\_

( ٣٤٧٤٧ ) وَالسُمَ أَبِي دُجَانَةَ : سِمَاكُ بُنُ خَرَشَةَ.

(۷۷ ۲۳۷) ابود جانه کا نام سماک بن خرشه تھا۔

( ٣٤٧٤٨ ) وَاسْمَ أَبِي بَكْرَةَ :نَفَيْعُ بَنُ الْحَارِثِ.

(۳۸۷ / ۳۲۷) ابو بكر د كانا مُفيع بن حارث تما ـ

( ٣٤٧٤٩ ) وَاسْمَ أَبِي هُرَيْرَةَ :عَبْدُ شَمْسِ.

(۳۹ ۳۳۷) ابو ہریرہ کا نام عبدتمس تھا۔ ( ٣٤٧٥٠ ) وَأَبُو طُلُحَةَ الْأَنْصَارِيُّ :زَيْدُ بْنُ سَهْلِ.

(۵۰) ابوطلحه انصاري كانام زيد بن مهل تها\_

( ٣٤٧٥١ ) وَأَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارِ :هَانَءُ بْنُ نِيَارِ .

(۳۷۷۵۱) ابو برده این نیار کانام هانی بن نیارتها ـ ( ٣٤٧٥٢ ) وَأَبُو أُحَيْحَةَ :سَعِيدُ بُنُ الْعَاصِ.

(٣٣٤٥٢) ابواهيحه كانام سعيد من الراص تقا\_ ( ٢٤٧٥٢ ) عَبْدُ الْمُطَّلِبُ اسْمَة : شَيْبةً.

(٣٤٥٣) عبدالمطلب، كانام شيبه تعا-

( ٢٤٧٥١ ) وَهَاشِمُ اسْمَهُ :عُمْرُ و .

(۳۷۷۵۳) باشم كانام عمر وقعاب

( ٣٤٧٥٥ ) وَعَبْدُ مَنَافِ الْكَبِيرُ : الْمُغِيرَةُ.

(٣٧٤٥٥)عبدمناف الكبيركانام مغيره تحار

( ٣٤٧٥٦ ) وَاسْمَ أَبِي لَهَبِ :عَبْدُ الْعُزَّى بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. (٣٧٤٥٦) ابولهب كانام عبدالعزى بن عبدالمطلب تهار

( ٣٤٧٥٧) أَبُو جُحَيْفَةَ :وَهُبُ السُّوَائِيُّ.

(٣٧٧٥٧) ابو جميفه كانام وهب السواكي قعابه

( ٣٤٧٥٨ ) أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ الْبَمَانِ ﴿ حُسَالًا بُنُ جَابِرٍ.

( ۳۲۷۵۸ ) ابوحذیفه بن الیمان کا نام حسیل بن جابر تھا۔ ( ٣٤٧٥٩ ) وَاسْمَ أَبِي وَائِلِ :شَقِيقُ بُنُ سَلَمَةَ.

(۳۴۷۵۹) ابودائل کا نام شقق بن سلمة ها ـ

( ٣٤٧٦ ) وَأَبُو الْأَحْرَصِ . عَوْفُ بُنُ مَالِكِ الْجُشَيمِيُّ.

( ۲۰ ۲۳۷ ) ابوالا حوص کا نام عوف بن ما لک ابتیمی تھا۔

( ٣٤٧٦١ ) وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ : عَبْدُ اللهِ بْنُ حَبِيبٍ. (۲۱ ۳۳۷) ابوعبدالرحمٰن السلمي كانام عبدالله بن صبيب تفايه

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي معنف ابن اليشيبه مترجم (جلدوا) كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) كتباب التباريخ

( ٣٤٧٦٢ ) أَبُو الْبَخْتَرِيُّ الطَّالِيُّ :سَعِيدُ بْنُ فَيْرُوز .

( ۳۲۷ ۲۳۳ ) ابوالبختر ی کا نام سعید بن فیروز تھا۔

( ٣٤٧٦٣ ) وَاسْمَ أَبِي رَزِينِ :مَسْعُودٌ.

( ٣٣٤ ١٣٣ ) ابورزين كانام مسعودتها\_

( ٣٤٧٦٤ ) وَأَبُو ظَبْيَان :حُصَيْنُ بْنُ جَنْدُبِ.

( ۱۲۲ ۳۳۷ ) ابوظبیان کانام تھین بن جندب تھا۔

( ٣٤٧٦٥ ) وَأَبُو الزُّعْرَاءِ :عَبْدُ اللهِ بْنُ هَانِءٍ.

(١٥ ٢٣٤) ابوالزعراء كانام عبدالله بن هاني تعا\_

( ٣٤٧٦٦ ) وَأَبُو الزَّعْرَاءِ الْجُشَمِيُّ :عَمْرُو بْنُ عَمْرِو.

(۲۲ ۳۳۷) ابوالزعراء الجشمي كانام عمرو بن عمروفعا ـ

( ٣٤٧٦٧ ) أَبُو سُفْيَانَ :طَلَّحَةُ بُنُ نَافِعٍ.

( ٣/٤ ٣/٢ ) ابوسفيان كانا م طلحه بن نافع تقار

( ٣٤٧٦٨ ) وَأَبُو صَالِحِ صَاحِبُ الْأَعْمَشِ : ذَكُوانُ.

(٣٢٧٦٨) ابوصالح صاحب الأعمش كانام ذكوان تعابه

( ٣٤٧٦٩ ) وَأَبُو صَالِح مَوْلَى أُمِّ هَانِيءٍ صَاحِبُ الْكَلْبِيِّ : بَاذَانُ.

(٣٧٤ ١٩) ابوصالح صاحب الكلمي كانام بإذان تعار

( ٣٤٧٧ ) أَبُو صَالِح الْحَنَفِيُّ : مَاهَانُ.

(۲۷۷۰) ابوصالح الحفى كانام ماهان تھا۔

( ٣٤٧٧١ ) أَبُو عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ :سَعْدُ بْنُ إِيَاسٍ.

(ا۷۷۷۱) ابوعمر والشيباني كانام سعد بن اياس تها ـ

( ٣٤٧٧٢ ) أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِى :عَبْدُ الرَّحْمَن بن مُلّ.

(٣٧٧٢٢) ابوعثان النحدى كانام عبدالله بن التحار

( ٣٤٧٧٣ ) أَبُو قِلْابَةَ : عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ.

(٣٨٧٤٣) ابوقلابه كانام عبدالله بن زيدتها ـ

( ٣٤٧٧٤ ) أبو الوَدَّاك : جَبُرُ بْنُ نَوْف.

(۳۷۷۷۳) ابوالوداك كانام جربن نوف تها\_

٣٤٧٧٥ ) أَبُو كَاهِلِ : قَيْسُ بُنُ عَائِدٍ ، وَقَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٣٣٧٤٥ ) ابوكاهل كانام قيس بن عائد تهااورانهول في رسول اكرم مُؤافِينَ عَلَى في إرت بهي كي تهي \_

٣٤٧٧٦) أَبُو السَّفَرِ :سَعِيدٌ بْنُ يُحْمِدَ.

(٣٨٧٤) ابوالسفر كانام سعيد بن يحمد تها\_

ب ٣٤٧٧ ) أَبُو الْأَسُوَدِ الدُّؤَلِيُّ : ظَالِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ.

(۲۷۷۷) ابوالاسو دالد ولی کانام ظالم بن عمر و بن سفیان قضا۔

٣٤٧٨) أَبُو حَرِكِيمِ الْمُزَنِيُّ : عَقِيلُ بْنُ مُقَرِّنِ. (٣٤٧٨) ابوكيم المزنى كانام قبل بن مقرن تعالم

٣٤٧٧٩) أَبُو سَرِيْحَةَ :حُذَيْفَةُ بْنُ أَسِيدِ الْغِفَارِيُّ.

(٣٧٤٤٩) ابوسر يحد كانام حذيف بن اسيد الغفاري تها-

, ٣٤٧٨ ) أَبُو عَمْرَةَ : مَمُقِلٌ. (٣٢٧٨ ) ابوعره كانام معقل تھا۔

٣٤٧٨١ ) أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي :عَلِيُّ بُنُ دَاوُد.

(۳۴۷۸۱) ابوالتوكل كانام على بن دا ؤ دقعا\_

, ٣٤٧٨٢ ) أَبُو الْكَنُودِ الْأَزْدِيُّ :عَبْدُ اللهِ بْنُ عُوَيْمِرٍ .

(۳۳۷۸۲) ابوالكنو دالازدى كانام عبدالله بن عويمر قعار

٣٤٧٨٣) أَبُو عَطِيّةً الْهَمْدَانِيُّ : مَالِكُ بْنُ عَامِرٍ. (٣٤٨٣) الوعطية الهمد انى كانام ما لك بن عامرتماء

٣٤٧٨٤ ) أَبُو بُرُدَةَ الْأَشْعَرِيُّ : عَامِرٌ بُنُ عَبْدِ اللهِ.

٣٤٧٨٥) أَبُو خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ : هُوْمُزُ. (٣٤٧٨٥) ابوخالدكانام برمزتها-

٣٤٧٨٦ ) أَبُو مَعْمَرِ :عَبُدُ اللهِ بْنُ سَخْبَرَةً.

(٣٢٤٨٦) ابومعمر كانام عبدالله بن مخمر وتقا\_

هي مصنف ابن اني شيرمتر جم (جلدوا) کي مصنف ابن اني شيرمتر جم (جلدوا)

( ٣٤٧٨٧ ) أَبُو صُفْرَةَ :سَارِقُ بْنُ ظَالِمٍ.

(٣٣٧٨٧) ابوصفره كانام سارق بن ظالم تھا۔

( ٣٤٧٨٨ ) أَبُو الطُّفَيْلِ :عَامِرٌ بُنُ وَاثِلَةَ.

(۳۸۷۸۸) ابوطفیل کانام عامر بن واثله تھا۔

( ٣٤٧٨٩ ) أَبُو الْقَعْقَاعِ الْجَرْمِيُّ :عَبْدُ اللهِ بْنُ خَالِدٍ.

(٣٨٤٨٩) ابوالقعقاع الجرمي كانام عبدالله بن خالد تفا

( ٣٤٧٩ ) أَبُو الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ : رُفَيْع.

(۹۰ ۲۳۷) ابوالعاليه الرياحي كا نام رفع تھا۔

( ٣٤٧٩١ ) وَأَبُو الْعَالِيَةِ :زِيَادُ بُنُ فَيْرُوز .

(۳۴۷۹۱)ابوالعاليه كانام زياد بن فيروز تھا۔

( ٣٤٧٩٢ ) وَأَبُو الضُّحَى :مُسْلِمُ بُنُ صُبَيْحٍ.

(٩٢ ١٤ ٣٠٤) الواضحي كانام مسلم بن سبيح تها-

( ٣٤٧٩٣ ) أَبُو عِيسَى : يَحْيَى بُنُ رَافِعٍ.

(۳۴۷ ۹۳۷)ابوتیسی کانام یخیٰ بن رافع تھا۔

( ٣٤٧٩٤ ) أَبُو الْحَلَالُ الْعَلَكِيُّ : رَبِيعَةُ بْنُ زُرَارَةَ.

(۳۴۷ ۹۴ ) ابوالحلال تعملي كانام رسيد بن زراره تها-

( ٣٤٧٩٥ ) أَبُو الْجَلْدِ : جَيْلانُ بْنُ فَرُوَّة.

(۳۴۷۹۵) ابوالحبلد كانام جيلان بن فروه قفا۔

( ٣٤٧٩٦ ) أَبُو جَمْرَةَ : نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ.

(۳۴۷ ۹۲) ابوجمره کا نام نصر بن عمران قفا۔

( ٣٤٧٩٧ ) أَبُو حَمْزَةَ الْأَسَدِئُ : عَمَّارَ بْنُ أَبِي عَطَاءٍ.

(٣٣٤٩٤) ابوحز والاسدى كانا معمار بن ابي عطاء تعا\_

( ٣٤٧٩٨ ) وَأَبُو حَمْزَةَ الْأَعْوَرُ : مَبْمُونٌ.

( ۳۴۷ ۹۸ ) ابوحزه کانام میمون تھا۔

( ٣٤٧٩٩ ) وَأَبُو حَمْزَةَ الشَّمَالِيُّ : ثَابِتٌ.

ي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلده ۱) في مستخص ابن الي شيرمتر جم (جلده ۱)

۳۴۷۹) ابوحمزه الثمالي كانام ثابت تھا۔

٣٤٨) وَأَبُو النَّيَاحِ الضَّبَعِيُّ : يَزِيدُ بُنُ حُمَيْدٍ.

٠٠ ٣٨٨) ابوالتياح الضبعي كانام يزيد بن حميد تھا۔

.٢٤٨ ) أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ : عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ.

• ٣٢٨) ابوعمران الجوني كانام عبد الملك بن عبيب تقا\_

.٣٤٨ ) أَبُو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيُّ : طَرِيفُ بْنُ مُجَالِدٍ.

۰۱ ۳۸۸) ابوتمیمه انجیمی کانام طریف بن مجالد تھا۔

. ٣٤٨ ) أَبُو لَيدٍ :لِمَازَةُ بُنُ زَبَّارٍ.

۳۴۸۰۲) ابولبید کا نام لمازه بن زبارتها ـ

.٣٤٨ ) أَبُو الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيُّ : هَرِمٌ.

۳۴۸۰۳) ابوالعجفاء کانام برم نفیا۔ محریق سے مورد و دورو

.٣٤٨ ) أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ :حُدَيْرُ بْنُ كُرَيْبٍ.

٥٠ ٣٨٨) ابوالزاهريد كانام حدير ين كريب تها\_

. ٣٤٨ ) أَبُو مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ : عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ.

٠ ٣٨٨) ابوسلم الخولاني كانام عبدالله بن عبدالله تفا-٢٤٨ ) أَبُو حَازِمِ الْمَدِينِيُّ : سَلَمَةُ بُنُ دِينَارِ.

۱۰۰۱۰ ) ابوحازم المدین کا نام سلمه بن دینارتها \_ ۱۰ ۳۴۸ ) ابوحازم المدین کا نام سلمه بن دینارتها \_

. ٣٤٨ ) أَبُو الزِّنَادُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ ذَكُوانَ.

/ ۳۳۸ )ابوالرناد کانام عبدالله بن ذکوان قفا۔ مرد و اگر بخشف الْقَلْ مرد من و دو القرفة )

. ٣٤٨ ) أَبُو جَعْفَرِ الْقَارِء : يَزِيدُ بْنُ الْقَعْفَاعِ.

٠٣٨٠) ابوجعفر القارى كانام يزيد بن القعقاع تقا-٢٤٨١ ) أَبُو الْحُويُرِثِ :عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيَةً.

ا ۳۴۸۱ )ابوالحوریث کا نام عبدالرحمٰن بن معادیه تھا۔

٣٤٨) أَبُو الْخَلِيلِ : صَالِحٌ بْنُ مَرْيَمٍ.

٣٨٨) ابوالكيل كانام صالح بن ابومريم تھا۔

هر مصنف ابن الى شير مترجم (جلده ۱) كتباب الشاريخ

( ٣٤٨١٢ ) أَبُو نَعَامَةَ الْعَدُويِّ : عَمْرُ و .

(۳۴۸۱۲) ابونعامة كانام عمروتها\_

( ٣٤٨١٢ ) أَبُو السَّلِيلِ : ضُرَيبُ بْنُ نُفَيْرٍ.

(٣٨١٣) ابواسليل كانام ضريب بن نفير تقا\_

( ٣٤٨١٤ ) أَبُو مُرَايَةَ الْعِجْلِيُّ : عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرو.

(۳۴۸۱۴) ابومرایه انعجلی کا نام عبدالله بن عمر و تھا۔

( ٣٤٨١٥ ) أَبُو السَّوارِ العَدَويُّ :حَسَّانُ بْنُ حُرَيْثٍ.

(۳۴۸۱۵) ابوالسوارالعدوی کانام حسان بن حریث تھا۔

( ٣٤٨١٦ ) وَيُقَالَ : أَبُو قَتَادَةَ الْعَدَوِيُّ : تَمِيمُ بُنُ نُذَيْرٍ.

(۳۴۸۱۷) ابوقیاده العدوی کا نامتمیم بن نذیر تھا۔

( ٣٤٨١٧ ) أَبُو عَاصِمِ الْعَطَفَانِيُّ : عَلِيُّ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ.

(٣٨١٤) ابوعاصم الغطفاني كانا معلى بن عبيدالله تها-

( ٣٤٨١٨ ) وَأَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ :عِمْرَانُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ :عِمْرَانُ بْنُ مِلْحَانَ.

( ۳۲۸۱۸ )ابور جاءالعطار دی کانا معمران بن عبدالله اوربعض حضرات فرماتے ہیں کےعمران بن ملحان نام تھا۔

( ٣٤٨١٩ ) أَبُو نَضْرَةَ : مُنْذَرُ بْنُ مَالِكِ.

(٣٨٨٩) ابونضره كانام منذرين ما لك تها\_

( ٣٤٨٢. ) أَبُو الصَّدِّيقِ النَّاجِي : بَكُرٌ.

(٣٨٨٠) ابوالصديق الناجي كانام بكرتها\_

( ٣٤٨٢١ ) أَبُو هُنَيْدَةَ :حُرَيْثُ بُنُ مَالِكٍ.

(٣٨٨١) ابوهديد ه كانام حريث بن ما لك قفا\_

( ٣٤٨٢٢ ) أَبُو أَيُّوبَ الأَزْدِيُّ : يَحْيَى بُنُ مَالِكِ.

(۳۴۸۲۲)ابوایوبالاز دی کانام یخیٰ بن ما لک تھا۔

( ٣٤٨٢٢ ) أَبُو حَسَّانَ الْأَعْرَجُ : مُسْلِمٌ.

( ۳۲۸۲۳) ابوحسان الاعرج كانا مسلم تعابه

( ٣٤٨٢٤ ) أَبُو مِجْلَزِ : لَاحِقُ بُنُ حُمَيْدٍ.

ع مسنف ابن الي شيه متر مم ( جلده ۱) ﴿ الله مسنف ابن الي شيه متر مم ( جلده ۱) ﴿ الله مسنف ابن الي شيه متر مم ( جلده ۱)

(۳۲۸۲۴) ابومجلز كانام لاحق بن حميد تها\_

٣٤٨٢٥ ) أَبُو الزُّبَيْرِ :مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ.

(۳۴۸۲۵) ابوز بیر کا نام محمد بن مسلم تھا۔

٣٤٨٢٦) والزُّهْرِي :مُحَمَّد بْنُ مُسْلِم بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ شِهَابِ. (۳۴۸۲۲) زبرى كانام محد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب تعار

> ٣٤٨٢٧) أَبُو مَعْشَرٍ : زِيَادُ بْنُ كُلَيْبٍ. (۳۲۸۲۷) ابومعشر كانام زياد بن كليب تها\_

٢٤٨٢٨) وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيُّ :سَلَمَةُ بُنُ تَمَّامٍ. (۳۲۸۲۸) ابوعبدالندالشقري كانام سلمه بن تمام تعا-

٣٤٨٢٩) أَبُو الْجَحَّافِ : دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَوْفٍ. (۳۴۸۲۹) ابوالجحاف كانام داؤدين الي عوف تھا۔

٣٤٨٠٠ ) وَأَبُو حُصَيْنِ : عُثْمَانُ بُنُ عَاصِمٍ. ( ۳۴۸۳۰) ابو قصین کا نام عثمان بن عاصم تھا۔

( ٣٤٨٣١ ) أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ :عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ. (۳۲۸ ۳۱) ابواسحاق كا نام عمرو بن عبدالله تها\_

' ٣٤٨٣٢ ) وَأَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْمِانِيُّ :سُلَيْمَانُ بُنُ فَيْرُوزِ. ( ٣٣٨ ٣٢ ) ابواسحاق الشيباني كانام سليمان بن فيروز تها-

' ٣٤٨٣٣ ) أَبُو حِبَرةَ :شِيْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. ( ٣٢٨٣٣ ) ابوحمر ه كانام شيحه بن عبدالله تها\_

: ٣٤٨٣٤ ) أَبُو الْوَازِعِ الرَّاسِبِيُّ : جَابِرُ بُنُ عَمْرِو. ( ۳۸۸۳۳ ) ابوالوازع الراسي كانام جابر بن عمر وتھا۔

( ٣٤٨٣٥ ) أَبُو الْعَلَاءِ بُنِ الشُّخِّيرِ :يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الشُّخِّيرِ . ( ٣٨٨٥ ) ابوالعلاء بن الشخير كانام يزيد بن عبدالله بن الشخير تها-

( ٣٤٨٣٦ ) أَبُو فَرُوَّةَ الْهُمْدَانِيُّ :عُرُوَّةُ بْنُ الْحَارِثِ.

(۳۳۸۳۱) ابوفروه البهد انی کا نام عروه بن حارث تھا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ا) في السلام المسلوم المسلوم

( ٣٤٨٣٧ ) أَبُو فَرْوَةَ الْجُهَنِيُّ : مُسْلِمُ بْنُ سَالِمٍ.

(۳۴۸۳۷) ابوفروه الحبني كانام مسلم بن سالم تفايه

( ٣٤٨٢٨ ) أَبُو الْجُورِيةِ الْجَرْمِيُ : حِطَّانُ بْنُ حُفَافٍ.

(۳۴۸۳۸) ابوالجویره الجری کانام هلان بن خفاف تھا۔

( ٣٤٨٣٩ ) أَبُو رَيْحَانَةَ :عَبْدُ اللهِ بْنُ مَطَرِ .

(۳۴۸۳۹) ابوریحانه کانام عبدالله بن مطرتها ـ

( ٣٤٨٤٠ ) أَبُو حَازِمِ الْأَشْجَعِيُّ :سَلْمَانُ.

(۳۸۸، ۱۴۹ )ابوهازم الانتجعي كانام سلمان تفار

( ٣٤٨٤١ ) أَبُو رَزِينِ الْعُقَيْلِيُّ : لَقِيطُ بْنُ عَامِرٍ.

(۳۴۸۴۱) ابورزین العقیلی کا نام لقیط بن عام رتصاً

( ٣٤٨٤٢ ) أَبُو الْغَرِيفِ :عُبَيْدُ اللهِ بْنُ خَلِيفَةَ.

( ٣٨٨٣٣ ) ابوالغريف كانام عبيد الله بن خليفه تها\_

( ٣٤٨٤٣ ) أَبُو رَوْقِ : عَطِيَّةُ بُنُ الْحَارِثِ.

( ۳۴۸ ۳۳ )ابوروق کا نام عطیه بن حارث تھا۔

( ٣٤٨٤٤ ) أَبُو الْيَفْظَانِ :عُثْمَانُ بْنُ عُمَيْرٍ.

( ٣٨٨ ٨٨٣ ) ابواليقظان كانام عثان بن عمير تها .

( ٣٤٨٤٥ ) أَبُو عَمْرٍو الشَّغْبِيُّ :عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ.

(۳۸۸ ۴۵) ابوعمر والمعنى كانام عامر بن شراهيل تها\_

( ٣٤٨٤٦ ) أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ :سَعْدُ بُنُ طَارِقِ.

(۳۴۸ ۴۲ ) ابو ما لك الانجعى كا نام سعد بن طارق تقابه

( ٣٤٨٤٧ ) أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ : يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ.

(۳۴۸۴۷)ابوحیان التیمی کانام یخی بن سعیدتھا۔

ا ٣٤٨٤٨ ) أَبُو قَيْسِ الْأَوْدِيُّ :عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ تَرْوَانَ.

( ۳۲۸ ۴۸ ) ابوقیس الا ودی کا نام عبدالرحمٰن بن ثر وان تھا۔

( ٣٤٨٤٩ ) أَبُو مَيْسَرَةَ :عَمْرُو بْنُ شُرْحَبِيلَ.

معنف ابن ابی شیبه متر مجم (جلدوا) کی ۱۳۳۷ کی ۱۳۳۷ کی ۱۳۳۷ کی اساریخ

۳۴۸)ابومیسره کانام عمرو بن شرصیل تھا۔ س

٣٤ ) أَبُو جَعْفَرٍ الْفَرَّاءُ : كَيْسَانُ.

۳۴۸) ابوجعفرالفراء کانام کیسان تھا۔

۲۶) الأوْزَاعِيُّ :عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍ و ، وَيُكَنَّى أَبَا عَمْرٍ و . ۳۲۷)الاوزاع كانام عبدالرحمٰن بن عمرواوركنيت ابوعروشي \_

٣٤) الإفُريقِيُّ :عَبُدُ الرَّحْمَان بُنُ زِيَادٍ.

٣٨٨)الافريقي كانام عبدالرحمٰن بن زيادتھا۔

٣٤) أَبُو جَعْفَرٍ : مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ حُسَيْنٍ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ.

، ۳۸۸) ابوجعفر کا نام محد بن علی بن حسین ہے جن سے امام ز ہری روایت کرتے ہیں۔

٣٤) أَبُو جَمِيلَةَ : سُنَيْنُ السُّلَمِيُ.

، ۳۴۸)ابوجیله کا نام سنین اسلمی تھا۔ بحصر جسر دبورو پر

٣٤) أَبُو بِشُو إِجَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ. ٣٨٨) ابوبشركا نام جعفر بن اياس تعا-

ر٣٤) أَبُو عَوْنِ النَّقَفِيُّ : مُحَمَّدُ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ. ٣٨٨) ابوعونُ الْقَلَى كانام مُدبن عبيدالله تقاـ

٣٢٨) أبو عَاصِم النَّقَفِيُّ : مُحَمَّدُ بنُ أَبِي أَيُوبِ.

۳۴۸۵) ابو عاصم الثقفي كا نا م محمد بن ابوا يوب تصابه

٣٤٠) أَبُو الْعَنْسِ : سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ.

٣٤) أَبُو سِنَانِ : ضِرَارُ بُنُ مُرَّةً.

۳۳۸)ابوسنان کا نام ضرارین مره نقابه مو د دربریه وردو ده مورد

٣٤٨) أَبُو سِيْدان الْغَطَفَانِيُّ : عُبَيْدُ بُنُ طُفَيْلٍ. ٣٢٨) ابوسيدان ..... كانام عبيد بن طفيل تما-

، ٣٤ ) أَبُو كِبْرَانَ الْجَرْمِيُّ :الْحَسَنُ بْنُ عُقْبَةً. ٣٣٠)ابوكبرانالجرى كانام الحن بن عقبه تھا۔

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) كي المستخطف المستعدد المستقد المستعدد المست

( ٣٤٨٦٢ ) أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ :عِيسَى بْنُ مَاهَانَ.

(۳۲۸ ۶۲۳) ابوجعفرالرازي كانام عيسي بن ماهان تھا۔

( ٣٤٨٦٢ ) أَبُو يَعْلَى النَّوْرِيُّ : مُنْذِرٌ .

(٣٢٨ ٦٣) ابويعلى الثوري كانام منذرتها\_

( ٢٤٨٦٤ ) أَبُو نُوح ، الَّذِى رَوَى عَنْهُ فِطَرٌ : الْقَاسِمُ الْأَنْصَارِيُّ.

( ۳۲۸ ۹۳ ) ابونو ح جن مے فطرروایت کرتے ہیں ان کا نام القاسم الانصاری تھا۔

( ٣٤٨٦٥ ) أَبُو الْمُغِيرَةِ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ :عُبَيْدٌ.

(٣٨٦٥) ابومغيره جن سے ابواسحاق روايت كرتے بيں ان كانام عبيد تھا۔

( ٣٤٨٦٦) السُّدِّقُ : إِسْمَاعِيلُ.

(٣٨٨٦١) السدى كانام اساعيل بـ

( ٣٤٨٦٧ ) أَبُو الْمِقْدَامِ : ثَابِتُ بْنُ الْمِقْدَامُ.

(٣٣٨٦٤) ابوالمقدام كانام ثابت بن المقدام تها-

( ٣٤٨٦٨ ) الْجَرِيرِيُّ : سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ.

(۳۲۸۷۸) الجريري كانام سعيد بن اياس تها ـ

( ٢٤٨٦٩ ) وَأَبُو مَسْلَمَةَ :سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ.

(۳۴۸ ۲۹) ابومسلمه کانام سعید بن بزیدتها ـ

( ٣٤٨٧٠ ) أَبُو الْمِنْهَالِ :سَيَّارُ بُنُ سَلَامَةَ.

(۳۴۸۷۰) ابوالمنهال كانام سيار بن سلامه تها\_

( ٣٤٨٧١ ) أَبُو نَصْرِ :حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ.

(٣٨٨١) ابونصر كانام حميد بن بلال تقار

( ٣٤٨٧٢ ) أَبُو الْعَلَاءِ :هِلَالُ بْنُ خَبَّاب.

(٣٨٤٢) ابوالعلاء كانام بلال بن خباب تعابه

( ٣٤٨٧٣ ) أَبُو الْمُخَارِقِ الْعَبْدِيُّ اسْمُهُ :مَغْرَاءُ.

(۳۲۸۷۳) ابوالخارق كانا م مغراءتھا۔

( ٣٤٨٧٤ ) أَبُو إِيَاسِ :مُعَاوِيَةُ بُنُ فُرَّةً.

مستف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ۱) کي په ۱۳۳۹ کي کاب الناريخ کي کاب الناريخ کي کاب الناريخ کي کاب الناريخ کي کاب

( ۳۸۷۴) ابوایاس کا نام معاویه بن قره تھا۔

( ٣٤٨٧٥ ) أَبُو خِفَافٍ صَاحِبُ أَبِي إِسْحَاقَ :نَاجِيَةُ الْعَلَوِيُّ.

(۳۸۷۵) ابوخفاف كانام ناجيه العدوى قعار

( ٣٤٨٧٦ ) ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ .

(٣٨٤٦) ابن الي مليك كانام عبدالله ابن الي مليك تها-

( ٣٤٨٧٧ ) أَبُو أَسَامَةَ اسْمُهُ : زَيْدٌ.

(۳۲۸۷۷) ابواسامه کانام زیدتھا۔

( ٣٤٨٧٨ ) ابْنُ بُحَيْنَةَ ، اسْمُهُ :عَبْدُ اللهِ.

(۳۲۸۷۸) ابن بعینه کانام عبدالله تهار

( ٣٤٨٧٩ ) أَبُو الشَّعْنَاءِ الْمُحَارِبِيُّ :سُلَيْمُ بْنُ أَسُودَ.

(٣٨٨٤٩) ابوالشعثاء كانام سليم بن اسودتها\_

( ٣٤٨٨. ) أَبُو الْحَسَنِ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، هُوَ :هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ.

( • ٣٨٨٠) ابوالحن جن مع و بن مره روايت كرتے ان كانام ہلال بن بياف ہے۔

( ٣٤٨٨١ ) أَبُو يَعْفُورِ الْعَبْدِئُ :وَقُدَانُ الْأَكْبَرُ.

(۳۴۸۸۱) ابویعفو رالعبدی کا نام وقد ان الا کبرتھا۔

( ٣٤٨٨٢ ) أَبُو يَعْفُورِ الْعَامِرِيُّ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدٍ.

(۳۴۸۸۲) ابویعفو رالعامری کا نام عبدالرحمٰن بن عبیدتھا۔

( ٣٤٨٨٣ ) أَبُو ثَابِتٍ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو يَعْفُورٍ : أَيْمَنُ.

(۳۴۸۸۳) ابوٹا بت جن ہے ابویعفورروایت کرتے ہیں ان کا نام ایمن تھا۔

( ٣٤٨٨٤ ) أَبُو الشُّعْثَاءِ :جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ.

( ۳۴۸۸ س) ابوالشعثاء كانام جابر بن زيد تھا۔

( ٢٤٨٨٥ ) أَبُو حَازِمٍ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ : نَبْتل.

(۳۸۸۵) ابوحازم جن ہے اساعیل روایت کرتے ہیں ان کا نام نبتل تھا۔

( ٣٤٨٨٦ ) وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَن : عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَن.

(٣٢٨٨١) بعض حضرات فرماتے ہیں كه ابوسلمه بن عبدالرحمٰن كانام عبدالله بن عبدالرحمٰن تھا۔

مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ۱) كي المستعبد مترجم ( جلده ۱) كي المستعبد مترجم ( جلده ۱) كي المستعبد المستعبد

( ٢٤٨٨٧ ) أَبُو الْمُهَلَّبِ ، صَاحِبُ عَوْفٍ عَمَر بْنُ مُعَاوِيَةَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيَةَ .

(۳۴۸۸۷) ابوالمهلب کانام عمر بن معادیة تقا بعض حضرات فرماتے ہیں کدان کانام عبدالرحمٰن بن معادیہ ہے۔

( ٣٤٨٨٨ ) أَبُو مُحَارِبٍ :مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو.

(۳۴۸۸۸) ابومحارب کا نام مسلم بن عمروب\_

( ٣٤٨٨٩ ) أَبُو الْخَلِيلِ :صَالِحٌ.

(۳۴۸۸۹) ابوالخليل كانام صالح تفايه

( ٣٤٨٩. ) أَبُو الْعَالِيَةِ الْكُوفِيُّ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ :عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَمَةَ الْهُمْدَانِيُّ.

(٩٠ ٣٨٨) ابوالعاليكوني جن سے ابواسحاق روايت كرتے بيں ان كانا معبدالله بن سلم البهد اني تھا۔

( ٣٤٨٩١ ) أَبُوالْأَشْهَبِ :جَعْفُرُ بْنُ حِيَّانَ.

(۳۴۸ ۹۱) ابوالا فهصب کانام جعفر بن حیان تھا۔

( ٣٤٨٩٢ ) أَبُو هِلَالٍ الرَّاسِبِيُّ :مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ.

(٣٨٩٢) ابو بلال كانام محد بن سليم تفا\_

( ٣٤٨٩٣ ) أَبُو الْمُعْتَمِرِ : يَزِيدُ بْنُ طَهْمَانَ.

(٣٣٨٩٣) ابومعتركا نام يزيد بن طهمان تها-( ٣٤٨٩٤ ) وَالْمَسْعُودِيُّ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتِبَةً.

(۳۲۸۹۴) المسعو دي كانام عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عتبه تھا۔

( ٣٤٨٩٥ ) وَأَبُو الْعُمَيْسِ :عُتِبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ.

(۳۴۸۹۵)ابولغمیس کانام عتبه بن عبدالله تھا۔ د و جبر در پر دو جبر ہر

( ٣٤٨٩٦ ) اسْمُ أَبِي سَهُلِ : عَوْفُ بُنُ أَبِي جَمِيلَةَ.

(٣٢٨٩٦) ابوبهل كانام وف بن الي جيله تها. ( ٣٤٨٩٧) أَبُو جَعْفَر الْمِخطُمِيُّ : عُمَدُرُ بُنُ يَزِيدَ.

( ۳۳۸ ۹۷ )! بوجعفر الخطمي كانام عمير بن يزيد تقا\_

( ٣٤٨٩٨ ) أَبُو تَمِيمِ الْجَيَشَانِيُّ : عَبْدُ اللهِ بْنُ مَالِكٍ.

(۳۳۸۹۸) ابوتمیم انجیشانی کا نام عبدالله بن مالک تفار

( ٢٤٨٩٩ ) أَبُو وَهُبِ الْجَيْشَانِيُّ ، اسْمُهُ : دَيْلُمُ.

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدو) كي اسمال المناريخ كي اسمال المناريخ كي اسمال المناريخ كي اسمال المناريخ

(۳۴۸۹۹) ابودهب الحيشاني كانام ديلم تها\_

( ٣٤٩٠٠ ) أَبُو حَرِيزِ ، اسْمُهُ :عَبْدُ اللهِ بْنُ حُسَيْنِ.

(۳۹۰۰) ابوحریز کا نام عبداللّٰدین حسین تھا۔

( ٣٤٩.١ ) أَبُو فَاحِتَةَ ، مَوْلَى ابْنِ هُبَيْرَةَ :سَعِيدُ بْنُ عِلاَقَةَ.

(۳۴۹۰۱) ابوفاخته كانام معيد بن علاقه تها\_

( ٣٤٩.٢ ) أَبُو رَجَاءٍ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ : مُحَمَّدُ بْنُ سَيْفٍ.

(۳۳۹۰۲) ابور جاء جن سے شعبہ اور ابن علیہ روایت کرتے ہیں ان کا نام محد بن سیف تھا۔

( ٣٤٩.٢ ) أَبُو الْمُعْتَمِرِ صَاحِبُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، اسْمُهُ : حَنَشٌ.

(۳۲۹۰۳) ابومعتمر كانام صنش تفا\_

( ٣٤٩.٤ ) وَسَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ : أَنَّ أَبَا حَمْزَةَ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ : سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ.

(۳۳۹۰۳) ابوحز وجن سے اساعیل روایت کرتے ہیں ان کا نام سعد بن عبیدہ تھا۔

( ٣٤٩٠٥) الْبَهِيُّ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ السُّدِّيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، اسْمُهُ :عبْدُ اللهِ.

(۳۳۹۰۵) البھی جن ہے السدی اور اساعیل روایت کرتے ہیں ان کا نام عبداللہ ہے۔

( ٣٤٩.٦ ) أَبُنُ أَبِي نَجِيحٍ ، اسْمُهُ : عَبُدُ اللهِ.

(٣٨٩٠١) ابن الي فيح كانام عبد الله تقاـ

( ٣٤٩.٧ ) وَالَّذِى رَوَى عَنْهُ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ أَبُو مُسْلِمٍ ، اسْمُهُ :الْأَغَرُّ.

( ۲۰۹۰ کا ابومسلم جن سے عطابن ثابت روایت کرتے ہیں ان کا نام الاغرتھا۔

( ٣٤٩.٨ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُرَّادُ ، اسْمُهُ :سَالِمٌ.

(۱۳۹۹۸) ابوعبدالله البراد کا نام سالم تھا۔

( ٣٤٩.٩ ) أَبُو مُوسَى الَّذِي رَوَى عَنْهُ رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ ، اسْمُهُ : يُحَنَّسُ.

(۳۲۹۰۹) ابوموی جن سے داشد بن سعدروایت کرتے ہیں ان کا نام تحسنس تھا۔

( ٣٤٩١٠ ) الْأَعْمَشُ :سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ.

(۳۴۹۱۰)الاعمش كانام سليمان بن مهران تھا۔

( ٣٤٩١١ ) أَبُو كَثِيرٍ الَّذِي رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، اسْمُهُ : يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَذَيْنَهَ السُّحَيْمِيُّ.

(٣٣٩١١) ابوكثير جواً بو ہريره سے روايت كرتے ہيں ان كانام يزيد بن عبدالرحمٰن بن اذينداحيم تھا۔

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) كي مستف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا)

( ٣٤٩١٢ ) أَبُو زُمَيْلِ : سِمَاكٌ اِلْحَنَفِيُّ.

(۳۳۹۱۲) ابوزمیل کانام ساک انحفی تھا۔

( ٣٤٩١٣ ) أَبُو النَّجَاشِيِّ ، مَوْلَى رَافِع بْنِ خَدِيج ، اسْمُهُ : عَطَاءٌ .

(٣٣٩١٣) ابوالنجاشي كانام عطاءتها\_

( ٣٤٩١٤ ) أَبُو كُدَيْنَةَ : يَخْيَى بُنُ الْمُهَلَّبِ.

(٣٣٩١٣) ابوكدينه كانام يحي بن المصلب تقار

( ٣٤٩١٥ ) اسْمُ أَبِي تِحْيَى :حُكِيْم بْنُ سَعُلٍ.

(۳۳۹۱۵)انى تحيى كانام كىيم بن سعدتھا۔

( ٣٤٩١٦ ) أَبُو يَزِيدَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ : وَقَاءُ بُنُ إِيَاسٍ.

(۳۲۹۱۲) ابویزیدجن سے سفیان روایت کرتے ہیں ان کا نام وقاء بن ایاس تھا۔

( ٣٤٩١٧ ) أَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ : يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

(magle) ابوخالدالدالاني كانام يزيد بن عبدالرحمٰن تھا۔

( ٣٤٩١٨ ) أَبُو الْفُرَاتِ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو حَيَّانَ :شَكَّادُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ.

(۳۳۹۱۸) ابوالفرات جن سے ابوحیان روایت کرتے ہیں ان کا نام شداد بن ابی العالیہ تھا۔

( ٣٤٩١٩ ) أَبُو طَلْقِ :عَدَيٌّ بْنُ حَنْظَلَةَ.

(۳۴۹۱۹) ابوطلق كانام عدى بن حظله تصار

( ٣٤٩٢ ) أَبُو سَلْمَانَ صَاحِبُ مِسْعَرٍ ، اسْمُهُ : يَزِيدُ.

(۳۳۹۲۰) ابوسلمان كانام يزيدتها\_

( ٣٤٩٢١ ) الْهِزُهَازِ الَّذِى رَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللهِ ، اسْمُهُ :هَانِيءٌ .

(۳۳۹۲۱)الحز هازكانام هاني تفا\_

( ٣٤٩٢٢ ) وَاسْمُ أَبِي عُمَرٍ ، صَاحِبِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ : دِينَارٌ ، مَوْلَى بِشُوِ بْنِ غَالِبٍ.

(٣٣٩٢٢) ابوعمر جوكدابن الحنفيد كےصاحب تصان كانام دينارتھا۔

( ٣٤٩٢٣ ) اسْمُ أَبِي سِنَانِ الْأَسَدِى : وَهُب بُنُ عَبْد اللهِ.

(٣٣٩٢٣) ابوسنان الاسدى كانام وهب بن عبدالله تفا\_

( ٣٤٩٢٤ ) أَبُو عَيَّاشِ الزُّرَقِيُّ ، اسْمُهُ : زَيْدُ.

کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم ( جلده ۱ ) کیکی کی سیستر جم ( جلده ۱ ) کیکی کیکی است کیکی کیکی است کیکی کیکی کیکی ک كتباب الشاريخ

(۳۳۹۲۳)ابوعماش الزرقی کانام زیدتھا۔

( ٣٤٩٢٥ ) أَمُّ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ ، اسْمُهَا :أُمُّ جُنْدُب.

(۳۳۹۲۵) امسلیمان بن عمر و بن الاحوص کا نام ام جند ب تھا۔

( ٣٤٩٢٦ ) أَبُو سَعِيدٍ الْأَحْمُسِيُّ :الْمُخَارِقُ بْنُ عَبُدِ اللهِ. (٣٣٩٢١) ابوسعيد الرحمى كانام المخارق بن عبد الله تها\_

( ٣٤٩٢٧ ) أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ :عُمَارَةُ بُنُ جُوَيْنِ. (۳۳۹۲۷) ابوهارون العبدي كا نام عماره بن جوين تھا۔

( ٣٤٩٢٨ ) أَبُو الْعَبَيْدِينُ : مُعَاوِيّةَ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ خُصَيْنِ. (۳۴۹۲۸)ابوالعبيدين كانام معاويه بن سره بن حصين تھا۔

( ٣٤٩٢٩ ) وَاسْمُ أَبِي عِيَاضِ :عَمْرُو بْنُ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيُّ.

(٣٣٩٢٩) ابوعياض كانام عمرو بن الاسودالعنسي تھا۔

( ٣٤٩٣ ) وَاسْمُ أَبِي إِدْرِيسَ الْمُرْهَبِي سَوَّارٌ . (۳۴۹۳۰)ابوادریس الرهمی کانام سوارتها به

( ٢٤٩٢١ ) أَبُو قَتَادَةَ الْعَدَوِيُّ : تَمِيمُ بْنُ نَلِيرٍ. (۳۴۹۳۱)ابوقیاد والعدوی کا نامتمیم بن نذ برتھا۔

( ٣٤٩٣٢ ) أَبُو هَبِيْرَةَ :حُرَيْتُ بُنُ مَالِكِ. (۳۴۹۳۲) ابوهبیر ه کا نام حریث بن ما لک تھا۔

( ٣٤٩٣٣ ) أَبُو هُبِيرَةَ : يَحْيَى بُنُ عَبَّادٍ الْأَنْصَارِيُّ. (۳۳۹۳۳) ابوهبيره كانام يحيى بن عبادالانصاري تها\_

( ٣٤٩٣٤ ) أَبُو الْجَوْزَاءِ ، اسْمُهُ : أَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّبَعِيِّ.

( ۳۴۹۳۴ ) ابوالجوز اء كانام اوس بن عبدالله الربعي تقابه

( ٣٤٩٣٥ ) أَبُو الدَّهُمَاءِ :قِرْفَةُ بُنُ بُهَيْسٍ. (۳۴۹۳۵) ابوالدهاء كانام قرفه بن بحيس تعاب

( ٣٤٩٣٦ ) أَبُو هَمَّامِ : الْوَلِيدُ بْنُ قَيْسِ السَّكُونِيُّ.

(۳۴۹۳۷) ابوجهام كانام وليد بن قيس السكوني تها ـ

مصنف ابن الى شير مترجم ( جلد ۱۰) كي المساوي ال

( ٣٤٩٣٧) أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيُّ ، يَقُولُونَ : هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةً.

( ۳۳۹۳۷ ) ابوابرا ہیم الانصاری کا نام عبداللہ بن الی قبادہ تھا۔

( ٣٤٩٣٨ ) السُّمُ أَبِي هَارُونَ الْغَنَويُّ : إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْعَلَاءِ.

( ۳۲۹۳۸ )ابوهارون الغنوي كانام ابراتيم بن العلاء تھا۔

( ٢٤٩٣٩ ) السم أبي مَرْثَلِمِ الْعَنَوِيُّ : كَنَازُ بن حُصَينِ.

(۳۳۹۳۹) ابومر ثد الغنوي كانام كناز بن حصين تها-

( ٣٤٩٤٠) أَبُو إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ : عَائِذُ اللهِ.

(٣٣٩٣٠) ابوادريس الخولاني كانام عائذ الله تقا\_

( ٣٤٩٤١ ) اسم أَبِي غَلَابِ :يُونُس بَنْ جَبَيْرِ .

(۳۴۹۴۱) ابوغلاب كانام يونس بن جبيرتها-

( ٣٤٩٤٢ ) اسْمُ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءُ : كُلْثُومُ مَوْلَى لِقُرَيْشِ.

(٣٣٩٣٢) ابوالعاليه البراء كانام كلثوم تفا\_

( ٣٤٩٤٣ ) وَاللَّهُم أَبِي الْجَهْمِ : صُبَيْتٌ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَصْحَابُنَا.

(۳۳۹۴۳) ابواجهم کانام مبیح تھا،جن ہے ہمارے اصحاب روایت کرتے ہیں۔

( ٣٤٩٤٤ ) أَبُو قُدَامَةَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ سِمَاكٌ ، اسْمُهُ :النَّعْمَانُ بْنُ حُمَيْدٍ.

(۳۳۹ ۳۳) ابوقد امدجن سے اکر وایت کرتے ہیں ان کانا منعمان بن حمید تھا۔

( ٣٤٩٤٥ ) أَبُو إِسْرَائِيلَ الْعَبْسِيُّ ، اسْمُهُ :إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ.

(۳۳۹۳۵) ابواسرائيل العيسى كانام اساعيل بن اسحاق تعا-

( ٣٤٩٤٦ ) أَبُو مَالِكِ الْأَشْعَرِيُّ ، اسْمُهُ :عَمْرُو.

(٣٣٩٣٦) ابو ما لك كانام عمر وتقا\_

( ٣٤٩٤٧ ) ابْنُ حَوَالَةَ ، السَّمَّةُ : عَبْدُ اللهِ.

(٣٣٩٩٤) ابن الحواله كانا معبدالله تها\_

( ٣٤٩٤٨ ) أُمُّ الرَّائِح بِنْتُ صُلَيْع ، اسْمُهَا : الرَّبَابُ.

(۳۲۹۴۸) امرائح بنت صليح كانام رباب تعاـ

( ٣٤٩٤٩ ) أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِي ، اسْمَهُ : عَمْرُو بْنُ أَخْطَبَ.

هي مصنف اين ابي شيبه متر جم (جلده ۱) کي مصنف اين ابي شيبه متر جم (جلده ۱) کي که ۱۳۳۵ کي که ۱۳۳۵ کي که استار يخ

(۳۳۹۳۹) ابوزیدالانصاری کانام عمروبن اخطب تھا۔

( ٣٤٩٥ ) اسم أبِي عُمَر البهر انِيّ : يَحْيَى بن عُبيلٍ.

(٣٣٩٥٠)ابوعمر البھر انی کانام یحیٰ بن عبیدتھا۔

( ٣٤٩٥١) اسْمُ أَبِي بَلْجِ الْفَزَارِيِّ : يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ.

(۳۴۹۵۱) ابوبلج كانام ميخي بن ابوسليم تفا\_

( ٣٤٩٥٢ ) السُّمُ أَبِي الْجُلَاسِ :عُقْبَةُ بْنُ سَيَّارٍ.

(٣٢٩٥٢) ابوالجلاس كانا معقبه بن سيارتها\_

( ٣٤٩٥٣ ) السُمُّ أَبِي هَمَّام ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ يَسَارِ.

(۳۲۹۵۳)ابوہمام جن سے یعلی بن عطاء روایت کرتے ہیں ان کا نام عبداللہ بن بیار تھا۔

( ٣٤٩٥٤ ) السُّمُ أَبِي قَزَعَةَ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ :سُوَيْدُ بْنُ حُجَيْرِ البَاهْلِيُّ.

(٣٣٩٥٣) ابوقز عد كانام جن ع حماد بن سلمه روايت كرتے ہيں سويدين جير الباهلي تھا۔

( ٣٤٩٥٥ ) اسم ابن منبه : وَهُبُّ.

(۳۴۹۵۵) این منبه کانام وهب تھا۔

( ٣٤٩٥٦ ) اسْمُ أُمِّ الْفَصْلِ : لَبَابَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ.

(٣٣٩٥٦) المضل كانام لبابه بنت الحارث تها-

( ٣٤٩٥٧ ) اسْمُ أَبِي نَعَامَةَ الْحَيَفِيُّ : قَيْسُ بْنُ عَبَايَةَ.

(۳۴۹۵۷) ابونعامه الحفي كانام قيس بن عبايد تقابه

( ٣٤٩٥٨ ) أَبُو نَعَامَةَ الشَّقَرِيُّ : عَبْدُ رَبِّهِ.

(۳۴۹۵۸) ابونعامه الشقر ی کانام عبدر به تھا۔

( ٣٤٩٥٩ ) أَبُو عَقِيلِ : بَشْيِرُ بْنُ عُقْبَةَ.

(۳۴۹۵۹) ابوقل كانام بشير بن عقبه تفايه

( ٣٤٩٦٠ ) أَبُو طِوَالَةَ :عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ.

( ۳۲۹۲۰ ) ابوطواله كانا م عبدالله بن عبد الرحمٰن بن معمر تها .

( ٣٤٩٦١ ) أَبُو مَوْدُودٍ : عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ.

(۳۴۹ ۲۱) ابومودود کا نام عبدالعزیز بن الی سلیمان تھا۔

ه معنف ابن الى شيبه متر جم (جلده ا) ي

( ٣٤٩٦٢ ) اسْمُ أَبِي فِرَاسٍ ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : يَزِيدُ بْنُ رَبَاحٍ.

(۳۲۹۶۲) ابوفراس كانام يزيد بن رباح تھا۔

( ٣٤٩٦٣ ) أَبُو الزُّنْبَاعِ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو حَيَّانَ : صَدَقَةُ بُنُ صَالِحٍ.

(٣٣٩٦٣) ابوالزنياع كانام صدقه بن صالح تحابه

( ٣٤٩٦٤ ) السمُ أَبِي مُعَاوِيَةَ :مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ.

(۳۴۹۶۴) ابومعاویه کانام محمر بن خازم قعابه

( ٣٤٩٦٥ ) السمُ أَبِي الْأَحْوَصِ :سَلَّامُ بُنُ سُلَيْمٍ.

(٣٣٩٦٥) ابوالاحوص كانا م سلام بن سليم تقا\_

( ٣٤٩٦٦ ) اسْمُ أَبِي الْمُهَزِّمِ : يَوْيِدُ بْنُ سُفْيَانَ.

(٣٢٩٦٦) ابواكهر مكانام يزيد بن سفيان تعا-

( ٣٤٩٦٧ ) اسْمُ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ : عَبْدُ بْنُ عَبْدٍ.

(٣٣٩٦٤) ابوعبد الله الحدي كانام عبد بن عبدتها \_

( ٣٤٩٦٨ ) مَاتَ أَبُو خَالِدٍ الْوَالِبِيُّ فِي سَنَةٍ مِنَةٍ ، وَاسْمُهُ :هُرْمُزُ.

(۳۳۹۲۸) ابوخالد كانتقال سوججري ميس مواان كانام برمزتها\_

( ٣٤٩٦٩ ) وَيَذْكُرُونَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : وُلِدُتُ فِي سَنَتَيْنِ مَضَنَا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣٣٩٦٩) حفرت سعيد بن المسيب حفرت عمر كى خلافت كردوسال كے بعد بيدا بوع-

( ٣٤٩٧ ) وَيَذُكُرُونَ : أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَزُدِيُّ ، صَاحِبُ قَتَادَةَ : يَحْيَى بْنُ مَالِكٍ.

(۳۳۹۷۰) ابوابوب الاز دي كانام كيلي بن ما لك تقابه

( ٣٤٩٧١ ) وَاسْمُ أُمِّ هَانِءٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ : هِنْدٌ.

(۳۴۹۷۱)ام هانی بنت ابوطالب کانام هندتها ـ

( ٢٤٩٧٢ ) وَأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ الزُّبَيْرِ ، اسْمُهَا :ضُبَاعَةُ.

(۳۴۹۷۲)ام حکیم بنت زبیرکانام ضباعه تعا۔

( ٣٤٩٧٣ ) وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ :عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْمِقْدَامِ.

( ۳۳۹۷ ) ابوميدالساعدي كانا م عبدالزحمٰن بن سعد بن المقدام تھا۔

( ٣٤٩٧٤ ) أُمُّ خَالِدِ بِنْتُ خَالِدٍ ، اسْمُهَا : أُمَةُ بِنْتُ خَالِدٍ .

مصنف ابن الى شيدمتر جم (جلد ۱۰) كالم المستقد من المستقد

٣٣٩٧) ام خالد بنت خالد كانام امه بنت خالد ٢-

٣٤٩١) وَيَذْكُرُونَ : أَنَّ اسْمَ أَبِي مَعْبَدٍ ، مَوْلَى ابْنَ عَبَّاسٍ : نَافِذٌ.

۳۳۹۷)ابومعبد کانام نافذ ذکر کیاجا تا ہے۔ سروموں کی جب کی جب کی جب کر دیا

٣٤٩٧) وَيَذْكُرُونَ : أَنَّ اسْمَ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ :مِصْدَعٌ ، مَوْلَى مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ.

، ۲۷۷۷) ام عطیدالانصار بیکا تام نسید تھا۔ . ۳۲۹۷) ام عطیدالانصار بیکا تام نسید تھا۔

٣٤٩٧) أَبُو عَمَّارِ الْهَمْدَانِيُّ : عَرِيبُ بْنُ حُمَيْدٍ.

، ۳۳۹۷)ابومماراتصمد انی کا نام عریب بن حمید تھا۔ .

٣٤٩٧) أَبُو نَوْفَلِ بْنُ أَبِى عَقْرَبِ ، السَّمَّةُ :مُعَاوِيَةُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أَبِى عَقْرَبٍ. ٣٣٩٧) ابونوفل بن ابوعقرب كانام معاويه بن سلم بن ابوعقرب تعار

٣٤٩٠) أَبُو صِرْمَةَ : مَالِكُ بْنُ قَيْسِ الْقَارِيءُ.

mra۸ )ابوصرمه کا نام ما لک بن قبس القاری تھا۔

٣٤٩/ أَبُو السَّوَداء عَمْرُو بْنُ عِمْرَانَ.

٣٣٩٨) ابوالسوداء كانام عمروبن عمران تفا\_ ٣٤٩٨) وَبَلَغَنِي : أَنَّ السَّمَ أَبِي قَيْسٍ بُنِ أَبِي حَازِمٍ : عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ.

۸۶۶۸ ) و بلعیتی ۱۰ به بهته بینی صیس بن بین محارم بطوعت بن ۱۳۳۹۸ ) ابوقیس بن ابوحازم کا نام عوف بن حارث تھا۔

٣٤٩٨ ) وَبَلَغَنِي : أَنَّ اسْمَ أَبْنِ مِرْبَعٍ : زَيْدُ بْنُ مِرْبَعٍ.

٣٣٩٨٢) ابن مربع كانام زيد بن مربع تھا۔ ٣٤٩٨) وَاسْمُ أَبِي تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ : لَاشِرُ بْنُ حُمَيْد.

۱۳۹۸۸ )ابولغلبه انخشن کانام لانثر بن حمید تھا۔

٣٤٩٨ ) وَاسْمُ أَبِي مُسْلِمِ الْحَوْلَانِيِّ : عَبْدُ اللهِ بْنُ تُوْبٍ.

، ٣٣٩٨) ابوسلم الخولاني كأنام عبدالله بن ثوب تقار ٣٤٩٨) الْهَيْشَمُ بْنُ الأسْوَدِ يُكَنَّى : أَبَا العُرْيان.

۳۳۹۸) الهيثم بن الاسود كى كنيت ابوعريان تقى \_

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) كي المسلم ال

( ٣٤٩٨٧ ) وَطَاوُوسٌ يُكُنَّى :أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

(۳۴۹۸۷) طاؤس کی کنیت ابوعبدالرحمان تھی۔

( ٣٤٩٨٨ ) عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبِ يُكُنِّي : أَبَا يَزِيدَ.

(٣٣٩٨٨)عقيل بن الى طالب كى كنيت ابويزيد تقى -

( ٣٤٩٨٩ ) سَلْمَانُ الْفَارِسِيِّ :أَبُو عَبْدِ اللهِ.

(۳۳۹۸۹)سلمان فارى كانام ابوعبدالله تقا\_

ورده کو ردر (۳٤۹۰) صهیب :ابو یحیی.

(۳۲۹۹۰) صهيب كانام ابويجي تقار

( ٣٤٩٩١ ) عطاءُ بنُ أَبِي مَيْمُونَةَ يُكَّنِّي : بِأَبِي مُعَاذٍ.

(۳۳۹۹۱)عطاء بن الي ميموند كي كنيت ابومعازهي \_

( ٣٤٩٩٢ ) نَعْيُمُ بُنُ زِيَادٍ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ عَامِرٌ ، يُكَّنَّى : بِأَبِي يَحْيَى.

(٣٣٩٩٢) نعيم بن زيادجن عامرروايت كرتے بين ان كى كنيت ابو يحي تھى۔

( ٣٤٩٩٣ ) مُوسَى بْنُ يَزِيدَ بْنِ مُوهَبٍ يُكَنَّى :بِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

( ٣٣٩٩٣ ) مويٰ بن يزيد بن موهب كي كنيت ابوعبدالرحن تقي \_

( ٣٤٩٩٤ ) مُوسَى بْنُ طُلْحَةَ : أَبُو عِيسَى.

(۳۴۹۹۴)مويٰ بن طلحه کي کنيت ابويسيٰ تھي۔

( ٣٤٩٥ ) مُسْلِمُ بنُ صَبَيْحٍ كُنيتُهُ :أَبُو الضُّحَى.

(٣٢٩٩٥) مسلم بن مبيح كى كنيت الواضحي هي \_

( ٣٤٩٩٦ ) اسْمُ أَبِي عَطِيَّةَ ، صَاحِبِ عَلَى بْنِ الْأَقْمَرِ : عَمْرُو بْنُ أَبِي جُنْدُبٍ.

(٣٣٩٩٦) ابوعطيه كانام عمرو بن الي جندب تھا۔

( ٣٤٩٩٧ ) يَزِيدُ ، الَّذِى رَوَى عَنْهُ عِمْرَانُ ، يُكَّنَّى : بأَبِي البَزَرِيِّ.

( ٣٣٩٩٧) يزيد جن عران روايت كرتے جي ان كى كنيت ابوالمز رى بــ

( ٣٤٩٩٨ ) زَيْدُ بِن صُوحَانَ : أَبُو عَانِشَةَ.

(۳۳۹۹۸) زید بن صوحان کی کنیت ابوعا نشقی په

( ٣٤٩٩٩ ) كُنيةُ مُورِّقِ الْعِجْلِيِّ : أَبُو الْمُعْتَمِرِ .

ابن الی شیبه مترجم (جلدوا) کید كتباب التباريخ

، )مورق العجلي کي کنيټ ابومعتم تھي۔

عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ : أَبُو نَجِيحٍ.

')عمرو بن عبسه کی کنیت ابوجیع تھی۔ ذُكِرَ :أَنَّ أَبَا الْجَوْزَاءِ قُتِلَ في سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ فِي الْجَمَاجِمِ ،

) ابوالجوزاء تیرای جمری میں مقام جماحم میں شہید ہوئے۔

وَعُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْغَافِرِ ، ۲) عقبه بن عبدالغافر

وَعَبْدُ اللهِ بْنُ غَالِب. ٣ )اورعبدالله بن غالب

وَذُكِرَ :أَنَّ مُطَرِّفاً أَكْبَرُ مِنَ الْحَسَنِ بِعِشُوبِنَ سَنَةً ٣)مطرف حضرت حسن ہے ہیں سال بڑے تھے۔

وَكَانَ أَخُوهُ أَبُو الْعَلَاءِ أَكْبَرَ مِنَ الْحَسَنِ بِعَشْرِ سِنِينَ r) اوران کے بھائی ابوالعلاء حسن ہے دس سال بڑے تھے۔

﴾ وَمَاتَ مُطَرِّفٌ بَعْدَ طَاعُونِ الْجَارِفِ. r) مطرف طاعون میں فوت ہوئے ، (تباہی مجانے والے طاعون میں فوت ہوئے )۔

) وَمَاتَ أَبُو نَصْرَةَ ، وَأَبُو مِجْلَزٍ ، وَبَكُرٌ قَبْلِ الْحَسَنِ بِقَلِيلٍ. r ) ابونضر ہ، ابومجلز اور بمرحضرت حسن سے بچھ عرصة قبل فوت ہوئے۔

) وَذُكِرَ : أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ أَكْبَرَ مِنْ مُحَمَّدٍ بِعَشْرِ سِنِينَ. r) حضرت حسن محمد ہے دس سال بڑے تھے۔

( ہ )حِگایات

حكامات

﴾ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ إِذَا لَقِيتُ عُبَيْدَ اللهِ ، أَنَّمَا أَفَجُو بِهِ بَحْرًا.

۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب میری حضرت عبداللہ سے ملاقات ہوئی تو اگو یا میں ان کے ذریعہ سمندر کو جاری کر

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المن الى شيرمتر جم ( جلده ا ) كون المن المن شير متر جم ( جلده ا ) كون المناريخ ( ٢٥.١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : لَمْ يَلْقَ الضَّحَّاكُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، إِنَّمَا ٪

سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ بِالرَّى ، فَأَخَذَ عَنْهُ التَّفْسِيرَ.

- (۳۵۰۱۰) حضرت عبد الملك بن ميسره فرماتے ہيں كه حضرت معاك كي حضرت ابن عباس بؤيد من سے ملا قات نبيس ہو كي ،حضرت بن جبير جائفه كان محمقام رى ميں ملاقات ہوئى اوران مے تفسير سيھى ـ
  - ( ٣٥.١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرو ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ فَاطِمَةَ دُوْنَتْ لَيْلًا.
    - (۳۵۰۱۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کورات کے وقت دفن کیا گیا۔
- ( ٢٥.١٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّا قَالَ:مَوَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ فِي أَرْصِ إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ رَأْسَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، يَكُونُ عِنْدَهَا صُلْكٌ قَالَ : فَكَانَتُ جَمَاعَةُ مُعَاوِيَّةَ عِنْدَ رَأْسِ الأَرْبَعِينَ.
- (۳۵۰۱۲)حضرت عبدالله بن مغفل فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام ایک زمین ہے گز رےاورفر مایا: یہ جالیس ججری کی ا ہاں میں صلح ہوئی ہے راوی فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ جن ٹو کی جماعت حالیس بجری کے شروع میں تھی۔
- ( ٣٥.١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُشَاشٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الضَّحَاكَ: رَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقَالَ: لَا
- ( ٣٥٠١٣ ) حفرت مشاش فرماتے ہیں كہ میں نے حضرت ضحاك ہے دريافت كيا كه آپ نے حضرت ابن عباس شخص عند ملاقات کی ہے؟ فرمایا کنہیں۔
- ( ٢٥٠١٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الشَّغْبِيّ ، قَالَ :مَاتَ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَر وَعَلِيٌّ وَكُمْ يَجْمَعُوا الْقُرْآنَ.
- (۳۵۰۱۴) حضرت شعمی فر ما نتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ،حضرت عمر مؤید پیناور حضرت علی جزانؤنہ کا انتقال ہو گیالیکن وہ قر آن جمع
- كريتك\_
- ( ٢٥٠١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :لَمَّا تُوفِّي سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ وَجَدَ عَلَيْهِ الْحَسَنُ وَجُدًّا شَدِيدً
- فَكُلُّمَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : مَا سَمِعْتُ اللَّهَ عَابَ عَلَى يَعْقُوبَ الْحُزْنَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : لَمَّا تُوُفِّي عُتْبَةُ ، مَسْعُودٍ وَجَدَ عَلَيْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَلَمَّا كُلِّمَ فِي ذَلِكَ ، قَالَ :أَمَا وَاللهِ إِذْ قضَى اللَّهُ مَا قَضَى ، مَا أُحِبُّ أَا
- ( ۲۵۰۱۵ ) حضرت یونس سے مروی ہے کہ حضرت سعید بن ابوالحسن کا جب انتقال ہوا،حضرت حسن جاتئے بہت بخت عملین اور پریشہ جوئ ،ان سے اس کے بارے میں کہا گیا تو آپ نے فرمایا: میں نے نہیں سنا کہ اللہ نے حضرت یعقوب کی پریشانی اورغم کو
- حسنرت 'ہِ-نٹ کی جدائی پرلاحق ہوئی تھی اس کی عیب بیان فر مایا ہو ،حضرت حسن نے فرمایا: جب حضرت متبہ بن مسعود تراثین کا انتظا

ہوا ،تو حضرت ابن مسعود مڑھٹے بہت عمکین ہوئے ، جب ان سے اس بارے میں بات کی گئی تو فر مایا: خدا کی شم التد تعالیٰ نے جب

'جلہ فرمادیا جو فیصلہ فرمایا تو میں اس بات کوئیس پسند کرتا کہ میں اس کے بارے میں دعا کروں اور میری دعا قبول کی جائے۔ ٢٥.١٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :حُدَّثُتُ ؛ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ

حَدَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَتَينَ. (٣٥٠١٧) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت قبیں بن سعد بن عبادہ نے دوسال حضورا کرم مَوْفَقَعَ اَفِ کی خدمت فرمائی۔ (٣٥.١٧ ) حَلَّاتُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّقَهُ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ طَافَ بِعَبْدِ

اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فِي خِرْقَةٍ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وَلِلَّهِ فِي الإِسْلَامِ. (ابن ابي عاصم ١٢١) (۱۷۰ هم) حضرت ابواسحاق ہے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر بڑاٹو و حضرت عبداللہ بن زبیر بڑاٹو کو کپٹرے میں لیبیٹ کر حضور مَلِّنْظَيْظَةً کے پاس لے گئے، یہ پہلے بچے تھے جواسلام پر پیدا ہوئے تھے،(مدینہ میں پیدا ہونے والے پہلے بچے تھے)۔

٣٥.١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ : دَخَلَ أَبُو دَاوُد الْأَعْمَى عَلَى قَتَادَةَ ، فَلَمَّا خَرَجَ ، قَالُوا لَهُ : هَذَا يَرُوى عَنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَدُرِيًّا ، قَالَ :هَذَا كَانَ سَائِلاً قَبْلَ الْجَارِفِ ، لَا يَعْرِضُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا ، فَوَاللهِ مَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، وَسَعِيد بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَدْرِي مُشَافَهَةً ، إِلَّا سَعِيدٌ ، عَنْ سَعْدٍ. (۳۵۰۱۸) حضرت جمام فرماتے ہیں کہ حضرت ابوداؤد جو نابینا تھے حضرت قیادۃ کے پاس گئے، جب وہ ان کے پاس سے نکلے تو

لوگوں نے حضرت قادہ سے فر مایا: یے خص اٹھارہ بدری صحابہ فدائی ہے روایت کرتا ہے، حضرت قادہ نے فر مایا: یہ تباہی پھیلا دیے والے طاعون سے پہلے سوال کرنے والاتھا۔ بیاس بارے میں کچھنہیں جانتا خدا کی قتم حضرت حسن اور حضرت سعید بن میتب نے بالمشافه کسی بدری صحابی ہے روایت نہیں کی ، سوائے حضرت سعید کے جو حضرت سعد ہے روایت کرتے ہیں۔ ٣٥.١٩ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ :قُلْتُ لَأَبِي عُبَيْدَةَ :أكانَ عَبْدُ اللهِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ ؟ قَالَ : لَا. (٣٥٠١٩) حضرت عمرو بن مره فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعبیدہ سے یو چھا: کیالیلۃ الجن میں حضرت عبداللہ حضورا قدس مُرالفَظِیمَ کے ساتھ تھے؟ فر مایانہیں۔

٣٥.٢. ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ذُكِرَ ذَلِكَ لِعَلْقَمَةَ ، فَقَالَ : وَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبُنَا كَانَ مَعَهُ. (مسلم ٣٣٣)

(۳۵۰۲۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ ہے اس کا ذکر کیا گیا تو فرمایا: میرا خیال ہے کہ ہمارے ساتھی حضور مُتَوْتِیَجَةٍ ( ٣٥.٢١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : قُلْتُ : كُمْ أَدْرَكَ الْحَسَنُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : ثَلَاثِينَ وَمِنَةٍ ، قَالَ : قُلْتُ : كُمْ أَدْرَكَ ابْنُ سِيرِينَ ؟ قَالَ : ثَلَاثِينَ. محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



(٣٥٠٢١) حفرت فضل سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضرت حسن بیٹیلا نے کتنے صحابہ سے ملاقات کی ؟ فرمایا

ا یک سومیس صحابہ سے ، میں نے بوجھا کہ حضرت ابن سیرین نے کتنے صحابہ سے ملاقات کی ہے؟ فرمایاتمیں سے۔

( ٢٥.٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :حدَّلَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبْزَى ، قَالَ :صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ عَلَى زَيْنَبَ ، وَكَانَتُ أُوَّلَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَتُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۵۰۲۳) حضرت عبدالرحمٰن بن ابزی واثور فاتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر واثور کے ساتھ حضرت زینب مزده نان کا جناز ہ پڑھا از واج مطہرات میں سے بیر پہلی خاتون تھیں جن کاحضور مَرَّائِفَتِکَافِ کی وفات کے بعد انتقال ہوا تھا۔

( ٣٥.٢٣ ) حَلَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :تُوُفِّيَتُ خَدِيجَةُ قَبْلَ أَنْ يَخُرُجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ بِسَنَتَيْنِ ، أَوْ قُرِيبًا مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ نَكَحَ عَائِشَةَ وَهِىَ بِنْتُ سِتْ سِنِينَ ، وبَنَى بِهَا وَهِى بِنْتُ تِشْعِ.

(٣٥٠٢٣) حفرت ہشام اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور مَلِفَظِیَامَ کی بجرت مدینہ ہے دوسال قبل حضرت خدیجہ ہی خان کا انتقال ہوا، پھر حضرت عائشہ میں مذیخ ہے آپ کا نکاح ہوااس وقت وہ جھ برس کی تھیں اور نو برس کی عمر تک رخصت ہوئی۔

( ٣٥.٢٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ ، يَقُولُ :وُلِلْاتُ لِسَنَتَيْنِ مِنْ إِمْرَةِ عُثْمَانَ ، قَالَ شَرِيكٌ :وَدَفَنَاهُ أَيَّامَ الْخَوَارِج.

(۳۵۰۲۳) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت عثان کی خلافت کے دوسرے سال میں میں پیدا ہوا، حضرت شریک نے فرمایا: ان کوخوارج کے دنوں میں دفن کیا گیا۔

( ٣٥.٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأسَدِى ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِى ، قَالَ : كَتَبَ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ : إِنَّهُ تَأْتِينَا كُتُبٌ مَا نَعْرِفُ تَأْرِيحَهَا ، فَأَرِّخُ ، فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ : أَرِّخُ لِمَهُ عِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ : أَرِّخُ لِمَهُ عِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ : أَرِّخُ لِمَهُ إِنَّ مُهَاجِر اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ مُهَاجِر رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ مُهَاجِر رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ مُهَاجِر رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ مُهَاجِر رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ ، فَأَرَّخَ.

(۳۵۰۲۵) حفرت فعی سے مروی ہے کہ حفرت ابومویٰ نے حفرت عمر من فی کو لکھا کہ ہمارے پاس آپ کے مکتوب گرامی آئے ہیں ہمیں ان کی تاریخ کاعلم نہیں ہوتالبذا آپ ہمارے لیے تاریخ کاتعین کریں، حفرت عمر وہ فی نے سے ابدکرام ہی کہ فی سے مشورہ فر مایا، بعض سحابہ نے رائے دی کہ حضور میں فی کہ حضور جائے ، اور دیگر بعض سحابہ کی رائے تھی کہ حضور جائے ، فر مایا ، بیس حضور میں فی فی جمرت سے تاریخ مقرد کروں گا کیوں کہ حضور فیل سے تاریخ مقرد کروں گا کیوں کہ حضور فیل کے بیس انہوں نے ہجرت سے تاریخ مقرد کروں گا کیوں کہ حضور فیل ہے ، بیس انہوں نے ہجرت سے تاریخ مقرد فر مائی۔

پې مصنف ابن الې تثيبه مترجم ( جلد ۱۰ ) کې پې ۲۵۳ کې پې ۲۵۳ کې پې کې د ۱۰ پې کې کې د ۲۵۳ کې پې کې کې کې کې کې ک كشاب الشاربخ ﴿ كَبُّ

(٦)بَاتُ

باب

( ٢٥-٢٦ ) أَبُو بَكُرِ الصَّدِّيقُ : عَبْدُ اللهِ.

(٣٥٠٢٦) ابو بمرصد بق والنوط كانام عبدالله تفا\_

( ٢٥٠٢٧ ) عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَبُو بَكْرِ. (۳۵۰۶۷)عبدالله بن زبير کې کنيت ابو بکرتھي۔

( ٢٥٠٢٨ ) عَمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ : أَبُو حَفْصٍ.

(۳۵۰۴۸) حضرت عمر مذاغو کی کنیت ابوحفص تھی۔

( ٣٥.٢٩ ) عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ :أَبُو عَبْدِ اللهِ ، وَيُكَّنَّى :بِأَبِي عَمْرُو.

(٣٥٠٢٩) حضرت عثمان خاتئو كىكنيت ابوعبدالله اورحضرت ابوم وتقى \_ ( ٢٥.٢٠ ) حُذَيْفَةُ : أَبُو عَبْدِ اللهِ.

(۳۵۰۳۰)حضرت جذيفه كي كنيت ابوعيدالله تقي \_

( ٣٥٠٣١ ) الزُّبيرُ بْنُ الْعَوَّامِ : أَبُو عَبْدِ اللهِ.

(۳۵۰۳۱)ز بیر بن عوام کی کنیت ابوعبدالله تھی۔

( ٢٥-٣٢ ) جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ : أَبُو عَبْدِ اللهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَبُو عَمْرو.

(٣٥٠٣٢) جرير بن عبدالله كي كنيت ابوعبدالله تقي ،اوربعض حضرات فرمات ميس كه ابوعمرو والثير تقي .

( ٢٥.٣٢ ) عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ : أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

(۳۵۰۳۳) حضرت ابن مسعود حقوظ کی کنیت ابوعبدالرحمٰن تھی۔

( ٣٥٠٣٤ ) ابْنُ عُمَرَ : أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

( ٣٥٠٣٣) ابن تمزيني پيئزا كىكنىت ابوعىدالرحمن تھى ۔

( ٢٥.٣٥ ) عَلِي بْنُ أَبِي طَالِب : أَبُو الْحَسَنِ.

(٣٥٠٣٥) حضرت على شاينوز كى كنيت ابوالحن تقى \_

( ٣٥٠٣٦ ) سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصَ :أَبُو إِسْحَاقَ.

(۳۵۰۳۱) سعد بن الی و قاص کی کنیت ابواسحاق تھی۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

🗞 مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) کچھ كتباب التباريخ

( ٣٥.٣٧ ) عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : أَبُو الْفَصْلِ.

(٣٥٠٣٧)عياس بن عبدالمطلب كى كنيت ابوالفضل تقى \_

( ٣٥.٣٨ ) عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسِ : أَبُو الْعَبَّاسِ.

(۳۵۰۳۸)عبدالله بن عماس تفايين كى كنيت ابوعماس تقى \_

( ٣٥٠٣٩ ) أُبَى بُنُ كَعْبِ :أَبُو الْمُنْذِرِ.

(۳۵۰۳۹) الى بن كعب كى كنيت ابوالمنذ رتقى ـ

( ٣٥٠٤٠ ) عِمْرَانُ بن الْحَصَين : أَبُو نُجَيدٍ.

(۳۵۰۴۰)عمران بن هیین کی کنت ابونجی دهی په

( ٣٥.٤١ ) خَالِدُ بِنُ زَيْدٍ :أَبُو أَيُّو بَ

(۳۵۰۴۱)حضرت غالد بن زید کی کنیت ایوابوت تھی۔

( ٣٥٠٤٢ ) عَقَبَةً بن عَمْرو :أَبُو مَسْعُودٍ.

(۳۵۰۴۲) عقبه بن عامر کی کنیت اپومسعود تھی۔

( ٣٥٠٤٣ ) أُنَسُ بنُ مَالِكِ :أَبُو حَمْزَةً.

(۳۵۰۴۳)انس بن ما لک کی کنیت ابوحز دکھی۔

( ٢٥.٤٤ ) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ : أَبُو مُحَمَّدِ.

( ۴۵۰ ۴۵۰ )حسن بن علی کی کنت ابومحمقی \_

( ٣٥.٤٥ ) الأَشْعَتْ بنُ قَيْس : أَبُو مُحَمَّدٍ.

(۳۵۰۴۵)اشعث بن قيس کي کنت اومح تھي\_

( ٣٥٠٤٦ ) الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ : أَبُو عَبُدِ اللهِ.

(۳۵۰۴۲)حسين بن على كى كنت الوعيدالله تقى \_

( ٣٥.٤٧ ) الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسُودِ : أَبُو عَمْرو.

(٣٤٠٤) مقداد بن الاسود كي كنت ايوعمر وتقي \_

( ٢٥.٤٨ ) حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : أَبُو عُمَارَةً.

(۳۵۰۴۸) حمز ه بن عبدالمطلب کی کنیت ابوعمار تھی۔

( ٢٥٠٤٩ ) مُعَاوِيَةُ :أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَن.

و مصنف ابن ابی شیرمتر مجم ( جلده ۱ ) کی مصنف ابن ابی شیرمتر مجم ( جلده ۱ ) کی استاریخ

(۳۵۰۴۹)معاویه کی کنیت ابوعبدالرحمٰن تھی۔

.٢٥.٥ ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : أَبُو مُحَمَّدٍ.

(۳۵۰۵۰)عبدالرحمٰن بن عوف کی کنیت ابومحم تھی۔

٣٥٠٥١ ) خَالِدٌ بْنُ الْوَلِيدِ :أَبُو سُلَيْمَانَ.

۳۵۰۵۱) حفرت خالدین ولید کی کنیت ابوسلیمان تھی۔ پریوں ہور دیر

۲۵۰۵۲ ) عَمَّارُ : أَبُو الْيَفْظانِ . (۳۵۰۵۳ ) عمار کی کنت ابوالیقطان تھی۔

(٣٥٠٥٣) تماري كنيت الواليقظان عي . ٢٥.٥٢ ) طَلْحَةُ بْنُ عُبِيدِ اللهِ : أَبُو مُحَمَّدِ.

۲۵۰۵۳)طلحه بن عبیدالله کی کنیت ابو محمد تھی۔ (۳۵۰۵۳)طلحه بن عبیدالله کی کنیت ابو محمد تھی۔

٣٥.٥٤) المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : أَبُو عَبْدِ اللهِ. ٣٥٠٥ ) مغيره بن شعيه كي كنيت ابوعبد الدّفقي \_

٣٥.٥٥) سَعْدُ بْنُ مَالِكَ ،

(۳۵۰۵۵) سعد بن ما لک

٣٥.٥٦) وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ : أَبُو سَعِيدٍ. ٣٥٠٥٦) اورعمر وبن حريث كى كنيت الوسعيد هي \_

۲۵۰۵۷ ) عَمْرُ و بْنُ الْعَاصِ : أَبُو عَبْدِ اللهِ. ۲۵۰۵۷ ) عمر وبن العاص كى كنيت ابوعبد الله تقى -

۲۵.۵۸) مَرُوانُ بْنُ الْحَكَمِ : أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ. ۳۵۰۵۸) مروان بن حَم كى كنيت ابوعبد الملك تقى ـ

۵۰٬۵۸ مروان بن من کست ابو عبر ۲۵۰۵۹ ) شریع : أبو أمية.

۳۵۰۵۹)شریح کی کنیت ابوامیتی \_

.٣٥.٦٠ ) سُويْد بْنُ غَفَلَةَ :أَبُو أُمَيَّةَ.

۳۵۰۷۰) سويد بن غفله كى كنيت ابواميقى . ۲۵،۶۱ ) الأسور دُ بنُ يَزِيدَ : أَبُو عَمْرو .

۳۵۰۶۱)الاسود بن بزید کی کنیت ابوغمر و تھی ۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن الي شير متر جم ( جلده ا ) في العمل العاريخ العمل العاريخ العمل العاريخ العمل العاريخ العمل العاريخ

( ٢٥.٦٢ ) عَلْقَمَةُ : أَبُو شِبْل.

(٣٥٠٦٢) علقمه كي كنيت ابوشبل تقي \_

( ٢٥.٦٣ ) مُسْرُوقٌ : أَبُو عَائِشَةَ.

(۳۵۰۶۳)مسروق کی کنیت ابوعا نشتھی۔

( ٣٥٠٦٤ ) ابْنُ الْحَنَفِيّةِ : أَبُو الْقَاسِمِ.

(۳۵۰۶۳)ابن الحفيه كي كنيت ابوالقاسم تقي .

ر ۱۱ مالا ۱۱ (۱۱ ماله ۱۱ ماله مر و دو دو دو دو ماله ماله ۱۱ ماله ۱۱

( ٢٥٠٦٥ ) سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : أَبُو مُحَمَّدٍ.

(۲۵۰۱۵) سعید بن مینب کی کنیت ابو محرتھی۔

( ٢٥.٦٦) عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْقِل : أَبُو الْوَلِيدِ.

(٣٥٠٦١) عبدالله بن معقل كى كنيت ابوالوليد هي \_

( ٣٥.٦٧ ) سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر : أَبُو عَبْدِ اللهِ.

(٣٥٠٦٤) سعيد بن جبير كي كنيت ابوعبدالله تقي \_

( ٢٥.٦٨ ) مُجَاهِدٌ :أَبُو الْحَجَّاجِ.

(٣٥٠٧٨) ميامد كي كنيت ابوالحجاج تقي \_

( ٣٥٠٦٩ ) عَطَاءُ بُنُ أَبِي رَبَاحٍ : أَبُو مُحَمَّدٍ.

(٣٥٠٦٩)عطاء بن اني رباح كى كنيت ابومحمقى \_

( ٣٥.٧٠ ) إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ :أَبُو وَاثِلَةَ.

( ۳۵۰۷ ) ایاس بن معاویه کی کنیت ابوواثله تھی۔

( ٣٥٠٧١ ) ابْنُ سِيرِينَ :أَبُو بَكُوِ.

(۳۵۰۷۱) ابن سیرین کی کنیت ابو بگر تھی۔

( ٣٥.٧٢ ) الْحَسَنُ : أَبُو سَعِيدٍ.

(۳۵۰۷۲) حسن کی کنیت ابومعیرتھی۔

( ٣٥.٧٣ ) الشَّغْبِيُّ :أَبُو عَمْرِو.

(۳۵۰۷۳) شعنی کی کنیت ابوممروشی ۔

( ٢٥.٧٤ ) إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : أَبُو عِمْرَانَ.

مصنف ابن الي شيبر مترجم ( جلده ۱ ) في مستف ابن الي شيبر مترجم ( جلده ۱ ) في مستف ابن الي شيبر مترجم ( جلده ۱ )

(۳۵۰۷۳) ابراجيم نخعي کي کنيت ابوعمران تقي ـ

( ٣٥.٧٥ ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى : أَبُو عِيسَى.

(۳۵۰۷۵)عبدالرحمٰن بن الى لىكى كىكنىت ابونيسائقى ـ

( ٢٥٠٧٦ ) عَبْدُ اللهِ بْنُ عُكَيْمٍ : أَبُو مَعْبَدٍ.

(٢٥٠٤٦)عبدالله بن حكيم كي كنيت ابومعبر تقي \_

( ٣٥.٧٧ ) الْحَكَمُ بْنُ عُتِيبَةُ : أَبُو عَبْدِ اللهِ.

(۳۵۰۷۷) حكم بن عتبيه كى كنيت ابوعبدالله تقى \_

( ٣٥.٧٨ ) حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ :أَبُو إِسْمَاعِيلَ.

(۲۵۰۷۸) حماد بن البي سليمان كى كنيت الواساعيل تقى \_

( ٣٥.٧٩ ) الْمُهَلَّبُ بِنُ أَبِي صُفْرَةَ :أَبُو سَعِيدٍ.

(۳۵۰۷۹)مهلب بن الې صفره کې کنيت ابوسعيد تقي \_

( ٢٥٠٨٠ ) وَاقِعُ بِنُ سَحْبَانَ :أَبُو عَقِيلٍ.

(۳۵۰۸۰) واقع بن حبان کی کنیت ابوعیّل تھی۔

( ٣٥.٨١ ) عَطَاءُ بْنُ أَبِي مُدِمُونَةَ : أَبُو مُعَاذٍ.

(۳۵۰۸۱)عطاء بن الى ميمونه كى كنيت ابومعادتهي \_

۱۳۷۸۱) عطا و بن آب پینونه کی کنیت ابوستا

( ٣٥.٨٢ ) سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ :أَبُو عَمْرٍ و .

(۲۵۰۸۲) سعد بن معاذ کی کنیت ابو عمر و تھی۔

( ٢٥،٨٢ ) عُمْرُو بنُ شُعَيْب : أَبُو إِبْرَاهِيمَ.

(۳۵۰۸۳)عمروبن شعيب كى كنيت ابوابرا بيم تقى \_

( ٢٥.٨٤ ) عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرُو : أَبُو مُحَمَّدٍ.

(۳۵۰۸۴)عبدالله بن عمر و کی کنیت ابو محمقی ۔

( ٣٥.٨٥ ) عَبُدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ ، يُكْنَى : بِأَبِي الْوَلِيدِ.

( ۳۵۰۸۵ )عبدالله بن حارث کی کنیت ابوالولید تھی۔

## **◆€®®**



## (١) ما ذُكِرَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ، وَمَا فِيهَا مِمَّا أُعِدَّ لأَهْلِهَا·

جنت کی صفات اور جنتیوں کیلئے جن چیزوں کا وعدہ ہےان کابیان

( ٣٥.٨٦ ) عَنِ سُفْيَانَ بُنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :أَرْضُ الْجَنَّةِ مِنْ وَرِق ، وَتُرَابُهَا مِسُكٌ ، وَأَصُولُ شَجَرِهَا ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ ، وَأَفْنَانُهَا لُؤْلُوَّ وَزَبَرُجَدٌ وَيَاقُوتٌ ، وَالْوَرَقُ وَالنَّمَرُ تَحْتُ ذَلِكَ ، فَمَنْ أَكَلَ قَائِمًا لَمْ يُوْذِهِ ، وَمَنْ أَكَلَ جَالِسًا لَمْ يُؤْذِهِ ، وَمَنْ أَكَلَ مُضْطَجِعًا لَمْ يُؤْذِهِ : ﴿وَذَلْلَتُ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً﴾.

(طبری ۲۹)

(۸۷۰ ۳۵) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جنت کی زمین چاندی کی ،اس کی مٹک کی ،اس کے درختوں کی جڑیں سونے اور چاندی کی ،اس کی شاخیں موتی ،زبر جداوریا قوت کی ہیں ،اس کے پتۃ اور پھل اس کے پنچے ہیں ، جو کھڑے ہو کر کھائے اس کو بھی نقصان نہیں ، جو بیٹھ کر کھائے اس کو بھی نقصان نہیں اور جو لیٹ کر کھائے اس کو بھی نقصان نہ دے گا، پھر ﴿وَذُلْلَتْ فُطُوفُهَا تَذْلِیلاً﴾ تلاوت فرمائی۔

( ٣٥.٨٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ صَالِحٍ ، عَنُ عُمَر بُنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ :سُنِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَنَّة :كَيْفَ هِى ؟ قَالَ :مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ يَحْيَى لَا يَمُوتُ ، وَيَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ ، وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُ ، وَلَا يُبْلَى شَبَابُهُ ، فِيلَ :يَارَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ بِنَاؤُهَا ؟ قَالَ :لَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ ، وَلَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ ، مِلَاطُهَا مِسُكْ ، وَحَصْبَاؤُهَا اللَّؤُلُؤُ وَالْيَاقُوتُ ، وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ.

(مسلم ۲۱۸۱\_ احمد ۳۲۹)

معنف ابن الب شیبرسر جم (طدو) کی دور اقدس مروی ہے کہ حضور اقدس مروی ہوگا ، وہ بمیشہ زندہ رہے گا اس کوموت ندآئے گا ، اس کو جو نعتیں ملیس گل وہ ختم ند ہوں گا نہ کپڑے خراب ہوں گے نہ جوانی ختم (بوسیدہ) ہوگا ، آ پ مِنَوْفَقَاقِ ہے بوچھا گیا اس کی تعمیر کسی ہوگا ؟ آپ مِنَوْفَقَاقِ نے ارشاد فر مایا: اس کی اینٹیس سونے اور جا ہرات اور اس کی مٹی زعفران کی ہے ، اس کی شاخیس موتی اور جواہرات اور اس کی مٹی زعفران کی ہے ۔

( ٣٥.٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ ابْنَ صَيَّادٍ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ ؟ فَقَالَ :دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسْكْ خَالِصٌّ.

(مسلم ۲۲۲۳ احمد ۲۲)

(۸۸۰ ۳۵) ابن صیاد نے رسول اکرم نیون کی جنت کی مٹی کے متعلق دریافت کیا؟ آپ میون کی جنت کی مٹالص مشک کی ہے۔ مشک کی ہے۔

( ٣٥.٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَمَسَّ بِيَدِهِ مَنْ خَلَقَهُ غَيْرَ ثَلَائِةِ أَشْيَاءَ ؛ غَرَسَ الْجَنَّةَ بِيَدِهِ ، ثُمَّ جَعَلَ تُرَابَهَا الْوَرُسَ وَالزَّغُفَرَانَ ، وَجِبَالَهَا الْمِسْكَ ، وَخَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ ، وَكَتَبَ التَّوْرَاةَ لِمُوسَى.

(۳۵۰۸۹) حضرت تکیم بن جابر وانٹو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف تین چیز وں کواپنے ہاتھ سے چھوا ہے جنت کے درخت اپنے ہاتھ سے لگائے اس کی مٹی درس اور زعفران کی اوراس کے پہاڑ مشک کے بنائے حضرت آ دم کواپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ حضرت موکی عَالِیْلاً کیلئے تو راۃ ہاتھ سے کھی ۔

( ٣٥.٩.) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسُرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَنْهَارُ الْجَنَّةُ تَفَجَّرُ مِنْ جَبَلِ مِنْ مِسْكٍ. (ابو نعيم ٣٠٣)

(۳۵۰۹۰) حفرت عبدالله فرماتے میں کہ جنت کی نہریں مشک کے پہاڑ سے جاری ہوتی ہیں۔

( ٣٥.٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : أَنْهَارُ الْجَنَّةِ تَجْرِى فِى غَيْرِ أُخْدُودٍ ، وَثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ ، كُلَّمَا نُزِعَتْ ثَمَرَةٌ عَادَتْ أُخْرَى ، وَالْعَنْقُودُ اثْنَا عَشَرَ ذِرَاعًا.

(۳۵۰۹۱) حفرت مسروق رہائے ہیں کہ جنت کی نہریں بغیر کنویں ( گڑھے ) کے جاری ہیں،اوراس کے پھل نو کریوں کی

طرح ہیں جب بھی کوئی پھل تو ڑا جائے اس کی جگہ دوسرا پھل آ جا تا ہےاس کے انگور کا خوشہ بارہ زراع کا ہے۔

( ٣٥.٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و ، قَالَ :الْعَنْقُودُ أَبْعَدُ مِنْ صَنْعَاءَ. (ابن حبان ٢١٣عـ طبراني ٣١٣) هي مسنف ابن الي شير مترجم (جلدوا) ي المستخطف المستخطف المستخطف المستفد المستفدة والنار كي المستفدة والنار

(۳۵۰۹۲) حضرت عبدالله بن عمر وارشا وفر ماتے ہیں کہ انگورصنعاء سے زیادہ دور نکلے ہوئے ہیں۔

- ( ٣٥.٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَعَفُ الْجَنَّةِ مِنْهُ كِسُوَتُهُمْ وَمُقَطَّعَاتُهُمْ ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَتَمَرُهَا لَيْسَ لَهُ عَجَمٌ. (حاكم ٣٧٥)
- (۳۵۰۹۳) حضرت ابن عباس بن پین ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کی تھجوراس سے ان کے کپڑے اور جیموٹا لباس ہوگا، فرمایا جنت کے کھل کی تصلی نہ ہوگ ۔
- ( ٣٥.٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلِ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنْ هُزَيلِ بُنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ فِي قَوْلِهِ: ﴿ سِلْرَةِ الْمُنْتَهَى ﴾، قَالَ: صَبْرُ الْجَنَّةِ، يَعْنِي وَسَطَهَا، عَلَيْهَا فُضُولُ السُّنْدُسِ وَالإِسْتَرُقِ.

(۳۵۰۹۴) حضرت عبدالله دی تی سدرة المنتهی کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنت کا درمیان ہے اس پر باریک اورموٹی رئیم کا

-400

- ( ٣٥.٩٥) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِیِّ ، عَنْ تُبُيْعِ ابْنِ امْرَأَةِ كَعْبٍ ، قَالَ :تُزْلَفُ الْجَنَّةُ ، ثُمَّ تُزَخُّرَفُ ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَّيْهَا مِنْ حَلْقِ اللهِ مِنْ مُسْلِمٍ ، أَوْ يَهُودِيَّ ، أَوْ نَصْرَانِیِّ إِلَّا رَجُّلَانِ ؛ رَجُلْ قَتَلَ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ مُعَاهِدًا مُتَعَمِّدًا.
- (۳۵۰۹۵) حضرت تبیع ابن امراة كعب بيمروي بيك جنت كوقريب كيا جائے گا چراس كوسجايا جائے گا،الله كي تمام مخلوق خواهوه
- مسلمان ہو، یہودگی ہو یا عیسائی جنت کو دیکھیں گے،سوائے دو ہدنصیبوں کے ایک وہ مخص جو کسیمسلمان کو جان ہو جھ کرفتل کر دے، دوسراوہ شخص جوکسی معاہد کو (جس سے معاہدہ ہے ) جان ہو جھ کرفتل کر دے۔
- ( ٣٥.٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظُبْيَانِ ، عَنْ جَرِير ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :الشَّجَرُ وَالنَّخُلُ أُصُولُهَا وَسُوقَهَا اللَّوْلُوُ وَالذَّهِبُ ، وَأَعْلاَهَا التَّمَرُ . (ترمذى ٢٥٢٥ ـ ابو يعلى ١١٢٧)
- (۳۵۰۹۲) حضرت سلمان فر ماتے ہیں کہ پھلوں اور تھجور کے درختوں کی جڑیں اوران کے بازارموتی اورسونے کے ہوں ئے ،اور اس کےاویر پھل ہوں گے۔
- ( ٣٥.٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانِ ، عَنْ جَرير ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : الشَّجَرُ وَالنَّخُلُ أَصُولُهَا وَسُوقُهَا اللَّهُ لُوُنُ
  - (۳۵۰۹۷) حفرت سلمان فرماتے ہیں کہ درخت، تھجور ،ان کی جڑیں اور بازار موتی کے ہوں گے۔
- ( ٣٥.٩٨ ) حَذَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَمَّا انْتَهَیْتُ إِلَى السَّدْرَةِ إِذَا وَرَقُهَا أَمْنَالُ آذَانِ الْفِیكَةِ ، وَإِذَا نَبْقُهَا أَمْنَالُ الْقِلَالِ ، فَلَمَّا غَشِیهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِیَهَا تَحَوَّلَتُ ، فَذَكَرْتُ الْیَاقُوتَ. (احمد ۱۳۸)

معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدوا) كل المعنف العبنة والنار كل المعنف العبنة والنار كل المعنف العبنة والنار كل الم ( و ه معند ) و را المعنف المعنف العبنة والنار كل المعنف العبنة والنار كل المعنف العبنة والنار كل المعنف العبنة

(۳۵۰۹۸) حضرت انس سے مردی ہے کہ حضورا قدس مُؤَلِّنْ ﷺ نے ارشاد فر مایا: جب میں سدرۃ اُمنتہیٰ پر پینچا، اس کے پتے ایک خاص پودے کی طرح ہیں، اوراس کے پھل ٹو کرے کی مانند ہیں، پھراس کوڈ ھانپ لیا جس کا اللّٰہ نے حکم دیا ڈ ھانپنے کا، پھروبال سے نتقل ہو گیا

پس مجھے یا قوت یاد ہے۔

( ٢٥.٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَسَّانَ ، عَنْ مُغِيثِ بُنِ سُمَّى ؛ فِي قَوْلِهِ : (طُوبَى) ، قَالَ :هِيَ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ دَارٌ إِلَّا يُظِلُّهُمْ غُصُنٌ مِنْ أَغْصَانِهَا ، فِيهَا مِنْ أَلُوانِ النَّمَرِ ، وَيَقَعُ

عَلَيْهَا طَيْرٌ أَمْنَالُ الْبُخْتِ ، قَالَ : فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ الطَّائِرَ دَعَاهُ ، فَيجِىءُ حَتَّى يَقَعَ عَلَى خِوَانِهِ ، قَالَ : \* ثَمَّةُ الْمُثَالُ الْبُخْتِ ، قَالَ : فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ الطَّائِرَ دَعَاهُ ، فَيجِىءُ حَتَّى يَقَعَ عَلَى خِوَانِهِ ، قَالَ :

فَيَأْكُلُ مِنْ أَحَدِ جَانِبَيْهِ قَدِيدًا ، وَمِنَ الآخِرِ شِوَاءً ، ثُمَّ يَعُودُ كُمَّا كَانَ ، فَيَطِيرٌ. (ابو نعيم ١٨ ـ طبرى ١٣٧)

(۳۵۰۹۹) حضرت مغیث ابن می ،اللہ کے ارشاد' طوبیٰ'' کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنت کا ایک درخت ہے جنت کا کوئی گھر ایسانہیں ہے مگراس کی شہنیوں نے اس پرسایہ کیا ہوا ہے اس میں طرح طرح کے پھل ہیں اس پر اونٹ کے مثل پرندے ہیں جب کوئی جنتی کسی پرندے کو کھانے کی خواہش کرے گا تو اس کو پکارے گا ، وہ پرندہ خود بخو داس کے دستر خوان پر آ جائے گا ، پھر وہ

جب کوئی جنتی تسی پرندے کو کھانے کی خواہش کرے گاتو اس کو پکارے گا، وہ پرندہ خود بخو داس کے دستر خوان پر آ جائے گا، پھروہ کھائے گااس کی ایک جانب گوشت پکا ہوااور دوسری جانب بھنا ہوگا، پھروہ دوبارہ لوٹ جائے گا اور وہ پرندہ ای طرح اڑنا شروع

کردےگا۔

( ٣٥١٠ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ سَابِطٍ ، يَقُولُ : إِنَّ الرَّسُولَ يَجِىءُ إِلَى الشَّجَرَةِ مِنْ شَجَرِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ : إِنَّ رَبِى يَأْمُرُكِ تَفَتِّقِى لِهَذَا مَا شَاءَ ، فَإِنَّ الرَّسُولَ لَيَجِىء إِلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ الْحُلَّةَ ، فَيَقُولُ :قَدْ رَأَيْتُ الْحُلَلَ فَمَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذِهِ.

(۳۵۱۰۰) ابن سابط سے مردی ہے کہ ایک رسول جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کے پاس آئے گا ،اور عرض کرے گا کہ میں بریال انتظامی میں کتا ہی ہر میرا رائز جیرے ایس کھی درسیل جنت میں ہے ای شخص کی لک آئے برگاد دریذہ یہ اس مور

میرے رب! کا تھم ہے کہ تو اس پر برسائے جو بیرچاہے پھروہ رسول جنتیوں میں سے ایک شخص کولے کرآئے گاوہ درخت اس پرعمدہ ریث کیس میں سرتار جنتے کہ گری میں نہ رہ سے میں شاکعہ سرانہد سکھید

پوشا کیں برسائے گاوہ جنتی کہے گا کہ میں نے اس سے عمدہ پوشا کیں پہلے نہیں دیکھیں۔ میں میں میں گا۔

( ٣٥١٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : طُوبَي شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، لَوْ أَنَّ رَاكِبًا رَكِبً رَبُرِي عَنْ أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : طُوبَي شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، لَوْ أَنَّ رَاكِبًا رَكِبً

جَذَعَةً ، أَوْ حِقَّةً فَأَطَافَ بِهَا ، مَا بَلَغَ الْمَوْضِعَ الَّذِي رُّكِبَ مِنْهُ حَتَّى يُدُرِكَهُ الْهَرَمُ.

(۳۵۱۰۱) حضرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ طونیٰ جنت کا ایک درخت ہے اگر کوئی سوار اونٹ پرسوار ہو کر اس کے گرد چکر لگانا جا ہے تو وہ چکر کممل ہونے سے پہلے بوڑ ھا ہوجائے گا چکر کممل نہ ہوگا۔

( ٢٥١.٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : إِنَّ

الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيَشْتَهِي التَّمَرَةَ ، فَتَجِيءُ حَتَّى تَسِيلَ فِي فِيهِ ، وَإِنَّهَا فِي أَصْلِهَا فِي الشَّجَرَةِ.

(۳۵۱۰۲) حضرت عمرو بن قیس ہے مروی ہے کہ جنتی شخص کھل کھانا جا ہے گا اور وہ درخت کے پاس آئے گا کھل خودٹوٹ کراس

پ مصنف این الی شیبه متر جم (جلدوا) کی پس ۳۱۲ کی پس كشاب صفة الجشة والشار

ہے منہ میں آ جائے گا۔ حالانکہ وہ درخ میں ہوگا۔

( ٢٥١.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَريًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : الْجَنَّةُ سَجْسَجٌ لَا قَرَّ فِيهَا ، وَلا حَرَّ.

(۳۵۱۰۳) حفرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جنت کاموتم معتدل ہے، نہ سر دی ہے نہ گری۔

( ٣٥١.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّفْمَان بْنِ سَفْدٍ ، عَنْ عَلِمٌ ، قَالَ :قَالَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ فِي الْحَنَّةِ سُوفًا مَا فِيهَا بَيْعٌ ، وَلَا شِرَاءٌ ، إِلَّا الصُّورُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ صُورَةً دَخَلَ فِيهَا ، وَإِنَّ فِيهَا لَمُجْتَمَعًا لِلْحُورِ الْعِينِ ، يَرْفَعَنْ بِأَصْوَاتٍ لَمْ يَرَ الْحَلاّ:. مِثْلَهَا ، يَقُلُنَ : نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلاَ نَبِيدُ ، وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلاَ نَسْخَطُ ، وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلاَ نَبْؤُسُ فَطُوبَهِ لِمَنْ كَانَ لَنَا ، وَكُنَّا لَهُ. (تر مذي ٢٥٥٠)

(۳۵۱۰۴)حضرت علی ہےمروی ہے کہ حضوراقدس مَلِفَقِیَّافِیْ نے ارشادفر مایا: جنت میں ایک بازار ہےاس میں بیچ وشراء نہ ہوگی اس

میں مردوں اورعورتوں کی صورتیں ہوں گی جب کسی جنتی کو کوئی صورت اچھی معلوم ہوگی تو وہ اسی طرح ہو جائے گا۔ جنت میں اجتار ہو گا حوروں کیلئے وہ بلند آ واز ہے بولیں گی ،لوگوں نے ان کی طرح پہلے کسی کونید یکھا ہو گاوہ کہیں گی کہ: ہم ہمیشہ کیلئے ہیں ہم ختم ہوں گی ہم ہمیشہ خوش رہیں گی ناراض نہ ہوں گی ،ہم ہمیشہ خواشگوار رہیں گی تنگ حال نہ ہوں گی پس خوشخبری ہےان کیلئے جن کہ'

ہم ہں اور جو ہمارے لیے ہیں۔

( ٣٥١.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النُّعْمَان بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا ، وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا ، قَالَ :فَقَا أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ :لِمَنْ هِيَ ، يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هِيَ لِمَنْ طَيَّبَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَأَفْشَى السَّلَامَ ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

(۳۵۱۰۵) حفزت علی ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مُؤْفِقَةَ فَجَ نے ارشاد فرمایا: جنت میں ایک ایسا کمرہ ہے جس کا اندر کا حصہ باہر ۔۔ نظرآتا ہے اور باہر کا حصدا تدر ہے ایک اعرابی بین کر کھڑا ہو گیا اور عرض کیا اے اللہ کے دسول مِرْفِيْنَ ﷺ اوہ کمرہ کس کیلئے ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایاوہ کمرہ اس کیلئے ہے جوعمدہ کلام کرے (سچے بولے ) مجھوکوں کو کھلا نا کھلائے ،سلام کوعام کرےاور رات میں جس وقتنہ لوگ آرام کررہے ہوں وہ نمازیرہ ھے۔

( ٣٥١.٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ ـُـ سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَكَرَ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ :فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتُ ، وَلَا أُذُ سَمِعَتْ ، وَلَا عَلَى قُلْبِ بَشُرٍ خَطَرَ.

وَفِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلْهَا مِنَةَ عَامٍ لَا يَقُطَعُهُ ، اقَرَوُوا إِنْ شِنْتُمْ : ﴿وَظِلُّ مَمْدُودٍ ﴾ وفي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلْهَا مِنَةَ عَامٍ لَا يَقُطَعُهُ ، اقَرَوُوا إِنْ شِنْتُمْ : ﴿وَظِلُّ مَمْدُودٍ ﴾

وَفِى الْجَنَةِ شَجَرَة يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِى ظِلْهَا مِنَةً عَامٍ لَا يَقَطَعُهُ ، اقْرَوُوا إِنَ شِنتُمَ : ﴿وَظِلَ مَمَدُودٍ﴾ ولَمَوْضِعُ سَوْطٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا ، اقَرَوُوا إِنْ شِنْتُمْ : ﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدُخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ﴾ الآيَة. (مسلم ٢١٤٥ـ احمد ٣٣٣)

(٣٥١٠٦) حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضوراقد س مِنْ اَلْتُحَافِیَ آنے ارشاد فرمایا: اللہ تبارک وقع کی ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کیلئے ایک نعتیں تیار کی ہیں جن کو کسی آئھ نے دیکھانہیں، کسی کان نے سانہیں اور کسی دل پران کا خیال تک نہیں گزرا اگرتم چاہوتو قر آن کی یہ آیت پڑھ کردیکھ لو۔ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفُسْ مَنَا ٱلْخَفِی لَهُمْ مِنْ فُرَّةِ اَعْمُونَ جَزَاءً ہِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ ﴾ اگرتم چاہوتو قر آن کی یہ آیت پڑھ کردیکھ لو۔ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفُسْ مَنَا ٱلْخَفِی لَهُمْ مِنْ فُرَّةِ اَعْمُونَ اَوْ مَنْ اِلْمَ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهِ مِن دوڑتار ہےتو بھی اس کو تم نہیں کرسکتا، اگر چاہوتو یہ اور جنت میں ایک درخت ہے ایک ورخت میں ایک درخت ہے ایک درخت میں ایک کو ٹر مرکی ہوئی کی گا جھی دناہ افتح اس بہتر میں اگر جاموں آئے ۔ بڑے اور

اور جنت میں ایک درخت ہے ایک (تیز) موارسوسال تک اس کے سامیمیں دوڑتار ہے تو بھی اس کوئم مہیں کرسکتا، اگر چاہوتو یہ آیت پڑھالو ﴿ وَظِلِّ مَمْدُودٍ ﴾ اور جنت میں ایک کوڑے کی بقدر کی جگہ بھی دنیا ومافیھا ہے بہتر ہے، اگر چاہویہ آیت پڑھالو، ﴿ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّادِ وَ أَذْ حِلَ الْجَنَةَ فَقَدُ فَازَ ﴾

( ٣٥١.٧) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَعُدُّدُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأْتُ ، وَلَا أَذُنْ سَمِعَتُ، وَلَا خَلُهُ نَفْسٌ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعُيُنٍ ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾. (ترمذى ٣٢٩- احمد ٣٣٨)

(۲۵۱۰۷) حضرت ابو ہریرہ ہے ماقبل کامضمون اس سندے بھی مروی ہے۔

( ٣٥١٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِى ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : إِنَّ أَهُلَ الْجَنَّةِ لَيَقُولُونَ : انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى السُّوقِ ، فَيَأْتُونَ جِبَالاً مِنَ الْمِسْكِ ، أَوْ جِبَالاً مِنْ مِسْكٍ ، أَوْ كُبُاناً مِنْ مِسْكٍ ، أَوْ كُبُاناً مِنْ مِسْكٍ ، فَيَتُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ : لَقَدَ ازْدَدْتُمْ بَعُدَنا حُسْناً ، وَيَقُولُونَ لاَهُلِيهِمْ مِثْلَ عَلَيْهِمْ رِيحًا ، فَتُدْخِلُهُمْ مَنَازِلَهُمْ ، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ : لَقَدَ ازْدَدْتُمْ بَعُدَنا حُسْناً ، وَيَقُولُونَ لاَهُلِيهِمْ مِثْلَ ذَلِكَ. (بيهقى ٣٤٥)

(۳۵۱۰۸) حضرت انس سے مردی ہے کہ جنتی کہیں گے کہ جمیں بازار لے چلو، پھروہ مشک کے پہاڑوں پر آئیں گے، یا مشک کے شاول پر آئیں گے، یا مشک کے شیول پر آئیں گے، اللہ تعالی ان پرایک ہوا بھیجے گا، بھروہ اپنے گھروں میں داخل ہوں گے تو ان کے گھروالے ان سے کہیں گے ہمارے بعد تمہارے حسن میں اضافہ ہوگیا ہے اور وہ جنتی بھی اپنے گھروالوں سے اس طرح کہیں گے۔

( ٢٥١.٩ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ صَبَّاحٍ بن عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْجَزَّارِ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إِنَّ طَيْرَ الْجَنَّةِ أَمْنَالُ الْبَخَاتِيِّ.

(٣٥١٠٩) حفرت يجي بن جزار سے مروى ہے كہ حضوراقدس مِنْ الْنَصْحَةِ نے ارشاوفر مایا جنت كے پرند بختى اونوں كى طرح بيں۔ ( ٣٥١١٠) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَتَ يَوْمًا الْجَنَّةَ هي معنف ابن الى شير مترجم ( جلدوا ) في معنف البينة والنار في المعالمة والمعالمة والمعالمة

وَمَا فِيهَا مِنَ الْكُرَامَةِ ، فَقَالَ فِيمَا يَقُولُ : إِنَّ فِيهَا لَطَيْرًا أَمْثَالَ الْبُخْتِ.

(۳۵۱۱۰) حضرت حسن سے مروی ہے کہ ایک دفعہ نی کریم مِنَّافِظَةَ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر فر مایا اور فر مایا: جنت میں بختی اونٹوں کی مثل پرندے ہیں۔ مثل پرندے ہیں۔

( ٣٥١١ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ تُوْرٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعُدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمرُو ، قَالَ :الْجَنَّةُ مَطْوِيَّةٌ مُعَلَّقَةٌ بِقُرُونِ الشَّمْسِ ، تُنْشَرُ فِى كُلِّ عَامٍ مَرَّةً ، وَأَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ فِى طَيْرٍ كَالزَّرَازِيرِ ، يَتَعَارَفُونَ ، يُرْزَقُونَ مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ.

(۳۵۱۱) حضرت عبداللہ بن عمروارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کپئی ہوئی سورج کے زمانوں کے ساتھ متعلق ہے، سال میں ایک مرتبہ تھیلتی ہے مومنوں کی ارواح زراز ہ چڑیا کی طرح پرندوں قبیں ہیں، وہ ایک دوسر رکو پہچانے ہیں اور جنت کے تھلوں سے رز ق حاصل کرتے ہیں۔

( ٣٥١١٢ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ ، قَالَ:سُئِلَ مُجَاهِدٌ ، فَقِيْلَ لَهُ:هَلْ فِي الْجَنَّةِ سَمَا عُ قَالَ :إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرًا لَهَا سَمَاعٌ لَمْ يَسْتَمِعِ السَّامِعُونَ إِلَى مِثْلِهِ.

(۳۵۱۱۳) حضرت مجاہدے دریافت کیا گیا کہ کیا جنت میں ساع (گانا وغیرہ) ہوگا آپ نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جوانخ مخصوص آواز میں گاتا ہے سننے والول نے اس کی طرح نہ سنا ہوگا۔

( ٣٥١١٣) حَدَّثَنَا رَوَّادُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الأُوزَاعِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَلَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى﴾ ، قَالَ : أَلْفُ قَصْرٍ مِنْ لُوْلُوْ أَبْيُضَ ، تُرَابُهُ الْمِسْكُ ، وَفِيهِنَّ مَ يُصْلِحُهُنَّ.

(۳۵۱۱۳) حفرت ابن عباس وی و نفر آن کریم کی آیت ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سفید موتی کے ہزار کل ہیں۔

( ٣٥١١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَان ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً مَنْ لَهُ أَلْفُ قَصْرٍ ، فِيهِ سَبْعُونَ أَلْفَ خَادِمٍ ، لَيْسَ مِنْهُنَّ خَادِمٌ إِلَّا فِى يَدِهَا صَحْفَةٌ سِوَى مَا فِى يَدِ صَاحِبِتَهَا ، َ يَفْتَحُ بَابَهُ بِشَىءٍ يُرِيدُهُ ، لَوْ ضَافَهُ جَمِيعُ أَهْلِ الدُّنْيَا لأوْسَعَهُمْ.

(۳۵۱۱ه) حضرت سعید بن جبیر بیشیز ارشاد فرماتے ہیں کہ سب ہے ادنی جنتی کا مرتبہ بھی اتنا ہوگا کہ اس کے ہزار کل ہوں ۔ جن میں ستر ہزار خدام ہوں کے ہرخادم کے ہاتھ میں رکا بی ہوگی اس رکا بی کے علاوہ جواس کے ساتھیوں کے پاس ہے، اس دروازہ کسی چیز کے ساتھ نہیں کھولے گا جس کا وہ ارادہ کرے گا اگر وہ سارے و نیا والوں کی مہمان نوازی بھی کرنا چا ہے تو ان کسلئے آئی کشادگی ہوگی۔ المعنف ابن الي شيب مترجم ( جلده ا ) ﴿ ﴿ ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله الله والنار

( ٣٥١١٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَان ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : طُولُ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ تِسْعُونَ مِيلًا ، وَطُولُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثُونَ مِيلًا ، وَمَقْعَدُهَا جَرِيبٌ ، وَإِنَّ شَهْوَتَهُ لِتَجْرِى فِى جَسَدِهَا سَبُعِينَ عَامًا ، تَجِدُ اللَّذَةَ. (احمد ٥٣٤)

(۳۵۱۱۵) حضرت ابن جبیرارشاد فر ماتے ہیں کہ جنتی مردوں کی لمبائی نوے میل ہوگی اور جنتی خواتین کی تمیں میل ہوگی اور ان ک

ر ملاات ایک مشرک دین میربرار حاویر می این که می سردون کا معبان و تصفیل بول اور می و این کی میں اور اور اور اس مقعد حیار تفییز کے برابر ہوگی ان کی شہوت ان کے جسم میں ستر سال تک جاری ہوگی جس کی لذت وہ محسوس کریں گے۔

( ٣٥١٦) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى حَالِدٍ ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى يَنِى مَخْزُومٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : إِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَشَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِى ظِلِّهَا مِنْةَ عَامٍ ، وَاقَرَوُوا إِنْ شِئْتُمُ : ﴿ وَظِلِّ مَمْدُودٍ ﴾ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ كَعْبًا ، فَقَالَ : صَدَقَ ، وَالَّذِى أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى لِسَانِ مُوسَى ، وَالْفُرْقَانَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَوْ أَنَّ رَجُلاً رَكِبَ حِقَّةً ، أَوْ جَذَعَةً ، ثُمَّ أَذَارَ بِأَصُلِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ ، مَا بَلَغَهَا

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَوْ أَنَّ رَجُلاً رَكِبَ حِقَّةً ، أَوْ جَذَعَةً ، ثُمَّ أَذَارَ بِأَصْلِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ ، مَا بَلَغَهَا حَتَّى بَسْقُطَ هَرِمًا ، إِنَّ اللَّهَ غَرَسَهَا بِيَدِهِ ، وَنَفَحَ فِيهَا مِنْ رُوحِهِ ، وَإِنَّ أَفْنَانَهَا مِنْ وَرَاءِ سُورِ الْجَنَّةِ ، وَمَا فِي

ختم نہیں کرسکتا،اگر چاہوتو قر آن کریم کی آیت ﴿ وَظِلِّ مَمْدُودٍ ﴾ پڑھلو۔حفرت کعب تک یہ بات پنچی تو حضرت کعب نے فرمایا قسم اس خدا کی جس نے حضرت موکی پرتو رات نازل فرمائی اورحضور مِلْاَفْتِيَّ آئی زبان پرقر آن نازل فرمایا حضرت ابو ہریرہ ڈوٹٹونے نے سیجی کے بعد مالک کی مداران در مدور موازموں کھوائی روزوں کی جڑوں کے سنزل اور قد نہیں چہنچو مکال مالا کی مدورہ موازموں کی

سیج کہا ہے اگر کوئی سوار اونٹ پر سوار ہواور پھراس درخت کی جڑوں تک پنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کر گر پڑے اللہ تعالیٰ نے اس درخت کواپنے ہاتھوں ہے بویا ہے اور اس میں اپنی روح پھوٹی ہے اس درخت کے کنارے جنت کی فصیل کے پیچھے ہیں اور جنت کی تمام نہریں اس درخت کی جڑوں سے جاری ہوتی ہیں۔

( ٣٥١٧ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثُنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الْخَيْمَةَ ذُرَّةٌ ، طُولُهَا سِتُّونَ مِيلاً ، فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلُّ لِلْمُؤْمِنِ ، لَا يَرَاهُمْ غَيْرُهُمْ. (بخارى ٣٣٣٣ـ مسلم ٣٣)

(۱۷۱۷) حفزت ابومویٰ ہے مروی ہے کہ آنخضرت مَالِشَقِعَ آنے ارشادفر مایا: جنت میں موتی کا ایک خیمہ ہے جوسائھ میل لمباہ

اس کے ہرایک زاویہ برِمومن کیلئے اس کی گھروالی ہے جن واس کےعلاو ہ کوئی نہیں دیکھے گا۔

( ٣٥١١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :لَوُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَدَا مِعْصَمُهَا ، لَذَهَبَ بِضَوْءِ الشَّمْسِ.

(٣٥١١٨) حضرت كعب نے فرمايا: ايك جنت كى حورائي ميندهى كى چك د نياميں ظاہر كرد يق سورج كى روشى ختم (ماند بر جائ)

مصنف ابن ابی شیبرمتر جم (جلدو) کی ۱۳۲۷ کی کتاب صفه العبنه والنار کی استان مسفه العبنه والنار کی استان مستان العبنه والنار کی استان العبن ال

ہو جائے۔

( ٣٥١١٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبِيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَطْلَعَتُ كَفَّهَا ، لأَضَائَتُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ. (بخارى ٢٥٦٨ ـ ترمذى ١٦٥١)

(۳۵۱۱۹) حفرت ضحاك سے مروى ہے كما كر جنت كى حورا بن تقیلى ظاہر كرد نو آسان وزين كا درميانى حصد وثن موجائے۔ ( ۲۵۱۲ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّهُ لَيُو جَدُّ دِيحُ الْمَرْأَةِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِينَ سَنَةً.

(۳۵۱۲۰) حفرت مجاہدار شاوفر ماتے ہیں کہ جنت کی حور کی خوشبو بھیاس برس کی مسافت بربھی محسوس ہوگی۔ (آئے گی)۔

( ٢٥١٢١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبِ ، عُمَّنْ سَمِعَ أَنَسًا ، يَقُولُ : إِنَّ الْحُورَ الْعِينِ فِى الْجَنَّةِ لَيَتَغَنَّنَ، يَقُلْنَ :نَحْنُ الْخَيْرَاتُ الْحِسَانُ حُبِسُنَا ۖ لَازُوَاجِ كِرَامِ. (طبرانى ١٣٩٣)

(۳۵۱۲۱) حضرت انس بن ٹوٹٹو نے ارشاد فرمایا: جنت کی حوریں گا کیں گی وہ کہیں گی ہم نیک سیرت اور خوبصورت ہیں ہمارے لیے ہمارے معزز خاوند کافی ہیں۔

( ٢٥١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مِّيْمُونِ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَلْبُسُ سَبْعِينَ حُلَّةً مِنْ حَرِيرٍ ، فَيُرَى بَيَاضُ سَاقِهَا ، وَحُسُنُ سَاقِهَا ، وَمُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ ، أَلَا وَإِنَّمَا الْيَاقُوتُ حَجَرٌ، فَإِنْ أَخَذَتْ سِلْكًا وَجَعَلَتْهُ فِي ذَلِكَ الْحَجَرِ ، ثُمَّ اسْتَصْفَيْتَهُ ، رَأَيْتَ السَّلْكَ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ.

(ترمذی ۲۵۳۳)

(۳۵۱۲۲) حفرت ابن معود جن شور ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کی حور ریشم کے ستر کیڑے پہنے گی، اس میں ہے بھی اس کی پنڈلی ک سفیدی نظر آئے گی، اور اس کی پنڈلی کا گود ابھی اس میں کممل نظر آئے گا، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا: ﴿ کَانَتُهُنَّ الْیَافُوتُ وَ الْمَوْجَانُ ﴾ یا قوت تو ایک پھر ہے، اگر آپ ایک دھا گالیں اور اس کو اس پھر پر کھیں، پھر اس کو چنیں تو آپ اس دھا کے واس پھر کے پیچیے ہے دیکھیں گے۔

( ٣٥١٢٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الْأَزْدِى ، أَوْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ ، شَكَّ هَمَّامٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو ، قَالَ : فِى الْجَنَّةِ مِنْ عَنَاقِ الْخَيْلِ وَكِرَامِ النَّجَائِبِ يَرْكَبُهَا أَهْلُهَا ، وَقَالَ : الْحِنَّاءُ سَيِّدُ رَيْحَانِ الْجَنَّةِ.

(۳۵۱۲۳) حضرت عبدالله بن عمرو دیکاوین نے ارشاد فر مایا: جنت میں عمدہ تھوڑے اور بہترین اونٹ ہیں جن پرجنتی سواری کریں گے،اور فر مایا حناء جنت کی خوشبوؤں کی سردار ہے۔ عَلَى مَصْنَفَ ابْنَ الْبِشْبِمْرِ بُمِ ( جَلَدُوا ) فَي اللَّهِ اللهِ اللهِ

ه٣) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قال :اخبَرُنا المَسْعُودِى ، عَنْ عَلَقْمَة بْنِ مَرْثُلَّهِ ، غَنِ ابْنِ بْرَيْدَة ، غَن ابِيهِ ؛ انْ رَجُلًا ، قَالَ :يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنِّى رَجُلُّ أُحِبُّ الْخَيْلَ ، فَهَلْ فِى الْجَنَّةِ خَيْلٌ ؟ فَقَالَ :يَا عَبْدَ اللّهِ ، إِنْ يُدْخِلُك مِالَةُ مِنْ الْمَا يَا مَالِمَ اللّهِ ، إِنِّى رَجُلُّ أُحِبُّ الْخَيْلَ ، فَهَلْ فِى الْجَنَّةِ خَيْلٌ ؟ فَقَالَ :يَا عَبْدَ اللّهِ ، إِنْ يُدْخِلُك مِاللّهِ مِنْ اللّهِ ، إِنْ يُدْخِلُكُ أَحِبُ الْخَيْلُ ، فَهَلْ فِى الْجَنَّةِ مَنْ اللّهِ ، إِنْ يُدْخِلُكُ

اللَّهُ الْجَنَّةَ ، فَلا تَشَاءُ أَنْ تَوْكَبَ فَرَساً مِنْ يَاقُوتٍ يَطِيرُ بِكَ فِي أَى الْجَنَّةِ شِنْتَ ، إِلا فَعَلْتَ ، قَالَ الْرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ فِي الْجَنَّةِ إِبِلٌ ؟ فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ ، إِنْ يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ ، فَلَكَ فِيهَا مَا اشْتَهَتْ

۔ رو روں نَفْسُك وَكَذَّتُ عَيْنُك. (بيهقى ٣٩٥ ـ احمد ٣٥٢) (٣٥١٢ه) حضرت ابن بريده اپنے والد سے روايت كرتے ہيں كه ايك شخص نے عرض كيا اے اللہ كے رسول مَزْ فَقَعَةَ إِلَيْجِهِ مُحْفِظُورْ بِ

بہت پیند ہیں کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ آنخضرت مِنَافِقَتِیَا آغے ارشاد فرمایا: اے عبداللہ! اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں داخل فرمادیا تو پھر آپ جس گھوڑے پر سوار ہونا چاہیں گے سوار ہوجا ئیں گے اور وہ گھوڑ ایا قوت کا ہوگا جو آپ کو لے کر اڑے گا اور جس جنت میں چاہو گے وہ آپ کو لے جائے گا اس شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَنْوَفَقَافِیْ ایکیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟ آنخضرت مِنْوَفِقَافِیْ نے ارشاد فرمایا: اے عبداللہ! اللہ اگر آپ کو جنت میں داخل فرما دے تو اس میں ہروہ چیز ہے جس کی آپ کو

خوابَش بهواورجس مِن آ بِ كَي آ تَكُمُول كَي لذت بور ( ٢٥١٢٥ ) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ لَقِيطِ بْنِ الْمُثَنَّى الْبَاهِلِيِّ ، قَالَ : قِيلَ : يَا أَبَا أَمَامَةَ ،

يَتَزَاوَرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ : نَعَمُ ، وَاللّهِ عَلَى النَّجَانِب ، عَلَيْهَا الْمَيَاثِرِ . (عبدالرزاق ٢٠٨٨) (٣٥١٢٥) حضرت ابوامامہ سے دریافت کیا گیا کہ جنتی لوگ سر کریں گے؟ حضرت ابوامامہ نے فرمایا: ہاں خدا کی تتم تیز اونٹوں پر

الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُؤْتَى بِالْكَأْسِ وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ زَوْجَتِهِ ، فَيَشُرُبُهَا ، ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَى زَوْجَتِهِ فَيَقُولُ : فَكَ ازْدَدُتِ فِي عَيْنِي سَبْعِينَ ضِعْفًا حُسْنًا.

(۳۵۱۲۲) حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک جنتی ابنی اہلیہ کے پاس ہیضا ہوگا اس کے پاس پیالہ لایا جائے گاوہ اس میں سے مشروب پیئے گا پھراپنی اہلیہ کی طرف متوجہ ہوگا پھروہ کہے گا آپ کاحسن میری نظر میں ستر گنازیادہ بڑھ گیا ہے۔

( ٣٥١٢٧) حَلَّائَنَا وَكِيعٌ ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عُقْبَةَ الْمُحَلَّمِىِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُعْطَى قُوَّةَ مِنَةِ رَجُلٍ فِى الْأَكْلِ ، وَالشُّرْبِ ، وَالْجِمَاعِ ، وَالشَّهْوَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌّ مِنَ الْيَهُودِ : فَإِنَّ الَّذِى يَأْكُلُ وَيَشُوبُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :حَاجَةُ أَحَدِكُمْ عَرَقٌ يَفِيضُ مِنْ جِلْدِهِ ، فَإِذَا بَطْنُهُ قَدُ ضَمُرَ

(احمد ۲۲۲ ـ دارمی ۲۸۲۵)

المناد المن المن المن المن المن المن المناد المناد المناد المناد المناد المناد الناد المناد المناد

( ٣٥١٢ ) حضرت زيد بن ارقم سے مروی ہے كه حضور اقدس مِلْفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: ایک جنتی فخص كو كھانے بينے اور جماع او شہوت کیلئے سو آ دمیوں کی طاقت عطا کی جائے گی ایک میہودی مخض نے کہا جوشخص کھائے گا ہے گا اس کو قضائے حاجت کی تو

ضرورت پیش آئے گی؟ آنخضرت مُؤْفِظَة نے ارشاد فرمایا بتم میں ہے ہرایک کی حاجت اس طرح بوری ہوگی کداس کو پسیندآئے "

اس پیدنی وجه سے اس کا پیٹ خالی ہوجائے گا۔

( ٣٥١٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَعُدَدُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِينَ مَا لَمْ تَرَ عَيْنٌ ، وَلَمْ تَسْمَعُ أَذُنٌ ، وَلَمْ يَخُطُرْ عَلَم قَلْبِ بَشَرٍ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :وقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :بَلُهَ مَا قَدْ أَطْلَعَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ ، اقَرَوُو. إِنْ شِنْتُمْ : ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ﴾ الآيَةَ ، وَكَانَ أَبُو هُرَّيْرَةَ يَقُرَؤُهَا :قُرَّاتِ أَعْيُنٍ.

(مسلم ۲۱۷۵ ابن ماجه ۳۳۲۸)

( ٣٥١٨ ) حضرت ابو بريره ولائنو سے مروى ہے كه حضور اقدى مُؤلفَقَةَ نے ارشاد فرمايا الله تعالى نے فرمايا : ميں نے اپنے نيك بندول کیلئے و ہنعتیں تیار کی ہیں جن کو کسی آ کھے نے دیکھانہیں ،کسی کان نے سانہیں ،کسی کے دل پر خیال بھی نہیں گز را حضرت

ابو ہریرہ ڈائٹو نے فرمایا کہ حضورا قدس مَلِلَّنظِیَّا نِظِی مزید فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ تنہیں اس پراطلاع دے چکا ہےاگر جا ہوتو قر آن میں يُ صاو ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾ مفرت ابو بريه وَيْ فُواس كوقُراتِ أَعْيُن يرصح تهد

( ٣٥١٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :َقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوَّلُ زُمُوَةٍ يَدُحُلُونَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ إِضَائَةً ، ثُمَّ هُمْ بَعُدَ ذَلِكَ مَنَازِلَ ، لَا يَتَغَوَّطُونَ ، وَلَا يَبُولُونَ ، وَلَا يَتَمَخَّطُون ، وَلَا يَبْزُقُونَ، أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ ، وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ :يَغْنِى الْعُوْدَ ، وَرَشُحُهُمُ الْمِسْكُ ، أَخْلَاقُهُمْ عَلَى

خَلْقِ رَجُلِ وَاحِدٍ ، عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمُ آدَمَ سِتُونَ ذِرَاعًا. (مسلم ٢١٤٩ ـ احمد ٢٥٣)

(۳۵۱۲۹) حضرت ابو ہریرہ دین شخط سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِئِلْ ﷺ نے ارشاد فر مایا: میری امت کا پیبلا گروہ جو جنت میں داخل ہو

گاوہ چودھویں کے حیاند کی طرح ہوں گے پھران کے بعید جوداخل ہوں گےوہ آسان کے بہت زیادہ روثن ستاروں کی طرح ہوں گے، پھران کے بعد کچھر تیے ہوں گے، نہ وہ قضائے حاجت کریں گےاور نہ ببیثاب کریں گے نہ ناک صاف کریں گےاور نہ وہ

تھوکیس گےان کی تنکھی سونے کی ہوگی اوران کی دھونی عود ہندی کی ہوگی ان کا پسینے مشک کا ،ان کےاخلاق ایک شخص کےاخلاق

جیے ہوں گے ،حفرت آ دم ( ان کے والد ) کی طرح ساٹھ زراع قد ہوگا۔

‹ ٢٥١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَهْلُ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ ، وَلَا يَبُولُونَ ، وَلَا يَبُرُقُونَ ، وَلَا يَتَمَخَّطُون ، طَعَامُهُهُ

مصنف ابن الي شير مترجم ( جلده ا) كي مستقد ابن الي شير مترجم ( جلده ا) كي المستقد العبدة والنار

جُشَاءٌ، وَرَشُحْ كَرَشُحِ الْمِسْكِ. (مسلم ٢١٨١ـ احمد ٣١١)

(۳۵۱۳۰) حضرت جابر ہے مروی ہے کہ حضور اقد س مُطِلِقَظَة نے ارشاد فرمایا: جنتی جنت میں کھائیں گے ہیں گے، نہ قضائ عاجت کریں گے نہ بیٹا ب کریں گے، نہ تھوکیس گے نہ ناک صاف کریں گے، ان کے کھانا کا ہضم ہونا ایک ڈکار ہوگی ان کا پسینہ

ٹنگ کے پسیندگی مانند ہوگا۔ بر بریس بھو موسر میں بری دیس سے دموس سے دموس کے دموس کے دموس کا کار مقابل مقابل میں اور ان مالیا کا انتہا کا ا

( ٣٥١٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ، لَرَجُلٌّ لَهُ دَارٌ مِنْ لُؤُلُؤةٍ وَاحِدَةٍ ، مِنْهَا غُرَفُهَا وَأَبُوابُهَا.

(ترمذی ۲۵۲۲ احمد ۷۱)

(۳۵۱۳) حضرت ابن عمیرے مروی ہے کہ حضور اقد س نیز انتخافی نے ارشاد فر مایا: ایک ادنی جنتی کا جنت میں رتبہ یہ ہوگا کہ اس کیلئے۔ ایک موتی کا گھر ہوگا جس کی کھڑ کیاں اور دروازے ہول گے۔

( ٣٥١٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ :إِنَّ أَذُنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَيُّوْتَى بِغَدَائِهِ فِى سَبْعِينَ أَلْفِ صَحْفَةٍ ، فِى كُلُّ صَحْفَةٍ لَوْنٌ لَيْسَ كَالآخَرِ ، فَيَجِدُ لِلآخَرِ لَذَّةَ أَوَّلِهِ ، لَيْسَ فِيه رَذَلٌ.

(۳۵۱۳۲) حضرت کعب فرماتے ہیں کدادنی جنتی کا مرتبہ قیامت کے دن اتناہوگا کداس کے پاس صبح کے وقت ستر ہزار پلیٹیں لائی جائیں گی ہر پلیٹ کارنگ دوسرے سے مختلف ہوگا،وہ دوسرے میں بھی پہلے والی لذت پائے گا،اس میں رذالت ندہوگی۔

( ٣٥١٣٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَّةً ، مَنْ يَتَمَنَّى عَلَى اللهِ ، فَيُقَالَ لَهُ : ذَلِكَ لَكَ وَمِنْلُهُ مَعَهُ ،

وَيُلَقَّنُ كَذَا وَكَذَا ، فَيُقَالَ لَهُ : ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ذَلِكَ لَكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ. (احمد ٣٥٠ـ دار مي ٢٨٢٩)

(۳۵۱۳۳) حفرت ابو ہریرہ بڑھنے سے مروی ہے کہ حضور اقدس سَرِّنْ اَنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ مِرتبدوالے جنتی کارتبدید ہوگا کہوہ جس چیز کی اللہ ہے تمنا کرے گا اس کوکہا جائے گا یہ بھی تیرے لیے ہے اور اس کے مثل اور بھی ہو، اس کومزید تلقین کی جائے گی اس کی کہ

تمہارے لیے میربھی ہےاورای کے مثل اور بھی ہے حضرت ابوسعید الخدری بڑھٹو نے ارشاد فر مایا کہ حضور مَوْفَظَیَّ نے فر مایا: یہ بھی تیرے لیے ہےادرای کے مثل دس گنااور بھی۔

( ٣٥١٣٤ ) حَذَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ ابْجَر ، عَنْ ثُوَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّ أَدْنَى أَهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ، مَنُ يَنْظُرُ فِي مُلْكِهِ أَلْفَىٰ عَامٍ ، يَرَى أَفْصَاهُ كَمَا يَرَى أَدْنَاهُ ، وَإِنَّ أَفْضَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ، مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجُهِ اللهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ. (نرمذى ٢٥٥٣ ـ احمد ١٣) هي مستف ابن الي شيرمتر جم (جلدوا) كي مستف ابن الي شيرمتر جم (جلدوا)

(۳۵۱۳۳) حضرت عمر دی شی ارشاد فر ماتے ہیں کہ اونی جنتی کا جنت میں بیر تبہ ہوگا اپنی ملکیت کودیکھے گادو ہزار سال تک اس کی انتہاء کودیکھے گا جیسے اس کے قریب کودیکھ رہا ہو،اورافضل جنتی کار تبدید ہوگا کہ وہ روز انددومر تبداللہ کا دیدار کرے گا۔

( ٣٥١٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُمَيْرٍ الْأَلْهَانِتُي ، قَالَ:حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيُّ ، قَالَ :إِنَّ الصَّحَابَةَ (.....).

(۳۵۱۳۵)حفرت کثیر بن مرہ الحضر می ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٣٥١٣١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَامِر ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُمَيْرِ ». عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيَجِىء فَتُشْرِفُ عَلَيْهِ النِّسَاءُ ، فَيَقُلْنَ : يَا فُلاَنُ بُّنُ فُلان ، مَا أَنْتَ بِمَنْ خَرَجْتَ مِنْ عِنْدَه بِأُولَى بِكَ مِنَّا ، فَيَقُولُ :وَمَنْ أَنْتُنَّ ؟ فَيَقُلْنَ :نَحْنُ مِنَ اللَّائِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنِ ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾.

(۳۵۱۳۱) حفرت عبدالله بن عمر جن ينهن في ارشادفر مايا: ايك جنتي كولايا جائے گا تواس كوحوري ديكسي گي اوركهيس گي اے فلاس بن فلاں! وہ پو تھے گاتم كون بو؟ وہ حوري كهيس گي ہم ان نعتوں يس سے بيں جن كے متعلق الله في فرمايا ہے: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أَخْفِى لَهُمْ مِنْ فَرَّةَ أَغْدُون ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾.

( ٣٥١٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ : إِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ : لَقَدْ أَعَدَّ اللَّهُ لِلَّذِينَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ مَا لَمْ تَرَ عَيْنٌ ، وَلَمْ تَسْمَعُ أَذُنٌ ، وَلَمْ يَخْطُرُ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، وَمَا لَا يَعْلَمُهُ مَلَكٌ ، وَلَا مُرْسَلٌ ، قَالَ : وَنَّحُنُ نَقْرَؤُهَا : ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيةِ.

(٣٥١٣٧) حفرت عبدالله عمروی ہے كوراة ميں لكھا ہوا ہے كہ الله تعالى نے ان لوگوں كے ليے الي نعتيں تيار كرركھى ہيں جن كے بہلو كثرت عبادت كى وجہ ہے؛ بتر وں ہے جدار ہے ہيں جن كوكسى آئكھ نے ديكھا نہيں كى كان نے سانہيں اور كى دل پران كا خيال تك نہيں گزرا، جن كى كى فرشته يارسول كوبھى خبرنہيں اور ہم پڑھتے ہيں: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ ﴾ خيال تك نہيں گزرا، جن كى كى فرشته يارسول كوبھى خبرنہيں اور ہم پڑھتے ہيں: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ ﴾ اللہ الآية.

( ٣٥١٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَوَّاحِ ، عَنْ إِسُوائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَقَوُّا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ﴾ حَتَّى إِذَا انْتَهُواْ إِلَى بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ وَجَدُوا عِنْدَ بَابِهَا شَجَرَةً ، يَخُوجُ مِنْ تَحْتِ سَاقِهَا عَيْنَان ، فَيَأْتُونَ إِحْدَاهُمَا كَأَنَّمَا أَمِرُوا بِهَا فَيَتَطَهَّرُونَ مِنْهَا ، فَتَجْرِى بَابِهَا شَجَرَةً ، يَخُوجُ مِنْ تَحْتِ سَاقِهَا عَيْنَان ، فَيَأْتُونَ إِحْدَاهُمَا كَأَنَّمَا أَمِرُوا بِهَا فَيَتَطَهَّرُونَ مِنْهَا ، فَتَجْرِى عَلَيْهِمْ بِنَضْرَةِ النَّعِيمِ ، قَالَ : فَلَا تَتَغَيَّرُ أَبْشَارُهُمْ بَعْدَهَا أَبَدًا ، وَلَا تُشَعَّتُ شُعُورُهُمْ بَعْدَهَا أَبَدًا ، كَانَّمَا دُهُونَ إِلَى الْأَخْورَى، فَيَشْرَبُونَ مِنْهَا، فَتَذْهَبُ بِمَا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ أَذًى أَوْ قَذْى.

المالي شيه مترجم ( جلوه ا ) و المالي المالية والنار المالية والنار المالية والنار المالية والنار المالية والنار وَتَتَلَقَّاهُمَ الْمَلَائِكَةُ ، فَيَقُولُونَ: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ ، فَاذْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ ، قَالَ : وَيَتَلَقَّى كُلُّ غِلْمَان صَاحِبَهُمْ ، يُطِيفُونَ بهِ ، فِعْلَ الْوِلْدَانِ بِالْحَمِيمِ يَقُدَمُ مِنَ الْغَيْبَةِ : أَبُشِرْ ، قَدْ أَعَذَ اللَّهُ لَكَ مِنَ الْكَرَامَةِ كَذَا ، قَالَ :وَيَسُبِقُ غِلْمَان مِنْ غِلْمَانِهِ إِلَى أَزْوَاجِهِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، فَيَقُولُونَ لَهُنَّ :هَذَا فُلَانٌ ، بِاسْمِهِ فِي الدُّنيَا ، قَدُ أَتَاكُنَّ ، قَالَ : فَيَقُلُنَ : أَنْتُمُ رَأَيْتُمُوهُ ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمُ ، قَالَ : فَيَسْتَخِفَّهُنَّ الْفَرَحُ ، حَتَّى يَخُرُجْنَ إِلَى أَسُكُفَّة الْيَابِ.

قَالَ : وَيَدُخُلُ الْجَنَّةَ ، فَإِذَا نَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ، وَأَكُوابٌ مَوْضُوعَةٌ ، وَزَرَابِي مَبْثُوثَةٌ ، فَيَتَكِءُ عَلَى أريكةٍ مِنْ أَرَائِكِهِ ، قَالَ : فَيَنْظُرُ إِلَى تُأْسِيسِ بُنْيَانِهِ ، فَإِذَا هُوَ قَدْ أُسْسَ عَلَى جَنْدَلِ اللَّؤُلُو ، بَيْنَ أَصْفَرَ ، وَأَحْمَرَ ، وَأَخْضَرَ ، وَمِنْ كُلِّ لَوْن ، قَالَ : ثُمَّ يَرْفَعُ طَرَفَهُ إِلَى سَقْفِهِ ، فَلَوْلا أَنَّ اللَّهَ قَدَّرَهُ لَهُ ، لَأَلَمَّ ببَصَرَهُ أَنْ يَذْهَبَ بِالْبَرُق ، ثُمَّ قَرَأ : ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾. (ابونعيم ٢٨١) (٣٥١٣٨) حضرت على ولا قو آن كريم آيت ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ﴾ كم تعلق فرمات مي كديبال تک کہ جب جنتی جنت کے دروازوں میں ہے ایک دروازے پر پنچیں گے تواس کے دروازے کے پاس ایک درخت یا کیں گے

اس کی جزوں سے دو چشمے جاری ہوں گے وہ جنتی انہی میں ہے ایک برآ کمیں گے جیسا کدان کو حکم دیا گیا ہواور پھروہ اس سے طبارت حاصل کریں گے، پھران پرنضر ۃ انتعیم کا یانی چلایا جائے گا پھراس کے بعدان کے بدن میں تبدیلی نہ آئے گی پھراس کے بعد پراگندہ نہوں کے گویا کدان پرتیل یاروغن ملا ہو پھروہ دوسرے چشمے پرآئمیں مجاوراس میں سے پییں مے،اس کے بینے کی

وجہ ہےان کے پیٹ کی ہوتم کی بیاری اور تکلیف دور ہوجائے گی۔

فرشتوں کی ان ہے ملاقات ہوگی فرشتے ان ہے کہیں گے ﴿سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْنُمُ ، فَادْ حُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾ راوی فر ماتے ہیں: خوشخری ہے تبہارے لیے اللہ تعالی نے تمبارے لیے کرامت تیار کر رکھی ہے، پھران کے غلاموں میں سے پھے غلام ان کی حوروں کے باس آئیں محاوران سے کہیں مے بیفلاں ہے (ان کے دنیا کے نام کے ساتھ پکاریں مع ) تمہارے پاس آئیں گے، وہ حوریں پوچھیں گی تم نے ان کوریکھا ہے؟ وہ کہیں گے کہ جی ہاں ، پس وہ حوریں خوشی کو بلکا سمجھیں گی اور دروازے کی دہلیز ہے

انکل جا کمں گی۔

وہ جتنی جنت میں داخل ہو گا تکیے لگے ہوں گے پیالے رکھے ہوں گے، کیٹرے بکھرے ہوں گے، وہ ان میں سے ایک تکیہ پر ٹیک لگائے گا، پھروہ ان کی بنیادوں کی طرف دیکھے گا،ان کی بنیادیں زر دسرخ اور سبز رنگ کے بڑے موتوں ہے رکھی گئیں ہیں، پھروہ حیست کی طرف دیکھے گا،اگراللہ تعالیٰ نے اس کوقدرت نہ دی ہوتی تو اس چیک کی دجہ ہے اس کی بینا کی زائل ہو جاتی پھر آب ني آيت يُرسى ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْ لَا أَنُ هَدَانَا اللَّهُ ﴾.

( ٣٥١٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : وَالَّذِي أَنْزَلَ

هي مستف ابن ابي شيرمتر جم (جلده ا) ي المستخد المستخد المستف العبنة والسار ك

الْكِتَابَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَزْدَادُونَ جَمَالاً وَحُسْنًا ،كَمَا يَزْدَادُونَ فِى الدُّنْيَا قَبَاحَةً وَهرَمًا.

(۳۵۱۳۹) حضرت ابو ہریرہ ٹوٹٹو ارشاد فرماتے ہیں کوشم اس ذات کی جس نے محمد مَنْزَفْظَةَ بَرِقر آن نازل فرمایا جنتیوں کے حسن وجمال میں اضافہ ہوتار ہے گاجیے دنیامیں بدصورتی اور بڑھایے میں اضافہ ہوتا ہے۔

( ٢٥١٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يَدُخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرُدًا ، مُرْدًا ، بيضًا ، جِعَادًا ، مُكَخَلِينَ ، أَبْنَاءَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ ، عَلَى خَلْقِ آدَمَ ، طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي عَرْضِ سَبْعِ أَذْرُعِ.

(ترمذی ۲۵۳۹ احمد ۳۳۳)

( ۳۵۱۴۰) حضرت ابو ہریر قرق نظیز سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَنْ اَنْفَظَیْمَ نے ارشاد فرمایا: جنتی جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہان کے جم پر بال ند ہوں گے ،سر کے بال کھنگریا لے ہوں گے اور آئھوں میں سرمدلگا ہوا ہوگا ، تینتیس سال کے جوان ہوں گے ان کے قد کی سُبائی ساٹھ گز اور چوڑ ائی سات گز ہوگی۔

( ٣٥١٤١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :يَهُولُ غِلْمَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ :مِنْ أَيْنَ نَقُطِفُ لَكَ ؟ مِنْ أَيْنَ نَسْقِيك ؟.

(۳۵۱۳۱) حفزت عبدالله جائز فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے خدام لڑ کے کہیں گے کہاں ہے تمہارے لیے کچل تو ژکر لا کمیں اور کہاں ہے آپ کوجام یلا کمیں؟

( ٢٥١٤٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِر ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ؛ أَنَّ مُوسَى ، أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، قَالَ : يَا رَب ، كَيْفَ يَكُونُ هَذَا مِنْك ؟ أَوْلِيَاوُك فِي الْأَرْضِ خَانِفُونَ يُقْتَلُونَ ، وَيُطْلَبُونَ وَيُقَطَّعُون ، وَأَعْدَاوُك يَأْكُلُونَ مَا شَاوُرا ، وَيَشُرَبُونَ مَا شَاوُوا ، وَنَحْوَ هَذَا ، فَقَالَ : انْطَلِقُوا بِعَبْدِى إِلَى الْجَنَّةِ ، فَيَنْظُرُ مَا لَمُ يَرَ مِثْلَهُ قَطُّ ، إِلَى أَكُوابٍ مَوْضُوعَةٍ ، وَنَمَادِقَ مَصْفُوفَةٍ وَزَرَابِيِّ مَبْثُوثَةٍ ، وَإِلَى الْحُورِ الْعِينِ ، وَإِلَى مَا لَمُ يَرَ مِثْلَهُ قَطُّ ، إِلَى أَكُوابٍ مَوْضُوعَةٍ ، وَنَمَادِقَ مَصْفُوفَةٍ وَزَرَابِي مَبْثُوثَةٍ ، وَإِلَى الْحُورِ الْعِينِ ، وَإِلَى النَّارِ ، وَإِلَى الْخَدَمِ كَأَنَّهُمْ لُوْلُونَ مَكُنُونٌ ، فَقَالَ : مَا ضَرَّ أَوْلِيَائِي مَا أَصَابَهُمْ فِي الدُّنِيَا إِذَا كَانَ مَصِيرُهُمْ إِلَى هَذَا ؟ ثُمَّ قَالَ : مَا أَعْلِقُوا بِعَبْدِى ، فَانْطُلِقُ بِهِ إِلَى النَّارِ ، فَيَخْرُجُ مِنْهَا عُنَقٌ فَصُعِقَ الْعَبْدُ ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ : مَا نَفَعِلْ أَعْدَائِي مَا أَعْطَدُهُ مِنْ الدُّنِيَا إِذَا كَانَ مَصِيرُهُمْ إِلَى هَذَا ؟ قَالَ : لاَ شَيْءَ أَعْدَائِي مَا أَعْطِيتُهُمْ فِي الدُّنِيَا إِذَا كَانَ مَصِيرُهُمْ إِلَى هَذَا ؟ قَالَ : لاَ شَيْءَ أَعْدَائِي مَا أَعْطَيْتُهُمْ فِي الدُّنِهَا إِذَا كَانَ مَصِيرُهُمْ إِلَى هَذَا ؟ قَالَ : لاَ شَيْءَ أَعْدَائِي مَا أَعْطَيْتُهُمْ فِي الدُّنِهَا إِذَا كَانَ مَصِيرُهُمْ إِلَى هَذَا ؟ قَالَ : لاَ شَكْءَ .

(٣٥١٣٢) حضرت عبدالله و الله العديل من ابوالعديل من مروى من كه حضرت موى علينيلا في الله تعالى من دريافت كيا اله الله! بيه معامله آپ كى طرف سے كيما عجيب موتا من؟ آپ كے دوست (نيك لوگ) دنيا ميں خوفز ده رہتے ہيں ان كوتل كيا جاتا ہے، ان كو كيرا جاتا ہے چران كے كلا من جاتے ہيں اور آپ كے دشمن جوجاہتے ہيں كھاتے ہيں اور جوجاہتے ہيں چنے ہيں الله تعالى نے

( ٣٥١٤٣) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثِنِي عَبْسَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَاضِيَّ الرَّيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ شِمْر بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ : إِنَّ لِلَّهِ مَلِكًا ، مِنْ يَوْمِ خُلِقَ يَصُوعُ خُلِيٍّ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، وَلَوُ أَنَّ قَلْبًا مِنْ خُلِيٍّ أَهْلِ الْجَنَّةِ أُخْرِجَ لَلَهَبَ بِطَوْءِ شُعَاعِ الشَّمْسِ ، فَلَا تَسْأَلُوا بَعُدَهَا عَنْ حُلِيٍّ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

(۳۵۱۳۳) حفرت کعب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے، جس دن سے اس کو پیدا کیا گیا ہے وہ جنتیوں کیلئے زیور تیار کررہا ہے اور قیامت تک تیار کرتار ہے گا ،اگر ان زیورات میں سے ایک کٹکن بھی دنیا پر ظاہر کردیا جائے تو سورج کی روشنی ماند پڑجائے ، پس اس کے بعد جنت کے زیورات کے متعلق سوال نہ کرتا۔

( ٣٥١٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي بَلْج ، قَالَ:سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ:فِي الْجَنَّةِ جِمَاعٌ مَا شَاؤُوا، وَلاَ وَلَدٌ ، قَالَ :فَيَلْتَفِتُ فَيَنْظُرُ النَّظْرَةَ ، فَتُنشَأْلَهُ الشَّهْوَةُ ، ثُمَّ يَنْظُرُ النَّظْرَةَ فَتُنْشَأْلَهُ شَهْوَةٌ أَخْرَى.

(۳۵۱۳۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جنتی جتنا مرضی جا ہے ہمبستری کرے اولا دنہ ہوگی ، وہ ایک کمیے کیلئے گا تو اس کیلئے دوبارہ شہوت پیدا ہوجائے گی بھرایک کمھے کیلئے تو قف کے بعداس کیلئے دوبارہ شہوت پیدا ہوجائے گی۔

( ٣٥١٤٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سُنِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَفِى الْجَنَّةِ وَلَدٌ ؟ قَالَ :إِنْ شَاؤُوا. (ترمذي ٢٥٦٣ـ احمد ٩)

(۳۵۱۴۵) حضرت ابن عباس پن پیشن سے دریافت کیا گیا کہ کیا جنت میں اولا دہوگی؟ حضرت ابن عباس بنی پینن نے ارشادفر مایا:اگر وہ چاہیں تو ہوجائے گی۔

( ٢٥١٤٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ كَعْبِ ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً الْجَنَّةَ ، رَجُلُّ كَانَ يَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُزَخْزِحَهُ عَنِ النَّارِ ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَا رَبِ ، أَذْنُنِي مِنْ بَابِ الْجَنَّةِ ، فَقِيلَ : يَا ابْنَ آدَمَ ، أَلَمْ تَسْأَلُ أَنْ تُزَخْزَحَ عَنِ النَّارِ ؟ قَالَ : يَا رَبِ ، وَمَنْ مِثْلُك ، فَأَدُنْنِي مِنْ بَابِ الْجَنَّةِ ، فَقِيلَ : يَا ابْنَ آدَمَ ، أَلَمْ تَسْأَلُ أَنْ تُزَخْزَحَ عَنِ النَّارِ؟ قَالَ : وَمَنْ مِثْلُك، فَأَدُنْنِي مِنْ بَابِ الْجَنَّةِ ، فَقِيلَ : يَا ابْنَ آدَمَ ، أَلَمْ تَسْأَلُ أَنْ تُزَخْزَحَ عَنِ النَّارِ؟ قَالَ : وَمَنْ مِثْلُك، فَأَدُنْنِي مِنْ بَابِ الْجَنَّةِ.

فَنَظَرَ إِلَى شَجَرَةٍ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ ، فَقَالَ :أُدْنُنِى مِنْهَا لأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا ، وَآكُلَ مِنْ ثَمَرِهَا ، قَالَ : يَا ابْنَ آدَمَ ، أَلَمْ تَقُلُ ؟ فَقَالَ : يَا رَبِ ، أَدْنُنِى مِنْهَا ، فَرَاى أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَا رَبِ ، أَدْنُنِى مِنْهَا ، فَقَالَ : يَا رَبِ ، أَدْنُنِى مِنْهَا ، فَقَالَ : يَا ابْنَ آدَمَ ، أَلَمْ تَقُلُ ؟ حَتَّى قَالَ : يَا رَبِّ ، وَمَنْ مِثْلُك ، فَأَدْنُنِي.

فَقِيلَ : أُعُدُ ، قَالَ أَبُو بَكُو : الْعَدُو : الشَّدُّ ، فَلَكَ مَا بَلَغَتُهُ قَدَمَاكَ وَرَأَتُهُ عَيْنَاكَ ، قَالَ : فَيَعُدُو حَتَّى إِذَا بَلَحَ ، يَغْنِى أَعْيَا ، قَالَ : يَا رَبِ ، هَذَا لِى ، وَهَذَا لِى ؟ فَيُقَالَ : لَكَ مِثْلُهُ وَأَضْعَافُهُ ، فَيَقُولُ : قَدْ رَضِى عَنَى رَبِّى ، فَلُو أَنْ فَيَ أُولِ الدُّنِيَا وَطَعَامِهِمُ لأوسَعْتُهُمُ . (طبراني ١٣٣)

(۳۵۱۳۲) حفرت عوف بن ما لک سے مروی ہے کہ حضوراقد س مرافظ ہے نے ارشاد فر مایا میں اس آخری شخص کو بھی جا نتا ہوں جس کو جنت میں داخل کیا جائے گاوہ شخص ہوگا جواللہ سے سوال کرے گا کہ اس کو جبنم سے نکال دیا جائے یہاں تک کہ جب جنتیوں کو جنت کے میں داخل کر دیا جائے گا اور جبنی لوگ جبنم میں داخل ہو جا کیں بیان کے درمیان ہوگا وہ عرض کرے گا اے اللہ! مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے اس کو کہا جائے گا اے ابن ادم! کیا تو نے سوال نہیں کیا تھا کہ تھے کو جبنم سے نکال دیا جائے؟ وہ عرض کرے گا اے ابن ادم! کیا تو نے سوال نہیں کیا تھا کہ تھے کو جبنم سے نکال دیا جائے؟ وہ عرض کرے گا آ پ کی طرح کون ہا اس اللہ! آ ہے کی طرح کون ہو اللہ ایک اللہ ایک کے دروازے کے قریب کر دے ، اس کو کہا جائے گا اے ابن ادم! کیا تو نے سوال نہیں کیا تھا کہ تھے کو جنت کے دروازے کے قریب کر دے ، اس کو کہا جائے گا دیا جائے؟ وہ عرض کرے گا آ پ کی طرح کون ہا اس اللہ! مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔

پھروہ جنت کے دووازے کے پاس درخت و کیھے گا تو عرض کرے گا، مجھے اس درخت کے قریب کردے تا کہ میں اس کا ساپہ حاصل کرسکوں اورامن کا کپھل کھا سکوں اللہ فرہائیں گے این آ دم! کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ پھرسوال نہ کروں گا؟ وہ عرض کرے گا اے اللہ! آپ کی طرح کون ہوسکتا ہے بچھے اس کے قریب کردے، پھروہ اس ہے بھی اعلیٰ دیکھے گا تو عرض کرے گا اے میرے اللہ! بجھے اس کے قریب کردے، این آ دم! کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ دوبارہ سوال نہ کروں گا؟ وہ عرض کرے گا اللہ تی! آپ کی طرح کون ہوسکتا ہے بچھے اس کے قریب کردے، اس کو کہا جائے گا جنت کی طرف دوڑ جتنی جنت پر تیرے قدم پڑیں اور تیری آئیسیں جتنی جنت کود کھے وہ تیرے لیے ہے وہ دوڑے گا یہاں تک کہ تھک کر چکتا چور ہو جائے گا تو عرض کرے گا اے اللہ! کیا یہ اور وہ میرے لیے ہے؟ اللہ فرمائے گا اس کے شل اور اس سے دوگنا بھی تیرے لیے ہے، وہ عرض کرے گا میر ارب بچھ سے کیا یہ اور وہ میرے لیے ہے، وہ عرض کرے گا میر ارب بچھ سے راضی ہوگیا، اگر مجھے دنیا والوں کے لباس اور ان کی خوراک کی اجازت دی جائے تو میں اس پر قادر ہوسکتا ہوں۔

( ٣٥١٤٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، قَالَ:حدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِى عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَبْزِلَةً ، هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدوا) كي المسالة والنار المسالة والمسالة والنار المسالة والمسالة والمسالة

رَجُلٌ صَرَفَ اللّهُ وَجُهَهُ عَنِ النَّارِ فِبَلُ الْجَنَّةِ ، وَمُثْلَلَهُ شَجَرَةٌ ذَاتُ ظِلَّ ، فَقَالَ : أَى رَبِ ، فَدَّمْنِى إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ أَكُونُ فِى ظِلّهَا ، فَقَالَ اللَّهُ : هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ تَسْأَلَنِى غَيْرَهُ ، فَقَالَ : لَا ، وَعِزَّتِكَ، فَقَدَمَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا ، وَمُثْلَ لَهُ شَجَرَةٌ أُخْرَى ذَاتُ ظِلَّ وَتَمَرَةٍ ، فَقَالَ : أَى رَبِ ، فَدَّمْنِى إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ لَا كُونَ فِى ظِلّهَا وَآكُلَ مِنْ ثُمَّرِهَا ، فَقَالَ اللّهُ : هَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطِيتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَنِى غَيْرَهُ ، فَقَالَ : لاَ ، وَعِزَتِكَ ، ظِلّهَا وَآكُلَ مِنْ ثُمَّرِهَا ، فَقَالَ اللّهُ : هَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطِيتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَنِى غَيْرَهُ ، فَقَالَ : لاَ ، وَعِزَتِكَ ، فَيُقَالَ : لاَ ، وَعَزَتِكَ ، فَيُقَدَّمَهُ اللّهُ إِلَيْهَا ، فَتُمَوِّلُ اللّهُ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ مَانِهَا ، فَيَقُولُ : أَى رَبِ ، فَدَّمْنِى إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، أَكُونُ فِى ظِلّها ، وَآكُلُ مِنْ ثَمَرِهَا ، وَأَشُرَبُ مِنْ مَائِهَا ، فَيَقُولُ : هَلُ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ فَاللّهَ اللّهُ اللّهُ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ عَلَى مَائِهَا ، فَيَقُولُ : هَلُ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ فَعَلْتُ أَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهَا ، وَآكُلُ مِنْ ثَمَرِهَا ، وَأَشُرَبُ مِنْ مَائِهَا ، فَيَقُولُ : هَلُ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ

تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ ، فَيَقُولُ : لاَ ، وَعِزَتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ ، فَيُقَدِّمُهُ اللّهُ إِينَهَا. قَالَ : فَيَبُرُزُ لَهُ بَابُ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ : أَى رَبِ ، فَدَّمُنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَأَكُونُ تَحْتَ نِجَافِ الْجَنَّةِ وَأَنْظُرُ إِلَى أَهْلِهَا ، فَيُقَدِّمُهُ اللّهُ إِلَيْهَا ، فَيَرَى أَهْلَ الْجَنَّةِ وَمَا فِيهَا ، فَيَقُولُ : أَى رَبِ ، أَدُخِلْنِي الْجَنَّة ، فَيُدْخِلُهُ اللّهُ الْجَنَّة ، فَإِذَا ذَخَلَ الْجَنَّة ، قَالَ : هَذَا لِي وَهَذَا لِي ، فَيَقُولُ اللّهُ : تَمَنَّ ، فَيَتَمَنَّى ، وَيُذَكِّرُهُ اللّهُ : سَلْ مِنْ كَذَا الْجَنَّة ، فَإِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِي ، قَالَ اللّهُ : هُو لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ ، قَالَ : ثُمَّ يَدُخُلُ بَيْتَهُ ، فَيَدُخُلُ عَلَيْهِ وَكَذَا مَ خَتَى إِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِي ، قَالَ اللّهُ : هُو لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ ، قَالَ : ثُمَّ يَدُخُلُ بَيْتَهُ ، فَيَذُخُلُ عَلَيْهِ وَهَذَا لَى اللّهُ اللّهِ الّذِي الْحَتَارَكُ لَنَا ، وَاخْتَارَنَا لَكَ ، فَيَقُولُ : مَا أَعْطِى أَخَدُ وَعَشَرَةُ مَنْ الْحُورِ الْعِينِ ، فَتَقُولَانِ لَهُ عَالْمَ اللّهُ الّذِي اخْتَارَكُ لَنَا ، وَاخْتَارَنَا لَكَ ، فَيَقُولُ : مَا أَعْطِى أَخَدُ وَعُشَرَةً مُولَ اللّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، فَتَقُولَانِ لَهُ عَالَمُ اللّهُ الّذِي اخْتَارَكُ لَنَا ، وَاخْتَارَنَا لَكَ ، فَيقُولُ : مَا أَعْطِى أَخَدُ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ ، فَتَقُولُ إِن لَهُ عَالْدِى اخْتَارَكُ لَنَا ، وَاخْتَارَنَا لَكَ ، فَيقُولُ : مَا أَعْطَى أَخَدُ

(۳۵۱۲) حضرت ابوسعیدالخدری اولینو سے مروی ہے کہ حضوراقد س مُوافِق اُنے نے ارشادفر مایا: ادنیٰ جنتی کا رتبہ جنت میں یہ ہوگا کہ اللہ ایک خص کا چہرہ جہنم ہے جنت کی طرف بھیرویں گے، اس کیلئے ایک ساید دار درخت ظاہر کیا جائے گا وہ خض عرض کرے گا ہے میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر تھے اس کے قریب کر دول تو کیا تو اس کے علاوہ جمھے سے چھیوال کرے گا وہ عرض کرے گا نہیں تیری عزت کی تشم نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ اس محفی کو درخت کے قریب فرما دے گا بھراس کو ایک اور درخت دکھایا جائے گا جو سایہ دار اور پھل دار ہوگا وہ خض عرض کرے گا اے اللہ! مجھے اس درخت کے قریب فرما دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کا بھراسکوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں تجھے یہ عطا کر دول تو اس کے علاوہ جمھے سے دوبارہ بھی اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کی تھر بیں اللہ تعالیٰ ان کو اس درخت کے قریب فرما دے گا بھراس کو ایک اللہ اوگا وہ خض عرض کرے گا اس کو اللہ ہوگا وہ خض عرض کرے گا اللہ! بھے اس درخت کے قریب فرما دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کا بھیل کھاسکوں اور اس کا پانی بی سکوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں کہم اس کے علاوہ سوال نہ کروں گا ، اللہ تعالیٰ درخت کے قریب فرما دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کا گیم کھاسکوں اور اس کا پانی بی سکوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں اس کا اللہ تعالیٰ میں مارے کا تیری عزت کی تشم اس کے علاوہ سوال نہ کروں گا ، اللہ تعالیٰ اس کواس درخت کے قریب فرما دے گا۔

پھراللّٰہ تعالٰی اس شخص کیلئے جنت کے درواز ہے کو ظاہر فر مائے گا تو وہمخص عرض کرے گا اے اللہ! مجھے جنت کے

والمار الم شيرمتر جم ( جلده ا) المحمد المعند والمار المحمد المعند والمار المحمد المعند والمار المحمد المعند والمار المحمد المعند المعند والمار المحمد المعند المعند المعند والمار المحمد المعند المعند والمار المحمد المعند المعند

دروازے کے قریب فرمادے تاکہ میں اس کی چوکھٹ کے نیچے بیٹھ کراس کے رہنے والوں کو دیکھ سکوں اللہ تعالیٰ اس کوقریب فرما

دے گا پھروہ خض جنتی لوگوں کواور جنت کی نعمتوں کودیکھے گا تو وہ خض عرض کرے گااللہ جی مجھے جنت میں داخل فر مادے۔

الله تعالی اس کو جنت میں داخل فرمادے گا جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو کہے گا بیمبرے لیے ہے اور یہ بھی میرے لیے

ہےاںٹد تعالیٰ فرما کمیں گے تو خواہش کروہ خواہش کرے گاءانٹدیا ک اس کو یا د دلا نمیں گے کہ یہ بیسوال کر، یہاں تک کہ جب اس کی

تمام خواہشات مکمل ہو جائیں گی تو اللہ تع کی فرمائیں گے ہیکھی تیرے لیے ہےاوراس کی مثل دس گنا اور بھی پھروہ اینے گھر میں

واخل ہوگا تو اس کے پاس اس کی دو ہو یاں جوحور مین میں ہے ہول گی آئیں گی اور کہیں گی تمام تعریفیں اس اللہ کیلئے ہیں جس نے

آ پ کوہمارے لیے اور ہمیں آپ کے لیے منتخب کیاوہ جنتی کہ گا جس طرح مجھے عطا کیا گیا ہے اس جیسا سی کوعطانہیں کیا گیا ہے۔

( ٣٥١٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعْمَان بْن سَعْدٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ فِي هَذِهِ الآيَةِ :

﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَن وَفُدًّا﴾ ، قَالَ :ثُمَّ قَالَ :هَلْ تَذْرُونَ عَلَى أَى شَيْءٍ يُخْشَرُونَ ؟ أَمَا وَاللهِ

مَا يُحْشَرُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ ، وَلَكِنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ بِنُوقٍ لَمْ تَرَ الْحَلَانِقُ مِثْلَهَا ، عَلَيْهَا رِحَالُ الذَّهَبِ ، وَأَزِمَّتُهَا

الزَّبُرْجَدُ ، فَيَجْلِسُونَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يُنْطَلَقُ بِهِمْ حَتَّى يَفُرَعُوا بَابَ الْجَنَّةِ. (طبرى ١٦)

( ٣٥١٨٨ ) حضرت على ولي أو قرآن كريم كي آيت ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْمُنِ وَفُدًّا ﴾ كم تعلق فرماتي بي كه كياتم

ہوگ جانتے ہوئس چیز پران کوجمع کیا جائے گا؟ خدا کی قیم ان کوقدموں کے بل ( چِل کر ) نہیں جمع کیا جائے گا بلکہ وہ ایسے اونٹوں پر

آ تمیں گے جن کے مثل لوگوں نے پہلے دیکھانہ ہوگا ان پر سونے کے کجادے ہوں گے ،ان کی لگامیں زبر جد کی ہوں گی وہ متنین ان

یر بیٹھیں ہوں گے بھروہ جانوران کو لے کرچلیں گے یہاں تک کہوہ جنت کے درواز وں کوکھنکھٹا کیں گے۔

( ٣٥١٤٩ ) حَدَّثَنَا قُرَادُ أَبُو نُوحٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛

فِي قَوْلِهِ : ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَن وَفُدًا ﴾ ، عَلَى الإبل. (طبري ١٢٧)

(٣٥١٣٩) حضرت ابو ہر رہ دلیٹو اس آیت کے متعلق ارشا وفر ماتے ہیں کہ اونٹوں پر جمع کئے جا کیں گے۔

( ٢٥١٥٠ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبِيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي لَأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ ، رَجُلٌ يَخُرُجُ مِنْهَا زَحْفًا ، فَيُقَالَ لَهُ :انْطَلِقُ

فَادْخُلَ الْجَنَّةَ ، قَالَ : فَيَذْهَبُ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ ، فَيَجِدُ النَّاسَ قَدَ اتَّخَذُوا الْمَنَازِلَ ، قَالَ : فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ : يَا

رَب ، قَدْ أَحَذَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ ، قَالَ :فَيْقَالَ لَهُ :أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِى كُنْتَ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ :نَعَمُ ، قَالَ :فَيْقَالَ

لَهُ : تَمَنَّ ، فَيَتَمَنَّى ، فَيُقَالَ : لَكَ ذَلِكَ الَّذِي تَمَنَّيْتَ وَعَشَرَةُ أَضْعَافِ الدُّنْيَا ، قَالَ : فَيَقُولُ لَهُ : أَتَسْخَرُ بِي

وَأَنْتَ الْمَلِكُ ؟ قَالَ : فَلَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِذُهُ.

(بخاری ۱۵۵۱ مسلم ۱۵۴)

(۱۵۵۷) صرف مبداللہ معظم وی ہے کہ مسورالدن پر بھی ہے اس در مایا بین ان اس من من وی جاتیا ہوں ہو ہم ہے ہے۔ گاید دہ مخص ہوگا جوجہ ہم سے کھنتا ہوا نکلے گااس کو کہا جائے گا چلواور جنت میں داخل ہوجاؤوہ جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا وہ وہاں جائے گاتو لوگ پہلے ہی رتبہ حاصل کر چکے ہوں گے۔وہ واپس لوٹے گا اور عرض کرے گا اے القہ الوگوں نے واپ رہے حاصل کر لیے ہیں اس سے کہا جائے گا کیا تجھے وہ زمانہ یا دہے جس میں تو تھا؟ وہ عرض کرے گا جی اس سے کہا جائے گا کو تمنا اور

عامی رہے ہیں، بات ہا ہا ہاے ما جا ہائے گا جوتو نے خواہش کی ہے یہ بھی تیرے لیے ہاور دنیا ہے دس من زیادہ بہتی تیر خواہش کروہ خواہش کرے گا اس سے کہا جائے گا جوتو نے خواہش کی ہے یہ بھی تیرے لیے ہاور دنیا ہے دس من نازیادہ بہتی تیر لیے ہے وہ شخص عرض کرے گا اے اللہ! آپ ہا دشاہ ہو کر مجھ سے مزاق کررہے ہیں؟ راوی فرماتے ہیں کہ یہ بات بیان کرکے آئخضرت مَا اِنْ اَنْ اَسْکُرائے کہ آپ کی داڑھیں مبارک میں نے دیکھیں۔

( ٣٥١٥١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أُوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَصَرِ لَيْلَةَ الْبُدْرِ ، وَالثَّانِيَةُ عَلَى لَوْنِ أَحْسَنِ كَوْكَبِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أُوَّلُ زُمْرَةٍ تَدُخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَصَرِ لَيْلَةَ الْبُدْرِ ، وَالثَّانِيَةُ عَلَى لَوْنَ أَحْسَنِ كُوْكَبِ مَنْهُمَا وَوْجَتَانِ ، عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً ، يَبُدُو مُخُ سَاقَيْهَا مِنْ وَرَائِهَا. (ترمذى ٢٥٢٢)

(۳۵۱۵) حضرت ابوسعید ہے مروی ہے کہ حضورالقدس مین اُنٹی کی آرشاد فر مایا: بہلا گردہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ چودھویں کے چاند جیسے ہوں گے ان میں سے برایک کی دویویاں ہوں گی اور چاند جیسے ہوں گے ان میں سے برایک کی دویویاں ہوں گی اور ہر بیوی کے ستر جوڑ ہوں میں بھی نظر آر باہوگا۔ ہر بیوی کے ستر جوڑ ہے ہوں گے اوران کی بینڈلی کے اندر کا گوداان ستر جوڑ وں میں بھی نظر آر باہوگا۔

( ٢٥١٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً ، قَالَ : قَالَ مُوسَى : يَا رَبُ ، مَا لَا دُنَى أَهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ؟ قَالَ : رَجُلْ يَبْقَى فِى الدِّمْنَةِ حَيْثُ يُحْبَسُ النَّاسُ ، قَالَ : فَيُقَالَ لَهُ : قُمْ فَادُحُلَ الْجَنَّةَ ، قَالَ : أَيْنَ أَدْخُلُ وَقَدُ سَبَقِنِي النَّاسُ ؟ قَالَ : فَيُقَالَ لَهُ : تَمَنَّ مُلُوكٍ مِنْ مُلُوكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا ، مِشَنْ كُنْت الْجَنَّةَ ، قَالَ : فَيُعَلَّ أَرْبَعَةً ، ثُمَّ يُقُالَ لَهُ : تَمَنَّ بِقَلِكَ مَا شِنْتَ ، قَالَ : فَيَعُدُ أَرْبَعَةً ، ثُمَّ يُقَالَ لَهُ : تَمَنَّ بِقَلِكَ مَا شِنْتَ ، قَالَ : فَيَعُدُ أَرْبَعَةً ، ثُمَّ يَقُالَ لَهُ : تَمَنَّ بِقَلِكَ مَا شِنْتَ ، قَالَ : فَيَعُدُ أَرْبَعَةً ، ثُمَّ يَقُالَ لَهُ : تَمَنَّ بِقَلِكَ مَا شِنْتَ ، قَالَ : فَيَعُدُ أَرْبَعَةً ، ثُمَّ يَقُالَ لَهُ : تَمَنَّ بِقَلِكَ مَا شِنْتَ ، قَالَ : فَيَشْتَهِي ، قَالَ : فَيَقُولُ : فَلَا يَعُمُنُ مَثُلُ اللَّهِ عَلَا اللَّذِى أَرَدُتُ ، قَالَ : فَيَقَالَ مُوسَى : يَا رَبِ ، فَمَا لَاهُلِ صَفُوتِكَ ؟ قَالَ : فَقِيلَ : هَذَا اللَّذِى أَرَدُتُ ، قَالَ : خَلَقْتُ كَرَامَتَهُمْ فَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْ اللَّهُ اللَّهُ

(۳۵۱۵۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ وہ فوٹ سے مروی ہے کہ حضرت موکی غلیناً آئے فرمایا اے اللہ! ادنی جستی کارتبہ کیا ہوگا؟ فرمایا آیک شخص جانوروں کے باڑہ میں باقی رہے گا ( کوڑے خانے میں )اس طور پر کہلوگوں نے اس کومبوں کیا ہوگا ،اس کو تھم ہوگا جنت میں داخل ہو جاؤوہ عرض کرے گا کہاں ہے داخل ہو جاؤں لوگوں نے تو مجھ سے سبقت کرلی ہے؟ اس کو کہا جائے گا دنیا کے چار مصنف ابن الی شیر مترجم (جلد ۱۰) کی مصنف ابن الی شیر مترجم (جلد ۱۰) کی مصنف ابن الی مصنف العب فه دان الد کی است با دشاموں کی با دشام سے اور سلطنت کے بفتر رتمنا اور خوامش کروہ کیے گا فلاں باوشاہ پس وہ چار بادشاموں کو گئے گا پھر اس کو کہا جائے

گااپے دل میں جو جو چاہے خواہش کروہ تمنا کرے گا پھراس کو کہا جائے گا جو چاہوخواہش کرلے، وہ خواہش کرے گا پھراس کو جائے گا بیسب بھی تیرے لیے ہے اور دس گنا اور بھی حضرت موٹی غلائیلا نے فر مایا اے اللہ! آپ کے مخلص دوستوں کیلئے کیانعتیر

ہیں؟ان سے کہا گیا، یہ ہے جومیں نے ارادہ کیا ہے میں نے ان کے اکرام کیلئے بنایا ہے اوراپنے ہاتھ سے بنا کران پرمبرلگادی ، جن نعمتوں کوکسی آئھ نے دیکھانہیں کسی کان نے سانہیں اور کسی بشر کے دل پر ان کا خیال تک نہیں گزرا پھریہ آیت تلاوت فرما کی

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا ٱخْفِي لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ ٱغْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾

( ٣٥١٥٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ خَيْثَمَة ؛ أَنَّ عَبْد اللهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ :إِنَّ لَأَهْلِ عِلْيِّينَ كُوَّى يُشْرِفُونَ مِنْهَا ، فَإِذَا أَشُرَفَ أَحَدُهُمْ أَشْرَقَت الْجَنَّةُ ، قَالَ : فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ قَدْ أَشُرَفَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ عِلْيِّينَ.

(۳۵۱۵۳) حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ ملیین والوں کیلئے کھڑ کیاں ہوں گی جہاں سے وہ دیکھیں گے جب انہیں اوس سکو کی جنتی دیکھ گاتا ہے کی مصروحہ حذیب بیشن مصروحہ کی جنتی لڈگ کہیں گا علیوں میں سیسکسی نے زیر کھیا ہو

ہے کوئی جنتی دیکھے گا تو اس کی وجہ ہے جنت روش ہوجائے گی جنتی لوگ کہیں گے علیین میں ہے کسی نے دیکھا ہے۔

( ٣٥١٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ ، أَوْسَوْطُهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنِيَا وَمَا فِيهَا. (عبدالرزاق ٢٠٨٨٨)

(٣٥١٥٣) حضورا قدس مَنْفِظَةُ نے ارشا دفر مایا :تم میں ہے کسی کی کمان یا کوڑے کی مقدار جنت میں جگہ دنیاو مافیھا ہے بہتر ہے۔

( ٢٥١٥٥ ) حَلَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيْ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿فِي رَوْضَةٍ يُكْخَبَرُونَ ﴾ عِن ٢٥١٥٥ ) عَبَرَ دُونِ يَا مِنْ يُونِي وَوْضَةٍ يُكْخَبَرُونَ ﴾

قَالَ :الْحَبْرُ السَّمَاعُ فِي الْجَنَّةِ.

(۳۵۱۵۵) حفرت کی بن ابی کثیر قر آن کریم کی آیت ﴿ فِی دَوْضَةٍ یُحْبَرُونَ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ الحمر سے مراد جنت میں ساع ہے گاناسنا ہے۔

( ٣٥١٥٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا رَبِيعَة بْنُ كُلْثُومٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَشْرَفَتُ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ

عَلَيْهِ وَسَلَمَ : وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوُ أَنَّ امْرَأَةً مِنُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَشْرَفَتُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَمَلَاتِ الْأَرْضَ مِنْ رِيحِ الْمِسُك ، وَلَنَصِيفُ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، هَإُ تَذْرُونَ مَا النَّصِيفُ ؟ هُوَ الْخِمَارُ. (بخارى ٢٤٩٢ـ ترمذى ١٦٥١)

سرون مستولیت و توسیده از این در از این به ای

(۳۵۱۵۲) حضورا قدس مِنْزِهُ فَنَهُ آخِ ارشاد فر مایا:اس ذات کی تشم جس کے قبضہ میں محمد مِنْزِهُ فَنَهُ آخِ کی جان ہے اگر جنتی حوروں میں سے کوئی حورز مین والوں پر جھا تک لے تو ساری زمین مشک کی خوشبو سے بھر جائے ، جنتی عورت کا نصیف دنیا و مافیھا سے بہتر ہے کیا تنہیں معلوم سے نصیف سے کیا مراد ہے؟ وہ اوڑھنی ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا معنف ابن الب شبه متر جم ( جلد ۱۰) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ لَنَا لَا اللَّهِ عَلَنَهِ وَالنَارِ ﴾ ﴿ وَهُ وَاللّ ٢٥١٥٧ ) حَذَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : لَشِبُو مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنِيَا وَمَا فِيهَا. (ابن ماجه ٣٣٢٩)

٣٥١٥٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ثُويْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّ أَدْنَى أَهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ، رَجُلٌ لَهُ أَلْفُ قَصْرِ ، مَا بَيْنَ كُلِّ قَصْرِين مَسِيرَةُ سَنَةٍ ، يُرَى أَقْصَاهَا كَمَا يُرَى أَدْنَاهَا ، فِي كُلِّ قَصْرِ مِنَ

الْحُورِ الْعِينِ وَالرَّيَّاحِينِ وَالْوِلْدَانِ مَا يَدْعُو بِشَيْءٍ إِلَّا أَتِيَ بِهِ. (طبرى ٢٩)

ر میں اس کے بارگل ہوں گئیں کے موری ہے کہ ایک ادنی جنٹی کار تبدیہ ہوگا کہ ایک شخص کے ہزارگل ہوں گےاور ہر دومحلوں کے ۔ مدار ایک سال کرنادہ اور میک سے کہ ماہر کی میں کہ دایک جسروں کو سے کہ کلا محل میں جدیعیں خشور و ور میں استفال میں

رمیان ایک سال کا فاصلہ ہوگا وہ دیکھے اس کی انتہاء کو جیسے ان کے قریب کو دیکھے گا ہر کل میں حورعین ، خوشبو دار پو دے اور غلمان ہوں گے جو بھی وہ طلب کریں گے وہ ان کو پیش کر دیا جائے گا۔

٢٥١٥٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : قَالَ مُغِيثُ بُنُ سُمَّى : إِنَّ فِى الْجَنَّةِ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَقُصُورًا مِنْ فِضَةٍ ، وَقُصُورًا مِنْ يَاقُوتٍ ، وَقُصُورًا مِنْ زَبَرْجَدٍ ، جِبَالُهَا الْمِسْكُ ، وَتُرَابُهَا الوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ. (ابو نعيم ٢٨)

۔ (۳۵۱۵۹) حضرت مغیث سے مروی ہے کہ جنت میں کچھ کل سونے کے ، کچھ چا ندی کے ، کچھ یا قوت کے ، کچھ زبرجد کے ہیں ،اس

ك بِهِا رُمثُك كَ اورُمُى ورس اورزعفران كى ہے۔ ٢٥١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسِ ، قَالَ :إِنَّ قَائِلَ أَهُلِ الْجَنَّةِ ، لَيَقُولُ :

انطلِقُوا بِنَا إِلَى السُّوقِ ، فَيَأْتُونَ جِبَالاً مِنْ مِسْكٍ ، فَيَجْلِسُونَ فَيَتَحَدَّثُونَ. (عبدالرزاق ٢٠٨٨) (٣٥١٦٠) حضرت انس والله فرماتے ہیں کہ جنتیوں میں ایک کہے گا،ہمیں بازار لے چلو، پھروہ مثک کے پباڑوں پر آئیں گے اور

• ۳۵۱۷ ) مطرت اس واثنا فرمائے ہیں کہ جسیول میں ایک کہے گا، میں بازار کے چنو، چروہ مثل نے پہاڑوں پرا میں نے اور بہاں بیٹھ کر باہم گفتگو کریں گئے۔

٣٥١٦١) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّهُ يُفُسَمُ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ
الْجَنَّةِ شَهُوةُ مِنَة ، وَأَكْلُهُمْ وَنَهُمَتُهُمْ ، فَإِذَا أَكُلَ سُقِي شَرَابًا طَهُورًا ، يَخُرُجُ مِنْ جِلْدِهِ رَشْحًا كَرَشْحِ
الْمِسْكِ ، ثُمَّ تَعُودُ شَهُوَتُهُ. (ابن جرير ٢٩)

۳۵۱۷) حفزت ابراہیم سے مروی ہے کہ ایک جنتی شخص کو سوبندوں کی شہوت عطا کی جائے گی ان کا کھانا اور ان کی ضرورت اور نواہش، جب وہ کھائے گا تو اس کو پا کیزہ شراب پلائی جائے گی جس کی وجہ سے اس کے بدن سے مشک کی طرح پسینہ نکلے گا اور اس کی شہوت اورخواہش دوبارہ از سرنولوٹ آئے گی۔

٣٥١٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

وَ مَسَنَ ابْنَابِى ثَيْبِمَرْ بُمُ (جُدُوا) فَيُقَالَ : أَيْنَ فُقَرَاءُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَمَسَاكِينُهَا ؟ قَالَ: فَيَبُرُزُونَ ، فَيُقَالَ: مَا عِنْدَكُمْ فَيَقُولُونَ : يَا رَبِ ، ابْتَكَيْتَنَا فَصَبَرُنَا ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ ، قَالَ : وَأُرَاهُ ، قَالَ : وَوَلَيْتَ الْأَمُوالَ وَالسَّلُطَانُ عَيْرَنَا فَيَقُولُونَ : يَا رَبِ ، ابْتَكَيْتَنَا فَصَبَرُنَا ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ ، قَالَ : وَأُرَاهُ ، قَالَ : وَوَلَيْتَ الْأَمُوالَ وَالسَّلُطَانُ عَيْرَنَا فَيَقُولُونَ : يَا رَبِ ، ابْتَكَيْتَنَا فَصَبَرُنَا ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ ، قَالَ : وَأُرَاهُ ، قَالَ : وَوَلَيْتَ الْأَمُوالَ وَالسَّلُطَانُ عَيْرَنَا وَالسَّلُطَانِ ، قَالَ : فَيُعَالَمُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَمِنْ الْمَوْالُ وَالسَّلُطَانِ ، قَالَ : قُلْمَ اللَّهُ وَمِنْ وَيَوْمَنُونَ يَوْمَنِوْ ؟ قَالَ : تُوضَعُ لَهُمْ كَرَاسِيَّ مِنْ نُورٍ ، وَيُطْلِّلُ عَلَيْهِمَ الْعُمَامُ وَيَكُونُ ذَلِكَ الْيُومُ وَالَّوْ اللَّهُ مِنْ سَاعَةٍ مِنْ نَهَادٍ . (ابن حبان ۱۹۵۵)

والسلطان ، فان ؛ فلت ؛ فاین المورون یومیند ؛ فان ؛ نوضع بهم خراسی مِن نور ، ویطلل علیهم العماه ویکگون دُلِک الیوم اَفْصَو عَلَیْهِم مِنْ سَاعَةٍ مِنْ نَهَادٍ . (ابن حبان ۱۳۵۹)
(۳۵۱۲) حضرت عبدالله بن عمر و «اینی ہے مروی ہے کہ قیامت کے دن سب کو جمع کیا جائے گا بھر پکارا جائے گا اس امت کے فقراءاورمسا کین کہاں ہیں؟ پھران کولا یا جائے گا اوران سے پو چھا جائے گا تمہار سے پاس کیا ہے کیا لے کرآئے ہو؟ وہ عرض کر کے اے ہمار سے رب آ پ نے ہمیں مختلف مصیبتوں میں آ زمایا ہم خابت قدم رہ آپ کومعلوم ہراوی فرماتے ہیں کہ میں اود کھر باہوں ، آپ نے اموال اور بادشاہت کو ہم سے بھیر سے رکھا ان کو کہا جائے گا تم نے بچ کہا ، ان کو تمام لوگوں سے قبل جن میں داخل کر دیا جائے گا اور حساب و کتا ہے کی شدت مالداروں اور بادشاہوں پر باتی رہے گی ، راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض میں داخل کر دیا جائے گا اور حساب و کتا ہی شدت مالداروں اور بادشاہوں پر باتی رہے گی ، راوی کہتے ہیں کہ میں دیمونین کہاں ہوں گئے و رکھا ان کیلئے نور کی کری رکھی جائے گی ، ان پر بادلوں کا سایہ ہوگا ، اور وہ دن ان پر دن کی گھڑی ہو ہمی کم وقت ہیں گزر جائے گا۔

( ٣٥١٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسِ ؛ أَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ سَلَامٍ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْدِمَهُ الْمَدِينَةَ ، فَسَأَلُهُ :مَا أَوَّلُ مَا يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ؟ فَقَالَ :أَخْبَرَنِى جِبْرِيلُ آنِفًا :أَنَّ أَوَّ مَا يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ، زِيَادَةَ كَبِدِ حُوتٍ. (بخارى ٣٣٢٩)

(۳۵۱۷۳) حضرت انس بڑائیو سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام وڑ ٹھو مدینہ میں حضور اقدس مِلِّ اَفْتَعَاقِمَ کی خدمت میں حام ہوئے اور دریافت فر مایا کہ جنتی لوگ پہلی چیز کیا کھا کیں گے؟ حضور اقدس مِلِانقَظَةَ نے ارشاد فر مایا حضرت جبرائیل علیپٹلام نے جم بتایایا ہے کہ جنتی لوگوں کی سب سے پہلے خوراک مجھلی کے جگر کا ہڑھا ہوا حصہ ہوگا۔

( ٣٥١٦٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنُ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبٍ ، قَالَ :رُلِي فِي الْجَنَّةِ كَهَيْنَةِ الْبُرُةِ فَقِيلَ : مَا هَذَا ؟ قِيلَ :رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ عِلْيِّنَ تَحَوَّلَ مِنْ غَرُفَةٍ إِلَى غَرُفَةٍ .

(۲۵۱۲۴) حضرت محد بن کعب فرماتے ہیں کہ جنت میں براق کی طرح کی سواری دیکھی جائے گی پوچھا جائے گا یہ کیا ہے؟ جائے گاعلیین میں ہے ایک شخص ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف جارہا ہے۔

بِ عَنْ اللَّهُ عَالِمٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ جُولِيْهِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ ﴿أُولِيْكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ ﴾ قَالَ :الْغَرْفَةُ الْجَنَّةُ

، ١٠١٧ه ، المعلمة بو مسرمية من المعربية من المعربية من المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية ا ( ٣٥١٦٥) مفرت نهاك زائن قرآن كريم كي آيت ﴿ أُولَيْكَ يُجْزَوْنَ الْعُوْفَةَ ﴾ كي تفسير ميس فرمات ميں كـ غرف مـ

بنت ہے۔

مستف ابن الى شيرمتر جم (جدوا)

٣٥١٦٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفُيَانَ بُنِ حُسَيْنِ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ : ﴿جَنَّاتُ عَدْنِ﴾ ، فَقَالَ :وَهَلْ تَدْرُونَ مَا جَنَّاتُ عَدْن ؟ قَالَ :فَصْرٌ فِى الْجَنَّةِ لَهُ خَمْسَةُ آلَافِ بَابَ ، عَلَى كُلِّ بَابِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْقًا مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا نَبِيٍّ ، هَنِيئًا

لِصَاحِبِ الْقَبْرِ ، وَأَشَادَ إِلَى فَبْرِ دَسُّولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصِدِّيقٌ هَنِينًا لَأَبِى بَكُرٍ ، وَشَهِيدٌ وَٱنَّى لِعُمَرَ بِالشَّهَادَة ، ثُمَّ قَالَ :وَالَّذِى أَخُرَ جَنِى مِنْ مَنْزِلِى ، إِنَّهُ لَقَادِرٌ عَلَى أَنْ يَسُوفَهَا إِلَىَّ. ٣٥١٦٢) حفرت عمر بن فطاب رُلِيَّرُ نے منبر رِقرآ ن کريم کی آ بيت جنات عدن تلاوت فرمانی اورفرمایا: کیاتم لوگ جانتے ہو

نات عدن کیا ہیں؟ فرمایا وہ جنت میں ایک کل ہے جس کے پانچ ہزار دروازے ہیں اور ہر دروازے پر پچیں ہزار حوریں ہیں اس سرف نبی وافل ہوں گے، مبارک خوشخری ہے اس قبروالے کیلئے اور آپ جن ٹوٹو نے حضور اقدس میر شوٹی کی قبر مبارک کی طرف ٹارہ فرنایا اور اس میں صدیق وافل ہوں گے خوشخری حضرت ابو بکر صدیق تراثور کے لیے اور اس میں شہید وافل ہوں گے اور بیشک ٹی شہادت کا منتظر ہوں و آئنی لِعُمَر بِالشّہادَة پھر فرمایا ہتم اس ذات کی جس نے مجھے میرے گھرے نکالا وہ اس بات پر قاور ہے کہ اس شہادت کو میری طرف لے آئے۔

٣٥١٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ ﴿جَنَّاتُ عَدْن﴾ ، قَالَ :بُطْنَانُ الْجَنَّةِ.

۳۵۱۷۷) حظرت عبدالله دوائله فرماتے ہیں کہ جنات عدن سے مراد جنت کا درمیان ہے۔

٣٥١٦٨) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بُنِ كَعْبٍ ، قَالَ : قَالَ كَعْبٌ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ يَاقُونَةً لَيْسَ فِيهَا صَدْعٌ ، وَلَا وَصُلْ ، فِيهَا سَبْعُونَ أَلْفَ دَارٍ ، فِي كُلِّ دَارٍ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْحُورِ فِي الْجَنَّةِ يَاقُونَةً لَيْسَ فِيهَا صَدْعٌ ، وَلَا وَصُلْ ، فِيهَا سَبْعُونَ أَلْفَ دَارٍ ، فِي كُلِّ دَارٍ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْحُورِ الْحَدِيْ ، لَا يَدُخُلُهَا إِلَّا نَبِي ، قَالَ : قُلْنَا : يَا الْعِينِ ، لَا يَدُخُلُهَا إِلَّا نَبِي مَا أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ شَهِيدٌ ، أَوْ إِمَامٌ عَادِلٌ ، أَوْ مُحَكِّمٌ فِي نَفْسِهِ ؟ قَالَ : الرَّجُلُ يَأْخُذُهُ الْعَدُولُ ، فَيُحَكِّمُونَهُ بَيْنَ أَنْ يَكُفُورَ ، أَوْ يَلْزَمَ الإِسْلامَ فَيَخْتَارُ أَنْ يَلُومَ الإِسْلامَ.

٣٥١٧٨) حفرت كعب مروى ب كه جنت مين ايك يا قوت ب جس مين نه سوراخ ب اورندى جوز ب جنت مين سر بزار لهر بين اور برگر مين سر بزار حور بي بين اس مين صرف بي ، صديق ، شهيد ، عادل با دشاه يا وه خف داخل بوگا جوا ب نفس پر فيصله مر في الله بوگاراوى كتب بين كه بم في عب عرض كياا كعب ؟ محكم في نفسه كون خفس ب ؟ فر مايا ده خفس جس كود ثمن كيزلين پيراس كو فتياردين كه ده كفراختياركر في يا بين كه مراس كو فتياردين كه ده كفراختياركر في يا بين المام كولازم كيز بي واس كوشبيدكرديا جائ اورده اسلام بر ثابت قدم ر بن كولازم كيزب و محت من عدم و بين أو س ، عن عديد الله بين عدم و ، يُلِكُ بيه النبي صلّى الله عكن منابِر مِن نُورٍ ، عن يَموين الرّخمَن ، و كِلْتا يكذيه يَمِين ، الله عَلَى مَنابِرَ مِنْ نُورٍ ، عَنْ يَمِينِ الرّخمَن ، و كِلْتا يكذيه يَمِينْ ،

المعانف ابن الى شيرمتر جم ( جلد ١٠) كي المحالي المحالية والنار المحالية والنار المحالية والنار المحالية المحالية والنار المحالية والمحالية والمحالية والنار المحالية والمحالية وال

الَّذِينَ يَغْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا. (مسلم ١٣٥٨ـ احمد ٢٠٣)

(٣٥١٦٩) حضرت عبدالله بن عمرو الله و الله عن مروى ب كه حضور اقدس مَلِفَظَة في ارشاد فرمايا: انصاف كرن والله والله قيامت

کے دن الرحمٰن کے دائن جانب نور کے منبروں پر ہوں گے، رحمٰن کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں منصفین وہ لوگ ہیں جواینے فیصلور

یں،اهل وعیال کے ساتھ اور جس چیز میں ان کو ولایت دی جائے اس میں انصاف کریں۔

( ٣٥١٧. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ؛ أَرْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الْمُقْسِطِينَ فِي الدُّنيَا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُؤُلُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، بَيْنَ يَدَءَ

الرَّحْمَن ، بِمَا أَقْسَطُوا فِي الدُّنيَا. (احمد ٢٠٣)

(۲۵۱۷۰) حضور اقدس مِثِلِفَظِيَّةِ نے ارشاد فرمایا انصاف کرنے والے قیامت کے دن اپنے انصاف کی وجہ سے رحمٰن کے سامنے

موتیول کے منبروں پر ہول گئے۔

( ٣٥١٧١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ ، إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ ،

أَوْ كُمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى.

(۳۵۱۷)حضورا قدس مَئِوْفِظَ عَجَّرِ نے ارشاد فر مایا: جنت کے درواز وں کے کواڑ کا درمیانی فاصلہ اتنا ہوگا جتنا مکہ اور بجر کے درمیان ہے

يا مكداوربصرى كدرميان ب، بيات آنخضرت مَانِفَيْغَةَ فِيتم كهاكرارشادفرمائي ـ

( ٣٥١٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلال ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرِ (ح) وَعَنْ أَبِى نَعَامَةَ ، سَمِعَهُ مِرْ

حَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا عُتَبَةُ بْنُ غَزْوَانَ ، فَقَالَ : إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ لَمَسِيرَهُ

أَرْبَعِينَ عَامًا ، وَلَيَأْتِينَ عَلَى أَبُوابِ الْجَنَّةِ يَوْمٌ وَلَيْسَ مِنْهَا بَابٌ إِلَّا وَهُو كَظِيظٌ. (مسلم ٢٢٧٩ احمد ١١)

( ۳۵۱۷۲ ) حضرت خالد بن عمیر فرماتے ہیں کہ حضرت عتبہ بن غزوان نے ہمیں خطبہ دیا اور فر مایا: جنت کے درواز وں کے کواڑ کے

درمیان حالیس سال کی مسافت کا فاصله بوگااور ضرور بضر ور جنت کے درواز وں پرایک دن آئے گا ہر درواز ہ مجرا ہوا ہوگا۔

( ٣٥١٧٣ ) حَلَّاثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُشْمَانَ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ :مَا بَيْنَ مِصْرَاعَى الْجَنَّةِ أَرْبَعُونَ

خَرِيفًا لِلرَّاكِبِ الْمُجِدِّ ، وَلَيَأْتِينَّ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظُ الزِّحَامِ

( ۱۵۱/۷۳ ) حفرت کعب ہے مروی ہے کہ جنت کے دوکواڑوں کے درمیان کا فاصلہ چالیس خریف ہے سرگرم اور تیز سوار کیلئے اوران پر

ایک ون ایسا آئے گاو داز دحام کی وجہ سے بھر جائیں گے۔

( ٣٥١٧٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنَ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهِزِّمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُوَيْرَةَ ، قَالَ : دَارُ

الْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ مِنْ لُوْلُؤَةٍ ، فِيهَا أَرْبَعُونَ بَيْتًا ، فِي وَسَطِهَا شَجَرَةٌ تُنْبُتُ الْحُلَلُ ، فَيَأْتِيهَا فَيَأْخُذُ بِإِصْبِعِا

مصنف ابن الى شير متر جم (جلدوا) كي مستقد المعندة والنار

سَبْعِينَ حُلَّةً مُنْطَقَةً بِاللَّوْلُو وَالْمَرْجَانِ. ٣٥١٢) حضرت الوجرية وَوَالْمَوْ فَي ارشاد فرمايا: جنت مين موكن كا كهر موتيون كا بوگا، ال مين حاليس كمرے بول كان ك

۲۵۱۷۱) مطرت ابو ہر پرہ ہو ہو ہو ہے ارساد مر مایا بست میں سون کا تھر سوسیوں کا ہوہ ۱۰ ان میں جا ۔ ک مریح ہوں ہے ان سے میان ایک درخت ہے جس پر کپڑے لگتے ہیں وہ جنتی اس درخت کے پاس آئے گا اور اپنی انگلی پرستر جوڑے پکڑے گا، جن کی پٹ وتیوں اور مرجان کے ساتھ ہوگی۔

٢٥١٧٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : أَرَاهُ قَالَ : مُكَلَّلٌ أَصْحَابُ الأَعْرَافِ يُنْتَهَى بِهِمْ إِلَى نَهْرٍ ، يُقَالَ لَهُ : الْحَيَاةُ ، حَافَاتُهُ قَصَبُ ذَهَبٍ ، قَالَ : أَرَاهُ قَالَ : مُكَلَّلٌ بِاللَّوْلُو ، فَيَغْتَسِلُونَ مِنْهُ اغْتِسَالَةً ، فَتَبُدُو فِي نُحُورِهِمْ شَامَةٌ بَيْضَاءُ ، ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَغْتَسِلُونَ ، فَكُلَمَا اغْتَسَلُوا ازْدَادَتُ بَيَاضًا ، فَيُقَالَ لَهُمْ : تَمَنَّوُا مَا شِئْتُمْ ، فَيَتَمَنَّوْنَ مَا شَاؤُوا ، فَيُقَالَ : لَكُمْ مَا تَمَنَّيْتُمْ وَسَبْعُونَ اغْتَسَلُوا ازْدَادَتُ بَيَاضًا ، فَيُقَالَ لَهُمْ : تَمَنَّوُا مَا شِئْتُمْ ، فَيَتَمَنَّوْنَ مَا شَاؤُوا ، فَيُقَالَ : لَكُمْ مَا تَمَنَّيْتُمْ وَسَبْعُونَ طِيعُفًا ، فَهُمْ مَسَاكِينُ أَهْلِ الْجَنَّةِ. (طبرى ١٩١)

۳۵۱۵۵) حضرت عبداللہ بن حارث بھا فرماتے ہیں کہ اصحاب الاعراف کونبر حیات پر لایا جائے گا ،ان کے کنارے سونے کے سول کے ہمول کے موتوں کا تاج پہنے ہوئے ،وہ اس نبر میں نہا کیں گے جس کی وجہ ان کی گردن سفید ہوجائے گی اور پھروہ وہارہ لوٹیں گئے اور نہا کیں گے، جب بھی نہا کیں گے ان کی سفیدی میں اضافہ ہوگا ، ان سے کہا جائے گا جو چا ہوتمنا کرو، وہ جو باہیں گئمنا کریں گے،ان سے کہا جائے گا تمہارے لیے وہ سب ہے جس کی تم نے تمناکی اور سر گنا اور بھی ہے، یاوگ مساکین

الجنة ميں ہے ہيں۔

٣٥١٠) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفَ ﴾ ، قَالَ : قُصِرَ طَرَفُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ ، فَلاَ يُرِدُنَ غَيْرَهُمْ.

، عادم ) حضرت مجامد قرآن کریم کی آیت ﴿فِيهِنَّ قَاصِراتُ الطَّرْف ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کدان کی آنکھیں ان کے ۔ وندوں پر گئی ہوں گی وہ ان کے علاوہ کسی کود کیھنے کا ارادہ نہ کریں گی۔

٣٥١٧ ) حَلَمْنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ؛ ﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ ، قَالَ :ٱلْوَانُهُنَّ كَالْيَاقُوتِ وَاللَّوْلُوْ فِي صَفَائِهِ.

۳۵۱۷۷) حضرت ضحاک جلائظ قرآن کریم کی آیت ﴿ کَأَنَهُنَّ الْیَاقُوتُ وَالْمَرْ جَانُ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ ان کے نَک یا قوت کی ماننداور کھار میں موتوں کی مانند ہول گے۔

٨٥١٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَان ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ جُرْمُوزِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ ، يَقُولُ :﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ قَالَ :كَأَنَّهُنَّ اللَّوْلُؤُ فِي الْخَيْطِ.

١٥١٤) حضرت عبدالله بن حارث رُفاتُو قر آن كريم كي آيت ﴿ كَأَنَّهُنَّ الْيَافُوتُ وَالْمَرْ جَانُ ﴾ كي تغيير مين فرماتي بي كه

﴿ مَسْنَ ابْنَ ابْ شِيهُ مَرْ جَلِدُوا ﴾ ﴿ ﴿ ٢٨٣ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّارِ ﴾ ﴿ كَتَابِ صَفَهُ العِنَهُ وَالنَّارِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّارِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

میویا که و دلزی میں موتیوں کی طرح ہیں۔

( ٢٥١٧٩ ) حَدَّثَنَا بُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُد بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمًا أَبَا عُبَيْدِاللهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿ كَانَهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْ جَانُ ﴾ ، قَالَ :يُرَى مُخَّ سَوْقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الثَيَابِ ، كَمَا يُرَى الْخَيْطُ فِي الْيَاقُوتَةِ.

ی کابی ابھوٹ وانصر جی کہ افاق بیری منع سوریقیں میں ورائے الیاب است یوی اصلی ہیں ایس ورائے الیاب است کا الدر (۳۵۱۷۹) حضرت مجاہد ﴿ کَانَّهُنَّ الْبَاقُوتُ وَالْمَوْجَانُ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے میں کہان کی پنڈلیوں کی سفیدی کپڑوں کے اندر

ے نظرآئ کی جیے موتوں کے اندر سے لڑی نظرآتی ہے۔

( ٣٥١٨. ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ ﴿لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَّ﴾ ، قال : يُجَامِعُهُنَّ.

(۳۵۱۸۰) حضرت عرمه وینو فرماتے ہیں که قرآن کریم کی آیت ﴿ لَمْ يَطْمِنْهُنَّ إِنْسٌ قَلْلَهُمْ وَلَا جَانَ ﴾ ہمستری کرنا۔

( ٣٥١٨١ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :يَطَأْهُنَّ.

(۳۵۱۸۱) حضرت سعید بن جبیر دیانو فرماتے میں کہ وطی کرنا مراد ہے۔

( ٣٥١٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ جَارِيَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ

الزُّبَيْرِ ؛ ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾ ، قَالَ : حَضْرَاوَانِ مِنَ الرَّتَّى

(۳۵۱۸۲) حضرت ابن زبیر دونیز قرآن کریم کی آیت ﴿ مُدُهَا مَنَانِ ﴾ کی تغییر میں فرماتے بیں که گبرے سزرنگ دیکھنے میں خوش منظر۔

( ٣٥١٨٣ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : خَضْرَوَانِ.

(٣٥١٨٣) حفرت ابوصالح فرماتے بين كرمبزرنگ كے بول ك\_

( ٣٥١٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾:خَصْرَاوَانِ.

( ۳۵۱۸ ۴ ) حضرت ابن عباس جيء منها سے بھي ميم تفيير منقول ہے۔

( ٣٥١٨٥ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي قَوْلِهِ :﴿مُدُهَامَّنَانِ ﴿ ،

قَالَ :خَضْرَاوَانِ مِنْ رَيِّهِمَا.

(۳۵۱۸۵) حفرت مجابر ہے بھی اس طرح منقول ہے۔

( ٣٥١٨٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :سَوْدَاوَانِ مِنَ الرَّتَّى.

(۳۵۱۸۱) حفرت شحاک نتائیز فر ماتے ہیں سیاہ ہوں گے۔

( ٣٥١٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، قَالَ : خَضْرَاوَان.

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١٠) في المن المن شيبه مترجم (جلد ١٠) في المعندة والنار

(٣٥١٨٤) حفرت عطيه فرماتي بين كه سبز بهول ملي ـ

( ٣٥١٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : خَضُرَاوَانِ مِنَ الرَّىِّ.

(٣٥١٨٨) حفزت عطاء ہے بھی حفزت ابوصالح کی مثل منقول ہے۔

( ٣٥١٨٩ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: ﴿نَضَّاخَتَانِ﴾ بِكُلِّ خَيْرٍ.

(٣٥١٨٩) حفرت مجابد والنو قرآن كريم كي آيت نصاً حتانً كي تفير مين فرمات بين كه خَير كي مول كيد

( ٢٥١٩. ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ أَشُعَتْ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:﴿نَصَّاحَتَانِ﴾، بِالْمَاءِ وَالْفَاكِهَةِ.

(۳۵۱۹۰) حضرت سعید بن جبیر و اُنتاز فرمات میں کدوہ چشفے پانی اور بھلوں کے ہوں گے۔

( ٢٥١٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ أَبِى بَرَّةَ ، عَنْ أَبِى عَبْدَلَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ ﴿فِيهِنَّ عَنْوَاتٌ حِسَانٌ﴾ ، قَالَ :فِي كُلِّ خَيْمَةٍ خُيْرٌ.

(٣٥١٩١) حفرت عبدالله قرآن كريم كي آيت ﴿فِيهِنَّ خَيْراتٌ حِسَانْ ﴾ كي تفير مين فرمات بين كه برفير كے مكان مين

ہوں تھے۔

( ٢٥١٩٢ ) حُدِّثُتُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ؛ ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴾، قَالَ:عَذَارَى الْجَنَّةِ. (٣٥١٩٢) حفرت ابوصالح قرآن كريم كي آيت ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴾ كي تفير مِين فرماتے بين كه جنت كي دوثيزا كي

مادين

( ٣٥١٩٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْخَيْمَةُ لُوْلُوْة مُجَوَّفَةٌ ، فَرُسَخٌ فِي فَرُسَخِ ، لَهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ مِصْرَاعِ مِنْ ذَهَبٍ.

(٣٥١٩٣) حضرت ابن عباس بيئ يونين فرماتے ہيں كەموتيوں كا خيمه ہوگا اور اندرے خالی اور كشاد ہ ہوگا اتنا كشاد ہ كه فرسخ ميں ہو،

ر مسکوری سروت کی کی دولید ما روت میں کی کی دیون کا چیدہ دو اور میکورے میں اور میادہ بودا ہو میں میں اور میں اور اس کے حیار ہزار سونے کے کواڑ ہوں گے۔

( ٣٥١٩٤ ) حَدَّثَنَا عَثَّامُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ؛ ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْنِحِيَامِ ﴾ ، قَالَ :عَذَارَى الْحَنَّة

(٣٥١٩٣) حضرت ابوصالح قرآن كريم كى آيت ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْحِيّامِ ﴾ كى تفيريس فرماتے بيس كه جنت كى

دوشیزائیں مراد ہے۔ ( 2000ء ) حَلَقَنَا عُنْکُ مِی عَنْ مُرْفِقَ مِی مُنْ عُمُاکِقَ مِی کُنْ مِی کُنْ مِی اِنْ اِللَّهُ مَا اُنْدِ مِی آگر فَالَ فِی

( ٣٥١٩٥ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛أنَّهُ قَالَ فِي : ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْجِيَامِ ﴾ ، قَالَ :دُرُّ مَجُوفٌ ، أَوْ مُجُوَّثٌ. (طبرى ٢٧)

(٣٥١٩٥) حفرت ابوكبلز سے مروى ہے كدرسول اكرم مِلِلَ فَيْفَاعَ فِي مَفْصُورَاتٌ فِي الْحِيدَامِ ﴾ كم تعلق فرمايا اندر سے

هي مصنف ابن ابي شيبرمترجم (جلدو) کي ۱۳۸۷ کي ۱۳۸۷ کي کتاب صفه العبنه والنار غالی موتی کی طرح ہیں۔

( ٢٥١٩٦ ) حَدَّثَنَا خُنْدُرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِاللهِ ، قَالَ : دُرُّ مُجَوَّفٌ .

(۳۵۱۹۲) حضرت عبدالله سے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٣٥١٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرُوانَ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتُ فِي الْحِيَامِ ﴾ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةً ، فَرْسَخْ فِي فَرْسَخٍ ، فِيهِ أَرْبَعَةُ آلَافِ مِصْرَاعٍ.

(ابن جرير ۲۵)

(٣٥١٩٤) حضرت ابن عباس بني ين ارشاد فرمات بين كهموتيون كاخيمه جوگا اوراندرے خالي اور كشاده جوگا اتنا كشاده كه فرح مين ہو،اس کے جار ہزارسونے کے کواڑ ہوں مے۔

( ٣٥١٩٨ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ؛ ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْحِيامِ ﴾، قَالَ: دُرٌّ مُجَوَّك. (۳۵۱۹۸) حفرت عکرمہ سے مروی ہے کہ ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْبِحِبَامِ ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اندر سے خالی موتی

( ٢٥١٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَزْنِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ مَيْمُونِ، يَقُولُ: الْحَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ (۳۵۱۹۹) عمروبن میمون فرماتے ہیں کہ خیمہ اندر سے خالی موثق کی طرح ہوگا۔

( ٢٥٢٠٠ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴾ ، قَالَ : مَحْبُو سَاتٌ.

(٣٥٢٠٠) حضرت ابوالعاليه فين الرُّحُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْحِيّامِ ﴾ كَتَفْسِر مِين فرماتے بين كه خيموں ميں رہنے والي۔

( ٢٥٢٠٠ ) حَدَّثَنَا يَحْبَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿ حُورٌ مَفْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾ ، قَالَ :فِي الْحِجَالِ.

(۳۵۲۰۱)حفرت محمد بن کعب ہے مروی ہے کہ پازیب میں ہوں گی۔

( ٣٥٢.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الضَّحَاكِ؛ فِي قَوْلِهِ: ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴾ ، قَالَ: دُرٌّ مُجَوَّكٌ.

(٣٥٢٠٢) حضرت ضحاك بينينية ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْنِحِيَامِ ﴾ كَتَفسير مين فرمات بين كداندر عنالي موتى كي طرح هوگا\_

( ٣٥٢.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ.

(۳۵۲۰۳) حضرت مجاہد ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٣٥٢.٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿مُتَكِئِينَ عَلَى رَفْرُفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيُّ حِسَانٍ﴾ ، قَالَ :الرَّفُرَفُ رِيَاضُ الْجَنَّةِ ، وَالْعَبْقَرِيُّ عَتَاقُ الزَّرَابِيِّ.

الم مسنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد ۱۰) کی کسید مستف ابن ابی شیرمتر جم (جلد ۱۰) کی کسید مستف الجاد ا

(٣٥٢٠٣) حفرت سعيد بن جبير والطين قرآن كريم كي آيت ﴿ مُسْكِنِينَ عَلَى رَفْرُ فِ خُصُّرٍ وَعَبْقَرِ فَي حِسَانِ ﴾ كَتفيرين

فر ماتے ہیں کدالرفرف سے مرادر یاض الجنة (جنت کے باغات)اورعبقری سے مراد ہے نفیس مندوں پر تکیدلگائے ہوئے۔ ( ٢٥٢.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :الرَّفُوفُ الْمَحَابِسُ ، وَالْعَبْقَرِتُ الزَّرَابِيُّ.

(٣٥٢٠٥) حضرت ضحاك فرمات بين كدالرفرف سے مراد نيچ بچيانے والا كيٹر ااور عبقرى سے مراد مند بـ

( ٣٥٢.٦ ) حَدَّثَنَا فَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ عَنْتَرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفُرَفٍ

خُضْرِ ﴾ ، قَالَ :فُضُولُ الْمَحَابِسِ وَالْبُسُطِ وَالْفُرُشِ. (٣٥٢٠٦) حضرت ابن عباس تفايين قرآن كريم كي آيت ﴿ مُتَكِنِينَ عَلَى دَفُوكٍ خُصُّو ﴾ كي تفيريس فرمات بي كدزائد

حادری اور مندی ہوں گی۔ ( ٢٥٢.٧) حَلَقْنَا قَبِيصَةً، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ وَعَبْقَرِ في حِسَانِ ﴾ قَالَ:الذَّيبَاجُ.

(۲۵۲۰۷) حفرت مجابد فرماتے ہیں عبقری حسان سے مرادریشم ہے۔

( ٣٥٢.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ ﴾ ، قَالَ :الْبُسُطُ ، كَانَ أَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هِيَ الْبُسُطُ.

(٣٥٢٠٨) حفرت حن قرآن كريم كى آيت ﴿ مُتَكِنِينَ عَلَى رَفُوفٍ خُضُو ﴾ كى تفيرين فرمات بي كدمندمراد بزمانه

جاہلیت میں کہتے تھے مندیں۔

( ٢٥٢.٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : الإِسْتَبْرَقُ الدِّيبَاجُ الْعَلِيظُ. (٣٥٢٠٩) حفرت عرمة فرمات بين كدالاستبرق سے مراد ہے موٹاريشم \_

( ٢٥٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :الإِسْتَبْرَقُ الدّيبَاجُ الْغَلِيظُ.

(۳۵۲۱+)حفرت ضحاک پرایشیا ہے بھی یمی مروی ہے۔

( ٣٥٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، غُن عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْجَنَّةُ مِنَةُ دَرَجَةٍ ، بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ، وَالْفِرْدُوسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةً ، وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ ، وَمِنْهَا تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ. (احمد ٣١٧ـ ترمذي ٢٥٣٠)

(٣٥٢١١) حضرت عباده بن صامت ولأفي سے مروى ہے كه آنخضرت مَلِنظَ الله ارشاد فرمايا: جنت كے سو درجات ہيں مردو در جات کے درمیان اتنافا صلہ ہے جتنا آسان وزمین کے درمیان ہے، جنت کاسب سے اوپر والا درجہ جنت الفردوس ہے، اس کے ا و پرعرش ہےاوراس سے حیار نہریں بہتی ہیں جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کروتو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ هُ مَعنف ابن النِيْدِمَرْ بَم ( جلد ۱۰) كُورِ اللهِ اللهِ مَعَنَّ مُحَاهِدٍ ؛ هُ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾ ، قَالَ : لاَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمُ فِي قَفَا بَعْض.

(٣٥٢١٢) حفزت مجاہد جھائی قرآن کریم کی آیت ﴿ عَلَى مُسُورٍ مُتَفَايِلِينَ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جنتی بعض بعض کی پشت کو ندد کیسیں گے۔

( ٣٥٢١٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ؛ ﴿لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ﴾ ، قَالَ : لَا تُصَدَّعُ رُؤُوسُهُمْ ، وَلَا تُنْزِفُ عُقُولُهُمْ.

(٣٥٢١٣) حضرت سعيد بن جبير مِيتَّيِهُ قرآن کريم کي آيت ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَ لَا يُنْزِ فُونَ ﴾ کي تغيير ميں فرماتے ہيں کہ نہ سروں ميں درد ہوگا اور نہ بي ان کي عقليں زائل ہوں گي۔

( ٣٥٢١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ﴾ ، قَالَ : خَمْرٌ بَيْضَاءُ ، ﴿لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ﴾ ، قَالَ :لَا تُصَدَّعُ رُؤُوسُهُمْ ، وَلَا يَعْتَرِيها.

(۳۵۲۱۳) حفرت مجاہد قرآن کریم کی آیت (و کائس مِنْ مَعِینٍ) کی تفیر میں فرماتے ہیں کہ سفید شراب ہوگی اور ﴿لَا اِ بُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَ لَا يُنْزِفُونَ ﴾ کی تفیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے ان کے سرمیں دردنہ ہوگا اور نہ ہی نشر چڑھے گا۔

( ٣٥٢١٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُتْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (ح) وَعَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي قَوْلِهِ :﴿مَوْضُونَةٍ﴾ ، قَالَ أَحَدُهُمَا :الْمُرْمَلَة ، وَقَالَ الآخَرِ :الْمَرْمُولَةُ بِاللَّهَبِ.

(٣٥٢١٥) حضرت مجابد ويشيئ مروى ب كرقر آن كريم كى آيت ﴿ مَوْضُونَهِ ﴾ كامطلب ب كران كو بنايا بهو گاسونے كى تاروں كرماتھ -

( ٣٥٢١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ أَبِى الْأَشْرَمِ ، عَنْ مُغِيثِ بُنِ سُمَّىَ : قَالَ : تَجِىءُ الطَّيْرُ فَتَقَعُ عَلَى الشَّجَرَةِ ، فَيَأْكُلُ مِنْ أَحَدِ جَنْبَيْهِ قَدِيدًا ، وَمِنَ الآخَرِ شِوَاءً.

(۳۵۲۱۷) حفرت مغیث سے مروی ہے کہ جنت میں پرندہ آئے گا اور درخت پریا دستر خوان پر بیٹھے گا پس وہ جنتی اس کے ایک پہلو سے شور بے والا گوشت کھائے گا اور دوسر ہے پہلو ہے بھنا ہوا۔

( ٣٥٢١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ؛ (وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ) ، قَالَ :لَوْ خَرَّ مِنْ أَعْلَاهَا فِرَاشٌ ، لَهَوَى إِلَى قَرَارِهَا كَذَا وَكَذَا خَرِيفًا.

(۳۵۲۱۷) حضرت ابوامامہ قرآن کریم کی آیت (وَ فُوْشِ مَوْفُوعَةٍ) کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ اگراس کے اوپرے ایک بچھونا اس کی تہد کی طرف کرے تو وہ اسے اسے خریف (موسم *اعرص*ہ) بعد تہد تک پنچے گا۔

( ٣٥٢١٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ ﴿قَطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾ ، قَالَ :يَتَنَاوَلُ الرَّجُلُ مِنْ

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدو) کي په ۱۳۸۹ کې کاب صفه العبنه والنار کې کاب صفه العبنه والنار کې

(٣٥٢١٨) حضرت براء ﴿ فُطُو فُهَا دَانِيكَ ﴾ كمتعلق فرماتي بين كجنتي آدى اين جكه كفر كفر ع كالتناول كرعاً ـ

( ٣٥٢١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ ﴿ دَانِيَةٌ ﴾ ، فَالَ :أَدُنِيَتُ مِنْهُمُ.

(٣٥٢١٩) حضرت براء ﴿ وَانِينَةٌ ﴾ كم تعلق فرمات بين كه يكل ان كے قريب كرد ئے جائيں گے۔

( ٣٥٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ ﴿وَذُلَّكَ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا﴾ ، قَالَ : ذُلَّكَ لَهُمْ ، يَأْخُذُونَ مِنْهَا حَيْثُ شَاؤُوا.

(٣٥٢٢٠) حضرت براء ﴿وَذُلُلَتْ فَطُوفُهَا تَذْلِيلاً ﴾ كمتعلق فرماتے ہیں كہ وہ اس كے پھل جہاں ہے جا ہیں گے تو ڑ

( ٣٥٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الْعَبْقَرِقُ الدِّيبَاجُ الْعَلِيظُ.

(۳۵۲۲) حفرت بجام فرماتے ہیں کدالعبقر ی سے مرادموٹاریٹم ہے۔

( ٣٥٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ جَنَّةَ عَدُنِ ، قَالَ لَهَا :تَكَلَّمِي ، فَقَالَتْ :قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. (بزار ٣٥٠٧)

(٣٥٢٢٢) حضرت عبدالله بن حارث ولأثن فرماتے ہیں كه جب الله رب العزت نے جنت عدن كو پيدا فرمايا تو اس مے فرمايا میرے ساتھ کلام کر جنت ہولی مومنین کامیاب ہو گئے۔

( ٣٥٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿عَلَى الْأَرَانِكِ مُتَكِنُونَ ﴾ ، قَالَ : السُّرُرُ عَلَيْهَا الْحِجَالُ.

(٣٥٢٢٣) حفرت كابدفرمات بين كرقرآن كريم كي آيت ﴿ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ ﴾ مراد ب كرمسريون بربول ك جن پریازیب ہوں گئے۔

( ٢٥٢٢٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿ يُسْقَوُنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴾ ، قَالَ :هِيَ الْحَمْرُ. (٣٥٢٢٢) حضرت سن قرآن كريم كي آيت ﴿ يُسْقَوُنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴾ كَمْ تَعْلَقُ فرماتے بين كداس سے مراد

( ٣٥٢٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُوَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:الرَّحِيقُ الْحَمْرُ. (۲۵۲۲۵) حضرت عبدالله فرماتے ہیں که الرحق سے مرادشراب ہے۔

( ٣٥٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ ﴿مَخْتُومٍ ﴾ ، قَالَ : مَمْزُوجٍ ، ﴿خِتَامُهُ مِسْكُ ﴾ قَالَ : طَعْمُهُ وَرِيحُهُ ، ﴿تَسْنِيمٍ ﴾ قَالَ : عَيْنٌ فِي الْجَنَّةِ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ



صِرْفًا ، وَتُمزِجُ لَأَصْحَابِ الْيَمِينِ.

ي المُحَدِّثُنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ ﴿ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ، عَيْنًا يَشُرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴾ وَتُمْزَجُ لِسَانِرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

(٣٥٢٢٧) حضرت ما لك بن حارث وافر ﴿ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴾ كم تعلق فرمات جي كه تمام جنت والول كيلئ اس بيس آميزش كي جائر كي -

( ٣٥٢٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ﴾ ، قَالَ : خَفَايَا أَخُفَاهَا اللَّهُ لَاهُل الْجَنَّةِ.

(٣٥٢٨) حفرت حسن قرآن كريم كى آيت ﴿وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴾ كمتعلق فرماتے بيں كماس كواللہ نے جنتيوں كے ليے پوشيده ركھا ہوا ہے۔

( ٣٥٢٢٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ (ح) وَعَنْ أَبِى رَوْقٍ ، عَنِ الضَّخَاكِ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿ حِتَامُهُ مِسْكُ ﴾ ، قَالاً : آخِرُ طَغْمِهِ.

(۳۵۲۲۹) حضرت ضحاک قرآن کریم کی آیت ختامه مسک کے متعلق فرماتے ہیں کہ جنتیوں کا آخری کھانا یہ ہوگا۔

( . ٣٥٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذُرِيسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ شَرِيكٍ الْعِجُلِكَ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : أَنْبِثُتُ أَنَّ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَن ، وَكِلْنَا يَدَيْهِ يَمِينٌ ، قَوْمًا عَلَى مَنابِرَ مِنْ نُورٍ ، وَوُجُوهُهُمْ نُورٌ ، عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ خُضْرٌ ، تَغْشَى أَبُصَارُ النَّاظِرِينَ دُونَهم ، لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ ، وَلَا شُهَدَاءَ ، قَوْمٌ تَحَابُوا فِي جَلَالِ اللهِ حِينَ عُصِيَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ. (طبراني ١٣٨٧)

(۳۵۲۳) حفرت این سابط فر ماتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی ہے دمن کے دائن جانب جب کہ ان کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں نور ک منبروں پرایک قوم ہوگی جن کے چبرے بھی نورانی ہوں گے اوران پر سبز کپڑے ہوں گے ، دیکھنے والوں کی آئیسی ان کے دیکھنے سے شب کور ہوں گی وہ نہ تو نبی ہوں گے اور نہ ہی شہداءوہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کیلئے آپس میں محبت کی جب کہ زمین میں اللہ کی نافر مانی کی گئی۔

( ٣٥٢٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ عُمَرَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي إِبُوَاهِيمُ بُنُ أَبِي عَبْلَةَ الْعُقَيْلِيُّ ؛ أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ زِيَادٍ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :عِبَادٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ ، وَلاَ شُهَدَاءَ ، يَغْبِطُهُمَ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لِقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ ، عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ ، يَقُولُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ . وَلاَ شُهَدَاءُ : مَنْ هَوُلاَءِ ؟ فَيَقُولُونَ : هَوُلاَءِ كَانُوا تَحَابُوا فِى اللهِ عَلَى غَيْرِ أَمُوالٍ تَعَاطُوها ، وَلاَ أَرْحَامٍ

(۳۵۲۳۱) حضرت علاء بن زیاد سے مردی ہے کہ نبی کریم مِیلِ فَیْکَافِی نے ارشاد فرمایا: اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جوانبیاء یا شہداء تو نہ ہوں گے کہ بندے ایسے ہوں گے جوانبیاء یا شہداء تو نہ ہوں گے کہ بندے تو رکے منبروں پر ہوں گے،

كَانَتْ بَيْنَهُمْ. (نسائى ١٣٣١)

ا نبیاءاور شہداء دریا فت کریں گے بیکون لوگ ہیں؟ اللہ تعالی فرمائیں گے: میدوہ لوگ ہیں جواللہ کیلئے آپس میں محبت کرتے تھے نہ کہ سمی مال کی وجہ سے جوآپس میں ایک دوسرے کو دیا ہوا در نہ ہی ان کے در میان کوئی رشتہ داری تھی۔

( ٣٥٢٣٢ ) حَلَّثَنَا عَلَى بُنِ مُسُهِرٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ ، عَنُ أَنَس ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْكُوثَرُ نَهَرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّى فِى الْجَنَّةِ ، عَلَيْهِ خَيْرُ كَثِيرٌ ، هُوَ خُوضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ

(۳۵۲۳۲) حطرت انس شائل ہے مروی ہے کہ حضور مَرَّالْفَقَائِ نے ارشاد فرمایا: کوٹر جنت کی ایک نہر ہے جس کا اللہ نے جنت میں مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اس پر خیر کشر ہے، بیدہ حوض ہے جس پرمیری امت قیامت کے دن آئے گی اس کے برتن کی تعداد ستاروں کے

ہے وعدہ فرمایا ہے،اس پر خیر کثیر ہے، بیدہ حوض ہے جس پرمیری امت قیامت کے دن آئے گی اس کے برتن کی تعداد ستاروں ک عقد ہے۔

( ٣٥٢٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْكُوْتَرُ نَهَرٌ فِى الْجَنَّةِ ، حَاقَتَاهُ مِنْ ذَهَب ، وَمَجْرَاهُ عَلَى الْيَاقُوتِ وَالدُّرِ، تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسُكِ ، وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَأَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ النَّلُجِ.

(۳۵۲۳۳) حضرت ابن عمر جن مين سے مروى ہے كہ حضور اقد س بِطَافِيَعَ فِي ارشاد فرمایا كوثر جنت كى ایک نبر ہے جس كے كنارے سونے كے ہيں وہ يا قوت اور موتوں پر جارى ہے اس كى منى مشك سے زيادہ خوشبود ارہ اور اس كا پانی شہد سے زيادہ ميشا اور اس كا يانى اولے سے زيادہ سفيد ہے۔ يانى اولے سے زيادہ سفيد ہے۔

( ٣٥٢٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: الْكُوثَرُ: نَهَرٌ بِفِنَاءِ الْجَنَّةِ. شَاطِئَاهُ دُرٌّ مُجَوَّفٌ ، وَفِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ وَالآنِيَةِ عَدَدَ النَّجُومِ. (بخارى ٣٩٦٥- نسانى ١٤٠٥)

(۳۵۲۳۳) حضرت عائشہ وی منطق فرماتی ہیں کہ کوثر جنت کے کنارے میں ایک نہر ہے اس کے کناروں پرموتی ہیں اور اس میں برتن ہیں اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں کے برابر ہے۔

( ٣٥٢٣٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، عَنُ حَبِيبِ بُنِ أَبِى مَرْزُوقِ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ أَبِى رَبَاحٍ ، عَنُ أَبِى مُسُلِمٍ الْحَوْلَانِيِّ ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ ، وَعُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ ، قَالَا :سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مسلِم الحولايي ، عن معادِ بنِ جبلِ ، وعباده بنِ الصامِتِ ، قالا : سمِعنا رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم يَحْكِي عَنْ رَبّهِ ، يَقُولُ : حَقّتُ مَحَيّتِي عَلَى الْمُتَحَابِّينَ فِي ، وَحَقّتُ مَحَيّتِي عَلَى الْمُتباذِلِينَ فِي ، وَحَقّتُ معنف ابن الى شير مترجم (جلدوا) كي معنف ابن الى شير مترجم (جلدوا) كي معنف العبنة والنار في المعنف العبنة والنار وي معنف ابن الى شير مترجم (جلدوا) كي معنف العبنة والنار في المعنف العبنة والنار في المعنف العبنة والنار في الم

مَحَيَّتِي عَلَى الْمُتَزَاوِرِينَ فِي ، وَالْمُتَحَابُّونَ فِي اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ ، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّهُ. (ترمذي ٢٣٩٠ـ احمد ٢٣٧)

(۳۵۲۳۵) حفرت عبادہ بن صامت جا ٹھ سے مروی ہے کہ رسول اکرم مَطِّنَظَیَّے نے ارشاد فر مایا اللہ تعالی فرما تا ہے: میری محبت ان پرلازم ہیں جومیرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں میری محبت لازم ہے ان کیلئے جومیرے لیے آپس میں خرچ کرتے ہیں اور

پر مارہ ہیں ، ویرے ہے ا بال میں میں جب رہ ہیں میں ملا قات کرتے ہیں اللہ کیلئے محبت کرنے والے قیامت کے دن عرش کے سامیہ میری محبت لازم ہاں کیلئے جومیرے لیے آپی میں ملا قات کرتے ہیں اللہ کیلئے محبت کرنے والے قیامت کے دن عرش کے سامیہ

تلے نور کے منبروں پر ہوں گے جس دن اس نے عرش کے سواکوئی اور سایہ نہ ہوگا۔

( ٢٥٢٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالٌ : الْمُتَحَابُونَ فِي اللهِ عَلَى عَمُودٍ مِنْ يَاقُونَةٍ خَمْرَاءَ ، فِي رَأْسِ الْعَمُودِ سَبْعُونَ

أَلْفَ غُرْفَةٍ ، مُشْرِفُونَ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ ، إِذَا اطَّلَعَ أَحَدُهُمْ مَلَا حُسْنُهُ بَيُوتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، كِمَا تَمُلُا الشَّمْسُ بِضَوْنِهَا بَيُوتَ أَهْلِ الدُّنْيَا ، قَالَ : فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ :اُخُرُجُوا بِنَا إِلَى الْمُتَحَابِّينَ فِي اللهِ ، قَالَ :

السَّمْسُ لِمُصُوبِهِ بَيُوكَ الْمُنِّ الْمُنْفِ الْحُلُ الْفُصَرِ لَيْلُةَ الْبُدْرِ ، عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ خُضْرٌ ، مَكْتُوبٌ فِي جِبَاهِهِمْ : فَيَخُرُجُونَ فَيَنْظُرُونَ فِي وُجُوهِهِمْ مِثْلَ الْقَصَرِ لَيْلَةَ الْبُدْرِ ، عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ خُضْرٌ ، مَكْتُوبٌ فِي جِبَاهِهِمْ :

هَوُ لاَءِ الْمُتَحَابُّونَ فِي اللهِ. (مسند ٢١٦) (٣٥٢٣٢) حضرت ابن مسعود حياتي سے مروى ہے كەرسول اكرم ئىلىن تَقَيَّجَ نے ارشا وفر مايا: الله كىلئے محبت كرنے والے قيامت كے

دن سرخ یا قوت کے ستونوں پر ہموں گے ستون کے او پرستر بنرار کمرے ہوں گے جنتیوں پر جیما کیس کے جب ان میں سے کو کی

حما نکے گا تواس کے حسن سے جنتیوں کے گھر بھر جا کیں گے جیسے سورج کی روشن دنیا والوں کے گھر وں کو بھر دیتی ہے بھرا یک جنتی کہے گا اللہ کیلئے آپس میں محبت کرنے والوں کو ہمارے سامنے لاؤ پھران کو نکالا جائے گا وہ ان کے چیروں کو دیکھیں گے جیسے

ہے۔ چود ہویں رات کا چاند ہوان پرسنر رنگ کا لباس ہوگا،ان کی پیشانیوں پراکھا ہوگا، بیدوہ لوگ ہیں جواللّہ کیلئے آپس میں محبت

کرتے تھے۔

( ٢٥٢٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبْدِ الصَّمَدِ العَمِّي ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الصَّامِتِ ، عَنْ

أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا آنِيَةُ الْحَوْضِ ؟ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، لآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ

نُحُه هِ السَّمَاء وَكَمَ اكمهَا ، فِي اللَّلُة الْمُظْلِمَة الْمُصْحِيّة ، مَنْ شَ بَ مِنْهَا لَهُ يَظُمُأْ ، عَنْ ضُهُ مَا يَنْ عَمَّان

نُجُومِ السَّمَاءِ وَكُوَاكِبِهَا ، فِى اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأْ ، عَرْضُهُ مَا بَيْنَ عَمَّان إِلَى أَيْلَةَ ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّهِنِ ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ.

(۳۵۲۳۷) حضرت ابوذر وٹائٹو ارشاوفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم مُؤَفِّفِکَا ہے دریافت کیا اے اللہ کے نبی مُؤفِّفَکَا اُ وض کوثر کے برتن کیا ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فر مایا قتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس کے برتن آسان کے ستاروں

ہے برین کیا ہوں ہے؟ آپ نے ارساد فرمایا؟ ممال دات ی جس بے بعظہ یں میری جان ہے اس نے برین اسمان مے ستاروں سے زیادہ ہیں اور اس کے ستارے سے اندھیری رات میں، جواس میں سے پیے گااس کو دوبارہ بیاس نہ لگے گی اس کی چوڑ ائی ممان مستف ابن الي شيبه مترجم ( جلدوا ) و النار المستف ابن الي شيبه مترجم ( جلدوا ) و النار المستف البينة والنار

ساملية تك ہاس كا يانى دورھ سے زيادہ سفيد ہاور شہد سے زيادہ ميٹھا ہے۔

( ٢٥٢٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ بُنِ أَبِي طَلْحَةً الْيَعْمُرِيِّ ، عَنْ ثَوْبَانَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ سَعَةِ الْحَوْضِ ؟ مَعْدَانَ بُنِ أَبِي طَلْحَةً الْيَعْمُرِيِّ ، عَنْ ثَوْبَانَ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ سَعَةِ الْحَوْضِ ؟

فَقَالَ: مَا بَيْنَ مَقَامِى هَذَا إِلَى عَمَّانِ ، مَا بَيْنَهُمَا شَهْرٌ ، أَوْ نَحُوَ ذَلِكَ ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابِهِ ؟ فَقَالَ : أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، يَعُبُّ فِيهِ مِيزَابَانِ مِدَادُهُ ، أَوْ مِنَادُهُ مِنَ الْعَسَلِ ، يَعُبُّ فِيهِ مِيزَابَانِ مِدَادُهُ ، أَوْ

مِدَادُهُمَا مِنَ الْمَحَنَّةِ ، أَحَدُهُمَا وَرِقٌ ، وَالآخَرُ ذَهَبُّ. (۳۵۲۳۸) حضرت ثوبان سے مروی ہے کہ نبی کریم مِزَافِظَ ہے حوض کو ثر کی چوڑائی کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا:اس کی چوڑائی یباں سے لے کرعمان تک ہے اس کا درمیانی فاصلہ ایک مہینہ یا اس جتنا ہے آپ سے اس کے پانی کے متعلق

دریافت کیا گیا! آپمَرِّشَفَعَ شِنْ ارشادفر مایا: وه دوده سے زیاده صفیداورشهد ہے زیادہ میٹھا ہے۔

( ٢٥٢٦٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حِدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنُ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ لِي حَوْضًا طُولُهُ مَا بَيْنَ الْكَعْبَةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، أَبْيَضُ مِثْلُ اللَّبَنِ ، آنِيَتُهُ عَدَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ لِي حَوْضًا طُولُهُ مَا بَيْنَ الْكَعْبَةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، أَبْيَضُ مِثْلُ اللَّبَنِ ، آنِيَتُهُ عَدَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ : إِنَّ لِي حَوْضًا طُولُهُ مَا بَيْنَ الْكَعْبَةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، أَبْيَضُ مِثْلُ اللَّبَنِ ، آنِيَتُهُ عَدَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ : إِنَّ لِي حَوْضًا طُولُهُ مَا بَيْنَ الْكَعْبَةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، أَبْيَضُ مِثْلُ اللَّبَنِ ، آنِيتُهُ عَدَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ : إِنَّ لِي حَوْضًا طُولُهُ مَا بَيْنَ الْكَعْبَةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، أَبْيَضُ مِثْلُ اللَّبَنِ ، آنِيتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ لِي حَوْضًا طُولُهُ مَا بَيْنَ الْكَعْبَةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، أَبْيَضُ مِثْلُ اللَّهِ إِنَّ الْعَلَيْةِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ لِي حَوْضًا طُولُهُ مَا بَيْنَ الْكَعْبَةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، أَبْيَصُ مِثْلُ اللّهِ إِنَّ الْعَبْوِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهَ مِنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّ

النَّجُومِ ، وَإِنِّى لَأَكْثُرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (٣٥٢٣٩) حفرت ابوسعيد سے مردی ہے کہ رسول اکرم مِنْرِ فَضَعَ اَنْ اسْاد فرمایا: بیٹک جنت میں میرے لیے ایک حوض ہے جس کی

لمبائی کعبے لے کر بیت المقدی تک ہے، دودھ کی طرح سفید ہے اس کے برتن ستاروں کی بقدر ہیں اور بیٹک قیامت کے دن میر سے بعین دیگر انبیاء سے زیادہ ہوں گے۔

( ٣٥٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ التَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِنَهَرٍ يَجُرِى ، حَافَتَاهُ خِيَامُ اللَّوْلُوُّ ، قَالَ : فَضَرَبْتُ بِيَدِى الطَّينِ فَإِذَا مِسْكُ أَذْفَرُ ، فَقُلْتُ :نَا حِنْ مِا ، مَا هَذَا ؟ قَالَ :هَذَا الْكُوْنُ الَّذِي أَعْطَاكُ اللَّهُ.

فَقُلْتُ : یَا جِبْرِیلُ ، مَا هَذَا ؟ فَالَ : هَذَا الْكُوثَوُ الَّذِی أَعْطَاكَ اللَّهُ. (۳۵۲۴) حضرت انس وَن و سے مروی ہے کہ رسول اکرم مِرِ اَن اِن ارشاد فرمایا: جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں ایک بہتی ہوئی نہریر آیا جس کے کنارے موتیوں کے تھے، میں نے اپنا ہاتھ مٹی پر مارا تو وہ تیز خوشبو والی مشک تھی، میں نے حضرت

( ٣٥٣٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَنْهَارُ الْحَـَّةِ تُفَجَّرُ مِنْ جَبَلِ مِنْ مِسْكٍ.

(۳۵۲۲۱) حفرت عبداللہ ہے مروی ہے کہ جنت کی نہریں مثک کے پہاڑے جاری ہوتی ہیں۔

( ٢٥٢٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ الطَّائِيِّ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ اللَّهَ

والنار الي شيه مترجم (جلدوا) كي المستخط المعاد المستخط المعاد المستخط المعاد المستخط المعاد المستخط المستند والنار

لَمَّا خَلَقَ الْجَنَّةَ قَالَ لَهَا : تَزَيِّنِي ، فَتَزَيَّنتُ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : تَزَيَّنِي ، فَتَزَيَّنتُ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : تَكُلِّمِي ، فَقَالَتُ طُوبَي لِمَنْ رَضِيتَ عَنْهُ.

(۳۵۲۴۲) حضرت سعدالطائی ہے مروی ہے کہاللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فر مایا تو اس سے فرمایا: میرے لیے مزین ہوجا، وہ مزین ہوگئی پھراس کوفر مایامیرے لیےمزین ہوجاوہ مزین ہوگی پھراس سے فر مایامیرے سے کلام کر جنت نے کہا: خوشخبری ہےاس

فخص كيلي جس سے آب راضى ہو گئے۔

( ٣٥٢٤٣ ) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ نَبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ :اللَّهُمَ ، الْعَبْدُ مِنْ عَبِيدِكَ يَعْبُدُك ، وَيُطِيعُك ،

وَيَجْتَنِبُ سَخَطَكَ ، تَزُوىً عَنْهُ الدُّنْيَا ، وَتَغُرضُ لَهُ الْبَلاَءَ ، وَالْعَبْدُ يَعْبُدُ غَيْرَك ، وَيَعْمَلُ بِمَعَاصِيك ، فَتَعْرِضُ لَهُ الدُّنْيَا ، وَتَزْوِى عَنْهُ الْبَلَاءَ ، قَالَ :فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ، أَنَّ الْعِبَادَ وَالْبَلَادَ لِي ، كُلٌّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِى ،

فَأَمَّا عَبْدِى الْمُؤْمِنُ ، فَتَكُونُ لَهُ سَيِّنَاتٌ ، فَإِنَّمَا أَعُرِضُ لَهُ الْبَلاَءَ ، وَأَزْوى عَنْهُ الدُّنيَا ، فَتَكُونُ كَفَّارَهُ لِسَيْنَاتِهِ ، وَأُجْزِيَهُ إِذَا لَقِيَنِي ، وَأَمَّا عَبْدِى الْكَافِرُ فَتَكُونُ لَهُ الْحَسَنَاتُ ، فَأَزُوى عَنْهُ الْبَلَاءَ ، وَأَغْرِضُ لَ<sup>مُ</sup>

الدُّنيا ، فَتَكُونُ جَزَاءً لِحَسَنَاتِهِ ، وَأَجْزِيهِ بسَيُّنَاتِهِ حِينَ يَلْقَانِي.

( ۳۵۲۳۳) حضرت ابن عباس بنی پیزن ہے مروی ہے کہ نبیوں میں سے ایک نبی نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے اللہ! تیرے بندوں میں ہے ایک بندہ تیری عبادت کرتا ہے تیری اطاعت کرتا ہے اور آپ کی نارانسگی ہے پچتا ہے، آپ ونیا کواس ہے دور کر کے

مصائب اس کے قریب فرمادیتے ہیں اور وہ بندہ جو تیرے غیر کی بوجا کرتا ہے اور تیرے نافر مانی والے اعمال کرتا ہے آپ و نیااس کے

قریب اورمصائب کواس سے دور کردیتے ہیں ، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی ک*ے سب بندے اور شہرمیرے ہیں سب* میری شبیح . کرتے ہیں بہر حال مومن بندہ ،اس کے پچھ گناہ بھی ہوتے ہیں میں مصائب کواس کو قریب کر کے دنیا کواس سے دورکر دیتا ہوں وہ

اس کی خطا ؤں کا کفارہ ہو جاتا ہےاور جب وہ میرے یاس آئے گامیں اس کو بدلہ دوں گا اور میرا کا فربندہ اس کی پچھنکیاں بھی ہوتی

ہیں میں بلا دُن کواس سے دوراور دنیا کوقریب کر دیتا ہوں وہ اس کی نیکیوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں اور میں اس کے گنا ہوں کی سز ااس کو تبدول گاجب وہ میرے پاس آئے گا۔

( ٣٥٢٤٤ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ أَبِى قُدَامَةَ ، عَنْ أَبِى عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْس، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِلعَبْدِ الْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُوَةٍ ، طُولُهَا ثَلَاثُونَ مِيلًا ، لِلعَبْدِ الْمُؤْمِنِ فِيْهَا أَهْلُونَ لَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْظًا.

( ٣٥٢٣٣ ) حضرت ابوبكر بن عبدالله اينه والدي روايت كرت بيل كه نبي كريم مَثَلِظَيَّةً نه ارشاد فرمايا: جنت ميس موكن كيليً ا یک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی تمیں میں ہوگی ،مومن کیلئے اس میں اس کے گھر والے ہوں گے ،ان میں ہے بعض بعض کو نہ معنف ابن الى شيدمتر جم (جلدوا) كي المستخط المعنف والنار المستخط المعنف المعنف والنار المستخط المعنف والنار المستخط المعنف والنار المستخط المستخل المست

٣٥٢٤٥ ) حَذَثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ أَبِي قُدَامَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْزِيِّي ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ أَرْبُعٌ : ثِنْتَانِ مِنْ ذَهَبِ ، حِلْيَتُهُمَا وَآنِيْتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَثِنْتَانِ مِنْ فِضَّةٍ ، حِلْيَتُهُمَا وَآنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَلَيْسَ بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا

إِلَى رَبُّهِمُ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجُهِهِ. (بخاري ٨٧٨. مسلم ١٦٣)

(٣٥٢٥٥) حضرت ابوبكر بن عبدالله سے مروى ہے كه نبى كريم مَ أَفْقَعَةَ نے ارشاد فرمايا: جنت الفردوس چار ميں دوسونے كى ميں اس کے زیور،اس کے برتن اور جو کچھ بھی اس میں ہے وہ سونے کا ہے اور دو جا ندی کے ہیں اس کے زیور،اس کے برتن اور جو کچھ بھی ہے وہ جا ندی کا ہےاور نہیں ہوگالوگوں کے درمیان اوران کے اپنے رب کود کیھنے کے درمیان مگر کبریائی کی جا دراس کے چہرہ پر ہوگی۔ ُ ٢٥٢٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ أَبِى فَضَالَةَ ، عَنْ لُقُمَانَ بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ :﴿جَنَّاتُ

الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً ﴾ ، قَالَ :سُرَّةُ الْجَنَّةِ ، قَالَ :وَسَطُ الْجَنَّةِ. (٣٥٢٣٦) حضرت الوامامة قرآن كريم كى آيت ﴿ جَنَّاتُ الْفِهِ دُوْسِ نُزُلًّا ﴾ كمتعلق فرمات بيل كه جنت كے درميان ميل

مېمان نوازي ہوگی \_ ﴿ ٢٥٢٤٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ كَعْبٍ ؛ ﴿جَنَّاتُ

الْفِرْدُوْسِ نُزُلاً ﴾ ، قَالَ :جَنَّاتُ الْأَعْنَابِ. (٣٥٢٥٤) حضرت كعب قرآن كريم كي آيت ﴿ جَنَّاتُ الْفِرْدُوسِ نُؤلُّه ﴾ كمتعلق فرمات بين جنت الاعناب مراد بـ

(انگوروں کے باغات) : ٢٥٢٤٨ ) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَذْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ عَلَى

صُورَةِ آدَمَ ، فِي مِثْلِ طُولِهِ ، سِتُّونَ ذِرَاعًا ، جُرْدٌ ، مُرَّدٌ ، مُكَحَّلُونَ ، أَبْنَاءُ ثَلَاثَ وَثَلَاثِينَ ، نِسَاؤُهُم أَبْكَار ، وَرجَالُهُمْ مُوْدٌ.

(٣٥٢٨٨) حضرت حسن فرمات بي كه جنت مي حضرت آدم عَلاينًا كم كصورت مين داخل بول مح ،ساٹھ كر لمباقد جوكا، جسم ير بال نہ ہوں گے اور سرمہ لگا ہوگا ان کی عمرین تینتیں برس ہوں گی ان کی بیویاں باکرہ ہوں گی اور ان کے خاوندوں کے جسموں پر بال

٢٥٢٤٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: نَخْلُ الْجَنَّةِ جُذُوعُهَا ذَهَبّ، وَكَرَبُهَا زُمُرُّدٌ وَيَاقُوتٌ ، وَسَعَفُهَا حُلَلٌ ، تُخْرِجُ الرَّطَبَ أَمْثَالَ الْقِلَالِ ، أَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَأَبْيَضَ مِنَ اللَّهِنِ.

(٣٥٢٣٩) حضرت حسن مروى ہے كہ جنت كے مجور كے درختوں كے سے سونے كے اوراس كى جرازم داور يا قوت اوراس كے

رمنف ابن ابی شیبر ترجم (طدوا) کی بھی سوار کی گئی است والناد کی بھی سوارد و دورہ سے زیادہ سفید ہوگ ۔ یہ زیور ہول کے ، مجوران درختوں سے گنبد کے برابر مجور حاصل ہوگی جو شہد سے زیادہ پیٹی اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگ ۔ ( . ٢٥٢٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّادٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُغْبَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِیادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يُحَدِّثُ عَنِ

ره، عند سبب بن سور معن ، عند سنبه من صحير بي ربي من السَّلَا مِن عَدِي السَّلَاسِلِ حَتَّى يُدُخِلَهُمَ الْجَنَّةَ. النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : عَجِبَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ ، جِيءَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ حَتَّى يُدُخِلَهُمَ الْجَنَّةَ. (بخارى ٣٥٥٠ ـ ابو داؤ د ٢٢٠)

بوت (۳۵۲۵۰) حضرت ابو ہریرہ دیا تھ سے مروی ہے کہ آنخضرت مُؤلِّفِی ﷺ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ اس قوم پر تعجب فرمائے گا جن زنجیروں میں جکڑ کرلایا جائے گا پیماں تک کہان کو جنت میں داخل کردیا جائے گا۔

( ٣٥٢٥١ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُغِيرَةً ، قَالَ :قَالَ حُمَيْدُ بْنُ هلَال : ذُكِرَ لَنَا ؛ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ ، فَصُوِّرَ صُورَةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَأَلْبِسَ لِبَاسَهُمْ ، وَحُلِّى حُلْيَتَهُمُّ ، وَرَأَى أَزُوَاجَهُ وَخَدَا وَمَسَاكِنَهُ فِى الْجَنَّةِ ، فَأَخَذَهُ سُوَارُ فَرَحٍ ، لَوْ كَانَ يَنْبَغِى أَنْ يَمُوتَ لَمَاتَ ، قَالَ : فَيُقَالُ : أَرَأَيْتَ سُوَ ' فَرْحَتِكَ هَذِهِ ، فَإِنَّهَا قَائِمَةٌ لَكَ أَبَدًا.

(۳۵۲۵۱) حفرت حمید بن ہلال سے مروی ہے کہ جنتی شخص جب جنت میں داخل ہوگا اس کو جنتیوں کی صورت دی جائے گی ،اوراا· کا لباس اس کو پہنایا جائے گا ،اور جنتیوں والا زیور پہنایا جائے گاو ہ اپنی بیویوں کو، خدمت گاروں کواورر ہائش گاہ کو جنت میں دیکھے

۔ گا،اس پرخوشی کاخمار سوار ہوجائے گا اگراس کیلئے مر ناممکن ہو، تو وہ اس خوشی کی وجہ سے مرجا تا،اس کو کہاجائے گا، کیا تو نے اپنی خوش کی انتہاد کھے لی، یہ خوشی ہمیشہ تیرے لیے رہے گی۔

( ٢٥٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَس ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى "

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إِنَّ لأَهْلِ الْجَنَّةِ سُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ ، فِيهَا كُثُبَانُ الْمِسُّك ، فَإِذَا خَرَجُوا إِلَيْهَا هَبَّ ` رِيحْ ، قَالَ حَمَّادٌ : أَخْسِبُهُ ، قَالَ : شَمَالٌ ، فَتَمُلاَ وُجُوهَهُمْ وَثِيابَهُم وَبُيُوتَهُمْ مِسْكًا ، فَيَزُدَادُونَ حُسُن وَجَمَالًا ، قَالَ :فَيَأْتُونَ أَهْلِيهُمْ ، فَيَقُولُونَ لَهُنَّ : لَقَدُ ازْدَدتُم بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا ، وَيَقُلنَ لَهُم : وَأَنْتُمْ قَ

وجمالاً ، قال :قيانون اهريهم ، فيقونون نهن :نقد ارده .د. مود مديري و ديم مريزي .

ازْدَدَتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا. (مسلم ٢١٢٨ـ دارمي ٢٨٣٢)

(۳۵۲۵۲) حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اکرم مِنْلِنْظَةَ نے ارشاد فر مایا: جنت میں جنتیوں کا ایک باز ار ہوگا وہ جمعہ کے د'۔ وہاں آئیں گے، وہاں پرمٹک کے ٹیلے ہوں گے جب وہ اس کی طرف آئیں گےتو ہوا چلے گی،حضرت حماد فر ماتے ہیں کہ میر

خیال ہوہ ثال ہوگی ،ان کے چبرے ان کے کپڑے اور گھر مثک سے بھر جائیں گے،ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہوجائے بھروہ اپنے گھروالوں کے پاس آئیس گے،اور گھروالوں سے کہیں گے کہ ہمارے بعد تمہارے حسن و جمال میں اضافہ ہوگیا ہے،اا

کے گھر والے ان ہے کہیں گے کہ تمہارے حسن و جمال میں بھی ہمارے بعداضا فہ ہوا ہے۔

( ٣٥٢٥٣ ) حَدَّثَنَا خُسَيْنُ بْنُ عَلِمً ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ مَيْسَرَةَ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ

مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلده ۱) كي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلده ۱) كي مسنف العبنة والنار

سَأَلْتُ كَفُهًا : مَا سِدُرَةُ الْمُنْتَهَى ؟ فَقَالَ : سِدْرَةٌ يَنْتَهِى إِلَيْهَا عِلْمُ الْمَلَاتِكَةِ ، وَعِنْدَهَا يَجِدُونَ أَمْرَ اللهِ لَا يُجَاوِزُهَا عِلْمُهُمُ ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ جَنَّةِ الْمَأْوَى ؟ فَقَالَ :جَنَّةٌ فِيهَا طَيْرٌ خُضْرٌ ، تَرْتَقِى فِيهَا أَرُوَاحُ الشُّهَدَاءِ.

(۳۵۲۵۳) حفرت ابن عباس شدونم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کعب سے دریافت کیا سدرة المنتهی کیا ہے؟ حضرت کعب نے فرمایا: وہ ایک درخت ہے بیہاں پر ملا تک کاعلم ختم ہوجاتا ہے وہاں وہ اللہ کا تھم پاتے ہیں وہاں سے ان کاعلم تجاوز نہیں کرتا، میں نے

ان سے جنت الماوی کے متعلق وریافت کیا؟ حضرت کعب فرمایا: وہ جنت ہے جس میں سنر پرندے ہیں جس میں شہداء کی روحیں

جاتی ہیں۔

## (٢) مَا ذُكِرَ فِيمَا أَعَدَّ اللَّهُ لأَهِلِ النَّارِ ، وَشِدَّتِهِ

# جہنمیوں کیلئے اللہ نے جوعذاب تیار کیا ہے اس کی شدت کا بیان

( ٣٥٢٥٤ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ خَالِدٍ الْاَسَدِىُّ ، عَنُ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ فِى قَوْلِهِ:﴿وَجِىءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ﴾ قَالَ : جِىءَ بِهَا تُقَادُ بِسَبُعِينَ ٱلْفَ زِمَامٍ ، مَعَ كُلَّ زِمَامٍ سَبُعُونَ ٱلْفِ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا. (مسلم ٢١٨٣ـ ترمذي ٢٥٧٣)

(٣٥٢٥٣) حضرت ابن مسعود والله قرآن كريم كي آيت ﴿ وَجِيءَ يَوْمَنِيذٍ بِجَهَنَّمَ ﴾ كمتعلق ارشاد فرماتے بين كه جنم كوستر

ہزارلگاموں میں لایاجائے گاہرلگام کوستر ہزار فرشتے تھینچ رہے، وں گے۔

( ٣٥٢٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَب، عَنْ كَعْب، قَالَ:تَزْفِرُ جَهَنَّمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زَفْرَةً، فَلَا يَبْقَى مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلَا نَبِى مُرْسَلٌ إِلَّا وَقَعَ عَلَى رُكْبَتَيُّه، يَقُول:يَا رَّبٌ، نَفْسِى نَفْسِى.

القِيَامَةِ زَفْرَةً، فلا يَبقى مَلك مَقرَّب، وَلا نبِي مَرْسَل إِلا وَقع عَلَى رَحْبَتيهِ، يقول: يَا رَب، نفسِي نفسِي. (٣٥٢٥٥) حفرت كعب سے مردى ہے كہ قيامت كدن جنم ايك لمباسانس كى تو مرمقرب فرشته اور ني گھنوں كے بل جعك

۳۵۲۵۵) حضرت کعب سے مردی ہے کہ قیامت کے دن جہم ایک کمباسانس کے لی تو ہرمقرب فرشتہ اور ہی کھنوں کے ہل جھک کر کھے گامار پنفسی نفسی۔

( ٣٥٢٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ، بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُغِيثِ بُنِ سُمَّى ، قَالَ : إِنَّ لِجَهَنَّمَ كُلَّ يَوْمٍ زَفْرَتَيْنِ ، مَا يَبْقَى شَيْءٌ إِلَّا سَمِعَهُمَا ، إِلَّا الثَّقَلُنِ اللَّذَيْنِ عَلَيْهِمَا الْعَذَابُ وَالْحِسَابُ.

(٣٥٢٥٦) حضرت مغيث عمروي ب كهجنم جرون دومرتبه سانس ليتي ب، جن وانس كيسوا برمخلوق اس وسنى ب (جن پر

حساب وعذاب ہے وہ نہیں سنتے )۔

( ٣٥٢٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَلْيَانِ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: النَّارُ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةً، لَا يُضِيءُ جَمْرُهَا،

وَلاَ يَطُفَأُ لَهَبُهَا ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخُوجُوا مِنْهَا مِنْ عَمَّ ، أَعِيدُوا فِيهَا وَذُوفُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾. (٣٥٢٥٤) حفرت سلمان سے مروی ہے کہ جہم کی آگ سیاہ ہے اس کی چنگاری روشن میں ہے اور اس کا شعلہ بھتانہیں ہے، پھر

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هُ مُصنف ابن ابی شیر مرتم ( طِلده ۱) کیگی کی سال ۱۹۸ کیگی کی کتاب صفه العبنه والنار کیگی مصنف ابن ابی کی کی بیر آیت تلاوت فرمانی: ﴿ کُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخُورُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٌّ ، أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا

ا پَرَنَوْ كَ مُرَانَ كُرُمُ إِنْ يَهِ ايْتَ مُاوَتَ مُرَهُ لَ وَ لَكُنَا الْمُدُودُ الْ يَكُو بُوا مِنْهُ مِن عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾. ( ٣٥٢٥٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ أَبِي سِنَانِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : لَفُحَتُهُمَ النَّارُ لَفُحَةً ، فَمَا أَبْقَتُ

لَحْمًا عَلَى عَظْمٍ إِلَّا ٱلْقَتْدُ. (طبراني ٩٣٦١)

سے کاوہ کوشت گرجائے گا۔ نہنے گاوہ کوشت گرجائے گا۔

( ٣٥٢٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ: إِنَّ أَهْلَ النَّارِ نَادَوُا : ﴿يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّك﴾ ، فَخَلَى عَنْهُمْ أَرْبَعِينَ عَامًا ، ثُمَّ أَجَابَهُمُ : ﴿إِنَّكُمْ مَاكِئُونَ﴾ قَالَ:فَقَالُوا:﴿أَخْرِجُنَا مِنْهَا ، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾، قَالَ:فَخَلَى عَنْهُمْ مِثْلَ الدُّنْيَا، ثُمَّ أَجَابَهُمَ: ﴿اخْسَوُوا فِيهَا ، وَلَا تُكَلِّمُونَ﴾ ، قَالَ :فَلَمْ يَنْبِسِ الْقَوْمُ بَعْدَ ذَلِكَ بِكَلِمَةٍ ، إِنْ كَانَ إِلَّا الزَّفِيرُ وَالشَّهِيقُ.

(حاکم ۳۹۵)

(٣٥٢٥٩) حضرت عبدالله بن عمره سے مروی ہے کہ جہنی لوگ پکاریں گے ﴿ یَا مَالِكُ لِیَفْضِ عَلَیْنَا رَبَّك ﴾ چالیس سال تک ان کوجواب نددیا جائے گا پھران کوجواب دیا جائے گا کہ ﴿ إِنَّكُمْ مَا كِعُونَ ﴾ پھر جہنی کہیں گے ﴿ أَخْوِ جُنَا مِنْهَا ، فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴾ پھراس کودنیا کی عمر کی بقدر جواب نددیا جائے گا اور پھران کو کہا جائے گا ﴿ اخْسَوُ وا فِیهَا ، وَ لَا تُكَلِّمُونَ ﴾ پھراس کے بعدان کے مندے سوائے چنے و پکار کے کوئی اور کلمہ نہ نظے گا۔

( ٣٥٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمِّى ، قَالَ : إِذَا جِيءَ بِالرَّجُلِ إِلَى النَّارِ ، قِيلَ : انْتَظِرُ حَتَّى نُتْحِفَك ، قَالَ : فَيُؤْتَى بِكَأْسٍ مِنْ سُمِّ الْأَفَاعِى وَالْأَسَاوِد ، إِذَا أَذْنَاهَا مِنْ فِيهِ نَثَرَتِ اللَّحْمَ عَلَى حِدَةٍ ، وَالْعَظْمَ عَلَى حِدَةٍ . (ابو نعيم ١٨)

(۳۵۲۷) حضرت مغیث ہے مروی ہے کہ جب جہنمی کوجہنم کی طرف لایا جائے گا تو اس کو کہا جائے گا تھہرو، تا کہ ہم تجھے تحفہ دیں پھراس کے پاس سانپ کے زہر کا ایک بیالہ لایا جائے گا جب وہ اس کو منہ کے قریب کرے گا تو اس کا گوشت ایک طرف اور مڈیاں ایک طرف بھر جائیں گی۔

( ٣٥٢٦١ ) حَلَّمُنَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِى رَزِينٍ ؛ ﴿لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ﴾ ، قَالَ : تُلَوِّحُ جِلْدَهُ ، حَتَّى تَدَعَهُ أَشَدَّ سَوَّادًا مِنَ اللَّيْلِ.

(٣٥٢٦١) حفزت ابورزین دافر قرآن کريم کي آيت ﴿ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ﴾ كمتعلق ارشاد فرماتے بيں كه ان كارنگ تبديل مو جائے گايہاں تك كدرات سے زياده سياه موجائے گا۔ معنف ابن الن شير مترجم (جلدوا) في المعنف والنار والمدوا المعنف والنار والمدوا المعنف والنار والمدوا المعنف والنار والمدوا المعنف المعنف والنار والمعنف والمعنف والنار والمعنف والنار والمعنف والنار والمعنف والنار والمعنف وال

٣٥٢٦٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ خَيْتُمَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ

مِنَ النَّارِ﴾ ، قَالَ : فِي تَوَابِيتَ مُبُهَمَةٍ عَلَيْهِمُ . (٣٥٢٦٢) حضرت عبداللهُ قرآن كريم كي آيت ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ مُتعلق ارثا وفرمات جي

كه: منافقين تابوتوں ميں جکڑے جائيں گے۔

٣٥٢٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :أَبُوَابُ النَّارِ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ، يُبْدَأُ بِالْأَسْفَلِ فَيُمُلًا ، فَهُوَ أَسْفَلُ السافِلِينَ ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ ، حَتَّى تُمُلَّا النَّارَ.

(۳۵۲۷۳) حضرت علی جہائی ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے دروازے ایک دوسرے کے اوپر ہیں سب سے پہلے سب سے نچلے سے

ابتدا کی جائے گی اس کو بھرا جائے گا ، وہ اسفل السافلین ہے بھراس کے بعد والے کو پھراس کے بعد والے کو بیہاں تک کہ جہنم کو بھر دیا جائے گا۔

( ٣٥٢٦٤ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيَّ :أَتَذُرُونَ كَيْفَ . أَبُوَابُ النَّارِ؟ قَالُوا: نَعَمُ ، نَحْوَ هَذِهِ الْأَبُوابِ ، قَالَ : لا ، وَلَكِنَّهَا هَكَذَا ، فَوَصْفَ أَطْبَاقًا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضِ (طبريُ ١٣)

(۳۵۲۷۴) حضرت علی میں ٹی ٹونے ارشاد فر مایا کیاتم لوگ جانتے ہوجہنم کے درواز بے کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہاجی ہاں ان درواز وں ۔

کی طرح ہیں حضرت علی جھٹونے فرمایا کہ نہیں بلکہ وہ یوں ہیں اس کے بعض طبقات کوبعض کے او پر رکھا گیا ہے۔

( ٣٥٢٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِوَ، قَالَ:حَدَّثِنِى يَحْيَى بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ حَاطِب، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَلَسُنَا إِلَى كَعْبِ الْأَحْبَارِ فِى الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُحَدِّثُ ، فَجَاءَ عُمَرُ ، فَجَلَسَ فِى نَاحِيَّةِ الْقَوْمِ، فَنَادَاهُ ، فَقَالَ :وَيْحُك يَا كَعْبُ ، خُوِّفْنَا ، فَقَالَ :وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، إِنَّ النَّارَ لَتُقَرَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ،

القومِ، فناداه ، فقال ؛ ويحك يا كعب ، خوفنا ، فقال ؛ والدى نفسى بِيدِهِ ، إِن النار لتقرب يوم الفِيامَهِ ، لَهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ، حَتَّى إِذَا أُدْنِيَتُ وَقُرِّبَتُ ، زَفَرَتُ زَفْرَةً مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ ، وَلاَ صِدِّيقِ ، وَلاَ شَهِيدٍ ، إِلاَّ وَجَنَا لِرُ كُبَنَيْهِ سَاقِطًا، حَتَّى يَقُولَ كُلُّ نِبِيِّ، وَكُلُّ صِدِّيقِ، وَكُلُّ شَهِيدٍ:اللَّهُمَّ لَا أُكَلِّفُك الْيُوْمَ إِلاَّ نَفْسِى،

إِلَّا وَجَنَّا لِوَ حَبَيْهِ سَافِطَاءُ حَتَى يَقُولُ كُلْ بِنِي، وَ كُلْ صِدْيِقٍ، وَ كُلْ شَهِيدٍ؛ اللهم لا ا كَلْفُكَ اليوم إِلَّا لَهُ وَكُوْ كَانَ لَكَ يَابُنَ الْخَطَّابِ عَمَلُ سَبْعِينَ نَبِيًّا، لَظَنَنْتَ أَنْ لَا تَنْجُو، قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ إِنَّ الْأَمْرَ لَشَهِيدًا.

(۳۵۲۷۵) حفزت کیچیٰ بنعبدالرحمٰن بن حاطباپ والدے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ حفزت کعب بن احبار مِراتِیْن کے پاس مسجد میں ہیٹھے تتھے وہ حدیث بیان کرر ہے تتھے، حفزت عمر رہا ٹئو تشریف لائے اورلوگوں کے کنارے پرتشریف فرما ہو گئے پھران کو

پکارااور کہااے کعب تیراناس ہو، آج آپ نے ہمیں خوف زدہ کر دیا حضرت کعب نے فرمایات ماس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، قیامت کے دن آگ قریب ہو جائے گی تو وہ ایک میری جان ہے، قیامت کے دن آگ قریب ہو جائے گی تو وہ ایک مرتبہ سانس لے گی اس کی ہیب کی وجہ سے تمام انہیاء صدیقین اور شہداء گھٹنوں کے بل جھک جائیں گے، اور پھر ہر تبی صدیق اور

وَسَلَّمَ :يُلْقَى الْبُكَاءُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ ، فَيَبْكُونَ حَتَّى تَنْفَدَ الدُّمُوعُ ، قَالَ :ثُمَّ يَبْكُونَ الدَّمَ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَصِيرَ

معنف ابن الى شيدمتر جم (جلده ا) كل المسلمة والنار المسلمة والنار المسلمة والنار المسلمة والنار المسلمة والنار

فِي وُجُوهِهِمْ أُخُدُود ، لَوْ أُرْسِكَتْ فِيهِ السُّفُنُ لَجَرَّتْ. (ابن المبارك ٢٩٥)

۳۵۲۶۷) حضرت انس جھٹن سے مردی ہے کہ رسول اکرم مُٹِرِ شُکھٹے نے ارشاد فر مایا: جہنمیوں پر رونا، دھونا ڈال دیا جائے گا، وہ اتنا نیں گے کہ ان کے آنسوخشک ہوجا کیں گے پھروہ خون کے آنسورو کیں گے ان کے چبروں پر گڑھے (کنویں کی مانند) پڑجا نمیں ہما گران آنسوؤں پر کشتیوں کو چلایا جاتا تو البتہ وہ چل پڑتیں۔

٢٥٢٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : عَنْ سَلَامٍ بُنِ مِسْكِينِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : إِنَّ أَهُلَ النَّارِ لَيَنْكُونَ فِي النَّارِ ، حَتَّى لَوْ أُجُرِيَتِ السُّفُنُ فِي دُمُوعِهِمْ لَجَرَتُ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ الدَّمَ بَعْدَ التَّهُ مُن عَيْدَ الدَّمَ بَعْدَ اللَّهُ مَا وَهُو مُؤْكُمُ لَيَبْكُونَ الدَّمَ بَعْدَ اللَّهُ مُن عَيْدَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا وَهُو مُؤْكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُولَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُؤْلِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُؤْلِمُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ

اللَّهُمُوعِ ، وَلِمِثْلِ مَا هُمْ فِيهِ يُبْكَى لَهُ. (حاكم ٢٠٥) ٣۵٢ ٦٨) حضرت ابومویٰ سے مروی ہے کہ جہنی لوگ جہنم میں روئیں گے یبال تک کداً لران کے آنسوؤں میں کشتیوں کو چلایا تا تو ہجی چل پڑتیں، پھر آنسوؤں کے بعدخون کے آنسوروئیں گےادراسی کے مثل ان کورلایا جائے گا۔

عَاوَهُ فَ فِهِ لَ مِنْ مَهُمُ مُووَلَ عَبِمَلُونَ عَامِ مُورُو يُلَ عَاوِرُهُ فَ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ٢٥٢٧) حَدَّنْنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : إِنَّ أَهُونَ أَهُلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ ، يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ كَمَا يَغُلِي الْمَالَ عَنْهُ ، وَانَّهُ لَاهُو نَصُهُ عَذَالًا (مسلم ١٩٦٦) المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : إِنَّ أَهُونَ أَهُلُ النَّارِ عَذَالًا مِنْهُ ، وَانَّهُ لَا هُو أَنْهُمُ عَذَالًا (مسلم ١٩٦٦) المَالِمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَاكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

یَغْلِی الْمِوْجَلُ ، مَا یَرَی أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ عَذَابًا مِنْهُ ، وَإِنَّهُ لَاَهُوَ نَهُمْ عَذَابًا. (مسلم ١٩٦- احمد ٢٧٥) ٢٥٢٦) حفرت نعمان بن بشیرے مروی ب كدرسول اكرم فِرُفَظَةَ فِي ارشاد فرمایا: جنبم میں سب سے بلكا عذاب اس كو بوگا ركوآ گ كے جوتے پہنا تمن جا كيں كے اور اس كی وجہ ہے اس كا د ماخ البے گاجيے بانڈى ابلتی ہے و وضح نہيں د يكھے گاكہ ك كو

٣٥٢٧) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَذْنَى أَهُلِ النَّارِ عَذَابًا ، لَرَجُلَّ عَلَيْهِ نَعْلَانِ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَّاعُهُ كَأَنَّهُ مِرْجَلٌ ، مَسَامِعُهُ جَمْرٌ ، وَأَشْفَارُهُ لَهَبُ النَّارِ ، وَتَخْرُجُ أَخْشَاءُ جَنْبِيْهِ مِنْ قَدَمَيْهِ ، وَسَائِرُهُمْ كَالْحَبُ الْقَلِيلِ فِي وَأَضْرَاسُهُ جَمْرٌ ، وَأَشْفَارُهُ لَهَبُ النَّارِ ، وَتَخْرُجُ أَخْشَاءُ جَنْبِيْهِ مِنْ قَدَمَيْهِ ، وَسَائِرُهُمْ كَالْحَبُ الْقَلِيلِ فِي الْمُمَاءِ الْكَثِيرِ ، فَهُو يَقُورُ. (ابو نعيم ٢٥٣)

۳۵۲۷) حضرت سبیداللہ بن عمیر داشن ہے مروی ہے کدرسول اکرم میز نتیج نے ارشاد فرمایا: جہنم میں سب ہے کم عذاب اس مخض بوگا کہ جس کوآگ کے جوتے بہنائے جائیں گے جس کی وجہ ہے اس کا دیاغ البلے گااس کے کان انگارے کے بول گے اس کی رهیں انگارے کی بول گی اس کے بونٹ آگ کے بول گے اس کی ایٹریاں پاؤں کی طرف نے نکل جائیں گی۔

٣٥٢١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِى عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أَدْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مُنتَعِلُ بِنَعُكِيْرِ مِنْ نَارٍ ، يَغُلِى دِمَاغُهُ مِنْ حَرَارَةِ نَعْلَيْهِ. (مسلم ١٩٥- ابو عوانة ٢٨٣)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المعند ابن الى شير مرجم (جلده الله المعند والناري المعند والمعند والمعن

(۳۵۲۷) حضرت ابوسعیدالخدری وائن ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مِیْلِفَظَیَّ نے ارشاد فرمایا: جہنیوں میں سب سے ہلکاعذاب الر شخص کو ہوگا جس کوآگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کی حرارت کی وجہ سے اس کا دماغ البلے گا۔

( ٣٥٢٧٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنِ ابْزِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ أَهُونَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ ، وَهُوَ مُنْتَعِلًّ

نَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ. (مسلم ١٣١- احمد ٢٩٠)

( ٣٥٢٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النَّعْمَان بُنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، يَقُولُ : أَنْذِرُكُمُ النَّارَ ، حَتَّى سَقَطَ أَحَدُ عِطْفَى رِدَانِهِ عَنْ مَنْكِبَيْهِ ، وَهُوَ يَقُولُ أَنْذِرُكُمُ النَّارَ ، حَتَّى لَوْ كَانَ مِنْ مَكَانِى هَذَا لأَسْمَعَ أَهْلَ السُّوقِ ، أَوْ مَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْهُمْ.

(طیالسی ۷۹۲۔ احمد ۲۲۸

(۳۵۲۷۳) حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم نیر فیٹی فیٹر پر فرماتے ہوئے سنا کہ:تم لوگوں کوآگ ہے ڈرا تا ہوں یہاں تک کہ آپ کی چا درمبارک آپ کے ایک کندھے سے گر گئی پھر فرمایا:تم لوگوں کوآگ سے ڈرا تا ہوں، یہاں ت کہا گرمیر کی اس جگہ پر ہوتا تو میں بازاروالوں کوسنوادیتا، یا نہیں سے جس کواللہ چاہتا۔

( ٣٥٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِى صَالِح ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ :اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا ، فَقَالَتْ :رَبِّ أَكُلَ بَعْضِى بَعْضًا ، فَجَعَلَ لَهَا نَفْسَيْنِ :نَفُسَّ فِى الصَّيْفِ ، وَنَفْسًا فِى الشِّنَاءِ ، فَشِدَّةُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ مِنْ زَمْهَرِيرِهَا ، وَشِذَةُ مَا تَجِدُونَ فِى الصَّيْف

مِنَ الْحُرِّ مِنْ سَمُومِهَا. (بخارى ٣٢٧٠ـ مسلم ١٨٥)

(۳۵۲۷) حفرت ابو ہر پرہ من گئی ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مِنْ النظم کے ارشاد فرمایا جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی اور کہا ا اللہ! میر بے بعض حصہ نے بعض کھالیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کیلئے دوسانس متعین فرما دیکے، ایک سانس گری میں ادر ایک سانس سردی میں پس سردی میں جوتم شدت یاتے ہووہ اس کی سردی کی وجہ ہے ہوتی ہے اور گرمیوں میں جوتم گری میں شدت یاتے ہو۔ اس کی گرمی کی وجہ ہے ہے۔

( ٣٥٢٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ فِي قَوْلِهِ ﴿ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ ﴾ ، قَالَ : زِيدُوا عَقَارِبَ ، أَذْنَابُهَا كَالنَّخُلِ الطَّوَالِ. (ابويعلى ٢٦٥٩)

(٣٥٢٤٥) حضرت عبرالله قرآن كريم كي آيت ﴿ زِ دُنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ ﴾ كي تغيير مين فرمات بين كه: زياده كر،

مسنف ابن الی شیبر مترجم ( جلد ۱۰) کی مسنف ابن الی شیبر مترجم ( جلد ۱۰) کی مسنف البعنه والنار کی کی مسنف البعنه والنار کی کی کی دور کی در ختو ل کی طرح لمبی ہول گی۔

٣٥٢٧٦) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هلال ، قَالَ :حُدِّثُتُ عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :إِنَّ فِي جَهَنَّمَ تَنَانِيرَ ، ضِيقُهَا كَضِيق زَجِّ رُمْح أَحَدِكُمْ فِي الأَرْضِ ، تُطْبَقُ عَلَى قَوْم بأَعْمَالِهمْ.

جَهَنَّمَ تَنَانِيرَ ، ضِيقُهَا كَضِيقِ زَجِّ رُمْحِ أَحَدِكُمْ فِي الأَرْضِ ، تُطْبَقُ عَلَى قَوْم بِأَعْمَالِهِمْ. ٢٥٢٤ تَمَانَ مَعْرِت كعب مروى ب كربيشك جَهْم مِن كَيْ تَوْر بِين ان كَيْنَى الى بِ جِينَمُ مِن سَكَى الك ك نيز كانحِلا

عد ہولوگوں کوان کے اعمال کے مطابق اس میں ڈالا جائے گا۔ عد ہولوگوں کوان کے اعمال کے مطابق اس میں ڈالا جائے گا۔

٣٥٢٧٧) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ عَوْن بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَصَمَتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ، فَقَالَتِ النَّارُ: فِيَّ الْمُتَكَبِّرُونَ، وَأَصْحَابُ الْاَمُوالِ ، وَالْأَشُرَافُ ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: مَا لِي لَا يَدُخُلُنِي إِلَّا الضَّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ ؟ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْجَنَّةِ:

أَنْتِ رَخْمَتِى أُدُخِلُكِ مَنْ شِنْتُ ، وَقَالَ لِلنَّارِ : أَنْتِ عَذَابِي أُعَذَّبُ بِكِ مَنْ شِنْتُ ، وَكِلاَكُمَا سَأَمُلاً. ٣٥٢٧ ) حضرت ابو بريره ولي سعروى ب كدرسول اكرم مُؤْفِقَةً في ارشادفر ما ياكه: جنت وجبنم كا آپس ميس خاصمه بوا، جبنم

نے کہا مجھ میں متکبرین مالدار اور عزت دارلوگ ہیں جنت نے کہا مجھ میں صرف ضعفاء اور مساکین داخل ہوں سے اللہ تعالیٰ نے نت سے فرمایا: تو میری رحمت کی جگہ ہے جس کو جا ہوں گا تجھ میں داخل کروں گے اور جہنم سے فرمایا: تو میرے عذاب کی جگہ ہے

نت سے فرمایا: تو میری رحمت کی جگہ ہے جس کو چاہوں گا بھھ میں داخل کروں گے اور جہنم سے فرمایا: تو میرے عذاب کی جگہ ہے نس کو چاہوں گا تیرے ذریعہ عذاب دوں گا اورتم دونوں کو بھر دوں گا۔

٣٥٢٧٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :يَخُرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ لِسَانٌ يَنْطِقُ ، فَيَقُولُ : إِنِّى أُمِرْتُ بِفَلاَتَةٍ :أُمِرْتُ بِمَنْ جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ ، وَبِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ، وَذَكَرَ حَرْفًا آخَرَ ، فَيَنْطُوى عَلَيْهِمْ ، فَيَقُذِفُهُمْ فِى غَمَرَاتِ جَهَنَّمَ.

(ابو يعلى ١١١١ احمد ٣٠)

۳۵۲۷۸) حفرت ابوسعید ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مِیَافِیکَا فَبِیَ ارشاد فرمایا: قیامت کے دن جہنم ہے ایک گردن لکے گی جس کی زبان ہوگی اور وہ بولے گی کہ مجھے تین کاموں کا حکم دیا گیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جواللہ کے ساتھ غیر کوشریک ٹھہرائے ، اور ہر کرش مشکر (کواپنے اندر داخل کروں) اور ایک اور کا ذکر کیا بھروہ ان پرلیٹ جائے گی اور ان کوجہنم کی مصائب اور ختیوں میں

نیک دے گی۔

٢٥٢٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّ لِجَهَنَّمَ جِبَابًا ، فِيهَا حَيَّاتُ أَمْثَالَ أَعْنَاقِ الْبُحْتِ مَ وَعَقَارِ بَ كَالْمِعَالِ الدُّلُمِ ، قَالَ : فَيَهُو بُ أَهْلَ جَهَنَّمُ إِلَى تِلْكَ الْجِبَابِ : قَالَ : فَتَأْخُذ تِلْكَ الْحَيَّاتُ وَالْمُعَقَارِبُ بِشِفَاهِهِمْ فَتَنْشِطُ مَا بَيْنَ الشَّفُو إِلَى الظَّفُو ، قَالَ : فَمَا يُنَجِيهِم إِلاَ هَرَبُ إِلَى النَّادِ . (ابو نعيم ٢٩٠) وَالْعَقَارِبُ بِشِفَاهِهِمْ فَتَنْشِطُ مَا بَيْنَ الشَّفُو إِلَى الظَّفُو ، قَالَ : فَمَا يُنَجِيهِم إِلاَ هَرَبُ إِلَى النَّادِ . (ابو نعيم ٢٩٠) عضرت عام بي مروى ہے كہم مِن كُور هم بين جن من جن اونوں كر برابر سانپ بين اور سياه نچروں كى طرح ٢٥٢٤٩) حضرت عام به ميں الله عَلَى اللهُ الله

﴿ ﴿ مُعنْدَا بْنَ الْبِي شِيرِ تَرْجُ ﴿ جَلَوْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَالنَّارِ فَي اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالنَّارِ فَي اللَّهِ وَالنَّارِ فَي اللَّهِ وَالنَّارِ فَي اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَالنَّارِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللللَّلْمُلْعُلِي اللللَّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

بچھو ہیں جہنمی بھاگ کران گڑھوں کی طرف جا کیں گئے تو وہ سانپ اور بچھوان کوان کے منہ سے پکڑ لیں گے۔ پس ان کواس سے نجات نہ معر گی سوائے آگ کی طرف بھاگ کر جانے کے۔

( ٣٥٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :يُلْقَى الْجَرَبُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ ، قَالَ :فَيَحْتَكُونَ

حَتَّى تَبْدُو الْعِظَامُ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا بِمَ أَصَابَنَا هَذَا ؟ قَالَ : فَيُقَالُ : بِأَذَاكُمُ الْمُؤْمِنِينَ.

(۳۵۲۸۰) حضرت مجاہدے مروی ہے کہ جہنمیوں کو خارش لگ جائے گی وہ خارش کریں گے یہاں تک کدان کی بٹریاں ظاہر ہو

جا نمیں گی و دعرض کریں گے کہا ہے ہمارے رب! ہمیں یہ تکلیف کیوں دی گئی؟ ان کو کہا جائے گا کہ مومنوں کو تکلیف دینے کی

( ٣٥٢٨١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ

قَطْرَةً مِنْ زَقُومٍ جَهَنَّمَ أُنْزِلَتْ عَلَى أَهُلِ الْأَرْضِ ، لَأَفْسَدَتْ عَلَى النَّاسِ مَعَايشَهُمُ. (بيهقى ٥٣٠- احمد ٣٠١) ( ۳۵ ۴۸۱ ) حضرت ابن عباس بنی پیشن سے مروی ہے کہ اگر زقو م کا ایک قطر ہ بھی دنیا میں ڈال دیا جائے تو لوگوں کاربن سہن ہربا دہو

( ٣٥٢٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ دَلُوًا مِنْ صَدِيدِ جَهَنَّمَ دُلَّى مِنَ السَّمَاءِ ، فَوَجَدَ أَهُلُ الْأَرْضِ رِيحَهُ لَأَفْسَدَ عَلَيْهِمَ الدُّنكِا.

(٣٥٢٨٢) حضرت حسن مروى بكدا كرجهنم كے يحداد كاايك ول آسان سے كراديا جائے اورز مين والےاس كى بد بو پاليس تو ان کیلئے دنیامیں رہنامشکل ہوجائے۔( دنیافاسد ہوجائے۔)

( ٣٥٢٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ تَعَوَّذُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ.

(٣٥٢٨٣) حفرت مجامد مے مروى ب كديينك تمبارى بية كجبنم كى آگ سے بناه مائتى بــ

( ٣٥٢٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :لَوْ أَنَّ حَجَرًا مِثْلَ سَبْعِ حَلِفَاتٍ أَلْقِيَ مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ أَهْوَى فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا ، لَا يَبْلُغُ قَعْرَهَا.

(ابويعلي ١٠١٣)

(۳۵۲۸۳) حضرت انس ہے مروی ہے کدرسول اکرم عَزِ ﷺ نے ارشاد فر مایا: اگر حاملہ اوْٹی کے برابر پھرجہنم کے گڑھے میں پھینکا

جائے تو ستر سال تک وہ اس کے آخر تک ( گڑھے تک )نہیں پہنچےگا۔

( ٣٥٢٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا دَوِيًّا ، فَقَالَ : يَا جِبُرِيلُ ، مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : حَجَرٌ أَلْقِىَ مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ مِنْ سَبْعِينَ خَرِيفًا ، الآنَ حِيْنَ اسْتَقَرَّ فِي قَعْرِهَا. (ابن ابي الدنيا ١١)

ے؟ حضرت جبرئیل نے ارشاد فر مایا: ستر سال پہلے ایک پھر جبنم کے گڑھے میں پھینکا گیا تھا اب وہ اس کی گبرائی تک پہنچا ہے۔ ( ٢٥٢٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي نَضْرَة ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ

٣٥٢) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنَ بِشَرِ ، عَنَ هَارُونَ بِنِ ابِي إِبْرَاهِيمَ ، عَنَ ابِي نَظْرَهُ ، قَالَ : سَمِعَتُ ابَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ، يَقُولُ : إِنَّا يَوْمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْنَاهُ كَنِيبًا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :سَمِعْتُ هَذَةً لَمْ أَسْمَعُ اللهِ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّى ، مَا لِي أَرَاكَ هَكَذَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :سَمِعْتُ هَذَةً لَمْ أَسْمَعُ

اللهِ ، بِأَبِى أَنَتَ وَأَمَّى ، مَا لِى أَرَاكَ هَكَذَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : سَمِعُتُ هَذَّهُ لَمْ أَسْمَعُ مِثْلُهَا ، فَأَتَانِى جِبْرِيلُ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : هَذَا صَخُرٌ قُذِف بِهِ فِى النَّارِ مُنْذُ سَبُعِينَ خَرِيفًا ، فَالْيَوْمَ اسْتَقَرَّ قَرَارُهُ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَالَّذِى ذَهَبَ بِنَفُسِ نَبِينًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، مَا رَأَيْتُهُ صَاحِكًا بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْم حَتَى وَارَاهُ التُرابُ.

(۳۵۲۸۱) حضرت ابوسعید خدری ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نے رسول آئرم میٹر نصیح کی ممکنین پایا تو کچھ حضرات نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میز نصیح بھی میرے مال باپ آپ پر قربان، میں آپ کواپیا کیوں دکھے رہا ہوں؟ حضور اقدس میز نصیح نے ارشاد

فرمایا: میں نے ایک آ وازئ اس جیسی آ واز پہلے نہ تی تھی۔ میں نے حضرت جبرئیل ہے دریافت کیا یہ کیا ہے؟ حضرت جبرئیل علایلا آ نے فرمایا: ستر سال پہلے جہنم کی گہرائی میں ایک چھر پھینکا گیا تھا آت وواس کی گہرائی میں پہنچا ہے، حضرت ابوسعید خدری بڑاڑو نے

ارشاد فرمایا بشم ہاں ذات کی جس نے محمد میٹر فیصیع کو وفات دی، میں نے اس دن کے بعد آپ نیز فیصیع کو ہنتے ہوئے نه دیکھا یہاں تک کہ آپ دنیا ہے تشریف لے گئے۔

( ٣٥٢٨٧ ) حَذَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أُقَيْشٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ مِنْ أُمَّتِى مَنْ يَعْظُمُ لِلنَّارِ ، حَتَّى يَكُونَ أَحَدَ زَوَايَاهَا ، وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِى مَنْ يَدْحُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ مُضَرَ.

(۲۵۲۸۷) حفرت حارث ہے مروی ہے کہ رسول اگرم مِنْزُفِيْنَا فِي ارشاد فر مایا: میری امت کے بہت ہے لوگ آگ کی جہنم میں علامت اس معرب کا در میں مورد میں اور انگر مجمور میں میں میں میں میں میں میں میں اور انگر میں انہوں میں میں میں

جلائ جا نمیں گاورمیری امت میں ایسے اوگ بھی ہوں گے جن کی شفاعت سے قبیلہ مضرے زیادہ اوگ جنت میں جا نمیں گے۔ ( ٢٥٢٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ ﴿ كُلِّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا

٢٥٢٨٨ ) حُدَّثنا يَزِيدُ بن هَارُونَ ، عَن هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قُولِهِ ﴿ كُلُّمَا نَضِجَت جُلُودُهم بَدَّلناهم جُلُودُا غَيْرَهَا﴾ ، قَالَ :بَلَغَنِي ، أَنَّهُ يُحْرَقُ أَحَدُّهُمْ فِي الْيُومِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ. (ابن ابي الدنيا ١١٢)

(٣٥٢٨٨) حضرت حسن قرآن كريم كى آيت ﴿ كُلَّمَا مَضِحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ كمتعلق فرمات تي ايك جبنى كودن ميں ستر بزار مرتبآ گ ميں جلايا جائے گا۔

( ٣٥٢٨٩ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي خُشَينَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :يُعَظَّمُونَ فِي النَّارِ حَتَّى تَصِيرَ شِفَاهُهُمْ إِلَى سُرَرَهُم ، مَقْبُوحُونَ ، يَتَهَافَتُونَ فِي النَّارِ. جائے گا۔وہ آگ میں لوث پوٹ ہوں گے۔

( . ٢٥٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الطَّوِيلِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ أَهْلَ النَّارِ يُعَظَّمُونَ فِى النَّارِ ، حَتَّى يَصِيرَ أَحَدُّهُمْ مَسِيرَةً كَذَا وَكَذَا ، وَإِرَّ ضِرْسَ أَحَدِهِمْ لَمِثْلُ أَحُدٍ. (مسلم ٢١٨٩ ـ احمد ٢١)

(۳۵۲۹۰) حضرت ابن عمر مینه و من سے که رسول اکرم مِرَافِظَةَ نے ارشاد فر مایا اہل جنبم کو جب جنبم میں ڈالا جائے گا تو ان جسم بے تحاشا بڑا ہوجائے گا اوران کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔

( ٣٥٢٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ ضِرْسَ الْكَالِمِرِ فِى النَّا لَمِثْلُ أُحَدِ.

(۳۵۲۹)حفرت عبداللہ سے مروی ہے کہ بے شک جہتم میں کافری ڈاڑ ھاحد پہاڑ کے برام ہوگ ۔

( ٣٥٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَهَ ، قَالَ : إِنَّ ضِرْسَ الْكَااِ فِي النَّارِ مِثْلُ أُحُدٍ.

(۳۵۲۹۲) حضرت عبدالله سے مروی ہے کہ بیشک جہنم میں ایک کافر کی داڑھ احد بہاڑ کے برابر ہوگ ۔

( ٣٥٢٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَابِي هُرَيْرَةَ : تَدُرِى كُمْ غِلْظَ جِلْدِ الْكَافِرِ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : غِلْظُ جِلْدِ الْكَافِرِ اثْنَارِ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا. (ترمذى ٢٥٧٤ حاكم ٥٩٥)

(۳۵۲۹۳) حضرت ابو ہریرہ دی ہے کہ حضرت ابن مسعود دی ہونے نے مجھ سے فرمایا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ کا فری کھال کتم موٹی ہوگی ؟ حضرت ابو ہریرہ دی ہونے نے فرمایا کنہیں حضرت عبداللہ نے ارشاد فرمایا: کا فری کھال کی موٹائی بیالیس گر ہوگی۔

( ٣٥٢٩٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٌ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ:غِلَظُ جِلْدِ الْكَافِرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا.

(۲۵۲۹۴) حضرت ابوالعالية فرماتي بين كه كافرى كھال كى موٹائى جاليس كر ہوگى ـ

( ٣٥٢٩٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَقُولُ : أَكُثِرُوا ذِبُ النَّارِ ، فَإِنَّ حَرَّهَا شَدِيدٌ ، وَإِنَّ قَعْرَهَا بَعِيدٌ ، وَإِنَّ مَقَامِعَهَا حَدِيدٌ.

(٣٥٢٩٥) حَفرت عمر دان واكثر جنم كاذكر فرمات كداس كى كرى بهت خت ہاس كى كمرائى بهت دور ہاوراس كا كرزلو\_

اے۔

. ( ٣٥٢٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّ فِي النَّا هُ مُعنف ابن البَشِيم ترجم (جلدوا) في معنف ابن البَشِيم ترجم (جلدوا) في معنف ابن البَّن النَّارِ مِنَ النَّارِ إِلَى تِلْكَ لَجِبَابًا فِيهَا حَيَّاتٌ كَأَمْنَالِ الْبَخَاتِيِّ ، وَعَقَارِبُ كَأَمْنَالِ الْبِغَالِ الدَّلْمِ ، فَيَفِرُ أَهْلُ النَّارِ مِنَ النَّارِ إِلَى تِلْكَ

لَجِبَابًا فِيهَا حَيَّاتُ كَامَنالِ البَّحَاتِيُّ ، وَعُقارِبُ كَامَنالِ البِغالِ الدَّلْمِ ، فَيُفِرُ اهل النارِ مِنَ النارِ إلى تِلك الْجِبَابِ ، فَتَسْتَقْبِلُهُمَ الْحَيَّاتُ وَالْعَقَارِبُ ، فَتَأْخُذُ شِفَاهِهُمْ وَأَعْيُنَهُمْ ، قَالَ : فَمَا يَسْتَغِيثُونَ إِلَّا بِالرُّجُوعِ إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ أَهْوَنَهُمْ عَذَابًا لَمَنْ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ نَعْلَانِ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ ، وَأَشْفَارُهُ وَأَضْرَاسُهُ نَارٌ ،

إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ أَهُوَنَهُمْ عَذَابًا لَهُنَ فِي أَحَمُّصِ قَدَمَّيُهِ نَعَلَانِ يَعْلِى مِنهُمَّا دِمَّاعُهُ ، وَأَشْفَارُهُ وَأَصْرَاسُهُ نَارٌ ، وَسَائِرُهُمْ يَمُوجُونَ فِيهَا كَالْحَبِّ الْقَلِيلِ فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ . وَسَائِرُهُمْ يَمُوجُونَ فِيهَا كَالْحَبِّ الْقَلِيلِ فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ . (٣٥٢٩٢) حضرت مجاهِ فرماتے ہیں کہ جہم میں کچھ گڑھے ہیں جس میں بختی اونٹ کی طرح سانپ اور سیاہ خچروں کی طرح بچھو میں جہم میں کچھ کر سے ہیں جس میں بختی اونٹ کی طرح سانپ اور سیاہ خچروں کی طرح بچھو میں ہے ۔ انہ میں کے مان کی مان کے مان کی مان کے مان

ہیں، جہنمی آگ سے بھاگ کران گڑھوں کی طرف جائیں سے وہاں سانپ اور بچھوان کا استقبال کریں ہے، وہ ان کے منداور آنھوں سے ان کو بکڑیں ئے، کین ان کی مدد نہ ہوگی سوائے اس کے کدو بارہ آگ میں جائیں اور جہنم میں سب سے ہلا عذا ب اس خف کو ہوگا جس کو آگ کے جوتے پہنا ئیں جائیں ہے جس کی وجہ سے اس کا دماغ اسلے گااس کے ہونٹ اور داڑھیں آگ کی

ہوں گی وہ سارے جہنمی اس میں ایسے بہیں گے جیسے کہ زیادہ یا نی میں تھوڑے سے دانے۔ ریاں میں ایک میں گھری میں میں ور مرحق قریل کے جیسے کہ زیادہ کا میں اور ان اور ان اور ان میں میں اس میں اس میں

( ٣٥٢٩٧) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الْعَبَاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الْعَبَاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ طَكْ وَلَكَ ، وَيَغْضَبُ لَكَ ؟ قَالَ : فَقَالَ الْمُطَّلِبِ ، يَحُوطُكَ ، وَيَغْضَبُ لَكَ ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَهِى صَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ ، وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِى الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ.

(بخاری ۲۰۱۸ احمد ۲۰۱)

(٣٥٢٩٧) حفرت عباس بن عبدالمطلب نے رسول اکرم مِنْ الفَضِيَّةِ سے دریا فت کیا کہ آپ کے بچانے آپ کی حفاظت کی ہے اور آپ کیلئے کفار پر غصہ کیا ہے کیا ان کو بھی عذاب ہوگا؟ آنخضرت مِنْ الفَضَيَّةِ نے ارشاد فرمایا: وہ مُخنوں تک آگ میں ہیں اگر میں سفارش

( ٣٥٢٩٨ ) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَزْهَرُ بُنُ سِنَانِ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : حَلَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ وَاسِعِ ، قَالَ : دَخَلُتُ عَلَيْهِ مَا يَا بِلَالُ ، إِنَّ أَبَاكُ حَلَّثِنِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَا بِلَالُ ، إِنَّ أَبَاكُ حَلَّثِنِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَا بِلَالُ ، إِنَّ أَبَاكُ حَلَّثِنِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَا مَا يَا مَا يَا مَا يَا مُو مَنْ مَا يَا مُو مَنْ مَا يَا مُو مَا يَا مَا مُو مَا يَا مُو مُو مَا يَا مُو مَا يَا مُو مَا يَا مُو مُو مَا يَا مُو مُنْ مَا يَا لَهُ مُعْلِيهِ

نہ کرتا تو وہ سب سے نچلے درجہ میں ہوتے۔

وَسَلَّمَ ، قَالَ :َإِنَّا َفِى جَهَنَّمَ وَادِيًّا ، يُقَالَ لَهُ :هَنْهَبُ ، خَتْمٌ عَلَى اللهِ أَنْ يُسْكِنَهُ كُلَّ جَبَّارٍ ، فَإِيَّاكَ يَا بِلاَلُ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَسْكُنُهُ. (دارمی ۲۸۱۲ ابو یعلی ۲۲۱۳)

(۳۵۲۹۸) محمد بن واسع فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال بن ابی بردہ کے پاس گیا اور ان ہے کہا اے بلال! تیرے والد نے مجھ سے رسول اکرم مِنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَ

سرکش متکبرکواس میں داخل فرمائے پس اے بلال اس بات سے بی کو بھی آئیس رہنے والوں میں سے ہوجائے۔ ( ۲۵۲۹۹ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیانَ ، عَنْ أَبِی قَیْس ، عَنْ هُزَیْل ، قَالَ: أَدْ وَاحُ آل فِوْ عَوْنَ فِی جَوْفِ طَیْر

( ٣٥٢٩٩ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، قَالَ :أَرْوَاحُ آلِ فِرْعَوْنَ فِي جَوْفِ طَيْرٍ سُودٍ ، تَغْدُو وَتَرُّوحُ عَلَى النَّارِ ، فَذَلِكَ عَرْضُهَا. (طبرى ٢٣) ﴿ معنف ابن البائيب متر جم ( جلده 1 ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ (٣٦٢٩٩) حضرت بزيل سے مروی ہے کہ آل فرعون کی روحیں سیاہ پر ندوں کے پیٹ میں ہیں وہ جمع وشام آگ پر آتے ہیں ہیا ہیا ہی جیشی ہونا ہے۔

( ٣٥٣٠) حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ ، عَنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزُوانَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : بَلَغَنِى أَ النَّاسَ مَعَهُمْ سِيَاطٌ طِوَالٌ ، لاَ يَرْحَمُونَ النَّاسَ ، يُقَالَ لَهُمْ : ضَعُوا سِيَاطُكُمْ وَادُخُلُوا النَّارَ. (ابو يعلى ١٣٧٩) انسَاطَكُمْ وَادُخُلُوا النَّارَ. (ابو يعلى ١٣٥٩) حضرت محمد بن عبدالرحمٰن فرمات بي كر بجت حاول جن اور ١٣٥٣٠٠) حضرت محمد بن عبدالرحمٰن فرمات بي كر بجت حدد بي اور من المجاور عن المراجمة من عبدالرحمٰن فرمات من المراجمة المراجمة

( ٢٥٣.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِكُفْبِ :يَا كُفْبُ ، خَوِّفْنَا ، قَالَ نَعَمْ ، يَجْمَعُ اللَّهُ الْخَلَائِقَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يَنْفُلُهُمَ الْبَصَرُ ، وَيَسْمَعُهُمَ الدَّاعِي ، وَيُجَاءُ بِجَهَنَّمَ ، فَآ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثُ زَفَرَاتٍ ، فَأَوَّلُ زَفْرَةٍ : لَا تَبْقَى دَمْعَةٌ فِي عَيْنِ إِلَّا سَالَتُ حَتَّى يَنْسَكِبَ الدَّمُ ، وَأَمَّا التَّانِيَةُ : فَلَا يَبْقَى أَعْمَى عَيْنِ إِلَّا سَالَتُ حَتَّى يَنْسَكِبَ الدَّمُ ، وَأَمَّا التَّانِيَةُ : فَلَوْ كَانَ لَكَ يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا جَثَا لِرُكُبَتَيْهِ يُنَادِى : رَبِّ نَفْسِى نَفْسِى ، خَتَّى خَلِيلَهُ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَمَّا التَّالِئَةُ : فَلَوْ كَانَ لَكَ يَهُمْ الْمَارِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ أَوْلُ كَانَ لَكَ يَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ أَوْلُولَ كَانَ لَكَ يَ

عُمَّرُ عَمَلُ سَبْعِينَ نَبِيًّا لأَشْفَقْتَ ، حَتَّى تَعْلَمَ مِنْ أَى الْفُويقَيْنِ تَكُونُ. (٣٥٣٠١) حضرت عمر بن تن في خضرت كعب سے فرمايا اے كعب آپ نے جميں خوف زود كرديا حضرت كعب نے فرمايا جي ہاں ،الآ

را ۱۰۱۰ ان ۱) سنرت سرت سرت سرت سب سے موایا اس ملی پہلی سانس کے بعد کسی آ کھے میں آنسو ہاتی نہ بچے گا یہاں تعالیٰ تمام مخلوق ایک زمین پرجمع فرمائے گا اس دن جہنم تین سانسیں لے گی پہلی سانس کے بعد کسی آ کھے میں آنسو ہاتی نہ بچے گا یہاں تک کہ خون بہنے لگے گا دوسری مرتبہ میں تمام انسان گھنوں کے بل جھک کرعوض کریں مجے یا ربننسی نیسی یہاں تک کہ اللہ کے لیل حضرت ابرا ہیم علایت کی گھربھی تجھے خوف ہوگا یہاں تک کہ معان لے کہ تو کس فریق میں ہے ہے۔ میں اے مرا اگر تیرے پاس ستر انبیا ءکا تمل بھی ہوتو پھر بھی تجھے خوف ہوگا یہاں تک کہ مان کے کہ تو کس فریق میں ہے ہے۔

( ٣٥٣.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ ﴿وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴾ ، قَالَ : مَطَارِقُ.

(٣٥٣٠٢) حضرت نتحاك قر آن كريم كى آيت ﴿ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴾ كے متعلق ارشاد فرماتے ہيں كہ مقامعُ ہے مرا ہتھوڑے ہیں۔

( ٣٥٣.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتَّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ : الزَّبَانِيَ رُوُّوسُهُمْ فِي السَّمَاءِ ، وَأَرْجُلُهُمْ فِي الْأَرْضِ. (طبرى ٢٥٧)

( ٣٥٣٠٣ ) حضرت عبدالله بن حارث فر ماتے ہیں کہ الزبانیة جو ہیں ان کے سرآ سان میں اور یا وُں زمین میں ہوں گے۔

ر ۲۵۳.۱ كَذَنْنَا يَحْيَىٰ بُنُ أَبِي بُكْيُرٍ ، قَالَ :حَذَنْنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ أُوقِدَتِ النَّارُ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى ابْيَضَّتُ ، ثُمَّ أُوقِدَتُ أَلْفَ سَنَةٍ فَاحْمَرَّتُ ، ثُمَّ أُوقِدَتُ أَلْفَ سَنَةٍ فَاسُوَدَّتُ فَهِى كَاللَّيْلِ الْمُظْلِمِ. (ترمذى ۲۵۹- ابن ماجه ۳۳۰) هي مصنف ابن الي شيه مترجم ( جلده ا ) في مسنف ابن الي شيه مترجم ( جلده ا ) في مسنف العند والنار

(۳۵۳۰۴) حضرت ابو ہریرہ دخافو ہے مروی ہے کہ جہنم کی آ گ کو ہزار سال تک جلایا گیا تو وہ سفید ہوگئی بھراس کو ہزار سال تک جلایا گیا تو وہ سرخ ہوگئی پھراس کو ہزارسال تک جلایا گیا تو وہ سیاہ ہوگئی پس وہ آ گ سیاہ رات کی طرح ہے۔

( ٣٥٣.٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ :

﴿ وَجِيءَ يَوْمَنِذٍ بِجَهَنَّمَ ﴾ ، قَالَ : جِيءَ بِهَا تُقَادُ بِسَبْعِينَ أَلْفَ زِمَامٍ ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ.

(٣٥٣٠٥) حضرت عبداللدقر آن كريم كي آيت (وَجِيءَ يَوْمَنِيلْ بِجَهَنَّمَ) كَمْتَعَلَّى فرمات بين كرجبنم كواس حال بين لا ياجائ گا کہاس کوستر ہزار لگامیں دی ہوں گی اور ہرلگام کےساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے۔

( ٣٥٣.٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ ﴿وَآخَوُ مِنْ شَكْلِهِ أَزُواجٌ﴾ قَالَ:أَلُوانٌ مِنَ الْعَذَابِ.

(٣٥٣٠١) حضرت حسن قرآن كريم كي آيت ﴿وَآخَوُ مِنْ شَكْلِهِ أَذْوَا جُهُ كَمْتَعَلَى فرماتِ بِي كَرْمُنْلَفْ فتم كَ عذاب ہوں تھے۔

( ٣٥٣.٧ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَّ : أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى حُلَّةً مِنْ النَّارِ : إِيْلِيسُ ، يَضَعُهَا عَلَى حَاجِبِهِ ، وَيَسْحَبُهَا مِنْ خَلْفِهِ ، وَذُرَّيَّتُهُ مِنْ خَلْفِهِ ، وَهُوَ يُنَادِى :يَا ثُبُورَهُ ، وَيُنَادُونَ :يَا ثُبُورَهُمْ ، قَالَ :فَيُقَالَ لَهُمْ : ﴿لَا تَدْعُوا الْيُوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴾. (احمد ١٥٢ طبرى ١٨)

(۳۵۳۰۷) حضرت انس ہے مردی ہے کہ رسول اکرم مُؤَفِّقَةً نے ارشاد فر مایا: سب سے پہلے جس کوآ گ کالباس پہنایا جائے گاوہ ابلیس ہے،اس کے ماتھے پررکھا جائے گا اوراس کو بیچھے سے کھسیٹا جائے گا اوراس کی اولا دبھی اس کے بیچھے ہوگی و دیکارے گا ہے۔ ہلاکت اس کی ذریت پکارے گی اے ان کی ہلاکت! ان کوکہا جائے گا کہ ﴿لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا﴾ ايك نبيس كن بلا كتون كويكارو \_

( ٣٥٣.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ ؛ ﴿ نَزَّاعَةً لِلشَّوَى ﴾ قَالَ : لَحْمُ السَّاقِينَ. (٣٥٣٠٨ ) حضرت ابوصالح قرآن كريم كى آيت ﴿ نَزَّاعَةً لِلشَّوَى ﴾ كَمَتعلق فرمات بي كمان كى پندُليوں كا گوشت

( ٢٥٣.٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكْيُرٍ ، عَنْ شَوِيكٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿نَزَّاعَةً لِلشَّوَى ﴿ ، قَالَ :الشُّوَى الْأَطُوَافُ.

(٣٥٣٠٩) حضرت مجابد فرماتے ہیں كه ﴿ فَوَّ اعْمَةً لِلشَّوى ﴾ مے مراداعضاء ہیں۔

( ٢٥٣١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ؛ ﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا نَرَدَّى﴾ قَالَ : فِي النَّارِ.

ابن الي شير مترجم ( جلد ۱۰ ) لي مستف ابن الي شير مترجم ( جلد ۱۰ ) لي مستف العبنة والنار الي الي مستف العبنة والنار (٣٥٣١٠) حفرت ابوصالح قر آن كريم كي آيت ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا نَوَدَّى ﴾ كمتعلق ارشاد فرماتے ہيں كه جب آگ میں ڈال دیا جائے گا۔

( ٢٥٣١١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي السَّلِيْل ، عَنْ غُنَيْم بْنِ قَيْس ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ، قَالَ: قَالَ كَعْبٌ : هَلْ تَدْرُونَ مَا قَوْلُهُ : ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ ؟ فَقَالُوا : مَا كُنَّا نَرَى أَن وُرُودُهَا إِلَّا دُخُولُهَا ، قَالَ :فَقَالَ :لَا ، وَلَكِنَّهُ يُجَاءُ بِجَهَنَّمَ فَتُمَدَّ لِلنَّاسِ كَأَنَّهَا مَثْنُ إِهَالَةٍ ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ عَلَيْهَا أَفْدَامُ الْحَلَاتِقِ ، بَرُّهُمْ وَفَاجِرُهُمْ ، نَادَاهَا مُنَادٍ :خُذِى أَصْحَابَك ، وَذَرِى أَصْحَابِى ، فَتَخْسِفُ بِكُلُّ وَلِيٌّ لَهَا ، لَهِىَ أَعْرَفُ مِنَ الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ ، وَيَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ بَرِيَّةٌ ثِيَابُهُمْ ، قَالَ : وَإِنَّ الْخَازِنَ مِنْ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ مَا بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ مَسِيرَةُ سَنَةٍ ، مَعَهُ عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ ، لَهُ شُعْبَتَانِ ، يَدُفَعُ بِهِ الدَّفْعَةَ ، فَيُكَبُّ فِي النَّارِ سَبْعُ مِنْةِ أَلْفٍ ،

أُوْ مَا شَاءَ اللَّهُ. (طبري ١٠٩) (٣٥٣١١) حفرت كعب نے لوگوں سے ارشاد فرمايا كه كياتمهين معلوم ہاس قول خداوندى كاكيا مطلب ہے ﴿ وَإِنْ مِنْكُمُ إِلاَّ وَادِدُهَا ﴾ الوكول في عرض كيا كمه مار ع خيال بين اس عمراد جہنم مين داخل مونا ہے۔ فرمايانيس اس عمراديہ ہے كہ جہنم كولايا جائے گااورا سے لمباکر دیا جائے گا۔ جب اس پرسب نیک اور برے لوگ کھڑے ہوجا کیں گے تو ایک پکارنے والا اعلان کرے گاکہ ا پنے لوگوں کو لے لے اور میرے لوگوں کو چھوڑ دے۔ جہنم جہنیوں کو د بوچ لے جہنم انہیں اتنا جانتی ہوگی جتنا ماں باپ بھی اولا دکونہیں بچانے۔مومن اس سے نجات پالیں گے۔جہم کے داروغہ کاجسم اتنابرا ہے کہ اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سال کی مسافت ہے،اس کے پاس او ہے کے ستون ہیں۔وہ جس کوایک مرتبہ مارتا ہے وہ سات لا کھسال جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے۔ ( ٣٥٣١٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ؛ ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ﴾ قَالَ :أَفْرَعَهُمْ

فَكُمْ يَفُو تُوهُ. (٣٥٣١٢) حضرت ابن معقل قرآن كريم كي آيت ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ ﴾ كم تعلق ارشاد فرماتي بي كه ان كو ڈرایا جائے گاپس وہ اس ہے نہ پچسکیں گے۔

( ٣٥٣١٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْعَظِيمِ الطَّوِيلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ ، فَلَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ، ثُمَّ تَلَا : ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُنَّا ﴾.

( ۳۵ ۳۱۳ ) حضرت عبید بن عمیر فر ماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بڑااور لمبا آ دمی لایا جائے گااس کومیزان میں تولا جائے گا

تو اللہ کے نز دیک اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا پھر آپ نے بیر آیت تلاوت فرمائی کہ ﴿فَلَا نُقِیمُ لَهُمْ مَوْمَ الُقِيَامَةِ وَزُنَّا ﴾.

( ٣٥٣١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي نُعَيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ النَّحْوِيُّ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ الغُصْنِ ، قَالَ :قَالَ

الْحَسَنُ : إِنَّ الْأَغْلَالَ لَمُ تُجْعَلُ فِي أَعْنَاقِ أَهْلِ النَّارِ لَأَنَّهُمْ أَعْجَزُوا الرَّبَّ ، وَلَكِنُ إِذَا طُفِيءَ بِهِم اللَّهَبُ أَرْسَبَتُهُمْ فِي النَّارِ ، قَالَ :ثُمَّ أَجْفَلَ الْحَسَنُ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ.

(۳۵۳۱۳) حفزت حسن سے مروی ہے کہ جہنمیوں کی گردنوں میں طوق نہ ہوں گئے کیوں کہ انہوں نے رب کو عاجز پایا کیکن جب چنگاری بجھے گی توان کر آ گ میں داخل کردیا جائے گا پھر حضرت حسن زمین پر گر پڑے اوران پرغشی طاری ہوگئی۔

( ٣٥٣١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنَ حُصَيْنٍ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ ، قَالَ: أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَإِذَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و ، وَكَعُبُ الْأَخْبَارِ يَتَحَدَّثُونَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالَ ، فَقَالَ عُبَادَةً : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، جُمِعَ النَّاسُ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُنْفُذُهُمَ الْبَصَرُ ، وَيُسْمَعُهُمَ الدَّاعِي ، وَيَقُولُ اللَّهُ : ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعَنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴾ الْيَوْمَ لَا يَنْجُو مِنْى جَبَّارٌ عَنِيدٌ ، وَلَا شَيْطَانٌ مَرِيدٌ.

قَالَ : فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمُرٍ و : إِنَّا نَجِدُ فِي الْكِتَابِ : أَنَّهُ يَخُرُجُ يَوْمَئِذٍ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ ، فَيَنْطَلِقُ مُعْنِقًا ، حَتَى إِذَا كَانَ بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ ، قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّى بُعِثْتُ إِلَى ثَلَاثُةٍ ، أَنَا أَعْرَفُ بِهِمْ مِنَ الْوَالِدِ بِوَلِدِهِ ، إِذَا كَانَ بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ ، قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّى بُعِثْتُ إِلَى ثَلَاثُةٍ ، أَنَا أَعْرَفُ بِهِمْ مِنَ الْوَالِدِ بِوَلِدِهِ ، وَكُلِّ جَبَّارٍ وَمِنَ اللَّهِ خِيهِ ، لَا يُغْنِيهِمْ مِنِي وَزَرٌ ، وَلَا تُخْفِيهِمْ مِنْيَى خَافِيةً : الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلَهُا آخَرَ ، وَكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ، وَكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ، وَكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ، وَكُلِّ شَيْطَانِ مَرِيدٍ ، قَالَ : فَيَنْطُوى عَلَيْهِمْ ، فَيَقْذِفُهُمْ فِي النَّارِ قَبْلَ الْحِسَابِ بِأَرْبَعِينَ . قَالَ حُصَيْنٌ : إِمَّا أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

قَالَ : وَيُهُرَعُ قَوْمٌ إِلَى الْجَنَّةِ ، فَتَقُولُ لَهُمَ الْمَلَائِكَةُ : فِفُوا لِلْحِسَابِ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : وَاللهِ مَا كَانَتُ لَنَا أَمُوالْ ، وَمَا كُنَّا بِعُمَّالِ ، قَالَ : فَيَقُولُ اللَّهُ : صَدَقَ عِبَادِى ، أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِعَهْدِهِ ، أَذْخُلُوا الْجَنَّةَ ، قَالَ : فَيُدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَبْلَ الْجَعَنَ ، إِمَا قَالَ : عَامًا ، وَإِمَّا يَوْمًا.

(۳۵۳۵) حضرت ابوعبداللہ اللہ کی فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدی آیا تو وہاں پر میں نے حضرت عبادہ بن صامت، حضرت عبداللہ بن عمر و ذہر ہے منا اور حضرت کعب الاحبار وہائی کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے پایا۔ حضرت عبادہ نے کہا کہ قیامت کے دن لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا۔ اللہ تعالی فرمائے گا کہ یہ فیصلے کا دن ہے۔ ہم نے تہہیں اور پچھلے لوگوں کو جمع کیا ہا آر تہمارے پاس کوئی تدبیر ہے تو کرو۔ آج مجھ سے کوئی سرکش ظالم اور شیطان نہیں نے سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو در تو نو نے فرمایا کہ ہمیں کتاب میں ملتا ہے کہ جہم سے ایک گردن نظر گی اور کہا گی کہ اے لوگو! مجھے تین تسم کے گناہ گاروں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ میں انہیں خوب جانتی ہوں۔ انہیں مجھ سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرکی کوشر کی تضہرا نے والے کی طرف بھیجا گیا ہے بھروہ گردن ان لوگوں کو ایک لے گی اور حساب شروع ہونے سے چا لیس مال پہلے انہیں آگ میں بچینک دیا جائے گا۔ بھروہ گردن ان لوگوں کو ایک سے خرا وہ جاری شروع ہونے سے چا لیس مال پہلے انہیں آگ میں بچینک دیا جائے گا۔ بھرایک قوم تیزی سے جنت کی طرف جاری شروع ہونے سے چالیس دن یا جالیس سال پہلے انہیں آگ میں بچینک دیا جائے گا۔ بھرایک قوم تیزی سے جنت کی طرف جاری سے جنت کی طرف جاری

هي مصنف ابن ابي شيرمتر جم (جلده ا) ي المستخط المعنف والدار المستخط المعنف والدار المستخط المعنف والدار المستخط المستحد المستخط المستخط المستخط المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد

ہوگی۔فرشتے ان سے کہیں محے حساب کے لیے تھہرو۔وہ کہیں محے کہ ہم نہ تو مال دار تھے اور نہ حکمران تھے۔ ہمارا حساب کیسا؟ اللہ تعالی فرمائے گامیرے بندوں نے بچ کہا۔ میں وعدے کو پورا کرنے والا ہوں۔ جنت میں داخل ہوجاؤ پھروہ حساب شروع ہونے سے جالیس دن پہلے ماجالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوجا کیں محے۔

عَے يَا سُرُونَ پِهِ يَا يَا مُنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ ﴿لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفُرَطُونَ ﴾ ، قَالَ : مَنْسِيَّونَ فِي النَّارِ.

(٣٥٣١٦) حفرت ضحاك قرآن كريم كي آيت ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفُرَطُونَ ﴾ كي تفير مي فرمات مي كه آگ مين داخل كرا مائ گا-

( ٣٥٣١٧ ) حَلَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَوْضِيِّ ؛ ﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرُدًا﴾ قَالَ :ظِمَاءً.

(٣٥٣١) حفرت الحوضى رئي أن قرآن كريم كى آيت ﴿ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَمَ وِدُدًا ﴾ كي تفير مي فرمات ين كه بيا اداخل مول كه-

( ٣٥٣١٨ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ؛ ﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴾ قَالَ: عِطَاشًا.

(٣٥٣١٨) حضرت ضحاك بنافي بھي ورداكي تفسير بياس سے كرتے ہيں۔

( ٣٥٣١٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، قَالَ :قَالَ قَتَادَةُ :سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب ؛ أَنَهُ سَمِعَ نَبِى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْزَتِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى تَوْقُوتِهِ .

(مسلم ۲۱۸۵\_ احمد ۱۰)

(۳۵۳۱۹)حضورا قدس مَثِرُ عَنْ عَنْ فِي ارشاد فرمایا: بعض لوگوں کوآگ نخوں تک بکڑے گی بعض وَگھنوں تک بکڑ ' گی بعض کو کمر تک اور بعض کو گردن تک آگ بکڑے گی۔

ر ٢٥٢٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ غَزُوانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الرَّاسِيِّ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِم ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَهْدَ بِشْرِ بْنِ عَاصِم ، فَقَالَ : لاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِنَّ الْوُلَاةَ يُجَاءُ بِهِمْ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ ، فَيوقَفُونَ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ ، فَمَنْ كَانَ مِطُواعًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِنَّ الْوُلَاةَ يُجَاءُ بِهِمْ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ الْعِيَامِةِ ، فَيوقَفُونَ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ ، فَمَنْ كَانَ مِطُواعًا لِللهِ تَنَاوَلَهُ اللّهُ بِيَمِينِهِ حَتَى يُنْجِيَهُ ، وَمَنْ كَانَ عَاصِيًا لِلّهِ الْخَرَقَ بِهِ الْجِسُرُ إِلَى وَادٍ مِنْ نَارٍ ، يَلْتَهِبُ الْبِهَابًا ، لِلّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ بِيَمِينِهِ حَتَى يُنْجِيهُ ، وَمَنْ كَانَ عَاصِيًا لِلّهِ الْخَرَقَ بِهِ الْجِسُرُ إِلَى وَادٍ مِنْ نَارٍ ، يَلْتَهِبُ الْبِهَابًا ،

قَالَ : فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى سَلْمَانَ ، وَأَبِى ذَرَّ ، فَقَالَ لَآبِى ذَرٌّ : أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمُ ، وَاللهِ ، وَبَعْدَ الْوَادِى وَادْ آخَرَ مِنْ نَارٍ ، قَالَ: وَسَأَلَ سَلْمَانَ فَلَمْ يُخْبِرُهُ بِشَيْءٍ،

پی مسنف این الی ثیبه مترجم ( جلد۱۰) کی پی است کی پی است که داندار کی کی مسنف این الی شیبه مترجم ( جلد۱۰) کی پی فَقَالَ عُمَرٌ :مَنْ يَأْخُذُهَا بِمَا فِيهَا ؟ فَقَالَ أَبُو ذَرٌّ :مَنْ سَلَتَ اللَّهُ أَنْفَهُ وَعَيْنَيْهِ ، وَأَضْرَعَ حَدَّهُ إِلَى الأرْضِ. (۳۵۳۲۰) حفرت محمد را سبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈاٹوز نے حضرت بشر بن عاصم کو گورنری سونی تو حضرت بشر نے لکھا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ۔ میں نے رسول اللہ مِیْلِوَنْظِیَافِیْر کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ حکمرانوں کوقیامت کے دن لایا جائے گا اورجہنم

کے میل پر کھڑا کیا جائے گا۔اللہ کے فرماں بردار حکمران کواللہ تعالیٰ نجات عطا کرے گا اور نا فرمان کوجہنم کی وادی میں جلنے کے لیے ڈ ال دیا جائے گا۔ حضرت عمر ٹڑائٹو نے اس بارے میں حضرت سلمان ٹڑائٹو اور حضرت ابوذ ر چڑاٹٹو ہے بیوجیھا تو حضرت سلمان نے لاعلمی کا اظہار فرمایا اور حضرت ابوذ رنے کہا کہ ہاں میں اس حدیث کو جانتا ہوں۔اور جہنم کی ایک وادی ادر بھی ہے۔حضرت عمر رہائیوں نے بوچھا کہاس میں کس کوڈ الا جائے گا۔حضرت ابوذ ر نے فر مایا کہ جس کے ناک اور آئکھوں کواللہ نے خاک آلود کیا اوراس کے

رخسارکوز مین برمل دیا۔

( ٢٥٣٢١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، قَالَ : يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمَ الرُّسُلُ ، قَيْدُخِلُّ اللَّهُ الْجَنَّةَ مَنْ أَطَاعَهُ ، وَيُدْخِلُ النَّارَ مَنْ عَصَاهُ ، وَيَهْقَى قَوْمٌ مِنَ الْوِلْدَانِ ، وَالَّذِينَ هَلَكُوا فِي الْفَتْرَةِ ، وَمَنْ غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ ، فَيَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى :

إِنَّكُمْ قَدْ رَأَيْتُمْ أَنَّمَا أَدْخُلْتُ الْجَنَّةَ مَنْ أَطَاعِنِي ، وَأَدْخَلْتُ النَّارَ مَنْ عَصَانِي ، وَإِنِّي آمُرُكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا هَلِهِ النَّارَ ، فَيَخُرُ جُ لَهُمْ عُنُقٌ مِنْهَا ، فَمَنْ دَخَلَهَا كَانَتْ نَجَاتُهُ ، وَمَنْ نَكَصَ فَلَمْ يَدُخُلُهَا كَانَتْ هلْكَتُهُ.

(۳۵۳۲۱) حضرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی طرف رسول بیسیجے ہیں ان کا حساب فرما کیں گے، پھراللہ ان لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا جنہوں نے اس کی اطاعت کی ہے۔اورجنہوں نے نافر مانی کی ہوگی ان کوجہنم میں داخل فرمائے گا پھر نیچے باقی رہ جائیں گےاوروہ لوگ جوفتر ۃ الوحی کے زمانے میں فوت ہوئے ہوں گے اور وہ لوگ جومجنوں تھے اللہ تعالی فرمائیں

گے بیشک تم نے د کیے لیا جس نے میری تا فرمانی کی اس کوجہنم میں داخل کردیا پس میں تنہیں تھم دیتا ہوں کہ اس آ گ میں داخل ہو جاؤ پھران کیلئے اس میں ہے ایک گردن نمودار ہوگی ہیں جواس میں داخل ہوگااس کیلئے نجات ہوگی اور جور کے گا اور داخل نہ ہوگااس کیلئے

ہلاکت ہوگی۔

: ٣٥٣٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، قَالَ : لَمَّا مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ ، قَالُوا لَهُ :أَرْسِلُ إِلَى ابُنِ أَخِيك هَذَا ، فَيَأْتِيك بِعَنْقُودٍ مِنْ جَنَّيْهِ ، لَعَلَّهُ يَشْفِيَّك بِهِ ، قَالَ :فَجَاءَ الرَّسُولُ ، وَأَبُو بَكْرِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ :إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. (ابن ابي حاتم ٨٥٣٠)

(٣٥٣٢٢) حفرت ابوصالح سے مروى ہے كہ جب ابوطالب بيار ہوئے تولوگوں نے ان سے كبا كدا بي بيتيج كے ياس كى كوجيجو تا کہ وہ تبارے پاس جنت سے انگور کا کوئی خوشہ لائے شاید کہ اس سے آپ کوشفا عل جائے آنخضرت مَثِنَظَ اَ کے پاس آئے وائ

وقت حضرت ابوبكر صديق والنور أنخضرت مُنْفِينَا فَي ياس بينها موئ تصحفرت ابوبكر والنو خرمايا كه بيتك الله تعالى في

المنافي تيبرمتر جم ( جلدوا ) المنافي المنافي

ر ٢٥٣٢٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَزُرَقُ بُنُ قَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ يَنِى تَمِيمٍ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِى الْعَوَّامِ ، فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿عَلَيْهَا نِسْعَةَ عَشَرَ ﴾) ، فَقَالَ : مَا تَقُولُونَ : يَسْعَةَ عَشَرَ الْفَ مَلَكِ ، أَوْ يَسْعَةَ عَشَرَ مَلَكًا ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : لَا ، بَلْ يَسْعَةَ عَشَرَ مَلَكًا ، قَالَ : تَقُولُونَ : يَسْعَةَ عَشَرَ الْفَ مَلَكِ ، أَوْ يَسْعَةَ عَشَرَ مَلَكًا ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : لَا ، بَلْ يَسْعَةَ عَشَرَ مَلَكًا ، قَالَ : وَمُن أَيْنَ تَعْلَمُ ذَلِكَ ؟ فَقُلْتُ ، لَأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ، قَالَ : وَمِنْ أَيْنَ تَعْلَمُ ذَلِكَ ؟ فَقُلْتُ ، لَأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ، قَالَ : صَدَقْتَ، بِيدٍ كُلِّ مَلْكٍ مِرْزَبَّةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَهَا شُعْبَتَانِ ، فَيَضْرِبُ الصَّرْبَةَ ، فَيَهُوى بِهَا سَبُعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ ، مَا

بَیْنَ مَنْکِبَیْ کُلِّ مَلَكِ مِنْهُمْ مَسِیرَةً کَذَا وَ کُذَا.

(۳۵۳۲۳) بنوتیم کے ایک شخص مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ابوعوام کے پاس تھے انہوں نے یہ آیت الاوت فرمائی المحتلقہ اور فرمایا تم لوگ کیا کہتے ہو؟ انیس ہزار فرشتے ہیں یا صرف انیس؟ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا انیس انہوں نے دریافت فرماتے ہیں کہاں سے معلوم ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ اس لیے کہ الله فرماتے ہیں ﴿وَمَا جَعَلْنَا عِنْدَانَهُمْ إِلاَّ فِنْنَدَةً لِلَّذِينَ کَفَرُوا﴾ انہوں نے فرمایا کہ تو نے ٹھیک کہا ہرفرشتہ کے ہاتھ میں ایک ہتموڑ اے جولوے کا ہاوراس

ب دو کوئے ہیں وہ اس سے ایک مرتبہ مارتا ہے تو اس سے ستر ہزار فرشتے گرتے ہیں ہر فرشتے کے دو کندھوں کے درمیان آئی آئی مسافت ہوتی ہے۔

( ٢٥٣٢٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةٌ ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ ، قَالَ :بَلَغَنِى أَنَّ أَهُونَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا : لَهُ نَعُلٌّ مِنْ نَارِ يَغْلِى مِنْهَا دِمَاغُهُ ، وَيَصِيحُ قَلْبُهُ ، وَيَقُولُ :مَا يُعَذَّبُ أَحَدٌ بِأَشَدَّ مِمَّا عُذَّبَ بِهِ.

(۳۵۳۲۳) حضرت حمیدے مروی ہے کہ سب سے ہلکاعذاب جس کو ہوگا اس کوآگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے اس کا دہاغ اسلے گا اور اس کا ول چیخے گا اور پھٹنے کے قریب ہوگا اوروہ کہے گا کہ کسی کواتنا سخت عذاب نہیں دیا گیا جسنے سخت عذاب میں اس کو مبتلا کیا گیا ہے۔

( ٣٥٢٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ ﴿فَسُحُقًا لَأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ قَالَ :وَادٍ فِي جَهَنَّهُ.

(٣٥٣٢٥) حفرت معيد بن جير بيتي قرآن كريم كى آيت ﴿فَسُحُقًا لأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ كَاتْفير مِن فرمات بي كداس عبيم كى وادى مراد ،

( ٣٥٣٢٦ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ ﴿وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ﴾ قَالَ : كَمَا يُشَيُّط الرَّأْسُ عِنْدَ الرَّآسِ. (ابن جرير ١٨)

(٣٥٣٢١) حفرت عبداللدقرة ن كريم كى آيت ﴿ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴾ كى تغير من فرمات بي كدجي مرى فروخت كرني

والے کے پاس سری کوآ گ پرگرم کیا جاتا ہے۔

( ٣٥٣٢٧ ) حُدَّتَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ الْمُقْرِىءُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْح ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْهَيْثَم ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ تَنْبِنًا ، تَنْهَشُهُ وَتَلْدَغُهُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، وَلَهُ أَنَّ تِنْبَا مِنْهَا

يُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ تِنِينًا ، تَنْهَشُهُ وَتَلْدَغُهُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، وَلَوْ أَنَّ تِنْينًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ خَضْرَاءَ. (احمد ٣٨ـ ابويعلي ١٣٢٢)

(٣٥٣١٧) حفرت ابوسعيد الخدرى والتي سے مروى ہے كه رسول اكرم مِرَفَظَةَ في ارشاد فرمايا: كافر كے قبر ميں اس بر ننانويں اژ و ھے مسلط كرديے جائيں گے جواس كو قيامت تك كا شخے رہيں گے اگر ان ميں سے ايك اژدھا بھى زمين پر پھونك مارد ہے توزمين

ميں سِرَاا گنائتم ، وجائے۔ ( ٢٥٣٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ قَالَ :

عَلِمُوا أَنَّ كُلَّ غَرِيمٍ مُفَارِقٌ غَرِيمَهُ إِلَّا غَرِيمَ جَهَنَّمَ. عَلِمُوا أَنَّ كُلَّ غَرِيمٍ مُفَارِقٌ غَرِيمَهُ إِلَّا غَرِيمَ جَهَنَّمَ. (٣٥٣٨) حفرت من قرآن كريم كي آيت ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ كي تغير مين فرماتي بين كه جان لو برقرض خواه اپنے

ر من دار سے جدا ہونے والا ہے سوائے جہنم کے قرض دار کے۔ قرض دار سے جدا ہونے والا ہے سوائے جہنم کے قرض دار کے۔

( ٣٥٣٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ ﴾ قَالَ :الْجَنَّةُ ، ﴿وَظَاهِرُهُ مِنْ قِيَلِهِ الْعَذَابُ ﴾ قَالَ :النَّارُ.

(٣٥٣٢٩) حفرت حن قرآن كريم كي آيت ﴿ فَصُوبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِئهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ ﴾ سمراد بجنت اور ﴿ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِيلِهِ الْعَذَابُ ﴾ سمراد بجنم .

( ٣٥٣٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَان ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ جَعْفَو ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : بَعَثَ مُوسَى ، وَهَارُونُ ابْنَىٰ هَارُونَ بِقُرْبَانِ يُقَرِّبَانِهِ ، فَقَالَا : أَكَلَتْهُ النَّارُ ، وَكُذبَا ، فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا نَارًا فَأَكَلَتْهُمَا ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِنْنَىٰ هَارُونَ بِقُرْبَانِ يُقَرِّبَانِهِ ، فَكَيْفَ بِأَعْدَانِي ؟.

دونوں کوجلا دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت مولیٰ غلایٹا)اور ہارون غلایٹا) کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا میں ابنے اولیاء کے ساتھ ایسا کرتا ہوں. تو اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا معاملہ کروں گا؟!

( ٣٥٢٢١ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ هَرِمَ بُنَ حَيَّانَ كَانَ يَقُولُ : لَمْ أَرَ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا ، وَلَا مِثْلُ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا. (۳۵۳۳) حفرت ہرم بن حیان فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس آگ کے مثل نہیں دیکھا کہ جس سے بھا گنے والا سویا ہوا ہے اور میں نے جنت کے مثل نہیں دیکھا کہ اس کا طالب سویا ہوا ہے۔

( ٣٥٣٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سُلَبْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ الْعُنُوارِيِّ ، أَحَدَ يَنِى لَيْثٍ ، وَكَانَ فِى حِجْرِ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : يُوضَعُ الصِّرَاطُ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الصَّوَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : يُوضَعُ الصَّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَى جَهَنَمَ ، عَلَيْهِ حَسَكُ كَحَسَكِ السَّعْدَانِ ، ثُمَّ يَسْتَجِيزُ النَّاسُ ، فَنَاجٍ مُسْلِمٌ ، وَمَخْدُوجٌ بِهِ ثُمَّ نَاحٍ ، وَمُخْدُوسٌ فِيهِ.

فَإِذًا فَرَغَ اللَّهُ مِنَ الْقَصَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ ، تَفْقَد الْمُؤْمِنُونَ رِجَالًا كَانُوا فِي الدُّنيَا ، كَانُوا يُصَلُّونَ صَلَاتَهُمُ ، وَيَخُرُونَ رَجَادٌ كَانُوا فِي الدُّنيَا ، كَانُوا يُصَلُّونَ صَلَاتَنَا ، وَيَخُرُونَ خَزُونَهُمْ ، فَيَقُولُونَ : أَى رَبَّنَا ، عِبَادٌ مِنْ عِبَادِكَ ، كَانُوا مَعَنَا فِي الدُّنيَا ، يُصَلُّونَ صَلَاتَنَا ، وَيُؤْتُونَ زَكَاتَنَا ، وَيَصُومُونَ صِيَامَنَا ، وَيَغُرُونَ خَزُونَا ، مِنْ عِبَادِكَ ، كَانُوا مَعَنَا فِي الدُّنيَا ، يُصَلُّونَ صَلَاتَنَا ، وَيُؤْتُونَ زَكَاتَنَا ، وَيَصُومُونَ صِيَامَنَا ، وَيَغُرُونَ خَزُونَا ، فِن عِلْونَ فَلَا أَنْ اللهُمْ ؟ قَالَ : فَيَقُولُ : اذْهَبُوا إِلَى النَّارِ ، فَمَنْ وَجَدْتُمُ فِيهَا فَأَخْرِجُوهُ مِنْهَا ، فَيجِدُونَ قَدْ أَخَذَتُهُمَ النَّارُ عَنْ الْعَدْتُهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى قَدْمَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى قَدْمَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عَدْمَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عَدْمَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عُنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عُنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى ثَذْيَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عُنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عَنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عُنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عُنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عُنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عَنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عُنْهُمْ مِنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عُنْهُونَ وَلَهُ الْعُولِي فَلَا عُنْهُمْ مَنْ أَنْهُ فَيْعُولُ وَلَهُمْ فِي مَاءِ الْحَيَاةِ .

قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا مَاءُ الْحَيَاةِ ؟ قَالَ : غُسُلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الزَّرِيعَةُ فِي غُنَاءِ السَّيُلِ، ثُمَّ يَشُفَعُ الْأَنْبِيَاءُ فِيمَنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا ، قَالَ :ثُمَّ يَتَحَنَّنُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ عَلَى مَنْ فِيهَا ، فَمَا يَتُرُكُ فِيهَا عَبْدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنَ الإِيمَانِ إِلَّا أَخْرَجَهُ مِنْهَا. (ابن ماجه ٣٢٨٠ـ احمد ١١)

(۳۵۳۳) حفرت ابوسعید خدری بی افزیت ہے کہ رسول اَللہ مؤلوں کے بعض لوگ تو سلامتی کے ساتھ نجات پالیں اس میں سعدان نای بوٹی جیے کا نئے ہوں گے۔ پھر لوگ اے بور کر نا شروع کریں گے۔ بعض لوگ تو سلامتی کے ساتھ نجات پالیں گے۔ بعض ایسے ہوں گے جواس میں قید کر لیے جائیں گے اوراس میں پھینک کے بعض ایسے ہوں گے جواس میں قید کر لیے جائیں گے اوراس میں پھینک دیے جائیں گے۔ جب اللہ تعالی بندوی کے جود نیا میں نماز دیے جائیں گے۔ جب اللہ تعالی بندوی کے حصاب سے فارغ ہوجائے گا تو اہل ایمان کو پچھا سے لوگ نظر نہ آئیں گے جود نیا میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ زکو ق دیا کرتے تھے۔ مومن کہیں گے: اے ہوار جہاد کیا کرتے تھے۔ روزے رکھا کرتے تھے، جج کرتے تھے۔ زکو ق دیا کرتے تھے۔ روزے رکھا کرتے تھے، جج کرتے تھے اور جہاد کیا کرتے تھے۔ روزے رکھا کرتے تھے، جج کرتے تھے اور جہاد کیا کرتے تھے۔ روزے رکھا کرتے تھے، جب کرتے تھے اور جہاد کیا کرتے تھے۔ روزے رکھا کرتے تھے، جب کی طرف جاؤ ہمیں نظر نہیں آرہے؟ اللہ تعالی فرمائیں گے کہ تم جبنم کی طرف جاؤ ہمیں ان میں کرتے تھے اور جہاد کیا کرتے تھے۔ لیکن اب وہ جمیں نظر نہیں آرہے؟ اللہ تعالی فرمائیں کے کہ تم جبنم کی طرف جاؤ ہمیں ان میں سے جونظر آئے اے نکال لو۔ وہ جبنم کی طرف جائیں گو آگ نے لوگوں کوان کے اعمال کے بھذر پکڑ رکھا ہوگا۔ بعض لوگ ایسے جونظر آئے اے نکال لو۔ وہ جبنم کی طرف جائیں گو آگ نے لوگوں کوان کے اعمال کے بھذر پکڑ رکھا ہوگا۔ بعض لوگ ایسے جونظر آئے اے نکال لو۔ وہ جبنم کی طرف جائیں گو آگ نے لوگوں کوان کے اعمال کے بھذر پکڑ رکھا ہوگا۔ بعض لوگ ایسے حونظر آئے اے نکال لو۔ وہ جبنم کی طرف جائیں گو آگ نے لوگوں کوان کے اعمال کے بھڑ کو رکھا ہوگا۔ بعض لوگ ایسے کو تائیں کو تائیں کی خوالے کو تائیں کو تائیں کو تائیں کے تو تو کی کو تائیں کو تائیں کیا کہ کو تائیں کو تائیں

مسنف ابن آبی شیبه متر بم (جلد ۱۰) کی در است و الساد کی در است و الساد کی در الساد کی در الساد کی در الساد کی ا بهول کے جن کے قدمول تک آگ بهوگی ، بعض کی آ دھی پنڈ لیول تک آگ بهوگی ۔ بعض کے گھٹٹول تک ، بعض کے پیٹ تک ، بعض

کے سینوں تک اور بعض کی گردن تک آگ میں لیٹا ہوگا۔ پھر انہیں آبِ حیات میں ڈالا جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آبِ حیات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ پانی جس سے اہل جنت عسل کرتے ہوں گے۔ پھروہ یوں اگ آئیں گے جیسے پانی میں جسے بی فرمایا کہ وہ بیان اللہ کہا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جسے بی اللہ کہا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت

میں کھیتی اگتی ہے۔ پھرا نبیاءان لوگوں کی شفاعت کریں گے جس نے اخلاص کے ساتھ لا الدالا اللہ کہا ہوگا۔ پھراللہ تعالیٰ اپنی رحمت مزیداہل جہنم پر فرمائیں گےاور ہرائش مخص کوجہنم سے نکال لیں گے جس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔

( ٣٥٣٣ ) حَذَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سُلَيْمَانَ الْعَصَرِى ، قَالَ : حَدَّثَنِى عُفْبَهُ بُنُ صُهْبَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَكُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يُحْمَلُ النَّاسُ عَلَى الصَّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَتَقَادَعُ بِهِمْ جَنْبَنَا الصَّرَاطِ تَقَادُعَ الْفِرَاشِ فِي النَّارِ ، قَالَ : فَيَتَحَنَّنُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ،

قَالَ :ثُمَّ يُؤْذَنُ لِلْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَاءِ أَنْ يَشْفَعُوا ، فَيَشْفَعُونَ وَيُخْرِجُونَ ، وَيَشْفَعُونَ وَيَخْوِجُونَ ، فَيَشْفَعُونَ وَيُخْرِجُونَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً مِنْ إيمَان. (احمد ٣٣- بزار ٣١٧)

(۳۵۳۳۳) حفرت ابو بکرہ فرماتے ہیں کدرسول اللہ فیائیٹیٹیٹے نے ارشاد فرماً یا کہ لوگوں کو قیامت کے دن بل صراط پر لایا جائے گا۔ لوگ اس پر سے یوں آگ میں گریں گے جیسے پروانے آگ میں گرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ جس پر جاہے گا اپنی رحمت فرہ نے گا۔ پھر فرشتوں، نبیوں اور شہداء سے کہا جائے گا کہ سفارش کرو۔وہ سفارش کریں گے اور جہنیوں کوجہنم سے نکالیں گے۔ پھر سفارش کریں

كَ پَهِر نَكَالِينَ كَ ـ پَهِر سَفَارْشُ كُرِينَ كَ پَهِر نَكَالِينَ كَ \_ پَهِر بِرانَ شَخْصُ وَنَكَالَ لِيا جائِ گاجس كِولَ مِينِ را لَي كَوافِ كَ برابر بهى ايمان بوگا \_ ( ٣٥٣٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ عِكْرِ مَةَ ، قَالَ : الصَّرَاطُ عَلَى

ه،) كىنى ئىكىنىدى خېر ئىمو ئەسىرى ، عن ئىسيان ، غى ئىسىبىرى ، غى ئوغىرىدى ، غىلىرى ، ئىسىرىك غىي جىئىر جَهَنَّمَ يَرِدُونَ عَلَيْهِ.

(۳۵۳۳۳) عکرمه فرماتے میں کے صراط جہنم کا ایک بل ہے جس پر سے لوگ گزریں گے۔

( ٣٥٣٣٥ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِى ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِیِّ ، قَالَ : يُوضَعُ الصِّرَاطُ وَلَهُ حَدٌّ كَحَدِّ الْمُوسَى ، فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ : رَبَّنَا مَنْ تُجِيزُ عَلَى هَذَا ؟ فَيَقُولُ :أُجِيزَ عَلَيْهِ مَنْ شِنْتُ.

(٣٥٣٣٥) حضرت سلمان جي في فرماتي جي كه صراط كوركها جائے گا اوراس كى دھاراسترےكى دھارجيسى ہوگى فر شتے كہيں گے ك

اے ہمارے دب! آپ اس پر ہے کس کوگز اریں عے؟ اللہ تعالی فرمائیں گے کہ میں جس کو چاہوں گاس پر ہے گز اروں گا۔ سیمبر وقور ہیں۔ دو وہ میں دو وہ میں میں کو دور دور دور کو بیٹر کو دور دور کو بیٹر دور دور کو بیٹر کو دور کو دور

( ٣٥٣٣٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :يُجَاءُ بِالنَّاسِ إِلَى الْمِيزَان يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَتَجَادَلُونَ عِنْدَهُ أَشَدَّ الْجِدَالِ. معنف ابن الى شير مترجم (جلد١٠) كي المسلمة والنار المسلمة والمسلمة وال

(۳۵۳۳۲) حصرت عبدالله والله فرماتے ہیں کہ لوگوں کو قیامت کے دن میزان کی طرف لایا جائے گااوروہ بخت جھکڑا کریں گے۔

( ٢٥٣٣٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي تَمِيمُ بْنُ غَيْلَان بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي

الدَّرُكَاءِ ، أَنَهُ قَالَ : أَيْنَ أَنْتَ مِنْ يَوْمٍ جِيءَ بِجَهَنَّمَ ، قَدْ سَدَّتُ مَا بَيْنَ الْحَافِقَيْنِ ، وَقِيلَ : لَنْ تَدُخُلَ الْجَنَّةَ

حَتَّى تَخُوضَ النَّارَ ؟ فَإِنْ كَانَ مَعَكَ نُورٌ اسْتَقَامَ بِكَ الصِّرَاطُ ، فَقَدْ وَاللهِ نَجَوْتَ وَهُدَيْتَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَك نُورٌ تَشَبَّكَ بِكَ بَغْضُ خَطَاطِيفِ جَهَنَّمَ ، أَوْ كَلالِيبهَا ، أَوْ شَبَابِيثِهَا ، فَقَدْ وَاللهِ رَدِيتَ وَهَوَيْتَ.

(٣٥٣٣٧) حضرت ابودر داء جل في فرماتے ہيں كته ہيں اس دن كي فكر كيوں نہيں جب جَبنم كولا يا جائے گا اور وہ دونوں افقوں كوگھير لے

گا۔اس دن کہا جائے گا کہتم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک جہنم کا چکر نہ لگالو۔ اگر تمہارے پاس نور ہوگا تو اس کے

ذریعے صراط پر قائم رہو گے اور نجات پاؤ گے۔اگرنور نہ ہوا تو جہنم کے کونڈے تہمیں بکڑلیں گے اورتم ہلاک ہوجاؤ گے۔

( ٢٥٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : الصَّرَاطُ

دَخْضْ مَزَلَة كَحَدِّ السَّيْفِ يَتَكَفَّأُ ، وَالْمَلَانِكَةُ مَعَهُمَ الْكَلَالِيبُ ، وَالْأَنْبِيَاءُ فِيَامٌ يَقُولُونَ حَوْلَهُ : رَبَّنَا سَلَّمُ

سَلَّمْ ، فَبَيْنَ مَخُدُوشِ ، وَمُكَّرْدَسٍ فِي النَّارِ ، وَنَاجٍ مُسَلَّمٍ. (بخارى ٢٠٨ مسلم ١٦٣)

(۳۵۳۳۸) حضرت عبید بن تمیر فر ماتے ہیں کہ بل صراط کی دھار کٹوار کی ظرح ہے۔اس کے پاس فرشتے ہوں محے جن کے ہاتھ میں کونڈ ہے ہوں گے۔انبیاء کھڑے ہوں گے اور اے ہمارے رب سلامتی عطا فر ماسلامتی عطا فر ما کہدرہے ہوں گے۔بعض لوگ زخمی ہوں گے بعض جہنم میں گریں گے اوربعض نجات یالیں گے۔





# (١) مَا ذُكِرَ فِي سَعَةِ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى

#### الله كى رحمت كى وسعت كابيان

( ٣٥٣٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَمَّا حَلَقَ اللَّهُ الْحَلُقَ كَتَبَ بِيَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ :إِنَّ رَحْمَتِى تَغْلِبُ غَضَبِى.

(ترمذی ۳۵۳۳۔ احمد ۳۳۳)

(٣٥٣٣٩) حضرت ابو ہر یرہ جی پی سے مروی ہے کہ رسول اکرم مُؤْفِظَةً نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جب ساری مخلوق کو پیدا فرمایا تواہنے ہاتھ سے اپنے لیے لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصہ پرغالب ہے۔

( ٣٥٣٤ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الْهَيْثُم بن حَنَشٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ كُنْتُمْ لَا تُذْنِبُونَ ، لَجَاءَ اللَّهُ بِخَلْقِ يُذْنِبُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ.

(۳۵۳٬۰۰۰) حضورا قدس مَلِفَتَهَ عَنِي ارشاد فرمايا اگرتم لوگ گناه ندكر و كتو الله تعالى دوسرى مخلوق لے آئے گا جو گناه كرے گی الله تعالی آنہیں معاف كرد ہے گا۔

( ٣٥٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْد ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؛ لَوْ أَنَّهُ لَمْ يُمْس للهِ عَزَّ وَجَلَّ حَلقٌ يَعْصُون فِيْمَا مَضَى ، لَخَلَقَ خَلقاً يَعْصُونَ ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۳۵۳۳) حضرت حذیفہ جی تئو فرماتے ہیں کہ اگر اللہ عزوجل کیلئے ایسی مخلوق نہ ہو جو گناہ کریے و اللہ تعالیٰ بنی مخلوق بیدا فرمادے گا جو گناہ کرے گی پھر قیامت کے دن ان کومعاف کردیا جائے گا۔ ه مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱) كل مساف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱) كالم الله نعالي مساف الله نعالي الم

( ٣٥٣١٢ ) حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِى صِرْمَةَ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ لَهُ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٌ مِكْذِنِبُونَ ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ.

(مسلم ۲۱۰۵ ترمذی ۳۵۳۹)

(۳۵۳۴) حضرت ابوابوب ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مَثَلِقَتَ نے ارشاد فرمایا: اگرتم لوگ گناہ نہ کروتو اللہ تعالی ایک ایسی قوم لے آئے گا جو گناہ کرے گی چھراللہ ان کومعاف فرمائے گا۔

( ٣٥٣٤٣ ) حَذَنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : لَمَّا أُرِى إِبْرَاهِيمُ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، رَأَى عَبْدًا عَلَى فَاحِشَةٍ ، فَدَعَا عَلَيْهِ ، فَهَلَكَ ، ثُمَّ رَأَى آخَرَ فَدَعَا عَلَيْهِ ، فَهَالَ اللَّهُ : أَنْزِلُوا عَبْدِى ، لاَ يُهْلَكَ عِبَادِى .

(۳۵۳۳) حضرت سلمان ہے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم عَلاِئل کوزمین وآسان کے پوشیدہ (عجائبات) راز دکھلائے گئے، تو آپ نے دعا کی تو وہ ہلاک ہوگیا بھرایک اورکود مکھااس گئے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص خاتون سے زنا کررہا ہے آپ نے اس کیلئے بددعا فرمائی وہ بھی ہلاک ہوگیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیلئے بددعا فرمائی وہ بھی ہلاک ہوگیا پھرایک تیسرے کو دیکھا اس کیلئے بددعا فرمائی وہ بھی ہلاک ہوگیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بندے کو نیجے لے چلومیرے بندوں کو ہلاک نہ کیا جائے۔

( ٣٥٣٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ حَيْثَمَة ، عَنْ نُعَيْمِ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ رِبُعِتٌى ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :الْمُؤْمِنُونَ مُسْتَغْنُونَ عَنِ الشَّفَاعَةِ ، إِنَّمَا هِيَ لِلْمُذُنِبِينَ.

(۳۵۳۴۳) حضرت حذیفہ زائٹو ہے مروی ہے کہ مونین تو شفاعت ہے۔ مستغنی ہیں شفاعت تو گناہ گاروں کیلئے ہے۔

( ٣٥٣٤٥ ) حَذَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَدَا اللهِ بُسَطَانِ لِمُسِىءِ اللَّيْلِ أَنْ يَتُوبَ بِالنَّهَارِ ، وَلِمُسِىءِ النَّهَارِ أَنْ يَتُوبَ بِاللَّيْلِ ، حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. (مسلم ٣١٣- نسانى ١١١٥)

(۳۵۳۴۵) حضرت ابومویٰ ہے مروی ہے کدرسول اکرم مِنْ الفَضَاعُ نے ارشاد فرمایا: الله تعالٰی نے اپنے دونوں ہاتھ بھیلا رکھے ہیں رات کے گناہ گارکیلئے کدوہ دن میں تو بہ کرے اور دن کے گناہ گارکیلئے کہ وہ رات میں تو بہ کرے تو بہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہوجائے۔

( ٣٥٣٤٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ أَبِي وَاثِل ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَسْتُرُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَسْتُرُهُ بِيَدِهِ ، فَيَقُولُ :تَعُرِفُ مَا هَاهُنَا ؟ فَيَقُولُ :نَعَمْ يَا رَبِ ، فَيَقُولُ :أُشْهِدُك أَنَّى قَدْ غَفَرْتُ لَك.

(۳۵۳۴۲) حَفرت وائل ہے مروکی ہے کہ اللہ قیامت کے دن اپنے بند کے گناہوں پر پردہ فرمائے گا پھراس کواپی رحمت اور ستاری کے پردہ میں چھپا کراس ہے پو جھے گا تو جانتا ہے بیر کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا جی ہاں اے اللہ! اللہ تعالیٰ فرما کیں گے تو گواہ بوجا کہ میں نے تچھے معاف کردیا۔ هُ مَعنف ابن البشيه سرتم (جلد ۱۰) ﴿ الله عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : خَلَقَ اللَّهُ مِنَةَ رَحْمَةٍ ، فَجَعَلَ مِنْهُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : خَلَقَ اللَّهُ مِنَةَ رَحْمَةٍ فَجَعَلَ مِنْهَا رَحْمَةً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى فَجَعَلَ مِنْهَا رَحْمَةً بَيْنَ الْسَمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَمُ الْقِيَامَةِ ، وَبَهَا يَشُوبُ الطَّيْرُ وَالْوَحْشُ الْمَاءَ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، فَبَضَهَا اللَّهُ مِنَ الْخَلَانِقِ ، فَجَعَلَهَا وَالنِّسُعِينَ لِلْمُتَّقِينَ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿ رَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ، فَسَأَكُنَبُهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ ﴾.

(مسلم ۲۰ احمد ۲۳۹)

( ٣٥٣٤٨) حَلَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْةَ رَحْمَةٍ ، فَجَعَلَ فِى الْأَرْضِ مِنْهَا رَحْمَةً ، فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا ، وَالْبَهَائِمُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَأَخَّرَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ مِنْةَ رَحْمَةٍ . (ابن ماجه ٣٢٩٠ـ احمد ٥٥)

(۳۵۳۴۸)حضوراقدس شِرِ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن اللہ نے زمین وآسان کو پیدا فرمایا اس دن سور حمیں پیدا فرمائیں ان میں ہے ایک رحمت زمین میں رکھ دی ای وجہ ہے والدہ اپنی اولا د پررتم کرتی ہے اور بعض جانور بعض پررتم کرتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گاالند تعالیٰ کمل فرمادے گااس رحمت کے ساتھ سورحمتوں کو۔

( ٣٥٣١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمَّىَ ، قَالَ : كَانَ رَجُلَّ فِيمَنْ كَانَ قَبُلَكُمْ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِي ، فَادَّكَّرَ يَوْمًا ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ غُفْرَانُك ، فَغُفِرَ لَهُ

(۳۵۳۷۹) حضرت مغیث سے مروی ہے کہ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جو گناہ کرتا تھا پھرایک دن اس نے یاد کیا اور کہاا ہے اللہ! مجھے معاف فریاد ہے تو معاف فریانے والا ہے پس اس کومعاف فریادیا۔

( ٢٥٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، قَالَ : بَيْنَا رَجُلٌ ، يُقَالَ لَهُ : الْكِفْلُ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِى ، فَأَعْجَبَتُهُ امْرَأَةٌ فَأَعُطَاهَا خَمْسِين دِينَارًا ، فَلَمَّا فَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرِّجُلِ ارْتَعَدَتُ ، فَقَالَ لَهَا : مَا لَكِ ؟ قَالَتُ : هَذَا عَمَلٌ مَا عَمِلْتَهُ فَطُ ، قَالَ : أَنْتِ تَجْزَعِينَ مِنْ هَذِهِ الْخَطِينَةِ ، وَأَنَا أَعْمَلُهُ مُذْ كَذَا وَكَذَا؟ وَاللهِ لاَ أَعْصِى اللَّهَ أَبَدًا ، فَإِلَ : فَمَاتَ مِنْ لَيُلَتِهِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ

(۳۵۳۵) حفرت ابن عمر سی دون ہے کہ ایک شخص تھا گنہگار جس کا نام الکفل تھا۔ اس کو ایک خاتون اچھی گئی تو اس نے اس کو بچپاس دینار دیے جب وہ اس نے غلط کام کا ارادہ کرنے لگا تو وہ خاتون کا پنچے گئی الکفل نے بوچھا تھے کیا ہوا ہے؟ خاتون نے کہا کہ بیدوہ عمل ہے جو میں نے پہلے بھی نہیں کیا کفل نے کہا کہ تو اس گناہ کو کرنے سے عاجز ہے جب کہ میں اتی اتنی مدت سے بیر راہوں! خدا کی قتم میں آج کے بعد بھی گناہ نہ کروں گا پھر اس راست اس کا انتقال ہوگیا جب صبح ہوئی تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے کہ فلاں کا جنازہ کون پڑھے گا؟ حضرت ابن عمر ہی تو بین کہ اس کے درواز سے پر لکھا ہوا پایا گیا کہ اللہ تعالی نے کفل کی مغفرت فرمادی ہے۔

( ٣٥٢٥١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنُ مُغِيثِ بْنِ سُمِّى ، قَالَ : كَانَ رَجُلَّ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَتِهِ ، فَرَأَى الْغُدُرَ وَالْخُضْرَةَ ، فَقَالَ : فِي صَوْمَعَتِهِ ، فَرَأَى الْغُدُرَ وَالْخُضْرَةَ ، فَقَالَ : لَوَ نَزَلْتُ فَمَشَيْتُ وَنَظُرْتُ ، فَفَعَلَ ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَمْشِى إِذْ لَقِيتُهُ امْرَأَةٌ فَكَلَّمَهَا ، فَلَمْ تَزَلُ تُكَلِّمُهُ حَتَّى لَوُ نَزَلْتُ فَمَشَيْتُ وَنَظُرْتُ ، فَفَعَلَ ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَمْشِى إِذْ لَقِيتُهُ امْرَأَةٌ فَكَلَّمَهَا ، فَلَمْ تَزَلُ تُكَلِّمُهُ حَتَّى وَاقَعَهَا، قَالَ : فَوَضَعَ كِيسًا كَانَ عَلَيْهِ ، فِيهِ رَغِيفٌ ، وَنَزَلَ الْمَاءُ يَغْتَسِلُ ، فَحَضَرَ أَجَلُهُ ، فَمَرَّ سَائِلٌ فَأَوْمَأَ إِلَى الرَّغِيفِ فَأَخَذَهُ ، وَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَوُزنَ عَمَلُهُ لِسِتَيْنِ سَنَةً ، فَرَجَحَتُ خَطِيئَتُهُ بِعَمَلِهِ ، ثُمَّ وُضعَ الرَّغِيفُ فَرَجَحَ ، فَغُفِرَ لَهُ . (ابن حبان ٢٤٨)

(۳۵۳۵) حضرت مغیث سے مروی ہے کہ ایک شخص تھا جو ساٹھ سال سے اپنے گرجا گھر میں عبادت کر رہا تھا ایک دن زوردار بارش ہوئی اس نے اپنے گرجا گھر سے جھا نکا تو اس نے پانی تالا ب اور سبز ہ اور ترکاری وغیرہ دیکھیں اس نے کہا آگر میں بنچ اترا تو میں چلوں گا اور دیکھوں گا بھراس نے اس طرح کیا اس دوران اس کی ملاقات ایک خاتون سے ہوگئی اس نے اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دی وہ خاتون اس کے ساتھ مسلسل گفتگو کر رہی تھی یہاں تک کہ وہ غلط کام کر بیٹھا بھراس نے اپنا تھیلار کھا جس میں روثی تھی ، ہارش آئی جس سے اس نے شسل کیا بھراس کا مقررہ وفت آن پہنچا وہاں سے ایک سائل گزرا جس کواس کی روثی کی تخت ضرورت پڑی تو اس نے وہاں سے روثی اٹھالی ، اور بیٹے تھی وہ اور بیٹر انجھ سائل کے اعمال کا وزن کیا گیا تو اس کے گنا ہوں والا بھڑا جھک گیا بھروہ روثی اٹھالی ، اور بیٹے تھی وہ وہ وزنی ہوگیا تو اس کی مغفرت فریادی گئی۔

( ٣٥٢٥٢ ) حَذَّنَنَا عُمَرُ بُنُ سَعُدٍ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى الزَّعْرَاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَاهِبًا عَبَدَ اللَّهَ فِى صَوْمَعَتِهِ سِنِّينَ سَنَةً ، فَجَانَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ إِلَى جَنْبِهِ ، فَنَزَلَ إِلَيْهَا فَوَاقَعَهَا سِتَّ لَيَالٍ ، ثُمَّ سُقِطَ فِى يَدِهِ ، فَهَرَبَ ، فَأَتَى مَسْجِدًا ، فَأَوَى إِلَيْهِ ، فَمَكَتَ ثَلَاثًا لَا يَطْعَمُ شَيْنًا ، فَأْتِى بِرَغِيفٍ ، فَكَسَرَ نِصْفَهُ ، فَأَعْطَى نِصْفَهُ رَجُلًا عَنْ يَمِينِهِ ، وَأَعْطَى آخَرَ عَنْ بَسَارِهِ ، فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكَ الْمَوْتِ فَقَبَضَ رُوحَهُ ، فَوُضِعَ عَمَلُ يَضِينِهِ ، وَأَعْطَى آخَرَ عَنْ بَسَارِهِ ، فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكَ الْمَوْتِ فَقَبَضَ رُوحَهُ ، فَوُضِعَ عَمَلُ

کے مسندان ابی شیبر مترجم (جلدوا) کی کھنے و السّینیّن کی کھنے و السّینیّن کی کہا ہے جہا کہ السّینیّن کی کھنے و کو خِت السّینیّن کی کہا ہے کہ عبداللہ ہے مروی ہے کہ عبداللہ تامی ایک راجب تھا جو ساٹھ سال تک اپ گر ج میں عبادت کرتا رہا ، ایک فاتون اس کے پڑوس میں آئی اس راجب نے اس کے ساتھ چورا تیں بدکاری کی چروہ بھاگ کر مجد چلا گیا اور وہاں پرٹھکا نہ پکڑلیا تین دن گر رہے اس نے ہو کہ کے آدھی روثی اپنے دائیں شخص کودے تین دن گر رہے اس کے باس ایک روثی لائی گئی اس نے اس کودو جھے کر کے آدھی روثی اپنے دائیں گائی اس نے اس کودو جھے کر کے آدھی روثی اپنے دائیں گائی ایک دی اور آدھی بائیں گیا ساٹھ سالوں کاعمل ایک دی اور آدھی بائیں گیا ساٹھ سالوں کاعمل ایک

تراز ومیں رکھا گیااوراس کے گناہوں کو دوسرے بلڑے میں رکھا تو ممناہوں والا بکڑا جھک گیا چھروہ روٹی رکھی گئی تو وہ بلڑا گناہوں

والے بلڑے ہے بھاری ہوگیا۔

( ٣٥٢٥٣) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ ، عَنُ أَبِي بُرُدَةَ ، قَالَ : لَمَّا حَضَرَ أَبَا مُوسَى الْوَفَاةُ ، قَالَ : يَا يَنِيَّ ، أَذْكُرُوا صَاحِبَ الرَّغِيفِ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَةٍ أَرَاهُ ، قَالَ : مُوسَى الْوَفَاةُ ، قَالَ : يَنْزِلُ إِلَّا فِي يَوْمِ أَحَدٍ ، قَالَ : فَنَزَلَ فِي يَوْمِ أَحَدٍ ، قَالَ : فَشَبَّةَ ، أَوْ شَبَّ الشَّيْطَانُ فِي عَيْنِهِ الْمُرَأَةُ ، فَكَانَ مَعَهَا سَبُعَةَ أَيَّامٍ وَسَبُعَ لَيَالٍ ، قَالَ : ثُمَّ كُشِفَ عَنِ الرَّجُلِ غِطَاوُهُ فَخَرَجَ تَانِبًا ، فَكَانَ كُلَّمَا الْمُرَأَةُ ، فَكَانَ مَعَهَا سَبُعَةَ أَيَّامٍ وَسَبُعَ لَيَالٍ ، قَالَ : ثُمَّ كُشِفَ عَنِ الرَّجُلِ غِطَاوُهُ فَخَرَجَ تَانِبًا ، فَكَانَ كُلَّمَا خَطَا خُطُوةً صَلَى وَسَجَدَ ، قَالَ : فَآوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى دُكَّانٍ عَلَيْهِ اثْنَا عَشَرَ مِسْكِينًا ، فَأَذْرَكَهُ الإِغْيَاءَ ، فَرَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْهُمُ.

وَكَانَ ثَمَّ رَاهِبٌ يَبُعَثُ إِلَيْهِمُ كُلَّ لَيُلَةٍ بِأَرْغِفَةٍ ، فَيُعْطِى كُلَّ إِنْسَان رَغِيفًا ، فَجَاءَ صَاحِبُ الرَّغِيفِ فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَان رَغِيفًا ، وَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ الَّذِى خَرَجَ تَائِبًا ، فَطَنَّ أَنَّهُ مِسْكِينٌ فَأَعْطَاهُ رَغِيفًا ، فَقَالَ الْمَتُرُوكُ كُلَّ إِنْسَان رَغِيفًا ، وَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ الَّذِى خَرَجَ تَائِبًا ، فَطَنَّ أَنَّهُ مِسْكِينٌ فَأَعْطَاهُ رَغِيفًا ، فَقَالَ الْمَتُرُوكُ لِصَاحِبِ الرَّغِيفِ : مَا لَكَ لَمْ تُعْطِيى رَغِيفِى ؟ مَا كَانَ إِلَى عَنْهُ غِنِّى ، قَالَ : تُرَانِى أَمْسِكُهُ عَنْك ؟ سَلْ : هَلْ الْمَطْئِتُ أَحَدًا مِنْكُمْ رَغِيفَيْنِ ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : إِنِّى أَمْسِكُ عَنْك ، وَاللهِ لَا أَعْطِيك شَيْنًا اللَّيْلَةَ ، قَالَ : فَعَمَدَ التَّائِبُ إِلَى الرَّغِيفِ الَّذِى دَفَعَهُ إِلَيْهِ ، فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِى تُوكَ ، فَأَصْبَحَ التَّائِبُ مَيْنًا ، قَالَ : فَوَزِنَ الرَّغِيفُ بِالسَّبُعِ اللَّيَالِى فَلَمْ تَزِنُ ، قَالَ : فَوُزِنَ الرَّغِيفُ بِالسَّبُعِ اللَيَالِى ، قَالَ : فَرَجَحَ الرَّغِيفُ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : يَا يَنِيَّ أَذْكُوهِ اصَاحِبَ الرَّغِيفِ.

(۳۵۳۵۳) حضرت ابوبرده دولتی سروی ہے کہ جب حضرت ابوموی کا وفات کا وفت قریب آیا تو فر مایا اے میرے بیٹو! روثی والے تخص کو یا دکروا کی شخص تھا جوا ہے گر ہے میں ستر سال سے عبادت کرتا رہا بھروہ ایک دن اتر اتو شیطان اس کی آنکھوں میں عورت کے مشابہ بن کرآیا وہ اس کے ساتھ سات دن اور سات را تیں بدکاری کرتا رہا بھراس پراس کی خلطی ظاہر ہوئی تو وہ تو ہہ کرنے کے ساتھ سات تو نماز پڑھتا اور بجدہ کرتا اور رات کوایک دکان میں ٹھکا نہ بکڑا جس میں بارہ مسکین تھے دہ بہت زیادہ تھک گیا تھا اس نے اپنے آپ کو دو شخصوں کے درمیان ڈال دیا۔

مسنف ابن ابی شیبہ متر ہم (جلد ۱۰) کے مسنف ابن ابی شیبہ متر ہم (جلد ۱۰) کے مسنف ابن ابی شیبہ متر ہم (جلد ۱۰) کے مسلم کا بیار دفی دیتا تھا ابیر وہ روز ان کی طرف ایک روٹی بھیجتا تھا اور ہر خص کو ایک روٹی دیتا تھا بجر وہ روز ان کی طرف ایک روٹی بھیجتا تھا اور ہر خص کو ایک روٹی دیتا تھا بجر وہ روڈی والا آیا اور اس خص کے ہاں ہے بھی گز راجوتو بہر نے کسٹے گرجا سے نکلا تھا اس نے خیال کیا کہ وہ بھی مسکمین ہے اس کو بھی روٹی دے دی ان میں سے ایک خص نے جس کو جھوڑ دیا گیا تھا روٹی والے سے کہا کیا ہوا کہتم نے میری روٹی مجھے نہ دی ؟ اس نے کہا کہ ہیں اس نے کہا کہ میں نے تھے ہے دوک دی ؟ اس نے کہا کہ ہیں اس نے کہا کہ میں نے تھے ہے دوک لیا ہے خدا کی قسم آئی رات بھے بچھو کیا میں نے تھی کہ وہ وروٹیاں دی ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہیں اس نے کہا کہ میں نے تھے کہ ہے نہ دول گا، تو بہ کرنے والے خص مردہ پایا گیا ہو ان کو کی طرف اراوہ کیا جواس کو دی گئی وہ اس نے اس کو دول کے گئا ہے ساتھ وزن کیا گیا تو وہ نہ وزن ہوئیں ، بھر اس روٹی کو ان سات راتوں کے ساتھ وزن کیا گیا تو روٹی والا بلڑا جھک گیا۔ حضرت ابو موئی جہیؤنے نے ارشاد فر ماما اس روٹی والے والے واد کرو۔

( ٣٥٣٥٤ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَيَعْلَى ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى الْكَنُودِ ، قَالَ : هَرَّ عَبْدُ اللهِ عَلَى قَاصَّ وَهُوَ يَذْكُرُ النَّارَ ، فَقَالَ : يَا مُذَكِّرُ ، لَا تُقَنَّطُ النَّاسَ : ﴿يَا عِبَادِى الَّذِينَ أَسُرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ﴾.

(۳۵۳۵) حضرت عبدالله ایک واعظ کے پاس سے گزرے جوجہنم کو یاد کررہاتھا حضرت عبدالله نے فرمایا اے یاد کرنے والے لوگوں کونا امیدمت کراللہ کا ارشاد ہے ﴿ یَا عِبَادِی الَّذِینَ أَسُرِّ فُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ﴾.

( ٣٥٣٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِم ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ كَعُب ، قَالَ : لَمَّا رَأَتِ الْمَلَائِكَةُ يَنِى آذَمَ ، وَمَا يُلْنِبُونَ ، قَالُوا : يَا رَبِّ يُلْنِبُونَ ، قَالَ : لَوْ كُنْتُمْ مِثْلَهُمْ فَعَلْتُمْ كَمَا يَفْعَلُونَ ، فَاخْتَارُوا مِنْكُمْ مَلَكَيْنِ ، قَالَ : فَاخْتَارُوا هَارُوتَ وَمَارُوتَ ، فَقَالَ لَهُمَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِنَّ بَيْنِى وَبَيْنَ النَّاسِ رَسُولًا ، وَلَيْسَ بَيْنِى وَبَيْنَكُمَا أَحَدٌ ، لَا تُشْرِكَا بِى شَيْنًا ، وَلَا تَسْرِقَا ، وَلَا تَزْنِيَا ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : قَالَ كَعْبٌ : فَمَا اسْتَكُمَلَا ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى وَقَعَا فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْهِمَا. (احمد ٣٣٠ـ ابن حبان ٢١٨٢)

(۳۵۳۵۵) حضرت کعب سے مروی ہے کہ جب ملا ککہ نے انسانوں کے گنا ہوں کود یکھا تو عرض کیا اے اللہ! وہ گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اگرتم ان کی طرح ہوتے تو وہی کرتے جو وہ کر رہے ہیں پس تم اپنے درمیان میں سے دوفرشتوں کو منتخب کر لو، انہوں نے ہاروت اور ماروت، کو منتخب کر لیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں سے فر مایا: تم میر سے اور لوگوں کے درمیان پیغا مبر ہو، میر سے اور تمہار سے درمیان کوئی نہیں ہے میر سے ساتھ کی کو شریک مت کرتا، چوری مت کرتا، زنامت کرتا حضرت عبداللہ نے فر مایا: حضرت کعب نے ارشا و فرمایا پس انہوں نے اس عہد کو پور آئیس کیا یہاں تک کہ جوان پرحرام کیا گیا تھا اس میں پڑ گئے۔

( ٣٥٣٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سُفْيَانَ الْيَشُكُوِى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ :أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ أَلُمَّ بِذَنْبٍ ، فَسَأَلَهُ عَنْهُ ، فَلَهَى عَنْهُ ، وَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ يُحَدِّنهمْ ، فَحَانَتُ إِلَيْهِ هم معنف ابن الى شير مترجم (جلاما) كي معنف ابن الى شير مترجم (جلاما) كي معنف ابن الى شير مترجم (جلاما) كي معنف الله نعالى كي الله تعالى ا

نَظُرَةٌ مِنْ عَبُدِ اللهِ ، فَإِذَا عَيْنُ الرَّجُلِ تُهْرَاقُ ، فَقَالَ : هَذَا أَوَانُ هَمْكَ مَا جِنْتَ تَسُأَلُتِي عَنْهُ ، إِنَّ لِلْجَنَّةِ سَبْعَةَ أَبُوابٍ كُلُّهُمَا تُفْتَحُ وَتُغْلَقُ غَيْرُ بَابِ التَّوْبَةِ ، مُو كَلْ بِهِ مَلَكْ ، فَاعْمَلُ وَلَا تَيْأَسُ.

(۳۵۳۵۱) حفرت ابن مسعود کے پاس ایک شخص اپنے گنا ہوں کی شکایت لے کرحاضر ہوااوران سے اس کے متعلق دریافت کیا حضرت ابن مسعود نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی اورلوگوں کی طرف متوجہ ہوکران سے گفتگو فرمانے گئے حضرت عبداللہ جہنو کی نظر اس پر پڑی تو وہ رور ہاتھا۔حضرت عبداللہ جہنو نے اس سے فرمایا کہ جس مقصد کے لیے تو آیا تھااب اس کا وقت آگیا ہے۔ جنت

کے سات درواز ہے ہیں جن میں ہرایک درواز ہ بند ہوتا اور کھلتا ہے، سوائے تو بہ کے درواز ہے کے۔اس پرایک فرشتہ مقرر ہے۔ تو عمل کرتارہ اور مایوں نہ ہو۔

( ٣٥٣٥٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَلِي بْنِ مَسْعَدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قَالَ : وَلَا يَرُسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. (ترمذى ٢٣٩٩ ـ احمد ١٩٨)

(٣٥٣٥٤) حضرت انس مروى بك كه حضور اقدى مُؤفِظَة في ارشاد فرماياسب انسان كمنهكار بين اوربهترين كنهكار توبر في

والے ہیں۔

( ٢٥٢٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا لَعَنَ إِيْلِيسَ ، سَأَلَهُ النَّطْرَةَ ، فَٱنْظُرَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، قَالَ : وَعِزَّتِكَ ، لَا أَخُرُجُ مِنْ جَوْفِ ، أَوْ قَلْبِ ابْنِ آدَمَ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ ، النَّطْرَةَ ، فَٱنْظُرَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، قَالَ : وَعِزَّتِكَ ، لَا أَخُرُجُ مِنْ جَوْفِ ، أَوْ قَلْبِ ابْنِ آدَمَ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ ،

تک اس کومہلت عطافر مادی، شیطان نے کہاا ہے اللہ مجھے تیری عزت کی قتم جب تک بنی آ دم کے جسم میں روح ہے میں ان کوجنبم کی طرف نکالتا رہوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میری عزت وجلال کی قتم میں تو بہ کے ذریعہ ان کے گناہوں پر پردہ ذالتا رہوں گ

جب تک ان کے جسموں میں روح ہے۔

( ٣٥٢٥٩ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ ، قَالَ : كَانَ فِى زَبُورِ دَاوُد مَكْتُوبًا : إِنِّى أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا مَلِكُ الْمُلُوكَ ، قَلُوبُ الْمُلُوكِ بِيَدِى ، فَآيَّهُمْ وَكَانُوا عَلَى طَاعَةٍ ، جَعَلْتُ الْمُلُوكِ عَلَيْهِمْ وَكُنَّ مَا فَا اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَقُمَةً ، لَا تَشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِسَبِ الْمُلُوكِ ، وَلَا تَتُوبُوا إِلَيْهِمْ ، تُوبُوا إِلَى مَا غُطِفُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْكُمْ . تَتُوبُوا إِلَيْهِمْ ، تُوبُوا إِلَى مَا غُطِفُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْكُمْ .

(۳۵۳۵۹) حضرت ما لک سے مروی ہے کہ زبور میں لکھا تھا کہ: میں اللہ ہوں ،میر ہے سوا کوئی معبود تبییں ،تمام ہا دشاہوں کا بادشاہ ہوں تمام بادشا ہوں کا دل میر ہے قبضہ میں ہے ہیں جوقوم نیک کام کرتی ہے میں ان پرمہر بان بادشاہ مقرر کرتا ہوں اور جوقوم میری نافر مانی کرتی ہے میں بادشا ہوں کوان برآ زمائش بنا دیتا ہوں اسنے آپ کو بادشا ہوں کو برا بھلا کہنے میں مشغول مت رکھو، ان کی

نا فرمانی کرتی ہے میں بادشاہوں کوان پر آ زمائش ہنا دیتا ہوں اپنے آپ کو بادشاہوں کو برا بھلا کینے میں مشغول مت رکھو، ان کی طرف رجوع مت کرومیری طرف رجوع اورتو بہ کرومیں ان کوتم برمہر بان کردوں گا۔ مسندا تراب شير مراب الله بن نُميْر ، وَأَبُو أَسَامَة ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِد ، عَنْ قَيْس ، عَنْ عَبْدِ الله ، قَالَ : وَمَانَ عِينَمَا رَجُلٌ مِمَّنُ كَانَ قَيْلُكُمْ كَانَ فِي قَوْم كُفَّار ، وَكَانَ فِيمَا بَيْنَهُمْ قَوْمٌ صَالِحُونَ ، قَالَ : فَطَالَمَا كُنْتُ فِي بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا ، فَانْطَلَق ، فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ ، فَاحْتَجَ فِيهِ كُفُرِى هَذَا ، لاَتِيَنَّ هَذِهِ الْقُوْيَةَ الصَّالِحَة ، فَأَكُونَ وَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا ، فَانْطَلَق ، فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ ، فَاحْتَجَ فِيهِ الْمَلَكُ وَالشَّيْطَانُ ، يَقُولُ هَذَا : أَنَا أَوْلَى بِهِ ، وَيَقُولُ هَذَا : أَنَا أَوْلَى بِهِ ، وَيَقُولُ هَذَا : أَنَا أَوْلَى بِهِ ، وَيَقُولُ هَذَا : أَنَا أَوْلَى بِهِ ، إِذْ قَيْصَ اللَّهُ لَهُمَا بَعْصَ جُنُودِهِ ، فَقَالُ لَهُمَا : فَقَاسُوا مَا بَيْنَهُمُا ، فَوَجَدُوهُ أَقُوبَ إِلَيْهَا فَهُو مِنْ أَهْلِهَا ، فَقَاسُوا مَا بَيْنَهُمُا ، فَوَجَدُوهُ أَقُرَبَ إِلَيْهَا فَهُو مِنْ أَهْلِهَا ، فَقَاسُوا مَا بَيْنَهُمَا ، فَوَجَدُوهُ أَقُوبَ إِلَيْهَا فَهُو مِنْ أَهْلِهَا ، فَقَاسُوا مَا بَيْنَ الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ ، فَكَانَ مِنْهُمُ

(۳۵۳۱۰) حضرت عبداللہ ہے مروی ہے کہتم ہے پہلی امت میں ایک خفس کفار کی قوم میں تھا ،اوران میں کچھ نیک لوگ بھی تھے
اس خفس نے کہا: میں ضروراس نیک بستی میں آؤں گاتا کہ میں بھی نیکوں کاروں میں ہے ہوجاؤں وہ اس بستی میں جانے کیلئے چلا تو
اس کوموت آگئی ،اس کے متعلق فرشتہ اور شیطان کا جھڑا ہوگیا ایک کہنے لگامیں اس کا زیادہ مستحق ہوں اور دوسرا کہنے لگا کہ میں زیادہ
مستحق ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اپنے بعض لشکر کے ذریعہ فیصلہ فر مایا اس نے ان سے کہا کہ دونوں بستیوں کا فاصلہ ماپ لو
جس بستی کے قریب ہوگا ای میں سے شار ہوگا انہوں نے اس کا درمیا فی فاصلہ نا پا تو اس کو نیکو کاروں کی بستی کے قریب پایا پس وہ انہی

'( ٣٦٣١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامِ بُنِ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِى الصَّدِّيقِ النَّاجِى ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ ، قَالَ : لاَ أُخْبِر كُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ مِنْ فِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَمِعَتُهُ أَذُنَاى ، وَوَعَاهُ قَلْبِي ، إِنَّ عَبْدًا قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، ثُمَّ عُرِضَتُ لَهُ التَّوْبَةُ ، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهُلِ الْأَرْضِ ؟ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : بَعْدَ قَتُلِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، فَهَلُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : بَعْدَ قَتُلِ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، فَهَلُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : بَعْدَ قَتُلِ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، فَهَلُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : بَعْدَ قَتُلِ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، فَهَلُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : بَعْدَ قَتُلِ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، فَهَلُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : بَعْدَ قَتُلِ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، فَهَلُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : بَعْدَ قَتُلِ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، فَهِلُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : بَعْدَ قَتُلِ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، فَهَلُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : بَعْدَ فَتُلِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، فَهِلُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : بَعْدَ فَتُلِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، فَهِلُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : بَعْدَ فَتُلِ تِسْعَةً وَتُسْعِينَ نَفْسًا ؟ قَالَ : فَانْتَطَى سَيْفَةً فَقَتَلَهُ ، فَأَكُمَلَ بِهِ مِنَة

ثُمَّ عُرِضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ ، فَسَأَلَ عَنُ أَعُلَمِ أَهُلِ الْأَرْضِ ؟ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : إِنِّى قَتَلْتُ مِنَةَ نَفْسٍ ، فَهَلُ لِى مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ ؟ أُخُرُجُ مِنَ الْقَرْيَةِ الْحَبِيثَةِ الَّتِى أَنْتَ فِيهَا إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ ، قَرْيَةِ كَذَا وَكَذَا ، فَاعْبُدُ رَبَّكَ فِيهَا ، قَالَ : فَخَرَجَ يُرِيدُ الْقَرْيَةِ الصَّالِحَة ، فَعُرِضَ لَهُ أَجَلُهُ الْقَرْيَةِ الصَّالِحَة ، فَعُرِضَ لَهُ أَجَلُهُ فِي الطَّرِيقِ ، قَالَ : فَاخْتَصَمَ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ ، وَمَلَائِكَةُ الْمُذَابِ ، فَقَالَ إِبْلِيسُ : أَنَا أَوْلَى بِهِ ، إِنَّهُ لَمُ يَعْمِنِى سَاعَةً قَطُّ ، قَالَ : فَقَالَ إِبْلِيسُ : أَنَا أَوْلَى بِهِ ، إِنَّهُ لَمُ يَعْمِنِى سَاعَةً قَطُّ ، قَالَ : فَقَالَ أَوْلَى بِهِ ، إِنَّهُ خَرَجَ تَائِبًا.

قَالَ هَمَّامٌ ۚ فَحَدَّثِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ بَكُرِ بْنِ َعَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِى رَافِعٍ ، قَالَ : فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ، مَلَكًا فَاخْتَصَمُّوا إِلَيْهِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ قَتَادَةً.

فَقَالَ ۚ أَنْظُرُوا أَيَّ الْقَرْيَتَيْنِ كَانَتُ أَقْرَبَ إِلَيْهِ فَٱلْحِقُوهُ بِهَا.

مصنف ابن الي شيب مترجم ( جلوم ا ) كي مسنف ابن الي شيب مترجم ( جلوم ا ) كي مسنف ابن الي شيب مترجم ( جلوم ا ) كي المستقالي المست

قَالَ :فَحَدَّنِنِي الْحَسَنُ ، قَالَ :فَلَمَّا عَرَفَ الْمَوْتَ احْتَفَزَ بِنَفْسِهِ ، فَقَرَّبَ اللَّهُ مِنْهُ الْقَرْيَةَ الصَّالِحَةَ ، وَبَاعَدَ مِنْهُ الْقَرْيَةَ الْخَبِيثَةَ ، فَٱلْحَقَهُ بِأَهْلِ الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ. (بخارى ٣٣٥- مسلم ٢١١٨)

ا پ کو گھسینااس نیکو کاروں کی بستی کی طرف،اللہ تعالی نے اس کونیکو کاروں کی بستی کے قریب کردیا اوراس نے بروں کی بستی کودور کر

إلى اس كونيَ الوكول كا بِسَى كَماته طاديا كيا ـ الله الله عَنْ هَمَّام الله يَنْ عَنْ هَمَّام الله يَنْ عَنْ هَمَّام الله يَنْ عَنْ هَمَّام الله عَنْ هَمَّام الله عَنْ عَنْ هَمَّام الله عَنْ عَنْ هَمَّام الله عَنْ عَنْ هَمَّام الله عَنْ عَنْ عَنْ هَمَّا الله عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ عَنْ الله عَلَى الطّالِمِينَ \*. وَأَمَّا الله عَلَى الله عَلَى الطّالِمِينَ \*. وَأَمَّا الله عَلَى الطّالِمِينَ \*. وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ ، فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ : ﴿ هَوْ لَا عِ الذِّينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ ، أَلَا لَعَنَة الله عَلَى الطّالِمِينَ \*. وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ ، فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ : ﴿ هَوْ لَا عِ الذِّينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ ، أَلَا لَعَنَة الله عَلَى الطّالِمِينَ \*. وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ ، فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ : ﴿ هَوْ لُا عِ الذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ ، أَلَا لَعَنَة الله عَلَى الطّالِمِينَ \*.

۳۵۳۱۲) حضرت صفوان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر بڑی دین کا باتھ پکڑا ہوا تھا ان کے پاس ایک شخص آیا اور دریا فت
کیا کہ آپ جل ٹونو نے رسول اکرم مِرِفَقِقَ ہے النجو کی کے متعلق کیا سنا ہے؟ حضرت ابن عمر بڑی دین نے فرمایا کہ میں نے رسول
کرم مِرَفَقَقَ ہے سنا ہے کہ: اللہ تعالی قیامت کے دن مومن کو قریب کریں گے یہاں تک کہ اس پر اپنا دست رحمت رکھ دیں گاس کو
گول سے چھیا دیں گے پھر اللہ تعالی فرما کیں گے اے بندے! تو فلاں فلاں گنا ہوں کو جانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا جی ہاں میر ب

(بخاری ۲۳۳۱ مسلم ۲۱۲۰)

رب پھراللہ تعالی وہی فرمائیں گے اور بندہ اقر ارکرے کا یہاں تک کہ جب وہ گناہوں کا قر ارکرے گا اوراس کو یقین ہوجائے گا کہ اب پھراللہ تعالی وہی فرمائیں گے اور بندہ اقر ارکرے گا یہاں تک کہ جب وہ گناہوں کا اقر ارکرے گا اوراس کو یقین ہوجائے گا کہ اب وہ ہلاک ہوگیا تو اللہ تعالی فرمائیں گے میں نے تجھ پرونیا میں ساری چاور ڈال رکھی اور آج ان کومعاف کر چکا ہوں پھراس سات کا اعمال نامد دیا جائے گا بہر حال کفار اور منافقین پس گواہ اس کے متعلق کہیں گے کہ ﴿ هَوَٰ لاَءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِ ﴿ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾.

( ٣٥٣٦٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَوْنٍ ، قَالَ :يُخْبِرَهُ بِالْعَفُوِ قَبْلَ الذَّنْبِ : ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْك إِ ` أَذِنْت لَهُمُ ﴾.

(۳۵۳۱۳) حضرت عون فرماتے ہیں اس کوخبر دی جائے گی کہ گناہ سے پہلے ہی مغفرت کر دی گئی ہے۔

( ٣٥٣٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّي صَلَّى الد عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ قَرْيَةٍ يَزُورُ أَخَّا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى ، قَالَ: فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ مَلَكًا ، فَجَلَسَرَ عَلَى طَرِيقِهِ ، فَقَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ فَقَالَ : أُرِيدُ أُخَّالِي أَزُورُهُ فِي اللهِ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ ، فَقَالَ : هَلْ لَهُ عَلَيْك مِ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنِّى أَحْبَبُتُهُ فِي اللهِ ، قَالَ: فَإِنِّى رَسُولُ رَبِّكَ إِلَيْك ، إِنَّهُ قَدْ أَحَبَك فِيمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ.

(بخاری ۳۵۰ مسلم ۸۰

(۳۵۳۱۴) حضرت ابو ہر رہ دی گئی ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مُؤِنِنِی ﷺ نے ارشاد فر مایا: ایک فخص اپنی بستی ہے دوسری بستی میں اپنی خص اپنی بستی ہے دوسری بستی میں اپنی کی زیارت کی نیت سے نکلا اللہ نے اس کیلئے ایک فرشتہ راستہ میں بٹھا دیا، فرشتہ نے اس سے بوچھا کہ کہاں کا ارا ، ہے؟ اس شخص نے کہا کہ کہاں کا ارا ، ہے؟ اس شخص نے کہا کہ کہاں کا اس تیر کہ کوئی نعمت ہے جس کی وہ حفاظت کر رہا ہو؟ اس شخص نے عرض کیا کہ نیم بلکہ مجھے اس سے اللہ تعالی کیلئے محبت ہے ، فرشتہ نے کہا سن میں اللہ کا فرشتہ اور قاصد ہوں تیرے پاس آیا ہوں میشک اللہ پاک آپ سے محبت فرماتے ہیں اس محبت کی وجہ سے جوتم اب بھائی سے اس کیلئے کرتے ہو۔

( ٢٥٣٦٥ ) حَدَّثَنَا ابُنُ مَهُدِیِّ ، عَنُ سُفْیَانَ ، عَنُ حَبِیبِ ، عَنُ عُرُوَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَتُعُرَضُ عَلَمْ ذُنُوبُهُ، فَیَمُرُّ بِالذَّنْبِ ، فَیَقُولُ : قَدْ کُنْت مِنْك مُشُفِقًا ، فَیغْفِرُ اللَّهُ لَهُ. (٣٤٣١٥) حضرت عروه بن عامرے مروى ہے كەلىك تخص يراس كے گنا بول كو پیش كیا جائے گاوه اینے گنا بول كے بوجہ ك

ساتھ گزرے گا تواس کواللہ تعالی فرمائیں گے کہ میں تجھ پر بہت مبر بان تھا پھراللہ اس کے گنا ہوں کومعاف فرمادیں گے۔

( ٢٥٣٦٦) حَدَّتَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّتَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ

إِنَّ لِلْمُقْنِطِينَ حَبْسًا يَطَأُ النَّاسُّ أَعْنَاقَهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۳۵۳ ۱۲) حضرت عطاء بن یبارفرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تاامیدلوگوں کوروک لیا جائے گا،لوگ ان کی گردنوں کوروند \_ ہوئے گزرس گے۔

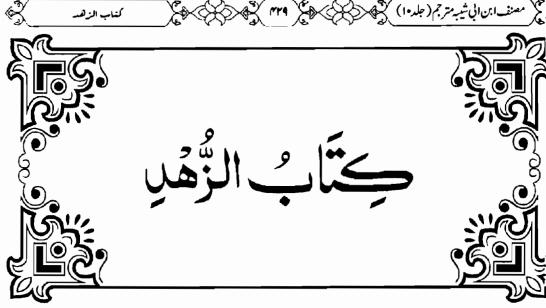

ما ذكِر فِي زهدِ الأنبياءِ عليهم السلام وكلامهم.

# (١) كَلاَمُ عِيسَى عليه السلام

### حضرت عیسلی عَلایتِلام کی با تیں

حَدَّثَنا أبو بَكُر بن أبي شَيْبة :عبد الله بن مُحَمَّد بن إبراهيم العَبْسي الْكُوفِي رحمه الله.

٣٥٣٦١) حَذَّثَنَا جَرِيرُ بُنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :كَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُفَعُ غَدَاءً لِعَشَاءٍ ، وَلَا عَشَاءً لِغَدَاءٍ ، وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّ مَعَ كُلِّ يَوْمٍ رِزْقَهُ ، وَكَانَ يَلْبَسُ الشَّعْرَ وَيَأْكُلُ الشَّجَرَ وَيَنَامُ حَيْثُ أَمْسَى.

۳۵۳۱۷) حفرت عبید بن عمیر فرماتے ہیں: حضرت عیسیٰ بن مریم علائِلًا صبح کے کھانے سے رات کے لئے اور رات کے کھانے سے صبح کے لئے نہیں بچایا کرتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے: ہر دن کا رزق اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ بالوں سے بنایا ہوالباس

ہنے ، درختوں پر لگے ہوئے کھل وغیرہ کھالیتے اور جہاں رات ہوجاتی وہیں سولیتے۔ بریک بریک و دور ادریں سے بریک دیں اور جہاں رات ہوجاتی سے دیں دید میں میں ہیں ہیں ہیں ہیں۔

٢٥٣٦/ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : قَالَ : عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : كُلُوا مِنَ بَقُلِ الْبَرِّيَةِ ، وَاشْرَبُوا مِنَ الْمَاءِ الْقَرَاحِ ، وَانْجُوَا مِنَ الذَّنْيَا سَالِمِينَ.

۳۵۳۱۸) حضرت شمر بن عطیہ کہتے ہیں: حضرت عیسی بن مریم علائظ آنے فر مایا: جنگلی سبزی کھاؤ، سادہ پانی ہیو، اور سلامتی کے ماتھ دنیا ہے رہائی یا جاؤ۔

٢٥٣٦٠ كَدَّثُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ يَرْفَعُهُ إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : قَالَ

وَ مُسنف بِن ابْنِيهِ مِرْ جِم (جُده ) فَي اللهِ مِن اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ ال

(۳۵۳ ۱۹) حضرت ابوصالح کہتے ہیں: عیسی بن مریم علائِلا نے اپنے اصحاب سے فرمایا:متحدول کواپنا گھر بنالواور گھروں کوآر گاہ ،اورسلامتی کے ساتھ دنیا ہے نجات پا جا وَاور جنگلی تر کاری کھاؤ۔ابوصالح کہتے ہیں: اعمش نے یہ روایت'' سادہ پانی پیو'' اضا نے کے ساتھ ذکر کی ہے۔

( . ٢٥٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ ، قَالَ :قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لِعِيسَى ابْ مَرْيَمَ مَا تَأْكُلُ؟ قَالَ : خُبْزَ الشَّعِيرِ ، قَالُوا : وَمَا تَلْبَسُ؟ قَالَ الصُّوفَ ، قَالُوا : وَمَا تَفْتَرِشُ؟ قَالَ : الْأَرْضَ ، قَالُو كُلُّ هَذَا شَدِيدٌ ، قَالَ : لَنْ تَنَالُوا مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ حَتَّى تُصِيبُوا هَذَا عَلَى لَذَةٍ ، أَوَ قَالَ : عَلَى شَهُوَةٍ .

( ٣٥٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَهِ لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ فَتَقُسُوا قُلُوبُكُمْ ، فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِى بَعِيدٌ مِنَ اللهِ ، وَلَكِنُ لَا تَعْلَمُونَ ، تَنْظُرُوا فِى ذُنُوبِ الْعِبَادِ كَأَنَكُمْ أَرْبَابٌ ، وَانْظُرُوا فِى ذُنُوبِكُمْ كَأَنَكُمْ عَبِيدٌ ، فَإِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ :مُبْتَلًم وَمُعَافَى ، فَارْحَمُوا أَهْلَ الْبَلَاءِ ، وَاحْمَدُوا اللَّهَ عَلَى الْعَافِيَةِ.

(۳۵۳۷) حضرت محمد بن یعقوب کہتے ہیں عیسی بن مریم (غلابٹام) نے فرمایا: خدا کے ذکر کے سوااور کوئی کلام کثرت ہے مت کرو، ورندتمہارے دل بخت ہوجا نمیں گے۔اور بخت دل اللہ تعالی ہے دور ہوتے ہیں لیکن تمہیں معلوم نہیں ہوتا۔لوگوں کے گنا ہول کو یوں مت دیکھا کروجیسے کہتم ہی رب ہو۔ بلکہ اپئے گنا ہوں کو یوں دیکھا کروجیسے تم کوئی غلام ہو۔ کیونکہ لوگوں کی دوہی حالتیر ہیں۔ایک وہ جوکسی آزمائش میں مبتلا ہیں اور دوسرے وہ جوعافیت میں ہیں۔ چنا نچے مبتلا لوگوں پر رحم کیا کرواور عافیت پراللہ تعالیٰ شکر کیا کرو۔

( ٢٥٣٧٢) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنُ حَيْثَمَة ، قَالَ : مَرَّتُ بِعِيسَى الْمُرَأَةُ ، فَقَالَتُ : طُوبَى لِبَطُر حَمَلَك ، وَلِنَدُى أَرْضَعَك ، فَقَالَ : عِيسَى : بَلُ طُوبَى لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاتَبَعَ مَا فِيهِ. (٣٥٣٧٢) حنرت فيتُم كَتِ بِي: حضرت عيسى (علينام) كه پاس سة ايك ورت لَزرى تواس نے كبا: خوش بختى ہواس الطن كَ لين جس نے تجھے اپنے اندر ركھا، اوران چھاتيوں كے لئے جنہوں نے تجھے دورھ پلایا۔ توعيسى علينِهم نے جواب ميس فرمايا: بكه خوثر و معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدوا) كل المسلمة المعنف ابن الى شيبه مترجم (جلدوا) كل المسلمة المعنف المسلمة المعنف المسلمة المسلم

بغتی ہوائی تخص کے لئے جس نے قر آن پڑھااوراس میں موجودا دکامات کی بیروی کی۔ عبدہ دریجہ کائیند رسمے تھی ترقیق فرائر کی ترزیر میں ترزیر کا دارے قال مقال مقال د

٢٥٣٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرُيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ :اتَّقُوا اللَّهَ وَاغْمَلُوا لِلَّهِ ، وَلَا تَغْمَلُوا لِبُطُونِكُمْ ، وَانَّظُرُوا إِلَى هَلِّذِهِ الطَّيْرِ لَا تَحْصُدُ ، وَلَا تَزْرَعُ يَرْزُقُهَا اللَّهُ ، فَإِنْ زَعْمُتُمْ ، أَنَّ بُطُونَكُمْ أَعْظَمُ مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ فَهَذِهِ الْبَقَرُ وَالْحَمِيرُ لَا تَحْرُثُ ، وَلَا تَزْرَعُ يَرُزُقُهَا اللَّهُ ،

زُغْمَتُم ، أَنَّ بَطُونُكُمْ أَعَظُمْ مِنَ بَطُونِ الطَيْرِ فَهَلِّهِ البَّقْرُ وَالْحَمِيرُ لَا تَحْرُثُ ، وَلَا تَزَرَع يُرَزُقُهَا اللّهُ ، وَإِيَّاكُمْ وَفَضْلُ الدُّنِيَا فَإِنَّهَا عِنْدَ اللّهِ رِجْسٌ.

(۳۵۳۷۳) حفزت سالم کہتے ہیں بیسیٰ بن مریم علیرِیَّلاً نے فر مایا: اللہ تعالیٰ سے ڈرو،اوراللہ تعالیٰ کے لئے عمل کرو،اوراپ بیوں کے لئے عمل مت کرو۔ان پرندوں کو دیکھو، یہ کھی باڑی نہیں کرتے عمر اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے۔اگر تمہیں یہ شبہوکہ تہارے پیٹ تو ان پرندوں سے بڑے ہیں (اس لئے تمہیں تو کھیتی باڑی کرنی پڑے گی)، تو ان گائے بھینیوں اور گدھوں کو دیکھویہ بھی دراعت نہیں کرتے عمر اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے۔ دنیا کو بڑی چیزمت مجھو، بیٹک بیاللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک گندگی ہے۔

٣٥٣٧٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : طُوبَى لِوَلَدِ الْمُؤْمِنِ ، طُوبَى لَهُ يُخْفَظُونَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَقَرَأَ خَيْثَمَةُ : ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ﴾.

یولید المقومین ، طوبی که یحفظون مِن بعیدهِ ، وقوا محیثمه : ﴿ کان ابوهما صالِحا ﴾ . (۳۵۳۷ ۳۵ عفرت فیشه کهتے میں بیسی بن مریم علاینا اس نے فرمایا: خوش بختی ہمومن کی اولاد کے لئے ،خوش بختی ہان کے لئے ، که اس (مومن کے انقال کر جانے ) کے بعد بھی (اس کی وجہ ہے ) ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ کہ کرفیشہ نے یہ آیت

رُصِي: ﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ﴾ اوران دونول كاباب نيك آوى تقا (اس كَتَان كَخْزان كَ حَفاظت كَانى) .

٢٥٣٧٥ ) حَدَّثُنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ أَبِي ثُمَامَةَ ، قَالَ : قَالَ الْحَوَارِيَّوْنَ : يَا

٢٥٣٧٥ ) حَدَّثُنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ أَبِي ثُمَامَةَ ، قَالَ : قَالَ الْحَوَارِيَّوْنَ : يَا

عِيسَى ، مَا الإِخْلَاصُ لِلَّهِ ؟ قَالَ : أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ الْعَمَلَ لَا يُحِبُّ أَنْ يَخْمَدَهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ ، وَالْمُنَاصِحُ لِلَّهِ الَّذِى يَبْدَأُ بِحَقِّ اللهِ قَبْلَ حَقِّ النَّاسِ ، يُؤْثِرُ حَقَّ اللهِ عَلَى حَقِّ النَّاسِ ، وَإِذَا عُرِضَ أَمْرَانِ : أَحَدُهُمَا لِلدُّنِيَا ، وَالآخَرُ لِلآخِرَةِ ، بَدَأَ بِأَمْرِ الآخِرَةِ قَبْلَ أَمْرِ الدُّنِيَا.

ے پہلے اللہ تعالیٰ کاحق ادا کرے،اوراللہ تعالیٰ کےحق کولوگوں کےحق پرتر جیح دے۔اور جب اس کے پیشِ نظر دوکام آ جا کمیں ،ان نس سے ایک دنیا (کے فائدے) کے لئے ہواور دوسرا آخرت (کے فائدے) کے لئے ہوتو وہ آخرت (کے فائدے) کے کام کو

· نیا (کے فائدے )کے کام سے پہلے سرانجام دے۔ ٢٥٣٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ ه مسنف ابن ابی شیبه مترجم (جلده ۱) کی پی سازی این ابی مسنف ابن ابی شیبه مترجم (جلده ۱) کی پی سازی اور استان کی پی مسنف ابن ابی شیبه مترجم (جلده ۱)

السَّلَامُ :لَوِ اتَّخَذْت حِمَارًا تَوْكَبُهُ لِحَاجَتِكَ ، قَالَ : أَنَا أَكُرَمُ عَلَى اللهِ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ لِى شَيْئًا يَشُغَلُنِي بِهِ.

( ۲ ۳۵۳۷ ) حفرت ثابت بنانی کہتے ہیں: ایک آ دمی نے حضرت عیسی بن مریم غلاِتِّلاً سے عرض کیا: کیا یہ بہتر تبیں ہوگا کہ آپ ایک گدھالے لیں اورا بنی حاجات یوری کرنے کے لئے اس پرسنر کیا کریں۔ آپ نے فر مایا: میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں اس

مات ہے کہ وہ مجھے کوئی ایس چیز عطافر ماے جو مجھےاس سے غافل کردے۔

( ٣٥٣٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ قَبْلَ الْجَمَاجِمِ مِنْ أَهْلِ الْمَسَاجِدِ، قَالَ:أُخْبِرْتَ أَنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ:اللَّهُمَّ أَصْبَحْت لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي مَا أَرْجُو، وَلَا أَسْتَطِيعُ عنها دَفْعَ مَا أَكُرَهُ ، وَأَصْبَحَ الْخَيْرُ بِيلِهِ غَيْرِى ، وَأَصْبَحْتُ مُرْتَهِنَّا بِمَا كَسَبْتُ ، فَلَا فَقِيرَ أَفْقَرُ

مِنِّي، فَلَا تَجْعَلُ مُصِيبَتِي فِي دِينِي، وَلَا تَجْعَلَ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّي، وَلَا تُسَلَّطُ عَلَيَّ مَنْ لَا يَرْحَمُنِي.

(۲۵۳۷۷) حضرت اساعیل بن ابی خالد کہتے ہیں: اہلِ مساجد کے سرداروں سے پہلے مجھے ایک مخفس نے بیاب سائی ۔اس نے کہا: مجھے خبر ملی ہے کہ حضرت عیسی عَلاِیٹَلا) فرمایا کرتے تھے:اے اللہ! میرایہ حال ہے کہ میں اپنے لئے جو چیز جا ہتا ہوں اے حاصل کرنے پر قادر نہیں ہوں ،اور نہ ہی جو چیز مجھے بری گتی ہےا ہے خود سے دور کرنے کی استطاعت رکھتا ہوں۔تمام مال ومتاع میرے غیروں کے پاس چلا گیا ہے، اور جو کچھ میں نے کمایا ہے وہ بھی میرے پاس بطور امانت ہے۔خلاصہ یہ کہ کوئی فقیر مجھ سے زیادہ حاجت مندنبیں ہے۔بس تو مجھے میرے دین کے معالمے میں مت آ زما،اور دنیا کومیرامقصبہ اصلی مت بنا،اور مجھ پر کوئی ایسا شخص

مسلطمت فرماجومجھ پررحم نہ کرے۔ ( ٣٥٣٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِرَجُل مِنْ أَصْحَابِهِ وَكَانَ غَيْبًا : تَصَدَّقُ بِمَالِكَ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ ، فَقَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَم عَلَيْهِ السَّلَامُ :لشدة مَا يَدُحُلُ الْعَندُ الْحَنةُ.

(٣٥٣٧٨) حضرت خيشمه كهت بين : حضرت عيسى علايتًا إن اين ساتهيون مين سه ايك امير آدى سه فرمايا: ابنا مال صدقه کردے۔اس آ دمی نے اس بات کو ناپسند کیا۔تو حضرت عیسیٰ عَلایٹِلام نے فر مایا غِنی لوگوں کا جنت میں داخلہ بہت مشکل ہے ہوگا۔

( ٣٥٣٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَّيْرٍ ، قَالَ:حدَّثَنَا شِبْلُ بْنُ عَبَّادٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَتْ مَرْيَمُ عَلَيْهَا السَّلَامُ : كُنْت إذَا خَلَوْت أَنَا وَعِيسَى حَدَّثِنِي وَحَدَّثَتُهُ ، فَإِذَا شَعَلَنِي عَنَّهُ إِنْسَانٌ سَبَّحَ فِي بَطْنِي وَأَنَّا أَسْمَعُ.

(۳۵۳۷۹) حضرت مجاهد کہتے ہیں: حضرت مریم علیالانے فرمایا: جب عیسی اور میں تنہا ہوتے تو ہم باتیں کرتے۔اور جب کوئی انسان میری توجه اُن کی طرف سے بٹادیتا تو وہ میرے پیٹ میں تبیج فرمانے لگتے اور میں اسے من رہی ہوتی تھی۔

( ٣٥٣٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شِبْلُ بْنُ عَبَّادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ

هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلدوا) کو په ۱۳۳۳ کو ۱۳۳۳

عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا تَكَلَّمَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ إِلَّا بِالآيَاتِ الَّتِي تَكَلَّمَ بِهَا حَتَّى بَلَغَ مَبْلَغَ الصِّبْيَان.

(• ٣٥٣٨) حضرت ابن عباس تفه دينن فرمات ميں:حضرت عيسى علايتًلا كا جو كلام آيات ميں مذكور ہے اس كے سواانہوں نے وكى اور

کلامنبیں کیا جتی کہوہ (بولنے والے ) بچوں کی عمر کے ہوگئے۔

( ٣٥٣٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ ، قَالَ : قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إنَّ مُوسَى نَهَاكُمْ عَنِ الزُّنَا ، وَأَنَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ، وَأَنْهَاكُمْ أَنْ تُحَدُّثُوا أَنْفُسَكُمْ

بِالْمَعْصِيَةِ ، فَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ كَالْقَادِحِ فِي الْجِذْعِ إِنْ لَا يَكُونُ يَكْسِرُهُ فَإِنَّهُ يَنْخُرُهُ وَيُضْعِفُهُ ، أَوْ كَالدُّخَانِ فِي الْبَيْتِ إِنْ لَا يَكُونُ يُحْرِقُهُ ، فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ لُونَهُ وَيُنْتِنَّهُ.

(۳۵۳۸) حضرت سالم کہتے ہیں: حضرت عیسی بن مریم علائیلا نے فرمایا: بیشک مویٰ نے تنہیں زنا ہے رو کا تھااور میں بھی تنہیں اس ہے روکتا ہوں۔اور میں تمہیں اس سے بھی روکتا ہوں کہتم آپس میں برائی کی باتیں کرو۔ کیونکہ برائی کی باتیں کرنے والا ایبا ہے

جیسے شہتیر میں نیزے مارنے والا ، جواس کوتو زتا تونہیں ہے کیکن کمز دراور بوسیدہ کر دیتا ہے۔ یا پھروہ کمرے میں بھر جانے والے دھوئیں کی طرح ہے جواہے جلاتا تونہیں ہے کیکن اسے بدرنگ اور بد بودار بنادیتا ہے۔

( ٣٥٣٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَوْشَبِ ، قَالَ : قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْحَوَارِيْيِنَ : يَا مِلْحَ الْأَرْضِ ، لَا تُفْسِدُوه ، فَإِنَّ الشَّيْءَ إِذَا فَسَدَ لِم يُصْلِحُهُ إِلَّا الْمِلْحُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمُ

خَصْلَتَيْنِ :الضَّحِكُ مِنْ غَيْرِ عَجَبِ ، وَالتَّصَبُّحُ مِنْ غَيْرِ سَهَرٍ.

(٣٥٣٨٢) حضرت خلف بن حوشب كہتے ہيں: حضرت عيسى بن مريم علايتا كانے اپنے انصار سے فرمايا: اے زمين كے بہترين لوكو! اس ( زمین ) کوفا سدمت کرد \_ کیونکہ جب بھی کوئی چیز فاسد ہو جاتی ہے تو اس کی اصلاح بہترین چیز کے ذریعے کی جاتی ہے۔اور

جان لو کہتمہارے اندر دو (نازیبا) خصلتیں ہیں: (ایک تو) بے وجہ ہنسنا،اور (دوسری) شب بیداری نہ کرنے کے باوجود سے ک

٣٥٣٨٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنْ مَيْمُون بْنِ أَسْتَاذ ، قَالَ :قَالَ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

عَلَيْهِ السَّلَامُ :يَا مَعْشَرَ الْحَوَارِيِّينَ :اتَّخِذُوا الْمَسَاجِدَ مَسَاكِنَ ، وَإِنَّخِذُوا بُيُونَكُمْ كَمَنَازِلِ الْأَضْيَافِ ، مَا لَكُمْ فِي الْعَالَمِ مِنْ مَنْزِلِ ، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا عَابِرُو سَبِيلِ.

(٣٥٣٨٣) حضرت ميمون بن أستاذ كهتيج بين: حضرت عيسى بن مريم عَلاليِّلا نے فر مايا: اے گروہ انصار: مسجدول كوا پنا گھرينالو، اور تھمروں کوتھش مہمان خانوں کی طرح (استعال کرو)۔اس دنیا میں تمہارے لئے کوئی ٹھکانہ(مستقل)نہیں ہے بتم تو بس را گبیر ہو۔

, ٣٥٣٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : كَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَصْنَعُ الطَّعَامَ لْأَصْحَابِهِ ، قَالَ :ثُمَّ يَقُومُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَقُولُ :هَكَذَا فَاصْنَعُوا بِالْقُرَّاءِ.

سلو*ك كيا كرو*. ( ٣٥٣٨٥ ) حَذَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِم ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغِيِّى ، أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ إِذَا ذُكِرَتْ عِنْدَهُ السَّاعَةُ صَاحَ ، وَقَالَ :مَا يَنْبَغِى لاِبْنِ مَرْيَمَ أَنْ تُذْكَرَ عِنْدَهُ السَّاعَةُ إِلَّا صَاحَ ، أَوَ قَالَ :

كَانَ إِذَا ذُكِرَتُ عِنْدَهُ السَّاَّعَةُ صَاحَ ، وَقَالَ : مَا يَنْبَغِى لَا بِنِ مَرْيَمَ أَنْ تُذَكّرَ عِنْدَهُ السَّاعَةُ إِلَّا صَاحَ ، أَوَ قَالَ: سَكَتَ.

(۳۵۳۸۵) حضرت معمی سے مروی ہے: حضرت عیسی بن مریم علائیلا کے پاس جب قیامت کا ذکر کیا جاتا تو آپ (باختیار) چیخ اُٹھتے۔اور فرماتے: ابنِ مریم کے لئے یہی مناسب ہے کہ جب اس کے پاس قیامت کا ذکر کیا جائے تو وہ (اس گھڑی کی شدت کے خیال ہے ) جیخ اٹھے۔ یا انہوں نے یہ فرمایا: ابنِ مریم کے لئے یہی مناسب ہے کہ جب اس کے پاس قیامت کا ذکر کیا جائے تو وہ (اس گھڑی کی شدت کے خیال ہے ) خاموش ہوکررہ جائے۔

( ٣٥٣٨٦ ) حَلَّاثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّثَنَا حَالِدٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ أَبُو سِنَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى الْهُذَيْلِ ، قَالَ :لَمَّا رَأَى يَخْيَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ لَهُ :أُوْصِنِى ، فَالَ :لاَ تَغْضُّبُ ، قَالَ :لاَ أَسْتَطِيع ، قَالَ :لاَ تَقْتَنِ مَالاً ، قَالَ :عَسَى.

(۳۵۳۸۱) حضرت عبدالله بن الى الهد بل كہتے ہيں: جب يحيٰ علاِئلا كوحضرت عيسىٰ علاِئلا كى زيارت كاموقع ملاتو انہوں نے ان سے عرض كيا: مجھے نفیحت فرما د بجئے ۔ آپ نے (نصیحا) فرمایا: عصد مت كيا كر۔ انہوں نے كہا: میں عصد نہ كرنے پر قدرت نہيں ركھتا۔ آپ نے فرمایا: مال جمع مت كر۔ انہوں نے كہا: يہ كرلوں گا۔

#### (٢) ما ذكر عن داود صلى الله عليه و سلم

#### حضرت دا وُ دُمَالِلْفَكَنَجَةَ كَا تَذَكَّرُهُ

( ٣٥٣٨٧) حَدَّنَنَا مروان بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ عَبَّاسِ الْعَمِّىِّ ، قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ دَاوُد النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِى دُعَائِهِ : سُبْحَانَك اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّى ، تَعَالَيْت فَوْقَ عَرْشِكَ ، وَجَعَلَت خَشْيَتَكَ عَلَى مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، فَأَقْرَبُ خَلُقِكَ مِنْك مَنْزِلَةً أَشَدُّهُمُ لَك خَشْيَةً ، وَمَا عِلْمُ مَنْ لَمْ يَخْشَك ، أَوْ مَا حِكْمَةً مَنْ لَمْ يُطِعْ أَمْرَك.

(٣٥٣٨٧) حضرت عباس العمى كہتے ہيں جھ تك يہ بات پينى ہے كەحضرت داؤد غلايلاً دعاميں يوں فرمايا كرتے تھے پاك بتو اے اللہ! تومير اپروردگار بے، تواييع عرش پر (اپنی شان كے متاسب) جلوہ نما ہے، آسان وزبين ميں بسے والوں پر تونے اپنارعب

للاری کررکھا ہے جگلوق میں جو تجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہی سب سے زیادہ بچھ سے قریب ہے۔ جو تجھ سے نیڈ رتا ہو س کاعلم بے کار ہے! یا (پھرفر مایا ) جو تیری اطاعت نہ کرتا ہووہ ہے عقل ہے۔

٢٥٢٨٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ ، قَالَ :

مَا رَفَعَ دَاوُد رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَاتَ.

(۳۵۳۸۸)حفرت ابوعبدالله جد لی کتبے ہیں:حضرت داؤدغلائیلا نے تاحیات اپناسرآ سان کی طرف نداُ ٹھایا۔ رپیمر و به تام دو م م روں یا دیجہ در میں دو م

حَرِينَةُ ، أَنَّهُ لَمَّا أَبْصَرَ أَمْرَ بِهَا فَعَزَلَهَا فَلَمُ يَقُرُبُهَا ، فَأَتَاهُ الْخَصْمَانِ فَتَسَوَّرا الْمِحْرَابِ ، فَلَمَّا أَبْصَرَهُمَا قَامَ لَطِينَهُ ، أَنَّهُ لَمَّا أَبْصَرَ أَمْرَ بِهَا فَعَزَلَهَا فَلَمُ يَقُرُبُهَا ، فَأَتَاهُ الْخَصْمَانِ فَتَسَوَّرا الْمِحْرَابِ ، فَلَمَّا أَبْصَرَهُمَا فَامَ الْفَهِمَا ، فَقَالَ : اخْرُجَا عَنِي ، مَا جَاءَ بِكُمَا إِلَى ، قَالَ : فقالاً : إِنَّمَا نُكَلَّمُكُ بِكَلَامُ يَسِيرٍ ، إِنَّ هَذَا أَخِى لَهُ يَسِيرٍ ، إِنَّ هَذَا أَخِى لَهُ يَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِى نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنِي ، فَقَالَ دَاوُد : وَاللهِ ، إِنَّهُ أَحَقُ أَنْ يُكْسَرَ مِنْ أَنْهُو إِلَى صَدْرِهِ ، قَالَ : فَقَالَ الرَّجُلُ : فَهَذَا وَاللهِ ، إِنَّهُ أَحَقُ أَنْ يُكْسَرَ مِنْ لَدُنُ هَذَا إِلَى هَذَا ، يَعْنِى مِنْ أَنْهُو إِلَى صَدْرِهِ ، قَالَ : فَقَالَ الرَّجُلُ : فَهَذَا وَاللهِ ، وَعَرَفَ دَاوُد وَلَهُ مَنْ أَنْهُ فِي حَلِينَةٍ مِنْ لَكُنُ مَا يَعْفَلَ حَتَى بَنَ الْبُقُلُ حَوْلَهُ مِنْ دُمُوعِهِ مَا غَطَى رَأْسَهُ ، وَكَانَتُ خَطِينَتُهُ مَكْتُوبَةً فِى يَدِهِ ، يَنظُرُ إِلَيْهَا لِكَى لَا يَعْفَلَ حَتَى بَتَ الْبُقُلُ حَوْلَهُ مِنْ دُمُوعِهِ مَا غَطَى رَأْسَهُ ، فَنَادَى بَعْدَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا . يَدِهِ ، يَنظُرُ إِلَيْهَا لِكَى لَا يَعْفَلَ حَتَى بَتَ الْبُقُلُ حَوْلَهُ مِنْ دُمُوعِهِ مَا غَطَى رَأْسَهُ ، فَنَادَى بَعْدَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا . فَيَادَى مُؤْمِلُ اللهُ وَيَعْلَى مَالِكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ الْمُقُلِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ الْمَامِى ، فَيَقُولُ اللهُ الله

(٣٥٣٨٩) حفرت مجاہد کہتے ہیں: جب داؤد علایتا کا سے الغزش ہوئی ،اوران کی الغزش کا بھی بیعالم تھا کہ جونبی آپ کواس کا احساس ہوا، آپ نے اسے ناپند فر مایا اور ترک کردیا،اور دوبارہ بھی اس کے قریب بھی نہ گئے ،تو اُن کے پاس دوجھڑنے والے (اپنا جھڑا الے کر) آئے ، اور دیوار کھلانگ کرعبادت گاہ میں جا تھے۔ جب آپ نے انہیں دیکھا تو ان کی طرف بڑھے اور فر مایا: چلے جاؤمیرے پاس ہے ،کس لئے یوں اندر چلے آئے ؟ راوی کہتے ہیں:انہوں نے جواب دیا: ہم آپ سے جھوٹی کی بات کریں گے،

جاؤممرے پاس ہے، س سے یوں اندر چھے اعی اداوی سے ہیں: انہوں نے جواب دیا: ہم اپ سے چوی ہی بات کریں ہے، یمیرا بھائی ہے،اس کے پاس نتا نوے بھیٹریں ہیں اور میرے پاس (صرف) ایک بھیٹر ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ (ایک بھیٹر) بھی مجھ ہے ہتھیا لے۔اس پر داؤد علایٹلا نے فرمایا: بخدا بیاس لائق ہے کہ اسے یہاں تک۔ یعنی ناک سے سینے تک۔ چیر دیا

جائے۔رادی کہتے ہیں:اس آدی نے کہا: یہ ہیں داؤدجنہوں نے ( اتنی آسانی سے فیصلہ ) کر بھی دیا۔

داؤد عَلائِنلا سمجھ کئے کہ انہیں تنبیہ کی گئی ہے،اورا پی خطا کو بھی بہپان گئے۔ چنانچہ آپ چالیس دن اور چالیس راتیں سحدے میں پڑے رہے،اوروہ لغزش آپ کے دستِ مبارک پر یول تحریقی کہ آپ اسے دیکھتے رہتے، تا کہ غافل نہ ہوجا کمیں۔( آہ

( ٣٥٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَفْمَرِ ، عَنْ أَبِي الْأَخُوصِ ، قَالَ : دَخَلَ الْخَصْمَانِ عَلَى دَاوُد أَحَدُهُمَا آخِذٌ بِرَأْسِ صَاحِبِهِ.

(۳۵۳۹۰) حضرت ابوالاحوص کہتے ہیں: حضرت داؤد غلالیاً کے پاس دوحریف اس حالت میں آئے تھے کہ ایک نے دوسرے کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا۔

( ٣٥٣٩١ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :إنَّمَا كَانَتْ فِتْنَةُ دَاوُد النَّظَرَ.

(٣٥٣٩١) حضرت سعيد بن جبير كهتيج بين: حضرت داؤد غلاينًا كل كن آز مائش دانا كي كي ذريع كي محتى على الم

( ٣٥٣٩٢ ) حَلَّنَنَا عَفَّان ، قَالَ :حَلَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ ، أَنَّ دَاوُد ، قَالَ :يَا جَبْرَبِيلُ ، أَيُّ اللَّيْلِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ :مَا أَدْرِى غَيْرَ أَنِّى أَغْلَمُ ، أَنَّ الْعَرْشَ يَهْتَزُّ مِنَ السَّحَرِ .

ے) عرش بھی جھوم اٹھتا ہے۔

( ٣٥٣٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ حَالِدٍ الرَّبَعِيِّ ، قَالَ :أُخْبِرُت أَنَّ فَاتِحَةَ الزَّبُورِ الَّذِي ، يُقَالَ لَهُ زَبُورُ دَاوُد :رَأْسُ الْمِحْكُمَةِ خَشْيَةُ الرَّبِّ.

(۳۵۳۹۳) حفرت خالد ربعی کہتے ہیں: مجھے بتایا گیا ہے کہ اس زبور کی ابتدا جے زبورِ داؤد کہتے ہیں اس جملہ ہے ہوتی ہے: ... نکریں میں مار ایک میں اس کا میں اس میں اس میں اس کے اس زبور کی ابتدا جے زبورِ داؤد کہتے ہیں اس جملہ ہے ہوتی

'' دانائی کی بنیا دربِ ذوالجلال کا ڈرہے۔

( ٣٥٣٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْفَزَارِئُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ ، قَالَ :أَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ :قُلُ لِلظَّلَمَةِ لَا تَذْكُرُونِى ، فَإِنَّهُ حَقٌّ عَلَىَّ أَنْ أَذْكُرَ مَنْ ذَكَرَنِّى ، وَأَنَّ ذِكْرِى إِيَّاهُمْ أَنْ أَلَعَنَهُمْ.

(۳۵۳۹۴) حفرت ابن عُباس مین شین فرماتے ہیں:اللہ جل شانہ نے حضرت داؤد عَالِیْلاً بروحی نازل فرمائی: ظالموں ہے کہد دیجئے: سیریں میں سیریں سیریں سیریں سیریں سیریں اللہ جاتا ہے۔

ذ کریمی ہے کہ میںان پرلعنت کروں۔ پر پرینہ کا سیاسی قریب کا دیا ہو

( ٣٥٣٩٥ ) حَلَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ إِلَى ذَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ أَحِبَّنِي وَأَحِبَّ أَحِبَّانِي ، وَحَبَّيْنِي إِلَى عِبَادِي ، قَالَ : يَا رَبِ ، أُحِبُّك وَأُحِبُّ أَحِبَّانَك فَكَيْفَ \* دُورِدَ وَاللَّهُ السَّلَامُ أَنْ أَحِبَّنِي وَأَحِبُّ أَحِبَّانِي ، وَحَبَّيْنِي إِلَى عِبَادِي ، قَالَ : يَ

أُحْبِبْك إِلَى عِبَادِكَ ؟ فَالَ : اذْ كُوُوبِي لَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَذُكُووا مِنِّى إِلاَّ حَيْراً . (٣٥٣٩٥) حفرت عبدالله بن حارث كہتے ہيں:الله جل شانہ نے حضرت داؤد غلاِئِلا پر وحی نازل فر مائی كه جھے ہے محبت كرواور

میرے جانے دالوں سے بھی محبت کرواور مجھے میرے بندوں کامحبوب بنا دو۔ داؤد غلایاً انے عرض کیا: اے میرے رب! میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے جانے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں، کیکن میں آپ کو آپ کے بندوں کامحبوب کیسے بناؤں؟ اللہ

تعالی نے فرمایا:ان کے سامنے میراذ کر سیجئے ، کیونکہ وہ یقیناً میراذ کر بھلائی کی باتوں سے ہی کریں گے (تو خود بخو دان کے دل میں میری محبت پیدا ہوجائے گی)۔

( ٣٥٢٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، قَالَ :قَالَ دَاوُد نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ انسَّلَامُ : كَانَ أَيُّوبُ أَخْلَمَ النَّاسِ وَأَصْبَرَ النَّاسِ وَأَكْظَمَهُ لِغَيْظ.

(۳۵۳۹۲) حضرت ابن ایزی کہتے ہیں: اللہ تعالی کے نبی حضرت داؤد علائِلاً نے فر مایا: ابوب (علائِلا) اوگوں میں سب سے زیادہ برد بار تھے،اورسب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے،اورسب سے زیادہ اپنے غصہ کود بانے والے تھے۔

وَسَلَّمَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ لا مَرَضَ يُضْنِينِي ، وَلا صِحَّةَ تُنْسِينِي ، وَلَكِنُ بَيْنَ ذَلِكَ.

(۳۵۳۹۷) حفرت حسن کہتے ہیں: حضرت داؤد نبی عَلاِئلاً فرمایا کرتے تھے:اےاللہ! نہ و مجھے ایسا مرض لاحق سیجئے جو مجھے بالکل بے کارکردے،ادر نہ بی ایس صحت عطا سیجئے جو مجھے (حق ہے ) غافل کردے، بلکہ اعتدال والی کیفیت عطافر مایئے۔

. ( ٣٥٣٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ صَفْوَانَ بُنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ :كَانَ لِدَاوُدَ

نَبِيِّ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ يَتَأَوَّهُ فِيهِ فَيَقُولُ :َأَوَّه مِنْ عَذَابِ اللهِ ، أَوَّه مِنْ عَذَابِ اللهِ ، أَوَّه مِنْ عَذَابِ اللهِ ، ولا أَوَّه ، قَالَ :فَذَكَرَهَا ذَاتَ يَوْمٍ فِي مَجْلِسٍ فَغَلَبَهُ الْبُكَاءُ حَتَّى قَامَ.

(۳۵۳۹۸) حضرت صفوان بن محرز کہتے ہیں:اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد علائیلاً مجھی بہت دردمند ہو جاتے تو فرمایا کرتے: میں عذاب '

ر معنفا بن الى شير مترجم (جلده الله الله و الله الله و ال

(۳۵۳۹۹) حضرت ثابت کہتے ہیں:اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد عَالِیَمَا کو جب اللہ تعالیٰ کی بکڑ کا خیال آ جا تا تو آپ کا جوڑ جوڑ اپنی جگہ سے اس طرح کھسک جا تا کہا ہے با قاعدہ (فنِ جراحت کے ذریعے )واپس بٹھا نا پڑتا۔

( ٣٥٤.٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ ، عَنْ بُرَيْدَةَ ، قَالَ :لَوْ عُدِلَ بُكَاءُ أَهْلِ الْأَرْضِ بِبُكَاءِ دَّاوُد مَا عَدَلَهُ.

( ۳۵ ۴۰۰ ) حضرت بریدہ کہتے ہیں:اگرروئے زمین پر بسنے والے تمام لوگوں کی آہ وزاری کامقابلہ اکیلے حضرت واؤد غلایٹلا کی آہ و زاری سے کیا جائے ،تو ( ان لوگوں کی آہ وزاری حضرت واؤد غلایٹلا کی آہ وزاری کے ) برابر نہ ہوگی۔

( ٣٥٤٠١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولِ ، قَالَ : كَانَ فِى زَبُورِ دَاوُد إِنِّى أَنَا اللَّهُ لَا اِلهَ إِلَّا أَنَا ، مَلِكُ الْمُلُوك ، قُلُوبُ الْمُلُوكِ بِيَّدِى ، فَأَيُّمَا قَوْمٍ كَانُّوا عَلَى طَاعَةٍ جَعَلْت الْمُلُوكَ عَلَيْهِمُ رَحْمَةً ، وَأَيُّمَا قَوْمٍ كَانُوا عَلَى مَعْصِيَةٍ جَعَلْت الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ يَقْمَةً ، لَا تَشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِسَبِ الْمُلُوكِ ، وَلَا تَتُوبُوا الِيَهِمْ ، تُوبُوا إِلَىَّ أَعَطَفْ قُلُوبَ الْمُلُوكِ عَلَيْكُمْ.

(۳۵۳۱) حضرت ما لک بن مغول کتے ہیں: حضرت داؤد علائے کا (پرنازل) کی (گئی کتاب) زیور میں تھا: بے شک میں ہی سب کا معبود ہوں ، میر ہے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ (ہیں) بادشا ہوں کا بادشاہ ہوں۔ بادشا ہوں کے دل میرے قبضہ میں ہیں۔ بس جوقو م مجھی (میری) طاعت گزاری پر (مداومت کرتی) ہوگی ، میں بادشاہوں کو ان پررتم کرنے والا بنا دوں گا۔ اور جوقو م بھی (میری) نافر مانی پر (ڈھٹائی کرتی) ہوگی ، میں بادشاہوں کو ان سے انتقام لینے والا بنا دوں گا۔ (تق) بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں مت گئے رہوں نہ بی (اپنی حاجق میں) ان کی طرف رجوع کرو ، بلکہ میری طرف لوٹ آؤ، میں بادشاہوں کے دلوں کو بھی تمبارے لئے زم کرد دیا گئا

( ٢٥٤.٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، قَالَ : قَالَ دَاوُدُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : خُطْبَةُ الْأَحْمَقِ فِي نَادِى الْقَوْمِ كَمَثَلِ الَّذِى يَتَغَنَّى عِنْدَ رَأْسِ الْمَيِّتِ. (٣٠٣٣) حضرت عدالرض إبن ابن ابن ي فرمات عن: ني داؤد غلائل فرف ما يا ذلوكون كي مجلس من بوقوف شخص كاتقر بركم نااسا

(۳۵٬۰۲۳) حضرت عبدالزممن ابنِ ابزَ ی فرماتے ہیں: نَی داؤد َعلائِلا نے فرمایا:لوگوں کی مجلس میں بے وقو فی محض کا تقریر کرنا ایسا ہے جیسے کو کی شخص میت کے سرمانے کھڑا ہوکر گیت گانے لگے۔ هُ مَنْ ابْنَ الْبُشِيمِ مِنْ الْبُشِيمِ مِنْ الْبُسِيمِ مِنْ الْبُرِيمِ ( الله و الل

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِن داود عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : يَا رَبِ ، إِنَّ بَنِي اِسُرَائِيلَ يَسْأَلُونُكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِن داود عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : يَا دَاوُد ، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ الْمُهُ وَالِمَّا مِيمَ اللَّهُ إِلَيْهِ : يَا دَاوُد ، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ أَلُقِي فِي النَّارِ فِي سببي فَصَبَرَ فِي وَيِلْكَ يَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلْك ، وَإِنَّ إِسْحَاقَ بَذَلَ مهجة دمه في سببي فَصَبَر ، وَيِلْكَ يَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلْك. وَإِنَّ إِسْحَاقَ بَذَلَ مهجة دمه في سببي فَصَبَر ، وَيَلْكَ يَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلْك.

(۳۵۴۳) حفرت احنف بن قیس نبی اکرم علائل سے روایت کرتے ہیں، آپ مُؤْفِظَةُ نے فرمایا: بیشک داؤد علائل نے فرمایا: اے میرے رب! بیشک بنی اسرائیل آپ سے ابراہیم اور الحق اور یعقوب عین بنی آپ مُؤِفظَةُ نے فرمایا: اس پر الله تعالیٰ نے ان کی طرف (بیہ) وکی نازل فرمائی: اس مجھے بھی ان کے ساتھ جو تھا بنا و بجے۔ آپ مُؤْفظَةُ نے فرمایا: اس پر الله تعالیٰ نے ان کی طرف (بیہ) وکی نازل فرمائی: اے داؤد! ابراہیم کومیری (توحید بیان کرنے کی) وجہ سے آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے (اس پر)صبر کیا، اور آپ اس امتحان سے نہیں گزرے۔ آئی ہو کومیری (رضاکی) خاطر نذرانہ جان چیش کرنا پڑا، تو انہوں نے (بھی اس پر)صبر کیا، اور آپ پر بیآز بائش نہیں آئی۔ اور یعقوب ان کے تو محبوب کومیں نے ان سے جدا کئے رکھا، یبال تک کہ (روروکر) ان کی آنگھوں میں سفیدی اتر آئی، تو انہوں نے (بھی اس پر)صبر کیا، اور آپ سے بیا بتلا (بھی) دور رہی۔

( ٣٥٤.٤) حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الْمُصْعَبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ كَعُبٍ ، قَالَ : كَانَ إِذَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ السَّقْبَلَ الْقِبْلَةُ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ خَلَصْنِي مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ نَزَلَتِ الليلة مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثَلَاثًا ، وَإِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ، قَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلُ لِي سَهُمًّا فِي كُلِّ حَسَنَةٍ نَزَلَتُ مِنَ السَّمَاءِ ثَلَاثًا ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : دَعُوةُ دَاوُد فَلَيُنُوا بِهَا أَلْسِنَتَكُمْ وَأَشْعِرُوهَا قُلُوبَكُمْ.

سے رواب بروس میں استہ اجراس بھلائی میں میراحصہ بھی رکھئے جوآسان سے نازل ہونے والی ہے۔ (وہ ایسابھی) تین مرتبہ (کہتا) راوی کہتے ہیں: اس محف سے (ان کلمات کے بارے میں) یوچھا گیا تو اس نے جواب دیا: بیداؤد غلانا کی دعاہے، اس سے اپنی

زبانوں کوآسودگی بخشو، اورائینے دلوں پراسے چہاں کرلو۔ دوروں کے آئی ایسی میں کی ڈیڈ ڈیڈ کی ان کی ان کیا ہے کہ آئی میں کی دیک آئی میں قال مقال کارگرد نائے الکی ڈیڈ

( ٣٥٤.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، قَالَ : قَالَ دَاوُد : نِعْمَ الْعَوْنُ الْكِينَ ، أَو الْهِنَى. الْكِينَ ، أَو الْهِنَى.

<sup>•</sup> مصنف این الی شیبه کی جلد ۱۷، کے ص ۵۷۰ کی حدیث ۳۲۵۵۵ بھی یمی ہے۔ وہاں اس کماب کے محقق عوامہ نے ،اس حدیث مبار کہ کے حاشیہ میں دلائل سے ثابت کیا ہے کہ نذرانہ جان چیش کرنے والے حضرت استعمل علیرُ للا تصرفہ کے حضرت ایخی علیرُ للا ، نیزاس حدیث کی سند پر بھی کلام کیا ہے۔ تفصیلات وہاں دیکھئے۔

مصنف آبن ابی شیبه متر جم (جلد ۱۰) کی مصنف آبن ابی شیبه متر جم (جلد ۱۰) کی مصنف آبن ابی شیبه متر جم (جلد ۱۰) کی مصنف (۳۵٬۰۵۵) حصرت ابن ابزی کهتی مین : حصرت دا و دعیالیتا ای نے فرمایا: بهترین امداد دین پر (چلنے میں )سبولت (بوجانا) ہے۔ یا (پھر آپ علالیتا انے فرمایا): (بهترین امداد) مالداری ہے۔

( ٣٥٤.٦ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:قَالَ دَاوُد: يَا رَبِ، طَالَ عُمْرِى وَكَبِرَتْ سِنَّى وَضَعُفَ رُكْنِى، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا دَاوُد، طُوبَى لِمَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ.

(۳۵۴۰ ۲) حضرت مجاہد کہتے ہیں: حضرت داؤد علائِلائے فر مایا: اے میرے پروردگار! میری حیات طویل ہوگئی ہے، اور میں عمر رسیدہ ہو گیا ہوں، اور میری قوّت ماند پڑگئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وقی تازل فر مائی: اے داؤد! خوش بخت ہے وہ چف جس کی عمرطویل ہوجائے اور اس کے اعمال اجھے ہوں۔

## (٣) كلام سليمان بنِ داود صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## حضرت سليمان بن داؤد مَرَالْفَظَيَّةِ مَلَ با تيس

( ٣٥٤.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد :كُلُّ الْعَيْشِ جَرَّبْنَاهُ لَيْنَهُ وَشَدِيدُهُ فَوَجَدْنَاهُ يَكُفِى مِنْهُ أَدْنَاهُ.

(۳۵۴۰۷) حفرت خیثمہ کہتے ہیں:حفرت سلیمان بن داؤد طبیلا نے فرمایا:ہم نے ہرطرح کی زندگی آز مادیکھی ہے، راحت و آرام والی بھی ،مصائب وآلام والی بھی ،اورہم نے یبی محسوس کیا کہ (ہم جس حالت میں بھی ہیں )اس سے بتلی حالت میں بھی گزر بسر ہوجاتی ہے۔

( ٣٥٤.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ: أَتَى مَلَكُ الْمَوْتِ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُد ، وَكَانَ

لَهُ صَدِيقًا ، فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ : مَا لَك تَأْتِي أَهْلَ الْبَيْتِ فَتَقْبِضُهُمْ جَمِيعًا وَتَدَعُ أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَى جَنْبِهِمْ لَا تَقْبضُ مِنْهُم اللَّهُ مِنْهَا ، إِنَّمَا أَكُونُ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتُلْقَى إِلَى صِكَاكُ فِيهَا أَسْمَاءٌ.

ی سور ہیں ہیں ہیں ہیں۔ (۳۵٬۰۸) حضرت خیثمہ کہتے ہیں: حضرت سلیمان بن داؤد طیبات کے پاس موت کا فرشتہ حاضر ہوا،ادرآپ علایکا کا اس سے دوئ کاتعلق تھا۔ تو آپ نے اس سے فرمایا: تم عجیب ہو! ایک گھر میں آتے ہواور تمام اہلِ خانہ کی ارواح قبض کر لیتے ہو، جبکہ ان کے پہلو

( میں موجود گھر ) نجے اہلِ خانہ کو ( زندہ سلامت ) چھوڑ دیتے ہو،ان میں سے ایک کی بھی روح قبض نہیں کرتے (یہ کیاما جراہے )؟

موت کے فرشتہ نے (جواب میں ) عرض کیا: مجھے بچھ پیتنہیں ہوتا کہ مجھے کس کی روح قبض کرنی ہے۔ میں تو عرش کے نیچے (وست

بستہ )ہوتا ہوں ،تو ایک پر چی میری جانب گرادی جاتی ہے،اس میں (ان لوگوں کے )نا م درج ہوتے ہیں (جن کی مجھےروح قبض کہ نامہ تی ہے )

کرناہوتی ہے)۔

( ٣٥٤.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : دَخَلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى سُلَيْمَانَ فَجَعَلَ

يَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ جُلَسَانِهِ يُدِيمُ النَّظَرَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا خَرَجَ ، قَالَ الرَّجُلُ : مَنْ هَذَا ، قَالَ : هَذَا مَلَكُ الْمَوْتِ ، قَالَ : زَلْيَهُ أَنْ يَخْمِلَنِى عَلَى الرِّيحِ حَتَّى تُلْقِينِى بِالْهِنْدِ ، قَالَ : أَرِيدُ أَنْ تَحْمِلَنِى عَلَى الرِّيحِ حَتَّى تُلْقِينِى بِالْهِنْدِ ، قَالَ : أَرِيدُ أَنْ تَحْمِلَنِى عَلَى الرِّيحِ حَتَّى تُلْقِينِى بِالْهِنْدِ ، قَالَ : أَنْ الْمَوْتِ سُلَيْمَانَ ، فَقَالَ : إِنَّك كُنْت تُدِيمُ النَّظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ جُلَسَانِى قَالَ : كُنْتُ أَعْجَبُ مِنْهُ ، أُمِوْتَ أَنْ اقْبِضَهُ بِالْهِنْدِ وَهُوَ عِنْدَكَ.

(۳۵۴۹) حضرت فیٹمہ کہتے ہیں: موت کافرشتہ حضرت سلیمان علائیل اسے پاس حاضر ہوا اور آپ علائل کے ہم نشینوں میں سے ایک کی جانب بھنکی با ندھ کرد کھنے لگا۔ جب وہ (وہاں ہے) چلا گیا تو اس آ دمی نے عرض کیا: یہ کون تھا؟ آپ علائل نے فرمایا: یہ موت کا فرشتہ تھا۔ اس نے کہا: مجھے تو وہ یوں میری جانب گھورتا دکھائی دیا کہ بس مجھے ہی لے جانے کا ارادہ ہو۔ آپ علائل نے دریافت فرمایا: تو تم کیا چا ہے ہو؟ اس نے عرض کیا: میں جا بہتا ہوں کہ آپ مجھے دوش ہوا پر ملک بندوستان پہنچ دیں۔ راوی کہتے ہیں: آپ علائل نے ہوا کو تھم کیا تو ہوا نے اس شخص کو اٹھا کر ملک ہندوستان میں لے جا ڈالا۔ پھر موت کا فرشتہ (ووبارہ) حضرت میں: آپ علائل کے پاس حاضر ہوا تو آپ علائل نے دریافت فرمایا: تم (کیوں) میرے ہمنشیوں میں سے ایک آ دمی کو گھورے ب سلیمان علائل کے پاس حاضر ہوا تو آپ غلائل نے دریافت فرمایا: تم (کیوں) میرے ہمنشیوں میں سے ایک آ دمی کو گھورے ب سے ایک آ دمی کو گھورے ب سے ایک آ دمی کو گھور کے باس حاضر ہوا تو آپ غلائل کے باس حاضر ہوا تو آپ غلائل کے باس جھے آس پر تعجب ہور ہا تھا، (کیونکہ) مجھے تو تھم ہوا تھا کہ اس کی روح ہندوستان میں تبیش کرنی ہوا تھا۔ کے باس (میشا) تھا۔

( ٣٥٤١ ) حَدَّثُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ ، قَالَ : قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ ذَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ لانُهِ مِنَانُ مَنَ عَالِكُ مُّلُ الْهَادُ وَالْعَلِي الْمُحَدِّنُ عَالِمُ لَانَّهِ مِنَانُ مُ عَلَ

السَّلَامُ لاِينِهِ: يَا بُنَى ، كَمَا يَدْخُلُ الْوَتِدُ بَيْنَ الْحَجَرَيْنِ كَذَلِكَ تَدْخُلُ الْخَطِينَةُ بَيْنَ الْبَانِعِ وَالْمُشْتَرِى. (۳۵۳۱) حفرت يجي بن الى كثير كهتے بين: حضرت سليمان بن داؤد عَيْبَا إِنْ اپنے بيٹے سے (معاملات ميں احتياط كرنے كى نفيحت كرتے ہوئے) فرمايا: اے ميرے پيارے بيٹے! جيسے كيل (بڑے غيرمحسوس انداز ميں) دو چقروں ميں تَفْس جاتا ہے، اپنے

بی خرید و فروخت کرنے والوں کے درمیان بھی (معاملات کی ) خرابی (بڑے غیر محسوس انداز میں ) داخل ہو جاتی ہے۔

( ٣٥٤١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الإِفْرِيقِتَى ، عَنْ سَلَامَانَ بُنِ عَامِرِ الشَّعْبَانِتَى ، قَالَ :أَرَأَيْتُمُ سُلَيْمَانَ ، وَمَا أُوتِيَ فِي مُلْكِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَخَشُّعًا لِلَّهِ.

(۳۵۳۱) حفرت سلامان بن عامر شیبانی کہتے ہیں:حفرت سلیمان عَلاِیُلاً اوران کی سلطنت ( کی شان و شوکت ) کود کیھئے!اوران کی (ایمانی) عالت بیتی که انہوں نے تاحیات اللہ تعالیٰ کے ڈرے آسان کی جانب سرندا ٹھایا تھا۔

( ٢٥٤١٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :كَانَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُد النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُكَلَّمُ إِعْظَامًا لَهُ ، قَالَ :فَلَقَدْ فَاتَتُهُ الْعَصُرُ فَمَا أَطَاقَ أَحَدٌ يُكَلِّمُهُ.

ھے معنف ابن الی شیبہ متر جم (جلدو) کی معنف ابن الی شیبہ متر جم (جلدو) کی معنف ابن الی شیبہ متر جم (جلدو) کی مسکلتا۔ نہ ہوئی کہ ان سے کلام (کرکے انہیں مطلع) کرسکتا۔

( ٣٥٤٣) حَذَّنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ أَبِى اللَّرْدَاءِ ، قَالَ : مَاتَ ابْنُ سُلَيْمَانَ بُنِ دَاوُد ، فَوَجَدَ عَلَيْهِ وَجُدًّا شَدِيدًا حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِيهِ وَفِى قَضَائِهِ ، فَجَاء فَبَرَزَ ذَاتَ يَوْم مَلَكَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ لِلْخُصُومِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّى بَذَرُت بَذُرَاحَتَى إِذَا اشْتَدَّ وَاسْتَحْصَدَ مَرَّ هَذَا بِرِ فَأَفْسَدَهُ ، فَقَالَ لِلآخِرِ : مَا تَقُولُ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، أَخَذُت الطَّرِيقَ فَأَتَيْت عَلَى ذَرْع وَاسْتَحْصَدَ مَرَّ هَذَا بِرِ فَأَفْسَدَهُ ، فَقَالَ لِلآخِرِ : مَا تَقُولُ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، أَخَذُت الطَّرِيقَ فَأَتَيْت عَلَى ذَرْع فَنَظُرْت يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَإِذَا الطَّرِيقُ عَلَيْهِ فَأَخَذُت عَلَيْهِ ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ لِلآخِرِ : لِمَ بَذَرْت عَلَى الطَّرِيقِ أَمَّا فَيْطُرْت يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَإِذَا الطَّرِيقِ ؟ فَقَالَ ٠ يَا سُلَيْمَانُ ، فَلِمَ تَحْزَنُ عَلَى الْيِنِكَ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكُ مَيْتُ ، عَلِمْت أَنَّ مَأْخَذَ النَّاسِ عَلَى الطَّرِيقِ ؟ فَقَالَ ٠ يَا سُلَيْمَانَ ، فَلِمَ تَحْزَنُ عَلَى الْيِنِكَ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكُ مَيْتُ ، وَأَنْ سَبِيلَ النَّاسِ إِلَى الآخِورَةِ.

(۳۵۲۱) حضرت ابودرداء و التي في التي بين: حضرت سليمان عَلاِئلاً كايك بينے فوت ہو گئة و آپ عَلاِئلاً نے اس پرشد بدرنج و غم محسوس كيا حتى كدان كا شخصيت اور فيصلوں ميں بھى اس كا اثر محسوس كيا گيا۔ چنا نچرا يك دن جب آپ (مجلس قضا ميں ) تشريف لائے تو دو فر شنے (انسانوں كی شکل ميں) آپ كی خدمت ميں ایک جھٹرے کے تصفيہ کے لئے حاضر ہوئے۔ ان ميں ہے ایک بولا: ميں نے نج بويا، جب وہ پک كركا شنے کے قابل ہو گيا تو يہ (دو مراضی ) و ہاں ہے گزرااوراس كو برباد كر گيا۔ آپ عَلائِنلاً نے دو مرے ہوں نے نج بویا، جب وہ پک كركا شنے ہو؟ تو اس نے جواب ديا: يہ بي كہتا ہے۔ ميں راستے پر جار ہا تھا كہ اس كے كھيت پر جا پہنچا، ميں ور يافت فر مايا: تم كيا كہت ہو؟ تو اس نے جواب ديا: يہ بي كہتا ہے۔ ميں اس (كے كھيت) ميں ہی چل پڑا (تو وہ ميں نے دا كيں باكس دي يكو التي الله على الله الله على بين ارتو وہ خراب ہو گيا)۔ (بي سان عَلاِئلاً نے پہلے شخص ہے دريا فت فر مايا: تم نے راستے ميں كيوں نج بوديا تھا؟ كيا تم ہيں معلوم تحال كو گوں نے تو راستے ہرے می گرز رنا ہوتا ہے؟ اس پراس شخص نے جواب دیا: اے سليمان (عَلاِئلاً)! (اگر ايسا ہے) تو تم كيوں اپنے ہو كا جات ہو كہا يك دن تم بھی مرنے والے ہو، اور بير بھی جانے ہو ) كه تمام لوگ آخرت كی جانب ہی رواں دواں ہیں۔

( ٣٥٤١٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّى ، عَنْ أَبِى الصَّدِّيقِ النَّاجِى ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بُنَ دَاوُد خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِى ، فَمَرَّ عَلَى نَمُلَةٍ مُسْتَلْقِيَةٍ عَلَى فَفَاهَا رَافِعَةٍ قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ وَهِى تَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ لَيْسَ بِنَا غِنَى ، عَنْ رِزْقِكَ ، فَإِمَّا أَنْ تَسْقِينَا وَإِمَّا أَنْ تُهُلِكُنَا ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ لِلنَّاسِ : ارْجِعُوا فَقَدْ سُقِيتُهُ بِدَعُوةٍ غَيْرِكُمْ.

(۳۵۳۱) حفرت ابوصدیق تاجی ہے مروی ہے کہ حفرت سلیمان بن داؤد علیج اوگوں کو لے کر (اللہ تعالیٰ ہے) بارش کی دعا کر نے نکے تو آپ کا گزرایک ایسی چیوٹی پر ہوا جواپی ٹائلیں آسان کی طرف اُٹھائے چت لیٹی کہ ربی تھی: اے اللہ! میں بھی تیری مخلوقات میں ہے (ایک ادنی می) مخلوق ہوں، میں تیرے رزق ہے بے نیاز نہیں ہوں، یا تو مجھے بانی بلا دے، یا پھر مجھے موت

معنف ابن الی شیبه مترجم (جلدوا) کی پیشیس مستقد این الی شیبه مترجم (جلدوا)

دیدے۔سلیمان غلائیلا نے لوگوں ہے فورا کہا: لوٹ چلو ہمہیں کسی اور کی دعانے ہی سیراب کروادیا ہے۔

( ٣٥٤١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ :ذُكِرَ عَنْ بَغْضِ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ ۖ ، قَالَ : اللَّهُمَّ لَا تُكَلِّفُنَى طَلَبَ مَا لَمُ تُقَدِّرُهُ لِى ، وَمَا قَذَرُت لِى مِنْ رِزْقِ فَانتنى بِهِ فِى يُسْرٍ مِنْك وَعَافِيَةٍ ، وَأَصْلِحُينَ أَنْتَ. وَأَصْلِحُنِى بِمَا أَصْلَحْت بِهِ الصَّالِحِينَ ، فَإِنَّمَا أَصْلَحُ الصَّالِحِينَ أَنْتَ.

(۳۵۳۱۵) حضرت ا عاعیل بن انی خالد کہتے ہیں: کسی نبی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے فر مایا: اے اللہ! مجھے اس چیز کی تلاش کی تکلیف مت دیجئے جوآپ نے میرے مقدر میں لکھی ہی نہیں، اور جورزق آپ نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے اے بہولت و عافیت مجھ تک پہنچا دیجئے ۔ اور جس طرح ہے آپ نے صالح لوگوں کی اصلاح فر مائی میری بھی اس طرح ہے اصلاح فر مائی میری بھی اس طرح ہے اصلاح فر مائی ہے۔ کیونکہ (میں جانتا ہوں کہ ) صالحین کی اصلاح بھی آپ بی نے فر مائی ہے۔

( ٣٥٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ نَبِیًّا مِنْ أَنْبِیَاءِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ أَهْلُكَ الَّذِینَ هُمُ أَهْلُكُ الَّذِینَ فِی ظِلِّ عَرْشِكَ ، قَالَ : هُمَ الْبَرِینَةُ أَیْدِیهِمْ ، الطَّاهِرَةُ قُلُوبُهُمْ ، الَّذِینَ یَسُبُعُونَ الْوُضُوءَ عَلَی یَتَحَابُّونَ بِجَلَالِی ، الَّذِینَ اِذَا ذُکِرُوا بِی بَالنَّاسِ ، وَالَّذِینَ یَشِبُعُونَ الْوُضُوءَ عَلَی الْمَکَارِهِ ، وَالَّذِینَ یَکُلِفُونَ بِحُبِّی کَمَا یَکُلفُ الصَّبِی بِالنَّاسِ ، وَالَّذِینَ یَالُوونَ اِلَی ذِکْرِی کَمَا تَأْوِی الطَّیْرُ اللّٰهِ وَکُرِهَا ، وَالَّذِینَ یَکْلِفُونَ بِحُبِّی کَمَا یَکُلفُ الصَّبِی بِالنَّاسِ ، وَالَّذِینَ یَاوُونَ اِلَی ذِکْرِی کَمَا تَأْوِی الطَّیْرُ اللّٰهِ وَکُرِهَا ، وَالَّذِینَ یَکُلِفُونَ بِحُبِّی کَمَا یَکُلفُ السَّیْحِلَّتُ کَمَا یَغْضَبُ النَّیمُ إِذَا حَرِمَ ، أَوْ قَالَ نِحَرِبَ.

(۳۵۳۱۲) حضرت زید بن اسلم ہے مروی ہے: اللہ تعالی کے نبول ( اللہ نظام) میں ہے کی ہی نے فرمایا: تیرے کوئ ت برگزیدہ بند سالم ہے مروی ہے: اللہ تعالی کے نبول ( اللہ نظام کے اللہ تعالی نے فرمایا: تیرے کوئ ہوں گے جن کے باتھ ( ظلم و سم ) ہے بری ہیں، جن کے دل پاکیزہ ہیں، جو میری بزرگی کی وجہ ہے ایس میں مجت کرتے ہیں، مید و لوگ بول گ جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جب میرا ذکر کی کی وجہ ہے میرا ذکر کی جاتا ہے، اور جب میرا ذکر کیا جاتا ہے، اور جب میرا ذکر کی کی وجہ ہے میرا ذکر کی کیا جاتا ہے، اور جب میرا ذکر کی ان کیا جاتا ہے، میری ( ان پر انتہا کی شفقت و مبر یا نی کی وجہ ہے اُن کا ذکر کی کیا جاتا ہے، میدہ لوگ بول گے جو باو جو د ( سردی کی ) آگایف کے بیاوضو کھل طور پر کرتے ہیں، اور یہوہ لوگ بول گے جو میری محبت کے یوں دیوا نے ہیں جیسا بچد ( اپنے شاما ) لوگوں کا دیوا تہ و تا ہے، اور یہوہ لوگ بول گے جو ( پیش معاصی ہے ڈر کر ) میرے ذکر ( کی ضدی کی چھاؤں ) میں یوں پناہ لیتا ہے، اور یہوہ لوگ بول گے جو میری حرام کر دہ چیز وں کو طال سمجے جانے ( یاان کا ارتکا ب کے جانے ) بر یوا خضبنا ک ہوتا ہے ) ، یا پھر فرمایا: ( جیسے چیتا ) لڑا آئی کے وقت خضبنا ک ہوتا ہے ) ، یا پھر فرمایا: ( جیسے چیتا ) لڑا آئی کے وقت خضبنا ک ہوتا ہے ) ، یا پھر فرمایا: ( جیسے چیتا ) لڑا آئی کے وقت خضبنا ک ہوتا ہے ) ، یا پھر فرمایا: ( جیسے چیتا ) لڑا آئی کے وقت خضبنا ک ہوتا ہے ) ، یا پھر فرمایا: ( جیسے چیتا ) لڑا آئی کے وقت

( ٣٥٤١٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ:حدَّثَنَا الْمُبَارَكُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَن دَاوُدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:النَّهُمَّ إِنَّى أَسُأَلُك مِنَ الإِخْوَانَ وَالْأَصْحَابَ وَالْجِيرَانَ وَالْجُلَسَاءَ مَنْ إِنْ نَسِيت ذَكَرُونِي، وَإِنْ ذَكُرُت أَعَانُونِي، وَأَغُوذُ

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلده ا) کي په ۱۳۳۳ کي په ۱۳۳۳ کي کتاب الزهد

بِكَ مِنَ الأصْحَابِ وَالإِخْوَانِ وَالْجِيرَانِ وَالْجُلَسَاءِ مَنْ إِنْ نَسِيت لَمْ يُذَكِّرُونِي، وَإِنْ ذَكَرْت لَمْ يُعِينُونِي.
(٣٥٣١) حفرت حن فرماتے ہیں كداؤد نبي مُلِفَظَةَ نفر مایا:اے الله تعالیٰ! آپ جھے ایسے بھائی، دوست، پڑوی اور ہم نشین عطافر ماد یجئے كداگر جھے ہے (تقاضیہ بشری کے تحت معمولی سی) غفلت (بھی) سرزد ہوجائے تو وہ مجھے اس پر سنبہ كردیں، اور سنب كے عالم میں (نیکی کے كاموں میں) میری معاونت كریں۔اور مجھے ایسے بھائيوں، دوستوں، پڑوسيوں اور ہم نشينوں سے اپنی پناه ميں لے ليج جون تو غفلت پر سنبيدكریں، اور نه بی شبہ کے وقت اعانت كریں۔

( ٣٥٤١٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُبَارَكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ دَاوُد النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ لَا مَرَضَ يُضُنِينِي ، وَلَا صِحَّةَ تُنْسِينِي ، وَلَكِنُ بَيْنَ ذَلِكَ .

(۳۵۳۱۸) حفرت حسن کہتے ہیں:حضرت داؤد نبی مَلِّفْظَةَ فَر مایا کرتے تھے:اےاللہ! نہتو مجھےابیا مرض لاحق کیجئے جو مجھے بالکل بےکارکردے،اور نہ ہی ایسی صحت عطا سیجئے جو مجھے (حق سے ) غافل کردے، بلکہ اعتدال والی کیفیت عطافر مایئے۔

( ٣٥٤١٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ ، قَالَ سَمِعُت الْحَسَنَ يَقُولُ : إِنَّ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ كُلَّمَا أَصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ ، قَالَ :اللَّهُمَّ أَنْتَ أَخَذُت وَأَنْتَ أَعُطَيْت مَهْمَا تُبُقِى نَفْسِى أَحْمَدُك عَلَى حُسُنِ بَكَائِك.

(۳۵٬۷۱۹) حضرت حسن کہتے ہیں: بیشک ابوب علاِیَلا کو جب کوئی آز مائش پیش آتی تو آپ علاِیَلا فرماتے: آپ ہی (اپی نعتیں روک لیتے ہیں یا والیس) لے لیتے ہیں، اور آپ ہی (نعمیں) عطافر ماتے ہیں، آپ جب تک میری سانسوں کی ڈور باند ھےرکھیں گے میں آپ کے عمدہ (انداز) امتحان برآپ کاشکر گزاررہوں گا۔

( ٣٥٤٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ :بَلَغَنَا ، أَنَّ دَاوُد النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَزَّا الصَّلاَةَ عَلَى بُيُوتِهِ :عَلَى نِسَائِهِ وَوَلَدِهِ ، فَلَمْ تَكُنْ تَأْتِي سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَّا وَإِنْسَانٌ مِنْ آلِ دَاوُد قَائِمٌ يُصَلِّى ، فَعَمَّتُهُنَّ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُد شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى الشَّكُورُ﴾.

(۳۵۲۲) حفرت ٹابت بنانی کہتے ہیں: ہم تک یہ بات پینی ہے کہ نبی حضرت داؤد عَالِیَّال نے اپنے گھروں میں اپنی ہو ہوں اور بچوں اور بچوں کے بطور مصلی جگہہیں مقرر کرر کھی تھیں۔ دن کی کوئی گھڑی ہوتی یا رات کا کوئی پہر، ہروفت آپ کے اہل خانہ میں ہے کوئی نہو کئی خص (ان مصلوں پر) نماز میں مشغول رہتا۔ چنا نچہ یہ آیت (آپ عَالِیَالاً کے) ان تمام (اہلِ وعیال) کے بارے میں عام ہے (جواس کا رخیر میں شریک رہتے تھے: اے آل داؤد (اپنے رب کا) شکر بجالاؤ، اور میرے بندوں میں ہے بہت کم لوگ (صحیح معنوں میں) شکر گزار ہیں۔

( ٣٥٤٢١ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَبُدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ دَاوُد النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إلَهِي ، لَوْ أَنَّ لِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنِّى لِسَانَيْنِ يُسَبِّحانِكَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ مَا قَضَيْنَا نِعُمَةً مِنْ نِعَمِكَ عَلَىّ. کناب اور ایس کی مست این انی شیبه متر جم ( جلد ۱۰) کی مست این انی شیخ مست این انی شیبه متر جم ( جلد ۱۰) کی دورو (۳۵۳۲۱) حضرت حسن سے مروی ہے کہ نبی حضرت داؤد میل میل نظر میانی میرے معبود برحق ! اگر میرے ہر ہر بال کی دورو

ر با نیں ہوتیں اور دن رات آپ کی تبیع میں مشغول ہوتیں ،تو بھی آپ کی کسی ادنی سی نعمت کا (شکر بجالا نے کا)حق ادا نہ کریا تیں۔ زبانیں ہوتیں اور دن رات آپ کی تبیع میں مشغول ہوتیں ،تو بھی آپ کی کسی ادنی سی نعمت کا (شکر بجالا نے کا)حق ادا نہ کریا تیں۔

( ٢٥٤٢٢ ) حَلَّنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَلَّنَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا الْجَعْدُ أَبُو عُثْمَانَ ، قَالَ : بَلَعَنَا أَنَّ دَاوُد ،

قَالَ : إِلَهِي ، مَا جَزَاءُ مِنْ فَاصَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَتِكَ ؟ قَالَ : جَزَاؤُهُ أَنْ أُوَّمِّنَهُ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ. (٣٥٣٢) حضرت الوعثان كهتم بين: بهم تك بير بات بيني ب كه حضرت داؤد عَالِيَّلًا نَ فرمايا: مير معبودِ برحق إس محض

ر سے کہ انعام ہے جس کی آنکھیں آپ کے ڈرے آنسو بہادیں؟ اللہ سجانہ وتعالیٰ نے فرمایا: اس کا انعام یہ ہے کہ میں اے بہت بن ک گھبراہٹ (یعنی قیامت) کے دن امن میں رکھوں گا۔

# (٤) كلام موسى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## نى حضرت موى مُوالنَّكَ مَعَ كَي باتيس

( ٣٥٤٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : مَالِكُ بْنُ مِغُولِ ، عَنِ الْحَسَنِ أَبِي يُونُسَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِنَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ حَنْظَلَةَ كَاتِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى مُوسَى : أَنَّ قَوْمَكُ زَيَّتُوا مَسَاجِدَهُمُ وَأَخْرَبُوا قُلُوبَهُمُ ، وَتَسَمَّنُوا كَمَا تُسَمَّنُ الْحَنَاذِيرُ لِيَوْمِ ذَبْحِهَا ، وَإِنِّى نَظُرُت إلَيْهِمُ فَلَعَنَّهُمُ ، فَلَا أَعْطِيهِمْ مَسَائِلَهُمْ.

فَلَا أَسْتَجِيبُ دُعَانَهُمْ ، وَلَا أَعْطِيهِمْ مَسَائِلَهُمْ.

(۳۵۴۲۳) حضرت حظلہ وہی خوجوکہ بی مُرَافِقَیَجَ کے کا تب ہیں ان کے چھازاد بھائی نے بیان فر مایا کہ اللہ تبارک وتعالی نے حضرت موسی علیائیلا کی طرف وجی فر مائی: بیشک آپ کی قوم نے مساجد کو (تو) سجاسنوار رکھا ہے، گراپنے دلوں کا حال خراب کر رکھا ہے۔ اور (کشر تب اکل کی وجہ) سے یوں پھول بچے ہیں جیسے خزیروں کو ذکح کرنے کے لیے موٹا کیا جاتا ہے۔ میں ان (کی اس بری حالت) کود کھے کران پر لعنت کرتا ہوں ، نیتو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں اور نیان کی مطلوبہ چیز انہیں عطا کرتا ہوں۔

( ٣٥٤٢٤ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنَّ دَاوُد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدُّ حَتَّى نَبَتَ مَا حَوْلَهُ خَضْرَاءُ مِنْ دُمُوعِهِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : يَا دَاوُدُ مَا تُرِيدُ ،

على الله عليه وسلم عبد على بن ما حوله عصراء مِن تمويو ، فارحى الله بيو به وارد ما مريد ، تُريدُ أَنْ أَزِيدَك فِي مَالِكِ وَوَلَدِكَ وَعُمْرِكَ ، قَالَ : يَا رَبِ ، هَذَا ترد عَلَى فَغُفِرَ لَهُ.

﴿ مَسْنُدَا بَنَ الْيُ شِيدِمْ تِمُ ( جَلَدُو ا ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ٢٣٨ ﴾ ﴿ مَسْنُدَا بَنَ الْيُ اللَّهُ الدُّهِ الدُّهِ

كى ميرى طويل آه وزارى كے نتيجه ميس) آپ نے مجھے بيجواب ديا؟ بس اس وقت الله تبارك وتعالى نے ان كى مغفرت فرمادى ـ ( ٣٥٤٢٥ ) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : يَا رَبِّ كَنْ فَيْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ مَنْ عُرُوّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : يَا رَبُّ

أُخْبِرُنِي بِأَكْرَمِ خَلْقِكَ عَلَيْك ؟ قَالَ : الَّذِي يُسُرِعُ إِلَى هَوَاكَ إِسْرَاعَ النِّسُرِ إِلَى هَوَاهُ ، وَالَّذِي يَكُلَفُ إِنَّى النَّسِرِ إِلَى هَوَاهُ ، وَالَّذِي يَكُلَفُ بِعِبَادِي الصَّالِحِينَ كَمَا يَكُلَفُ الصَّبِيُّ بِالنَّاسِ ، وَالَّذِي يَغْضَبُ إِذَا انْتُهِكَتْ مَحَارِمِي غَضَبَ النَّمِرِ لِنَفْسِهِ، بِعِبَادِي الصَّالِحِينَ كَمَا يَكُلُفُ الصَّبِيُّ بِالنَّاسِ ، وَالَّذِي يَغْضَبُ إِذَا انْتُهِكَتْ مَحَارِمِي غَضَبَ النَّمِرِ لِنَفْسِهِ،

فَإِنَّ النَّمِرَ إِذَا غَضَبَ لَمْ يُبَالِ أَكَثُرَ النَّاسُ أَمْ قَلُوا.

(۳۵٬۲۵) حضرت ہشام بن عروہ نے اپنے والد ماجد ہے روایت کیا ہے کہ حضرت موی علیبتّلا نے اللہ تبارک وتعالیٰ ہے عرض کیا:اے میرے رب مجھے بتاد بیجئے کہ آپ کی مخلوق میں سے کون آپ کے نزد میک سب سے زیادہ قابل عزت ہے؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا: (میرے نزدیک) و شخص (سب سے زیادہ قابلِ احترام ہے) جومیرے احکامات (کو پوراکرنے کے لئے ، ذوق وشوق

ے ان ) کی طرف یوں پیش قدی کرے جیے گدھا پی خوراک کی طرف (بڑی رغبت اور ذوق وشوق ہے ) لیکتا ہے۔اور وہ مخص

( بھی میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت ہے)جومیرے نیک بندوں پریوں فریفتہ ہوجیسے چھوٹا بچہلوگوں کا دلدادہ ہوتا ہے۔اوروہ شخص بھی ( بھی میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت ہے)جومیرے احکامات کی خلاف ورزی کئے جانے پریوں

غضب ناک ہوجیا چیتا اپنے دفاع کے لئے غضبناک ہوتا ہے۔اور چیتا جبغضبناک ہوتا ہوتا ہوتا اس بات کی پروانہیں کرتا کہ

مدمقا بلزياده تعداد مين بين يائم ـ ( ٣٥٤٢٦ ) حَذَّثْنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَذَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،

عَوْدُ ) اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَى رَبِ ، ذَكَرْت إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَغْقُرِبَ ، بِمَ أَغْطَيْتهمُ ذَاكَ ، قَالَ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَهْ يَغْدِلُ بِي شَيْنًا إِلَّا اخْتَارَنِي ، وَإِنَّ إِسْحَاقَ جَادَ بِنَفْسِهِ وَهُوَ بِمَا سِوَاهَا أَجُودُ ، وَإِنَّ يَعْقُوبَ لَمَ

إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَغْدِلُ بِى شَيْنًا إِلَّا اخْتَارَنِى ، وَإِنَّ إِسْحَاقَ جَادَ بِنَفْسِهِ وَهُوَ بِمَا سِوَاهَا أَجُودُ ، وَإِنَّ يَغْفُوبَ لَمَ ابْتَلِهِ بِبَلَاءٍ إِلَّا ازْدَادَ بِى خُسُنَ ظَنَّ.

(٣٥٣٢٦) حضرت عبدالقد بن عبيد كوالمر ماجد كتيم بين :حضرت موى علينالا في (الله تبارك وتعالى كي خدمت ميس ) عرض كيا:

ا بیرے رب! آپ نے حضرت ابراہیم ، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب عین اسلام کا ذکر (اپنے محبوب بندول میں)

فر مایا ہے، بیر مقام ومرتبہ) آپ نے انہیں (ان کے ) کس (عمل کی برکت کی ) وجہ سے عطافر مایا؟ اللہ تبارک وتعالیٰ نے (جواب

میں )ارشادفر مایا: بیٹک ابراہیم (علایئلا) نے جب بھی ( کسی معبودِ باطل یا نا جائز کام کومیرے یا میرے حکم کے مقالبے میں آتے .

دیکھااورمجبوراانہوں نے اس سے )میراموازنہ کیا تو (اس معبودِ باطل اورغیر شرعی کام کوچھوڑ کرمیرے تھم کواور) مجھے ہی اختیار کیا۔ اوراسحاق (علیتلاً) نے میری رضا کی خاطرا بی جان کا نذرانہ • پیش کردیا تھا ،اور جان کےعلاوہ دیگراشیاء ( کومیری رضا کی خاطر

صدقہ وخیرات کی مدیمی خرچ کرنے کے سلسلے) میں تو ان کی فیاضی (اس سے بھی) بہت زیادہ تھی۔اور یعقوب (غلائِظام کے مجھ پر

بحروسہ کا بیمالم تھا کہان ) کومیں نے جب بھی آ زمایا ،میرے ساتھ ان کاهسنِ ظن ہی بڑھا (بدگمانی پیدانہیں ہوئی)۔

هُ مَصنف ابن الى شيب مترجم ( طدو) كَ هُولَ مَا يَوْ اللهِ عَن أَبِيهِ ، عَن أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَن أَبِيهِ مَا إِنْ عَبْرَالِهِ عَنْ أَبِيهِ مِن أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ مَا إِنْ عَبْرَالِهِ عَنْ أَبْرُولُ مِن أَبْرُولُ م

اللَّيْك ، قَالَ : أَكْثَرُهُمْ لِى ذِكْرًا ، قَالَ : أَى رِب أَيُّ عِبَادِكَ أَغْنَى ؟ قَالَ : الرَّاضِى بِمَا أَغُطَيْته ، قَالَ : اى رب أَيُّ رَبِّ عِبَادِكَ أَخْكُمُ ؟ قَالَ : الَّذِى يَخْكُمُ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا يَخْكُمُ عَلَى النَّاسِ.

(۳۵٬۲۷) حفرت این عباس فی دین فرماتے ہیں: حفرت مولی علیقیا نے (الله رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا): اے میرے پروردگا! آپ کے بندوں میں سے کون آپ کوسب سے زیادہ مجبوب ہے؟ الله تبارک وتعالی نے فرمایا: سب سے زیادہ میرا ذکر کرنے والا ۔ انہوں نے پھرعرض کیا: اے میرے پالنہار! آپ کے بندوں میں سے کون سب سے زیادہ امیر ہے؟ الله جل شانہ نے فرمایا: میری عطا (کردہ نعتوں) پرراضی ہوجانے والا ۔ آپ نے پھرعرض کیا: اے میرے رب! آپ کے بندوں میں سے کون سب سے زیادہ عمدہ فیصلہ کرنے والا ہے؟ الله تعالی نے فرمایا: جولوگوں کے لئے ویسا بی (درست اور برحق) فیصلہ کرے جیسا

(درست وبرحق) فيصلدوه البينے لئے كرتا ہے۔ ( ٣٥٤٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطاءِ بُنِ أَبِى مَرُوانَ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :

قَالَ مُوسَى : أَى رَبِّ أَفَرِيبٌ أَنْتَ فَأَنَاجِيك أَمُ بَعِيدٌ فَأَنَادِيك ؟ قَالَ : يَا مُوسَى ، أَنَا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِي ، قَالَ، يَا رَبِ ، فَإِنَّا نَكُونُ مِنَ الْحَالِ عَلَى حَالِ نُعَظِّمُك ، أَوْ نُجِلُك أَنْ نَذْكُرَك عَلَيْهَا ، قَالَ : وَمَا هِيَ ، قَالَ :

الْجَنَابَةُ وَالْغَائِطُ ، قَالَ :يَا مُوسَى ، اذْكُرْنِي عَلَى كُلُّ حَالٍ

(۳۵۴۲۸) حفزت کعب کہتے ہیں: حضرت موکی غلای نے (بارگاوالی میں) عرض کیا:اے میرے رب! (جھے بتا و یہ کئے ،) کیا آپ (جھے سے اتنا) قریب ہیں کہ (میں جب آپ کی جناب میں کچھ عرض کرنا چاہوں تو) آپ سے سرگوشی میں بات کروں ، یا آپ (جھے سے اتنا) دور ہیں کہ میں (عرضِ حاجات کے وقت) آپ کو (ذرا بلند آواز میں) پکار کے کلام کیا کروں؟ الله بحانہ وتعالی نے فرمایا: اے موکی! میں اپنے ہریاد کرنے والے کے قریب (ہی) ہوتا ہوں۔ حضرت موکی غلای کا نے مورض کیا:اے میرے پروردگار! ہم بھی ایسی حالت میں بھی ہوتے ہیں جس میں ہم آپ کا ذکر کرنا آپ کے شایانِ شان نہیں جھتے ۔ الله تبارک وتعالی نے فرمایا: وہ کون می حالت ہے (جس میں تم میراذکر کرنا میرے شایانِ شان نہیں جھتے )؟ انہوں نے (جواب میں) عرض کیا: تایا کی

(کی حالت میں)اور قضاء حاجت (کے وقت)۔اللہ جل جلالہ نے فرمایا:اے موی ہرحال میں میراذ کر کیا کرو(البتہ قضاء حاجت وردیگرایے مواقع پر جہاں زبان سے ذکر کرنامناسب نہ ہودل ہی دل میں ذکر کرلیا جائے)۔

٢٥٤٢٩) حَذَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ، قَالَ :قَالَ مُوسَى لِرَبِّهِ : يَا رَبِ ، مَا الشُّكُرُ الَّذِي يَنْبَغِي لَك ، قَالَ : لَا يَزَالُ لِسَانُك رَطْبًا مِنْ ذِكْرِئَ ، قَالَ : يَا رَبِ ، إِنِّي أَكُونُ عَلَى حَالٍ أُجِلُّك أَنْ أَذْكُرَك مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْغَانِطِ وَإِرَاقَةِ الْمَاءِ وَعَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ ، قَالَ : بَلَى ، قَالَ : كَيْفُ أَقُولُ ، قَالَ : قُلْ سُبْحَانَك وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ فَاجْنَئِنِي الْأَذَى سُبْحَانَك ، قَالَ : بَلَى ، قَالَ : كَيْفُ أَقُولُ ، قَالَ : قُلْ سُبْحَانَك وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ فَاجْنَئِنِي الْأَذَى سُبْحَانَك

کی مسنف این ابی شیبه متر جم ( حلده ۱) کی پی کی ۱۳۸۸ کی ۱۳۸۸ کی کی کی این کار كتاب الزهد

وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ فَقِنِي الْأَذَى.

(۳۵٬۲۲۹) حضرت عبدالله بن سلام جن في فرمات مين: حضرت موى عَلاِنْلا نے الله جل شانه سے عرض کیا:اے میرے برورد گار!وہ کون ماشکر(اداکرنے کاطریقہ) ہے جو (قدرے) آپ کے شایانِ شان ہے۔اللہ سجانہ وتعالیٰ نے فرمایا: (وہ طریقہ یہ ہے کہ )

آپ کی زبان ہمیشہ میرے ذکر ہے تر رہے۔حضرت موکیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اے میرے رب میں بھی ایسی حالت میں ہوتا موں جس میں آپ کا ذکر کرنا آپ کے شایان شمان نہیں سمجھتا، جیسے حالت جنابت، قضاء حاجت منسل کا وقت اور بےوضو ہونے کی

حالت میں (تو کیاا یسے حالتوں میں بھی میں آپ کا ذکر کیا کروں)۔اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا: کیون نہیں 🗨 (ایس حالت میں بھی

ول ہی دل میں اللہ تعالی کا ذکر کیا جا سکتا ہے )۔حضرت موی علائِلا نے عرض کیا: (ایسے مواقع میں دل ہی دل میں حمد وثنا کے کلمات

میں ہے ) کیسے ( کلمات ) کہا کروں؟ اللہ سجانہ وتعالیٰ نے فرمایا: (یوں) کہو: یاک ہیں آپ (اےاللہ تعالی) اور تعریف آپ

(ئی) کے لئے ہے۔آپ کے سواکوئی معبود حقیقی نہیں ہے تو آپ ہی مجھے گندگی ہے دورر کھئے۔ یاک ہیں آپ (اے التد تعالی) اور

تعریف آپ (بی ) کے لئے ہے۔ آپ کے سواکوئی معبود هیقی نہیں ہو آپ بی مجھے گندگی ہے بچاہے۔

( ٣٥٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَوْ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَوْشَبِ ، قَالَ : دَخَلَ جَبْرَانِيل عَلَيْهِ

السَّكَامُ ، أَوَ قَالَ :الْمَلَكُ عَلَى يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ فِي السِّجْنِ ، فَقَالَ :أَيُّهَا الْمَلَكُ الطَّيْبُ الرّيح ، الطَّاهِرُ النِّيَابِ ، أُخْبِرُنِي عَنْ يَعْقُوبَ ، أَوْ مَا فَعَلَ يَعْقُوبُ ؟ قَالَ: ذَهَبَ بَصَرُهُ ، قَالَ: مَا بَلَغَ مِنْ حُزْنِهِ ؟ قَالَ:

حُزْنُ سَبْعِينَ تَكُلَى ، قَالَ : مَا أَجُرُهُ ؟ قَالَ : أَجُرُ مِنَةِ شَهِيدٍ.

( ۳۵٬۳۳۰ ) حضرت خلف بن حوشب کہتے ہیں: جبرائیل عَلاِئِلا - یاوہ کہتے ہیں: کوئی فرشتہ - حضرت یوسف عَلاِئِلا کے پاس قیدخانہ

میں حاضر ہوئے تو حضرت یوسف علایئلا نے فر مایا: اے خوش مہک و یا کیز ہ فرشتے! مجھے یعقوب عَلایٹلا کے بارے میں ہتاا ہے۔ یا

انہوں نے فرمایا: یعقوب علالِتًا کا کیاعمل تھا؟ فرشتے نے جواب دیا: ان کی بینائی جلی گئی تھی۔حضرت یوسف علالِتَا کا بھر دریافت

فرمایا: انبی*ں کس قدرعم ہوا تھا؟ فرشتے نے جواب دیا: ستر ای*ی ماؤل کے عم کے بقدر جن کے بیچ کم ہو گئے ہوں۔حضرت

کے برابراجرے۔

( ٣٥٤٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ

مَيْسَرَةً وَكَانَ قَدْ قَرَأَ الْكُتُبَ ، قَالَ : إنَّ اللَّهَ أَوْحَى فِيمَا أَوْحَى إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، إنَّ أَحَبُّ عِبَادِي

🗗 اس مقام برمحقق عوامہ نے بعض دوسر بے نسخوں کے حوالے ہے'' کیون نہیں' (بلا) کی جگہ'' ہرگز نہیں'' ( کلا) کا کلمہ نقل کیا ہے۔اس صورت میں حضرت موی علیظا کے اگلے جیلے کا منہوم بیہ ہوگا کہ جن مواقع میں آپ کا ذکر جائز ہےان مواقع میں کن کلمات کے ساتھ ذکر کروں۔اور دعا کے کلمات میں'' مندگی'' (الا ذی) کی جگہ ( تکلیف) کاکلمہ آ جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم

إِلَى الَّذِينَ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ بِالنَّصِيحَةِ ، وَالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمُ إِلَى الْجُمُعَاتِ ، وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ، أُولَئِكَ الَّذِينَ إِذَا أَرَدُت أَنْ أُصِيبَ أَهْلَ الْأَرْضِ بِعَذَابِ ، ثُمَّ رَأَيْتُهُمْ كَفَفْت عَذَابِي ، وَإِنَّ

أَبْغَضَ عِبَادِی إِلَیَّ الَّذِی یَفُتَدِی بِسَیْنَةِ الْمُؤُمِنِ ، وَ لَا یَفُتَدِی بِحَسَنِتِهِ. (۳۵۴۳) حضرت یزید بن میسره (جو که کتاب الله کاعلم رکھتے تھے ) فرماتے ہیں: الله تعالیٰ نے حضرت موق علاِیْلاً پرجووی فرمایا اس میں بیکھی تھا: بیٹک میرے بندوں میں ہے وہ لوگ مجھے زیادہ پہند بیرہ ہیں جود نیامیں خیرخواہی کرنے والے ہیں،اوروہ لوگ جو

اس میں میہ بنی تھا: بیشک میرے بندوں میں سے وہ لوک بھے زیادہ پہندیدہ ہیں جود نیا میں حیر خواہی کرنے والے ہیں،اوروہ لوک جو جمعہ کی نمازوں کے لئے چل کر جاتے ہیں،اور حرکے وقت میں مغفرت طلب کرنے والے۔ جب میراارادہ ہوتا ہے کہ میں اہل زمین کوعذاب دوں تو میں ان لوگوں کی وجہ سے ان پر سے عذاب کوٹال دیتا ہوں۔اور لوگوں میں سب سے زیادہ وہ لوگ مجھے ناپسند میں جومومن کی برائی کی تلاش میں رہتے ہیں اور اس کی نیکی کوئیں دیکھتے۔

#### (٥) كلام لقمان عليه السلام

#### حضرت لقمان عَلايتِلاً كاكلام

( ٣٥٤٣٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَبْدًا أَسُوَدَ ، عَظِيمَ الشَّفَتَيْن ، مُشَقَّق الْقَدَمَيْن.

ر ۳۵۴۳۲) حضرت مجاهد فرماتے میں: حضرت لقمان عَالِيَّلاً سیاہ رَبَّمَت والے غلام تھے، ان کے ہونٹ موٹے تھے اور پاؤل میں

كِمْن (رَبِاكُرَتْ ) آهي۔ ( ٣٥٤٣٢ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ لُقُمَانُ لايْنِهِ

: يَا بُنَى ، لَا يُعْجِبُك رَجُلٌ رَحْبُ الذِّرَاعَيْنِ بِالدَّمِ ، فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ فَاتِلاً لَا يَمُوتُ. (٣٥٣٣) حفرت عبيد بن عمير كتم بين : حفرت لقمان ويشيد نے اپنے بيٹے سے فرمایا: اے مير سے بيٹے ! كوئى خون سے جرا ہوا

(۱۹۲۲) عفرت مبید بن میر به چن ، صغرت ممان وقیط که ایک بیاد این این این این این مین به بود کا مون سے برا ہوا ما طاقتورآ دمی تہمیں تعجب میں مبتلا نہ کرے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کے لئے ایک ایسا قاتل متعین ہے جو بھی نہیں مرتا۔

( ٣٥٤٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِى الْأَشْهَبِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ ، أَنَّ لُقُمَانَ كَانَ يَقُولُ لِإِيْنِهِ : يَا بُنَىَّ اتَّقِ اللَّهَ ، لَا تَرى النَّاسَ أَنَّكَ تَخْشَى وَقَلْبُكَ فَاجِرٌ.

(۳۵۳۳۳) حضرت محمد بن واسع فرماتے ہیں: حضرت لقمان ویشید اپنے بیٹے سے فرمایا کرتے تھے: اے میرے بیٹے تو اللہ تعالی سے ڈر (تاکہ )لوگ تھے اس حالت میں نہ دیکھیں کہ تو (بظاہر تو اللہ تعالی سے ) ڈرتا ہواور تیرادل گناہوں سے بھرا ہوا ہو۔

( ٣٥٤٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ ثَابِتِ الرَّبَعِيُّ ، قَالَ جَعْفَرٌ : وَكَانَ يَقُرَأُ الْكُتُبُ ، إِنَّ لُقُمَانَ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا نَجَّارًا ، وَإِنَّ سَيِّدَهُ ، قَالَ لَهُ :اذُبَحْ لِي شَاةً ، قَالَ : فَذَبَحَ لَهُ شَاةً ، فَقَالَ :

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وهي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلده ۱) کچھ کو کھی کھی کہ کا کھی کہ کا کھی کہ کا کھی کہ کا استان الی شیبه متر جم ( جلده ۱) الْتِنِي بِأَطْيَبَهَا مُضْعَيِّن ، فَأَتَاهُ بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ ، قَالَ : فَقَالَ : مَا كَانَ فِيهَا شَيْءٌ أَطْيَبَ مِنْ هَذَيْنِ ؟ قَالَ : لا ،

فَسَكَتَ عَنْهُ مَا سَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ : اذْبَحْ لِي شَاةً ، فَذَبَحَ لَهُ شَاةً ، قَالَ : أَلْقِ أَخْبَنَهَا مُضْعَتَيْن ، فَٱلْقَى اللَّسَانَ

وَالْقَلْبَ ، فَقَالَ لَهُ : قُلْتُ لَك انْتِنِي بَأَطْيَبِهَا ، فَأَتَيْتِنِي بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ ، ثُمَّ قُلْتُ لَك : أَلُق أَخْبَخَهَا مُضْغَتَيْن ، فَأَلْقَيْتِ اللِّسَانَ وَالْقَلْبُ ، فقَالَ : لَيْسَ شَيْءٌ أَطْيَبَ مِنْهُمَا إِذَا طَابَا ، وَلاَ أَخْبَتُ مِنْهُمَا إِذَا خَبُثًا.

(٣٥٨٣٥) حضرت جعنر جوكه كتابول كامطالعه كرنے والے تقے فرماتے ہيں: بيتَك لقمان مِلِينيا حبشه كے رہنے والے برهئي غلام

تھے: (ایک مرتبہ )ان کے آتا نے ان ہے کہا: میرے لئے بکری ذبح کرو۔جعفر کہتے ہیں: انہوں نے ان کے لئے بکری ذبح کر

دی۔ان کے آتا نے کہا:اس کے دوبہترین اعضاء میرے لئے لئے آؤ۔ تووہ اس کے ماس دل اور زبان لے آئے جعفر کہتے ہیں:

انَ کے آتانے کہا؛ کیااس کے اندراس ہے بہتر کوئی چیز نہھی؟ حضرت لقمان بالیبین نے فرمایا نبیس نو ان کا آتا خاموش ہو گیااور کچھ

عرصها بسے ہی گزر کیا۔

پھر (ایک دن) ان کے آقانے کہا: میرے لئے بکری ذبح کرو۔ تو انہوں نے بکری ذبح کردی۔ ان کے آقانے کہا:اس

کے دو بدترین اعضاء نکال دو۔ تو انہوں نے اس کا دل اور زبان نکال دی۔ ان کے آتا نے کہا: میں نے تم ہے کہا دو بہترین اعضاء لے آؤتو تم دل اور زبان لے آئے پھر میں نے تم ہے کہا کہاس کے دوبدترین اعضاء لے آؤتو تم پھر دل اور زبان لے آئے (اس کی کیا وجہ ہے؟ )۔حضرت لقمان ویٹیلے نے فرمایا: جب ول اور زبان یا کیزہ ہوں تو ان سے بہتر کوئی چیز (جسم میں )نہیں ہے۔اور جب دل اورزبان برے ہوں توان ہے بدتر کوئی چیز (جسم ) میں نہیں ہے۔

( ٣٥٤٣٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَيَّارٍ ، قَالَ : قيلَ لِلْقُمَانَ : مَا حِكْمَتُك ؟ قَالَ : لَا أَسْأَلُ عَمَّا كُفِيت ،

وَ لَا أَتَكُلُّفُ مَا لَا يَغْنيني

(٣٥٨٣١) حضرت سيار كہتے ہيں: حضرت لقمان ويشيئ سے عرض كيا كيا: آپ كى حكمت (ودانائي كا حاصل) كيا ہے؟ انہوں نے

فر مایا: میں اس چیز کا سوال نبیس کرتا جس کی مجھے حاجت نہ ہو۔اور ایسا کا منہیں کرتا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔

( ٣٥٤٣٧ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الْمَكَّيُّ وَمُبَارَكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ لُقُمَانُ لِإِنْيِهِ :

يَا بُنَىَّ حَمَلُتَ الْجَنْدَلَ وَالْحَدِيدَ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا أَثْقَلَ مِنْ جَارِ سُوءٍ ، وَذُقْت الْمِرَارَ كُلَّهُ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا أَمَرَّ

مِنَ التَّجَبُر .

(٣٥٨٣٧) حضرت حسن كتبة بين: حضرت لقمان ويشيد ني اپن بيني سيفر مايا: الديمير سه بيني إمين في پقراورلو باا تهايا ب، گر برے پڑوی سے زیادہ وزنی ( بعنی تکلیف دہ ) چیز کوئی نہیں دیکھی۔اور میں نے ہرکڑ وی چیز کا ذا نقد دیکھا ہے، گمر تکبر ہے زیادہ

کڑ وی چز کوئی نہیں دیکھی ۔

( ٣٥٤٣٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :سَأَلَ مُوسَى

جِمَاعًا مِنَ الْعَمَلِ فَقِيلَ لَهُ :انْظُرْ مَا تُرِيدُ أن يُصَاحِبك بِهِ النَّاسُ فَصَاحِب النَّاسَ بِهِ.

(۳۵۳۸) حفرت حسن كہتے ہيں: حضرت موى غلائلا نے الى بات كے بارے ميں سوال كيا جوتمام اعمال كى جامع مو (كماس کے منہوم میں تمام بھلائیاں شامل ہو جائیں )۔ تو انہیں جواب ملا :غور کیجئے کہ آپ اپنے ساتھ لوگوں کا کیسا معاملہ پندفر ماتے ہیں ، کھرلوگوں کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کیجئے۔

( ٢٥٤٣٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ :كَانَ حَاجِبَا يَعْقُوبَ قَدْ وَقَعَا عَلَى عَيْنَيْهِ ، فَكَانَ يَرْفَعُهُمَا بِخِرْفَةٍ ، فَقِيلَ لَهُ :مَا بَلَغَ بِكَ هَذَا ، قَالَ :طُولُ الزَّمَانِ وَكُثْرَةُ الْأَحْزَانِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ :يَا يَعْقُوبُ شَكَوْتَنِي ، قَالَ :يَا رَبِّ خَطِيئةٌ أَخْطَأتُهَا فَاغْفِرْهَا.

(۳۵۳۹۹) حضرت حبیب بن الی ثابت کہتے ہیں: حضرت لیقوب عَلالِتَالاً کے ابروآپ کی آنکھوں پر جھک گئے تھے۔ آپ کیزے کی ایک دھجی ہے انہیں اٹھایا کرتے تھے۔ایک مرتبدان ہے عرض کیا گیا: آپ کی بیرحالت کیے ہوئی؟ انہوں نے فرمایا: کمی عمر اور غموں کی کثرت (کی وجہ سے )۔اس پراللہ تبارک وتعالی نے ان کی طرف وحی فر مائی:اے یعقوب علایتا ہم آپ نے میری شکایت کی ہے۔حضرت لیقوب علایٹا اے عرض کیا: اے میرے پرودگار! میہ بہت بڑی خطا ہے جو مجھ سے سرزد ہوگئی۔بس آپ میری مغفرت فرماد یخئے۔

( ٣٥٤٤ ) حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَقِيلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : جَلَسْت يَوْمًا إِلَى أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ وَهُوَ يَقُصُّ ، فَقَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ مَنْ كَانَ أَطْيَبَ النَّاسِ طُعَامًا ؟ فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدُ نَظُرُوا الِّذِهِ ، قَالَ : إنَّ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيًّا كَانَ أَطْيَبَ النَّاسِ طَعَامًا ، إنَّمَا كَانَ يَأْكُلُ مَعَ الْوَحْشِ كَرَاهَةَ أَنْ يُخَالِطُ النَّاسَ فِي مَعَايِشِهِمُ.

( ۳۵۳۴۰ ) حضرت ابن محصاب كہتے ہيں: ايك دن ميں ابوادريس خولاني كے ياس بيضا تصاوروه مُنفتگوكرر ہے تھے۔ چنانچ فرمانے گئے: کیا میں تمہیں بیرنہ بتاؤں کہ لوگوں میں ہےسب ہے زیادہ عمدہ غذا استعال کرنے والی ہستی کون ی تھی؟ اس پر انہوں نے لوگوں کواپی جانب متوجہ پایا تو فرمایا: کیچیٰ بن زکر یا پیٹام سب ہے بہتر غذااستعال فرماتے تھے،ان کا طرزعمل بیتھا کہوہ جانوروں کی معیت میں کھانی لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ یہ بات نا پسند فرماتے تھاد گوں کی ( ناجائز ) کمائیوں میں شر یک ہوں۔

( ٣٥٤٤١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانِيَةِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَقَدْ قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : (رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ) وَهُو ۚ أَكُرَمُ خَلَّقِهِ عَلَيْهِ ، وَلَقَدُ كَانَ افْتَقَرَ إِلَى شِقَّ تَمْرَةٍ ، وَلَقَدُ أَصَابَهُ الْجُوعُ حَتَّى لَزِقَ بَطْنُهُ بِظَهْرِهِ.

(۳۵ ۲۸۱) حضرت ابن عباس تُؤيُّو فرمات مين بتحقيق حضرت موى علاينًا إن فرمايا: ' اے ميرے رب بيشک ميں اس احيمي چيز كا مختاج بوں جوآ پ میری طرف اتاریں' طالانکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نزد یک ان کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ معزز تنے۔اوریقین بات ہے کہ آپ کے پاس تھجور کا ایک جھوٹا سائکڑا بھی نہ تھا۔اور بھوک کی وجہ سے آپ علایٹلا کی بیرحالت ہو گئی تھی کہ آپ کا پیٹ کمر ہے حالگا تھا۔

( ٣٥٤٤٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ : كَانَ نَبِيَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَدْعُو :اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّبِيَّ. (ابن المبارك ١٥١٥)

(۳۵۳۲۲) حضرت عبداللہ بن اوس فرماتے ہیں:اللہ تعالیٰ کے ایک نبی یوں دعا فرمایا کرتے تھے:اےاللہ پاک آپ میری یوں حفاظت فرمائے جیے آپ بیچ کی حفاظت فرماتے ہیں۔

## (٦) ما ذكر عن نبِيّنا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الزّهدِ

### زھد ہے متعلق ہمارے نبی اکرم عَلاِیْقِالِتُلا) کے فرمودات

( ٣٥٤٤٣ ) حلَّتَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَلَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بَعْضِ الْمَدَنِيِّينَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: تَعَرَّضَتِ الدُّنْيَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّى لَسْت أُرِيدُكِ، قَالَتُ: إِنْ لَمْ تُرِدُنِى فَسَيُرِيدُنِى غَيْرُك.

(۳۵۴۳۳) حفرت عطاء بن بیار کہتے ہیں: نبی اکرم مَرِّانَتُهُ کَیْ خدمت میں دنیا (کی غیرضروری مادی نعتیں) پیش ہو کمیں تو آپ علیفِٹلُولا نے فرمایا: یقینا مجھے تمہاری کوئی خواہش نہیں ہے۔ تو اس نے کہا: اگر آپ کومیری خواہش نہیں ہے تو عنقریب آپ کے سوادیگر لوگ میری خوہش کریں گے۔

( ٣٥٤٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّمَا مَثَلِى وَمَثْلُ اللَّانُيَا كَمَثْلِ رَاكِبِ ، قَالَ فِى ظِلِّ شَجَرَةٍ فِى يَوْمٍ صَانِفٍ ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا. (احمد ٣٣١ـ ابويعلى ٥٢٠٤)

( ۳۵ ۳۳۴ ) حضرت عبداللہ کہتے ہیں: رسول اللہ علیقی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ مثال الی ہے جیسے کوئی سوار سخت گرم دن میں کسی درخت کے پنچے رکے ، پھرا سے چھوڑ کر (اپنی اصل منزل کی جانب ) چل دے۔

( ٢٥٤٤٥) حَدَّنَنَا أَبُّو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِى ، أَوْ بِبَعْضِ جَسَدِى ، فَقَالَ لِى : يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كُنْ غَرِيبًا ، أَوْ عَابِرَ سَبِيلٍ ، وَعُدَّ نَفُسَك فِى أَهْلِ الْقُبُورِ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : وَقَالَ لِى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : إِذَا أَصُبَحْت فَلَا تُحَدِّثُ نَفُسَك بِالْمَسَاءِ ، وَإِذَا أَصُبَحْت فَلَا تُحَدِّثُ نَفُسَك بِالْمَسَاءِ ، وَإِذَا أَمُسَيْت فَلَا تُحَدِّثُ نَفُسَك بِالصَّبَاحِ ، وَخُذُ مِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ ، وَمِنْ صِحَتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ، فَإِنَّكَ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(٣٥٨٥٥) حفرت مجاهد سے مروى ہے كەحفرت عبدالله بن عمر ولا تو كہتے ہيں جضورا كرم عَلاِيْتِلوَيَّا كِيْ ميرا باتھ - يا مجھے- بكر ااور

مجھ ہے فر مایا: اے عبداللہ بن عمر کسی پر دیسی یا راہ روکی ما نند زندگی گز ار ،اورخودکواہل قبور میں شار کر۔

حفرت مجاہد فرماتے ہیں: (یدروایت بیان کرنے کے بعد) حضرت عبداللہ بن عمر دی اللہ اجب صبح ہوجائے تو تم آئندہ شام کے بارے میں مت سوچواور جب شام ہوجائے تو تم آئندہ صبح کے بارے میں مت سوچو۔اورا پی موت (کآنے) سے پہلے اپنی زندگ سے فائدہ اٹھالو،اورا پی بیاری (کآنے) سے پہلے اپن صحت سے نفع اُٹھالو، کیونکہ یقینا تم نہیں جانے کہ کل تمہاراکیانام ہوگا (زندہ یامردہ)۔

( ٣٥٤٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ أَبِى السَّفَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو ، قَالَ :مَوَّ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ نُصُلِحُ خُصًّا لَنَا ، فَقَالَ :مَا هَذَا ؟ قُلْتُ :خُصٌّ لَنَا وَهى نُصْلِحُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا أَرَى الْأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ. (ابوداؤد ١٩٥٣ـ ترمذى ٢٣٣٥)

(۳۵۳۷) حضرت عبدالله بن عمر و کہتے ہیں: رسول الله علاقی الله کا بھارے پاس کر رہواتو ہم اپنے جھونبر مے کو درست کرد ہے تھے۔ آپ علاقی الله علاقی الله علاقی الله کیا نہا دا جھونبر اسے جے ہم ٹھیک کررہے ہیں۔ تو آپ علاقی آبا نے فرمایا: امر (قیامت یا موت) تو اس (کے صحیح ہونے) ہے بھی پہلے آجانے والا ہے (لہذا اس کی تیاری کے لئے اپنے اعمال کی اصلاح اور دری کی بھی فکر کرنی جائے )۔

( ٣٥٤٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُسْتَوْرِدًا أَخَا يَنِى فِهْرِ يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَاللهِ مَا الدُّنِيَا فِى الآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يَضَعُ . أَحَدُّكُمْ إِصْبَعَهُ فِى الْيُمْ ، ثُمَّ يَرُفَعُهَا فَلْيَنْظُرُ بِمَ يَرْجِعُ. (مسلم ٢١٩٣ـ ترمذى ٢٣٣٣)

(۳۵۳۷) حضرت مستورد جو کہ بی فہر سے تعلق رکھتے ہیں: میں نے رسول اللہ علیقِ الربیا کوفر ماتے ہوئے سا: اللہ تعالیٰ کی فتم آخرت (کے مقابلے) میں (دنیا کی مثال) ایس ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی کو دریا میں ڈیوکر نکال لے، بھرد کھے کہ (اس دریا کے پانی میں سے اس کی انگلی کے ساتھ لگ کر) کتنا نکلا ہے (بس جو بیٹیت دریا کے پانی کے مقابلے میں انگلی پر گئے ہوئے پانی کے مقابلے میں انگلی پر گئے ہوئے پانی کے وہی حیثیت آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ہے ۔

( ٣٥٤٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِثْلُهُ إِلَّا ٱنَّهُ لَمْ يَقُلُ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا. (احمد ٢٢٨)

(٣٥٣٨) حفرت مستورد سے ایک اور روایت بھی ای طرح کی منقول ہے لیکن اس میں'' نکال لے'' کے الفاظ نہیں ہیں۔

( ٣٥٤٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ وُسَاد رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَتَّكِءُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَمٍ حَشُوُّهُ لِيفٌ. (مسلم ١٦٥٠ ـ ابوداؤد ٣١٣٣)

(٣٥٣٨٩) حضرت عائشہ مخاطف فرماتی ہیں: جس تکیہ پررسول الله علاقطانا میک لگایا کرتے تھے دہ چڑے کا تھا جس میں تھجور کی

# ر معنف ابن ابی شیر مترجم (جلدوا) کی در استان ابی شیر مترجم (جلدوا) کی در استان ابی الفران مترجم (جلدوا) کی در استان مترجم

( . ٣٥٤٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو عن يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، قَالَ : عَادَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَّابًا ، فَقَالُوا : أَبْشِرُ أَبَا عَبْدِ اللهِ تَرِدُ عَلَى مُحَمَّدٍ عليه الصلاة والسلام الْحَوْضَ ، فَقَالَ : كَيْفَ بِهَذَا وَهَذِا أَسْفَلُ الْبُيْتِ وَأَعْلَاهُ ، وَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّمَا يَكُفِى أَحَدَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا كَقَدْرِ زَادِ الرَّاكِبِ. (طبراني ٣١٥- ابو نعيم ٣١٠)

(۳۵٬۵۰) حفرت یجی بن جعدہ کہتے ہیں: رسول اللہ علاقی تیزالا کے چند صحابہ کرام حضرت خباب وزائق کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے تو ان سے کہا: اے ابوعبداللہ خوشخبری لیجئے کہ آپ (روز قیامت) حضور علائیلا کے پاس حوض کوثر پرتشریف لے جا کمیں گئے۔ (بین کر) حضرت خباب وزائق نے فرمایا: یہ کیمے ہوسکتا ہے، جب کہ میرے گھر کی بیشان وشوکت ہے، صالا نکدرسول اللہ علائیلا اللہ علائیلا کے۔ (بین کر) حضرت خباب وزائق اجمہارے لئے دنیا میں سے اتنا حصد کافی ہے جتنا ایک مسافر کا تو شہوتا ہے۔

( ٢٥٤٥١) حَدَّثَنَا أَنُو مُعَاوِيةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، قَالَ : ذَخَلَ مُعَاوِيةً عَلَى خَالِهِ أَبِي هَاشِمِ بَنِ عُتَبَةً يَعُودُهُ فَكَى ، فَقَالَ اللَّهُ مُعَاوِيةً : مَا يُبْكِيك يَا خَالِي ، أُوجَّعٌ يُشْنِزُكَ أَمْ حِرْصٌ عَلَى الدُّنيَا ، فَقَالَ : فَكُلُّ لاَ ، وَلَكِنَّ النَّبِي مَلِّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إلَيْنَا ، قَالَ : يَا أَبَا هَاشِمٍ ، إِنَّهَا لَعَلَّهَا تُدُرِ كُكُمُ أَمُوالٌ يُوْتَاهَا أَقُوامٌ ، فَإِنَّمَا النَّيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إلَيْنَا ، قَالَ : يَا أَبَا هَاشِمٍ ، إِنَّهَا لَعَلَّهَا تُدُرِ كُكُمُ أَمُوالٌ يُؤْتَاهَا أَقُوامٌ ، فَإِنَّمَا يَكُولِكُ مَ مَنْ اللّهِ فَأَرَانِي قَدْ جَمَعْت. (ترمذى ٢٣٣٤ ـ احمد ٣٣٣) يَكُفِيك مِنْ جَمْعِ الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَأُرَانِي قَدْ جَمَعْت. (ترمذى ٢٣٤ ـ احمد ٣٣٣) من تَشْرَى مَنْ عَبْرَى عَلَى اللّهِ فَأَرَانِي عَدْ حَمَعْت. (ترمذى ٢٣٤ ـ احمد ٣٣٥)

یکویک میں جمع المصاب حایم و مور عب میں سبیل المو فارایی فلد جمعت اور مدی ۱-۱۰۲ حدد ۱۳۵۸) حفرت شقی کہتے ہیں: حفرت معاویہ ڈاٹٹو اپنے ماموں ابو ہاشم بن عتبہ کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے تو ان کے ماموں رو نے لگے۔ حضرت معاویہ دیا فئے نے دریا فت فر مایا: اے میرے ماموں آپ کیوں رور ہے ہیں، کیا (مرض کی) تکلیف نے آپ کور نجیدہ کررکھا ہے یا دنیا ہے (طبعی) لگاؤنے ۔ انہوں نے جواب دیا: ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ (مجھے تو اس بات نے رنجیدہ کررکھا ہے کہ) نبی اگرم علایہ تاہم اس وصیت کرتے ہوئے فر مایا تھا: اے ابو ہاشم! تمہیں بھی یقینا وہ مال ودولت میسر آئے گاجود یگر (فاتح) اقوام کومیسر آتا ہے، مگر تمہارے لئے تو صرف ایک خادم اور راہ خدا میں (جہاد کے لئے) ایک سواری ہی کافی ہو گی ۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہیں زیادہ ) مال جمع کر چکا ہوں۔

( ٣٥٤٥٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمَّى الْجُعْفِيِّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ أَبِى وَائِلِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ سَهُم ، قَالَ : دَخَلَ مُعَاوِيَةُ عَلَى خَالِهِ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِى مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :وَزَادَ فِيهِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ بِإِسْنَادِهِ :يَا لَيْتَهُ كَانَ بَعْرًا حَوْلَنَا. (ابن ماجه ٣٠٠٣ـ احمد ٢٩٠)

(۳۵٬۵۲) حفرت سمرہ بن سبم کہتے ہیں: حضرت معاویہ وہ اور اپنے ماموں کے ہاں تشریف لے گئے،اس کے بعدراوی نے گزشتہ واقعنقل فر مایا اور کہا کہ سفیان تورکی ویٹی نے اس روایت میں (حضرت معاویہ وہ اور کہا کہ سفیان تورکی ویٹی نے اس روایت میں (حضرت معاویہ وہ اور کہا کہ سفیان تورکی وہ اسکاش ہمارے جاروں طرف کامل دائمی فقر ہوتا۔

وَ مَعْنُ ابْنَ ابْشِيمِ مِهِ (جُدُوا اللهِ عَنُ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنُ أَشْيَاحِهِ ، قَالَ : دَخَلَ سَعُدُ بُنُ أَبِي وَقَاصِ عَلَى سَلْمَانَ يَعُودُهُ فَبَكَى ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : مَا يُبْكِيك أَبَا عَبْدِ اللهِ تُوفَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْك رَاضٍ ، وَتَلْقَاهُ وَتَوِدُ عَلَيْهِ الْحَوْضَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ : أَمَّا إِنِّى لاَ أَبْكِى جَزَعًا مِنَ الْمَوْتِ ، وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْك رَاضٍ ، وَتَلْقَاهُ وَتَوِدُ عَلَيْهِ الْحَوْضَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ : أَمَّا إِنِّى لاَ أَبْكِى جَزَعًا مِنَ الْمَوْتِ ، وَلا حِرْصًا عَلَى الدُّنُهَ ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ نِلِيَكُنْ بُلُغَةُ أَحِدِكُمْ مِثْلَ وَلا حِرْصًا عَلَى الدُّنُهَ ، فَقَالَ سَعْد ، اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ سَعْدٌ : يَا أَبُ وَكُولُ اللهِ مَا عَلَى الدِّ اللهِ ، اعْهَدُ إِلَيْنَا عَهُدًا الْأَحُدُ بِهِ مِنْ بَعُدِكَ ، فَقَالَ : يَا سَعْد ، اذْكُرَ اللّهَ عِنْدَ هَمْكَ إِذَا هَمَمْت ، وَعِنْدَ يَدِكَ إِذَا أَفْسَمْتَ . (ابن سعد ، و)

(٣٥٣٥) حضرت ابوسفيان اين مشاريخ في نقل كرت بوئ فرمات بين الحضرت سعد بن ابي وقاص برايو حضرت

سلمان تراثی کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے وہ رو نے گئے۔راوی کہتے ہیں: تو حضرت سعد تراثی نے ان سے دریافت فرمایا:
آپ کو س بات نے رالا دیا؟ حالا نکہ رسول اللہ علی تقریباً انے اس حال میں رحلت فرمائی کہ وہ آپ سے راضی تھے، آپ (روز قیامت) ان سے ملاقات کا شرف بھی عاصل کریں گئے اور حوض کو ثر پر بھی ان کے پاس تشریف لے جا کمیں گے۔ حضرت سلمان وہ کو نے جواب میں فرمایا: میں موت سے وحشت یاد نیاسے لگاؤ کی وجہ سے نہیں رور ہا بلکہ (جھیے تو یہ بات مملین کئے ہوئے سلمان وہ کو نے جواب میں فرمایا: میں موت سے وحشت یاد نیاسے لگاؤ کی وجہ سے نہیں رور ہا بلکہ (جھیے تو یہ بات مملین کئے ہوئے ہے کہ رسول اللہ علی فیلی اللہ اللہ علی فیلی ان کے باس موت سے وحشت یاد نیاسے لگاؤ کی وجہ سے نہیں رور ہا بلکہ (جھیے تو یہ بات مملین کئے ہوئے ہیں اللہ کے رسول اللہ علی فیلی مقدار پر ہونا جا ہے جتنا ایک سوار (سمافر) کا تو شد ہوتا ہے۔ جب کہ میر سے اردگر دیہ تکئے رکھے ہوئے میں (جو کہ سافر کے تو شد سے زائد جیز ہے)۔راوی کہتے ہیں: حالانکہ ان کے پاس صرف ایک تکیے، ایک بڑا پیالہ اور ایک لوٹا رکھا تھا۔ پھر سعد جہائو نے فرمایا: اے ابوعبد اللہ! آپ ہیں ہمیں کوئی وصیت فرمایا: اے سعد! (تین موقعوں پر) اللہ تو تائی کو (خصوصیت کوئی وصیت فرمای میں جسے ہم آپ کے بعد ابنا کے رکھیں؟ تو انہوں نے فرمایا: اے سعد! (تین موقعوں پر) اللہ تو تائی کوئی وصیت فرمایا ہیں وقت جب تم کوئی فیصلہ کرنے لگو، اور (تیر ا) اس وقت جب تم کوئی فیصلہ کرنے لگو، اور (تیر ا) اس وقت جب تم کوئی فیصلہ کرنے لگو، اور (تیر ا) اس وقت جب تم کوئی فیصلہ کرنے لگو، اور کر میں بی تر میں شرع برائیل کا زم ہو)۔

( ٢٥٤٥٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ النَّصُرِئُ ، عَنْ نَهْشَلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ مُزَاحِمٍ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوْ أَنَّ أَهُلَ الْعِلْمِ صَانُوا عِلْمَهُمْ وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُوا بِهِ أَهْلَ زَمَّانِهِمْ ، وَلَكِنَّهُمْ فَلَا وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَنْ بَذَلُوهُ لَاهُلِ الدُّنيَا لِيَنَالُوا بِهِ مِنْ دُنيَاهُمُ فَهَانُوا عَلَى أَهْلِهَا ، سَمِعْت نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَنْ جَعَلَ الْهُمُومُ وَأَخْوَالُ الذَّنيَا لَمْ يُبَالِ اللّهُ فِي أَيْ جَعَلَ الْهُمُومُ هَمَّا وَاحِدًا كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ آخِرَتِهِ ، وَمَنْ تَشَعَبَتْ بِهِ الْهُمُومُ وَأَخْوَالُ الذُّنيَا لَمْ يُبَالِ اللّهُ فِي أَيْ أَوْدِيَتِهَا وَقَعَ. (مسند ٣٥٥)

(۳۵۳۵ س) حضرت اسود کہتے ہیں:عبداللہ نے فرمایا: اگر اہل علم اپنے علم کی حفاظت کریں،اوراس (علم) کوان ہی لوگوں میں پھیلا کیں جواس کے اہل ہیں،تو وہ اس کے باعث اہل زمانہ پرحکومت کریں۔لیکن انہوں نے وہ علم اہل دنیا میں لٹاڈ الا تا کہ اس کے ذریعہ ان سے ان کی دنیا (کا مال ودولت اور فواکد) حاصل کریں۔ تو وہ اہل دنیا میں رسوا ہو (کررہ) گئے۔ میں نے مہارے نبی میں اس کے ذریعہ ان سے ان کی دنیا (کا مال ودولت اور فواکد) حاصل کریں۔ تو وہ اہل دنیا میں رسوا ہو (کررہ) گئے۔ میں نے تمہارے نبی میں ہے ایک (دین کی فکر) کو اختیار کرلیا ، اللہ تعالی اس کی آخرت کے معاملہ میں اس کے لئے کافی ہوجا کیں گے۔ اور جس مخص کو (دنیاوی) فکروں اور دنیا کے حالات نے (الجھاکی آخرت کے معاملہ میں اس کے لئے کافی ہوجا کیں گے۔ اور جس مخص کو (دنیاوی) فکروں اور دنیا کے حالات نے (الجھاکی) متفرق (خواہشات اور آرزوؤں میں مبتلا) کر ڈالا تو اللہ تعالی کواس بات کی کوئی پروانہ ہوگی کہ وہ (مصائب و گمرای کی) کس وادی میں جایز ہے۔

( ٣٥٤٥٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنُ أَبِي جَعْفَرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الإِيمَانَ إِذَا دَخَلَ الْقَلْبَ انْفَسَحَ لَهُ الْقَلْبُ وَانْشَرَحَ ، وَذَكْرَ هَذِهِ الآيةَ ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُ إِيهَ يَعْرَفُ بِهَا؟ قَالَ : نَعَمُ ، الإِنَابَةُ أَنْ يَهْدِيهُ يَشُرَحُ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ ﴾ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَهَلْ لِلْلَكِ مِنْ آيَةٍ يُعْرَفُ بِهَا؟ قَالَ : نَعَمُ ، الإِنَابَةُ إِلَى ذَارِ الْعُرُودِ ، وَالإِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ الْمَوْتِ . (ابن المبارك ٢١٥) إلَى ذَارِ الْعُرُودِ ، وَالإِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ الْمَوْتِ . (ابن المبارك ٢١٥) الله مَوْقَطَعُ فَي ارشاد فرمايا كه جب ايمان دل مي واخل بوتا جودل كل عمراس الله مَوْقَطَعُ فَي ارشاد فرمايا كه جب ايمان دل مي واخل بوتا جودل كل جاتا جاوراس مِن الشراح بيدا بموجاتا ج- هِم آ پ ني بيآ يت تلاوت فرماني ﴿فَمَنْ يُودِ اللّهُ أَنْ يَهْدِيّهُ يَشُوحُ صَدْرَهُ عَلَيْهِ اللهُ مُنْ يُودِ اللّهُ أَنْ يَهْدِيّهُ يَشُوحُ صَدْرَهُ عَنْ مَا وَالْعُولِي اللهُ عَنْ يُودِ اللّهُ أَنْ يَهْدِيّهُ لَا يَسُولُ اللهِ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْ الْمُولِي اللّهُ أَنْ يَهْدِيّهُ يَحْلُونَ حَدْرَالُهُ مَا يَاللهُ عَلَيْهُ الْمُولِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعَلَيْهُ اللهُ اللهُ الْعَلَيْهُ اللهُ الْعَلَيْهُ اللهُ الْعَلَيْهُ اللهُ الْعَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ الْعَلَالُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

جا نا ہے اور ان یں اسرال بیدا ہوجا نا ہے۔ پراپ سے بیدایت طاوت رہاں ﴿ فَمَن بِوِدِ اللّه ان بھدید بشوح صدرہ لِلإنسلام ﴾ لوگوں نے سوال کیا کداے اللہ کے رسول!اس کی کوئی علامت ہے جس کے ذریعے اسے بہچانا جائے؟ آپ نے فرمایا اس کی علامت آخرت کی طرف رجوع، دھو کے کھرسے بیزاری اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری ہے۔''

( ٣٥٤٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِسْوَرٍ ، قَالَ : تَلَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشُرَحُ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ ﴾ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هَذَا الشَّرُحُ ، قَالَ : فَقِلْ إِنْكُولُ مِنْ أَمَارَةٍ وَمَا هَذَا الشَّرُحُ ، قَالَ : فَقِلْ إِنْكُولُ مِنْ أَمَارَةٍ يُعْرَفُ بِهَا، قَالَ: الإِنَابَةُ إِلَى دَارِ النُخُلُود، وَالتَّجَافِى عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، وَالإِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ لِقَاءِ الْمَوْتِ . (ابن جرير ٢٧)

(۳۵۳۵۱) حضرت عبدالله بن مسور فرماتے ہیں کہ حضور مَنْ اَنْ اَنْ اَیْ اِیت مبارکہ تلاوت فرمائی ﴿ فَمَنْ اِیْرِ دِ اللّٰهُ أَنْ اَیْهُدِیهُ اِیسُوحُ صَدْرًهُ اِللّٰا اَسْلَامِ ﴾ لوگوں نے کہااے الله کے رسول! بیشرح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک نور ہے جب بیدل میں آتا ہے تو دل کھل جاتا ہے۔ آپ سے بوچھا گیا کہ کیااس کی کوئی علامت ہے جس کے ذریعے اسے بہجانا جائے؟ آپ نے فرمایا اس کی علامت آخرت کی طرف توجہ وصوے کے گھرے بیزاری اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری ہے۔

( ٣٥٤٥٧ ) حَذَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَيَعْلَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبُ ، عَنْ أَبِى ذَرٌ ، قَالَ : قَالَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انْظُرُ يَا أَبَا ذَرَّ أَرْفَعَ رَجُلٍ تَوَاهٌ فِى الْمَسْجِدِ ، قَالَ : فَنَظُرُت فَإِذَا رَجُلٌ عَلَيْهِ حُلَّةٌ ، فَقُلْتُ: هَذَا ، هَذَا ، قَالَ : فَقَالَ: انْظُرُ أَوْضَعَ رَجُلٍ تَرَاهُ فِى الْمَسْجِدِ ، قَالَ : فَنَظُرُت فَإِذَا رَجُلٌ عَلَيْهِ أَخُلَاقٌ ، فَقُلْتُ : هَذَا ،

مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلده ۱) كي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلده ۱) كي مصنف ابن الي الدهد

فَقَالَ : هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِنْ هَذَا. (احمد ١٥٧)

(۳۵۲۵۷) حفرت ابوذر و النظرة فرماتے ہیں کدرسول الله مَؤْفِظَةِ نے مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا کدد کی تمہیں مجد میں سب سے زیادہ عالی شان شخص کون نظرة رہا ہے؟ میں نے نور کیا تو مجد میں ایک آ دمی ایسا تھا جس کے بدن پرعمدہ لباس تھا۔ میں نے کہا ہے ہے۔ پھر آ ب نے فرمایا کد مجد میں سب سے زیادہ کم ترشخص کون سا ہے؟ میں نے فور کیا تو دیکھا کدایک آ دمی ہے جس کے جسم پر بوسیدہ لباس ہے میں نے عرض کیا کہ ہے۔ آ ب نے فرمایا کداگر پہلے جیسوں سے ساری زمین بھی بھر جائے تو یہ دوسرا ان سب

( ٣٥٤٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ خَرَشَةَ ، عَنْ أَبِي ذَرَّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (احمد ١٥٤- ابن حبان ١٨١)

(۳۵۴۵۸) ایک اور راوی سے یونبی منقول ہے۔

( ٣٥٤٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ فَرُّوحَ ، عَنِ الطَّحَّاكِ بُنِ مُزَاحِم ، قَالَ : أَتَى النَّبَىّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَزْهَدُ النَّاسِ فِي الدُّنيَا، فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَنْسَ الْمَقَابِرَ وَالْبِلَى، وَتَرَكَ أَفْضَلَ زِينَةِ الدُّنيَا ، وَآثَرَ مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى ، وَلَمْ يَعُدَّ غَدًّا مِنْ أَيَّامِهِ ، وَعَدَّ نَفْسَهُ مِنَ الْمَوْتَى. (بيهقى ١٠٥١٥)

ر الم الله مُؤَفِّقَةَ أَمَّ الله مِن مراحم سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مُؤفِّقَةَ مَی خدمت میں ایک محف حاضر ہوا۔ اس نے کہایا رسول الله مُؤفِّقَةَ أَمَّ او نیا کے معاملہ میں لوگوں میں سب سے بردا زاہد کون ہے؟ آپ مُؤفِّقَةَ فَ ارشاد فرمایا: '' جو محف

ا ک سے جہایار توں املا میں جو سے معاملہ میں و وق میں سب سے بر ارابہ وق ہے۔ اب برسے میں سر مار رہایہ اور ک قبروں اور بوسیدہ ہونے کو نہ بھولے۔اور دنیا کی زینت میں سے افضل کو چھوڑ دے،اور باقی رہنے والی کوفنا ہونے والی پرتر جیح دے۔

( ٣٥٤٦) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَرَّاحٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِرَجُلِ : اغْتَنِمُ خَمُسًا قَبْلَ خَمْسٍ : حَيَاتَكُ قَبْلَ مَوْتِكَ ، وَفَرَاغَكُ قَبْلَ شَغْلِكَ ، وَغِنَاك عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِرَجُلِ : اغْتَنِمُ خَمُسًا قَبْلَ خَمْسٍ : حَيَاتَكُ قَبْلَ مَوْتِكَ ، وَفَرَاغَكُ قَبْلَ شَغْلِكَ ، وَغِنَاك عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِرَجُلِ : اغْتَنِمُ خَمُسًا قَبْلَ خَمْسٍ : حَيَاتَكُ قَبْلَ مَوْتِكَ ، وَفَرَاغَكُ قَبْلَ شَغْلِكَ ، وَغِنَاك اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ ا

قَبْلَ فَقُوكَ ، وَشَبَابَك قَبْلَ هَرَمِكَ ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِك. (ابو نعيم ١٣٨- ابن المبادك ٢) (٣٥٣١٠) حفرت عمرو بن ميمون سے روايت ہے كہ جناب نبي كريم مَؤَشَّخَةُ نے ايك آ دمى سے فرمايا: ''تم يائج چيزوں كويا خج

ر مہدی کر سے ایک ایک ایک کے دیا ہے کہ اور اپنی فراغت کواپی مشغولیت سے پہلے، اپنی تو نگری کواپے فقر سے چیزوں سے بہلے، اور اپنی فراغت کواپی مشغولیت سے پہلے، اپنی تو نگری کواپے فقر سے

بہلے، اپی جوانی کوایے بڑھا ہے سے پہلے اور اپی صحت کواپی بھاری سے پہلے۔ (غنیمت جانو) ( ٢٥٤٦١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبان بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَحْمَسِيِّ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ،

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ ، قَالَ : قُلْنَا : إِنَّا لَنَسْتَحْيِى يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَيْسَ ذَاكَ ، وَلَكِنَّ مَنِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ هي مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلده ا) کپه که هم هم هم هم که که هم که که کاب الزهد

الْحَيَاءِ فَلْيَحُفَظِ الرَّأْسَ ، وَمَا حَوَى ، وَلَيَحْفَظِ الْبَطْنَ ، وَمَا وَعَى ، وَلَيَذُكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى ، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. (ترمذى ٢٣٥٨ـ احمد ٣٨٤)

۔ (۳۵۳۱) حضرت عبداللہ بن مسعود جانبی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مَلِائِفَیْجَ نے ارشاد فرمایا:''تم لوگ اللہ

ر منظم میں ہوئیں۔ اس معرور ہوئی ہے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہی ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں استعادی تعالیٰ ہے ایس میا کر وجیسا کہ حیا کاحق ہے۔ ابن مسعود جاہئے کہتے ہیں ہم نے عرض کیا: یار سول اللہ! ہم تو حیا کرتے ہیں۔ آ یہ میز کے کہ

علی سے بین علیا روہیں رسی کا کہا ہے۔ بیل سے ور زلاقہ ہے ہیں ہے رس میدیار وق معددہ او میں رہ ہیں۔ اپر وصفے، نے ارشاد فر مایا:'' بید حیانہیں بلکہ جو شخص اللہ تعالیٰ ہے اس طرح حیا کرے جیسا کہ حیا کا حق ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سراوراس میں

موجوداعضا ، کی حفاظت کرے ،اوراس کو جاہیے کہ پیٹ اوراس میں موجوداعضاء کی حفاظت کرے ،اوراس کو جاہیے کہ وَ، موت اور بوسیدہ ہونے کو یاد کرے اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے تو وہ دنیا کی زینت چھوڑ دیتا ہے۔ پس جو شخص پیکام کرلے تو پُت شختیق

اس نے اللہ تعالیٰ ہے حیا کرنے میں حق ادا کرویا۔

( ٣٥٤٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ نَافَةٌ ،

يُقَالَ لَهَا الْعَضْبَاءُ لَا تُسْبَقُ فَجَاءَ أَعُرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَهَا فَشَقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ حَقَّ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ مِنْهَا شَىْءٌ إِلَّا وَضَعَهُ ، يَعْنِي الدُّنْيَا.

(۳۵ ۴۷۲) حضرت انس بڑنا ہے۔روایت ہے کہ جناب رسول اللہ مَؤْفِظَةَ کے پاس ایک اوْمُنی تھی جس کوعضباء کہا جاتا تھا۔ اس اوْمُنی ہے آ کے نہیں گزرا جاسکتا تھا۔ پس ایک اعرابی ایک جوان اونٹ پر بیٹھ کرآیا اوراسِ اوْمُنی ہے آئے نکل گیا۔ تو یہ

ہی مرب سے بہت سے ان کردیں۔ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ مَنْوَفِظَ فَاعضباء پر سبقت کردی گئی ہے۔ جناب نبی کریم مِنْوَفِظَ فَحَا نے ارشاد فرمایا: '' بیٹک سے بات اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ اس دنیا ہے جو چیز بھی بلندی حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیجا

( بھی)کریں۔

( ٣٥٤٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : أَلَسُتُمْ فِى طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِنْتُمْ ، لَقَدْ رَأَيْت نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمُلَا بِهِ بَطْنَهُ.

(مسلم ۲۵۔ احمد ۲۲)

(٣٥٣٦٣) حضرت اک، حضرت نعمان بن بشير والفوز کے بارے ميں روايت کرتے ہيں۔ کہتے ہيں کہ ميں نے ان کو يہ کہتے سنا:

کیاتم اپنی جاہت دالے کھانے اور مشروبات میں نہیں ہو؟ جبکہ میں نے تمہارے نبی کریم مَثِلِفَظِیَّۃ کواس حالت میں دیکھاہے کہان کے پاس گھٹیااور خشک کھجوریں بھی اتنی مقدار میں موجو زہیں تھیں کہ جس کے ذریعہ سے وہ اپنا پیٹ بھر لیتے۔

كَ پِي لَ تَعْمِياً وَرَسَكَ ، فور يَ بِي مَا مُ مُقَدَّارِينَ مُو بُودُونِينَ مِنَ لَهُ مُ لِيصِدَ وَهَا پِيك بِمريح ـ ( ٣٥٤٦٤ ) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، قَالَ دَحَلْتُ

،››) عَدَكَ بَوْ السَّلَمَ ؛ قُلُ طَرِقَ تَسْتِيعُانَ بَلَ الْقِيقِ عِنْ عَلَى صَيْبِو بَلِ مَارِنٍ ؛ صَ الْمَ عَلَى عَانِشَةَ فَأَخْرَجَتُ لِى إِزَارًا غَلِيظًا مِنَ الَّذِى يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنْ هَذِهِ الْأَكْسِيَةِ الَّتِى تَدْعُونَهَا الم مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدوا) کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدوا)

الْمُلَبَّدَةَ فَأَقْسَمَتْ لِي :لَقُبِضَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمَا. (بخارى ٥٨١٨ـ مسلم ١٦٣٩)

۳۵۳۱) حضرت ابو بردہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علائشہ شی مین کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے ۔ موٹا از ار نکال کر دکھایا۔ بیاز اران کپڑوں سے بنا ہوا تھا جو یمن میں بنائے جاتے ہیں۔ اُن چادروں میں ہے ایک چادر نکالی

ے وہ ادر رکھانی کر تھا ہے۔ بیر روز روز کے بیا ہوتھا ، دو کا یہ کیا ہے جائے ہیں۔ ان چور دوں میں قبض ہوئی ۔ رکوتم ہیوندگی چا در کہتے ہو۔ پھر مجھے تم کھا کر کہا۔ جنا ب رسول اللہ مِئز ﷺ کی روح مبارک انہی دو کپٹر وں میں قبض ہوئی ۔ پر تاہیم میرد دور در دور در سر بر دور ہو ہو تا ہے در وہ مرب سر در برد در در در در در برد در برد میں دیر در سرد

٣٥٤٦) حَلَثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى سَالِمٍ ، أَوْ فَهْمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِهَدِيَّةٍ ، فَنَظَرَ فَلَمْ يَجِدُ شَيْئًا يَجْعَلُهَا فِيهِ،

فَقَالَ : ضَعْهُ بِالْحَضِيضِ ، فَإِنَّمَا هُوَ عَبْدٌ يَأْكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ ، وَيَشْرَبُ كَمَا يَشُرَبُ الْعَبْدُ ، وَلَوْ كَانَتِ الدُّنِيَا تَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى مِنْهَا كَافِرًا شَرْبَةَ مَاءٍ. (ابن ابي الدنبا ٣١٥)

٣٥٣١) قبيله بنوسالم ... يافهم ... كايك آدمى بروايت ہے كه جناب نبى كريم مُرِّفَظَةُ كے پاس ايك بديدلا يا گيا۔ پس پ نے (اردگرد) ديکھا تو آپ كوكوئى ايلى چيز نہيں ملى جس ميں آپ اس كور كھتے تو آپ مُرِّفظَةُ نے فرمايا: ''تم اس كوز مين پر ئ) ركھ دو ۔ سويہ بھى ايك بندہ ہے جواور بندوں كی طرح كھا تا ہے۔ اوراس طرح پيتا ہے جس طرح اور بندے پيتے ہے۔ اوراگر إكاوزن اللہ تعالیٰ كے ہاں مچھر كے پر كے بقدر بھى ہوتا تو كوئى كافر دنیا ہے ايک گھوٹٹ يانی بھى نہ بی سكتا۔

٣٥٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً ، قَالَ :قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ :أَيْ رَسُولَ الله ، أَوْصِنِي ، قَالَ :اعْمُدُ اللَّهَ كَأَنَّك تَرَاهُ وَاغْدُدُ نَفْسَك مِنَ الْمَهُ ثَمَ ، وَاذْكُرَ اللَّهَ عَنْدَ كُا

: أَى رَسُولَ اللهِ ، أَوْصِنِي ، قَالَ : اغْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّك تَواهُ وَاغْدُدُ نَفْسَك مِنَ الْمَوْتَى ، وَاذْكُرَ اللَّهَ عِنْدَ كُلَّ حَجَرٍ وَشَجَرٍ ، وَإِذَا عَمِلْت السَّيْنَةَ فَاعْمَلْ بِجَنْبِهَا حَسَنَةً : السِّرُّ بِالسِّرِّ وَالْعَلانِيَةُ بِالْعَلانِيَةِ . (هناد ١٠٩٣) حَجَرٍ وَشَجَرٍ ، وَإِذَا عَمِلْت السَّيْنَةَ فَاعْمَلْ بِجَنْبِهَا حَسَنَةً : السِّرُّ بِالسِّرِ وَالْعَلانِيَةُ بِالْعَلانِيَةِ . (هناد ١٠٩٣) حَرْت معاذ بن جبل اللَّهُ فَي نَعْرَت اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَبْلِ اللهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مَا اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ اللهِ مَن اللّهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللّهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

ے کوئی وصیت فرمادیں۔ آپ مِنْ اَفْتَحَاجَ نے فرمایا: '' تم اللہ کی عبادت یوں کرو کہ گویا وہ تہ ہیں دیکھ رہا ہے۔ اور تم اپنانس کومردوں بی شار کرو۔ اور اللہ کا ذکر ہر درخت اور پھر کے پاس کرو، اور جب تم کوئی گناہ کر بیٹھو تو اس کے چیجے ہی کوئی نیکی زراو۔ پوشیدہ کے ۔ پوشیدہ اور اعلانیے۔ ' پوشیدہ اور اعلانیے کے بدلہ اعلانیے۔

٣٥٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ ، يَغْنِى الْمَوْتَ.

٢٥٨٦) حفرت ابوسلمه بيان كرتے ميں كہتے ميں كه جناب رسول الله مُؤْفِقَةَ فرمايا كرتے تھے: " تم لذتوں كوتو ژنے والى چيز لين موت سسكاكثرت سے ذكركيا كرو۔

٣٥٤٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ ، يَغْنِى

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كشاب الزهد الْمُوْتُ. (احمد ٢٩٢ ـ حاكم ٣٢١)

(٣٥٣٦٨) حضرت ابو ہر برہ وہل ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مَؤْفِظَةَ بِنے ارشاد فرمایا:'' تم لذتو ں کوتو ڑ۔ والی چیز کی لینی موت .....کا کثرت ہے ذکر کیا کرو۔

( ٣٥٤٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُر ، قَالَ :حذَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَدٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : ذُكِرَ رَ ٪ عِنْدَ النَّبَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُحْسِنَ عَلَيْهِ الثَّنَاءُ ، فَقَالَ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ ذِكْ لِلْمَوْتِ فَلَمْ يُذْكُرُ ذَلِكَ منه ، فَقَالَ : مَا هُوَ كَمَا تَذْكُرُونَ. (ابو نعيم ٢٩٩)

(٣٥٣١٩) حفرت ابن سابط ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مَا اَنْتَفَا اَ اِسْ اَسْفَا لِک آ دمی کاذ کر ہوااوراس کی ا تعریف کی گن تو آپ مِ اَنْفَقِیَا آن یو چھا:''اس کا موت کو یا دکرنے کارو یہ کیسا ہے؟'' توبیہ بات ان کےحوالہ ہے ذکر نہیں کی گئی۔ا' يرآب مِنْ فَضَيْعَ فِمْ مَايا: ' وه تحص اليانبيس ب جبيهاتم نے ذكر كيا ہے۔

( ٣٥٤٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيّ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَفَى بِالْمَوْتِ مُزَهِّدًا فِي الدُّنْيَا وَمُرَغِّبًا فِي الآجِرَةِ.

( ۳۵۴۷) حضرت رئع سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله سَرِّ الله عَرِّ الله عَرْ مایا: ونیا سے بے رنبتی ولانے آخرت کا شوق دلانے کے لیے موت بی کافی ہے۔

( ٣٥٤٧١ ) حَلَّتُنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَوْ شَاءَ ، لَجَعَلَكُمْ أَغْنِياءَ كُلَّكُمْ ، لَا فقير فيكم ، ولَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ فُقَرَاءَ كُلَّكُمْ لَا غَنِيَّ فِيكُمْ وَلَكِنِ ابْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ. (بيهقى ١٠٠٧)

(٢٥٣١) حضرت حسن، جناب ني كريم مُؤَلِّفَيْكَةَ سے روايت كرتے بين كه آب مُؤلِّفَكَةَ في ارشاد فرمايا: "أكر الله تعالى حابتا تو سب لوگوں کوغنی بنادیتا کہتم میں کوئی فقیر نہ ہوتا۔اورا گرانٹد تعالی جا بتا تو تم سب لوگوں کوفقیر بنادیتا کہتم میں کوئی غنی نہ ہوتا لیکن ا تعالی نے تم میں ہے بعض کو بعض کے ذریعہ آ زمائش میں ڈال دیا ہے۔

( ٣٥٤٧٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ:حدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ:كُنَّا مَعَ الذَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جِنَازَةٍ ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْقَبْرِ جَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَبْرِ ، قَا فَاسْتَذَرْت فَاسْتَقْبَلْتُهُ ، قَالَ :فَبَكَى حَتَّى بَلَّ النَّرَى ، ثُمَّ قَالَ:إخُوانِي، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ فَأَعِدُّو (این ماجه ۱۹۵۵ احمد ۳

(٣٥٩٤٢) حضرت براء زلی نے سے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جناب نبی کریم مَلِفَظَیَّا کے ہمراہ ایک جنازہ میں تھے۔ ایس ج

آ پ مِنْزِنْتَهُ فَعْ قِبر کے یاس <u>پنچ</u>تو آ پ مِنْزِنْتَهُ فَر قبر بردوزانو بیٹھ گئے۔.....داوی کہتے ہیں ..... میں بھی مڑ گیااور میں نے آ پ<sup>وہوں</sup>

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱) كي المستخطى الم

) طرف رخ کرلیا۔ رادی کہتے ہیں بھرآپ مِنْفِظَةَ رونے لگے یہاں تک کہ زمین تر ہوگئ۔ بھرآپ مِنْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا: میرے بھائیو!اس کے مثل عمل کرنے والوں کوعمل کرنا جاہے۔ پس تم تیاری کرو۔

٣٥٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: أَخْبِرُت، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيَبْعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا قَدُ أَمَرُتُكُمْ بِهِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيَبْعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا قَدُ أَمَرُتُكُمْ بِهِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيَبْعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبْعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيَبْعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُلْعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا قَدُ أَمَرُتُكُمْ بِهِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيَبْعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيَبْعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةُ وَإِنَّ الرَّوْحَ الْأَمِينَ نَفَتَ فِى رُوْعِى، أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَفْسِ تَمُوتُ حَتَّى تَسْتَوْفِى رِزْقَهَا، إِلَّا قَدْ نَهُ يَتُعُمُ عَنْهُ وَإِنَّ الرَّوْحَ الْأَمِينَ نَفَتَ فِى رُوعِى، أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَفْسِ تَمُوتُ حَتَّى تَسْتَوْفِى رِزْقَهَا، فَاتَقُوا اللّهَ وَأَجْمِلُوا فِى الطَّلَبِ، وَلَا يَحْمِلُكُمُ السِيبُطَاءُ الرِّزُقِ عَلَى أَنْ تَطُلَّبُوهُ بِمَعَاصِى اللهِ فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ مَا

عِنْدَ الله إِلاَّ بِطَاعَتِهِ. (ابن ماجه ۱۱۳۳) عِنْدَ الله إِلاَّ بِطَاعَتِهِ. (ابن ماجه ۱۱۳۳) ۳۵۳۷۲) حفرت عبدالملك بن عمير سروايت مده كت بين كه جمع بنايا كيا كه حفرت ابن مسعود فرما يا جناب رسول الله

ﷺ کاارشاد ہے:''اے لوگو! کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں جنت ہے قریب کرے اور جہنم ہے تمہیں دور کرے گرید کہ میں نے ہیں اُس چیز کا عکم دے دیا ہے۔ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں جہنم سے قریب کرے اور جنت سے دور کرے گرید کہ میں نے ہیں اُس چیز ہے منع کردیا ہے۔ اور روح الامین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی جان الی نہیں ہے جوا بنارز ق پورا

رنے سے پہلے موت کا شکار ہوجائے۔ پستم اللہ سے ڈرواورطلب رزق میں اچھاطر یقد اختیار کرو۔اوررزق کاست روہوکر آنا ہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کواللہ کی نافر مانیوں سے تلاش کرو۔ کیونکہ جو پچھاللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کواللہ کی اعت کے ذریعہ ہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

٣٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ

أَصْحَابَ الْأَخُدُودِ تَعَوَّذَ بِاللهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلاءِ. ٣٥٣٤) حضرت من سروايت بوه كمتم بين كه جب اصحاب الا خدود كاذكر موتا تو جناب ني كريم مَرَّ الصَّحَةَ خت ابتااء س

ا کا اما ایک سرت می کرده یک می دوجه بین از جب می صدود دو و جراب بی رسم ارتبطی است. ما وجه ایک بناه ما میکند تھے۔ ای بناه ما میکند تھے۔

٢٥٤٧) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ :حَدَّنَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي أَجِي نُعُمَانُ ، عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَتُ لَأَبِيهَا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا عَلَيْك لَوْ لَبِسْت أَلَيْنَ مِنْ ثَوْبِكَ هَذَا ، قَدُ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْك الْأَرْضَ ، وَأَوْسَعَ عَلَيْك الرِّزْقَ ؟ قَالَ : هَذَا وَأَكُلُت أَطْيَبَ مِنْ طَعَامِكَ هَذَا ، قَدُ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْك الْأَرْضَ ، وَأَوْسَعَ عَلَيْك الرِّزْقَ ؟ قَالَ : سَأَخَاصِمُك إِلَى نَفْسِكَ ، أَمَا تَعْلَمِينَ مَا كَانَ يَلْقَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شِدَةِ الْعَيْشِ ، وَجَعَلَ يُذَكِّرُهَا شَيْنًا مِمَّا كَانَ يَلْقَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَبْكَاهَا ، قَالَ : قَدْ فُلْتُ لَك إِنَّهُ وَاللهِ عَلَى عَلَيْ طَرِيقِهِمَا سُلِكَ بِي غَيْرَ طَرِيقِهِمَا ، فَإِنِّى وَاللهِ قَالَ : قَدْ فُلْتُ لَك إِنَّهُ وَاللهِ كَانَ يَلْقَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَبْكَاهَا ، قَالَ : قَدْ فُلْتُ لَك إِنَّه كَانَ لِي صَاحِبَانِ سَلَكًا طَرِيقًا فَإِنِّى إِنْ سَلَكْت غَيْرَ طَرِيقِهِمَا سُلِكَ بِي غَيْرَ طَرِيقِهِمَا ، فَإِنِي وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ مَا سُلِكَ بِي غَيْرَ طَرِيقِهِمَا ، فَإِنِّى وَاللهِ

ر ابنانی شیدمتر جم (جلدوا) کی کام ۱۳۹۳ کی کی کام از الدهد لْأَشَارِ كَنَّهُمْ فِي مِثْلِ عَيْشِهِمَا الشَّدِيدِ ، لَعَلِّي أُذْرِكُ مَعَهُمَا عَيْشَهُمَا الرَّحِيّ ، يَعْنِي بِصَاحِبَيْهِ النَّبِيُّ صَ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ. (عبد بن حميد ٢٥- ابن المبارك ٥٧٣)

(۳۵٬۷۷۵) حفزت مصعب بن سعد ،حضرت هفصه بنت عمر کے بارے میں روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت هفصه جزیوا

نے اپنے والدے کہااے امیر المومنین! اگرآپ اپنے ان کپڑوں ہے زم کپڑے پہنیں اوراپنے اس کھانے ہے اچھا کھانا کھا کہ

تو آ پ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آ پرز مین کی فتو حات کو کھول دیا ہے اور آ پ بررز ق کو وسعت دے

ہے؟ حضرت عمر حافظو نے فرمایا: میں تمہارے ساتھ جھگڑے میں تمہیں ہی فیصل بنا تا ہوں۔ کیاتم اس بات کونہیں جانتی کہ جنا .

رسول الله مَزَافِظَة كوزندگى كى كتى تخق كا سامنا كرنا پر اتھا؟ حضرت عمر جان ئى نے حضرت حفصہ مُنى دینا كو جناب نى كريم مُزَفِظَة إ

پیش آنے والے واقعات یاد دلانے شروع کیے۔ یہاں تک که آپ نے حضرت حفصہ کورلا دیا۔حضرت عمر میا شیخ نے فر مایا بخخ

میں نے تمہیں کہاتھا کہ میرے جودوسائھی تھے وہ ایک راستہ چل گئے ہیں پس اگر میں ان کے رائے کے علاوہ راستہ پر چلوں ، میری دجہ ہےان کےراستہ کےعلاوہ راستہ چلا جائے گا۔ پس میں .....خدا کی قتم .....البتة ضرور بالضروران کی سخت زندگی کی طر

ان کے ساتھ شریک ہوں گا۔ شاید کہ میں ان کے ساتھ ان کی آ سودہ زندگی میں بھی پایا جاؤں۔حضرت عمر جی پیٹے کی اپنے دوساتھیہ ے مراد، جناب تی کریم مِزْ النظام اور حضرت الوبکر واثنو تھے۔

( ٣٥٤٧٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُويْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى شُرَحْبِيلُ بْنُ يَزِ الْمَعَافِرِتُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ هَدِيَّةَ الصَّدَفِيَّ يَقُولُ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو يَقُولُ :سَمِعْ

رَّسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَكْثَرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا. (احمد ١٥٥- ابن المبارك ٣٥١)

(۲ ۳۵ ۳۷) حضرت عبدالله بن عمرو والثي كهتير ميں كه ميں نے جناب نبى كريم مِلَاَفِظَةَ مُو كہتے سنا: ميرى امت كے منافقين ميں ـ اکثر امت کے قراء ہوں گے۔

( ٣٥٤٧٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَفَعَهُ : ﴿ الا إِنَّ أُولِيَاءَ اللهِ

حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ يُذكرُ اللَّهُ لِرُوْيَتِهِمْ. (طبراني ١٢٣٢٥ـ ابن المبارك ٢١٧)

(٣٥٣٧٤) مضرت سعيد بن جبير مِينَين ٢٥ ﴿ أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ كي تغيير من يه با

مرفوعاً روایت ہے کہان کود کھے کرخدا کی یاد آتی ہو۔

( ٣٥٤٧٨ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ بَانَكَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ

الزُّبَيْرِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَوْفُ بُنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةٌ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الْأَعْمَالِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِبًا. (ابن ماجه ٣٢٣٣ـ احمد ٤٠)

( ۳۵٬۳۷۸ ) حضرت عائشہ منگاہ نیمنا سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ جناب رسول اللہ مَبَلِفَظِیَجَ نے ارشاد فرمایا:''اے عائشہ جن ہذیفا

وي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلدوا ) كي مسخف ابن الي شيبه متر جم ( جلدوا ) كي مسخف ابن الي شيبه متر جم ( جلدوا )

چھوٹے چھوٹے ائمال ..... گنا ہول سے بھی اپ آپ کو بچاؤ۔ کیونکدان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے طلب کرنے والا ہوتا ہے۔ ( ٣٥٤٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ زَادَ جَرِيرٌ :عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ سُوَيْد . عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ

عَازِبٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْتَقُ عُرَى الإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغُضُ فِي اللهِ. (۳۵٬۲۷۹) حضرت براء بن عاز ب ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مَثَوِّفِتَظَیَّجَ نے ارشاد فر مایا:''ایمان کے کُٹرول

میں ہے مضبوط ترین کڑ االلہ کے لیے محبت ہے اور اللہ کے لیے بغض ہے۔

( ٣٥٤٨ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عن حميد ، عَنْ مُورَّقِ الْعِجْلِتي ، قَالَ : قرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: ﴿أَلُّهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُهُ الْمَقَابِرَ﴾ قَالَ :فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ لَك مِنْ مَالِكِ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ ، أَوْ تَصَلَّقُتَ فَأَمْضَيْتَ. (مسلم ٢٣٧٣ـ ترمذي ٢٣٣٢)

(٣٥٨٠) حضرت موَرق عجل سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه جناب رسول الله مَلِاَفِظَةَ نِے ﴿ أَلْهَا كُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْنَهُ

الْمَقَابِرَ ﴾ كى تلاوت كى - راوى كبتے ہيں پھرآپ مُلِفَظَةُ في فرمايا: تمہارے ليے تمہارے مال ميں سے صرف وہى كچھ مال ہے جوتم نے کھالیا اورخم کردیا۔ یاتم نے بہن لیااور پرانا کردیایاتم نےصدقہ کردیااور (آ گے ) چھوڑ دیا۔

( ٣٥٤٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَشَدُّ الْأَعْمَالِ ثَلَاثَةٌ : ذِكُرُ اللهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَالإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ ، وَالْمُوَاسَاةُ فِي الْمَالِ.

(ابن المبارك ٢٣٨)

(٣٥٨٨) حضرت الوجعفر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مُؤَفِّقَةُ فَا ارشاد فرمایا: اعمال میں ہے شدیدا عمال تمین

ہیں۔اللہ تعالیٰ کا ہرحال میں ذکر کرنا۔اوراپیے تنس سے انصاف کرنا اور مال میں مؤاسات کرنا۔

( ٣٥٤٨٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ عَمَلَ عَبْدٍ حَتَّى يَوْضَى عَنْهُ. (هناد ١١٢٢)

(٣٥٣٨٢) حضرت حسن بروايت بوه كهتي بين كه جناب رسول الله مَيْزَ فَيْنَا فَيْ أَنْ الرشاد فر مايا: بيشك الله تعالى كى بند كالممل

قبول نبیں کرتے بہال تک کداس سے راضی موجا سی۔

( ٣٥٤٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ : ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنُك وَمِنْ نُوحٍ ﴾ قَالَ :بُلِدَء بِي فِي الْحَيْرِ ، وَكُنْت آخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ.

(٣٥٨٨٣) حضرت قاده مروايت موه كت بي كد جناب بي كريم مِرْ الله الله أَخَذُنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِينَاقَهُم وَمِنْك

وَمِنْ نُوحٍ ﴾ كى تلاوت كرتے تو فر ماتے تھے: ميرے ذريعہ سے خير كا آغاز كيا گيااور بعثت ميں ميں ان ميں ہے آخرى ہوں۔ ( ٣٥٤٨٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدُرِى مَا مِقْدَارُ أَجَلِهِ.

(٣٥٨٨٣) حضرت حسن سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جناب رسول الله مَلِفَظَةَ نے ارشاد فرمايا: تم اعمال ميں آئي مشقت

برداشت کروجتنی طاقت تم میں ہو،اس لیے کہتم میں سے کوئی سے بات نہیں جانتا کہ اس کی اجل کا وقت کیا ہے۔

( ٣٥٤٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : بَلَغَنِى ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَا أَخْلَصَ عَبْدٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا إِلَّا ظَهَرَتْ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ.

(۳۵۳۸۵) حضرت مکول ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات کینجی ہے کہ جناب رسول اللہ مُؤْفِقَةَ نِجَ ارشاد فرمایا: کوئی بند ہ

الیانہیں ہے جو چالیں مج خالص کردے گرید کہ حکمت کے چشمے اس کے دل سے اس کی زبان پر ظاہر موجاتے ہیں۔

( ٣٥٤٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو قَالَ :حدَّثَنَا صَفُوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ

لَبِيدٍ ، قَالَ :لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُهُ

الْمَقَابِرَ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ثِم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِلٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ قَالُوا :أَىْ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَيّ نَعِيمٍ نُسْأَلُ ، إنَّمَا هُمَا

الْأَسُوَكَانِ:الْمَاءُ وَالتَّمْرُ، وَسُيُوفُنَا عَلَى رِقَابِنَا وَالْعَدُوُّ حَاضِرٌ، فَعَنْ أَى نَعِيمٍ نُسْأَلُ، قَالَ:إنَّ ذَلِكَ سَيَكُونُ.

(احمد ۲۲۹\_ هناد ۲۲۸)

(٣٥٨٨) حضرت محمود بن لبيد سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جب جناب نبي كريم مَلِّ اَفْظَافَهُمْ يربيه مورة ﴿ أَلْهَا كُمُ التَّكَاثُورُ حَتَّى

زُرْتُهُ الْمَقَابِرَ - تا- ثم لَتُسْأَلُنَ يَوْمَنِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ نازل ہوئی تولوگوں نے یوچھا: اے اللہ کے رسول مَالِنَشَيَحَةَ! ہم سے کون

سی نعتوں کے بارے میں سوال ہوگا؟ بیصرف دوہی … تعتیں …… ہیں۔ یانی اور کھجور۔ جبکہ ہماری تلواری ہماری گردنوں پر ہیں اور دشمن حاضر ہے۔ تو پھر کون کی نعستوں کے بارے میں ہم ہے سوال کیا جائے گا؟ جناب نمی کریم مِشِلِفِنظَةِ نے ارشا وفر مایا: پہ حالات

عنقریب آ جا نیں گے۔

( ٣٥٤٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ

يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا أَحْسَنَ الْعَبْدُ فَٱلْزَقَ اللَّهُ بِهِ الْبَلَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ يُرِيدُ أَنْ

يُصَافِيهُ. (بيهقى ٩٤٩٠ هناد ٢٠١)

(۳۵۴۸۷) حضرت مسلم قرشی ، حضرت سعید بن مینب کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو کہتے سنا کہ جناب

رسول الله مُؤَشِّقَةَ بِنِي ارشاد فرمايا: جب بنده احِها بن جاتا ہے تو الله تعالیٰ اس کے ساتھ آز مائشوں کولگا دیتے ہیں۔ کیونکہ الله تعالیٰ

حاہتے ہیں کہوہ اس کوخوب صاف کردیں۔

( ٢٥٤٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُلْفَقُرُ أَزْيَن لِلْمُؤْمِنِ مِنْ عِذَارِ حَسَنِ عَلَى خَذِّ الْفَرَسِ. (ابن المبارك ٥٦٨)

ه مسنف ابن الي شيبه متر جم ( جلده ۱ ) کرد کرد ۱۳۹۵ کی ۱۳۹۵ کی د ۱۳۹۵ کی کشت ابن الی شیبه متر جم ( جلده ۱۱ ) کرد

( ۳۵۴۸۸) حضرت سعد بن مسعود ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مُنِزَّفِظَةَ نِے ارشاد فر مایا: البیۃ فقرمومن کواس ہے بڑھ کرزینت دیتا ہے جتنا کہ گھوڑے کی رخسار پرخوبصورت لگام۔

( ٣٥٤٨٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْخُذُهُ الْعِبَادَةُ حَتَّى يَخُرُجَ عَلَى النَّاسِ كَأْنَهُ الشَّنُّ الْبَالِى ، وَكَانَ أَصْبَحَ النَّاسِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ٱليُسَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَك ، قَالَ : أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا. (بخارى ٣٨٣٠ـ مسدم ٢١٤٢)

(۳۵۴۸۹) حفرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم فیر فیضیج کو (اللہ کی) عبادت اس طرح سے مصروف کرتی کہ جب آپ میر فیضیع اور کہ اللہ کی عبادت اس طرح ہوتے ، آپ فیضیع منام کہ جب آپ میر فیضیع اور کی طرح ہوتے ، آپ فیضیع منام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ چنانچ عرض کیا گیا یا رسول اللہ میر فیضیع ایکیا یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف

كردياج؟ آپ عَرَافَظَةَ فَرْمايا: توكيا مِن شَكر كرنے والا بنده نه بنوں۔ ( ٣٥٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا يُدْجِلُ اللَّهُ الْجَنَّةَ مَنْ يَرْجُوهَا ، وَإِنَّمَا يُجَنِّبُ النَّارَ مَنْ يَخْشَاهَا ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ يَرْحُمُ.

(احمد ۱۵۹)

(۳۵٬۹۹۰) حضرت زید بن اسلم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله فیر فیرنے کے ارشاد فرمایا: الله تعالی جنت میں صرف اس کو داخل کریں گے جو جنت کی امیدر کھتا ہواور الله تعالی جہنم سے صرف اس کو بچائیں گے جو اس سے خوف کھا تا ہواور الله تعالی صرف اس پر رحم کریں گے جو رحم کرتا ہو۔

( ٢٥٤٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :وَرُبَّمَا قَالَ :قَالَ أَصْحَابُنَا ، عَنْ أَبِي دَرُّ ، قَالَ :وَرُبَّمَا قَالَ :قَالَ أَصْحَابُنَا ، عَنْ أَبِي مَنْ أَسْفَلَ مِنْي ، وَأَنْ أَدْنُو مِنْهُمْ ، وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنِّى ، وَلاَ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ فَوْقِى ، وَأَنْ أَصْلَ رُحِمِي وَإِنْ جَفَانِي ، وَأَنْ أَكْثِرَ مِنْ لَا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ، وَأَنْ أَتَكُلَّمَ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ فَوْقِى ، وَأَنْ أَصِلَ رُحِمِي وَإِنْ جَفَانِي ، وَأَنْ أَكْثِرَ مِنْ لَا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ ، وَأَنْ أَتَكُلَّمُ

بِمُرِّ الْحَقِّ وأن لاَ تَأْخُذُنِي فِي اللهِ لَوْمَةُ لاَنِمٍ ، وَأَن لاَ أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْنًا. (مسلم 1109 ابن ماجه ٣١٨٠) (٣٥٣٩) حضرت ابوذر مُن النُّو ب روايت ہوہ كہتے ہيں كہ مير ب دوست نے مجھے سات باتوں كی وصيت كی مساكين سے محبت كرنے اور مجھے ان كے قریب ہونے كی وصيت كی ۔ اور يہ بات كہ ميں اپنے سے نيچو والے كود كيموں اور اپنے سے او پر والے كو

محبت کرنے اور جھے ان کے قریب ہونے کی وصیت کی۔ اور یہ بات کہ میں اپنے سے یتجے والے کو دیکھوں اور اپنے سے او پر والے کو ندر کھوں اور اپنے سے او پر والے کو ندر کھوں اور یہ کہ میں رشتہ داروں سے صلد حمی کروں اگر چہوہ میر سے ساتھ جفا کریں اور یہ کہ میں لاحول ولاقو ۃ الا باللہ کثر ت سے پڑھوں اور یہ کہ میں کڑو والے کی ملامت کی پر وانہ ہواور یہ کہ میں لوگوں سے کسی چنز کا سوال نہ کروں۔ لوگوں سے کسی چنز کا سوال نہ کروں۔

( ٣٥٤٩٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْجُرَيْرِي ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ : أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

هي مسندابن الي شيبه مترجم ( جلده ۱) کچھ کا ۲۲۷ کچھ ۱۲۷۲ کھی کا ۲۲۷ کھی کتاب الزهد

وَسَلَّمَ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَكُلَةً مِنْ خُبُزِ شَعِيرٍ لَمْ يُنْخَلُ بِلَحْمٍ ، وَشَرِبُوا مِنْ جَدُولٍ ، وَقَالَ : هَذِهِ أَكُلَةٌ مِنَ النَّعِيمِ ، تُسْأَلُونَ عنها يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٣٥٣٩٢) حضرت ابونضرہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ میر فیضی اور آپ کے صحابہ میں سے پچھاوگوں نے ان چھنے جو کی روٹی گوشت کے ساتھ کھائی اور نبر کا پانی پیا۔ آپ میر فیضی آئے نے ارشاد فر مایا: یہ کھانا بھی نعمتوں میں سے ہے۔ قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔

( ٣٥٤٩٢ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عَلِى بُنِ عَلِى بُنِ رِفَاعَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَسِيرٍ لَهُ فَنَزَلَ مَنْزِلاَّ جرزا مُجُدِبًا ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَنَزَلُوا ، قَالَ :ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْمَعُوا ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِىءُ بِالْصَّغِيرِ إِلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ إِلَى الْكَبِيرِ وَالشَّىءِ إِلَى الشَّىءِ حَتَّى جَمَعُوا سَوَادًّا عَظِيمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذِهِ مِثْلُ أَعْمَالِكُمْ يَا بَنِى آدَمَ فِى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ.

(۳۵۴۹) حضرت صن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِیَرَفَیْنَ اپنے ایک سفر میں تھے۔ پس آپ مِیَوَفِیْنَ نے پڑاؤ ڈالا ایک ایک عظر میں تھے۔ پس آپ مِیوَفِیْنَ نے پڑاؤ ڈالا ایک ایک عظر پر جو قحط زدہ اور ہے آب و گیاہ تھی۔ اور آپ مِیَوْفِیْنَ نَا ہے صحابہ تذکافیّن کو بھی اتر نے کا حکم دیا۔ پس وہ بھی اتر گئے۔ راوی کہتے ہیں پس آ دمی نے چھوٹے کو چھوٹے کی طرف اور بڑے کو بڑ سے کی طرف اور ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف لا نا شروع کیا۔ یہاں تک کہ ایک بہت بڑا ہم غفیر جمع ہوگیا۔ پھر آپ میوفیٰ نَا شروع کیا۔ یہاں تک کہ ایک بہت بڑا ہم غفیر جمع ہوگیا۔ پھر آپ میوفیٰ نَا شروع کیا۔ یہاں تک کہ ایک بہت بڑا ہم غفیر جمع ہوگیا۔ پھر آپ میوفیٰ نِیْنَ نِیْا اِسْ کُلُونُ کُلُونُونِ کُلُونُ کُلُونُونِ کُلُونُ کُ

( ٣٥٤٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَعِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ يَوُومُ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ قَالُ : يُحْبَسُونَ حَتَّى يَبُلُغَ الرَّشُحُ آذَانَهُمُ.

(بخاری ۳۱ مسلم ۲۱۹۱)

(۳۵۳۹۳) حضرت ابن عمر روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مُؤِرِّفَتِیَّ نِے اُس دن کا ذکر فرمایا جب سب لوگ رب العالمین کے پاس کھڑے ہوں گے۔ آپ مِؤَرِّفَتِیَکُنْ نے ارشاد فرمایا: ان سے حساب لیا جائے گا یہاں تک کدان کے کانوں تک رسند پہنچ جائے گا۔

( ٣٥٤٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرٍّ ، قَالَ :قَالَ أَبِي :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ اللَّهَ عِنْدَ لِسَانِ كُلِّ قَائِلٍ ، فَلْيَنْظُرْ عَبْدٌ مَاذَا يَقُولُ. (ابو نعيم ١٦٠)

(۳۵٬۹۵ ) حفرت عمر بن ذر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا جناب رسول الله فیرِ فیفیغ کے ارشاد ہے: ہر ہو لئے والے کی زبان کے پاس اللہ تعالیٰ ہے۔ پس بندہ کود کھنا جا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے۔

( ٣٥٤٩٦ ) حَذَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدٍ الطَّائِنِيّ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

هي مسنف ابن ابي شيرمتر بم ( جلد ١٠) کي په ۱۹۷۵ کي ۱۳۷۵ کي په ۱۳۷۵ کي کتاب الزالد

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُطُعِمُ مُؤْمِنًا جَائِعًا إِلاَّ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ ، وَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَشْقِى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمَأُ إِلَّا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ، وَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَكُسُو مُؤْمِنًا عَارِيًّا إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضُرِ الْجَنَّةِ. (ترمذى ٢٣٣٩ـ احمد ١٣)

(۳۵٬۹۹۱) حضرت سعدطائی ہے روایت ہے کہ انہیں یہ بات پیچی کہ جناب رسول اللہ میز ﷺ نے ارشاد فرمایا: کوئی بھی بندہ مومن کسی مومن کو کھا تا نہیں کھلائے گا اور کوئی بھی بندہ مومن کسی مومن کو بیاس کی و بیاس کی وجہ سے پانی نہیں بلاتا گرید کہ اللہ تعالی اس کو خالص شراب بلائیں گے اور کوئی بھی مومن کسی مومن کو جونظ ہو کیڑ انہیں بہنا تا گرید کہ اللہ تعالی اس کو خالص شراب بلائیں گے اور کوئی بھی مومن کسی مومن کو جونظ ہو کیڑ انہیں بہنا تا گرید کہ اللہ تعالی اس کو جنت کا سینا کیں گے۔

( ٣٥٤٩٧) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ زِيَادِ بُنِ أَبِي مُسُلِم ، عَنْ صَالِح أَبِي الْحَلِيلِ ، قَالَ : مَا رُئِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِكًا ، أَوْ مُتَبَسِّمًا مُنْذُ نَوْلَتُ : ﴿أَفَي لَ الْحَدِيثِ تَعْجُبُونَ وَتَضْحَكُونَ ﴿ . (وكبع ٢٦) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِ كُمّا ، أَوْ مُتَبَسِّمًا مُنْذُ نَوْلَتُ : ﴿أَفَي لَ مَا الْحَدِيثِ تَعْجُبُونَ وَتَضْحَكُونَ ﴿ . (وكبع ٢٦) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَكُلْمَ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّ

جرت كرت بواور (اس كا مُداق بناكر) منت بو'اس كے بعد جناب نبى كريم مِنْ فَضَفَ كو منت بوئ يامكرات بوئ نبيس و يحاگيا۔ ( ٢٥٠٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نِعْمَتَانِ مَغْبُونْ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ : الْفَرَاعُ وَالصَّحَةُ. (بخُاری ۱۳۱۲ ـ تر مذی ۲۳۰۳) (۳۵۳۹۸) حضرت ابن عباس بن تُؤْرِ بے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله سَرِّ الْفَرْخَ نِے ارشاد فرمایا: وقعتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں بصحت اور فراغت ۔

( ٢٥٤٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :سَلُوا اللَّهَ عِلْمًا نَافِعًا ، وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ.

(۳۵۴۹۹) حضرت جابر بن عبدالله ہے روایت ہے وہ کتبے ہیں کہ جناب رسول الله مُؤلِظُ ﷺ نے ارشادفر مایا بتم اللہ تعالیٰ ہے علم نافع کاسوال کر واور اللہ تعالیٰ ہے اس علم سے بناہ مانگو جونفع نہ دے۔

( ..ه٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ فَيَّاضِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :َقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا آمُرُكُمُ أَنْ تَكُونُوا فِسِّيسِينَ وَرُّهُبَانًا.

(۳۵۵۰۰) حضرت ابوعبدالرحمٰن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جنا ب رسول اللہ مِنْ الْنَصْحُ نَے ارشاد فر مایا: میں تمہیں یہ کام نیس دیتا کہتم علم دوست عالم (محض) اور تارک دنیا درویش بن جاؤ۔

( ٢٥٥.١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كتاب الزهد ﴿ مَسْنُ ابْنَ الْجِيشِيدِ مِرْ جَلِوهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

اللَّهَ لَا يَقْبَلُ عَمَلَ عَبْدٍ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ.

(۳۵۵۰۱) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَثَّرِ فَيْنَا فِيْ الله الله الله الله و کامُل قبول نہيں کرتے بیال تک کہاس ہے رامنی ہوجا کیں۔

( ٢٥٥.٢ ) حَدَّثَنَا ابْن نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْعِلْمُ عِلْمَان :عِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ ، وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَتِلْكَ حُجَّةُ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ.

(٣٥٥٠٢) حضرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مینون کے ارشاد فر مایا علم ، دوطرح کے علم ہیں: ایک علم دل میں ہوتا ہے، یہی علم نافع ہے۔اورا یک علم زبان پر ہوتا ہے، سویہ خدا کی اپنے بندوں پر حجت ہے۔

( ٣٥٥.٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِم الطَّخَان ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي جَعْفَر الْمَدَائِنِيِّ رَفَعَهُ ، قَالَ : يَا عَجَبًا كُلَّ الْعَجَبِ لِمُصَدِّقِ بِدَارِ الْخُلُودِ وَهُوَ يَسْعَى لِدَارِ الْغُرُورِ ، يَا عَجَبًا كُلَّ الْعَجَبِ لِلْمُخْتَالِ الْفَخُورِ وَإِنَّمَا خُلِقَ مِنْ نُطُفَةٍ ، ثُمَّ يَعُودُ جِيفَةٌ وَهُوَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا يَدُرِى مَا يُفْعَلُ بِهِ.

(٣٥٥٠٣) حضرت ابوجعفر مدائن بروايت بوه اس كومرفوعاً بيان كرتے بين كدا ب مَثِرَ فَضَحَةُ نے ارشاد فرمايا: "بائ تعجب! پورا تعجب ہے اس آ دمی پر جو دار الحلو د ..... جنت ..... کی تصدیق کرتا ہے لیکن محنت وہ دار الغرور ..... د نیا .... کے لیے کرتا ہے۔ ہائے تعجب! پوراتعجب ہےاں شخص پر جوفخر و تکبر کرتا ہے جبکہ و محض نطفہ کی پیداوار ہے پھروہ مردار ہوجائے گا۔اوراس دوران بھی وہ نہیں جانتا کہاس کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

( ٣٥٥.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ عَلَى رَحْلِ فَاجْتَنَحَ بِهِ ، فَقَالَ :لَبَيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآجِرَةِ.

(۳۵۵۰۳) حضرت عبدالله بن حارث سے روایت ہے کہ جناب رسول الله مِثَرِ فَقَطَةُ نے فیج کیا سواری پرتو آپ مِئِر فَفَظَةُ نے اس پر دونوں ہاتھوں پراوندھاہوکر تکید کی طرح سہارا کیااورارشادفر مایا: میں حاضر ہوں یقینازندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔

( ٣٥٥.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُل مِنْ جُهَيْنَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :خَيْرٌ مَا أُعْطِى الْمُؤْمِنُ خُلُقٌ حَسَنٌ ، وَشَرُّ مَا أُعْطِى الرَّجْلُ قَلْبُ سُوءٍ فِي صُورَةٍ حَسَنَةٍ.

(۳۵۵۰۵) قبیلہ جبینہ کے ایک آ دمی ہے روایت ہےوہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ میز ﷺ نے ارشادفر مایا: مومن کوعطا ہونے والی چیزوں میں ہے بہترین چیزاحیھاا خلاق ہے۔اورآ دی کو ملنے والی چیزوں میں سے بدترین چیزخوبصورت شکل میں برادل ہے۔

( ٢٥٥.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ إِلَى الْيَمَنِ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ : أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ إِلَيْكُمْ ، أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَتَوْتُوا الزَّكَاةَ ، وَإِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ ، إِقَامَةٌ فَلاَ ظَعَنْ ، وَخُلُودٌ فَلاَ مُوْتَ.

(ابن المبارك 211هـ حاكم ۸۳)

ه این ابی شیرمتر جم (جلدوا) کی همانف این ابی شیرمتر جم (جلدوا) کی همانف این ابی شیرمتر جم (جلدوا) کی همانف این ابی شیرمتر جم (جلدوا)

علا (۳۵۵۰۱) حفرت معنی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حفرت معاذیمن کی طرف تشریف لائے انہوں نے او گول کو خطبہ ویا پس اللہ کی تعریف کی اور ثنابیان کی اور آپ نے فر مایا: میں تمہاری طرف اللہ کے رسول نیز انتیکی تا کا قاصد ہوں یہ کہتم اللہ کی عبادت

پل الندی عربیف فی اور نابیان فی اور اپ نے حرمایا؛ یک مهاری طرف الند کے رسول پیوسیے بھی کا فاصد ہوں یہ لیم الندی عبادت کرو،اس کے ساتھ کسی بھی چیز کوشریک نہ کرواورتم نماز کو قائم کرواورتم ز کؤ قا کوادا کرو۔اس لیے کہ وہ اللہ اکیلا بی ہے اور جنت وجنبم تھبر نے کی جگہ ہیں پس (وہاں ہے ) کوچ نہیں کرنا اور ہمیشہ کی جگہ ہے۔ پس (وہاں )موت نہیں ہے۔

( ٣٥٥.٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ، فِيلَ : وَمَنَ الْهُ كَانُ مُ قَالَ زَالنَّذَا عَلَى الْقَالِدِ ( مَنْ ١٣٥٥ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا

الْغُرَبَاءُ ، قَالَ :النَّزَّاعُ مِنَ الْقَبَائِلِ. (ترمذی ۲۷۲۹۔ احمد ۳۹۸) (۳۵۵-۷ عفرت عبداللہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مِنَّوْفِظَیْ نے ارشادفر مایا:'' بے شک اسلام نے نر بت کی جالیت میں ظہور و آغاز کیا تھا اور عنقر ہیں ۔ اِستظمور و آغاز کی جالت کی طرف عود کر سرگا گیر نجر ایکو خشخری سوع خشر کیا گیا۔

ک حالت میں ظہور وآغاز کیا تھااورعنقریب بیاہے ظہور وآغاز کی حالت کی طرف عود کرے گا۔ پس غرباء کو نوشخبری ہو۔ عرض کیا گیا غرباء کون ہوں گے؟ آپ میزینے کیجئے نے فرمایا بمتلف قبائل ہے نکالے ہوئے لوگ۔

( ٢٥٥.٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ نَعَالَ مَنْ اللهِ مَلَّذَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاذَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاذَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاذًا فَعَرَانُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاذًا فَعَرَانُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاذًا فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاذًا فَعَرَانُ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاذًا فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاذًا فَعَلَيْهِ وَسَلَّمُ نَا وَسَنَعُودُ دُكُمَا كَانَ ، فَطُو لَهُ لَلْهُ كَاء

قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا كَانَ ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ. (مسلم ١٣٠- ابن ماجه ٣٩٨٦)

(۸۰ ۳۵۵) حضرت ابو ہریرہ خاتی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مُؤَلِّفِیَجَ نے ارشادفر مایا ہے شک دین کا آغاز غربت کی حالت میں ہوا ہے اور عنقریب یہلی حالت میں عود کر جائے گا۔ پس غرباء کے لیے خوشخبری ہے۔

( ٣٥٥.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، أَوِ ابْنَ أَبِى الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طُوبَى لِلْغُرْبَاءِ ، قِيلَ : وَمَنَ الْغُرَبَاءُ ، قَالَ : قَوْمٌ يُصْلِحُونَ حِينَ

عن رسون الملوعت المعلق المله عليه وسلم عوبي يعلو بالإين الوس الموباء الناس الوباء الناس ومن يطلب مورد وين وهُ سِلهُ النّاسَ. • ٣٥٥) حفرت ابراہيم بن مغيره .... ما ابن الى مغيره .... بروايت ہے وہ كتے ہن كه جناب رسول الله مِنْ فِفَعَةُ نے ارشاد

۔ (۳۵۵۰۹) حفرت ابراہیم بن مغیرہ ۔۔۔ یا ابن الی مغیرہ ۔۔۔ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِنْوَفَقَعَ آئے ارشاد فرمایا:''خوشخبری ہوغر باء کے لیے'' پوچھا گیا غرباء کون ہیں؟ آپ مِنْوَفِقَائِ آئے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جولوگوں کے فساد کے وقت

اصلاح كرتے بيں۔ ( ٣٥٥١٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ.

مِ ملد ؟ ہوں ہوں ہوں ہوں ملہ ہاں سو بھی ہوں ہوں ۔ ( ۳۵۵۱ ) حضرت مجاہد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مَزِّفَظَیَّا ہے ارشاد فر مایا: بیشک اسلام کا آ غاز غربت کی حالت میں ہوا تھااور بیخنقریب اپنے آغاز والی حالت کی طرف عود کرےگا۔ پس غرباء کے لیے خوش خبری ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ر مسنف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ۱ ) في مستف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ۱ ) في مستف ابن الي الدولد في المستقدم ( المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم ( المستقدم المستقد

( ٣٥٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إذَا مَّاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَٱلْعَشِى ، إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ وَيُقَالُ لَهُ :هَذَا مَقْعَدُك حَتَّى يَبْعَنَك اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(بخاری ۲۵۱۵\_ مسلم ۲۱۹۹)

(۳۵۵۱) حضرت ابن عمر خاتئو جناب بی کریم مینونظی کی سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ مینونظی نے ارشاد فر مایا: جبتم میں سے کوئی مرجاتا ہے تو اس پراس کا ٹھکا نہ جن کیا جاتا ہے۔ اگر میخض اہل جنت میں سے ہتو جنت سے ٹھکا نہ جن کیا جاتا ہے۔ اگر میخض اہل جنت میں سے ہتو جنت سے ٹھکا نہ جن کیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ اہل جہنم میں سے ہتو جہنم سے ٹھکا نہ جن کیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکا نہ ہے۔ یہاں تک کہ قیامت کے دن مجھے اللہ تعالی اٹھائے۔

( ٣٥٥١٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنُ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : مَا فَعَلْت الذَّهَب ، فَقُلْتُ :عِنْدِي يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : مَا فَعَلْت الذَّهَب ، فَقُلْتُ :عِنْدِي يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : مَا ظُنُّ انْتِنِي بِهَا ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا ، وَهِي مَا بَيْنَ الْخَمْسَةِ إِلَى النَّسْعَةِ فَجَعَلَهَا فِي كُفِّهِ ، فَقَالَ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ : مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ بِهَا أَنْ لَوْ لَقِي اللَّهَ وَهَذِهِ عِنْدَهُ ، أَنْفِقِيهَا يَا عَائِشَةً . (احمد ٨٦- ابن حبان ١٤٥)

پاس بوتا اوروہ اللہ سے جاملتا تو ان کے بارے محمد مِنْزِ شَخَیْمَ کا خیال کیا ہوتا؟ اے عائشہ اتم ان کوخرج کردو۔ ( ۲۵۵۱۲ ) حَدَّثَنَا حُسَیْنُ بُنُ عَلِی ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَیْرِ ، عَنْ دِیْعِی ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ،

قَالَتُ : ذَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاهِمُ الْوَجْهِ ، فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَاكَ مِنْ تَغَيَّرٍ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَاك سَاهِمَ الْوَجْهِ ، أَمِنْ عِلَّةٍ ؟ قَالَ : لاَ ، وَلَكِنِ السَّبْعَةُ الدَّنَانِيرُ الَّتِي أُتِينَا بِهَا أَمْسِ نَسِيتُهَا

فِي خُصْمِ الْفِرَاشِ فَبِتُ وَلَهُمْ أَقْسِمُهَا. (احمدُ ٢٩٣ - ابن حبان ١١٠٠)

(۳۵۵۱۳) حضرت ام سلمہ جی دفیر سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ جناب رسول الله مِیَّرُفِظَافِهُ میرے پاس تشریف لائے جبکہ آپ مِیْوَاللّٰهِ کا چرہ مبارک متغیر تفاد میں نے خوال کیا کہ یہ (شاید) کسی تبدیلی کی وجہ سے ہے تو میں نے عرض کیا۔ یا رسول الله مِیْوَالْفَظَافِیْ کا چرہ مبارک متغیر چرہ و کھورہی ہوں۔ کیا یہ کسی بعاری کی وجہ سے ہے؟ آپ مِوَلِّفَظَافِیْ نے فر مایا: 'دنہیں لیکن اس ن وجہ وہ سات دنانیر ہیں جوکل ہمارے پاس لائے گئے تھے۔ میں ان کو بستر کے کنارے میں (رکھکر) بھول گیا تھا۔ پس میں نے

کتاب الزهد 🎇

کی مستف این ابی شیبه متر مم ( جلدو ۱ ) کیپی کاری ایس ایس ایس ایس ایس کیپی کاری ایس ایس ایس ایس کیپی کاری کاری ک

ان کونقسیم کے بغیررات گزار دی ہے۔

فُلَانِ. (بخاري ٢٦١٣ ـ ابوداؤد ١٣٨٧)

فِي الْبَيْتِ عِنْدَنَا فَخِفْت أَنْ يَبِيتَ عِنْدَنَا فَأَمَرْت بِقَسْمِهِ. (بخارى 201 احمد ٨)

( ٣٥٥١٤ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُمَر بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ الْمَكَّى ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ

اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَاةِ

الْعَصْرِ سَرِيعًا ، فَتَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَعَرَفَ الَّذِي فِي وُجُوهِهِمْ ، فَقَالَ : ذَكَرُت تِبْرًا

(٣٥٥١٣) حضرت عقبه بن حارث سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَثَرِ الْکِ مرتبه )عصر کی نماز سے جمدی

فارغ ہو کر مڑے تو اوگ آپ کی جلدی کی وجہ سے بہت متعجب ہوئے پھر آپ مِزْنْ تَغَیْقُ الوگوں کے یاس تشریف لائے اور آپ

مُنْوَقِينَ أَنِي ان كے چبروں میں تعجب محسوں كيا تو آپ مُنْوَقِينَ أَنْ غَرِمايا '' مجھے اپنے ہاں گھر میں رکھا ہوا مكڑا (سونے وغير ۽ كا) ياد

( ٣٥٥١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزُوانَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ فَوَ جَدَ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا ، فَلَمْ يَدْخُلْ ، قَالَ : وَقَلَّمَا كَانَ يَدْخُلُ إِلَّا بَدَأَ بِهَا ، فَجَاءَ عَلِيٌّ

فَرَآهَا مُهْتَمَّةً ، فَقَالَ :مَا لَك ، قَالَتْ :جَاءَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَدُخُلُ عَلَىَّ ، فَأَتَاهُ

عَلِيٌّ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ فَاطِمَةَ اشْتَذَ عَلَيْهَا أَنَّك جِنْتَهَا فَلَمْ تَدُخُلُ عَلَيْهَا ،

فَقَالَ : وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا ، أَوْ مَا أَنَا وَالرَّقْمُ ، قَالَ : فَذَهَبَ إِلَى فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ :قُلْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا تَأْمُوْنِي ؟ قَالَ :قل لَهَا :فَلْتُوْسِلْ بِهِ إِلَى يَنِى

(٣٥٥١٥) حضرت ابن عمر رُقَافِن مر رَقَافِن مِي كه جناب رسول الله مَلِفَظَةُ ،حضرت فاطمه مني لذ بنا كم بال تشريف لائ - آپ

مِنْقِفَةَ إِنْ كَ درواز وبر برده ولا مواد يكهار توآپ مِنْقِفَةُ اندرتشريف نبيس لائ \_راوي كيتر بيسآپ مِنْقِفَةُ تشريف لات

تو بہت کم ایسا ہوا ہے کہ آپ نِنْ فَضَعْظُ معزت فاطمہ کے ہاں پہلے نہ آتے۔ چنانچے معزت علی (جب گھر) تشریف لاے تو انہوں نے

حضرت فاطمه وفكرمنداورمغموم و يكهاتو يوجهاته بين كيابوا بي؟ انهول نے جواب ديا۔ جناب رسول الله سِرَفي هري طرف تشريف

لائے کیکن میرے پاس اندرتشریف نہیں لائے۔اس پرحضرت علی واٹھ آپ میرفیٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یا

رسول الله مِنْ وَفَقِينَةً! حضرت فاطمه برآب مِنْ فَقَعَةً كايمل بهت بعاري كررا بحكمة بان كي طرف تشريف لائ اورآب ان ك

پاس اندر داخل نہیں ہوئے؟ آپ میٹونٹے نے فرمایا:'' میں اور دنیا کیے؟'' یا فرمایا''میں اورنقش ونگار کیے؟'' راوی کہتے ہیں پس

حضرت علی واغو حضرت فاطمه مین الدون کے پاس چلے گئے اور انہیں جناب رسول الله مَوْفِظِیَا ہم کی بات بتا وی د حضرت فاطمه میں الله عنوافظیا

نے فرمایا: آپ رسول الله مُؤفظة أے پوچھیں كه آپ مجھ كياتكم ديتے ميں؟ آپ مُؤفِظة نے فرمایا: تم فاطمه جي هذه على سے كبواس أو

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آ گیا تھا۔ تو مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ وہ رات ہمارے ہاں ندرہ جائے۔ چنانچہ میں نے اس کو بانٹنے کا حکم دے دیا۔

كتاب الزهد هی مصنف این الی شیبه ستر مم ( جلده ۱) کی در کاری این الی شیبه ستر مم ( جلده ۱)

حاہیے کہ وہ اس کو بنوفلاں کے پاس جھیجے دے۔

( ٣٥٥١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَيْتِ

ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ فَرَأَى سِتْرًا مَنْشُورًا فَرَجَعَ ، قَالَ :فَآتَاهُ عَلِيٌّ ، فَقَالَ :أَلَمْ أُخْبِرُك أَنَّك أَتَيْتَ ابْنَنَكَ فَلَمْ تَدُخُلْ ، قَالَ :فَقَالَ :أَفَلَمْ أَرَهَا سَتَرَتْ بَيْتَهَا بِنَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقِيلَ لِلْحَسَنِ :وَمَا كَانَ ذَلِكَ السُّتُرُ ، قَالَ :قِرَامٌ

أَغْرَابِيٌّ ، ثَمَنُهُ أَرْبَعَهُ الدَّرَاهِمَ ، كَانَتْ تَنْشُرُهُ فِي مُؤَخُّرِ الْبَيْتِ.

(٣٥٥١٢) حضرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مُؤَلِفَظَةً ، اپنی بیٹی حضرت فاطمیہ ٹڈیڈیٹن کے گھر کی طرف

تشریف لائے تو آپ نے بھیلا ہوا ایک پردہ دیکھا۔ پس آپ مُؤْفِظِیَا واپس ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں پھر حضرت ملی جانون

آ پ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى الْ رادی کہتے ہیں اس پرآ پ نیز ﷺ نے فرمایا:'' کیا میں نے ان کوئیس دیکھا کہانہوں نے راہِ خدا کے فریدے اینے گھریر پر دہ لاکا یا ہوا تھا؟''حضرت حسن ہے یو چھا گیا یہ پردہ کون سہ تھا؟ انہوں نے فرمایا: ویہاتی پردہ تھا جس کی قیمت حیار دراہم کی تھی۔حضرت

فاطمه بني هذا ال كوگفر كے بچھلے حصہ میں بھیلا و يې تھیں۔

( ٣٥٥١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ ثَمَنُ مُرُّوطِ نِسَاءِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةً وَنَحُو َ ذَلِكَ.

(٣٥٥١٧) حضرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مِنْرِفْتِی فِنْ کی بیویوں کے پر دوں کی قیمت چھ (ورہم) یا اس

( ٣٥٥١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيبَةَ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :خَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي وَخَيْرُ الذِّكْرِ الْحَفِيُّ.

(۳۵۵۱۸) حضرت سعد ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جنا ب رسول اللّٰہ مَنْوَفَقَحَةَ نے ارشاد فرمایا: بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کر جائے اور بہترین ذکر ، ذکر خفی ہے۔

( ٢٥٥١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ قَعْقَاعٍ ، عَنْ أَبِى زُرُعَةَ بن عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ أَجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ فُوتًا.

(مسلم ۳۰۵- بخاری ۲۳۲۰)

(٣٥٥١٩) حضرت ابوہریرہ جن فئے سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَیْوَانِیْکیا بنے ارشاد فرمایا: اے الله! تو آل محمد مَيْلِ النَّهُ الْمُ كَارِزُقَ كُوتُوت ..... بقد رضرورت ..... بناو \_\_\_

( ٣٥٥٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شمر ، عَنْ مُغِيرَةً بْنِ سَغْدِ الْأَخْرَمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ،

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) کي هي الاس کي هي الاس کي کي کي کي الناب الزلعد کي چي

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ لَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : بِرَاذَانَ مًا بِرَاذَانُ وَبِالْمَدِينَةِ مَا بِالْمَدِينَةِ ؟. (ترمذى ٢٣٢٨ـ احمد ٣٧٤)

(٣٥٥٢٠) حضرت عبدالله ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مُؤْفِظَةَ فِي نے ارشاد فر مایا:'' زمینیں نہ بناؤ، کہتم دنیا میں رغبت کرنے لگو۔حضرت عبدالقد کہتے ہیں راذان ،کیا ہے راذان ،اور مدینہ، کیا ہے مدینہ۔

( ٢٥٥٢١ ) حَدَّثَنَا عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَسْعَد بُنِ زُرَارَةَ ، أَنَّ ابْنَ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا ذِنْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاً فِي غَنَمِ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ. (ترمذى ٢٣٧٦- احمد ٣٥١)

(٣٥٥٢) حضرت كعب بن مالك كے بيٹے، اپنے والد كے واسطہ ہے جناب نبي كريم مِين ﷺ ہے روايت كرتے ميں كه آ پ میٹونٹیٹیٹی نے فرمایا: دو بھو کے بھیڑ ہے جن کو بکر یوں میں چھوڑ اگیا وہ بکر یوں میں اس قد رفسادنہیں کرتے جس قدر آ دی کا مال وجاہ پر حریص ہونا اس کے دین کوخراب کرتا ہے۔

( ٢٥٥٢٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَىالْمِنْبُرِ : إنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ، أَوْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَهَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بالشَّر ، فَسَكَتَ حَنَّى ظَنَنَا أَنَّهُ يَنُزِلُ عَلَيْهِ وَغَشِيَهُ بُهُرٌ وَعَرَقٌ ، ثُمَّ قَالَ:أَيْنَ السَّائِلُ وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا خَيْرًا ، فَقَالَ :إنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ ، وَلَكِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلُونٌ ، كُلَّمَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا ، أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَهُ الْحَضِرِ، تَأْكُلُ حَتَّى إِذَا امْتَلَاتُ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ فَتَلَطَتْ، ثُمَّ بَالَتْ، ثُمَّ أَفَاضَتْ فَاجْتَرَّتْ، مَنْ أَحَذَ مَالًا بِحَقَّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَحَذَ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ، وَلَا يَشْبَعُ. (بخاري ١٣٦٥ـ مسلم ٢٥٧ـ)

تھے ....'' مجھےتم پرسب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ یہ ہے جس کواللہ تعالیٰ زمین کے نباتات میں یازندگی کی رنگینی میں نکالیں گے۔اس پرایک آ دمی کھڑا ہوااوراس نے کہا: یا رسول الله مَنْزِنفِیْنَدْ! کیا خیر بھی شرلاتا ہے؟ پس آپ مِنْزِنفِیْ خاموش ہو گئے۔ یبال تک کہ ہمیں بیگمان ہوا کہ آپ مِزافظ اِن وحی نازل ہور ہی ہے۔اور آپ مِزافظ آپر بسینداور کیکی ظاہر ہوگئی۔ پھر آپ مِزاجع ہے ا ارشاد فرمایا:''موال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے خیر کا بی ارادہ کیا تھا۔ پھر آپ مِنز ﷺ نے فرمایا:'' یقینا خیر تو خیر بی لاتی ہے کیکن ید نیاسرسبزاورمیٹھی ہے۔ وہ بیودے جو بہار میں اگتے ہیں وہ پیٹ کوخوب بھر لینے والے جانوروں کو یا تو مار ڈالتے ہیں یا مار نے کے قریب کردیتے ہیں،سوائے سنرہ کھانے والےان جانوروں کے جو پیٹ کے معمولی بھرجانے کے بعد دھوپ میں چلے جاتے ہیں، جگالی کرتے ہیں،غذا کوزم و بعثم کرتے ہیں، یا خانہ کرتے ہیں اور پھر کھانے کے لیے دوبارہ آ جاتے ہیں۔

ه المناب المناب

جو تحض مال کواس کے حق کے ساتھ لیتا ہے تو اس کے لیے اس مال میں بر کت دی جاتی ہے اور جو شخص مال کواس کے حق کے بغیر لیتا ہے تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کھا تا ہے لیکن نیر نہیں ہوتا۔

( ٣٥٥٢٢ ) حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ عُبَدْدٍ سَنُوطَا ، عَنْ خَوْلَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إنَّ الدُّنيَا خَضِرَةٌ حُلُوّةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا بُورِكَ لَهُ فِيهَا ، وَرُبَّ

النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : إن الدنيا تحضِره حلوه ، قمن الحدها ببحقها بو مُتَخَوِّضٍ فِي مَالِ اللهِ وَمَالِ رَسُولِهِ لَهُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (بخارى ١١١٨- ترمذي ٢٣٧٣)

(۳۵۵۳) حفرت خولہ، جناب نبی کریم مُطِّرِ الْطِیحَةِ ہے روایت کرتی میں کہ آپ مِطِّرِ اُنٹیکَةِ نے ارشاد فرمایا:'' بے شک دنیا سرسبر اور میشی ہے۔ پس جو شخص اس کواس کے حق کے ساتھ لیتا ہے تو اس کے لیے اس میں برکت دی جاتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے مال میں بہت سے غور دخوض کرنے والوں کے لیے بروز قیامت جہنم کی آگ ہے۔

( ٢٥٥٢٤ ) حَذَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوَةَ وَسَعِيدٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِى ، ثُمَّ سَأَلَتُهُ فَأَعْطَانِى ، ثُمَّ سَأَلَتُهُ فَأَعْطانِى ، ثُمَّ سَأَلَتُهُ فَأَعْطانِى ، ثُمَّ سَأَلَتُهُ فَأَعْطانِى ، ثُمَّ سَأَلَتُهُ فَاعْطانِى ، ثُمَّ سَأَلَتُهُ فَاعْطانِى ، ثُمَّ فَاعْطانِى ، ثُمَّ فَاعْطانِى ، ثُمَّ فَاعْطانِى ، ثُمَّ فَالْمَالُ عَلْمَ فَاعْطانِى ، ثُمَّ فَالْمَالُ خَلْوَةً ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارِكُ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِى يَأْكُلُ ، وَلَا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَهِ السَّفُلُكِى . (بخارى ١٣٣٠ مسلَم ١٤٤)

( ٣٥٥٢٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إنَّ هَذَا الْمَالَ حُلُوٌ خَضِرٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ يُبَارِكُ لَهُ فِيهِ.

(٣٥٤٢٥) حضرت معاويد خلاف ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەميں نے جناب رسول الله مَفِرُفَقَافِ كو كہتے سنا:'' ب شك يه مال ميٹھااورسرسبزے۔پس جوشخص اس كواس كے حق كے ساتھ ليتا ہے واس كے ليے اس ميں بركت دى جاتی ہے۔

( ٣٥٥٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِى ذَرِّ ، قَالَ : قامَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَكَلَّنَنَا الطَّبُعُ ، قَالَ : فَدَفَعَهُ النَّاسُ حَتَّى وَقَعَ ، ثُمَّ قَامَ أَيْضًا

عليهِ وَسَلَمُ يَحْطُبُ ، فَقَالَ ؛ يَا رَسُولُ اللَّهِ مَ لَكُمْ الطُّبُعُ ، فَالَ ؛ فَدَفِعُهُ النَّاسُ تحتى وقع ، نَمْ فَامُ ايضًا فَنَادَى بِصَوْتِهِ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَخُوفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِى مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُصَبَّ عَلَيْكُمَ الدُّنْيَا صَبًّا ، فَلَيْتَ أُمَّتِى لَا تَلْبَسُ الذَّهَبَ ، فَقُلْتُ لِزَيْدٍ : مَا الصَّبُعُ ، قَالَ :السَّنَةُ.

(احمد ۱۵۲ یز از ۳۹۸۳)

(۳۵۵۲۷) حضرت ابوذر جھانتی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله نیز فضی نظیم نظیم ارشاد فرمارہ سے کہ ایک شخص کھڑا ہوااوراس نے کہایا رسول الله نیز فضی نظیم اللہ نے ہمیں کھالیا ہے۔ راوی کہتے ہیں پس لوگوں نے اس کو بٹھایااور وہ بیٹھ گیا۔ وہ پھر دوبارہ کھڑا ہوااوراس نے اپنی آواز سے ندالگائی پھراس کی طرف آپ نیز فضی نے نے التفات فرمایا اورارش وفرمایا: مجھے تم پراس سے بھی زیادہ اس بات کا خوف ہے کہ تم یردنیا خوب بہادی جائے ، کاش کہ میری اُمت سونا نہ بہنے۔

( ٣٥٥٢٧) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَابُنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بُنِ سُوَيْد ، عَنُ أَبِى ذَرِّ ، قَالَ : الْمُحَسَرُونَ الْتَهَيْتِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكُعْبَةِ ، فَلَمَّا رَآبِي ، قَالَ : هُمَ الأَخْسَرُونَ وَرَبُ الْكُعْبَةِ ، فَجِنْت فَجَلَسْت فَلَمُ أَتَقَارً أَنْ قُمْت ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فِدَاك أَبِي وَأَمِّى ، مَنْ هُمْ ، وَرَبُ الْكُعْبَةِ ، فَجِنْت فَجَلَسْت فَلَمُ أَتَقَارً أَنْ قُمْت ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فِدَاك أَبِي وَأَمِّى ، مَنْ هُمْ ، قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ، وَعَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يَمُعْمَ اللهِ يَهُ وَمِنْ خَلْهِهِ ، وَعَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يَمِينُهُ وَمُ فَيْمُ اللّهُ اللّهِ ، وَاللّهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مُنْ قَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

( ٣٥٥٢٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أُبَشِّرُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ قَالَ أَغْنِيَالِهِمُ يِنِصُفِ يَوْمٍ ، خَمْسِمِئَةِ عَامٍ. (ابن ماجه ٣١٢٣)

(٣٥٥٢٨) حضرت ابن عمر وزائف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِنْوَفِظَیَّمْ نے ارشاد فرمایا: ''اے فقیروں کی جماعت! کیا ہیں تمہیں خوشخبری ندسناؤں؟'' بیٹک مومن فقراء، مالدار مومنین سے نصف یوم یعنی پانچ سوسال قبل جنت میں داخل ہوں گے۔

( ٢٥٥٢٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِ تَى ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوَلَةَ عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يَكُفِى أَحَدَّكُمْ مِنَ الدُّنْيَا خَادِمٌ وَمَرْكَتْ.

(احمد ۲۳۲۰ دارمی ۲۷۱۸)

۱۰ مسنف ابن ابی شیر متر قبم ( جلده ۱۱ ) کی پی مسنف ابن ابی شیر متر قبم ( جلده ۱۱ ) کی پی مسنف ابن ابی شیر متر قبم ( جلده ۱۱ ) کی پی استان الزاهد

(۳۵۵۲۹) حضرت بریدہ اسلمی ، جناب نبی کریم میز نظیقی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ میز نظیقی ارشاد فرمایا: ' متم میں ہے کسی ایک کودنیا میں سے ایک خادم اور ایک سواری کافی ہے۔

( .٣٥٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاقٍ مَيُّتَةٍ قَدُ ٱلْقَاهَا أَهْلُهَا ، فَقَالَ : لَزَوَالُ الدُّنِيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا. (احمد ٣٢٩ـ ابويعلى ٢٥٨٧)

(۳۵۵۳۰) حضرت ابن عباس جائٹو ہے روایت ہے کہ جناب نبی کریم میٹر نظی ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے جس کواس کے گھر والوں نے کھینک دیا تھا۔ تو آپ میٹر نظی نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کا زوال ،اس سے بھی ہلکا ہے جس قدر کہ یہ بکری اپنے گھر والوں پر۔

( ٣٥٥٣) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَهَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ سَمِعْت ابْنَ أَبِى لَيْلَى يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُبِّيعَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَإِذَا هُوَ بِشَاةٍ مَنْبُوذَةٍ ، فَقَالَ :أَتَرَوُنَ هَذِهِ هَيْنَةٌ عَلَى أَهْلِهَا ، قَالُوا :نَعَمُ ، قَالَ :الدُّنِيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا. (نسانى ١٧٢٩ ـ احمد ٣٣٧)

(۳۵۵۳) حضرت عبدالله بن ربید سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم میں اُنفیکی آبک سفر میں تھے کہ اچا تک آپ میلانی آب ایک چینکی ہوئی بکری کے پاس سے گزرے تو آپ میلانی آبٹی نے فرمایا:'' کیاتم اس بکری کواس کے گھر والوں پر ہلکا دیکھر ہے ہو؟'' اوگوں نے عرض کیا۔ جی ہاں۔ آپ میلانی آبٹی نے فرمایا: یہ بکری اپنے گھر والوں کے ہاں جتنی ہلک ہے،اس سے بھی زیادہ دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں بے وقعت (اور ہلکی) ہے۔

( ٣٥٥٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَاةٍ مَيْنَةٍ ، فَقَالَ :لِمَ تَرَوُنَ أَلْقَى هَذِهِ أَهْلُهَا فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ وَهَلْ يَنْتَفِعُونَ بِهَا وَقَدُ مَاتَتُ ، فَقَالَ :لَزَوَالُ الدُّنِيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا. (بخارى ٩٦٣ـ مسلم ٣٢٤٣)

(٣٥٥٣٢) حفرت جابر طائن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مُؤْفِظَةَ کا گزر ایک مردار بکری پر ہے ہوا۔

آ پ مُطِّنْظُةً نِهِ بِعِها:''اس بَمری کواس کے گھر والوں نے کیوں پھینک دیا ہے؟''صحابہ ٹذَائِیؒ نے عرض کیا: یارسول اللّٰه سِیْزُفِیؒ ﷺ کیا وہ لوگ اس سے منتفع ہوتے جبکہ بیمر چک ہے؟ اس پرآ پ مِلِّنْظُیؒ ﷺ نے ارشاوفر مایا:'' جس قدر یہ بکری،اپنے گھر والوں پر مبکی (بے قیمت) ہے، دنیااس سے بھی زیادہ اللّٰہ تعالیٰ کے ہاں ہلکی (اور بے قیمت) ہے۔

( ٣٥٥٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ خَمْسِمِنَةٍ عَامٍ.

(ترمذی ۲۳۵۳ احمد ۲۹۲)

ه مسنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۱۰) كي مسنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۱۰) كي مسنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۱۰)

(۳۵۵۳۳) حضرت ابو ہریرہ مزائز سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مَلِقَتِیجَ نے ارشاد فر مایا:''اہل ایمان فقراء،

اغنیاء سے نصف یوم سے لیعنی پانچ سوسال سے قبل جنت میں داخل ہوں گے۔

( ٢٥٥٢٤) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بُنُ أَنَسِ ، قَالَ سَمِعْت أَنَسًا يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا.

(مسلم ۱۸۳۲ ابن ماجه ۱۹۱۹)

(۳۵۵۳۴) حضرت مویٰ بن انس بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ہوٹائو کو کہتے سنا کہ جناب رسول اللہ بَوَّتُوَعِیْشِ نے ارشادفر مایا:اگرتم وہ پھھ جان لوجو پھھ میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسواورزیادہ روؤ۔

( ٣٥٥٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَتُ عَائِشَةُ : قُلْتُ : وَالنِّسَاءُ ، قَالَ : عَائِشَةُ : قُلْتُ : وَالنِّسَاءُ ، قَالَ : عَائِشَةُ : قُلْتُ : وَالنِّسَاءُ ، قَالَ : عَرْا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا نَسْتَحْمَى ، قَالَ : الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ

(بخاری ۲۵۲۷ مسلم ۲۱۹۳)

دوسرے ہے) حیانیں آئے گی؟ آپ سِنَفَظَ نَے ارشاد فرمایا: 'وہ معاملہ اس سے خت ہوگا کہ بعض کی طرف دیکھے۔ ( ۲۵۵۲۱ ) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ بْنُ عُیْدِنَةَ ، عَنْ عَمْرو ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ سَمِعَ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ

وَسَلَّمَ يَخُطُبُ وَهُوَ يَقُولُ :إِنَّكُمْ مُلَاقُوا اللهِ مُشَاةً حُفَاةً عُرَاةً عُرَاةً عُرَلاً. (بخارى ٢٥٣٣ـ مسلم ٢١٩٣)

(٣٥٥٣١) حضرت ابن عباس و فائنو سے روایت ہے کہ انہوں نے جناب نبی کریم مِنْزِافْتُنَافِ کُوج ہوئے ساکہ آپ مِنْوَفَقَافِیَ اللہ ١٤٥٥) حضرت ابن عباس والت میں ملو کے کہ ننگے جسم، ننگ یا وُل اور غیرمختون ہو گے۔

( ٣٥٥٣٧) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بُنُ جُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ حُدَيْفَةَ بُنِ أَسِيدٍ ، قَالَ : قَلَ الْمَعْدُوقَ حَدَّثَنِي ، أَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَفُوا ج : فَوْجٌ طَاعِمُونِ كَاسُونَ رَاكِبُونَ ، وَفَوْجٌ يَمْشُونَ وَيَسْعَوُنَ ، وَفَوْجٌ تَسْحَبُهُمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَفُوا ج : فَوْجٌ طَاعِمُونِ كَاسُونَ رَاكِبُونَ ، وَفَوْجٌ يَمْشُونَ وَيَسْعَوُنَ ، وَفَوْجٌ تَسْحَبُهُمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ، قَالَ : قُلْنَا : أَمَّا هَذَانِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُمَا ، فَمَا الّذِينَ يَمْشُونَ وَيَسْعَوُنَ ، قَالَ : يُلْقِى اللّهَ الآفَةِ عَلَى وَجُوهِهِمْ ، قَالَ : يُلْقَى ظَهْرٌ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيْعَطَى الْحَدِيقَةَ الْمُعْجِبَةَ بِالشَّارِفِ ذَاتَ الْقَتَبِ اللّهَ الآفَةَ عَلَى الظَّهْرِ حَتَّى لَا يَبْقَى ظَهْرٌ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيْعُطَى الْحَدِيقَةَ الْمُعْجِبَةَ بِالشَّارِفِ ذَاتَ الْقَتَبِ فَهَا يَجَدُهَا. (احمد ١٣٥٣ بزار ١٣٨٩)

کی مسنف ابن الب شیمتر جم ( جدو ای کی کی کی دور کیتے جی کے دھنرت ابوذر وزائو نے فرمایا: اے لوگو! بات کبواور پھراس کے خلاف نہ کرو ۔ کیونکہ جھے الصادق المصدوق نے بیان کیا ہے کہ ''یقینا لوگوں کو قیامت کے دن تین گروہوں میں میدان محشر میں لایا جائے گا۔ ایک گروہ آسودہ حال کپڑوں میں ملبوس ، سواری پرسوارہوگا اورایک گروہ پیدل چلتا اوردوڑ تاہوگا اورایک گروہ کوفر شتے ان کے منہ کے بل تھے بین کر ان میں گئے وراوی کہتے ہیں ہم نے کہا: ان دوگروہوں کوتو ہم پہچا نتے ہیں لیکن چلنے اوردوڑ نے والے کون لوگ ہوں گے؟ آپ برشور ہے نے فرمایا: اللہ تعالی سواریوں پرموت کی آفت کو نازل کردےگا۔ یہاں تک کدایک گھنے باغ والا شخص اگراس کو عبور کرنے کے لیے کسی زین والی افٹنی پرسوارہوگا تو دہاؤ منی اے پارنہ کرسکے گی۔ (محدثین کے بیان کے مطابق اس جملے کا تعنق آخرت کے احوال سے نہیں ہے)

( ٣٥٥٣٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ النَّعُمَانِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَوْعِظَةٍ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللهِ حُفَاةً عراةً غُرُلاً ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَلَيْ اللهِ صَلَّى اللهِ حُفَاةً عراةً غُرُلاً ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَلَيْنِ ﴾ فَأَوَّلُ الْحَلائِقِ يُلْقَى بِغَوْبٍ إِبْوَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَن ، بَدَأْنَا أَوَّلَ حَلَيْهِ مُ فَاقُولُ : يَا رَبُّ أَصْحَابِي ، فَيُقَالَ : إِنَّكُ لَا تَدُورِي مَا أَحْدَثُوا بَعُدَكَ، قَالَ : نَمْ يُؤْخَذُ بِقُومٍ مِنْكُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَأَقُولُ : يَا رَبُّ أَصْحَابِي ، فَيُقَالَ : إِنَّكُ لَا تَدُورِي مَا أَحْدَثُوا بَعُدَكَ، إِنَّهُمْ لَمُ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : ﴿ وَكُنْتِ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ إلى قَوْلِهِ : إنَّهُمْ لَمُ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : ﴿ وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ إلى قَوْلِهِ : ﴿ وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ . (مسلم ٢١٩٣ ـ ترمذى ٢١١٥)

(۳۵۵۸) حضرت ابن عباس جن تو سردایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول القد مَوْفَظَیْظَ بھارے درمیان وعظ کہنے کھڑے ہوئے قرق آپ مَوْفِظَیْظَ بھارے درمیان وعظ کہنے کھڑے ہوئے تو آپ مَوْفِظَیْظَ نِیْ ارشاد فر مایا: ' یقینا تم لوگ اللہ کی طرف نظے سر، نظے پاؤں اور غیر مختون حالت میں جمع کے جاؤگ۔ اور حَمَد اَنْ اَوْلَ خَلُقٍ نُعِیدہ ہُو وَعُدًّا عَلَیْنَا إِنَّا مُحَنَّا فَاعِلِینَ ﴾ مخلوق میں سے سب سے پہلے جس کو کپڑے بہنائے جائیں گے۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ علایہ اس کے۔ آپ مِوْفِظِیْنَظِ نے فر مایا: پھرتم میں سے بائیں ہاتھ والے لوگوں کو پکڑا جائے گا تو میں کہوں گے۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ میں۔ کہا جائے گا آپ نہیں جانے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا ایجاد کیا۔ یہ لوگ مسلسل اپنی ایرائی بلنتے رہے۔ اس پر میں وہی بات کہوں گا جوعبد صالح مصرت میسی علائل اسے نے کہی تھی۔

( ٣٥٥٣٩ ) حَذَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ ، وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ . (بخارى ٢٥٢٢ ـ مسلم ٢١٩٥)

(۳۵۵۳۹) حضرت ابو ہریرہ جُنی فی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله سَِرِّشِفِیَّ نے ارشاد قرمایا: لوگوں کو تین طریقوں سے جمع کیا جائے گا۔ رغبت کرنے والے،خوف کرنے والے اورا یک اونٹ پر دو،اورا یک اونٹ پرتین ۔

( ٢٥٥٤٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : مَنْ حُوسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذْبَ ، قُلْتُ : أَلْيْسَ قَالَ اللَّهُ : ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ بِالْحِسَابِ ، إِنَّمَا ذَاكَ الْعَرُضُ ، مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذْبَ. (مسلم ٢٢٠٣ـ احمد ٢٧)

(۳۵۵۴۰) حضرت عائشہ خی مذعفا ہے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ جناب رسول اللہ مَاؤَفَقَیْ نے فرمایا:''جس آ دی ہے حساب لیا گیا قیامت کے دن ،اس کوعذاب دیا جائے گا۔ میں نے بوچھا کیا بیار شاد خداوندی نہیں ہے:﴿فَسُوْ فَ یُحَاسَبُ حِسَابًا یَسِیرًا اَ ﴾ آپ مِنْزِفَقَعَیْنِ نے فرمایا:'' بیرحساب نہیں ہے بیتو صرف پیٹی ہے جس آ دی ہے حساب میں مناقشہ ہوا قیامت کے دن تواس کوعذاب

( ٣٥٥٤١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنُ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ : يُوْتَى بِأَشَدُ النَّاسِ كَانَ بَلاَءً فِى الدُّنيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ اللَّهُ : اصْبُغُوهُ صِبْغَةً فِى الْجَنَّةِ ، فَيُصُبِغُ فِيهَا صِبْغَةً فَيقُولُ اللَّهُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، هَلُ رَأَيْت بُوْسًا قَطُّ ، أَوْ شَيْئًا تَكُرَهُهُ فَيقُولُ اللَّهُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، هَلُ رَأَيْت بُوْسًا قَطُّ ، أَوْ شَيْئًا تَكُرَهُهُ فَيقُولُ : لَا وَعِزَّتِكَ ، مَا رَأَيْت شَيْئًا أَكْرَهُهُ قَطُّ ، ثُمَّ يُؤْتَى بِأَنْعَمِ النَّاسِ فِى الدُّنيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيقُولُ :اصُبُغُوهُ صِبْغَةً وَعِزَّتِكَ ، مَا رَأَيْت شَيْئًا أَكْرَهُهُ قَطُّ ، ثُمَّ يُؤْتَى بِأَنْعَمِ النَّاسِ فِى الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيقُولُ :اصُبُغُوهُ صِبْغَةً فِى النَّارِ ، فَيُصُبَغُ فِيهَا فَيَقُولُ :يَا ابْنَ آدَمَ هَلُ رَأَيْت قَطُّ فُرَّةَ عَيْنِ فَيَقُولُ : لَا وَعِزَّتِكَ مَا رَأَيْت خَيْرًا قَطُّ.

(مسلم ۲۱۲۲ - ابن ماجه ۳۳۲۱)

(۳۵۵۳) حضرت انس بن فنی سے روایت ہے کہ جناب رسول الله میز فی فی ارشاد فرمایا: ''ابل جنت میں سے ایک ایسے آوی کو لا یا جائے گا جود نیا میں بہت زیادہ مصیبتوں کا شکار ہوگا۔ تو ارشاد خداوندی ہوگا۔ اس آدی کو جنت میں ایک غوط دو۔ چنا نچاس آدی کو جنت میں ایک غوط دو۔ چنا نچاس آدی کو جنت میں غوط دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالی فرما کیں گے اے آدم کے بیٹے ؟ کیا تو نے بھی کوئی تکلیف یا ناپندیدہ چیز دیکھی ہے؟ وو جواب دے گا۔ نہیں، آپ کی عزت کی تسم ایس نے بھی کوئی ناپندیدہ چیز نہیں دیکھی۔ پھر اس کے بعد اہل جہنم میں سے اس آدی کو لایا جائے گا جود نیا میں سب سے زیادہ نعمتوں میں رہا ہوگا۔ ارشاد خداوندی ہوگا۔ اس کوجہنم میں ایک غوط دو۔ چنا نجیاس کوجہنم میں

لایا جائے کا جود نیایس سب سے زیادہ منسوں میں رہا ہوکا۔ارشاد خداوندی ہوکا۔اس کو بہم میں ایک موط دو۔ چنا مجیاس کو غوط دیا جائے گا۔ پھراللہ تعالیٰ پوچھیں گے:اے آ دم کے بیٹے!تم نے کبھی آئکھوں کی شھنڈک دیکھی ہے؟ وہ جواب دے گا۔آپ کی عزت کی تنم انہیں، میں نے تو کبھی کوئی خیرنہیں دیکھی۔

( ٣٥٥٤٢) حَذَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَذَنَا جَعْفَرُ بُنُ زِيادٍ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنَى ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِى يَوْمًا : هَلْ عِنْدَكَ شَىٰءٌ تَطْعِمُنا قُلْتُ : فَعُنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَنَمُ أَنْهَكَ أَنْ تَدَعَ طَعَامَ يَوْهِ لِغَدٍ . (احمد ١٩٨) نعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَضُلٌ مِنَ الطَّعَامِ اللّذِى كَانَ أَمْسٍ ، قَالَ : أَلَمُ أَنْهَكَ أَنْ تَدَعَ طَعَامَ يَوْهِ لِغَدٍ . (احمد ١٩٨) نعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَضُلٌ مِنَ الطَّعَامِ اللّذِى كَانَ أَمْسٍ ، قَالَ : أَلَمُ أَنْهَكَ أَنْ تَدَعَ طَعَامَ يَوْهِ لِغَدٍ . (احمد ١٩٨) مَعْمَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَضُلٌ مِنَ الطَّعَامِ اللّذِى كَانَ أَمْسٍ ، قَالَ : أَلَمُ أَنْهَكَ أَنْ تَدَعَ طَعَامَ يَوْهِ لِغَدٍ . (احمد ١٩٨) (٣٤ تَنْهُ عَلَيْهِ عَلَى فَلَمْ عَلَى مَا عَلَى مَا مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَنْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللهِ عَلَى مَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ مَا عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الهُ اللهُ الله



كے ليے آج كا كھانا بيا كرركھو؟"

( ٢٥٥١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، عَنُ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ بُرُّ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ. (بخارى ٢١٦٥ـ مسلمِ ٢٢٨١)

(۳۵۵۳۳) حضرت عائشہ خیاہ مفاسے رُوایت ہے وہ کہتی ہیں کہ جناب رسول اَللہ مَرْضَطَحَ فِی فِات تک بھی تین دن مسلسل پیٹ بھر اُرگندم کے آئے کی روٹی نہیں کھائی۔

( ٢٥٥٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْقَعُقَاعِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :قالَتُ عَائِشَةُ : إِنْ كُنَّا لَنَمُكُثُ الشَّهُرَ ، أَوْ نِصْفَ الشَّهُرِ مَا يَدُخُلُ بَيْتَنَا نَارٌ لِمِصْبَاحٍ ، وَلَا لِغَيْرِهِ ، فَقُلْتُ : بِأَى شَيْءٍ كُنْتُمُ نَعِيشُونَ ، قَالَتُ : بِالْاسُوَدَيْنِ : الْمَاءِ وَالتَّمْرِ ، وَكَانَ لَنَا جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ جَزَاهُمُ اللَّهُ خَيْرًا لَهُمْ مَنَائِثُ فَرُبَّمَا بَعَثُوا إِلَيْنَا مِنْ أَلْبَانِهَا.

(۳۵۵۳۳) حضرت قاسم سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ شکاندنوں نے ارشاد فر مایا: ہم لوگ پورا پورا مبینہ یا آ دھامبینہ اس حال میں تھم رے رہتے کہ ہمارے گھر میں کوئی آگ ۔۔۔۔۔ چراغ کی ہو یا غیر چراغ کی ۔۔۔۔۔ داخل نہ ہوتی ۔ میں نے (قاسم سے) کہا۔ پھرتم لوگ کس چیز کے ذریعہ زندگی گزارتے ہے؟ انہوں نے فر مایا دو چیزوں کے ذریعہ ۔یعنی پانی اور تھجور۔ اور پچھ انصار ہمارے پڑوی میں تھے۔اللہ تعالیٰ اُن کو جزائے خیردے۔ ان کے پاس اونٹنیاں تھیں تو بسا اوقات وہ ان اونٹنیوں کا دودھ ہماری طرف بھیج دیتے ہے۔

( ٣٥٥٤٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بَعْضِ الْمَدَنِيِّينَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ: تَعَرَّضَتِ الدُّنيَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى لَسْت أُرِيدُك ، قَالَتْ : إِنْ لَمْ تُرِدْنِى فَسَيُرِيدُنِى غَيْرُك.

(۳۵۵۴۵) حضرت عطاء بن بیار ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مَلِفَظِیَّةً کے سامنے دنیا پیش ہوئی تو آپ مَلِفِیْمِیَّةً نہ شد فی ارد دمیر کختنہ میں اور در اور ایک اگر میں محد نہیں کہ جناب مجد ہوں سے مدراگی ایس ع

نے ارشاد فر مایا: ''میں مخصے نہیں چاہتا۔ و نیانے کہااگر آپ مجھے نہیں چاہتے تو عنقریب مجھے آپ کے علاوہ لوگ چاہیں گے۔

( ٣٥٥٤٦ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فَضُلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ ، وَمَلَاكُ دِينِكُمَ الْوَرَعُ.

(۳۵۵٬۲۱) حضرت عمروبی قیس سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جناب رسول القد مَوْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا علم کی فضیلت، عبادت کی فضیلت ، عبادت کی فضیلت ، عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے اور تمبارے دین کا خلاصہ پر بیزگاری ہے۔

( ٣٥٥٤٧ ) حَدَّثَنَا أَنُو حَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنْ أَبِي الْفَصْلِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَانِضَةَ ، قَالَتْ : فَلُتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَدُكُرُونَ أَهَالِيَكُمْ يَوُمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ : أَمَّا عِنْدَ ثَلَاثٍ فَلَا :عِنْدَ الْكَتَابِ ، وَعِنْدَ الْمِيزَانِ ، وَعِنْدَ الصَّرَاطِ. أَنَّدُكُرُونَ أَهَالِيَكُمْ يَوُمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ : أَمَّا عِنْدَ ثَلَاثٍ فَلَا :عِنْدَ الْكَتَابِ ، وَعِنْدَ الْمِيزَانِ ، وَعِنْدَ الصَّرَاطِ. الصَداه.)

مسنف ابن انی شیرمترجم ( جلده ۱) کی کی اهم کی کی ایم کی کی ایم

دریا پیادہ جمع کیے جاؤ گے اورتم اپنے منہ کے بل جمع کیے جاؤ گے۔

٣٥٥٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ بَهُزِ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيْنَ تَأْمُرُنِي ، قَالَ :هَاهُنَا ، وَقَالَ بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ إِنَّكُمُّ مَحْشُرُونَ رِجَالًا وَرُكْبَانًا وَتُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِكُمْ

(این ماجه ۲۵۳۷ طبرانی ۹۲۹)

۳۵۵۴۸) حفرت بنر بن حکیم اپنے والد ہے اور اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ نیکے آبا آپ مجھے کہاں کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ مِنْزِفْتِ آخِ نے اپنے دست مبارک ہے شام کی طرف اشارہ فر مایا:''یقیناتم اوگ سوار

٣٥٥٤٩) حَذَنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ أَبِى وَكِيعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ ﴿الْيَوْمَ الْمَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ، قَالَ : فَبُكَى عُمَرُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يُنْكِيكُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يُنْكِيكُ ، فَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَبْكَانِى أَنَّا كُنَّا فِي ذِيَادَةٍ مِنْ دِينِنَا ، فَأَمَّا إِذْ كُمُّلَ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُمُّلُ فَظُ

وسلم من يبجيك ، قال : يا رسون الله ، ابحايي الاحتاقي ريادة من ديسا ، قاما إد حسل فإله لم يحسل عط شَىءٌ إِلاَّ نَقَصَ ، قَالَ : صَدَفْتَ. (طبرى ٨٠) ٣٥٥٣٩) حضرت بارون بن الى وكن ، اين والديروايت كرت بين وه كتب بين كه جب بير آيت ﴿ الْيُومُ أَكُمَلُتُ لَكُمُ

ینگُمْ ﴾ نازل ہوئی راوی کہتے ہیں یہ فج اکبرکا دن تھا۔ کہتے ہیں حضرت عمر جن ٹؤ رو پڑے ۔تو جناب رسول انقد مِنز فضج نے حضرت غمر جن ٹو سے بو جھا:''متہیں کس بات پر رونا آر ہاہے؟'' حضرت عمر جن ٹؤ نے عرض کیا یا رسول اللہ مِنٹون کے اس بات نے رلاد یا ہے کہ ہم پہلے اپنے دین میں زیادتی میں (امیدوار) ہوتے تھے۔ لیس جب یہ دین کامل ہو گیا تو بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز کامل تی ہے تو پھراس میں نقص آنے لگتا ہے۔آپ مِنٹرفض کا فیر مایا:''تم بچ کہدرہے ہو۔

، مَهُ مَ خَذَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ قَطْرَقَ نُوعٍ قَطَرَتُ مِنْ عَيْنِ رَجُلٍ قَائِمٍ فِي : مَا مِنْ قَطْرَقُ ثُمُوعٍ قَطَرَتُ مِنْ عَيْنِ رَجُلٍ قَائِمٍ فِي

جَوْفِ اللَّيْلِ مِنْ خَشْيَةً اللهِ ، وَمَا مِنْ جُرْعَنَيْنِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ جُرْعَةٍ مُحْزِنَةٍ مُوجِعَةٍ رَقَهَا صَاجِبُهَا بِحُسْنِ صَبْرِ وَعَزَاءٍ ، أَوْ جُرْعَةِ غَيْظٍ كَظَمَ عَلَيْهَا. (ابن المبارك ١٧٢ عبدالرزاق ٢٠٢٨)

• ٣٥٥٥) حضرت حسن سے روایت ہے وہ گہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ میز کھے ارشاد فربایا: 'ان دوقطرول سے بڑھ کرکوئی ارتد تعالیٰ کومجوب نہیں ہے۔ ایک خون کا وہ قطرہ جوراہِ خدا میں گرے اورایک وہ قطرہ جواس آ دمی کی آ کھے نوف خداکی وجہ سے نیک پڑے جو درمیان شب میں خداک حضور کھڑا ہواوران دوگھونٹول سے بڑھ کرکوئی گھونٹ اللہ کومجوب نہیں ہے۔ ایک کلیف

دہ اور غمناک گھونٹ جس کوآ دمی اچھے صبر اور برداشت کے ذریعہ قبول کرے اور دوسر اغصہ کا گھونٹ جس کوآ دمی صبط کرلے۔

( ٣٥٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَتِ الْعِبَادَةُ تَأْخُذُ على النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخُرُجُ عَلَى أَصْحَابِهِ كَأَنَّهُ شِنَّ بَالِ.

(٣٥٥١) حضرت حسن بروايت بوه كمت بين كدجناب ني كريم مُؤْفِظَةُ يرعبادت كاس قدرغلبه بوتا تها كرآب مُؤْفِظَةُ اين

صحابہ النَّهُ أَيْنَا كَ يَاسَ تَشْرِيفُ لاتے تو آپ مِلْفِيْفَةُ مِثْلَ يِرانے مِشْكِيزِه كِمحسوس ہوتے۔

( ٣٥٥٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الزَّرْعِ لَا تَزَالُ الرِّيحُ تُمِيلُهُ ، وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَلَاءٌ ،

وَمَثَلُ الْكَافِرِ مَثَلُ شَجَرَةِ الْأَرْزِ لَا تَهْتَزُّ حَتَّى تَسْتَحْصِدَ.

(٣٥٥٥٢) حضرت ابو بريره جن الله عن وايت إه و كهته بي كه جناب رسول الله مَوْفَظَةَ فَهِ أَن ارشاد فرمايا: مومن كي مثال بهيتي كي طرح ہے۔ ہوااس کومسلسل ہلاتی رہتی ہے۔مومن کوبھی مسلسل آ ز مائشیں پہنچتی رہتی ہیں۔اور کا فرکی مثال ،صنوبر کے درخت کی

طرح ہے کہ وہ حرکت ہی نہیں کرتا یہاں تک کہ بالکل کاٹ دیاجا تا ہے۔

( ٣٥٥٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَا :حدَّثَنَا زَكَوِيًّا بْنُ أَبِى زَانِدَةً ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى ابن كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ :مَثَلُ الْمُؤْمِنِ

كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تَفِينُهَا الرِّيحُ تَصُرَعُهَا مَرَّةً وَتَغْدِلُهَا أُخْرَى حَتَّى تَهِيجَ وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الْأَرْزَةِ

الْمُجَذَّبَةِ عَلَى أَصْلِهَا ، لَا يَفِينُهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً.

(٣٥٥٥٣) حضرت كعب بروايت بوه كهتم جين كه جناب رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مُوافِقَةُ فِي أرشاد فرمايا: مومن كي مثال ، كجي تحييتي كي ح

ہے کہ ہوا ئیں اس کوحر کت دیتی ہیں بھی اس کوٹیڑ ھا کرتی ہیں اور بھی اس کوسیدھا کرتی ہیں یہاں تک کہ وہ زرد ہو جاتی ہے اور کا فر

کی مثال ،اس صنوبر کی می ہے جو مین میں موجودا پنی جڑ پر سیدھا کھڑ اہوتا ہے۔کوئی شے اس کو حرکت نہیں دے تھی یہاں تک کدو

ایک ہی مرتبہ جڑے اکھڑ جاتا ہے۔

( ٣٥٥٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.

(٣٥٥٥) حضرت ابوموى سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جناب رسول الله مَؤَفِيْكُ فَي في ارشاد فرمايا: "مومن ،مومن كے ليے

عارت کی طرح ہے کہ اس کا بعض ہعض کومضبوط کرتا ہے۔

( ٣٥٥٥٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو ، قَالَ :مَثَلُ الْمُؤْمِرِ

كَمَثُلِ النَّحُلَةِ تَأْكُلُ طَيِّبًا وَتَضَعُ طَيُّبًا.

(۳۵۵۵) حفرت عبدالله بن عمرو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مومن کی مثال شہد کی تھی کی ہے جو کھاتی بھی طیب ہے اور ا نکالتی بھی طیب ہے۔

( ٣٥٥٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ. (بخارى ٢٠٠١ مسلم ٢٠٠٠)

(٣٥٥٥١) حضرت نعمان بن بشير بروايت ہوه كتے بين كه جناب رسول الله مَؤَفِظَةً نے ارشاد فر مايا: "تمام ابل ايمان كي

مثال ایک آ دی کی سے۔ اگر آ دی کا سر شکایت کرتا ہے تو آ دی کا سار ابدن بخار اور شب بیداری میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ ( ۲۵۵۷ ) حَدَّنَنَا عَلِی بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثِنِی أَبُو حَازِم، قَالَ: سَمِعْتُ

٣٥٥٥٧) حدثنا على بن إسحاق ، عن ابن مبارك ، عن مصعب بن نابت ، قال : حديث ابو حارم ، قال : سمِعت سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْمُؤْمِنُ مِنْ أَهْلِ الإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَد، يَأْلُمُ الْمُؤْمِنُ لَأَهْلِ الإِيمَانِ كَمَا يَأْلُمُ الْجَسَدُ لِمَا فِي الرَّأْسِ . (احمد ٣٠٠ طبراني ٣١٩٣)

اہل ایمان کے لیے جسم میں بمزلد سرکے ہے۔مومن ،اہل ایمان کا دکھ ای طرح محسوں کرتا ہے جس طرح سر کا دکھ در دبقیہ جسم محسوں کرتا ہے۔ کرتا ہے۔

( ٣٥٥٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا أَلِمَ بَعْضُهُ تَدَاعَى لِذَلِكَ كُلُّهُ.

(احمد ۲۲۳ طیالسی ۲۹۳)

(۳۵۵۸) حضرت نعمان بن بشر جناب نی کریم مَرْفَظَةَ اَسے روایت کرتے ہیں کہ آپ مِرَفِظَةَ نے فرمایا: مومن کی مثال جسم کی طرح ہے کہ جب اس کا بعض حصد تکلیف میں ہوتا ہے تو بقیہ جسم بھی اس تکلیف میں اس کے ساتھ ہوتا ہے۔

( ٣٥٥٥٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَرُفَعُ عَبُدٌ نَفْسَهُ إِلاَّ وَضَعَهُ اللَّهُ وَلَا يَضَعُ عَبُدٌ نَفْسَهُ إِلاَّ رَفَعُهُ اللَّهُ.

(مسلم ۲۰۰۱)

(٣٥٥٩) حفرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مُؤَفِّقَ نَظِ ارشاد فرمایا کوئی آ دی اپ آ پ کواو پرنہیں اٹھا تا مگریہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بنجا کردیتے ہیں اور کوئی آ دمی اپنے آپ کو نیچانہیں کرتا مگریہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بنجا کردیتا ہے۔

( ٣٥٥٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبِيْدَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْرَأُ عَلَيْك أُنْزِلَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَقْرَأُ عَلَيْك وَعَلَيْك أُنْزِلَ ، قَالَ :

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مسنف ابن الي شيره ترجم ( بعد ۱) کي په هي هم سخي ۱۳۸۳ کي په هم کان په الد لعد

إِنِّى أَشْتَهِى أَنْ أَسُمَعَهُ مِنْ عَيْرِى ، قَالَ : فَقَرَأْت النَّسَاءَ حَتَى إِذَا بَلَغْت : ﴿ فَكُنْ إِنَا مِنْ كُلُّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُ لَاء شَهِيدًا ﴾ رَفَعْت رَأْسِى ، أَوْ عَمَرَنِى رَجُلٌ إِلَى جَنِي فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ.
بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُ لَاء شَهِيدًا ﴾ رَفَعْت رَأْسِى ، أَوْ عَمَرَنِى رَجُلٌ إِلَى جَنِي فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ.
(٣٥٥٦) حَنْرَت عَبِدَاللَّه بِرَوايت بِوه كَبَةٍ بِينَ كَدِبنا بِرَول الله فَرْفَعَيْنَ كَلَى الله فَرْفَعَ أَلَ الله فَرْفَعَ الله وَالله والله والم والله والل

( ٢٥٥٦١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةٌ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ ، أَنَّ أَغْوَابِيًّا ، قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ، قَالَ " مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ.

(٣٥٤٦١) حضرت عبداللہ بن بسرے روایت ہے کہ ایک دیباتی نے جناب نبی کریم مِنْزِیْنَیْجَ سے پوچھالوگوں میں کون سب سے بہتر ہے؟ آپ مِنْزِینِیَج نے فرمایا:''جس کی مرلمی ہواور عمل اچھا ہو۔

( ٣٥٥٦٢ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سلمة بْنِ أَبِى يَزِيدَ ، عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ :إنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَطُولَ عُمُرُهُ وَيَرْزُقَهُ اللّهُ الإِنَابَةَ الِيْهِ.

(احمد ٣٣٣ ـ بزار ٣٢٨٠)

(۳۵۵۱۲) حضرت جابر بن عبدالله سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَشْرِ اللهُ عَالَیْ اللهُ مَایا: ' یقینا یہ بات آ دمی کی خوش بختی کی ملامت ہے کہ اس کی عمر لمبی ہواور الله تعالی اس کواپنی طرف رجوع کی تو فیق دے دیں۔

( ٢٥٥٦٣) حَدَّثُنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَن أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُوَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: خَيْرٌ كُمْ أَطُولُكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَالًا . (بزار ١٩٤١) هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: خَيْرٌ كُمْ أَطُولُكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَالًا . (بزار ١٩٤١) هُرَيْقَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَيْنَ كَهُ جَنَابِ رسول الله سِوَنَعَ فَيْ فَي ارشاد فرمايا: تم مِن عن ببترين اور ان عَن اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ

( ٣٥٥٦٤) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَخْيَى ، قَالَ :حَذَّثِنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ شَذَادٍ ، قَالَ : جَاءَ ثَلَاثَةً رَهُطٍ مِنْ يَنِى عُذْرَةٍ إِلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسُلَمُوا ، قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَكُهِينِى هَؤُلَاءِ ، قَالَ : فَقَالَ : طَلْحَةُ : أَنَا ، قَالَ : فَكَانُوا عِنْدِى ، قَالَ : فَضُرِبَ عَلَى النَّاسِ بَعُثٌ ، قَالَ : فَخَرَجَ أَحَدُهُمْ فَاسْتُشْهِدَ ، ثُمَّ ضُرِبَ بَعْثٌ فَخَرَجَ الثَّانِي فِيهِ فَاسْتُشْهِدَ ، قَالَ : وي مصنف ابن ا بي شيه مترجم (جلدوا) كي المستخط المستحد المستخل المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد

وَبَقِىَ النَّالِثُ حَتَّى مَاتَ مَرِيضًا عَلَى فِرَاشِهِ ، قَالَ طَلْحَةُ : فَرَأَيْتُ فِى النَّوْمِ كَأَنِّى أُدْخِلُت الْجَنَّةَ فَرَأَيْتِهِمْ أَعْرِفُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَسِيمَاهُمْ ، قَالَ : فَإِذَا الَّذِى مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ ذَخَلَ أَوَّلَهُمْ ، وَإِذَا النَّانِي مِنَ الْمُسْتَشُهِدِينَ عَلَى أَثْرِهِ ، وَإِذَا أَوَّلُهُمْ آخِرُهُمْ ، قَالَ فَدَخَلِنِي مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ أَحَدٌّ عِنْدَ اللهِ أَفْضَلَ مِنْ مُعَمَّرٍ يُعَمَّرُ فِي وَسَلَّمَ فَذَكُرُت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ أَحَدٌّ عِنْدَ اللهِ أَفْضَلَ مِنْ مُعَمَّرٍ يُعَمَّرُ فِي الإسْلامِ لِتَهْلِيلِهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَشْبِيحِهِ وَتَحْمِيدِهِ. (نان 310ء احمد 197)

( ٣٥٥٦٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ ِ بْنِ أَبِي بَكُرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَيُّ النَّاسِ أَفْصَلُ ، قَالَ : مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ ، قَالَ : أَنَّ النَّاسِ أَفْصَلُ ، قَالَ : مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ . (ترمذى ٢٣٣٠ـ احمد ٣٨)

( ٣٥٥٦٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُسِعَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : آخَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا وَالآخَرُ هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱) کچھ کې ۱۳۸۷ کې کې که ۱۳۸۷ کې که ۱۳۸۷ کې که ابن الد هد

بَعْدَهُ ، فَصَلَّنَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا قُلْتُمْ ، قَالُوا : دَعُونَا اللَّهَ لَهُ اللَّهُمَّ أَلْحِقَهُ بِصَاحِبِهِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلاَتِهِ وَصِيَامُهُ بَعْدَ صِيامِهِ وَأَيْنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ سَكَّ فِي الصَّوْمِ وَالْعَمَلُ الَّذِي بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. (احمد ٢١٩- ابو داؤد ٢٥١٦) بَعْدَ عَمَلِهِ شَكَّ فِي الصَّوْمِ وَالْعَمَلُ الَّذِي بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. (احمد ٢٩١٩- ابو داؤد ٢٥١٩) منزت عبيد بن فالدلم عن عروايت ہوہ كتے ہي كہ جناب رسول الله يَرَفَقَ فَيْ فِي وَهَا وَرَوْمِ اللهُ عَلَيْهُ بِهِ الْوَرْمِ وَالْعَرْمُ اللهِ عَلَى عَمْدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ فَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ وَالْوروور اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

( ٣٥٥٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :قَالَ الْعَبَّاسُ لَأَعُلَمَنَّ مَا بَقَاء رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا ، فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ لَوَ اتَّخَذُت عَرِيشًا فَكَلَّمْت النَّاسَ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ آذَوْك ، قَالَ : لَا أَزَالُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ يَطَوُّونَ عَقِبى وَيُنَازِعُونِى رِدَائِى وَيُصِيئِنِى غُبَارُهُمْ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ يُرِيحُنِى مِنْهُمْ.

"ان دونوں کے درمیان جومل ہو و زمین وآسان کے درمیان کی طرح ہے۔

(بزار ۲۳۲۹ دارمی ۵۵)

(٣٥٩١) حضرت عمر مدے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس واٹنو نے فرمایا ہیں ضرور بالضرور بتاؤں گا کہ جناب رسول اللہ اللہ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ اللّٰهُ الللللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

( ٢٥٥٦٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُن بُكَيْر ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُسْلِمُ بُنُ سَعِيدٍ الْوَاسِطِتُّ ، عَنْ مَنْصُورِ بُنِ زَاذَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَاسِى النَّاسَ بِنَفْسِهِ حَتَّى جَعَلَ يُرَقَّعُ إِزَارَهُ بِالْأَدَمِ ، وَمَا جَمَعَ بَيْنَ عَشَاءٍ وَغَدَاءٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وِلَاءً حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ.

(۳۵۵۱۸) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مُرَّا اَلْتَحَافِمْ اَلْوَکُولَ کُولَ پَی ذات کے ذریعہ تعلی دیتے تھے۔ یبال تک کہ آپ مُرِّالْتَصَافِحَ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ عَمْرِے کے ذریعہ پیوندلگاتے اور آپ مِرَالْتَصَافِحَ آفِ نَا وَات تک بھی تین دن مسلسل منج وشام کا کھانا اکٹھانہیں فرمایا۔

( ٣٥٥٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنُ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ :قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا

هي معنف ابن ابي شيبه مترجم (جلده ا) كي هي المعنف ابن ابي شيبه مترجم (جلده ا) كي هي المعنف ابن ابن المداد ال

دِينْنَا ، قَالَ : هَذَا دِينُكُمْ ، وَأَيْنَمَا تُحْسِنُ يَكُفِيكَ.

(٣٥٥٦٩) حضرت بنم بن حكيم، اپن والد، اپن دادا بروايت كرتے بي وه كہتے بيل كه ميں نے عرض كيا۔ يا رسول الله مَرَّفَظَةً اِيه بمارادين ہے؟ آپ سَرِّفَظَةً نِيه بمارادين ہے۔ جس طرح بھی اس كوخوب صورت كروته بيں كفايت كرے گا۔ (٣٥٥٧) حَدَّفَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْر ، قَالَ : حَدَّفَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْمُطَلِبِ بُنِ حَنْطُبٍ ، أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ قَالَ ، فَبَتَحَ اللَّهُ الدُّنيَا ، قَالَتِ الدُّنيَا ، قَالَتِ الدُّنيَا ، فَلَتَ اللَّهُ الدُّنيَا ، قَالَتِ الدُّنيَا ، فَلَتَ الدُّنيَا ، فَالَتِ الدُّنيَا ، فَلَتَ اللَّهُ الْعُصَانَا لَهُ.

(حاکم ۳۱۳)

( • ٣٥٥٧) حضرت مطلب بن حطب بے روایت ہے کہ جتاب رسول الله مَوْفَظَ فَا ارشاد فرمایا: ''جوآ دمی یہ کیجاللہ تعالیٰ دنیا کو براکرے، تو دنیا کہتی ہے۔اللہ تعالیٰ اس شخص کو براکر ہے جواللہ کا نافر مان ہے۔

( ٣٥٥٧١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نِسْطَاسٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِئُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :خَيْرُ النَّاسِ مَّنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرَّهُ ، وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرَّهُ

(ترمذی ۲۲۲۳ حاکم ۲۲۹)



## (٧) كلامه أبِي بكرٍ الصَّدِّيقِ رضى الله عنه حضرت ابو ب*كر صديق والنَّن*ُؤُ كا كلام

( ٣٥٥٧٢ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَرِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى أُو صِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ ، وَأَنْ تُثَنُّوا عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلُ ،

﴿ مُسْنَ ابْنِ الْبِيشِيمِ تَمِ ( جَلَدُوا ) كَيْلِ صَلَى اللهِ الرَّفِيدِ مَمْ ( جَلَدُوا ) كَيْلِ الرَّفِيدِ وَأَنُ تَخْلِطُوا الرَّغْبَةَ بِالرَّهْبَةِ وَتَجْمَعُوا الإِلْحَافَ بِالْمَسْأَلَةِ ، فَإِنَّ اللَّهَ أَثْنَى عَلَى زَكْرِيًّا وَعَلَى أَهْل بَيْتِهِ ، فَقَالَ : ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ ثُمَّ اعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ، أَنَّ اللَّهَ قَدَ ارْتَهَنَ بِحَقِّهِ أَنْفُسَكُمْ ، وَأَخَذَ عَلَى ذَلِكَ مَوَاثِيقَكُمْ ، وَاشْتَرَى مِنْكُمَ الْقَلِيلَ الْفَانِي بِالْكَنِيرِ الْبَاقِي ، وَهَذَا كِتَابٌ اللهِ فِيكُمْ لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ وَلَا يُطْفَأُ نُورُهُ فَصَدَّقُوا بِقَوْلِهِ ، وَانْتَصِحُوا كِتَابَهُ ، وَاسْتَبْصِرُوا فِيهِ لِيَوْمِ الظُّلْمَةِ ، فَإِنَّمَا حَلَقَكُمْ لِلْعِبَادَةِ ، وَوَتَحَلَّ بِكُمَ الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ ، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ، ثُمَّ اعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ أَنْكُمْ تَغُدُونَ وَتَرُوحُونَ فِي أَجَلِ قَدْ غُيْبَ عَنْكُمْ عِلْمُهُ ، فَإِنَ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْقَضِى الآجَالُ وَأَنْتُمْ فِي عَمَلِ اللهِ فَافْعَلُوا ، وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا ۚ ذَٰلِكَ إِلَّا بِاللهِ ، فَسَابِقُوا فِي مَهَل آجَالَكُمْ فَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ آجَالُكُمْ فَيَرُدَّكُمْ إِلَى أَسُواً أَعْمَالِكُمْ ، فَإِنَّ أَقْوَامًا جَعَلُوا آجَالَهُمْ لِغَيْرِهِمْ وَنَسُواً أَنْفُسَهُمْ فَأَنْهَاكُمْ أَنْ تَكُونُوا أَمْثَالَهُمْ فَالْوَحَاءَ الْوَحَاءَ وَالنَّجَاءَ النَّجَاءَ ، فَإِنَّ وَرَانَكُمْ طَالِبًا حَثِيثًا مَرَّهُ سَرِيعٌ. (حاكم ٣٨٣) (٣٥٥٤٢) حضرت عبداللدين عليم سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ ميں حضرت ابو بكر رافتي نے خطبه ارشاوفر مايا تو كها: اما بعد! بيشك میں تمہیں اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔اوراس بات کی تمہیں وصیت کرتا ہوں کہتم اللہ کی ثنااس طرح کروجیے وہ ثنا کا ابل ہےاور یہ کہتم خوف کوشوق کے ساتھ ملائے رکھو۔اور یہ کہتم خوب چٹ کر مائٹنے کوسوال کے ساتھ جمع کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حصرت زكريا اوران كِ معروالول كى تعريف كى ب\_فرمايا: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَادِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا و گانگوا لَمَنَا حَاشِعِينَ ﴾ الله كے بندو! پھريد بات جان او يقينا الله تعالى نے تمہارى جانوں كوايے حق كے عوض ربن ركھا ہے اور اس برتم سے پخت عبد لیے ہیں ۔ اور اللہ تعالی نے تم سے فنا ہونے والی تھوڑی چیز کے بدلہ میں باقی رہنے والی کشر چیز وے کرتم سے خریداری کی ہے۔ بیتم میں اللہ کی کتاب ہے۔اس کے عائبات ختم نہیں ہوتے اوراس کا نور بندنہیں ہوتا۔ پس تم اس کے کلام کی

صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔اور کرانا کا تبین کوتم پر مقرر فرمایا ہے۔وہ جانے ہیں بو کچھتم کرتے ہو۔

انٹد کے بندو! پھر یہ بات جان لو۔تم لوگ ایک مہلت میں صبح وشام گزار رہے ہوجس کا علم تم سے غائب ہے۔اگر تم اس بات کی استطاعت رکھتے ہو کے مہلتیں اس طرح ہے ختم ہوں کہ تم اللہ کے کام میں ہو۔ تو پس تم بیکا م کرو۔اور بیکا م تم اللہ کی توفیق کے بغیر نبیں کر سکتے ہو۔ پس تم اپنی مہلت کے موجود لحول میں جلدی کرو۔ قبل اس کے کے تمہاری عمریں پوری ہوجا کیں پھر تمہیں تمہارے برے اعمال کی طرف لونا دیا جائے۔ بیشک پچھلوگوں نے اپنے اوقات کو دوسروں کے لیے کرویا اور اپنی جانوں کو بھول کے لیکن میں تمہیں ان جیسا بنے ہے منع کرتا ہوں۔ پس جلدی کرو۔ پس جلدی کرو۔ النجاء المنجاء کیونکہ تمہارے بیجھے ایک تیز طالب ہے جس کا گزرنا بہت تیز ہے۔

تصدیق کرد۔ادراس کی کتاب سے نصیحت حاصل کرو۔اورا ندھیرے کے دن میں اس سے بصیرت حاصل کرو۔الند تعالیٰ نے تهبیں

( ٣٥٥٧٣ ) حَذَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :رَأَى أَبُو بَكُرٍ الصَّدِيقُ طَيْرًا وَاقِعًا عَلَى شَجَرَةٍ ، محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ مصنف ابن ابی شیرمتر جم ( جلده ۱) کی پیریس ۱۹۸۹ کی پیریس کتباب الزهد

فَقَالَ : طُوبَى لَك يَا طَيْرُ وَاللهِ لَوَدِدْت أَنِّى كُنْت مِثْلَك ، تَقَعُ عَلَى الشَّجَرَةِ وَتَأْكُلُ مِنَ النَّمَرِ ، ثُمَّ تَطِيرُ وَلَيْسَ عَلَيْك حِسَابٌ ، وَلَا عَذَابٌ ، وَاللهِ لَوَدِدْت أَنِّى كُنْت شَجَرَةً إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ مَرَّ عَلَىّ جَسَلُٰ فَأَخَذَنِى فَأَدْخَلِنِى فَاهُ فَلَاكِنِى ، ثُمَّ ازْدَرَدْنِى ، ثُمَّ أَخْرَجَنِى بَعْرًا وَلَمْ أَكُنُ بَشَرًا. (ابن المبارك ٢٣٠)

(۳۵۵۷۳) حفرت نتحاک ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصد لیق وٹاٹٹو نے ایک پرندے کو درخت پر بیٹھے دیکھا ؟ فر مایا: اے پرندے! تجھے مبارک ہو۔ خدا کی قتم! میں پسند کرتا ہوں کہ میں تیرے جیسا ہوتا۔ تو درختوں پر بیٹھتا ہے، پھلوں کو گھا تہ ہے، پھراڑ جاتا ہے۔ تجھے نہ حساب ہے نہ عذا ب۔ خدا کی قتم! میں پسند کرتا ہوں کہ میں راستہ کے ایک جانب لگا ہوا درخت ہوتا۔ میرے پاس سے کوئی اونٹ گزرتا۔ مجھے بکڑتا اور اپنے منہ میں ڈال لیتا پھروہ مجھے چہاتا مجھے تو ڈتا پھر مجھے بینگنی بنا کر نکال دینا نیکن میرے پاس سے کوئی اونٹ گزرتا۔ مجھے بکڑتا اور اپنے منہ میں ڈال لیتا پھروہ مجھے چہاتا مجھے تو ڈتا پھر مجھے بینگنی بنا کر نکال دینا نیکن

( ٣٥٥٧٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ :لَمَّا حَضَرَتُ أَبَا بَكُو الْوَفَاةُ أَرْسُلَ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنِّى مُوصِيك بِوَصِيَّةٍ إِنْ حَفِظُتها : إِنَّ لِلَّهِ حَقَّا فِي اللَّيْلِ لَا يَقْبَلُهُ فِي النَّهَارِ لَا يُقْبَلُهُ فِي النَّهِ اللَّهُ لِ ، وَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُهُ عَتَى تُوقَى الْفَرِيضَةُ ، وَإِنَّمَا خَفَّتُ مَوَازِينُ مَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ يَوْمَ الْفَايِلَ فِي الدُّنيَا وَخِفَّتِهِ عَلَيْهِمْ ، وَحُقَّ لِمِيزَانِ لَا يُوصَعُ فِيهِ إِلَّا الْبَاطِلُ فِي الدُّنيَا وَخِفَتِهِ عَلَيْهِمْ ، وَحُقَّ لِمِيزَانِ لَا يُوصَعُ فِيهِ إِلَّا الْبَاطِلُ فِي الدُّنيَا وَخِفَتِهِ عَلَيْهِمْ ، وَحُقَّ لِمِيزَانِ لَا يُوصَعُ فِيهِ إِلَّا الْبَاطِلُ فِي الدُّنيَا وَخِفَتِهِ عَلَيْهِمْ ، وَحُقَّ لِمِيزَانِ لَا يُوصَعُ فِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِلاَّ الْمُحَقُّ أَنْ يَكُونَ ثَقِيلا ، اللهِ عَلَى الله عَيْمُ اللهِ عَلَيْهِمْ ، وَذَكَرَ أَهُلَ النَّارِ بِسَيِّءِ مَا عَمِلُوا وَرَدَّ عَلَيْهِمْ صَالِحَ مَا عَمِلُوا : فَيَقُولُ الْقَائِلُ : أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَؤُلَاءٍ ، وَذَكَرَ آيَةَ الرَّحْمَةِ وَآيَةَ الْعَذَابِ ، يَكُونُ عَلَيْهِمْ صَالِحَ مَا عَمِلُوا : فَيَقُولُ الْقَائِلُ : أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَؤُلَاءٍ ، وَذَكَرَ آيَةَ الرَّحْمَةِ وَآيَةَ الْعَذَابِ ، لِيَكُونِ عَلَيْهِمْ صَالِحَ مَا عَمِلُوا : فَيَقُولُ الْقَائِلُ : أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَؤُلَاءٍ ، وَذَكَرَ آيَةَ الرَّحْمَةِ وَآيَةَ الْعَذَابِ ، لَيَكُونَ عَلِيهِمْ صَالِحَ مَا عَمِلُوا : فَيَقُولُ الْقَائِلُ : أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَؤُلَاءٍ ، وَذَكَرَ آيَةَ الرَّحْمَةِ وَآيَةَ الْعَذَابِ ، لَيَكُونَ عَلَيْهُ مِنْهُ وَلَنْ أَنْتَ حَفِيلُوا ، وَلَا يَتُعْمِونَ الْمُؤْتِ ، وَلَا يُنْفِى مِينَهُ مِنْ أَنْتُ صَعَيْفُونَ وَلَى اللهِ عَيْرَالُ اللّهُ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْمُؤْتِ ، وَلَا يُنْقُلُ مِنْ أَنْتُ صَعَيْقُولَ الْفَالِعُ اللهِ عَوْلَ الْمُؤْتِ ، وَلَا يُلْقَى بِينَانُ أَنْتَ صَيْعُتَ قَوْلِي هَذَا فَلَا يَكُنْ عَائِلُ الْفَالِعُ اللهِ عَيْرَاللهُ عَلَى اللهِ عَيْرَا لَكُونَ أَنْتُ مَا مُؤَلِقُولُ الْفَالِلَ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهُ الْقَالِلُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

(۳۵۵۷) حفرت زبید سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر وڑھئے کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت عمر دیھئے کی طرف آ دمی بھیجا اور فر مایا: میں تہہیں ایک وصیت کرتا ہوں اگرتم أسے یا در کھوتو ہے شک اللہ تعالیٰ کا ایک حق رات کے وقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ دن میں قبول نہیں کرتے اور ہے شک ایک حق اللہ تعالیٰ کا دن کے وقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ رات کے وقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ رات کے وقت قبول نہیں کرتے ۔ اور جن لوگوں کے اعمال قیامت کے دن ملکی ہوں گے ان کے اعمال میں موجہ اور جن اور کی اور باطل ان کو ہلکا محسوس ہوا۔ اور میرہ ان کے لیے یہ بات حق ہے کہ اس میں باطل ہی رکھا جائے تو وہ ہلکا موجائے ۔ اور جن لوگوں کے اعمال قیامت کے دن وزنی ہوں گے لیے یہ بات حق ہے کہ اس میں باطل ہی رکھا جائے تو وہ ہلکا موجائے ۔ اور جن لوگوں کے اعمال قیامت کے دن وزنی ہوں گے۔

کی مصنف این ابی شیبر مترجم (جدو) کی در ان کی در ان کی ان کی اور در ان کی اور در ان پر بھاری محسوس ہوا۔ اور ایس ان کے اعمال صرف اس وجہ سے وزنی ہوں گے کہ انہوں نے دنیا میں دی کی پیروی کی اور دی ان پر بھاری محسوس ہوا۔ اور ایس

میزان کے لیے جس میں بروز قیامت حق رکھا جائے یہی بات لائق ہے کہوہ بھاری ہوجائے۔

تم و کیھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالی نے اہل جنت کے اجھے ائمال کا ذکر کیا ہے اور ان کی غلطیوں سے درگز رکیا ہے۔ پس کہنے

والا کہتا ہے میں ان لوگوں کونبیں پہنچ سکتا۔اور اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کے برے اعمال کا ذکر کیا ہے اور ان کے اجھےاعمال کوان پر رد فرمادیا ہے۔ پس کہنے والا کہتا ہے۔ میں ان لوگوں ہے بہتر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کی آیت کو اور عذاب کی آیت کو ذکر فرمایا

تا کہ صاحب ایمان خوف کھانے والا اور شوق رکھنے والا ہواور خدا پرخق کے سواکوئی تمنانہ کرے اور اپنے ہاتھوں ہے بلاکت میں نہ اسٹاری میں میں میں میں میں کہ جدیر کر زیر سے جنہ

پڑے۔ پس اگرتم نے میری بید بات یادر کھی تو پھر کوئی غائب چیز تمہیں موت سے زیادہ محبوب نہیں ہوگی اور بیموت تو ضروری ہے۔ میں گائت نہ میں میں میں ایکو کی تھ کا کہ نائر ہے جمہیں میں میں میں نامہ مغط نہیں میگی ہار تہ میں کہ اور بنہیں کہ سات

اورا اً رُمِّم نے میری یہ بات ضائع کی تو پھرکوئی غائب چیز تمہیں موت سے زیادہ مبغوض نہیں ہوگی اور تو موت کوعا جر نہیں کر سکتا۔ ( ۲۵۵۷۵ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بُنِ مِیْسَرَةَ ، عَنْ طارِقِ بُنِ شِبِهَابِ ، عَنْ رَافِع بُنِ

١٥٥٧) عندن وَرِيبِع ٢٠٥٠ . عندن ، عندن ، عندن المسيدان بن سيساره ٢٠٠٠ عن عَرِقِ بنِ مِنهَ ب عَمَّ رَجِع برِ أَبِى رَافِعِ ، قَالَ :رَافَقْت أَبَا بَكُرٍ وَكَانَ لَهُ كِسَاءٌ فَدَكَنَّ يُخِلَّهُ عَلَيْهِ إِذَا رَكِبَ ، وَنَلْبَسُهُ أَنَّا وَهُوَ إِذَا نَزَلْنَا

رِي رَبِي وَهُوَ الْكِئْسَاءُ الَّذِي عَيَّرَتُهُ بِهِ هَوَازِنُ ، فَقَالُوا : أَذَا الْخِلَالِ نُبَايِعُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۵۵۷ ) حضرت رافع بن ابی رافع ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر کے ساتھ مرافقت کی اوران کے

بعد بیعت کرس؟"

( ٣٥٥٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَمَّا نَزَلَتْ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوَى﴾ قَالَ أَبُو بَكْم

الصِّدِّيقُ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَكَلَّمُك إِلَّا كَأَخِى السِّرَارِ حَتَّى أَلْقَى اللَّهَ.

(حارث ع٩٥٤ حاكم ٢٢٢

(٣٥٥٤١) حضرت محمر بن ابراتيم بروايت بوه كت بيل كهجب بدآيت ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ

اللهِ أُولَيْكَ الَّذِينَ امْتَحَنَّ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوبَ ﴾ نازل مولى توحفرت ابوبكر صُديق وَلَيْنَ فَعَرْ كيار يارسول الله مَا ال

میں مرتے دم تک آپ ہے محض سر گوشی کرنے والے آدی کی طرح ہی کلام کروں گا۔

( ٣٥٥٧٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ، كَانَ أَبُو بَكُرٍ يَخْطُبُ

فَيَذْكُرُ بَدْءَ خَلْقِ الإِنْسَانَ فَيَقُولُ :خُلِقَ مِنْ مَجْرَى الْبُوْلِ مِنْ نَتِنٍ ۚ، فَيَذْكُرُ حَتُّى يَتَقَذَّرَ أَحَدُنَا نَفْسَهُ.

فرے ۳۵۵۷) حفرت الس وائٹ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفرت ابوبکر وائٹ ہمیں خطبہ دے رہے تھے۔ اِس انہوں ۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ مصنف ابن الي شير مترجم ( جلده ا ) رفي المسلم المسلم

ُ مان کی تخلیق کا آغاز ذکر کیا تو فر مایا: انسان کو بیشاب کی نالی کی بد بوسے بیدا کیا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر مین انداس کا ذکر کرتے رہے

اں تک کہ ہم میں ہے ہرا یک اپنے کو گندا سجھنے لگا۔ ریب ریب ﷺ و دیر ریب ہور دیرین کی براہ ایک کے براہ دیا ہے کہ اور ایک کے براہ اور کا میں اس کا میں اس کا میں اس

٣٥٥٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ عَرْفَجَةَ السُّلَمِيِّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُرٍ :ابْكُوا فَإِنْ لَمُ تَبْكُوا فَتَبَاكُوْا.

۳۵۵۷۸) حضرت عرفجه سلمی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ایوبکر جہائی نے فرمایا: روؤ۔پس اگرتم رو نہ سکوتو رو نے ک

ىل بناؤ ـ

٣٥٥٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِتَّى ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : وَاللهِ لَئِنْ كَانَ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ تَرَكَا هَذَا الْمَالَ وَهُوَ يَحِلُّ لَهُمَا شَىْءٌ مِنْهُ ، لَقَدْ غُبِنَا وَنَقَصَ رَأْيُهُمَا ، وَايْمُ اللهِ مَا كَانَا بِمَغْبُونَيْنِ ، وَلَا نَاقِصِى الرَّأْى ، وَلَئِنْ كَانَا امْرَأَيْنِ يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا مِنْ هَذَا

الْمَالِ الَّذِي أَصَبَنَا بَعْدَهُمَا لَقَدُ هَلَكُنَا ، وَايْمُ اللهِ مَا الْوَهُمُ إِلاَّ مِنْ قِيلِنَا. ٣٥٥٧٩) حفزت ابومویٰ ہے روایت ہو ہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر و بن عاص نے ارشاد فر مایا: خداکی قتم!اگر حضرت ابو بمر جن فوق رحضرت عمر جن فونے نے اس مال کوچھوڑا ہے جبکہ اس مال کا بچھ حصہ تو ان کے لیے حلال تھا۔ تو پھران دونوں کو دھوکہ ہوا ہے یا ان کی

ائے میں نعص تھا۔ (پھرفرمایا) خدا کی تتم! وہ دونوں دھوکہ کھائے ہوئے نہیں تتے اور نہ ہی وہ ناقص الرائے تتے۔ اور اگریہ ونوں حضرات ایسے تھے کہ ان پرہمیں ان کے بعد ملنے والاحرام تھا تو پھریقینا ہم ہلاک ہو گئے اور خدا کی قتم! یہ وہم ہمارے حق

ں ہے۔ *ل* ہے۔

.٣٥٥٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قامَ أَبُو بَكْرٍ خَطِيبًا ، فَقَالَ :أَبْشِرُوا فَإِنِّى أَرْجُو أَنْ يُتِمَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى تَشْبَعُوا مِنَ الزَّيْتِ وَالْحُبْزِ .

• ۳۵۵۸) حضرت مجامدے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بھر وزائٹو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اورارشا دفر مایا جمہیں شارت ہو کیونکہ مجھے اُمید ہے کہ اللہ تعالی اس معاملہ کو پورا کرے گا یہاں تک کہتم زینون کے تیل اور روٹی سے سراب ہوگے۔

٢٥٥٨١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، قَالَ : دَخَلَ عَلَى أَبِي بَكُرٍ نَاسٌ مِنْ إِخْوَانِهِ يَعُودُونَهُ فِي مَرَضِهِ فَقَالُوا له : يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَلَا نَدْعُو لَكَ طَبِيبًا

يَنْظُرُ إِلَيْكَ ، فَالَ : قَدُ نَظَرَ إِلَى ، فَالُوا : فَمَاذَا قَالَ لَك ، قَالَ : إِنَّى فَعَّالٌ لِمَا أُرِيد. (٣٥٥٨) حفرت ابوالسفر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر وہا تھ کی بیاری کے دوران ان کے بھائیوں میں سے بچھ

عدان کی عیادت کے لیے آئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر رہا تئو سے کہا: اے رسول الله سِرَّافِظَةَ کے خلیفہ! کیا ہم آپ کے لیے کیم کونہ بلائیں جوآپ کودیکھے۔حضرت ابو بکر رہا تئونے کہا: میری طرف طبیب نے دیکھ لیا ہے۔لوگوں نے یو چھا بھراس نے آپ ا مسنف ا بن الب شير متر جم ( جلده ۱) کی پی سیات کا سیات اور هد کی کی مستنف ا بن الب شير متر جم ( جلده ۱) کی پی سیات اور هد

ے کیا کہاہے؟ حضرت ابو بکر تڑ ہوئے نے مایا حکیم نے کہا ہے میں نے جوارادہ کرلیا ہے اس کوضرور کروں گا۔

( ٣٥٥٨٢ ) حَذَّتُنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُون ، قَالَ :أُتِيَ أَبُو بَكُو بِغُرَابٍ وَافِرِ الْجَنَاحَيْنِ

فَقَالَ : مَا صِيدَ مِنْ صَيْدٍ ، وَلَا عَضُدَ مِنْ شَجَرٍ إِلَّا بِمَا ضَيَّعَتْ مِنَ التَّسْبِيحِ.

( ۵۵۸۲) حفرت میمون سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جن ٹنو کے پاس بڑے بڑے پروں والا کوالا یا گیا تو حضرت ابو بکر جن ٹنو نے فرمایا: کوئی شکار، شکارنہیں ہوتا اور کوئی درخت کا ٹانہیں جاتا گر ہے کہ وہ سبیح کوضائع کردیتا ہے۔

## ( ٨ ) كلام عمر بن الخطّاب رضي الله عنه

## حضرت عمر بن خطاب جلفيه كاكلام

( ٣٥٥٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، قَالَ :لَمَّا قَدِهُ مَعَ عُمَرَ الشَّامَ أَنَاخَ بَعِيرَهُ ، وَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فَٱلْقَيْتَ فَرْوَتِى بَيْنَ شُعْبَتَى الرَّحْلِ ، فَلَمَّا جَاءَ رَكِبَ عَا

الْفَرُوِ ، فَلَقِينَا أَهْلَ الشَّامِ يَتَلَقَّوْنَ عُمَرَ فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ فَجَعَلْتُ أَشِيرُ لَهُمْ الِّذِهِ ، قَالَ :يَقُولُ عُمَرُ :تَطْمَ

أَغْيُنُهُمْ إِلَى مَرَاكِبِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ يُرِيدُ مَرَاكِبَ الْعَجَمِ.

(۱۵۵۸۳) حضرت عمر مزاینو کے غلام اسلم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ حضرت عمر بڑائنو کے ساتھ شام گئے ۔انہوا

نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اوراپی حاجت کے لیے چلے گئے ۔ میں نے سواری کے دونو ن حصوں کے درمیان چمڑے کا ملبوس ڈ ال دیا پھر جب حضرت عمر بڑناؤ آئے تو آپ بڑناؤ اُسی چمڑے یر ہی سوار ہو گئے ۔ پس ہم اہل شام سے ملے ۔ انہوں نے حضرت عمر جہاڑؤ

استقبال کیا۔ وہ و کیھنے <u>لگ</u>وتو میں ان کوحضرت عمر کی طرف اشارہ کرکے بتلانے لگا۔ راوی کہتے ہیں حضرت نے فر مایا: ان ک

آ تکھیں ایسےلوگوں کےمراکب کی طرف للچاتی ہیں جن کا کوئی حصنہیں ہے۔حضرت عمر دہائنو کی مرادمجمی سواریاں تھیں۔ پریس میں میں میں میں در در میں میں دروں کا مورک کے مصنوبیں کے مصنوبی میں میں میں اور میں میں میں میں میں میں م

( ٢٥٥٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ اسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ

فَقَالُوا :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ رَكِبْت بِرْذَوْنَا ۚ يَلْقَاك عُظمَاءُ النَّاسِ وَوُجُوهُهُمْ ، قَالَ :فَقَالَ عُمَرُ أَلَّا أَرَاكُمْ

هَاهُنَا ، إِنَّمَا الْإِمْرُ مِنْ هَاهُنَا ، وَأَشَارَ بِيَٰدِهِ إِلَى السَّمَاءِ خَلُّوا سَبِيلَ جَمَلِي.

(۳۵۵۸۳) حضرت قیس ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر میافینو شام تشریف لائے لوگوں نے ان کا استقبال کیا

حضرت عمر خانٹو اپنے اونٹ پر تھے۔لوگوں نے کہا:اےامیرالمونین!اگرآ پ غیرعر بی گھوڑے پرسوار ہوجاتے کہلوگوں کے سرد: ''

اوررئیس آپ ہے ملاقات کریں گےراوی کہتے ہیں اس پرحضرت عمر جانٹونے فرمایا: میں تمہیں یباں دکھائی نہیں دوں گا۔معاملہ الدوج میں میں مالان نامیدن اتر سے تعدال کی طرف وٹ کی انتخابی میں میں میں کا رہے جمہ میں

و ہاں ہوتا ہےاورآ پ بنازلونے اپنے ہاتھ ہے آ سان کی طرف اشارہ کیا۔تم لوگ میرے اونٹ کاراستہ چھوڑ دو۔ ( ۲۵۵۸۵ ) حَدَّثْنَا اَہُو مُعَاوِیَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ قَیْسِ بْنِ مُسْلِمِ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُمَ چ معنف این انی شید متر جر ( بعد ۱۰ ) پی معنف این انی شید متر جر ( بعد ۱۰ ) پی معنف این انی شید متر جر ( بعد ۱۰ )

الشَّامَ أَتَنَهُ الْجُنُودُ وَعَلَيْهِ إِرَازٌ وَخُفَّانِ وَعِمَامَةٌ وَهُو آخِذٌ بِرَأْسِ بَعِيرِهِ يَخُوضُ الْمَاءَ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الشَّامَ أَتَنَهُ الْجُنُودِ وَعَلَيْهِ إِرَازٌ وَخُفَّانِ وَعِمَامَةٌ وَهُو آخِذُ بِرَأْسِ بَعِيرِهِ يَخُوضُ الْمَاءَ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ

الْمُوْمِيينَ ، تَلْقَاكَ الْجُنُودُ وَبَطَارِقَةِ الشَّامِ وَأَنْتَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّا قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالإِسْلَامِ فَلَنْ نَلْتَمِسَ الْعِزَّ بِغَيْرِهِ.

۳۵۵۸۵) حضرت طارق بن شباب نے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر دیائٹو شام تشریف لائے تو آپ بڑتو کے سیست سے گروہ حاضر ہوئے اورآپ بڑٹو اپناونٹ کے میں بہت سے گروہ حاضر ہوئے اورآپ بڑٹو اپناونٹ کے رکو پکڑ کراس کو پانی میں وال رہے تھے۔لوگول نے کہا:اے امیرالمومنین!لشکرآپ سے ملاقات کررہے ہیں اورشامی میبودی ملاء

پ بن و سال رہے ہیں۔اور آپ اس حالت میں ہیں۔راوی کہتے ہیں اس پر حضرت عمر جن و نے فر مایا: یقینا ہم وہ اوک ہیں۔ ان کو اللہ تعالی نے اسلام سے عزت دی ہے۔ پس ہم اس کے ملاوہ کس چیز سے ہر گزعزت کے متلاثی نہیں ہوں گے۔ ۲۰۵۸ م کَدَّنَا مُحَمَّدٌ بْنُ فُصَیْلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَفِیقِ ، قَالَ : کَتَبَ عُمَرُ : إِنَّ الدُّنْیَا حَصِرَةٌ حُلُوةٌ ، فَمَنْ

روه ؟) حالت حاصلة بن تصنيل ؟ حق المرحد عمو المعلق ؟ حال المنطق المعلق المنطق المعلق علو ؟ والمعلق علو ؟ والمنت أَخَذَهَا بِحَقِّهَا كَانَ قَدِمنًا أَنْ يَبَارِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَالآكِلِ الَّذِي لاَ يَشْبَعُ اور سرسز عدي المحصرة عمر في الله على حضرت عمر في المان يعتل و ناميشي اور سرسز عدي الم

۳۵۵۸۱) حَضرت شقیق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر مُن اُتؤ نے خط میں تحریر فرمایا: بیشک دنیا میٹھی اور سرسز ہے۔ پس رآ دمی اس کواس کے حق کے ساتھ لے گا تو وہ اس لائق ہے کہ اس کے لیے اس میں برکت دی جائے اور جوشخص اس کواس کے بغیر

نَهُ دَى اس لُواس سَئِنْ ئُے ساتھ کے گا تو وہ اس لائل ہے کہ اس کے لیے اس میں برکت دی جائے اور جو تھ اس لُواس کے بغیر کے گا تو اس کی مثال اس کھانے والے کی سے جو سیر نہ ہوتا ہو۔ ۲۵۵۸۷ ) حَدَّفْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : لَمَّا أُتِيَ

عُمَرُ بِكُنُوزِ آلِ كِسْرَى فَإِذَا مِنَ الصَّفُرَاءِ وَالْبَيْصَاءِ مَا يَكَادُ أَنْ يَحَارَ مِنْهُ الْبَصَرُ ، قَالَ : فَبَكَى عُسَرُ عِنْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَقَالَ عَنْدُ الرَّحْسَنِ : مَا يُبْكِيك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ شُكْرٍ وَسُرُورٍ وَفَرَحٍ ، فَقَالَ عُمَرُ :مَا كَثْرَ هَذَا عِنْدَ قَوْمٍ إِلَّا أَلْقَى اللَّهُ بَيْنَهُمَ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ.

۳۵۵۸۷) حضرت ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بڑاتؤ کے پاس آل کسریٰ کے رائے لائے گئے تو اس میں اس قدر سونا، چاندی تھا کہ جس سے آئکھیں چندھیانے لگیں۔ راوی کہتے ہیں اس پر حضرت عمر وپڑے۔ راوی کہتے ہیں اس پر حضرت عمر المونین! آپ کوئس چیز نے رالا دیا ہے؟ یقینا آئے کا دن توشکر، شی اور فرحت کا دن ہے۔ حضرت عمر رائی نے فرمایا: یہ چیزیں جس قوم کے پاس بھی زیادہ ہوتی ہیں تو ابتد تی کی ان کے درمیان اوت اور بخض ذال دیتے ہیں۔

٣٥٥٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :رَأَيْت بَيْنَ كَتِفَى عُمَرَ أَرْبَعَ رِقَاعِ فِى قَمِيصِهِ.

شمیر شاخ نظرت انس بناٹی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر جزیخنہ کے دونوں کندھوں کے درمیان ان کی قمیس

کی مصنف ابن الی شیبه مترجم (طلو۰۱) کی کی ۱۹۳۳ کی کی ۱۹۳۳ کی کی کی این الی شیبه مترجم (طلو۰۱)

میں حاریوندد کھے۔

( ٣٥٥٨٩ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَ إِلَى أَبِي مُوسَى :أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ أَسْعَدَ الرُّعَاةِ مَنْ سَعِدَتْ بِهِ رَعِيَّتُهُ وَإِنَّ أَشْقَى الرُّعَاةِ عِنْدَ اللهِ مَنْ شَقِيَتُ بِ

رَعِيَّتُهُ ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَرْتَعَ فَيَرْتَعَ عُمَّالُك ، فَيَكُونَ مِثْلُك عِنْدَ اللهِ مِثْلُ الْبَهِيمَةِ ، نَظَرَتْ إِلَى خَضِرَةٍ بِ الْأَرْضِ فَرَتَعَتْ فِيهَا تَبْتَغِي بِذَلِكَ السَّمْنِ ، وَإِنَّمَا حَنْفُهَا فِي سَمْنِهَا ، وَالسَّلَامُ عَلَيْك.

(۳۵۵۸۹) حضرت سعید بن ابی بردہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جھٹٹنے نے حضرت ابومویٰ کی طرف خط ککھا: اما بعد

پس بے شک خوش بخت ترین چرواہا ( ذمہ دار ) وہ ہے جس کی وجہ ہے اس کی رعیت خوشحال ہواور یقینا اللہ کے ہاں بد بخت تری

چہ وابا ( ذمہ دار ) وہ ہے جس ہے اس کی رعیت بدحال ہو خبر دار!تم اس بات سے بچو کہ تم ( غلط جگد ) چرنے لگو پھرتمہارے عمال بھی

جے نے لگیس پس تمہاری مثال اللہ کے ہاں جانور کی ہو گی جوز مین کے سبز سے کی طرف دیکھتا ہے تو اس میں جے نے لگتا ہے اورا ہر

کامقصدمونا یا ہوتا ہے جبکہاس کےموٹا یے میں ہی اس کی موت ہے۔والسلام علیک

( ٣٥٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : الرَّعِيَّةُ مُؤَدِّيَّةٌ إِلَى الإِمَامِ ﴾ أَذَّى الإِمَامُ إِلَى اللهِ ، فَإِذَا رَتَعَ رَتَعُوا.

(۳۵۹۰) حضرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر وہاٹوز نے ارشاد فرمایا: رعایا، ا،ام کی طرف وہی چیز ادا کرے گ

جوچیزامامانشک طرف اداکرےگاپس جبامام چے نگتا ہے ورعایا بھی جرتی ہے۔

( ٣٥٥٩٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :قَاا

عُمَرُ :لَا تَعْتَرِضُ فِيمَا لَا يَعْنِيكَ وَاعْتَزِلُ عَدُوَّك ، وَاحْتَفِظُ مِنْ خَلِيلِكَ إِلَّا الْأَمِينَ فَإِنَّ الْأَمِينَ مِنَ الْقَوْمِ :

يُعَادِلُهُ شَىٰءٌ ، وَلَا تَصْحَبَ الْفَاجِرَ فَيُعَلِّمُك مِنْ فُجُورِهِ ، وَلَا تُفْشِ الِّيهِ سِرَّك وَاسْتَشِرْ فِى أَمْرِكَ الَّذِير يَخْشُونَ اللَّهُ.

(۳۵۵۹۱) حضرت محمد بن شہاب ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر وہافٹو نے ارشاد فرمایا: تم اپنے غیرمتعلقہ کاموں میر

تعرض ندکرو۔اوراپنے دغمن سے علیحدہ رہو۔اوراپنے دوستوں میں سے صرف امانتدار کو خاص کرو۔ کیونکہ لوگوں میں سے امانتدا آ دی کےمقابل کوئی چیز ہیں ہے۔اور فاجرآ دی کی صحبت نہ پکڑ و کہ وہمہیں بھی اپنے فجو رکی تعلیم دےگا۔اورتم اس کواپناراز نہ بتا ؤ

اورتم اینے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ کرو جواللدتعالی سے خوف رکھتے ہول۔

( ٣٥٥٩٢ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، قَالَ :أَتَيْتُ نُعَيْمَ بْنَ أَبِى هِنْدٍ فَأَخْرَجَ إِلَىَّ صَحِيفَ

فَإِذَا فِيهَا مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : سَلَامٌ عَلَيْك أَمَّا بَعْدُ ، فَإِ عَنِيدُنَاك وَأَمْرُ نَفْسِكَ لَك مُهِمٌّ ، وَأَصْبَحْت وقَدْ وُلِّيت أَمْرَ هَذِهِ الْأَمَّةِ أَحْمَرِهَا وَأَسُوَدِهَا ، يَجْلِسُ بَرْ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

يَدَيْك الشَّرِيفُ وَالْوَضِيعُ وَالْعَدُوُّ وَالصَّدِيقُ ، وَلِكُلُّ حِصَّتُهُ مِنَ الْعَدْلِ فَانْظُرْ كَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ ذَلِكَ يَا عُمَرُ ، فَإِنَّا نُحَذِّرُك يَوْمًا تَعَنُّو فِيهِ الْوُجُوهُ ، وَتَجِفُ فِيهِ الْقُلُوبُ ، وَتُقْطَعُ فِيهِ الْحُجَجُ مَلَكٌ قَهْرَهُمْ بِجَبَرُوتِهِ وَالْخَلْقُ دَاخِرُونَ لَهُ ، يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عِقَابَهُ ، وَإِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّ أَمْرَ هَلِـهِ الْأُمَّةِ سَيَرْجِعُ فِى آخِرِ زَمَانِهَا :أَنْ يَكُونَ إِخُوَانُ الْعَلَانِيَةِ أَعْدَاءَ السَّرِيرَةِ ، وَإِنَّا نَعُوذَ بِاللهِ أَنْ يَنْزِلَ كِتَابُنَا اِلَيْك سِوَى الْمَنْزِلِ الَّذِي نَزَلَ مِنْ قُلُوبِنَا ، فَإِنَّا كَتَبْنَا بِهِ نَصِيحَةً لَك وَالسَّلَامُ عَلَيْك ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمَا : مِنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ : إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ وَمُعَاذِ بُن جَبَلِ سَلَامٌ عَلَيْكُمَا أَمَّا بَغْدُ ، فَإِنَّكُمَا كَتَبْتُمَا إِلَىّ تَذْكُرَان أَنَّكُمَا عَهِدْتُمَانِي وَأَمْرُ نَفْسِيَ لِي مُهُمٌّ وَأَنِّي قَدْ أَصْبَحْت قَدْ وُلِّيت أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحْمَرِهَا وَأَسْوَدِهَا ، يَجَلِسُ بَيْنَ يَدِى الشَّرِيفُ وَالْوَضِيعُ وَالْعَدُوُّ وَالصَّدِيقُ ، وَلِكُلِّ حِصَّةٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَكَتَبْتُمَا فَانْظُرْ كَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ ذَلِكَ يَا عُمَرُ ، وَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ عِنْدَ ذَلِكَ لِعُمَرَ إِلاَّ بِاللهِ ، وَكَتَبْتُمَا تُحَدِّرَانِي مَا حُذِّرَتُ بِهِ الْأَمَمُ قَبْلَنَا ، وَقَدِيمًا كَانَ الْحِيلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِآجَالِ النَّاسِ يُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ وَيُبْلِيَانِ كُلَّ جَدِيدٍ وَيَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَوْعُودٍ حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وكَتَبْتُمَا تَذْكُرَان أَنَّكُمَا كُنْتُمَا تُحَدِّثَان ، أَنَّ أَمْوَ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَيَرْجِعُ فِي آخِرُ زَمَانِهَا :أَنْ يَكُونَ إِخُوَانُ الْعَلَانِيَةِ أَعُدَاءَ السَّرِيرَةِ ، وَلَسْتُمْ بِأُولَئِكَ ، لَيْسَ هَذَا بِزَمَانِ فَلِكَ ، وَإِنَّا ذَلِكَ زَمَانٌ تَظْهَرُ فِيهِ الرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ ، تَكُونُ رَغْبَةُ بَعْضِ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ لِصَلَاحِ دُنْيَاهُمْ ، وَرَهْبَةُ بَعْضِ النَّاسِ مِنْ بَغُضِ ، كَتَبُتُمَا بِهِ نَصِيحَةً تَعِظَانِي بِاللهِ أَنْ أُنْزِلَ كِتَابَكُمَا سِوَى الْمَنْزِلِ الَّذِي نَزَلَ مِنْ قُلُوبِكُمَا ، وَأَنَّكُمَا كَتَبْتُما بِهِ وَقَدْ صَدَّقْتُمَا فَلَا تَدَعَا الْكِتَابَ إِلَى فَإِنَّهُ لَا غِنَى لِي عَنْكُمَا وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمَا.

(۳۵۹۲) حفرت محد بن ہوقہ سے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت نعیم بن ابی ہند کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے ایک صحفہ نکال کردکھایا۔ اس میں یہ کھا ہوا تھا۔ ابوعبیدہ بن جراح دی ٹوٹو اور معافہ بن جبل وٹاٹو کی طرف سے حفرت عمر بن خطاب دی ٹوٹو کی طرف سے حصرت عمر بن خطاب دی ٹوٹو کی طرف سے خصرت عمر بن خطاب دی ٹوٹو کی طرف سے خصے ہے۔ آپ پرسلامتی ہو۔ اما بعد ابھم آپ کو ٹھیے حت کرتے ہیں۔ تمہارے لیے تمہاری ذات کا معاملہ بہت اہم ہے۔ آپ اس وقت اس وقت ایک حالت میں ہیں کہ آپ کو اس امت کے سرخ اور سفید پر اختیار حاصل ہوا ہے۔ آپ کے سامنے شریف اور گھٹیا آ دی میں میں میں میں کہ آپ کو انسان میں اس کا حصہ ماتا ہے۔ اے عمر ڈوٹو ایس آپ ویکھیں کہ اس وقت میں میں ہوا ہے۔ آپ کو اس دن سے ڈراتے ہیں جس دن چہرے جھکے ہوں گے اور دل خشک ہو چکے ہوں گے اور اس دن رسے در ایک ہوگی۔ اپ کے ایک ہوگی۔ اپ کے ایک ہوگی۔ اپ کے دراس دی جا کمیں گئی۔ ایک بادشاہ ہوگا جو لوگوں پر اپنی جہروت کی وجہ سے غالب ہوگا۔ اور مخلوق اس کے لیے ذکیل ہوگی۔ اپ ذلیس کاٹ دی جا کمیں گئی۔ ایک بادشاہ ہوگا جو لوگوں پر اپنی جہروت کی وجہ سے غالب ہوگا۔ اور مخلوق اس کے لیے ذکیل ہوگی۔ اپ

رب کی رحمت کی امید کرتے ہوں گے اور اس کے عذاب سے خوف کرتے ہوں گے۔ اور ہمیں یہ بات بیان کی جاتی تھی کہ اس امت کے آخر کا معاملہ اس طرح سے لوٹے گا کہ وہ علانہ طور پر بھائی اور ضوت کے دشمن ہوں گے۔ اور ہم اس بات سے اللہ کی پناہ بکڑتے ہیں کہ ہمارا یہ آپ کو خط ، اس جگد کے علاوہ اتر بے جس جگہ ہمارے دلوں سے اتر اسے۔ کیونکہ ہم نے آپ کو صرف خیرخواہی

ئے لیے تعما ہے۔ والسلام ملیک

پھر حضرت تمریخ ہونے ان دونوں کوتحریر فر مایا :عمر بن خطاب کی طرف ہے حضرت ابوعبیدہ بن جراح میز ہونو اور حضرت معاذ بن جبل بنہ ہون کے نام آ ب دونوں کوسلام ہو۔ اما بعد اتم نے میری طرف خطاکھا ہے اور مجھے یہ بات یا دولائی ہے کہتم مجھے نسیحت ئررے ہوا درمیرے لیے میری ذات کا معاملہ بہت اہم ہےاور بیرکہ میں ایسی حالت میں ہوں کہ مجھے اس امت کے سرخ وسیاہ پر اختیار حاصل ہے۔میرے سامنے شریف اور ذلیل آ دمی بیٹھتا ہے اور دوست ، دخمن بیٹھتا ہے۔اور برایک کے لیےاس میں ہے حسہ ہے۔اورتم نے مجھے یہ بات بھی لکھی ہے کہاہے عمر!تم خیال رکھو کہاس وقت تم کیسے رہتے ہو؟ایسے وقت میں عمر کے یاس اللہ کی طاقت اور قوت کے علاو وکس شے کا سہار انہیں ہے۔ اور تم نے میری طرف خط لکھ کر مجھے اس بات سے ڈرایا جس سے ہم سے بہلی امتوں کوڈرایا گیا۔اورز مانہ قدیم سے بید ستور ہے کہ گردش کیل ونہار ہر دور کو قریب کردیتی ہے اور ہرجد بذکو بوسیدہ کردیتی ہے۔ اور برموعود کو حاضر کردیت ہے۔ یبال تک کہ لوگ جنت یا جہنم میں اپنی منازل کولوٹ جاتے ہیں اور تم نے بیہ بات لکھ کر بھی مجھے یاد دبانی کروائی کے مہیں میہ بات بیان کی جاتی تھی کہ اس امت کا معاملہ آخر زمانہ میں اس طرف لوٹے گا کہ بین ظاہری طور پر بھائی ہوں گے اور خلوت کے دشمن ہول گے لیکن تم لوگ ایسے نہیں ہواور بیز مان بھی وہنیں ہے۔ بیدہ زمانہ ہوگا جس میں خوف اور شوق طاہر ہوگا۔بعض اوگوں کا شوق بعض لوگوں کی طرف اپنی دنیا کی بہتری کے لیے ہوگا اوربعض لوگوں ہے بعض کا خوف ہوگا۔تم نے مجھے پیغط کمھ کرخدا کے نام پروصیت کی کہ پیغط اُسی جگہ اُ تر ہے جس جگہ تمہارے دلوں سے اُتر اے۔ تم لوگوں نے پیغط لکھا ہے۔ اورتم نے بی لکھا ہے۔ پس تم مجھے خط لکھنانہ چھوڑ نا کیونکہ میرے لیے تمہارے خط کے بغیر چارہ کارنبیں ہے۔ والسلام علیکما ( ٣٥٥٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّي أُعُودُ بِكَ أَنْ تَأْخُذَنِي عَلَى غِرَّةٍ ، أَوْ تَذَرَنِي فِي غَفْلَةٍ ، أَوْ تَجْعَلَنِي مِنَ الْغَافِلِينَ. ( ٣٥٥٩٣ ) حضرت عمر بن خطاب برائن كے بارے ميں روايت بكدوه كها كرتے تھے۔اے اللہ! ميں آپ سے اس بات كى بناه

ما نَلْمَا بول كه مجھ وَتُوكُ للَّ جائ يأس فالت ميں پرُ اربول يا آپ مجھے فافلين ميں ڈال ديں۔ ( ٢٥٥٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : وَاللهِ مَا نَحَلْت لِعُمَرَ الدَّقِيقَ

( ٣٥٥٩٤ ) حُدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنَ شَقِيقٍ ، عَنَ يَسَارِ بَنِ نَمَيْرٍ ، قال :وَاللهِ مَا نخلت لِعَمَرَ الدَّقِيقَ قَطُّ إِلاَّ وَأَنَا لَهُ عَاصٍ

(۳۵۵۹۴) «منرت بیار بَّن نمیر ہےروایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر مخطور کے لیے بھی آٹانہیں جھانا مگریہ کہ میں نے ان کی (اس معاملہ میں ) نافر مانی کی۔

ا د٣٥٩٥) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِى اللَّيْثِ الْأَنْصَارِى ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :امْلِكُوا الْعَجِينَ فَهُوَ أَحَدُّ الطُّخْنَيْنِ.

( ٣٤٤٩ ) حضرت ابوالليث انصاري سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت عمر فاضح نے ارشاد فرمايا: آ فے كوخوب اجھى طرح

ه ي مسنف ابن الي ثيبه متر جم ( جلده ۱) کي په پې ۱۹۷ کي ۱۳۹۷ کي که ۱۳۹۷ کي کام اندال که در الده در کې کام کام ک

ٹوندھوکیونکہ یہھی ایک طرح کا پینا ہے۔ ریس ویہ یو دو یرور در

٣٥٥٩٦) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرُوانَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ رُبَّمَا ذُكِرَ عُمَرَ فَيَقُولُ : وَاللَّهِ مَا كَانَ

بِأَوَّلِهِمُ إِسْلَامًا ، وَلَا بِأَفْصَلِهِمُ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَلَكِنَّهُ غَلَبَ النَّاسَ بِالزُّهُدِ فِي الدُّنَيَا وَالصَّرَامَةِ فِي أَمْرِ اللهِ ، وَلَا يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَانِمِ.

موسور من میں منظر موسط ماریم ؟ (۳۵۵۹۲) حضرت یونس سے روایت ہے وہ کہتے میں کہ حضرت حسن جب بھی حضرت عمر بڑناؤ کا ذکر کرتے تو کہتے خدا کی قتم! مید

عابر کرام میں سے اسلام لانے میں اول نہ تھے۔ اور بقیہ صحابہ ٹکائیئر سے راہ خدا میں خرج کے معاملہ میں بھی انفٹل نہ تھے کیکن پھر جی بیصحابہ ٹکائیئر میں سب پردنیا سے بے رغبتی ،خدائے قلم میں پختہ مزمی کی وجہ سے خالب تھے۔ اور اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت

کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتے تھے۔ ریون ریئے و سیار سیار درو دو اورد ریسیار میں وقع سے استان کی ملامت کا خوب کا میں اور استان کی میں استان کی می

٣٥٥٩٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :مَا اذَهَنَ عُمَرُ حَتَّى قُتِلَ إِلَّا بِسَمْنِ ، أَوُ إِهَالَةٍ ، أَوْ زَيْتٍ مُقَتَّتٍ.

معصر سنتی طوں إلا بستمنی ۱۰ و بھانو ۱۰ و ریب مصدی . ۳۵۹۹۷) حفرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں حضرت عمر جان نے شہید ہونے تک سوائے کھی ، نیکنا ہٹ اور محلوط زیون کے تیل کے کیل سے نہیں لگایا۔

٣٥٥٩٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
يَمُرُّ بِالآيَة فِي وَرُدِه فَتَخُنُقُهُ الْعُنْهَ أَفُنْكِم حَتَّم تَسْقُطَ ، ثُمَّ تَلْنَهُ حَتَّم بُعَادَ ، تَحْسَبُونَهُ مَ نضًا.

يَمُرُّ بِالآيَةِ فِي وِرْدِهِ فَتَخْنُقُهُ الْعَبْرَةُ فَيَدْكِي حَتَّى يَسْفُطُ ، ثُمَّ يَلُوَمَ بَيْتَهُ حَتَّى يُعَادَ ، يَحْسِبُونَهُ مَرِيطًا. (٣٥٥٩٨) حفزت حن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفزت عمر بن خطاب رہا ﷺ اپنے ورد میں ایک آیت پر سے گزرتے تو

آ پ را الله کی بیکی بندھ جاتی۔ آ پ اس قدرروتے کہ گر جاتے۔ یہاں تک کہ آپ گھر کے ہو کے رہ جاتے آپ کی عیادت کی باتی ۔ لوگ آپ کو میان کی میادت کی باتی ۔ لوگ آپ کو میض خیال کرنے لگتے۔

٣٥٥٩٩) حَلَّنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَمْشِي فِي طَرِيقِ وَمَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَاكَانِ حَادِيَةً مَهُ ذُمُ أَةً تَعَلَيْهُ مَ يَّقُ مَ أَقُدُ مُ أَخْ يَنِ مِ فَقَالَ وَكَانُ مَ لَكُو هِ كَانُونُ مَا أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الله

فَرَأَى جَارِيَةً مَهُزُولَةً تَطِيشُ مَرَّةً وَتَقُومُ أُخُرَى ، فَقَالَ :هَا بُؤُسَ لِهَذِهِ هَاهُ ، مَنْ يَعُرِفُ تَيَّاهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : هَذِهِ وَاللهِ إِحْدَى بَنَاتِكَ ، قَالَ : بَنَاتِي ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مَنْ هِيَ ، قَالَ : بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

وَيْلُك يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، أَهْلَكُتهَا هَزُلاً ، قَالَ :مَا نَصْنَعُ ، مَنَعْتَنَا مَا عِنْدَكَ ، فَنَظَرَ إلَيْهِ ، فَقَالَ :مَا عِنْدِى عَزَّكَ أَنْ تَكْسِبَ لِبَنَاتِكَ كَمَا تَكْسِبُ الْأَقُوامُ لَا وَاللهِ مَا لَك عِنْدِى إِلَّا سَهْمُك مَعَ الْمُسْلِمِينَ.

۳۵۹۹ ) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے میں کہ حضرت عمر رہی اپنی راستہ میں چل رہے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ نعمر رہی نتے تو حضرت عمر رہی نئونے نے ایک کمزوری بچی کو دیکھا جو بھی اٹھتی اور بھی گرتی ۔ حضرت عمر رہی نئونے نے اس کی رحالی۔ ہائے!اس کوکون جانتا ہے؟ حضرت عبداللہ بڑی نئونے نے عرض کیا۔خداکی تسم! بیآپ کی ہی ایک بچی ہے۔ حضرت عمر رہی نئونے نے کہا۔ میری بچیوں میں ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا جی ہاں! حضرت عمر والطونے نے بوچھا بیکون ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا عبدالله بن عمر المالئون نے بوچھا بیکون ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا عبدالله بن عمر المالئون کی بچی ہے۔ حضرت عمر والطون نے کہا۔ اے عبدالله بن عمر! تم اس کو کمزوری ہے بلاک کرو گے۔ عبدالله نے کہا ہم کریں جو بچھا ہے کہ ہا ہم کریں جو بچھا ہے کہا ہم کا یہ ہم ہے دوک رکھا ہے۔ اس پر حضرت عمر والطون نے حضرت عبدالله والله کو دیکھا الله فرمایا: میرے پاس کیا ہے؟ تنہیں ہے بات شاق گزرتی ہے کہ جس طرح دیگر لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے کماتے ہیں تم بھی اپنی بیٹیول فرمایا: میرے پاس کیا ہے ہیں تم بھی اپنی بیٹیول

کے لیے کیاؤ نہیں، خدا کی تتم امیرے پاس تمہارے لیے دیگرمسلمانوں کے ساتھ (برابرکا) حصد ہی ہے۔

( ٣٥٦.) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، عَنْ رَجُلِ لَمْ يَكُنْ يُسَمِّيهِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْيَتِهِ :حاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَزِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْل أَنْ تُوزَنُوا ، وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ ، يَوْا تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. (ابو نعيم ۵۲)

(۳۵۱۰۰) حضرت عمر بن خطاب وٹائٹو کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے اپنے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا: تم لوگ ا ج نغوں کا خود ہی حساب لوقبل اس کے کہ ان کا حساب لیا جائے اوراپنے نفوں کا وزن ہونے سے قبل بی ان کا خودوزن کرلو۔اورعرخر اکبر کے لیے خوب صورت ہوجاؤ۔جس دن تم چیش کیے جاؤ گےتم میں سے کوئی چیزمخفی نسر سے گی۔

( ٣٥٦.١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، قَالَ : قَالَ سَعُدٌ : أَ وَاللهِ مَا كَانَ بِأَقْدَمِنَا اِسُلَامًا ، وَلَا أَقْدَمِنَا هِجْرَةً وَلَكِنْ قَدْ عَرَفْت بِأَى شَىءٍ فَصَلَنَا كَانَ أَزْهَدَنَا فِى الدُّنْيَا يَعْنِى عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ.

(۳۵ ۱۰۱) حضرت ابوسلمہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت سعد نے فرمایا: خدا کی تنم!وہ ہم میں سے قدیم الاسلام نہیں تھے اور: ہی ہم میں قدیم البحر ت تھے لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ کس چیز کی وجہ سے ہم پر فضیلت پامھئے۔وہ دنیا کے معاملہ میں ہم سب ۔۔ زیادہ زاہد تھے۔حضرت سعد کی مراد، حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹٹو تھے۔

ريد ، وراد المبدل المستدر وسام و الله على المركب و الله أن عُينَنَة ، عَنِ البنِ عَجْلَانَ ، عَنْ بُكَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ الْمَاسَةِ ، عَنْ مُعْمَرِ بُنِ أَبِى حُينَة ، عَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ عَدِى بْنِ الْمَحِيَارِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَاصَهِ الْأَشَةِ ، عَنْ مُعْمَرِ بُنِ أَبِي حُينَة ، عَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ عَدِى بْنِ الْمَحِيَارِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَاصَهِ لِللّهِ رَفَعَ اللّهُ مِعْمَدُ اللّهُ ، فَهُو فِي اللّهُ حِكْمَتَهُ ، وَقَالَ : النّتَعِشْ نَعَشَكَ اللّهُ ، فَهُو فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَنْفُسِ النّاسِ كَبِيرٌ ، وَإِنَّ الْعَرْ إِذَا تَعَظّمَ وَعَدَا طَوْرَهُ وهَصَهُ اللّهُ إِلَى الْأَرْضِ ، وَقَالَ اخْسَأَ خَسَأَكَ اللّهُ ، فَهُو فِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ وَفِي أَنْفُسِ

النّاسِ صَغِيرٌ حَتَّى لَهُو أَخْفَرُ عِنْدَهُ مِنْ حِنْزِيرِ. (٣٥٦٠٢) حضرت عبيدالله بن عدى سے روايت ہے وہ كہتے بين كەحضرت عمر تفاق نے فرمليا: ب شك بندہ جب الله ك لـ تواضع كرتا ہے تواللہ تعالى اس كى شان بلندكرد نہتے ہيں اور فرماتے ہيں: اٹھ كھڑا ہوء اللہ تجھے بلندكر ہے۔ پس بيآ دى اپنے آپ مير چھوٹا ہوتا ہے اور لوگوں كے ہاں بڑا ہوتا ہے۔ اور بيشك بندہ بڑائى اختيار كرتا ہے اورا پى حدكوتجاوز كرتا ہے تو اللہ تعالى اس كوزيين هي معنف ابن الي شيبرمترجم (جلدوا) کي هي ۱۹۹۳ کي کاب الزاهد کاب الزاهد کاب الزاهد

ٹنخ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں: ذلیل ہوجا۔اللہ نے تجھے ذلیل کیا۔ پس بیآ دمی اپنے آپ میں بڑا ہوتا ہے اورلوگوں کے ہاں جیموتا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بیلوگوں کے ہاں خزیر سے بھی حقیر ہوجا تا ہے۔

( ٣٥٦.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَمَّا نَفَرَ عُمَرُ كَوَّمَ كَوْمَةً مِنْ تُرَابِ ، ثُمَّ بَسَطَ عَلَيْهَا ثَوْبَهُ وَاسْتَلْقَى عَلَيْهَا.

(٣٥٢٠٣) حضرت سعيد بن ميتب ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت عمر تفاقئ جب سفر كرتے تومٹى كا ايك ڈ حير اكٹھا كر ليت مجراس پراپنا كپڑا بچھا ليتے اوراس پرليٹ جاتے۔

( ٣٥٦.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ غِفَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : أَقْبَلُت بِطَعَامٍ أَخْمِلُهُ مِنَ الْجَارِ عَلَى إِبلٍ مِنْ إِبلِ الصَّدَقَةِ فَتَصَفَّحَهَا عُمَرُ فَأَعْجَبُهُ بِكُرْ فِيهَا ، قُلْتُ : خُذْهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى كَتِفِى ، وَقَالَ :وَاللهِ مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي غِفَارٍ.

(۳۵ ۱۰۳)" قبیله غفار کاایک آدی، اپنے والد سے روایت کرتا ہے اس کے والد کہتے ہیں کہ میں مقام جار سے صدقہ کے اوٹنوں پر کھانالا دکرلا رہا تھا۔ حضرت عمر وہ ٹی ٹو کو پند آیا۔ کھانالا دکرلا رہا تھا۔ حضرت عمر وہ ٹی ٹو نے ان اونٹوں کوغور سے دیکھا تو ان اونٹوں میں ایک جوان اونٹ حضرت عمر وہ ٹی ٹو کے پیشل کے میں اور خرمایا: میں بنوغفار کے میں نے عرض کیا: اے امیر المونین! اس کو لے لیں ۔ تو حضرت عمر وہ ٹی ٹو نے اپناہا تھ میرے کندھے پر مارا اور فرمایا: میں بنوغفار کے آدمی سے زیادہ اس کا حقد ارنہیں ہوں۔

( ٣٥٦.٥ ) حَذَّنَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ يَدَىُ عُمَرَ صَحْفَةٌ فِيهَا خُبُزٌ مَفْتُوتٌ فِيهِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ كَالْبَدَوِيِّ ، قَالَ : فَقَالَ : كُلُ ، قَالَ : فَلَا يَتَبَعُ بِاللَّقُمَةِ عُمَرَ صَحْفَةٌ فِيهَا خُبُزٌ مَفْتُوتٌ فِيهِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ كَالْبَدَوِيِّ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا ذُقْت سَمْنًا ، وَلَا رَأَيْت لَهُ آكِلًا ، فَقَالَ عُمَرُ : كَأَنَّك مُقْفِرٌ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا ذُقْت سَمْنًا ، وَلَا رَأَيْت لَهُ آكِلًا ، فَقَالَ عُمَرُ : وَاللهِ لَا أَذُوقُ سَمْنًا حَتَّى يَحْيَا النَّاسُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَحْيَوُنَ.

(٣٥٢٠٥) حفرت محمد بن يجي سروايت ہوہ كہتے ہيں كه حضرت عمر والنو كسامنا يك بليث تقى جس ميں رو فى ، كئى ميں چورا كى مو فى تقى كدا يك و يہاتى قتم كا آ دى آ گيا۔ راوى كہتے ہيں كه حضرت عمر والنو نے فر مايا: كھاؤ ، راوى كہتے ہيں: پس أس نے بليث كى كارے ميں موجود چكنا بث كے ساتھ لقمہ لگانا شروع كيا اس پر حضرت عمر والنو نے بوچھا لگتا ہے تم بھو كے ہو؟ اس نے كہا: خدا كى قتم ! ميں نے تھى كوچكھا ہے اور نہ بى ميں نے اس كو كھانے والا و يكھا ہے۔ اس پر حضرت عمر والنو نے فر مايا: خداكى قتم ! اس وقت تك ميں تھى نہيں چكھوں گا جب تك يَتْحِيّا النّاسُ مِنْ أَوَّل مَا يَتْحَيّدُنَ

( ٣٥٦.٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : جَالِسُوا التَّوَّابِينَ فَإِنَّهُمْ أَرَقُّ شَيْءٍ أَفْنِدَةً.

(۲۰۲۰) حضرت عبدالله بن عتبہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر دفاتش نے ارشا دفر مایا :تم لوگ ،تو بہ کرنے والے کی مجلس

میں بیٹھا کرو یونکہ بیول کوسب سے زیادہ زم کرنے والی چیز ہے۔

( ٢٥٦.٧ ) حَذَثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، قَالَ : فَالَ غَمَرُ : لَوْلَا أَنْ أَسِيرَ فِى سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ أَضَعَ جبينى لِلّهِ فِى التَّرَابِ ، أَوْ أُجَالِسَ قَوْمًا يَلْتَقِطُونَ طَيْبَ الْكَلَامُ كَمَا يُلْتَقَطُّ التَّمْرُ ، لَاحْبَبْت أَنْ أَكُونَ قَدْ لَجِقْت باللهِ.

(٣٥١٠٤) حفرت يكي بن جعدہ بروايت ہوہ كہتے ہيں كه حضرت عمر خاتئو نے ارشاد فرمايا: اگريد بات ند بوق كه ميں راہ خدا ميں چلتا ہوں يا اپني پيشانی کواللہ كے ليے مٹی ميں ركھتا ہوں يا ميں ايسے لوگوں ميں بيٹھتا ہوں جوعمدہ كلام کواس طرح چن ليتے ہيں جيے تھجور کو چنا جاتا ہے تو چر مجھے خدا سے ملنا زيادہ محبوب ہوتا ہے۔

( ٣٥٦.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَيْخٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :مَنْ أَرَاْدَ الْحَقَّ فَلْيَنْزِلَ بِالْبِرَازِ ، يَعْنِي يُظْهِرُ أَمْرَهُ.

( ٣٥ ١٠٨) ايك بوڙ هے يه روايت ہے وہ كتبے ہيں كه حضرت عمر جي تن نے ارشاد فرمایا: جو آ دمی حق كاارادہ كرتا ہے تواس كو جا ہے كدائے معاملہ كو خا ہر كھے۔

( ٢٥٦.٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، فَالَ: قَالَ عُمَرُ : الشَّتَاءُ غَنِيمَةُ الْعَابِدِ. ( ٣٥٢٩ ) حضرت الوعثان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر واثن نے ارشاد فرمایا: مردیاں، عبادت گزار کے لیے غنمیت میں ...

( ٣٥٦٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَشُرَسُ أَبُو شَيْبَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : غَسَلْت احْتَبَسَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَلَى جُلَسَانِهِ فَخَرَجَ إلَيْهِمْ مِنَ الْعَشِىِّ فَقَالُوا : مَا حَبَسَك ، فَقَالَ : غَسَلْت أَنْ الْعَشِى فَقَالُوا : مَا حَبَسَك ، فَقَالَ : غَسَلْت ثِيَابِي، فَلَمَّا جَفَّتُ خَرَجُت إلَيْكُمْ.

(٣٥٦١٠) حضرت عطا ،خراسانی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت عمر منافی بن خطاب نے اپنے ہم مجلسوں کورو کے رکھا پھر آپ منافی شام کوان کے پاس آئے۔لوگوں نے پوچھا: آپ کوکس چیز نے روکا تھا؟ انہوں نے فر مایا: میں نے اپنے کپڑوں کو دھویا تھاجب وہ خشک ہوئے تو میں تمہارے پاس آیا۔

( ٣٥٦١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِى مُوسَى : إنَّك لَنْ تَنَالَ الآخِرَةَ بِشَىٰءٍ أَفْصَلَ مِنَ الزُّهُدِ فِي الدُّنيَا.

(۳۵ ۱۱۱) حفرت سفیان سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حفرت عمر جھاٹھ نے حفرت ابوموی جھاٹھ کوخط لکھا بیشک تم آخرت کو اس بہتر کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتے کہ ونیامیں بے رغبتی اختیار کرو۔

( ٣٥٦١٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي فَرُوةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : قدِمَ عَلَى عُمَرَ نَاسٌ مِنْ

هي مصنف ابن ابي شير متر جم ( جدو ۱) کي پهري او ۵ کي کاب الزاهد کي کاب الزاهد کي کاب الزاهد کي کاب الزاهد کي کي الْعِرَاقِ فَرَأَى كَأَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ تَعْذِيرًا ، فَقَالَ :مَا هَذَا يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ ؟ لَوُ شِئْت أَنْ يُدَهْمَقَ لِي كَمَا يُدَهْسَقُ

لَكُمْ لَفَعَلْت ، وَلَكِنَّا نَسْتَبْقِي مِنْ دُنْيَانَا مَا نَجِدُهُ فِي آخِرَتِنَا ، أَمَا سَمِعْتُمُ اللَّهَ قَالَ : ﴿أَذَهَبُتُمْ طَيْبَاتِكُمْ فِي

حَيَاتِكُمُ الدُّنيا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾.

(٣٥ ١١٢) حضرت عبدالرحمٰن بن الي ليكيٰ سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت عمر من تو كے پاس، عراق كے بچھاؤگ آئے۔ حضرت عمر جنانیونے آنہیں دیکھا کہ گویا وہ کھاناتھوڑا کھارہے ہیں ۔حضرت عمر جزائیونے فرمایا: اے اہل عراق! بید کیا ہے؟ اگر میں عابتا کہ جس طرح تمہارے لیے کھانا عمدہ بنایا گیا،میرے لیے بھی بنایا جائے تو میں بنواسکتا ہوں۔ لیکن ہم اپنی دنیامیں سے بیات بیں جس کو ہم آ خرت میں پائیں گے۔ کیا تم نے حن تعالی کا فرمان نہیں سا: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيْبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الذُّنْيَا

( ٣٥٦١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : أُخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ تَجَوَّب عَنْ مَقْعَدَتهِ ، قَمِيصٌ سُنْبُكَرنِيٌّ غَلِيظٌ ، فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى صَاحِبِ أَذَرِعَاتٍ ، أَوْ أَيْلَةٍ ، فَالَ : فَعَسَلَهُ وَرَقَّعَهُ وَخَيَّطَ لَهُ قَمِيصَ قُبْطرِي ، فَجَاءَ بِهِمَا جَمِيعًا فَٱلْقَى إلَيْهِ الْقُبْطرِي ، فَأَخَذَهُ عُمَرُ فَمَسَّهُ . فَقَالَ :هَذَا ٱلْمُنُ ، فَرَمَى بِهِ الَّهِ ، وَقَالَ :ٱلْقِ إِلَىَّ قَمِيصِى ، فَإِنَّهُ أَنْشَفُهُمَا لِلْعِرَقِ

( ٣٥ ١٦٣ ) حضرت بشام بن عروه، اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر مباتیز شام آشریف الاے آتو آپ جرائن کہ تھی، بینے کی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ وہ ایک موثی اور سنبلانی قمیص تھی۔ چنانچہ آپ جانو نے وہ قمیص صاحب اؤرعات یا ایلہ کی طرف جیجی ۔راوی کہتے میں پس اُس نے اس فیص کودھویا اوراس میں پیونداگا دیا اور حضرت عمر چاپئو کے لیے قبطر ک ۔ میص ک نی۔ پھران دونوں قیصوں کو نے کرآ دمی آ بے مٹائٹو کے پاس آ پااورآ بے مٹائٹو کوقبطر کی میش دی۔حضرت مم<sub>ر ڈا</sub>ٹٹو نے اس تمیص کو پکڑااوراس کو جیوا پھر فر مایا: بیزم ہے۔ پھر آپ نے وہ قبیص اُسی آ دمی کی طرف بھینک دی اور فر مایا: مجھے میری قبیص دے دو کیونکہ دہ ان دونوں قمیسوں میں سے پسینہ کوزیادہ چو سنے والی ہے۔

( ٣٥٦١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَقُولُ : يَخْفَظُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ ، كَانَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْأَفْلَحِ نَذَرَ أَنْ لَا يَمَسَّ مُشْرِكًا ، وَلَا يَمَسَّهُ مُشْرِكَ ، فَمَنَعَهُ اللَّهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ كُمَا امْتَنَّعَ مِنْهُمْ فِي حَيَاتِهِ.

(٣٥ ١٨٧) حضرت عاصم بن عمر سے روايت ہےوہ كہتے ہيں كەحضرت عمر ولي فند فرمايا كرتے تھے۔اللہ تعالی ايمان والے كى حفاظت کرتا ہے۔حضرت عاصم بن ٹابت بن افلح نے اس بات کی نذر مانی تھی کہ وہ کسی مشرک کوئییں چھو کیں گے اور کوئی مشرک ان کو نہ جھوئے۔ چنانچہ جس طرح میا بی زندگی میں اس سے بچتے رہے ای طرح اللہ تعالیٰ نے ان کوان کی وفات کے بعد بھی بچایا۔ ( ٣٥٦١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ قُزَيْعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ه کی مصنف ابن الی شیبه متر مجر ( جلد ۱۰ ) کی مصنف ابن الی شیبه متر مجر ( جلد ۱۰ ) کی مصنف ابن الی شیبه متر مجر ( جلد ۱۰ ) کی مصنف ابن الی شیبه متر مجر ( جلد ۱۰ ) کی مصنف ابن الی شیبه متر مجر ( جلد ۱۰ ) کی مصنف ابن الی مصنف ا

يُؤْنَى بِخُبْرِهِ وَلَخْمِهِ وَلَيْنِهِ وَزَيْتِهِ وَبَقُلِهِ وَخَلِّهِ فَيَأْكُلُ ، ثُمَّ يَمُصُّ أَصَابِعَهُ وَيَقُولُ هَكَذَا فَيَمْسَحُ يَدَيْهِ بِيَدَيْهِ وَيَقُولُ :هَذِهِ مَنَادِيلُ آلِ عُمَر.

(٣٥ ١١٥) حفرت رئيج بن قزيع سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر وہا تو کہتے سنا کہ حضرت عمر بن خطاب وہا تو کے پاس، ووٹی، گوشت، دودھ، زیتون، سبزی اور سرکہ لایا جاتا تھا۔ وہ کھانا تناول کرتے بھراپی انگلیوں کو چاٹ لیتے۔ پھر یوں اشارہ کرتے۔ پھراپی انگلیوں کو چاٹ لیتے۔ پھر یوں اشارہ کرتے۔ پھراپی ایک ہیں۔ کرتے۔ پھراپی ایک ہیں۔

( ٣٥٦١٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِى مَلِيحٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : مَا الدُّنيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا كَنُفُجَةٍ أَرْنَب.

(٣٥١١٦) حضرت الوليح كروايت بوه محمية بين كذا خرت كمقابله مين دنيا كي حيثيت خركوش كي ايك چهلانگ كي ي بـ

( ٣٥٦١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَر ، قَالَ :حدَّثَنَا وَدِيعَةُ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَا تَعْتَرِضُ لِمَا

لَا يَغْنِيك وَاعْتَزِلُ عَدُوَّك وَاحْذَرُ صِدِّيقَك إِلَّا الْأَمِينَ مِنَ الْأَقُوَامِ ، وَلَا أَمِينٌ إِلَّا مَنْ خَشِىَ اللَّهَ ، وَلَا يَعْنِيك وَاعْتَزِلُ عَدُوَّك وَاحْذَرُ صِدِّيقًا اللَّهَ ، وَلَا تُطُلِغُهُ عَلَى سِرِّكَ وَاسْتَشِرُ فِى أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخْشَوُنَ اللَّهَ.

(۱۱۷ ۳۵) حضرت و دیدانصاری بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر دی نئے ارشاً دفر مایا: جو بات تمہارے مقصد کی نہ ہو اس سے تعرض نہ کرو۔اوراپنے دشمن سے علیحد گی رکھو۔لوگوں میں اپنے دوستوں میں سے امین کے ماسواسے ڈرواورا مین شخص وہ ہوتا ہے جوخو نب خدار کھتا ہو۔ فاجر آ دمی سے محبت نہ رکھو پھر اس کے فجو رکوسکھ جاؤ گے۔اور اس کواپنے راز پر مطلع نہ کرواور اپنے معاملہ میں ان لوگوں سے مشورہ کرو جو اللہ تعالی سے ڈرتے ہوں۔

( ٣٥٦١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ فِي الْعُزْلَةِ رَاحَةٌ مِنْ حُلَطَاءِ السُّوءِ. (٣٥٢١٨ ) حفرت اساعيل بن اميه سے روايت ہے وہ کہتے ہيں که حضرت عمر وہا ثير فرماتے ہيں خلوت ميں برے دوستوں سے راحت ہوتی ہے۔

( ٣٥٦١٩ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ حَبِيبٍ ، قَالَ :قَدِمَ أَنَاسٌ مِنَ الْمِرَاقِ عَلَى عُمَرَ وَفِيهِمْ جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :فَأَتَاهُمْ بِجَفْنَةٍ قَدُ صُنِعَتْ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُمْ حُذُوا قَالَ :فَأَخَذُوا أَخُذًا ضَعِيفًا قَالَ:فَقَالَ لَهُم:قَدْ أَرَى مَا تَقُرَمُونَ إِلَيْهِ، فَأَتَّى شَيْءٍ تُرِيدُونَ حُلُوًا وَحَامِضًا وَحَارًا وَبَارِدًا وَقَذُفًا فِي الْبُطُونِ.

(۳۵۲۱۹) حفرت حبیب سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حفرت عمر میں ٹیٹ کے پاس عراق سے کچھ لوگ آئے۔ان میں حضرت جریر بن عبداللہ بھی تھے۔راوی کہتے ہیں پھر کوئی ان کے پاس ایک بڑا برتن لے کرآیا جس میں روٹی اور زیتون بنایا گیا تھا۔راوی کہتے ہیں حضرت عمر مزایش نے ان لوگوں سے کہا۔ لے لوراوی کہتے ہیں انہوں نے آرام سے ملکے سے لیا۔راوی کہتے ہیں اس پر حضرت عمر جانی نے ان سے کہا۔ تحقیق میں تمہاری گوشت کے لیے شدت خواہش کود کھے رہا ہو۔تم کیا جاتے ہو؟ کھٹا میٹھا، ٹھنڈا گرم، بیٹوں ه معنف ابن ابی شیر متر جم (جلدوا) کی معنف ابن ابی شیر متر جم (جلدوا)

(٣٥٦٠) جَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ فَكَانُوا إِذَا جَاؤُوا بِلَوْن خَلَطَهُ بِصَاحِبِهِ.

(۳۵۹۲۰) حضرت عمر کے بارٹے میں روایت ہے کہ انہیں ایک دعوت میں مدعوکیا گیا ہیں وہ لوگ جب کوئی مختلف شے لاتے تو اس کواپنے ساتھی کے ساتھ ملا لیتے۔

( ٣٥٦٢١) حَلَّثْنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : رَايْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ تَبِنَةً مِنَ الْأَرْضِ ، فَقَالَ : لَيْتَنِى هَذِهِ النَّبِنَةُ ، لَيْتَنِى لَمْ أَكُ شَيْئًا ، لَيْتَ أُمَّى لَمْ

(۳۵ ۱۲۱) حفرت عبدالله بن عامر بروایت بوه کتے بین که میں نے حضرت عمر بن خطاب کودیکھا کہ انہوں نے زمین سے ایک تکا اٹھایا (اور فرمایا: ہائے کاش! میں بیتو کا میں بھولا بسرا

تَلِدُنِي، لَيْتَنِي كُنْت نَسْيًا مَنْسِيًّا.

ا یک نظا تھا یا را اور سرمایا: ہانے 6 ن: یک بیرنظ ہوتا۔ 6 ن: یک چھرنہ ہوتا۔ 6 ک سیری مان سے قطع جما نہ ہوتا۔ 6 ہو د کا ہوتا۔

( ٢٥٦٢٢ ) حَلَّنَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَلَّنَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،

( ٣٥٦٢٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى نَعَامَةَ ، عَنْ حُجَيْرِ بُنِ رَبِيعة ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : إِنَّ الْفُجُورَ هَكَذَا وَعَظَى رَأْسَهُ إِلَى حَاجِبِيهِ ، أَلَا إِنَّ الْبَرَّ هَكَذَا وَكَشَفَ رَأْسَهُ.

(٣٥٩٢٣) حضرت ججير بن ربيعه ب روايت ہوہ كہتے ہيں كه حضرت عمر ولائو نے فرمایا: بيشك گناہ ايسا ہوا آپ ولائو نے

ا پنے سرکوا پی ابروؤں کی طرف جھکالیا۔خبر دار! ہیٹک نیکی اس طرح ہےاور آپ نے اپنے سرکو چھپالیا۔ در میں بریکٹری کر بڑی ہے گئیں گئیں وازمیں وردوں اور سے بیٹری کی از کردی گئی کا بندی ہے کہ اندوں کے زیروں سے کہ

( ٢٥٦٢٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :قَالَ ثَابِتٌ :قَالَ أَنَسٌ :غَلَا السعر غَلَا الطَّعَامُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ الشَّعِيرَ فَاسْتَنْكَرَهُ بَطْنُهُ ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى بَطْنِهِ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا مَا تَرَى حَتَّى يُوسِّعَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

خدا ك قتم إجب تك الله تعالى مسلمانون بروسعت ندكردين تب تك يمي كهاؤ كيد

- ( ٣٥٦٢٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعُدٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِى مَعَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَرَأَى تَمْرَةً مَطْرُوحَةً ، فَقَالَ :خُذْهَا ، قُلْتُ :وَمَا أَصْنَعُ بِتَمْرَةٍ ، قَالَ :تَمْرَةٌ وَتَمْرَةٌ حَتَّى تَجْتَمِعَ ، فَأَخَذْتِهَا فَمَرَّ بِمِرْبَدِ تَمْرِ ، فَقَالَ :أَلْقِهَا فِيهِ.
- (٣٥ ١٢٥) حفرت زيد بن اسلم، اپ والد كر وايت كرتے بين وہ كتبے بين كه مين حضرت عمر بن خطاب و الله كے ساتھ چل ربا تحا۔ انبول نے ايك كرى بوئى مجور ديكھى تو فر مايا اس كو پكڑلو۔ مين نے عرض كيا۔ مين اس مجود كوكيا كروں ؟ حضرت عمر وزينو نے فره يا: ايك ايك مجور بى جمع بوتى برتى بين مين نے وہ پكڑلى پھر آپ وزينو مجموروں كے ذھير كے پاس سے كر رب تو فرمايا: اس
- ( ٣٥٦٢٦ ) حَدَّثَنَا عَنْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : خَرَجْت مَعَ عُمَرَ فَمَا رَأَيْتُه مُضْطَرِبًا فُسُطَاطًا حَتَّى رَجَعَ ، قَالَ : قُلْتُ : فَبِأَى شَيْءٍ كَانَ يَسْتَظِلُّ ، قَالَ : يَطُرَحُ النَّطْعَ عَلَى الشَّجَرَةِ يَسْتَظِلُّ بهِ.
- (۳۵۲۲۲) حفزت عبدالقد بن عام ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حفزت عمر رفاؤ کے ساتھ باہر ذکلا تو میں نے ان کو واپس آنے تک خیمہ لگاتے نہیں ویکھا۔ راوی کہتے میں۔ میں نے پوچھا: پھرووکس چیز سے سامیہ حاصل کرتے تھے؟ استاد نے جواب دیا: چمڑے کو درخت برڈال دیتے تھے اوراس سے سامیہ حاصل کرتے تھے۔
- ( ٣٥٦٢٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ ، عَنِ الزَّهْرِى ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :لَوْ هَلَكَ حَمْلٌ مِنْ وَلَدِ الضَّأْن ضَيَاعًا بِشَاطِءِ الْفُرَاتِ حَشِيت أَنْ يَسْأَلَنِى اللَّهُ عَنْهُ.
- ( ٢٥ ١٢٤ ) حفزت حميد بن عبدالرحمٰن سے روايت ہے وہ کہتے ہيں کہ حضزت عمر وہن فئر نے ارشاد فرمايا که اگر دريائے فرات کے کنارہ برکوئی بھیڑ کا بچہ ہلاک ہوجائے تو مجھے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں اس کے بارے میں القد تعالیٰ مجھ سے سوال نہ کر ۔۔
- ا ٢٥٦٢٨ ) حَدَّثُنَا عَلِي بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِي ، عَنْ يسير بْنِ عَمْرِو قَالَ : لَمَّا أَتَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الشَّامَ أَتِي
- ر ١٨٥ / عنائد عيني بن منسهر ، على منسيبري ، عن ينسير بن عمر و فان . فله مني عمر بن الحصاب السام اليي بير ذَوْنٍ فَرَكِبَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا هَزَّهُ نَزَلَ عَنْهُ وَضَرَبَ وَجُهَهُ ، وَقَالُ : فَتَحَك اللّهُ وَقَبَّحَ مَنْ عَلَمَك هَذَا
- ( ٣٥ ٦٢٨ ) خطرت يسر بن عمر و بروايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جب حضرت عمر بن خطاب والي شام تشريف لائے تو ايك عجمي گھوڑ ا
- لایا گیا چنانچہ آپ ورہوں ارہوئے۔ پھر جب اس نے حرکت کرنا شروع کیا تو آپ اس سے بینچا تر آئے اور اس کے چبرے کو مارا اور فر مایا اللہ تعالیٰ تیرابرا کرے اور جس نے تجھے پیسکھایا ہے اس کا بھی براہو۔
- ( ٢٥٦٢٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى
- عُمَرَ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى جِذْعٍ فِي دَارِهِ وَهُوَ يُحَدُّثُ نَفْسَهُ فَكَنَوْت مِنْهُ ، فَقُلْتُ : مَا الَّذِي أَهَمَّكَ يَا أَمِيرَ

الذهد کار مصنف ابن الی شیرمتر مجم ( جلده ۱) کی کی کاب الذهد کی مصنف ابن الی شیرمتر مجم ( جلده ۱) کی کاب الذهد الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : هَكَذَا بِيَدِهِ وَأَشَارَ بِهَا ، قَالَ : قُلْتُ :ما الَّذِى يُهمُّك وَاللهِ لَوْ رَأَيْنَا مِنْك أَمْرًا نُنْكِرُهُ

لَقَوَّمْنَاك ، قَالَ : آللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، لَوْ رَأَيْتُمْ مِنِّي أَمْرًا تُنْكِرُونَهُ لَقَوَّمْتُمُوهُ ، فَقُلْتُ : آللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، لَوْ رَأَيْنَا مِنْكَ أَمْرًا نُنْكِرُهُ لَقَوَّمْنَاك ، قَالَ : فَفَرحَ بِذَلِكَ فَرَحًا شَدِيدًا ، وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِيكُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ مَنِ الَّذِي إِذَا رَأَى مِنِّي أَمْرًا يُنْكِرُهُ فَوَّمَنِي.

(٣٥ ١٢٩) حضرت حذيف سے روايت ہو اكتے بيل كديس حضرت عمر كے پاس كميا جبكد و ١ اپنے كھركى چوكھٹ پر تھے اور اپنے آپ سے باتیں کررہے تھے۔ میں آپ کے قریب ہوااور میں نے بوچھا:اے امیر المونین! کس چیز نے آپ وَلَرمند کررکھا ہے؟ آ پ جانو نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ فرما کر کچھ کہا۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہا: آپ کوکس چیز نے وہم میں ڈالا ہے ؟ خدا کی قتم! اگر ہم آپ ہے کس امر منکر کو دیکھیں عے تو ہم آپ کوسیدھا کردیں گے۔حضرت عمر میں تؤنو نے کبا، بخدا! اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ے۔اگرتم نے مجھے کوئی امر مسکر دیکھا تو تم مجھے سیدھا کردو گے؟ میں نے کہا:اس خداکی تسم اجس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ہم نے اً سرآ پ ہے کوئی امرمنکر دیکھا تو البینہ ہم آ پ کوسیدھا کر دیں گے۔ رادی کہتے ہیں۔اس پرحضرت عمر جانٹی بہت زیادہ خوش ہوگئے اور فر مایا: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہارے اندرمحمہ م<u>ٹرنٹیک</u>ی کے صحابہ ٹوکھٹنے پیدا فرمائے جو مجھ ہے بھی کوئی

امرمنکر دیکھیں ئے تو مجھے سیدھا کریں گے۔ ( ٣٥٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ يَأْكُلُ الصَّاعَ مِنَ التَّمْوِ بِحَشَفِهِ.

(۳۵ ۱۳۰) حضرت انس بڑائٹو ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو محبور کے صاع میں سے گھٹیا تھجوری أفعات ديكهابه

( ٣٥٦٣١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غُن أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ آتِي عُمَرَ بِالصَّاعِ مِنَ التَّمْرِ فَيَقُولُ : يَا أَسُلَمَ حُتَّ عَنَّى قِشْرَهُ فَأَحْشِفُهُ ، فَيَأْكُلُهُ.

(٣٥ ٦٣١) حضرت زيد بن اسلم،اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر میں نفو کے پاس تھجور کےصاع لا تا تو حضرت عمر جائن فرمات: اے اسلم! اس کے حصلکے مجھ سے ہنا دو۔ پھرآپ جائنو گھٹیا تھجور کھالیت۔

( ٣٥٦٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِيرِ ، قَالَ :سُيِلَ عُمَرُ عَنِ النَّوْبَةِ النَّصُوح ، فَقَالَ التَّوْبَةُ النَّصُوحُ أَنْ يَتُوبَ الْعَبْدُ مِنَ الْعَمَلِ السَّيِّءِ ، ثُمَّ لَا يَعُوذُ إِلَيْهِ أَبَدًا.

( ۱۳۲ ۳۵ ) حضرت نعمان بن بشیر ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ہوپٹنو سے توبیہ نصوح کے بارے میں سوال کیا گیا تو

آپ بڑھنے نے فرمایا: توبة نصوح: پیہے کہآ دمی برے کام ہے تو بہ کرے اور پھر بھی بھی اس کی طرف نہ لوئے۔

( ٣٥٦٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ :سُيْلَ عُمَرُ ، عَنْ قَوْلِ اللهِ : ﴿ وَإِذَا

هَ مَعنف ابن البُشِيمِ ترجم (طدو) في معنف الرَّجُولِ الصَّالِحِ مَعَ الرَّجُولِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ ، وَيُقُرَنُ بَيْنَ الرَّجُولِ الصَّالِحِ مَعَ الرَّجُولِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ ، وَيُقُرَنُ بَيْنَ الرَّجُولِ السُّوءِ مَعَ الرَّجُولِ السُّوءِ فِى النَّادِ.

(٣٥١٣٣) حفرت نعمان بن بشير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت عمر والله الله تعالى كے قول ﴿ وَإِذَا النَّهُوسُ وَ زُو جَتْ ﴾ كے بارے ميں سوال كيا كيا تو آپ والله نے فرمايا جنت ميں نيك آ دمى كونيك آ دمى كے ساتھ ملايا جائے گااور جہم ميں برے آ دمى كے ساتھ برے آ دمى كو ملايا جائے گا۔

( ٢٥٦٢٤) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّنِنِي طُعْمَةُ بْنُ غَيْلَانَ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ رَجُلٍ ، يُقَالَ لَهُ : مِيكَانِيلُ شَيْخِ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ، قَالَ : قَلْ مَقَامِي وَتَعْلَمُ حاجَتِي فَأَرْجِعْنِي مِنْ عَنْدِكَ يَا اللَّهُ بِحَاجَتِي مُفْلِحًا مُنْجِحًا مُسْتَجِيبًا مُسْتَجَابًا لِي ، قَدْ غَفَرْت لِي وَرَحِمَتْنِي ، فَإِذَا قَضَى عِنْدِكَ يَا اللَّهُ بِحَاجَتِي مُفْلِحًا مُنْجِحًا مُسْتَجِيبًا مُسْتَجَابًا لِي ، قَدْ غَفَرْت لِي وَرَحِمَتْنِي ، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ ، قَالَ : اللَّهُمَّ لَا أَرَى شَيْئًا مِنَ اللَّذُنِيَا يَدُومُ ، وَلَا أَرَى حَالًا فِيهَا يَسْتَقِيمُ ، اللهم الجُعَلْنِي أَنْطِقُ فِيهَا بِعُلْمٍ وَأَصُمُت فِيهَا بِحُكْمٍ ، اللَّهُمَّ لَا تُكْثِرُ لِي مِنَ اللَّذُنِيَا فَأَطْعَى ، وَلَا تُقِلَّ لِي مِنْهَا فَأَنْسَى ، فَإِنَّ مَا قَلَّ بِعِلْمٍ وَأَصُمُت فِيهَا بِحُكْمٍ ، اللَّهُمَّ لَا تُكْثِرُ لِي مِنَ اللَّذُنِيَا فَأَطْعَى ، وَلَا تُقِلَّ لِي مِنْهَا فَأَنْسَى ، فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكُفُو وَكُولُ مَنْ كُلُو وَأَلْهَى .

و سبی عبورید سور سبی بی ایسان ایسان

( ٣٥٦٢٥ ) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ ، فَقُلْتُ : أَبْشِرُ بِالْجَنَّةِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَسُلَمْت حِينَ كَفَرَ النَّاسُ وَجَاهَدُت مَعَ رَسُولِ اللهِ حِينَ خَذَلَهُ النَّاسُ ، وَقَبْضَ رَسُولُ اللهِ وَهُوَ عَنْك رَاضٍ ، وَلَمْ يَخْتَلِفُ فِي خِلاَفَتِكَ اثْنَانِ ، وَقُتِلْت شَهِيدًا ، فَقَالَ : أَعِدُ النَّاسُ ، وَقَبْضَ رَسُولُ اللهِ وَهُوَ عَنْك رَاضٍ ، وَلَمْ يَخْتَلِفُ فِي خِلاَفَتِكَ اثْنَانِ ، وَقُتِلْت شَهِيدًا ، فَقَالَ : أَعِدُ عَنْكُ رَاضٍ ، وَلَمْ يَخْتَلِفُ فِي خِلاَفَتِكَ اثْنَانِ ، وَقُتِلْت شَهِيدًا ، فَقَالَ : أَعِدُ عَنْكُ رَاضٍ ، وَلَمْ يَخْتَلِفُ فِي خِلاَفَتِكَ الْآرُضِ مِنْ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ لَافْتَدَيْت بِهِ عَلَى ، فَأَعَدُت عَلَيْهِ ، فَقَالَ : وَالَّذِي لَا إِلَهُ غَيْرُهُ لَوْ أَنَّ لِي مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ لَافْتَدَيْت بِهِ مِنْ هَوْلِ الْمُطْلَع.

(۳۵۲۳۵) حضرت ابن عباس وائن سے روایت ہو وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر وہ افز پر حملہ ہوا میں ان کے پاس گیااور میں نے کہا: اے امیر المونین! آپ و جنت کی بثارت ہو۔ جب دیگر لوگوں نے کفر کیا تب آپ وہ الله اسلام قبول کیا۔ جب دیگر لوگ

معنف ابن الی شیبر متر جم (جلدوا) کی معنف ابن الی شیبر متر جم (جلدوا) کی معنف ابن الی شیبر متر جم (جلدوا) کی معنف کی معنف این الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ

ت اس حال میں آئی کہ آپ تم سے راضی تھے۔اور آپ کی خلافت میں کوئی دو آ دمی اختلاف کرنے والے نہیں ہیں اور آپ شہید رمرر ہے ہیں۔حضرت عمر رفاظ نے فرمایا: مجھے یہ بات دوبارہ کہو۔ چنا نچہ میں نے یہ بات اُ پکو دوبارہ کہی تو آپ ٹوٹو نے مایا جتم اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔اگر میرے پاس زمین پرموجود چیزوں کے برابر سونا جاندی ہوتا تو میں اس کے ذریعہ قیامت کی جولنا کی سے جان چھڑ الیتا۔

# ( ٩ ) كلام علِي بنِ أبي طالِبٍ رضى الله عنه

## حضرت على بن طالب والنفيُّ كا كلام

٢٥٦٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَسُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِى عَامِرٍ ، قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْكُمَ اثْنَتَيْنِ : طُولَ الْأَمَلِ ، وَاتّبَاعَ الْهَوَى ، فَإِنَّ طُولَ الْأَمَلِ يُنْسِى الآخِرَةُ ، فَإِنَّ الْخَوْرَةُ ، وَإِنَّ اللَّهُ يَا قَدْ تَرَحَّلَتُ مُدْبِرَةً ، وَإِنَّ الآخِرَةَ مُقْبِلَةٌ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ ، فَإِنَّ الدُّنِيَا قَدْ تَرَحَّلَتُ مُدْبِرَةً ، وَإِنَّ الآخِرَةَ مُقْبِلَةٌ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ ، فَإِنَّ الدُّنِيَا عَمَلٌ ، وَلَا حِسَابَ ، وَغَدًّا حِسَابٌ ، وَلاَ عَمَلَ.

(ابن المبارك ٢٥٥)

۳۵۱۳) بنوعامر کے ایک صاحب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی دائٹو نے ارشاد فر مایا: مجھے تم پرصرف دو چیزوں کا ف ہے۔ لمبی اُمید، اور خواہشات کی پیروی۔ کیونکہ امید کا لمباہونا آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ اور خواہشات کی اتباع، حق بات سے اوٹ بن جاتی ہے۔ یقینا دنیا پیٹھ پھیر کرکوچ کر جاتی ہے اور آخرت آرہی ہے۔ اور ان میں سے ہرایک کے میٹے ہیں۔ پس تم

ے آخرت کے بیٹے بنو۔ پس آج عمل ہے،حساب نہیں ہےاورکل حساب ہوگاعمل نہیں ہوگا۔ ریاد میں دیوں میں دیوں کے سات کا میں میں اور کا میں میں اور کا میں اور کا میں اور اور اور اور اور اور اور اور ا

٢٥٦٢٧) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ الْعَامِرِي ، عَنْ عَلِي بِمِثْلِهِ. ٢٥٦٢٧) حفرت مباجر عامري بهي حضرت على ولي الكن دوايت كرتے بين ـ

٣٥٦٣٨) حَذَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :طُوبَى لِكُلِّ عَبْدٍ نُوَمَة عَرَفَ النَّاسَ ، وَلَمْ يَغْرِفْهُ النَّاسُ ، وَعَرَفَهُ اللَّهُ مِنْهُ بِرِضُوان ، أُولَيْكَ مَصَابِيحُ الْهُدَى،، يُجْلِى عَنْهُمْ كُلَّ فِتْنَةٍ مُظْلِمَةٍ ، وَيُدَخَّلُهُمَ اللَّهُ فِى رَحْمَتِهِ ، لَيْسَ أُولَيْكَ بِالْمَذَايِيعِ البُّذُرِ ، وَلاَ بِالْجُفَاةِ الْمُرَائِينَ.

۳۵ ۱۳۸) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فر مایا: ہر غیر معروف آ دمی کے لیے بشارت ہے جولوگوں کوتو پانتا ہے کیکن لوگ اس کونہیں بہچانتے۔اور اللہ تعالیٰ اس کواپنی رضا کے ساتھ بہچانتے ہیں۔ یہی لوگ ہدایت کے چراخ ہیں۔ان سے ہراند عیرا نتند دورکر دیا جاتا ہے اور ان کواللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ یہ لوگ کے راز ظاہر کرنے والے نہیں ہوتے هي مصنف ابن ابي شيه مترجم ( جلده ۱) کچھ کچھ ۵۰۸ کھی کھی ابن ابی شيه مترجم ( جلده ۱)

اورنہ جفا کرنے اور ریا کاری کرنے والے۔

( ٣٥٦٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيَّ :خَيْرُ النَّاسِ هَذَ النَّمَطُ الأوْسَطُ يَلْحَقُ بِهِمَ التَّالِي ، وَيَرْجِعُ إلَيْهِمَ الْعَالِي.

(۳۵۱۳۹)حضرت زبید ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ج<sub>نا تن</sub>و نے ارشادفیر مایا: لوگوں میں ہے بہترین بید درمیا نے لوگ مصر سمجے میں ایس مصرف میں مصرف سمجے میں اس کیا ہیں اس میں تعقید میں مصرف کے مصرف کا مصرف کے اس کے اس کے اس کے ا

میں۔ پیچھےوالے ان سے مل جاتے میں اور آ گے والے ان کی طرف اوٹ آتے ہیں۔

( ٣٥٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِيَاسُ بُنُ أَبِي تَمِيمَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ :كَانَ عَلِيُّ بُرُ أَبِي طَالِبٍ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً وَلَى أَمْرَهَا رَجُلاً فَأَوْصَاهُ ، فَقَالَ :أُوصِيك بِتَقُوَى اللهِ ، لَا بُدَّ لَك مِنْ لِقَالِهِ ، وَ' مُنْتَهَى لَكُ دُونَهُ وَهُوَ يَمْلِكُ الدُّنُيَا فِي الآخِرَةِ ، وَعَلَيْك بِالَّذِى يُقَرِّبُك إِلَى اللهِ ، فَإِنَّ فِيمَا عِنْدَ اللهِ خَاَ مِنَ الذُّنْيَا.

(۳۵۹۴) حضرت عطاء بن الی رباح ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب جب کوئی سریہ روانہ فرماتے تو اس پرکس آ دمی کومتو کی بناتے اور اس کووصیت کرتے ۔ فرماتے: میں تنہیں اللہ ہے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں یتہ ہیں اللہ ہے ضرور ما ہے اور اس سے پیچھے تمہارے لیے منتمی کوئی نہیں ہے۔ وہی دنیا ، آخرت کا مالک ہے اور تم ضرور وہ کام کرو جو تنہیں اللہ کے قریب کرے کیونکہ جو کچھاللہ کے باس ہے وہ دنیا کے مال کا بھی خلیفہ ہے۔

( ٣٥٦٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، أَنَّ نَعْجَةَ عَابَ عَلِيًّا فِي لِبَاسِهِ ، فَقَالَ :يَقْتَدِى الْمُؤْمِنُ وَيَخْشَعُ الْقَلْبُ.

(۳۵ ۱۳۱) حضر ت زید بن وہب سے روایت ہے کہ نعجہ نے حضرت علی بڑھٹنڈ کے لباس کے بارے میں اعتراض کیا تو آپ بڑھٹنڈ ۔ فر مایا:مومن اقتذاء کرتا ہے اور قلب خشوع کرتا ہے۔

( ٣٥٦٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى صَالِحِ الَّذِى كَانَ يَخْدِمُ أَ كُلْثُومِ ابْنَةَ عَلِيٍّ ، قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى أُمْ كُلْثُومٍ وَهِى تَمْتَشِطُ وَسِتْرٌ بَيْنَهَا وَبَيْنِى ، فَجَلَسْت أَنْتَظِرُهَا حَتَّى تَأْذَنَ لِى ، فَجَاءَ حَسَنٌ وَخُسَيْنٌ فَدَخَلَا عَلَيْهَا وَهِى تَمْتَشِطُ ، فَقَالَا :إِلَّا تُطْعِمُونَ أَبَا صَالِحٍ شَيْنًا ، قَالَتْ

بَلَى . قَالَ :فَأَخْرَجُوا فَصْعَةً فِيهَا مَرَقٌ بِحُبُوبٍ ، فَقُلُتُ :أَتُطْعِمُونَنِى هَذَا وَأَنْتُمْ أَمَرَاءُ ، فَقَالَتُ أُمَّ كُلْتُومٍ · نَ أَبَا صَالِحٍ ، فَكَيْفَ لَوْ رَأَيْت أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَتِى بِأْتُرْنَجِ فَذَهَبَ حَسَنٌ ، أَوْ حُسَيْنٌ يَتَنَاوَلُ مِنْهُ أَتُونُجَ

فَنَزَعَهَا مِنْ يَلِهِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَقُسْمَ.

( ۳۵ ۱۹۲۲ ) حضرت عمر و بن مر ہ ،حضرت ابوصالح .... جوحضرت علی کی بیٹی حضرت ام کلثوم ڈن دنین کی خدمت کرتے تھے .... روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا میں حضرت ام کلثوم کے پاس حاضر ہوا وہ کنگھی کر ربی تھیں ۔ چنانچید میں بیٹھ کران کا انتظا ر نے لگا یہاں تک کہ انہوں نے مجھے اجازت دی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین جی پینٹھ تشریف لائے۔ جبکہ وہ تنگھی کر ربی میں ۔ انہوں نے پوچھا، کیانتم نے ابوصالح کو کھانانہیں کھلایا؟ حضرت ام کلثوم نے فر مایا: کیوں نہیں ۔ راوی کہتے ہیں پھرانہوں نہیں ۔ انہوں نے بوچھا، کیانتم نے ابوصالح کو کھانانہیں کھلایا؟ حضرت ام کلثوم نے فر مایا: کیوں نہیں ۔ راوی کہتے ہیں پھرانہوں

نے ایک پیالہ نکالا جس میں شور بہ میں دانے ڈالے ہوئے تھے۔ میں نے کہا:تم لوگ امراء ہواور مجھے یہ کھانا کھلاتے ہو؟ اس پر منزت ام کلثوم نے فرمایا:اے ابوصالح!اگرتم امیرالمونین کود کھیلوتو پھرتم کسے ہو؟ مالٹے لائے گئے تو حصزت حسن یا حصزت حسین

ن ے مالنا لینے نگے تو حضرت علی واقد نے ان کے ہاتھ ہے مالنا چھن لیا پھرتقسیم کرنے کا کہاچنا نچہ وہ تقسیم کردیا گیا۔ ۲۵۶۱۲) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى الْبَحْتَرِى ، قَالَ : قَالَ عَلِيَّ لَأُمْهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ : اکْفِى فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِدْمَةَ حَارِجًا : سِقَابَةَ الْمَاءِ

وَ الْحَاجَةَ ، وَتَكْفِيك الْعَمَلَ فِي الْبَيْتِ : الْعَجْنَ وَالْحَبْزُ وَالطَّحْنَ. وَالْحَاجَةَ ، وَتَكْفِيك الْعَمَلَ فِي الْبَيْتِ : الْعَجْنَ وَالْحَبْزُ وَالطَّحْنَ. ٢٥ ١٣٣ ) حفرت ابوالخترى سے روایت ہے وہ كہتے ہیں كہ حفرت على مُؤلِّدُ نے اپنى والدہ فاطمہ بنت اسدے كبار آپ فاطمہ

ت محمد مَنْ الْنَصْحَةُ كُو باہر كی خدمت پانی لا ناوغیرہ سے كافی ہوجائیں۔وہ آ پ كوگھر کے كام ہے آٹا گوندھنا،روٹی پکانا اور چکی جلانا فیرہ سے كفایت كرلیں گی۔

يرُوك دين و تان ٣٥٦٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :أَهُدِيَتُ فَاطِمَةً مُعْمِدُ وَ وَ رَبِي مِنْ وَرَبِرُ لِنَهِ وَمِنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقً

لَيْلَةَ أُهْدِيَتُ إِلَى ، وَمَا تَحْنَا إِلاَّ حِلْدُ كَبْسِ. ٣٥ ١٣٣) حفرت على دائز سے روایت ہے وہ كہتے ہیں جس رات حضرت فاطمہ مجھے مدید كر تئيں اس رات ہمارے نیچ صرف

۳۵ ۱۳۴ ) حفرت کی دلی فرد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں جس رات حفرت فاطمہ جھے ہدید کی عیں اس رات ہمارے سیچے صرف بنڈ ھے کی کھال تھی ۔

٣٥٦٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: قَالَ عَلِيَّ: كَلِمَات لَوْ رَحَلْتُمَ الْمَطِيَّ فِيهِنَّ لَأَنْ شَكْرُ مُوهُنَّ قَبْلَ أَنْ تُكْرِكُوا مِثْلُهُنَّ: لَا يُرْجُ عَبْدٌ إِلَّا رَبَّةُ ، وَلَا يَخَفُ إِلَّا ذَنْبَهُ ، وَلاَ يَسْتَحْيى مَنْ لاَ يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُ أَعْلَمُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ مَنْزِلَةَ الصَّبْرِ مِنَ يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُ أَعْلَمُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ مَنْزِلَةَ الصَّبْرِ مِنَ يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُ أَعْلَمُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ مَنْزِلَةَ الصَّبْرِ مِنَ الْجَسَد ، فَإِذَا ذَهَبَ الرَّأْسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ ، وَإِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ ذَهَبَ الإِيمَانُ. الإِيمَانُ عَلَى اللَّهُ اللهُ الْفَرْدُ وَالْمَاتُ الْحَدْدَ الْمَارُدُ وَهُبَ الْإِيمَانُ . وَالْمَانُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْحَدْدَ عَلَمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالُ اللهُ ا

الإيمان كَمَنُزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَد، فَإِذَا ذَهَبَ الرَّأْسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ، وَإِذَا ذَهَبَ الصَّبُرُ ذَهَبَ الإيمانُ. ٣٥٦٢٥) حضرت ابواسحاق بروايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت على جَنْ تُونے ارشاد فرمايا: چند باتيں الى جَن كها مرتم سواريوں لوچلاؤ توتم ان باتوں كى مثل پانے بے بلسواريوں كو بلاك وفنا كردوگ - بندہ اپنے پروردگار كے سواسى سے اميد ندر كئے - بندہ برف اپنے گناہ سے دُرے - جوآ دى نہ جانتا ہووہ جانئے سے حيانہ كرے ادر جب آ دى سے غير معلوم بات كا سوال ہوتواس والله

٣٥٦٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :أَتِى عَلِيٌّ بِطِسْتِ خِوَانٍ

هي معنف ابن ابي شير متر جم (جلدو) کي هي ها هي ها هي النام الذهد \_ \_\_\_\_ فَالُو ذَجٍ فَلَكُمْ يَأْكُلُ مِنْهُ.

(۳۵ ۱۳۷) حضرت عدی بن ثابت ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی وٹی ٹٹو کے پاس دستر خوان پر فالودہ کا طشت لایا گی آپ نے اس میں سے بچر بھی نہیں کھایا۔

( ٣٥٦٤٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ كَثِيرٍ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :اكْظِمُوا الْغَيْ وَأَقِلُوا الضَّحِكَ لَا تَمُجُهُ الْقُلُوبُ.

(٣٥١٨٤) حفرت على جائز بروايت بوه كهتر بين غصه كوقابوكر واورانسي كوكم كرودل اس كوكوارانبيس كرتے\_

( ٣٥٦٤٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي هُذَيْلٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ قَمِيصًا ، كُمُّهُ ؛ أَرْسَلَهُ بَلَغَ نِصْفَ سَاعِدِهِ ، وَإِذَا مَدَّهُ لَمْ يُجَاوِزُ ظُفْرَهُ.

(۳۵ ۱۴۸) حفرت این ابوالبذیل سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ڈٹاٹٹو پر ایک قیص دیکھی جس کی آسٹین جس آپ چھوڑتے تو آپ کی نصف کلائی تک پہنچتی اور جب آپ اس کو کھنچتے تو آپ کے ناخن کوتجاوز نہ کرتی۔

( ٣٥٦٤٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بُنِ أَبِى مَرْيَمَ ، عُن ضَمْرَةَ بُنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : قضَى رَسُولُ اا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ بِخِدْمَةِ الْبَيْتِ ، وَقَضَى عَلَى عَلِيٍّ بِمَا كَانَ خَارِجًا مِنَ الْبَيْتِ .

صلى الله عليه و سلم على ابنتِهِ فاطِمة بِمِحدَّمةِ البَيتِ ، وقضى على عَلِي بِمَا كَانَ حَارِجا مِنَ البَيتِ. (٣٥١٣٩) حفرت ضمر ه بن حبيب سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جناب رسول الله مِلِقَظَةَ فِي نے اپنی بيٹی پر كھركے كام كاج كافيصا

فرمایا تھااور حضرت علی پر گھرے باہروالا کام۔

( ٣٥٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَخْبَرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَا أَصْبَ بِالْكُوفَةِ أَحَدٌ إِلاَّ نَاعِمًا ، وَإِنَّ أَدُنَاهُمْ مَنْزِلَةً مَنْ يَأْكُلُ الْبُرَّ وَيَجْلِسُ فِى الظُلِّ وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ.

(۳۵٬۱۵۰) حضرت علی دینٹو ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں جو بھی کوفہ میں ہے وہ ناز وقعم والا ہے۔اور ان میں ہے کم تر درجہ کا آ دم

بھی گندم کھاتا ہے،سایہ میں بیٹھتا ہے اور فرات کا پانی پتیا ہے۔

( ٣٥٦٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ مُجَمِّعٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ شَرِيكٍ قَالَ :خَرَجَ عَلِيٌّ ذَاتَ يَوْمٍ بِسَيْفِهِ ، فَقَالَ :مَنْ يَبْتَاعُ مِنِّى سَيْفِي هَذَا ، فَلَوْ كَانَ عِنْدِى ثَمَنُ إِزَارِ مَا بِعْتُهُ.

المن الموج عربی عامل میوم بیسیورو ۱ سان اس بین کی میں میں کا ایک منام المان کی رصوبی میں اور کو بیستان المان م (۳۵ ۱۵۱) حضرت یزید بن شریک سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اپنی تلوار لے کر نگلے اور فرمایا: کون مجھ سے میری سیلوا

خریدے گا؟ اگرمیرے پاس ازار کے پیے ہوتے میں بیلوارنہ بیچا۔

( ٣٥٦٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِى الْيَقْظانِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَلِقٌ ﴿إِلَّا أَصْحَامُ الْيَمِينِ﴾ قَالَ :هُمْ أَطْفَالُ الْمُسْلِمِينَ.

(٢٥١٥٢) حضرت زاذان، حضرت على والنو ي سيسي في الله أصْحابَ الْيَمِينِ ﴾ .... ك بار عي روايت كرت بي ك

مصنف ابن ابی شیبر متر مم ( جلد ۱۰ ) کی مصنف ابن ابی شیبر متر مم ( جلد ۱۰ ) کی مصنف ابن ابی شیبر متر مم ( جلد ۱۰ ) کی مصنف ابن ابی ابی مصنف ابن ابی ابی ابی مصنف ابن ابی مصنف ابی مصنف ابن ابی ابی مصنف ابن ابی مصنف ابن ابی مصنف ابن ابی مصنف

ين حيد المحكمة المحكمة المحكمة المتحكم النَّخعِي ، قَالَ : حدَّثَنِي أُمِّي ، عَنْ أُمْ عُثْمَانَ أُمِّ وَلَد لِعَلِي ، وَالْحَكُمِ النَّحَعِي ، قَالَ : حدَّثَنِي أُمِّي ، عَنْ أُمْ عُثْمَانَ أُمِّ وَلَد لِعَلِي ، وَالْحَرَةِ وَالْمُوْمِنِينَ ، هَبُ لابْنَتِي مِنْ هَذَا الْقُرُنُقُلِ وَلَكَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هَبُ لابْنَتِي مِنْ هَذَا الْقُرُنُقُلِ وَلَكَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(۳۵۲۵۳) حضرت علی جانی کی ام ولد، ام عثان سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ میں حضرت علی جانی کے پاس آئی اوران کے سامنے میں حضرت علی جانی کے باس آئی اوران کے سامنے میں استے میں استے کی میں استے کی میں سے ایک ہار میری بیٹی کو ہدیہ کردیں۔حضرت بلی حلی استے کی میں استے کی میں سے ایک ہار میری بیٹی کو ہدیہ کردیں۔حضرت کی میں جانی کے دونوں ہاتھوں سے ٹھونکا۔ایک عمدہ درہم قریب کرو کیونکہ یہ مسلمانوں کا مال ہے۔بصورت ویگر صبر کر میاں تک کداس میں سے ہمیں جمارا حصد ل جائے بھرہم اس میں سے تمہاری بیٹی کو ہدیہ کردیں گے۔

( ٢٥٦٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيَّ ، قَالَ : مَثَلُ الَّذِى جَمَعَ الإِيمَانَ وَالْقُرْآنَ مَثَلُ الْأَتُرُنجَةِ الطَّيْبَةِ الرِّيحِ الطَّيْبَةِ الطَّعْمِ ، وَمَثَلُ الَّذِى لَمْ يَجْمَعَ الإِيمَانَ وَلَمْ يَجْمَعَ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْحَنْظَلَةِ خَبِيثَةِ الرِّيحِ وَخَبِيثَةِ الطَّعْمِ.

(۳۵ ۱۵۴) حضرت علی دیافتو ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جوخص قرآن اورایمان کوجمع کرتا ہے اس کی مثال مالنے کی طرح ہے جس کا ذاکقہ بھی عمدہ اورخوشبو بھی عمدہ۔اور جوخص ایمان کو اور قرآن کوجمع نہیں کرتا اس کی مثال خطل کی طرح ہے۔ ذاکقہ بھی برا، بوجھی بری۔

( ٣٥٦٥٥ ) حَدَّثَنَا لَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِمَّ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ :قِيلَ لِعَلِمَّ : مَا شَأْنُك يَا أَبَا حَسَنٍ جَاوَرُت الْمَقْبَرَةَ ، قَالَ : إِنِّي أَجِدُهُمْ جِيرَانَ صِدُقٍ ، يَكُفُّونَ السَّيْنَةَ وَيُذَكِّرُونَ الآخِرَةَ.

(٣٥ ١٥٥) حضرت على سے يو چھا گيا اے ابوالحن! كيا بات ہے كه آپ قبرستان دالوں كى مجادرت كرتے ہو؟ آپ مزائن نے فرمايا: ميں نے انہيں سيادوست يايا ہے۔ يد برائى سے روكة اور آخرت يادولاتے ہيں۔

( ٣٥٦٥٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَتُ فَاطِمَةُ لَتَعْجِنُ ، وَإِنَّ قُصَّتَهَا لَتَكَادُ تَضْرِبُ الْجَفْنَةَ.

(۳۵۲۵۳) حضرت عطاء سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ ٹھنٹیفا آٹا گوندھا کرتی تھیں اور ان کی پیشانی کے بال آئے کے برتن میں لگتے تھے۔



## (١٠) كلام ابنِ مسعودٍ رضى الله عنه

### حضرت عبدالله بن مسعود والنفي كاكلام

( ٢٥٦٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : ذَهَبَ صَفُوُ الدُّنْيَا وَبَقِيَ كَدَرُهَا فَالْمَوْتُ تُحْفَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

( ۱۵۷ ۳۵ ) حضر سندالع جمیفہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا: ونیا کی صفائی جلی گنی اوراس کی کدورت رد گنی پس موت ببرمسلمان کے لیے تخفہ ہے۔

( ٢٥٦٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : الدُّنْيَا كَالتَّغْبِ ذَهَبَ صَفْوُهُ وَبَقِيَ كَدَرُهُ

( ٣٥ ١٥٨ ) حضرت عبدالله بروايت بو نيادامن كوه كي طرح باس كي صفائي جلي تي باوراس كي كدورت باقي روً في ب

( ٣٥٦٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :بِحَسْبِ الْسَرُءِ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَخَافَ اللَّهَ ، وَبِحَسْبِهِ مِنَ الْجَهْلِ أَنْ يُعْجَبَ بِعَمَلِهِ.

(٣٥٦٥٩) حضرت ابن مسعود سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ آ دمی سے تلم کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اللہ سے ذرے اور آ دمی کی جبالت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے عمل پرخوش رہے۔

( ٣٥٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُذَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :مَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ أَضَرَّ بِالدُّنْيَا وَمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا أَضَرَّ بِالآخِرَةِ ، يَا قَوْمِ فَأَضِرُّوا بِالْفَانِي لِلْبَاقِي.

(۳۵۲۱۰) حفرت عبداللہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں جو تخص آخرت کا ارادہ رکھتا ہے تو دنیا کا نقصان اٹھا تا ہے اور جو تخص دنیا کا اراد : کرتا ہے وہ آخرت کا نقصان اٹھ تا ہے۔ا کے لوگو! تم ہاتی کے لیے فانی کا نقصان اٹھالو۔

( ٣٥٦٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنْ أَبِي صُفْرَةً ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ مُزَاحِمٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :لَوَدِدُت أَنَى طَيْرٌ فِي مَنْكِبِي رِيشٌ

(٣٥ ٢١١) حضرت عبدالمدفر مات بين جھے يہ بات بسند ہے كه ميں پرنده ہوتا مير موثلہ ھے ميں پر ہوتے۔

( ٢٥٦٦٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :لَيْتَنِي شَجَرَةٌ تُعْضَدُ.

( ٣٥ ١٦٢ ) حضرت عبدالمدفر مات بين: كاش كميس كوكى درخت موتاجس كوكاف لياجاتا

( ٣٥٦١٢ ) حَدَّنَنَا أَنُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيع ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْد ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ :لَوَدِدْتُ أَنَّ رَوْثَةً انْفَلَقَتُ عَنِّى فَنُسِبْت إلَيْهَا فَسُمِّيت عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوْثَةَ ، وَأَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لِى ذَنْبًا مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ۱) كي مسنف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ۱) كي مسنف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ۱)

وَاحِدًا ، إِلاَّ أَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :لَوَدِدُت أَنَّى عَلِمْت أَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لِي ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلُهُ.

(۳۵۲۲۳) حضرت عبدالله فرماتے ہیں: میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ گوبر مجھ سے بھٹ جاتا اور میں اس کی طرف منسوب

ہوجاتا۔ مجھےعبداللہ بن رو شدکانام دیا جاتا اوراللہ تعالیٰ میراا یک گناہ معاف کردیتے۔ راوی ابومعاویہ کہتے ہیں۔ آپ بزائٹوز نے فرمایا - مجمع میں میں میں میں میں اس میں اس میں اس میں میں میں میں اس میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس می

تھا: جھے یہ بات پندے کہ مجھے معلوم ہوجائے کہ اللہ نے مجھے معاف کردیا ہے۔ پھر آ گے سابقہ صدیث کے مثل بیان کیا۔ ( ۲۵۶۱۶ ) حَدَّنَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ اِسْمَاعِیلَ ، عَنْ أُجِیهِ ، عَنْ أَبِی عُبَیْدَةً ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ

يَجْعَلَ كَنْزَهُ فِي السَّمَاءِ حَيْثُ لَا يَأْكُلُهُ السُّوسُ ، وَلَا يَنَالُهُ السُّرُقُ فَلْيَفْعَلُ ، فَإِنَّ قَلْبَ الرَّجُلِ مَعَ كَنْزِهِ. يَجْعَلَ كَنْزَهُ فِي السَّمَاءِ حَيْثُ لَا يَأْكُلُهُ السُّوسُ ، وَلَا يَنَالُهُ السُّرُقُ فَلْيَفْعَلُ ، فَإِنَّ قَلْبَ الرَّجُلِ مَعَ كَنْزِهِ.

(ابو نعيم ١٣٥)

(٣٥٦١٣) حفرت عبدالله فرماتے ہیںتم میں ہے جو مخص اس کی استطاعت رکھتا ہو کہ اس کا خزاند آسان میں ہو جہاں اس کو سرسری نہ کھائے اور چورندیائے تواس کواپیا کرنا جاہیے۔ کیونکہ آ دمی کا دل اس کے خزاند کے ساتھ ہوتا ہے۔

( ٣٥٦٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى بُرُدَةَ ، قَالَ : سَمِعَ عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ صَيْحَةً فَاضْطَجَعَ مُسْتَقُبِلَ الْقِبْلَةِ.

(٣٥٧١٥) حضرت ابوبرده سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے ایک چیخ سی تو آ ب قبلدرخ ہوکر لیٹ گئے۔

( ٣٥٦٦٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي آلُ عَبُدِ اللهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَوْصَى ابْنَهُ عَبْدَ الرَّحْمَن ، فَقَالَ : أُوصِيك بِتَقُوَى اللهِ وَلْيَسُّعَك بَيْتُك ، وَامْلِكُ عَلَيْك لِسَانَك ، وَابْكِ عَلَيْك لِسَانَك ، وَابْكِ عَلَيْك لِسَانَك ، وَابْكِ عَلَيْ خَطِينَتِك.

(٣٥٢١٦) آ لِعبدالله نے بتایا که حضرت عبدالله نے اپنے بیٹے عبدالرحمٰن کو میدوصیت کی تھی۔ فرمایا: میں تہمیں اللہ سے ڈرنے کی

وصیت کرتا ہوں۔اورتمبارے لیےتمہارا گھروسیع ہونا جا ہےاورا پنی زبان کواپنے قابومیں رکھواورا پی غلطیوں پررویا کرو۔

( ٣٥٦٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَانِ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ :لَوَدِدُت أَنَى أَعُلَمُ ، أَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لِى ذَنْبًا مِنْ ذُنُوبِى ، وَأَنَّى لَا أَبَالِى أَنَّ وَلَدِ آدَمَ وَلَدَنِّى.

(٣٥ ١٦٤) حفرت عبدالله فرمات بين: مجھے يہ بات محبوب ب كه مجھے معلوم ہوجائے الله تعالى نے مجھے معاف كرديا ہے تو مجھے

اس کی کوئی پروائبیں کہ مجھے بنوآ دم کی کس اولا دیے جنم دیا ہے۔

( ٣٥٦٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ صَالِحٍ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنُ حُصَيْنِ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إن من أكثر الناس خطأ يوم القيامة أكثرهم خوضاً في الباطلُ.

(٣٥٦٦٨) حضرت عبدالله فرماتے ہیں: بیشک جنت ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھکی ہوئی ہےاور بے شک جبنم خواہشات سے ڈھکی ہوئی ہے۔ پس جو خص پردہ سے (پر سے) جھا تک لیتا ہے تو وہ ماوراء میں چلاجا تا ہے۔ هي مصنف ابن ابي شيبر ترجم ( جلده ا ) في مسخف ابن ابي شيبر ترجم ( جلده ا ) في مسخف ابن ابي شيبر ترجم ( جلده ا )

( ٣٥٦٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ صَالِحٍ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ الْجَنَّةَ حُفَّتُ بِالْمَكَارِهِ ، وَإِنَّ النَّارَ حُفَّتُ بِالشَّهَوَاتِ ، فَمَنَّ اطَّلَعَ الحِجَابِ وَاقِع مَا وَرَانَهُ.

(٣٥٩٦٩) حفزت عبدالله فرماتے ہیں: بےشک قیامت کے دن سب سے زیادہ خطاؤں والا وہ تخص ہوگا جو باطل میں زیادہ غور وخوس کرتا ہے۔

( ٣٥٦٠) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَثَلُ الْمُحَقِّرَاتِ مِنَ الْأَعْمَالِ مَثَلُ قَوْمٍ نَزَلُوا مَنْزِلاً لَيْسَ بِهِ حَطَبٌ وَمَعَهُمْ لَحْمٌ ، فَلَمْ يَزَالُوا يَلْقُطُونَ حَتَّى جَمَعُوا مَا أَنْضَجُوا بِهِ لَحْمَهُمْ.

( ۳۵ ۱۷۰) حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالله، اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: جیوٹے چیوٹے عملوں کی مثال ایس ہے جیسے بچھلوگ کس جگہ پڑاؤ ڈالیس جہاں پر ایندھن نہ ہواور ان لوگوں کے پاس گوشت ہو۔ پس بیلوگ مسلسل چنتے رہیں یہاں تک کہ بیا تناایندھن جمع کرلیں جس پر بیا پنا گوشت بکالیس۔

( ٣٥٦٧١) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :مَوضَ عَبُدُ اللهِ مَرَضًا فَجَزَع فِيهِ فَقُلْنَا :مَا رَأَيْنَاكَ جَزِعُت فِي مَرَضِ مَا جَزعت فِي مَرَضِكَ هَذَا ، قَالَ : إِنَّهُ أَحذني وَقَرَّبَ بِي مِنَ الْعَفْلَةِ.

(٣٥ ١٤١) حفرت علقمہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کوایک خاص مرض لاحق ہوا جس میں انہوں نے جزع کرنا شروع کیا۔ہم نے عرض کیا ہم نے آپ کوکسی مرض میں ایسی جزع کرتے نہیں دیکھا جیسی آپ نے اس مرض میں جزع کی ہے؟ آپ جن ٹی نے فرمایا: بیمرض مجھ پر غالب ہوگیا اور غفلت کومیر ہے قریب کردیا۔

( ٣٥٦٧٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ تَعْجَلُوا بِحَمْدِ النَّاسِ وَلا بِذَمِّهِمْ ، فَإِنَّ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ تَعْجَلُوا بِحَمْدِ النَّاسِ وَلا بِذَمِّهِمْ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُعْجِبُك الْيُوْمَ وَيَسُونُك غَدًّا ، وَيَسُونُك الْيُوْمَ وَيُعْجِبُك غَدًّا ، وَإِنَّ الْعِبَادَ يُغِيرُونَ وَلَى اللَّهُ يَغْفِرُ اللَّهُ يَغْفِرُ اللَّهُ يَغْفِرُ اللَّهُ يَغْفِرُ اللَّهُ أَرْحَمُ بِعَبْدِهِ يَوْمَ يَاثِيهِ مِنْ أُمْ وَاحِدٍ فَرَشَتْ لَهُ فِي أَرْضِ قَى ، ثُمَّ وَاللَّهُ بَيْدِهَا ، فَإِنْ كَانَتْ لَدْغَةٌ كَانَتْ بِهَا وَإِنْ كَانَتْ شَوْكَةٌ كَانَتْ بِهَا.

(۳۵۲۷۲) حفرت قاسم کے روایت ہے وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں لوگوں کی حمداورلوگوں کی ندمت کی وجہ ہے جلد بازی نہ کرو۔ کیونکہ آئی کے دن ایک آ دمی تہمیں براسمجھے گا۔ اور آئی (اگر) براسمجھے گا تو کا تہمیں اچھا سمجھے گا۔ کور آئی ایک آئی ہیں اچھا سمجھے گا۔ کور آئی ایک ہیں ایک کی تمہیں اچھا سمجھے گا۔ کیونکہ لوگ بدلتے رہتے ہیں۔ القد تعالی قیامت کے روز گنا ہوں کو معاف فرما کیں ایک ہیں میں فرش کے پاس آئے گا تو اللہ تعالی ایپ بندہ پراس مال سے زیادہ رحم کرنے والے ہوں گے جو مال بچے کے لیے خالی زمین میں فرش کی جھونے کو اپنے ہاتھ سے ہوگا وراگر کوئی کا ننا ہوا تو اس کے ہاتھ برہوگا وراگر کوئی کا ننا ہوا تو اس کے ہاتھ برہوگا وراگر کوئی کا ننا ہوا تو اس کے ہاتھ برہوگا۔

مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جده ۱ ) مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جده ۱ ) مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جده ۱ ) مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جده ۱ )

٣٥٦٧٣) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :فَالَ عَبُدُ اللهِ :وَدِدُت أَنَى مِنَ الدُّنِيَا فَرُدٌ كَالْغَادِى الرَّاكِبِ الرَّائِحِ.

(۳۵ ۱۷۳) حضرت قاسم سے روایت ہے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فر مایا: مجھے یہ بات بسند ہے کہ میں دنیا میں ایک ایسے فرد ...

کی طرح ہوں جو شبح کو آئے سوار ہواور چلا جائے۔

ِ ٣٥٦٧٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : كَفَى بِخَشْيَةِ اللهِ عِلْمًا ، وَكَفَى بِالإِغْتِرَارِ بِهِ جَهْلاً.

بِنَحْشَيةِ اللهِ عِلْمًا ، وَ كَفَى بِالإغْتِرَارِ بِهِ جَهُلاً. (٣٥٧٧ه) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت عبدالله نے فر مايا: خداكے خوف كے ليے علم بن كافی

ہاورخداکے بارے میں دھوکہ کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ ۲۵۷۷ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْد ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ رَدُومِ مِنْ أَدْرِيرِ وَمِنْ مِنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْد ،

وَالَّذِى لَا إِلَهَ غَيْرٌهُ ، مَا أَصْبَحَ عِنْدَ آلِ عَبْدِ اللهِ شَيْءٌ يَرْجُونَ أَنْ يُعْطِيَهُمَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا ، أَوْ يَدْفَعَ عَنْهُمْ بِهِ سُوءًا إِلَّا ، أَنَّ اللَّهَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا.

(٣٥٦٧٥) حفرت حارث بن موید ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفزت عبداللہ نے فر مایا جتم اس ذات کی جس کے مواکوئی معبود نہیں؟ آل عبداللہ نے بھی اس حال میں صبح نہیں کی کہ ان کے پاس کوئی چیز ہوجس کے ذریعہ سے یہ اُمیدر کھتے ہول کہ اللہ تعالیٰ اُن کواس کے ذریعہ سے خیر دیں یااس کے ذریعہ ان سے کوئی برائی دورکریں گرید کہ خدا جانتا ہے کہ عبداللہ اس کے ساتھ کسی

چيزکوشر يک تُبين تُشهراتا۔ ٢٥٦٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَخْرَمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ

٣٥٠) حَدَثنا ابو مَعَاوِيه ، عَنِ الاَعْمَسِ ، عَن شِمْرِ بنِ عَظِيه ، عَن مَعِيرَه بنِ سَعَدِ بنِ الاَحْرَمِ ، عَن ابِيهِ ، قال :قَالَ عَبْدُ اللهِ :وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا يَضُرُّ عَبْدًا يُصْبِحُ عَلَى الإِسْلَامِ وَيُمْسِى عَلَيْهِ مَاذَا أَصَابَهُ مِنَ الدُّنْيَا.

(۳۵۶۷۲) حفرت عبداللہ کہتے ہیں قتم اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں! جو بندہ صبح اس حال میں کرے کہ وہ مسلمان بواور

شام اس حال میں کرے کہ وہ مسلمان ہوتو اس کو دنیا کی جو حالت بھی ملے ،اس کوکوئی نقصان نہیں ہے۔ ۲۵۶۷۷ ) حَدَّنَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَیْمَانَ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ عَبَّادِ بُنِ عَلْقَمَةَ الْمَازِنِیِّ ، عَنْ أَبِی مِجْلَزِ ، قَالَ : قرَصَ

أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ الْبُرُدُ ، قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَسْتَحْيَى أَنْ يَجِىءَ فِي النَّوْبِ الذَّونِ ، أَوِ الْكِسَاءِ الدُّونِ ، فَاصْبَحَ الدُّونِ ، فَا الدُّونِ ، فَا الدُّونِ ، فَا اللهُ اللهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي عَبَايَةٍ ، ثُمَّ أَصْبَحَ فِيهَا ، ثُمَّ أَصْبَحَ فِي الْيُوْمِ النَّالِثِ فِيهَا .

ایک) چغمیں آئے بھراگل صبح بھی ای میں آئے بھرتیسری صبح بھی ای میں آئے۔

ه المستف ابن الي شير متر جم ( جلده ۱) كي المستف ابن الي شير متر جم ( جلده ۱) كي المستف ابن الي المستف ابن الي المستف المس

( ٣٥٦٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنِّى لَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ فِى الْخَطَأُ وَلَكِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ فِى الْعَمْد ، إنَّى لَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْتَقِلُوا أَعْمَالكُمْ ، وَلَكِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْتَكُثِرُوهَا.

(۳۵ ۲۷۸) حضرت فعمی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا: مجھےتم پر خطا کرنے میں کوئی خوف نہیں ہے۔ لیکن مجھےتمہارے بارے میں جان بو جھ کر غلطی کا خوف ہے۔ مجھےتم پراس بات کا خوف نہیں ہے کہتم اپنے عملوں کو کم سجھنے لگولیکن مجھ تمریایں یہ برخرف میں کم اعلا کونیاں سیجھنے لگہ

مجھےتم پراس بات کاخوف ہے کہتم اٹلال کوزیادہ سجھنےلگو۔ د مدروں کے تائیکا کریا وہ کیا گوئی ہے گذائی آئی سرکا دیکھ

( ٣٥٦٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا هِنْسَامٌ الدَّسْتَوَائِنَّى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : دَعُوا الْحَكَاكَاتِ فَإِنَّهَا الإِنْمَ.

(٣٥٢٤٩) حضرت يَحَيُّ بن الِي كثير عدوايت مدوه كهتم بين كه حضرت عبدالله في مايا: وسوسول كوچهوژ دو كيونكه يد كناه بين \_ ( ٣٥٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْوٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : الْمُؤْمِنُ يَوَى ذَنْبُهُ سَرَابِهِ مِنْ وَمِنْ مَا فَالْ عَبْدُ اللهِ : الْمُؤْمِنُ مِنْ مَنْ مَنْ الْمِنْ مِنْ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ

كَأَنَّهُ صَخْرَةٌ يَخَافُ أَنْ تَقَعَ عَلَيْهِ ، وَالْمُنَافِقُ يَرَى ذَنْبُهُ كَذُبَابٍ وَقَعَ عَلَى أَنْفِهِ فَطَارَ فَذَهَبَ.

(۳۵ ۱۸۰) حضرت ابوالاحوص ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللّٰہ نے فرمایا: مومن، اپنے گناہ کو یوں خیال کرتا ہے گویا کہ وہ ایک جٹان ہے جس کے بارے میں مومن خوف رکھتا ہے کہ کہیں اس پر گرنہ جائے۔ اور منافق اپنے گناہ کو کھی کی طرح سمجھتا ہے جو اس کے ناک بر بیٹھی کچراڑ گئی اور چلی گئی۔

( ٣٥٦٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ رَجُلَّ وَأَشَارَ إِلَى الْقَاسِمِ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَدِدْتُ أَنَى إِذَا مِتْ لَمْ أَبْعَثْ ، فَقَالَ الْقَاسِمُ بِرَأْسِهِ هَكَذَا، أَى نَعَمُ.

(٣٥٩٨١) حَفرت ما لكَ بن مغول سے روایت ہے وہ كہتے ہیں ہم حفرت قاسم بن عبدالرحمٰن کے پاس بیٹے ہوئے تھے ۔۔۔اس پر

ایک آ دی نے کہا .....اوراس نے حضرت قاسم کی طرف اشارہ کیا ....فر مایا:حضرت عبداللہ نے کہا تھا .... مجھے یہ بات محبوب ہے

کہ جب میں مرجاؤں تو پھر مجھے نہ اٹھایا جائے۔اس پرحفزت قاسم نے اپنے سرسے یوں اشارہ کیا۔ یعنی ہاں۔

( ٣٥٦٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : قُولُوا حَيْرًا تُعُرَفُوا بِهِ ، وَاعْمَلُوا بِهِ

تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ ، وَلاَ تَكُونُوا عُجَلاً مَذَابِيعَ بُذُرًا. (ابن المبارك ١٣٣٨)

(۳۵ ۱۸۲) حضرت زبید سے روایت ہے وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ نے فر مایا: خیر کی بات کہوتو تم خیر کے ذریعہ معروف ہوگ۔ خیر بڑمل کروتو اہل خیر بن جاؤ گے۔جلد باز،راز فاش کرنے والے نہ بنو۔

( ٣٥٦٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ السَّرِى بُنِ يَحْيَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوْ وَقَفْت بَيْنَ الْجَنَّةِ

وَالنَّارِ فَقِيلَ لِي :نُخْبِرُك مَنْ أَيُّهُمَا تَكُونُ أَحَبَّ إِلَيْك ، أَوْ تَكُونُ رَمَادًا ، لَاخْتَرْت أَنْ أَكُونَ رَمَادًا.

هي مصنف ابن ابي شيبه متر جم (جلده ۱) في مستف ابن ابي شيبه متر جم (جلده ۱)

(٣٥٢٨٣) حفرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا: اگر مجھے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کیا جائے اور مجھے کہا جائے .....ہم تمہیں بتاتے ہیں کہتم ان دونوں میں سے کس میں ہو .... یہ بات تمہیں زیادہ محبوب ہے .... یا یہ کہتم را کھ ہوجاؤ؟ تو میں را کھ ہونے کو پہند کروں گا۔

( ٢٥٦٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ مَعَنْ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ تَفْتَرِقُوا فَتَهَلَكُوا.

(٣٥ ١٨٣) حضرت معن بروايت ہوه كہتے ہيں كەحضرت عبدالله نے فرمایا: فرقول ميں نه پرو، ورنه ملاك ہوجاؤگے۔

( ٣٥٦٨٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ :وَدِدُت أَنَّى صُولِحُت عَلَى تِسُعِ سَيْنَاتٍ وَحَسَنَةٍ.

(۳۵۷۸۵) حفزت عبدالله ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے سے بات پیند ہے کہ میرے ساتھ ایک نیکی اور نو برائیوں پر سلح کرلی جائے۔

( ٣٥٦٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ عَوْنٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : الْمُؤْمِنُ يَأَلَف ، وَلَا حَيْرَ فِيمَنُ لَا يَأْلَفُ ، وَلَا يُؤْلَفُ. (ابو نعيم ٢٥٣)

(٣٥ ١٨٦) حضرت عون بروايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت عبدالله نے فر مايا: مومن محبت كرتا ہے اس آ دمى ميں كوئى خيرنبيس جو نەمجت كرے اور نه أس سے مجت كى جائے۔

( ٣٥٦٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ مُرَّةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ اللَّهَ يُعْطِى الدُّنيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُبِحِبُّ ، وَلَا يُعْطِى الإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ ، فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَعْطَاهُ الإِيمَانَ. (طبراني ٨٩٩٠)

(٣٥ ١٨٤) حضرت مرہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فر مایا: بیشک اللہ تعالیٰ دنیااس کو بھی دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو بھی دیتے ہیں۔ پس محبت کرتے ہیں اور اس کو بھی دیتے ہیں جس سے محبت نہیں کرتے ۔ لیکن جس سے محبت کرتے ہیں ایمان اس کو دیتے ہیں۔ پس جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کوایمان دیتے ہیں۔

( ٢٥٦٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ سَمِعَهُ مِنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ دَوَاوِينَ : دِيوَانٌ فِيهِ الْحَسَنَاتُ ، وَدِيوَانٌ فِيهِ النَّعِيمُ ، وَدِيوَانٌ فِيهِ السَّيْنَاتُ ، فَيُقَابَلُ بِدِيوَانِ الْحَسَنَاتِ دِيوَانُ النَّعِيمِ ، فَيَسْتَفُرِ غُ النَّعِيمُ الْحَسَنَاتِ ، وَتَبْقَى السَّيْنَاتُ مَشِيئَتُهَا إِلَى اللهِ تَعَالَى ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ.

( ۳۵ ۱۸۸ ) حضرت ابن مسعود میں ٹو ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو تین دفتر وں پر پیش کیا جائے گا۔ ایک دفتر جس میں نیکیاں ہوں گی اور ایک دفتر جس میں نعمتیں ہوں گی اور ایک دفتر جس میں گناہ ہوں گے۔ پس نعمتوں والے دفتر کو نیکیوں والے دفتر کے مقابل لایا جائے گا۔ چنانچہ نیکیاں تو نعمتوں کے بدلے میں فارغ ہوجا کیں گی اور خطا کیں باتی رہ جا کیں گی



جوالله کی مشیت مے متعلق ہوں گی۔اگر اللہ جا ہے تو عذاب دے اورا گر جا ہے تو معاف کردے۔

( ٣٥٦٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :تَعَلَّمُوا تَعُلَمُوا ، فَإِذَا

(٣٥ ١٨٩) حفرت عبدالتد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں علم حاصل کر وعلم حاصل کر و پھر جب علم حاصل کر چکوتوعمل کرو۔

( ٢٥٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مَعْنٍ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا يُشْبِهُ الزِّيُّ الزِّيِّ الزِّيِّ الْقَلُوبُ الْقَلُوبُ الْقَلُوبُ الْقَلُوبُ

(۳۵ ۱۹۰) حضرت عبدالله فرمات میں: فلا ہری شکل وصورت، فلا ہری شکل وصورت سے مشابہت تب کھاتی ہے جب دل ، دل کے

( ٢٥٦٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ ، عَنْ أَبِي عِيسَى ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ مِنْ رَأْسِ التَّوَاضُع أَنْ تَرْضَى بِالدُّونَ مِنْ شَرَفِ الْمُحْجِلِسِ ، وَأَنْ تَبْدَأَ بِالسَّلَامِ مَنْ لَقِيت.

(٣٥٢٩١) حفرت عبدالله فرماتے ہیں: بیشک تواضع کا بڑا حصہ یہ ہے کہتم مجلس میں عزت کی جگہ سے کم درجہ جگہ پر راضی ہوجاؤ اور جس ہے ملوسلام میں پہل کرو۔

( ٢٥٦٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَنْتُمْ أَكْنَوُ صِيَامًا وَأَكْنَوُ صَلَاةً وَأَكْنَوُ جِهَادًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ كَانُوا خَيْرًا مِنْكُمْ ، قَالُوا :لِمَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :كَانُوا أَزْهَدَ فِي الدُّنْيَا وَأَرْغَبَ فِي الآخِرَةِ.

(۱۹۲ ۳۵) حضرت عبداللہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہتم جناب رسول اللہ مَاَ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَالَمَ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْمَ اللّٰهِ عَلَيْمَ اللّٰهِ عَلَيْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْمَ عِلَيْمَ عَلَيْمَ عِلَيْمَ عَلَيْمَ عِلَيْمَ عِلَيْمَ عَلَيْمَ عِلْمَ عَلَيْمَ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمَ عَلَيْمِ عِلْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عِلْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلِي عَلَيْمِ عَلِي عَلَيْمِ عَلِيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ میں، جہاد میں زیادہ ہولیکن وہتم ہے بہتر تھے۔لوگوں نے یو حیصا: اےابوعبدالرحمٰن! کیوں؟ آپ روٹیو نے فرمایا: وہ دنیا میں زیادہ بِرغبت تقاورآ خرت میں زیادہ رغبت کرنے والے تھے۔

( ٣٥٦٩٣ ) حَلَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ

أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ :إنَّمَا هَذِهِ الْقُلُوبُ أَوْعِيَةٌ ، فَأَشْغِلُوهَا بِالْقُرْآنِ ، وَلاَ تَشْغَلُوهَا بِغَيْرِهِ.

(٣٥٢٩٣) حضرت عبدالله بن مسعود زائذ فرماتے ہیں: بیدل تو صرف برتن ہیں۔ پس تم ان کوقر آن سے بھروکسی اور چیز ہے دلوں

( ٣٥٦٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَابِس ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبُو إِيَاسٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْيَتِهِ : إنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللهِ ، وَأَوْثَقَ الْعُرَى كَلِمَةُ التَّقُوَى ، وَخَيْرَ الْمِلَلِ مِلَّةُ ابْرَاهِيمَ ، وَأَحْسَنَ الْقَصَصِ هَذَا الْقُرْآنُ ، وَأَحْسَنَ السُّنَنِ سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَشْرَفَ الْحَدِيثِ ذِكُرُ اللهِ ، وَخَيْرَ الْأَمُورِ عَزَانِمُهَا ، وَشَرَّ الْأَمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَأَحْسَنَ

الْهَدْيِ هَدْیُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَأَشُرَفَ الْمَوْتِ قَتْلُ الشُّهَدَاءِ ، وَأَغَرَّ الضَّلَالَةِ الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْهُدَى ، وَخَيْرَ الْعِلْمِ مَا نَفَعَ ، وَخَيْرَ الْهُدَى مَا اتَّبِعَ ، وَشَرَّ الْعَمَى عَمَى الْقَلْبِ.

٦- وَالْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَمَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَٱلْهَى ، وَنَفُسْ تُنْجِيهَا خَيْرٌ مِنْ أَمَارَةٍ لاَ تُحْصِيهَا ، وَشَرَّ الْعَلِيلَةِ عِنْدَ حَضْرَةِ الْمَوْتِ ، وَشَرَّ النَّدَامَةِ نَدَامَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لاَ يَلْتُكُو اللَّهَ إِلاَّ مُهَاجِرًا ، وَأَعْظَمَ الْخَطَايَا اللِّسَانُ الْكَذُوبُ ، وَخَيْرَ الشَّهِ إِلاَّ مُهَاجِرًا ، وَأَعْظَمَ الْخَطَايَا اللِّسَانُ الْكَذُوبُ ، وَخَيْرَ اللَّهِ إِلاَّ مُهَاجِرًا ، وَأَعْظَمَ الْخَطايَا اللِّسَانُ الْكَذُوبُ ، وَخَيْرَ النَّاسِ مَنْ لاَ يَذْكُو اللَّهَ إِلاَّ مُهَاجِرًا ، وَأَعْظَمَ الْخَطايَا اللِّسَانُ الْكَذُوبُ ، وَخَيْرَ النَّاسِ مَنْ لاَ يَذْكُو اللَّهِ إِلاَّ مُعَافَةُ اللهِ ، وَخَيْرَ مَا أَلْقِيَ فِي الْقَلْبِ الْيَقِينُ ، وَالزَّيْبَ مِنَ النَّوْحَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَالْعُلُولَ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ ، وَالْكُنْزَ كُنَّ مِنَ النَّارِ.

٣- وَالشَّعْرَ مَزَامِيرٌ إِيْلِيسَ ، وَالْحَمْرَ جَمَاعُ الْإِثْمِ ، وَالنَّسَاءَ حَبَائِلُ الْشَيْطَانِ ، وَالشَّبَابَ شُعْبَةٌ مِنَ الْجُنُونِ ،
 وَشَرَّ الْمَكَاسِبِ كَسُبُ الرِّبَا ، وَشَرَّ الْمَآكِلِ أَكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالسَّعِيدَ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ ، وَالشَّقِيَّ مِنْ شُعِدَ الْمَرْ وَعَظَ بِغَيْرِهِ ، وَالشَّقِيَّ مِنْ شُعِدَ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّمْرُ شُعِهَ اللَّهُ الْعَمْلِ إِلَى مَوْضِعَ أَرْبُعَة أَذْرُعٍ وَالأَمْرُ بِآخِرِهِ ، وَأَمْلَكَ الْعَمَلِ بِهِ حَوَاتِمُهُ ، وَشَرَّ الرِّوَايَا رُوايَا الْكَذِبِ ، وَكُلَّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ.

٤- وَسِبَابَ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَقِتَالَهُ كُفُرٌ ، وَأَكُلَ لَحُمِهُ مِنْ مَعَاصِى اللهِ ، وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ ، وَمَنْ يَتَأَلَى عَلَى اللهِ يَكُذَّبُهُ ، وَمَنْ يَغْفِرُ اللّهُ لَهُ ، وَمَنْ يَغْفُ اللّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ يَكُفِلَ اللّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ يَكُفِلُ اللّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ يَكُفِلُ اللّهُ ، وَمَنْ يَعْفِرُ اللّهُ ، وَمَنْ يَسْتَكُبُرُ يَضَعُهُ يَصُبِرُ عَلَى الرّوَايَا يُعْفِهُ اللّهُ ، وَمَنْ يَسْتَكُبُرُ يَضَعْهُ اللّهُ ، وَمَنْ يَسْتِعْ اللّهُ ، وَمَنْ يَعْفِ اللّهُ ، وَمَنْ يَعْفِ اللّهُ ، وَمَنْ يَعْفِ اللّهُ ، وَمَنْ يَعْفِ اللّهُ يَعْفِي اللّهُ ، وَمَنْ يَعْفِ اللّهُ يَعْفِي اللّهُ ، وَمَنْ يَعْفِ اللّهُ يَعْفِي الللّهُ يَعْفِي الللّهُ يَعْفِي اللّهُ يَعْفِي اللّهُ يَعْفِي اللّهُ اللّهُ يَعْفِي الللّهُ يَعْفِي الللّهُ يَعْفِي اللّهُ اللّهُ يَعْفِي اللّهُ يَعْفِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللهُ اللللللللّهُ الللهُ الللهُ الللللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

(۳۵۹۹۳) حضرت عبدالقد بروایت ہے کہ وہ اپنے خطبہ میں کہا کرتے تھے: سب سے تجی بات کلام اللہ ہے اور مضبوط ترین کڑا

کلمة التقویٰ ہے اور بہترین ملت، ملت ابراہیں ہے اور خوبصورت قصول میں سے بیقر آن ہے اور خوبصورت راستہ سنت محمد مرافقی ہے۔ سب سے زیادہ شرافت والی بات ذکر اللہ ہے۔ بہترین امور میں سے بختہ امر ہے۔ امور میں سے برترین امور بدعات ہیں
اور اچھی ہدایت، انہیاء کی ہدایت ہے۔ سب سے عزت والی موت شہداء کا قتل ہوتا ہے۔ سب سے خطرناک گراہی، ہدایت کے بعد کی صلالت ہے۔ بہترین علم وہ ہے جو نفع مند ہواور بہترین ہدایت وہ ہے جس کی اتباع کی جائے۔ برترین اندھا بن، دل کا اندھاین ہوتا ہے۔

ادراوپر کا ہاتھ، نیچے کے ہاتھ ہے بہتر ہے جو چیز کم ہواور کافی ہواس چیز ہے بہتر ہے جو زیادہ ہواور عافل کردے۔ وَنَفُسٌ تُنْجِيهَا خَیْرٌ مِنْ أَمَارَةٍ لَا تُحْصِیهَا برترین طامت موت کے وقت کی طامت ہے اور برترین ندامت، قیامت کے دن کی طامت ہے۔ اور بعض لوگ نماز کے لیے آخری وقت میں آتے ہیں۔ اور بعض اللہ کا ذکر غافل دل کے ساتھ کرتے ہیں۔

معنف ابن الب شير مترجم (جلدوا) في معنف ابن الب شير مترجم (جلدوا) في معنف ابن الب شير مترجم (جلدوا)

غلطیوں میں سے سب سے بڑی غلطی جھوٹی زبان ہے۔ بہترین تو تگری، دل کی تو تگری ہے۔ بہترین زاد تقوی ہے۔ حکمت کا برا حصد،خوف خدا ہے۔ دلوں میں جو کچھڈ الا جاتا ہے اس میں سے بہترین چیزیقین ہے اور کفر کے بارے میں شک اور نوحہ، جابلیت کا

عمل ہے۔خیانت (مال غنیمت میں)جہم کاانگارہ ہاورخزانہ جہم کاواغناہے۔

۳۔ شعر، شیطان کے باجوں میں ہے ہے۔ شراب، گناہوں کا مجموعہ ہے۔ عورتیں، شیطان کی رسیال ہیں۔ جوائی، جنون کا شعبہ ہے۔ بدترین کمائی ہوں میں ہے اور بدترین کھانا میتیم کا کھانا ہے۔ خوش بخت وہ ہے جود وسروں سے نصیحت حاصل کرے اور بد بحت وہ ہے جوبطن مادر میں بد بخت کھا گیا ہے۔ تم میں ہے کسی کواتی مقدار کافی ہے جس پراس کانفس قناعت کرلے۔ کیونکہ لوٹنا تو بد بحت وہ ہے جوبطن مادر میں بد بخت کھا گیا ہے۔ تم میں ہے کسی کواتی مقدار کافی ہے جس پراس کانفس قناعت کرلے۔ کیونکہ لوٹنا تو

بار بالشت (زمین) کی طرف ہے۔معاملہ، آخر کامعتبر ہوتا ہے۔ کسی شے پرعمل کا دارومدار خاتمہ پر ہوتا ہے۔ بدترین روایت کرنے

والے، جموث کے روایت کرنے والے میں اور جو چیز آنے والی ہے و اقریب ہے۔

۳۔ مومن کوگا کی دینا گناہ ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے اور اس کے گوشت کو کھانا خدا کی تافر مانیوں میں سے ہے۔ اس کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہے۔ جواللہ پر جرائت کرتا ہے اللہ است کرتا ہے۔ اور جومعاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی درگز رکرتے ہیں اور جوائے غصہ کوقا بوکرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں اور جو تحف کر قابوکرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں اور جو تحف رزایا پر صبر کرتا ہے اللہ اس کی اعانت کرتے ہیں اور جو آزمائش کو پہچانتا ہے وہ اس پر صبر کرتا ہے اور جونہیں بہچانتا وہ اس کو سوا کرتے ہیں اور جو ناموری جا ہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرتے ہیں اور جو دنا کی حامت کرتا ہے اور جوخدا کی نافر مانی کرتا ہے فدا کی نافر مانی کرتا ہے اور جوخدا کی نافر مانی کرتا ہے خدا

دنیا کی جاہت کرتا ہے۔ دنیااس کوتھکادی آئے ہور جوشیطان کی مانتا ہے خدا کی نافر مانی کرتا ہے اور جوخدا کی نافر مانی کرتا ہے خدا اس کوعذاب دیتا ہے۔

( ٢٥٦٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَوَاحِيلَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ

اللهِ : ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ وَحَقُّ تُقَاتِهِ أَنْ يُطاعَ فَلا يُعْصَى ، وَأَنْ يُذُكّرَ فَلا يُنْسَى ، وَأَنْ يُشَكّرَ فَلا يُكْفَرُ وَإِيتَاءُ الْمَالِ عَلَى حُبْهِ أَنْ تُؤْتِيَهُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمَلُ الْعَيْشَ وَتَخَافُ الْفَقْرَ ، وَفَضْلُ صَلَاةِ اللَّيْلِ عَلَى صَلَاةِ النَّهَارِ كَفَضْلِ صَدَقَةِ السِّرِّ عَلَى صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ.

(٣٥ ٢٩٥) حفرت مره بن شراحيل بروايت بوه كتب بي كد حفرت عبدالله في مايا: ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ ﴾ اورحق تقاته بيك دفر مال اللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ ﴾ اورحق تقاته بيب كدفر مال بردارى كى جائ ـ نافر مانى ندكى جائ ـ يادكيا جائ ، بعلايا نه جائ اورشكر كيا جائ ، نافر مانى ندكى جائ ـ

تقاتہ بیہ ہے کہ قرمال برداری کی جائے۔ تا قرمان نہ کی جائے۔ یاد کیا جائے ، بھلایا نہ جائے اور سفر کیا جائے ، تا اور مال کامحبت کے باوجود دینا یہ ہے کہتم مال کواس حالت میں خرچ کروجبکہتم صحت مند، تندرست ہو،تم عیش کرنا حیا ہے ہواور فقر

ے درتے ہوا دررات کی نماز کی فضیلت دن کی نماز پرایس ہے جیسے فی صدقہ کی اعلانیصدقہ پرفضیلت ہوتی ہے۔

( ٣٥٦٩٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَانِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : لَا تَنْفَعُ الصَّلَاةُ إِلَّا

مَنْ أَطَاعَهَا ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ : ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِّ الْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَلَذِكُرُ اللهِ أَكْبَرُ ﴾ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ :

مصنف ابن الي شيه مترجم ( جلده ۱) كي المحالي ال

ذِكُو اللهِ الْعَبْدَ أَكْبَرُ مِنْ ذِكْرِ الْعَبْدِ لِوَبِّهِ.

(٣٥١٩٦) حفرت عبدالله عدروايت بوه كتب بين كدنمازاى كونقع ويتى بجواس كى اطاعت كرتاب يجرحفرت عبدالله المنافق في يت بدالله المنكرة عبدالله في المنافقة في الله المنكرة المنكرة الله المنكرة الله المنكرة الله المنكرة الله المنكرة المنكرة الله المنكرة المنكرة الله المنكرة المنك

بندے کو یاد کرنا، بندہ کا اپنے رہے کو یا دکرنے سے بڑا ہے۔

( ٣٥٦٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : كَفَى بِالْمَرُءِ مِنَ الشَّقَاءِ ، أَوْ مِنَ الْحَيْبَةِ

أَدُ يَسِتَ وَقَدْ مَا لَ الشَّيْطَادُ فِي أُذُنِهِ فَيُصِيحُ وَلَهُ مَذْكُ اللَّهَ

أَنْ يَبِيتَ وَقَدْ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ فَيُصْبِحُ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ. (٣٥٢٩٤) حضرت عبدالتدفر ماتے ہیں: آ دمی کی ہزختی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ رات اس حال میں گزارے کہ شیطان اس

کے کان میں پیشاب کردیے ہیں وہ صبح اس حال میں کرے کہ خدا کا ذکر نہ کرے۔

( ٣٥٦٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ سَمِعْت عَوْنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : قَرَأَ رَجُلٌ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: ﴿ هَلُ أَتَى عَلَى الإِنْسَان حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ﴾ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَلَا لَيْتَ ذَلِكَ تَمَّ. (٣٥٢٩٨) حضرت عون بن عبدالله كهتے بين كه ايك آدى نے حضرت ابن مسعود كے ياس بي آيت ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الإنْسَان

حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْ كُورًا ﴾ پڑھی۔اس پر حضرت عبداللہ نے کہا: خبردار! کاش یہ بات پوری ہوتی۔ - میں میں دیر دور دور ویرد

( ٣٥٦٩٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْٰلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّا وَهُوَ صَيْفٌ ، وَمَالُهُ عَارِيَّةٌ ، فَالضَّيْفُ مُرْتَحِلٌ وَالْعَارِيَّةُ مُؤَذَّاةٌ.

(٣٥١٩٩) حضرت ابن مسعود مطاتوز ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں آج کے دن جس نے بھی مبیح کی ہے تو وہ مہمان ہے اوراس کا مال

عاریت ہے۔ پس مہمان جانے والا ہےاور عاریت قابل واپسی ہے۔ عاریت ہے۔ پس مہمان جانے والا ہےاور عاریت قابل واپسی ہے۔

( ٣٥٧٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ تعالَى : ﴿يَسُعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ قَالَ : يُؤْتَوْنَ نُورُهُمْ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ ، مِنْهُمْ مَنْ نُورُه مِثْلُ الْجَبَل ، وَأَدْنَاهُمْ نُورًا مَنْ نُورُهُ عَلَى إِبْهَامِهِ يُطْفَأُ مَرَّةً وَيَتقِدُ أُخْرَى.

ر ۳۵۷۰۰) حضرت عبداللہ سے قول خداوندی ﴿ یَسْعَی نُورُهُمْ بَیْنَ أَیْدِیهِمْ ﴾ کے بارے میں روایت ہے۔ فرہایا:ان لوگوں کو بنری روال کر بنتہ نے میں ایک بعضا کر کرانی دور کی طرح میں معرب کمیترین نے میں دریاں کر اس کر اس کا میں کر نہیں

ان کے اعمال کے بقد رنور دیا جائے گا۔بعض لوگول کا نور پہاڑ کی طرح ہوگا اوران میں ہے کم ترین نور والا بول ہوگا کہ اس کو نو راس کے انگو تھے یہ ہوگا۔بھی بچھے گا اور بھی جلے گا۔

( ٣٥٧،١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : مُوسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنِيَا مُوسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ ، مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا مُقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ ، مُوسَّعٌ عَلَيْهِ

عرست عليه بي الدين عليه في الآخِرَةِ ، مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ. (ابن المبارك ٢٥) فِي الدُّنيَا مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ ، مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ. (ابن المبارك ٢٥) مصنف ابن ابی شیدمتر جم (جلده ۱) کی پیمان کا ۵۲۲ کی مصنف ابن ابی شیدمتر جم (جلده ۱) کی پیمان کا در این کا مصنف ابن ابی شیدمتر جم (جلده ۱) کی پیمان کا در این کار کا در این کا در این کا در کام کا در این کام کا در این کام کام کام کام کام کام کام کام

(۵۷۰۱) حضرت عبدالله بن مسعود جهافؤ ہے روایت ہے دہ کہتے ہیں: دنیا میں خوش حال ، آخرت میں خوشحال دنیا میں تنگ حال

آ خرت میں تنگ حال ، دنیا میں خوشحال ، آخرت میں تنگ حال آ رام دسکون ہے ہوگا۔

( ٣٥٧.٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ : ﴿تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾ قَالَ :التَّوْبَةُ النَّصُوحُ أَنْ يَتُوبَ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ.

(٣٥٤٠٢) حضرت عبدالله سے ارشاد خداوندی ﴿ تُو بُوا إِلَى اللهِ مَوْبَهٌ مَصُوحًا ﴾ کے بارے میں منقول ہے۔ آپ ڈٹاٹن ۔ ن فرمایا: توبة نصوح بیہ که آ دمی توبر سے پھراس گناه کودوباره نه کرے۔

( ٣٥٧.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ أَرَادُ الدُّنْيَا أَضَرَّ بِالآخِرَةِ ، وَمَرْ أَرَادُ الآخِرَةَ أَضَرٌ بالدُّنيا.

(۳۵۷۰۳)حفرت عبدالله فرماتے ہیں جو محض دنیا کاارادہ کرے تو اس کوآ خرت کا نقصان ہوگااور جو محض آخرت کاارادہ کرے تو اس کودنیا کا نقصان ہوگا۔

( ٣٥٧.٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :إنِّى لَآمُقُتُ الرَّجُلَ أَنْ أَرَاهُ فَارِغًا لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ عَمَلِ الدُّنيَا ، وَلَا عَمَلِ الآخِرَةِ.

(٣٥٤٠٣) حضرت عبدالله فرمات بين كه مجھے أس آ دمي پر سخت غصر آتا ہے جس كوميں اس طرح فارغ ديكھوں كه وہ دنيا، آخرت کے کسی کام میں مشغول نہ ہو۔

( ٣٥٧.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُنْصِفَ اللَّهَ مِنْ نَفُسِز فَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُرِحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ.

(۵۷ - ۳۵۷) حضرت عبدالله فرماتے ہیں: جو تحف اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنفس سے اللہ کو پوراحق ولائے تو اس کو جا ہے کہ وہ ایسےلوگوں کے پاس آئے جواینے پاس آنے کو پند کرتے ہوں۔

( ٣٥٧.٦ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :وَالَّذِى لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، مَا أُعْطِى عَبْدٌ مُؤْمِنٌ مِنْ شَىْءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يُحْسِنَ بِاللَّهِ ظَنَّهُ ، وَالَّذِى لَا إِلَّهَ غَيْرُهُ ، لَا يُحْسِنُ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ ظَنَّهُ إِلَّا أَعْطَاهُ ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّه بِيَدِهِ.

(۳۵۷۰۱) حضرت عبدالله فرماتے ہیں قتم اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے؟ کسی بند ہُ مومن کواس سے افضل چیز عطا نہیں کی گئی کہ د واللہ کے ساتھ حسن خمن کر ہے اور قتم اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔کوئی بند ؤ مومن خدا کے ساتھ حسن ظن نبیں کر تاگمریہ کہ اللہ تعالیٰ اس کوخیر دے دیتے ہیں۔ کیونکہ ساری خیراً سی کے قبضہ میں ہے۔ ( ٣٥٧.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَادَ الْجُعْلُ أَنْ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلده ا) كي هي هي هي هي هي هي الزهد

يُعَذَّبَ فِي جُحْرِهِ بِذَنْبِ ابْنِ آدَمَ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا ﴾.

( ٥- ٣٥٧) جعزت عبدالله بروايت ہے وہ كہتے ہيں قريب ہے كہ بعنور بے كو بھى اپنى بل ميں ابن آ وم كے گناہ كى وجہ سے عذاب دياجائے پھرآپ تؤتيؤ نے بيآيت پڑھى: ﴿ وَكُو يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا ﴾.

( ٣٥٧.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحُوَصِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا تُغَالِبُوا هَذَا اللَّذِلَ فَإِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَهُ ، فَإِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنَمْ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِنَّهُ أَسُلَمُ.

( ۳۵۷۰۸ ) حضرت ابوالاحوص سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللّٰہ نے فرمایا: تم لوگ اس رات پرغلبہ حاصل نہ کرو کیونکہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ۔ پس جب تم میں سے کسی کواونگھ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بستر پرسو جائے ۔ کیونکہ یہ زیادہ

( ٣٥٧.٩ ) حُدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنْ أَبِى الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِى وَائِلِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : مَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا يَتَمَنَّى أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ فِى الدُّنْيَا قُوتًا ، وَمَا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ عَلَى أَى حَال أَمْسَى وَأَصْبَحَ مِنَ الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُونَ فِى النَّفْسِ حَزَازَةٌ ، وَلاَنْ يَعَضَّ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تُطْفَأ

خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَقُولَ لأَهْرٍ قَضَاهُ اللَّهُ : لَيْتَ هَذَا لَمْ يَكُنْ (ابو نعيم ١٣٧- احمد ١١٤) (٣٥٤٠٩) حفرت ابن مسعود وَيُنْ فِي سِروايت بوه كتب بين لوكوں ميں سے برايك قيامت كے دن اس بات كي خوابش أرب

بہتر ہات ہے۔

ر مسلم کی کہ وہ دنیا میں جو پھھ کھا تا تھا وہ تو ۔۔۔۔۔زندگی بچانے کی مقدار کھانا۔۔۔۔ہوتا اورتم میں ہے کسی کو دنیا کی صبح وشام ۔۔۔۔جس حاات کی بھی ہو۔۔۔۔نقصان نہیں دے گی اگر اس کے دل میں در دنہ ہو۔اورتم میں ہے کوئی انگارے کو پکڑے یہاں تک کہ وہ بجھ جائ کام اس بات ہے بہتر ہے کہ آ دمی خدا کے کسی فیصلہ شدہ کام کے بارے میں یہ کہے: کاش کہ یہ نہ ہوتا۔

( ٢٥٧١) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّهُ لَمَكُتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ : لَقَدْ أَعَدَّ اللَّهُ لِلَّذِينَ تَتَجَافَى جَنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ مَا لَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعُ أَذُنَّ وَلَمْ يَخْطُرُ عَلَى قَلْبِ لَقَدْ أَعَدَ أَهَا : هُفَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيَن ﴿ . لَكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ لِللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

التد تعالی نے ان لوکوں کے لیے جن کے پہلوخوا بگاہوں سے جدار ہتے ہیں ایک منتیں تیار کی ہیں جن کو کی آنکھ نے ویکھائیں اور کسی کان نے سنانہیں اور کسی بندہ کے دل پر ان کا خیال نہیں گز را اور جن کو کوئی فرشتہ، رسول نہیں جانتا۔ پھر فر مایا: ہم اس بات کو (یباں) پڑھتے ہیں:﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَا أُخْفِی لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْمِیٰ﴾

( ٣٥٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ عَدَسَةَ الطَّائِيِّ ، قَالَ : أَتِى عَبُدُ اللهِ بِطَيْرٍ صِيدَ بِشِرَافٍ ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ : لَوَدِدْت أَنَّى بِحَيْثُ صِيدَ هَذَا الطَّيْرُ ، لَا يُكَلِّمُونَى بَشَرٌ ، وَلَا أَكُلِّمُهُ حَتَّى القي الله.

(۱۱ ۳۵۷) حضرت عدسہ طائی سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے پاس مقامِ شراف سے شکار کردہ ایک پرندہ لایا گیا تو آ ب ٹٹاٹھ نے فرمایا: مجھے بیہ بات محبوب ہے کہ میں اس مقام پر رہوں جہاں اس پرندہ کوشکار کیا گیا ہے۔ نہ مجھ سے کوئی بشر کلام کرے اور نہ میں کسی بشرسے کلام کروں یہاں تک کہ میں اللہ سے ل جاؤں۔

( ٣٥٧١) حَذَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : انْظُرُوا النَّاسَ عِنْدَ مَضَاجِعِهِمْ ، فَإِذَا رَأَيْتُمَ الْعَبْدَ يَمُوتُ عَلَى خَيْرِ مَا تُرَوْنَهُ فَارْجُوَا لَهُ الْخَيْرَ ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ يَمُوتُ عَلَى خَيْرِ مَا تُرَوْنَهُ فَارْجُوَا لَهُ الْخَيْرَ ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ يَمُوتُ عَلَى خَيْرِ مَا تَرَوْنَهُ فَخَافُوا عَلَيْهِ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ شَقِيًّا وَإِنْ أَعْجَبَ النَّاسَ بَعْضَ عَمَلِهِ قَيْضَ لَهُ شَيْطَانٌ فَارْدَاهُ وَأَهْلَكُهُ حَتَّى يُدُرِكُهُ الشَّقَاءُ الَّذِى كُتِبَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا كَانَ سَعِيدًا وَإِنْ كَانَ النَّاسُ يَكُرَهُونَ بَعْضَ فَارُدَاهُ وَأَهْلَكُهُ حَتَّى يُدُرِكُهُ الشَّقَاءُ الَّذِى كُتِبَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا كَانَ سَعِيدًا وَإِنْ كَانَ النَّاسُ يَكُرَهُونَ بَعْضَ عَمَلِهِ قَيْضَ لَهُ مَلَكُ فَأَرْشَدَهُ وَسَدَّدَهُ حَتَّى تُدُرِكُهُ الشَّعَادَةُ الَّتِي كُتِبَتْ لَهُ.

(۳۵۷۱۳) حضرت ابوالاحوص سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا: خیر کی عادت بناؤ۔ کیونکہ عادت میر بہتری ہے۔

( ٣٥٧١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ :مَا مِنْ نَفْسِ بَرَّةٍ ﴿ وَلَا فَاجِرَةٍ إِلَّا وَإِنَّ الْمَوْتَ خَيْرٌ لَهَا مِنَ الْحَيَاةِ ، لَئِنْ كَانَ بَرَّا لَقَدُ قَالَ اللَّهُ : ﴿وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ ﴾ وَلَئِنْ كَانَ فَاجِرًا لَقَدُ قَالَ اللَّهُ : ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَمًا نُمُلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ .

(٣٥٤١٨) حفرت اسود بروايت بوه كت بي كه حفرت عبدالله فرمايا :فس اجها مويا برا مؤهر ببرحال موت اسك في المدارد كل من الموت اسك في المرافض نيك موتو ارشاد خداوندي بي الموتو ارشر

مصنف ابن الي شيبرمترجم ( جلد ۱۰) كي مسنف ابن الي شيبرمترجم ( جلد ۱۰)

ضراوندى ہے: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَمَّا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لَأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنُمَّا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾.

( ٢٥٧١٥) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي كَنَفٍ ، أَنَّ رَجُلاً رَأَى رُوْيَا فَجَعَلَ يَقُضُّهَا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ سَمِينٌ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إنِّى لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْقَارِءُ سَمِينًا ، قَالَ الْأَعْمَشُ : فَذَكَرْت ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ :سَمِينٌ نَسِتَّى لِلْقُرْآن.

(٣٥٧١٥) حضرت ابوكف سے روايت ہے كه ايك آ دمى كے فواب ديكھا۔ چنانچياس نے وہ خواب حضرت ابن مسعود روائنو كو

بیان کرنا شروع کیا ...... وه آ دمی مونا تھا .....حضرت ابن مسعود رہائی نے فر مایا: میں اس بات کو ناپیند کرتا ہوں کہ قاری مونا ہو .....

راویاعمش کہتے ہیں .....میں نے بیدروایت حضرت ابراہیم سے ذکر کی توانہوں نے فرمایا:موٹا آ دمی قر آ ن کو بھلادیتا ہے۔ پریئیر بید \* پر دیو بر پر پر دیو کا سادیر پریٹر دیوں کے دیا ہے کہ برات کی بردوں پریٹر ہوئے ہوئے کا دیا ہے۔

( ٢٥٧١٦ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ: فَالَ عَبْدُاللهِ: مَعَ كُلِّ فَرْحَةٍ تَرْحَةٌ. (٣٥٤١٢) حضرت ابوالاحوص سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا: ہرخوشی کے ساتھ خم ہوتا ہے۔

( ٣٥٧١٧) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ: أَتِي عَبْدُ اللهِ بِشَرَابٍ، فَقَالَ : أَغُطِهِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ ذَاتِّهِ صَانَدٍ ، ثُمَّ قَالَ : أَغُطِهِ الْأَسْوَدَ ، فَقَالَ : أَنِّهُ

فَقَالَ : أَعْطِهِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : إِنِّى صَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ : اعْطِه الْأَسُودَ ، فَقَالَ : إِنِّى صَائِمٌ ، حَتَّى مَرَّ بِكُلِّهِمُ ، ثُمَّ أَخَذَهُ فَشَرِبَهُ ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ يَحَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾.

(٣٥٧١) حفرت مسروق بروايت ہے وہ كہتے ہيں كەحفرت عبداللہ كے پاس كوئى مشروب لا يا گيا تو آپ روائلونے فرمايا: بيد مشروب علقمہ كودے دو علقمہ نے كہا: ميں روزے ہے ہوں۔ پھر آپ روائلونے نے فرمایا: بیمشروب اسود كودے دو۔ اسود نے كہا ميں روزے ہے ہوں۔ يہاں تك كەسب لوگوں كے پاس ہے وہ مشروب ہوآيا پھر آپ نے خود دہ مشروب پكڑ ااوراس كونوش فرمايا پھر

بِهِ آيت پُرْحَى: ﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾ د مدده مِي حَدَّثُنَا أَنْ وُمُا وَيَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾

( ٣٥٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَا شَبَّهُت مَا غَبَرَ مِنَ الدُّنِيَا إِلَّا النَّغْب شُرِبَ صَفُوهُ وَبَقِى كَدَرُهُ ، وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمُ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى اللَّهَ ، وَإِذَا حَاكَ فِى صَدْرِهِ شَىْءٌ أَتَى رَجُلًا فَشَفَاهُ مِنْهُ ، وَايْهُ اللهِ لأَوْشَكَ أَنْ لَا تَجِدُوهُ.

(۳۵۷۱۸) حضرت عبدالله فرماتے ہیں: جس قدرد نیا گزرگئی ہے اس کی مثال اُس کو و دامن کی ہے جس کی صفائی ختم اور کدورت باقی ہواورتم میں سے ایک جب تک اللہ سے ڈرے گا خیر پر ہوگا اور جب اس کے دل میں کوئی بات کھیکے اوروہ آ دمی کے پاس آئے اور اس سے شفایا لے۔ خداکی قتم! ہوسکتا ہے کہتم اس کو خہ یاؤ۔

( ٣٥٧١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ وَاثِلِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :مَا حَالٌ أَحَبُّ إِلَى اللهِ يَرَى الْعَبْدَ عَلَيْهَا مِنْهُ وَهُو سَاجِدٌ. هي منسنف ابن ابي شير متر جم ( جلده ۱) کچه کې کاب الزهند

(۳۵۷۱۹) حضرت عبداللہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہاللہ تعالیٰ کواس حالت سے زیادہ کوئی حالت پسندنہیں ہے کہ وہ بندہ کو تحدہ میں روز کھھ

سريست ( ٣٥٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يُعْطِى الدُّنْيَا مَنْ يُوحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ ، وَلَا يُعْطِى الإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُوحِبُّ ، فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَعْطَاهُ الإِيمَانَ ، فَمَنْ جَبُنَ مِنْكُمْ عَنِ اللَّيْلِ أَنْ يُكَابِدَهُ ، وَالْعَدُو ّ أَنْ يُجَاهِدَهُ ، وَضَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ ، فَلْيُكْثِرْ مِنْ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا

اِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وََاللَّهُ أَكْبَرُ. (۳۵۷۲ ) حضرت عبدالله ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں: یقینا اللہ تعالی دنیا اس کودیتے ہیں جس ہے مجت کرتے ہیں اور جس

ے محبت نہیں کرتے لیکن ایمان اُسی کوعطا کرتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں۔ جب اللّٰہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کوا یمان عطا کرتے ہیں۔ پس جو مخص تم میں ہے رات کے وقت مشقت برداشت کرنے سے ڈرتا ہواور دشمن کے ساتھ جہاد

تُ مَنْ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ، وَاللَّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

( ٣٥٧٢) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّ الْجَبَلَ لَيْنَادِى بِالْجَبَلِ : هَلْ مَرَّ بِكَ الْيَوْمَ مِنْ ذَا كُرٍ لِلَّهِ.

(۳۵۷۲) حضرت عبداللد فرماتے ہیں بیشک پہاڑ، پہآڑ کوآ واز دے کر کہتا ہے۔ کیا آج کے دن تم پرے کوئی ضدا کا ذکر کرنے والا گزراہے؟''

# (١١) كلام أبِي التّرداءِ رضي الله عنه

#### حضرت ابوالدرداء رثانثنة كاكلام

( ٣٥٧٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو اللَّارُدَاءِ :اعْبُدُوا اللَّهَ كَانَكُمْ تَرَوْنَهُ ، وَعُدُّوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ الْمَوْتَى ، وَاعْلَمُوا أَنَّ قَلِيلًا يُغْنِيكُمْ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ يُلْهِيكُمْ ، واعْلَمُوا أَنَّ الْبِرَّ لَا يَنْلَى ، وَأَنَّ الإِنْمَ لَا يُنْسَى.

( ٣٥٤٢٢) منظ بت عبدالله بن مره بروايت ہوه كہتے جي كه حضرت ابوالدرداء ﴿ فَيْ فَوْ مَايَا بَمَ اللّٰه كَي عبادت اس طرح كرو گويا كهتم اس كود كيور بن بواورا پيئ آپ كومردول ميں شار كرو ۔ اور بيابت جان لوكدوہ تھوڑا جو تنهيں كفايت كرجائے اس كثير سے بہتر ہے جو تنهيں فال كرے اور جان لوكہ نيكى پرانى نہيں ہوتى اور كناه بھلايانہيں جاتا۔

( ٣٥٧٢٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجَاءِ بُنِ حَيُوةً ، قَالَ : جَمَعَ أَبُو

هي مصنف ابن الي شيبه متر فم ( جلدو ۱) كي مسنف ابن الي شيبه متر فم ( جلدو ۱) كي مستف ابن الي شيبه متر فم ( جلدو ۱) الدَّرْدَاءِ أَهْلَ دِمَشْقَ ، فَقَالَ : اسْمَعُوا مِنْ أَخ لَكُمْ نَاصِعٌ : أَتَجْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ ، وَتُؤَمِّلُونَ مَا لَا

تُذْرِكُونَ، وَتَبْنُونَ مَا لَا تَسْكُنُونَ، أَيْنَ الَّذِينَ كَأَنُوا مِنْ قَيْلِكُمْ ، فَجَمَعُوا كَثِيرًا وَأَمَّلُوا بَعِيدًا وَبَنَوْا شَدِيدًا،

فَأَصْبَحَ جَمْعُهُمْ بُورًا ، وَأَصْبَحَ أَمَلُهُمْ غُرُورًا ، وَأَصْبَحَتْ دِيَارُهُمْ قُبُورًا. (٣٥٧٢٣) حضرت رجاء بن حيوه ب روايت بوه كهتم بين كدحضرت ابوالدرداء وفاتي نفر نا المثق كوجمع فيرمايا بهرارشا دفرمايا:

ا بے خیرخواہ بھائی سے من لوکیاتم وہ جمع کرتے ہوجس کوتم کھاؤ کے نہیں۔اورتم اس چیز کی اُمیدکرتے ہوجس کوتم پاؤ کے نہیں۔اورتم وہ کچھ بناتے ہوجس میں تم نے رہنائییں ہے۔ وہ لوگ کہاں ہیں جوتم سے پہلے تھے؟ انہوں نے بہت کچھ جمع کیا اور دور دور کی

امیدیں باندھیں۔اور بخت (عمارتیں) بنا کیں۔ پھران کی جمع کردہ چیزیں بیکار ہو گئیں اوران کی اُمیدیں ، دھوکہ ہو گئیں اوران کے محمر قبور بن تھئے۔

٣٥٧٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ :كَانَ أَبُو الذَّرْدَاءِ لَا يَمُرُّ عَلَى قَرْيَةٍ إِلَّا قَالَ : أَيْنَ أَهلكِ ؟ ثُمَّ يَقُولُ : ذَهَبُوا وَبَقِيَتِ الْأَعْمَالُ.

(٣٥٤٢٣) حفزت حبيب سے روايت ہے وہ کہتے ہيں کہ حضرت ابوالدرداء، جس بستی پر ہے بھی گزرتے ، فرماتے تيرے اہل کہاں ہیں؟ پھرآ پ بناٹھ فرماتے:ووتو چلے عمئے ہیں کین اعمال باتی رہ ممکئے ہیں۔

٣٥٧٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : مَنْ

أَكْثَرَ ذِكُرَ الْمَوْتِ قَلَّ حَسَدُهُ وَقَلَّ فَرَحُهُ.

(٣٥٤٢٥) حضرت عبدالملك بن عمير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت ابوالدرداء فرماتے ہيں جوموت كاكثرت سے ذكر کرے گااس کا حسد کم ہوگا اوراس کی خوشی کم ہوگی۔

ِ ٢٥٧٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الذَّرْدَاءِ ، قَالَ : لَا تَفْقَهُ كُلَّ الْفِقْهِ حَتَّى تَمْقُتَ النَّاسَ فِي جَنْبِ اللهِ ، ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى نَفْسِكَ فَتَكُونَ أَشَدَّ لَهَا مَقْتًا.

(٣٥٤٢٦) حفزت ابوالدرداء منافئ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں تم اس وقت تک ممل فقیے نہیں ہو سکتے جب تک تم خدا کے لیے لوگوں پرغصه نه کرو۔ پھرتم اپنے نفس کی طرف لوٹو تو تنہمیں نفس پراورزیادہ غصہ ہو۔

﴿٣٥٧٢ ﴾ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ خَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ :لَيْسَ الْخَيْرُ أَنْ يَكْثِر مَالُكُ وَوَلَدُك ، وَلَكِنَّ الْحَيْرَ أَنْ يَغْظُمَ حِلْمُك ، وَأَنْ يَكُثُرَ عَمَلُك ، وَأَنْ تُبَارِى النَّاسَ فِي عِبَادَةِ اللهِ ،

فَإِنْ أَحْسَنُت حَمِدُت اللَّهَ ، وَإِنْ أَسَأْتِ اسْتَغْفَرُت اللَّهَ.

(٣٥٧٢٤) حضرت معاويه بن قره سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت ابوالدرداء والنود في مايا: يه بات خيرنبيس ہے كةمهارى اولا دادر مال کشر ہوجائے بلکہ خیریہ ہے کہ تیراحلم بڑھ جائے اور تیراعمل زیادہ ہوجائے اور خداکی عبادت میں تو دیگرلوگوں پر سبقت هي مسنف ابن ابي ثيبه مترجم ( جلده ا ) کي مسنف ابن ابي ثيبه مترجم ( جلده ا ) کي مسنف ابن ابي هيد الزهد

لے جائے۔ پھرا گرتوا چھا کام کرے تو خدا کی حمد کرے اورا گرتو برا کام کرے تواللہ ہے معانی مائلے۔

﴿ ٣٥٧٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَمِّ الدَّرُدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ.

( ٣٥٧٢٨ ) حضرت ابوالدرداء نافؤ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک گھڑی کاغور دفکررات بھرکے قیام ہے بہتر ہے۔

﴿ ٣٥٧٢٩ ﴾ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِى الْجَفْدِ ، عَنْ أَمَّ الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : قيلَ لَهَا : مَا كَانَ أَفْضَلَ عَمَلِ أَبِي اللَّارْدَاءِ ، قَالَتْ : التَّفَكُّرُ.

(٣٥٧٢٩) حضرت سالم بن ابي الجعد، ام ورواء تؤيهذ عنيا سے روايت كرتے ہيں كہتے ہيں كدأن (ام ورواء شيخة عنوا) سے يوجيعا كيا

كه حضرت ابوالدرداء مني منافظ كالفضل ترين عمل كياتها؟ انهوب نے فر مايا . تفكر \_

( ٣٥٧٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ ، قَالَ :إنَّ الَّذِينَ لَا تَزَالُ ٱلْسِنَتُهُمْ رَطُبَةً مِنْ ذِكُرِ اللهِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَهُمْ يَضْحُكُونَ.

( ٣٥٧٣٠ ) حضرت ابوالدرداء زی این ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی زبانیں خدا کے ذکر ہے مسلسل تر رہتی ہیں وہ

جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ وہ مینتے ہوں گے۔

( ٣٥٧٣١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَبَا عَوْنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَقُولُ : مَا بِتُّ مِنْ لَيْلَةٍ فَأَصْبَحْت لَمْ يَرْمِني النَّاسُ فِيهَا بِدَاهِيَةٍ إِلَّا رَأَيْت أَنَّ عَلَيَّ مِنَ اللهِ نِعْمَةٌ.

(۳۵۷۳) حضرت ابوالدرداء جانون کہا کرتے تھے۔ میں نے جورات بھی اس طرح گزاری ہے کہ میم کولوگ مجھے اس رات میں

سی منسیت میں مبتلا کرتے ہی تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ مدمجھ برخدا کی نعمت ہے۔

؛ ٣٥٧٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِكٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضِ ، عَنْ أَبِى حَازِمِ ، قَالَ خِقَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ لأبى

الدرداء :يَجيءُ الشَّيْخُ فَيُصَلِّي ، وَيَجِيءُ الشَّابُّ فَلاَ يُصَلِّي ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ :كُلُّ فِي ثَوَابِ قَدْ أُعِذَ لَهُ.

(۳۵۷۳۲) حضرت ابوعازم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ام در داء مزی مندعی نے حضرت ابوالدر داء جہا ٹیو سے کہا: بوڑ ھا آتا

بت نمازیر هتا ہے اور جوان آتا ہے نماز نہیں پر هتا۔ اس پر حضرت ابوالدرداء وفائن نے فرمایا: ہرکوئی ثواب میں ہے اور اس کے کے تیار کیا گیا ہے۔

( ٣٥٧٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرِ ، قَالَ :حدَّثِنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبِ ، عَنْ كَئِيرِ بْنِ مُرَّةَ

الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ ، أَحَبُّهَا إِلَى مَلِيكِكُمْ ، وَأَنْمَاهَا فِى دَرَجَاتِكُمْ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَغْزُوْا عَدُوَّكُمْ فَيَضُرِبُوا رِقَابَكُمْ وَتَضُرِبُوا رِقَابَهُمْ ، خَيْرٌ مِنْ إعْطَاءِ الذَّنَالِيرِ وَالدَّرَاهِمِ ، قَالُوا :وَمَا هُوَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :ذِكُرُ اللَّهِ ، وَلَذِكُرُ اللهِ أَكْبَرُ. (۳۵۷۳۳) حفرت کثیر بن مره حضری بے روایت ہو و کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالدرداء جائور کو کہتے سا۔ کیا ہیں تمہیں بہترین اعمال کا نہ بتاؤں جوتمہارے مالک کوزیادہ محبوب ہاورتمہارے درجات کوزیادہ بڑھانے والا ہے۔ اس سے بھی بہتر ہ کہتم اپنے دشمن سے لڑو، وہ تمہاری گردنیں مارے اورتم ان کی گردنیں مارو۔ دراہم ودنانیر دینے سے بہتر ہے؟ لوگوں نے یوچھا:

اے ابوالدرداء جائے ایمکیا ہے؟ آپ وہ اُٹو نے فرمایا: ذکر خدا۔ اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔

( ٣٥٧٣٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَافِلِ، عَنْ أَبِي التَّرْدَاءِ، قَالَ: إنِّي لآمُرُكُمْ بِالأَمْرِ، وَمَا أَفْعَلُهُ وَلَكِنِّي أَرْجُو فِيهِ الْأَجْرَ، وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إلَىَّ أَنْ أَظْلِمَهُ الَّذِي لَا يَسْتَعِينُ عَلَى إلاَّ بِاللهِ.

وَمَا اَفْعَلَهُ وَلَكِنَى اَرْجُو فِيهِ الْآجُو ، وَإِنَّ اَبْغُضَ النَّاسِ إِلَى أَنَ اَظِلَمَهُ الَّذِى لَآ (٣٥٤٣٣) حضرت ابوالدرداء وَوَانِيْ يسروايت بوه كُتِ بِيل كه مِن تهمين ايك كام كاصَم دينا مول جَبَد مِن اس كوفورنبيس كرتا ـ

لیکن میں اس میں اجرکی اُمیدر کھتا ہوں اور مجھے کسی پڑھلم کرتے ہوئے اُس بندے پر بہت بغض آتا ہے جومیرے بارے میں صرف خدا سے مدد مائے۔

( ٣٥٧٣٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةً، قَالَ:حَدَّثَنِي بِلَالُ بُنُ سَعْدٍ الْكِنْدِيّ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا ذَكَرَ الدُّنْيَا ، قَالَ : إِنَّهَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا.

( ٣٥٤٣٥) حضرت البوالدرواء ديالفو كے بارے ميں روايت ہے كہ جب وہ دنيا كاذكركرتے تصے تو فرماتے دنيا اور جو پجھال ميں

ہے سب ملعون ہے۔

( ٣٥٧٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هَلَالٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، قَالَ :مَرَضَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَعَادُوهُ فَقَالُوا :أَيَّ شَيْءٍ تَشْتَكِ ، قَالَ: ذُنُو مِهِ ، قِمَا أَيَّ شُرْء تَشْتَهِ ، قَالَ:الْحَنَّة ، قَالَ :لْدُعُو لَكِ الطَّسِبَ ، قَالَ: هُمَ أَضْحَعَنه

تَشْتَكِي، قَالَ: ذُنُوبِي، قِيلَ: أَيَّ شَيْءٍ تَشْتَهِي، قَالَ: الْجَنَّةَ، قِيلَ: نَدْعُو لَك الطَّبِيبَ، قَالَ: هُو أَضُجَعَنِي. (٣٥٧٣٦) حضرت معاويه بن قره سے روايت ہے وہ کہتے ہيں که حضرت ابوالدرداء رُفائِز بيار ہوئے تولوگوں نے ان کی عيادت

ر ۱۳۰۰ کا ۱۳۰۰ کو دروی کا دروی کا دروی کے دروی کے دروی کی ایک کا بول کی دروی کا دروی کا دروی کا دروی کا دروی ک کی الوگوں نے بوج چھا: آپ کو کس چیز کی شکایت ہے؟ فرمایا: اپنے گنا بول کی ۔ بوچھا گیا کس چیز کی چاہت ہے؟ فرمایا: جنت کی۔

كها كيا بم آ پ كے ليےكوئى طبيب بلائيں؟ فرمايا: أس نے تو جھے بستر پر ڈالا ہے۔ ( ٣٥٧٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُر ، قَالَ : حدَّثَنَا شَيْحٌ مِنَّا ، يُقَالَ لَهُ : الْحَكَمُ بُنُ الْفُضَيْلِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو اللَّدُوْدَاءِ :الْتَهِسُوا الْحَيْرَ دَهْرَكُمْ كُلَّهُ ، وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَحْمَةِ اللهِ ، فَإِنَّ لِلَّهِ فَحَاتٍ مِنْ رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَسَلُوا اللَّهَ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَاتِكُمْ وَيُؤَمِّنَ رَوْعَاتِكُمْ.

(٣٥٧٣٧) حضرت زيد بن اسلم ہے روايت ہے وہ سَتِ مِيں كه حضرت ابوالدرداء ﴿ وَمُؤَوْ نِے فَر مایا: تم اپنی بوری زندگی خير بی تلاش كرتے رہواور خداكی رحمت كے جھونكول كے سامنے پيش ہوئے رہو كيونكه الله كی رحمت کے پچھ جھونكے ہوتے ہيں جواللہ تعالیٰ اپنے بندول میں ہے جس كو جاہتے ہيں پہنچاتے ہيں۔اوراللہ ہے سوال كروكہ وہ تمبار ئے رازوں كو چھيائے اور تمبار

خوف کوامن دے۔

﴿ مِسْنَ ابْن الْبِ شِيهِ مَرْجُم ( جلدوا ) ﴿ فَي حَلَى اللَّهِ مِسْنَ ابْن الْبِي شِيمِ مُمْ ( جلدوا ) ﴿ فَي اللَّهِ مِسْنَ ابْن الْبِي عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ الرَّافِيدِ اللَّافِيدِ الرَّافِيدِ الرَّافِيدِ الللَّافِيدِ الرَّافِيدِ ال

( ٢٥٧٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : نِعْمَ صَوْمَعَةُ الزَّجُلِ بَيْتُهُ ، يَحْفَظُ فِيهَا لِسَانَهُ وَبَصَرَهُ ، وَإِيَّاكَ وَالسُّوقَ فَإِنَّهَا تُلْغِي وَتُلْهِي.

(۳۵۷۳۸) حضرت ابوالدرداء مزاینو ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ آ دمی کا بہترین عبادت غانداس کا گھر ہے جس میں وہ اپنی

زبان اوراین نگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔اورخبر دار ، باز ار سے بچو۔ کیونکہ بیلغومیں مبتلا کرتا ہےاور غافل کر دیتا ہے۔

( ٣٥٧٣٩ ) حَذَّتُنَا مُنحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَوْن بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي الذَّرْدَاءِ ، قَالَ :مَنْ يَتَفَقَّدُ

يُفْقَد ، وَمَنْ لَا يُعِدُّ الصَّبْرَ لِفَوَاجِع الْأُمُورِ يَعْجِزُ ، قَالَ :وَقَالَ أَبُو الذَّرْدَاءِ :إنْ قَارَضْت النَّاسَ قَارَضُوك ،

وَإِنْ تَرَكْتِهِمْ لَمْ يَتُرْكُوك ، قَالَ : فَمَا تَأْمُرُنِي ، قَالَ : أَقْرِضُ مِنْ عَرَضِكَ لِيَوْمِ فَقْرِك.

(۳۵۷۳۹) حضرت ابوالدرداء خلافؤ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں جوخص جائزہ لیتا ہے وہ محروم ہوجاتا ہے اور جوخص عملین امور میں

صبرنہیں کرتاوہ عاجز ہوجاتا ہے۔راوی کہتے ہیں حضرت ابودرداء ہے ٹھٹے نے فرمایا: اگرتو لوگوں کوقرض دے گا تو لوگ بھی تخیے قرض

دیں گے اور اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو وہ تھے نہیں چھوڑیں گے۔ راوی نے کہا: پھر آ ب مجھے کیا تھم دیتے ہیں؟ حضرت

ابوالدرداء پڑتؤ نے فرماما: توانی عزت ہےاہے فقر کے دن کے لیے قرض لے لے۔

( ٣٥٧٤. ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيّ ، قَالَ :بَيْنَمَا أَبُو اللَّارْدَاءِ يُوقِدُ

تَحْتَ قِدْرِ لَهُ وَسَلْمَانُ عِنْدَهُ إِذْ سَمِعَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فِي الْقِلْرِ صَوْتًا ، ثُمَّ ارْتَفَعَ الصَّوْتُ بنشيج كَهَيْنَةِ

صَوْتِ الصَّبِيِّ ، قَالَ :ثُمَّ نَدَرَتِ الْقِدْرُ فَانْكَفَأْتُ ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَكَانِهَا لَمْ يَنْصَبَّ مِنْهَا شَيْءٌ ، فَجَعَلَ أَبُو

الدَّرْدَاءِ يُنَادِى : يَا سَلْمَانُ ، انْظُرْ إِلَى الْعَجَبِ ، انْظُرْ إِلَى مَا لَمْ تَنْظُرْ إِلَى مِثْلِهِ أَنْتَ ، وَلاَ أَبُوك ، فَقَالَ

سَلُّمَانُ : أَمَّا إِنَّكَ لَوْ سَكَّتَّ لَسَمِعْت مِنْ آيَاتِ اللهِ الْكُبْرَى.

(۳۵۷۴) حفرت ابوالیمتری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوالدرداء زایٹو کی ہانڈی کے نیچ آگ جل ربی

تھی اور حضرت سلمان ان کے یاس تھے کہ اچیا تک حضرت ابوالدرداء وٹاٹنو نے ہانڈی میں سے ایک آوازی ۔ پھروہ آواز آنسو نگلنے

کی آ واز ہوگئی جیسے بچید کی آ واز ہوتی ہے۔راوی کہتے ہیں پھر ہانڈی گرگٹی اوراوندھی ہوگئی پھروہ واپس اپنی جگہ آ گئی لیکن اس میں

ہے کچھ بھی نہیں گرا تھا۔ پس حضرت ابوالدرداء پڑائٹو نے آ واز دین شروع کی۔ا ہے سلمان! عجیب بات دیکھو!ایسی چز دیکھوجس

کی مثل نہتم نے دیکھی نہتمہارے باب نے دیکھی ۔حضرت سلمان نے فر مایا: اگر آپ خاموش رہتے تو آپ اللہ تعالیٰ کی بری

( ٣٥٧٤١ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : إنَّ أَخُوف

مَا أَخَافُ إِذَا وَقَفْت عَلَى الْحِسَابِ أَنْ ، يُقَالَ لِي :قَذْ عَلِمْت فَمَا عَمِلْت فِيمَا عَلِمْت.

(۳۵۷ ۳۵) حضرت حمید بن ہلال سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء رہا ہے نے فر مایا: جب میں حساب کے لیے کھڑا

## 

بوں تو مجھے جس بات سے سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کہا جائے تحقیق تجھے علم تھا۔ پس جو تجھے علم تھا تونے اس میں کیا عمل کیا ہے؟''

( ٣٥٧٤٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ : مَرَّ ثُوْرَانِ عَلَى أَبِى التَّرُدَاءِ وَهُمَا يَعْمَلَانِ ، فَقَامَ أَحَدُهُمَا فَقَامَ الآخَرُ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ :إنَّ فِي هَذَا لَمُعْتَبَرًّا.

(۳۵۷ ۴۲) حفرت سالم بن البی الجعدے روایت ہے وہ کہتے ہیں: دوئیل حفرت ابوالدرداء دی بین کے پاس سے گزرے وہ دونوں کام میں جتے ہوئے تھے۔ بھران میں سے ایک کھڑا ہوا تو دوسرا بھی کھڑا ہو گیا اس پر حفرت ابوالدرداء دی بین نے فرمایا: یقینا اس میں عبرت ہے۔

( ٣٥٧٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُطَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ غَيْلَانَ بُنِ بِشُر ، عَنْ يَعْلَى بُنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ : كُنْتُ أَمُثِى مَعَ أَبِى الدَّرُدَاءِ ، فَالَ : فَلُتُ لَهُ : فَإِنْ لَمُ مَعَ أَبِى الدَّرُدَاءِ ، فَالَ : فَلُتُ لَهُ : فَإِنْ لَمُ يَعْفَى الدَّرُدَاءِ ، مَا تُوحِبُّ لِمَنْ تُحِبُّ ، قَالَ : الْمَوْتُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ لَمُ يَعْفَى الدَّرُدَاءِ ، فَالَ : يَقِلُّ مَالُهُ وَوَلَدُهُ.

(۳۵۷ ۳۳) حضرت یعلی بن ولید ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوالدرداء خاٹٹو کے ساتھ چلا جار ہاتھا کہتے ہیں میں نے کہا: اے ابوالدرداء خاٹٹو! آپ کوجس ہے محبت ہے اس کے لیے آپ کیا پہند کرتے ہیں؟ فرمایا: موت ۔ راوی کہتے ہیں۔ میں نے آپ ہے کہا: کیکن اگروہ ندمرے؟ فرمایا: اس کے بچے اور مال کم ہو۔

( ٣٥٧٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعُدٍ الْأَنْصَارِى ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ رَبِيعَةَ الدِّمَشُقِيُّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الدُّرُدَاءِ :أَذْلَجْت ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا دَخَلْت مَرَرُت عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ سَاجِدٌ وَهُوَ يَقُولُ :اللَّهُمَ إِنِّى خَانِفٌ مُسْتَجِيرٌ فَأَجِرُنِى مِنْ عَذَابِكَ ، وَسَائِلٌ فَقِيرٌ فَارُزُقْنِى مِنْ فَضُلِكَ ، لا بَرِى ۚ مِنْ ذَنُبُ فَأَعْتَذِرُ ، وَلَا ذُو قُوَّةٍ فَأَنْتَصِرُ ، وَلَكِنى مُذُنِبٌ مُسْتَغْفِرٌ ، قَالَ :فَأَصْبَحَ أَبُو الدَّرُدَاءِ يُعَلِّمُهُنَّ أَصْحَابَهُ إِغْجَابًا بِهِنَّ.

(۳۵۷ مرد عرای کا طلب گار ہوں ہے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت ابودرداء مٹا تین نے فرمایا: میں ایک رات منداند هرے مجد کی طرف گیا۔ پس جب میں داخل ہوا تو میں ایک آ دمی کے پاس سے گزرا۔ وہ مجدہ میں تھا اور کہدر ہا تھا۔ اے اللہ! میں خوفزدہ ہوں، پناہ کا طالب ہوں پس تو مجھے اپنے عذاب سے پناہ دے دے۔ اور میں ما تکنے والافقیر ہوں پس تو مجھے اپنے فضل میں سے رزق دے دے۔ میں گناہ سے بری نہیں ہوں لیکن تو (میرا) عذر قبول کر لے اور نہ میں طاقت ور ہوں لیکن تو میری مد فرما۔ بلکہ میں گناہ گار ہوں۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابوالدرداء وہ تی تو جے کے وقت میر کیا ت اپنے شاگر دوں کو سکھانے شروع کرد یے ان کواچھا تبھے ہوئے۔

ه معنف ابن البي شير مترجم (جنده ۱) كي معنف ابن البي شير مترجم (جنده ۱) كي معنف ابن البي المراحد المراحد المراحد

( ٣٥٧١٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكُيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرِ الشَّامِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ مَرْثَدٍ ، قَالَ : لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ سُلَيْمَانُ بْنُ مَرْثَدٍ ، قَالَ : لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكُونَ النَّهُ أَبِى الدَّرُونَ تَنْجُونَ ، أَوْ لاَ تَنْجُونَ . لَوْ لاَ تَنْجُونَ ، أَوْ لاَ تَنْجُونَ .

(۳۵۷ هم) حضرت سلمان بن مرثد بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالدرداء جن کی بیٹی کو حضرت ابوالدرداء جن کی کرنے ہیں اکہ انہوں نے فرمایا: اگرتم وہ کچھ جان لوجو میں جانتا ہوں تو البتہ تم لوگ کم ہنسواورزیا دہ روؤ۔ اورتم روتے ہوئے نکل پڑو۔ تہمیں معلوم ندہوکہ تم نجات یاؤگے کنہیں۔

( ٣٥٧٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : إِنْ شِئْتُمْ لِأَقْسِمَنَّ لَكُمْ :إِنَّ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللهِ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اللَّهَ وَيُحَبُّونَ اللَّهَ إِلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ وَالْأَظِلَةَ لِذِكْرِ اللهِ.

(۳۵۷ ۳۸) حضرت ابوالدرداء دی نفظ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اگرتم جا ہوتو میں تمہیں قتم کھا کر کہددیتا ہوں۔ بیٹک اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سے محبوب ترین وہ بندے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے بندوں کی محبت کرواتے ہیں۔ جولوگ تمس وقمرا ورستاروں ،سایوں کا خیال القد کے ذکر کی وجہ سے رکھتے ہیں۔

( ٣٥٧٤٧) حَلَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :كَتَبَ أَبُو الدَّرُدَاءِ إِلَى مَسْلَمَةَ بُنِ مُخَلَّدٍ وَهُوَ أَمِيرٌ بِمِصْرَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِطَاعَةِ اللهِ أَحَبَّهُ اللَّهُ ، وَإِذَا أَحَبَّهُ اللَّهُ حَبَّبَهُ إِلَى خَلْقِهِ. خَلْقِهِ، وَإِذَا أَبَعْضَهُ الله بَغَضَهُ إِلَى خَلْقِهِ.

(۳۵۷ / ۳۵۷) حفرت ابن الی کیلی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء مزایؤ نے حضرت مسلمہ بن مخلد کو خط لکھا جبکہ وہ مصر کے امیر تھے۔ اما بعد! پس بیشک بندہ جب اللہ کی اطاعت والاعمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ سی بندہ سے بغض رکھتے ہیں تو اس کواپنی مخلوق میں محبوبیت عطا کرتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ سی بندہ سے بغض رکھتے ہیں تو اس کواپنی مخلوق میں م

( ٣٥٧٤٨) حَدَّثَنَا مُحَسَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ حُصَيْنٍ ، عَنُ سَالِمٍ بُنِ أَبِى الْجَعُدِ ، عَنُ أَبِى الدَّرُدَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَالِى أَرَى عُلَمَانَكُمْ يَذُهَبُونَ ، وَأَرَّى جُهَّالَكُمْ لاَ يَتَعَلَّمُونَ ، اعْلَمُوا قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ، فَإِنَّ رَفْعَ الْعِلْمِ ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ ، مَالِى أَرَاكُمْ يَخُرِصُونَ عَلَى مَا تُكُفِّلَ لَكُمْ بِهِ ، وَتُضَيِّعُونَ مَا وُكُلْتُمْ بِهِ ، لأَنَا أَعْلَمُ بِشِرَارِكُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، مَالِى أَرَاكُمْ يَخُرِصُونَ عَلَى مَا تُكُفِّلَ لَكُمْ بِهِ ، وَتُضَيِّعُونَ مَا وُكُلْتُمْ بِهِ ، لأَنَا أَعْلَمُ بِشِرَارِكُمْ مِنَ الْمُنْكَادِ بِالْخَيْلِ، هُمُ الَّذِينَ لاَ يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلاَّ ذُبُرًا ، وَلاَ يَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ إِلاَّ هَجُرًا، وَلاَ يَعْنِقُ مُحَرَّرُهُمُ

( ۳۵۷ ۳۵۷ ) حضرت ابوالدرداء بیانی کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: مجھے کیا ہوگیا ہے کہ میں تمہارے علاء کو دیکیور با اوں کہ وہ جارہے میں اور میں تمہارے جاتل لوگوں کو ویکھتا ہوں کہ وہ علم حاصل نہیں کرتے ؟ علم کے اٹھائے جانے سے قبل علم اصل کر رک علم کالفون اینال کی دار میں مجھے کا اس کے اس کا میں متبعین الارجن در کے اس کا مور دیتر ا

حاصل مَرو کیونکہ علم کا اٹھنا علماء کا جانا ہے۔ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تہمبیں ان چیزوں کے بارے میں حریص ویکھتا ہوں جو تمبارے سپردگی گئی ہیں؟ میں تم میں شریرلو گول کواس سے زیادہ جانتا ہوں جتنا کہ جانوروں کا علاج کرنے والا گھوڑوں کو جانتا ہے۔ یہ وولوگ

میں جونمازکووقت نکل جانے کے بعد پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کو بےرخی کے ساتھ سنتے ہیں اور اپنے غلاموں کوآزاؤہیں کرتے۔ ( ۲۵۷۱۹ ) حَدَّثَنَا جَرِیرٌ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ سَالِمِ، قَالَ: صَعِدَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الدَّرْ دَاءِ وَهُوَ جَالِسٌ فَوْقَ بَیْتٍ یَلْتَقِطُ

حَبًّا ، قَالَ : فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَحْيا مِنْهُ فَرَجَعَ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرُ دَاءِ : تَعَالَ فَإِنَّ مِنْ فِقُهِكَ رِفَقَك بِمَعِيشَتِك. (٣٥٧٣) حفزت سالم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حفزت ابوالدرواء ناٹُون کے پاس او پر گیا جَبَدوہ کمرے کے او پر

دانے چن رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں گویا کہ اس آدمی نے آپ سے حیا کرتے ہوئے واپسی کا راستہ لے لیا۔ اس پر حضرت

ابوالدرداء ٹائٹونے نے فرمایا: آ جاؤ ۔ کیونکہ تمہاراا پی معیشت میں نرم برتا وُتمہاری سجے داری ہے۔ روز در بر ترکیس کیا گئے دمی در سریب میں معیشت میں نرم برتا وُتمہاری سجے در سرید در سریب کا کر کر کر سری کر سری

( ٣٥٧٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابن مُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِر ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَيْنِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ ، أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَأَفَاقَ ، فَإِذَا بِلاَلَّ ابْنَهُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : قُمْ فَاخُرُجُ عَنِّى ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَعْمَلُ لِمِثْلِ مَضْجَعِي هَذَا مَنْ يَعْمَلُ لِمِثْلِ سَاعَتِي هَذِهِ وَنُقَلِّبُ أَفْنِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمُ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ، قَالَتُ ، ثُمَّ يُغْمَى عَلَيْهِ فَيَلْبَثُ لُثًا ، ثُمَّ يُفِيقُ فَيَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَزَلُ يُرَدِّدُهَا حَتَّى قُبِضَ.

(۳۵۷۵۰) حضرت ام درداء می دندهٔ نوش بیان کرتی جین که ایک مرتبه کا داقعہ ہے که حضرت ابوالدرداء وزین به بوش ہو گئے پھر آئییں ہوش آیا تو ان کے بیٹے حضرت بلال ان کے پاس تھے۔حضرت ابوالدرادء بڑی ٹونے فر مایا: انھواور میرے پاس سے باہر چلے جاؤ۔ پھر فر مایا: میرے اس خواب گاہ کی طرح کس نے کام کیا ہے؟ میری اس گھڑی کی طرح کس نے کام کیا ہے؟ وَنَقَلَبُ أَفْنِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ کُمَا لَمْ یُوْمِنُوا بِیهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِی طُغْنِانِهِمْ یَعْمَهُونَ حضرت ام درداء جُدائِنْ کہتی تیں پھر آپ پ

وَأَبْصَارَهُمُ كُمَا لَمْ يُؤُمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمُ فِي طُغَيَانِهِمُ يَعُمَهُونَ حَفرت ام درداء شيئن لهتی تين پُحرآپ په بهتی طُغيَانِهِمُ يَعُمَهُونَ حَفرت ام درداء شيئن لهتی تين پُحرآپ بهجرقی طاری بو تا خيه آپ به بات د برات ر ب-بهان تک که آپ کی جان قبض بوگنی۔ بهان تک که آپ کی جان قبض بوگنی۔

( ٢٥٧٥١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، قَالَ :حدَّثِنِى تَمِيمُ بُنُ غَيْلَانَ بُنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِى الدَّرْدَاءِ وَهُو مَرِيضٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ ، إنَّكَ قَدْ أَصْبَحْت عَلَى جَنَاحٍ فِرَاقِ الدُّنْيَا ، فَمُرْنِى بِأَمْرِ يَنْفَعْنِى اللَّهُ بِهِ ، وَأَذْكُرُك بِهِ ، فَقَالَ : إنَّك مِنْ أُمَّةٍ مُعَافَاةٍ ، فَأَقِمَ الصَّلَاةَ وَأَدَّ الزَّكَاةَ إِنْ كَانَ لَك فَمُرْنِى بِأَمْرِ يَنْفَعْنِى اللَّهُ بِهِ ، وَأَذْكُرُك بِهِ ، فَقَالَ : إنَّك مِنْ أُمَّةٍ مُعَافَاةٍ ، فَأَقِمَ الصَّلَاةَ وَأَدَّ الزَّكَاةَ إِنْ كَانَ لَك مَالٌ ، وَصُّمُ رَمَضَانَ وَاجْتَنِبَ الْفُوَاحِشَ ، ثُمَّ أَبْشِرْ ، فَأَعَادَ الرَّجُلُ عَلَى أَبِى الدَّرْدَاءِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَنَفَضَ الرَّجُلُ رِدَانَهُ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْوَلُنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا مِثْلَ ذَلِكَ ، فَنَفَضَ الرَّجُلُ رِدَانَهُ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْوَلُكَ مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا يَتَعْلَقُ لِلنَّاسِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿وَيَلْعَنَهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ فَقَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ : عَلَى بِالرَّجُلِ ، فَجَاءَ ، فَقَالَ أَبُو

هي مصنف ابن ابي شيبه متر جم ( جلده ۱) ي مصنف ابن ابي شيبه متر جم ( جلده ۱) ي مصنف ابن ابي شيبه متر جم ( جلده ۱)

الدَّرُدَاءِ: مَا قُلْتَ؟ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مُعَلَّمًا عِنْدَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَيْسَ عِنْدِى ، فَأَرَدُت أَنْ تُحَدِّثَنِي بِمَا يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ ، فَلَمْ تَرُدَّ عَلَىَّ إِلَّا قَوْلًا وَاحِدًا ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ :الْجِلِسُ ، ثُمَّ اعْقِلُ مَا أَقُولُ لَك :أَيْنَ أَنْتُ مِنْ يَوْمٍ لَيْسَ لَك مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا عَرْضُ ذِرَاعَيْنِ فِي طُولٍ أَرْبَعِ أَذْرُع ، أَقْبَلَ بِكَ أَهْلُك الَّذِينَ كَانُوا لَا يُحِبُّونَ فِرَاقَك وَجُلَسَازُك وَإِخْوَانُك فَأَتْقَنُوا عَلَيْك الْبُنيَانَ وَأَكْثَرُوا عُلَيْك التُّرَابَ ، وَتَرَكُوك لِمَتَلَّكَ ذَلِكَ ، وَجَانَك مَلَكَان أَسْوَدَان أَزْرَقَان جَعْدَان ، أَسْمَاهُمَا مُنْكُرٌ وَنَكِيرٌ ، فَأَجْلَسَاك ، ثُمَّ سَأَلَاك : مَا أَنْتَ وَعَلَى مَاذَا كُنْت؟ وَمَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَإِنْ قُلْتَ :وَاللهِ مَا أَدْرِى ، سَمِعْت النَّاسَ ، قَالُوا :قَوْلًا ، فَقُلْتُ قَوْلَ النَّاسِ ، فَقَدْ وَاللهِ رَدِيت وَهَوَيْت ، وَإِنْ قُلْتَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ كِتَابَهُ ، فَآمَنْتُ بِهِ ، وَبَمَا جَاءَ بِهِ فَقَدْ وَاللِّهِ نَجَوْت وَهُدِيت ، وَلَنْ تَسْتَطِيعَ فَرلكَ إلاَّ بتَثْبيتٍ مِنَ اللَّهِ مَعَ مَا تَرَى مِنَ الشُّدَّةِ وَالتَّخُويفِ ، ثُمَّ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ يَوْم لَيْسَ لَك مِنَ الْأَرْضِ إلَّا مَوْضِعُ قَدَمَيْك ، وَيَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفِ سَنَةٍ ، النَّاسُ فِيهِ قِيَامٌ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَلا ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّ عِرْش رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَأَذْنِيتِ الشَّمْسُ ، فَإِنْ كُنْت مِنْ أَهْلِ الظُّلِّ فَقَدْ وَاللهِ نَجَوْت وَهُدِيت ، وَإِنْ كُنْت مِنْ أَهْلِ الشَّمْسِ فَقَدْ وَاللهِ رَدِيت وَهَوَيْت ، ثُمَّ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ يَوْمِ جِيءَ بِجَهَنَّمَ قَدْ سَدَّتْ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ وَقِيلَ :لَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ حَتَّى تَخُوضَ النَّارَ ، فَإِنْ كَانَ مَعَك نُورٌ اشْتَقَامَ بِكَ الصِّرَاطُ فَقَدْ وَاللهِ نَجَوْت وَهُدِيت ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَك نُورٌ تَشَبَّتُتْ بِكَ بَعْضُ خَطَاطِيفِ جَهَنَّمَ ، أَوْ كَلَالِيبهَا ، أَوْ شَبَابيثِهَا فَقَدْ وَاللهِ رَدِيت وَهَوَيْت ، فَوَرَبُّ أَبِي الدَّرْدَاءِ إِنَّ مَا أَقُولُ حَتَّى فَاعْقِلْ مَا أَقُولُ.

(۳۵۷۵) حضرت تمیم بن غیلان بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی حضرت ابوالدرداء وہی فی بیاری کے دوران ان کے پاس آیا اور اس نے کہا: اے ابوالدرداء وہی فی ایسا تھم دیں جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ مجھے نقع دے اور میں آپ کواس کے ذریعہ یا در کھوں۔ حضرت ابوالدرداء وہی فی ایسا تھم دیں جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ مجھے نقع دے اور میں آپ کواس کے ذریعہ یا در کھوں۔ حضرت ابوالدرداء وہی فی ایس درگرر کی ہوئی امت سے ہو۔ پس تم نماز قائم کرو۔ اگر تمہارے پاس مال ہے تو زکو ۃ ادا کرو۔ اور رمضان کا روزہ رکھو۔ اور فواحش سے اجتناب کرو پھر تمہیں بیارت ہے۔ اس آ دمی نے حضرت ابوالدرداء وہی ہو سے بیار ایک بات کھی اس بیارات آ دمی نے حضرت ابوالدرداء وہی ہو سے بیاری اللہ بیاری تو حضرت ابوالدرداء وہی ہو کہا تا ہو کہا ۔ اس بیارات آ دمی نے اللہ بیاری کے بیاری ہو کہا تا بیاری کہا تا ہو صورت ابوالدرداء وہی ہو کہا تا ہو صورت ابوالدرداء وہی ہو تھی نے کہا تا ہو صاحب علم آ دمی ہیں۔ آپ کے پاس وہ علم ہے جو میر سے پاس نہیں ہے۔ میر اارادہ میتھا کہ آپ بی حصورت ابوالدرداء وہی ہو ہو ہو بات میں تمہیں کہنے نگا ہوں اس کو بھو ہو تی سے میر اارادہ میتھا کہ آپ بھے کوئی ایس بات بیان کریں گے جس کے دریعہ سے اللہ تعالی بی کے نگا ہوں اس کو بھو ہو تا میں تمہیں کہنے نگا ہوں اس کو بھو ہو تم

هي مصنف ابن ابي شيرمتر جم ( جلده ۱) کي په هي ها ه هي ها ها هي په مصنف ابن ابي شيرمتر جم ( جلده ۱) کي په هي هند اور هد اس دن کے بارے میں کہاں ہوجس دن مہیں زمین سے صرف دو ہاتھ چوڑی اور چار ہاتھ کبی زمین نصیب ہوگ ۔ اور مہیں تمہارے وہ اہل خانہ لے کرآئیں گے جوتمہاری جدائی پیندنہیں کرتے اورتمہارے وہ ہم مجلس اور بھائی لے کرآئیس گے جوتمہاری جدائی پیندنبیں کرتے \_پس وہتم پراچھی عمارت بنا کرتم پرخوب مٹی ڈال دیں گے اور تہبیں ﴿ذلت بہیتك ﷺ چھوڑ جائيں گے۔ اور تمہارے یاس دو تھنگریا لے بالوں والے کالے، نیلے فرشتے آئمیں سے۔ان کے نام منکر اور نکیر ہوں گے۔ یہ دونوں تنہیں بھائیں گے پھرید دنوںتم سے پوچھیں گےتم کیا ہو؟ اورتم کس دین پر تھے اورتم اس آ دمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ پس اگر تونے کہا: بخدا! مجھے معلوم نہیں ہے۔ میں تو لوگوں کو سنتا تھا کہ وہ ایک بات کہتے تھے تو میں بھی لوگوں کی طرح کی بات کہتا تھا۔ تو تحقیق تو بلاک وبرباد ہو گیا۔اورا گرتم نے بیکہا: بیاللہ کےرسول محمد مُؤْفِقَة بیں۔اللہ تعالیٰ نے ان پراین کتاب نازل فرمائی ہے۔اور میں ان برایمان لایا ہوں اور جو کچھ یہ لے کرآئے ہیں اس پر بھی ایمان لایا ہوں تو تحقیق تو نجات یا گیا اور راہِ راست یا گیا۔اورتم اس بات کی خدا کی طرف سے ثابت قدمی کے بغیر ہرگز طاقت نہیں رکھتے۔اس کے ساتھ ساتھ تم شدت اور تخویف بھی و کیور ہے ہو۔ پھرتم اس دن کے بارے میں کہاں ہو۔جس دن تمہیں زمین میں سے صرف اپنے دوقد موں کے بقدر جگہ نصیب ہوگی اور یہ ایسا دن ہوگا جس کی مقدار پیاس ہزارسال کے برابر ہوگی۔اس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ب العالمین کے عرش کے سامیہ کے سواکوئی سامینہیں ہوگا۔ اور سورج کو قریب کردیا جائے گا۔ پس اگر تو سامیہ والوں میں سے ہوا تو پھر بخدا تو بقینا نجات یا گیااور بدایت یا گیااوراگرتو دهوب والوں میں ہے ہوا تو بھر بخدایقینا تو ہلاک وہر باد ہوگیا۔ پھرتو اس دن کے بارے میں کہاں ہے جس دن جبنم کولا یا جائے گا جس نے دونوں اطراف .....مشرق ومغرب .....کھیررکھا ہوگا اور کہا جائے گا کہ تو ہرگز جنت میں داخل نبیں ہوگا یہاں تک کہ تو جہنم کوعبور کرے ہیں اگر تیرے یاس نور ہوگا تو تو پل صراط پرسید ها جائے گا۔ پھرتو تحقیق تو نجات یا ممیا اور مدایت حاصل کر گیا اورا گرتیرے یا س نور نہ ہوا تو تیرے ساتھ جہنم کی بعض ابابلیں یا جہنم کے کتے یا وہاں کی کوئی چیٹنے والی چزیں چٹ جا کیں گی۔تو پھر تحقیق تو ہلاک وبر باد ہوجائے گا۔ابوالدرداء کے رب کی قتم! میں نے جو کچھ کہا ہے وہ برحق ہے۔ بس جو کھھیں نے کہاہا اس کو مجھو۔

( ٣٥٧٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْنَمَة ، قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : كُنْت تَاجِرًا قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ مُحَمَّدٌ وَالْعِبَادَةَ وَالْعِبَادَةَ فَلَمْ تَجْتَمِعَا ، فَأَخَذُت الْعِبَادَةَ وَالْعِبَادَةَ فَلَمْ تَجْتَمِعَا ، فَأَخَذُت الْعِبَادَةَ وَتَرَكْت النِّجَارَةَ وَالْعِبَادَةَ فَلَمْ تَجْتَمِعَا ، فَأَخَذُت الْعِبَادَةَ وَتَرَكْت النِّجَارَةَ وَالْعِبَادَةَ وَلَمْ تَجْتَمِعًا ، فَأَخَذُت الْعِبَادَةَ وَتَرَكْت النِّجَارَةَ وَالْعِبَادَةَ وَلَمْ تَجْتَمِعًا ، فَأَخَذُت الْعِبَادَةَ

(٣٥٤٥٢) حضرت ضيتمه بروايت بوه كهتم بين كه حضرت البوالدرداء جافؤ نے فرمايا: ميں جناب نبي كريم مَيْلِ النَّيْفَةِ كَمِعوث مونے سے پہلے تجارت كرتا تھا۔ جب آپ مِيْلِ النَّيْفَةِ كَلَى بعثت ہوئى تو ميں نے عبادت اور تجارت كو (اكٹھا كرنے كى) مسلسل مشق كى النين ميدونوں جمع نہيں ہوئے۔ چنانچہ ميں نے عبادت كو ليا اور تجارت كوچھوڑ ديا۔



### ( ۱۲ ) ما جاء فِي لزومِ المساجِدِ

## مسجدوں کولازم بکڑنے کے بارے میں روایات

( ٣٥٧٥٣ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ لاِيْنِهِ : يَا بُنَى ، لِيَكُنِ الْمَسْجِدُ بَيْتَكَ ، فَإِنِّى سَمِعْت رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْمَسَاجِدُ بْيُوتُ الْمُتَّقِينَ ، فَمَنْ يَكُنِ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ يَضْمَنُ الله لَهُ الرُّوحَ وَالرَّحْمَةَ وَالْجَوَازَ عَلَى الصَّرَاطِ إِلَى الْجَنَّةِ. (بزار ٣٣٣)

(۳۵۷۵۳) حفزت محمد بن واسع سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء مزاینٹو نے اپنے بیٹے ہے کہاا ہے میرے بیٹے! مجد تیرا گھر ہونا جا ہے۔ کیونکہ میں نے جناب رسول اللہ مُؤَفِظِیَّ اُ کو کہتے ہوئے سنا:''مسجد میں متقی لوگوں کا گھر ہیں۔ پس جس کا گھر مجد ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت وخوخی کا ضامن ہوتا ہے اور جنت کی طرف کے راستہ کے عبور کا ضامن ہوتا ہے۔

( ٣٥٧٥٤) حَذَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ أَبُو غَسَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ ، عَن عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ ، أَوْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ أَعَذَ اللَّهُ لُهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا ، أَوْ رَاحَ. (بخارى ٢٩٣ـ مسلم ٣٦٣)

(۳۵۷۵۴) حفزت ابو ہریرہ من فی جناب نبی کریم میل فیٹی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ میل فیٹی نے فرمایا:'' جو محص میں کومسجد کی طرف جائے یا شام کومبحد کی طرف جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیاری کرتے ہیں جب بھی وہ صبح شام مسجد کی طرف حائے۔

( ٣٥٧٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عُيَيْنَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَيُّوبَ بُنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي حَازِمِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ مِنْ عِبَادِ اللهِ أَوْتَادًا ، جُلَسَاؤُهُمُ الْمَلَائِكَةُ ، فَإِذَا فَقَدُوهُمْ عَادُوهُمْ ، وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ . (احمد ٣١٨)

( ٣٥٧٥٥) حضرت معيد بن ميتب بروايت بوه كتب مين كه بيتك الله ك بندول ميس سے كچھلوگ مجدول كے كھونے

ہوتے ہیں۔فرشتے ان کے ہمنشین ہوتے ہیں۔ بس فرشتے جب ان کو کم پاتے ہیں تو ان کے بارے میں پوچھتے ہیں پھراگروہ یمار ہوں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں اوراگروہ کسی ضرورت میں مصروف ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی معاونت کرتے ہیں۔

( ٣٥٧٥٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْمَسُجِدَ حِصْنٌ حَصِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ.

(٣٥٤٥٦) حضرت عبدالرحمن بن معقل بروايت بوه كمتح بي كهم بدبات باجم بيان كرتے تھے كم مجد، شيطان بي جينے

ه مصنف ابن الي شيرمتر جم (جدوا) كي المسلمة على الدلعد المسلمة على الدلعد الدلعد الدلعد الدلعد الدلعد المسلمة على ا

کے لیےا یک مضبوط قلعہ ہے۔

( ٣٥٧٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حدَّثَنِي عَمَّى مُوسَى بُنُ يَسَارٍ ، أَنَّ سَلْسَانَ كَتَبَ إِلَى أَبِي الدَّرُدَاءِ :إنَّ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ رَجُلاً قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ مِنْ حُبُّهَا.

سب ہی جی ہیں معدودہ ہو ہاں دی یوسی معدولی ( جمار طبیع معلق بھی المصصاحبیو یس سبھ . ( ۳۵۷٬۵۷ ) حضرت سلمان نے حضرت ابوالدرداء دیا تھ کو خط میں تحریر فر مایا: بیٹک عرش کے سابیہ میں ووآ دی ( بھی ) ہوگا جس کا

( ٣٥٧٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : الْمَسَاجِدُ بُيُوتُ اللهِ فِي الْأَرْضِ ، وَحَقَّ عَلَى الْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ زَانِرَهُ.

(٣٥٧٥٨) حفرت عمر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجدیں زمین میں اللہ کے گھریں اور جس کی زیارت کی جائے اس پریہ

بات حق ہوتی ہے کہ ووا پی زیارت کرنے والے کا اکرام کرے۔ ( ٣٥٧٥٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارِ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَرِيزٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي عَوْفٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ

مَسْعُودٍ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : مَا مِنْ رَجُلٍ يَغْدُو إِلَى الْمَسْجِدِ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ ، أَوْ يُعَلَّمُهُ إِلاَّ كَتَبَ الله لَهُ أَجْرُ مُجَاهِدٍ ، لاَ يَنْقَلِبُ إِلاَّ غَانِمًا.

(٣٥٧٥٩) حضرت ابوالدرواء هيالنو سے روايت ہو و كہتے ہيں كہ جوكوئى آ دى بھى مجدى طرف كسى خير كوسكھنے ياسكھانے كے ليے

جاتا ہے توالتد تعالی اس کے لیے ایسے مجابد کا تواب لکھتے ہیں جو مال نیمت لے کر ہی لوشا ہے۔ ( ۲۵۷٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِیَاثٍ ، عَنْ عَاصِمِ ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : مَنْ تَوَضَّا فَأَخْسَنَ الْوْضُدِ ،

ارًا) عند منطل بن عِيبٍ ، عن حَرِيمٍ ، عن بني عندان ، عن سندان ، عن المَّذُورِ أَنْ يُكُرِمَ زَائِرَهُ. (طبراني ١٠٣٢٠) ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لِيُصَلِّى فِيهِ كَانَ زَائِرًا للهِ ، وَحَقَّ عَلَى الْمَزُّورِ أَنْ يُكُرِمَ زَائِرَهُ. (طبراني ١٠٣٢٠)

کم انتی المستجد ریک کی پیرو کان دایوا للو ، و حق علی المؤور ان یکوم دایوه. اطبرانی ۱۹۲۲) (۳۵۷۱۰) حضرت سلمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جو خص وضو کرتا ہے اور خوب اچھی طرح وضو کرتا ہے پیم محبد کو آتا

ہے تا کہ مجدمیں نماز پڑھے تو بیخض اللہ تعالیٰ کا زائر ہوتا ہے اور جس کی زیارت کی جائے اس پرید فق ہے کہ وہ اپنے زائر کا اگرام کرے۔

( ٣٥٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عُمرَ بْنِ أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلَم بَنْ عَبْدِ مُؤْمِن يَغُدُّو إِلَى الْمَسْجِدِ وَيَرُّوحُ ، لَا يَغْدُو ، وَيَرُّوحُ وَيَرُّوحُ وَيَرُّومُ وَيَرُومُ وَيَرُّومُ وَيَرُّومُ وَيَرُّومُ وَيَرُّومُ وَيُومُ وَيَرُّومُ وَيَعْمِونُونُ وَيَوْمُ وَيَرُّومُ وَيَرُومُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُونُ وَيَوْمُ وَيَعْمُ وَيُومُ وَيَرُومُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُونُونُ وَيَعْمُونُ والْمُعُمُونُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُ وَلِمُونُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُونُونُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُونُ والْمُعُونُونُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُونُونُ وَيَعْمُونُونُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُونُونُ والْمُعِلِّ وَالْمُعُونُ وَيَعْمُونُ وَلِي مُونُونُ وَيَعْمُونُونُ وَيَعْمُونُ وَلِمُ وَيَعْمُونُ وَلِمُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ و

إِلاَّ لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا، أَوْ يُعَلِّمُهُ، أَوْ يَذْكُرَ اللَّهَ، أَوْ يُذَكِّرَ بِهِ إِلاَّ مَثَلُهُ فِي كِتَابِ اللهِ كَمَثْلِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ. (٣٥٤ ١١) حضرت كعب احبار بروايت بوه كت بي كديس في خداكى كتاب بيس پايا كدجوكونى بنده مومن، منح وشام ومعدى طرف جاتا باوراس كاصبح وشام مجدى طرف جاتا مناصرف فيركوكيف ياسكها في كي بوتا بي إخداك ذكرولكرك ليه بوتا ب

تواس کی مثال خدا کی کتاب میں مجاہد نی سبیل اللہ کی طرت ہے۔



## ( ١٣ ) كلام أبي عبيدة بنِ الجرّاحِ رضي الله عنه

#### حضرت ابوعبيده بن جراح كاكلام

( ٣٥٧٦٢ ) حَلَّتْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ هِشَام ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ عَلَى أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى طِنْفِسَةِ رَخُلِهِ مُتَوَسِّدَ الْحَقِيبَةِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ :أَلَا تُحَدِّثَ ما تحدث - أَصْحَابُكَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هَذَا يُبَلِّغُنِي الْمَقِيلَ.

- (۳۵۷ ۲۲ ) حفرت ہشام،اینے والد ہے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب،حضرت ابوعبیدہ بن جراح مؤتفو کے پاس تشریف لے گئے تو حضرت ابوعبیدہ بن جراح اپنے کجادہ پر لیٹے ہوئے تھیلے کو تکیہ بنائے ہوئے تھے۔راوی کہتے ہیں انہیں حضرت عمرنے کہا آپ ان نئ چیز وں کو استعمال کیوں نہیں کرتے جنھیں آپ کے ساتھی استعمال کرتے ہیں۔حضرت ابوعبیدہ وہوائٹو نے کہامیرایہ بستر بھی میری نیند پوری کردیتا ہے۔

( ٣٥٧٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابتٌ الْبُنَانِيُّ ، قَالَ :كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ أَمِيرًا عَلَى الشَّامِ فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ :يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إنَّى الْمُرُوُّ مِنْ قُرَيْشِ ، وَإِنِّى وَاللهِ مَا أَعْلَمُ أَحْمَرَ ، وَلاَ أَسُودَ يَفْضُلُنِي بِتَقُوى اللهِ إِلاَّ وَدِدْتِ أَنِّي فِي مِسْلَاحِهِ.

(۳۵۷ ۲۳) حضرت ثابت بنانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح ملک شام کےامیر تھے۔ آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا ارشاد فرمایا:ا بےلوگو! میں ایک قریثی مرد ہوں اور خدا کی تتم! میں اپنے سے افضل کسی سرخ یا سیاہ کونبیں جانتا جوخوف خدا کی وجہ سے مجھ برفضیلت رکھتا ہوگریہ کہ میں اس کی ہی زندگی گز ارنا پسند کرتا ہوں۔

( ٣٥٧٦٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ نِمْرَانَ بْنِ مِخْمَر الرَّحْبِتَى ، قَالَ :كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ يَسِيرُ فِي الْجَيْشِ وَهُوَ يَقُولُ :أَلَا رُبَّ مُبَيِّضِ لِثِيَابِهِ مُدَنَّسٌ لِدِينِهِ ، أَلَا رُبَّ مُكْرِمِ لِنَفْسِهِ وَهُوَ لَهَا مُهِينٌ ، ۚ إِلَّا بَادِرُوا السَّيُّنَاتِ الْقَدِيمَاتِ بِالْحَسَنَاتِ الْحَدِيثَاتِ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَسَاءَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً لَعَلَبَتْ سَيِّنَاتِهِ حَتَّى تُقُهرَهُنَّ.

( ۳۵۷ ۲۴ ) حضرت نمران بن فخمر رجبی ہے روایت ہو ہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح کشکر میں چلے جارے تھے اور کہر ر ہے تھے۔خبردار! بہت ہےایے کپڑوں کوسفیدر کھنے والے اپنے دین کومیلا کرنے والے ہوتے ہیں۔خبردار! بہت ہے لوگ جو اینے نفس کا اکرام کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کو ذلیل کرنے والے ہوتے ہیں۔خبردار! برانی برائیوں کے لیے نئ نیکیاں کرو کیونکہ اگرتم میں ہے وئی ایک زمین وآ سان کے درمیان کو برائی ہے بھردے پھروہ ایک اچھاممل کر لے تو یہ نیکی اس کی برائیوں بر غالب آ جاتی ہے۔ یہاں تک کدان کو نیجا کردیتی ہے۔ الزهد الزهد الزهد المراب المرا

٣٥٧٦٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنس ، قَالَ :قَدِمْت عَلَى أَبي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فَٱنْزَلَنِي فِي نَاحِيَةِ بَيْنِهِ ، وَالْمَرَأَتَهُ فِي نَاحِيَةٍ وَبَيْنَنَا سِتْرٌ ، فَكَانَ يَحْلِبُ النَّاقَةَ فَيَحِيءُ

بِالإِنَاءِ فيضعه فِي يَدَىَّ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الطُّلَقَاءِ :أَتُنْزِلُ هَذَا نَاحِيَةَ بَيْتِكَ مَعَ امْرَأَتِكَ ، فَقَالَ :أَرَاقِبُ بِهِ عير مَنْ لَوْ لَقِيته سَلِيبًا لَاسْتَأْنَى عَلَى كُلِّ مَرْكَبٍ.

(۳۵۷ ۱۵) حضرت انس بزاینی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابومبیدہ بن جراح بین نئو کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے مجھےاپنے گھرکے کنارے میں تھبرایا۔ جبکہان کی بیوی ایک دوسرے کنارے میں تھیں۔ اور ہمارے درمیان ایک پر دہ تھا۔ ہم آ پاؤٹمنی کا دودھ نکالتے اور برتن میں لے کرآتے پھراس کومیرے ہاتھ میں رکھ دیتے۔اس پر طلقا ،میں سے ایک آ دمی نے ن سے کہا۔ کیا آ پ اس آ دی کواپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر تھبراتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: میں اس آ دمی کو تمل طور پر

٣٥٧٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بُنِ الْجَرَّاحِ ، قَالَ : مَثَلُ قَلْبِ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الْعُصْفُورِ يَتَقَلَّبُ كَذَا مَرَّةً وَكَذَا مَرَّةً.

(۳۵۷۷۲) حضرت ابوعبیده بن جراح ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہمومن کا دل چڑیا کی طرح ہوتا ہے۔ایک مرتبہ ادھراورایک مرتبهأ دھر ہوتا ہے۔

# ( ١٤ ) كلامر أبي واقِدٍ اللَّيثِيِّ رضى الله عنه حضرت ابووا قدليثي كاكلام

٣٥٧٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو وَاقِدٍ اللَّيْتِيُّ :تَابَعْنَا الْأَعْمَالَ أَيُّهَا أَفْصَلُ ، فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا أَعْوَنَ عَلَى طَلَبِ الآخِرَةِ مِنَ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا.

(٧٤ ١٥٤) حضرت كيلى بن عبدالرطن سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت ابووا قد ليثى كہتے ہيں ہم نے سب اعمال پر متابعت کرکے دیکھا کہان میں سے افضل ترین کون ساہے؟ تو ہم نے دنیا ہے بے رغبتی کرنے سے بڑھ کرطلب آخرت پر معاون کوئی

کام نہیں پایا۔

یا کدامن سمجھتا ہوں۔

# ( ١٥ ) كلام الزّبيرِ بنِ العوّامِ رضي الله عنه حضرت زبير بنعوام كاكلام

٣٥٧٦٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ : مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَبِي الْمَنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلْيَفْعَلْ.

کی مصنف ابن الباشیہ متر جم (طلدو) کی مصنف ابن الباشیہ متر جم (طلدو) کی مصنف ابن الباشیہ متر جم (طلدو) کی مصنف ابن الباشی میں سے جوآ دمی عمل صالح کے استفاد میں سے جوآ دمی کے دمی ک

بارے میں پوشیدگی کر سکے تواس کو جا ہے کہ وہ یہ کرے۔

( ٣٥٧٦٩ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِر ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بُعِثَ إِلَى مِصْرَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ بِهَا الطَّاعُونَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا جِنْنَاهَا لِلطَّغُنِ وَالطَّاعُونِ.

إنَّ بِهَا الطَّاعُونَ ، فَقَالَ : إِنَّهَا جِننَاهَا لِلطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ. (٣٥٧٦٩) حفرت بشام، اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ حفرت زیر کومصر کی طرف بھیجا گیا تو انہیں کہا گیا۔مصر میں طاعور

کی وباہے۔توانہوں نے جواب میں فرمایا: ہم تووہاں جاہی طاعون اورطعن کے لیےرہے ہیں۔

### ( ١٦ ) كلام ابنِ عمر رضي الله عنه

### حضرت ابن عمر رفاتنن كاكلام

( ٣٥٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَا مِنَّا أَحَدٌ أَدْرَكَ الدُّنْيَا إِلَّا مَالَ بِهَا وَمَالَتُ بِهِ غَيْرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ.

(۳۵۷۷) حضرت َ جابر ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں ہم میں ہے کوئی آ دمی نہیں تھا جس نے دنیا کو پایا مگریہ کہ وہ اس کی طرف منابع علی میں دریا کی بار نے ایکا گئی میں مدون میں میں ہے دون کی

مائل ہو گیااورد نیااس کی طرف ماکل ہوگئی سوائے حضرت عبداللہ بن عمر زاتھ کے۔

( ٣٥٧٨ ) حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يُصِيبُ أَحَدٌ مِنَ الدُّنيَا إِلَّا نَقَصَ مِنْ دَرَجَاتِهِ عِنْدَ اللهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ كَرِيمًا.

(۳۵۷۷) حضرت ابن عمر زاین ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جس آ دمی کوبھی دنیا ملے گی تو وہ اس کے خدا کے ہاں درجات میں

کی کردے گی اگر چہ ریہ بندہ اللہ کے ہاں معزز ہو۔

( ٣٥٧٧٢ ) حَلَّتُنَّا يَحْيَى بْنُ يَمَّان، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه قَالَ: ما رأيت أحدا أتقى من ابن عمر.

(٣٥٧٧٢) حضرت ابن طاوس، اُپنے والد ہے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر «پی ٹنو سے زیادہ مثلقی شخص

مبين ويکھا۔

( ٣٥٧٧٣ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَكُونُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ حَتَّى لَا يَحْسُدَ مَّنْ فَوْقَهُ وَلَا يُحَقِّرَ مَنْ دُونَهُ وَلَا يَبْتَغِي بِعِلْمِهِ ثَمَنَّا.

(۳۵۷۷۳) حضرت ابن عمر دیافی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ آ دمی اہل علم میں ہے تب ہوتا ہے جب وہ اپنے ہے او پر والول مرحب و کر سر اور اور سے منح والوں کیچھٹر و سمجھاور اور سرعلم سر کن اور بران و تلاش کر سر

برحمدنه كرے اورائ سے بنچوالوں كو تقير نہ تمجھاورائ علم كے ذريعه، مال نہ تلاش كرے۔ ( ٣٥٧٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَبْلُغُ عَنْهُ كتاب الزهد كالم ي مصنف ابن اني شيبه متر تم ( جلدوا ) كي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي

حَقِيقَةَ الإيمَان حَتَّى يُعِدُّ النَّاسَ حَمْقَى فِي دِينِهِ.

(۳۵۷۷ ) حفزت ابن عمرے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کونہیں بہنچ سکتا یہاں تک کہ لوگ اس کواس ے دین کے بارے میں یا گل شارنہ کرنے لگیں۔

٣٥٧٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى

ابْنِ عُمَرَ فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ ذِرَاعَيْهِ ، مُتَوَسَّدٌ وِسَادَةً حَشُوهَا لِيفٌ.

ر ۳۵۷۷۵) حضرت سعید بن جبیر ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر دبی ٹنڈ کے پاس حاضر ہواتو میں نے دیکھا کہ وہ پی کہنیاں بچھائے ہوئے تھے اور ایسے تکیہ پرٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں گھاس جرا ہوا تھا۔

٣٥٧٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :يَسْتَقُبِلُ الْمُؤْمِنُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ قَبْرِهِ أَحْسَنَ صُورَةٍ رَآهَا قَطُّ ، فَيَقُولُ لَهَا :مَنْ أَنْتِ فَتَقُولُ لَهُ :أَنَا الَّتِى كُنْت مَعَك فِي الدُّنيَا ، لَا أَفَارِقُ حَتَّى أُدُخِلَكِ الْجَنَّةَ.

(۳۵۷۷۱) حضرت ابن عمر منطق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مومن کے قبر سے نگلنے کے وقت اس کی دیکھی ہوئی صورتوں میں ہے بہترین صورت اس کا استقبال کرے گی۔مومن اُس سے کہے گائے کون ہو؟ وہمومن سے کہے گی میں وہی ہوں جود نیامیں تیرے ساتھ تھی ۔ میں تمہیں جنت میں داخل کروانے تک نہیں چھوڑوں گا۔

(٣٥٧٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ فِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: كَانَ أَصْحَابِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضُحُكُ بَغُضُهُمْ إِلَى بَغُضٍ ؟ قَالَ :نَعَمْ والإِيمَانُ أَثَبَتُ فِي قُلُوبِهُم مِنَ الْجِبَالِ الْرَّوَاسِي.

(٣٥٧٧٧) حضرت قمادہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمرے یو چھا گیا کہ جناب نبی کریم مِیَوَفِیجَ ہِمَ ہے صحابہ ایک

روسرے کے ساتھ ہنگی کیا کرتے تھے؟ آپ نے فر مایا: ہاں رکیکن ان کے دلوں میں ایمان بمباڑوں ہے بھی زیادہ مضبوط ہوتا تھا۔ ٢٥٧٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا رَآهُ أَحَدٌ ظَنَّ أَنَّ بِهِ شَيْنًا مِنْ

تَتَبُّعِهِ آثَارَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٣٥٧٨) ايك صاحب بيان كرتے ہيں كەحفرت ابن عمر من في كوجب كوئى آ دى جناب نبى كريم يونشڪي كى سنتوں كى بيروى کرتے دیکھاتوہ بیگمان کرتا کہان پر کسی شے کااثر ہے۔

٣٥٧٧٩ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍو ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ :مَا وَضَعْت لَبِنَةً على لبمة . وَلاَ غَرَسْت نَخْلَةً مُنْذُ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ر ٣٥٧٧) حفزت عمرو بروايت ہے كه حفزت ابن عمر وفائق فرماتے تھے۔ جب سے جناب بن كريم بنزيج فائن رون مبارك بض ہوئی ہے میں نے ایک این ،این پر نبیس رکھی اور نہ ہی کوئی ورخت اکا یا ہے۔

﴿ مَسْفَ اَنِوَالِي تَيْهِ مُرْجِمُ (طِدُوا) ﴿ مَنْ اللَّهِ مَا مَنْ اللَّهِ عُمَرَ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُصَلِّمَ إِلَى أَمْيَالٍ صَنعَهَا مَرُوَا (٢٥٧٨.) حَدَّثَنَا البُنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ الْهِنِ عُمَرَ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُصَلِّمَ إِلَى أَمْيَالٍ صَنعَهَا مَرُوَا وَ وَاللَّهِ مِنْ حِجَارَةٍ . هِنْ حِجَارَةٍ .

(۳۵۷۸۰) حفرت ابن ممر کے بارے میں روایت ہے کہوہ ان نشانات کے پاس نماز پڑھنے کو ناپسند کرتے تھے جومروان نے پھ ہے بنائے تھے۔

( ٣٥٧٨١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ السُّلَيْكِ ، عَنْ أَبِى سَهُلِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ فِى هَذِهِ الآيَةِ ﴿كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ﴾ . قَالُ :أَطْفَالُ الْمُسْلِمِينَ.

(٣٥٧٨) حفرتُ ابوبهل كمتِ بين كه مين نے اس آيت ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَهِينِ ﴾ ك برے ميں حفرت ابن عمر كوسنا۔ آپ الله فن فرمايا: يەسلمانوں كے بچوں كاذكر ہے۔

( ٣٥٧٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ لِحُمْرَارَ لَا تَلْقِيَنَّ اللَّهَ بِذِمَّةٍ لَا وَفَاءَ بِهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دِينَارٌ ، وَلَا دِرْهَمٌ ، إِنَّمَا يُجَازَى النَّاسُ بِأَعْسَالِهِمْ.

(۳۵۷۸۲) حضرت ابن عمر مینافیز کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے حمران سے فرمایا: تم ایسی ذمہ داری کے ساتھ خدا کہ ابتد میں مار حسب کی ایک نے کے لیے کی میں کہنا قام میں کی دیکر کی دیم میں داخیر میں میں میں اللہ کے ایک کے ساتھ

ملاقات نہ کرنا جس کے بورا کرنے کے لیے بچھے نہ ہو کیونکہ قیامت کے دن کوئی درہم ودینا رنہیں ہوگا۔اورلوگوں کو صرف ان کے انمال کے ذریعہ جزادی جائے گی۔

( ٣٥٧٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نُبُنْت عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنِّى أَلْفَيْد أَصْحَابِى عَلَى أَمْرِ ، وَإِنِّى إِنْ خَالَفُتهمْ خَشِيت أَنْ لَا أَلْحَقَ بِهِمْ.

( ۳۵۷۸۳ ) حضرت ابن عمر کے بارے میں روایت ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کوایک امر پر پایا ہے۔ ک اگر میں ان کی مخالفت کروں تو مجھے ڈرہے کہ کہیں میں ان کو نہل سکوں۔

( ٣٥٧٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿أَوْ حَلْقًا مِمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ﴾ قَالْ الْمَوْتُ :لَوْ كُنْتُمُ الْمَوْتَ لَأَحْيَيْتُكُمْ.

(۳۵۷۸۳) حفرت ابن عمر جانورے ﴿ أَوْ حَلْقًا مِمَّا يَكْبُو فِي صُدُودِ كُمْ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے۔ آپ جانور۔ فرمايا: موت ـ اگرتم مرده ہوتے تو ميں تمهيں زندہ كرديتا۔

( ٣٥٧٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴾ قَالَ : جَبَلٌ ذُلَا

ری ۱۷ میں اس مورے ﴿فَلَا افْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴾ کے بارے میں روایت ہے۔ آپ نے فرمایا: پیجنم میں زلال پہاڑ ہے۔ ۱۰ الله شير مترجم (جلدوا) بي شير مترجم (جلدوا) بي مصنف ابن الله هيد مترجم (جلدوا) بي مصنف ابن الله مترجم (جلدوا) بي مترجم (جلد

﴿ ٢٥٧٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَا تَلَا هَذِهِ الآيَةَ قَطُّ إِلَّا بَكَى : ﴿ ٢٥٧٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَا تَلَا هَذِهِ الآيَةَ قَطُّ إِلَّا بَكَى : ﴿ إِنْ تُبُدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾.

روں ہور سری مطرت نافع ،حضرت ابن عمر مٹائٹو کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ آپ جب بھی بیر آیت پڑھتے تو رو پڑتے: د د موں سری موسور و درو د مور مو وور سرور دورو و در بیور

( ٣٥٧٨٧ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ أَبِى عُثْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَلِيطُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عُمَرَ :رَاوا بِالْخَيْرِ ، وَلَا تُرَاوِوا بِالشَّرِّ.

(٣٥٧٨) حفرت ابن عمر نے فرمایا : تم فیرکا مظاہرہ کرو۔ شرکا مظاہرہ نہ کرو۔ ( ٣٥٧٨٨ ) حَدَّثُنَا یَخْیَی بُنُ یَمَانٍ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ جَبَلَةَ بُنِ سُحَیْمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ ،

٣٥٧) حدثنا يحيى بن يمان ، عن سفيان ، عن جبلة بن سحيم ، عن ابن عمر وبالاسحار هم يستغفرون ، قَالَ :يُصَلُّونَ. ٣٨٨) حف - اسع هلا هم مالكَّه حار هُمْ مَرْتَهُمْهُمْ مَنَ كُمَا يَرِيْ روار - عَرَفُهُمْ أَمَانَا

(٣٥٧٨) حفرت ابن عمر ولي في عن وبالأستحار هُمْ يَسْتَغْفِوُونَ كَ بارك مين روايت ب-فرمايا: وه لوك نماز يرجة بين-

پ سستیں ( ٣٥٧٨٩ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : کَانَ ابْنُ عُمَرَ یَعْمَلُ فِی خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِالشَّیْءِ لَا یَعْمَلُ بِهِ فِی النَّاسِ.

(٣٥٧٨٩) حضرت نافع بروايت بوه كهتي بين كه حضرت ابن عمر فرن الني آپ كوبتا كرايك كام كرتے تھے جوآپ عام لوگوں مين بيس كرتے تھے۔ ( ٣٥٧٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ كُلَّمَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى.

(٣٥٤٩٠) حفرت محمد سے روایت ہے کہ حفرت عمر مُولِی رات کے وقت جب بھی بیدار ہوتے تو نماز پڑھتے۔ ( ٢٥٧٩١ ) حَلَّاثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ مَيْمُونِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : فِيلَ لِابْنِ عُمَرَ : تُولِّقِي زَيْدُ بُنُ

( ٢٥٧٩١) حدث يويد بن هاروى ، فال الحبر فا عمر و بن ميمون ، عن الييه ، فان الجيل وبن عمر الوحى ريد بن حارِثة و ت حَارِثة وَتَوَكَ مِنْهَ أَلْفِ درهم ، قَالَ الكِنْ لاَ تَتُومُكُهُ. ( ٣٥٤ ٩١ ) حضرت ميمون سروايت م كتب بين كه حضرت ابن عمر كها كيا حضرت زيد بن ثابت فوت موسة اورانهول في

ا يك لا كدر بهم يُحورُ \_\_ آ پر رُفَيْنِ نے فرمايا: ليكن تم ايك لا كدر بهم مت يُحورُ نا\_ ( ٣٥٧٩ ) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُثْمَانَ بُن وَ إِقِدٍ ، عن نافع قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿أَلَمْ يَأْن

( ٣٥٧٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ وَاقِدٍ ، عن نافع قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ﴾. (ابو نعيم ٣٠٥)

(٣٥٧٩٢) حضرت عبدالله بن عمر التأثو نے به آیت پڑھ: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ ﴾ تو روپڑے۔ وَيْ مُسنف ابْنَ ابْنِ شِيهِمْ جَمِ (جلدوا) في مُستف ابْنَ ابْنِ شِيهِمْ جَمِ (جلدوا) في مُستف ابْنَ الْبُرِيم

( ٣٥٧٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَوْدُودٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ يَقُولُ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ يُثْنِيهَا وَيَقُولُ :لَعَلَّ خُفًّا يَقَعُ عَلَى خُفٌ ، يَغْنِي خُفَّ رَاحِلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

( ٣٥٤٩٣ ) حضرت ابن عمر رفي في بارے ميں روايت ہے كدوہ مكد كے راسته پر چل رہے بتھے كدانہوں نے اپنى سوارى كے سركو جھايا اور فرمايا: شايد كه نشان برنشان آجائے بعنی جناب نبي كريم مِلْإِنْفَيْقَ كي سوارى كانشان ۔

بِهُ الْ الرَّرُهُ مَا يَهُ مُنْ الْمُ وَعَلَى الْمُ الْمُ عَلِي مِنْ الْمُنْ مِنْ عَلِي مِنْ الْمُنْ رِكِينَ. ﴿ ٢٥٧٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوسِ ، عَنْ آدَمَ بُنِ عَلِي مَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : خَالِفُوا سُنَنَ الْمُشْرِكِينَ.

' ہوں۔'' ( ۳۵۷۹۴ ) حضرت آ دم بن علی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر کو کہتے سنا۔مشر کوں کے طریقوں کی مخالفت کرویہ

( ٣٥٧٩٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ فُضَيْلِ بُنِ مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿فَوَرَبُكَ لَنَسْالَنَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ قَالَ :عَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ.

(۳۵۷۹۵) حضرت ابن عمر ﴿ فَقُورَ بِلْكَ لَنَسْأَلْتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ كه بارے میں روایت ہے کہ لا الدالا اللہ ک بارے میں سوال ہوگا۔

(٣٥٧٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ إِذْرِيسَ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجُنَا لَهُمْ ذَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تكلمهم ﴾ قَالَ :حينَ لاَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلاَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكورِ. (حاكم ٣٨٥)

(٣٥٤٩١) حضرت ابن عمر والتو سے ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمْ أَخُرَجْنَا لَهُمْ دَاتِلَةً مِنَ الْأَرْضِ تكلمهم ﴿ كَ بارے سن وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

( ٣٥٧٩٧ ) حَذَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عُوْن ، عَنْ نَافِع ، انَّ ابْنَ عُمَّرَ كَانَ إِذَّا قَرَأَ الْقُرْآنَ كَرِهَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، أَوْ لَمُ يَتَكَلَّمُ حَتَّى يَفُرُ عَ مِمَّا يُرِيدُ ، أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمُ حَتَّى يَفُرُ عَ إِلَّا يَوْمًا كُنْت قَدْ أَخَذْت عَلَيْهِ الْمُصْحَفَ وَهُوَ يَقُرَأُ فَاتَى عَلَى آية ، فَقَالَ :أَتَذْرِى فِيمَا أَنْزِلَتُ ؟.

(۳۵۷۹۷) حضرت نافع ہے دوایت ہے کہ حضرت ابن عمر جن ٹئو جب قراءت کرتے تو کلام کرنے کوناپیند کرتے تھے ۔۔۔۔ یافر مایا فارغ ہونے تک اپنی مراد کی بات نہیں کرتے تھے۔ یافر مایا ۔۔۔۔ فارغ ۔۔۔ ہونے تک کلام نہیں کرتے تھے۔ مگر ایک دن جب میں ان کے پائی مصحف لے کر جیٹھا تھا اور ووقراءت کررہے تھے۔ آپ جہاڑو ایک آیت پر پہنچے تو فر مایا جمہیں معلوم ہے بیآیت س کے بارے میں نازل ہوئی؟''

﴿ ٣٥٧٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ فِى أَنَاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ وَهُوَ مَرِيضٌ يَرُون أَنَّهُ يَمُوت ، فَقَالُوا لَهُ :أَبْشِرُ فَإِنَّكَ قَدْ حَفَرُت الْجِيَاضَ بِعَرَفَاتٍ يَشْرَعُ فِيهَا حَاثُ بَبْتِ اللهِ ، وَحَفَرْت الآبَارَ بِالْفَلَوَاتِ ، قَالَ :وَذَكَرُوا خِصَالًا مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ معنف ابن ابی شیبه مترجم ( جلده ۱) کی مستف ابن ابی شیبه مترجم ( جلده ۱) کی مستف ابن ابی شیبه مترجم ( جلده ۱)

، قَالَ :فَقَالُوا :إنَّا لَنَرْجُو لَك خَيْرًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَابْنُ عُمَرَ جَالِسٌ لَا يَتَكَلَّمُ ، فَلَمَّا أَبْطَأَ عَلَيْهِ الْكَلَامُ ، قَالَ · يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَا تَقُولُ ، فَقَالَ :إذَا طَابَتِ الْمَكْسَبَةُ زَكَت النَّفَقَةَ ، وَسَتَرِدُ فَتَعْلَمُ.

ہی حریب سے بیدوں یہ رہ سے موروں میں ہیں جو اس کے حاجی سیراب ہوں گے۔اور آپ نے جنگلوں میں کنوے کھدوائے۔
عرفات میں بہت سے حوض بنوائے ہیں جن سے بیت اللہ کے حاجی سیراب ہوں گے۔اور آپ نے جنگلوں میں کنوے کھدوائے۔
راوی کہتے ہیں لوگوں نے بہت می خیر کی باتیں ذکر کردیں۔راوی کہتے ہیں پھرلوگ کہنے لگے۔ان شا واللہ ہمیں آپ کے لیے خیر کی

امید ہے۔ ابن عمر جائٹو خاموش بیٹھے رہے۔ پھر بعد میں جب آپ نے کلام فرمایا: تو کہا اے ابوعبدالرحمٰن آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ جائٹو نے فرمایا: جب کمائی پاکیزہ ہوتی ہے تو خرچ اچھا ہوتا ہے۔ ابوعنقریب تم وار دہو گے تو پھرتم جان لوگے۔

( ٣٥٧٩٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، عَنْ ثُويْرٍ ، قَالَ :مَرَّ ابْنُ عُمَرَ فِى خَرِبَةٍ وَمَعَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : الهِتِفْ ، فَهَتَفَ فَلَمْ يُجِبُهُ ابْنُ عُمَرَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ :اهْتِفْ ، فَأَجَابَهُ ابْنُ عُمَرَ :ذَهَبُوا وَبَقِيَتُ أَعْمَالُهُمْ.

'(٣٥٧٩٩) حضرت توير بروايت بوه كتب بي كه حضرت ابن عمر ولا تؤد كاليك ويراند پرگزر بهوا آب كے بمراه ايك آدى تھا۔ آپ نے فرمایا: آواز دو۔ چنانچهاس نے آواز دی۔ ليكن حضرت ابن عمر نے اس كو جواب نبيس دیا۔ بھر آپ ولا تؤنو نے اس كوكبا۔ آواز دو۔ پھر آپ نے اس كوجواب دیا۔ وہ لوگ چلے گئے اور ان كے اعمال باتى رہ گئے۔

#### (١٧) كلام سلمان رضي الله عنه

#### حضرت سلمان رفاتنينة كاكلام

( ٣٥٨٠) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنُ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ ، قَالَ : وَاحِدَةٌ لِكَ ، وَوَاحِدَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، فَأَمَّا الَّتِي لِيْ فَتَعْبُدُنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا ، وَأَمَّا الَّتِي لَكَ وَاحِدَةٌ لِي فَيَعْبُدُنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا ، وَأَمَّا الَّتِي لَكِ فَمَنْكَ الْمَسْأَلَةُ والدعاء وَعَلَى الإِجَابَةُ.
فَمَا عَمِلْت مِنْ شَيْءٍ جَزَيْتُكَ بِهِ ، وَأَمَّا الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَمِنْكَ الْمَسْأَلَةُ والدعاء وَعَلَى الإِجَابَةُ.

(۳۵۸۰۰) حضرت سلمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو فر مایا: ایک چیز میری ہور ایک چیز تیری ہے اور ایک چیز میرے اور تیرے درمیان ہے جو چیز میری ہو وہ یہ کہتم میری عبادت کرو۔ میرے ساتھ کسی وشریک نہ کرواور جو چیز تمہاری ہے وہ یہ کہتم جو مل کرو کے میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا اور جو چیز میرے اور تمہارے درمیان ہے وہ یہ کہتم سوال کرواور دعا ما مگواور میں قبول کروں گا۔

( ٢٥٨٠١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :كَانَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ تُعَذَّبُ بِالشَّمْسِ ، فَإِذَا انْصَرَفُوا عنها أَظَلَّنُهَا الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا ، فَكَانَتُ تَرَى بَيْنَهَا مِنَ الْجَنَّةِ هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلده ا ) في معنف ابن الي شيرمتر جم (جلده ا ) في معنف ابن الي شيرمتر جم (جلده ا

اس ہے واپس ملیٹ جاتے تو فرشتے اس عورت پراپنے پروں کا سامہ کردیتے ۔ پس وہ عورت اپنا جنت والا گھر دیکھ لیتی ۔

( ٣٥٨.٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ سَلْمَانَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ الْتَقَيَا، فَقَالَ: أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنْ لَقِيت رَبَّكَ فَأَخْبِرْنِى مَاذَا لَقِيت مِنْهُ وَإِنْ لَقِيتك فَأَخْبَرْتُك، فَتُوُفِّى أَحَدُهُمَا فَلَقِيَهُ صَاحِبُهُ فِى الْمَنَامِ ، فَقَالَ :تَوَكَّلُ وَأَبْشِرْ ، فَإِنِّى لَمْ أَرَ مِثْلَ التَّوَكُّلِ قَطُّ ، قَالَهَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ.

اخدهما علقیه صاحبه فی المنام ، فقال : تو کل وابیشر ، فإنی لم ار مِثل التو کلِ قط ، قالها تلات مراتِ
(۳۵۸۰۲) حفرت سعید بن میتب سے روایت ب که حفرت سلمان اور حفرت عبدالله بن سلام کی باہم ملاقات ہوئی توان میں
سے ایک نے اپنے ساتھ سے کہا۔ اگرتم اپنے رب سے (مجھے سے پہلے ) ملوتو تم مجھے بتادینا کہ میں کیا لے کرخدا سے ملول۔ اورا گرتم

ے ایک نے اپنے سامل ہے اہا۔ اگرتم اپنے رب سے (جھے ہے پہلے ) ملولو تم بھے بتا دینا کہ میں کیا کے کرخدا سے ملول۔اورا کرم سے پہلے میں خدا سے ملاتو میں تمہمیں ملول گااور تمہمیں بتاؤں گا۔ پھران میں سے ایک فوت ہو گیااوروہ اپنے ساتھی کوخواب میں ملااور کہا۔ تو کل کرواور بشارت پالو۔ کیونکہ میں نے تو کل جیسی چیز بالکل نہیں دیکھی ۔ یہ بات اس نے تمین مرتبہ کہی۔

( ٣٥٨.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، أَنَّهُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، قَالَ :فَقُلْتُ لَهُ ، فَقَالَ :احْفَظْ نَفْسَك يَفْظَانَ يَحْفَظْك نَائِمًا.

(۳۵۸۰۳) حضرت سلمان کے بارے میں حضرت زید بن صوحان روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فجر سے پہلے دور کعات ادا کیں۔راوی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تو انہوں نے فر مایا: تم بیداری میں اپنفس کی حفاظت کروتو وہ نیند میں تمہاری حفاظت

کیں۔راوی کہتے ہیں میں نے ان ہےکہا تو انہوں نے قر مایا:تم بیداری میںا پنے نفس کی حفاظت کروتو وہ نیند میں تمہاری حفاظت زیر کے

( ٣٥٨.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ شِمْر ، عَنْ بَغْضِ أَشْيَاخِهِ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :أَكْثَرُ النَّاسِ ذُنُوبًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ كَلَامًا فِي مَغْصِيَةِ اللهِ.

( ۳۵۸۰۴) حضرت سلمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ گناہوں والا وہ مخص ہوگا جب سب سے زیادہ خداکی نافر مانی میں کلام کرنے والا ہوگا۔

( ٣٥٨.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ الْغَازِ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ نُسَكَّى ، قَالَ : كَانَ لِسَلْمَانَ حِبَاءٌ مِنْ عَبَاءٍ.

(۳۵۸۰۵) حفزت عباده بن کی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفزت سلمان کا عباء کا ایک نیمہ تھا۔

( ٣٥٨.٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ شَهِيدٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، أَنَّ سَلْمَانَ كَانَ يَصْنَعُ الطَّعَامَ مِنْ كَسْبِهِ فَيَدْعُو الْمَجْذُومِينَ فَيَأْكُلُ مَعَهُمْ.

(۳۵۸۰۲) حضرت ابن بریدہ ہے روایت ہے کہ حضرت سلمان ، اپنی کمائی سے کھانا تیار کرتے تھے۔ پھر آپ مجذومین کو بلاتے اوران کے ہمراد کھانا کھاتے تھے۔

( ٣٥٨.٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ التُّعُمَانِ بُنِ حُمَيْدٍ، قَالَ: دَخَلْت مَعَ خَالِي عَبَّادٍ عَلَى سَلْمَانَ،

مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده ۱) کی کی کی کام کی کی کام کی کی کا ب الزاهد کی کا ب الزاهد کی کا ب الزاهد کی کا ب

جب حضرت سلمان نے ان کود یکھا تو انہیں مصافحہ کیا۔اوران کے بال خوب لمبے تصاوروہ چٹائی بن رہے تھے۔حضرت سلمان نے فرمایا: یہ چیز میرے لیے ایک درہم میں خریدی جاتی ہے۔ میں اس کو بنتا ہوں اوراس کو تین درہموں میں بیچیا ہوں۔ پھر میں ایک

درہم صدقہ کردیتا ہوں اورایک درہم ای کام میں لگا دیتا ہوں اورایک درہم خرج کردیتا ہوں۔اورا گرحفزت عمر مجھے (اس ہے) منع کریں تو بھی میں منعنہیں ہوں گا۔

( ٢٥٨.٨) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : نَوَلْنَا الصَّفَاحَ فَإِذَا نَحْنُ بِرَجُلِ

نَائِمٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ قَدْ كَادَتِ الشَّمْسُ تَبْلُغُهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ : انْطَلِقْ بِهِذَا النَّطْعِ فَأَظِلَهُ ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظُ

إِذَا هُو سَلْمَانُ ، قَالَ : فَأَتَيْتِه أُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَقَالَ : يَا جَرِيرُ ، تَوَاضَعُ لِلَّهِ ، فَإِنَّ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَدُ اللَّهُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَا جَرِيرُ ، هَلْ تَدْرِى مَا الظُّلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ : قُلْتُ : لَا أَدْرِى ، قَالَ : ظُلْمُ النَّاسِ بَيْنَهُمْ

فِي الدُّنِيَا ، ثُمَّ أَخَذَ عُودًا لَا أَكَادُ أَرَاهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ، فَقَالَ : يَا جَرِيرُ ، لَوْ طَلَبْت فِي الْجَنَّةِ مِثْلَ هَذَا الْعُودِ لَمْ

تَجِدْهُ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ أَيْنَ النَّخُلُ وَالشَّجَرُ ، فَقَالَ : أَصُولُهُ اللَّوْلُؤُ وَالذَّهَبُ وَأَعْلَاهُ الثَمَرُ.

(۳۵۸۰۸) حفرت جریرے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم مقام صفاح میں اتر ہے تو ہم نے (وہاں) درخت کے سائے میں ایک آ دمی کوسویا ہوا دیکھا۔ قریب تھا کہ اس کوسور جی پہنچ جاتا کہتے ہیں کہ میں نے غلام ہے کہا۔ یہ چڑا لے جاؤاوراس آ دمی پرسابیکر دو۔ راوی کہتے ہیں پس اُس نے اُس پرسابیکر دیا۔ پھروہ آ دمی جب بیدار ہواتو وہ حضرت سلمان تھے۔ راوی کہتے ہیں میں ان کے پاس آیا اور ان کوسلام کیا۔ راوی کہتے ہیں پھر حضرت سلمان نے کہا۔ اے جریر! اللہ کے لیے تواضع اختیار کرو۔ کیونکہ جو خض اللہ کے لہ تہ اضع کی جا یہ تہ اور ان کوسلام کیا۔ راوی کہتے ہیں پھر حضرت سلمان نے کہا۔ اے جریر! اللہ کے لیے تواضع اختیار کرو۔ کیونکہ جو خض اللہ کے لیے تواضع ہو تھا۔ یہ مقال میں کہتے ہیں کر کر کیا کہ کہتے ہیں کرنے ہیں کہتے ہیں ک

پے تواضع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بلند کردیتے ہیں۔ اے جریہ! تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن ظلمات کیا ہیں؟
راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا: میں نہیں جانتا۔ آپ وڑا ٹو نے فرمایا: لوگوں کا دنیا میں باہم ظلم کرنا۔ پھر آپ وڑا ٹو نے ایک ککڑی
میرا خیال نہیں تھا کہ آپ اس کوا ہے ہاتھ میں رکھیں گے۔ فرمایا: اے جریم اگرتم جنت میں اس کے مثل ککڑی تلاش کرو گے تو نہ پاؤ
گے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے ابوعبداللہ! کھجور کے اور دوسرے درخت کہاں ہوں گے؟ آپ وڑا ٹوؤ نے فرمایا: ان

( ٣٥٨.٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الْعَبُدُ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَيَحْمَدُهُ فِي الرَّخَاءِ فَأَصَابَهُ صُّرٌ فَدَعَا اللَّهَ ، قَالَتِ الْمَلَاثِكَةُ :صَوْتٌ مَعْرُوفٌ مِنَ امْرِءٍ ضَعِيفٍ فَيَشْفَعُونَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ لِم يَذْكُرُ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ ، وَلَا يَحْمَدُهُ فِي الرَّخَاءِ فَأَصَابَهُ ضُرٌّ فَدَعَا اللَّهَ

کے اصول موتیوں اور سونے کے ہوں گے اور ان کے او پر پھل ہوگا۔

و این الی شبه سر جم ( جلدوا ) کی هی هی هی هی هی این الی این الی این الی این الی این الی الی این الی الی الی الی

• قَالَتِ الْمَلَانِكَةُ : صَوْتٌ مُنْكُرٌ فَلَمْ يَشْفَعُوا لَهُ.

(۳۵۸۰۹) حضرت سلمان ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بندہ جب خوشحالی میں خدا کا ذکر کرتا ہے اور تنگدتی میں اس کی حمد وثنا کرتا ہے پھراس کو کُل تکلیف پیچتی ہےاور دہ اللہ ہے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں ایک کمزور بندے کی پیچانی ہوئی آ واز ہے۔ چنانچہ وہ اس کی شفاعت کرتے ہیں اورا گرخوشحالی میں خدا کو یا ذہیں کرتا اور تنگدی میں خدا کی حمز ہیں کرتا پھراس کو تکلیف بہنچتی ہے اور وہ اللہ

ے دعا کرتا ہے۔ تو فر شتے کہتے ہیں نامانوس آ واز ہے چنا نجید واس کی شفاعت نہیں کرتے۔

( ٢٥٨١. ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ صَالِح بُنِ حَبَّابٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بُنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : قَالَ سَلْمَانُ : عِلْمٌ لَا ، يُقَالُ بِهِ كَكُنْزِ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ.

(۳۵۸۱۰) حضرت حصین بن عقبہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان نے فرمایا: وہ علم جوبیان ند کیا جائے اس خزاند کے مثل ہے جس کوخرج نہ کیا جائے۔

( ٣٥٨١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَمْى مُوسَى بُنُ يَسَارِ ، أَنَّ سَلْمَانَ كَتَبَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ ، إِنَّ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ إِمَامًا مُقْسِطًا ، وَذَا مَالِ تَصَدَّقَ أَخْفَى يَمِينَهُ ، عَنْ شِمَالِهِ ، وَرَجُلًا دَعَتُهُ امْرَأَةٌ جميلة ذَاتُ حَسَبِ وَمَنْصِبِ إِلَى نَفْسِهَا ، فَقَالَ :أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ، وَرَجُلاً نَشَأَ فَكَانَتُ صُحْبَتُهُ وَشَبَابُهُ وَقُوَّتُهُ فِيمَا يُعِجُّ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْعَمَلِ ، وَرَجُلاً كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا فِي الْمَسَاجِدِ مِنْ حُبُّهَا ، وَرَجُلاً ذَكَرَ اللَّهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الدَّمْعِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، وَرَجُلَيْنِ الْتَقَيَا ، فَقَالَ : أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ ، إنِّي لَأَحِبُّك فِي اللهِ ، وَكَتَبَ إلَيْهِ : إنَّمَا الْعِلْمُ كَالْيَنَابِيعِ فَيَنْفَعُ بِهِ اللَّهُ مَنْ شَاءَ ، وَمَثَلُ

حِكْمَةٍ لَا يُتَكَلَّمُ بِهَا كَجَسَدٍ لَا رُوحَ لَهُ ، وَمَثَلُ عِلْمٍ لَا يُعْمَلُ بِهِ كَمَثَلِ كَنْزِ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ ، وَمَثَلُ الْعَالِمِ

كَمَثَلِ رَجُلِ أَضَاءَ لَهُ مِصْبَاحٌ فِي طَرِيقِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَسْتَضِينُونَ بِهِ ، وَكُلٌّ يَدُغُو إلَيْهِ.

(۳۵۸۱) حفزت مویٰ بن بیار بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلمان نے حضرت ابوالدرداء چڑٹو کو خط لکھا:''عرش کے سابیہ میں عادل امام ہوگا اور وہ مالد الجخص ہوگا کہ جب صدقہ کرے تو اینے وائیں ہاتھ کواینے بائیں ہاتھ سے تخفی ر کھے اور وہ آ دمی ہوگا جس کو خوبصورت اورحسب ونسب والی عورت اپنی طرف دعوت دے اور وہ مرد کہد دے میں رب العالمین ہے خوف کرتا ہوں اور وہ آ دمی مو گاجواس طرح نشو ونمایائے کداس کی صحت ،اس کا شباب اور اس کی موت الله کی محبت اور اس کی رضا کے اعمال میں خرج مواوروہ آ دمی ہوگا جس کا دل محید کی محبت کی وجہ ہے محیدوں میں ہی اٹکار ہے اور وہ آ دمی ہوگا جواللہ کا ذکر کرے اور خدا کے خوف کی وجہ ہے۔

اس کی آئنھیں بہہ پڑیں ۔اور وہ دوآ دمی ہوں گے جو باہم ملیں تو ان میں سے ایک دوسرے سے کہے: میں تم سے اللہ کے لیے محبت

اور خط میں یہ بھی لکھا بعلم ، چشموں کی طرح ہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ جس کو چاہے اس نے نفع مند کرتے ہیں۔ اور

وہ عکمت جو بولی نہ جائے اس کی مثال بےروح جسم کی طرح ہے اور عمل نہ کیے جانے والے علم کی مثال اس فرانہ کی طرت ہے۔ حس

وہ علمت ہو ہوی نہ جائے اس میں مثال ہے روی ہم می طرح ہے اور ال نہ سے جائے والے من ممال ال مرانہ میں سے بست سے خرچ نہ کیا جائے اور عالم کی مثال اس آ دمی کی طرح ہے جس کے لیے راستہ میں جراغ روٹن کیا جائے ۔ پس اوگ اس سے روثنی حاصل کریں اور ہرا یک اس کے لیے دعا کرے۔

( ٣٥٨١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ سَلْمَانَ كَانَ يَغُولُ :إنَّ مِنَ النَّاسِ حَامِلَ دَاءٍ وَحَامِلَ شِفَاءٍ ، وَمِفْتَاحَ خَيْرٍ وَمِفْتَاحَ شَرَّ.

(۳۵۸۱۲) حضرت جعفرے روایت ہے کہ حضرت سلمان فر مایا کرتے تھے۔ بعض لوگ بیاری کواٹھانے والے ہوتے ہیں اور بعض لوگ شفا کے حامل ہوتے ہیں۔بعض لوگ خیر کی تنجی ہوتے ہیں اور بعض لوگ شرکی تنجی ہوتے ہیں۔

( ٢٥٨١٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، قَالَ : جَاءَ سَلْمَانُ إِلَى أَبِي الشَّرُدَاءِ فَلَمْ يَجِدُهُ ، فَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ الدَّرُدَاءِ ، وَقَالٌ : أَيْنَ أَخِى ، قَالَتْ فِى الْمَسْجِد ، وَعَلَيْهِ عَبَانَةٌ لَهَا فَطُوانِيَّةٌ ، فَالْفَتْ اللّهِ حَلَقَ وِسَادَةٍ ، فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ عَلَيْهَا وَلَوَّى عِمَامَتَهُ فَطَرَحَهَا فَجَلَسَ عَلَيْهَا ، قَالَ : فَطُوانِيَّةٌ ، فَأَلْفَتُ اللّهِ حَلَقَ وِسَادَةٍ ، فَلَبَى أَنْ يَجْلِسَ عَلَيْهَا وَلَوَّى عِمَامَتَهُ فَطَرَحَهَا فَجَلَسَ عَلَيْهَا ، قَالَ فَجَاءَ أَبُو الدَّرُدَاءِ صَائِمٌ ، فَقَالَ : سَلْمَانُ : مَنْ يَأْكُلُ مَعِى ، فَقَالَ : تَأْكُلُ مَعَكُ أُمُّ الدَّرُدَاءِ مَ فَلَمُ يَدَعُهُ حَتَى أَفْطَرَ ، وَأَبُو الدَّرُدَاءِ صَائِمٌ ، فَقَالَ : سَلْمَانُ لَامٌ الدَّرُدَاءِ وَرَآهَا سَيِّنَةَ الْهَيْنَةِ : مَا لَك ، قَالَتْ : إِنَّ أَخَاكَ لَا يُرِيدُ النِّسَاءَ ، يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ ، فَبَاتَ عِنْدَهُ ، فَجَعَلَ أَبُو الدَّرُدَاءِ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ فَيَحْمِسُهُ حَتَى كَانَ قَبُلَ الْفَجْرِ فَقَامَ فَتَوَشَأَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ ، فَبَاتَ عِنْدَهُ ، فَجَعَلَ أَبُو الدَّرُدَاءِ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ فَيَحْمِسُهُ حَتَى كَانَ قَبُلَ الْفَجْرِ فَقَامَ فَتَوَى اللَّهُ الْمَالُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْك عَلْه اللَّهُ وَلَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ وَاللَّهُ الْمُعَلِى الْمُعْلِى الْكُولُولُ فَالَقُلُ لَاهُ اللَّهُ الْمُ الْمُولِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعَلِى الْمُ الْمُولِ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ فَالَ الْمُلْمَالُ اللَّهُ الْمُعْلِى وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْكَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلُولُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُقْلُولُ الْمُو

ه ابن الی شیرمترجم (جلده ا) کی مستف ابن الی شیرمترجم (جلده ا) کی استف ابن الی شیرمترجم (جلده ا) کی استف ابن الی شیرمترجم (جلده ا

ے پہلے کا وقت ہوگیا تو آ پ کھڑے ہوئے وضو کیا او و چندر کعات ادا کیں۔راوی کہتے ہیں اس پر حضرت ابوالدراء مزاق نے ان ے کہا۔ آ پ نے مجھے میری نماز ہے روکا ہے۔حضرت سلمان نے ان سے کہا۔ نماز پڑھواور سوجاؤ۔روز ہر کھواور افطار کرو کیونکہ تمہارے اہل خانہ کا بھی تم پرحق ہے اور تمہاری آئکھوں کا بھی تم پرحق ہے۔

( ٣٥٨١٤) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَلَّثَنَا عُثْمَان بُنُ غِيَاتٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِى، عَنْ سَلْمَانَ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا : إِنَّ الرَّجُلَ يَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَدْ عَمِلَ عَمَلاً يَرْجُو أَنْ يَنْجُوَ بِهِ ، قَالَ : فَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَأْتِيه فَيَشْتَكِى مَظْلَمَةً فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَيُعْطَاهَا حَتَّى مَا تَبْقَى لَهُ من حَسَنَةٌ ، وَيَجِىءُ الْمُشْتَكِى يَشْتَكِى مَظْلَمَةً فَيُؤْخَذُ مِنْ سَيِّنَاتِهِ فَتُوضَعُ عَلَى سَيْنَاتِهِ ، ثُمَّ يُكَبُّ فِي النَّارِ ، أَوْ يُلْقَى فِي النَّارِ.

(۳۵۸۱۳) حضرت سلمان اور جناب نبی کریم مُوَفِی کے دیگر صحابہ سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آ دمی کولایا جائے گا جس نے ایسے اعمال کیے بول کے جن کے ذریعہ اس کو نجات کی امید ہوگی۔ راوی کہتے ہیں ۔لیکن کوئی نہ کوئی آ دمی آ کر اس شکا میت کرنے والے کودیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی کوئی نئی باتی نہیں رہے گا اور پھراس کے مظالم کی شکایت کرنے والا آ کے گا تو اس شکایت کرنے والے کی غلطیوں میں لے کراس آ دمی کے گنا ہوں پر رکھ دی جائیں گی پھراس کو اوند ھے منہ جہنم میں گرادیا جائے گایاس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔

( ٣٥٨١٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ النَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : لَوْ بَاتَ الرَّجُلَانِ أَحَدُهُمَا يُعْطِى الْقِيَانَ الْبِيضَ ، وَبَاتَ الآخَرُ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ وَيَذْكُرُ اللَّهَ لَوَأَيْت أَنَّ ذَاكِرَ اللهِ أَفْضَلُ.

(۳۵۸۱۵) حضرت سلمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی سفید غلام دے کر رات گز ارے اور دوسرا آ دمی قر آن کی تلاوت اور ذکر خدا کرتے ہوئے گز ارے تو میرے خیال میں خدا کا ذکر کرنے والا افضل ہے۔

( ٣٥٨١٦ ) حَلَّمْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ ، قَالَ :سُبْحَانَ رَبِّ النَّبِيُّينَ وَإِلَهِ الْمُرْسَلِينَ.

(۳۵۸۱۲) حضرت سلمان کے بارے میں روایت ہے کہ وہ جب رات کو بےخواب ہوتے تو کہتے انبیاء کے پروردگاراور رسولول کے اللہ پاک ہیں۔

( ٣٥٨١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، قَالَ : كَانَ سَلْمَانُ إِذَا أَصَابَ شَاةً مِنَ الْمَغْنَمِ ذَبَحَهَا ، فَقَدَّدَ لَحْمَهَا ، وَجَعَلَ جِلْدَهَا سِقَاءٌ ، وَجَعَلَ صُوفَهَا حَبْلا ، فَإِنْ رَأَى رَجُلاً قَدَ احْتَاجَ إِلَى حَبْلِ لِفَرَسِهِ أَعْطَاهُ ، وَإِنْ رَأَى رَجُلاً احْتَاجَ إِلَى سِقَاءٍ أَعْطَاهُ.

(۳۵۸۱۷) حضرت عبداللہ بن سلمہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان کو جب غنیمت میں ہے بکری ملتی تو آپ اس کوذ ک کرتے پھراس کے گوشت کے ککڑے کرتے اور اس کے چمڑے کامشکیزہ بنالیتے اور اس کے بالوں کی رسی بنالیتے پھراگر وہ کسی کو ه مصنف ابن الی شیرمترجم ( بلده ۱) کی مسنف ابن الی شیرمترجم ( بلده ۱) کی مسنف ابن الی شیرمترجم ( بلده ۱) کی مسنف گھوڑے کی ری کامحتاج دیکھتے تو آپ بیری اس کودے دیتے اورا گرکسی کومشکینر ہ کامحتاج دیکھتے تو اس کومشکینر ہ دے دیتے۔

( ٣٥٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيُّ ، قَالَ :صَحِبَ سَلْمَانَ رَجُلٌ مِنْ يَنِي

عَبْسِ فَأَتَى دِجُلَةَ ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : اشْرَبْ : فَشَرِبَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : اشْرَبْ ، فَشَرِبَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : اشْرَبْ ، فَشَرِبَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : يَا أَحَا بَنِي عَبْسِ ، أَتَرَى شَرْبَتَكَ هَذِهِ نَقَصَتْ مِنْ مَاءِ دِجْلَةَ شَيْئًا كَذَلِكَ الْعِلْمُ لَا يَنْفَدُ، فَابْتَغ مِنَ الْعِلْمِ مَا يَنْفَعُك ، ثُمَّ مَرَّ بنهر دَنَّ فَإِذَا أَطْعِمَةٌ وَكُدُوسُ تُذْرَى ، فَقَالَ :يَا أَخَا يَنِي عَبْس، إنَّ

الَّذِي كَانَ يَمْلِكُ خَزَانِنَهُ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ ، وَكَانُوا يُمْسُونَ وَيُصْبِحُونَ ، وَمَا فِيهِمْ قَفِيزُ حِنْطَةٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ جَلُولَاءَ ، وَمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِيهَا ، فَقَالَ :أَخَا بَنِي عَبْس ، إنَّ اللَّهَ أَعْطَاكُمْ هَذَا وَخَوَّلَكُمُوهُ قَدْ كَانَ يَقُدِرُ عَلَيْهِ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ. (۳۵۸۱۸) حفزت ابوالیختر ی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کوقبیلہ بنومبس کا ایک آ دی حضرت سلمان کے ساتھ تھا۔ وہ دریائے

د جلہ پرآیا تو حضرت سلمان نے اس سے کہا۔ یائی ہیو۔اس نے یائی بیا۔ پھرآ پ نے اس سے کہا۔ یائی ہیو۔اس نے یائی پیا۔ پھر آپ نے اس سے کہا۔ یائی ہیو۔اس نے یائی بیا۔ پھرآپ بڑاٹو نے اس سے کہا۔اے بنوٹس کے بھائی! ہو کیا دیکھاہے کہ تیرے اس گھونٹ نے اس د جلہ کے پانی میں کی کی ہے؟ ای طرح علم نہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ پس تواپنے لیے نفع مندعلم تلاش کر۔ پھر آپ کا گزرنہروں پر ہواتو وہاں کچھکھانے تھے اور دانے ہوا میں اڑائے جارہے تھے۔ آپ نے فرمایا: اے بنوہس کے بھائی! وہ آ دمی جواس کے خزانوں کا مالک تھا جبکہ آپ زندہ تھے۔وہ لوگ صبح وشام اس حال میں کرتے کہان میں ایک قفیز گندم نہ ہوتی ۔ پھر

آپ نے جلولاءاوراس کے بارے میں مسلمانوں کی فتوحات کا ذکر فرمایا اور کہا: اے بنوعیس کے بھائی! اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ عطا فر ماديا حالانكهالله تعالى اس يراس وتت بهي قادرتها جب مجمر مَلِفَيْنَ يَجَهُ زنده تِحَهُ ' ( ٣٥٨١٩ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، أَنَّ حُذَيْفَةَ وَسَلْمَانَ ، قَالَا :

لاِمْرَأَةٍ أَعْجَمِيَّةٍ :أَهَاهُنَا مَكَانٌ طَاهِرٌ نُصَلِّى فِيهِ ، فَقَالَتْ :طَهِّرْ قَلْبَك وَصَلَّ حَيْثُ شِنْت ، فَقَالَ :أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ :فَقِهُت.

(٣٥٨١٩) حفرت نافع بن جبير سے روايت ب كد حفرت حذيفه اور حفرت سلمان نے ايك مجمى عورت سے كہا كيا يہاں يركوئى یا ک جگہ ہے جہاں پرہم نماز پڑھیں؟ اس عورت نے کہاتم اسپنے دل کو پاک کرلواور جہاں جا ہونماز پڑھو۔ تو ان میں سے ایک نے

اینے ساتھی ہے کہا: یہ عورت توسمجھ دار ہے۔

( ٢٥٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : قَالَ لِي سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ : إِنَّ السُّوقَ مَبْيَضُ الشَّيْطَان وَمَفُرَخُهُ ، فَإِنَ اسْتَطَعْت أَنْ لَا تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ يَذُخُلُهَا ، وَلَا آخِرَ مَنْ يَخُرُجُ مِنْهَا فَافْعَلُ.

(۳۵۸۲۰) حضرت ابوعثان ہے روایت ہے کہتے ہیں کہ مجھے حضرت سلمان فاری ڈاٹٹوٹر نے فر مایا: یقیینا بازار شیطان کے انڈے

و کے مصنف ابن الی شیبہ متر ہم (جلدوں) کی مصنف ابن الی شیبہ متر ہم (جلدوں) کی مصنف ابن الی شیبہ متر ہم (جلدوں) کی مصنف در اللہ مصنف ابن الی تعلق کی تع

( ٣٥٨٢١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنُ عَمَّارِ بُنِ رُزَيْقِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَوْسِ بُنِ ضَمَعَج ، قَالَ : قَلْنَا لِسَلْمَانَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، أَلَا تُحَدِّثُنَا ، قَالَ : ذِكُرُ اللهِ أَكْبَرُ ، وَإِضْعَامُ الطَّعَامِ ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ ، وَالصَّلَاةُ وَالنَّاسُ نِيَامٌ

(۳۵۸۲) حفرت اوس بن مجع سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حفرت سلمان سے عرض کیا: اے ابوعبداللہ! آپ ہمیں حدیث کیوں نہیں بیان کرتے؟ انہوں نے کہا ذکر خدا بہت بڑا ہے۔ کھانا کھلانا، سلام کو پھیلانا اورلوگوں کے سوتے ہوئے نمازیز ھنا۔

( ٣٥٨٢٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :إنَّ اللَّهَ يَسْتَحْيِي أَنْ يَبْسُطَ الِيهِ عَبْدٌ يَكَيْهِ يَسْأَلُهُ بِهِمَا خَيْرًا فَيَرُدُّهُمَا خَائِبَتَيْنِ

(٣٥٨٢٢) حفرت سلمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کواس بات سے حیا آتی ہے کہ بندہ اس کی طرف ہاتھ بھیلائ اوران کے ذریعیہ خیر کا سوال کرے اور اللہ تعالیٰ ان کونا کام واپس کردے۔

( ٣٥٨٢٢) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مَيْسَرَةَ وَالْمُغِيرَةِ بُنِ شُبَيْلٍ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شَهَابِ ، قَالَ : كَانَ لِى أَخْ أَكْبَرُ مِنِّى يُكُنِّى أَبَا عَزْرَةَ ، وَكَانَ يُكُثِرُ ذِكُو سَلْمَانَ ، فَكُنْتَ أَشْتَهِى لِقَانَهُ لِكَثْرَةِ فِي أَبِى عَبُدِ اللهِ ؟ قَدْ نَزَلَ الْقَادِسِيَّةَ ، قَالَ : وَكَانَ سَلْمَانُ ذِكُو شَلْمَانُ الْعَرْوِ بَوَلَ الْفَادِسِيَّةَ ، وَإِذَا قَدِمَ مِنَ الْحَجِّ نَزَلَ الْمَدَائِنَ غَازِيًا ، قَالَ : قُلْتُ : نَعَمُ ، قَالَ : فَانْطَلَقُنَا إِذَا قَدِمَ مِنَ الْحَجِّ نَزَلَ الْمَدَائِنَ غَازِيًا ، قَالَ : قَلْمَ ، قَالَ : فَانْطَلَقُنَا عَلَيْهِ فِي بَيْتٍ بِالْقَادِسِيَّةِ ، فَإِذَا هُو جَالِسٌ ، بَيْنَ رِجُلَيْهِ خِرْقَةٌ وَهُو يَخِيطُ زِنُبِيلًا ، أَوْ يَدُبُغُ إِهَابًا ، قَالَ : فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، عَلَيْكَ بِالْقُصِدِ فَإِنَّهُ أَبْلَغُ.

(۳۵۸۲۳) حضرت طارق بن شہاب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میراایک بچھ نے بڑا بھائی تھا جس کی کنیت ابوعز رہ تھی۔ وہ حضرت سلمان کا بہت زیادہ ذکر من کر مجھے آپ سے ملاقات کا شوق حضرت سلمان کا بہت زیادہ ذکر من کر مجھے آپ سے ملاقات کا شوق تھا۔ راوی کہتے ہیں ایک دن میر سے بھائی نے مجھے کہ کیا تہمیں ابوعبداللہ سے ملنے کا شوق ہے؟ وہ قادسیہ مقام میں فروش ہیں۔ راوی کہتے ہیں حضرت سلمان جب جہاد سے واپس آتے تو قادسیہ میں اترتے اور جب جج سے واپس آتے تو مدائن میں پڑاؤ والے۔ راوی کہتے ہیں جس میں اترتے اور جب جج سے واپس آتے تو مدائن میں پڑاؤ میں آتے۔ راوی کہتے ہیں جس میں ان کے گھر سے وہ بیاں تک کہ ہم قادسیہ میں ان کے گھر سے دو ہیں جس میں ان کے گھر سے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے ایک کیڑے میں انہوں نے کہا: اے بھتے اتم پرارادہ لازم ہے کیونکہ سے ۔ راوی کہتے ہیں انہوں نے کہا: اے بھتے اتم پرارادہ لازم ہے کیونکہ سے ۔ راوی کہتے ہیں انہوں نے کہا: اے بھتے اتم پرارادہ لازم ہے کیونکہ

مصنف ابن الى شيبه متر جم (جلدو) كي مستف ابن الى شيبه متر جم (جلدو) كي مستف ابن الى شيبه متر جم (جلدو) كي مستف ابن الى شيبه متر جم (جلدو)

٣٥٨٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ أَبِى قُرَّةَ الْكِنْدِتِى ، قَالَ : عَرَضَ أَبِى عَلَى سَلْمَانَ أُخْتَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ ، فَأَبَى وَزَوَّجَهُ مَوْلَاةً لَهُ ، يُقَالَ لَهَا بُقَيْرَةُ ، قَالَ : فَبَلَغَ أَبَا قُرَّةَ ، أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ حُدَيْفَةَ وَسَلْمَانَ شَىٰءٌ ، فَأَتَاهُ يَطُلُبُهُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ فِى مَبْقَلَةٍ لَهُ ، فَتَوَجَّهَ إِلَيْهِ فَلَقِيَهُ مَعَهُ زِنْبِيلٌ فِيهِ بَقُلٌ قَدْ أَدُخَلَ عَصَاهُ فِى عُرُوةِ الزِّنْبِيلُ وَهُوَ عَلَى عَاتِقِهِ.

(۳۵۸۳۷) حفرت عمروبن آئی قره کندی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میر ہوالدصاحب نے حفرت سلمان کو یہ پیشکش کی کہ وہ ان کی بہن سے شادی کریں۔ آپ نے انکار کردیااورا پی آ زاد کردہ لونڈی جس کا نام بقیر ہ تھااس سے شادی کرئی۔ راوی کہتے ہیں ابوقرہ کو یہ بات پینچی کہ حفرت حذیفہ اور حفرت سلمان کے درمیان کوئی معاملہ تھا۔ چنا نچہ حضرت حذیفہ سلمان کے پاس ان کو بلانے آ کے تو انہیں بتایا گیا کہ وہ اپنی سبزی تھی۔ ان کے پاس ان کے باس ان کے باس ان کے باس ان کے باس کے آگے ہیں جس خوال مورف کے تو وہ ان سے ملے۔ ان کے پاس ایک ٹوکری تھی جس میں سبزی تھی۔ ان کے باس کے شاہروا تھا اور وہ لاتھی ان کی گردن رہتی ۔

( ٣٥٨٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :تُعْطِى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَرَّ عَشْرِ سِنِينَ ، ثُمَّ تُدُنَا مِنْ جَمَاجِمِ ٱلنَّاسِ حَتَّى تَكُونَ قَابَ قَوْسَيْنِ ، قَالَ : فَيَعْرَقُونَ حَتَّى يَرُشَحَ الْعَرَقُ فِي

عَسْرِ سِنِينَ ، لَمْ لَدُنَ مِنْ جَمَّاجِمْ النَّاسِ حَتَى لَكُونَ قَالِ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى الرَّجُلُ : غَرْ غَرْ. الأَرْضِ قَامَةً ، ثُمَّ يَوْتَفِعُ حَتَى يُغَرِّغِرَ الرَّجُلُ ، قَالَ سَلْمَانُ : حَتَّى يَقُولَ الرَّجُلُ : غَرْ غَرْ.

(۳۵۸۲۵) حضرت سلمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج کو دس سال کی حرارت دی جائے گی بھراس کو لوگوں کی تھو پڑیوں کے قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ پینلیل کے دو کناروں کے برابر ہو جائے گا۔ رادی کہتے ہیں بھران لوگوں کو پیپنہ آئے گا یہاں تک کہ پیپنہ زمین میں قد کے برابر ہو جائے گا بھراویر اٹھے گا یہاں تک کہ آ دمی غرارہ کرنے لگے گا۔ حضرت

سلمان فے فرمایا: یہاں تک که آدی کے گا: غرغر۔

( ٣٥٨٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ ، قَالَ : كَتَبَ أَبُو الذَّرُدَاءِ إِلَى سَلْمَانَ : أَمَّا بَعُدُ فَإِنِّى أَدْعُوكَ إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ وَأَرْضِ الْجِهَادِ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ : أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّكَ قَدْ كَتَبْت إِلَيْهِ سَلْمَانُ : أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّكَ قَدْ كَتَبْت إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ وَأَرْضِ الْجِهَاد ، وَلَعَمْرِى مَا الْأَرْضُ تُقَدِّسُ أَهْلَهَا ، وَلَكِنِ الْمَرْءُ يُقَدِّسُهُ عَمَلُهُ. يُقَدِّسُهُ عَمَلُهُ.

(۳۵۸۲۲) حضرت عبدالله بن بهيره سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت ابوالدرداء دو پنٹو نے حضرت سلمان كو خط كلها ـ اما بعد! پس بيشك ميں تهميں ارض مقدس اور ارض جہاد كی طرف دعوت ديتا ہوں ـ راوى كہتے ہيں ـ اس پر حضرت سلمان نے ان كوتح ير فرمايا ـ اما بعد! پس بيشك آپ نے يتح برفر مايا كه آپ مجھے ارض مقدس اور ارض جہاد كی طرف دعوت ديتے ہيں ـ ميرى عمر كی قتم! كوئى زمين اپنے اہل كو پاكنہيں بناتى بلكه آ دى كواس كے مل پاك كرتے ہيں ـ



### ( ١٨ ) كلامر أبي فدُّ رضي الله عنه

### حضرت ابوذر رثانثهٔ کا کلام

( ٣٥٨٢٧) حَلَّتَنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنُ أَبِى ذَرٌّ ، قَالَ وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ مَا انْبَسَطْتُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ ، وَلَا تَقَارَرُتُمْ عَلَى فُرُشِكُمْ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ وَتَبْكُونَ ، وَاللهِ لَوْ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَنِى يَوْمَ خَلَقَنِى شَجَرَةً تُعْضَدُ وَتُؤْكِلُ ثَمَرَتِى.

(۳۵۸۲۷) حضرت ابوذر رفیانٹو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں خدا کی قتم جو پھی میں جا نتا ہوں اگرتم وہ پھی جانتے تو البتہ تم بہت زیادہ روتے اور بہت کم ہنتے اور اگرتم لوگ وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم اپن عورتوں کی طرف ہاتھ نہ پھیلاتے اور تم اپنج بستر وں پر اطمینان نہ کرتے اور تم گھاٹیوں کی طرف آ وازیں بلند کرتے اور روتے ہوئے نکل جاتے ۔خداکی قتم !اگر میری تخلیق کے دن مجھے ایک کلنے اور کھائے جانے والا درخت بنادیا ہوتا۔

( ٣٥٨٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِى الْمُحَجِّلِ ، عَنِ ابْنِ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرِّ : الصَّاحِبُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ ، وَالْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ صَاحِبِ السُّوءِ ، وَمُمْلِى الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ أَبُو ذَرِّ : الصَّاحِبُ السَّوءِ ، وَمُمْلِى الشَّرِ ، وَالْأَمَانَةُ خَيْرٌ مِنَ الْخَاتَمِ ، وَالْخَاتَمُ خَيْرٌ مِنْ طُنِّ السَّوْءِ. السَّاكِتِ ، وَالسَّاكِتِ ، وَالسَّاكِتِ ، وَالسَّاكِتِ ، وَالنَّمَانَةُ خَيْرٌ مِنْ السَّوْءِ.

(ابن حبان ۱۰۱ ـ حاکم ۳۴۳)

(۳۵۸۲۸) حضرت هلان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ احجھا ساتھی ، تنہائی سے بہتر ہے اور تنہائی ، برے ساتھی سے بہتر ہے اور خیر کا املاء کروانے والا ساکت سے بہتر ہے اور ساکت ، شرکے املاء کروانے والے سے بہتر ہے۔ اور امانت ، خاتم سے بہتر ہے اور ناتم برے گمان سے بہتر ہے۔

( ٣٥٨٢٩ ) حَلَّانَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ : ذُو الدِّرُهَمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَشَدُّ حِسَابًا مِنْ ذِى الدِّرْهَمِ.

(۳۵۸۲۹) حضرت ابوذر خلی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ دو در ہمول والاضخص بروز قیامت ایک درہم والے سے شدید حساب میں ہوگا۔

( ٣٥٨٣ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَلَا تَتَجِذُ أَرْضًا كَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى يَوْمٍ شَرْبَةٌ مِنْ أَصْفَعُ مِأْنُ أَكُونَ أَمِيرًا ، وَإِنَّمَا يَكُفِينِي كُلَّ يَوْمٍ شَرْبَةٌ مِنْ مَاءٍ ، أَوْ نَبِيذٍ ، أَوْ لَبَنٍ وَفِى الْجُمُعَةِ قَفِيزٌ مِنْ قَمْحِ.

هي معنف ابن الي ثيبه مترجم ( جلده ا ) كي المستخدم المعالم المستخدم المعالم المستخدم المعالم المستخدم ا

(۳۵۸۳۰) حفرت ابوذر جائٹو کے بارے میں روایت ہے کہان ہے کہا گیا کہ جس طرح حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے زمین بنائی ہے آپ کیوں نہیں بنا لیتے ؟ راوی کہتے ہیں انہوں نے جواب دیا: میں امیر ہوکر کیا کروں گا؟ مجھے تو روز انہ کے لیے ایک

مھونٹ پانی بانیز کاایک گھونٹ یا دودھ کا گھونٹ کافی ہے اور ہر جمعہ کے لیے ایک تفیز گندم کافی ہے۔

٣٥٨٣١) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِى سُلَيْمٍ ، يُقَالَ لَهُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ سِيدَانَ ، قَالَ :صَحِبْت أَبَا ذَرٌّ ، فَقَالَ لِى :أَلَا أُخْبِرُكَ بِيَوْمٍ حَاجَتِى ، إنَّ يَوْمَ حَاجَتِى يَوْمَ أُوضَعُ فِى حُفْرَتِى ، فَذَلِكَ يَوْمُ حَاجَتِى.

(۳۵۸۳) حضرت عبداللہ بن سیدان ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوذ ر وڈاٹٹو کے ساتھ تھا تو انہوں نے مجھے کہا کیا میں تمہیں اپنی حاجت کا دن نہ بتاؤں؟ بیٹک میری حاجت کا ون وہ ہے جب مجھے میری قبر میں رکھا جائے گا۔ پس یہ میری حاجت کا

دن ہے۔

٣٥٨٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ خِرَاشٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ ، وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ لَهُ سَحْمَاءُ ، أَوْ شَحْبَاءُ ، قَالَ : وَهُوَ فِي مِظَلَّةٍ سَوْدَاءَ ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : يَا أَبَا ذَرِّ ، لَوِ اتَّخَذُت امْرَأَةً هِى أَرْفَعُ مِنْ هَذِهِ ، قَالَ : فَقَالَ : إنِّى وَاللهِ لأَنْ أَتَّخِذُ امْرَأَةً تَضَعُنِى ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَتَخِذَ امْرَأَةً مَنَ اللهِ اللهِ لأَنْ أَتَّخِذُ امْرَأَةً تَضَعُنِى ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَتَّخِذَ امْرَأَةً تَتَعَمُّنِى ، قَالُوا : يَا أَبَا ذَرِّ ، إنَّكَ مُرْزَوٌ مَا يَكَادُ يَبْقَى لَكَ وَنَدْ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنَّا نَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِى يَأْخُذُهُمْ مِنَا فِي دَارِ الْبَقَاءِ ، قَالَ : وَكَانَ يَخْلِسُ عَلَى قِطْعَةِ الْمِسْحِ وَالْجَوَالِقِ ، قَالَ : فَقَالُوا:

لِلْدَادِ لِلْهَا نَعْمَلُ وَإِلِيْهَا نَوْجِعُ. (۳۵۸۳۲) حضرت عبدالله بن فراش سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوذر مزافیز کومقامِ ربذہ میں دیکھاان کے ا انتہام سے ماشر عالم میں کہتا ہے جوز میں میں ان ماری میں ستے میں کہتا ہو جوز میں اور میں ان ماری میں اندوز اندو

يَا أَبَا ذَرٍّ لَوِ اتَّخَذْت بِسَاطًا هُوَ ٱلْيَنُ مِنْ بِسَاطِكَ هَذَا ، قَالَ :فَقَالَ :اللَّهُمَّ غُفْرًا ، خُذْ مَا أُوتِيت ، إنَّمَا خُلِقْنَا

ساتھ ایک جماء یا مجاء تورت تھی۔راوی کہتے ہیں حضرت ابوذر تولٹو ایک سیاہ سائبان میں تھے۔راوی کہتے ہیں۔حضرت ابوذر بڑونو ہے کہا گیا۔اگر آپ اس عورت سے بلندعورت رکھتے۔راوی کہتے ہیں۔انہوں نے کہا: خدا کی تنم! میں کوئی الی عورت رکھوں جو مجھے نیچار کھے یہ بات مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں الی عورت رکھوں جو مجھے بلند کرے۔لوگوں نے کہا: اے ابوذر پڑوئو! آپ اولاد کی طرف نے مم زدہ ہیں۔ آپ کا کوئی بچہ باتی نہیں رہتا۔راوی کہتے ہیں اس پر آپ نے فرمایا: ہم اس اللہ کی حمد وثنا بیان کرتے ہیں جو ہم سے دارالفناء میں نیچے لیتا ہے اور ان کو ہمارے لیے دارالبقاء میں ذخیرہ کر لیتا ہے۔ راوی کہتے ہیں حضرت

ابوذر رقط ناف اور بالوں سے بے بچھونے پر بیٹے تھے۔لوگوں نے ان سے کہا: اسے ابوذر دین نے اگر آپ کوئی اید بچھونا بنا لیتے جو آپ کے اس بچھونا بنا لیتے جو آپ کے اس بچھونا بنا لیتے ہو آپ کے اس بچھونا بنا کے اس بھونے ہم تو اس کھرکے لیے عامل بیدا کیے گئے ہیں اورای کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔

معنفابه البيشير ترجم (جدوا) المنظم المنظم المنطق ا

( ۳۵۸۳۳) حفرت ابوالبحد سے دوایت ہوہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء شی نئو نے حضرت ابوذر ہو نئو کی طرف قاصد بھیجا۔
قاصد آیا اوراس نے حضرت ابوذر کو کہا آپ کے بھائی حضرت ابوالدرداء جی نئو آپ کوسلام کہتے ہیں اور وہ آپ سے کہتے ہیں اللہ
سے ذرواورلوگوں سے نختی رہو۔اس پر حضرت ابوذر ہونٹو نے فرمایا: مجھےلوگوں سے کیالیمنا ہے۔ بیس نے ان کے لیے ان کی چاندی
سونے کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر آپ نے قاصد نے فرمایا۔ گھر کی طرف چلو۔ وہ آپ کے ہمراہ چل پڑا۔ پس جب وہ آپ کے گھر میں
داخل ہوا تو ایک چوغہ میں تھوڑی کی کھانے کی چیزتھی جو بھری ہوئیتھی۔ راوی کہتے ہیں پس حضرت ابوذر ہونٹو نے اس کو اکمشا کرنا
شروع کیا اوراس کو چوغہ میں جمع کیا۔ پھر آپ نے فرمایا: بیشک آدمی کی فقاہت میں سے اس کا اپنی معیشت کے ساتھ نری والا معاملہ
کرنا ہے۔ پھر کچھ تھوڑا سا کھانا لایا گیا اور ان کے ساسے رکھا گیا۔ انہوں نے مجھے کہا کھاؤ۔ وہ آدمی اس کھانے کی قلت سے
کرنا ہے۔ پھر کچھ تھوڑا دکھائی دے رہا تھا۔ حضرت ابوذر ہونٹو نے اس آدمی سے کہا ہا تھوڈ الوخدا کی تم ابھم کھانے کی قلت سے
ناپند کرتا تھا۔ کیونکہ وہ تھوڑا دکھائی دے رہا تھا۔ حضرت ابوذر ہونٹو نے نے کھانا کھائیا پھر حضرت ابوالدرداء جی تئو کے پاس والیس چلا
گیا اور ان کو ساری حالت بیان کی ۔ حضرت ابوالدرداء ہونٹو نے فرمایا: اے ابوذر ہونٹو تھھ سے زیادہ ہے کہی آدمی پر سی درخت نے
سار نہیں کہا اور کی زیمن نے بناہ نہیں دی۔

( ٣٥٨٣١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : أَرْسَلَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَهُوَ عَلَى الشَّامِ إِلَى أَبِى ذَرِّ بِثَلَاثُ مِنَة دِينَارِ ، فَقَالَ :اسْتَعِنْ بِهَا عَلَى حَاجَنِكَ ، فَقَالَ أَبُو ذَرِّ :ارْجِعْ بِهَا ، فَمَا وَجَدَ أَحَدًّا أَغَرَّ بِاللهِ مِنَّا ، مَا لَنَا إِلاَّ ظِلَّ نَتَوَارَى بِهِ ، وَثُلَّةٌ مِنْ غَنَمٍ تَرُّوحُ عَلَيْنَا ، وَمَوْلَاةٌ لَنَا تَصَدَّقَتُ عَلَيْنَا بِخِدْمَتِهَا ، ثُمَّ إِنِّى لَأَتَخَوَّفُ الْفَضْلَ.

( ۳۵۸۳۳) حضرت ابوبکر بن منذر ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت صبیب بن مسلمہ نے ..... بیشام پر حکمران تھے ...

ه مسنف ابن الي شيبه متر جم ( جلده ۱) كي المستف ابن الي شيبه متر جم ( جلده ۱) كي المستف ابن الي شيبه متر جم ( جلده ۱)

حضرت ابوذر روائی کی طرف تین سودینار بھیج اور فرمایا: ان سے اپنی ضرورت میں مدد کرلینا۔ حضرت ابوذر دوائی نے فرمایا: ان کو دائیں سے بڑھ کرکوئی شخص غنی نہیں ہے۔ ہمیں تو صرف ایک سایہ چاہیے جس میں ہم سایہ حاصل کریں اور بکر یوں کا ایک ریوڑ ہے جو ہمیں راحت دیتا ہے اور ایک آزاد لوغری ہے جو اپنی خدمات کا ہم پرصد قد کرتی ہے پھر میں اس سے زیادہ چیز کا خوف کھا تا ہوں۔

( ٣٥٨٢٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مَسْعَدَة ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ الرُّومِيُّ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَمْ طُلُقٍ وَإِنَّهَا حَدَّثَتُهُ ، أَنَّهَا دَخَلَتُ عَلَى أَبِى ذَرِّ ، فَأَعْطَتُهُ شَيْنًا مِنْ دَقِيقٍ وَسَوِيقٍ ، فَجَعَلَهُ فِى طَرَفِ عَلَى أُمْ طُلُقٍ ، كَيْفَ رَأَيْت هَيْنَةً أَبِى ذَرِّ ، فَقَالَتُ : يَا بُنَى ، رَأَيْته شَيْئًا شَاحِبًا ، وَزَايُت فِى يَدِهِ صُوفًا مَنْفُوشًا وَعُودَيْنِ قَدْ خَالَفَ بَيْنَهُمَا وَهُو يَغُزِلُ مِنْ ذَلِكَ الصَّوفِ.

(۳۵۸۳۵) حضرت امطلق بیان کرتی بین که وه حضرت ابوذر کے پاس کئیں اور انہوں نے حضرت ابوذرکو کچھ آٹا اور ستو دیے تو آپ نے ان کواپنے کپڑوں کے کنارے میں باندھ لیا اور فرمایا: آپ کا ثو اب اللہ پر ہے۔ میں (راوی) نے کہا: اے امطلق! آپ نے حضرت ابوذر رہی ہے کہ حالت کیسی دیکھی تھی؟ انہوں نے فرمایا: اے میرے بیٹے! میں نے ان کو پراگندہ بال اور اداس حالت میں دیکھا اور میں نے ان کے ہاتھ میں دھنی ہوئی اون دیکھی اور دوبا ہم الٹی ککڑیاں تھیں جن ہے آپ اُون کا تا کرتے تھے۔

الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : مَا يَفِرُ النَّاسُ مِنْك ، فَقَالَ : إِنْ النَّعْمَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْأَفْنَعِ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ الْأَخْنَفِ بُنِ قِيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْأَفْنَعِ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ الْأَخْنَفِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ لاَ تَرَاهُ حَلْقَةٌ إِلاَّ فَرُوا الْبَاهِلِيِّ، عَنِ الْأَخْنَفِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنْتُ فِيهَا ، فَنَبَتُ وَقَرُّوا ، فَقُلْتُ : مَنْ أَنْتَ ، فَقَالَ آبُو ذَرَّ صَاحِبُ رَسُولِ مِنْهُ حَتَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : مَا يَفِرُ النَّاسُ مِنْك ، فَقَالَ : إِنِّى أَنْهَاهُمْ عَنِ الْكُنُوزِ ، فَقُلْتُ : إِنَّ الْعَلِيَاتِنَا قَدْ بَلَغَتْ وَارْتَفَعَتْ فَتَخَافُ عَلَيْنَا مِنْهَا ، قَالَ : أَمَّا الْيَوْمُ فَلا ، وَلَكِنَّهَا يُوشِكُ أَنْ تَكُونَ أَثْمَانَ الْمُولِ الْمُعَلِيَةِ فَا قَدْ بَلَغَتْ وَارْتَفَعَتْ فَتَخَافُ عَلَيْنَا مِنْهَا ، قَالَ : أَمَّا الْيَوْمُ فَلا ، وَلَكِنَهَا يُوشِكُ أَنْ تَكُونَ أَثْمَانَ الْمُدَاتِ اللهِ مَلَى اللهِ عَلَى الْتَعَلَى الْكَافِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَا عَلَيْنَا مِنْهَا ، قَالَ : أَمَّا الْيُومُ فَلا ، وَلَكِنَهَا يُوشِكُ أَنْ تَكُونَ أَثْمَانَ

(۳۵۸۳۷) حفرت احنف بن قیس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں مجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آ دمی سامنے سے آیا جو حلقہ بھی اس کو دیکھیا تو وہ حلقہ بھاگ جاتا۔ یہاں تک کہ وہ آ دمی اس حلقہ کے پاس آیا جس میں میں بیٹھا ہوا تھا۔ باتی لوگ فرار ہوگئے اور میں بیٹھار ہا۔ میں نے کہاتم کون ہو؟ انہوں نے کہا جناب رسول اللہ میڈھنٹی کے کاصحالی ابوذر جوڑٹو ہوں۔ میں نے کہا: لوگ آ پ سے کیوں بھا گتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ان کوخز آنے جمع کرنے سے منع کرتا ہوں۔ میں نے کہا: ( کیا) ہماری جا گیریں بہت زیادہ بلند ہوگئی ہیں جن کی وجہ سے آپ کو ہم پرخوف ہے؟ انہوں نے کہا: آج تو بیصالت نہیں ہے لیکن عنقریب ایسا ہوگا کہ تمہارے دین کی قیت ہوگی ہیں تم ان کوچھوڑ دواور ان سے بچو۔

دِينِكُمْ فَدَعُوهُمْ وَإِيَّاهَا.

# ( ١٩ ) كلام عِمران بنِ حصينِ رضى الله عنه

### حضرت عمران بن حصيين دلينيز كاكلام

( ٢٥٨٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْجُورَيْرِيّ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّف ، قَالَ :قَالَ لِي عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ : إِنِّي أَحَدُّثُكُ حَدِيثًا لَعَلَّ اللّهِ الْحَمَّادُونَ. (احمد ٣٣٣) أَحَدُّثُكُ حَدِيثًا لَعَلَّ اللّهِ الْحَمَّادُونَ. (احمد ٣٣٣) أَحَدُّتُكُ حَدِيثًا لَعَلَّ اللّهِ الْحَمَّا اللّهِ الْحَمَّادُونَ. (احمد ٣٥٨٣) (عَرْتَ مَطرف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین نے جھے کہا میں تمہیں ایک حدیث بیان کرتا مول۔ ہوسکتا ہے کہ الله تعالی تمہیں آئ کے بعدا کے ذریعہ نفع وے۔ جان لواللہ کے بندوں میں سے بہترین بندے زیادہ حمد کرنے والے ہیں۔

( ٣٥٨٣٨ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :ابْتُلِيَ عِمْرَانُ بُنُ الْحُصَيْنِ بِبَلَاءٍ كَانَ يُولَّهُ مِنْهُ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ يَأْتِيه : إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي مِنْ إِتْيَانِكَ مَا نَرَى مِنْكَ ، قَالَ :فَلَا تَفْعَلُ فَوَاللهِ إِنَّ أَحَبَّهُ إِلَىَّ أَحَبُّهُ إِلَى اللهِ.

( ٣٥٨٣٨) حضرت سن سروایت ہوہ کہتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین الی بیاری مین مبتلا تھے جس کی وجہ سے ان کے بوش قائم نہیں رہتے تھے۔ راوی کہتے ہیں انہیں ان کے پاس آنے والے بعض لوگوں نے کہا: ہم آپ کی جو حالت و کیھتے ہیں یہ بھے آپ کے پاس آنے سے انع ہوتی ہے۔ فرمایا: یوں نہ کرو۔ خدا کی قتم! بیشک جو خدا کومجوب ہے وہی مجھے محبوب ہے۔

### (٢٠) كلام معاذِ بنِ جبلٍ رضى الله عنه

### حضرت معاذبن جبل كاكلام

( ٢٥٨٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَدِيٍّ ، عَنِ الضَّنَابِحِيِّ ، عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ : لَا تَوْوَلُ فَذَمَا الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ ، عَنْ أَرْبَعِ خِصَالِ : عَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ ، وَعَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْلَهُ ، وَعَنْ عُلْمِهِ كَيْفُ عَمِلَ فِيهِ. (طبراني الله بزار ٣٣٣٧)

أَفْنَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ عِلْمِهِ كَيْفُ عَمِلَ فِيهِ. (طبراني الله بزار ٣٣٣٧)

(۳۵۸۳۹) حضرت معاذ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں: قیامت کے دن بندے کے قدم اپنی جگد سے نہیں ہمیں گے یہاں تک کہ چار چیز میں فنا کیا جارے میں کہ سے بارے میں کہ سی جات میں پرانا کیا اور عمر کے بارے میں کہ سی چیز میں فنا کیا اور مال کے بارے میں کہ کہاں سے کما یا اور کہاں خرج کیا اور علم کے بارے میں کہاں پر کتناعمل کیا۔

( ٣٥٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : جَاءَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَجُلٌ مَعَهُ أَصْحَابُهُ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ، وَيُوَدِّعُونَهُ وَيُوصُونَهُ ، فَقَالَ لَّهُ مُعَاذٌ : إِنِّى مُوصِيك بِأَمْرَيْنِ إِنْ حَفِظْتُهمَا حُفِظْتَ : إِنَّهُ لَا غِنَى بِكَ ه مصنف ابن الي شيد متر جم (جلده ۱) كي مستف ابن الي شيد متر جم (جلده ۱) كي مستف ابن الي شيد متر جم (جلده ۱)

عَنْ نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنُهَا ، وَأَنْتَ إِلَى نَصِيبِكَ مِنَ الآخِرَةِ أَخُوَجُ ، فَآثِرُ نَصِيبَك مِنَ الآخِرَةِ عَلَى نَصِيبِكَ مِنَ الآخِرَةِ أَخُوجُ ، فَآثِرُ نَصِيبَك مِنَ الآثُنَهَا وَلَهُ مَعَكَ أَيْنَمَا زُلْتَ. الدُّنْهَا ، فَإِنَّهُ يَأْتِي بِكَ ، أَوْ يُمَرُّ بِكَ عَلَى نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْهَا فَيَنْتَظِمُهُ لَك انْتِظامًا ، فَيَزُولُ مَعَكَ أَيْنَمَا زُلْتَ. (٣٥٨٣٠) حضرت محمد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی اینے دوستوں کے ہمراہ حضرت معاذ بن جبل کے پاس آیا۔

نہوں نے حضرت معاذ کوسلام کیا بھرالوداع کہا اور وصیت کی درخواست کی تو حضرت معاذ نے ان کو کہا میں تنہیں دو چیزوں ک صیت کرتا ہوں۔اگرتم نے ان کی حفاظت کی تو تمہاری حفاظت ہوگی۔ایک بیہ بات کہ دنیا کے حصہ سے غن نہیں ہواورتم اپنے آخے سے حصر کے نیار متالج میں تم این ترخیص کے جو کیا ہوندندا کے جس کرنے تر ایک زیار کا جسم تم میں سے

اُ خرت کے حصہ کے زیادہ مختاج ہو پس تم اپنی آخرت کے حصہ کو آپنے دنیا کے حصہ پرتر جیج دو۔ کیونکہ تمہاری دنیا کا حصہ تم پر سے گزرے گایا تمہارے پاس آئے اوروہ تمہیں شامل ہوجائے گااؤر جہاں تم اترو کے وہاں وہ تمہارے ساتھ اترے گا۔

٣٥٨٤١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ قُطْبَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ ، قَالَ أَخَذَتْ مُعَاذًا قُرُحَةٌ فِي حَلْقِهِ ، فَقَالَ : اخْنُقُنِي خَنْقَك فَوَعِزَّتِكَ إِنِّي لُأُحِبُّك.

(۳۵۸۴۱) حضرت شہرین حوشب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ کوان کے حلق میں ایک داندنکل آیا تو انہوں نے فرمایا:تم میرا گلاد بادو۔ تیری عزت کی قتم! مجھے آپ سے محبت ہے۔

ر ٢٥٨٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، عَنُ مِسْعَو، عَنُ عَمُرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَلِمَةَ ، قَالَ : قَالَ مُعَاذٌ : صَلِّ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرُ وَاكْتَسِتُ ، وَلَا تَأْتُمُ ، وَلَا تَمُوتَنَّ إِلَّا وَأَنْتَ مُسْلِمٌ ، وَإِيَّاكَ وَدَعَوَاتِ ، أَوْ دَعُوةَ مَظْلُومٍ. (٣٥٨٣٢) حضرت عبدالله بن سلم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ نے فرمایا: نماز پڑھواور سوجا و روز ہ رکھواور افطار

( ٣٥٨٤٣ ) حظرت عبدالله بن عمد سے روایت ہے وہ سہے ہیں کہ خطرت معاد کے فرمایا: نماز بر سواور سوجاو۔ روزہ رطواور افطار کرو۔ کمائی کرولیکن گناہ نہ کرو۔اور تم مرواس حال میں کہتم مسلمان ہواور تم بدعاؤں سے بچو ..... یا فرمایا .....مظلوم کی بددعا ہے۔ , ٣٥٨٤٣ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ جَامِع بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ هِلَالٍ الْمُحَارِبِيّ ، قَالَ

قَالَ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ : الْجِلِسُ بِنَا نُؤُمِنُ سَاعَةً ، يَعْنِي نَذْكُرُ اللَّهَ. (٣٥٨٣٣) حضرت اسود بن بلال سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل نے مجھے کہا: تم ہمارے ساتھ میمُعوہم ایک

( ۱۳۵۸ ۱۳۵۳ ) حضرت اسودین ہلال سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذین جس نے جھے کہا: تم ہمارے ساتھ یکھو، تم ایک گھڑی اللّٰہ کاذکر کریں۔

### (٢١) كلامر أبي هريرة رضي الله عنه

#### حضرت ابو ہر برہ ہ ٹائٹنڈ کا کلام

٣٥٨٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ زَائِدَةَ بُنِ نَشِيطٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، تَفَرَّغُ لِعِبَادَتِي أَمْلاُ قَلْبَك غِنَّى ، وَأَسُدَّ فَقُرَك ، وَإِلَّا تَفْعَلْ أَمْلاً يَدَيْك شُغُلًا ، وَلاَ أَسُدَّ فَقُرَك. (ترمذى ٢٣٦٦ـ احمد ٣٥٨) کناب الزهد کناب الزهد کا کی کناب الزهد کی کارشاد ہے۔ اے ابن آدم! تم میری عبادت کے لیے دوسان جم روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ اے ابن آدم! تم میری عبادت کے لیے فارغ بو وباؤ میں تمہارے دل کو غنا ہے بھر دوں گا اور تمہارے نقر کو بند کر دوں گا۔ وگر نہ میں تمہارے دونوں ہا تھوں کو مشغولیات سے بحر دوں گا اور تیرے فقر کو بندنہیں کروں گا۔

( ٣٥٨٤٥) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَا يُقْبَضُ الْمُؤْمِنُ حَتَّى يَرَى الْبُشْرَى ، فَإِذَا قَبِضَ نَادَى ، فَلَيْسَ فِى الذَّارِ دَابَّةٌ صَغِيرَةٌ ، وَلَا كَبِيرَةٌ إِلَّا هِى تَسْمَةُ صَوْتَهُ إِلَّا التَقَلَيْنِ : الْجِنَّ وَالإِنْسَ تَعَجَّلُوا بِهِ إِلَى أَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ فَإِذَا وُضِعَ عَلَى سَوِيرِهِ ، قَالَ : مَا أَبْطَأَ مَا تَمْشُونَ ، فَإِذَا أُدْحِلَ فِى لَحُدِهِ أَفْعِدَ فَأْرِى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ ، وَمُلِءَ قَبْرُهُ مِنْ رَوْحٍ تَمْشُونَ ، فَإِذَا أَدْحِلَ فِى لَحُدِهِ أَفْعِدَ فَأْرِى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ ، وَمُلِءَ قَبْرُهُ مِنْ رَوْحٍ وَرَيْحَانِ وَمِسُكٍ ، قَالَ : فَيقُولُ : يَا رَبِّ ، قَدَّمْنِى ، قَالَ : فَيقُولُ : يَا رَبِّ ، قَدَّمْنِى ، قَالَ : فَيقُولُ : يَا رَبِّ ، قَدْمُنِى ، قَالَ : فَيقُولُ : يَا مَنْ مَوْمَةٍ وَأَوْلَانِي مَا يَامَ نَامَ نَافِمْ شَابٌ طَاعِمْ نَاعِمْ ، وَلا أَخُولُ فَى مِنْ نَوْمَتِهِ حَتَى يَوْفَعَ رَأْسَهُ إِلَى الْبُشْرَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۳۵۸۴۵) حضرت ابو ہر یرہ وٹائو ہے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ مومن کی روح قبض نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ بٹارت دیکھ لے۔
پحر جب اس کی روح قبض ہوتی ہے قو آ واز دیتا ہے۔ گھر میں کوئی چھوٹا یا بڑا جانو رنہیں ہوتا سوائے انس و جان کے گریہ کہ وہ اس کی
آ واز کوس لیتا ہے۔ اس کو ارحم الراجمین کی طرف جلدی لے کر جاؤ۔ پھر جب اس کو تخت پر رکھا جاتا ہے تو کہتا ہے تم لوگ کس قدر
آ ہتہ چئے ہو؟ پھر جب اس کو اس کی قبر میں واضل کیا جاتا ہے تو اس کو بٹھا یا جاتا ہے اور اس کو جنت میں اس کا ٹھنکا نہ اور اس کے لیے
خدا کی طرف سے تیار سامان دکھایا جائے گا اور اس کی قبر کو رحمت ، ریجان اور مشک سے بھر دیا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں وہ ہے گا:
اے میرے پروروگار! مجھے آ کے بھیج دے۔ کہا جائے گا ابھی تیرا وقت نہیں ہے۔ تیرے بچھ بمن بھائی ہیں جو ابھی تک ساتھ نہیں
ملے ۔ لیکن تو آ تھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے سوجا۔ حضرت ابو ہر برہ وٹائٹو کہتے ہیں ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میر کی
جان ہے۔ کوئی کھا تا بیتیا ، نازونعم والانو جو ان لڑکا یا لڑکی و نیا میں اس قد رمیٹھی اور مختصر نینز نہیں سوتی جیسی وہ نیند ہوگی۔ یہاں تک کہ وہ
قامت کے دن اینا مربشارت کے لیے بلند کرےگا۔
قامت کے دن اینا مربشارت کے لیے بلند کرےگا۔

( ٣٥٨٤٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ بَابِ ، قَالَ : كُنْتُ أَفْرِ غُ عَلَى أَبِى هُرَيْرَةَ مِنْ إِذَاوَةٍ ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ يَا فُلاَنُ ، قَالَ :السُّوقَ ، قَالَ :إنِ اسْتَطَعْت أَنْ تَشْتَرِى الْمَوْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْجِعَ فَافْعَلُ ، قَالَ :ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَى ، فَقَالَ :لَقَدْ خِفْت اللَّهَ مِمَّا أَسْتَعْجُلُ إِلَيْهِ قَبْلَ الْقَدَرِ.

(۳۵۸ ۴۷) حضرت مبید بن باب ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ تفاقظ پرمشکیزہ میں ہے پانی ڈال رہا تھا کہ آ پ ک پاس ہے ایک آ دمگئز راتو آپ ڈواٹھزنے پو چھا:اے فلاں! کہاں کاارادہ ہے؟اس نے کہا: بازار کا۔ آپ دوٹھزنے فر مایا: اگرتم واپس آنے ہے قبل موت کوخرید سکتے ہوتو خریدلو۔راوی کہتے ہیں۔ پھرآپ واٹھز میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جحقیق میں و معنف ابن الي شير متر جم ( جلده ا ) في معنف ابن الي شير متر جم ( جلده ا ) في معنف ابن الي شير متر جم ( جلده ا

للد کا خوف رکھتا ہوں اس چیز ہے جو تقدیر سے پہلے جلدی ما تکی جائے۔ میں میں تیکٹریں بیٹر ور دوس میں دیسے کیا ہے۔

أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ قَالَ: الْجَنَّةُ. (احمد ٢٩٢)

٣٥٨٤٧) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ :مَرَرْت مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى قَبْرٍ دُفِنَ حَدِيثًا ، فَقَالَ :رَكُعَتَان خَفِيفَتَان مِمَّا تَحْتَقِرُونَ زادهما هذا أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ دُنْيَاكُمْ.

حویق ، حص ، رحص می حویت می مورد و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رخاط کے ہمراہ ایک تازہ دفن ہونے والے (۳۵۸۴۷) حضرت ابوحازم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رخاط کے ہمراہ ایک تازہ دفن ہونے والے

مردہ کی قبر پر ہے گز راتو آپ نے فر مایا: دوہلکی رکعتیں جن کوتم حقیر تجھتے ہووہ اس کا زادِراہ ہوں تو یہ چیز مجھے تہاری دنیا ہے۔ م

زیاد ہمجبوب ہیں۔ پرید میں

( ٣٥٨٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :بَلَغَنِي عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ ، قَالَ :إنَّ اللَّهَ يُجْزِى الْمُؤْمِنَ بِالْحَسَنَةِ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ ، فَأَتَيْته ، فَقُلْتُ :يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ :إنَّ اللَّهَ يُجْزِى الْمُؤْمِنَ بِالْحَسَنَةِ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ ، قَالَ : نَعَمُ ، وَأَلْفَى أَلْفِ حَسَنَةٍ ، وَفِى الْقُرْآنِ مِنْ ذَلِكَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُها﴾ فَمَنْ يَدُرِى تَسْمِيَةَ تِلْكَ الْأَضْعَافِ ﴿وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُها﴾ فَمَنْ يَدُرِى تَسْمِيَةً تِلْكَ الْأَضْعَافِ ﴿وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ

(۳۵۸۴۸) حضرت ابوعثان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو ہریرہ ڈوٹٹو کی طرف سے یہ بات پینچی کہ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ مومن کوایک نیکی کا بدلہ ایک لا کھ نیکیوں کے ساتھ دیتے ہیں چنانچہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا: اے

ابو ہریرہ وافو! مجھ آپ سے یہ بات پنچی ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ تعالی مومن کو ایک نیکی کا بدلہ ایک لا کھ نیکیوں میں دیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: ہاں اور دو لا کھ بھی۔ قر آنِ کریم میں اس کے متعلق ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظُلِمُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً یُضَاعِفُهَا ﴾ پس کون اس دو چندکی مقدار کو جانتا ہے؟ ﴿وَیُوْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجُرًا عَظِیمًا ﴾ فرمایا: جنت۔

( ٣٥٨٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :مَنْ كَسَا خَلِقًا كَسَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ بِهِ إِسْتَبْرَقًا .

(٣٥٨٣٩) حضرت ابوحازم سے روایت ہے وہ كہتے ہیں كەحضرت ابو ہریرہ اٹنٹو نے فرمایا: جو حض پرانا كبڑ اپہنائے گا اللہ تعالیٰ اس كواس كے بدلہ میں ریشم پہنائے گااور جو حض نیا كبڑ اپہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس كواس كے عوض استبرق پہنائے گا۔

( ٢٥٨٥. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزُوانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ آذَنَهُ

ضَيُفٌ ، فَلَمُ يَكُنُ عِنْدَهُ إِلاَّ قُوتُهُ وَقُوتُ صِبْيَانِهِ ، فَقَالَ : لَامْرَأَتِهِ :َنَوِّمِى الصِّبْيَةَ وَأَطْفِءَ السِّرَاجَ ، قَالَ : فَنَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ ﴿وَيُؤُرِّرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُخَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُّ الْمُفْلِحُونَ﴾. (بخارى ٣٧٩٨ـ مسلم ١٤٢)

(۳۵۸۵۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے روایت ہے کہ ایک انصاری آ دی کے پاس ایک مہمان نے اجازت طلب کی۔ اُس انصاری

هِي مسنف اتن الي شيدمتر جم (جلده ا) كي المسلم ( المده ا) كي المسلم ( المده المسلم الم

ك پاس نسرف الناورائ بجول كے ليكھانا تھا۔ تواس نے اپنى يوى سے كہا: بچول كوسلا دواور چراغ بجھا دو۔ راوى كہتے بيں اس پرية يت نازل مونى: ﴿وَيُوْيُورُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ .

( ٣٥٨٥١) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِذَا مَاتَ الْمَيَّتُ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ .مَا قَدَّمَ وَيَقُولُ النَّاسُ :مَا تَرَكَ.

(۳۵۸۵۱) حفرت ابو بریره بن نفی سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جب میت مرجاتی ہو فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا؟ اورلوگ کہتے ہیں اس نے بیچھے کیا چھوڑا۔

( ٣٥٨٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى أَبِى رُهُمٍ ، قَالَ :مَرَرْت مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ عَلَى نَخْلٍ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ أَطْعِمْنَا مِنْ تَمْرٍ لَا يَأْبُرُهُ بَنُو آدَمَ.

(۳۵۸۵۲) حضرت عبید ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ کے ہمراہ ایک تھجور کے درخت کے پاس سے گز را تو انہوں نے فرمایا: اے اللہ! ہمیں وہ تھجور کھلا جس کو بن آ وم نے نہ لگایا ہو۔

( ٣٥٨٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَوْ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى طَلْحَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَا تَطْعَمُ النَّارُ رَجُلاً بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ أَبَدًّا حَتَّى يُرَدَّ اللَّبَنُ فِى الضَّرْع ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِى سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِى ثَمْنُحَرَىٰ رَجُلٍ مُسْلِمِ أَبَدًّا.

(۳۵۸۵۳) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھنے سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جو محض خوف خدا کی وجہ سے روگیا اس کوجہنم کی آ گ تب تک نہ کھائے گی جب تک کہ دور دیکھن میں واپس نہ چلا جائے اور کسی بندہ مسلم کے نھنوں میں راہِ خدا کا غبار اور جہنم کا دھواں کبھی جمع نہیں بہرسکتا ہے۔

. ٧٥٨٥٤) حَدَّنَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِتِّى ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَنْ أَطْفَأَ عَنْ مُؤْمِنِ سَيْنَةً فَكَأَنَّمَا أَحْيَا مَوْ وُودَةً.

(۳۵۸۵۳) حقَّرت ابو ہریرہ دخاﷺ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جو خص کی مومن سے برائی دوزکرتا ہے تو گویا اس نے زندہ درگور ہونے والی بچی کوزندہ کیا۔

( ٣٥٨٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ زُهَيْرٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : لاَ حَيْرَ فِي فُضُولِ الْكَلامِ. (٣٥٨٥٥) حضرت ابو بريره رَيْنَ عُن دوايت بوه كتب بيل كفضول كلام مِن كونى بهترى نبيل \_

( ٣٥٨٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي يَخْيَى ْمَوْلَى جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ . مَرَّ رَجُلٌ عَلَى كَلْبٍ مُضْطَجِّعِ عِنْدَ قَلِيبٍ قَدْ كَادَ أَنْ يَمُوتَ مِنَ الْعَطَشِ ، فَلَمْ يَجِدُ مَا يَسُقِيه فِيهِ ، فَرَعَ و يَعْدُ مِنْ ابْنَ ابْنِيمِ مِرْ جَلُوا ) كُونِ مِنْ ابْنَ ابْنِ الْمِرْ مِرْ جَلُوا ) كُونِ مِنْ ابْنَ الْمِ

خُفَّهُ فَجَعَلَ يَغُرِفُ لَهُ وَيَسْقِيه فَحَاسَبَهُ اللَّهُ بِهِ فَأَدْحَلَهُ الْجَنَّةَ

(۳۵۸۵۲) حضرت اَبو ہریرہ وہ گھڑے سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی قلیب کے پاس ایک گرے ہوئے کتے کے پاس سے گزراجو کتا پیاس کی وجہ سے موت کے قریب تھا۔ اس آ دمی نے پانی بلانے کے لیے پچھٹیس پایا تو اس نے اپنا موزہ اتارااوراس کے لیے چھوٹیس پایا تو اس نے اپنا موزہ اتارااوراس کے لیے چلو مجرااوراس کو بلایا۔ پس اللہ تعالی نے اس کا حساب فرمایا اوراس کو جنت میں واضل فرمادیا۔

( ٣٥٨٥٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَاحْتَضَنْته مِنْ حَلْفِهِ وَقُلْت ؛ اللَّهُمَّ اشْفِ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اشْدُدُ.

(۳۵۸۵۷) حفزت ابوسلمہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضزت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو کے پاس حاضر ہوا جبکہ وہ مریض تھے۔ میں نے ان کو پیچھے سے گود میں لے لیا اور میں نے کہاا ہے اللہ! ابو ہریرہ دٹاٹٹو کو شفادے دے۔ تو انہوں نے فر مایا: اے اللہ! اور شدید فرما۔

# ( ٢٢ ) كلام عبدِ اللهِ بنِ عمرٍ و رضي الله عنه

### حضرت عبدالله بن عمر و منافقهًا كا كلام

( ٣٥٨٥٨ ) حَذَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو يَقُولُ: ذَعْ مَا لَسْت مِنْهُ فِي شَيْءٍ ، وَلَا تَنْطِقُ فِيمَا لَا يَعَنِيكَ ، وَاخْزُنْ لِسَانَك كَمَا تَخْزُنُ نَفَقَتك.

(۳۵۸۵۸) حفرت حمید بن ہلال سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن عمر وکہا کرتے تھے کہ جس کام ہے تہہیں غرض نہیں ہے اس کو جھوڑ دواور غیر متعلق معاملات میں گفتگو نہ کرواورتم اپنی زبان کو یونہی نز اندر کھو جس طرح تم اپنے خرچوں کوخزانہ رکھتے ہو۔

( ٣٥٨٥٩) حَدَّنَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ الْكَلَاعِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَائِدٍ الْأَزْدِى ، عَنْ غُطيْفِ بْنِ الْحَارِثِ الْكِنْدِى ، قَالَ : جَلَسْت أَنَا وَأَصْحَابٌ لِى إِلَى عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو ، قَالَ : فَسَمِعْته يَقُولُ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِى الْقَبْرِ كَلَّمَهُ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ آدَمَ ، أَلُمْ تَعْلَمُ أَنِّى بَيْتُ الْوَحُدَةِ وَبَيْتُ الظَّلُمَةِ وَبَيْتُ الْحَقِ ، يَا ابْنَ آدَمَ ، مَا غَرَّك بِى ، قَدْ كُنْت تَمْشِى حَوْلِى فِدَادًا ، قَالَ : فَقُلْتُ الْعَطَيْفِ : يَا أَبَا أَسْمَاءَ ، مَا فِذَادًا ، قَالَ : احتيالًا ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبِى وَكَانَ أَسَنَّ مِنِى : فَإِذَا كَانَ مُؤْمِنًا ، قَالَ : وَسُعِ فَي الْعَبْدِ إِلَى الْجَنَّةِ .

(۳۵۸۵۹) حضرت غطیف بن حارث کندی ہے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے پچھ ساتھی حضرت عبداللہ بن عمروکی خدمت میں حاضر تھے۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ جب بندہ کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبراس سے کلام کرتی

ه مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ا ) و المستحد ١٠ المستحد ا

( ٣٥٨٦) حَلَّتَنَا غُنُكُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : تَجْمَعُونَ جَمِيعًا فَيُقَالَ : أَيْنَ فَقَرَاءُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَمَسَاكِينُهَا فَيَنُوزُونَ ، قَالَ : فَيُقَالَ : مَا عِنْدَكُمْ ، قَالَ : وَأَرَاهُ ، قَالَ : وَوَلَيْتَ الْأَمُوالَ عِنْدَكُمْ ، قَالَ : وَأَرَاهُ ، قَالَ : وَوَلَيْتَ الْأَمُوالَ عِنْدَكُمْ ، قَالَ : وَأَرَاهُ ، قَالَ : وَوَلَيْتَ الْأَمُوالَ وَالسُّلُطَانُ عَيْرَنَا ، قَالَ : فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ سَائِرِ النَّاسِ بِزَمَان ، وَتَبْقَى شِدَّةُ وَالسُّلُطَانُ عَيْرَنَا ، قَالَ : فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ سَائِرِ النَّاسِ بِزَمَان ، وَتَبْقَى شِدَّةُ الْحَسَابِ عَلَى ذَوِى الْأَمُوالِ وَالسُّلُطَانِ ، قَالَ : فَلْتُ : فَأَيْنَ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَنِذٍ ، قَالَ : يوضَعُ لَهُمْ كَرَاسِيُّ الْحَسَابِ عَلَى ذَوِى الْأَمُوالِ وَالسُّلُطَانِ ، قَالَ : قَلْتُ : فَأَيْنَ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَنِذٍ ، قَالَ : يوضَّعُ لَهُمْ كَرَاسِيُّ مِنْ سَاعَةٍ مِنْ نَهَارٍ.

(۳۵۸۱۰) حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہوہ کہتے ہیں: تم سب لوگوں کو اکتھا جمع کیا جائے گا گھر کہا جائے گا۔ اس امت کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں؟ چنا نچہ وہ لوگ ظاہر ہوں گے کہا جائے گا تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار! ہمیں آز ماکش میں ڈالا گیا لیکن ہم نے صبر کیا اور تو خوب جانتا ہے۔ راوی کہتے ہیں میرے خیال میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے مال اور سلطنت ہمارے ملاوہ ویگر لوگوں کودی۔ اس پر کہا جائے گا تم نے بچ کہا ہے۔ پس وہ لوگ باتی لوگوں سے کافی ویر پہلے بنا مال اور سلطنت ہمارے ملاوہ ویگر لوگوں کودی۔ اس پر کہا جائے گا تم نے بچ کہا ہے۔ پس وہ لوگ باتی لوگوں سے کافی ویر پہلے جنت میں واضل ہوجا کیں گے اور مال وسلطنت کے مالک حساب کی شدت میں باقی رہیں گے۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہا: اس ون اہل ایمان کہاں ہوں گے؟ آپ بڑی ٹیز نے فرمایا: ان کے لیے نور کی کرسیاں رکھی جا کیں گی اور ان پر بادل سابھ آئین ہوں گے اور دن ایل ایمان کہاں ہوں گے۔ آپ بھی جھون ہوگا۔

( ٣٥٨٦١) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ حُصَيْنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : مَا مِنْ مَلَا يَخْتَمِعُونَ فَيَذُكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِى مَلَا أَعَزَّ مِنْ مَلَئِهِمْ وَأَكْرَمَ ، وَمَا مِنْ مَلَا يَتَفَرَّقُونَ لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ إِلَّا كَانَ مَجْلِسُهُمْ حَسْرَةً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۳۵۸ ۱۱) حضرت عبداللہ بن مکر و سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی جماعت بھی الی نہیں ہے جوجع ہواوراللہ کاذکر کر سے مگریہ کہ اللہ تعالیٰ ان کوالیں جماعت میں یادکرتا ہے جوان کی جماعت ہے معزز اور مکرم ہوتی ہے اور کوئی جماعت الی نہیں ہے جوجدا ہوجبکہ اس نے خدا کاذکرنہ کیا ہومگریہ کہ رمجلس قیامت کے دن ان پرحسرت کاذریعہ ہوگی۔

( ٣٥٨٦٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، قَالَ :

هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلدوا) کي په ۱۹۵ کي ۱۹۵ کي کتباب الزندر کي کتباب الزندر

أَرْسَلْنَا امْرَأَةً إِلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و تَسْأَلُهُ : مَا الذَّنُبُ الَّذِى لَا يَغْفِرُه اللَّهُ ؟ قَالَ :مَا مِنْ ذَنْبٍ ، أَوْ عَمَلٍ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ يَتُوبُ مِنْهُ عَبْدٌ إِلَى اللهِ تَعَالَى قَبْلَ الْمَوْتِ إِلَّا تَابَ عَلَيْهِ.

(۳۵۸ ۱۲) حضرت ابوعثان نهدی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک عورت کو حضرت عبداللہ بن عمر و کے پاس بیسوال کرنے بھیجا کہ وہ کون ساگناہ ہے جس کواللہ تعالی معاف نہیں کرے گا؟ انہوں نے فرمایا: زمین وآسان کے درمیان کوئی گناہ یا ممل ایسانہیں ہے کہ جس پرآ دی موت سے پہلے اللہ سے تو بہ کرئے کریہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول کر لیتے ہیں۔

( ٣٥٨٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ : مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يَلْقَى اللَّهَ بِذَنْبٍ إِلَّا يَخْيَى بُنَ زَكَرِيَّا ، ثُمَّ تَلاهُ : ﴿وَسَيِّدًا وَحَصُورًا﴾ ثُمَّ رَفَعَ شَيْنًا صَغِيرًا مِنَ الأَرْضِ ، فَقَالَ :مَا كَانَ مَعَهُ مِثْلُ هَذَا ، ثُمَّ ذُبِحَ ذَبْحًا.

(۳۵۸ ۱۳) حصرت عبداللہ بن عمروے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہرآ دمی اللہ تعالیٰ ہے کی گناہ کے ساتھ ملاقات کرے گا مگریکیٰ بن زکریا پھرآپ نے بیآیت تلاوت کی ﴿وَسَیّلَةًا وَحَصُورًا﴾ پھرآپ ﴿اللّٰهِ نِهِ نَا ثُور نے زمین سے ایک چھوٹی می چیزا ٹھائی اور فر مایا: ان کے پاس اس کے بقدر بھی (جرم) نہ تھا پھر بھی انہیں ذنح کر دیا گیا۔

( ٢٥٨٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو قَالَ : انْتَهَيْت إلَيْهِ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى الْمُصْحَفِ ، قَالَ : قُلْتُ : أَنَّ شَيْءٍ الَّذِي تَقُرَأُ ؟ قَالَ : حِزْبِي الَّذِي أَقُومُ بِهِ اللَّيْلَةَ.

(٣٥٨٦٣) حضرت ضيمه، حضرت عبدالله بن عمروك بارب مين روايت كرتے ميں - كہتے ميں كه ميں آب و النو كيا باكيا جبكه آپ قرآن مجيد كود كيور ہے تھے۔راوى كہتے ميں - ميں نے يو چھا آپ كيا پڑھ رہے ميں؟ انہوں نے فرمايا: اپناوه پاره جو ميں نے آج رات قيام ميں پڑھنا ہے۔

( ٣٥٨٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْزِيِّ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍ و بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ وَبَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ إِذْ شَهِقَتُ ، فَقَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، إِنَّهَا لَتَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ الْكُبُرَى ، أَوَ قَالَ :مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ :قَالَ :فَرَأَى الْقَمَرَ حِينَ جَنَحَ لِلْغُرُوبِ ، فَقَالَ :وَاللهِ إِنَّهُ لَيَبْكِى الآنَ.

(۳۵۸ ۱۵) حفرت ابوعمران سے روایت ہے کہ حفرت عبداللہ بن عمر و بیٹھے ہوئے تھے اوران کے سامنے آگھی کہ ا جا تک میرا سانس گھنے لگا تو آپ جانٹونے نے فرمایا بشم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میر کی جان ہے! بیآ گ بھی اللہ تعالیٰ سے بڑی آگ ۔۔۔۔۔ یا فرمایا جہنم کی آگ ۔۔۔ سے پناہ مانگتی ہے۔ راوی کہتے ہیں بھر انہوں نے جاند کوغروب ہوتے وقت جھک کردیکھا تو فرمایا: بخدا! بیہ اس وقت رور ہاہے۔

( ٣٥٨٦٦ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍوَ قَالَ :لَوَدِدُت أَنِّى هَذِهِ الشَّجَرَةُ. مسنف ابن البشير مترجم (جلدوا) في مسنف ابن البشير مترجم (جلدوا) في مسنف ابن البشير مترجم (جلدوا) في مسنف ابن البشير مترجم و المردوايت ب وه كتبت بين كد مجهد يد بات مجوب ب كديش يدور خت بوتا - ( ٣٥٨ ١٧ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ قَمْطَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ : الدُّنْ يَا سِبْحُنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ ، فَإِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ يُخْلَى سربه ، يَسْرَحُ حَيْثُ شَاءَ. (مسلم ٢٣٧٢)

# ( ٢٣ ) كلام التعمانِ بنِ بشِيرٍ رضى الله عنه

(٣٥٨ ١٤) حفرت عبدالله بن عمرو سے روايت ہوه كہتے ہيں كه دنيامومن كاقيد خانه ہے اور كافر كى جنت ہے ليس جب مومن كو

موت آتی ہے تواس کوآ زاد کردیا جاتا ہے کہ وہ جہاں جا ہے ہیر کرے۔

### حضرت نعمان بن بشير جالفيُؤ كا كلام

( ٢٥٨٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرِ ، قَالَ سَمِعْته يَقُولُ : مَثَلُ ابُنِ آدَمَ وَمَثَلُ ابُنِ آدَمَ وَمَثَلُ ابُو الْأَحْوِ مَنْ اللَّهُ أَخِلَاءٍ ، فَقَالَ لَآخِدِهِمْ : مَا عِنْدَكُ ، فَقَالَ :عِنْدِى مَالُك فَخُذُ مِنْهُ مَا شِنْت ، وَمَا لَمْ تَأْخُذُ فَلَيْسَ لَك ، ثُمَّ قَالَ لِلآخِرِ : مَا عِنْدَكَ ، قَالَ : أَقُومُ عَلَيْك فَإِذَا مِتْ دَفَنَتُك وَحَلَيْتُك ، ثُمَّ قَالَ لِلآخِرِ : مَا عِنْدَكَ ، قَالَ : أَقُومُ عَلَيْك فَإِذَا مِتْ دَفَنَتُك وَحَلَيْتُك ، ثُمَّ قَالَ لِلآخِرِ : مَا عِنْدَكَ ، فَقَالَ : أَنَا مَعَك حَبْثُمَا كُنْت ، قَالَ : فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَمَالُهُ ، مَا أَخَذَ فَلَهُ ، وَمَا لَمْ يَأْخُذُ فَلَيْسَ لِلثَالِثِ : مَا عِنْدَكَ ، فَقَالَ : أَنَا مَعَك حَبْثُمَا كُنْت ، قَالَ : فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَمَالُهُ ، مَا أَخَذَ فَلَهُ ، وَمَا لَمْ يَأْخُذُ فَلَيْسَ لَك ، وَأَمَّا النَّالِثِ : مَا عِنْدَكَ ، فَقَالَ : أَنَا مَعَك حَبْثُمَا كُنْت ، قَالَ : فَأَمَّ الْأَوْلُ فَمَالُهُ ، مَا أَخَذَ فَلَهُ مَ وَمَا لَمْ يَأْخُذُ فَلَيْسَ لَك ، وَأَمَّا النَّالِثِ : مَا عِنْدَكَ ، فَقَالَ : أَنَا مَعَك حَيْثُمَا كُانَ ؛ كَانَ مَعَه وَلَوْهُ ، وَأَمَّا النَّالِثُ : فَعَمَلُهُ حَيْثُمَا كَانَ ؛ كَانَ مَعَه وَخَلَ دَخَلَ دَخَلَ مَعَهُ .

(۳۵۸ ۲۸) حضرت کا محضرت کا محضرت نعمان بن بشیر کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہتے سا۔ ابن آ دم اور موت کی مثال بیہ ہے جیسے ایک آ دم کے تین دوست ہوں۔ وہ ان میں سے ایک دوست سے کہے۔ تیرے پاس کیا ہے؟ وہ دوست کہے۔ میرے پاس تیرامال ہے۔ پس تو اس میں سے جو چاہے لے لے اور جو تو نہ لے سکے تو پھر وہ تیرانہیں ہے۔ پھر اس آ دمی نے دوسرے سے بو چھا۔ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جب تو مرجائے گا تو میں تجھے دفن کروں گا اور تجھے اکیلا چھوڑ دوں گا۔ پھر اس آ دمی نے تیسرے سے کہا۔ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جب تو مرجائے گا تو میں تجھے دفن کروں گا اور تجھے اکیلا چھوڑ دوں گا۔ پھر اس آ دمی نے تیسرے سے کہا۔ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا: تم جہاں ہوگے میں تبہارے ساتھ رہوں گا۔ حضرت نعمان نے فرمایا: پس پہلا دوست اس کا مال ہے کہ جو اس نے لیاوہ اس کا ہم اس کے باس دبی پھر اس کو اکیلا چھوڑ دیں گے اور تیسر ااس کا عمل ہے جو اس کے ساتھ ہو اگر گا۔

کے ساتھ ہوگا وہ جہاں بھی ہوا ور جہاں وہ جائے گا یہ بھی ساتھ جائے گا۔

( ٢٥٨٦٩ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، قَالَ : حَلَّثَنِى مَنْ سَمِعَ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ : إِنَّ الْهَلَكَةَ كُلَّ الْهَلَكَةِ أَنْ تَعْمَلَ عَمَلَ السَّوْءِ فِي زَمَانِ الْبَلاَءِ.

(٣٥٨ ١٩) حضرت نعمان بن بشرفر ماتے ہیں بیشک مکمل ہلاکت ہے یہ بات کتم آ زمائش کے زمانہ میں عمل کرو۔

کی مستف این آبی شیبه مترجم ( جلده ۱ ) کی کی کامی کی کامی کی کی کامی کی کامی کی کاب الزهد کی کی کاب الزهد

( ٣٥٨٧. ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي حِبَّانُ بْنُ زَيْدٍ الشَّرْعَبِيُّ ، قَالَ وَكَانَ وُدُّا لِلنُّعْمَانِ ، وَكَانَ النُّعْمَانُ اسْتَعْمَلُهُ عَلَى النَّبُك ، قَالَ : فَسَمِعَ النُّعْمَانَ يَقُولُ : أَلَا إِنَّ عُمَّالَ اللهِ ضَامِنُونَ عَلَى اللَّهِ ، أَلَا إِنَّ عُمَّالَ يَنِي آدَمَ لَا يَمْلِكُونَ ضَمَانَهُمْ ، قَالَ : فَلَمَّا نَزَلَ النَّعْمَانُ ، عَنْ مِنْبَرِهِ أَتَاهُ فَاسْتَعْفَى ، فَقَالَ : مَا لَك ، قَالَ : سَمِعْتُك تَقُولُ كَذَا وَكَذَا.

( ۳۵۸۷ ) حضرت حبان بن زید بیان کرتے ہیں .... ید حضرت نعمان کے بہت دوست تصاور آپ میں تنو نے ان کومقام نبک پر عامل مقرر کیا تھا .... کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت نعمان کو کہتے ساخبر دار! خدا کے عمال خدا پرضامن ہوں گے خبر دار! بی آ دم کے عمال۔اینے ضان کے مالک نہیں ہوں گے۔راوی کہتے ہیں پھر جب حضرت نعمان اپنے منبرے اُنرے توبیان کے پاس آئے اور

ان کواستعفیٰ ویناحیا ہاانہوں نے یو چھاجتہیں کیا ہواہے؟ انہوں نے کہامیں نے آپ کو یوں یوں کہتے سنا ہے۔

### ( ٢٤ ) كلام عبدِ اللهِ بنِ رواحة رضى الله عنه

#### حضرت عبدالله بن رواحه كاكلام

( ٣٥٨٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : أُغْمِى عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ، فَجَعَلَتُ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي وَتَقُولُ : وَأَخَاهُ ، وَا كَذَا وَا كَذَا تُعَذَّدُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ حِبنَ أَفَاقَ : مَا قُلُتُ شَيْنًا إِلَّا فِيلَ لِي :أَنْتَ كَذَاك.

(۳۵۸۷۱) حضرت نعمان بن بشیر ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ پر بیبوثی طاری ہوئی تو ان کی بمبن حضرت عمرہ منی مذیخانے رونا شروع کیااور کہنے گئیں۔ ہائے بھائی! ہائے رہائے ہیا مختلف باتنیںان کے بارے میں شار کرنے گئی۔

پھر جب ابن رواحہ میں تو کو افاقہ ہوا تو فر مایا جم نے جو بات بھی کہی تو ( مجھے ) کہا گیا کیاتم ایسے ہو؟''

( ٣٥٨٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ قَيْسِ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ بَكَى فَبَكتِ امْرَأَتُهُ ، فَقَالَ لها :مَا

يُبْكِيك ؟ قَالَتُ : رَأَيْتُك تَبْكِي فَبَكَيْت ، فَقَالَ : إِنِّي أُنْبِئْت أَنِّي وَارِدٌ وَلَمْ أُنْبَأُ أَنِّي صَادِرٌ.

( ۳۵۸۷۲ ) حضرت قیس ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ روئے توان کی بیوی بھی رویزی۔انہوں نے بیوی ہے یو چھا تهمیں کس بات نے رالایا؟ انہوں نے جواب دیا۔ میں نے آپ کوروتے دیکھاتو میں بھی رویز ک۔حضرت عبداللہ نے فرمایا: مجھ

بی خبردی گئی ہے کہ میں وارد بول گائیکن مجھے پی خبر نہیں دی گئی کہ میں صاور (عبور کروں گا) ہوں گا۔

( ٣٥٨٧٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِتُّى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِتْي بْنِ حِرَاشٍ ، قَالَ : قَالَ : عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك قُرَّةَ عَيْنِ لَا تَرْتَذُّ وَنَعِيمًا لَا يَنْفَذُ

( ۳۵۸۷ س) حفرت ربعی بن حراش ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہا کرتے تھے۔اے اللہ! میں آپ

پ مصنف ابن ابی شیبه مترجم ( جلد ۱۰) کی پی کام کام کی کام کام کی کام استان ابی شیبه مترجم ( جلد ۱۰) کی کام استان الدوالد

ہے ایسی آتھوں کی تھنڈک کا سوال کرتا ہوں جوغیر متغیر ہوا ورا لیں نعمت کا سوال کرتا ہوں جونہ ختم ہو۔

(٣٥٨٧٤ ) حَلَمَتْنَا مَالِكٌ ، قَالَ :حلَّاثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ :حَلَّتَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَوَاحَةَ ، أَنَّ عَبْدَ

اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ كَانَ لَهُ مَسْجِدَان : مَسْجِدٌ فِي بَيْتِهِ ، وَمَسْجِدٌ فِي دَارِهِ ، إذَا أَرَادَ أَنْ يَخُرُجَ صَلَّى فِي

الْمَسْجِدِ الَّذِي فِي بَيْتِهِ، وَإِذَا دَحَلَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي فِي دَارِهِ، وَكَانَ حَيْثُمَا أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ أَنَاخَ

(۳۵۸۷ × حفرت عبداللہ بن رواحد کی بیوی ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحد کی دومسجد میں تھیں ۔ایک ان کے گھر میر

اورا یک ان کے کمرہ میں جب وہ ہاہرآ نا حیا ہے تو وہ اپنے کمرے والی مجد میں نماز ادا کرتے اور جب وہ اندرآ نا حیا ہے تو بھراپنی گھر والى مىجديين نمازيژ ھتے اوران كو جہال بھى نماز يالىتى وہ جانور بھماليتے۔

### ( ٢٥ ) كلامر أبي أمامة رضي الله عنه

#### حضرت ابوا مامه ماننئز کا کلام

( ٣٥٨٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ ، قَالَ :مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكُمَلَ الإيمَانَ.

(۳۵۸۷۵) حضرت ابوامامہ دیا ٹیو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جو محض اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے نفرت کرے اور

الله کے لیے دے اور اللہ کے لیےرو کے تو تحقیق (اس کا) ایمان کامل ہو گیا۔

( ٣٥٨٧٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْحَضْرَمِيُّ ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ : لاَ يَدُخُلُ النَّارَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَنْ شَوَدَ عَلَى اللهِ شِرَادَ الْبَعِيرِ.

(۳۵۸۷۲) حضرت ابوامامہ ڈاٹٹو کہتے ہیں کہاس اُمت میں ہے جہنم میں صرف وہ خص داخل ہوگا جواونٹ کے نافر مان ہونے کی

طرح خدا کی اطاعت سے نکلے گا۔

( ٣٥٨٧٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّار ، قَالَ :حَدَّثَنِي حَرِيز ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ الْحَرَوُوا الْقُرْآنَ ، لَا تَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْمَصَاحِفُ الْمُعَلَّقَةُ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ قَلْبًا وَعَي الْقُرْآنَ.

(۳۵۸۷۷) حضرت ابوامامہ کہتے ہیںتم لوگ قرآن کی قراءت کروٹے نہیں یہ لٹکے ہوئے قرآن مجید کے نسخے دھوکہ میں نہ ڈال

دیں۔ کیونکہ اللہ تعالی ایسے دل کوعذاب نہیں دے گا جس نے قرآن کومحفوظ کیا ہو۔

( ٣٥٨٧٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي جَرِيرٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ :كَانَ أَبُو أُمَامَةَ يُحَدِّثُنَّا

الْحَدِيثَ كَالرَّجُلِ الَّذِي عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّي مَا سَمِعَ.

(۳۵۸۷۸) حفزت حبیب بن عبید ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوا مامہ ڈٹاٹٹر جمیں اس آ دی کی طرح حدیث بیان

مصنف این ابی شیبرمتر مجم ( جلده ۱) کی پیریمتر مجم ( جلده ۱) کی پیریمتر مجم ( جلده ۱) کی پیریمتر مجم ( جلده ۱)

کرتے تھے جس پراپنے سنے ہوئے کی ادائیگی لازم ہو۔ میں ہوئی میں کا در ایک کی ادائیگی لازم ہو۔

( ٣٥٨٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِى يَعْلَى بُنُ حَكِيمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ أَبِى عَبْدِ اللهِ الْمَكْنِيِّ ، قَالَ : كَانَ أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَحْقَبَ رِدَانَهُ عَبْدِ اللهِ الْمَكْنِيِّ ، قَالَ : كَانَ أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَحْقَبَ رِدَانَهُ عَبْدِ اللهِ عَلَى رَجُلِ حَاجٌ فَلْيَنْظُرُ إِلَى أَبِى أَمَامَةَ .

(۳۵۸۷۹) حضرت سلیمان بن ابی عبدالله بدنی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب تبی کریم مَثِرِ اَنْتَحَافَةِ کَ صحابی حضرت ابوامامہ با بلی نے اپنی جا درکواپنی سواری کے چیچے فیک بنایا ہوا تھا تو میں نے حضرت ابن عمر کو کہتے سنا جو شخص کسی عاجی کی طرف و کیو کرخوشی محسوس کرتا ہے تو اس کوابوامامہ کی طرف و کیمنا جا ہے۔

#### ( ٢٦ ) كلام عائِشة رضي الله عنها

#### حضرت عائشه رفانفها كاكلام

( ٣٥٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتُ : وَدِدُت أَنَّى إِذَا مِتْ كُنْت نَسُيًّا مَنْسِيًّا.

(۳۵۸۸۰) حضرت عائشہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ کہا کرتی تھیں میں یہ بات پسند کرتی ہوں کہ جب میں مرجاؤں تو میں مجولی بسری ہوجاؤں۔

( ٣٥٨٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ :حدَّثِنِي إِسْحَاقُ مَوْلَي زَائِدَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :يَا لَيْنَهَا شَجَرَةٌ تُسَبِّحُ وَتَقْضِي مَا عَلَيْهَا ، وَأَنَّهَا لَمْ تُخْلَقُ

(۳۵۸۸۱) حضرت آلحق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹی میٹن نے فر مایا: کاش کہ وہ ایک درخت ہوتیں جوتیج کرتا اورا پی مدت یوری کرتا اور رہے بیدائی نہ ہوتیں۔

( ٣٥٨٨٢) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عِرَاكٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ : يَا لَيْتَنِي لَمْ أُخْلَقُ.

(٣٥٨٨٢) حضرت عروه مدروايت بكانهول في حضرت عائشه تفاشر فاكت سناناك الشكم بيداى للك جاتى -( ٣٥٨٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَتُ عَائِشَةُ : أَقِلُوا الذَّنُوبَ فَإِنَّكُمْ لَنُ تَلْقَوُا اللَّهَ بِشَنَى ءٍ يُشْبِهُ قِلَةَ الذُّنُوبِ.

(۳۵۸۸) حضرت ابراہیم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ شخاط نے فرمایا بھم گناہ کم کرو۔ کیونکہ تم ہرگز خدا وقلت ذنوب کے مشابکس چیز کے ساتھ نے ملو گے۔

هي مسنف ابن ابي شيبه متر جم ( جلدوا ) رفي المسلم عند المسلم المسلم عند المسلم ( ٣٥٨٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إنَّكُمْ لَتَدَعُونَ أَفْضَلَ الْعِبَادَةِ التَّوَاصُعُ.

(٣٥٨٨ ) حضرت عائش فن منافز است مروايت موه كهتى بين كمتم لوگول في افضل عبادت يعنى تواضع كوچھور ديا بـ -( ٣٥٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ تَمِيمٍ ، عَنْ عُرُووَةً بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : كَانَتُ عَانِشَةُ تَقْسِمُ سَبُعِينَ أَلْفًا وَهِيَ تُرَقُّعُ دِرْعَهَا.

يوندلگاني تھيں۔

( ٣٥٨٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَنْ نُوفِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يُغْفَرُ لَهُ.

(٣٥٨٨١) حضرت عائشہ شئ النائف سے روایت ہے وہ كہتى ہیں كہ جس سے قیامت كے دن حساب میں مناقشہ كیا گیا تواس كومعانى

( ٣٥٨٨٧ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبُو السَّفَرِ ، قَالَ : قَالَتُ عَائِشَةُ : إنَّ النَّاسَ قَدْ ضَيَّعُوا عُظْمَ دِينِهِمْ : الْوَرَعَ.

(۳۵۸۸۷) حضرت ابوالسفر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ مٹکاملیونا نے فر مایا: لوگوں نے اپنے دین کا بڑا حصہ لیعنی ورع کوضا کع ۔

( ٣٥٨٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ طَعَامِ بُرُّ فَوْقَ ثَلَاثٍ. (بخارى ٥٣٢٣ مسلم ٢٢٨٢)

(۳۵۸۸۸) حضرت عائشہ میٰ دند شاہ سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ آل محمد مَطَوْفِیْکَا آبات نین دن سے زیادہ گندم کا آٹا سیر ہوکر تہیں کھایا۔

( ٣٥٨٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كُنَّا نَلْبَتُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ ، مَا هُوَ إِلَّا التَّمْرُ وَالْمَاءُ. (بخاري ١٣٥٨ مسلم ٢٢٨٢)

(٣٥٨٨٩) حضرت عائشہ جي الفاق ہے روايت ہے وہ كہتى ہيں كه بم مهينة مهينداس حالت ميں گزارتے كه بم آگ نبيس جلاتے تنے ۔ کھان صرف تھجور اور یانی ہوتا تھا۔

( ٣٥٨٩. ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لاَ يُحَاسَبُ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ قَرَأَتْ : ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِتَابَهُ بِيَهِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ ثُمَّ قَرَأَتْ :

المعنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) في المعالم ا

﴿ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخِذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقَدَامِ ﴾. مده ۱۷۰۰ منالك في المناف المناف المناف المام المناف المناف

۳۵۸۹) حفزت عائشہ ٹناہ نیان سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ جس ہے بھی قیامت کے دن حساب نہیں ہوا گریہ کہ وہ جنت میں اُل ہوگا پھرآپ بنی الذین نے آیات قراءت کیس: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ كِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَسَوْفَ یُسَحَاسَبُ حِسَابًا یَسِیرًا ﴾ پھر میں میں میں میں میں میں موجود ہو وہ میں میرود ہوڑ کے اس میرود کا میں میں کی ٹیس

پ جن النظاف نے يہ آيت الماوت كى: ﴿ يُعُرَفُ الْمُجُومُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُونَ حَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَفْدَامِ ﴾ ٢٥٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :إِذَا تَمَنَّى أَحَدُكُمْ فَلَيْكُنِرْ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ رَبَّهُ. ٣٥٨٩ ) حضرت عائشہ جن النظم عن دوايت بوه كهتي بيل كه جبتم ميں سے كوئى تمنا كرے تواس كوخوب كرنى جا ہے يونك وہ

چرب بى سے موال كرتا ہے۔ ٢٥٨٩ ) حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ عَوْنِ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قالَتْ عَانِشَةُ : وَدِدْت أَنَّى وَرَقَةٌ

مِنْ هَذَا الشَّهَجُوِ. مِنْ هَذَا الشَّهَجُوِ. ٣٥٨٩٢) حضرت ابراہيم سے روايت ہے وہ کہتے ہيں کہ حضرت عائشہ بڑیافۂ فانے فرمایا: مجھے بیہ بات محبوب ہے کہ میں اس

ختكا پية بمولَّى۔ ٢٥٨٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، فَالَتْ : لَقَدْ تُوُفِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

٢٥٨٠) حدثنا أبو أسامه ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عانِشه ، قالت : لقد توقى رسول اللهِ صلى الله عليهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا فِي رَفِّي شَيْءٌ يُأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَقِّ لِي. (مسلم ٢٢٨٢)

۳۵۸۹۳) حضرت عائشہ بڑی مذین ہے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ جناب رسول اللہ مَیانِنظِیجَ کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ میری اری میں کوئی ایسی چیز نہتھی جس کوجاندار کھا سکے سوائے چند جو کے جومیری الماری میں ہتھے۔

٣٥٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حدَّنِي جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَانِشَةَ تَقُولُ : يُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ ، فَيَأْكُلُ لَحْمَهُ مِنْ رَأْسِهِ إِلَى رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ يُكْسَى اللَّحْمَ فَيَأْكُلُ مِنْ رَأْسِهِ إِلَى رِجْلَيْهِ فَهُوَ كَذَلِكَ. اللَّحْمَ فَيَأْكُلُ مِنْ رَأْسِهِ إِلَى رِجْلَيْهِ فَهُوَ كَذَلِكَ.

۳۵۸۹۲) حضرت عائشہ منی ہذین فرماتی ہیں کہ کا فرپراس کی قبر میں اس پر گنجا سانپ مسلط کیا جاتا ہے۔ پس وہ اس کے سرسے کہ سراس کے پاؤں تک گوشت کھا لے گا۔ بھر گوشت چڑھایا جائے گا پھروہ اس کے پاؤں سے اس کے سرتک کھا لے گا بھر گوشت ڈھایا جائے گا بھروہ اس کے سرسے لے کراس کے یاؤں تک کھالے گا۔ پھریبی معاملہ ہوگا۔

٣٥٨٩٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :لَقَدُ رَأَيْتَنَا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا زَادٌ إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهَذَا السَّمُّرُ حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيْضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ ، مَا لَهُ خِلْطٌ ، ثُمَّ أَصُبَحَتُ بَنُو أَسَدٍ يُعَزِّرُونِنِي عَلَى الدِّينِ ، لَقَدْ خِبْت إِذَّا وَخَسِرَ عَمَلِي. (بخارى ٣٢٨هـ ٢٢٧) ﴿ مُصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدو) ﴾ ﴿ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى (٣٥٨٩٥) حضرت سعد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کود یکھا کہ ہم جناب رسول الله مُؤْفِقَةُ کے ہمراہ ح کرتے تھے اور جارے یاس سبز بول کے پتوں اور اس کیکر کے علاوہ کوئی زادِراہ نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ہم میں سے ایک بك کے یا خانہ کی طرح یا خانہ کرتا تھا۔جس میں کوئی پھوک نہیں ہوتا تھا۔ پھر ہنواسد مجھے دین کے معاملہ پرتعزیر کرنے گئے ہیں۔ بَ میں خائب ہوں گااور میراعمل خسارہ والا ہوگا۔

( ٣٥٨٩٦ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ بن أبي حازم ، قَالَ :قَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوْ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَبِيءٌ مِنْ عَمَلِ صَالِحٍ فَلْيَفْعَلْ.

(٣٥٨٩١) حفرت زبير بنعوام فرماتے ہيں جو تحض تم ميں سے نيك عمل كوففي ركھ سكے تواس كويد كام كرما جا ہے۔

( ٢٥٨٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِهِ ، عَنْ صَالِح بْنِ إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَوْفٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ قُلْتُ :مَا بَالُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنْبَةَ أَصْحَاب رَسُولِ اللهِ صَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذِكْرًا ، قَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَجْرِ مَجْرَاهُمْ فَسَخط.

(٣٥٨٩٧) حفرت صالح بن ابراہيم سے روايت ہو و كہتے ہيں كدميں نے قبيلہ جہيند كے ايك آ دى سے سوال كيا۔ زيد بن جبی کا کیا معاملہ ہے؟ (شیخ محمرعوامہ کے مطابق اگلی عبارت کامفہوم واضح نہیں اور نسخوں میں اضطراب ہے)

( ٣٥٨٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ وَهُوَ يَعِظُهُمْ :مَا أَنْتَ إِلَّا كَالنَّعَا استُثيرتُ وَاتَّخذوا ظَهْرًا ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا الظُّهْرَ فَعَلَيْكُمْ ، وَإِنَّ اول الْأَرْضِ خَرَابًا يُسْرَاهَا ، ثُمَّ تَتُبُ يُمْنَاهَا ، وَالْمَحْشَرُ هَاهُنَا وَأَنَا بِالْأَثْرِ.

(۳۵۸۹۸) حضرت جریر کے بارے میں روایت ہے کہ و ہانی قو م کو وعظ کرتے ہوئے فر ماتے ہیںتم اس شتر مرغ کی طرح ہو ج اڑا دیا گیا ہو،تم جانور کی سواری کولازم بکڑ واگر وہ نہ ملے تو اپناا تنظام کرو۔اور بیٹک خرابی کے اعتبار ہےسب ہے پہلی زمین با ک جانب والی ہوگی پھراس کے بعد پیچھے دائیں جانب والی ہوگی۔اورمحشریبال ہوگا اورہم پیچھے ہول گے۔

# ( ٢٧ ) كلام أنسِ بنِ مالِكٍ رضى الله عنه

### حضرت انس بن ما لك جِالنَّفَهُ كا كلام

( ٣٥٨٩٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ عَطَاءٍ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : لَا يَتَقِى ا عَبْدٌ حَتَّى يَخزَنَ مِنْ لِسَانِهِ.

(۳۵۸۹۹) حضرت انس بن ما لک پڑاٹو ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں بندہ اللہ تعالیٰ سے نبیں ڈرتا جب تک کہ وہ اپنی زبان کوخز

مصنف ابن البشير مترجم (جلده المراهد) في مصنف ابن البشير مترجم (جلده المراهد) في المراهد المراعد المراهد المراهد المراهد المراهد المراهد المراهد المراهد المراعد المراهد المراهد المراهد المراهد المراهد المراهد المراهد المراعد المراهد المراهد المراهد المراهد المراهد المراهد المراهد المراع

. ٣٥٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : مَا نَفَضْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَيْدِى حَتَّى أَنْكُرْنَا قُلُوبَنَا. (ترمذى ٣١٨- احمد ٢٢٨)

- ۳۵۹۰) حضرت انس و افز سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جناب رسول اللہ سِرِ اللّٰه سِرِ اللّٰه سِرِ اللّٰه سِرِ اللّٰه سِرِ اللّٰه سِرِ اللّٰه سِرِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الل

. ٣٥٩) حَدَّثَنَا عَفَانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْجَلْدُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ

قُرَّةً ، قَالَ :قَالَ لِي أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ : لَمُ أَرَ مِثْلَ الَّذِي بَلَغَنَا عَنُ رَبُّنَا لَمُ نَخُرُجُ لَهُ ، عَنْ كُلِّ أَهُلِ وَمَالِ أَنْ تَجَاوَزَ لَنَا عَمَّا دُونَ الْكَبَائِرِ فَهَا لَنَا وَلَهَا ، قَوْلَ اللّه : ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكُّفُرُ عَنْكُمُ مَا تُنَهُونَ عَنْهُ نُكُفُرُ عَنْكُمُ مِ

سَیِّنَاتِکُمْ وَنُدُخِلُکُمْ مُدُخَلاً کَوِیمًا ﴾. (ابن جریر ۴۳) ۳۵۹۰) حفرت معاویه بن قره سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے مجھے کہا ہمیں اپنے پروردگار کی طرف

ہے جو بات پنچی ہے میں تو اس کی مثال ہی نہیں دیکھتا۔ ہم اس کے لیے اپنے سارے اہل ومال سے نہیں نکلے۔ اگر وہ ہمارے لیے بائر ہے کم درجہ کو درگز رکردے تو پھر ہمیں کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: ﴿إِنْ تَحْتَنِبُو ا كَبَانِوَ مَا تُنْهُوْنَ عَنْهُ مُكَفِّرْ عَنْكُمْ

ِ ثَاتِكُمْ وَنُدُخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾.

٢٥٩.٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرْ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ خَالِدٍ ، أَنَّ أَنَسًا كَانَ يَقُولُ : مَا مِنْ رَوْحَةٍ ، وَلاَ غَدُوةٍ إِلاَّ تُنَادِى كُلُّ بُقُعَةٍ جَارَتَهَا يَا جَارَتِي ، مَتَى مَرَّ بِكَ الْيَوْمُ نَبِيٌّ ، أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ عَبْدٌ ذَاكِرٌ لِلَّهِ عَدُولَةٍ إِلاَّ تُنَادِينَ وَمُ مَنَى مَرَّ بِكَ الْيَوْمُ نَبِيٌّ ، أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ عَبْدٌ ذَاكِرٌ لِلَّهِ عَدُولَةٍ إِلاَّ تُنَادِينَ وَمَنْ مَنْ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مِنْ بِكَ الْيَوْمُ نَبِيْ ، أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ عَبْدٌ ذَاكِرٌ لِلَّهِ

عَلَيْك فَمِنَ قَائِلَةٍ : نَعَمُ ، وَمِنْ قَائِلَةٍ : لاَ . ٣٥٩٠٢) حضرت محمد بن خالد سے روایت ہے کہ حضرت انس ڈاٹن کہا کرتے تھے وئی صبح یا کوئی شامنہیں گزرتی مگریہ کہ زمین کا

ر ساتھ والے نکڑے کو آ واز دیتا ہے۔اے میرے ساتھی! آج کے دن کب تیرے پاس سے نبی،صدیق یا خدا کو یا دکرنے لگڑا،اپ ساتھ والے نکڑے کو آ واز دیتا ہے۔اے میرے ساتھی! آج کے دن کب تیرے پاس سے نبی،صدیق یا خدا کو یا دکرنے لے کا گزر ہوا ہے؟ پس بعض نکڑے کہتے ہیں ہاں اور بعض نکڑے کہتے ہیں نہیں۔

٢٥٩٠٠) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ بَشِيرٍ ، عَنْ أَنَسٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿فَوَرَبَّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

۳۵۹۰۳) حضرت انس و الله الله الله الله عنداوندى ﴿ فَوَرَبُّكَ لَنَسْأَلَتَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ كى بارے ميں وارت ميں وارت اله الله الله ہے۔

٣٥٩.٤) حَدَّلْنَا أَبُّو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :مَنِ اتَّحَذَ أَخًا فِى اللهِ بَنَى الله لَهُ بُرُجًا فِى الْجَنَّةِ، وَمَنْ لَبِسَ بِأَخِيهِ ثَوْبًا ٱلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبًا فِى النَّارِ، وَمَنْ أَكَلَ بِأَخِيهِ أَكُلَةً آكَلَهُ اللَّهُ بِهَا ٱكُلَةً فِى النَّارِ، وَمَنْ قَامَ بِأَخِيهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ أَفَامَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ . (بخارى ٣٠٠- ابوداؤد ٣٨٣٧) کے مسنف ابن ابنی تیبہ سرتہ ( جدوا) کے کہا کہ کا اللہ کے لیے ہمائی بنا تا ہو اللہ تعالی اس کے لیے ہمائی بنا تا ہو اللہ تعالی اس کے لیے ہمائی بنا تا ہو اللہ تعالی اس کے لیے ہمائی بنا تا ہو اللہ تعالی اس کے جنت میں ایک برن تعمیر کرتا ہو اور جو تخص اپنے ہمائی پرطعن کر کے دنیا حاصل کرتا ہو اللہ تعالی اس کو جنم کا لباس پہنا کیں گے اور جو تخص اپنے ہمائی پرطعن کر کے شہرت اور جو تخص اپنے بھائی پرطعن کر کے شہرت اور جو تخص اپنے بھائی پرطعن کر کے شہرت اور جو تخص اپنے بھائی پرطعن کر کے شہرت اور باکرے گاتو قیا مت کے دن اللہ تعالی اس کو رسوائی اور دکھلا وے کی جگہ کھڑ اکر ہے گا۔

رَيَّ كُرْتُ وَ فَيَ مُتَّ تُصَامَةً ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : مَا الْتَقَى رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّد ( ٢٥٩.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْاغْمَشِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : مَا الْتَقَى رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافَتَرَقَا حَتَّى يَدْعُوا بِدَعُوَى وَيَذْكُرًا اللَّهَ.

(۳۵۹۰۵) حضرت انس ٹزیٹن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مُرافظی کے کے صحابہ حنکائیٹی میں سے کوئی دوآ دمی بھی باہ ملتے تو وہ ضدا کے ذکراور باہم دعوت کے بعد جدا ہوتے تھے۔

( ٣٥٩.٦ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمُ قَلِيلًا. ''

( ٣٥٩.٧) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : أَطَلْنَا الْحَدِيثَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، ثُمَّ دَحَلْنَا عَلَى أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، فَقَالَ أَطُلْنَا الْحَدِيثَ الْعَالِمُ ، فَقَالَ أَطُلْنَمُ الْحَدِيثَ الْبَارِحَةَ ، أَمَا إِنَّ حَدِيثَ أَوَّلِ اللَّيْلِ يُضِنُّ بِآخِرٍهِ.

(۳۵۹۰۷) حفرت حمیدے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک رات کمی گفتگو کی۔ پھر ہم حفرت انس بن ما لکہ دیا ہے۔ گئے تو انہوں نے فر ، یا ہم نے آج رات بہت کمبی گفتگو کی خبر دار!اول شب کی گفتگو آخر شب کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔

عـوا بون عَـرُه يَا مُكُانُ بُنُ عُيُدُنَةً ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى بَكْرِ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ هَالِكٍ يَقُولُ : يَتُبُعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثُ

أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى وَاجِدٌ ، يَغْنِي عَمَلُهُ. (٣٥٩٠٨)حضرت انس بن ما لك فروت بين تمن چيزين ميت كے ساتھ جاتى ہيں۔اس كے اہل اس كے مال اوراس كے مل

ر مہرات کے اہل اور مال واپس لوٹ آتے ہیں اور ایک چیزیعنی اس کاعمل ہاقی رہتا ہے۔ پھراس کے اہل اور مال واپس لوٹ آتے ہیں اور ایک چیز یعنی اس کاعمل ہاقی رہتا ہے۔

( ٣٥٩.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْهِقانى ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : مَا أَعُرِ فُ شَيْئًا إِلَّا الصَّلَاةَ

(٣٥٩٠٩) حضرت انس دبينونت روايت ب وه كهته بين كه مين نماز كے علاوه كسى چيز كونبين جانتا۔

ر ٢٥٩١.) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَعُلَى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِي

وَجَدَ طَعْمَ الإِيمَانِ وَحَلَاوَتَهُ : أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبُّ فِى اللهِ ، وَأَ

الن الى شيرمتر جم (جدوا) كي مستف ابن الى شيرمتر جم (جدوا) كي المستقد الن المستقد الن المستقد ا

يَبْغَضَ فِي اللَّهِ ، وَأَنْ لَوْ أُوقِدَتْ لَهُ نَارٌ يَقَعُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ.

(۳۵۹۱) حضرت انس بن ما لک بڑاٹیز ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو تخص ان کا حامل بوگا وہ ایمان ک حلاوت پالےگا۔ بیکہ اللہ اور اس کے رسول مَنْزِشْقِیَا ہُمْ کو بیہ ماسواسے زیادہ محبوب رکھتا ہو۔اور بیکہ وہ اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے نفرت کرے اور بیکہ اگر اس کے لیے آگے جلائی جائے جس میں اس کوڈ الا جائے تو بیاس کو خدا کے ساتھ شرک کرنے ہے زیادہ محبوب بو۔

( ٣٥٩١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ يَزِيدَ بْنِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ فِى قَوْلِهِ : ﴿وَكُلَّ اِنْسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ﴾ قَالَ : كِتَابَهُ.

(۳۵۹۱) حضرت انس بن ما لک را تا سار شاد خداوندی ﴿ وَ کُلَّ إِنْسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَانِوَهُ فِي عُنْفِقِهِ ﴾ کے بارے میں روایت ہے دہ کہتے ہیں کہ اس سے مراداس کا نامدا عمال ہے۔

# ( ٢٨ ) كلام البراءِ بنِ عازِبٍ رضى الله عنه

### حضرت براء بن عازب رفاتنهٔ كا كلام

( ٢٥٩١٢) حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَبُو رَجَاءٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مَالِكٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ : ﴿ تَحَدَّنَنَا أَبُو رَجَاءٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مَالِكٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ : ﴿ تَعَرْمُ يَلُقُونَ مَلَكَ الْمَوْتِ ، لَيْسَ مِنْ مُؤْمِن يَقْبِصُ رُوحَهُ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ . ﴿ تَعَرَّمُ اللَّهُ مُ يَلُقُونَهُ سَلَامٌ ﴾ كيار عن عازب جن وايت بوده الله ٢٥٩١) حضرت براء بن عازب جن و المالة من المنطق الم

کہتے ہیں کہ بیدہ دن ہے جس میں وہ ملک الموت سے ملیں گے۔کوئی مومن ایسانہیں ہے جس کی روح وہ قبض کرے گریہ کہ وہ اس کو سلام کرتا ہے۔

( ٣٥٩١٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعمش عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِب ، قَالَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ يُثَبَّتُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللْمُوالِلَّ اللللْمُ الللِل

(۳۵۹۱۳) حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ انہوں نے ارشاد خداوندی ﴿ يُفَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِی الْحَیاةِ اللَّذُیْا﴾ کے بارے میں فرمایا:'' و نیوی زندگی میں ثابت قدم رکھتے ہے مراویہ ہے کہ قبر میں جب دوفر شتے آ دی کے پاس آتے ہیں تو وہ دونوں اس آ دمی ہے کہتے ہیں: تیرا پروردگارکون ہے؟ وہ آ دمی جواب دیتا ہے: میرا پروردگار اللہ ہے۔ پھروہ دونوں پوچھتے ہیں تیرادین کیا ہے؟ یہ جواب دیتا ہے: میرادین اسلام ہے۔ پھریہ پوچھتے ہیں: تیرانی کون ہے؟ یہ جواب دیتا ہے هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) کچھ کا کھی کا کھی کا کھی کہ کھی کا کہ کھیا ہے کہ کا اس الد ہد

محر مَلِانْفَيْنَا حضرت براء والنو نے فرمایا: دنیوی زندگی میں ثابت قدمی سے یہی مراد ہے۔

( ٣٥٩١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّواً الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِها﴾ قَالَ : الأَمَانَةُ فِى الصَّلَاةِ ، وَالأَمَانَةُ فِى الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَة، وَالْأَمَانَةُ فِى الْكَيْلِ ، وَالأَمَانَةُ فِى الْوَزُنِ ، وَأَعْظَمُ ذَلِكَ فِى الْوَدَائِعِ.

# ( ٢٩ ) كلامر ابنِ عبّاسٍ رضي الله عنه

## حضرت ابن عباس رفاتفهٔ كاكلام

( ٣٥٩١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُحِبَّ فِى اللهِ ، وَأَبُغِض فِى اللهِ ، وَوَالِ فِى اللهِ ، وَعَادِ فِى اللهِ ، فَإِنَّمَا تُنَالُ وِلاَيَةُ اللهِ بِلَلِكَ ، لَا يُجِدُ رَجُلٌ طَعْمَ الإِيمَانِ وَإِنْ كَثْرَتُ صَلاَتُهُ وَصِيَامُهُ حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ . صَلاَتُهُ وَصِيَامُهُ حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ .

(۳۵۹۱۵) حفرت ابن عباس رقائق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے محبت کرو۔اللہ کے لیے نفرت کرو۔خوا کے لیے دوئی کرواورخدا کے لیے دشمنی کرو۔ کیونکہ خداکی ولایت اس سے حاصل ہوتی ہے۔ آ دمی کی نمازیں اور روز سے بہت زیادہ بھی ہوجائیں تو وہ تب تک ایمان کی حلاوت نہیں یا تا جب تک کہ وہ ایسانہ ہوجائے۔

( ٣٥٩١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قيلَ لَهُ :رَجُلٌ كَثِيرُ الذُّنُوبِ كَثِيرُ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيْك ، أَوْ رَجُلٌ قَلِيلُ الذُّنُوبِ قَلِيلُ الْعَمَلِ ، فَالَ :مَّا أَعْدِلُ بِالسَّلَامَةِ شَيْنًا.

(۳۵۹۱۲) حضرت قاسم ،حضرت ابن عباس <sub>شکاه</sub> من کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہان سے پوچھا گیا: زیادہ گنا ہوں والا ،زیادہ عمل والاضخص آپ کومحبوب ہے یا کم گنا ہوں والا کم عمل والاضخص؟ انہوں نے فرمایا: میں سلامتی کوکسی بھی چیز کے برابر قرار نہیں دیتا۔

( ٣٥٩١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : السَّمْتُ الصَّالِحُ وَالْهَدْىُ الصَّالِحُ وَالإِقْنِصَادُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَّةِ. (احمد ٢٩٢)

(۳۵۹۱۷) حضرت ابن عباس پڑی ہوں۔ روایت ہے وہ کہتے ہیں کہاچھی وضع قطع ،اچھی حال ڈ ھال اور میانہ روی ، نبوت کے پحیی ابزاء میں سےا کیک جزے۔ ( ٣٥٩١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُنْمَانَ النَّقَفِيّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ﴾ الآيَةُ ، قَالَ : يُنَادِى الرَّجُلُ أَخَّاهُ ، وَيُنَادِى الرَّجُل الرَّجُلَ فَيَقُولُ : إِنِّى قَدِ احْتَرَقُت فَأَفِضُ عَلَىّ مِنَ الْمَاءِ ، قَالَ : فَيُقَالُ له : أَجِبُهُ ، فَيَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ حرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ.

(۳۵۹۱۸) حضرت ابن عباس مِن الله عن ﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ ﴾ ك بارے ميں روايت ہے۔ آپ رُئ اُؤ نے فر مايا: آ دى اپنے بھائى كوآ واز دے گا اور آ دى، آ دى كوآ واز دے گا۔ آ دى كے گاميں تو جل گيا بوں۔ پستم مجھ پر پائى بہاؤ۔ راوى كتے ہيں اس آ دى ہے كہا جائے گائم اس كو جواب دو۔ وہ كے گا: إِنَّ اللَّهَ حرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ.

( ٣٥٩١٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ :﴿ الْوَسُوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴾ قَالَ: الشَّيْطَانُ جَائِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ ، فَإِذَا سَهَا وَغَفَلَ وَسُوسَ ، وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ.

(۳۵۹۱۹) حضرت ابن عباس بنی وین کی ارشاد خداوندی ﴿ الْوَسُو اسِ الْحَنَّاسِ ﴾ کے بارے میں منقول ہے انہوں نے فر مایا: شیطان ، ابن آ دم کے دل پر بیٹھا ہوتا ہے پس جب انسان بھولتا ہے اور غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈ التا ہے اور جب آ دمی خدا کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہے جاتا ہے۔

( ٣٥٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِي بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿فَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَفَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ﴾ قَالَ :يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

(۳۵۹۲۰) حضرت ابن عباس سے ارشاد خداوندی ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ مَحْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴾ كے بارے يس روايت ہے۔ فرمايا: بيقيامت كادن ہے۔

( ٣٥٩٢١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ آنَاءَ اللَّيْلِ ﴾ قَالَ :جَوْفُ اللَّيْلِ.

(٣٥٩٢١) حضرت ابن عباس وفي في سے ﴿ آفَاءَ اللَّيْلِ ﴾ ك بارے ميں روايت ہے كمانہوں نے فرمايا: بيرات كادرميان ہے۔

( ٣٥٩٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ عَنْتَرَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَاسٍ : أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ، قَالَ :ذِكُرُ اللّهِ أَكْبَرُ ، وَمَا جَلَسَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ يَتَعَاطُونَ فِيهِ كِتَابَ اللّهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ إِلَّا أَظَلَتْهُمْ

الْمَلاَنِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا ، وَكَانُوا أَضْيَافَ اللهِ ، مَا ذَامُوا فِيهِ ، حَتَّى يَنُوصُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. (٣٥٩٢٢) حفرت عنز ه ب روايت بوه كتبت بين كدمين في حضرت ابن عباس رُفي و سوال كيا: كون ساعمل افضل ب؟

آ پ بڑٹو نے فر مایا: اللہ کا ذکر سب سے بڑا عمل ہے۔ کوئی قوم کسی گھر میں بیٹھ کرآ پس میں اللہ کی کتاب کی تدریس نہیں کرتے مگر یہ کہ فرشتے ان کواپنے پروں کے ساتھ سامیہ کر لیتے ہیں اور جب تک وہ اس عمل میں ہوتے ہیں وہ خدا کے مہمان ہوتے ہیں۔ یہاں هي معنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد ۱۰) کي هن هند ابن ابي شيبه مترجم (جلد ۱۰) کي هند سي هند کناب الزهد

تک کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جا کیں۔

﴿ ٣٥٩٢٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ السُّدِّئِي ، عَنُ أَبِي حَكِيمِ الْبَارِقِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ﴿وَنُفِخَ فِي الصَّوْرِ فَصَعِقَ مَنُ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنُ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنُّ شَاءَ اللَّهُ﴾ قَالَ : نُفِخَ فِيهِ أَوَّلُ نَفُخَةٍ فَصَارُوا عِظَامًا وَرُفَاتًا ، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ النَّانِيَةُ، فَإِذَا هُمُ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ.

(٣٥٩٢٣) حضرت ابن عباس ولي تن سه السّبَ السّبَمَاوَاتِ مِن السّبَمَاوَاتِ فَوَ الْفِحَ فِي الصَّوْدِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّبَمَاوَاتِ وَمَنْ فِي اللَّهَ عَنْ شَاءَ اللَّهُ فَم اللهِ الراس ون بِهلاصور پھونكا جائے گا تولوگ بِريال اور ديزے بن جائيں گے پھراس ميں دوسراصور پھونكا جائے گا: فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ

( ٣٥٩٢٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ﴾ قَالَ :يُحَرِّجُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ.

(٣٥٩٢٣) حضرت ابن عباس من النور سے ﴿ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُو دُوا لِمِنْلِدِ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے كه انہوں نے فرمايا: التد تعالیٰ تنہارے لیے مدیات منوع قرار دے رہاہے كہتم اس كے شل كولؤو۔

( ٣٥٩٢٥ ) حَلَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ:﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ قَالَ :هَذَا تَحْرِيجٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَّقُوا وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ.

(۳۵۹۲۵) حضرت ابن عباس خلافی سے ارشاد خداوندی (فَاتَّقُو ا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِکُمْ) کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: یہ خدا کی طرف سے ایمان والوں پرلازم ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں اور آپس میں صلح صفائی رکھیں۔

( ٣٥٩٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ضَمِنَ اللَّهُ لِمَنِ اتَّبَعَ الْقُرُآنَ أَنْ لَا يَضِلَّ فِي الدُّنيَا ، وَلَا يَشْقَى فِي الآخِرَةِ ، ثُمَّ تَلَا ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾.

(۳۵۹۲۷) حضرت ابن عباس مطاقئہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اتباً ع کرنے والے کے لیے اس بات کی ضانت دی ہے کہ وہ دنیا میں مگراہ نہ ہوگا اور آخرت میں شقی نہ ہے گا۔ پھر آپ چھاٹئر نے تلاوت فزمائی: ﴿فَمَنِ اتَّبِعَ هُدَایَ فَلاَ يَضِلُّ

وَلَا يَشَفَى﴾. ( ٣٥٩٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ قَالَ :أَعُوانُ مَلَكِ الْمَوْتِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ.

(٣٥٩٢٧) حضرت ابن عباس مُن الني سے ارشادِ خداوندی ﴿ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرَّطُونَ ﴾ كے بارے میں روایت ہے وہ سے میں کہ ید ملک الموت کے معاونین فرشتے ہیں۔

( ٣٥٩٢٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿إِذَا وَقَعَتِ

مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدوا) كي مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدوا)

الْوَاقِعَةُ ﴾ قَالَ : يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴿لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ﴾ قَالَ :تَخْفِضُ نَاسًا وَتَرْفَعُ آخرِينَ.

(۳۵۹۲۸) حضرت ابن عباس دائو سے ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴾ کے بارے میں روایت ہے فرمایا: یہ قیامت کا دن ہے۔ ﴿لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِظةٌ وَافِعَةٌ ﴾ فرمایا: کچھاوگول کو بلند کرے گی اور پچھاوگول کو بست کرے گ

( ٣٥٩٢٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّنَاتِ﴾ قَالَ :الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ.

(٣٥٩٢٩) حفرت ابن عباس سے ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّنَاتِ ﴾ كے بارے ميں منقول ہے۔ فرمايا: يه پانچ نمازيں ہيں۔

( ٣٥٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الأَرْضُ تَبْكِى عَلَى الْمُؤْمِنِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا. (ابن جرير ٢٩)

(۳۵۹۳۰) حضرت ابن عباس والتؤرك روايت ہوه كہتے ہيں كه زمين بنده مومن پر چاليس دن روتی ہے۔

( ٣٥٩٣١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ رَائَى رَائَى اللَّهُ بِهِ.

(مسلم ۲۲۸۹ ابن حبان ۲۰۰۵)

(۳۵۹۳) حضرت ابن عباس دلاٹو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جو محض ریا کاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ دکھلاوا کرتے ہیں۔

( ٣٥٩٣٢ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿سَيَجْعَلُ لَهُمُّ الرَّحْمَن وُدًّا﴾ قَالَ :يُوجَهُمْ وَيُحَبُّهُمْ.

(۳۵۹۳۲) حفرت ابن عباس رہ اُٹھ سے دھوسیہ محقل کھٹم الرّ حُمَن وُڈا ﴾ کے بارے میں روایت ہے۔ فرمایا: ان سے خدا محبت کرتا ہے اور ان کو (لوگوں کا)محبوب بنادیتا ہے۔

( ٣٥٩٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا بشير بْنُ عُقْبَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاِبْنِ آدَمَ نَلَاثَةٌ وَنَلَاثُونَ عُضُوًا ، عَلَى كُلِّ عُضُو مِنْهَا زَكَاةٌ مِنْ تَسْبِيحِ اللهِ وَتَحْمِيدِهِ وَذِكْرِهِ.

(۳۵۹۳۳) حضرت ابن عباس جھ اور ایت ہوہ کہتے ہیں کدابن آ دم کے تینتیس اعضاء ہیں اوراس کے ہرعضو پر خداکی تسبیح جمیداورذکر کی زکو ق ہے۔

( ٣٥٩٣٤ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوُا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفُرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ قَالَ :لَيْسَ أَحَدٌ إِلاَّ وَهُوَ يَحْزَنُ وَيَفُرَحُ ، وَلَكِنْ مَنْ جَعَلَ الْمُصِيبَةَ صَبْرًا وَجَعَلَ الْخَيْرَ شُكْرًا هي مصنف ابن الي شير مترجم (جدوا) کي په هي هي ممان الي شير مترجم (جدوا) کي په هي هي مصنف ابن الي شير مترجم

( ٣٥٩٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسُمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ مَا لَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ حَقَّ عَظَمَتِهِ.

(۳۵٬۹۳۵) حضرت ابن عباس خلینو ہے ﴿ مَا لَكُمْ لَا مَوْ جُونَ لِلَّهِ وَقَادًا ﴾ كے بارے میں روایت ہے۔ فر مایا جمہیں کیا ہو گیا ہے کتم اس کی عظمت کو کما حقیٰ نہیں معلوم کرتے۔

( ٢٥٩٣٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِى ، قَالَ :رَأَى رَجُلٌ جُمْجُمَةً فَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِشَىءٍ ، قَالَ :فَخَرَّ سَاجِدًا تَائِبًا مَكَانَهُ ، قَالَ فَقِيلَ لَهُ :ارْفَعُ رَأْسَك فَإِنَّك أَنْتَ أَنْتَ وَأَنَا أَنَا.

(۳۵۹۳۷) حضرت جابر بن عبداً ملذانصاری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کدایک خفس نے کوئی کھویڑی دیکھی تواس کے دل میں کوئی بات آئی۔ راوی کہتے ہیں لیکن وہ اس جگد تو بہ کرتے ہوئے بحدہ میں گر گیا۔ راوی کہتے ہیں اس کوکہا گیا اپنا سرا تھالو۔ کیونکہ تم تم ہو اور میں میں ہوں۔

# ( ٣٠ ) كلام الضّعّاكِ بنِ قيسٍ رضى الله عنه حضرت ضحاك رِثانَيْهُ بن قيس كا كلام

( ٢٥٩٢٧) حدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ الصَّحَّاكَ بَنَ قَيْسٍ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، اعْمَلُوا أَعْمَالكُمْ لِلَّهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ إِلَّا عَمَلاً خَالِصًا ، لَا يَعْفُو أَحَدٌ مِنْكُمْ عَنْ مَظْلَمَةٍ فَيَقُولُ : هَذَا لَلَهِ وَلِوُجُوهِكُمْ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ ، وَإِنَّمَا هِى لِوُجُوهِهُمْ ، وَلَا يَصِلُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَحِمَهُ فَيُقُولُ : هَذَا لِلَهِ وَلِوُجُوهِكُمْ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ ، وَإِنَّمَا هِى لِوُجُوهِهُمْ ، وَلَا يَصِلُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَحِمَهُ فَيُولُ : هَذَا لِلَهِ وَلِلرَّحِمِ ، إِنَّمَا هُوَ لِلرَّحِمِ ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً فَيَجْعَلُهُ لِلَّهِ ، وَلَا يُشْرِكُ فِيهِ شَيْئًا ، فَإِنَّ اللَّهَ وَلِلرَّحِمِ ، إِنَّمَا هُوَ لِلرَّحِمِ ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً فَيَهُ لِشَو يَكِهِ لَيْسَ لِي مِنْهُ شَنْءً .

یقُولٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ : مَنُ أَشُرِكَ بِی شَیْنًا فِی عَمَلٍ عَمِلَهُ فَهُو َلِشَرِیكِهِ لِیْسَ لِی مِنْهُ شَیْءٌ.

(۳۵۹۳۷) حفرت ضحاك بن قیس بیان فرماتے ہیں: اے لوگو! تم اپنے اعمال اللہ کے لیے کرو۔ یونکہ اللہ تحالی صرف خالص عمل کو قبول کرتا ہوہ تم میں ہے کوئی کسی کے ظلم کو معاف نہ کرے کہ وہ کہے: یہ خدا کے لیے اور تمہارے لیے ہیں۔ بس بیمل اللہ کے لیے نہیں ہے۔ وہ عمل صرف تمہارے لیے بی ہے اور تم میں ہے کوئی کسی کے ساتھ صلہ رحی یوں نہ کرے کہ کہے یہ خدا کے لیے بھی ہے اور شتہ داروں کے لیے ہے جو تحق کوئی عمل کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ خالص اللہ کے اور شتہ داروں کے لیے ہے جو تحق کوئی عمل کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ خالص اللہ کے لیے عمل کر رہے اور اس کے اندر کسی کو شریک نہ کرے۔ یونکہ قیامت کے دن اللہ تعالی فرما کیں گے جس شخص نے اپنے کسی عمل میں

مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدوا) كي هي هي المعالق المعا

میرے ساتھ کی کوشریک بنایا ہے تو پس وہ مل اس شریک کے لیے ہوگا میرے لیے اس میں سے پھٹیس ہے۔ ( ۲۵۹۲۸ ) حَدَّثُنَا جَرِیرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ أَبِی الصَّحَى ، قَالَ : كَانَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَیْسِ یَقُولُ : یَا أَیُّهَا النَّاسُ ،

٢٥٠) كادنا جَرِير ، عَن مُنطُور ، عَن اللَّهِ مَنْ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنْ مُسْلِمٍ أَنْ يُدُخِلَهُ الْجُنَّةَ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَاكْتَنَفَاهُ عَلَمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ الْقُرْآنَ ، فَإِنَّهُ مَنْ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنْ مُسْلِمٍ أَنْ يُدُخِلَهُ الْجُنَّةَ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَاكْتَنَفَاهُ فَقَالَا لَهُ : اقْرَأُ وَارْتَقِ فِي دَرَجِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَنْزِلُوا بِهِ حَيْثُ انْتَهَى عَمَلُهُ مِنَ الْقُرْآنِ.

(٣٥٩٣٨) حضرت ضحاك بن قيس فرَّمات بين: الدولو الآية بجول اورائي گھر والوں كوقر آن سكھاؤ - كيونكه جس مسلمان كے ليے خدا تعالى نے جنت ميں داخله لكھ ديا ہوگااس كے پاس دوفر شتے آئيں كے اوراس كوگھيرليس كے پھروہ فرشتے اس آ دى سے كہيں

گے۔ پڑھتے جاؤاور بہشت کے زینے چڑھتے جاؤ۔ یہاں تک کیوہ اس جگہاتریں گے جہاں پراس کے قر آن کامکمل ختم ہوگا۔ میں میں میں دوروں

بَهُ وَانَ فِرْعَوْنَ كَانَ عَبُدًا طَاغِيًّا نَاسِيًّا لِذِكْرِ اللهِ ، فَلَمَّا أَدُرَكُهُ ﴿ الْفَرَقُ فَالَ : آمَنُت أَنَهُ لِا أَنَهُ عَلَى الضَّحَاكَ الصَّحَاكَ الصَّحَاكَ الصَّحَاكَ الْمَا وَقَعَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ ، قَالَ اللَّهُ : ﴿ فَلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يَبُعَثُونَ ﴾ فَلَمَّا وَقُعُ فِي بَطْنِ الْحُوتِ ، قَالَ اللَّهُ : ﴿ فَلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يَبُعَثُونَ ﴾ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ كَانَ عَبُدًا طَاغِيًّا نَاسِيًّا لِذِكْرِ اللهِ ، فَلَمَّا أَدُرَكَهُ ﴿ الْفُولُ قَالَ : آمَنُت أَنَهُ لَا إِلَهُ إِلاَ اللّهِ عَصَيْت قَبْلُ وَكُنْت مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ .

ہونے لگا تواس نے کہا کہ میں اس باًت پرایکان لاتا ہول کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہیں ، حالانکہ پہلے تو نے نافر مانی کی تھی اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔

( ٢٥٩٤٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قُرَّةً بْنِ خَالِدٍ السَّدُوسِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ الْعَدَوِيِّ، (٣٥٩٠) حضرت خالد بن عمير عدوي سے بھي ما قبل جيسي روايت ہے۔

( ٢٥٩٤١) قَالَ : وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةً سَمِعَةً مِنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا عُنَبَةً بْنُ غَزُوانَ ، قَالَ أَبُو نَعَامَةً عَلَى الْمِنْبِرِ ، وَلَمْ يَقُلُهُ قُرَّةً ، فَقَالَ : أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا فَدُ آذَنَتُ بِصُرْمٍ وَوَلَّتُ حَدَّاءً ، وَلَمْ يَبُقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الإِنَاءِ ، فَأَنْتُمْ فِى دَارٍ مُنْتَقِلُونَ عَنْهَا ، فَانْتَقِلُوا بِخَيْرٍ مَا بِحَضُرَتِكُمْ ، وَلَقَدُ رَأَيْتُنِى سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا لَنَا طَعَامٌ نَا كُلُهُ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى قَرِحَتُ أَشْدَاقُنَا ، سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا لَنَا طَعَامٌ نَا كُلُهُ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى قَرِحَتُ أَشْدَاقُنَا ، قَالَ : وَقَالَ أَبُو نَعَامَةً : النَّقَطُت بُرُدَةً ، فَشَقَقْتُهَا نِصُفَيْنِ فَلَبِسُت نِصُفَهَا وَأَخُولُهُمَا ، وَلَيْسَ مِنْ أُولَئِكَ السَّبْعَةِ أَحَدٌّ الْيُومَ حَى إِلَّا عَلَى مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَادِ ، وَلَئْجَرَّبُنَ

مسندا بن البشيم ترجم (طروا) و مسندا بن البير مسندا بن البير مسندا بن البير ال

(۳۵۹۳) حضرت خالد بن عمیر کہتے ہیں کہ حضرت عتبہ بن غزوان نے ہمیں مغبر پر خطبہ دیا تو کہا: خبردار! بیشک دنیا آ ہت آ ہت آ ہت اوالی جاتی ہوا ہی جاری ہے ہوئے پانی کی طرح باقی رہ گیا ہے۔ پس تم ایسے گھر میں ہوجس ہے تہمیں کوج کرنا ہے۔
پس تم اپنے پاس موجود خبر کو لے کر ضفل ہو تحقیق میں نے تو خود کو جناب نبی کر یم مِراَفِیٰ آ ہم کم او سات لوگوں میں سے ساتواں اس حالت میں دیکھا کہ ہمارے پاس ان درختوں کے بتوں کے علاوہ کھانے کو بچھ نہ تھا یہاں تک کہ ہماری ہا چھیں زخی ہوگئیں۔
بجھے ایک چاور کی میں نے اس کو دوکلزوں میں بھاڑ لیا۔ پھر آ دھی چاور میں نے بہن لی اور آ دھی چاور میں نے حضرت سعد کودے دی اوران سات لوگوں میں سے ہرایک آ دی کسی شہر پر عامل ہاور میرے بعد امراء کو ضرور آ زمایا جائے گا اور اس جنہم کو ضرور بجر ذکر کی گئی ہے کہ ایک بچھر جس کوجہنم کے کنار ہے سے بچینکا جائے تو وہ اس کی تہد میں ستر سالوں کے بعد پنچے گا اور اس جہنم کو ضرور بجتر دیا جائے گا اور جنت کے درواز وں میں سے ہر درواز ہوں میں سے ہر درواز ہو تھی ہوجائے گان میں اس بات سے خدا کی بناہ ما نگتا ہوں کہ میں اپنے دل میں بوا کے درواز وں بی جمیر کہتے ہیں جوجائے گان میں اس بات سے خدا کی بناہ ما نگتا ہوں کہ میں اپنے دل میں بوا ہوں اور خدا کے ہاں چھوٹا ہوں۔

( ٣٥٩٤٢ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرُو ، عَنِ الْمَاجِشُونِ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : قَالَ سَعْدُ بُنُ مُعَاذٍ : ثَلَاثُ أَنَا فِيمَا سِوَاهُنَّ بَعْدُ ضَعِيفٌ : مَا سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَوْلاً قَطُ وَلاً بَعْدُ بَنُ مُعَاذٍ : ثَلَاثُ أَنَّهُ حَقٌ ، وَلا صَلَيْت صَلَاةً قَطُ فَٱلْهَانِي عنها غَيْرُهَا حَتَّى أَنْصَرِفَ ، وَلا تَبِعْت جِنَازَةً فَطُ فَالْهَانِي عنها غَيْرُهَا حَتَّى أَنْصَرِفَ ، وَلا تَبِعْت جِنَازَةً فَحَدَّثْت نَفْسِى بِغَيْرٍ مَا هِى قَائِلَةٌ ، أَوْ يُقَالَ لَهَا حَتَّى نَفْرُ عَ مِنْهَا ، قَالَ مُحَمَّدٌ : فَحَدَّثْت بِلَاكَ الزُّهْرِتَى ، فَقُلُ عَ مِنْهَا ، قَالَ مُحَمَّدٌ : فَحَدَّثْت بِلَاكَ الزُّهْرِتَى ، فَقَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ سَعْدًا إِنْ كَانَ لَمَأْمُونًا ، وَمَا كُنْت أَرَى ، أَنَّ أَحَدًا يَكُونُ هَكَذَا إِلاَّ نَبَى .

(۳۵۹۴۲) حفرت ماجنون بن ابی سلمہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ و این فر مایا: میں تین چیزوں کے علاوہ میں ابھی تک کمزور ہوں۔ میں نے جناب نی کریم میر فریق کی بات نہیں تی گرید کہ جھے اس کے برحق ہونے کاعلم ہوتا ہواوں میں نے بھی کوئی نماز نہیں پڑھی کہ اس دوران مجھے کی چیز نے اس سے عافل کیا ہو یبال تک کہ میں نماز سے فارغ ہوجاؤل اور میں نے کسی جنازہ کی چیروی نہیں کی کہ میرے دل میں اس کے علاوہ کوئی بات ہو یبال تک کہ ہم اس سے فارغ ہوجا کیں۔ محمد اور میں نے سے بیاں کی قوامن یو فتہ تھے۔ راوی کہتے ہیں میں نے سے بات امام زہری سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا: القد تعالی حضرت سعد پر رحم کرے۔ وہ تو امن یو فتہ تھے۔

مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدوا)

میرے خیال میں توالین حالت نبی کی ہوتی ہے۔

( ٢٥٩٤٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سِنَان، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ: بَنَى عَبُدُ اللهِ بَيْتًا فِي دَارِهِ مِنْ لَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ: بَنَى عَبُدُ اللهِ بَيْتًا فِي دَارِهِ مِنْ لَبِنَ نُمَّ دَعَا عَمَّارًا، فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى يَا أَبَا الْيَقْظُانِ، فَقَالَ: أَرَاك بَنَيْت شَدِيدًا وَأَمَّلُتَ بَعِيدًا وَتَمُوتُ قَرِيبًا. لَبِنَ اللهِ عَمَّالَ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ا

(۳۵۹۳۳) حضرت ابن ابی البذیل سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے اپنے تھر میں پختہ ایمؤں کا ایک لمرہ بنایا۔ پھرانہوں نے حضرت عمار کو بلایا اور پوچھا۔اے ابوالیقطان! تمہیں کیسالگتا ہے؟ انہوں نے فرمایا: میرا خیال یہ ہے کہتم نے مضبوط گھر بنایا ہے اور دورکی امیدیں باندھی ہیں اور عنقریب تم مرجاؤگے۔

#### ( ٣١ ) كلامر حذيفة رضى الله عنه

## حضرت حذيفه فالنينة كاكلام

( ٢٥٩٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلِ ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَامَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ أَلَا إِنَّ السَّاعَةَ قَدِ اقْتَرَبَتُ ، وَإِنَّ الْقَمَرَ قَدِ انْشَقَّ ، أَلَا وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتُ بِالْفِرَاقِ ، أَلَا وَإِنَّ الْمِضْمَارَ الْيُومُ ، وَإِنَّ السِّبَاقَ عَدًا ، وَإِنَّ الْعَايَةَ النَّارُ ، وَإِنَّ السَّابِقَ مَنْ سَبَقَ إِلَى الْجَنَّةِ.

(۳۵۹۳۳) حفرت ابوعبدالرحمٰن سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حفرت حذیفہ دی فیر دائن میں کھڑے تھے۔ آپ نے خطبہ دیا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی پھر فرمایا: ﴿ افْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْفَهُو ﴾ خبردار! قیامت قریب آگئی ہاور چاند پھٹ گیا ہے۔ خبردار! دنیانے جدائی کا کہہ دیا ہے۔ خبردار! آج کا دن دوڑ کا میدان ہے اور کل کا دن سبقت ہے۔ اور انتہا جبنم ہے اور سبقت کرنے والا وہی ہے جو جنت کی طرف سبقت کرجائے۔

( ٣٥٩٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ سُلَيْمان الْعَامِرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُدَيْفَةَ يَقُولُ : بِحَسْبِ اللَّهُ عَنْ سُلَيْمان الْعَامِرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُدَيْفَةَ يَقُولُ : بِحَسْبِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يَقُولَ : أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، ثُمَّ يَعُودَ.

(۳۵۹۴۵) حضرت حذیفہ فرماتے ہیں مومن کے لیے یہی علم کافی ہے کہ وہ خدا ہے خوف کھائے اوراس کے جھوٹ کے لیے یہی بات کانی ہے کہ وہ استغفراللہ کیے پھروہی کا م کرنے لگے۔

( ٣٥٩٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنُ صِلَةَ ، عَنُ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : يُجْمَعُ النَّاسُ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، يَنْفُذُهُمُ الْبُصَرُ وَيَسْمَعُهُمُ الدَّاعِي فَيُنَادِي مُنَادٍ : يَا مُحَمَّدُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ ، فَيَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَبَيْكَ وَسَعُدَيْكَ وَالْخَيْرُ بَيْنَ يَدَيْك ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إلَيْك ، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْت ، تَبَارَكْت وَتَعَالَيْت ، قَالَ حُذَيْفَةُ : فَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ. من ابن ابن شير متر جم (جلاما) بي المحال الم

(٣٥٩٥٤) حفزت حذیفہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ مجد میں داخل ہوتے بھروہ حنقوں کے پاس کھڑے ہوتے اور کہتے۔ اے جماعت قراء! (سیدھے) راستہ چنتے جاؤ۔ پس اگرتم راستہ پر چلتے رہتو تم بہت زیادہ سبقت پا جاؤگے اورا گرتم نے وائیں، بائیں کا (راستہ) لےلیاتو تم بہت زیادہ گراہ ہوجاؤگے۔

( ٢٥٩٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ :قَالَ حُذَيْفَةُ :لَوَدِدْت أَنَّ لِى إِنْسَانًا يَكُونُ فِى مَالِى ، ثُمَّ أُغْلِقُ عَلَىَّ بَابًا فَلاَ يَدُخُلُ عَلَىَّ أَحَدٌ حَتَّى أَلْحَقَ بِاللهِ.

(ابن المبارك ٢٠)

(۳۵۹۳۹) حفر ت خالد بن ربیج عبسی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں حضرت حذیفہ رہ اٹنو کی تکلیف کی خبر پہنی تو بنوعبس کا ایک گروہ ان کے پاس گیا اور ایک گروہ ان کے پاس گیا اور ہمارے ساتھ حضرت ابو مسعود جی ٹوز سے ۔ راوی کہتے ہیں ہم ان کے پاس رات کے سے حصر میں پہنچے۔ انہوں نے بوچھا: یہ کون ساوقت ہے؟ ہم نے کہا: یہ یہ وقت ہے۔ انہوں نے فر مایا: میں صبح کے وقت خدا کی جہنم سے پناہ ما نگما ہوں۔ کیا تم اپنے ساتھ میرے پاس گفن لے کر آئے ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ انہوں نے فر مایا: تم میرے گفن کو قیتی نہ بنانا۔ کیونکہ اگر تمہارے ساتھی کے لیے عند اللہ کوئی خبر ہوئی تو وہ اس کے بدلہ میں بہتر کفن پالے گاوگر نہ یہ بھی جند ہی اتارلیا

مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلاوا ) في مستقد ابن الي شيبه مترجم ( جلاوا ) في مستقد ابن الي شيبه مترجم ( جلاوا )

-82

٣٥٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنِ ابْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، قَالَ :إِنَّ فِى الْقَبْرِ حِسَابًا وَفِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَذَابًا.

• ٣٥٩٥) حضرت حذيف بن يمان يروايت إه كتب بي بينك قبريل حساب باور بروز قيامت عذاب موكار

.٣٥٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ ، قَالَ :لَمَّا أُتِيَ حُذَيْفَةُ بِكَفَنِهِ ، قَالَ :إنْ يُصِبُ أَخُوكُمْ خَيْرًا فَعَسَى ، وَإِلاَّ لَيَتَرَامَيْنَ بِهِ رَجَوَاهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

٣٥٩٥) حفرت قيس بروايت بوه كتبت بين كه جب حفرت حذيفه ولافؤك پاس ان كاكفن لايا كياتو آپ ولافؤ فرمايا: رتمهار بهائى كوخيرنصيب موتى تو بهت اچھا۔ وگرن قبر كى كنار بى قيامت تك اس كوا يك دوسر بى كى طرف چيئتے رہيں گے۔ ٢٥٩٥٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى

٬۴۵۹ حدثنا و ربيع ، عن سفيان ، عن ابي إسحاق ، عن مسلم ، عن حديقه : هُوِللدِين احسنوا الحسني وَزِيَادَةٌ ﴾ قَالَ :النَّظُرُ إِلَى وَجُهِ اللهِ.

۳۵۹۵۲) حضرت حذیفہ وافورے ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾ كے بارے میں روایت ہے فرمایا: خداتعالیٰ كے روكي زیارت مراد ہے۔

٢٥٩٥٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ زِيَادًا يُحَدَّثُ عَنْ رِبُعِيْ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّهُ قَالَ :رُبَّ يَوْم لَوْ أَتَانِى الْمَوْتُ لَمْ أَشُكَ ، فَأَمَّا الْيَوْمُ فَقَدْ خَالَطْت أَشْيَاءَ لَا يُوم لَوْ أَتَانِى الْمَوْتُ لَمْ أَشُكَ ، فَأَمَّا الْيَوْمُ فَقَدْ خَالَطْت أَشْيَاءَ لَا يُوم لَوْ أَتَانِى الْمَوْتُ لَمْ أَشُكَ ، فَأَمَّا الْيَوْمُ فَقَدْ خَالَطْت أَشْيَاءَ لَا يَعْلَى اللهِ عَلَى مَا أَذَا فَيَ مَا لَوْ مُور مِنْ اللهِ عَلَى مَا يَعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَّا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَّا ال

لَّا أَدْرِى عَلَى مَا أَنَا فِيهَا ، وَأَوْصَى أَبَا مَسْعُودٍ ، فَقَالَ :عَلَيْك بِمَا تَعْرِفُ ، وَإِيَّاكَ وَالتَّلُوُّنَ فِي دِينِ اللهِ. ٣٥٩٥٣) حضرت حذيف جاهُ و كه بارے ميں روايت ہے كه انہوں نے فرمايا: بہت سے دن ایسے تھے كه اگر مجھے موت آ جاتی تو

ب المستود کو وصیت کی ۔ فرمایا: جو چیزتم جانتے ہواس کولا زم پکڑ واور خدا کے دین میں تکویُّن (مختلف مزاجی ) ہے ، پچو۔ عنرت ابومسعود کو وصیت کی ۔ فرمایا: جو چیزتم جانتے ہواس کولا زم پکڑ واور خدا کے دین میں تکویُّن (مختلف مزاجی ) ہے ، بچو۔

٢٥٩٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْفِلَسُطِينِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْفِلَسُطِينِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ أَجِ لِحُذَيْفَةَ ،

قَالَ سَمِعْته مِنْ حُذَيْفَةَ مِنْ حَمْس وَأَرْبَعِينَ سَنَةً ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمَ الْحُشُوعُ ، وَآخِرُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمَ الصَّلَاةُ.

۳۵۹۵۳) حضرت حذیفہ دیاؤہ کے ایک برادرزادہ عبدالعزیز سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت حذیفہ ت بنتالیس سال میں سنا: کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ دیاؤٹو نے فر مایا:تم اپنے دین میں سے جس چیز کوسب سے پہلے کم کروگ و تات میں میں سال میں سنا: کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ دیاؤٹو نے فر مایا:تم اپنے دین میں سے جس چیز کوسب سے پہلے کم کر

باورتم جن آخرى چزكوا بن مين مين مي كم كروكرو و منماز ب-٢٥٩٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَحَلِيِّ ، ثُمَّ الْقَسْرِيِّ ، قَالَ :

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اسْنَا ذَنْت عَلَى حُذَيْفَة ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَأْذَنْ لِي ، فَرَجَعْت فَإِذَا رَسُولُهُ قَدُ لَحِقَنِي ، فَقَالَ : مَا رَدُّك ؟ قُلْتُ : اسْنَا ذَنْت عَلَى حُذَيْفَة ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَأْذَنْ لِي ، فَرَجَعْت فَإِذَا رَسُولُهُ قَدُ لَحِقَنِي ، فَقَالَ : مَا رَدُّك ؟ قُلْتُ :

ظَنَنْت أَنَّك نَانِمٌ ، قَالَ : مَا كُنْتُ لَأَنَامَ خَتَى أَنْظُرَ مِنْ أَيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ ، قَالَ : فَحَدَّثُت بِهِ مُحَمَّدًا ، فَقَالَ : قَدْ فَعَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۵۹۵۵) حفرت جندب بن عبدالله بروایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت حذیف دی فو سے تین مرتبا جازت ما گی لیکن انہوں نے مجھے اجازت نہ دی تو میں واپس بلٹ گیا۔ پھرا چا تک ان کا قاصد میرے پاس آیا۔ (مجھے لے آیا) آپ ٹائٹو نے مجھے سے بوچھا جمہیں کس چیز نے واپس کردیا تھا؟ میں نے جواب دیا: میں نے بیگان کیا کہ آپ سوئے ہوں گے۔ انہوں نے فرمایا:
میں تب نہیں سوتا جب تک میں سورج کے طلوع کی جگہ نہ دیکھ لوں۔ راوی کہتے ہیں میں نے یہ بات محمدے بیان کی تو انہوں نے فرمایا: جناب نی کر میم مَرِفَظَیْنَمَ کے ایک سے زیادہ صحابہ بڑی کہ تاہ کارتے تھے۔

# ( ٣٢ ) كلام عبادة بن الصّامِتِ رضى الله عنه

## حضرت عباده بن صامت طالفية كاكلام

( ٣٥٩٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ :إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، قَالَ اللَّهُ :مَيِّزُوا مَا كَانَ لِي مِنَ الدُّنْيَا ، وَأَلْقُوا سَائِرَهَا فِي النَّارِ.

(ابن المبارك ۵۳۳)

(۳۵۹۵۲) حفزت عبادہ بن صامت ہے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ارشادِ خداوندی ہوگا۔ دنیا میں ہے جو کچھ میرے لیے تھااس کوجدا کرلواور باتی دنیا کوجہنم میں ڈال دو۔

( ٣٥٩٥٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، فَقَالَ رَجُلٌّ يُصَلِّى يَبْتَغِى وَجْهَ اللهِ ، وَيُبِحِبُّ أَنْ يُخْمَدَ ، قَالَ : لَيُّسَ بِشَىءٍ ، إنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا خَيْرُ شَرِيك ، فَمَنْ كَانَ لَهُ مَعِى شِرِكْ فَهُو لَهُ كُلُّهُ لاَ حَاجَةَ لِى فِيهِ.

(۳۵۹۵۷) حضرت شبرین حوشب ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آ دی حضرت عبادہ بن صامت رہی ہیں جا صاصر ہوااور اس نے کہا: ایک آ دمی اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے اور اس بات کو پہند کرتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ آپ ٹی ہی نے فرمایا: یمل کچھ ( کام کا) نہیں۔ارشاد خداوندی ہے: میں بہتر شر یک ہوں۔ پس جس آ دمی کی میرے ساتھ شرکت ہوتو وہ چیز سری اُس کی ہے۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔

( ٣٥٩٥٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ أَبِى شَبِيبٍ يُحَدَّثُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ :أَتَمَنَّى لِحَبِيبِي أَنْ يَقِلَّ مَالُهُ أَوْ يُعَجَّلَ مَوْتُهُ. و معنف ابن الى شيبه متر جم ( جلده ا ) و معنف ابن الى شيبه متر جم ( جلده ا ) و معنف ابن الى شيبه متر جم ( جلده ا

گر سے بادہ بن صامت والحق فرماتے ہیں: میں اپنے دوست کے لیے اس بات کو پیند کرتا ہوں کہ اس کا مال کم ہویا کی موت جلدی آئے۔ س کی موت جلدی آئے۔

# ( ٣٣ ) كلامر أبي موسى رضي الله عنه

# حضرت ابوموسي ولتنفؤ كاكلام

٣٥٩٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ هَذَا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ ، وَهُمَا مُهْلِكَاكُمْ. (ابو نعيم ٢٦١ لبن حبان ٢٩٣)

معید و معارضه و معارضه میرون سم ، وجو علیم منت بین عب منته میں اور درہم نے ہلاک کیا تھا ۔ (۳۵۹۵۹) حضرت ابومویٰ رہی ہی دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہتم سے پہلے جولوگ تھے انہیں اس دیناراور درہم نے ہلاک کیا تھا

اور يهى دو تهمين بھى ہلاك كرنے والے ميں۔ ( ٣٥٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْرِنِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي

مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامُ رَبِّهِ جَنْتَانِ ﴾ قَالَ : جَنْتَانِ مِنْ ذَهَبٍ لِلسَّابِقِينَ وَجَنْتَانِ مِنْ فِضَّةٍ لِلتَّابِعِينَ. (حاكم ٣٤٣)

(۳۵۹۷۰) حضرت ابن ابی موی ،اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ (وَلِمَنْ خَافَ مَقَامٌ رَبَّهِ جَنْنَانِ) فرمایا: سابقین کے لیے دوسونے کی جنتیں ہوں گی۔ دوسونے کی جنتیں ہوں گی۔

( ٣٥٩٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :الشَّمْسُ فَوْقَ رُؤُوسِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَعْمَالُهُمْ تُظِلَّهُمْ ، أَوْ تُصَحِّبُهِمْ.

(۳۵۹۷۱) حضرت ابوموی بینی نی سے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج لوگوں کے سروں پر ہوگا اورلوگوں کے اعمال لوگوں پر سامیر کریں گے یاان کوسورج کے لیے جیسوڑیں گے۔

( ٣٥٩٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ: كُنَا مَعَ أَبِى مُوسَى، قَالَ : فَهَامَ أَبُو مُوسَى مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّى ، فَقَرَأَ قِرَانَةً حَسَنَةً ، ثُمَّ قَالَ : النَّهْمَ فَجِنْنَا اللَّيْلِ يُصَلِّى ، فَقَرَأَ قِرَانَةً حَسَنَةً ، ثُمَّ قَالَ : النَّهْمَ أَنْتُ مُؤْمِنٌ تُحِبُّ الْمُهَيْمِنُ ، سَلاهٌ تُحِبُّ السَّلامَ ، صَادِقٌ تُحِبُّ الصَّادِقَ.

(٣٥٩٦٢) حفزت مسروق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابوموی بڑیٹو کے ساتھ تھے کہتے ہیں: پس ہم رات کوایک ویران باغ میں آئے ۔مسروق کہتے ہیں حضرت ابوموی بڑیٹو رات کو کھڑے ہوئے ،نماز پڑھی،خوبصورت قراءت کی پھر کہا: اے

الله! نومومن ہاورمومن کو بسند کرتا ہے۔ میمن ہاورمیمن کو بسند کرتا ہے۔ سلام ہاورسلامتی کو بسند کرتا ہے۔ سچا ہے اور سچے کو بسند کرتا ہے۔ وَ مَصْفَائِنَ الْبَشِيمِ مِنْ الْمِسُلِ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ شَقِيق ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : تَخُرُجُ نَفُسُ الْمُؤْمِنِ وَهِى أَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسُكِ ، قَالَ : فَيَصْعَدُ بِهَا الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَهَا فَتَلَقَّاهُمْ مَلَائِكَةٌ دُونَ الْمُشَوِينِ وَهِى أَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسُكِ ، قَالَ : فَيَصْعَدُ بِهَا الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَهَا فَتَلَقَّاهُمْ مَلَائِكَةٌ دُونَ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ : مَنْ هَذَا مَعَكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : فَلَانْ وَيَذْكُرُونَهُ بِأَحْسَنِ عَمَلِهِ ، فَيَقُولُونَ : حَيَّاكُمَ اللَّهُ وَحَيَّا مَنْ مَعَكُمْ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : فَلَانْ وَيَذْكُرُونَهُ بِأَحْسَنِ عَمَلِهِ ، فَيَقُولُونَ : حَيَّاكُمُ اللَّهُ وَحَيَّاكُمُ اللَّهُ مَنْ مَعَكُمْ ، قَالَ : فَيَشُوقُ وَجُهُهُ فَيَأْتِي الرَّبَّ وَلِوجُهِهِ بُرْهَانٌ مِثْلُ الشَّمْسِ ، قَالَ : فَيُشُوقُ وَجُهُهُ فَيَأْتِي الرَّبَّ وَلِوجُهِهِ بُرْهَانٌ مِثْلُ الشَّمْسِ ، قَالَ : فَيَشُولُونَ الْجَنَّةُ مَنْ الْجَيْفَةِ ، فَيَصْعَدُ بِهَا الْمَلَائِكُةُ الَّذِينَ يَتَوَقَّوْنُهَا فَتَلَقَّاهُمُ مَا ظَلَمَهُ اللَّهُ شَيْنًا ، قَالَ : وَقَرَأَ أَبُو مُوسَى : ﴿ وَلَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةُ حَتَى يَلِحَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْحِيَاطِ ﴾.

فَمَا ظَلَمَهُ اللَّهُ شَيْنًا ، قَالَ : وَقَرَأَ أَبُو مُوسَى : ﴿ وَلَا يَدُخُلُونَ الْجَنَةَ حَتَى يَلِحَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْحِيَاطِ ﴾.

(۳۵۹۱۳) حضرت ابوموی وائی کو در دایت ہوہ کہتے ہیں کہ موئی کی دوح نکتی ہوہ مشک سے زیادہ خوشبوہ الی ہوتی ہے۔
راوی کہتے ہیں پھر جن فرشتوں نے اس روح کو نکالا ہوتا ہے وہ فرشتے اس کو لے کر اوپر جاتے ہیں۔ پھر ان فرشتوں کو آسان سے پہلے ہی اور فرشتے ہیں اور فرشتے ہیں: بیتمہار سے ساتھ کون ہے؟ بیفر شتے جواب دیتے ہیں کہ فلاں ہا ور فرشتے اس کا ذکر اس کے بہتر ین عمل کے ذریعہ سے کرتے ہیں۔ اس پر سوال کرنے والے فرشتے کہتے ہیں: خدا تعالیٰ تم پر بھی رحمت کرے اور جو تمہار سے ساتھ ہاں پر بھی رحمت کرے داوی مہار سے ساتھ ہاں پر بھی رحمت کرے۔ راوی کہتے ہیں پھر اس کے لیے آسان کے درواز سے کھول دیئے جاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں پھر اس کا چرہ روش ہوجا تا ہے۔ بس وہ پر وردگار کے پاس آتا ہے تو اس کے چہرے میں سورج کی مثل دلیل موجود ہوتی ہے۔ فرمایا: اور جو دوسرا ہے اس کی روح نگل ہے جبکہ وہ مردار سے زیادہ بد بودار ہوتی ہے۔ جو فرشتے اس کو نکا لتے ہیں وہ اس کو لے کراوپر جاتے ہیں تو آسان سے پہلے کھو فرشتے آئیں طلتے ہیں اور کہتے ہیں: اس کو والیس کردو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظام نہیں کیا۔ برترین عمل کا ذکر کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: اس پروہ فرشتے کہتے ہیں: اس کو والیس کردو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظام نہیں کیا۔ برترین عمل کا ذکر کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: اس پروہ فرشتے کہتے ہیں: اس کو والیس کردو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظام نہیں کیا۔ راوی کہتے ہیں پر عمل کا ذکر کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں تاس پر وہ فرشتے کہتے ہیں: اس کو والیس کردو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظام نہیں کر سے ہیں پھر حضرت ابوموی وی ٹوٹ نے یہ تیں: اس پروہ فرشتے کہتے ہیں: اس کو والیس کردو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظام نہیں کیا۔

( ٣٥٩٦٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَتُبَ أَبُو مُوسَى إِلَى عَامِرٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى عَامِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ الَّذِى كَانَ يُدْعَى عَامِرَ بْنَ عَبْدِ قَيْسٍ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى عَهِدْتُك عَلَى أَمْرٍ وَبَلَغَنِى أَنَّك تَغَيَّرُت، فَإِنْ كُنْت عَلَى مَا عَهِدْت فَاتَّقِ اللَّهَ وَدُمْ ، وَإِنْ كُنْت تَغَيَّرُت فَاتَّقِ اللَّهَ وَعُدْ.

( ٣٥٩٦٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :الْجَلِيسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) كي المستخصص عليه عليه مترجم (جلدوا) كي المستخصص عليه الذهب

الْوَحْدَةِ وَالْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ ، أَلَا إِنَّ مَثْلَ الْجَلِيسِ الْطَّالِحِ كَمَثَلِ الْعِطْرِ أَلَا يُحْذِكَ يَعْبَقُ بِكَ مِنْ رِيجِهِ ، أَلَا وَإِنَّ مَثْلَ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثْلِ الْكِيرِ إِلَّا يَحْرُقُك يَعْبَقُ بِكَ مِنْ رِيجِهِ ، أَلَا وَإِنَّمَا سُمِّى الْقَلْبُ مِنْ تَقَلِّبِهِ ، أَلَا وَإِنَّ مَثَلَ الْقَلْبِ مَثَلُ رِيشَةٍ مُتَعَلَّقَةٍ بِشَجَرَةٍ فِى فَضَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ فَالرِّيحُ تُقَلِّبُهَا ظَهْرًا وَبَطُنًا. (ابن المبارك ٣٥٨)

(۳۵۹۵۵) حفرت ابوموی وی فی سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم نظین، خلوت سے بہتر ہوتا ہے اور خلوت، برے ہم نشین سے بہتر ہے۔ خبر دار! اجھے ہم نظین کی مثال عطر کی ہے آگر وہ تھے نہ بھی دیتو بھی خوشبولگ کرتم مہک جاؤگے۔ اور خبر دار! برے ہم نشین کی مثال بھٹی کی دھونی کی ہے آگر وہ تہ ہیں نہ جلائے تو اس کی بوتمہیں بہتی جائے گی۔ خبر دار! دل کو دل اس کے پلنے کی وجہ ہم نشین کی مثال بھٹی کی مثال زمین کے اوپر فضا میں درخت کے ساتھ لٹکے ہوئے پر کی ہی ہے۔ کہ ہوااس کو اوپر، نیچے کی جائی رہتی ہے۔

( ٣٥٩٦٦) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى فِي منزله فَسَمِعَ النَّاسَ يَتَكَلَّمُونَ فَسَمِعَ فَصَاحَةً وَبَلاَغَةً ، قَالَ : فَقَالَ : يَا أَنَسُ ، هَلُمَّ فَلْنَذُكُو اللَّهَ سَاعَةً ، فَإِنَّ هَوُلاَءِ يَكَادُ أَحَدُهُمُ أَنْ يَفُوى الأَدِيمَ بِلِسَانِهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَنَسُ ، مَا ثَبَّطُ النَّاسَ عَنِ الآخِوَةِ مَا سَاعَةً ، فَإِنَّ هَوُلاَءِ يَكَادُ أَحَدُهُمُ أَنْ يَفُوى الأَدِيمَ بِلِسَانِهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَنَسُ ، مَا ثَبَّطُ النَّاسَ عَنِ الآخِوَةِ مَا تَبَطُهُمُ عَنها ؟ قَالَ : قُلْتُ : الدُّنْيَا وَالشَّهُوَاتُ ، قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ غُيْبَتِ الآخِوَةُ وَعُجَلَتِ الذُّنْيَا ، وَلَوْ عَايَنُوا مَا عَلَوْ اللَّهُمَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۳۵۹۱۱) حفرت انس قطائو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابوموی وہٹنو کے ہمراہ ان کے گھر پر تھے کہ انہوں نے کچھلوگوں کو باتیں کرتے سنا اور انہوں نے فصاحت و بلاغت کے ساتھ سنا۔ راوی کہتے ہیں انہوں نے فر مایا: اے انس! آؤ، ہم کچھ دیرالغد کا ذکر کرلیں۔ کیونکہ بیتوا ہے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک اپنی زبان سے چمڑے کو کاٹ دے چمر آپ وہٹنو نے فر مایا:

میں چیز نے لوگوں کو آخرت سے روکا ہے؟ کس چیز نے انہیں اس سے روکا ہے؟ راوی کہتے ہیں میں نے کہا: و نیا اور خواہشات۔
آپ وہٹنو نے فر مایا بنہیں۔ بلکہ آخرت آ تکھوں سے نائب ہے اور د نیا حاضر ہے۔ اگر لوگ معائنہ کرلیں تو ان کے در میان عدل نہ کریں اور نہ متر د د ہوں۔

( ٣٥٩٦٧ ) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ زِيادِ بْنِ مِخْرَاقِ ، عَنْ أَبِى إِيَاسٍ ، عَنْ أَبِى كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى الْاشْعَرِى ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ كَائِنٌ لَكُمْ أَجْرًا ، وَكَائِنٌ لَكُمْ ذِكْرًا ، وَكَائِنٌ عَلَيْكُمْ وِزْرًا ، فَاتَبِعُوا الْقُرْآنَ ، وَلَا يَتَبَعُكُمْ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَتَبِعَ الْقُرْآنَ يَهْبِطُ بِهِ عَلَى رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ يَتَبَعُهُ الْقُرْآنُ يُزَخَّ فِى قَفَاهُ فَيَقْذِفْهُ فِى جَهَنَّمَ.

(٣٥٩٧٧) حضرت ابومویٰ اشعری رئی ہے دوایت ہے کہ انہوں نے فر مایا: بیشک بیقر آن تمہارے لیے اجر ہوگا اور تمہارے

( ٣٥٩٦٨) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ: إِذَا أَصْبَعَ إِبْلِيسُ بَعَثَ جُنُودَهُ فَيَقُولُ : لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى شَرِبَ ، قَالَ: أَنْتَ ، قَالَ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى زَنَى قَالَ: أَنْتَ ، قَالَ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى فَتَلَ ، قَالَ : أَنْتَ . قَالَ : أَنْتَ ، قَالَ : أَنْتَ . قَالَ : أَنْتَ .

(۳۵۹۱۸) حضرت ابوموی بیان سے دوایت ہوہ کہتے ہیں کہ جب ابلیس مبح کرتا ہے تواپے تشکر کو بھیجا ہے۔ ایک کہتا ہے: میر مسلسل ساتھ رہا یہاں تک کداس نے شراب بی لی۔ شیطان کہتا ہے تو تھیک ہے۔ ایک دوسرا کہتا ہے۔ میں مسلسل ساتھ رہا یہار تک کداس نے زنا کرلیا۔ ابلیس کہتا ہے: تو ٹھیک ہے۔ ایک کہتا ہے: میں مسلسل ساتھ رہا یہاں تک کداس نے قل کرلیا۔ ابلیس کہتا ہے۔ تو ٹھیک ہے۔

( ٣٥٩٦٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ أَبِى هُنْدٍ ، عَنْ أَبِى حَرُبِ بْنِ أَبِى الْاَسُوَدِ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :جَمَعَ أَبُو مُوسَى الْقُرَّاءَ ، فَقَالَ :لاَ يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ ، قَالَ :فَدَخُلْنَا زُهَا. ثَلَاثُ مِنَة رَجُلٍ فَوَعَظَنَا ، وَقَالَ :أَنْتُمْ قُرَّاءُ هَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتُمْ ، فَلاَ يَطُولَنَّ عَلَيْكُمَ الْأَمَدُ فَتَقْسُو قُلُوبُكُمْ كَمَ قَسَتْ قُلُوبُ أَهْلِ الْكِتَابِ.

(۹۲۹ هـ ۳۵) حفرت ابوالاسود سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفرت ابوموی شائٹو نے قراء کو جمع کیا۔ آپ دائٹو نے فرمایا: یہاں و ۶۶ آئے جس نے قرآن جمع کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں ہم تین صد کے قریب آ دمی جمع ہوئے ۔ پس آپ درائٹو نے ہمیں نصیحت فرمائی اور کہاتم لوگ اس شہر کے قاری ہو۔ تم لوگ امیدیں لمبی نہ باندھو ور نہتمہارے دل بخت ہوجا کیں گے جس طرح اہل کتاب کے دل سخت ہو گئے تھے۔



# ( ٣٤ ) كلام ابنِ الزّبيرِ رضي الله عنه

## حضرت ابن زبير والتنظ كاكلام

( ٣٥٩٧١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهُ وَتِلْد.

(٣٥٩٧١) حضرت مجامدے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر ڈٹاٹٹھ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو میخ کی طرح ہوتے۔

ر ٣٥٩٧٢) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُو بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ:هَا رَأَيْت سَجُدَةً أَعْظَمَ مِنْ سَجُدَتِهِ، يَعْنِي ابْنَ الزَّبَيْرِ.

(٣٥٩٧٢) حضرت ابعاسحاق بروايت بوه كمتم بين كهين في ان سيابن زبير رفاهن سيك تحديد سي بواتجده نبيس ديكها-

( ٣٥٩٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : ﴿ وَكُذِ الْعَفُو ﴾ قَالَ : مَا أُمِرَ بِهِ إِلا مِنْ أَخُلَاقِ النَّاسِ ، وَايْمُ اللهِ لآخُذَنَّ بِهِ فِيهِمْ مَا صَحِبْتهمْ.

(٣٥٩٤٣) حضرت عبدالله بن زبير جلافي سروايت بوه كت بين ﴿ حُلِد الْعَفُو ﴾ فرمايا: آب جلافي كولوگول كاخلاق س

ر معدا مان اور خدا کو معدون و بیر روان میں رہوں گامیں بھی اسی پر عمل کروں گا۔ بی علم دیا گیا۔اور خدا کو قتم! جب تک میں لوگوں میں رہوں گامیں بھی اسی پر عمل کروں گا۔

( ٣٥٩٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنِ الْاَسُودِ بْنِ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِى نَوْفَلِ بْنِ أَبِى عَفْرَبٍ ، قَالَ :دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ مُوَاصِلٌ لِخَمْسَ عَشْرَةَ.

(۳۵۹۷ ) حضرت ابونوفل بن ابوعقرب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابن زبیر دہنٹو کے پاس عاضر ہوئے تو وہ یندرہ روز سے صوم وصال رکھ رہے تھے۔

( ٣٥٩٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ مَرْزُبَانَ، قَالَ:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيُّ، قَالَ:رَأَيْتُ ابُنَ الزَّبَيْرِ خَطَبَهُمْ ، وَقَالَ :إِنَّكُمْ جِنْتُمْ مِنْ بُلْدَانٍ شَتَّى تَلْتَمِسُونَ أَمْرًا عَظِيمًا ، فَعَلَيْكُمْ بِحُسْنِ الدَّعَةِ وَصِدْقِ النَّيَّةِ.

(۳۵۹۷۵) حضرت محمد بن عبیداللہ ہے روایت کے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر داپنی کولوگوں کو خطبہ دیتے ویکھا۔

آپ رَقَائُوْ نَ قَرَايا: ثَمِّ مَعْرَقَ شَهُول سے آئے ہواورا یک بڑی چیز کے مثلاثی ہو۔ لہذا تم پر حسن دعا اور صدق نیت لازم ہے۔ ( ٣٥٩٧٦) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ هِ شَاهِ بُنِ عُرُوةَ ، عَنُ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى ابْنِ الزَّبَيْرِ حِينَ بُويِعَ : سَلَامٌ عَلَيْكَ فَإِنِّى أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللّهَ الَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ لَاهُلِ طَاعَةِ اللهِ ابْنِ الزَّبَيْرِ حِينَ بُويِعَ : سَلَامٌ عَلَيْكَ فَإِنِّى أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَامَةً يُعْرَفُونَ بِهَا ، وَتُعْرَفُ فِيهِمْ مِنَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنّهْمِ عَنِ الْمُنْكِرِ ، وَالْعَمَلِ بِطَاعَةِ اللهِ وَاعْدَهُ أَهْلُ الْبَرِّ بِيرِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا اللّهِ ، وَاعْلَمْ أَنْ الْإِمَامَ مِثْلُ السُّوقِ يَأْتِيه مَا كَانَ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ بَرَّ الْجَانَةُ أَهْلُ الْبِرِّ بِيرِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا جَانَهُ أَهْلُ الْبُورِ بِفُجُورِهِمْ .

(٣٥٩٤٦) حضرت وہب بن كيمان سے روايت ہوہ كہتے ہيں كہ جب ابن زبير چاہئو كى بيعت كى مُن تواكب عراقي آ دي نے

ر معنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۱۰) کی مسئف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۱۰) کی مسئف ابن ابی المین متر الدی الیس ما ایس که خوالکه از دختم میرسازی میرسی مترسی میرسازی خوالد که ایمول دختی میرسازی کی معیونهس میرسازی الیس ما

آپ کو خط لکھا: '' تم پرسلامتی ہو۔ میں تمہارے سامنے اس خداکی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ اما بعد! پس ا،
کی اطاعت کرنے والوں اور اہل خیر کی ایک علامت ہوتی ہے جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ اور وہ چیزیں ان میں پہچانی جا
ہیں۔ امر بالمعروف، نبی عن المئکر ، خداکی فرما نبر داری والے عمل اور جان لوکہ امام کی مثال باز ارکی ہی ہے۔ اس میں جو ہوگا وہ بی ،
کے پاس آئے گا۔ اگر امام نیک ہوگا تو نیک لوگ اپنی نیکی کے ساتھ اُس کے پاس آئیں گے اور اگر امام فاجر ہوتو اہل فجو راس کے
پاس آئے فور کے ساتھ آئیں گے۔

. ( ٣٥٩٧٧ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْاَسَدِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُتَى ، عَنْ أُبَى بُ كَعْبٍ ، قَالَ : إِنَّ طَعَامَ ابْنِ آدَمَ ضُرِبَ مَثَلًا ، وَإِنَّ مَلَّحَهُ وَقَزَّحَهُ ، عَلِمَ إِلَى مَا يَصِيرُ.

(۳۵۹۷۷) حضرت ابی بن کعب سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ ابن آ دم کے کھانے کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اگر اس میں خور نمک مصالحے ڈالے جائیں گے تو جوانجام ہوگا وہ اس سے واقف ہے۔

( ٣٥٩٧٨ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهُ أَتِهِ بِطَعَامٍ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : قِتِلَ حَمْزَةُ وَلَمْ نَجِدُ مَا نُكَفِّنُهُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنْى ، وَقَٰتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَ \* خَيْرٌ مِنْى وَقَٰتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَ \* خَيْرٌ مِنْى وَلَمْ يَجِدُ مَا نَكَفِّنُهُ ، وَقَدْ أَصَبْنَا مِنْهَا مَا أَصَبْنَا ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : إِنِّى لَاخْشَى أَنْ نَكُونَ وَ عُجِّدٌ مِنْ وَلَهُ بِيَالَهُ فِى الدُّنْيَا.

(۳۵۹۷۸) حفزت عبدالرحمٰن بنعوف کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے پاس کھانا لایا گیا تو حضزت عبدالرحمٰن ۔ فر مایا: حضزت حمز قبل کیے گئے لیکن ہمارے پاس ان کے کفن وینے کے لیے پچھموجو دنہیں تھا جبکہ وہ مجھ سے بہتر تھے اور مصعبہ بن عمیر کوتل کیا گیاوہ بھی مجھ سے بہتر تھے۔لیکن ہمارے پاس ان کی تکفین کے لیے پچھموجود نہ تھا۔ جبکہ ہمیں اس دنیا سے جو ہے وہ تو ملا ہے پھر حضرت عبدالرحمٰن نے فر مایا: مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ہماری پاکیزہ چیزیں ہمیں دنیا ہی میں تو پیشگر نہیں دے دی شکئیں۔

ه المن الي شيه متر جم ( جلده ۱) كي مستف ابن الي شيه متر جم ( جلده ۱) كي مستف ابن الي شد متر جم ( جلده ۱)

بید فکم پُنجید ، قال : فطفِفْت أقُولُ : اللَّهُمَّ سَلَمْنِی وَسَلِّمُ مِنِی ، قالَ : فَتَجَلَّتُ وَلَمُ أُصِبُ مِنْهَا بِشَیْء .

(۳۵۹۷) حفرت عون بن عبدالله ہے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ فتندابن زبیر وزینو کے وقت میں ایک آ دی مصر میں ایک باغ میں فکر مند ، ممکنین بیٹے والے آ دی کواپنے سامنے کھڑے میں فکر مند ، ممکنین بیٹے والے آ دی کواپنے سامنے کھڑے بایا۔ بیلے والے نے کہا کیا بات ہے کہ میں تمہیں فکر مند اور ممکنین پاتا ہوں؟ گویا کہ اس نے اس کو بلکا بجھتے ہوئے کہا: کوئی بات نہیں۔ اس پر بیلے والے نے کہا اگر تو یہ دنیا کی فاطر ہو دنیا ایک حاضر سامان ہے جس سے نیک اور بدکھا تا ہے۔ اور آ خرت نہیں۔ اس پر بیلے والے نے کہا: اگر تو یہ دنیا کی فاطر ہو دنیا ایک حاضر سامان ہے جس سے نیک اور بدکھا تا ہے۔ اور آ خرت ایک سے وقت ہے جس میں قدرت والا بادشاہ فیصلہ کرے گا۔ حق اور باطل کے در میان فیصلہ کرے گا۔ یہاں تک کہ اس نے ذکر کیا کہ اس کے گوشت کی طرح مفاصل ہیں۔ جوان میں ہے کسی شے میں غلطی کرے گا وہ حق سے غلطی کر بیٹھے گا۔

جب اس آ دی نے یہ باتیں سنیں تو کہا میری فکر مندی مسلمانوں کے اندرونی مسلمیں ہے۔ راوی کہتے ہیں اس پراس آ دی نے کہا بختے مسلمانوں پر شفقت کی وجہ ہے نجات دے گا اور تم سوال کرو۔ وہ کون شخص ہے جس نے اللہ ہے مانگا ہو پھراس کوعطانہ کیا گیا ہو؟ اس نے اللہ ہے دعا کی جواور قبول نہ ہوئی ہو؟ خدا پر تو کل کیا ہواور خدا اس کو کافی نہ ہوا ہو؟ اور خدا پر مجروسہ کیا ہوا ور خدا نے اس کو نجات نہ دی ہو؟ راوی کہتے ہیں۔ چنا نچہ میں نے کہنا شروع کیا۔ اے اللہ! تو مجھے بھی سلامت رکھنا اور مجھے سے بھی سلامت رکھنا اور مجھے سے بھی سلامت رکھنا ور مجھے اس ہے کوئی نقصان نہیں ہوا۔

( ٣٥٩٨ ) حَلَّثُنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنُ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهِيْلٍ ، قَالَ :لَقِيَنِي أَبُو جُحَيْفَةَ ، فَقَالَ لِي :يَا سَلَمَةُ مَا بَقِيَ شَيْءٌ مِمَّا كُنْت أَعْرِفُ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةُ ، وَمَا مِنْ نَفْسٍ تَسُوَّنِي أَنْ تَفْدِيَنِي مِنَ الْمَوْتِ ، وَلَا نَفْسُ ذُبَابِ ، قَالَ :ثُمَّ بَكَى.

(۳۵۹۸۰) حفرت سلمہ بن کہیل ہے روایت کے وہ کہتے ہیں کہ ابو جحیفہ کی میرے ساتھ ملا قات ہوئی تو اس نے مجھے کہا: اے سلمہ! میری پیچان والی چیزوں میں سے صرف بینماز ہی رہ گئی ہے۔ مجھے کوئی نفس موت سے چھڑا کرخوش نہیں کرتا اور نہ کھی کانفس راوی کہتے ہیں چھروہ رو پڑے۔

( ٣٥٩٨١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَلِى بْنِ الْأَفْمَرِ ، عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ ، قَالَ : جَالِسُوا الْكُبَرَاءَ وَخَالِطُوا الْحُكَمَاءَ وَسَائِلُوا الْعُلَمَاءَ.

(٣٥٩٨١) حضرت ابو جحيفه بروايت ميره كتبة مين برول كے ساتھ ميمھو حكماء بيلواورعلاء سے يوچھو۔

( ٣٥٩٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى عَدِى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى زِيادٍ ، قَالَ : مَرُّوا بِجِنَازَةِ أَبِى عَبُدِ الرَّحُمَنِ عَلَى أَبِى جُحَيْفَةَ ، فَقَالَ : اسْتَرَاحَ وَاسْتُرِيحَ مِنْهُ.

( ٣٥٩٨٢) حضرت يزيد بن الى زياد سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەلوگ ابوعبد الرحمٰن كاجناز ہ لے كرحضرت ابو جحیفہ کے پاس سے گزرے تو آپ بڑا تئی نے فرمایا: راحت یا گیااوراس سے بھی راحت یا گی گئی۔

( ٣٥٩٨٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ أَبِى

عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ﴾ قَالَ :عَذَابُ الْقَبْرِ. (٣٥٩٨٣) حضرت ابوسعيد ع ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ﴾ كيار عين روايت بي كتب بين كه يهذاب قبر بيد

( ٣٥٩٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ لَوَادُّكُ إِلَى مَعَادٍ ﴾ قَالَ : مَعَادُهُ آخِرَتُهُ : الْجَنَّةُ.

(۳۵۹۸۳) حضرت ابوسعید سے ﴿ لَوَ ادُّك إِلَى مَعَادٍ ﴾ كے بارے میں روایت ہےوہ كہتے ہیں: معادیعنی اس كی آخرت بعنی جنت۔

( ٣٥٩٨٥) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنُ أَبِي الْوَدَّاكِ ، عَنُ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ يَلْقَاهُ أَبُوهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ : قَدْ كُنْت آمُرُك وَأَنْهَاك فَعَصَيْتِي ، قَالَ : وَلَكِنَّ الْيَوْمَ لَا أَعْصِيك ، قَالَ : فَيُقُولُ : إِنَّ اللَّهَ وَعَدَنِي قَالَ : فَيُقُبِلُ إِبْرَاهِيمُ إِلَى الْجَنَّةِ وَهُو مَعَهُ ، قَالَ : فَيُقَالَ لَهُ : يَا إِبْرَاهِيمُ ، دَعُهُ ، قَالَ : فَيَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ وَعَدَنِي قَالَ : فَيُقْبِلُ إِبْرَاهِيمُ وَيُكُلِّمُهُ أَنْ لَا يَخُذُلُنِي الْيُومَ ، قَالَ : فَيُأْتِي إِبْرَاهِيمَ آتٍ مِنْ رَبِّهِ مَلَك ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَيَرْتَاعُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ وَيُكَلِّمُهُ أَنْ لَا يَخُذُلُنِي الْيُومَ مَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : فَيُنْطِقُ الْمَلَكُ وَيَمْشِي إِبْرَاهِيمُ نَحُو الْجَنَّةِ ، قَالَ : فَيُنَادِيهِ أَبُوهُ : يَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ فَوْ الْجَنَّةِ ، قَالَ : فَيُنْطَقُ الْمَلَكُ وَيَمْشِي إِبْرَاهِيمُ نَحُو الْجَنَّةِ ، قَالَ : فَيُنَادِيهِ أَبُوهُ : يَا إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ : فَيُنْوَلِقُ الْمَلَكُ وَيَمْشِي إِبْرَاهِيمُ نَحُو الْجَنَّةِ ، قَالَ : فَيُنادِيهِ أَبُوهُ : يَا إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ : فَيَلُوهُ وَقَدُ غُيِّرَ خَلْقُهُ ، قَالَ : فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ : أَنْ أَنْ أَقُلُ أَنْ مُ اللَّهُ وَيَدَى اللَّهُ وَلَا اللّهُ اللّهِ الْمَلْكُ وَيَمْشِي إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ : فَيَلْتَوْتُ إِلَيْهِ وَقَدُ غُيِّرَ خَلْقُهُ ، قَالَ : فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ ، أَقُلْ أَوْلَ الْمَالِقُ الْعُهُ مُ اللّهُ الْعَلَى اللّهَ اللّهَ الْمَالِقُ اللّهُ الْمَالِقُ اللّهُ الْمَالِقُ الْمُلْكُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ عُلُ اللّهُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُكُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۳۵۹۸۵) حفرت ابوسعید بروایت ہو وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن حفرت ابراہیم کے والد کی حفرت ابراہیم سے ملاقات ہوگی۔ وہ حفرت ابراہیم سے باکس عیو حضرت ابراہیم ان ہیں گے۔ تحقیق میں نے آپ کو حکم دیااورآپ کو منع کیا لیکن آپ نے میری نافر مانی کی۔ والد کہیں گے۔ لیکن آج تو میں تمہاری نافر مانی نہیں کروں گا۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابراہیم کو کہا جائے گا۔ اب ابراہیم جنت کی طرف چل دیں گے اور وہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابراہیم کو کہا جائے گا۔ ابراہیم! اس کو چھوڑ دے۔ راوی کہتے ہیں وہ کہیں گے تحقیق اللہ تعالی نے میر بے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ جھے آئ کے دن رسوا ابراہیم! اس کو چھوڑ دے۔ راوی کہتے ہیں وہ کہیں گے تحقیق اللہ تعالی نے میر بے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ جھے آئ کے دن رسوا نہیں کرے گا۔ راوی کہتے ہیں پھر حضرت ابراہیم کے پاس ان کے پروردگار کے پاس سے ایک فرشتہ آئے گا اور انہیں سلام کے گا۔ پس حضرت ابراہیم علایقیا ہمی ان کے ہمراہ جنت کی طرف چلیں گے۔ مافل ہوجا کی عرف کی ہوئی۔ راوی کہتے ہیں اس کی طرف التفات کریں گے۔ والد سے مافول ہوجا کی عرف کو گھر فرشتہ چلنے گئے گا اور حضرت ابراہیم علایقیا کہیں گے۔ راوی کہتے ہیں اس کی طرف التفات کریں گئے والی کی خشقت ہی بدل چکی ہوگ۔ راوی کہتے ہیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علایقیا کہیں گے۔ آف، اُف۔ پھر آپ علایقیا سید ھے کی خشقت ہی بدل چکی ہوگ۔ راوی کہتے ہیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علایقیا کہیں گے۔ اُف، اُف۔ پھر آپ علایقیا سید ھے موائیں گا اوراس کوچھوڑ ویں گے۔

# ( ٣٥ ) كلام ربِيعِ بنِ خثيمٍ رحمه الله حضرت ربيع بن حثيم كاكلام

( ٣٥٩٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمِ إِذَا مَرَّ بِالْمَجْلِسِ يَقُولُ : قُولُوا خَيْرًا وَافْعَلُوا خَيْرًا وَدُومُوا عَلَى صَالِحَةٍ ، وَلَا تَقْسُ قُلُوبُكُمْ ، وَلَا يَنَطَاوَلُ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ، قَالُوا :سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.

(٣٥٩٨٦) حضرت ابويعلى سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كد حضرت رہج بن خشيم جب كم مجلس كے ياس سے روايت ہے تو كہتے تھے۔خیر کی بات کہوخیر کا کام کرو۔ا چھے کمل پر مداومت رکھو۔تمبارے دل بخت نہ ہوجا ٹیں اورتمہاری مہلت زیادہ نہ ہوجائے اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالا نکہانہوں نے نہیں سناتھا۔

( ٣٥٩٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ إِذَا قِيلَ لَهُ : كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَقُولُ :أَصْبَحْنَا ضُعَفَاءَ مُذْنِبِينَ نَأْكُلُ أَرْزَاقَنَا وَنَنْتَظِرُ آجَالَنَا.

(٣٥٩٨٧) حضرت ابويعلى سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جب حضرت رہيج ہے كہا جاتا آپ نے ضبح كس طرح كى؟ تو آپ فر ماتے: ہم نےضعف اور گنا ہگاری کی حالت میں صبح کی کہ ہم اپنے رزق کھار ہے ہیں اورا پی موتوں کا تظار کرر ہے ہیں۔ ( ٢٥٩٨٨ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، عَنْ رَبِيعِ ، قَالَ : مَا أُحِبُّ مُنَاشَدَةَ الْعَبْدِ رَبَّه

يَقُولُ : رَبِّ فَضَيْت عَلَى نَفُسِكَ الرَّحْمَةَ ، قَضَيْت عَلَى نَفُسِكَ كَذَا ، يَسْتَبْطِءُ ، وَمَا رَأَيْت أَحَدًا يَقُولُ : رَبِّ قَدُ أَذَّيْتِ مَا عَلَىَّ فَأَدِّ مَا عَلَيْك.

(٣٥٩٨٨) حضرت ربيع ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بندہ کی بید عا،اپنے رب سے کرنا پیندنہیں ہے کہ وہ کہے:اے اللہ! تو نے اپنے او پر رحمت کا فیصلہ کرلیا ہے تو نے خود پریہ فیصلہ کرلیا ہے۔ (یہ کہد کر) بندہ ستی کا مظاہرہ کرے۔ میں نے کسی کویہ کہتے نہیں دیکھا کہاہے میرے پروردگار! جو مجھ پرلازم تھاو دمیں نے اداکر دیا ہے۔ پس جو تجھ پرلازم ہے وہ تو اداکر دے۔

( ٣٥٩٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، عَنْ رَبِيعِ بُنِ خُشَيْمٍ ، قَالَ : مَا غَالِبٌ يَنْتَظِرُهُ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِنَ الْمُؤْتِ.

(٣٥٩٨٩) حفرت رئيج بن خشيم بروايت بوه كتب بين كموت بيزياده بهتركوئي غائب چيزالي نبيس جس كامومن

( .٣٥٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ خُثَيْمٍ أَنَّهُ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَقَالَ : هَذَا مَا أَفَرَّ بِهِ الرَّبِيعُ بْنُ خُتَيْمٍ عَلَى نَفُسِهِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا ، وَجَازِيًا لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَمُثِيبًا أَنَّى

وَ مَعْنَا بَنَ الْيُشْبِمِ رَبِمُ (طِدو) فَي مُحَمَّد نَسًّا ، وَرَضِت لَنَفْ وَلَمَّهُ أَطَاعَنَهُ أَنْ أَعُدُهُ فِي الْعَالِدِينَ ،

رَضِيت بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا ، وَرَضِيت لِنَفْسِي وَلِمَنْ أَطَاعَنِي أَنْ أَعُبُدَهُ فِي الْعَابِدِينَ ، وَأَنْ أَحْمَدَهُ فِي الْحَامِدِينَ ، وَأَنْ أَنْصَحَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۵۹۹۰) حضرت رہج بن خثیم کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے اپنی موت کے وقت وصیت کی۔ فرمایا: بیدوہ باتیں ہیں جن کار بچے بن خثیم اپنی ذات کے بارے میں اقر ارکرتا ہے اور اس پر گواہی ویتا ہے اور گواہی کے لیے خداہی کافی ہے۔ اور اپنے نیک بندوں کو بدلد دینے کے لیے کافی ہے۔ میں اللہ پر رب ہونے کے اعتبار سے راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد میر فی فی ما نبر داری کرے اس کے دین ہونے پر اور محمد میر فی فی ما نبر داری کرے اس بات پر راضی ہوں اور اپنے نفس کے لیے اور اس کے لیے جو میری فرما نبر داری کرے اس بات پر راضی ہوں کہ میں عبادت کروں اور حمد کرنے والوں میں خداکی حمد کروں اور میں مسلمانوں کی جماعت کی خیر خواہی کروں۔

( ٣٥٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا سَمِعْت الرَّبِيعَ بُنَ خُثَيْمٍ يَذُكُرُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا إِلَّا أَنِّى سَمِعْته يَقُولُ مَرَّةً : كَمْ للتَيْم مَسْجِدًّا.

(۳۵۹۹۱) حفزت ابوحیان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رہیج بن خثیم کو دنیا کے معاملات میں کے کی کا ذکر کرتے نہیں سنا۔ ہاں ایک مرتبہ میں نے انہیں کہتے سنا: یتیم کی کتنی ہی مجدیں ہیں۔

( ٣٥٩٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِزِ ، قَالَ :قَالَ لَى الرَّبِيعُ بْنُ حُثَيْمٍ : يَا بَكُو ، اخْزُنُ عَلَيْك لِسَانَك إِلَّا مِمَّا لَك ، وَلَا عَلَيْك ، فَإِنِّى اتَهَمْت النَّاسَ عَلَى دِينِى ، أَطِعَ اللَّهَ فِيمَا عَلِمْت ، وَمَا اسْتُؤْثِرَ بِهِ عَلَيْك فَكِلُهُ إِلَى عَالَمِهِ ، لَأَنَّا عَلَيْكُمْ فِى الْعَمْدِ أَخُوفُ مِنِّى عَلَيْكُمْ فِى الْحَطَا، فَيمَا عَلَيْكُمْ فِى الْعَمْدِ أَخُوفُ مِنِّى عَلَيْكُمْ فِى الْحَطَا، مَا خَيْرُكُمَ الْيَوْمَ بِخَيْرِهِ ، وَلَكِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ آخِرِ شَرٍّ مِنْهُ ، مَا تَتَبِعُونَ الْخَيْرَ كُلَّ اتّبَاعِهِ ، وَلَا تَفِرُونَ مِنَ الشَّرِ مَا خَيْرُ كُمَّ الْيَامِ وَهِ كَاللَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ أَذْرَكُتُمْ ، وَلَا كُلُّ مَا تَقْرَؤُونَ تَذُرُونَ مَا هُوَ السَّرَائِو اللاَتِى عَلَى مُحَمَّدٍ أَذْرَكُتُمْ ، وَلَا كُلُّ مَا تَقُرُؤُونَ تَذُرُونَ مَا هُوَ السَّرَائِو اللَّآتِي عَلَى مُحَمَّدٍ أَذْرَكُتُمْ ، وَلَا كُلُّ مَا تَقُرُؤُونَ تَذُرُونَ مَا هُوَ السَّرَائِو اللَّآتِي اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ أَذْرَكُتُمْ ، وَلَا كُلُّ مَا تَقُرَؤُونَ تَذُرُونَ مَا فُو السَّرَائِو اللَّهِ اللَّهِ السَّرَائِولُ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ أَذْرَكُتُمْ ، وَلَا كُلُّ مَا تَقُرَؤُونَ تَذُرُونَ مَا وَالْهَا أَنْ تَتُولَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ أَذُرَكُتُمْ ، وَلَا كُلُّ مَا تَقُرُؤُونَ تَذُرُونَ مَا فُو السَّرَائِولَ اللَّهُ عَلَى مُعَلِي النَّهِ مِ السَّرَائِولَ اللَّهُ عَلَى مُعْمَلًا عَلَى النَّهُ مِنَ عَلَى النَّاسِ وَهِى لِلَّهِ بَوَادٍ ، ابْتَغُوا دَوَائَهَا ، ثُمَّ يَقُولُ لِيَفْسِهِ : وَمَا دَوَاؤُهَا أَنْ تَتُوبُ مَنْ الْعَرْفُرَ اللَّهُ عَلَى النَّهُ مِنْ الْعَرْفُ

(۳۵۹۹) حفرت بکربن ماعز ہے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حفرت رہیجے بن خٹیم نے جھے کہا: اے بکر! اپنی زبان کواپنی حفاظت میں رکھ گروہ بات جو تیرے فائدہ میں ہو۔ تیرے خلاف نہ ہو۔ کیونکہ میں نے اپنے دین کے بارے میں لوگوں کو متہم پایا ہے۔ جو تہمیں معلوم ہے اس میں اللہ کی اطاعت کر اور جو چیز تمہارے علم میں نہ ہوتو اس کو اس کے جاننے والے کے سپر دکردے۔ جھے تمہارے او پر جان ہو جھ کر کیے جانے والے عمل کا بنظی سے ہوتے والے عمل کی بذسبت زیادہ خوف ہے۔ تم میں سے جوآئ خیر پر ہمہارے اور بہتر نہیں ہے بلکہ وہ اپنے آخری شرسے بہتر ہیں بتم لوگ خیر کی کلمل اتباع نہیں کرتے اور تم شرسے کما حقہ فرارا ختیار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد میں تھی جو کھوا تارا ہے تم نے اس کو سارا نہیں پایا۔ اور جو بچھ تم پڑھتے ہواس سارے کو تم نہیں بانے کہ وہ کیا ہے۔ وہ پوشیدہ باتیں جولوگوں پر مخفی ہوتی ہیں وہ اللہ کے لیے تو ظاہر ہیں ۔ تم اس کا علاج تلاش کرو۔ پھرآپ نے بات کہ وہ کیا ہے۔ وہ پوشیدہ باتیں جولوگوں پر مخفی ہوتی ہیں وہ اللہ کے لیے تو ظاہر ہیں ۔ تم اس کا علاج تلاش کرو۔ پھرآپ نے

ا پن آپ ہے کہا: اس کاعلاج کیا ہے؟ میرکتم توبہ کرداور پھراس کی طرف و دنہ کرد۔

( ٣٥٩٩٣ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلَانَ ، عَنْ بُشَيْرِ مَوْلَى الرَّبِيعِ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ يُصَلِّى لَيْلَةً فَمَرَّ بِهَذِهِ الآيَةِ : ﴿أَمْ حَبِّسَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيْنَاتِ ﴾ فَرَدَّدَهَا حَتَّى أَصْبَحَ.

(۳۵۹۹۳) حضرت رئیج کے آ زاد کردہ غلام ہے روایت ہے کہ حضرت رئیج رات کونماز پڑھ رہے تھے کہ اس آیت پر پہنچے ﴿ أَمُ کے سی آبار کی کے کے دیالا تامیح الدی کے تعالی کومبو تک روسالہ ترب ہے۔

( ٣٥٩٩٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَادِ ، ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ يَأْتِى عَلْقَمَةَ وَكَانَ فِى مَسْجِدِهِ طَرِيقٌ ، وَإِلَى جَنْبِهِ نِسَاءٌ كُنَّ يَمُرُرُنَ فِى الْمَسْجِد ، فَلَا يَقُولُ كَذَا وَلا كَذَا

(۳۵۹۹۳) حضرت ابراہیم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ربیع ،حضرت علقمہ کے پاس آتے تھے اوران کی محید میں راستہ تھااوران کے ہمراہ عورتیں بھی محید میں ہے گز رتی تھیں لیکن وہ الی و لیی باتین نہیں کرتے تھے۔

( ٣٥٩٥٥ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَوَكِيع ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ أَبِى رَذِينٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ خُشَيْمٍ ﴿وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ قَالَ :الْقَلِيلُ مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْأَجَلِ.

(۳۵۹۹۵) حضرت رئیج بن خثیم سے ﴿وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ کے بارے میں روایت ہے۔ فرمایا : قلیل سے مراد وہ مہلت ہے جوان کی موت اور ان کے درمیان ہے۔

( ٣٥٩٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ رَبِيعِ بُنِ خُفَيْمٍ ﴿ بَكَى مَنْ كَسَبَ سَيْنَةً وَأَحَاطَتُ بِهِ خَطِيئَتُهُ ﴾ قَالَ :مَاتُوا عَلَى الْمَعْصِيَةِ.

(٣٥٩٩١) حضرت ربیع بن ختیم سے ﴿ بَلَی مَنْ کَسَبَ سَیْنَهُ ۗ وَأَحَاطَتْ بِیهِ خَطِینَتُهُ ﴾ کے بارے میں روایت ہے۔وہ کہتے ہیں جوایے کفر پر مرےاور بھی فرماتے جولوگ معصیت کی حالت میں مرے۔

( ٣٥٩٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنْ رَبِيعٍ بْنِ خُثِيْمٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْنِسُ الْحُشَّ بِنَفْسِهِ ، قَالَ :فَقِيلَ لَهُ : إِنَّكَ تُكْفَى هَذَا ، قَالَ :إنِّى أُحِبُّ أَنُ آَخُذَ بِنَصِيبِى مِنَ الْمِهْنَةِ.

(۳۵۹۹۷) حفرت ربع بن حثیم کے بارے میں روایت ہے کہ وہ بذاتِ خود بیت الخلاء کوصاف کرتے تھے۔راوی کہتے ہیں آئمیں کہا گیا: آپ کواس کی کفایت ہے؟ انہوں نے فر مایا: مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں بھی مشقت میں سے اپنا حصہ لوں۔

( ٣٥٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُشِهُم ، قَالَ : أَقِلُوا الْكَلَامُ إِلَّا يِتِسْعِ : تَسْبِيحِ وَتَهُلِيلِ وَتَكْبِيرِ وَتَحْمِيدِ ، وَسُؤَالِكَ الْخَيْرَ ، وَتَعَوَّذِكَ مِنَ الشَّرِّ ، وَأَمُوكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيِكَ عَن

تَسْبِيحٍ وَتَهُلِيلٍ وَتَكْبِيرٍ وَتَحْمِيدٍ ، وَسُؤَالِكَ الْحَيْرَ ، وَتَعَوَّذِكَ مِنَ الشَّرِّ ، وَأَمْرِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْبِكَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَقِرَانَةِ الْقُرْآنِ.

(٣٥٩٩٨) حفزت رئيج بن خشم سے روايت ہے وہ كہتے ہيں نوباتوں كے علاوہ (باتى ) باتيں كم كروبشنيج تبليل بمبير بتميد اور تمبارا

المن ابن المنتبر مترجم (جلدوا) في المناف الم

خیر کا سوال کرنا اورتمها را شرے بناہ مانگنا ،اورتمها را امر بالمعروف کرنا اور نبی عن المنکر کرنا اورقر آن کی قراءت کرنا۔

( ٣٥٩٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، أَلَّهُ قَالَ لَأَهْلِهِ :اصْنَعُوا لِى خَبِيصًا ، فَصُنِعَ فَدَعَا رَجُلاً بِهِ خَبَلٌ فَجَعَلَ رَبِيعٌ يُلَقِّمُهُ وَلُعَابُهُ يَسِّيلُ ، فَلَمَّا أَكَلَ وَخَرَجَ ، قَالَ لَهُ أَهْلُهُ : تَكَلَّفْنَا وَصَنَعَنَّا ، ثُمَّ أَطْعَمْتُه رجلا ما يَدُرِى هَذَا مَا أَكَلَ ، قَالَ الرَّبِيعُ :لَكِنَّ اللَّهَ يَدُرِى.

(۳۵۹۹۹) حضرت ربیج کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا:تم میرے لیے حلوہ بناؤ۔ چنانچہ حلوہ پکایا گیا پھر انہوں نے ایک پاگل آ دمی کو بلایا اور حضرت رہیج نے اس کولقمہ بنا کر دینا شروع کیا اور اس کا تھوک بہدر ہاتھا۔ پس جب اُس نے کھالیا اور چلا گیا تو گھر والوں نے حضرت رہیج ہے کہا ہم نے تکلف کیا اور تیار کیا پھر آ پ نے وہ ایسے آ دمی کو کھلا ویا جس کو معلوم بی نہیں کہ اس نے کیا کھایا ہے۔ حضرت رہیج نے فرمایا: لیکن اللہ کو تو معلوم ہے۔

(٣٦.٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :مَا جَلَسَ الرَّبِيعُ بُنُ حُثَيْمٍ فِى مَجْلِس مُنْذُ تَأَزَّرَ بِإِزَارٍ ، قَالَ :أَخَافُ أَنْ يُظْلَمَ رَجُلٌ فَلَا أَنْصُرُهُ ، أَوْ يَفْتَرِىَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ فَأَكَلَفُ عَلَيْهِ الشَّهَادَةً، وَلَا أَخْضَ الْبَصَرَ ، وَلَا أَهْدِى السَّبِيلَ ، أَوْ تَقَعَ الْحَامِلُ فَلَا أَحْمِلُ عَلَيْهَا.

(۳۲۰۰۰) حضرت معنی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ربیع بن خشیم نے جب سے ہوش سنجالا ہے کسی مجلس میں نہیں بیٹھے۔ کہتے ہیں مجھے خوف ہے کہ کسی آ دمی پر ظلم کیا جائے اور میں اس کی مدونہ کروں ، یا کوئی آ دمی کسی آ دمی پر جھوٹ باند ھے اور مجھے اس پر گواہی کا مکلّف بنایا جائے اور میں نگاہ نیجی نہ کرسکوں اور نہ راہ دکھا سکوں۔

(٣٦..١) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ :انْطَلَقُت أَنَا وَأَخِي إِلَى الرَّبِيعِ بُنِ خُفَيْمٍ ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكُمْ ، قَالُوا : جِنْنَا لِتَذْكُرَ اللَّهَ فَنَذْكُرَهُ مَعَكَ ، وَتَحُمَّدُ اللَّهَ فَنَحْمَدَهُ مَعَك ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ :الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ تَقُولًا : جِنْنَا لِتَشْرَبَ فَنَشْرَبَ مَعَك ، وَلَا جِنْنَا لِتَزْنِيَ فَنَزْنِيَ مَعَك.

(٣٦٠٠١) حفرت ابودائل بے روایت ہے وہ کتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی حفرت ریجے بن غثیم کے پاس گئے تو وہ مجد میں بیٹھے ہوئے تئے۔ انبوں نے فرمایا: تمہیں کیا مقصد لایا ہے؟ ہم نے جواب دیا۔ ہم آئے ہیں تا کہ آپ اللہ کا ذکر کریں تو ہم بھی آپ کے ہمراہ اللہ کا ذکر کریں اور آپ اللہ کی تعریف کریں۔ اس پر آپ نے اپ ورنوں ہاتھ اللہ کی تعریف کریں۔ اس پر آپ نے اپ دونوں ہاتھ بلند کیے اور کہا۔ تمام تعریف اس اللہ کی ہم بھی تیرے ساتھ دنا کر ہیں۔ تیرے ساتھ دنا کریں۔ تیرے ساتھ دنا کریں۔

( ٣٦..٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثِنى مَنْ سَمِعَ الرَّبِيعَ يَقُولُ : عَجَبًا لِمَلَكِ الْمَوْتِ وَإِنْكَانِهِ ثَلَاثَةً : مَلِكٌ مُمْتَنِعٌ فِى حُصُونِهِ فَيَأْتِيهِ فَيَنْزِعُ نَفْسَهُ وَيَدَعُ مُلْكَهُ خَلْفَهُ ، وَطَبِيبٌ نِحْرِيرٌ يُدَاوِى ا النابي شيد مترجم (جلدوا) كي النابي شيد مترجم (جلدوا) كي النابي الناف ا

النَّاسَ فَيُأْتِيهِ فَيُنْزِعُ نَفْسَهُ. (ابو نعيم ١١٥)

(٣٦٠٠٢) حضرت رئع فرماتے ہیں ملک الموت اور اس کا تین آ دمیوں کے پاس آنا قابل تعجب ہے۔ (ایک) اپنے قلعوں میں بند بادشاہ کہ فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کی روح نکالتا ہے اور اس کے ملک کواس کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اور ماہر طبیب جو لوگوں کا علاج کرتا ہے۔ اس کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اس کی روح نکال لیتا ہے۔

( ٣٦..٣) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٌ ، أَنَّهُ سُرِقَتْ لَهُ فَرَسٌ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ يُصَلَّى قِيمَتُهُ ثَلَاثُونَ أَلْفًا فَلَمْ يَنْصَرِفْ ، فَأَصْبَحَ فَحَمَلَ عَلَى مَهْرِهَا ، ثُمَّ أَصْبَحَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ سَرَقَنِى وَلَمُ أَكُنُ لَأَسْرِقُهُ ، قَالَ : وَكَانَ رَبِيعٌ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَإِذَا سَمِعَ وَفُعًا خَافَتَ.

(٣٦٠٠٣) حضرت رئیج بن ختیم کے بارے میں روایت ہے کہ ان کا ایک تمیں ہزار کی قیمت کا گھوڑ ارات نماز پڑھتے ہوئے چور ک ہوائیکن انہوں نے نماز نہ چھوڑی۔ جب صبح ہوئی تو رہیج نے اس کے بیچ پرسواری شروع کردی پھر جب صبح ہوئی تو انہوں نے کہا: اے اللہ!اس نے میری چوری کر کی حالانکہ میں نے اس کی چوری نہیں کی تھی۔راوی کہتے ہیں: حضرت رہیج قراءت بلند آ وازے کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے قدموں کی جاپ نی تو آ ہت قراءت کرلی۔

( ٣٦..٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ لِلرَّبِيعِ: أَلَا نَدُعُو لَك طَبِيبًا ، فَقَالَ : ﴿ وَعَادًا وَثُمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّا مَثْنَالًا وَكُلَّا مَثْرَانَ تَتْبِيرًا ﴾ فَذَكَرَ مِنْ حِرْصِهِمْ عَلَى الدُّنْيَا وَرَغَيَتِهِمْ فِيهَا ، قَالَ : فَقَدُ كَانَتُ موضى وكان منهم أَطِبَّاءُ ، فَلَا الْمُدَاوِى بَهِى ، وَلَا الْمُدَاوَى ، هَلَكَ النَّاعِت وَالْمَنْعُوتُ لَهُ ، وَاللهِ لَا تَدْعُونَ لِى طَبِيبًا.

سببہ کے بہت میں الملک بن عمیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت رہتے ہے کہا گیا ہم آپ کے لیے حکیم و نہ بلا کیں؟
آپ نے فرمایا: تم مجھے مہلت دے دو۔ بھر آپ نے فکر فرمایا تو کہا: ﴿وَعَادًا وَثُمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسُ وَقُرُونًا بَیْنَ ذَلِكَ کَیْنِ وَاللهِ وَکُلَّا مَثَالَ وَکُلَّا نَبُرْنَا نَتُنہِوًا ﴾ پھر آپ نے ان لوگوں کی دنیوی زندگی پرحرس اوراس زندگی کی رغبت کیٹیوا و کُلَّا ضَر بُنا لَهُ الْاَمْثَالَ وَکُلَّا نَبُرْنَا نَتُنہِوا ﴾ پھر آپ نے ان لوگوں کی دنیوی زندگی پرحرس اوراس زندگی کی رغبت وَکُرفر مائی۔ فرمایا: یہ لوگ بیمار ہوئے اور پچھان میں تھی کین دوائی کھانے والا بھی باتی ندر ہا۔ وردوائی کھانے والا بھی باتی ندر ہا۔ صفت کرنے والا اور صفت کیا ہوا دونوں ہلاکت کا شکار ہوئے۔ بخدا! تم لوگ میرے لیے حکیم کونہ بلاؤ۔

( ٣٦.٠٥) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى الرَّبِيعِ بُنِ خُئَيْمٍ فَدَعَا بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ :اللَّهُمَّ لَك الْحَمْدُ كُلُّهُ ، وَإِلَيْك يَرُجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ، وَأَنْتَ إِلَهُ الْخَلْقِ كُلِّهِ ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلَّهُ ، نَسْأَلُك مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ.

(۳۱۰۰۵) حضرت شعبی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت رئتے بن خشیم کے پاس گئے تو انہوں نے بیدوعا ما تی ۔ اللہ! ساری حمد تیرے لیے ہے اور سارے امور تیری طرف لوشتے ہیں اور ہرتسم کی حمد کے معبود آپ بی ہیں۔ ساری بھلا کیاں آپ ک قبضہ میں ہیں۔ ہم ہر خیر کا آپ ہی سے سوال کرتے ہیں اور ہم ہر شرسے آپ ہی کی پناہ ما نگتے ہیں۔ هِ مَصنف ابن الى شيدِ مترجم (جلده ا) كي مسخف ابن الى شيدِ مترجم (جلده ا) كي مسخف ابن الى شيدِ مترجم (جلده ا)

( ٣٦.٠٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُرِّيَّةِ الرَّبِيعِ ، قَالَتْ : لَمَّا حُضِرَ الرَّبِيعُ بَكَتِ ابْنَتُهُ ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّةُ، لِمَ تَبْكِينَ ؟ قُولِي يا بشرى : لَقِى أَبِي الْخَيْرَ.

(٣٦٠٠١) حضرت سرية الربيع سے روايت ہے وہ کہتی ہيں کہ جب حضرت ربيع کی موت کا وقت قريب آيا تو ان کی بيٹی روپڑی۔ آپ بيٹيز نے فرمایا: اے بيٹی!تم کيوں روتی ہو؟ تم کہو۔اے خوشخبری! ميراوالد خير سے ل رہا ہے۔

(٣٦..٧) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أُبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ :حَدَّثِنِي مَنْ صَحِبَ رَبِيعَ بُنَ خُثِيْمٍ عِشْرِينَ سَنَةً مَا سَمِعَ منه كَلِمَةً تُعَابُ.

(٣١٠٠٧) حفرت ابراہيم بے روايت ہو و كہتے ہيں كہ مجھاس آ دمى نے بيان كيا جو بيں سال تك ربيع بن ختيم كے ساتھ رہاتھا كەاس نے آپ ہے كوئى قابل عمّا بكلے نہيں سا۔

( ٣٦..٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ مُنْذِر ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ﴾ قَالَ : مَذُخُورَةٌ له ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ فَنُزُلٌ مِنْ كَمِيمٍ ﴾ قَالَ : مَذُخُورَةٌ له ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ﴾ قَالَ : مَذُخُورَةٌ لهُ.

رود المرود المنظم سے ارشاد ضداوندی ﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ﴾ فرمایا: به ان كے ليے وَخِره شده میں۔ ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذَبِينَ الضَّالَينَ فَنُولٌ مِنْ حَمِيمٍ ﴾ فرمایا: اس كے پاس ہے ﴿ وَتَصُلِيَةٌ جَمِيمٍ ﴾ فرمایا: اس كے پاس ہے ﴿ وَتَصُلِيَةٌ جَمِيمٍ ﴾ فرمایا: اس كے ليو خيره شده ہے۔

(٣٦..٩) حَدَّثَنَا الْبُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ نُسَيْرِ أَبِي طُعْمَةَ قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ إِذَا جَانَهُ سَائِلٌ ، قَالَ : أَطْعِمُوا هَذَا السَّائِلَ شُكَرًا ، فَإِنَّ الرَّبِيعَ يُحِبُّ السُّكَّرُ.

(٣١٠٠٩) حفرت نسیر ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت رہے کے پاس جب کوئی سائل آتا تو آپ بیٹین کہتے۔اس سائل کو شکر کھلا اُر کیونکہ حضرت رہے کوشکر پہندتھی۔

( ٣٦.١. ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بَنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُنَيْمٍ فى قَوْلِهِ : ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانِ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكُويمِ﴾ قَالَ :الْجَهْلُ

( ٢٠١٠) حضرت رئيع بَن خشم عارشاً دخداوندى ﴿ يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ مَا غَوَّكَ مِرَبِّكَ الْكُويِمِ ﴾ كبارے يس روايت ب فرمايا: جبل نے۔

# ( ٣٦ )كلام مسروقٍ رحمه الله

# حضرت مسروق طينتمينه كاكلام

( ٣٦.١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَا مِنْ شَيْءٍ خَيْرٌ

هي مصنف! بن الي شيد متر جم ( جلده ا ) في مستف ابن الي شيد متر جم ( جلده ا ) في مستف ابن الي الدلاد

لِلْمُؤْمِنِ مِنْ لَحُدٍ قَدِ اسْتَرَاحَ مِنْ هُمُومِ الذُّنْيَا وَأَمِنَ مِنْ عَذَابِ اللهِ. (ابو نعيم ٩٤)

(٣٦٠١١) حضرت مسروق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہمومن کے لیے اس لحد سے بہتر کو کی چیز نہیں ہے جس میں وہ دنیا کے بموم "

ے راحت پالے اور عذابِ الٰہی ہے امن میں ہو۔

( ٢٦.١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :حجَّ مَسْرُوقٌ فَمَا نَامَ إِلَّا سَاجِدًا.

(٣٢٠١٢) حضرت ابوا حال سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حضرت مسروق نے فج ادا کیادہ صرف تجدے میں ہی سوتے تھے۔

( ٣٦.١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ آسَى عَلَيْهِ إِلَّا السُّجُودُ لِلَّهِ.

(٣٧٠١٣) حضرت مسروق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں دنیامیں کوئی چیز سکون دہنیں ہے سوائے خدا کے لیے محدول کے۔

( ٣٦.١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ ، عَنْ أَبِى السَّفَرِ ، عَنْ مُرَّةَ ، قَالَ :مَا وَلَدَتْ هَمْدَانِيَّةً مِثْلَ مَسْرُوق.

(٣٧٠١٣) حضرت مره ہے روایت ہو ہ کہتے ہیں کہ کسی ہمدانی عورت نے حضرت مسروق کے مثل بچنہیں جنا۔

( ٣٦٠١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَا خَطَا عَبُدٌ خَطُوَةً قَطُّ إِلَّا كُتِبَتْ لَا مُسَلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَا خَطَا عَبُدٌ خَطُوةً قَطُّ إِلَّا كُتِبَتْ لَا مُصَنَّدٌ ، أَوْ سَيَنَةً

(٣٢٠١٥) حضرت مسروق سے روایت ہو ہ کہتے ہیں کہ بندہ جب بھی کوئی قدم اٹھا تا ہے تواس کے لیے نیک کھی جاتی ہے یابرائی۔

( ٣٦.١٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : مَا مِنْ نَفَقَةٍ أَعْظُمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ قَوْلٍ.

(٣٢٠١٢) حضرت مسروق ہے روایت ہو ہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں گفتگو ہے بڑھ کرکوئی خرج نہیں ہے۔

( ٣٦.١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : إنَّ الْمَرْءَ لَحَقِيقٌ أَنْ تَكُونَ لَهُ مَجَالِسُ يَخْلُو فِيهَا يَذْكُرُ فِيهَا ذُنُوبَهُ فَيَسْتَغْفِرُ مِنْهَا.

(٣٢٠١٧) حفرت مسروق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بندہ اس بات کاحق دار ہے کہ اس کے لیے چندمجلسیں ایسی ہوں جن

میں وہ خلوت میں ہواوران میں اپنے گنا ہوں کو یا دکر ہے بھران پراستغفار کر ہے۔

( ٣٦.١٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، شَكَّ الْأَعْمَشُ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : إِنَّ أَحْسَنَ مَا أَكُونُ ظَنَّا حِينَ يَقُولُ الْحَادِمُ :لَيْسَ فِي الْبَيْتِ قَفِيزٌ مِنْ قَمْحٍ ، وَلاَ دِرْهَمٌ

(٣١٠١٨) حضرت مسروق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت سب ہے اچھے خیال میں ہوتا ہوں جب خادم کہتا ہے۔ سے مصرف

گھر میں نہ گندم کا قفیز ہےاور نہ بی درہم۔

( ٣٦.١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي الصُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : أَقْرَبُ مَا يَكُونْ

هي مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلاوا) کي په ۱۰۲ کي ۱۰۲ کي که ابن الي هدو ا

الُعَبْدُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ.

(٣٢٠١٩) حضرت مسروق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کے ہال سب سے زیادہ قریب حالت محبدہ میں ہوتا ہے۔

( ٣٦.٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، قَالَ :قَالَ مَسْرُوقٌ :مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالآحِرِينَ وَعِلْمَ الدُّنْيَا وَالآحِوَةِ فَلْيَقُوَّأُ سُورَةَ الْوَافِعَةِ.

(۳۲۰۲۰) حضرت مسروق فرماتے ہیں جس آ دمی کو بیہ بات پسند ہو کہ اُسے اولین اور آخرین کاعلم ہواور دنیا وآخرت کاعلم ہوتو اس كوسورة واقعه يزهني عايي-

( ٣٦.٢١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَجْلِسُ إِلَى مَسْرُوقِ يَعْرِفُ وَجْهَهُ وَلَا يُسَمِّى اسْمَهُ ، قَالَ :فَشَيَّكَهُ ، قَالَ :فَكَانَ فِي آخِرِ مَنْ وَذَعَهُ ، فَقَالَ :إنَّك قَرِيعُ الْقُرَّاءِ وَسَيْدُهُمْ ، وَإِنَّ زَيْنَك لَهُمْ زَيْنٌ ، وَشَيْنَك لَهُمْ شَيْنٌ ، فَلَا تُحَدُّثَنَّ نَفْسَك بِفَقْرٍ ، وَلَا طُولِ عُمُرٍ.

(٣١٠٢١) حضرت عامر سے روایت ہے کہ ایک آ دی حضرت مسروق کے پاس بیٹھتا تھاراوی اس کوشکل سے جانتا تھالیکن نام سے واقف نہیں تھا۔راوی کہتے ہیں پھروہ آپ کی مشابعت میں نکلا۔راوی کہتے ہیں وہ آپ کوالوداع کہنے والوں میں آخری تھا۔تواس نے کہا آ پسب قاریوں میں سے بڑے اوران کے سردار ہیں۔اورآپ کی زینت میں ان کی زینت ہے اورآپ کی بدصورتی ،ان کی بدصورتی ہے۔ پس آپ ایے نفس سے فقراور کبی عمر کی باتیں نہ کیا کریں۔

( ٣٦.٢٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ مِنَ السُّلْسِلَةِ أَتَاهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ ، وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنَ التَّجَارِ ، فَجَعَلُوا يُثُنُونَ عَلَيْهِ وَيَقُولُونَ :جَزَاك اللَّهُ خَيْرًا مَا كَانَ أَعَفَّك عَنْ أَمْوَالِنَا ،

فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعُدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾.

(٣٦٠٢٢) حضرت مسروق کے بارے میں روایت ہے کہ جب وہ مقام سلسلہ سے واپس آئے تو اہل کوفدان کے پاس آئے اور ان کے پاس تا جراوگ آئے اور آپ کی تعریف کرنے لگے اور کہنے لگے۔اللہ تعالیٰ آپ کوبہترین بدلہ دے۔آپ ہارے مالوں ے كن قدر مستغنى تھـ اس برآ ب نے بيآ يت بڑھى:﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعُدًّا حَسَنًا فَهُو لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُنْيَا﴾ کیا وہ مخص جس ہے ہم نے اچھاوعدہ کیا اور وہ اسے حاصل کرے گا اس مخص کی طرح ہوسکتا ہے جے ہم نے دنیا کی زندگی میں فائد ہے کی چیزیں دے دی ہیں۔

( ٣٦.٢٣ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْجَهْلِ أَنْ يَعْجَبَ بِعِلْمِهِ وَبِحَسْبِهِ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَخْشَى اللَّهَ.

(٣٢٠٢٣)حضرت مسروق بروايت بوه كتيم بين كمآوى كى جهالت كے ليے بدبات ہى كافى بكرآوى اين علم پر جب کرنے لگےاورآ دمی کے علم کے لیے یہی بات کافی ہے کیدہ واللہ ہے ڈ رے۔

وَدِيكٌ ، قَالَ : فَالدِّيكُ يُوقِظُهُمْ لِلصَّلاةِ ، وَالْحِمَارُ يَنْقُلُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، وَيَنْتَفِعُونَ بِهِ وَيَحْمِلُونَ لَهُمْ وَدِيكٌ ، قَالَ : فَالدِّيكُ يُوقِظُهُمْ لِلصَّلاةِ ، وَالْحِمَارُ يَنْقُلُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، وَيَنْتَفِعُونَ بِهِ وَيَحْمِلُونَ لَهُمُ وَدِيكٌ ، قَالَ : فَالدِّيكُ يُوقِظُهُمْ لِلصَّلاةِ ، وَالْحِمَارُ يَنْقُلُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، وَيَنْتَفِعُونَ بِهِ وَيَحْمِلُونَ لَهُمُ خِبَاتَهُمْ، وَالْكُلْبُ يَحْرُسُهُمْ ، فَجَاءَ نَعْلَبٌ فَأَحَدُ الدِّيكَ فَحَزِنُوا لِذَهَابِ الدِّيك ، وَكَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا ، فَقَالَ : عَسَى أَنْ يَكُونَ حَيْرًا ، قَالَ : فَمَكْنُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ ذِنْبٌ فَشَقَ بَطُنَ الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَحَزِنُوا لِذَهَابِ الْدِمَارِ الْحِمَارِ ، فَقَالَ : الرَّجُلُ الصَّالِحُ : عَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا ، ثُمَّ مَكْثُوا بَعُدَ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ مَكْثُوا بَعُدَ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ الْحَدُوا الْوَالِحُ : عَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا ، فَمَّ مَكُونَ الْعَرُوا فَإِذَا هُو قَدُ سُبِي مِنْ الصَّوْتِ وَالْجَلَيَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَأُ وَلَئِكَ مِنَ الصَّوْتِ وَالْجَلَيَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ أُولِئِكَ مِمَارُهُمْ وَدِيكُهُمْ وَحِمَارُهُمْ وَدِيكُهُمْ وَحِمَارُهُمْ وَدِيكُهُمْ

(٣٦٠٢٣) حفرت مروق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جنگل میں ایک آدی رہتا تھا جس کے پاس ایک کتا، ایک گدھااور ایک مرعا تھا۔ فرماتے ہیں: مرعا ان کونماز کے لیے اٹھا تا تھا اور گدھے پروہ پانی ادھرادھر لے جاتے تھے اور اس ہمتفع ہوتے اور وہ ان کے لیے ان کے خیمہ کواٹھا تا تھا۔ اور کتا ان کی تھا ظت کرتا تھا۔ پھر ایک لومڑی آئی اور اس نے مرعا کپڑا۔ ان لوگوں کومڑنے کے چلے جانے کاغم ہوالیکن وہ آدی نیک تھا تو اس نے کہا ہوسکتا ہے کہ اس میں خیر ہو۔ فرماتے ہیں کہ بیلوگ جتنی دیر اللہ نے چاہا ایک طرح رہے پھر بھیٹریا آیا تو اس نے گدھے کہ پیٹ بھاڑ کر اس کوئل کر دیا۔ چنا نچہ وہ لوگ گدھے کے جانے پر بھی ممگین ہوئے کیکن مولی نے آدی نے کہا ہوسکتا ہے اس میں خیر ہو۔ پھر جب ان لوگوں نے نیک آدی نے کہا ہوسکتا ہے ہی بہتر ہو۔ پھر جب ان لوگوں نے میں آدی کے خور کیا گئے تھی کہ ان کے اردگر دیے لوگ تو تھی کہ ان کے اردگر دیے لوگ تو قید کر لیے گئے ہیں اور بین کی گئے تھی ۔ آپ پوٹین فرماتے ہیں: وہ لوگ اس لیے پکڑے گئے تھے کہ ان کے پاس آوازیں اور چنے و پکارتھی۔ جبکہ ان لوگوں کے پاس کوئی شور بچانے والی چیز نہھی۔ ان کا کتا، گدھااور مرغ تو مرگئے تھے کہ ان کے پاس آوازیں اور چنے و پکارتھی۔ جبکہ ان لوگوں کے پاس کوئی شور بچانے والی چیز نہھی۔ ان کا کتا، گدھااور مرغ تو مرگئے تھے۔

( ٣٦.٢٥) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ مَسْرُوقِ ، قَالَ : خَرَجَ رَجُلٌ صَالِحٌ بِصُرَّةٍ مِنْ دَرَاهِمَ فِى ظُلْمَةِ اللَّيْلِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا ، فَلَقِى رَجُلاً كَثِيرَ الْمَالِ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ، قَالَ :أَلَا تَعْجَبُونَ لِفُلان وَكُثْرَةٍ مَالِهِ ، جَانَهُ رَجُلٌ بِصُرَّةِ دَرَاهِمَ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَشَقَّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : مَا أَرَاهُ تُقْبَلُّ مِنِّى حِينَ أَعْطَيْتِهَا هَذَا الرَّجُلَ الْغَنِيَ.

- قَالَ : وَخَرَجَ لَيْلَةً أُخْرَى بِصُرَّةٍ فَأَعْطَاهَا امْرَأَةً بَغِيًّا ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا ، قَالُوا : أَلَا تَعْجَبُونَ إِلَى فُلاَنَةً جَانَهَا فُلاَنْ بِصُرَّةٍ فَأَعْطَاهَا وَهِى لَا تَمْنَعُ رِجْلَهَا مِنْ أَحَدٍ ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَشَقَّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ :مَا أَرَاهُ يُقْبَلُ مِنِّى

عَالَ : فَأْتِيَ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ قَدْ تُقُبَّلَ مِنْك مَا أَعْطَيْت هَذَا الْغَنِي ، فَإِنَّا أَرُدْنَا أَنْ نُرِيَهُ ، أَنَّ فِي النَّاسِ مَنْ
 يَتَصَدَّقُ ، فَيَرْغَبُ فِي ذَلِكَ ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا إِنَّمَا تَبْغِي مِنَ الْحَاجَةِ ، فَأَرَدُنَا أَنْ نَعُقَهَا.

هِيْ مسنف ابن ابي شير مترجم ( جلده ١) في مسنف ابن ابي شير مترجم ( جلده ١) في مسنف ابن ابي شير مترجم ( جلده ١)

(٣١٠٢٥) حفرت مروق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مردصالح رات کے اندھیرے میں درہموں کی تھیلی لے کر نکلا۔ وہ اس کوصدقہ کرنا چاہتا تھا کہ اس کو ایک کثیر المال شخص ملااس آ دمی نے بید دراہم کی تھیلی اس کو دے دی۔ جب ضبح ہوئی تو شور ہوا۔ فلاں آ دمی اور اس کے مال پرتم لوگ تعجب نہیں کرتے۔ اس کے پاس کوئی آ دمی درہموں کی تھیلی لے کر آیا اور وہ اس کو دے گیا۔ بیا بات اس دینے والے کوئینی تو اس پر بہت شاق گزرااس نے کہا میرا خیال نہیں ہے کہ جب میں نے تھیلی اس مالدار کو دے دی ہے تو میری طرف سے یہ قبول ہوا ہوگا۔

۲۔ راوی کہتے ہیں یہ آ دمی ایک رات پھر تھیلی لے کر نکلا اور اس نے یہ تھیلی ایک زانیے عورت کودے دی۔ لوگوں نے جب صبح کی تو کہنے گئے۔ فلانی عورت پر تہمیں تعجب نبیں ہے۔ اس کے پاس فلاں آیا اور اس کو تھیلی دے گیا حالا نکہ یہ عورت تو کسی کو اپنے پاس آئے۔ فلانی عورت پر تہمیں تعجب نبیں ہے۔ اس کے پاس فلاں آیا اور اس کو تھیلی دے گیا حالا نکہ یہ عدد قد میری طرف سے آنے سے نبیں روکتی۔ اس آدمی کو یہ بات بینی تو اس کو بہت شاق گزرااس نے کہا: میرا خیال نبیں ہے کہ یہ صدقہ میری طرف سے قول ہوا ہوگا۔

۳۔راوی کہتے میں پھراس آ دمی کوخواب آیا اوراس کو کہا گیاتم نے غنی کو جوصد قد دیاوہ بھی تم سے قبول ہو گیا ہے کیونکہ ہماراارادہ بی تھا کہ ہم اس کو یہ بات دکھا کیس کے صدقہ کرنے والے لوگ بھی ہیں تا کہ اس کو بھی اس کا شوق ہواور جو عورت تھی وہ صرف ضرورت کی وجہ سے زنا کرتی تھی۔ ہماراارادہ بیتھا کہ ہم اس کوعفیفہ بنا کیں۔

( ٣٦.٢٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ مَسْرُوقٌ يُصَلِّى حَتَّى تَجْلِسَ امْوَاتُهُ خَلْفَهُ تَبْكِي

(٣٩٠٢٦) حفرت انس بن سيرين ہے روايت ہے وہ کہتے ہيں که حفرت مسروق اس حد تک نماز پڑھتے کہ ان کی بیوی ان کے پچھے بیٹھ کررونے لگتی۔

( ٣٦.٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَسُرُوقٍ ، قَالَ :وَدَّ أَهْلُ الْبَلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَنَّ جُلُودَهُمُ كَانَتُ تُقُرَضُ بالْمَقَارِيضِ.

(٣٦٠٢٧) حفزت مسروق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ صیبتوں والے لوگ قیامت کے دن اس بات کو پہند کریں گے کہ ان کو قینچیوں سے کا ٹاجا تا۔

## ( ٣٧ ) كلام مرّة رحمه الله

#### حضرت مره کا کلام

( ٢٦.٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : أَتَيْنَا مُرَّةَ نَسْأَلُ عَنْهُ فَقَالُوا : مُرَّةُ الطَّيْبُ ، فَإِذَا هُوَ فِي عِلْيَةٍ لَهُ قَدْ تَعَبَّدَ فِيهَا ثِنْتَى عَشْرَةَ سَنَةً .

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلده ۱)

ے اس کے بارے میں پوچھا: لوگوں (۳۲۰۲۸) حفرت میں نے بارہ سال عبادت کی تھی۔ نے کہامرۃ الطیب؟ تو دوا پنے بالا خانہ میں تھے جس میں انہوں نے بارہ سال عبادت کی تھی۔

( ٢٦.٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّخْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ قَالَ : كَانَ مُرَّةُ يُصَلِّى كُلَّ يَوْمٍ مِنَتَى رَكْعَةٍ

(٣٢٠٢٩) حفرت بيثم ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحفرت مرہ مرروز دوسور كعات بڑھا كرتے تھے۔

( ٣٦.٣٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ ، قَالَ : سُنِلَ مُرَّةٌ : عمَّا بَقِىَ مِنْ صَلَاتِكَ ، قَالَ : الشَّطُرُ حَمْسُونَ وَمِائَتَا رَكُعَةِ.

معسور معسون روست و حوم. (۳۱۰۳۰) حضرت مالک بن مغول سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت مرہ سے پوچھا گیا آپ کی کتنی نماز ہاتی ہے؟ انہوں نے

فرمايا: آ دَكَى يَعِيٰ دوسو يجاس ركعات. ( ٣٦.٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُرَّةَ ﴿وَأَفْنِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾ قَالَ :مُتَحَرِّقَةٌ لَا تَعِي شَيْئًا.

(۱۱،۱۱) عند و ربیع اصل سعیان اصل بی بست فی است می روایت ہوا ویک است کی است کی شیار است میں است کی شیار است کی مفاظت نہیں کریں گے۔ نہیں کریں گے۔

## ( ٣٨ ) كلام الأسودِ رحمه الله

## حضرت اسود والشملة كاكلام

( ٣٦.٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ: مَا كَانَ إِلَّا رَاهِبًا مِنَ الرُّهُبَانِ . (٣٢٠٣٢) حضرت عماره ، حضرت اسود كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كہتے ہيں كہ وہ راہوں ميں سے ايك راہب تھے۔

( ٣٦.٣٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :سُئِلَ عَنِ الأَسْوَدِ ، فَقَالَ :كَانَ صَوَّامًا حَجَّاجًا قَوَّامًا.

ر ۳۲۰۳۳) حفرت شعمی ہے روایت ہے کہتے ہیں (ان ہے ) حضرت اسود کے بارے میں سوال کیا گیا؟ تو انہوں نے فر مایا: وہ خوب روز ہر کھنے والے ،خوب حج کرنے والے اورخوب قیام کرنے والے تھے۔

( ٣٦.٣٤ ) حَذَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَسَنٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ الْأَسُودُ لَيَصُومُن فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْحَرِّ الَّذِي يُرَى أَنَّ الْجَمَلَ الْجَلَّدَ الْأَحْمَرَ يُرَنَّحُ فِيهِ مِنَ الْحَرِّ

(٣١٠٣٣) حضرت منصور كے بعض شاگردوں بروايت ہوہ كہتے ہیں كەحضرت اسود پیشین شدیدگری كے دن بھی روز ہ رکھتے

تھے۔ وہ دن جس کے بارے میں خیال ہوتا تھا کہ سرخ چمڑے والا اونٹ بھی گرمی کی وجہ سے کمز ورہو جاتا ہے۔ یہ سربر دیر دیو وہ وہ بروں میں دیا ہے۔ یہ میں مردوں دیوں سربر میں ہوتا ہے۔

( ٣٦.٢٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَنَثُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُدْرِكٍ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ

﴿ مَسْفُ ابْنَالِي شِيدِمْرَجُمُ (جَلَدُوا) ﴾ ﴿ كُلُّونِ اللَّهُ اللَّهُ الدُّلْدِ الدُّلْدِ الدُّلْدِ الدُّلْد

كَانَ يَقُولُ لِلْأَسْوَدِ :لِمَ تُعَذَّبُ هَذَا الْجَسَدَ فَيَقُولُ : إِنَّمَا أُرِيدُ لَهُ الرَّاحَةَ.

(۳۱۰۳۵) حضرت ملی بن مدرک بیان کرتے ہیں کہ حضرت علقمہ، حضرت اسود کو کہا کرتے تھے۔ آپ اس جہم کو کیوں عذاب دیتے ہیں؟اسود کہتے تھے میں اس کی راحت چاہتا ہوں۔

َ بِي بِينِ. رَبِّ بِ عَدِينَ مِن مِن مِن مِن مِن اللهِ عَن مِن الْحَارِثِ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْأَسُودَ بُنِ يَزِيدَ قَلْ ذَهَبَتُ ( ٣٦.٣٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَنَشُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْأَسُودَ بُنِ يَزِيدَ قَلْ ذَهَبَتْ

إشدَى عَيْنَيْهِ مِنَ الصَّوْمِ.

(٣٦٠٣٦) حضرت صنش بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اسود بن یزید کودیکھا کہ اُن کی ایک آ کھروزے کی وجہ سے خیالکع ہوگئ تھی۔

( ٣٦.٣٧ ) حَذَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنْ حَنَشٍ ، عَنْ رِيَاحِ النَّخَعِيِّ ، فَالَ :كَانَ الْأَسُوَدُ يَصُومُ فِي السَّفَرِ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ مِنَ الْعَطشِ فِي الْيَوْمِ الْحَارُّ فِي غَيْرِ رَمَضَانُ.

(٣٢٠٣٧) حضرت رياح تخفی ہے روايت ہے وہ کہتے ہيں که حضرت اسود،سفر ميں روز ہ رکھا کرتے تھے۔ يہاں تک که غير رمضان ميں بخت گرمی کے دن پياس کی وجہ ہے ان کارنگ متغير ہوجا تا تھا۔

#### ( ٣٧ ) كلام علقمة رحمه الله

## حضرت علقمه كاكلام

( ٣٦.٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَأَصْحَابِهِ :اذْهَبُوا بِنَا نَزْدَدُ إِيمَانًا.

(۳۲۰۳۸) حضرت عنقمہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے۔ ہمارے ساتھ دچلو تا کہ ہم اپنا ایمان زیادہ کرس۔

( ٣٦.٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :سُنِلَ الشَّعْبِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كَانَ مَعَ الْبَطِىءِ وَيُدْرِكُ السَّريعَ.

(٣١٠٣٩) حضرت ابن عون ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت شعبی ہے علقمہ کے بارے میں سوال کیا گیا؟ تو انہوں نے فر ، یا: وہست کے ساتھ تھے لیکن تیز رفتار کو کچڑ لیتے تھے۔

( ٢٦٠٤٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ مُرَّةَ، قَالَ: كَانَ عَلْقَمَةُ مِنَ الرَّبَّانِيْنَ. (٢٦٠٤٠) حنرت مره برايت موه كتم بين كرحفرت علقم الله والول بين سے تھے۔

( ٢٦.٤١) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَرَأَ عَلْقَمَةُ الْقُرْآن فِي لَيْلَةٍ.

طرح کے ایام یا دولاتے۔

(۳۲۰۴) حضرت ابراہیم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے ایک رات میں قر آن پڑھا۔

- ٣٦.٤٢) حَذَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ إِبْوَاهِيمَ عَن عَلْقَمَةَ ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ قَالَ شَرِيكٌ : هَذَا بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ.

(٣١٠٣٢) حفرت علقم علم ﴿ إِنَّ زَلُولَةَ السَّاعَيةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾ كي بار يين روايت ب-حفرت شريك فرماتي بين يد

ر ۱۹۲۱) سفرے ممہ سے تھوان دیو کہ انساعیو کسیء عظیمہ سے بارے یں روایت ہے۔ سفرے سر بیٹ برباھے ہیں ہے۔ قیامت سے پہلے دنیا ہی میں ہوگا۔حضرت جربر کہتے ہیں کہ قیامت کو ہوگا۔

٣٦.٤٣) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ إِذَا رَأَى مِنْ أَصُحَابِهِ هَشَاشًا ، أَوَ قَالَ : انْبِسَاطًا ذَكَرَهُمْ بِينِ الْأَيَّامِ كَذَلِكَ.

ابیساطا د حرهم بین الا یام حدید. (۳۲۰۴۳) حضرت ابرائیم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علقمہ جب اپنے ساتھیوں کوخوش اور ہشاش دیکھتے تو انہیں ای

( ٣٦.٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ ، قَالَ : ذَخَلْنَا عَلَى عَمْرِو بُنِ

شُرَحُبِيلَ ، فَقَالَ : انْطَلَقُوا بِنَا إِلَى أَشْبَهِ النَّاسِ سَمْتًا وَهَدْيًا بِعَبْدِ اللهِ ، فَذَخَلْنَا عَلَى عَلْقَمَةَ.

ہمارے ساتھ اس آ دمی کے پاس چلوجو جال ذھال میں حضرت عبد اللہ کے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ چنانچہ ہم حضرت علقمہ کے پاس طئے۔

( ٣٦.٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُمَارَةُ ، عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ ، قَالَ :كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَمْرِو بُنِ شُرَحْبِيلَ ، فَقَالَ :اذْهَبُوا بِنَا إِلَى أَشْبَهِ النَّاسِ هَذْيًّا وَذَلَّا وَسَمْتًا وَأَبْطَنِهِمْ بِعَبْدِ اللهِ ، فَلَمْ نَدْرِ مَنْ هُوَ حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى عَلْقَمَةَ.

(٣٦٠٣٥) حفرت ابومعمر بروایت ہوہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر و بن شرصیل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے فرمایا جم ہمارے ساتھ لوگوں میں سے اس شخص کے پاس جاؤ جوطریقۂ زندگی ، انداز ق گفتگو ادر طرزِ عمل میں حضرت عبداللہ کے سب سے

زیادہ مشابہ ہےاور حضرت عبداللہ کے سب سے بڑے راز دار ہیں۔ ہمیں معلوم ندتھا کدوہ کون ہے یہاں تک کہ ہم حضرت علقمہ کے ماس مہنچے۔

( ٣٦.٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبُوَاهِيمَ ، قَالَ :أَصْبَحَ هَمَّامٌ مُتَرَجَّلًا ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : إِنَّ جُمَّةَ هَمَّامٍ لَتُخْبِرُكُمْ ، أَنَّهُ لَمْ يَتَوَسَّدُهَا اللَّيْلَةَ.

(٣٦٠٣١) حفرت ابراہیم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک صبح حضرت ہما م تنگھی کرے آئے تو پچھلوگوں نے کہا: حضرت ہمام کی زلفیں بتارہی ہیں کہ آج رات انہوں نے تکمینہیں کیا۔ ( ٣٦.٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ حُصَيْنٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ رَجُلٌّ مِنَّا ، يُقَالَ لَهُ :هَمَّامُ بُنُ الْحَارِثِ وَكَانَ لَا يَنَامُ إِلَّا قَاعِدًا فِى الْمَسْجِدِ فِى صَلَاتِهِ ، فَكَانَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ اشْفِنِى مِنَ النَّوْمِ بِيَسِيرٍ وَارْزُقْنِي سَهَرًا فِي طَاعَتِك

(۳ ۱۰۴۷) حضرت ابراہیم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک آ دمی تھا جس کو ہمام بن حارث کہا جا تا تھا۔ وہ محید میں نما ' کے دوران صرف میٹھ کر ہی سوتا تھا اور کہا کرتا تھا: اے اللہ! آ پ مجھے تھوڑی نیند سے شفاد ہے دیں اور میری بیداری کواپنی اطاعت

ميںكرويں۔ ( ٣٦.٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ :(وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ) قَالَ :أَفْرَعَهُ فَلَمْ يَفُوتُوهُ .

(٣٦٠٣٨) حضرت ابن معقل سے روایت ہے وہ کہتے ہیں (وَکُوْ مَوَی إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ) یعنی وہ بہت زیادہ ڈریں گے گا ان کوموت نہیں آئے گی۔

( ٣٦.٤٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : إِنَّهِ الْيَوْمَ لَمَيسر لِلْمَوْتِ خَفِيفُ الْحَالِ أو الْحَالَةِ ، وَمَا أَدَعُ دَيْنًا ، وَمَا أَدَعُ عِيَالًا أَخَافُ عَلَيْهِمُ الضَّيْعَةَ لو هَوْلُ الْسُطَّلَعِ.

(٣٦٠٣٩) حسنرت عمرو بن شرحبیل ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں آج کے دن موت کے لیے تیار ہوں ،خفیف الحال ہوں میں نے کوئی قرض نہیں چھوڑ ااور نہ ہی میں نے ایسے عیال چھوڑے ہیں جن کی ہلاکت کا مجھے خوف ہے۔اگرمحشر کا خوف نہ ہوتا۔

( .٣٦.٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ مَالِكِ بْن مِغُوّل، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ،عَنْ أَبِي مَيْسَوَةَ، قَالَ: كَانَ إِذَا آوَى إِلَى

ر بعده به بنگی ، ثُمَّ قَالَ : لَیْتُ اُمْی لَمْ تَلِدُنِی ، قِیلً ؛ لِمَ ، قَالَ : لَأَنَّا أُخْبِرُنَا أَنَّا وَارِ دُوهَا وَلَمْ نُخْبَرُ أَنَّا صَادِرُوهَا (۳۲۰۵) حضرت ابواتحق، حضرت ابومیسرہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہوہ جب اینے بستریر آتے تو رویڑ۔ "

ر سام کی سے میں ہوتا ہیں نہ ہوتا۔ یو چھا گیا: کیوں۔انہوں نے فر مایا:اس لیے کہ میں پی خبرتو دی گئی ہے کہ ہم اس گھر کتتے ۔کاش میری مال نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ یو چھا گیا: کیوں۔انہوں نے فر مایا:اس لیے کہ ہمیں پیڈبرتو دی گئی ہے کہ ہم اس وار دہوں گے لیکن ہمیں پنہیں بتایا گیا کہ ہم اس کو یا رکریں گے۔

( ٣٦.٥١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ :مَاتَ رَجُا

رَجُونَ ، أَنَّ عِنْدَهُ وَرَعًا ، فَأْتِى فِى قَبْرِهِ فَقِيلَ : إِنَّا جَالِدُوك مِئَةَ جَلْدَةٍ مِنْ عَذَابِ اللهِ ، قَالَ فِيمَ تَجْلِدُون يَرَوُنَ ، أَنَّ عِنْدَهُ وَرَعًا ، فَأْتِى فِى قَبْرِهِ فَقِيلَ : إِنَّا جَالِدُوك مِئَةَ جَلْدَةٍ مِنْ عَذَابِ اللهِ ، قَالَ فِيمَ تَجُلِدُون فَقَدُ كُنْتَ أَتَوَقَى وَأَتَوَرَّعُ ، فَقِيلَ : خَمْسُونَ ، فَلَمْ يَزَالُوا يُنَاقِصُونَهُ حَتَّى صَارَ إِلَى جَلْدَةٍ فَجُلِدَ ، فَالْتَهَ الْقَبُرُ عَلَيْهِ نَارًا وَهَلَكَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ أُعِيدَ ، فَقَالَ فِيمَ جَلَدُتُمُونِى ، قَالُوا :صَلَّيْت يَوْمَ تَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَى غَرُ وُصُوءٍ ، وَاسْتَغَاثَك الصَّعِيفُ الْمِسْكِينُ فَلَمْ تُعِنْهُ. (٣٦٠٥١) حضرت عمرو بن شرحبیل ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کدایک آ دمی مرگیالوگوں کا خیال تھا کہ یہ پر ہیز گار ہے۔ بس اس ب قبر میں کوئی آیا اور اس کو کہا گیا ہم تہمیں عذا ب خداوندی کے سوکوڑے ماریں گے۔ اس نے کہا: تم مجھے کس وجہ ہے کوڑ جبکہ میں خوب بچتا تھا اور پر ہیز گاری کرتا تھا؟ اس کو کہا گیا بچاس۔ کم ہوتے ہوتے ایک کوڑے تک آگئے۔ چیانچہ اس کو ایک کوڑا انگا گراتو قبر آگی۔ ہے بچڑک آخی اور و و شخص ماں کہ ہوگیا بھراس کو دوبارہ بدا کیا گیا تو اس نے کہا: تم نے جھے کس وجہ ہے کوڑا مارا

لگایا گیا تو قبرآ گ ہے ہجڑک اٹھی اور وہ تخص ہاںک ہوگیا پھراس کو دوبارہ پیدا کیا گیا تو اس نے کہا:تم نے مجھے گس وجہ ہے کوڑا مارا ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا ایک دن تو نے بیرجانتے ہوئے نماز پڑھی کہ تو بغیر وضو کے ہےاورا یک کمز ورمسکین نے تجھ سے مدد

طلب كى كيكن تونے اس كى مدونہ كى۔ ( ٢٦٠٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْت هَمْدَائِيًّا قَطُّ أَحَبَّ إِلَىّ أَنْ أَكُونَ فِي

،٣٦٠) حَدَّثنا ابُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الاعْمُشِ ، عَنَ ابِي وَائِلٍ ، قال :مَا رَايَت هَمْدَانِيَّا قط احَبِّ إلى ان اكونَ فِي سَلُخِ جِلْدِهِ مِنْ عَمُرِو بُنِ شُرَحْبِيلَ.

(٣٦٠٥٢) حضرت ابودائل سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر و بن شرحبیل کے علاوہ کسی ہمدانی کے جسم میں ہونے کو بھی پندنہیں کیا۔

( ٣٦.٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِى بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ، قَالَ : مَنْ عَمِلَ بِهَذِهِ الآيَةِ فَقَدِ اسْتَكُمَلَ البر: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾.

(٣٢٠٥٣) حفرت ابوميسره بروايت بوه كهتم بين كه جس آدى في اس آيت برعمل كيا تو تحقيق اس في كامل فيكى كى

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ ﴾

( ٢٦.٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : ذَخَلَ سُلَيْمُ بُنُ الْأَسْوَدِ أَبُو الشَّعْثَاءِ عَلَى أَبِى وَالِلِ يَعُودُهُ ، فَقَالَ :إنَّ فِى الْمَوْتِ لَرَاحَةً ، فَقَالَ أَبُو وَالِلِ :إنَّ لِى صَاحِبًا خَيْرٌ لِى مِنْك : خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ.

(٣٢٠٥٣) حضرت المهن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوالشعثا علیم بن اسود، حضرت ابووائل کے پاس عیادت

کے لیے آئے اور کہا: یقینا موت میں راحت ہے۔اس پرحفزت ابووائل نے کہا: میر اایک تجھ سے بہتر ساتھی ہے یعنی ایک دن میں یانچ نمازیں۔

( 77.00 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ:قَالَ لِي أَبُو وَائِلِ: يَا سُلَيْمَانُ، وَاللهِ لَوْ أَطَعْنَا اللَّهَ مَا عَصَانَا. ( ٣٦٠٥٥ ) حضرت الممش بيان كرتے بين كه حضرت ابودائل نے جھے كہا: السليمان! خداكي تم ! اگر بم نے الله كى اطاعت كى

ہوتی تووہ ہماری نافر مانی نہ کرتا۔

( ٣٦.٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، أَنَّ أَبَا وَائِلٍ كَانَ يَقُولُ وَهُوَ سَاجِدٌ : إِنْ تَغْفُ عَنِّى تَغْفُ عَنْ طَوْلٍ مِنْك ، وَإِنْ تُعَدِّيْنِى تُعَدِّيْنِى غَيْرَ ظَالِمٍ ، وَلَا مَسْبُوقٍ ، ثُمَّ يَبْكِى.

(٣٧٠٥١) حفرت عاصم ہے روایت ہے کہ حفرت ابووائل بجدہ کی حالت میں کہتے تھے۔اگر آپ مجھے معاف کریں گے تو آپ

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلده ۱) کي که او کان کي کان او الده د

ا بنی قدرت کے باوجود مجھے معاف کریں گے اور اگر آپ مجھے عذاب دیں گے تو آپ کا عذاب نہ تو ظالم والا ہوگا نہ سبقت پائے ہوگا۔ پھر آپ رونے لگے۔

( ٣٦.٥٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِتُّ يَذْكُرُ فِى مَنْزِلِ أَبِى وَائِلٍ ، فَكَانَ أَبُو وَائِلٍ يَنْتَفِضُ كَمَا يَنْتَفِضُ الطَّيْرُ.

(٣٢٠٥٧) حفرت مغيرہ بروايت ہے وہ كہتے ہيں كەخفرت ابراہيم تمى ،حفرت ابودائل كے گھر ميں وعظ وقذ كيركرتے تھے۔ اور حضرت ابودائل پرندے كے پھڑ پھڑانے كى طرح پھڑ پھڑاتے تھے۔

(٣٦.٥٨٠) حَلَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ :مَا شَبَّهُت قُرَّاءَ زَمَانِنَا هَذَا إِلَّا دَرَاهِمَ مُزَوَّقَةً ، أَوْ غَنَمًا رَعَتِ الْحِمْصُ فَنُفِخَتُ بُطُّونُهَا فَذُبِحَتْ مِنْهَا شَاةٌ فَإِذَا هِيَ لَا تُنْقِي.

(٣٦٠٥٨) حضرت ابودائل سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانہ کے قراء کی مثال تو دراہم مزوقہ کی ہے یاان بکریوں کی سی ہے جو چنے کھالیں پھران کے پیٹ پھول جائیں۔ پس ان میں سے کوئی بکری ذبح کی جائے تواس میں کوئی گودانہ ہو۔

( ٣٦٠٥٩) حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا قُطْبَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَتُوَظَّا ، يَقُولُ للشيطان: هَاتِ الآنَ كُلَّ حَاجَةٍ لَك.

(٣١٠٥٩) حضرت شقیق کے بارے میں روایت ہے وہ وضوکرتے تھے قوشیطان کو کہتے تھے اپنی ہرضرورت اب لے آؤ۔

( ٣٦٠٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ ، عَلَيْك بِشَقِيقٍ فَإِنِّى أَذْرَكْت أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ وَهُمْ مُتَوَافِرُونَ وَهُمْ يَعُدُّونَهُ مِنْ خِيَارِهمْ.

(٣١٠٦٠) حفرت اعمش سے روایت ہے وہ کہتے آیں کہ مجھے حضرت ابراہیم نے کہا:تم حضرت شقیق کولازم پکڑو۔ کیونکہ میں نے حضرت عبداللہ کے ساتھیوں کو پایادہ بہت زیادہ تھے لیکن وہ ان کواینے سے بہترین سجھتے تھے۔

# (٤٠) كلام مِعْضَدٍ رحمه الله

## حضرت معصد حاشينه كاكلام

( ٣٦.٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامٍ ، قَالَ :انْتَهَيْت إِلَى مِعْضَدٍ وَهُوَ سَاجِدٌ نَائِهٌ، قَالَ :انْتَهَيْت إِلَى مِعْضَدٍ وَهُوَ سَاجِدٌ نَائِهٌ، قَالَ :فَأَتَيْتُه وَهُوَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ اشْفِنِي مِنَ النَّوْمِ بِيَسِيرِ ، ثُمَّ مَضَّى فِي صَلَاتِهِ.

(٣٦٠٦١) حضرت ہمام سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت معصد کے پاس گیا اور وہ مجدہ کی حالت میں تھے۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس آیا تو وہ کہدرہے تھے۔اے اللہ! تو مجھے تھوڑی نیندے شفادے دے پھر آپ اپنی نماز پڑھنے نگے۔

( ٣٦.٦٢ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ: رُمِي مِعْضَدٌ بِسَهْمٍ فِي

ه مسنف ابن ابی شیبه مترجم (جلده ۱) کی کاب الزلمد

رَأْسِهِ فَنَزَعَ السَّهُمَ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّهَا لَصَغِيرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيْبَارِكُ فِي الصَّغِيرَةِ.

(۳۲۰۶۲) حفزت علقمہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفزت معصد کوان کے سرمیں تیرلگ گیا تو انہوں نے اپنے سرے تیر نکالا پھرا پنے ہاتھ کواس کی جگدر کھا پھر فر مایا: بیتو جھوٹا ہے اوراللہ تعالیٰ جھوٹے میں بھی برکت دے دیتا ہے۔

( ٣٦.٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : أَصَابَ ثَوْبَهُ مِنْ دَمِ مِعْضَدٍ ، قَالَ :

فَغَسَلَهُ فَلَمْ يَذُهَبُ أَثَرُهُ ، قَالَ : فَكَانَ يُصَلِّى فِيهِ وَيَقُولُ : إِنَّهُ لَيَزِيدُهُ إِلَى حُبًّا مِنْ دَمِ مِعْضَدٍ

(٣٦٠٦٣) حضرت علقمہ سے روایت ہو ہ کہتے ہیں کدان کے کیڑوں پر حضرت معصد کاخون لگ گیا۔ کہتے ہیں: انہوں نے اس کو دھویالیکن اس کا اثر ختم نہ ہوا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ ای کیڑے میں نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے: بے شک معصد کےخون کی وجہ سے یہ کیڑا مجھے زیادہ مجبوب ہوگیا ہے۔

( ٣٦.٦٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، قَالَ :نَزَلَ مِعضَد إِلَى جَنْبِ شَجَرَةٍ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا أُبَالِي صَلَّيْت لِهَذِهِ مِنْ دُّونِ اللهِ ، أَوْ أَطَعْت مَخْلُوقًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ .

(۳۲۰۲۴) حضرت عمارہ ہے روایت کے وہ کہتے ہیں کہ حضرت معصد ایک درخت کے پاس اُنزے تو فرمایا: بخدا! مجھے اس کی کوئی بنیوں سریوں کے سری کا نہیں میں میں کا نہیں ہوئی کے مثل آئی میں س

پروائبیں ہے کہ میں اللہ کے سوااس کی نماز پڑھوں یا خداکی نافر مانی میں کسی مخلوق کی اطاعت کروں۔ ( ٢٦.٦٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : كَانَ لِمِعْضَدٍ أَخْ ، قَالَ : فَكَانَ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِى وَيَبِيعُ وَيُنْفِقُ

عَلَى عِيَالِهِ وَعَلَى عِيَالِ مِعضَدٍ ، قَالَ : فَكَانَ يَقُولُ : هُوَ خَيْرٌ مِنَّى ، نَحُنُ فِي عِيَالِهِ يُنْفِقُ عَلَيْنَا.

(٣٦٠٦٥) حفرت شيبانى سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحفرت معصد كاايك بھائى تھا۔ راوى كہتے ہيں: وہ بازار ميں آتا۔ خريد وفروخت كرتااورا ہے اور معصد كے عيال پرخرچ كرتا۔ راوى كہتے ہيں وہ كہاكرتے تھے: يہ مجھ سے بہتر ہے۔ ہم اس كے عيال ميں سے ہيں۔ يہم پرخرچ كرتا ہے۔

## ( ٤١ ) كلام أبي رزينٍ رحمه الله

### حضرت ابورزين طليفية كاكلام

( ٣٦.٦٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهَّرُ ﴾ قَالَ : عَمَلَك أَصْلِحُهُ ، فكَانَ الرَّجُلُ إذَا كَانَ حَسَنَ الْعَمَلِ قِيلَ :فُلَانْ طَاهِرُ النَّيَابِ.

(٣٦٠٦٦) حضرت ابورزین سے ارشادِ خداوندی ﴿ وَثِیابَك فَطَهِّر ﴾ کے بارے میں روایت ہے کہ فرمایا: تم ایخ مل کودرست کرو۔ پس جب آدی اجھے مل والا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے فلال طاہر الثیاب (یا کیزہ کپڑوں والا ) ہے۔

( ٣٦٠٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَأَبِى رَزِينٍ ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ قَالَا : يُحْبَسُ



أُوِّلُهُمْ عَلَى آخِرِهِمْ.

(٣٦٠٦٤) حضرت مجابداور حضرت ابورزین سے ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے يدونوں كيتے ہيں كـان كــــــــ اول كوآخرير بندر كھاجائے گا۔

رُونَ اللَّهُ مُعَارِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِى رَزِينٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلَيْنِكُوا كَثِيرًا﴾ قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ : الدُّنُيَا قَلِيلٌ فَلْيَضْحَكُوا فِيهَا مَا شَاؤُوا ، فَإِذَا صَارُوا إِلَى الآخِرَةِ بَكُوا بُكَاءً لَا يَنْقَطِعُ ، فَذَلِكَ الْكَثِيرُ.

(۳۲۰۲۸) حضرت ابورزین سے ارشاد خداوندی ﴿ فَلْیَضْحَکُوا قَلِیلاً وَلْیَبْکُوا کَیْنِیراً ﴾ کے بارے میں روایت ہوہ کتبے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: دنیا تھوڑی ہے۔ پس اس میں تم جتنا چاہوہنس لو۔ پھر جب وہ لوگ آخرت کی طرف لوٹیس گے تو نہ ختم ہونے والا رونارو کیں گے۔ پس بہی کثیر ہے۔

( ٣٦.٦٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿إِنَّهَا لِإِحْدَى الْكُبَرِ ﴾ قَالَ: جَهَنَّمُ ﴿ نَذِيرٌ إِنَّهَا لِلْبُشَرِ ﴾ قَالُ : يَقُولُ اللَّهُ : أَنَا لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ .

(٣٢٠٦٩) حضرت ابورزین سے ارشادِ خداوندی ﴿إِنَّهَا لِإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴾) کے بارے میں روایت ہے۔ فرمایا: الله تعالیٰ کہتے ہیں: میں تمہیں جہنم سے ڈرانے والا ہوں۔

( ٣٦.٧٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ﴿لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ﴾ قَالَ : تُلُوِّ حُ جِلْدَهُ حَتَّى تَدَعَهُ أَشَدَّ سَوَادًا مِنَ اللَّيْلِ

(۳۷۰۷) حضرت ابورزین سے ﴿ لَوَّا اَحَهُ لِلْبَسُو ﴾ کے بارے میں روایت ہے وہ کہتے ہیں بیاس کی کھال کو ظاہر کرے گی یبال تک کہ بیاس کورات ہے بھی زیادہ شدیدالسواد جھوڑ دے گی۔

( ٢٦.٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : الْعَسَّاقُ مَا يَسِيلُ مِنْ صَدِيدِهِمْ.

(٣١٠٤١) حضرت ابورزين بروايت بوه كت بين الْعُسَّاقُ وه ب جوان كى پيپ مين بهتا بـ

( ٣٦.٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :سَمِعْتهم يَقُولُونَ :مَا عَمِلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَزِيدَ عَمَلاً قَطُّ إِلَّا وَهُوَ يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ.

(٣١٠٢٢) حضرت الممش بروایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو کہتے سنا کہ عبدالرحمٰن بن بزید نے بھی کوئی عمل نہیں کیا مگرید کہاس سے ان کی مراد خدا کی رضا ہوتی تھی۔

( ٢٦.٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُوا أَ الْقُرْ آنَ فِي سَبْعٍ. (٣٦٠٧٣) حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد ك أبار سيس روايت بكروه سات دن مِس قرآن پڑھاكرتے تھے۔

# النال المنظمة من المحال المنظمة المنطقة المنطق

( ٣٦.٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ شِمْرٍ، عَنْ زِيَادِ بُنِ حُدَيْرٍ، قَالَ: مَا فَقِهَ فَوْمٌ لَمْ يَبْلُغُوا التَّقَى.

(٣٦٠٧ ) حضرت زياد بن حدير ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں جولوگ تقويٰ ميں مبالغنہيں كرتے وہ فقاہت حاصل نہيں كرتے ۔

( ٣٦.٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولٍ ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ ، قَالَ : قَالَ زِيَادُ بْنُ حُدَيْرٍ : لَوَدِدُت أَنِّى فِي حَيْزٍ مِنْ حَدِيدٍ وَمَعِي مَا يُصْلِحُنِي لَا أُكَلِّمُ ، وَلَا يُكَلِّمُونِي.

(۱۰۷۵) حفرت زیاد بن حدیر فرماتے ہیں: مجھے یہ بات محبوب ہے کہ میں لو ہے کی رکاوٹ (پنجر دوغیرہ) میں ہوں اور میرے پاس میری ضرورت کی چیزیں ہوں۔نہ میں لوگوں سے بات کروں اور نہ بی لوگ میرے ساتھ بات کریں۔

( ٣٦.٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ فَيْسٍ ، قَالَ :إذَا كُنْتَ فِى شَىْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَتَوَحَّ ، وَإِذَا كُنْت فِى شَىءٍ مِنْ أَمْرِ الآخِرَةِ فَامْكُثُ مَا اسْتَطَعْتَ ، وَإِذَا جَانَك الشَّيْطَانُ وَأَنْتَ تُصَلِّى، فَقَالَ :إنَّك تُرَائِى ، فَزِدُ وَأَطِلُ.

(۳۲۰۷۱) حضرت حارث بن قیس نے روایت ہے وہ کہتے ہیں جب تو کسی دنیوی کام میں ہوتو جلدی کرواور جب تم کسی اخروی معالمہ میں ہوتو جتنا ہو سکے تقمبرو۔اور جب تم نماز پڑھ رہے ہواور شیطان تمہارے پاس آئے اور کہے: تم وکھلا واکررہے ہو۔ تو تم (پھر بھی) نماز کومزید لمباکرو۔

( ٣٦.٧٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :قَالَ خَيْفَمَةُ : تَجُلِسُ أَنْتَ وَإِبْرَاهِيمُ فِي الْمَسْجِدِ وَيُجْتَمَعُ عَلَيْكُمُ ، قَدْ رَأَيْت الْحَارِثَ بُنَ قَيْسِ إِذَا اجْتَمَعَ عِنْدَهُ رَجُلَانِ قَامَ وَتَرَكَّهُمَا.

(٣١٠٤٧) حفرت اعمش سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت خیٹم نے فرمایا: تم اور ابراہیم مجد میں ہیٹھتے ہوا ورتم پرایک مجمع لگ جاتا ہے۔ جب کہ میں نے حارث بن قیس کو دیکھا کہ جب ان کے پاس دوآ دمی جمع ہوجاتے تو وہ ان کو جھوڑ کراٹھ کھڑے ہوتے۔

( ٣٦.٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَوٍ ، عَنُ عَلِيٍّ بْنِ الْا قُمَرِ ، عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَطُرُقُ الْفُسُطَاطَ ، قَالَ :فَيَجِدُ لَهُمْ دَوِيًّا كَدَوِى النَّحْلِ ، فَمَا بَالِ هَؤُلَاءِ يَأْمَنُونَ مَا كَانَ أُولَئِكَ يَخَافُونَ.

(٣٧٠٧٨) حضرت ابوالاحوض ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں آ دمی تھیمہ کو کھٹکھٹا تا تھا۔ راوی کہتے ہیں پس وہ ان کے لیے شہد کی محصول کی سی بھنبھنا ہٹ یا تا تھا۔ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ بیلوگ اس پر مامون ہیں جس پر وہ لوگ خوفز دہ تھے۔

( ٣٦.٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ :قَالَ عُتَبَةُ بُنُ فَرُقَدٍ لِعَبُدِ اللهِ بُنِ رَبِيعَةَ : يَا عَبُدَ اللهِ ، أَلَا تُعِينُنِي عَلَى ابْنِ أَخِيك ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ، قَالَ : يُعِينُنِي عَلَى مَا أَنَا فِيهِ مِنْ عَمَلٍ ، فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللهِ : يَا عَمُرُو ، أَطِعُ أَبَاك ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَى مِعَضَدٍ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَقَالَ : لاَ تُطِعُهُم ﴿ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِبُ ﴾ قَالَ : فَقَالَ عَمْرُو : يَا أَبَتِ ، إِنِي إِنَّمَا أَنَا عَبُدٌ أَعْمَلُ فِي فِكَاكِ رَقَيَتِي ، قَالَ : مَّ مَصْنَى ابْنَ ابْنَيْدِ مَرْجِم (طِدُو) ﴿ مَالَا لَهُ مَالِكُ وَحُبَّ الْوَالِدِ وَلَدَهُ ، قَالَ : فَقَالَ : عَمْرٌ و : يَا أَبَتِ ، وَقَالَ : كَا بُنَى إِنِّى إِنِّى أَنْ حُبَّنِ : حُبَّا لِلَّهِ وَحُبَّ الْوَالِدِ وَلَدَهُ ، قَالَ : فَقَالَ : عَمْرٌ و : يَا أَبَتِ ، وَلَا تُحُدُّهُ ، وَإِلَّا فَدَعْنِى فَأَمْضِيه ، قَالَ إِنَّكُ كُنْتَ سَائِلِى عَنْهُ فَهُو ذَا فَخُذُهُ ، وَإِلَّا فَدَعْنِى فَأَمْضِيه ، قَالَ لَهُ : عُنْهُ فَهُو ذَا فَخُذُهُ ، وَإِلَّا فَدَعْنِى فَأَمْضِيه ، قَالَ لَهُ : عُنْهُ فَهُو ذَا فَخُذُهُ ، وَإِلَّا فَدَعْنِى فَأَمْضِيه ، قَالَ لَهُ : عُنْهُ فَهُو ذَا فَخُذُهُ ، وَإِلَّا فَدَعْنِى فَأَمْضِيه ، قَالَ لَهُ : عُنْهُ فَهُو مُنْهُ وَرُهُمْ .

(۳۱۰۷) حضرت عبدالقد بن ربیعہ سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ عتبہ بن فرقد نے عبدالقد بن ربیعہ سے کہا: اے عبدالقد! کیا

آپ اپنے بھتیج کے بارے میں میری مدنہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا: وہ کیا مدد ہے؟ انہوں نے کہا: میں جس ہوں وہ میری
اس میں مدد کرے ۔ تو عبداللہ نے اس سے کہا: اے عمرو! اپنے والد کی اطاعت کر ۔ راوی کہتے ہیں بھرانہوں نے حضرت معصد کی
طرف دیکھا۔ وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے فر مایا: تو ان کی اطاعت نہ کر ہوا انسجاد و افتو ب کہ راوی کہتے ہیں اس پر
حضرت عمرو نے فر مایا: اے میر ے ابا جان! میں تو تحض ایک غلام ہوں جوا پی گردن چھڑا نے میں عمل کر رہا ہوں ۔ راوی کہتے ہیں۔
اس پر عتبہ رو پڑے اور کہا: اے میر ے بیلے! میں تھے سے دو تحبیش کرتا ہوں ایک اللہ کے لیے مجت اور ( دوسری ) والد کی اپنے بیلے
سے حبت ۔ راوی کہتے ہیں پھر حضرت عمرو نے کہا: اے ابا جان! آپ میر بے پاس ستر ہزار کے مبلغ مال لائے تھے۔ بس اگر آپ
اس مال کے متعلق مجھ سے سوال کر د ہے ہیں تو وہ یہ ہاس کو لیو ۔ وگر نہ مجھے چھوڑ دو کہ میں اس کو ترج کروں ۔ عتبہ نے اس کو کہا:

( ٣٦.٨٠) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَارَةُ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَنَا أَهُلْ لِشُرَيْحِ بُنِ
هَانِيءٍ إِلَى مَكَّةَ ، فَخَرَجَ مَعَنَا يُشَيِّعُنَا ، قَالَ : فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَنَا : أَجِدُّوا السَّيْرَ فَإِنَّ رُكْبَانكُمُ لَا تُغْنِى عَنْكُمُ
هَانِيءٍ إِلَى مَكَّةَ ، وَمَا فَقَدَ الرَّجُلُ مِنَ الدُّنيَا شَيْئًا أَهُونَ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ تَرَكَهَا ، قَالَ عُمَارَةً : فَمَا ذَكُرْتَهَا مِنْ
قَوْلِهِ إِلَّا النَّفَعُت بِهَا.

(۳۲۰۸۰) حضرت ممارہ کہتے ہیں کہ ہم مکہ کی طرف نکلے اور ہمارے ساتھ حضرت شریح کے گھر والے بھی تھے۔ چنانچہ شریح ہمارے ساتھ حضرت شریح کے گھر والے بھی تھے۔ چنانچہ شریح ہمارے ساتھ مشابعت میں باہر آئے تو فر مایا: ان کی باتوں میں یہ بات بھی تھی۔ چلئے میں خوب کوشش کرو کیونکہ تمہارے سوار تمہیں خدا کی طرف سے کسی چیوڑ تا۔ ممارہ کہتے ہیں میں خدا کی طرف سے کسی چیوڑ تا۔ ممارہ کہتے ہیں میں نے ان کی بات یا در کھی اور اس سے فاکدہ اٹھایا۔

( ٣٦.٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَاهَانَ يَقُولُ :أَمَا يَسْتَحْيى احَدُّكُمْ أَنْ تَكُونَ دَابَّتُهُ الَّتِي يَرْكَبُ وَتَوْبُهُ الَّذِي يَلْبُسُ أَكْثَرَ لِلَّهِ مِنْهُ ذِكْرًا ، فَكَانَ لَا يَفْتُرُ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ.

(٣٦٠٨) حضرت محمد بن نضيل، اپن والد سے روايت كرتے ہيں وہ كہتے ہيں كديس نے حَفرت ماہانَ حَفَى كو كہتے سنا: كياتم ميں كيكواس بات پرحيانہيں آتی كداس كي سوارى كا جانوريا اس كے پہننے كاكپڑ ااس سے زيادہ الله كاذكركرنے والا ہو۔ ماہان تكبير اور ہليل ميں سستى نہيں كرتے تھے۔ اور ہليل ميں سستى نہيں كرتے تھے۔

وَ مَسْنُ ابْنَ ابْنَيْهِ مَرْ مِهْ (طِدُو) وَ مَنْ إِبْرَاهِيمَ مُؤَذِّن يَنِي حَنِيفَة ، قَالَ : رَأَيْتُ مَاهَانَ الْحَنَفِيَّ وَأَمَرَ بِهِ الْحَجَّاجُ (٣٦.٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مُؤَذِّن يَنِي حَنِيفَة ، قَالَ : رَأَيْتُ مَاهَانَ الْحَنَفِيَّ وَأَمَرَ بِهِ الْحَجَّاجُ أَنْ يُصْلَبَ عَلَى بَابِهِ ، قَالَ : فَنَظُرُت اللَّهِ وَإِنَّهُ لَعَلَى الْخَشَيَةِ وَهُو يُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ حَتَى بَلَغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، فَعَقَدَ بِيدِهِ فَطَعَنَهُ وَهُو عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ ، فَلَقَدُ رَأَيْت بَعُدَ شَهْرٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ بِيدِهِ، قَالَ : وَكَانَ يُرَى عِنْدَهُ الضَّوْءُ بِاللَّيْلِ.

(٣٢٠٨٢) حفرت ابراہیم ہے روایت ہو و کہتے ہیں کہ میں نے ماہان حفی کود یکھا اور تجاج نے ان کے بارے میں حکم دیا تھا کہ
ان کوان کے درواز بے پرسولی چڑھا دیا جائے۔ راوی کہتے ہیں میں نے ان کواس وقت دیکھا جبکہ وہ تختہ پر تھے اور تبیج بجہیر بہلیل
اور خدا کی حمد وثنا میں مصروف تھے۔ یہاں تک کہ جب انتیس کو پنچے تو اپنے ہاتھ ہے اشارہ کیا اور اس حالت میں ان کو نیزہ لگا۔ پھر
میں نے ان کوایک مہینہ کے بعد بھی ، اپنے ہاتھ ہے انتیس کا عدد شار کیے ہوئے دیکھا۔ راوی کہتے ہیں رات کے وقت ان کے پاس
روشی دیکھی جاتی تھی۔

## ( ٤٢ ) أبو البخترِيُّ رحمه الله

## حضرت ابوالبختر ى جِلِيْفيدْ

( ٣٦.٨٣ ) حَدَّثَنَا شَوِيكُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو الْبَخْتَوِى رَجُلاً رَقِيقًا ، وَكَانَ يَسْمَعُ النَّوْحَ وَيَبْكِى.

(٣٦٠٨٣) حفرت عطاء بن سائب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفرت ابوائیٹر ی نرم دل تھے اور یہ جب نوحہ سنتے تو رونے لگ جاتے۔

( ٣٦.٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ فِي قَوْلِهِ : ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ﴾ قَالَ :أَطَاعُوهُمْ فِيمَا أَمَرُ وهُمْ بِهِ مِنْ تَحْلِيلِ حَرَامٍ ، وَتَحْرِيمٍ حَلَالِ الله فَعَبَدُوهُمْ بِذَلِكَ.

(٣٢٠٨٣) حضرت ابوالختري سارشاد خداوندي ﴿ اتَّحَدُوا أَخْبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ كيار عين

روایت ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ لوگ ان کوجس حرام کے حلال کرنے کا کہتے بیان کی اطاعت کرتے اور ای طرح جس خدا کے حلال کردہ کوحرام کرنے کو کہتے بیان کی اطاعت کرتے اس طرح ان لوگوں نے ان کی عباوت کی۔

( ٣٦.٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةٍ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِتَى :لأَنْ أَكُونَ فِي قَوْمٍ . أَعْلَمَ مِنِّي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ فِي قَوْم أَنَا أَعْلَمُهُمْ.

(۳۲۰۸۵) حضرت ابوالبختر کی کہتے ہیں اگر میں کسی ایک جماعت ٹیل ہوں جو مجھ سے زیادہ جانتی ہوتو مجھے ہیاس سے زیادہ پسند ہے کہ میں ایسی قوم میں ہوں جہاں سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ هي مصنف ابن الي ثيبه مترجم ( جلد ١٠) كي المستخد المن الي شيبه مترجم ( جلد ١٠) كي المستخد المن الي الدهد

( ٣.،٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدثنا سَعِيدُ بُنُ صَالِحٍ أُخُبِرْنَا ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الْبَحْتَرِى : ثَلَاثَةٌ لأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إلَىَّ مِنْ أَكُونَ أَحَدُّهُمْ :قَوْمٌ اسْتَحَلُّوا أَحَادِيثَ لَهَا زِينَةٌ وَبَهُجَةٌ ، وَسَشِمُوا الْقُرْآنَ ، وَقَوْمٌ أَطَاعُوا الْمَخْلُوقَ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ، يَعْنِي أَهْلَ الشَّامِ وَالْخَوَارِجَ

(٣٢٠٨٦) حضرت ابوالبختری فرماتے ہیں تین باتیں ایس ہیں کہ مجھے ان میں سے ہونے کی بنسبت آسان سے گرنا زیادہ محبوب ہے۔ وہ لوگ جوزیب وزینت کی باتوں کو میٹھا سمجھے اور قر آن سے اکتائے اور وہ قوم جو خالق کی نافر مانی میں مخلوق کی اطاعت کرے۔ یعنی خارجی اور اہل شام۔

(٣٦.٨٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّانِبِ ، أَنَّ أَبَا الْبَخْتَرِى وَأَصْحَابَهُ كَانُوا إِذَا سَمِعَ أَحَدَهُمُ يُثِنِى عَلَيْهِ ، أَوْ دَخَلَهُ عُجُبٌ ثَنَى مَنْكِبَيْهِ ، وَقَالَ :خَشَعْت لِلَّهِ.

(٣٦٠٨٧) حضرت عطاء بن سائب كہتے ہيں كەحضرت ابوالبخترى اوران كے ساتھى ايسے سے كە جب ان ميں سے وكى كى كواپنى تعريف كہتے سنتايا اس كوعجب ہونے لگتا تو وہ اپنے كندھوں كوموڑليتا اوركہتا ميں خدا كے ليے عاجزى كرتا ہوں۔

( ٣٦.٨٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ : إنَّ الْأَرْضَ لَتَفْقِدُ الْمُؤْمِنَ ، وَإِنَّ الْبِقَاعَ لَتُزَيَّنُ لِلْمُؤْمِنِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّى.

(٣٢٠٨٨) حضرت ابوالبختر ک ئے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ زمین صاحب ایمان کی غیرموجودگی کومحسوں کرتی ہے اور زمین کے کھڑے مومن کے لیے مزین ہوجاتے ہیں جبکہ وہ نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے۔

#### ( ٤٣ ) عمرو بن ميمون رحمه الله

#### حضرت عمروبن ميمون والثيلا

( ٣٦.٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ :كَانَ يُقَالَ :بَادِرُوا بِالْعَمَلِ أَرْبَعًا بِالْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ ، وَبِالصَّحَةِ قَبْلَ السَّقَمِ ، وَبِالْفَرَاغِ قَبْلَ الشَّغُلِّ ، وَلَمْ أَحْفَظِ الرَّابِعَةَ.

(۳۱۰۸۹)حضرت عمرو بن میمون کے بارے میں روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے۔ چار چیزوں میں عمل کوجندی کرو۔موت سے پہلے زندگی میں، بیاری ہے قبل صحت میں ،مشغولیت ہے قبل فراغت میں اور چوتھی مجھے یادنہیں رہی۔

. ٢٦.٩. ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون فِي قَوْلِهِ : ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ﴾ قَالَ :الْبِرُّ الْجَنَّةُ .

(٣١٠٩٠) حضرت عمرو بن ميمون كي ارشاد خداوندى ﴿ لَنْ مَنَالُوا الْبِرَّ ﴾ ك بارك مين روايت بي مي يُعط في مايا

(اس سے مراد) جنت ہے۔

( ٣٦.٩١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ:كَانَ يُوتَدُّلُهُ فِي حَائِطِ الْمَسْجِد

هي مصنف ابن ابي شيبه متر مجم ( جلده ۱) کي په کال کې کې کاله کې کې کتاب الرائد

و كَانَ إِذَا سَنِمَ مِنَ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ وَشَقَّ عَلَيْهِ أَمْسَكَ بِالْوَتِدِ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ ، أَوْ يُوْبَطُ لَهُ حَبُلٌ فَيَمْسِكُ بِهِ وَكَانَ إِذَا سَنِمَ مِنَ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ وَشَقَّ عَلَيْهِ أَمْسَكَ بِالْوَتِدِ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ ، أَوْ يُوْبَطُ لَهُ حَبُلٌ فَيَمْسِكُ بِهِ (٣٢٠٩) حضرت عمروبن ميمون كے بازے ميں روايت ہے كمان كے ليے معجد كى ديوار ميں ايك كيل لگا باتا تقااور جب آپ نماز ميں قيام سے تعك جاتے اور قيام آپ كے ليے مشكل ہوجا تاتو آپ اس كيل سے سہارا لے كر تفہر جاتے يااس كے ساتھ دق باندھ دى جاتى بھرآپ اس كے ساتھ دھر جاتے ۔

( ٣٦.٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حجَّ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ سِتِينَ مِنْ بَيْنِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ.

(٣٧٠٩٢) حضرت ابواسحاق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر و بن میمون نے ساٹھ حج اور عمر ہے ادا کیے تھے۔

( ٣٦.٩٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو سِنَان ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ فِي قَوْلِهِ ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ﴾ قَالَ :الْفَرَائِضُ.

(٣٦٠٩٣) حضرت عمرو بن ميمون سارشاد ضداوندى ﴿ فَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ ﴾ ) ك بارے ميں روايت ب\_فرمايا: (اس سے مراد) فرائض بيں۔

(٣٦.٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ عِفَاقٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : إِنَّهُ لَيُسْمَعُ بَيْنَ جِلْدِ الْكَافِرِ وَلَحْمِهِ جَلَبَةُ الدُّودِ كَجَلَبَةِ الْوَحْشِ.

(۳۲۰۹۳) حضرت عمروبن میمون سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کا فر کے گوشت اوراس کی کھال کے درمیان سے وحشیوں کے شور وغل کی طرح کیڑوں کی خوفناک آ وازیں سنائی دیں گی۔

( ٣٦.٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَنَشٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَمْرُو بْنَ مَيْمُونِ وَلَهُ هَمْهَمَةٌ.

(٣٧٠٩٥) حضرت حنش سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر و بن میمون کودیکھا کہ آپ کے سینہ کی آ واز تھی۔

( ٣٦.٩٦ ) حَذَّتَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بلج ، قَالَ :كَانَ عَمْرٌو إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ مِنْ إِخُوَانِهِ ، قَالَ :رَزَقَ اللَّهُ الْبَارِحَةَ مِنَ الصَّلَاةِ كَذَا ، وَرَزَقَ اللَّهُ الْبَارِحَةَ مِنَ الْحَيْرِ كَذَا وَكَذَا. (حاكم ٥٢٤)

(٣٦٠٩٢) حضرت ابوبلج ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر و جب اپنے بھائیوں میں سے کسی کو ملتے تو کہتے: آج رات اللہ تعالیٰ نے اتن نماز کی تو فیق دی اور آج رات اللہ تعالیٰ نے اتن خیر کی تو فیق دی۔

#### ( ٤٤ ) الصّحّاك رحمه الله

### حضرت ضحاك إلتهميثه

( ٣٦.٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، قَالَ : لَقَدُ رَأَيْسَا ، وَمَا نَتَعَلَّمُ إِلَّا الْوَرَعَ. ( ٣٦٠٩٧) حضرت ضحاك سے روایت ہے وہ كہتے ہیں كہ میں تو اپنے آپ كود كھتا تھا كہ ہم پر ہیز گارى كے سوا كچھنيس



مکھتے تھے۔

( ٣٦.٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ قَيْسٍ النَّاصِرِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : أَدْرَكَنَا أَصْحَابُنَا، وَمَا يَتَعَلَّمُونَ إِلَّا الْوَرَعَ.

(٣١٠٩٨) حفزت ضحاک ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ساتھیوں کواس حال میں پایا کہ وہ پر ہیز گاری کے سوا پچھ نہیں سیکھتے تھے۔

(٣٦.٩٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، قَالَ : قُلْتُ لِلضَّحَّاكِ : لِمَ سُمِّيَتُ سِلْرَةَ الْمُنْتَهَى ، قَالَ : لَأَنَّهُ يَنْتَهِى الْمُنْتَهَى ، قَالَ : لَأَنَّهُ يَنْتَهِى إِلَيْهَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمُّرِ اللهِ.

(٣١٠٩٩) حضرت اجلح بروایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہیں نے حضرت ضحاک ہے کہا: سدرة المنتهی کابینام کیوں ہے؟ انہوں نے فرمایا: کیونکہ تمام امورِ الہیاسی کی طرف ختی ہوتے ہیں۔

## ( 20 ) عبد الرّحمان بن أبِي ليلي رحمه الله

# عبدالرحمٰن بن ابی کیلی دیشید

( ٣٦١٠٠ ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ سَعُدٍ أَبُو دَاوُدَ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لِيَادٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :الرُّوحُ بِيَدِ مَلَكٍ يَمْشِي بِهِ ، فَإِذَا دَخَلَ فَبْرَهُ جَعَلَهُ فِيهِ.

(۳۲۱۰۰) حضرت عبدالرحنٰ بن الى ليل ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہروح ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہے جس کو لے کروہ چاتا ہے۔ پھر جب وہ قبر میں داخل ہوتا ہے تواس کواس میں ڈال دیتا ہے۔

( ٣٦١.١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي لَيْلَى يُصَلَّى ، فَإِذَا دَحَلَ الدَّاجِلُ أَتَى فِرَاشَهُ فَأَتَكَأَ عَلَيْهِ .

(٣٦١٠١) حفرت اتمش ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر جب کو کی شخص ملاقات کے لیے آتا تواییے بستریر آتے اوراس پر تکیدلگاتے۔

( ٣٦١.٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : ﴿لَا يَرُهُونُ اللَّهِ مَا لَكُوهِمْ إِلَى رَبِّهِمْ. يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَهٌ ﴾ قَالَ :بَعْدَ نَظَرِهِمْ إِلَى رَبِّهِمْ.

(٣٦١٠٢) حضرت عبدالرحمٰن بن ابي ليل قرآن مجيد كي آيت ﴿ لَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَةٌ ﴾ كي تغيير مين فرمات بين كه ان كي بيرحالت اپنے ربّ كي طرف ديكھنے كے بعد ہوگی۔

( ٣٦١.٢ ) حَدَّثَنَا عَقَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :

مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلام) کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلام) کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلام)

يَقُولُ الْمُشْرِكُونَ ﴿ يَا وَيُلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرُقَدِنَا﴾ قَالَ :يَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ : ﴿ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَن وَصَدَقَ الْمُرُسَلُونَ ﴾.

(٣٦١٠٣) حضرت عبدالرحمٰن بن اني ليل سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ شركين كہيں گے'' ہائے ہمارى ہلاكت! ہميں كس نے ہمارى قبروں سے اٹھاديا۔'' فرمايا: اور مومن كہيں گے:'' بيدوہ ہے جس كارحمن نے وعدہ كيا تھا اور جس كے بارے ميں رسولوں نے بچے كہا تھا۔''

### ( ٤٦ ) حبيبٌ أبو سلمة رحمه الله

#### حضرت ابوسلمه حبيب والثفاية

( ٣٦١.٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ جُمَيْعِ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ :لَمْ يَكُنُ أَصْحَابُ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَحَرِّقِينَ ، وَلاَ مُتَمَاوِتِينَ ، وَكَانُوا يَتَنَاشَدُونَ الشَّعْرَ فِى مَجَالِسِهِمْ ، وَيَذْكُرُونَ أَمْرَ جَاهِلِيَّتِهِمْ ، فَإِذَا أُرِيدَ أَحَدُهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ دَارَتْ حَمَالِيقُ عَنْيُهِ كَأَنَّهُ مَجْنُونٌ.

(۳۱۱۰۳) حضرت ابوسلمہ ہے روایت ہے کہ جناب نبی کریم مِیلِ ﷺ کے صحابہ کنجوی کرنے والے اور اوائے عبادت میں کمزوری کرنے والے نہ تھے۔ وہ اپنی مجالس میں شعر پڑھتے تھے اور زمانہ نجا ہلیت کی باتیں یاد کرتے تھے۔لیکن جب ان کے دین کے کسی معاملہ میں ان میں ہے کسی برارادہ کیا جاتا تو اس کی آنکھوں کے پیوٹے بیں گھومتے گویا کہ وہ مجنون ہے۔

( ٣٦١.٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ صُبُحَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَطُولُ تِلْكَ اللَّيْلَةُ كَطُولٍ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، فَيَقُومُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ فَيُصَلُّونَ حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنْ صَلاَتِهِمْ رَجَعُوا فَنَامُوا حَتَّى تَكِلَّ جُنُوبُهُمْ ، ثُمَّ قَامُوا فَصَلَّوْا حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنْ صَلاَتِهِمْ أَصْبَحُوا يَنْظُرُونَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْ مَطْلَعِهَا فَإِذَا هِى قَدْ طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبهَا.

(٣٦١٠٥) حفرت ابوسلمہ بیان کرتے ہیں کہ روز قیامت سے پہلے والی رات تین راتوں کے بقدر ہوگی۔ چنانچہ خوف خدار کھنے والے اٹھیں گے اور نماز پڑھیں گے یہاں تک کہ جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوجا کیں گے والیس جا کر سوجا کیں گے۔ یہاں تک کہ ان کے پہلوتھک جا کیں گے۔ پھرو داٹھ کرنماز پڑھیں گے یہاں تک کہ جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوں گے تو وہ سورج کو اس کے طلوع ہونے کی جگہ سے انتظار کرنے لگیں گے ۔ لیکن پھرنا گہاں سورج مغرب سے فکے گا۔

#### ( ٤٧ ) عون بن عبدِ اللهِ رحمه الله

#### حضرت عون بن عبدالله طِيتُنطيهُ

( ٣٦١.٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ مِنْ كَمَالِ التَّقْوَى أَنْ تَبْتَغِى

﴿ مَسْنَ ابْنَابِ شِيمِ تَرْجُم (طِدُوا) ﴿ هُلَ مَا لَمُ تَعُلَمُ ، وَاعْلَمُ أَنَّ النقص فِيمَا عَلِمُت تَوْكَ الْيَغَاءِ الزَّيَادَةِ فِيهِ ، وَإِنَّمَا يُحُمَّلُ إِلَى مَا عَلِمُت مِنْهَا عِلْمَ مَا لَمُ تَعُلَمُ ، وَاعْلَمُ أَنَّ النقص فِيمَا عَلِمُت تَوْكَ الْيَغَاءِ الزَّيَادَةِ فِيهِ ، وَإِنَّمَا يُحُمَّلُ الرَّجُلُ عَلَى تَوْكِ الْيَغَاءِ الزَّيَادَةِ فِيمَا قَدُ عَلِمَ قِلَّةَ الانْتِفَاعِ بِمَا قَدُ عَلِمَ.

(۳۲۱۰۲) حضرت عون بن عبداللہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کمالی تقو کی بیہ ہے کہتم اپنے علم کے ذریعہ اس بات کو جانو جس کوتم نہیں مدارنتہ ہتے ان حال لیا تمہ ان سے علم کانقص ماس میں نہ اوقی کی تااش کوتر کے کہا ہے۔ استعلم میں نہ اوقی کی تلاش کوتر ک

نہیں جانے تھے اور جان لو کہتمہارے علم کانقص اس میں زیادتی کی تلاش کوترک کرنا ہے۔اپے علم میں زیادتی کی تلاش کوترک کرنے کی وجہ ہے آ دمی اینے علم پرنفع کم حاصل کرتا ہے۔

(٣٦١.٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ عَوْنٍ ، قَالَ :بِحَسْبِكَ مِنَ الْكِبْرِ أَنْ تَأْخُذَ بِفَضْلِكَ عَلَى غَيْرِك.

(۱۱۰۷ m) حضرت مون سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ تیرے تکبر کے لیے یہی بات کافی ہے کہ تو اپنی فضیلت کی وجہ سے غیر پر پکڑ کرے۔

( ٣٦١.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَوْنٍ، قَالَ:الذَّاكِرُ فِي الْفَافِلِينَ كَالْمُقَاتِلِ عَنِ الْفَارِّينَ، وَإِنَّ الْغَافِلَ فِي الذَّاكِرِينَ كَالْفَارُ ، عَنِ الْمُقَاتِلِينَ.

(۳۶۱۰۸) حضرت عون سے روایت ہےوہ کہتے ہیں کہ غافلین میں ذاکراییے ہے جیسے بھا گئے والوں میں لڑنے والا۔اور ذاکرین میں غافل ایہا ہے جیسےلڑنے والوں میں بھا گئے والا۔

( ٣٦١.٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَوْنٍ ، قَالَ :أَخْبَرَهُ بِالْعَفُوِ قَبْلَ الذَّنْبِ ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾ .

(٣٦١٠٩) حضرت عون ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہاللہ تعالیٰ نے گناہ ہے قبل ہی معافی کا بتا دیا:''اللہ نے آ پ کومعاف کر دیا آپ نے انہیں اجازت کیوں دی۔''

( ٣٦١٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيَّ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :مَا أَحَدٌ يُنْزِلُ الْمَوْتَ حَقَّ مَنْزِلَتِهِ إِلَّا عَبْدٌ عَدَّ غَدًا لَيْسَ مِنْ أَجَلِهِ ، كُمْ مِنْ مُسْتَقْبِلٍ يَوْمًا لَا يَسْتَكْمِلُهُ ، وَرَاجٍ غَدًا لَا يَبْلُغُهُ ، إنَّك لَوْ تَرَى الْأَجَلَ وَمَسِيرَهُ لَابْغَضْت الْأَمَلَ وَغُرُّورَهُ.

(۱۱۱۰ ۳) حفرت عون بن عبداللہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ موت میں کما حقہ نہیں اُتر تا گروہ تخص جوکل کے دن کواپی مبلت میں نے نہ سمجھے ۔ کتنے لوگ دن کا استقبال کرنے والے ہیں جواس کو پورانہیں کر پاتے اور کتنے لوگ کل کی امید والے کل کو نہیں پہنچ پاتے ۔ یقینا تم اگرمہلت اوراس کی رفتار کود کھے لیتے تو تم امیدوں اور دھوکوں سے نفرت کرنے لگتے ۔

( ٣٦١١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَوْنٍ ، قَالَ :كَانَ ، يُقَالَ :مَنْ أَحْسَنَ اللَّهُ صُورَتَهُ وَجَعَلَهُ فِى مَنْصِبٍ صَالِحٍ ، ثُمَّ تَوَاضَعَ لِلَّهِ كَانَ مِنْ خَالِصِ اللهِ. (۳۱۱۱۱ ع) حضرت عون سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کہاجا تا تھا جس آ دمی کوانٹد تعالیٰ نے اچھی صورت دی ہواوراس کواچھے منصب میں پہنچائے پھروہ اللہ کے لیے تواضع کرے تو میٹھن خالص اللہ کے لیے ممل کرے گا۔

س بہ پ کے ہر وہ الد سے ہوں اس معنی این سابط ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ قَالَ : النَّظُرُ إِلَى وَجُو اللهِ. (٣٦١١٣) حفرت ابن سابط ہے قرآن مجید کی آیت ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ کے بارے میں روایت ہے۔

آ پ پایٹیویا نے فر مایا:اس سے مراد چہرہ خداوندی کی طرف دیکھنا۔

٣٦١١٣) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنِ ايْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : إِنَّكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا عَبَّدُتِي وَرَجُوْتِنِي فَإِنِّي غَافِرٌ لَكَ عَلَى مَا كَانَ ، يَسُأَلُنِي عَبُدِي الْهُدَى وَكَيْفَ اضِلُّ عَبْدِى وَهُوَ يَسْأَلُنِي الْهُدَى وَكَيْفَ اضِلُّ عَبْدِي وَهُوَ يَسْأَلُنِي الْهُدَى وَأَنَا الْحَكُمُ.
الْهُدَى وَأَنَا الْحَكُمُ.

الهدی و انا الحجمہ. (۱۱۱۳) حضرت ابن سابط سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: اے آدم کے بیٹے! تونے جتنی میری عبادت کی اور مجھ سے امیدرکھی پس میں تجھے جو کچھ ہو چکا ہے اس پر معاف کرتا ہوں۔ میرا بندہ مجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہے اور میں کیے

اپنے بندہ کو گمراہ کروں جبکہ دہ مجھ سے ہدایت ما نگتا ہے اور میں تھم ہوں۔

َ ٣٦١١٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَانِدَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :بَشِّرَ الْمَشَّائِينَ فِى ظُلَمِ اَللَّيْلِ إِلَى الصَّلَوَاتِ بِنُورِ تَامُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. الصَّلَوَاتِ بِنُورِ تَامُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٣ ١١١٣) حضرت ابن سابط ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رات کے اندھیروں میں نمازوں کے لیے جانے والوں کو قیامت کے دن نورِتام کی خوشخبری دے دو۔

و ٣٦١١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الْكَوِيمِ سَمِعَهُ مِنَ ابْنِ سَابِطٍ : ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ وَ ٣٦١١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الْكَوِيمِ سَمِعَهُ مِنَ ابْنِ سَابِطٍ : ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ

حَكِيمٌ ﴾ فَالَ :فِی أُمَّ الْمِكْتَابِ كُلُّ شَیْءٍ هُوَ كَانِنَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ. (٣١١١٥) حضرت علاء بنعبدالکریم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن سابط کوقر آن مجید کی آیت ﴿وَإِنَّهُ فِی أُمِّ الْکِتَابِ اَلَٰکَا لَهَا ﴾ حَکِیْ کُھ کے اس یام کہتے ال آیس نوف ان مُعالیٰ میں یہ وہ جن سرحہ قام ہو تک بھو نو

الْکِتَابِ لَدَیْنَا لَعَلِی حَرِیمٌ ﴾ کے بارے میں کہتے سار آپ نے فرمایا: اُم الکتاب میں ہروہ چیز ہے جو قیامت تک ہونے والی ہے۔

رُ ٢٦١٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ سَمِعُت الأَعْمَشَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ مُرَّةً ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :يُدَبَّرُ أَمْرَ الدُّنُيَا أَرْبَعَةٌ : جَبْرَ إِنِيلُ وَمِيكَانِيلُ وَإِسْرَافِيلُ وَمَلَكُ الْمَوْتِ ، فَأَمَّا جَبْرَ إِنِيلُ فَصَاحِبُ الْجُنُودِ وَالرِّيحِ ، وَأَمَّا مِلكُ الْمَوْتِ فَمُوكَلُّ بِقَبْضِ الْأَنْفُسِ ، وَإِمَّا إِسْرَافِيلُ فَهُو يَتَنَزَّلُ مِيكَانِيلُ فَصَاحِبُ الْقَطْرِ وَالنَبَاتِ ، وَأَمَّا مَلَكُ الْمَوْتِ فَمُوكَلُّ بِقَبْضِ الْأَنْفُسِ ، وَإِمَّا إِسْرَافِيلُ فَهُو يَتَنزَّلُ بِالأَمْرِ عَلَيْهِمْ بِمَا يُؤْمَرُونَ.

(٣١١١٦) حضرت ابن سابط سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے امور کی مدبیر چارفر شتے کرتے ہیں۔ جبرئیل، میکا کیل،

ه مسنف ابن الى شيه مترجم (جلده ا) كي مسنف ابن الى شيه مترجم (جلده ا) كي مسنف ابن الى شيه مترجم (جلده ا)

اسرافیل اور ملک الموت۔جو جبر میل ہے وہ لشکروں اور بوا والا ہے اور جو میکا ئیل ہے وہ بارشوں اور نباتات والا ہے اور ملک الموت تو روحوں کو قبض کرنے والا ہے اور اسرافیل لوگوں پر جواحکا مات ہوتے ہیں جوانہوں نے پورے کرنے ہوتے ہیں وہ لے کراُ ترتا ہے۔

# ( ٤٨ ) كلامه إبراهيم التيمِي رحمه الله ابراجيم يمي طِيشِيدُ كاكلام

( ٣٦١١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى حَيَّانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ يَقُولُ: مَا عَرَضُت قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلَّا لَحَشِيت أَنْ أَكُونَ مُكَذِّبًا.

(۱۱۱۷ مخرت ابوحیان ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کو کہتے سنامیں نے جب بھی اپنے قول کو اپنے مل پر پیش کیا تو مجھے یہ ڈر ہوا کہ میں جھوٹا نہ بنوں۔

( ٣٦١١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى حَفْصَةَ ، قَالَ:سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ يَقُولُ:اللَّهُمَّ إِنَّا ضُعَفَاءُ، مِنْ صَعْفِ خَلَقْتَنَا وَإِلَى ضَعْفٍ مَا نَصِيرُ ، فَمَا شِنْت لَا مَا شِنْنَا ، فَشَأْ لَنَا أَنْ نَسْتَقِيمَ.

(۳۱۱۸) حضرت سالم بن اَبی هفصه سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم یمی کو کہتے سنا: اے اللہ! ہم کمزور ہیں۔ اس کمزوری کی وجہ سے جس پرتو نے ہمیں پیدا کیا اور اس کمزوری کی وجہ ہے جس کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے جوتو چاہے (وہی ہوتا ہے ) نہ کہ جو ہم چاہیں۔ پس تو ہمارے لیے یہ بات جاہ لے کہ ہم استقامت کے ساتھ رہیں۔

(۳۱۱۱۹) حضرت حسین ،حضرت ابراہیم تیمی کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کدان کے کلام میں سے یہ بات تھی: آ دی کواس سے بڑی حسرت کیا ہوگی کہ وہ اپنے غلام کوجس کوالقدنے دنیا میں اس کا غلام بنایا تھا اور وہ غلام اللہ کے ہاں بروز قیامت افضل درجہ پر ہو؟ آ دمی کواس سے بڑی حسرت کس بات پر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں مال دیا تھا۔وہ کسی اور کواس مال کا هي مصنف ابن الي شيبر متر جم (جده ۱) کي په ۱۳۳ کي ۱۳۳ کي کتاب الزهد

( ٣٦١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ بُنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ : ﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَان﴾ قَالَ :حَتَّى مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ.

(۳۱۱۲۰) حضرت ابراہیم میں سے قرآن مجید کی آیت ﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَان ﴾ ك بارے ميں منقول بك يهال

تك كه بالول ك كنارول ب بحى موت آئ كى -( ٢٦١٢١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّي ﴿إِنَّا هُدُنَا إِلَيْك ﴾ فَالَ : تُبْنَا.

(٣١١٢١) حضرت ابرائيم يمي سَے ﴿إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ ﴾ كيار في سروايت بي تبنا يعني بم فيروع كيار

( ٢٦١٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاٰوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَاٰنَ يَرْتَدِى بِالرِّدَاءِ يَبُلُغُ أَلْيَتَيْهِ مِنْ خَلْفِهِ وَتَدْيَيْهِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَتِ ، لَوْ أَنَّكَ اتَّخَذَت رِدَاءً أَوْسَعَ مِنْ رِدَائِكَ هَذَا ، قَالَ : يَا بُنَى ، لَا تَقُلُ هَذَا ، فَوَاللهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ لُقُمَةٌ لَقَمْتِهَا طَيِّبَةً إِلَّا لَوَدِدْت لَوْ كَانَتُ فِي أَبْغَضِ النَّاسِ إلَى .

(٣٦١٢٢) حفرت ابراہیم یمی ،اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہوہ ایسی چادراوڑھتے تھے جو پیچھے ہے سرین تک اور آگے ہے بہتان تک پہنچی تھی۔ابراہیم کہتے ہیں میں نے عرض کیا: اے ابا جان! اگر آ پ اپنی اس چادرہے بڑی چادر لے لیں!

ا سے سے بیتان تک بین کی۔ابراہیم سے ہیں میں کے حرض لیا: اے اہا جان! افراب پی ان چا در سے بوی چور سے یں! انہوں نے فرمایا: اے میرے بیٹے! یہ بات نہ کہد۔ خدا کی تئم! زمین پر جوطیب لقمہ بھی میں کھا تا ہوں تو میرادل چا ہتا ہے کہ وہ بھی میرے مبغوض ترین انسان کے منہ میں چلا جائے۔

( ٣٦١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجَ إِلَى الْبَصْرَةِ فَاشْتَرَى رَقِيقًا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَتِ لَوْ أَنَّكَ رَقِيقًا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَتِ لَوْ أَنَّكَ عَمَدُت إِلَى الْبَصْرَةِ فَاشْتَرَيْت مِثْلَ هَوُّلَاءِ فَرَبِحْت فِيهِمْ ، فَقَالَ : لَا تَقُلُ لِى هَذَا ، فَوَاللهِ مَا فَرِحْت بِهَا حِينَ أَصَبْتَهَا ، وَلَا حَدَّثْت نَفْسِى بِأَنْ أَرْجِعَ فَأْصِيبَ مِثْلَهَا.

(٣٦١٢٣) حفرت ابراہیم یمی ، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ والدصاحب بھرہ گئے اور انہوں نے چار ہزار میں غلام خریدا۔ پھراسے چار ہزار کے نفع کے ساتھ نچ دیا۔ میں نے ان سے کہاا با جان! اگر آپ بھرہ جائیں اور غلاموں کی خریدو فروخت کریں تو خوب نفع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایسی بات نہ کہو۔ واللہ مجھے یہ نفع حاصل کر کے خوشی نہیں ہوئی اور نہ ہی ھائی <u>منٹ این انی شیبہ متر جم ( جلدوا ) کی بہت</u> مالا کی بہت ہوئی ہے۔ میرے دل میں اس طرح کا اور نفع حاصل کرنے کی امثک پیدا ہوئی ہے۔

يَمُوتُ حَتَّى يُمَثَّلَ لَهُ جُلَسَاؤُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، إِنْ كَانُوا أَهْلَ لَهُو فَأَهْلُ لَهُو ، وَإِنْ كَانُوا أَهْلَ ذِكُرٍ . أَي

(۳۶۱۲۴) حضرت بزید بن تجرہ ہے روایت ہے وہ کتے ہیں کہ جومیت بھی مرتا ہے تو اس کے ہم مجلس اس کے سامنے مثمثل میں ایت چیں اگر روال لیرمین قدامل لیز روایت ہے وہ کتے ہیں کہ جومیت بھی مرتا ہے تو اس کے ہم مجلس اس کے سامنے مثمثل

ہوجاتے ہیں۔اگروہ اہل کہوہوں تو اہل کہو۔اوراگر اہل ذکرے ہوں تو اہل ذکر۔ میں میں دعوں میں میں دیوں

( ٣٦١٢٥ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْتٍ ، عن مجاهد عَنِ ابْنِ شَجَرَةَ ، قَالَ :يَقُولُ الْقَبْرُ لِلرَّجُلِ الْكَافِرِ ، أَوِ الْفَاجِرِ :أَمَا ذَكَرُت ظُلْمَتِي ؟ أَمَا ذَكَرُت وَحُشَتِي ؟ أَمَا ذَكَرْت ضِيقِي ؟ أَمَا ذَكَرُت غَمِّي ؟.

(۳ ۱۱۲۵) حضرت ابن شجرہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قبر کافرآ دمی ہے یا فاجرآ دمی ہے کہتی ہے کیا تہہیں میری ظلمت د نہیں ہے؟ کیا تہہیں میری وحشت یا نہیں ہے؟ کیا تہہیں میری تنگی یا زئیس ہے؟ کیا تہہیں میراغم یا زئیس؟''

( ٣٦١٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَجَرَةَ ، قَالَ :كَانَ يَقُصُّ وَكَانَ يُصَدِّقُ فَعْلُهُ قَوْلَهُ.

(٣٦١٢٦) حضرت يزيد بن شجره كے بارے ميں روايت ہے وہ قصه بيان كرتے تھے اوران كافعل ان كے قول كى تصديق كرتا تھا۔

( ٣٦١٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ كُرْدُوسِ ، قَالَ : كَانَ يَقُصُّ عَلَيْنَا غَدُوةً وَعَشِيَّةً وَيَقُولُ :

إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تُنَالُ إِلَّا بِعَمَلِ لَهَا ، الحَلِطُوا الرَّغْبَةَ بِالرَّهْبَةِ ، وَدُومُوا عَلَى صَلَاحٍ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ بِقُلُوبٍ سَلِيمَةٍ مَأْغُمَا إِنَّ الْجَدِّهِ مَنْكُ \* أَنْ نَصُّ الْرَفَةُ خَافَ الْذَاكِ

وَأَعْمَالٍ صَالِحَةٍ ، وَيُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : مَنْ خَافَ أَذْلَجَ.

(٣٦١٢٧) حفرت كردوس بردايت ہوه كتب بين كه آب بمين صبح وشام واقعات سنايا كرتے ہے اور فرماتے ہے۔ بيشك جنت، جنت كيمل كے بغير حاصل نہيں كى جاسكتى۔ رغبت كوخوف كے ساتھ ملائے ركھو۔ اجھے كاموں پر مداومت ركھو۔ اور اللہ تعالى سے سليم قلوب اور صالح اعمال كے ہمراہ ڈرتے رہو۔ اور آپ بكثرت بيفر مايا كرتے تھے: جو ڈرتا ہے وہ جلدى اندھير بيس بى جل پڑتا ہے۔

( ٣٦١٢٨ ) حُدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنْبَاعِ ، عَنْ أَبِي الدَّهْقَانِ ، قَالَ : بَيْنَمَا شَابٌ يَمْشِنَى مَعَ الْأَحْنَفِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا الْنَ أَجِي ، إذَا عُرِضَ لَك الْحَقُّ فَاقْصِدُ لَهُ وَالْهَ عَمَّا سِوَاهُ.

( ۱۱۲۸ ۳ ) حفرت ابود ہقان ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک جوان حضرت احنف کے ہمراہ چلا جار ہاتھا تو آپ نے اس کوکہا: اے برادرزادہ! جب حن تمہارے سامنے آجائے تو پھرتم اس کا ارادہ کرلواوراس کے ماسواسے غافل ہوجاؤ۔



#### ( ٤٨ ) يحيى بن جعدة رحمه الله

## حضرت يحيى بن جعده كا كلام

( ٣٦١٢٩ ) حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا حَبِيبُ بُنُ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ جَعْدَةَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالَ :اعْمَلُ وَأَنَّتَ مُشْفِقٌ وَدَعَ الْعَمَلَ وَأَنْتَ نَشْتَهِيهِ ، عَمَلٌ صَالِحٌ قَلِيلٌ تَدُومُ عَلَيْهِ.

(۳۶۱۲۹) حضرت کیجی بن جعدہ ہے روایت ہے کہ وہ کہا کرتے بتھے تم عمل کرو درانحالیکہ تم ڈررہے ہواورعمل کو چھوڑ دوجبکہ تمہیں اس کی جاہت ہو عمل صالح تھوڑ ابھی ہوتم اس پر مداومت کرو۔

( .٣٦١٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، وَابُنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ جَعْدَةَ ، قَالَ يَحْيَى :إذَا سَجَدَ ، وَقَالَ ابْنُ مَهْدِئٌ :إذَا وَضَعَ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ فَقَدْ بَرِءَ مِنَ الْكِبُّرِ.

(۳۷۱۳۰) حضرت یخیٰ بن جعدہ ہے روایت ہے حضرت یخیٰ کہتے ہیں جب آ دمی بحدہ کرے اور حضرت ابن مبدی کہتے ہیں جب آ دمی اپنی پیشانی کور کھ دیتا ہے تو وہ تکبر ہے بری ہوجا تا ہے۔

( ٣٦١٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :سَمِعْتهمْ يَذْكُرُونَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ رَأَى جِيرَانَا لَهُ تَحَوَّلُوا ، فَقَالَ : مَا لَكُمْ ؟ قَالُوا :فَرَغْنَا ، قَالَ :وَبِهَذَا أُمِرَ الفارغ.

(٣٦١٣١) حضرت آعمش ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کوحضرت شریح کے حوالہ ہے ذکر کرتے سنا کہ انہوں نے اپنے ایک پڑوی کودیکھا جو جارہے تھے۔ پوچھا بتہ ہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا: ہم فارغ ہوگئے ہیں۔شریح نے کہا: فارغ آ دمی کو پی تھم ہے؟''

( ٣٦١٣٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : إِنَّ أَيْسَرَ النَّسْكِ اللّبَاسُ وَالْمَشْيَةُ.

(٣١١٣٣) حضرت عبدالله بن عبيد بروايت بوه كبتم بين كهب شك آسان ترين قرباني لباس اور جال بـ

( ٣٦١٣٣ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو سِنَان ، قَالَ :اشْتَكَى عَبْدُ اللهِ بُنُ أَبِى الْهُذَيْلِ يَوْمًا ذُنُوبَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ :يَا أَبَا الْمُغِيرَةِ ، أَلَسْت التَّقِيَّ ، قَالَ :فَقَالَ :اللَّهُمَّ إِنَّ عَبْدَك هَذَا أَرَادَ أَنُ يَتَقَرَّبَ إِلَى وَإِنِّى أُشْهِدُك عَلَى مَقْتِهِ.

(٣٦١٣٣) حضرت ابوسنان بيان كرتے ميں كہتے ميں كحضرت عبدالله بن ابوالبذيل ايك دن اپنے گنا بول كى شكايت كرر ب تصنوان سے ايك آ دمى نے كہا: اے ابوالمغير د! كياتم متقى نبيل بور راوى كہتے ميں انہوں نے كہا: اے الله! تيراايك بنده مير ب قريب بور ہا ہے اور ميں تجھے اس كے غصر برگواہ بنا تا بول۔

آتِيهُ ، ثُمَّ طَفِءَ مَكَانُهُ ، قَالَ :وَأَخَذَ حَصَاةً فَرَمَى بِهَا ، قَالَ :فَمَا أَدْرِي أَهُو كَانَ أَسْرَعَ أَمْ هَذِهِ.

(۳۱۱۳۳) حفرت ربعی بن حراش سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میر ب پاس کوئی آیا اور بھے کہا تمہار ابھائی مرکبا ہے۔ پس میں جلدی ہے آیا۔ اس کواس کے کپڑ وں میں ڈھانپ دیا گیا تھا اور میں اپنے بھائی کے سرکے پاس کھڑ ااس کے لیے استغفار کر رہا تھا۔ اور اناللہ بڑھ رہا تھا کہ اج ایک کہا۔ اسلام سبحان اور اناللہ بڑھ رہا تھا کہ اج ابھا کہ اج ابھا کہ اج اسلام سبحان اللہ۔ اس نے کہا: اسلام استقبال بادیسیم اور ریحان کے ساتھ اور ایسے اللہ۔ اس نے کہا: سبحان اللہ۔ میں تمہارے بعد اللہ کے پاس حاضر ہوا تھا۔ وہاں میر استقبال بادیسیم اور ریحان کے ساتھ اور ایسے بروردگار نے کہا جو غصہ میں نہیں تھا۔ اور مجھے سندس اور ریشم کا سبزلباس بہنایا۔ اور میں نے تمہاز کے گمان سے بھی آسان معاملہ پایا۔ اور تم بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جاؤ۔ میں نے اپنے رب سے اس بات کی اجازت کی ہے کہ میں تمہارے آئے تک یمبیں رہوں جناب رسول اللہ میزائے کھڑ کی طرف لے چلو۔ کوئکہ آپ میزائے نے میر سے ساتھ عہد کیا ہے کہ میں تمہارے آئے تک یمبیں رہوں گا۔ پھریے صاحب اس جگہ فوت ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں اس نے ایک کئری پکڑی اور پھینگ دی۔ راوی کہتے ہیں۔ مجھے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ وہ زیادہ تیز تھے یا ہے۔

( ٣٦١٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي عَوْن ، قَالَ :كَانَ أَهُلُ الْخَيْرِ إِذَا الْتَقُوا يُوصِى بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُ مَنْ عَمِلَ لآخِرَتِهِ كَفَاهُ اللَّهُ دُنْيَاهُ ، وَمَنْ أَصْلَحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ كَفَاهُ اللَّهُ النَّاسَ ، وَمَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عَلَانِيَتَهُ.

( ٣٦١٣٦ ) حَلَّانَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَلَّانَنَا قُطْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانِ ، أَنَّهُ رَأَى صَاحِبًا لَهُ فِى النَّوْمِ ، فَقَالَ :أَيُّ شَيْءٍ رَأَيْت أَفْضَلَ حِينَ اظَنَّمْت الْأَمْرَ ، قَالَ :سَجَدَاتُ الْمَسْجِدِّ. مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) ﴿ مَعْنَ ابْنَ الْيُ شِيهِ مَرْجُم (جلدوا) ﴿ مَعْنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ الرَّاعِدِ الرَّاعِلِي الرَّاعِدِ الرَّاعِقِيلِي الرَّاعِدِ الرَّاعِدِي الرَّاعِدِ الرَّاعِدِ الرَّاعِدِ الرَّاعِدِي الرَّاعِدِ الرَّاعِدِي الرَّاعِدِي ال

(٣٦١٣٦) حضرت عبداللہ بن سنان ہے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے ایک دوست کوخواب میں دیکھا۔ تو اس سے بو چھا جب تم نے معاملہ دیکھا تو کون می چزتمہیں سب ہے افضل نظر آئی ؟ انہوں نے کہا: مسجد کے چند مجدے۔

کی میں اللہ کی جودت کے پہرا سے وہ کی کے ایسے پروروہ رہ میں سعد رہیں ہودت رہے وہ وہ رہ اللہ ہوں ہیں ہوگئی۔

لوگ آئے اور اس نے ان سے سوار کرنے کو کہا: انہوں نے اس کو (کشتی میں) سوار کرلیا۔ پھر جب تک خدا کی مشیت تھی کشتی انہیں لے کرچلتی رہی۔ پھر کشتی تھم گئی۔ وہاں پانی کے کنار سے میں ایک درخت تھا۔ راوی کہتے ہیں اس آدی نے (کشی والوں سے ) کہا: مجھے اس درخت کے پاس اتارد و راوی کہتے ہیں: لوگوں نے کہا: تم اس جگہ کیسے زندہ رہو گے؟ اس نے کہا: میں نے تہمیں اجرت پر اٹھانے کو کہا تھا ہیں جہاں میرادل چاہے تم مجھے وہیں اُتارو۔ چنا نچہ ان لوگوں نے اس کو وہاں اتارد یا اور کشتی بقایا لوگوں کو لے کر پھر چل پڑی۔ پھر ایک فر شے نے آسان پر چڑ ھتا تھا لیکن وہ آسان پڑھے جن کے ذریعہ وہ آسان پر چڑ ھتا تھا لیکن وہ آسان پر نہ چڑھ ساکھ ایکن وہ آسان کے باس آیا اور اس سے کہا کہ وہ اس کے پس آیا اور اس سے کہا کہ وہ اس کے پس آیا اور اس سے کہا کہ وہ اس کے پس آیا اور اس سے کہا کہ وہ اس کے پس آیا اور اس سے کہا کہ وہ اس کے پس آیا اور اس سے کہا کہ وہ اس کے باس آیا وہ کھر اس کے پس آیا اور اس سے کہا کہ وہ اس کے باس آیا دور سے دور سے دور خت والے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ وہ اس کے باس کو باس آیا دور سے کہا کہ وہ اس کے باس کے بی کے باس کے

عابد نے خدا سے یہ دعا بھی کی کہ اس کی روح یہ فرشتہ قبض کرے تا کہ ملک الموت سے بلکی تکلیف ہو۔ چنا نچہ جب اس آدی کی موت آئی تو یہ فرشتہ حاضر ہوااور اس نے کہامیں نے اپنے رب سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ تیرے بارے میں میری بھی شفاعت قبول کریں جس طرح انہوں نے میرے بارے میں تیری شفاعت قبول کی تھی اور یہ کہ میں ہی تمہاری روح قبض کروں۔ پس جیسے تم

یروردگار کے پاس اس کی سفارش کرے۔راوی کہتے ہیں۔اس آ دمی نے نماز پڑھی اور فرشتے کے لیے دعا کی۔راوی کہتے ہیں:اس

عا ہو مے میں تمباری روح قبض کروں گا۔راوی کہتے ہیں پھراس عابد نے محدہ کیااوراس کی آئھ ہے آنسونکلا اوروہ مرگیا۔



### (٥٠) كلام عبيدِ بنِ عميرٍ رحمه الله

### حضرت عبيد بن عمير كاكلام

( ٣٦١٣٨ ) حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إِذَا جَاءَ الشَّتَاءُ يَا أَهْلَ الْقُرْآن طَالَ اللَّيْلُ لِصَلَاتِكُمْ وَقَصُرَ النَّهَارُ لِصِيَامِكُمْ فَاغْتَنِمُوا.

(٣٦١٣٨) حضرت عبيد بن عمير ب روايت ہے جب سردی کا موسم آتاتو وہ کہتے اے ابل قر آن! تمہاری نمازوں کے ليے رات لمبی ہوگئی ہے اور تمہار بے روزوں کے ليے دن چھونا ہوگيا ہے۔ پس تم غنيمت سمجھو۔

( ٣٦١٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :مَا كَانَ الْمُجْتَهِدُ فِيكُمْ إِلَّا كَاللَّاعِبِ فِيمَنْ مَضَى.

(٣٦١٣٩) حفرت مبيد بن عمير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں تم ميں سے جوخوب محنت كرنے والا ہے وہ پہلے لوگوں ميں سے كھيلنے والے كى طرح ہے۔

( ٣٦١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ لِيَتَوَقَّعُونَ الْأَخْبَارَ ، فَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ ، قَالُوا : إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، سُلِكَ بِهِ غَيْرٌ طُرِيقِنَا.

(۳۱۱۴۰) حضرت عبید بن عمیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹک قبروں والے خبروں کے منتظرر ہتے ہیں۔ پھر جب ان کے پاس خبرین بیس آئیں تو وہ اناللہ واناالیہ راجعون کہتے ہیں۔ یہ مارے راستہ کے ملاوہ پر چل پڑے ہیں۔

( ٣٦١٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْعَظِيمِ الطَّوِيلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوضَعُ فِى الْمِيزَانِ ، فَلَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَقَرَأَ :﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَّا﴾.

(٣٦١٨١) حضرت بعيد بن عمير بروايت ہوہ كہتے ہيں كه قيامت كردن ايك بڑے لمج آ دى كولا ياجائ گا اوراس كوميزان ميں ركھا جائے گا تو اللہ كے ہاں اس كا وزن مجھر كے پر جتنا بھى نبيں ہوگا۔ پھر آ پ نے بير آ يت پڑھى: ﴿ فَلَا نُقِيمٌ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُنَا ﴾.

( ٣٦١٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ : ﴿لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ﴾ قَالَ : الَّذِى لَا يَجْلِسُ مَجْلِسًا ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَّا اسْتَغْفَرَ اللَّهُ.

( ٣ ١١٣٢ ) حضرت عبيد بن عمير عقر آن مجيد كي آيت ﴿ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴾ كے بارے ميں منقول ہے۔ وہ كہتے ہیں يہ اس آ دى كے بارے ميں ہے جوكسى بھى جيلے كھرا شھے تواللہ ہے معانی كاطلبگار رہے۔

( ٣٦١٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :مِنْ صِدْقِ الإِيمَانِ وَبِرَّهِ إِنْسَاعٌ الْوْضُوءِ فِى

مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلده ۱) کی کی ۱۲۹ کی کی ۱۲۹ کی کی اب الزلمد

الْمَكَارِهِ وَمِنْ صِدُقِ الإِيمَانِ وَبِرِّهِ أَنْ يَخُلُو الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ فَيَدَعَهَا ، لَا يَدَعُهَا إِلَّا لِلَهِ.

(٣٦١٣٣) حفرت عبيد بن عمير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه ايمان كى سچائى اور نيكى ميں سے بيہ بات ہے كه ناپسنديدہ اوقات ميں وضوكوخوب اچھى طرح كرنا۔ ايمان كى سچائى اور نيكى ميں سے بيہ بات ہے كه آ دى كى حسين عورت كے ساتھ خلوت ميں ہو پھراس

( ٣٦١٤٤) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ فِى قَوْلِهِ : ﴿ عُنُّ لَيْكَ زَنِيمٍ ﴾ قَالَ : هُوَ الْأَكُولُ الشَّرُوبُ الْقَوَى الشَّدِيدُ يُوزَنُ فَلَا يَزِنُ شَعِيرَةً ، يَدُّفَعُ الْمَلَكُ مِنْ أُولَئِكَ سَبْعِينَ أَلْفًا ذَفْعَةً وَاحِدَةً فِى جَهَنَّمَ.

(٣٦١٣٣) حفرت عبيد بن عمير سے ارشادِ خداوندی ﴿عُتِلَّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے وہ كہتے ہيں بيزيادہ کھانے والا اور زيادہ پينے والا ہے۔ طاقتو راور بخت جان کيكن وزن كيا جائے تو وہ جو كے وزن كے برابر بھى نہيں ہوتا۔ فرشته اس جيسے سترلوگوں كوايك ہى مرتبہ ميں جہنم ميں پھينك دےگا۔

( ٣٦١٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ﴿لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴾ قَالَ : الَّذِي يَذْكُرُ ذُنُوبَهُ فِي الْخَلَاءِ فَيَسْتَغْفِرُهَا.

(٣٦١٢٥) حضرت عبيد بن تمير سے ﴿لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴾ كے بارے ميں روايت ہوہ كہتے ہيں: بيدہ آ دى ہے جواپنے على اول كوظوت ميں يادكرتا ہے بھران پراستغفاركرتا ہے۔

( ٣٦١٤٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ قَالَ :مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَقُلِكَ عَانِيًّا ، أَوْ يُجِيبَ دَاعِيًّا ، أَوْ يَشْفِي سَقِيمًا ، أَوْ يُعْطِي سَائِلاً.

(۳۱۱۳۲) حفرت عبید بن عمیرے ﴿ كُلَّ يَوْم هُوَ فِي شَان ﴾ كے بارے میں روایت ہوہ كہتے ہیں: اس كی ثنان میں سے

يه بات بكروه قيدى كوربائى ديتاب يادعا كرنے والے كى قبول كرتا ہے، يا يماركوشفاد يتاب يا سوال كرنے والے كوعطا كرتا ہے۔ ( ٣٦١٤٧ ) حَذَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : إِنَّكُمْ مَكْتُوبُونَ عِنْدَ اللهِ بأسْمَانِكُمْ وَسِيمَاكُمْ ومجالسكم وَحُلاكُمْ.

(۳۱۱۴۷) حضرت مبید بن عمیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہتم اللہ کے ہاں،اپنے ناموں،اپنی نشانیوں،اپنے ہم مجلسوں اور

ا بِي طَابِرِى طَيُولَ سَمِيت لَكُصِهُو يَ بَو . ( ٣٦١٤٨ ) حَلَّانَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ فِي قَوْلِ اللهِ ﴿مَسَنَّهُمُ الْبَأْسَاءُ

وَالضَّرَّاءُ﴾ قَالَ :الْبُأْسَاءُ :الْبُوْسُ ، وَالضَّرَّاءُ :الصُّرُّ ، ثُمَّ قَالَ :السَّرَّاءُ :الرَّخَاءُ ، وَالْضَرَّاءُ :السُّدَّةُ.

( ٣٧١٢٨) حضرت نبيد بن عمير سے ارشاد خداوند ک ﴿ مَسَّتَهُمُ الْبُأْسَاءُ وَالطَّيَّرَاءُ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے۔ الباساء سے

هي مصنف ابن الي شيبر مترجم (جلدوا) کي مستخت ابن الي شيبر مترجم (جلدوا)

مرادفقر ہاورالضراء ہے مراد تکلیف ہے۔ پھر فر مایا:السراء سے مرادنری ہاورالضراء سے مرادختی ہے۔

( ٣٦١٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :كَانَ لِرَجُلٍ ثَلَاثَةُ أَخِلاَّءِ

بَغُصُهُمْ أَخَصُّ بِهِ مِنْ بَعُصْ ، قَالَ : فَنَزَلَتُ بِهِ نَازِلَهٌ فَلَقِى أَخَصَّ الثَّلَاثَةِ بِهِ ، فَقَالَ : يَا فُلاَنُ ، إِنَّهُ قَلْدُ نَزَلَ بِي كَذَا وَكَذَا ، وَإِنِّى أُحِبُ أَنْ تُعِينِي ، قَالَ : مَا أَنَا بِالَّذِى أَفْعَلُ ، فَانْطَلَقَ إِلَى الَّذِى يَلِيهِ فِي الْخَاصَةِ ، فَقَالَ : يَا فُلاَنُ ، إِنَّهُ قَدُ نَزَلَ بِي كَذَا وَكَذَا ، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ تَعِينِي ، فَقَالَ : أَنْطَلِقُ مَعَكَ حَتَّى تَبُلُغَ الْمَكَانَ الَّذِى تُرِيدُ ، فَلَانُ ، إِنَّهُ قَدُ نَزَلَ بِي كَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَأَنَا أُحِبُ أَنْ تَعِينِي ، فَقَالَ : يَا فُلاَنُ ، إِنَّهُ قَدُ نَزَلَ بِي كَذَا وَكَذَا فَأَنَا أُحِبُ أَنْ تَعِينِي ، فَقَالَ : يَا فُلانُ ، إِنَّهُ قَدُ نَزَلَ بِي كَذَا وَكَذَا فَأَنَا أُحِبُ أَنْ تُعِينِي ، قَالَ : أَنَا أَذْهَبُ مَعَكَ حَيْثُمَا ذَهَبُ اللَّاقِلُ اللَّوَلُ اللَّوَلُ اللَّولُ لَكُولُ مَعَلُ حَيْثُمَا ذَهَبُ اللَّا أَنْ أَذْهُ بُولِ مَعُلُ حَيْثُمَا ذَهَبُ اللَّا إِن أَمُلُهُ وَعَشِيرَتُهُ ذَهَبُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ ، ثُمَّ رَجَعُوا وَتَرَكُوهُ ، وَالنَّانِي أَهُلُهُ وَعَشِيرَتُهُ ذَهَبُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ ، ثُمَّ رَجَعُوا وَتَرَكُوهُ ، وَالنَّانِي أَهُلُهُ وَعَشِيرَتُهُ ذَهَبُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ ، ثُمَّ رَجَعُوا وَتَرَكُوهُ ، وَالنَّالِئُ عَمَلُهُ هُو حَيْثُمُا ذَهَبُ وَيَدُحُلُ مَعَهُ حَيْثُ مَا ذَخَلَ .

(۳۱۴۹) حضرت عبید بن عمیر سے دوایت ہوہ کہتے ہیں کہ ایک آدی کے تین دوست تھے۔ان میں ہے بعض بعض سے زیادہ خاص تھے۔آپ پر پیٹین کہتے ہیں: پس اس آدی پر کوئی مصیبت نازل ہوگئی۔ چنانچدہ اپ دوستوں میں سے خاص ترین کو ملا اور کہا:

اے فلاں! مجھ پرالی الی مصیبت اتری ہے اور میں تم سے مدد لیمنا پسند کرتا ہوں۔ اس دوست نے کہا: میں تو بیکا منہیں کرتا۔ پس بید

آدی اس کے بعد والے خاص دوست کے پاس چلا گیا اور کہا: اے فلاں! مجھ پرالی الی مصیبت اتری ہے۔ اور میں تم سے مدد لیمنا
پیند کرتا ہوں۔ اس دوست نے کہا: میں تمہار سے ساتھ وہاں تک چلوں گا جہاں تم جاتا چاہو۔ پھر جب تم پہنچ جاؤ گے تو میں واپس
آجوان گاتہ ہیں چھوڑ دول گا۔ پھر بیآ دی سب سے تھنیا دوست کے پاس چلا گیا اور کہا: اے فلاں! معالمہ پھر یوں ہے کہ مجھ پرالی الی مصیبت اتری ہے میں آپ کی مدد لیمنا چا ہتا ہوں۔ اس دوست نے کہا: میں تمہار سے ساتھ جاؤں گا جہاں تم جاؤگ گا در جہاں تم والوں میں چھوڑ دیا ہے۔ اس مال میں داخل ہوگا ۔ دوسرا دوست اس کا مال ہے جس کواس نے اپنے گھر والوں میں چھوڑ دیا ہے۔ اس مال میں داخل ہوگے جہاں وہ داخل ہوں گا جہاں وہ جائے گا در اس کے جہاں وہ داخل ہوں گا جہاں وہ داخل ہوں گا۔ جہاں وہ داخل ہوں گا۔ کہا ادر اس کے ساتھ میں جہاں وہ داخل ہوں گے۔ ہیں دوست اس کے ماتھ میں جہاں وہ جائے گا در اس کے ساتھ میں جہاں وہ داخل ہوں گے۔ جہاں وہ داخل ہوں گے۔

( ٣٦١٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّك﴾ قَالَ : طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا.

(٣٦١٥٠) حضرت عبيد بن عمير سے روايت ہوہ ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ﴾ كي تفير ميں فرماتے ہيں: سورج كاغروب كى جگە سے طلوع ہونا۔

( ٣٦١٥١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :إنَّ اللَّهَ أَحَلَّ وَحَرَّمَ ، فَمَا

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدوا) في المسال المسلم الم

أَحَلَّ فَاسْتَحِلُّوهُ ، وَمَا حَرَّمَ فَاجْتَنِبُوهُ وَتَرَكَ من ذَلِكَ أَشْيَاءَ لَمْ يُحِلَّهَا وَلَمْ يُحَرِّمُهَا ، فَلَمِلكَ عَفُوْ مِنَ اللهِ عَفَاهُ ، ثُمَّ يَتْلُوْ :﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِا تَسُأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

(٣١١٥١) حضرت عبيد بن عمير ب روايت بوه كتبت بين كه بلا شبه الله تعالى في حلال كيا ب اور حرام كيا ب بس جس چيز كوالله في حلال كيا ب اور حرام كيا ب بس جس چيز كوالله في حلال كيا ب تم اس كوحلال جانو اور جس چيز كوالله في حرام كيا ب تم اس سے اجتناب كرو۔ اور ان ميں سے بعض چيز وں كوالله تعالى في جيمور و يا ب ندان كوحرام قرار و يا ب اور ندان كوحلال قرار و يا ب سيفدا كى طرف سے معافى ب چيرا آب مرسين في الله عن أنسكاء كسب التحال في الكيان من الكيان آمنو الكور في الكور في الكيان ا

( ٣٦١٥٢) حَلَّنَنَا ابْنُ مَهُدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : لا يَزَالُ لله فِي الْعَبِدِ حَاجَة مَا كَانَتْ لِلْعَبْدِ إِلَى اللهِ حَاجَةٌ.

(٣٦١٥٢) حضرت عبيد بن عمير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەاللەتغالى كوبھى بندہ كى تب تك ضرورت رہتى ہے جب تك بندہ خدا كى طرف حاجت مندر ہتاہے۔

( ٣٦١٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفَيَانَ ، عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ لَيَتَو كَّفُونَ لِلْمَيِّتَ كَمَا يُتَلَقَّى الرَّاكِبُ يَسُّأَلُونَهُ ، فَإِذَا سَأَلُوهُ مَا فَعَلَ فُلَانٌ مِمَّنُ قَدُّ مَاتَ ، فَيَقُولُ : اَلَهُ يَأْتِكُمُ ، فَيَقُولُونَ : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِمَهِ رَاجِعُونَ ذُهِبَ بِهِ إِلَى أُمْهِ الْهَاوِيَةِ.

(٣٦١٥٣) حفرت عبيد بن عمير بروايت ہوہ كہتے ہيں كہ بلاشبر قبروں والے بھى ميت كااس طرح استقبال كرتے ہيں جس طرح كى سوار كااستقبال كرتے ہيں ہوا؟ جو طرح كى سوار كااستقبال كيا جا تا ہے۔ وہ اس سوال كرتے ہيں۔ پس جب وہ اس سوال كرتے ہيں۔ تو يہ ميت كہتا ہے كيا وہ تمہارے پاس نہيں آيا۔ اس پروہ كہتے ہيں۔ تو يہ ميت كہتا ہے كيا وہ تمہارے پاس نہيں آيا۔ اس پروہ كہتے ہيں: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا الِكَيْهِ وَ اَجِعُونَ ۔ اس كواس كے تھكانہ ہاويہ كی طرف لے جايا گيا۔

( ٣٦٠٥٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدثنا مَالِكُ بُنُ مِغُولِ ، عَنِ الْفَصْلِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّى بَيْتُ الْغُرْبَةِ ، وَبَيْتُ الْوَحْدَةِ ، وَبَيْتُ الدُّودِ .

(٣١١٥٣) حضرت عبيد بن عمير، اپن والد سے روايت كرتے بيں كه بيشك قبر كہتى ہے۔ اے ابن آ دم! تو نے مير بے ليے كيا تيارى كى ہے؟ كيا تمہيں بيہ بات معلوم نہيں ہے كہ بيل غربت كا گھر ہوں۔ تنها كى كا گھر ہوں۔ كيڑ بكوڑوں كا گھر ہوں؟'' ( ٣٦٠٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْر، قَالَ: إِنْ كَانَ مُوحَ لَيُلْقَاهُ الرَّجُلُ مِنْ قَوْمِهِ فَيَخْنُقُهُ حَتَّى يَنِحرَّ مَغُشِيًّا عَلَيْه، قَالَ: فَيفِيقَ حِينَ يَفِيقُ وَهُوكَ يَقُولُ : رَبُّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. (٣١١٥٥ ) حضرت عبيد بن عمير سے روايت ہوہ كہتے ہيں كه حضرت نوح كواني قوم ميں سے ايسے آدى سے بھى واسط پڑا كوائ و این الی شیرمتر جم ( جلد ۱۰) کی مسئف این الی شیرمتر جم ( جلد ۱۰) کی مسئف این الی شیرمتر جم ( جلد ۱۰)

نے آپ علائلا) کا گلاگھونٹ دیا۔ یہاں تک که آپ ہے ہوش ہوکر گر پڑے۔راوی کہتے ہیں: پھر آپ کوافاقہ ہواتو آپ یہ کہدر ہے تھے۔اے میرے پروردگار!میری قوم کومعاف کردے کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں۔

( ٣٦١٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سَمِعْته يُحَدِّثُ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْتِي : إِنَّ قَوْمَ نُوحٍ لَمَّا أَصَابَهُمَ الْغَرَقُ ، قَالَ : وَكَانَتُ مَعَهُمَ امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا ، قَالَ : فَرَفَعَنْهُ إِلَى حَقْوِهًا ، فَلَمَّا بَلَغَهُ الْمَاءُ رَفَعَتُهُ إِلَى ثَدْيِهَا ، فَقَالَ اللَّهُ : لَوْ كُنْت رَاحِمًا مِنْهُمْ أَحَدًا رَحِمْتهَا ، يَعْنِى بِرَحْمَتِهَا الصَّبِيَّ.

(٣٦١٥٦) حفرت عبيد بن عمير بروايت ب كدهفرت نوح كى قوم پر جب غرق كاسلاب آيا كيتي بين كه ان لوگوں كے بمراه ايك عورت تقى جس كے پاس بچد تقار راوى كيتي بين اس عورت نے بچدكو كمرتك او پرا تفايا۔ جب پانى كمرتك بېنچا تو اس نے بچدكو اپنے سينتك بلند كرايا بجر جب پانى سيندكو پېنچا تو اس نے بچدكوا پنے بيتان تك بلند كرديا۔ الله تعالى نے فر مايا: اگر ميں ان لوگوں ميں سے سينتك بلند كرديا و ميں اس عورت پرم كرتا تو ميں اس عورت پرم كرتا ، يعنى اس كى طرف سے بچه پرم كى وجہ سے۔

( ٣١٠٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أبى سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَهَهُ فِي الدِّينِ وَٱلْهَمَهُ رُشُدَهُ فِيهِ.

(٣٦١٥٧) حضرت عبيد بن عمير ب روايت بوه كتيم بين كه جب الله تعالى مى بندے كے ساتھ خير كااراده كرتا ہے تواس كودين ميں مجھ عطا كرتا ہے اوراس كودين كى راہنمائى القاءَ رتا ہے۔

( ٣٦١٥٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ، يُقَالَ لَهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ : اذْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَى أَبُوابِ الْجَنَّةِ شِنْت ، قَالَ : فَيَقُولُ : يَا رَبُّ وَالِدِى فَيُقَالَ لَهُ : إِنَّهُ لَيْسَ مِنْك ، فَإِذَا أَلَحَ فِي الْمَسْأَلَةِ قِيلَ لَهُ : دُونَك أَبَاك ، قَالَ : فَيَلْتَفِتُ فَإِذَا هُوَ صَبُعٌ فَيَقُولُ : مَا لِي فِيهِ مِنْ حَاجَةٍ، مَنْك ، فَإِذَا أَلَحَ فِي الْمَسْأَلَةِ قِيلَ لَهُ : دُونَك أَبَاك ، قَالَ : فَيَلْتَفِتُ فَإِذَا هُو صَبُعٌ فَيقُولُ : مَا لِي فِيهِ مِنْ حَاجَةٍ، فَتَنْطيبُ نَفْسُهُ عَنْهُ ، فَيُنْطَلَقُ بِإِبْرَاهِيمَ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُنْطَلَقُ بِإِنْهِ إِلَى النَّارِ.

(٣٦١٥٨) حفرت عبيد بن عمير بروايت بي وه كتبي بي كد حفرت ابرائيم عليناً كو قيامت كه دن كها جائے گا۔ جنت كے دروازوں ميں بي جس دروازوں ميں بي جس دروازوں ميں بي حضرت ابرائيم كہيں گے۔اب مير بي پروردگار! مير به والد؟ حضرت ابرائيم بي جا جائے گا بية تير به ساتھ والوں ميں بينيں ہے۔ليكن جب حضرت ابرائيم سوال كرنے ميں اصراركر ميں گئو وہ بجو بناہوگا۔اس كرنے ميں اصراركر ميں گئو وہ بجو بناہوگا۔اس كرنے ميں اصراركر ميں گئو وہ بجو بناہوگا۔اس پرحضرت ابرائيم كميں بي جب وہ ديكھيں گئو وہ بجو بناہوگا۔اس پرحضرت ابرائيم مبت كي حضوان كى كوئى ضرورت نہيں ہے۔ پھران كاول ان سے بے پرواہوجائے گا۔اور حضرت ابرائيم جنت كی طرف لے جائے جائے ہا كي گا۔اور حضرت ابرائيم جنت كی طرف لے جائے جائے ہا كي گا۔

( ٣٦١٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :

مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدوا) كي المستخب المس

يَجِيءُ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَقُطُرُ رِمَاحُهُمْ وَسُيُوفُهُمْ دَمَّا ، قَالَ : فَيُقَالَ لَهُمْ : كَمَا أَنْتُمْ حَتَى تُحَاسَبُوا عَلِيهِ ، قَالَ : فَيُنْظُرُ فِى ذَلِكَ فَلاَ يُوجَدُ إِلَّا تُحَاسِبُونَا عَلَيْهِ ، قَالَ :فَيُنْظُرُ فِى ذَلِكَ فَلاَ يُوجَدُ إِلَّا أَكُوارُهُمُ الَّذِى هَاجَرُوا عَلَيْهَا ، قَالَ :فَيَذْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ بِخَمْسِ مِنَةٍ عَامٍ.

(٣٦١٥٩) حنرت مبيد بن عمير ب روايت ہو وہ كہتے ہيں كہ قيامت كے دن مہاجر فقراءاس حال بيس آئيں گے كہ ان كے يز بے اوران كى تلواريں خون نيكارى ہوں گی۔ راوى كہتے ہيں ان سے كہا جائے گا۔ تم اس حالت ميں رہويہاں تك كه تم سے حساب ليا جائے۔ راوى كہتے ہيں وہ عرض كريں گے۔ كيا آپ نے ہميں بچھ ديا ہے كہ جس كا آپ حساب ليس گے؟ راوى كہتے ہيں اس معاملہ ميں ويكھا جائے گا تو ان كے پاس صرف وہ برتن ہوں گے جن ميں انہوں نے ہجرت كے سفر ميں زادراہ ركھا تھا۔ راوى كہتے ہيں پس يہ ليگ جن ميں باتى لوگوں سے يا نچ سوسال قبل واضل ہوں گے۔

( ٣٦١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ﴿إِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿ الْأَوَّابُ الَّذِي يَتَذَكَّرُ ذُنُوبَهُ فِي الْحَلَاءِ فَيَسْتَغْفِرُ مِنْهَا.

(٣٦١٦٠) حضرت عبيد بن عمير سے ﴿إِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا﴾ كے بارے ميں روايت ہے وہ كہتے ہيں: اواب: ٥٥ وى موتا ہے جوابے گنا ہوں كوخلوت ميں يادكرتا ہے اور پھران پراستغفاركرتا ہے۔

( ٣٦١٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَهْلِكَ أَصْحَابَ الْفِيلِ بَعَثَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أُنْشِئَتْ مِنَ الْبَحْرِ أَمْثَالَ الْحَطَاطِيفِ كُلَّ طَيْرٍ مِنْهَا يَحْمِلُ ثَلاَثَةَ أَحْجَارٍ مُحَاتِ الْفِيلِ بَعَثَ عَلَيْ رُفُوسِهِمْ ، ثُمَّ صَاحَتُ مُجَزَّعَةٍ : حَجَرَيْنِ فِي رِجْلَيْهِ وَحَجَرًا فِي مِنْقَارِهِ ، قَالَ فَجَانَتُ حَتَّى صَفَّتُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ ، ثُمَّ صَاحَتُ وَالْفَتْ مَا فِي أَرْجُلِهَا وَمَنَاقِيرِهَا ، فَمَا يَقَعُ حَجَرٌ عَلَى رَأْسٍ رَجُلٍ إِلاَّ خَرَجَ مِنْ دُبُرِهِ ، وَلَا يَقَعُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ جُسَدِهِ إِلاَّ خَرَجَ مِنْ دُبُرِهِ ، وَلَا يَقَعُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ إِلاَّ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الآخِرِ ، قَالَ : وَبَعَثَ اللَّهُ رِيحًا شَدِيدَةً فَضَرَبَتِ الْجِجَارَةَ فَزَادَتُهَا شِذَةً

فُاهُلِکُوا جَمِیعًا (۳۱۱۲۱) حضرت عبیدین عمیرے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اصحاب افیل کو بلاک کرنے کا ارادہ فر مایا تو ان پر سمندرے پیدا کردہ ابا بیلوں کے مثل پرندے ہیں ہے۔ ان میں سے ہرایک پرندے نے تین سفید وسیاہ پھر اٹھائے ہوئے تھے۔ دو پھراُس کے پنجوں میں اور ایک پھراس کی چونچ میں۔ آپ ویشید فرماتے ہیں: پس بیر پرندے آئے۔ یبال تک کدانہوں نے ان

اصحاب القیل کے سرول پرصف بنالی پھر چیخ ماری اورا پی چونچوں اور پنجوں میں موجود پھروں کو گرادیا۔ جو پھر بھی کسی آ دی کے سر پر لگتا وہ اس کی وہر سے باہر نکل آتا اور جسم کے جس حصد پر بھی پڑتا دوسرے حصہ سے باہر آجاتا۔ راوی کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے شدید ہوائھیجی جو پھروں پر ملی تو اس نے (ان کی) شدید کواور زیادہ کردیا ہیں وہ سارے لوگ بلاک ہوگئے۔



### ( ٥١ ) خيثمة بن عبدِ الرّحمانِ رحمه الله

## خيثمه بنء بدالرحمٰن

( ٣٦١٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَيثَمَة، قَالَ: كَانَ، يُقَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَقُولُ: مَا عَلَيْنِي عَلَيْهِ ابُرِ آدَمَ فَلَنْ يَغْلِينِي عَلَى ثَلَاثٍ : أَنْ يَأْخُذَ مَالاً مِنْ غَيْرِ حَقِّهِ ، أَوْ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ حَقِّهِ ، أَوْ أَنْ يَصَعَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ. (٣١١٢٣) حضرت ضيمہ كے بارے يس روايت ہے كہوہ كہا كرتے تے شيطان كہتا ہے: آ دم كا بينا مجھ پرغالب آتا ہے كيكن تين

چیزوں میں مجھ پرغالب نہیں آتا۔بغیری کے مال لے یاحق کے یا وجود مال سے روکے یا بغیری کے مال کوکہیں لگائے۔ ( ۲۱۱۲ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَیْثُمَة ، قَالَ : کَانَ ، یُقَالُ : إِنَّ الشَّیْطَانَ یَقُولُ : کَیْفَ یَغْلِیُنِی

ابْنُ آدَمَ وَإِذَا رَضِيَ جِنْت حَتَّى أَكُونَ فِي قَلْيِهِ ، وَإِذَا غَضِبَ طِرُت حَتَّى أَكُونَ فِي رَأْسِهِ.

(هناد ۱۳۰۳ احمد ۳

(۳۱۱۲۳) حفرت ضیعمہ کے بارے میں روایت ہے وہ کہا کرتے تھے شیطان کہتا ہے: آ دم کا بیٹا مجھ پر کس طرح غلبہ پاسکتا ہے۔ جب وہ راضی ہوتا ہے تو میں آتا ہوں یہاں تک کہ میں اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہوں اور جب وہ غضبنا ک ہوتا ہے تو میں اڑتا ہوار یہاں تک کہمیں اس کے سرمیں آ جاتا ہوں۔

( ٣٦١٦٤) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى حَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ خَيْثَمَة يَقُولُ فِى هَذِهِ الآيَةِ : ﴿يَوْمًا يَجُعَلَ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ قَالَ :يُنَادِى مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخُرُجُ بَعْثُ النَّارِ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعُمِنَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَمِهُ ذَلِكَ يَشِيبُ الْوِلْدَانُ.

(٣٦١٦٣) حضرت اساعيل بن ابي خالد ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ بيں نے حضرت ضيثمہ كو كہتے سنا ارشاد خداوندى ﴿ يَوْ، " يَجْعَلُ الْوِلْكَانَ شِيبًا ﴾ كے بارے ميں فرمايا: قيامت كےون آ واز دينے والا آ واز دےگا۔ جہنم كے ستحق باہر آ جا كيں ہر ہزا،

میں نے نوٹونانو کے۔ پس اس بات کی وجہ سے بچے بوڑھے ہوجا کیں گے۔

( ٣٦١٦٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْاَحْمَرُ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنُ خَيْثَمَة ، قَالَ : دَعَانِى خَيْثَمَةُ ، فَلَمَّا جِئْت إذَا أَصْحَارُ الْعَمَائِم وَالْمَطَارِفِ عَلَى الْحَيْلِ ، فَحَقَّرُت نَفْسِى فَرَجَعْت ، قَالَ :فَلَقِيَنِى بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ:مَا لَك لَمْ تَجءُ

قَالَ ، قُلْتُ : قَدُّ جِنْت وَلَكِنْ قَدُ رَأَيْت أَصْحَابَ الْعَمَانِمِ وَالْمَطَارِفِ عَلَى الْخَيْلِ فَحَقَّرُت نَفْسِى ، قَالَ فَأَنْتَ وَاللهِ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْهُمُ ، قَالَ : وَكُنّا إِذَا دَخَلْنَا عَلَيْهِ ، قَالَ بِالسَّلَةِ مِنْ تَحْتِ السَّرِيرِ ، وَقَالَ : كُلُو

فَأَنَتَ وَاللهِ أَحَبُّ إِلَى مِنْهُمُ ، قَالَ : وَكُنّا إِذَا وَاللهِ مَا أَشْتَهِيهِ ، وَلاَ أَصْنَعُهُ إِلاَّ لَكُمُ.

(٣٦١٧٥) حضرتُ الممش ،حضرت خيثمه كے بارے ميں روايت كرتے ہيں۔وہ كہتے ہيں كه مجھے حضرت خيثمه نے بلايا۔ جب مير

مسنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلدوں) کی مسنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلدوں) کی ہے۔ النواقس کے النواقس کے النواقس کے النواقس کی النواقس کی النواقس کی النواقس کی النواقس کی ملاقات مجھ سے ہوئی تو فر مایا: تمہیں کیا ہوا کہ تم نہیں آئے؟ راوی کہتے ہیں میں نے کہا: میں تو آیا تھالیکن میں نے وستار اور شال

کی ملاقات مجھ سے ہوئی تو فرمایا بمہیں کیا ہوا کہ تم ہمیں آئے؟ راوی کہتے ہیں میں نے کہا: میں تو آیا تھا کیان میں نے دستاراور شال والے لوگ دیکھے جو گھوڑوں پرسوار تھے تو میں نے اپ آپ کو تقیر جاتا۔ اس پر حضرت خیشمہ نے فرمایا: خدا کی قسم! تم مجھان سے زیادہ مجبوب ہو۔ راوی کہتے ہیں: جب ہم لوگ حضرت خیشمہ کے پاس جاتے تھے تو وہ اپنے تخت کے نیچے سے ایک ٹوکری نکا لتے اور فرماتے: کھاؤ، خدا کی قسم! مجھے اس کی خواہش نہیں ہوتی لیکن میں بہتمہارے لیے تیار کرتا ہوں۔

( ٣٦١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : كَانَ قَوْمُهُ يُؤْذُونَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ هَوُلَاءِ يُؤْذُونَكِى ، وَلَا نَا أَبُغَضُ فِيهِمْ مِنَ وَلاَ وَاللهِ مَا طَلَيْنِى أَحَدٌ مِنْهُمْ بِحَاجَةٍ إِلاَّ فَضَيْتَهَا ، وَلاَ أُدْخِلُ عَلَىَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَذًى ، وَلَانَا أَبُغَضُ فِيهِمْ مِنَ الْكَلْبِ الْأَسُود ، وَلَمْ يَرَوْنَ ذَاكَ أَلَا إِنَّهُ وَاللهِ مَا يُحِبُّ مُنَافِقٌ مُؤْمِنًا أَبَدًا.

(٣٦١٦٦) حضرت اعمش ،حضرت ضیشمہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کدان کی قوم والے ان کو تکلیف دیتے ہے۔ آپ نے فر مایا: پیلوگ مجھے تکلیف دیتے ہیں جبکہ ایسا بھی نہیں ہوا۔خدا کی تیم!ان میں ہے سی نے مجھ سے کوئی ضرورت مانگی ہو گر یہ کہ میں نے اس کو پورا کیا ہے۔اور میں ان میں ہے کسی کو تکلیف نہیں دیتا لیکن (پھر بھی) میں انہیں سیاہ کتے ہے بھی بڑھ کرم فوض ہوں۔اور پیلوگ یہ خیال کیوں کرتے ہیں؟ گریہ بات ہے کہ بخدا کسی ایمان والے ہے بھی منافق محبت نہیں کرتا۔

(٣٦١٦٧) حَدَّثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ٱلْاَعْمَشِ ، عَنُ خَيْثَمَة ، قَالَ : تَقُولُ الْمَلَاثِكَةُ : يَا رَبِ ، عَبُدُك الْمُؤْمِنُ تَزُوِى عَنْهُ الدُّنْيَا وَتُعَرِّضُهُ لِلْبَلَاءِ ، قَالَ : فَيَقُولُ لِلْمَلَاثِكَةِ : اكْشِفُوا لَهُمْ عَنْ ثَوَابِهِ ، فَإِذَا رَأُوا ثَوَابَهُ ، قَالُوا : يَا رَبِ، لَا يَضُرُّهُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الدُّنْيَا ، قَالَ : وَيَقُولُونَ : عَبُدُك الْكَافِرُ تَزُوِى عَنْهُ الْبَلَاءَ وَتَبْسُطُ لَهُ الدُّنْيَا ، قَالَ : وَيَقُولُونَ : عَبُدُك الْكَافِرُ تَزُوِى عَنْهُ الْبَلَاءَ وَتَبْسُطُ لَهُ الدُّنْيَا ، قَالَ : فَيَقُولُ لِلْمَلَاثِكَةِ اكْشِفُوا لَهُمْ عَنْ ثُوابِه ، فَإِذَا رَأُوا ثُوابِه ، قَالُوا : يَا رَبِّ لَا يَنْفَعُهُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الدُّنْيَا .

(۱۱۷۷) حفرت فیٹمہ سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے عرض کیا: اسے پروردگار! تیرے مومن بندہ سے د نیادور ہوگئی ہے اور اس کو مصائب کے لیے آ گے کردیا ہے؟ راوی کہتے ہیں: اللہ تعالی نے (دوسر سے) فرشتوں سے کہا: ان کو مومن کا بدلہ دکھاؤ۔ چنا نچہ جب فرشتوں نے مومن کا بدلہ دکھاؤ۔ چنا نچہ جب فرشتوں نے مومن کا بدلہ دیکھا تو کہنے گا: اسے پروردگار! مومن کود نیا ہیں جو حالت بھی پہنچے یہ اس کو نقصان دہ نہیں ہے۔ راوی کہتے تھے: اور فرشتوں نے عرض کیا: اسے پروردگار! تیرے کا فربند سے مصائب دور ہو گئے اور اس کے لیے دنیا میں میں کے اسے کہا: ان کے لیے کا فرکا بدلہ ظاہر کرو۔ چنا نچہ جب فرشتوں نے کا فرکا بدلہ دیا تو کہنے گئے۔ اسے پروردگار! کا فرکود نیا ہیں جو بھی طاس کے لیے نفع مند نہیں ہے۔

( ٣٦١٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : إنَّ اللَّهَ لَيَطُرُدُ بِالرَّجُلِ الشَّيْطَانَ مِنَ الآدُرِ . (ابن المبارك ٣٦١٦)

(٣١١٨٨) حضرت خيشمه سے روايت ہے وہ كہتے ہيں: بلاشبه الله تعالی ایك آ دی كی وجہ سے شيطان كوئنی گھروں سے دور



لرد يخ بيں۔

( ٣٦١٦٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ خَيْثَمَة ، أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ يُدْفَنَ فِي مَقْبَرَةِ فُقَرَاءِ قَوْمِهِ.

(٣٦١٦٩) حضرت خیثمہ کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کو ان کی قوم سے فقراء کے مقبرہ میں دفن کیا جائے۔

( ٣٦١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ بْنِ طُلْحَةَ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : إِنِّى لَأَعْلَمُ مَكَانَ رَجُلٍ يَتَمَنَّى الْمَوْتَ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ ، فَرَأَيْتُ أَنَّهُ يَعْنِي نَفْسَهُ.

(۳۲۱۷۰) حفرت خیثمہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ فر مایا کرتے تھے: میں ایک ایسے آ دمی کامکان جانتا ہوں جوسال میں دو مرتبہ موت کی تمنا کرتا ہے۔میرا خیال یہ ہے کہ وہ خودکومراد لیتے تھے۔

( ٣٦١٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ خَيْنَمَة ، قَالَ : طُوبَى لِلْمُؤْمِنِ كَيْفَ يُحْفَظُ فِي ذُرُيَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ.

(۳۱۱۷) حفرت فیثمہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مون کے لیے بیٹارت ہے کہاں کے بعداس کی نسل کی کس طرح حفاظت کی جاتی ہے۔

ں پں ہے۔ ( ٣٦١٧٢ ) حَلَّاثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :مَا تَقُرَؤُونَ فِى الْقُرْآنِ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ فَإِنَّ مَوْضِعَهُ فِى التَّوْرَاةِ :يَا أَيُّهَا الْمَسَاكِينُ.

(٣ ١١٢٣) حفرت غيثمه بروايت بوه كتبة بين كرتم لوك قرآن مجيد مين جو ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ كالفاظ برُحة بوتو تورات مين اس كى جكه يًا أَيُّهَا الْمَسَاكِينُ كالفاظ مِين -

### ( ٥٢ ) فِي ثواب التّسبيحِ والحمدِ

# تشبیح اورحمہ کے تواب کے بارے میں

( ٣٦١٧٣ ) حَذَنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَأَنْ أَفُولَ :سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ

(٣٦١٤٣) حضرت ابو مريره بن تُون سروايت بوه كتبت بين كه جناب رسول الله مَوْفَظَةُ في ارشاد فرمايا: "أكر مين مُنهجانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَنْحَبَرُ كَهُول توبيه جمع براس چيزے زياده مجوب ہم برسورج طلوع ہوتا ہے۔ ه مستف ابن الي شيد مترجم ( جلده ۱) كي مستف ابن الي شيد مترجم ( جلده ۱)

( ٣٦١٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِى الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْسَ : سُبْحَانَ اللهِ الْمُظِيمِ.
سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ الْمُظِيمِ.

(٣٦١٧٣) حضرت ابو ہريرہ ونائيوَ ہے روايت ہے وہ کہتے ہيں کہ جناب رسول الله مَنْوَفِيَّ آغِيَّ ارشاد فرمايا '' دو کلمے ایسے ہيں جو

زبان پر ملكي، ميزان مين بهاري اوررحمٰن كومحبوب بين يعنى سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ

( ٣٦١٧٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لأَنْ أَقُولَ :سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِعَدَدِهَا دَنَانِبرَ فِي سَبيل اللهِ.

(٣١١٧٥) حَفَرت عبدالله عروايت بوه كتب بي كه من الرسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوراللَّهُ أَكْبَرُ

کہوں تو یہ مجھےاس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ان کی تعداد کے بقدرراو خدامیں دینارخرج کروں۔ میں میں میں میں میں میں میں میں اور میں اس کی تعداد کے بقدرراو خدامیں دیں میں میں میں میں میں میں میں میں میں

( ٣٦١٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ اصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ هَذِهِ السَّارِيَةِ ، قَالَ : مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ كُتِبَتْ فِي رِقٌ ، ثُمَّ طُبِعَ عَلَيْهَا طَابِعٌ مِنْ مِسُكٍ فَلَمْ تُكْسَرُ حَتَّى يُوافِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٣٦١٤٦) حضرت ثابت بنائی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول القد مِنْ اللَّهَ وَ اَنْسَعُون میں سے ایک فے جھے اس ستون کے پاس سے حدیث بیان کی۔اس نے کہا: جو آ دمی سُنحانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ وَ أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إلَيْهِ كَبَا ہِ وَاس کو ایک کا غذمیں لکھ دیا جا تا ہے پھراس پرمشک کی ایک مہرلگادی جاتی ہے۔اس کوقیامت کے دن تک تو ڑا جائے گاجب اس آ دمی واس

(٣٦١٧٧) حَذَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ طَلُقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :لأَنْ أَقُولَهَا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَخْمِلَ عَلَى عَدَدِهَا حَيْلًا بِأَرْسَانِهَا.

كايورابدلدد بإجائے گا۔

(١٤٧٤ ٣) حفرت عبداللد بن عمرو سے روایت ہو و کہتے ہیں کداگر میں یہ کھمات کبول تو یہ جھے اس سے زیادہ مجبوب ہیں کہ میں

ان کی تعداد کے بقتر راگام لگے ہوئے گھوڑوں کو ( راہِ خدا میں ) بھیجوں۔ ریس دو عرد سر دیر دیں دیر دیوں دیوں دیوں دیا ہے دیا ہے۔

( ٣٦١٧٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرُو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : تَسْبِيحَةٌ بِحَمْدِ اللهِ فِي صَحِيفَةِ الْمُؤْمنِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَسِيرَ ، أَوْ تَسِيلَ مَعَهُ جَبَالُ الدُّنْيَا ذَهَبًّا

(۳۱۱۷۸) حضرت مبید بن عمیر سے روایت ہے کہ مومن کے صحیفہ میں خدا کی حمد کی ایک تنبیخ اس سے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیس یا بہیں۔



- ( ٣٦١٧٩ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ :تَسْبِيحَةٌ فِى طَلَبِ الْحَاجَةِ خَيْرٌ مِنْ لَقُوحٍ صَفِىًّ فِى عَامٍ أَزِبَةَ ، أَوَ قَالَ :لَزِبَةَ.
- (٣ ١١٤٩) حفزت وليد، ابوالاحوص كے بارے ميں روايت كرتے ہيں وہ كہتے ہيں كہ ميں نے ابوالاحوص كو كہتے سا۔ حاجت كى طلب ميں ايك تبيج دودھ والی منتخب اوننی ہے بہتر ہے جوشدت والے سال ميں مہامو۔
- ( ٣٦١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لأَنْ أُسَبِّحَ تَسْبِيحَاتٍ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أُنْفِقَ عَدَدَهُنَّ دَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللهِ.
- ( ۱۱۸۰ ۳ ) حسرت مبید فرماتے میں کہ میں چند تسبیحات کرلول میہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ان کی گنتی کے بقدر راوخدا میں دینارخرچ کرول ۔
- ( ٣٦١٨) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ : صَلَّمَ اللهِ ، قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ : وَبِحَمْدِهِ ، وَإِذَا قَالَ : أُسَامَةَ : سَمِعْت مُصْعَبَ بُنَ سَعْدٍ يَقُولُ : إِذَا قَالَ الْعَبُدُ : سُبْحَانَ اللهِ ، قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ : وَبِحَمْدِهِ ، وَإِذَا قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ وَبحَمْدِهِ صَلَّوْا عَلَيْهِ ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَة : صَلَّتُ عَلَيْهِ .
- (٣١١٨١) حفرت مصعب بن سعد فرماتے بيں جب بنده سُبْعَانَ الله كبتاً ہة فرشتے وَبِعَمْدِهِ كَبْتِ بين اور جب بنده سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ كَبَرَا بِوَفْرِشْتِ اس كے ليے رحمت كى دعاكرتے بين \_
- ( ٣٦١٨٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :إِذَا قَالَ الْعَبُدُ :الْحَمُدُ لِلَّهِ كَثِيرًا ، قَالَ الْمَلَكُ ، كَنْفَ أَكْتُبُ ؟ فَيَقُولُ اكْتُبُ لَهُ رَحْمَتِي كَثِيرًا ، وَإِذَا قَالَ :سُبْحَانَ اللهِ كَثِيرًا ، قَالَ الْمَلَك ، كَيْفَ أَكْتُبُ ؟ كَيْفَ أَكْتُبُ ؟
- فَیَقُولُ : اکْتُکُ لَهُ رُحْمَتِی کیبِیرًا . ( ۱۱۸۲ ) حفرت ابوسعید سے روایت ہے وہ کہتے ہیں جب بندہ الْتحمْدُ لِلّهِ کیبِیرًا کہتا ہے وفرشتہ کہتا ہے۔ میں (اس کو) کیے لکھوں؟ اللہ فر ماتے ہیں تم اس کومیری کثیر رحمت لکھواور جب بندہ کہتا ہے سُنہ تحانَ اللهِ کیبُیرًا۔ تو فرشتہ کہتا ہے میں کیے کھوں؟ اللہ فر ماتے ہیں تم اس کے لیے میری کثیر رحمت لکھو۔ اور جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر کبیرا۔ فرشتہ کہتا ہے ہیں کیے کھوں؟ اللہ فر ماتے جس تم اس کے لیے میری بڑی رحمت لکھو۔
- ( ٣٧١٨٣ ) حضرت عمر و بن ميمون ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەكىياتم ميں ہے كوئى ايك اس بات سے عاجز ہے كہ وہ ايك سومر تبر تشبيح پڑھے كەاس كے ليے بزارنىكياں ہوں۔

٣٦١٨٤) حَلَّثُنَا أَبُو أَسَامَة ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : أَتَى رَجُلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا ، وَسَأَلَهُ شَيْئًا يُجْزِءُ عن مُوْدِ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا ، وَسَلَّمَ فَذَكُرَ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا ، وَسَأَلَهُ شَيْئًا يُجْزِءُ عن

الْقُرُ آنِ، فَقَالَ لَهُ : قُلُ سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَهِ ، وَلَا إِللهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ. ٣١١٨٣) حضرت عبدالله بن الي اوفى سے روايت ہوه كہتے ہيں كہ جناب نبى كريم مُنْ الْفَصَاعَةِ كے پاس ايك آ دى آ يا-اس نے سے

كركيا كدوه قرآن سے كھنيس لے سكتا اور اس نے آپ مَلِفَظَةً ہے كى الى چيز كا سوال كيا جوقرآن كى طرف سے كفايت كرجائے۔ آپ مِنْفَظَةً فَيْ أَنْ اللّهِ وَاللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ ، وَلَا إِلَهُ إِلّاً اللّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا

سَهُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَنْ مُوسَى بُنِ مسلم ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَنْ أَجِيهِ ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الَّذِينَ يَذْكُرُونَ مِنْ جَلالِ اللَّه مِنْ تَسْبِيحِهِ

النعمَانِ بنِ بَشِيرٍ ، قال :قال رسول الله صلى الله عليهِ وسلم :الدِين يد دُرُون مِن جلالِ الله مِن تسبِيعِهِ وَتَحْمِيدِهِ وَتَهْلِيلِهِ يَتَعَاطُفُنَ حَوْلَ الْعَرْشِ لَهُنَّ دَوِقٌ كَدَوِى النَّحْلِ ، يُذَكِّرُنَ بِصَاحِبِهِنَّ ، أَوَلَا يُعِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ لَا يَزَالَ عِنْدَ الرَّحْمَن شَيْءٌ يُذَكِّرُ بِهِ.

(٣١١٨٥) حفرت نعمان بن بشير سے روايت ہے وہ کہتے ہيں کہ جناب رسول الله مَؤْفِظَةَ نے ارشاد فر مايا: "جولوگ ہيت فداوندي کی وجہ سے فداوندي کی وجہ سے فداوندي کی وجہ سے فدا کی تبعی ہے۔ ان تبیعات کی شہد کی محمول کی وجہ سے فدا کی بینے ہوئے ہے۔ بیائے ہیں تو ان کی بینسیعات عرش کے گردمنڈ لاتی رہتی ہیں۔ ان تبیعات کی شہد کی محمول کی طرح کی بعضا ہے ہوتی ہے۔ بیائے پڑھنے والے کو یا دکرتی ہیں کیا تم میں سے کوئی ایک بید بات بہند نہیں کرتا کر حمٰن کے پاس کوئی چیز ہوجواس کو مسلسل یا دکرتی رہے؟"

٣٦١٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ هَانِيءَ بْنُ عُنْمَانَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أُمِّهِ حُمَيْضَةَ ابْنَةِ يَاسِرٍ ، عَنْ جَدَّتِهَا يُسَيْرَةَ ، وَكَانَتُ إِخْدَى الْمُهَاجِرَاتِ ، قَالَتُ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَيْكُنَّ بِالنَّامِلِ فَإِنهِن يأتين يوم القيامة مسؤولات مستنطقات وَلاَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ ، والتقديس واعقدن بالأنامل فإنهن يأتين يوم القيامة مسؤولات مستنطقات وَلاَ

بعد بینی و مسبیر ، و مسلیس و مسان باد ماس طوی یا میں یوم ، میان مسور و ع مسلست و و تُمَّ تُنْ الْرَحْمَةَ. تَعْفُلُنَ فَتَنْسَيْنَ الْرَحْمَةَ. (٣١١٨٢) حضرت يسره ..... جو جرت كرنے واليوں ميں سے ايك تفيس .... سے روايت ہے۔ وہ كہتى بين كه جناب رسول الله

أَفْظَيَّةً نِهُ بميں ارشاد فرمایا: ' تم پرتنبیج ، تکبیر اور تقدیس لازم ہے اورتم انگیوں کے ساتھ شار کرو۔ آپ مِلِفَظَیَّةً نے فرمایا: کیونکہ یہ انگلیاں قیامت کے دن بلوائی جائیں گی اور پوچھی جائیں گی۔تم غافل نہونا کہ پھر رحمت سے بھلادی جاؤ۔

٣٦١٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ سَمِعَهُ مِنْ أَبِى عُمَرَ الصينى ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ذَهَبَ الْأَغْنِيَاءُ بِالْأَجْرِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَحُجُّونَ كَمَا نَحُجُّ ، وَيَتَصَدَّقُونَ ، وَلَا نَجِدُ مَا نَتَصَدَّقُ ، قَالَ :فَقَالَ :أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ أَدْرَكُتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ ، وَلَا يُدْرِكُكُمْ مَنْ بَغْدَكُمْ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِالَّذِى تَعْمَلُونَ بِهِ : تُسَبِّحُونَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ،

وَتَحْمَدُونَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتُكَبِّرُونَهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ.

(٣٦١٨٤) حضرت الوالدرواء وللفيز بروايت بوه كهتم مين مين في عرض كيا: يارسول المدرمَ فَيْفَعْ إغْي لوگ تو اجر لے كئے۔

جیے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ای طرح نماز پڑھتے ہیں اور جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں اور جس طرح ہم مج

کرتے ہیں وہ بھی یوں ہی حج کرتے ہیں اور وہ صدقہ بھی کرتے ہیں جبکہ ہمیں صدقہ کرنے کو کچھٹبیں ملتا۔ راوی کہتے ہیں:

آ ب فِيرُ اللهُ عَنْ ارشاد فر مايا: "كيا مين تههيل كوكي اليي چيز نه بتا دول كه جب تم اس كوكروتو تم خود پرسبقت كرنے والے كو يالواور

تمبارے بعدوالے تمہیں نہ پاشکیں گے گرائے ممل کے ذریعہ جوتم نے کیا ہوگا؟ تم لوگ ہرنماز کے بعد تینتیس مرتبہ سجان اللہ اور

تينتيس مرتبهالحمد لقداور چۈتىس مرتبهاللدا كبريز هاكرو\_

( ٣٦١٨٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، وَأَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحُو مِنْهُ.

( ۳ ۱۸۸ m ) حضرت ابوالدرداء حلی نه بھی جناب نبی کریم مَیٹُونین نے سے ایسی ہی روایت کرتے ہیں۔

( ٣٦١٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ هلالِ بْنِ يَسَافٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :

لَّانُ أُسَبَّحَ تَسْبِيحَاتٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَنْفِقَ عِذَتَهُنَّ دَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(٣٦١٨٩) حضرت بلال بن بياف ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت عبداللہ نے فرمايا: ميں چندتسبيحات پڑھلوں يہ مجھے اس

ے زیادہ پیندے کہ میں ان کی تعداد کے بقدرراہ خدامیں دینارخرج کروں۔

( ٣٦١٩ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حدَّثَنَا مَهْدِتُّى بْنُ مَيْمُون ، عَنْ وَاصِلِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلِ ، عَنْ

يَخْيَى بْنِ يَعْمُو ۚ ، عَنْ أَبِى الْأَسُودِ الدَّيلِتَى ، عَنْ أَبِى ذَرٌّ ، عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بِكُلِّ

تُسْبيحَةِ صَدَقَةٌ.

(٣٦١٩٠) حضرت ابوذر، جناب ني كريم مَوْفَقَعَ عروايت كرتے بين كه آپ مَوْفَقَعَ فَي أرشُ وفر مايا: برتبيع كے بدله مين صدقه

( ٣٦١٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكْيُرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْجُرَيوِيّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَسُوِيّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، فَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَلَا أُخبِرُك بِأَحَبُ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ ،

قَالَ قُلْتُ بَلَى ، يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أُخْبِرْنِي بِأَحَبُ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ ، قَالَ :أَحَبُ الْكَلَامُ

الَى اللهِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

(٣٦١٤١) حفزت ابوذ ر حن الله عبروايت ہے وہ کہتے ہيں کہ جناب رسول الله مَلِفِظِيَّةَ نے مجھے سے فرمایا: کياميں تمهمبيں خدا تعالٰی کا

ه مسنف ابن البي شيبه مترجم ( جلدو ا ) في المواد من المو

بریب وین منام ہادیں۔ آپ مِزَافِظَةَ مِنْ الله عنی الله عنی مناص میں میں منام ہیں۔ ترین کلام ہنادیں۔ آپ مِزَافِظَةَ مِنْ الله عندا تعالیٰ کامحبوب ترین کلام ہمان الله و مجمدہ ہے۔

( ٣٦١٩٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ : إِنَّ مِنْ خَيْرِ الْعَمَلِ
سُبْحَةَ الْحَدِيثِ ، وَإِنَّ مِنْ شَرِّ الْعَمَلِ التَّجْدِيفَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَّان ، وَمَا سُبْحَةُ الْحَدِيثِ ، قَالَ : تَسُبِيحُ الرَّجُلِ وَالْقَوْمُ يَتَحَدَّثُونَ ، قَالَ : قُلْتُ : وَمَا التَّجْدِيفَ ، قَالَ : يَكُونُ الْقَوْمُ بِخَيْرٍ فَإِذَا سُئِلُوا ، قَالُ : قَالُ التَّجْدِيفَ ، قَالَ : يَكُونُ الْقَوْمُ بِخَيْرٍ فَإِذَا سُئِلُوا ، قَالُ ان تَشْرِيعَ .

(٣٦١٩٢) حضرت كعب بروايت بوه كهتم بين كدا عمال مين بهترين عمل سجة الحديث براورا عمال مين برترين عمل تحديث الحديث براوي كهتم بين مين في حريب كريان المعال مين المعالم أن المبحة الحديث كيا بي آب ويشيد فرمايا: آوى تبيع كري جبكه باقى لوگ با تين كرر بهون دراوى كهتم بين مين في عرض كيا: تجديف كيا بي آب بيشيد في مايا: لوگ فير كے ساتھ مول كيان جب سوال كيا جائة شركا جواب وس -

( ٣٦١٩٣ ) حَلَثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ سَعْدِ بُنِ مَالِكٍ فَسَكَتَ سَكُتَةً ، فَقَالَ : لَقَدْ أَصَبْت بِسَكْتِتِي هَذِهِ مِثْلَ مَا سَقَى النَّيلُ وَالْفُرَاتُ ،

قَالَ :قُلُنَا ، وَمَا أَصَبْت ، قَالَ :سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَّهَ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ .

(٣٦١٩٣) حفرت سعيد بن مستب بروايت بوه كبتے بين كه بم حضرت سعد بن مالك كے پاس سے پھروه ايك لحه خاموش رہاور پھر كہنے لگے تحقيق ميں نے اپني اس خاموثى ميں وه كچھ پاليا ہے جس كونيل اور فرات سيراب كرتے ہيں۔ راوى كہتے ہيں بم نے كہا: آپ كوكيا ملا ہے؟ انہوں نے فرمايا: سُنتحانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

### ( ٥٣ ) ما جاء فِي فضلِ ذِكرِ اللهِ

## ذكرالله كى فضيلت ميں جوروايات ہيں

( ٣٦١٩٤) حَلَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَهَلٍ ، وَ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ أَنْجَى لَهُ مِنَ النَّارِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ ، قَالَ : وَلَا الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : وَلَا الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ ، إلا أن تَضُرِبُ بِسَيْفِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَا اللهِ ، وَلَا الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : وَلَا الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : وَلَا الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ ، إلا أن تَضُرِبُ بِسَيْفِكَ حَتَى يَنْقَطِعَ ثَلَاثًا.

(٣١١٩٣) حضرت معاذين جبل سے روايت ہوہ كہتے ہيں كہ جنا برسول الله مِلْقَطَعَةَ في ارشاد فرمايا: "ابن آ دم كاكوئي عمل ذكر الله مِلْقَطَعَةَ إن بى جباد في سبيل الله؟ آپ مِلْقَطِيعَةِ الله مِلْقَطَعَةَ إن بى جباد في سبيل الله؟ آپ مِلْقَطِعَةِ

هي مسنف ابن الى شيرسترجم (جلدوا) كي مسنف ابن الى شيرسترجم (جلدوا)

نے فر مایا:'' نہ بی جہاد فی سمبیل اللہ ۔ گمریہ کہ تواپی تلوار سے مارتار ہے پیہاں تک کہوہ ٹوٹ جائے۔ پھرتو (دوسری تلوار) مارتار ہے یتباں تک کہوہ بھی ٹوٹ جائے۔ تین مرتب یہ بات فر مائی ۔

( ٣٦١٩٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ بِشْرِ بُنِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ ، ذِكْرُ اللهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِىِّ أَفْضَلُ مِنْ حَطْمِ السُّيُوفِ فِى سَبِيلِ اللهِ وَإِعْطَاءِ الْمَالِ سَخَّا.

(۳۶۱۹۵) حضرت عبدالله بن عمرو ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ صبح وشام خدا کا ذکر کرنا ، راہِ خدا میں تلواریں تو ژنے اور ڈھیروں مال دینے ہے بہتر ہے۔

( ٣٦١٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْقَدٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: لأَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ مِنْ عُدُوةٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. عُدُوةٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

. (٣٦١٩٦) حضرت معاذ ہول ہو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں خدا کا ذکر صبح سے طلوع شمس تک کروں تو یہ بات مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں صبح سے طلوع آفتاب تک عمدہ گھوڑوں پر سوار ہوکر راہ خدامیں حملہ کرتار ہوں۔

( ٣٦١٩٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :لَوْ بَاتَ رَجُلْ يُعْطِى انْقِيَانَ الْبِيضَ ، وَبَاتَ آخَرُ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ وَيَذْكُرُ اللَّهَ ، لرَأَيْتُ أَنَّ ذَاكِرَ اللهِ أَفْضَلُ.

(٣١١٩٧) حفرت سلمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی اس حال میں رات گز ارے کہ راہِ خدا میں سونا خیرات کرے اور دوسرا آ دمی اس حال میں رات گز ارے کہ قر آن کی تلاوت کرے اور اللہ کا ذکر کرے تو میرا خیال یہ ہے کہ خدا کو یاد کرنے والا افضل ہے۔

( ٣٦١٩٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي الْوَازِعِ ، جَابِرٍ الرَّاسِبِيِّ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، قَالَ :لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي حِجْرِهِ دَنَانِيرٌ يُغْطِيهَا وَالآخَرُ يَلْدُكُرُ اللَّهَ كَانَ ذَاكِرُ اللهِ أَفْضَلَ.

(٣٦١٩٨) حضرت ابو برزه ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہا گردوآ دمیوں میں ہے ایک اپنی جھولی میں دینارڈ ال کردے رہا ہواور دوسرا خدا کاذ کر کرر ہا ہوتو ذکر خدا کرنے والا افضل ہے۔

( ٣٦١٩٩ ) حَلَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ :مَا مِنْ شِيمَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الشُّكُو وَالذَّكُور.

(٣١١٩٩) حضرت ابوجعفرے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوشکر اور ذکر کرنے سے زیادہ کوئی عادت محبوب نہیں ہے۔

( ٣٦٢٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُيَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ قَالَ:الَّذِينَ لَا تَزَالُ ٱلْسِنَتُهُمْ رَطْبَةً مِنْ ذِكْرِ اللهِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَهُمْ يَضْحَكُونَ.

(۳۶۲۰۰) حضرت ابوالدرداء جائثۂ کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا: جن لوگوں کی زبانیں ذکر خداہے تر رہتی ہیں وہ



جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ سکرار ہے ہوں گے۔

( ٣٦٢٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ صَالِحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ قَيْسِ الْكِنْدِى ّ ، عَنْ بَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ ، أَنَّ أَغْرَابِيًّا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلَامِ قَدْ كَثْرَتُ ، فَٱنْبِنْنِى مِنْهَا بِمَا اَتَشَبَّتُ بِهِ ، قَالَ : لَا يَزَالُ لِسَانُك رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ.

(۳۱۲۰۱) حفزت عبدالله بن بسر سے روایت ہے کہ ایک دیباتی نے عرض کیا: یا رسول الله مَطِّلْتَ اَ بِ شک اسلام کے احکام تو بہت زیادہ ہیں۔ آپ مجھے کوئی ایسی بات بتادیں جس سے میں جبٹ جاؤں۔ آپ مِطِّلْتُظَیَّم نے فرمایا: ''تمہاری زبان بمیشہ ذکر خدا

( ٣٦٢.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :أَنِيرُوا بِذِكْرِ اللهِ وَاجْعَلُوا لِبُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ جُزْءًا.

(۳۲۲۰۲) حضرت ابن سابط سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہتم ذکر خدا سے نور پکڑواورا پے گھروں کے لیے اپنی نمازوں میں سے حصہ بناؤ۔

( ٣٦٢.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ لَيَرَوْنَ بُيُّوتَ أَهْلِ الذِّكْرِ تُضِيءُ لَهُمْ كَمَا تُضِيءُ الْكُوَاكِبُ لَأَهْلِ الْأَرْضِ.

(٣٦٢٠٣) حضرت ابو ہریرہ دلیافنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بے شک اہل ساء کے لیے اہل ذکر کے گھر اس طرح حمیکتے ہیں جیسے اہٰں زمین کے لیےستارے حمیکتے ہیں۔

( ٣٦٢.٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قَالَ مُعَاذٌ :لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا يَحْمِلُ عَلَى الْجَيَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَالآخَرُ يَذُكُرُ اللَّهَ لَكَانَ هَذَا أَعْظَمَ ، أَوْ أَفْضَلَ أَجْرًا ، يَعْنِي الذَّاكِرَ.

( ٣ ١٢٩ ) حفرت سعيد بن ميتب سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت معاذ نے ارشاد فر مايا: اگر دوآ دمي ہوں ان ميں سے

ا نیک راہ خدامیں گھوڑے پرسوار حملہ کرر ہا ہواور دوسراالٹند کا ذکر کرر ہا ہوتو یہذا کرا جر کے اعتبار سے افضل اور بڑھیا ہوگا۔

( ٣٦٢.٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ :قيلَ لَأَبِى الدَّرُدَاءِ :إنَّ أَبَا سعد بن مُنْهُهِ جَعَلَ فِى مَالِهِ مِنْةَ مُحَرَّرٍ ، قَالَ :أَمَا أَنَّ مِنْةَ مُحَرَّرٍ فِى مَالِ رَجُلٍ لَكَثِيرٌ ، أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ إيمَانٌ مَلْزُومٌ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَلَا يَزَالُ لِسَانُك رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ.

(۳۱۲۰۵) حضرت سالم بن ابی الجعد ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء روائٹو ہے کہا گیا کہ حضرت ابوسعد بن منبہ نے اپنے مال میں سے سوغلام آزاد کیے ہیں۔حضرت نے فر مایا: خبر دار! کسی ایک آ دمی کے مال میں سوآ زاد ہونا بردی بات ہے لیکن کیا میں تنہیں اس سے بھی افضل بات نہ بتا وُں؟ رات، دن ایمان سے چمٹارہ۔اور تیری زبان خدا کے ذکر سے سلسل تر رہے۔ هي مسنف ابن الي شيبه سترجم (جلده ا) کي په ۱۳۳ کي ۱۳۳ کي کتاب الزهد

( ٣٦٢.٦ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، قَالَ :مَا دَامَ قَلْبُ الرَّجُلِ يَذْكُرُ اللَّهَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ وَإِنْ كَانَ فِي السُّوقِ ، وَإِنْ يُحَرِّكُ بِهِ شَفَتَيْهِ فَهُوَ أَفْضَلُ.

(٣٦٢٠١) حفرت ابوعبیدہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک آ دمی کا دل ذکر کرتا ہے تب تک آ دمی نماز میں ہوتا ہے اگر چہ بیآ دمی بازار میں ہواورا گراس کے ہونٹ بھی حرکت کریں تو بیاورا چھا ہے۔

( ٣٦٢.٧ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ الْقَرَّاظِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْتَعَ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَلْيُكْثِرُ ذِكْرَ اللهِ.

(٣١٢٠٤) حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ آپ مَلِفَظَةَ نے فرمایا:''جو آ دمی اس بات کو پسند کرے کہ وہ جنت کے باغ میں چرے تو اس کوذکر اللہ کثرت ہے کرنا جا ہے۔

(٣٦٢.٨٠) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :مَا ذَامَ قَلْبُ الرَّجُلِ يَذْكُرُ اللَّهَ فَهُوَ فِى صَلَاةٍ وَإِنْ كَانَ فِى السُّوقِ.

(۳۶۲۰۸) حضرت مسروق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک آ دمی کادل اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ نماز میں ہوتا ہے اگر چہوہ بازار میں ہو۔

( ٣٦٢.٩ ) حَلَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَلَّتَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : الْعَبْدُ مَا ذَكَرَ اللَّهَ فَهُوَ فِي صَّلَاةٍ.

(٣٦٢٠٩) حضرت ابوعبيده سے روایت ہو و كہتے ہيں كه بنده جب تك ذكركرتا ہے تو و ونماز ميں ہوتا ہے۔

( ٣٦٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنُ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :مَنُ قَالَ عَشُرَ مَرَّاتٍ : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنُ رَبِيعِ بْنِ خُنَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :مَنُ قَالَ عَشُرَ مَرَّاتٍ : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ كَعِدْلِ أَرْبَعِ رِقَابٍ ، أَرَاهُ قَالَ : مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ.

(۳۲۲۱۰) حضرت عبدالله بن مسعود رخی ان سروایت ہے وہ کہتے ہیں جوآ دمی دس مرتبہ بیکلمات کہتا ہے: لا الدالا الله وحدہ لاشریک له، له الملک وله الحمد و ہوعلی کل شیء قد مرتوبیاس کے لیے چار غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ راوی کے خیال میں آپ نے بیجی کہا تھا۔ حضرت اساعیل علایتا کا کولا دے۔

( ٣٦٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كُنَّ كَعِنْقِ رَقَبَةٍ . هي مصنف ابن ابي شيرمتر جم (جلده ۱) کي هي ۱۳۵ کي ۱۳۵ کي مصنف ابن ابي شيرمتر جم (جلده ۱)

(۳۶۲۱۱) حضرت براء ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مَثِلِقَظَةً نے ارشاد فر مایا: جو محض لا الدالا الله وحدہ لاشریک

له، له الملك وله الحمد و بوعلى كل شيء قدير كه تويكلمات كهنا ايك غلام آزاد كرنے كى طرح ہے۔

( ٣٦٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ هِلَالِ ، عَنْ اَم الدَّرُدَاءِ ، قَالَت : مَنْ قَالَ مِنَةَ مَرَّةٍ غُدُوةٌ ، وَمِنَةَ مَرَّةٍ عَشِيَّةً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ فَدِيرٌ لَمْ يَجِءُ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمِثْلِ مَا جَاءَ بِهِ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلُهُنَّ ، أَوْ زَادَ.

(٣٦٢١٣) حضرت ہلال، حضرت ام درواء رہی خوش ہے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جوآ دی سومرتبہ ہی اور سومر تبدشام لا الدالا الله وحدہ لاشر یک له، له الملک وله الحمد و ہوعلی کل شیء قدیر کہے گاتو قیامت کے دن کوئی آ دمی اس کے ممل کے برابر نہیں آئے گا مگرو ہی آ دمی جس نے بیکلمات کیے یااس سے زیادہ۔

( ٣٦٢١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنْ سُوَيْد بُنِ جُهَيْلٍ ، قَالَ : مَنْ قَالَ بَعْدَ الْعَصْرِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُو عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قَاتَلْنَ عَنْ قَائِلِهِنَّ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْعَدِ.

(٣٦٢١٣) حضرت سويد بن جهيل سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جو تحض عصر كے بعد لا الدالاً الله ، له الملك وله الحمد و بوعلى كل شى ، قد ير كہا تا ديكلمات اپنے كہنے والے كے ليے كل تك جھڑتے رہيں گے۔

( ٣٦٢١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ مُسْلِمٍ مَوْلَى سُويْد بْنِ جُهَيْلٍ ، عَنْ سُوَيْد وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عُمَرَ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ وَكِيعِ.

(۳۱۲۱۴) حضرت مسلم مولی سوید بن جھیل ہے بھی ایسی حدیث منقول ہے۔

( ٣٦٢٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِى ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْانصارِى ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُنَّ لَهُ كَعِدْلِ عَشْرِ رِقَابٍ ، أَوْ كَعِدْل رَقَيَةٍ.

(٣٦٢١٥) حضرت ابوایوب انصاری، جناب بی کریم شِوَّتَنَاؤَةَ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ شِوْتَفَقَةَ نے فرمایا:'' جُوُّحُض لَا اِلَهَ اِلَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمَحُمُدُ بِيكِدهِ الْمَحْيُرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِايرٌ دَى مرتبہ كِاتَو يدى گردنوں كوآ زادكرنے كے برابر ہوں گے۔ یا''ایک گردن كے برابر ہوں گے۔

( ٣٦٢١٦ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا مِسْعَوْ ، قَالَ :حَدَّنِنى ثَعْلَبَةُ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ ، قَالٌ ، لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَقْبَلَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْمَشْرِقِ وَالآخَرُ مِنَ الْمَغْرِبِ ، مَعَ أَحَدِهِمَا ذَهَبٌ لَا يَضَعُ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا فِي حَقَّ ، وَالآخَرُ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى يَلْنَقِيَا فِي طَرِيقٍ لَكَانَ الَّذِي يَذْكُرُ اللَّهَ



(٣٦٢١٦) حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر دوآ دمی ہوں۔ان میں ہے ایک مشرق کی جانب ہے آئے اور دوسرامغرب کی جانب ہے آئے۔ان میں ہے ایک کے پائی سونا ہو۔ جووہ حقدار جگہ پرخرچ کرتا آئے اور دوسرا خدا کاذکر کرتا رہے۔ یہاں تک کہ بید دنوں راستہ میں مل جائیں تو ان دونوں میں افضل وہ ہوگا جواللہ کاذکر کر کر ہاہے۔

( ٣٦٢١٧ ) حَدَّثَنَا يَعُلَى ، عَنْ مُوسَى الطَّحَّانِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : دُفِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَلْقَةٍ وَهُمْ يَذْكُرُونَ اللَّهَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَيْبَاهِى بِمَجْلِينِكُمْ أَهُلَ السَّمَاءِ.

(۳۱۲۱۸) حضرت محمد بن ابراہیم ہے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ اگر میں ایسے لوگوں میں بول جوشح کی نماز پڑھنے سے لے کر طلوع آفاب تک اللہ کاذکر کریں تو جھے یہ بات اس نے زیادہ بندہ کہ میں گھوڑوں کی بشت پر بول اور طلوع آفاب تک راہِ خدا میں جہاد کرتا رہوں۔ اور اگر میں ایسے لوگوں میں ہوں جوعصر کی نماز پڑھنے سے لے کرغروب آفاب تک راہ خدا آفاب تک راہ خدا میں جہاد کرتا ہو جوب ہے کہ میں گھوڑوں کی بشت پر سوار ہو کرغروب آفاب تک راہ خدا میں جہاد کروں۔

## ( ٥٤ ) فِي كثرةِ الرِّستِغفارِ والتُّوبةِ

## توبداوراستغفار کی کثرت کے بارے میں

( ٣٦٢١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنِّى لأسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبٌ إلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِنْةَ مَرَّةٍ.

(٣٦٢١٩) حضرت ابو ہریرہ ٹوئٹنے ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مَلِّفِظِیَّةُ نے ارشادفر مایا:'' میں ہردن اللہ تعالیٰ ہے سومر تبہ تو ہاوراستغفار کرتا ہوں۔ مسف ابن البشيمتر بم (جلدو) كَنْ مَنْ مُنْ عَنْ عَمْرِ و بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْأَغَرَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَيْهَا الْنَاسُ

(٣٦٢٢٠) حضرت ابن عمر والتو حديث بيان كرتے ميں كه جناب رسول الله مَالِفَظَةَ فِي ارشاد فر مايا: "اے لوگو! اپنے پروردگارے

تُوبُوا إِلَى رَبُّكُمْ فَإِنِّى أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِنْهَ مَرَّةٍ.

تو بدکرو۔ کیونکہ میں بھی اس سے ایک دن سومر تباتو بہ کرتا ہوں۔ ریم میں دو مورد میں دیں دورد دورد کا میں میں دوروں کا میں میں میں میں دیا ہے۔ دوران کا میں کا میں کا میں کا می

( ٣٦٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ لَيْعَذُّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ يَقُولُ :رَبِّ اغْفِرْ لِى وَتُبُ عَلَى إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ مِنَةَ مَرَّةِ.

(٣٦٢٢١) حفرت ابن عمر التأثير سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ اگر جناب رسول اللہ فَرِّفَظَیَّا ہے ایک ہی مجنس میں یہ بات شار کی جاتی کہ آپ مِنْظِفَیْکَا فَر ماتے تھے ''اے میرے پروردگار! تو مجھے معاف کردے اور میری تو بہ قبول فرما۔ بیشک تو تو بہ قبول کرنے والا ،معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ سوم تبہ شار ہوتی۔

( ٣٦٢٢٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي ذُبُرِ الصَّلَاةِ :اللَّهُمَّ تُبْ عَلَىَّ وَاغْفِرْ لِى إنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْعَفُورُ مِئَةَ مَرَّةٍ.
التَّوَّابُ الْعَفُورُ مِئَةَ مَرَّةٍ.

( ٣٦٢٣ ) حَلَقَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، قَالَ : حَلَّنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ أَبِي الْحُرِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ تَهُمْ قَالَ مَا يَرِّهُ مُ أَنَّالِ مِنَ لَا مِنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ اللهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَا أَبِيهِ ، عَنْ مَعْنَ أَبِيهِ ، عَنْ مَا يَعْنَ مَا يَعْنَ مَا يَعْنَ أَبِيهِ ، عَنْ مَا يَعْنِ مِنْ مَا يَعْنَ أَبِيهِ ، عَنْ مَعْنِ مَا يَعْنَ مَا يَعْنِ مَا يَعْنَ أَبِيهِ ، عَنْ مَعْنِ مَا يَعْنِ مِنْ مَا يَعْنِ مِنْ مَعْنِ مِنْ مَنْ مِنْ مَا يَعْنِ مِنْ مَا يَعْنِ مَا يَعْنِي مُوالْمَا عَالَمُ عَلِي مَا يَعْنَ مَا يَعْنِ مَا يَعْنُ مَا يَعْنَ لَا يَعْنَ مَا يَعْنِي مُوالِي مَا يَعْنِ مَا يَعْنِ مَا يَعْنِ مَا يَعْنَ

جَدْهِ ، قَالَ : جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ جُلُوسٌ ، فَقَالَ : مَا أَصْبَحْت غَدَاةً قَطَ اِلَّا اسْتَغْفَهْرت اللَّهَ فِيهَا مِنْهَ مَرَّةٍ.

(٣٦٢٢٣) حفرت سعيد بن ابي برده، اپنه والد، اپنه دادا سے روايت كرتے ہيں كه انہوں نے فرمایا: ہم بيٹے ہوئے تھے كه جناب رسول الله مَيَّائِفَيَّا تَشْريف لائے اور فرمایا: 'میں نے كسى دن صبح نہیں كی مگر بيد كم میں نے سومر تبدالقد سے استغفار كیا ہے۔ ( ٢٦٢٤٠ كَدَّدُ أَذَا أَدُّهُ أَنِّهَا وَلَهُ مَا عَنْ أَنْ كُورُ مِنْ مِنْ عَنْ فَعَ الله مِنْ مِنْ أَقَالَ مَا كُورُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الل

( ٣٦٢٢٤ ) حَلَّاثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ كَهْمَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ :كَانَ أَبُو التَّرْدَاءِ يَقُولُ :طُوبَى لِمَنْ وُجِدَ فِى صَوِيفَتِهِ نُبَذ مِنَ اسْتِغْفَارٍ.

(۱۲۲۴ m) حضرت عبداللہ بن شقیق ہے رواً یت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء رژنٹورُ فرمایا کرتے تھے۔خوشخبری ہےاس آ دمی کے لیے جس کےصحیفہ میں کچھاستغفار یا پاچائے۔ الزهد المالي شيرمترجم (جلدوا) في المسلم المس

( ٣٦٢٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ مَا لَمْ يَعُدُ. (ترمذى ٣٥٣٠ـ احمد ١٣٢)

(٣٦٢٢٥) حصرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اُللّٰہ مَیۡزَفِیۡکَۃٓ نے ارشاد فرمایا:'' بیٹک اللّٰہ تعالی اپنے بندہ کی تو بہتب تک قبول فرماتے ہیں جب تک وہ دوبار زمبیں کرتا۔

( ٣٦٢٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :شَكُوْت إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرَبَ لِسَانِي ، فَقَالَ :أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الاِسْتِغْفَازِ اِنِّى لاَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنَةَ مَرَّةٍ.

(٣٩٢٢٧) حفرت حذیفہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم مَلِّفَظَیَّۃُ ہے اپنی زبان کی تیزی کی شکایت کی تو آپ مِلِّفَظِیَّۃُ نے فر مایا:'' تم استغفار ہے کہاں ہو؟ میں تو ہردن اللہ ہے سومر تبداستغفار کرتا ہوں۔

( ٣٦٢٢٧ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّثَنَا بُكْيُر بُنُ أَبِى الشُّمَيْطِ ، قَالَ :مَنْصُورُ بُنُ زَاذَانَ ، عَنْ أَبِى الصَّلَّيقِ النَّاجِى ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى ، قَالَ : مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَتُ ذُنُوبُهُ مِثْلَ زَبَدِ الْبُحْرِ.

(٣١٢٢٧) حضرت ابوسعيد خدري سے روايت ہے وہ كتّے ہيں كہ جو شخص أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ يِانِجُ مرتبه كہتا ہے تواس كى مغفرت كردى جاتى ہے۔اگر چداس كے گناہ سمندركى جھاگ كے برابر ہوں۔

### ( ٥٥ ) كلام عمر بن عبدِ العزِيزِ

### حضرت عمر بن عبدالعزيز كاكلام

( ٣٦٢٢٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَخْطُبُ بِخُنَاصِرَة فَسَمِعْته يَقُولُ :أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ أَدَاءُ الْفَرَائِضِ وَاجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ.

(٣٦٢٢٨)حضرت على بن زيد سے روايت ہے وہ کہتے ہيں کہ ميں نے مقامِ خناصرہ ميں حضرت عمر بن عبدالعزيز کوخطبہ ديتے سا۔ چنانچہ ميں نے آپ کو کہتے سنا بہترين عبادت فرائض کی ادائيگی ہےاور حرام چيز وں سے اجتناب ہے۔

( ٣٦٢٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَزْهَرَ بَيَّاعِ الْخُمُرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِخُنَاصِرَة يَخُطُبُ النَّاسَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ مَرْقُوعٌ.

(٣٦٢٢٩) حفزت از برے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفزت عمر بن عبدالعزیز کو مقام خناصرہ میں لوگوں کوخطبہ دیتے ہوئے دیکھا۔انہوں نے پیوندگگی قیص بہنی ہوئی تھی۔

( ٣٦٢٣ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي مَخْزُومٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ ، قَالَ :حَرَّجَ عُمَرُ بْنُ

مهنف ابن الی شیرمترجم (جلده ا) کی پی مهنف ابن الی شیرمترجم (جلده ا) کی پی و می مهنف ابن الی نصور کرد و می مهند الی مهند

عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ نَاحِلُ الْجِسْمِ يَخَطُّبُ كَمَا كَانَ يَخُطُّبُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ فَلْيَحْمَدُ اللَّهَ وَمَنْ أَسَاءَ فَلْيَسْتَغُفِرَ اللَّهَ ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَأَقُوامٍ أَنْ يَعْمَلُوا أَعْمَالًا وَضَعَهَا اللَّهُ فِي رِقَابِهِمْ وَكَتَبَهَا عَلَيْهِمْ.

(۳۱۲۳۰) حضرت عمر بن الولید بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک جمعہ کو با برتشریف لائے .....آپ کا جسم بہت کمزور تفا .....آپ کا جسم بہت کمزور تفا .....آپ نظید دیا جس طرح آپ خطید دیتے تھے۔ پھر فر مایا: اے لوگو! تم میں سے جو اچھا کام کرے تو اس کو اللہ سے معافی ما تکنی چاہیے۔ کیونکہ لوگوں کے لیے یہ بات لازی

ے كدوہ اعمال كرين اور الله ان اعمال كوان كى كردنوں پرركد سے اور ان اعمال كوان لوگوں پر لكھد سے۔ ( ٣٦٢٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُعرف ، فَقَالَ : رَأَيْت عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَخُطُبُ النَّاسَ بِعَرَفَةَ وَعَلَيْهِ تَوْبَانِ

أَخْضَرَانِ ، وَذَكُرَ الْمَوْتَ ، فَقَالَ : غَنْظٌ لَيْسَ كَالْعَنْظِ وَكَظٌ لَيْسَ كَالْكُظْ. (٣٦٢٣) حَفَرت معرف سے روایت ہے وہ كہتے ہیں كہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزيز كومقام عرف میں و يكھا و واوكوں كوخط

دے رہے تھے اور ان پر دوسز کپڑے تھے۔ آپ ہوٹٹیڈنے موت کا ذکر کیا تو فرمایا: وہ خت تکلیف ہے کیکن عام بخت تکا بیف گی ظمر خ نہیں ہے۔ وہ خت غم ہے لیکن عام سخت غمول کی طرح نہیں ہے۔

( ٣٦٢٣٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذُرَّ ، قَالَ :مَا رَأَيْت أَحَدًا أَرَى ، أَنَّهُ أَشَدُّ حَوُفًا لِلَّهِ مِنْ غُسَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ.

(٣٦٢٣٢) حَفِرَت عمر بن ذر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت عمر بن عبدالعزیز مِلِیٹی یہ نے دیادہ وقوف خدا دوالا کوئی ' آ دمی نبیل دیکھا۔

( ٣٦٢٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ خَطَّ النَّاسَ بِعَرَفَةَ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ جِنْتُمْ مِنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ ، فَٱنْضَيْتُمَ الظَّهْرَ وَأَخْلَقُتُمَ الثَّيَابَ ، وَلَبْسَ

السّعِيدُ مَنْ سَبَقَتْ دَابَتُهُ ، أَوْ رَاحِلَتُهُ ، وَلَكِنَّ السّعِيدَ مَنْ تَقْبِلَ مِنْهُ. (٣٦٢٣٣) حضرت يجي بن سعيد سروايت بوه كهتم بين جمهے يه بات سِنجى ب كه حضرت عمر بن عبدالعزيز ف من م وفي يس لوگوں كوخطبدار شاوفر مايا - كها: الله كولا تم دوراور قريب سے آئے ہو، چنانچة تم فے جانور بھى لاغركرد بے بيں اور كبر بنى پرائے كر

نو و کا توسطبه ارس دیر مایا۔ ہا، النے تو تو اور اور بریب سے اسے ہو، چنا چیم سے جا تو رس کی اگر کر رویے ہیں اور پ لیے ہیں کیکن خوش بخت وہ آ دمی نہیں ہے جس کی سواری آ گئے نکل گئی بلکہ خوش بخت وہ ہے جس کی قبو لیت ہوگئی۔ ۔

( ٣٦٢٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :بَلَغَنِى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :ذِكُرُ النَّعَهِ شُكُرُهَا.

(٣٦٢٣٣) حضرت عمر بن عبدالعزيز بروايت بوه كهتم بن العتول كاذكركر تابهي ان كاشكر بـ

هُ مَعنف ابن البُشِيمِ مَرْجِم (جلدو) كُو اللهُ وَزَاعِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُهَاجِرٍ قَالَ : كَانَ قَمِيصُ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ ( ٣٦٢٥٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُهَاجِرٍ قَالَ : كَانَ قَمِيصُ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ وثيابه فِيمَا بَيْنَ الْكَعْبِ وَالشَّرَاكِ.

۔ (٣٦٢٣٥) حضرت عمر و بن مها جر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قیص اور آپ کے کیڑے ٹخنوں اور تسمہ باند ھنے کی جگہ کے درمیان تھے۔

( ٣٦٢٣٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَخْطُبُ يَقُولُ : إِنَّ مِنْ أَحَبُّ الْأُمُورِ إِلَى اللهِ الْقَصْدَ فِي الْجِلَّةِ ، وَالْعَفُو فِي الْمَقْدِرَةِ ، وَالرَّفْقَ فِي الْوِلَايَةِ ، وَمَا رَفَقَ عَبْدٌ بِعَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّا رَفَقَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٣٦٢٣٦) حفرت مہلب بن عقبہ سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خطبہ دیتے تو فرماتے۔اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کاموں میں تو گھری کی حالت میں میانہ روی اور قدرت کے وقت معافی اور اختیار کے وقت نری ہے۔ جو بندہ بھی کسی بندہ کے ساتھ دنیا میں نری کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ نری کریں گے۔

( ٣٦٢٣٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ :اللَّهُمَّ أَصْلِحُ هَنْ كَانَ فِى صَلَاحِهِ صَلَاحٌ لْأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اللَّهُمَّ وَأَهْلِكُ مَنْ كَانَ فِى هَلَاكِهِ صَلَاحٌ لَاْمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٦٢٣) حفرت عبيد بن عبد الملك سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحفرت عمر بن عبدالعزيز فرمايا كرتے تھے: اے اللہ!اس آ دمى كودرست كرد ہے جس كى درتنگى ميں أمت محمد ميركى درتنگى ہے۔اوراےاللہ!اس آ دمى كو ہلاك كرد ہے جس كى ہلاكت ميں أمت محمد ميركى درتنگى ہے۔

( ٣٦٢٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عََلِنِّى ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى مَنْ رَأَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ وَهُوَ يَدْعُو وَهُوَ يَقُولُ بِأَصْبُعِهِ هَكَذَا ، يَعْنِى يُشِيرُ بِهَا :اللَّهُمَّ زِدْ مُحْسِنَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ إِحْسَانًا ، وَرَاجِعُ بِمُسِينِهِمْ إِلَى التَّوْبَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ :هَكَذَا ، ثُمَّ يُكِيرُ إصْبَعَهُ :اللَّهُمَّ وَحُطَّ مِنْ وَرَائِهِمْ بِرَحْمَتِك.

(٣٦٣٨) حَضرَت عبيد بن عبد الملك سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس آ دمی نے بتایا جس نے حضرت عمر بن عبد العزیز کو مقام عرف میں وقوف کرتے دیکھا تھا اور آپ پریٹھا دعا کررہے تھے۔ اور آپ پنی انگلی سے یوں اشارہ کررہے تھے۔اے اللہ! أمت محمد مَؤَفِظَةً إِسَّے ساتھ اچھائی کرنے واٹے کی اچھائی کو اور زیادہ کراور اُمت محمد مَؤَفظَةً کے ساتھ برائی کرنے والے کو تو ہے کا طرف مجھیردے پھر آپ پریٹھیڈنے اپنی انگلی کو پھیرا۔اے اللہ! اور تو ان کے چیچے سے اپنی رحمت کا احاطہ فرمالے۔

( ٣٦٢٣٩ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ بُنُ مُسُلِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بُنُ أَسُمَاءَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بُزُ عُمَرَ لِعُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا يَمْنَعُك أَنْ تمضى لِلَّذِى تُرِيدُ ، فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، مَ مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۱۰) کی کاب الزهد

أُبَالِى لَوْ غَلَتُ بِى وَبِكَ فِيهِ الْقُدُورُ ، قَالَ : وَحَقَّ هَذَا مِنْكَ يَا بُنَىّ ، قَالَ : نَعَمُ وَاللهِ ، قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى جَعَلَ لِى مِنْ ذُرِّيَتِى مَنْ يُعِينُنِى عَلَى أَمْرِ رَبِّى ، يَا بُنَى ، لَوْ بَكَهْت النَّاسَ بِالَّذِى تَقُولُ لَمْ آمَنُ أَنْ يُنْكِرُوهَا ، فَإِذَا أَنْكُرُوهَا لَمْ أَجِدُ بُدًّا مِنَ السَّيْفِ ، وَلَا خَيْرَ فِى خَيْرٍ لَا يَأْتِى إِلَّا بِالسَّيْفِ ، يَا بُنَى ، إِنِّى أُرَوْضُ النَّاسَ وَيَاضَةَ الطَّهُ لِى شَيْنًا ، وَإِنْ تَعَدَّ عَلَى مَنِيَّةٌ فَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ رِيَاضَةَ الصَّعْبِ ، فَإِنْ يَطُلُ بِى عُمْرٌ فَإِنِّى أَرْجُو أَنْ يُنْفِذُ اللَّهُ لِى شَيْنًا ، وَإِنْ تَعَدَّ عَلَى مَنِيَّةٌ فَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ اللَّهُ لِى شَيْنًا ، وَإِنْ تَعَدَّ عَلَى مَنِيَّةٌ فَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ اللَّهُ لِى أَرْبُو

(۳۱۲۳۹) حفرت نافع بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ عبدالملک بن عمر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے کہا: اے امیر المومنین!
آپ کواپ ارادہ کے پورے کرنے سے کیا شےرکاوٹ ہے۔ قیم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! مجھے اس بات کی کوئی پروائیس ہے کہ میرے اور آپ کے ذریعہ ہا نڈیاں اُبلیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز براٹھین نے فرمایا: اے میرے بیٹے! یہ بات تیری طرف سے درست ہے؟ عبدالملک نے کہا: جی ہاں، خداکی قیم! آپ براٹھین نے فرمایا: تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے میری نسل میں ایس اور آپ جو تھم خداوندی میں میری معاونت کرتا ہے۔ اے میرے بیٹے! اگر میں یہ بات جو تم نے کہی ہے۔ لوگوں کے پاس اچا تک لے کر آتا تو ان کی طرف سے اس بات کے انکار سے جھے امن نہیں تھا۔ پھر جب وہ انکار کرتے تو میرے لیے کوئی چارہ نہ ہوتا۔ اور ایسی فیر میں کوئی بہتری نہیں ہے جو تکوار کے ذریعہ آئے۔ اے میرے بیٹے! میں

كالله تعالى مير عليكى چيزكونا فذكرد على اوراگر مجه برموت في مملكرديا تو بهى الله تعالى مير عاراده كوجائة بيل و (٣٦٢٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُويُرِيَةُ بُنُ أَسْمَاءَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى حَكِيمٍ ، قَالَ : غَضِبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدُ الْعَزِيزِ يَوْمًا فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ ، وكَانَتُ فِيهِ حِدَةٌ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ ابْنَهُ حَاضِرٌ ، فَلَمَّا رَأُوهُ قَدْ سَكَنَ غَضَبُهُ ، قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْتَ فِي قَدْرِ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْك ، وَفِي مَوْضِعِكَ الّذِي وَضَعَك اللَّهُ فيه ، وَمَا وَلاَك قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْتَ فِي قَدْرِ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْك ، وَفِي مَوْضِعِكَ الَّذِي وَضَعَك اللَّهُ فيه ، وَمَا وَلاَك اللَّهُ مِنْ أَمْرٍ عِبَادِهِ يَبُلُغُ بِكَ الْعُضَبُ مَا أَرَى ، قَالَ : كَيْفَ قُلْتَ ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ كَلاَمُهُ ، فَقَالَ : أَمَا تَغْضَبُ يَا لَلْهُ مِنْ أَمْرٍ عِبَادِهِ مَنْ أَمْ يَعْمَ بَعْهُ جَوْفِي إِنْ لَمْ أُرَدَّدُ فِيهِ الْغَضَبَ حَتَّى لاَ يَظُهَرَ مِنْهُ شَيْءٌ أَكُرَهُهُ.

لوگوں کے ساتھ مشکل سے قابوآنے والی اونٹنی کو قابوکرنے کی طرح کا معاملہ کررہا ہوں۔ چنانچیا گرمیر ی عمر لمبی ہوئی تو مجھے امید ہے

(۳۱۲۴۰) حضرت اساعیل بن عبدالکیم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کدا یک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز کوخصہ آیا اوران کا غصہ شدید سوگیا اوراس میں کچھتیزی بھی تھی۔ آپ کا بیٹا عبدالملک موجود تھا۔ چنا نچہ جب اس نے آپ کودیکھا کہ آپ کا خصہ شند ابوگیا ہے تواس نے کہا: اے امیرالمومنین! آپ، اپ اور خدا کی نعت کی قدر کریں اور جس جگہ اللہ تعالی نے آپ کورکھا ہے آپ ای جگہ رہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کو جو حکومت کا اختیار دیا ہے تو بندوں کے معاملہ میں آپ کا غصہ جہاں تک پہنچا تھا آپ کواس کا اختیار نہیں جو میں دیکھا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا: تم نے کہتے یہ بات کہی؟ چنا نچہ عبدالملک نے بات و ہرائی۔ حضرت عمر نے کوچھا: اے عبدالملک! تمہیں غصہ نہیں آتا؟ انہوں نے فرمایا: میری اس وسعت قلی کا کیا فائدہ؟ آگر میں اپنے غصہ کووا ایس نہ کروں

هي مصنف ابن الي شير متر جم ( جلده ۱) كي المسلم المس

تا كەاس كى دىجەس كوئى ئاپىندىدەبات ظاہرنە بو؟ "

( ٣٦٢٤١ ) حَلَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِنَّى ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ أَنَاسًا مِنَ الْقُصَّاصِ قَدْ أَحُدَثُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى خُلَفَانِهِ النَّاسِ الْتَمَسُوا الدُّنْيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ ، وَإِنَّ أَنَاسًا مِنَ الْقُصَّاصِ قَدْ أَحُدَثُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى خُلَفَانِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا فَمُرْهُمُ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا فَمُرْهُمُ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا فَمُرْهُمُ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا فَمُرْهُمُ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ ا

رُ رَبِوْم بَرِ مَنْ مُعْمِيْوِم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلى النَّبِيِّينَ وَدُعَاؤُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةٌ ، وَيَدَعُوا مَا سِوَى ذَلِكَ. عَلَى النَّبِيِّينَ وَدُعَاؤُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةٌ ، وَيَدَعُوا مَا سِوَى ذَلِكَ.

(۱۲۴۱ معزیہ جعفر بن برقان سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز براٹیجے: نے خطانکھا۔اما بعد! بیشک کچھاوگ آ خرت کے مل سے دنیا کو تلاش کرتے ہیں اور کچھ قصہ گولوگوں نے جناب نبی کریم میڑوٹیٹیٹیٹے کی طرح اپنے خلفا ،اورامراء پر درود بھیج کی بدعت نکال لی ہے۔ پس جب تمہارے پاس میرایہ خط آئے تو تو لوگوں کو حکم دے کہوہ جناب نبی کریم میڑوٹیٹیٹیٹے اور دیگر انہیاء بر درود بھیجیں۔اور عام مسلمان لوگوں کے لیے دعا ہے اوران کے علاوہ کو جھوڑ دیں۔

( ٣٦٢٤٢ ) حَلَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْت عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ :مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ مِنْ نِعْمَةٍ فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ فَعَاضَهُ مِمَّا انْتَزَعَ مِنْهُ صَبْرًا إِلَّا كَانَ الَّذِى عَاضَهُ خَيْرًا مِمَّا انْتَزَعَ مِنْهُ.

(۱۲۲۲ m) حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بندہ پر بھی نعمت کرتا ہے پھراس کواس آ دمی ہے واپس لے لہۃ ہے اور جس سے واپس لیتا ہے اس کوصبر دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آ دمی کو جوصبر دیا ہوتا ہے وہ واپس لی ہوئی نعمت ۔۔

بہتر ہوتا ہے۔

(٣٦٢١) حَدَّثَنَا وَكِعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ الله بُنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ صَالِح بُنِ سَعِيدٍ الْمُؤَذِّنِ ، قَالَ :بَيْنَمَا أَنَا مَعَ عُمَرَ بُنِ عَبْرِ الْعَزِيزِ بِالسُّوَيْدَاءِ فَأَذَّنْت لِلْعِشَاءِ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ دَخَلَ الْقَصْرَ فَقَلَّمَا لَبِتَ أَنْ خَرَجَ ، فَصَلَّى رَكُعَتُ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ جَلَسَ فَاحْتَبَى ، فَافْتَتَحَ الْأَنْفَالَ فَمَا زَالَ يُرَدُّدُهَا وَيَقُواً ، كُلَّمَا مَرَّ بِآيَةٍ تَخُويفٍ تَضَرَّعَ وَكُلَّمَا مَرَّ بِآيَةٍ رَحْمَةٍ دَعَا حَتَّى أَذَّنْتُ لِلْفَجْرِ.

(٣٦٢٣٣) حفرت صالح بن سعيد مؤذن بروايت ہے۔ وہ کہتے ہيں کہ ميں حضرت عمر بن عبدالعزيز والينيز کے ہمراہ مقا سويداء ميں تفار چنانچه ميں نے عشاء کی اذان دی اورانہوں نے نماز اوا کی پھر کل میں چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر بی تھر ہرے تھے ابہرآ گئے پھر دوہلکی ہی رکھتیں پڑھیں اور پھر گھٹے اٹھا کر (احتباء کی حالت میں) میٹھ گئے۔ اور سور ہ انفال پڑھنا شروع کردی آپ باہرآ گئے پھر دوہلکی ہی رکھتیں پڑھیں اور پھر گھٹے اٹھا کر (احتباء کی حالت میں) میٹھ گئے۔ اور سور ہ انفال پڑھنا شروع کردی آپ بائٹیر مسلسل سور ہ انفال دہراتے رہاور پڑھتے رہے۔ جب بھی کسی تخویف والی آپیت سے گزرتے عاجزی کرتے اور جسکسی رحمت کی آپیت سے گزرتے دعا کرتے۔ یہاں تک کہ میں نے فجر کی اذان دے دی۔

( ٣٦٢٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَخْيَى ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ ، الْأَعْلَى بْنُ هِلَالِ ، فَقَالَ : أَبْقَاك اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامَ الْبَقَاءُ خَيْرًا لَك ، قَالَ : قَدْ فُرِغَ مِنْ ذَلِكَ يَا .

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱) كي المستقدم المستقدم المستقد المستقدم المس

اللَّضْرِ ، وَلَكِنْ قُلْ : أَحْيَاكَ اللَّهُ حَيَاةً طَيْبَةً ، وَتَوَقَّاكَ مَعَ الْأَبْرَادِ. (٣٦٢٣٣) حفرت طلح بن يجيل عدوايت بوه كهتم بين كديس حفرت عمر بن عبدالعزيز كے ياس بيضا بواتھا كدان كے ياس

حضرت عبدالاعلیٰ بن ہلال تشریف لائے اور کہا:اے امیر المونین! جب تک باقی رہنا آپ کے لیے بہتر ہو۔اللہ آپ کو باقی رکھے۔

حضرت عبدالاعلیٰ بن ہلال تشریف لائے اور کہا:اے امیر المونین! جب تک باقی رہنا آپ کے لیے بہتر ہو۔اللہ آپ کو باقی رکھے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا: اے ابوالنضر!اس دعا ہے تو فراغت ہو چکی ہے۔ کیکن تم بیددعا کرو۔اللہ تمہیں طیب زندگی عطا کے مدم تمہیمہ کی اگل کی ساتھ نامید

کرےادر تہمیں نیک اوگوں کے ساتھ د فات دے۔ ریاز میں بھو جس کی دیرو کے دیرو دیروں دیاروں دیں اور دیاروں کا دیاروں کا دوروں کا دوروں کا میں میں دیاروں کی ا

( ٣٦٢٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى حَكِيمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يُؤَاخِذُ الْعَامَّةَ بِعَمَلٍ فِى الْخَاصَّةِ ، فَإِذَا الْمَعَاصِى ظَهَرَتُ فَلَمٌ تُنْكَرَ اسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَةَ جَمِيعًا. (مالك ١٩٩)

(٣٦٢٣٥) حضرت عمر بن عبدالعزيز سے روايت ہے وہ كہتے ہيں بيٹك الله تعالیٰ عام لوگوں كو خاص لوگوں كے عمل كی وجہ سے مؤاخذ ہبیں كرتے ليكن جب گناہ سرعام ہوتے ہيں اوران پرا نكارنبیں كیا جاتا تو پھرسب لوگ سزا كے ستحق ہوجاتے ہیں۔

( ٢٦٢٤٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : مَنْ لَمُ

يَعُدُ كَلَامُهُ مِنْ عَمَلِهِ كَثُرُتُ خَطَايَاهُ ، وَمَنْ عَمِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يَفُسُدُ أَكْثَرَ مِمَّا يَصُلُحُ. (٣٦/٣٦) حفرت عمر بن عبدالعزيز بروايت بوه كتب بين جوآ دكى، اين كلام كواية عمل سي ثارنبين كرتااس كى خطائين

زیادہ ہوتی ہیںاور جوآ دئی علم کے بغیر مل کرتا ہے تواس کے خراب عمل اس کے سی عملوں سے زیادہ ہوجاتے ہیں۔

( ٣٦٢٤٧) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ دُكِيْنِ ، قَالَ : ذَكَرَ أَبُو إِسُرَائِيلَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ بَذِيمَةَ، قَالَ : رَأَيْته بِالْمَدِينَةِ وَهُو أَخُسَنُ النَّاسِ لِبَاسًا وَأَطْيَبُ النَّاسِ رِيحًا وَمِنُ أَخْيَلَ النَّاسِ فِي مِشْيَتِهِ ، أَوْ أَخْيَلَ النَّاسِ فِي مِشْيَتِهِ ، ثُمَّ رَأَيْته بَعُدُ يَمْشِي مِشْيَةَ الرُّهُبَانِ ، فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ الْمَشْيَ سَجِيَّةٌ فَلَا تُصَدِّقَهُ بَعْدَ عُمَرَ بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ.

(٣٦٢٣٤) حفرت علی بن بذیمه بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کومدینہ میں دیکھا تھا۔ وہ سب سے خوبصورت لباس والے تھے۔ اور سب سے عمدہ خوشبووالے تھے۔ اور اپنی چال میں سب سے زیادہ نخرے والے تھے۔ پھر میں نے

ان کواس کے بعد را ہوں کی می چال چلتے ( بھی ) دیکھا ہے۔ بس جو شخص شہبیں میہ کہے کہ چال انسان کی فطری عادت ہے تواس کی عمر بن عبدالعزیز کے بعد تصدیق نہ کرنا۔

( ٣٦٢٤٨ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : زَرَعْت زَرْعًا فَمَرَّ بِهِ جَيْشٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَأَفْسَدُوهُ ، قَالَ :فَعَوَّضَهُ مِنْهُ عَشْرَةَ آلَافِ.

(٣١٢٥٨) حضرت غيلان بن ميسره سے روايت ب كدايك آدمى حضرت عمر بن عبدالعزيز كے پاس آيا اوراس نے كبونيس ف

( ٣٦٢٤٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَوْصَى عَامِلَهُ فِي الْعَزُو ِ أَنْ لَا يَرْكَبَ دَابَّةً إِلَّا دَابَّةً يَضْبِطُ سَيْرَهَا أَضْعَفَ دَابَّةٍ فِي الْجَيْشِ.

(۱۲۳۹ س) حضرت اوزا کی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بالٹیز نے اپنے عامل کوسفر جہاد میں یہ وصیت کی تھی کہ وہ صرف الیم سواری پر ہی سوار ہوجس کی رفتار کولشکر میں موجود کمزور ترین سواری بھی یا سکے۔

( ٣٦٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يُبْرِدُ ، قَالَ : فَحَمَلَ مَوْلَى لَهُ رَجُلاً عَلَى الْبَرِيدِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، قَالَ : فَدَعَاهُ ، فَقَالَ : لَا تَبْرَحُ حَتَّى تُقَوِّمَهُ ، ثُمَّ تَجْعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(۱۳۲۲۵) حضرت طلحہ بن یجی ہے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز قاصدرواند کیا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عمر

کے ایک آزاد کردہ غلام نے آپ کی اجازت کے بغیرا یک آ دی کوڈاک کے گھوڑے پر سوار کردیا۔ رادی کہتے ہیں۔ چٹانچہ آپ پریشیز نے اس کو بلایا اور فرمایا: تم اس طرح رہویہاں تک کہتم اس کی قیمت لگا وّاور پھراس کو بیت المال میں جمع کرو۔

( ٣٦٢٥١) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُقْرِءِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَهَى الْبَرِيدَ أَنْ يَجْعَلَ فِى طَرَفِ السَّوْطِ حَدِيدَةً يَنْخُسُ بِهَا الدَّابَّةَ ، قَالَ :وَنَهَى عَنِ اللَّجُمِ الثَّقَالَ.

(۳۷۲۵۱) حضرت جمیع بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قاصد کواس بات سے منع فرمایا کہ لاتھی کے ایک جانب لوہالگایا جائے جس کے ذریعہ جانور کو مارا جائے۔راوی کہتے ہیں۔آپ نے بھاری لگاموں سے بھی منع کیا۔

#### ( ٥٦ ) عامِر بن عبدِ قيسٍ رحمه الله

#### حضرت عامر بن عبدقيس الثيلا

( ٣٢٥٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ عَامِرٌ بُنُ عَبُدِ قَيْس : الْعَيْشُ فِي أَرْبَعِ : النِّسَاءُ فَوَاللهِ مَا أَبَالِي امْرَأَةً رَأَيْتَ أَمْ عَنْزًا ، وَأَمَّا اللّبَاسُ فَوَاللهِ مَا أَبَالِي امْرَأَةً رَأَيْتَ أَمْ عَنْزًا ، وَأَمَّا اللّبَاسُ فَوَاللهِ مَا أَبَالِي بِمَا وَارَيْتَ بِهِ عَوْرَتِي ، وَأَمَّا الطَّعَامُ وَالنَّوْمُ فَقَدُ غَلَبَانِي ، وَاللهِ لَأَضِرَّنَ بِهِمَا جَهْدِي ، قَالَ الْحَسَنُ : فَأَضَرَّ وَاللهِ بِهِمَا.

(۱۲۵۲) حفرت عامر بن عبدقیس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں عیش چار چیز وں میں ہے: عور تیں ،لباس ، کھانا ، نیند ۔ پس عورتیں تو خدا کی تتم میرے لیے کسی عورت اور کسی بکری کود کھنا ہرا ہر ہے اور لباس تو خدا کی تتم ! مجھے اپنی ستر چھپانے کو جو کپڑ املا ہے تو جھے کسی اور کپڑے کی پروانہیں ہے ۔ اور کھانا اور نیند تو تحقیق بید دنوں مجھے پرغالب ہیں۔ بخدا! میں ان دونوں کے ساتھا پی مشقت کو تکلیف



دول گا۔حضرت حسن کہتے ہیں: بخدا! انہوں نے دونوں کونقصان دیا۔

- ( ٣٦٢٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : دَخَلَ عَلَىّ عَامِرٌ فِي الْبَيْتِ وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا جَرَّةٌ فِيهَا شَرَابُهُ وَطُهُورُهُ ، وَسَلَّةٌ فِيهَا طَعَّامُهُ.
- (٣٩٢٥٣) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عامر کے پاس گھر میں گیا توان کے پاس صرف ایک گھڑا تھا جس میں ان کے وضواور پینے کا پانی تھایا ایک ٹوکرا تھا جس میں ان کا کھانا تھا۔
- ( ٣٦٢٥٤ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ مَا يَلِى الْأَرْضَ مِنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ قَيْسٍ مِثْلَ ثَفِنِ الْبَعِيرِ .
- (٣٦٢٥٣) حضرت سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عامر بن عبدقیس کے جسم کا جو حصہ زمین کولگنا تھاوہ اونٹ کے حصہ کی طرح (سخت) تھا۔
- ( ٣٦٢٥٥ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ شَهِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بِشُرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهُمِ بُنِ شَهِيدٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَامِرَ بُنَ عَبْدِ فَيْسٍ فَقَعَدْت عَلَى بَابِهِ فَخَرَجَ وَقَدِ اغْتَسَلَ ، فَقُلْتُ : إِنِّى عَنْ سَهُمِ بُنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَامِرَ بُنَ عَبْدِ فَيْسٍ فَقَعَدْت عَلَى بَابِهِ فَخَرَجَ وَقَدِ اغْتَسَلَ ، فَقُلْتُ : إِنِّى أَرَى الْغُسُلَ يُعْجِبُك ، فَقَالَ : رُبَّمَا اغْتَسَلْت ، قَالَ : مَا حَاجَتُك ؟ قُلْتُ : جنت للْحَدِيثِ ، قَالَ : وَعَهُدُك بِي أُحِبُ الْحَدِيثِ .
- (٣١٢٥٥) حفرت سہم بن شقیق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عامر بن عبدقیس کے پاس عاضر ہوا اور میں ان کے درواز ہے پر بین گیا۔ پس وہ مسل کرکے باہرا ئے تو میں نے کہا: میرے خیال میں آپ کوشسل پہند ہے۔ انہوں نے فر مایا: میں اکثر عنسل کرتا ہوں۔ بھر پوچھا: تمہاری کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا: میں حدیث کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فر مایا: تمہارا میرے بارے میں یہ خیال ہے کہ مجھے حدیث ہے جبت ہے؟''
- ( ٣٦٢٥٦ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَبِي هِلَالِ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، قَالَ :قِيلَ لِعَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ :أَلَا تَزَوَّجُ ، قَالَ :مَا عِنْدِى نَشَاطٌ ، وَمَا عِنْدِى مِنْ مَالِ ، فَمَا أَغُرُّ امْرَأَةً مُسْلِمَةً.
- (۳ ۱۲۵۱) حضرت محمد بن سیرین سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عامر بن عبداللہ سے کہا گیا۔ آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ انہوں نے فر مایا: مجھے (اس کی) طلب نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس مال ہے۔ چنا نچے ہیں کسی مسلمان عورت کودھو کہ نہیں دے سکتا۔
- ( ٣٦٢٥٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : قَالَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ قَيْسٍ لاِبْنَى عَمَّ لَهُ : فَوْضَا أَمْرَكُمَا إِلَى اللهِ.
- (٣٧٢٥٧) حضرت ثابت ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ چیخرت عامر بن عبدقیس نے اپنے دو چیازاد بھائیوں ہے کہا:تم اپنا

وي معنف ابن ابی شيبه متر مجم (جلده ا) کپی کپی که کپی که کپی که کپی که کاب الزهد کپی که کاب الزهد

معامله الله کے سیر دکر دو۔

( ٣٦٢٥٨ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَلَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَلَّثَنَا بَعْضُ مَشْيَخَتِنَا ، قَالَ :قَالَ عَامِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ :إنَّمَا أَجِدُنِي آسَفُ عَلَى الْبَصْرَةِ لَأَرْبَعِ خِصَالٍ :تَجَاوُبُ مُؤَذِّنِهَا ، وَظَمَأُ الْهَوَاجِرِ ، وَلَأَنَّ بِهَا أَخُدَانِي ، وَلَآنَ بِهَا وَطَنِي.

(٣١٢٥٨) حفرت عامر بن عبدالله فره تے ہیں کہ میں اپنے آپ کوبھرہ کی جار باتوں کی وجہ سے مملکین پاتا ہوں۔اس کے موذنوں کا ایک دوسرے کو جواب دینا۔اور سخت گرمیوں کی دوپہر کی پیاس،اوریہ کہ وہاں میرے دوست میں اوریہ کہ وہ میرا وطن ہے۔

( ٣٦٢٥٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ ، قَالَ :لَمَّا سُيْرَ عَامِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :شَيَّعَهُ إِخُوانَّهُ ، فَقَالَ :بِظَهْرِ الْمِرْبَدِ : إِنِّى ذَاعٍ فَأَمِّنُوا ، فَقَالُوا :هَاتِ فَقَدُ كُنَّا نَشْتَهِى هَذَا مِنْك ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ مَنْ سَانِنِى وَكَذَبَ عَلَىَّ وَأَخْرَجَنِى مِنْ مِصْرِى وَفَرَّقَ بَيْنِى وَبَيْنَ إِخُوانِى اللَّهُمَّ أَكْثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَصِحَّ جِسْمَهُ وَأَطِلْ عُمْرَهُ.

(۱۲۵۹ ۳) حفرت سعید جریری بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عامر بن عبداللہ کو جلاوطن کیا گیا تو ان کے بچھ بھائی ان کی مشابعت کے لیے نگھے۔ چنا نچھ انہوں نے ظہر مربد میں جا کر کہا: میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا۔ بھائیوں نے کہا: مائلیں۔ ہم تو خود آپ ہے یہی جا ہتے ہیں۔ آپ بیٹیوٹ نے دعا کی: اے اللہ! جس نے میرے ساتھ برا کیا اور مجھ پر جھوٹ بولا اور مجھے میرے شہر سے جلاوطن کیا اور میرے اور میرے بھائیوں میں جدائی ڈالی، اے اللہ! تو اس کے مال، اور اس کے اولا دکوزیادہ فر مااور اس کے جسم کو حت مندر کھاور اس کی عمر کمی فرما۔

( ٣٦٢٦ ) حَذَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعُفَّرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ دِينَارِ ، قَالَ : حَدَّثِيى مَنْ رَأَى عَامِرَ بُنَ عَبُدِ قَيْسٍ دَعَا بِزَيْتٍ فَصَبَّهُ فِي يَدِهِ كَذَا وَصَفَ جَعْفَرٌ ، وَمَسَحَ إِخُدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى ، ثُمَّ قَالَ : ﴿وَشَجَرَةً تَخُرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهُنِ وَصِبْعِ لِلآكِلِينَ﴾ قَالَ فَدَهَنَ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ.

(٣٩٢٦٠) حفرت ما لک بن دینارے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے بیان کیا جس نے خود عامر بن عبد قیمی کودیکھا تھا کہ انہوں نے زیتون کا تیل منگوایا اور پھر اس کواپنے ہاتھ میں ڈالا اور ایک ہاتھ کو دوسرے پر ملا پھر قرآن مجید کی بیآ بیت پڑھی: ﴿ وَشَجَرَةً تَخُرُجُ مِنْ طُورِ سَیْنَاءَ تَنْبُتُ بِاللَّهُ مِنْ وَصِبْغٍ لِلا کِلِینَ ﴾ راوی کہتے ہیں پھرانہوں نے اپنے سراور داڑھی پر تیل لگا۔
تیل لگایا۔

( ٣٦٢٦١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي مَالِكُ بُنُ دِينَارٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي فُلَانٌ ، أَنَّ عَامِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ فِي الرَّحْبَةِ وَإِذَا ذِمْتَى يُظْلَمُ ، قَالَ : فَٱلْقَى عَامِرٌ رِدَائَةٌ وَقَالَ : أَلَا أَرَى ذِمَّةَ اللهِ هي مصنف ابن ابي شيبر متر جم (جلدوا) کي المواد المو

(٣٦٢٦) حضرت مالک بن دینار،ایک آدمی کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عامر بن عبداللہ، اپنے گھر کے صحن میں تھے کہ ایک ذمی برظلم ہور ہاتھا۔ رادی کہتے ہیں۔ بس حضرت عامر نے اپنی چا در پھینک دی اور فر مایا: کیا میں اللہ کے ذمہ کوٹو شتے ہوئے دکھتار ہوں اور میں زندہ رہوں؟ چنانچے آپ نے اس کو بچالیا۔

( ٢٦٢٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ فُضَيْلِ بْنِ زَيْدٍ الرَّقَاشِيِّ ، قَالَ : لاَ يهلك النَّاسُ عَنُ نَفْسِكَ ، فَإِنَّ الْأَمْرَ يَصِلُ النَّكُ بَنُ الْعَوْمَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِنَّهُ مَحْصِيٌّ عَلَيْكَ جَمِيعَ مَا عَمِلْت فِي ذَلِكَ ، وَلَمْ تَرَ شَيْنًا أَسُرَعَ إِدْرَاكًا ، وَلاَ أَحْسَنَ طَلَبًا مِنْ حَسَنَةٍ حَدِيثَةٍ لِذَنْب عَظيم.

(٣٦٢٦٢) حضرت فضيل بن زيدرقاشى بروايت ہوه كہتے ہيں ۔لوگ تجھے تيرى ذات ئے غافل نہ كرديں - كيونكه (تيرا) معاملہ تير بساتھ موگانہ كہ ان كے ساتھ اورتم ميہ بات نہ كہو۔ آج كادن ہم سے يوں يوں گزرگيا - كيونكه تم اس ميں جو بچھ كروگ وہ ساراتم ہار بے اور شار ہوگا اورتم كى چيز كواس نيكى سے زيادہ تيز پانے والا اورا چھا طلب كرنے والانہيں پاؤگے جو بزے گناہ كے بعد ہو۔

( ٣٦٢٦٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ فَسَامَةَ بُنِ زُهَيْرٍ ، قَالَ : رَوِّحُوا الْقُلُوبَ تَع الذِّكْرَ.

(٣٦٢٦٣) حفرت قسامه بن زهير بير روايت ہوہ کہتے ہيں که دلوں کوراحت پہنچاؤذ کر کی۔

# ( ٥٧ ) مطرِّف بن الشِّخِّيرِ رحمه الله

### حضرت مطرف ابن شخير وإيشيانه

( ٣٦٣٦) حَذَّنَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ أَبِي غَيْلَانَ ، قَالَ : كَانَ مُطَرِّفُ بُنُ الْشِّخِيرِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ السُّلُطانِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا تَجْرِي بِهِ أَقْلَامُهُمْ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَقُولَ بِحَقِّ أَطُلُبُ بِهِ غَيْرَ طَاعَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَغِيثَ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيك عَلَى ضُرِّ نَزَلَ بِكَ أَنْ أَسْتَغِيثَ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيك عَلَى ضُرِّ نَزَلَ بِكَ أَنْ أَسْتَغِيثَ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيك عَلَى ضُرِّ نَزَلَ بِكَ أَنْ أَسْتَغِيثَ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيك عَلَى ضُرِّ نَزَلَ بِي وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ تَجْعَلَ أَحَدًا أَسْعَدَ بِمَا عَلَمْتِه مِنْي ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ تَجْعَلَ أَحَدًا أَسْعَدَ بِمَا عَلَمْتِه مِنِي ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ تَجْعَلَ أَحَدًا أَسْعَدَ بِمَا عَلَمْتِه مِنِي ، وَالْعُوذُ بِكَ أَنْ تَجْعَلَ أَحَدًا أَسْعَدَ بِمَا عَلَمْتِه مِنْي ، وَالْعُوذُ بِكَ أَنْ تَجْعَلَ أَحَدًا أَسْعَدَ بِمَا عَلَمْتِه مِنْي ، وَالْعُوذُ بِكَ أَنْ تَجْعَلَ أَحَدًا أَسْعَدَ بِمَا عَلَمْتِه مِنْي ، وَاللَّهُمَّ لَا تُعْدِينِي فَإِنَّك عَلَى عَلَيْ قَادِرْ.

(٣٦٢٦٣) حفرت ابوغيلان سے روايت ہو و كہتے ہیں كہ حفرت مطرف ابن التخير بيدعا كيا كرتے تھے۔ اے اللہ! ميں آپ سے بادشاہ كے شرسے بس برأن كے الم چلیں ۔ اور میں آپ سے بناہ ما نگما ہوں اس بات كى كہ ميں ايسا حق بولوں جس سے ميں آپ كی فرما نبر داری كے سوا کچھ طلب كروں اور میں آپ سے ما نگما ہوں اس بات سے كہ میں

هي مصنف ابن الب شيبه مترجم (جلده ۱) کچھ کھی کھی کہ ۱۵۸ کھی کہ کا کھی کہ کتاب الزهد

لوگوں کے سامنے کسی ایسی چیز کے ذریعہ ذینت حاصل کروں جو مجھے آپ کے ہاں بدنما کردے اور میں آپ ہے اس بات کی بناہ مانگا ہوں کہ میں اپنے او پر آنے والی کسی تکلیف کی وجہ ہے آپ کی نافر مانی پر مدوطلب کروں۔ اور میں اس بات سے آپ کی بناہ مانگتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی مخلوق میں ہے کسی کے لیے عبرت بنادیں۔ اور میں آپ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ آپ میرے جانے والوں میں ہے کسی کو مجھ سے زیادہ خوش بخت کردیں۔ اے اللہ! آپ مجھے رسوانہ کرنا۔ کیونکہ آپ مجھے جانے ہیں۔ اے اللہ! آپ مجھے عذا ب نددینا کیونکہ آپ مجھ پر قادر ہیں۔

بىكة المسلمة ( چَكَانَنَا زَيْدُ بْنُ الْخُبَابِ ، عَنْ مَهْدِى بْنِ مَيْمُون ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُطَّرِفًا يَقُولُ : كَأَنَّ الْقُلُوبَ لَيْسَتُ مِنَّا وَكَأَنَّ الْحَدِيثَ يُعْنَى بِهِ غَيْرَنَا.

(٣٦٢٦٥) حضرت غيلان بن جرير كہتے ہيں كەانہوں نے حضرت مطرف كو كہتے سنا۔ (يوں لگتا ہے) گويا كەدل بهار نيبيں ہيں اورگويا كەحدىث مے مقصود بھارے سواكوئي اور ہے۔

( ٣٦٢٦٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مَهْدِئَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا غَيْلَانُ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُطَّرِفًا يَقُولُ :لَوْ أَتَانِى آتٍ مِنْ رَبّى فَخَيَّرَنِى ، أَفِى الْجَنَّةِ أَمْ فِى النَّارِ أَمْ أَصِيرُ تُوابًا ، اخْتَرُت أَنْ أَصِيرَ تُرَابًا.

(٣٦٢٦٦) حضرت غيلان بيان کرتے ہيں کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت مطرف کو کہتے سنا:اگر ميرے پاس ميرے رب کا کوئی قاصد آئے ادر مجھے بياختيار دے کہ يا جنت ميں جاؤں يا جہنم مين جاؤں يا ميں مٹی ہوجاؤں؟ تو ميں مٹی ہونا پسند کروں گا۔

( ٣٦٢٦٧ ) حَلَّتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنْ مُطرِّفٌ قَالَ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتُلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا

الصَّلَاةَ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، قَالَ : هَذِهِ آيَةَ الْقُرَّاءِ.

(٣٦٢٦٧) حفرت مطرف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتُكُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ ﴾ آخرتك ـ فرمايا: يهقاريون كي آيت ہے۔

( ٣٦٢٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ مُطَرَّفٌ :مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ أَحْمَقُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ ، وَلَكِنَّ بَعْضَ الْحَمَقِ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضٍ.

(٣٦٢٦٨) حضرت ثابت سے روایت ہے وہ کہتے ہیں لوگوں میں سے ہرائیک اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان معاملہ کرنے میں بیوتو ف ہے۔لیکن بعض لوگوں کی بیوتو فی بعض سے کم درجہ ہے۔

( ٣٦٢٦٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ مُطَرِّفٌ يَقُولُ : اللَّهُمَّ تَقَبَّلُ مِنّى صَوْمَ يَوْمٍ، اللَّهُمَّ اكْتُبُ لِى حَسَنَةً ، ثُمَّ يَقُولُ : ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾.

(٣٦٢٦٩) حفرَّت ثابت ہے روایت ہے وہ کُہتے ہیں کہ حضرت مطرف کہا کرتے تھے۔اےاللہ! آپ مجھ ہے ایک دن کی نماز قبول فرمالیں، اے اللہ! آپ مجھ ہے ایک دن کا روزہ قبول کرلیں۔ اے اللہ! آپ میرے لیے نیکی لکھ دیں۔ پھر آپ میہ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

- (تلاوت) فرمايا كرتے۔" بے شك الله تقوى والوں كائمل قبول كرتا ہے۔"
- ( ٣٦٢٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ثَابِتُ ، أَنَّ مُطُرُّفَ بُنَ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : لَوُ ٢٦٢٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّمَتُ عَلَى خَيْرٍ أَتَبُعْتُهَا الْأُخْرَى، وَإِلَّا أَمْسَكُتُها، كَانَتُ لِى نَفُسَانِ لَقَدَّمُت إِخْدَاهُمَا قبل الْأُخْرَى، فَإِنْ هَجَمَتُ عَلَى خَيْرٍ أَتَبُعْتُهَا الْأُخْرَى، وَإِلَّا أَمْسَكُتُها، وَلَكِنْ إِنَّمَا هِى نَفُسٌ وَاحِدَةٌ ، لَا أَدْرِى عَلَى مَا تَهْجُمُ خَيْرٌ أَمْ شَرٌّ.
- (۳۲۲۷) حضرت مطرف بن عبدالله كتيم بي اگرمير بي پاس دونفس ہوتے تو ميں ان ميں ايك كودوسر بي بہلے آئے بھيجا۔ پس اگر وہ خير پر پہنچا تو ميں دوسر بي كوبھى اس كے بيچھے كرديتا وگر نه ميں دوسر بي كوروك ليتا ليكن نفس تو ايك بى ہے۔ جھے معلوم نہيں ہے كہ يہ خير پر بينچے گايا شرير؟''
- ( ٣٦٢٧١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، أَنَّ مُطَّرِفًا ، قَالَ :لَوْ وُزِنَ رَجَاءُ الْمُؤْمِنِ وخَوْفَهُ مَا رَجَحَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
- (۳۷۲۷) حضرت ثابت بیان کرتے ہیں کہ حضرت مطرف نے فر مایا۔ اگر مومن کی امیداوراس کا خوف وزن کیا جائے تو ان میں ہے کوئی دوسرے بر غالب نہیں ہوگا۔
- ( ٣٦٢٧٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَاسِعِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ :كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا الْحَسَنُ وَمُطَرِّفٌ ، وَفُلاَنْ وَفُلاَنْ ، ذَكَرَ أَنَاسًا ، فَتَكَلَّمَ سَعِيدُ بُنُ أَبِى الْحَسَنِ ، قَالَ :ثُمَّ دَعَا ، وَلَكَانَ فِي دُعَائِهِ : اللَّهُمَّ ارْض عَنَّا ، اللَّهُمَّ ارْض عَنَّا ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، قَالَ : يَقُولُ مُطَرِّفٌ وَهُوَ فِي نَاحِيةِ النَّهُمَّ إِنْ لَمُ تَرْضَ عَنَّا ، اللَّهُمَّ إِنْ فَاعْفُ عَنَّا ، قَالَ : فَأَبْكَى الْقَوْمَ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ.
- (۳۱۲۷۲) حفرت محد بن واسع از دی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک علقہ میں بیٹھا ہوا تھا جس میں حضرت حسن، حضرت مطرف اور فلاں، فلاں لوگ محمد بن واسع نے کئی لوگوں کا ذکر کیا .....موجود تھے۔ چنانچ حضرت سعید بن ابوالحسن نے کلام کیا راوی کہتے ہیں چرانہوں نے دعا کی اور اپنی دعا میں کہا۔اے اللہ! تو ہم سے راضی ہوجا۔اے اللہ! تو ہم سے راضی ہوجا دویا تمین مرتبہ کہا راوی کہتے ہیں حضرت مطرف حلقہ کے کنارہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ کہنے نگے۔اے اللہ!اگرتم ہم سے راضی نہیں ہوتو تو ہمیں معاف کردے۔راوی کہتے ہیں۔اس بات کی وجہ سے سارے لوگ روپڑے۔
- ( ٣٦٢٧٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَهْدِتِّى ، قَالَ :حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بُنُ جَرِيرٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ :هُمُ النَّاسُ وَهُمُ النَّسُنَاسُ ، وَأَنَاسٌ غُمِسُوا فِي مَاءِ النَّاسِ.
- (۳۶۲۷۳) حضرت مطرف ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں وہ لوگ تھے۔ وہ کنگور تھے۔اورا پیےلوگ تھے جنہیں انسانوں کے پانی میںغوط دیا گیا تھا۔
  - ( ٣٦٢٧٤ ) حَدَّثَنَا شَاذَاتٌ ، عَنْ مَهْدِيٌّ ، عَنْ غَيْلاَنَ بُنِ جَرِيرٍ ، عَنْ مُطَرِّف قَالَ :عُقُولُ النَّاسِ علَى قَدْرِ زَمَانِهِمْ.



- (٣٦٢٧) حضرت مطرف ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں لوگوں کی عقلیں ان کے زمانوں کے بقدر ہوتی ہیں۔
- ( ٣٦٢٧٥ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِيرِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ قَالَ : قَلَّ لَيْلَةٍ أَتَتْ عَلَيْهِمْ هَجَعُوهَا.
- (٣٦٢٤٥) حفرت مطرف ابن الشخير بي تولُ خداوندى ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْ جَعُونَ ﴾ كيار يشروايت ب وه كهته بين ان يربهت كم اليي رات آتى بكه جس بين وهوت بين \_
  - ( ٣٦٢٧٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ مُطرِّف قَالَ : خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَاطُهَا.
    - (٣١٢٤٦) حفزت مطرف سے روایت ہوہ کہتے ہیں کدامور میں سے سب سے بہتر میاندروی والے أمور ہیں۔
- ( ٣٦٢٧٧) حَدَّنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّنَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنْ مَبْدَئِهِ قَالَ فَجَعَلَ يَسِيرُ بِاللَّيْلِ فَأَضَاءَ لَهُ سَوْطَهُ.
- (٣٦٢٧) حفرت ثابت ،حضرت مطرف كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كدوه اپن بستى سے چلے۔راوى كہتے ہيں وہ رات كے وقت چلتے تصاوران كى لائفى ان كے ليے روشنى كرتى تقى۔
- ( ٢٦٢٧٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنُ ثَابِتٍ ، أَنَّ مُطَرِّفًا ، قَالَ : لَوْ كَانَتُ لِى الدُّنْيَا فَأَحَلَهَا اللَّهُ مِنَّى بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ يَسُقِينِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَانَ قَدُ أَعُطانِي بِهَا ثَمَنًا.
- (٣٦٢٨) حفرت ثابت سے روایت ہے كہ حفرت مطرف نے فر مایا: اگر سارى دنیا میرے پاس ہوتی بھراللہ تعالی بید نیا جھے سے پانی کے اُس گھونٹ کے عوض لے لیتے جو قیامت کے دن آپ مجھے پلاتے تو تحقیق مجھے (میرى دنیا کی) قیمت مل جاتی۔
- ( ٣٦٢٧٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :كُنَّا عِنْدَ مُطَرِّفٍ فَذَكُونَا اللَّهَ وَدَعَوْنَاهُ ،
- فَقَالَ : وَاللَّهِ لَئِنُ كَانَ هذا مِمَّا سَبَقَ لَكُمْ فِى الذِّكْرِ لَقَدْ أَرَادَ اللَّهُ بِكُمْ خَيْرًا ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَحُدُكُ فِى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَقَدْ أَرَادَ اللَّهُ بِكُمْ خَيْرًا ، فَأَتَّ ذَلِكَ مَا كَانَ فَاحْمَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ.
- (۳۷۲۷) حفرت نابت ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حفرت مطرف کے پاس تھے۔ چنانچہ ہم نے اللہ کا ذکر کیا اور اللہ سے رعاکی بھر آ پ نے فر مایا: خدا کی قتم اجو تہمار اوقت خدا کی یا دہیں گزرا ہے تو تحقیق اللہ نے تہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ اور اگر آ نے والے دن رات تمہارے لیے ایسے ہی ہوں تو بھی اللہ نے تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ ان میں سے جو بھی ہوتو تم اس پر اللہ کی تعریف کرو۔
  - ( ٣٦٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّ مُطَرِّفًا كَانَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَدِيثَ ، وَإِنَّ الْيَمِينَ بِاللهِ.
  - (٣١٢٨٠) حضرت ثابت سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کے حضرت مطرف کبا کرتے تھے: بیشک مدیث اورقتم ضرا کے ساتھ ہے۔
- ( ٢٦٢٨١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّ مُطَرِّفًا كَانَ يَقُولُ :لَوْ كَانَ الْحَيْرُ فِي كَفِّ أَحَدِنَا مَا

هُ مَعنف ابن ابن شِيرِمَرْ جلدوا) كَرْهِ حَلَى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِى يُفُرِغُهُ فِى قَلْدِهِ. اسْتَطَاعَ أَنْ يُفُرِغَهُ فِى قَلْدِهِ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِى يُفُرِغُهُ فِى قَلْدِهِ.

(۳۷۲۸۱) حفزت ٹابّت ہے روایّت ہے کہ حفزت مطرف کہا کرتے تھے۔اگر خیرَ ہم میں ہے کی ایک کی ہضلی میں ( بھی ) ہوتو وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ اس کواپنے دل میں ڈال لے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کواس کے دل میں ڈالیں۔

( ٣٦٢٨٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنُ ثَابِتٍ ، أَنَّ مُطَرُّفًا كَانَ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا رَأَى صَيْدًا وَالطَّيْدُ لَا يَرَاهُ فَخَتَلَهُ أَلَمْ يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ ، قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرَانَا وَنَحْنُ لَا بَرَاهُ وَهُوَ يُصِيبُ مِنَّا.

(٣١٢٨٢) حفرت ثابت سے روایت ہے کہ حضرت مطرف فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آ دمی شکار کو دیکھ لے اور اس کو شکار نے نہ دیکھا ہواور شکاری گھات لگا لے تو ہوسکتا ہے کہ شکاری شکار پکڑ لے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں۔حضرت مطرف نے فرمایا: پس

شیطان بھی ہمیں دیکھاہے لیکن ہم اس کونہیں دیکھ پاتے چنانچہوہ ہمیں پالیتا ہے۔

( ٣٦٢٨٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ مُطَرِّقٌ :نَظَرْت فِي بَدْءِ هَذَا الْأَمْرِ مِمَّنُ كَانَ ، فَإِذَا هُوَ مِنَ اللهِ ، وَنَظَرْت عَلَى مَنْ تَمَامُهُ فَإِذَا تَمَامُهُ عَلَى اللهِ ، وَنَظَرْت مَا مِلَاكُهُ فَإِذَا مِلَاكُهُ الدُّعَاءُ.

(٣٦٢٨٣) حضرت ثابت سے روایت ہے کہ حضرت مطرف فر ماتے ہیں: میں نے اس معاملہ کی ابتدا کو دیکھا کہ یہ کس سے ہے؟ تو وہ ابتداء خدا تعالیٰ ہے اور میں نے بید یکھا کہ اس کی انتہاء کس پر ہوگی؟ تو وہ بھی خدا تعالیٰ ہے اور میں نے اس بات میں غور کیا کہ اس کا ملاک (قوام) کیاشے ہے؟ تو اس کا قوام دعاہے۔

( ٣٦٢٨٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّ مُطَرِّفَ بُنَ الشَّخِيرِ ، قَالَ : لَيَعْظُمُ حَلَالُ اللهِ فِي صُدُورِكُمْ فَلَا يُذْكَرُ اللَّهُ عِنْدَ مِثْلِ هَذَا ، يَقُولُ أَحَدُكُمْ لِلْكَلْبِ : أَخْزَاهُ اللَّهُ وَلِلْحِمَارِ ، أَوِ الشَّاةِ

(۳۱۲۸۳) حضرت ٹابت سے روایت ہے کہ حضرت مطرف ابن الشخیر نے فرمایا جمہارے سینوں میں اللہ کی عظمت ہونی جا ہے۔ چنانچہ ایسی باتوں کے وقت خدا کا ذکر نہ کیا جائے کہتم میں سے کوئی کتے کو یہ کہے یا گدھے کو یا بکری کو کیے۔اللہ اس کورسوا کرے۔

( ٣٦٢٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنُ ثَابِتٍ ، عَنْ مُطرِّف قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَمُ يَتَحَابَ رَجُلَانِ فِى اللهِ إِلَّا كَانَ أَفْضَلَهُمَا أَشَدُّهُمَا حُبَّا لِصَاحِبِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا سُيِّرَ مَذْعُورٌ ، وعَامِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: فَلَمَّا سُيِّرَ مَذْعُورٌ ، وعَامِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: فَلَمَّا سُيِّرَ مَذْعُورٌ ، وعَامِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: فَلَمَّا سُيِّرَ مَذْعُورٌ ، وعَامِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: فَعَمْلُتُ أَقُولُ : أَى أَخِى ، عَلاَمَ تَحْبِسُنِى وَقَدْ تَهُورَتِ النَّجُومُ ، وَذَهَبَ اللَّيْلُ ، فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ فِيك ، ثَمَ يُذَاكِرُهُ السَّاعَةَ فَيَقُولُ : يَا أَخِى ، عَلاَمَ تَحْبِسُنِى وَقَدْ رَقِدُ تَهُورَتِ النَّجُومُ ، وَذَهَبَ اللَّيْلُ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ فِيك ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أُخْبِرُت أَنَّهُ قَدْ سُيِّرَ ، فَعَرَفْت لَيْلَتَه وَقَدْ تَهُورَتِ النَّجُومُ ، وَذَهَبَ اللَّيْلُ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ فِيك ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أُخْبِرُت أَنَّهُ قَدْ سُيِّرَ ، فَعَرَفْت لَيْلَتَه

فَضْلَهُ عَلَيَّ

(٣٦٢٨٥) حفرت مطرف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں یہ بات کرتے تھے کہ باہم اللہ کے لیے محبت کرنے والے دوآ دمیوں میں سے اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں:

هِي مسنف ابْن الْي شيبه ستر جُم ( جلده ا ) کچھ کھی ۱۹۲ کچھ کھی ۱۹۲ کھی کتاب الذهد

چن نچہ جب حضرت مذعوراور حضرت عامر بن عبداللہ کو جلاوطن کیا گیا۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت مذعور ، حضرت مطرف سے ملے اوران سے ندا کرہ شروع کردیا۔ حضرت مطرف کہتے ہیں۔ میں کہنے لگا۔ اے میرے بھائی! تم نے بچھے کی وجہ سے روک رکھا ہے۔ جبکہ ستارے ڈوب گئے اور رات جار ہی ہے؟ وہ فرمانے لگے۔ اے اللہ! تیرے لیے پھرانہوں نے حضرت مطرف سے ایک گھڑی اور غذا کرہ کیا۔ مطرف نے پھر کہا۔ اے میرے بھائی! آپ نے جھے کی وجہ سے روک رکھا ہے جبکہ ستارے ڈوب پچے ہیں اور رات جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا: اے اللہ! تیرے لیے۔ پھر جب ہم نے شبح کی تو مجھے خبر ملی کہ وہ چلے گئے ہیں۔ تب میں نے ان کی خود پر رات کی فضیلت بہچائی۔

- ( ٣٦٢٨٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَهْدِيٌّ بُنُ مَيْمُونِ ، قَالَ :حَلَّثَنِى غَيْلَانُ بُنُ جَرِيرٍ ، عَنْ مُطرِّفٍ قَالَ :مَا أَرْمَلَةٌ جَالِسَةٌ عَلَى ذَيْلِهَا بِأَخُوَجَ إِلَى الْجَمَاعَةِ مِنِّى.
- (٣٦٢٨٦) حضرت مطرف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہا ہے درواز ول پر بیٹھی ہیوہ عورتوں سے بھی زیادہ میں جماعت کا محتاج ہوں۔
- ( ٣٦٢٨٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :كَانَ مُطَرِّفٌ يَقُولُ :مَا أُوتِيَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَقُل.
- (٣٦٢٨٧) حضرت تأبت سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت مطرف کہا کرتے تھے۔لوگوں کوعقل سے افضل چیز کوئی نہیں دی گئی۔
- ( ٣٦٢٨٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِى ، قَالَ : حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بُنُ جَرِيرٍ ، عَنْ مُطَرِّفَ قَالَ : رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنِّي خَرَجْت أُرِيدُ الْجُمُعَة ، فَأَتَيْت عَلَى مَقَابِرَ مِنَ الْحَي ، فَإِذَا أَهْلُ الْقُبُورِ جُلُوسٌ ، فَجَعَلْتُ أُسَلَّمُ وَأَمْضِى ، قَالُوا : يَا عَبُدَ اللهِ ، أَيْنَ تُرِيدُ ، قَالَ : قُلْتُ : أُرِيدُ الْجُمُعَة ، قَالَ : ثُمَّ قُلُتُ : تَدُرُونَ مَا الْجُمُعَة ، قَالَ : ثُمَّ قُلُتُ : تَدُرُونَ مَا الْجُمُعَة ، قَالُ : ثَمَّ وَلَا اللهِ ، أَيْنَ تُرِيدُ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا يَقُولُ الطَّيْرُ يَوْمَئِذٍ ، قَالُوا : يَقُولُ : سَلَامٌ سَلَامٌ يَوْمُ فَالُوا : يَقُولُ الطَّيْرُ وَيُولِ : سَلَامٌ سَلَامٌ يَوْمُ فَالُوا : يَقُولُ الطَّيْرُ وَلَا اللَّهُ مُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه
- (٣٦٢٨٨) حفرت مطرف بروايت ہوہ كہتے ہيں كہ مين نے خواب ميں ديكھا گويا كہ ميں جعد كاراد ب بيابرنكاا ہوں اور ميں محلّد كے قبرستان كے پاس آيا تو ديكھا كرا بل قبور بيٹھے ہوئے ہيں۔ ميں نے ان كوسلام كركے گزرنا چاہا تو وہ كہنے لگے۔ اب عبداللہ! كہاں كا ارادہ ہے؟ ميں نے كہا۔ ميرا جعد كا ارادہ ہے۔ مطرف كہتے ہيں پھر ميں نے پوچھا: تمہميں معلوم ہے جعد كيا ہے؟ انہوں نے كہا: ہاں۔ اور ہم يہ بھی جانتے ہيں كداس دن پرندے كيا كہتے ہيں۔ مطرف كہتے ہيں۔ ميں نے پوچھا: پرندے اس دن كيا كہتے ہيں۔ ملاف كہتے ہيں۔ ميں نے پوچھا: پرندے اس دن كيا كہتے ہيں؟ انہوں نے كہا: پرندے كہتے ہيں۔ سلام، اچھادن ہے۔
- ( ٣٦٢٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفَ قَالَ : إنَّ اللَّهَ لَيَوْحَمُ

هي معنف ابن الى شير مترجم (جلدو) في معنف ابن الى شير مترجم (جلدو) في معنف ابن الى شير مترجم (جلدو) في معنف المع معنف المعرب الم

(٣٧٢٨٩) حضرت مطرف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بیشک اللہ تعالی جڑیا کے رحم کی وجہ سے رحم فرماتے ہیں۔

( ٣٦٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، قَالَ :سَمِعُتُ مُطَرِّفًا يَقُولُ :مَا مَرَرُت بِأَهْلِ مَجْلِسِ فَسَمِعُت أَحَدًّا يُثْنِي عَلَىَّ خَيْرًا ، قَالَ :فَيَأْخُذُ ذَلِكَ فِي.

(٣٩٢٩٠) حضرتُ ثابت كہتے ہيں ميں نے حضرت مطرف كو كہتے ساميں كى مجلس والول كے پاس نہيں گزرتا جن ميں سے وئی ميرے ليے خير كى بات كہدر باہو - كہتے ہيں ہيں يہ مجھول ميں اتر جاتی ہے -

( ٣٦٢٩١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَّرِفٍ قَالَ : إِنَّ هَذَا الْمَوْتَ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى أَهُلِ النَّعِيمِ نَعِيمَهُمْ فَاطْلُبُوا نَعِيمًا لَا مَوْتَ فِيهِ.

(٣٦٢٩١) حضرت مطرف ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹک اس موت نے اہل تعیم پران کی نعمتوں کوخراب کردیا ہے۔ پس تم (خداہے) ایسی نعمت طلب کر وجس میں موت نہ ہو۔

( ٣٦٢٩٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمُعَلَى بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ :قَالَ مُوَرَّقُ الْعِجْلِيّ : أَمُرٌّ أَنَا فِي طَلَبِهِ مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ لَمُ أَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَلَسْت بِتَارِكٍ طَلَبَهُ أَبَدًا ، قَالَ ، وَمَا هُوَ يَا أَبَا الْمُعْتَمِرِ ، قَالَ :الصَّمْتُ عَمَّا لَا يَعْنِينِي.

(٣٦٢٩٣) حفرت معلی بن زیاد بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت مورق عجل فرماتے ہیں کدایک کام ہے جس کو میں دس سال سے تلاش کررہا ہوں کیکن میں اس پر قادر نہیں ہوا۔اور میں اس کی تلاش کوترک کرنے والا بھی نہیں ۔معلی نے پوچھا:اے ابوالمعتمر! وہ کیا ہے؟ مؤرق نے فرمایا: بے فائدہ کلام سے سکوت۔

( ٣٦٢٩٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنُ حَفْصَةَ بِنُتِ سِيرِينَ ، قَالَتُ : كَانَ مُورَقٌ يَزُورُنَا ، فَزَارَنَا يَوْمًا فَسَلَّمَ فَرَدَدُت عَلَيْهِ السَّلَامَ ، قَالَتُ : ثُمَّ سَأَلَيْ وَسَأَلْتُهُ ، قُلُتُ : كَيْفَ كَانَ مُورَقٌ يَزُورُنَا ، فَزَارَنَا يَوْمًا فَسَلَّمَ فَرَدَدُت عَلَيْهِ السَّلَامَ ، قَالَتُ : ثُمَّ سَأَلَيْ وَسَأَلْتُهُ ، قُلُتُ : كَيْفَ أَهُلُك كَيْفَ وَلَدُك ؟ قَالَ : إِنَّهُ مُ لَمُتَوَافِرُونَ ، قُلْتُ : فَاحْمَدُ رَبَّك ، قَالَ : إِنِّى وَاللهِ قَدْ خَشِيت أَنْ يَحْبِسُونِى عَلَى هَلَكَةٍ.

(٣٩٢٩٣) حضرت حفصہ بنت سیرین سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ حضرت مورق ہماری ملاقات کو آتے تھے۔ چنانچہوہ ایک دن ہمیں ملئے آئے اور انہوں نے محمل کیا۔ میں نے ان کوسلام کا جواب دیا۔ کہتی ہیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے کچھ بوچھا اور میں نے ان سے پچھ بوچھا۔ آپ کے اہل خانہ کیے ہیں؟ اور آپ کے بچے کیسے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا وہ خوب میں۔ میں نے کہا۔ پھرتو آپ اپنے رب کی حمد بیان کریں۔ انہوں نے فرمایا: خداکی تیم! میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے ہلاکت پرمجوس نہ کردیں۔

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلده ا) في مستف ابن الي شيبه متر جم (جلده ا)

( ٣٦٢٩٤) حَدَّثَنَا عَفَّاتُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، قَالَ : كَانَ مَلُوهِ مُورِّقٌ الْعِجْلِتِي يَتُجُرُ فَيُصِيبُ الْمَالَ ، فَلَا تَأْتِي عَلَيْهِ جُمُعَةٌ وَعِنْدَهُ مِنْهُ شَيْءٌ ، قَالَ : كَانَ يَلْقَى الْآخِ مِنْ الْحَوَانِهِ فَيُعْطِيهِ أَرْبَعَ مِنَةٍ خَمُسَ مِنَةٍ ثَلَاثُ مِنَةٍ ، فَيَقُولُ : ضَعُهَا لَنَا عِنْدَكَ حَتَّى نَحْتَاجَ الِيْهَا ، ثُمَّ يَلْقَاهُ بَعْدَ وَلِكَ فَيَقُولُ : إِنَّا وَاللهِ مَا نَحُنُ بِآخِذِيهَا أَبَدًا ، فَأَنْكَ بِهَا ، وَيَقُولُ الآخَرُ : لَا حَاجَة لِي فِيهَا ، فَيَقُولُ : إِنَّا وَاللهِ مَا نَحُنُ بِآخِذِيهَا أَبَدًا ، شَأْنُك بِهَا .

(۳۱۲۹۳) حَرَت جعفر بن سلیمان سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمار بعض اصحاب نے بیان کیاوہ کہتے ہیں کہ حضرت مورق عجل تجارت کرتے تھا ورانہیں مال حاصل ہوتا تھا۔ لیکن پھران پرایک جمعہ بھی نہیں گزرتا تھا کہ ان کے پاس اُس مال میں سے بھے موجود ہو۔ راوی کہتے ہیں۔ ان کے بھائیوں میں سے کوئی بھائی ان کو ملتا تو بیاس کو چارسو، پاپنے سویا تین سودے دیت اور کہتے۔ اس کوئم اپنی سویا تین سودے دیت اور کہتے۔ اس کوئم اپنی پاس ہمارے لیے رکھ لو۔ یہاں تک کہ ہمیں اس کی ضرورت پڑے۔ پھراس کے بعداس سے ملتے تو فرماتے۔ بیتم لے لو۔ دوسرا آ دمی کہتا۔ جھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر بیہ کہتے۔ خدا کی تھم! ہم یہ چھے بھی بھی نہیں لیس گے۔ بیتم لے لو۔ دوسرا آ دمی کہتا۔ جھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر بیہ کہتے۔ خدا کی تھم! ہم یہ چھے بھی بھی بھی نہیں لیس گے۔ بیتم لے لو۔ مشکلاً إلاَّ کَمَثَلُ رَجُلُ عَلَىٰ مُ فَالُ : قَالَ مُورِّ قَالَ دُولُ اللَّهُ أَنْ يُنْجِيهُ.

(٣٦٢٩٥) حفرت قاده ئےروایت ہےوہ کہتے ہیں کہ حضرت مؤرق عجلی فرماتے ہیں۔ میں نے دنیا میں مومن کی مثال اس آ دمی کی طرح دیکھی ہے جوسمندر میں ایک تختہ پر ہیٹھا ہوا کہدر ہاہو۔اےاللہ ۱۰ اللہ ،شدیر کہ اللہ تعالیٰ اس کونجات دے دیں۔

( ٣٦٢٩٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّنَا أَبُو التَّيَّاحِ ، عَرُ مُورَّقٍ ، قَالَ : الْمُتَمَسِّكُ بطاعَةِ اللهِ إذَا جَبُنَ النَّاسُ عنها كَالْكَارِّ بَعْدَ الْفَارِّ.

(٣٦٢٩٢) حفرت مؤرق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ خداکی اطاعت کے ساتھ تمسک کرنے والا جب لوگ اس سے بردل ہوجاتے ہیں، بھا گئے کے بعد دوبارہ حملہ کرنے والے کی طرح ہے۔

( ٣٦٢٩٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحُولِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُوَرَّقًا الْعِجْلِتي يَقُولُ : مَا رَأَيْت رَجُلًا أَفْقَهَ فِي وَرَعِهِ ، وَلَا أَوْرَعَ فِي فِقْهِهِ مِنْ مُحَمَّدٍ.

(٣٦٢٩٤) حضرت عاصم احول سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت موّر تی مجلی کو کہتے سا۔ میں نے کوئی آ دی اپنی بزرگی میں بجھ داری کرنے والا اور بجھ داری میں بزرگی کرنے والامحمہ ویشیؤ سے افضل نہیں دیکھا۔

( ٣٦٢٩٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ يَزِيدَ أَبُو زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ مُوَرِّقٍ ، قَالَ :إنَّمَا كَانَ حَدِيثُهُمْ تَعْريضًا.

(٣٦٢٩٨) حضرت مؤرق سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہلوگوں کی باتیں ،اشارۃ بات کرنا ہوتا تھا۔

# مصنف ابن ابی شیبرمتر جم (جلدوا) کی مصنف ابن ابی شیبرمتر جم (جلدوا) کی است کا مصنف ابن ابی شیبرمتر جم (جلدوا)

# ( ٥٨ ) كلامر صفوان بن محرز رحمه الله

### حضرت صفوان بن محرز كاكلام

( ٣٦٢٩٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ صَفُوَانُ بُنُ مُحُوزٍ : إِذَا أَكُلْتُ رَغِيفًا أَشُيدٌ بِهِ صُلْبِي وَشَرِبْتُ كُوزًا مِنْ مَاءٍ فَعَلَى الدُّنيَا وَأَهْلِهَا الْعَفَاءُ.

(٣١٢٩٩) حضرت حسن سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حضرت صفوان بن محرز فرماتے تھے۔ میں جب روٹی کھا تا ہوں تو (مقصدید

ہوتا ہے کہ ) میں اس کے ذریعہ اپنی کمرکوسیدھار کھوں اور پانی کا کوزہ پیتا ہوں۔ دنیا اور اہل دنیا پر ہلا کت آنے والی ہے۔

( ٣٦٣.) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِيٌ بُنُ مَيْمُون ، قَالَ : حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنُ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِزِ ، قَالَ : وَكَانُوا يَجْتَمِعُونَ هُوَ وَإِخْوَانَهُ وَيَتَحَدَّثُونَ فَلَا يَرَوُنَ تِلْكَ الرَّقَةَ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : يَا صَفُوانُ ، حَدَّثُ أَصُحَابَك ، قَالَ : فَيَقُولُ : الْحَمُدُ لِلَّهِ ، قَالَ : فَيَرِقُ الْقَوْمُ وَتَسِيلُ دُمُو عُهُمْ كَأَنَّهَا أَفُواهُ الْمَزَادة.

(۱۳۰۰) حفرت غیلان بن جریر، حضرت صفوان بن محرز کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔ بنے ہیں کہ حضرت صفوان اور ان کے بھائی اکتھے ہوئے اور باہم گفتگو کرتے ۔ ایکن وہ رفت کے آثار ندد کھتے ۔ راوی کہتے ہیں۔ پھرلوگ کہتے ۔ اے صفوان! آپ اپنے ساتھیوں سے کوئی گفتگو کریں۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت صفوان کہتے ۔ الحمد لللہ ۔ اس پرلو ً وں پر رفت طاری ہوجاتی اور ان کے آنویوں بہدیڑتے ۔ گویا کہ مشکیزوں کے منہ ہیں۔

( ٣٦٣.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحُوزٍ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ بَكَى ، حتى أرى لقد اندق ۖ قُضيض زَوْرِة: ﴿وَسَيَعُلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾.

(۳۷۳۰۱) حضرت صفوان بن محرز کے بارے میں روایت ہے کہ وہ جب بدآیت پڑھتے تو رو پڑتے یہاں تک کہ ان کا سینہ جن ۳ ہا۔ تھا۔''اور طالم لوگ عن قریب جان لیں گے کہ وہ کس راستے پرچل رہے تھے۔''

( ٣٦٣.٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّ صَفُوانَ بُنَ مُحْرِزٍ كَانَ لَهُ خُصَّ فِيهِ جِذْعٌ ، فَانْكَسَرَ الْجِذْعُ ، فَقِيلَ لَهُ :أَلَا تُصْلِحُهُ ؟ فَقَالَ :دَعُهُ فَإِنَّمَا أَمُوتُ غَدًا.

(٣١٣٠٢) حفرت ثابت ہے روایت ہے کہ حضرت صفوان بن محرز کا کانے کا ایک کمرہ تھا جس میں شہتر تھا۔ پھر شہتر ٹوٹ گیا تو ان سے کہا گیا۔ آپ اس کودرست کیوں نہیں کر لیتے ؟ انہوں نے فرمایا: تم اس کوجھوڑ و ۔ کیونکہ میں نے بھی کل مرجانا ہے۔

( ٣٦٣.٣ ) حَلَّاثُنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ :حَدَّثَنَا قَنَادَةُ ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ مُحْرِز فِى قَوْلِهِ :﴿إِنَّا ٱنْشَانَاهُنَّ إِنْشَاءٌ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا﴾ قَالَ :وَاللهِ إِنَّ مِنْهُنَّ الْعُجْزَ الزُّحُفَ صَيَّرَهُنَّ اللَّهُ كُمَا تَسْمَعُونَ. (٣٦٣٠٣) حضرت صفوان بن محرز سے ارشادِ خداوندی: ﴿ إِنَّا أَنشَانَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبُكَارًا عُرُبًا أَتَرَابًا ﴾ كے بارے میں روایت ہے وہ کہتے ہیں۔خدا کی تیم !ان میں سے کچھ بوڑھیاں ہوں گی۔ انہیں اللہ تعالی ایسا کردے گا جیسا کہ تم فیضا۔

( ٣٦٣.١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْمُعَلَّى بُنَ زِيَادٍ ، قَالَ : كَانَ لِصَفْرَانَ بُنِ مُحُرِزِ الْمَازِنِيِّ سِرْبٌ يَبْكِى فِيهِ ، وَكَانَ يَقُولُ : قَدُ أَرَى مَكَانَ الشَّهَادَةِ لَوْ تَشَاء ، يَغْنِى نَفْسِه.

(٣٦٣٠٣) حضرت معلی بن زیاد کہتے ہیں کہ حضرت صفوان بن محرز کا ایک تہد خانہ تھا۔ جس میں وہ رویا کرتے تھے۔اور فر مایا کرتے تھے اگرنفس جا ہے تو میں شہادت کا مکان دیکھ سکتا ہوں۔

### ( ٥٩ ) حدِيث طلقِ بنِ حبِيبٍ رحمه الله حضرت طلق بن صبيب كا كلام

( ٣٦٣.٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : قَالَ حدثنا مسعو قَالَ : حدَّثَنِى عُتَبَهُ بُنُ قَيْسٍ ، عَنُ طَلْقِ بُنِ حَبِبٍ ، فَالَ : ارْبَعٌ مَنْ أُوتِيَهُنَّ أُوتِى خَيْرَ الدُّنِيَا وَالآخِرَةِ : مَنْ أُوتِى لِسَانًا ذَاكِرًا ، وَقَلْبًا شَاكِرًا ، وَجَسَدًا عَلَى الْبَلاءِ صَابِرًا ، وَزَوْجًا مُؤْمِنَةً لَا تَبْغِيهِ فِى نَفْسِهَا خَوْنًا. (ابن ابى الدنيا ٣٣ـ طبرانى ١٣٧٥)

(٣٦٣٠٥) حفرت طلق بن حبیب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں چار چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جس کو دی جا کمیں تو اس کو دنیا ، آخرت کی خیر دی گئی۔ جس آ دی کو ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل اور مصائب پر صبر کرنے والاجسم اور ایسی صاحب ایمان بیوی ملے جوابے بارے میں شوہر کے ساتھ کوئی خیانت نہ کرے۔

( ٣٦٣.٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن طَلْقِ بْنِ حَبيب ، قَالَ : إِنَّ حُقُوقَ اللهِ أَثْقَلُ مِنْ أَنْ يَقُومَ بِهَا الْعِبَادُ ، وَإِنَّ نِعَمَ اللهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُخْصِيَهَا الْعِبَادُ ، وَلَكِنْ أَصْبِحُوا تَوَّابِينَ وَأَمْسُوا تَوَّابِينَ.

(۳۹۳۰ ۲) حضرت طلق بن صبیب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بیشک اللہ تعالیٰ کے حقوق اس سے وزنی ہیں کہ بندےان کو قائم کریں،اور خدا کی نعتیں اس سے زیادہ ہیں کہ بندےان کو ثار کریں۔البذاتم صبح کو بھی تو بہ کر واور شام کو بھی تو بہ کرو۔

(٣٦٣.٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِم بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا كُلُتُومُ بْنُ جَبْرٍ ، قَالَ : كَانَ الْمُتَمَنِّى بِالْبَصْرَةِ يَقُولُ :عِبَادَةُ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، وَحِلْمُ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ.

ر ٣١٣٠٤) حضرت کلثوم بن جر کہتے ہیں کہ بصرہ میں متمنی کہتا تھا۔طلق بن صبیب کی عبادت،عبادت ہے اور مسلم بن بیار کا علم ہے۔ مصنف ابن الي شيد متر جم ( جلده ۱) في مستف ابن الي شيد متر جم ( جلده ۱) في مستف ابن الي شيد متر جم ( جلده ۱)

( ٣٦٣.٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ عَاصِمٍ ، قَالَ :قَلْنَا لِطَلْقِ بُنِ حَبِيبِ :صِفُ لَنَا التَّقُوَى ، قَالَ : التَّقُوَى عَمَلٌ بِطَاعَةِ اللهِ رَجَاءَ رَحْمَةِ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ ، وَالتَّقُوَى تَرُكُ مَعْصِيَةِ اللهِ مَخَافَةَ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ.

(۳۷٬۰۸) حضرت عاصم ہے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت طلق بن حبیب سے کہا آپ ہمیں تقوی کے بارے میں بنا کمیں۔ فرمایا: تقوی خداکی فرمانی کو بنا کمیں۔ فرمایا: تقوی خداکی فرمانی کو خداکی فداکی نافرمانی کو خداکی فورکی روشنی میں اور تقوی خداکی فداکی نافرمانی کو خداکے خوف ہے خدائی فورکی وجہ سے ترک کرنے کا نام ہے۔

( ٣٦٣.٩) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، قَالَ :حَدَّثَنِي صَفُوانُ بُنُ مُحْرِز ، قَالَ :قَالَ جُنْدُبُّ : مَثَلُ الَّذِي يَعِظُ وَيَنْسَى نَفْسَهُ مَثَلُ الْمِصْبَاحِ يَفِيءُ لِغَيْرِهِ وَيُحْرِقُ نَفْسَهُ ، لِيُبْصِرُ أَحَدُكُمْ مَا يُجْعَلُ فِي بَطْنِهِ، فَإِنَّ الدَّابَّةَ إِذَا مَاتَتُ كَانَ أَوَّلَ مَا يَنْفَتِقُ مِنْهَا بَطْنَهَا ، وَلْيَتَقِ أَحَدُكُمْ أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ مِلْءً كَفَّ مِنْ دَمِ مُسُلِمٍ. (عبدالرزاق ١٨٢٥٠)

(٣٦٣٩) حضرت صفوان بن محرز بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت جندب نے فر مایا: اس آدمی کی مثال جوو عظ کہتا ہاور خود کو بھول جاتا ہاں چراغ کی طرح ہے جو دوسروں کے لیے روشنی کرتا ہاورا پتا آپ کو جلاتا ہے۔ چاہیے کہ تم میں سے (ہر) ایک اپنے بیت میں جانے والی چیز کو دیکھے۔ کیونکہ جب جانور مرجاتا ہے تو سب سے پہنے اس کا پیٹ پھٹتا ہے۔ اور تم میں سے (ہر) ایک اپنے اور جنت کے درمیان خونِ مسلم کی ایک مضی کے بھی حائل ہونے سے ڈرے۔

( ٢٦٣١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمْيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَى وَجُلَّ مِنْ عُرْبَعَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ قَرْمِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا فِي الْمَكَانِ الَّذِى يُودِّ عُ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ الْبَحَلِيُّ فِي سَفَرٍ لَهُ ، فَخَرَجَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ قَرْمِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا فِي الْمَكَانِ الَّذِى يُودِّ عُ بَعْضُهُمْ اللهَ بَعْدَ الْبَحَادَةُ وَالْمَلُوبَ مَنْ سُلِبَ دِينَهُ ، أَلاَ اِنَّ النَّارِ اللهَ يُعْدُ أَلِي اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

( ٣٦٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عَجْرَدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى رَجُلٌ مِنْ فُقَهَاءِ أَهُلِ الشَّامِ فِى مَسْجِدِ مِنَّى ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الأَرْضَ ، وَخَلَقَ مَا فِيهَا مِنَ الشَّجَرِ ، وَلَمْ يَكُنُ أَحَدٌ مِنْ نِنِى آدَمَ يَأْتِى (۳۱۳۱۱) مجدمنی میں اہل شام کے فقہاء میں ہے ایک آ دم نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے زمین کو اور زمین میں موجود ورختوں کو پیدا فرمایا۔ اور اولا و آ دم میں ہے جوکوئی بھی ان درختوں میں ہے کسی درخت کے پاس آتا تھا تو وہ اس درخت سے خیر بی پاتا تھا۔ یا اس کے لیے یہ بہتر بی ہوتا تھا چنا نچہ درختوں کی مسلسل بہی حالت رہی یہاں تک کداولا و آ دم میں سے فجار نے یہ بردی بات بولی کہ اللہ نے اولا و بنائی ہے۔ اس برزمین کا نب اٹھی اور درختوں میں کا نے پیدا ہوگئے۔

( ٣٦٣١٣ ) حَذَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِى قَحْلَم ، قَالَ : أَتِى ابْنُ زِيَادٍ بِصُرَّةٍ فِيهَا حَبُّ حِنْطَةٍ أَمْثَالُ النَّوَى وُجِدَتُ فِى بَغْضِ بُيُوتِ آل كِسُرَى مَكْتُوبٌ مَعْهَا : هَذَا نَبْتُ زَمَانٍ كَذَا وَكَذَا ، يَغْنِى : نَبْتُ زَمَانٍ كَانَ يُغْمَلُ فِيهِ بطَاعَةِ اللهِ.

(۳۱۳۱۲) حفرت ابوقحذم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حصرت ابن زیاد کے پاس ایک تھیلی لائی گئی جس میں تھجور کی تشعلی کے برابر گندم کے دانے تھے۔ اور یہ تھیلی خاندانِ کسر کی میں سے بعض کے گھر میں پائی گئی تھی اور اس کے ہمراہ یہ تحریحتی ۔ یہ فلاں ، فلاں زمانہ کی بیدا وار ہے یعنی وہ اس زمانہ میں پیدا ہوئی تھی جس میں خداکی فرمانبرداری کی جاتی تھی۔

( ٣٦٣١) حَلَّنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ خَالِدٍ الرَّبَعِيِّ ، قَالَ : كَانَ فِي يَنِي إِسُرَائِيلَ رَجُلٌ ، وَكَانَ مَغْمُورًا فِي الْحِلْمِ ، وَأَنَّهُ الْحَلْمِ ، وَأَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ عَا النَّاسَ فَاتَّبِعَ ، وَأَنَّهُ تَذَكَّرَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقَالَ : هَبُ هَوُلَاءِ النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ مَا الْبَدَعْت ، أَلْيُسَ اللَّهُ قَدْ عَلِمَ مَا الْبَتَدَعْت ، قَالَ : فَلَاعَ مِنْ تَوْيَتِهِ أَنْ حَرَق تَرْقُولَتهُ ، وَجَعَلَ فِيهَا سِلْمِيلَةً وَرَبَطَهَا بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمُسْجِدِ ، قَالَ : لاَ أَنْزِعُهَا حَتَّى يُتَابَ عَلَى ، قَالَ : فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِي سِلْسِلَةً وَرَبَطَهَا بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمُسْجِدِ ، قَالَ : لاَ أَنْزِعُهَا حَتَّى يُتَابَ عَلَى ، قَالَ : فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِي اللَّهُ إِلَى نَبِي اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى نَبِي اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى نَبِي الْمُولِيلَ ، وَكَانَ لَا يَسْتَنْكِرُ اللَّهُ إِلَى أَنْ قُلُ إِلْفَالَانٍ : لَوْ أَنَّ ذَنْبُك كَانَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنْ النَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الل

سر است المحت المح

مصنف ابن الي شير متر جم (جلده ۱) ﴿ مَعْنَ ابْنَ الْيَ شِيرِ مَرْجُ (جلده ۱) ﴿ مَعْنَ ابْنَ الْيَ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

( ٣٦٣١٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَرُوَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ صَالِحًا أَبَا الْحَلِيلِ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ . ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَّادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ قَالَ :أَعْلَمُهُمْ بِهِ أَشَدُّهُمْ خَشْيَةً لَهُ.

(٣٦٣١٣) حفرت عبدالله بن مروان سے روایت ہوہ کہتے ہیں میں نے ابوظیل صالح کوار شاوِ خداوندی ﴿ إِنَّمَا يَهُ خُسَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ کے بارے میں سا۔ انہوں نے فرمایا: خدا کا سب سے برا عالم وہ ہے جواس سے سب سے زیادہ خوف کھانے والا ہوتا ہے۔

### (٦٠) كلامر وهب بن منبَّه رحمه الله

#### حضرت ابن منبه كاكلام

( ٢٦٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَجُلَّ مِنْ أَهْلِ الصَّنْعَاءِ ، عَنْ وَهْبِ بُنِ مُنَبَّهٍ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلَّ بِرَاهِبٍ ، فَقَالَ : يَا رَاهِبُ ، كَيْفَ ذِكُوكُ لِلْمَوْتِ ، قَالَ : مَا أَرْفَعُ قَدَمًا ، وَلَا أَضَعُ أَخُرَى إِلَّا رَأَيْت أَنَى مُيَّتُ ، قَالَ : كَيْفَ دَأْبُ نَشَاطِكَ ، قَالَ : مَا كُنْت أَرَى ان أَحَدًا سَمِعَ بِذِكْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ تَأْتِى عَلَيْهِ سَاعَةً لَا يُصَلِّى ، فَقَالَ الرَّاهِبُ : إنَّى غَلَيْهِ سَاعَةً لَا يُصَلِّى ، فَقَالَ الرَّاهِبُ : إنَّى لأصلى فَأَبْكِى حَتَّى يَنْبُتَ الْبَقُلُ مِنْ دُمُوعِى ، فَقَالَ الرَّاهِبُ : إنَّى لأصلى فَأَبْكِى حَتَّى يَنْبُتَ الْبَقُلُ مِنْ دُمُوعِى ، فَقَالَ الرَّاهِبُ : إنَّى لأَصَلَى فَأَبْكِى حَتَّى يَنْبُتَ الْبَقُلُ مِنْ دُمُوعِى ، فَقَالَ الرَّاهِبُ : إنَّى لأَصَلَى فَالْكِ بِالزَّهُدِ فِى الدُّنْيَا ، وَلاَ تُنَاذِعُهَا أَهُلَهَا ، وَكُنْ كَالنَّحُلَةِ وَانْتُ مُعْتَرِفُ لِلّهِ بِخَطِينِتِكَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَبْكِى وَأَنْتَ مُدُلِ بِعَمَلِكَ ، إنَّ صَلَاةَ الْمُدُلِ لاَ تَصْعَدُ وَأَنْتَ مُدُل بِعَمَلِكَ ، إنَّ صَلَاةَ الْمُدلِ لاَ تَصْعَدُ وَأَنْتَ مُدُل بِعَمَلِكَ ، إنَّ صَلَاةَ الْمُدلِ لاَ تَصْعَدُ اللهَ أَنْ الرَّعُ مُ اللهُ فَعَلُ الرَّعُمُ اللهُ اللهِ عَلَى شَيْءٍ لَمُ تَطُرَقُ وَلَهُ وَلَهُ مَى الللهُ مِنْ مَا لَكُولُ اللهُ عَلَى شَيْءٍ لَمُ تَطُرَّهُ وَلَمُ تَكْسِرُهُ ، وَانْ وَقَعَتْ عَلَى شَيْءٍ لَمُ تَطُرَّهُ وَلَمُ تَكْسِرُهُ ، وَانْ وَقَعَتْ عَلَى شَيْءٍ لَمُ تَطُرَّهُ وَلَمُ عَلْمُ هُوانِهُم يُجِيعُونِهُ وَيَضُوبُونُهُ ، وَيَأْبَى إِلاَ نُصَحَّا لَهُمُ وَجِفَظًا عَلَيْهِمُ .

وانصّح لِلهِ كنصّح الكلبِ اهله فإنهم يَجِيعُونه وَيَضرِ بَونه ، وَيَابَى إِلا نصحا لهم وَحِفظا عَليهِم.

(٣٦٣١٥) حفرت وبب بن منه سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدی ایک را بب کے پاس سے گزرا اور پوچھا۔ اے را بب! تیراموت کو یاد کرتا کیما ہے؟ اس را بب نے کہا۔ میں جوقدم رکھتا ہوں یا اٹھا تا ہوں تو خودکوم ردہ بی بحصا ہوں۔ اس آدی نے پوچھا۔ تیری نشاط کی صالت کیسی ہے؟ را بہ نے کہا: میں خیال نہیں کرتا کہ کوئی آدی جنت ، جہنم کاذکر سے اور اس پرایک گھڑی ہیں قبل نماز بھی پڑھتا ہوں اور روتا ہوں یہاں تک کہ میرے آنووں بھی الی آئے کہ دہ نماز نہ پڑھے۔ اس پرائس آدی کہا: میں قو نماز بھی پڑھتا ہوں اور روتا ہوں یہاں تک کہ میرے آنووں سے بہتر ہے کہ میری آگئی ہے۔ را بب نے کہا۔ اگر تم انسو جبکہ تم اللہ کے سامنے اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوتو یکس اس ہے بہتر ہے کہ تم رور ہے ہو جبکہ تم اپنے عمل اس ہے بہتر ہے کہ تم رور ہے ہو جبکہ تم اپنے عمل پر گھمنڈ میں جتال ہو۔ بیشک گھمنڈ کرنے والے کی نماز اس کے سرے او پنہیں جاتی ۔ پھر آدی نے کہا: تم ونیا میں ہے رہنی اگٹی ہے اور اگر کس شے پر گرتی ہے تو نہ اس کو نصوان دیتی ہے اور انس کو مار تھو جب اور اگر کسی کے برگرتی ہے تو نہ اس کو نصوان دیتی ہے اور انس کو مارت کے ساتھ رکھتا ہے۔ کہ وہ اس کو بھو کار کھتے ہیں اور اس کو مارت کے بیا در اس کو مارت کے بیا اور اس کو مارت کے اور اس کو بھو کار کھتے ہیں اور اس کو مارت کے بیادر انسان کو بھو کار کھتے ہیں اور اس کو مارت کے بیادر انسان کو بیو کار کھتے ہیں اور اس کو مارت کے بیادر انسان کی ساتھ رکھتا ہے۔ کہ وہ اس کو بھو کار کھتے ہیں اور اس کو مارت کے ایک کو مارت کے بیادر انسان کو بھو کار کھتے ہیں اور اس کو کھو کار کھتے ہیں اور اس کو کھو کار کے بیادر آگر کی کے ساتھ رکھتا ہے۔ کہ وہ اس کو بھو کار کھتے ہیں اور اس کو کھو کار کے بیادر کی کھو کی کھو کار کھتے ہیں اور اس کے ساتھ رکھتا ہے۔ کہ وہ اس کو بھو کار کھتے ہیں اور اس کو کھو کار کے بیادر کی کسی کی کھو کی کھور کی سے کہ دو اس کو کھو کار کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کیں کھور کی کھور کور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور ک

هي مصنف ابن الې شيبرمتر تم (جلدوا) کې پې ۱۷۰ کې کا کې کا کې کې کتاب الزهد

ہیں مگر وہ ان کے لیے خیر خواہی اور حفاظت ہی کرتا ہے۔ میں مدروہ ان کے الیے خیر خواہی اور حفاظت ہی کرتا ہے۔

( ٣٦٣١) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ ابْنَ مُنَبَّهِ كَانَ يَقُولُ : أَعُونُ الأَخْلَقِ عَلَى الدِّينِ الزَّهَادَةُ فِى الدُّنْيَا ، وَأَوْشَكُهَا رَدَّى اتبَاعُ الْهَوَى ، وَمِنَ اتبَاعِ الْهُوَى الرَّغْبَةُ فِى الدُّنْيَا ، وَمِنَ الرَّغُبَةِ فِى الدُّنْيَا ، وَمِنَ السِّحُلَالِ الرَّغْبَةِ فِى الدُّنْيَا حُبُّ الْمَالِ وَالشَّرَفِ اللَّهِ عَلَى الدُّنْيَا مُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۳۱۷) حفرت جعفر بن برقان سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جھے یہ بات پیچی کہ حضرت ابن منبہ کہا کرتے تھے۔اخلاق میں سے سب سے بڑا معاون دین کے لیے دنیا میں برغبت ہے۔اور دین کے لیے سب سے زیادہ ردی بات ،خواہشات کی ہیروی ہے۔ اور خواہشات کی ہیروی سے دنیا میں رغبت ہے اور دنیا میں رغبت سے مال وجاہ کی محبت ہے اور مال وجاہ کی محبت سے حرام کا حلال سمجھنا ہے اور حرام کو حلال سمجھنا ہے اور حرام کو حلال سمجھنا ہے اور حرام کو حلال سمجھنے سے خدا تعالی تا راض ہوتے ہیں اور غضب خداوندی ایسی بیاری ہے جس کی رضا خداوندی کے علاوہ کوئی دوائی نہیں ہے۔ یہ ایسی دواہے جس کے ساتھ کوئی بیاری نقصان نہیں دیتی جو آ دمی اپنے رب کوراضی کرنا چاہتا ہے وہ اپنی نفر کے نفس کو تا راض نہیں کرتا۔ وہ اپنی رب کوراضی کرنا چاہتا ہے وہ الی نفس کو تا راض کرے اور جوا پنفس کو تا راض نہیں کرتا۔ وہ اپنی در ہے۔

( ٣٦٣١٧ ) حَذَّنَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِى بَزَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مُنَبُهٍ يَقُولُ : إِنَّا نَجِدُ فِى الْكُتُبِ ، أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا عَبَدُتنِى وَرَجَوْتنِى فَإِنِّى غَافِرٌ لَك عَلَى مَا كَانَ ، وَحَقَّ عَلَىؓ أَنْ لَا أُضِلَّ عَبْدِى وَهُو حَرِيصٌ عَلَى الْهُدَى وَأَنَا الْحَكَمُ.

(٣٩٣٤) حفزت قاسم بن ابوبره سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن منبہ کو کہتے سنا کہ ہم نے (سابقہ) کتب میں بیا بات پائی ہے کہ خدا تعالی فرماتے ہیں: اے ابن آوم! تم جب تک میری عبادت کرواور مجھ سے امید رکھوتو جیسا بھی ہو میں تہہیں معاف کردوں گا اور بیاب جھ پرحق ہے کہ میں اپنے اس بندے کو گمراہ ندکردں جو بندہ ہدایت کا حریص ہو۔ میں تھم ہوں۔

( ٣٦٣١٨ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَغْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بُن الْفَضْلِ ، عَنِ ابْنِ مُنَّبٍ ، قَالَ : مَثَلُ الَّذِى يَدْعُو بِغَيْرِ عَمَلِ مَثَلُ الَّذِى يَرْمِى بِغَيْرِ وَتُرِ .

( ۱۳۱۸ سَّ ) حضَّرت ابن منبہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں جوآ دمی بغیرعمل کے دعا کرتا ہے اس کی مثال اس آ دمی کی طرح ہے جو کمان کے بغیر تیر پھینکتا ہے۔

( ٣٦٣١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِتِّى ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ مُنَبَّهٍ ، قَالَ :

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) في مستف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا)

أَوْحَى الله إِلَى عُزَيْرٍ يَا عُزَيْرٌ ، لَا تَحْلِفُ بِي كَاذِبًا فَإِنِّى لَا أَرْضَى عَمَّنُ يَحْلِفُ بِي كَاذِبًا ، يَا عُزَيْرُ بِرَّ ، وَالِدَيْكَ فَإِنَّهُ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ رَضِيت ، وَإِذَا رَضِيت بَارَكْت ، وَإِذَا بَارَكْت بَلَغَت النَّسُلَ الرَّابِعَ ، يَا عُزَيْرُ ، لَا تَعُقَّ وَالِدَيْكَ فَإِنَّهُ مَنْ يَعُقُّ وَالِدَيْهِ غَضِبْت وَإِذَا غَضِبْت لَعَنْت ، وَإِذَا لَعَنْت بَلَغَت النَّسُلَ الرَّابِعَ.

( ٣٦٣٠) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا صَالِحُ الْفَزَارِتَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُون ، عَنُ وَهُبِ بْنِ مُنَّهُ مُنْهُ ، فَكُنَ إِلَّا تَحْتَهَا مِنْكَ نِعْمَةٌ ، وَقَوْقَهَا مِّنْك نِعْمَةٌ ، فَمِنْ مُنْهُ شَعْرَةٌ إِلَّا تَحْتَهَا مِنْك نِعْمَةٌ ، وَقَوْقَهَا مِّنْك نِعْمَةٌ ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ وَ اللهُ إليهِ : يَا دَاوُد ، إِنِّى أَعْظِى الْكَثِيرَ وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ ، اداء شَكَرَ ذَلِكَ لِى أَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مَا بِهِ مِنْ نِعْمَةٍ مِنِّى.

(۳۱۳۲۰) حفرت وہب بن منبہ ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد نے عرض کیا۔ اے پروردگار! آ دم کے بیٹے کے ہر بال کے نیچ بھی آ پ کی نعمت ہے اور اس کے اور بھی ایک نعمت ہے۔ پس وہ آ پ کو، آ پ کی عطاؤں کا بدلہ کہاں ہے دیں گے؟ راوی کہتے ہیں۔ اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت داؤدکووی کی۔ بیشک میں کثیر عطاکر تا ہوں اور تھوڑ ہے پر راضی ہوجا تا ہوں۔ میری ان نعمت سے دہ میری طرف ہے۔

( ٢٦٣١) حَدَّثَنَا عَقَانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ ، عَنْ وَهُبِ بُنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :أَعْطَى اللَّهُ مُوسَى وَهَبَهُ لِى ، وَإِنِّى أَهَبُهُ لَكُمَا قَالَ : فَكَانَ ابْنَا هَارُونَ يُقَرِّبَانِ الْقُرْبَانِ لِيَنِى الْوَرَّا يَكُونُ لِغَيْرِى نَارًا ، وَإِنَّ مُوسَى وَهَبَهُ لِى ، وَإِنِّى أَهْبُهُ لَكُمَا قَالَ : فَكَانَ ابْنَا هَارُونَ يُقَرِّبَانِ الْقُرْبَانِ لِيَنِى إِنْ اللَّهُ وَهَبَالِهُ لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

(۳۱۳۲۱) حضرت وہب بن منبہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مویٰ کوابیا نور دیا تھا جود وسروں کے لیے آگ بوتا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا نور عطا کیا ہے جود وسروں کے لیے آگ ہوتا ہے۔ اور حضرت مویٰ عَلاِیْلاً نے بیہ مجھے ہدیہ کیا تھا اور میں بیتم دونوں کو ہدیہ کرتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں۔ چنا نچہ حضرت ہارون

کودونوں بنے بن اسرائیل کے لیے قربانی کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں۔ پھران دونوں نے کوئی بات نی نکال دی تو آگاری اور کو دونوں بنے بن اسرائیل کے لیے قربانی کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں۔ پھران دونوں نے کوئی بات نی نکال دی تو آگاری اور ان کو جلاد یا۔ راوی کہتے ہیں۔ پھران سے کہا گیا۔ اے موک وہارون! میرے اہل طاعت میں سے جو میری نافر مانی کرتا ہے میں اس کے ساتھ کی ساسلوک کروں گا؟''
اس کے ساتھ ای طرح کرتا ہوں۔ تو پھر میں اپنی نافر مانوں میں سے نافر مانی کرنے والے کے ساتھ کی ساسلوک کروں گا؟''
مگنبی ، قال : کان فیمن گان قبلک مُرتع کے میکن می گوری ، قال : حکد گفتا عبد الله و ماجد قوصام لِلّهِ سَبُعِينَ سَبُتُ الله وَ مَاجَدَ الله وَ مَاجَدَ الله وَ مَاجَدَ الله عَاجَدَة وَ مَامَ لِلّهِ سَبُعِينَ سَبُدُ الله عَاجَدَ وَ مَامَ لِلّهِ سَبُعِينَ سَبُدُ الله کَانَ فَیْسَ وَ مُولِد کُولُونُ لِیْسَ عِنْدُ لِو حَدِیْ ، قالَ : وَطَلَبَ إِلَی الله حاجَدَ قَلَمُ مُعْطَهَا ، قَاقَبُلَ عَلَی نَفْسِهِ ، قَالَ : وَطَلَبَ إِلَی الله حَاجَدَ قَلَمُ مُعْطَهَا ، قَاقَبُلَ عَلَی نَفْسِهِ ، قَالَ : وَطَلَبَ إِلَی الله حَاجَدَ قَلَمُ مُعْمَلُونَ مَنْ مَنْ فَیْلُونُ مَنْ مَنْ وَ مَلُونُ لِلْمَ عَلَیْ اللهِ عَاجَدَ فَلَمُ مُنْ مَنْ فَیْلُونَ مَنْ مَنْ فَیْلُونُ اللهُ عَامَدُ فَیْدِ وَ اللّهِ مَاجَدَ کُونُ لِیْسَ عَنْدُونُ مُنْ مَنْ فَیْلُولُ وَ مَنْ وَیَالُونُ اللّهُ حَاجَدَ کُونُ لِیْسَ عَنْدُونُ اللّهِ مَا عَنْدُونُ لِیْسَ مَنْ فَیْلُونُ اللّهُ حَاجَدَ کُونُ اللّهِ حَاجَدُ مُنْ اللّهِ مَا عَنْدُونُ اللّهُ مَا اللّهُ حَاجَدَ کُونُ اللّهِ مَا عَنْدُونُ اللّهُ مَا اللّهُ مَامُونُ اللّهِ مَامِنَدُ مُنَافِقُونُ اللّهُ مَامُ اللّهُ مَامُونُ اللّهُ مَامُونُ اللّهُ مَامُونُ اللّهُ مَامُونُ اللّهِ مَامُونُ اللّهُ مَامُونُ اللّهِ مَامُدُونُ اللّهُ مَامُونُ اللّهُ مَامُلُونُ اللّهُ مَامُونُ اللّهُ مَامُونُ اللّهُ مَامُونُ اللّهُ مَامُونُ اللّهُ مَامُونُ اللّهُ مَامُونُ اللّهُ مَامُ اللّهُ مَامُ اللّهُ مَامُ اللّهُ مَامُونُ اللّهُ مَامُ اللّهُ مَامُونُ اللّهُ مُعَالًا

(٣١٣٢٢) حضرت ابن منبہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہتم سے پہلے لوگوں میں ایک آ دی تھا اس نے ایک زمانہ اللہ ک عبادت کی۔ پھراس نے اللہ تعالیٰ ہے کوئی حاجت ما گئی اور اللہ تعالیٰ نے وہ حاجت اس کونے دی۔ چنا نچہ وہ اپنے نفس کی طرف متوجہ تھا۔ راوی کہتے ہیں۔ اس نے اللہ سے کوئی حاجت ما گئی اور اللہ تعالیٰ نے وہ حاجت اس کونے دی۔ چنا نچہ وہ اپنے نفس کی طرف متوجہ موااور اس نے کہا۔ اس نفس! تیری وجہ سے جھے دیا جا تا ہے۔ اگر تیرے پاس کوئی خیر ہوتی تو تجھے تیری حاجت دے دی جاتی لیکن تیرے پاس کوئی خیر ہوتی تو تجھے تیری حاجت دے دی جاتی دی کوئی خیر میں تو نے اس آ دی کو کہا۔ اے آ دم کے بیٹے! تیری بیٹ ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ پس اس وقت ایک فرشتہ نازل ہوا اور اس نے اس آ دی کو کہا۔ اے آ دم کے بیٹے! تیری بیٹر ہے۔ تحقیق تجھے اللہ تعالیٰ نے تیری حاجت تیری بیٹر ہے۔ تحقیق تجھے اللہ تعالیٰ نے تیری حاجت دے دی ہے۔

( ٣٦٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، قَالَ :حدَّثِنى مَنْ لَا أَتَّهِمُ ، عَنِ ابْنِ مُنَبَّهٍ ، أَنَهُ جَلَسَ هُو وَطَاوُسٌ وَنَحْوُهُمَا مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ فَذَكَرُوا أَيُّ أَمْرِ اللهِ أَسْرَعُ ، فَقَالَ بَغْضُهُمْ : قَوْلُ اللهِ كَلَمْحِ الْبَصَرِ ، وَقَالَ بَغْضُهُمْ : السَّرِيرُ خِينَ أَتِى بِهِ سُلَيْمَانُ ، فَقَالَ : ابْنُ مُنَهِ : أَسْرَعُ أَمْرِ اللهِ ، أَنَّ يُونُسَ عَلَى حَافَّةِ السَّفِينَةِ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى نُون فِي نِيلٍ مِصْرَ ، قَالَ : فَمَا حَرَّ مِنْ حَافَّتِهَا إِلَّا فِي جَوْفِهِ.

(٣٦٣٣٣) خضرت اَبن منه کے بارے بیں روایت ہے کہ وَ وہ طاوَ س اوران جیسے اوراُس زبانہ کے لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپس میں اس بات کا ذکر چھٹرا کہ کون سا امر خداوندی سب سے تیز تھا؟ تو ان میں سے بعض نے کہا: ارشاد خداوندی کلکٹے البُصرِ اور بعض نے کہا۔ ارشاد خداوندی کلکٹے البُصرِ اور بعض نے کہا۔ تخت جب حضرت سلیمان کے پاس لا یا گیا اس پر حضرت ابن منب نے فرمایا: الله تعالی کے حکموں میں سے تیز ترین یہ تھا کہ حصرت یونس ، کشتی کے کنارے یہ تھے جب الله تعالی نے مصرکے نیل کی مجھلی کو تھم دیا۔ ابن منب کہتے ہیں۔ بس وہ کشتی کے کنارے یہ بیٹ میں جا کر گرے۔

هي مصنف ابن الي شيرمتر مجم ( جلده ا ) في المحالي المحا

( ٣٦٢٢٤ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ سُلَيْمَانَ الْعَبْسِيِّ، عَنْ إِذْرِيسَ بْنِ سِنَان، عَنْ جَدَّه وَهُبِ بْنِ مُنَبَهِ، قَالَ: كَانَ عَلَى مُوسَى يَوْمَ نَاجَى رَبَّةُ عِنْدَ الشَّجَرَةِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ وَتَبَانٌ مِنْ صُوفٍ وَتَبَانٌ مِنْ صُوفٍ وَتَبَانٌ مِنْ صُوفٍ.

( ٣٦٣٣٣) حضرت وہب بن منبہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جس دن موی علیقیلاً نے اپنے پروردگار ہے درخت کے پاس مناجات کی تھی اس دن انہوں نے اُون کا جبہ،اُون کا جا نگیا اوراُون کی ٹولی پہنی ہوئی تھی۔

( ٣٦٣٢٥) حَدَّثْنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثْنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ :قَالَ ابْنُ مُنَبِّهٍ :مِنْ خِصَالِ الْمُنَافِقِ أَنْ يُحِبَّ الْحَمْدَ وَكُنْعَضَ الذَّمَّ.

(٣٦٣٢٥) حضرت ابن عوف سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن منہ نے فرمایا: منافق کی خصلتوں میں سے یہ بات ہے کہ وہ تعریف کو پیند کرتا ہے اور ندمت کو ناپیند کرتا ہے۔

# ( ٦١ ) حدِيث أبِي قِلابة رحمه الله

#### حضرت ابوقلا به کا کلام

( ٣٦٣٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ كِتَابِ أَبِى قِلَابَةَ ، قَالَ :مَثَلُ الْعُلَمَاءِ مَثَلُ النَّجُومِ الَّتِى يُهْتَدَى بِهَا ، وَالْأَعُلَامِ الَّتِى يُقْتَدَى بِهَا ، إِذَا تَغَيَّبُتْ عَنْهُمْ تَحَيَّرُوا ، وَإِذَا تَرَكُوهَا ضَلُّوا.

(٣٦٣٢٦) حَضرت ابوقلا به كَنَّح ريميں به بات تھی۔ فرمايا: علماء کی مثال ، ان ستاروں کی مانند ہے جن سے راہ نمائی لی جا تی ہے۔ اور ان نشانيوں کی طرح ہے جن سے راہ يا بی حاصل کی جاتی ہے۔ جب بيستارے لوگوں سے اوجھل ہوجاتے ہيں تو لوگ جيران ہوجاتے ہيں اور جب وہ ان ستاروں کو جھوڑ دیتے ہيں تو گمراہ ہوجاتے ہيں۔

( ٣٦٣٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي دُعَانِهِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُك الطَّيبَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ ، وَأَنْ تَتُوبَ عَلَىَّ ، وَإِذَا أَرَدُت بِعِبَادِكَ فِتْنَةً أَنْ تَتَوَقَّانِي غَيْرَ مَفْتُونٍ.

(٣٦٣٢٧) حفرت ابوقلا بہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنی دعامیں کہا کرتے تھے۔اے اللہ! میں آپ سے طیبات کا سوال کرتا ہوں اور ترکی منکرات کا سوال کرتا ہوں اور مسکینوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور یہ کہ آپ میری توبہ قبول کرلیں اور جب

آ پاپنے بندوں کے ساتھ کی آ ز ماکش کاارادہ کریں تو مجھے فتنہ میں مبتلا کیے بغیرموت دے دینا۔

( ٣٦٣٢ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، قَالَ :إنَّ اللَّهَ لَمَّا لَعَنَ إيْلِيسَ سَأَلَهُ النَّظِرَةَ ، فَأَنْظَرَهُ إِلَى يَوْمِ الذّينِ ، قَالَ :وَعِزَّتِكَ لَا أُخْرُجُ مِنْ جَوْفِ ، أَوْ مِنْ قَلْبِ ابْنِ آدَمَ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ ، قَالَ :وَعِزَّتِى لَا أَحْجُب عَنْهُ التَّوْبَةَ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ.

(٣٦٣٨) حضرت ابوقلا بہ ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب المیس کواللہ تعالیٰ نے ملعون قرار دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ ہے



مہلت ما تگی۔ چنانچہاللہ تعالی نے اس کو قیامت تک مہلت دے دی۔ ابلیس نے کہا: تیری عزت کی تتم! میں آ دم کے بیٹے کے پیٹ یادل میں تب تک رہوں گا جب تک اس میں روح ہوگی۔اللہ تعالی نے فرمایا: میری عزت کی تتم! جب تک اس میں روح ہوگی میں اس سے تو یہ بندنہیں کروں گا۔

- ( ٣٦٣٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ :قَالَ مُسْلِمُ بُنُ يَسَارٍ :لَوْ كَانَ أَبُو قِلاَبَةَ مِنَ الْعُجْمِ كَانَ موبز موبزان.
  - (٣٦٣٦) حضرت مسلّم بن بيار كهتے ميں كه أكر حضرت ابوقلا به عجميوں ميں سے ہوتے تو قاضي القصاة ہوتے۔
- ( ٣٦٣٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ سَمِعُت أَيُّوبَ وَذَكَرَ أَبَا فِلاَبَةَ ، فَقَالَ :كَانَ وَاللهِ مِنَ ِالْفُقَهَاءِ وَذَوِى الْأَلْبَابِ.
- (٣٦٣٠) حضرت حماد بن زيد كہتے ہيں كديس نے حضرت ايوب كو كہتے سنااور وہ حضرت ابوقلا به كاذ كركرر ہے تھے۔ فرمایا: خداكی قتم !ووذك عقل اور فقہاء ميں سے تھے۔
- ( ٣٦٣٣ ) حَدَّثَنَا يَعْمُرُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، قَالَ :خَيْرُ أُمُورِكُمْ أَوْسَاطُهَا. (ابو نعيم ٢٨٢)
  - (٣٦٣٣) حضرت ابوقلا بہے روایت ہو ہ کہتے ہیں۔تمہارے کاموں میں ہے بہترین کام درمیانہ کام ہے۔
- ( ٣٦٣٣٢ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ وَهْبِ بُنِ مُنَبَّهٍ ، قَالَ : مَا الْخَلْقُ فِي قَبْضَةِ اللهِ إِلَّا كَخَرْدَلَةٍ هَاهُنَا مِنْ أَحَدِكُمْ.
- (٣٦٣٣٢) حضرت وہب بن منبہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں۔ ساری مخلوق اللہ کے قبضہ میں اس طرح ہے جیسے تم میں سے کسی کے سامنے رائی کا دانہ ہوتا ہے۔
- ( ٣٦٣٣٣ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ إياسِ بُنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُمْ ، يَغْنِي الْمَاضِينَ أَسْلَمَهُمْ صَدُرًا وَأَقَلَهُمْ غِيبَةً.
- (٣٦٣٣٣) حضرت ایاس بن معاویه،اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ پہلے لوگوں کے ہاں افضل وہ ہوتا تھا جوسب ہے زیادہ سلیم الصدر ،کم نیبت کرنے والا ہوتا تھا۔
- ( ٣٦٣٣٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حدَّثِنِي عُقْبَةُ بُنُ أَبِي يَزِيدَ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسُلَمَ يَذُكُرُ فِي قَوْلِ اللهِ : ﴿ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾ قَالَ : مَنْ شَهِدَ صَلاَةَ الصَّبْحِ.
- (٣٦٣٣٣) حضرت عقبه بن الى يزيد كتبَّ بين كه بين في عضرت زيد بن اسلم كوارشادِ خداوندى ﴿ وَالْمُسْتَغْفِرِ مِنَ بِالْأَسْحَارِ ﴾ كارت بين كم بين كي بالأسْحارِ ﴾ كارت بين كم بين كي بالأسْحارِ بين بالسّام كوارشادِ خداوندى ﴿ وَالْمُسْتَغْفِرِ مِنَ بِالْأَسْحَارِ ﴾

#### 

# (٦٢) كلام الحسنِ البصرِيِّ رحمه الله

#### حضرت حسن بصرى ويشيئه كاكلام

( ٢٦٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا وقف عِنْدَ هَمِّهِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَعْمَلُ حَتَّى يَهُمَّ ، فَإِنْ كَانَ خَبُرًا أَمْضَاهُ ، وَإِنْ كَانَ شَرَّا كَفَّ عَنْهُ. عَبْدًا وقف عِنْدَ هَمِّهِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَعْمَلُ حَتَّى يَهُمَّ ، فَإِنْ كَانَ خَبُرًا أَمْضَاهُ ، وَإِنْ كَانَ شَرَّا كَانَ شَرَّا كَفَّ عَنْهُ. (٣٦٣٥) حفرت صن بروايت بوه كتب بي كالتُدتعالُ اس بند بردم فربائ جواي تصدواراده پر كرا به وجائد كيونكه جوبنده بهي عمل كرتا به وه اراده كرتا به بهرا كروه اراده اچها بوتو بنده اس كوكر ترتا به اوراكروه اراده برا بوتو بنده اس كونكه جوبنده بهي عمل كرتا به وه اراده برا بوتو بنده اس حديد الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه

( ٣٦٣٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ شَيْءٍ ، فَقُلْتُ : إنَّ الْفُقِهَاءَ يَقُولُونَ كَذَا ، قَالَ : وَهَلْ رَأَيْت فَقِيهًا بِعَيْنَيْك ، إنَّمَا الْفَقِيهُ الزَّاهِدُ فِى الدُّنْيَا ، الْبَصِيرُ بِدِينِهِ ، الْمُقَاوَهُ عَلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ. الْمُدَاوِمُ عَلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ.

(٣٦٣٣١) حفرت عمران تصير بروايت ہوہ كہتے ہيں كه ميں نے حضرت حسن سے كسى چيز كا سوال كيا تو ميں نے كبا بے شك فقہاء يوں يوں كہتے ہيں۔ حضرت حسن نے فر مايا: كيا تو نے اپني آئكھوں سے كوئى فقير ديكھا ہے۔ فقير تو وہ ہوتا ہے جود نيا ہے ب رغبت ہوتا ہے اورا بے دين ميں صاحب بصيرت ہوتا ہے اورا ہے رب كى عبادت پر مداومت كرنے والا ہوتا ہے۔

( ٣٦٣٧) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ يُونُسَ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: لَا يَزَالُ الْعَبُدُ بِخَيْرٍ مَا عَلِمَ مَا الَّذِي يُفْسِدُ عَلَيْهِ عَمَلَهُ ، قَالَ يُونُسُ : إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّهُ عَلَى حَقِّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ. مَا عَلِمَ مَا الَّذِي يُفْسِدُ عَلَيْهِ عَمَلَهُ ، قَالَ يُونُسُ : إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّهُ عَلَى حَقِّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ. الله عَلَى حَقِّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ. السَامَة عَلَى عَقْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ. الله عَلَى عَقْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ. الله والله عَلَى عَقْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ. الله عَلَى عَقْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ. الله والله عَلَى عَقْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ. الله عَلَى عَقْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ. الله عَلَى عَقْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ. الله عَلَى عَلَى عَقْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ. الله عَلَى عَلَى عَقْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ. أَنَا اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

( ٣٦٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ يَزِيدَ ، وَأَبِى الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يُقَالَ : قَلُبُ الْمُؤْمِنِ وَرَاءَ لِسَانِهِ ، فَإِذَا هَمَّ أحدكم بِأَمْرٍ تَدَبَّرَهُ ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا تَكَلَّمَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ سَكَتَ ، وَقَلْبُ الْمُنَافِقِ عَلَى طَرَفِ لِسَانِهِ ، فَإِذَا هَمَّ بِشَنْيَ عِ تَكَلَّمَ بِهِ وَأَبْدَاهُ.

(۳۶۳۳۸) حضرت حسن کے بارے میں روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے۔مومن کا دل اس کی زبان کے چیھیے ہوتا ہے۔ پُس جب تم میں ہے کوئی کسی کا م کا ارادہ کرے تو وہ اس میں تد بر کرلے۔ پس اگروہ خیر کا معاملہ ہوتو پھراس کو یو لے اوراگر اس کے علاوہ ہوتو خاموش رہے۔اورمنافق کا دل اس کی زبان کے کنارہ پر ہوتا ہے۔ پس وہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اُ سے بول ویتا ہے اور ظاہر ه منف ابن الی شیبه سرتم ( جلده ۱) کی منف ابن الی شیبه سرتم ( جلده ۱) کی منف ابن الی الد الله منف این الی مناب الزاهد من الی مناب الزاهد مناب الزاهد مناب الراحد م

گردیتا ہے۔ م

( ٣٦٣٣٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَحْسَنَ الظَّنَّ بِرَبِّهِ فَأَحْسَنَ الْعَمَلَ ، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ أَسَاءَ الظَّنَّ بِرَبِّهِ فَأَسَاءَ الْعَمَلَ.

(٣٦٣٣٩) حفرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹک مومن اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے تو عمل بھی اچھا کرتا ہے اور منافق اپنے رب کے ساتھ برا گمان رکھتا ہے تو عمل بھی براکرتا ہے۔

( ٣٦٣٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَطْلُبُ الْعِلْمَ طَلَبًا لَا يَضُرُّ بِالْعِبَادَةِ ، وَأَطْلُبُ الْعِبَادَةَ طَلَبًا لَا يَضُرُّ بِالْعِلْمِ ، فَإِنَّ مَنْ عَمِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ.

(۳۷۳۴) حفرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ علم کی طلب الی کر و جوعبادت کے لیے نقصان وہ نہ ہو۔اور عبادت کی طلب ایسی کروجوعلم کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ کیونکہ جو محض علم کے بغیر عمل کرتا ہے تو وہ صحیح کام سے زیادہ خراب کام کرتا ہے۔

( ٣٦٣٤ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : كَانَ الْجَسَنُ رَجُلاً مُحُزُونًا.

(٣١٣٨١) حفرت يونس سے روايت ہوہ كہتے ہيں كد حفرت حسن ايك ممكين آ دمي تھے۔

( ٣٦٣٤٢ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَقَدْ أَذْرَكُت أَقْوَامًا لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُسِرُّوا مِن الْعَمَلَ شَيْنًا إِلَّا أَسَرُّوهُ.

(٣٦٣٣٢) حضرت سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ تحقیق میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے جومملوں میں سے جس کو خفیہ کرنا چاہتے تھاس کو خفیہ کر لیتے تھے۔

( ٣٦٣٤٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الْحَسَنَةَ فَتَكُونُ نُورًا فِي قَلْبِهِ وَقُوَّةً فِي بَدَنِهِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ السَّيْئَةَ فَتَكُونُ ظُلْمَةً فِي قَلْبِهِ وَوَهُنَّا فِي بَدَنِهِ.

(٣١٣٨٣) حفرت حسن سے روايت ہے وہ كتے بين كه بينك آ دى ايك نيكى كرتا بو وہ آ دى كے دل ميں نوراوراس كے بدن

( ٣٦٣٤١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَوْا يَقُولُ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ :هَلُّ أَتَاك أَنَّك وَارِدٌ ؟ فَيَقُولُ :نَعَمْ ، فَيَقُولُ :هَلْ أَتَاك أَنَّك خَارِجٌ مِنْهَا ؟ فَيَقُولُ :لَا ، فَيَقُولُ :فَفِيمَ الضَّحِكُ إذًا.

ر ۱۳۳۳) حفرت حسن سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله میلفین کے سے ابد کرام جن کھٹے جب باہم ملتے تو ایک آ دی، اپ ساتھی سے کہتا ۔ کیا تمہیں یہ بات بھی کیٹی ہے کہ تم اب ساتھی سے کہتا ہے ہاں۔ پھر پبلا بو چھتا۔ کیا تمہیں یہ بات بھی کیٹی ہے کہ تم اس سے خارج ہو؟ وہ کہتا نہیں۔ اس پر پبلا کہتا۔ تو تب پھر کس بات کی وجہ سے بنمی ہے؟"

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱)

( ٣٦٣٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، قَالَ :حدَّلَنِي دَاوُد صَاحِبُ الْبَصْرِيِّ ، أَنَّ الْحَسَنَ ، قَالَ :وَايْمُ اللهِ مَا مِنْ عَبْدٍ قُسِمَ لَهُ رِزْقُ يَوْمٍ بِيَوْمٍ فَلَمُّ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ خُيْرَ لَهُ إِلَّا عَاجِزٌ ، أَوْ غَبِيُّ الرَّأْي.

(٣١٣٣٥) حفرت حسن بقرى كے ساتھي حفرت داود كہتے ہيں كد حفرت حسن نے فر مايا: خداك قتم إكوئي بنده ايمانيس ب جس

کے لیےروز ،روز کارز ق تقسیم کیا گیا ہے۔لیکن وہ اس بات کونہیں جانتا کہ اس کے لیے بہتر کیا گیا ہے۔مگر عاجز اور کم ذہن۔

( ٣٦٣٤٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُبَارَكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :وَاللهِ مَا هِيَ بِأَشَرَّ أَيَّامِ الْمُؤْمِنِ أَيَّامٌ قُرِّبَ لَهُ فِيهَا مِنْ أَجَلِهِ وَذُكْرَ مَا نَسِيَ مِنْ مَعَادِهِ وَكُفِّرَتْ بِهَا خَطَايَاهُ.

(٣٦٣٣١) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ضدا کی تم ایمومن کے بدترین ایام نہیں ہوتے۔ وہ ایام جس میں اس کے لیے اس کی مہلت کو قریب کیا جاتا ہے اور جن دنوں میں اس کے لیے اس کی مہلت کو قریب کیا جاتا ہے اور جن دنوں میں اس کے گناہ معاف کے جاتے ہیں۔

( ٣٦٣٤٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :مَا رَأَيْت أَحَدًا أَشَدَّ تَوَلَيًّا مِنْ قَارِءٍ إِذَا تَوَلَّى

(٣١٣٨) حفرت حسن بروايت بوه كت بي كدمين في قارى كروايس بلنف ي زياده وايس بلنف والكونبيس و يلها-

( ٣٦٣٤٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ :عَلَى الصَّرَاطِ حَسَكٌ وَسَعْدَانُ ، الزَّلَّالُونَ وَالزَّلَّالَاثُ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ.

(٣٦٣٨) حضرت حسن کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: بل صراط پر کا نٹے اور خاروار پودے ہیں۔اس دن پھسلنے والے مردوعورت بہت زیادہ ہوں گے۔

( ٣٦٣٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ زَانِدَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إنَّ الرَّجُلَ لَيَطْلُبُ الْبَابَ مِنَ الْعِلْمِ فَيَعْمَلُ بِهِ فَيَكُونُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الدُّنيَا لَوْ كَانَتُ لَهُ فَجَعَلَهَا فِي الآخِرَةِ.

(۳۱۳۴۹) حضرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹک آ دمی علم کا ایک باب حاصل کرتا ہے بھراس پڑمل کرتا ہے تو بیاس کے لیےاس تمام دنیاہے بہتر ہے جواس کو ملے اور وہ اس کواپنی آخرت کے لیے دے دے۔

( ٣٦٣٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ شُمَيْطِ بُنِ عَجُلانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُصُبِحُ حَزِينًا وَيُمْسِي حَزِينًا ، وَيَكْفِيهِ مَا يَكْفِي الْعُنَيْزَةَ.

(۳۶۳۵۰) حضرت حسن فر ماتے ہیں بلاشبہ مومن صبح بھی مملین حالت میں کرتا ہے اور مومن شام بھی مملین حالت میں کرتا ہے اور مومن کو دبی کافی ہے جوعنیز ہ کو کافی ہوتا ہے۔

( ٣٦٣٥١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حدثنا أَيُّوبُ ، قَالَ سَمِعْت الْحَسَنَ يَقُولُ : إذَا رَأَيْت



الرَّجُلَ يُنَافِسُ فِي الدُّنْيَا فَنَافِسُهُ فِي الآخِرَةِ.

- (٣٢٣٥١) حفرت ايوب كتب بين كدمين في حضرت حسن كو كتبته سنا كد جب توكسي آ دمي كود نياميس رغبت كرتا ديكي يقو تواس س آ خرت میں رغبت کیا کر۔
- ( ٣٦٣٥٢ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ قَالَ : عَلِمُوا أَنَّ كُلُّ غَرِيمٍ مُفَارِقٌ غَرِيمَهُ إِلَّا غَرِيمَ جَهَنَّمَ.
- (٣٦٣٥٢) حضرت حسن سے ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَوَامًا ﴾ كے بارے ميں روايت بے كہتے ہيں جان لوكه برقرض خواه، اين مقروض کی جان چھوڑ دیتا ہے۔ سوائے جہنم کے غریم ( قرض خواہ ) کے۔
- ( ٣٦٢٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ قُرَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرُّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِى النَّاسِ﴾ قَالَ : أَفْسَدَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ فِى بَرَّ الْأَرْضِ وَبَحْرِهَا بِأَعْمَالِهِمُ الْحَبِيثَةِ لَعَلَّهُمُ يَرُجعُونَ يَرْجعُ مَنْ بَعُدُهُمُ.
- ( ١٣٥٣ سه) حفزت قره بروايت بوه كتبر بين كديش في حفزت حسن كو كتبته سنا: ﴿ ظَهُو َ الْفُسَادُ فِي الْبُرُّ وَالْبُحُو مِمَا كسبت أيدى التّاس ﴾ فرمايا: الله تعالى في ان ك كنابول كى وجد ان ك كند عملول كى وجد خشك اورترز مين مين ان کے لیے نساد ہریا کردیا کھ گھٹے یو جھون تعنی ان کے بعدوالے رجوع کریں۔
- ( ٣٦٣٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنّ فِي كِتَابِ اللهِ : ابْنَ آدَمَ تِنْتَانِ جَعَلْتُهُمَا لَكَ وَلَمْ يَكُونَا لَكَ : وَصِيَّةٌ فِى مَالِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ صَارَ الْمِلْكُ لِغَيْرِكَ ، وَدَعُوَةُ الْمُسْلِمِينَ لَك وَأَنْتَ فِي مَنْزِلِ لَا تَسْتَعْتِبُ فِيهِ مِنْ س، وَلَا تَزِيدُ فِي حَسَنٍ.
- (٣٦٣٥٣) حفرت حسن بروايت بوه كہتے ہيں كه مجھے يه بات مپنجى كدالله كى (كسى) كتاب ميں ہے آ دم كے بينے! ميں نے دو چیزیں تیرے لیے کردی ہیں کیکن وہ تیرے لیے نہیں ہیں۔ تیرے مال میں معروف طریقہ ہے وصیت ۔ جبکہ ملکیت غیر کو حاصل ہوتی ہےاورمسلمانوں کا تیرے لیے دعا کرنا۔ جبکہ تو ایس جگہ ہوتا ہے نہ تو تو کسی برائی کی وجہ سے تھکتا ہےاورنہ کی اچھائی میں
- ( ٢٦٣٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، فَقَالَ: لَمَّا تُوفِّي سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ وَجَدَ عَلَيْهِ الْحَسَنُ وَجُدًّا شَدِيدًا، فَكُلِّمَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ: مَا سَمِعْت اللَّهَ عَابَ الْحُزْنَ عَلَى يَعْقُوبَ.
- (٣٦٣٥٥) حفرت يونس سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه جب حضرت سعيد بن حسن كى وفات بموئى تو حضرت حسن پراس كى وجه ے بہت گہراغم ہوا۔ چنانچان سے اس حوالہ سے بات کی گئی۔ تو فر مایا: میں نے وہ حالت من رکھی ہے جواللہ نے حضرت یعقوب رعم کے بارے بیان کی ہے۔

هي مسنف ابن اني شيبه متر مجم ( جلده ۱) کي په مين اين اني شيبه متر مجم ( جلده ۱)

( ٣٦٣٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَسَدِىُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ رَبَّ الْأَجْسَادِ الْبَالِيَةِ وَالْعِظَامِ النَّخِرَةِ الَّتِي خَرَجَتُ مِنَ الدُّنْيَا وَهِيَ بِكَ مُؤْمِنَةٌ :أَذْخِلُ عَلَيْهَا رَوْحًا مِنْ عِنْدِكَ وَسَلَامًا منى اسْتَغْفَرَ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنِ مَاتَ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ.

(۳۱۳۵۱) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں جو محض قبرستان میں جائے اوریہ کے: اے اللہ! اے بوسیدہ جسموں کے پروردگار!اوران بوسیدہ ہڈیوں کے پروردگار!وران بوسیدہ ہڈیوں کے پروردگار جود نیا ہے اس حالت میں نکی تھیں کہ آپ پرائیان رکھتی تھیں۔ آپ ان برا پی طرف سے رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ تو ایسے آ دی کے لیے پیدائش سے تب تک مرنے والا ہرموسن استغفار کرتا ہے۔

( ٣٦٢٥٧) حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ قَوَّا مَ عَلَى نَفْسِهِ يُحَاسِبُ نَفْسَهُ لِلَهِ ، وَإِنَّمَا خَفَّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَوْمٍ حَاسَبُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الدُّنيَا ، وَإِنَّمَا شَقَ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَوْمٍ أَحَدُوا هَذَا الْأَمْرَ عن غَيْرِ مُحَاسَبَةٍ ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَفْجَوُهُ الشَّيْءُ وَإِنَّمَا خَفَّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَوْمٍ أَحَدُوا هَذَا الْآمُر عن غَيْرِ مُحَاسَبَةٍ ، إِنَّ الْمُؤْمِن يَفْجَوُهُ الشَّيْءُ وَإِنَّكَ لَمِنْ حَاجَتِي ، وَلَكِنْ وَاللهِ مَا مِنْ وُصُلَةٍ اللّه ، هَيْهَاتَ حِيلَ وَيُقْولُ : وَاللهِ إِنِّ الشَّيْءُ فَيُولُ : وَاللهِ إِنِّي الشَّيْءُ فَيَوْرُ جَعُ إِلَى نَفْسِهِ فَيَقُولُ : مَا أَرَدُت إِلَى هَذَا ، مَا لِي وَلِهَذَا ، مَا لِي عدد غير هذا وَاللهِ لاَ أَعُودُ إِلَى هَذَا أَبُدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ قَوْمٌ أَوْتَقَهُمُ الْقُرْآنُ وَحَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَيْمُ اللّهَ ، يَعْلَمُ أَنَّهُ مَأْخُودٌ فَي الدُّنيَا يَسْعَى فِي فِكَاكِ رَقَيَتِهِ ، لاَ يَأْمَنُ شَيْنًا حَتَى يَلْقَى اللّهَ ، يَعْلَمُ أَنَّهُ مَأْخُودٌ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلّهِ .

(۱۵۷ ۳۱ ۲۵۷) حفرت حسن سے روایت ہوہ کہتے ہیں بیٹک موکن اپنفس پرنگران ہوتا ہے اور وہ خدا کے لیے اپنفس کا محاسبہ کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن حساب انہی لوگوں پر ہلکا ہوگا جو دنیا ہیں اپنفسوں کا محاسبہ کریں گے اور قیامت کے دن حساب انہی لوگون پر مشکل ہوگا جو اس بات کا محاسبہ ہیں کرتے۔ بیٹک موکن کے پاس کوئی چیز اچیا تک آتی ہے تو وہ اس کو اچھی لگتی ہے اور وہ کہتا ہے۔ خدا کی قتم اجھے تبہاری چاہت تھی۔ اور بیشک تم میری ضرورت کی چیز ہو لیکن خدا کی قتم اجیری طرف کوئی رابط نہیں تھا۔

اورایمان والے سے کوئی چیز ضائع ہوتی ہے تو وہ اپنے نفس کی طرف رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے۔ میں نے تو اس کا ارادہ نہیں کیا تھا؟ مجھے اس سے کیاغرض ہے؟ میر سے پاس اس کے علاوہ بھی ایک تعداد ہے۔ خدا کی تیم امیں اس کی طرف بھی نہیں لوٹوں گا۔ ان شاء اللہ تعالی ۔ یقینا اہل ایمان وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے پختہ کیا ہے اور ان کے اور ان کے ہلاک شدہ سامان کے درمیان حائل ہے۔ مومن دنیا میں قیدی ہوتا ہے جواپی گردن چیزانے میں کوشاں رہتا ہے اور خدا تعالی سے ملئے تک کسی شے سے مامون نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ وہ اس سب میں قابل مواخذہ ہے۔

( ٣٦٣٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ سَمِعْت عَبْدَ رَبِّهِ أَبَا كَعْبٍ يَقُولُ :سَمِعْت الْحَسَنَ يَقُولُ : الْمُؤْمِنُ فِي الدُّنْيَا كَالْغَرِيبِ لَا يُنَافِسُ فِي غِزِّهَا ، وَلَا يَجْزَعُ مِنْ ذُلِّهَا ، لِلنَّاسِ حَالٌ وَلَهُ حَالٌ ، مسنف ابن الب شيبرسرجم (جلدوا) کي مسنف ابن الب شيبرسرجم (جلدوا) کي مسنف ابن الب شيبرسرجم (جلدوا) کي مسنف ابن الب البر لعب البر البر البران الب

وَجُهُوا هَٰذِهِ الْفُضُولَ حَيْثُ وَجَّهَهَا اللَّهُ.

حدثنا أبو عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

( ۱۳۵۸ ۳) حضرت حسن فرماتے ہیں مومن دنیا میں مسافر کی طرح ہے جودنیا کی عزت میں رغبت نہیں کر تا اور اس کی ذلت پر جزع نہیں کر تا ۔ لوگوں کی ایک حالت ہوتی ہے اور اس کی بھی ایک حالت ہوتی ہے۔ ان برتریوں کو جس طرف اللہ نے متوجہ کیا ہے تم بھی ان کوامی طرف متوجہ کردو۔

( ٣٦٢٥٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّان ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ :إنَّ الإِيمَانَ لَيْسَ بِالتَّحَلَّى ، وَلَا بِالتَّمَنِّى ، إنَّ الإِيمَانَ مَا وَقَرَ فِى الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ.

(۳۶۳۵۹) حضرت زکریا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن میشیخہ کو کہتے سنا کہ بے شک ایمان زینت اور تمنی کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان وہ ہے جودل میں میٹھ جائے اوراس کی تصدیق عمل کرتا ہو۔

( ٣٦٣٦ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُول ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، قَالَ ، مَرَّ عَلَى الْحَسَنِ بِرْذَوْنٌ يُهَمْلِجُ ، فَقَالَ : أَوَّهُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ السَّاعَةَ إِذَا أَقْبَلَتُ أَقْبَلَتُ بِغَمِّ.

(۳۱۳۱۰) حضرت محمد بن جحادہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن کے پاس سے ایک غیر عربی گھوڑا ناز ونخرے سے چلنا ہواگز راتو آپ نے فرمایا: اوہ! کیا تو جانتا ہے کہ جب قیامت آئے گی توغم کے ساتھ آئے گی۔

( ٣٦٣٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَان ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَجَّلُوا الْخَوْفَ فِي الدُّنيَا فَأَمَّنَهُمَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّ الْمُنَّافِقِينَ أَخَّرُوا الْخَوْفَ فِي الدُّنيَا فَأَخَافَهُمَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۳۱۳۲۱) حفزت حسن کے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ پیٹک اہل ایمان کے لیے دنیا میں پہلے ہی خوف مل جاتا ہے۔ پس اللہ تعالی ان کو قیامت کے دن امن میں رکھے گا۔اور بیٹک منافقین نے خوف کو دنیا ہے مؤخر کر ویا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی ان کو قیامت کے دن خوفز دہ کریں گے۔

( ٣٦٣٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :عَمِلَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَتَمَنُّوا.

(٣٦٣٩٢) حضرت حسن بي روايت ہوه كہتے ہيں كه بچھلوگوں نے عمل كياليكن انہوں نے تمنانہيں كى \_

( ٣٦٣٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَان ، عَنْ مُبَارَكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِنَّ أَقْوَامًا بَكَتُ أَعْيُنُهُمْ وَلَمْ تَبْكِ قُلُوبُهُمْ، فَمَنْ بَكَتْ عَيْنَاهُ فَلْيَبُكِ قَلْبُهُ.

(٣٦٣٦٣) حفرت مبارک ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کو کہتے سنا۔ بیٹک کچھلوگ ایسے ہیں کہ ان کی آنکھیں روتی ہیں لیکن ان کے دلنہیں روتے ۔ پس جس آ دمی کی آئکھیں روکمیں تو اس کا دل بھی رونا چاہیے۔

( ٢٦٣٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ ، عَنْ مُبَارِكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَكْيَسُهُمْ مَنْ بَكَى.

ه مصنف ابن الی شیبه متر جم (جلده ۱) کی پیشین کا ۱۸۱ کی کاب الزهد کی این الی شیبه متر جم (جلده ۱)

( ٣٤٣ ٢٣ ) حضرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں میں عقلمندترین انسان وہ ہوتا تھا جوروتا تھا۔

( ٣٦٣٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَان ، عَنُ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَذُرَكُت أَقُوامًا يَبْذُلُونَ أَوْرَاقَهُمْ وَيَخْزُنُونَ فَالَ : أَذُرَكُت أَقُوامًا يَبْذُلُونَ أَوْرَاقَهُمْ وَأَرْسَلُوا أَلْسِنَتَهُمْ . ثُمَّ أَذُرَكُتُ مِنْ بَعْدِهِمْ أَقُوامًا حَزَّنُوا أَوْرَاقَهُمْ وَأَرْسَلُوا أَلْسِنَتَهُمْ .

(٣١٣١٥) حضرت سن بروايت بوه كت بي كديس في اليهاوكون كو پايا ب جواي اوراق خرج كرت تهاوراني

ز با نیں محفوظ رکھتے تھے۔ پھر میں نے ان کے بعدا پیےلوگوں کو پایا جوا پنے اوراق کومحفوظ رکھتے تھے اورا پی زبانوں کو بھیجتے تھے۔

( ٣٦٣٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَان ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَلَمَاءُ إِنْ جُهِلَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَسْفَهُوا ، هَذَا نَهَارُهُمْ فَكَيْفَ لَيْلُهُمْ ، خَيْرُ لَيْلٍ أَجْرُوا دُمُوعَهُمْ عَلَى خُدُودِهِمْ وَصَفُّوا أَفْدَامَهُمْ يَطُلُبُونَ إِلَى اللهِ فِي

(٣٦٣٦٦) حفرت حن سے روایت ہو ہ کہتے ہیں کہ صلماء (ایسے ہوتے ہیں کہ) اگران کے ساتھ جبالت کا مظاہرہ کیا جائے تو وہ بیوقونی نہیں کرتے۔ بیتو ان کا دن ہے۔ اوران کی رات کیسی ہوتی ہے؟ بہترین رات۔ وہ ایخ آنسو، اپنی گالول پر بہاتے ہیں

۔ ووہ بیووں میں سرعے۔ بیروان اون ہے۔اوران کاراٹ یک ہوں ہے؛ مبر ین رات۔وہ اپنے اسو، ہیں اول پر بہات ہیں۔ اوراپنے قدموں سے مفیل ہناتے ہیں۔اللہ تعالیٰ سے اپنی گر دنوں کے چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔

( ٣٦٣٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : مَا سَمِعْت الْحَسَنَ يَتَمَثَّلُ بِبَيْتِ شِعْرٍ إِلَّا هَذَا الْبَيْتَ : لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ إِنَّمَا الْمَيْتُ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ.

ثُمَّ قَالَ :صَدَقَ وَاللهِ ، إِنَّهُ لَيَكُونُ حَى وَهُوَ مَيِّتُ الْقَلْبِ.

(٣٦٣٦٤) حفرت عاصم بے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کو بھی کسی شعر کومثال بیان کرتے نہیں سنا۔ سوائے

ا*ں شعر کے* .

صرف وہی میت نہیں جو مرگیا اور راحت پاگیا میت ہوتا ہے جو زندہ میں میت ہوتا ہے ۔

پھرراوی کہنے گئے: خدا کی تیم! آپ نے بچ کہا۔ آپ زندہ تھے کیکن دل مردہ تھا۔ میں دیدہ

( ٣٦٣٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :مَا زَالَ الْحَسَنُ يَبْتَغِي الْحِكُمَةَ حَتَّى نَطَقَ بِهَا.

(۳۱۳۲۸) حضرت اعمش ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن مسلسل حکمت کو تلاش کرتے رہتے تھے۔ جب انہیں حکمت کی بات حاصل ہوتی تواہے بیان فرماتے۔

( ٣٦٣٦٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حدثنا أَيُّوبُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿ لَكُمُ الْوَيْلُ

مِمَّا تَصِفُونَ ﴾ قَالَ :هِى وَاللهِ لِكُلِّ وَاصِفِ كَذُوبٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْوَيْلُ. (٣٦٣٦٩) حضرت صلى ارشاد خداوندى ﴿لَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴾ كه بارے يس دوايت بـ فرمات بين خداكى

فتم ایہ ہرجھوٹے واصف کے لیے قیامت تک ویل وادی ہے۔

المن ابن الج شيرم ترجم (طاروا) كي المنظم (علوا) كي المنظم (علوا) كي المنظم (علوا) كي المنظم (علوا) كي المنظم المنظ

( ٢٦٢٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ الشَّهِيدِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَذُرِّيَّتُهُ ، قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ :إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَسَعُهُمْ ، فَقَالَ :إِنِّى جَاعِلٌ مَوْتًا ، قَالَ :إِذًا لَا يُهَنَّنُهُمَ الْعَيْشُ ، قَالَ :إِنِّى جَاعِلٌ أَمَلاً.

(۳۲۳۷) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آ دم اوران کی اولا دکو پیدا فر مایا۔ تو فرشتوں نے کہا: پیلوگ زمین میں نہیں ساسکیں گے۔اللہ تعالی نے فر مایا: میں موت کو بھی پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا: تب تو پھران کی زندگی میں خوشگواری نہیں ہوگی۔اللہ تعالی نے فر مایا: میں اُمید کو پیدا کرنے والا ہوں۔

( ٢٦٢٧١ ) جَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلاءِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ.

( ٣١٣٤ ) حضرت حسن بروايت بوه كهتے ہيں كه ايك گھڑى كاغور وفكر رات بھر كے قيام بہتر ہے۔

( ٢٦٣٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضِيْلٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعُدِى ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَتَمَثَّلُ هَذَا الْبَيْتَ :

يَسُرُّ الْفَتَّى مَا كَانَ قَدِمَ مِنْ تُقَى إِذَا عَرَفَ الدَّاءَ الَّذِي هُوَ قَاتِلُهُ

(٣٦٣٢) حضرت ابوسفيان سعدي بروايت ہے وہ كہتے ہيں كدميں نے حضرت حسن كوييشعربطور مثال پڑھتے سا۔ "جوان آ دى كووہ نيك عمل جواس نے آئے بھيجاخش كردے گا۔ جب وہ اس بيارى كوبھيان لے گاجواس كے ليے قاتل ہے۔ "

ا روده يت على والحكم المصارف ول روحه والمجاورة المجاورة المجاورة والمحاردة المحاردة المحسن الله على الل

لَاصْحَابِهِ : أَنْتُمْ فِى النَّاسِ كَمِثْلِ الْمِلْحِ فِى الطَّعَامِ ، قَالَ :ثُمَّ يَقُولُ الْحَسَنُ : وَهَلَ يَطِيبُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمِلْحِ ، ثُمَّ يَقُولُ الْحَسَنُ : فَكَيْفَ بِقَوْمٍ قَدْ ذَهَبَ مِلْحُهُمْ.

(٣١٢٧٣) حفرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ نیؤٹٹٹٹٹٹٹٹٹے نے اپنے سحابہ ٹھکٹٹٹٹے سے فر مایا: ''تمہاری مثال اوگوں میں ایسی ہے جیسی کھانے میں نمک کی مثال ہوتی ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ پھر حضرت حسن نے فر مایا: کھانا صرف نمک کے ساتھ ہی اچھا گئا ہے؟ حضرت حسن فر ماتے ہیں: اس قو م کی حالت کیسی ہوگی جس کانمک چلا جائے؟''

( ٣٦٣٧١ ) حَذَّنَنَا الْحُسَيْنُ مُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :َأَدُرَكُتُهُمُ وَاللهِ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمُ لَيَعِيشُ عُمْرَهُ مَا طُوِى لَهُ تَوْبٌ قَطُّ ، وَلَا أَمَرَ أَهْلَهُ بِصَنْعَةِ طَعَامٍ لَهُ قَطُّ ، وَلَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَرْضِ شَيْءٌ فَظُ

( ٣ ٦٣٥ ٣ ) حضرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا کی تیم ایل نے ایسے لوگوں کو پایا ہے کہ ان میں ہے ایک اپنی پوری عمر سُر اردینائیکن اس کے کپٹر وال کو بھی نہیں لیمیٹا جاتا تھا اور نہ ہی اس نے بھی اپنے اہل کو کھانا بنانے کا کہا اور نہ ہی اس کے اور زمین کے درمیان بھی کوئی چیز حاکل ہوتی ہے۔

( ٣٦٣٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَمَّا عُرِضَ عَلَى آدَمَ ذُرَّيَّتُهُ رَأَى

هي مسنف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ۱) کي په ۱۸۳ کي کام مسنف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ۱)

فَضُلَ بَغْضِهِمْ عَلَى بَغْضِ ، فَقَالَ : رَبُّ لَوْ سَوَّيْت بَيْنَهُمْ ، قَالَ : يَا آدَم ، إِنِّى أُحِبُّ أَنْ أَشْكَرَ ، يَرَى ذُو الْفَضُلِ فَضْلَهُ فَيَحْمَدُنِي وَيَشْكُرُنِي. (عبدالرزاق ١٩٥٤)

(٣٦٣٧٥) حضرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت آ دم غلالِنلا پران کی اولا دبیش کی گئی تو آپ نے ان میں ہے بعض کو بعض پر فضیلت والا دیکھا تو عرض کیا: اے میرے پروردگار! اگر آپ ان کے درمیان برابری فرمادیتے؟ ارشاد ہوا۔ اس میران کے درمیان برابری فرمادیتے کا درشاد ہوا۔ اس میں میں اشکر کے ایون کر سامہ میں اشکر کے ایون کر سامہ میں اشکر کے ایون کر سامہ میں اسکر کے درمیان میں اسکر کے درمیان کر اسکر کے درمیان کر اسکر کے درمیان کر کھر تو میں کر تو براہ میں اسکر کے درمیان کر کھر تو میں کر تو براہ میں اسکر کے درمیان کر کھر تو میں کر تو براہ میں اسکر کے درمیان کر کھر تو براہ کی کر کھر تو براہ کی کر میں کر کھر تو براہ کی کر کھر تو براہ کر کھر تو براہ کر کھر تو براہ کی کر کھر تو براہ کر کھر تو براہ کر کھر تو براہ کی کر کھر تو براہ کر براہ کر کھر تو براہ کر براہ کر کھر تو براہ کر براہ کر کھر تو براہ کر تو براہ کر تو براہ کر کھر تو براہ کر کھر تو براہ کر کھر تو براہ کر کھر تو براہ کر کے کر کھر تو براہ کر کے کھر تو براہ کر کے براہ کر کے کر کھر تو براہ کر کو براہ کر کے براہ کر کے براہ کر کے کہر کے کہر تو براہ کر کے براہ کر کے براہ کر کے کہر کو براہ کر کے کہر کے کہر کو براہ کر کے براہ کر کے کہر کے کر کے کہر کے کہر کو براہ کر کے کہر کے کر کے کہر کے کر کے کہر کے کر کے کر کے کر کے کہر کے کر ک

اے آ دم! میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میراشکر کیا جائے ۔فضیلت والا ،اپٹی فضیلت کودیکھے تو میری تعریف کرےاور میراشکر ادا کرے ۔

( ٣٦٣٧٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَالِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :مَا دَخَلَ بَيْتًا حِبَرَةٌ إِلَا دَخَلَتُهُ غَبَرَةٌ.

(٣٦٣٧) حضرت مروق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جم گھر ہیں بھی خوشی واضل ہوتی ہے اس گھر ہیں غبار بھی واضل ہوتا ہے۔ (٣٦٣٧٧) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ حَمْزَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُوّيْهٍ ، قَالَ : قَالَتُ عَائِشَةُ : مَا أَعْلَمُ رَجُلاً سَلَمَهُ اللَّهُ مِنْ أَمُورِ النَّاسِ وَاسْتَقَامَ عَلَى طَرِيقَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ

انستِقَامَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. (٣١٣٧) حفرت عائشه تفاهنر فافر ماتى بي كه ميس كسى ايسة دمى كۈنبيس جانتى جس كوالله نے لوگوں كے معاملہ سے محفوظ ركھا ہو۔

اوروہ اپنے سے بہلوں کے طریقہ پراستقامت اختیار کیے ہوجس طرح حضرت عبداللہ بن عمر ج<sub>انا ن</sub>ڈ نے استقامت فرمائی۔

( ٣٦٣٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلَّ لِمُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ :إنَّى لأحِبَّك فِي اللهِ ، قَالَ :أَحَبَّك الَّذِي أَحْبَنْتِنِي لَهُ.

( ٣٦٣٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ فَلِكَ يَوْمُ التَّعَابُنِ ﴿ فَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ اللَّهُ ال

(٣٦٣٧٩) حضرت مجاہد سے ﴿ ذَلِكَ يَوْهُمُ التَّغَابُنِ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے وہ فرماتے ہيں (يہ وہ دن ہے) جب اہل جنت، جنت ميں اوراہل جہنم بين داخل ہول گے۔

( ٣٦٣٨ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالَ ، مَا رَأَيْت حَيًّا أَكْثَرَ شَيْخًا فَقَهًا مُتَعَبِّدًا مِنْ يَنِي ثَوْرٍ.

(٣٧٣٨٠) حضرت ابن شرمه كے روايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كه ميں نے كوئى قبيله بنوثور سے زيادہ شيوخ فقباءاور عابدين والا



( ٣٦٣٨) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، قَالَ : كَانَ فِينَا ثَلَاثُونَ رَجُلا ، مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ دُونَ رَبِيعِ بْنِ خُثِيْمٍ.

(٣١٣٨١) حضرت ابوليعلى سے روايت ہو كہتے ہيں كہ ہم من ميں آ دى تھے۔ان ميں سے كوئى آ دى رئي بن فيتم سے كم ورجه ندتھا۔

( ٣٦٣٨٢ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُتَبَةً الْأَسَدِى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَهُ أَتِى بِخَبِيصٍ فَلَمْ يَأْكُلُهُ وَقَالَ :هَذَا طَعَامُ الصَّبْيَانِ.

(٣ ١٣٨٢) حضرت ابراہيم كے بارے ميں روايت ہے كہان كے پاس حلوہ لا يا گيا تو انہوں نے وہ نہ كھايا اور فر مايا: يہ بچوں كا كھانا ہے۔

( ٣٦٣٨٣ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ الْأَسَدِى ، عَنِ ابْنِ مُنَبَّهٍ ، قَالَ :الإِيمَانُ عُرْيَانٌ ، وَلِبَاسُهُ التَّقُوَى ، وَمَالُهُ الْفِقُهُ ، وَزِينَتُهُ الْحَيَاءُ.

(٣١٣٨٣) حضرت ابن منبه سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایمان بر ہند ہوتا ہے اور اس کا لباس تقوی ہے اور اس کا مال فقہ ہے اور اس کی زینت حیا ہے۔

( ٣٦٣٨٤ ) حَذَّثَنَا قَبِيصَةً ، قَالَ :حَذَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :كَانَ عَمْرُو بُنُ مَيْمُونِ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجَدَ ذَكَرَ اللَّهَ.

(٣١٣٨٣) حضرت ابواسحاق بروايت إه كتع بيل كه حضرت عمروبن ميمون جب مجديل داخل موت تو خدايا دآجاتا

( ٣٦٢٨٥ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ :إِذَا تَعَلَّمْتِ فَتَعَلَّمْ لِنَفْسِكَ ، فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ ذَهَبَتْ مِنْهُمَ الْأَمَانَةُ ، قَالَ :وَكَانَ يَعُدُّ الْحَدِيثَ حَرْفًا حَرُّفًا .

(٣١٣٨٥) حضرت طاؤس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تم علم حاصل کروتو تم اپنی ذات کے لیے علم حاصل کرو۔ کیونکہ لوگوں میں سے امانت ختم ہوگئی ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ وہ حدیث کوایک ایک حرف کر کے ثمار کرتے تھے۔

( ٣٦٣٨٦ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ السَّائِلَ يَقُولُ : مَنْ يُقُرِضُ اللَّهَ قَرُضًا حَسَنًا قَالَ :سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، هَذَا الْقَرُضُ الْحَسَنُ.

(٣٦٣٨) ايك شيخ كے بارے ميں روايت ہے كہوہ جب كى سوال كرنے والے كو سنتے جوكہتا كون الله كو قرض حسن دے گا۔وہ فرماتے: سُنِحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِيقِرض حسن ہے۔

( ٢٦٣٨٧ ) حَدَّثَنَا فَبِيصَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ سُرِّيَّةِ الرَّبِيعِ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُنَيْمٍ يُحِبُّ الْحَلُوَى

ان الب شيه مترجم ( جلده ۱) کچھ کے ۱۸۵ کچھ کھی کا ابن الب الزاہد کھی کہ کا ابن الب الزاہد کھی کہ کہ کھی کہ کہ ک

فَيَقُولُ لَنَا : اصْنَعُوا لِى طَعَامًا فَنَصْنَعُ لَهُ طَعَامًا كَثِيرًا فَيَدْعُو فَرُّوحًا وَفُلَانًا فَيُطُعِمُهُمْ رَبِيعٌ بِيَدِهِ وَيَسْقِيهِمْ ، وَيَشْقِيهِمْ ، وَيَشْقِيهِمْ ، وَيَشْقِيهِمْ ، وَيَشْقِيهِمْ ، وَيُقُولُ : لَكِنَّ اللَّهَ يَدُرِي.

(٣٦٣٨) حفرت سربير ربع ئے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت ربع بن فيثم كوطوہ پندھا۔ پس وہ بميں كہتے۔ ميرے ليے كھانا بناؤ۔ چنانچية بم ان كے ليے بہت زيادہ كھانا تيار كرتے۔ پھروہ حضرت فروخ اور فلال كو بلا ليتے۔ اور حضرت ربيع ان كواپئاتھ سے كھلاتے پلاتے۔ اور خودان كا بچا ہوا مشروب پيتے۔ حضرت ربيع كوكہا گيا۔ ان دونوں كوكيا بيته، آپ ان كوكيا كھلاتے ہيں؟ اس پر حضرت ربيع كہتے۔ ليكن اللہ تعالى تو جانتا ہے۔

( ٣٦٢٨٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنُ بخترى الطَّائِيِّ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :اغْبِطَ الْأَخْيَاءَ بِمَا تَغْبِطُ بِهِ الْأَمْوَاتَ ، وَاعْلَمُ ، أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا بِزُهْدٍ وَذُلِّ عِنْدَ الطَّاعَة وَاسْتَصْعِبُ عند مَعْصِيَةٍ ، وَأَحِبَّ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ تَقُوَاهُمُ.

(۳۷۳۸) حضرت بختری طائی کے بارے میں روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے۔ جن چیز وں کی وجہ سے مردے رشک کرتے ہیں اس کی وجہ سے زندے بھی رشک کریں۔ جان لو کہ عبادت زہد کے بغیر صحیح نہیں ہوتی اور نیکی کے وقت نرم ہو جا، گناہ کے وقت مشکل ہو جااورلوگوں سےان کے تقویل کے بقدر محبت کر۔

( ٣٦٢٨٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُ :أَقُرَأَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ الْقُرُآنَ فِي الْمَسْجِدِ أَرْبَعِينَ سَنَةً.

(٣٧٣٨٩) حضرت ابواتحق فرماتے ہیں كەحضرت ابوعبدالرحن سلمى نے مسجد میں چالیس سال تک قرآن پڑھایا۔

( ٣٦٣٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ :لَوْ كَانَ الْمُؤْمِنُ عَلَى قَصَبَةٍ فِي الْبُحْرِ لَقَيَّضَ اللَّهُ لَهُ مَنْ يُؤْذِيهِ.

(۳۱۳۹۰) حضرت سلمہ بن کہیل ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کدا گرموئن، سمندر کے اندرایک کنارے پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ (وہاں پر بھی )اس چیز کومقرر کریں گے جواس کو تکلیف دے۔

( ٣٦٣٩١ ) حَلَّانَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَوٍ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِى كَثِيرٍ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَمْرو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إيَّاكُمْ وَالظُّلُمَ فَإِنَّ الظُّلُمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٣٦٣٩) حضرت ابن عمرو ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جنا ب رسول الله مَثِلِّ فَتَحَدَّ نے ارشاد فر مایا:''تم لوگ ظلم ہے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن ظلمات کی شکل میں ہوگا۔

( ٣٦٣٩٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمْ ، عَنْ زَالِدَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ



رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الظُّلُمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (بخارى ٢٣٣٧ـ مسلم ١٩٩٦)

- (٣٦٣٩٢) حضرت ابن عمر را الأوري بوه كمت بين كه جناب رسول الله مَلِوْفَقَعَ فَيْ مايا: وظلم قيامت كه دن ظلمات كي شكل مين بوگا-
- ( ٣٦٣٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : قَالَ لِى سَلْمَانُ : أَتَدْرِى مَا الظَّلْمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُوَ ظُلْمُ النَّاسِ بَيْنَهُمْ فِى الدُّنيَا.
- (٣٦٣٩٣) حضرت جرير بروايت بوه كتيم بين كرحضرت سلمان نے مجھے يو چھا۔ كيا تو جانتا بے كه قيامت كے دن ظلمات كيا بول كى بيلوگول كادنيا بين باہم ظلم كرنا ہے۔
- ( ٣٦٢٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْفَزَارِى ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُد عليه السلام : قُلُ لِلظَّلَمَةِ : لاَ يَذْكُرُونِى فَإِنَّهُ حَقٌّ عَلَىَّ أَنْ أَذْكُو مَنْ ذَكَرَنِى ، وَإِنَّ ذِكْرِى اِيَّاهُمُ أَنْ أَلَعَنَهُمُ.
- (٣١٣٩٣) حضرت ابن عباس سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت داود کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ آپ ظالموں سے کہو۔ وہ مجھے یاد نہ کیا کریں۔ کیونکہ یہ مجھ پرحق ہے کہ جو مجھے یاد کرے میں اس کو یاد کروں اور ان ظالموں کومیرا یاد کرنا ہیہ ہے کہ میں ان پر لعنت کروں۔
- ( ٣٦٢٩٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ بِجَادٍ ، قَالَ : أَنْذَرْتُكُمْ سَوْفَ أَقُومُ سَوْفَ أَصَلَى سَوُّفَ أَصُومُ.
- (٣٦٣٩٥) حضرت ثمامه بن بجاد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں (الی بات کرنے سے) ڈرا تا ہوں کہ میں عنقریب قیام کروں گا۔ میں عنقریب نماز پڑھوں گا۔ میں عنقریب روزہ رکھول گا۔
- ( ٣٦٢٩٦ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكِيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَا تُؤَخِّرُ عَمَلَ الْيَوْمِ لِغَدٍ فَإِنَّكَ لَا تَذْرِى مَا فِي غَدٍ.
- (٣٦٣٩٦) جناب بي كريم مَنْ النَّرِيَّةِ إِنْ صَحَابِين سَاليك سَروايت بَدوه كَتِ بِين كَيْم آج كاكام كل پر نه جِهورُ و- كيونك تهبير كل كرن كيا بونے والا باس كا پية نبيس ب-
- ( ٣٦٢٩٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْٰلُ بْنُ دُكُنِينِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرِ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٍ إِذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا أَحَذَه لَا يَزِيدُ فِيهِ ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ وَلا وَلاَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ.
- (٣٦٣٩٧) حضرَت ابوجعفرے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَثِلِفَظِيَّةَ کے صحابہ ثَوَائِیْنَ میں ہے کوئی ایک بھی ایسانہیں



تھا کہ جب وہ آپ مَرِّشَقِیَّ ہے کوئی حدیث سنتا تو اس کو لے لیتا۔ نہ اس میں زیاد تی کرتا اور نہ اس سے کی کرتا اور نہ ہی حضرت عبداللہ بن عمرے۔

( ٣٦٢٩٨ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ لِي زِرٌ : ارْحَلُ بِنَا إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ نُصَبِّحُ ، يَعْنِي نُصَلِّى.

(۳۱۳۹۸)حفرت مویٰ بن قیس بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھےحضرت زرنے فرمایا: بمارے ساتھواس مسجد میں چلو۔ تا کہ ہم نماز پڑھیں ۔

( ٣٦٣٩٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ قَيْسٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ قَالَ :أَصْحَابُ الْفَوَاحِشِ.

(٣٦٣٩٩) حضرت سلم بن تهيل سے ارشادِ خداوندى ﴿ لَيْنَ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ ك بارے ميں روايت ہے۔وہ كہتے ہيں (اس سے مراد) اصحاب الفواحش ہيں۔

( ٣٦٤.. ) حَلَّتُنَا الْفَصْلُ ، قَالَ : حَلَّتُنَا مُوسَى بُنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيِّ (فَإِذَا جَانَتِ الطَّاشَةُ الْكُبْرَى) قَالَ :إذَا قِيلَ :اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ.

(۳۲۲۰۰) حضرت عمروبن قیس کندی سے روایت ہے: وہ ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ﴾ كے بارے میں فرماتے ہیں كہ يہ تب ہوگا جب ارشاد ہوگا كہ ان كوجنم كی طرف لے جاؤ۔

( ٣٦٤.١ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، قَالَ :مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى الَّذِينَ يَنْفُخُونَ الْكِيرَ فَسَقَطً.

(٣٦٣٠١) حضرت ابوحیان ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود جھٹنے کا گزراُن لوگوں پر سے بواجو دعونکی میں پھو تک ر ہے تھاتو آ پ گریڑے۔

(٣٦٤.٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : أَوْصِنِى ، فَقَالَ : أَتْبِعِ السَّيِّنَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا ، وَخَالِقَ النَّاسَ خُلُقًا حَسَنًا

(۳۱۴۰۲) حضرت حکیم بن جابر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے دوسرے آ دمی سے کہا: تم مجھے وصیت کرو۔اس نے کہا: گناہ ، کے بعد نیکی کرو۔ بیاس گناہ کومٹاد ہے گی اورلوگوں سے اخلاق حنہ کے ساتھ ملو۔

( ٣٦٤.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ مِرْدَاسِ الْأَسْلَمِينَ ، قَالَ : يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ حَتَّى تَبْقَى حُثَالُةٌ كَحُثَالَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ لاَ يَعْبُأُ اللَّهُ بِهِمْ شَيْئًا. (بخارى ١٥٦٣)

(٣٦١٠٥٣) حضرت مرداس اسلمي سے روايت ہے وہ كہتے ہيں۔ نيك لوگ أيك ايك كركے چلے جائيں سے يہاں تك كه مجورا ١٠

﴿ مُسْفُ ابْنَا لِي شِيرِمْ جَمِ ( جلد ١٠ ) ﴿ مُسْفُ ابْنَا لِي شَيْرِمْ جَمِ ( جلد ١٠ ) ﴿ مُسْفُ ابْنَا الْمِ

جو کے بھوسہ کی طرح بھوسہ رہ جائے گا۔اللہ تع کی کوان کی کوئی پروانہ ہوگی۔

( ٣٦٤.٤ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ سَمِعُت زَيْدَ بُنَ أَسُلَمَ يَقُولُ فِى هَذِهِ الآيَةِ ﴿لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا ﴾ قَالَ : لَا تَخَافُوا مَا أَمَامَكُمْ ، وَلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا خَلَفْتُمْ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِى كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ، قَالَ : البُّشُرَى فِى ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ :عِنْدَ الْمَوْتِ وَفِى الْقَبْرِ ، وَعِنْدَ الْبَعْثِ.

(٣١٣٠٨) حضرت سفيان بروايت بوه كتي بين كديش في حضرت زيد بن الملم كواس آيت ﴿ لاَ تَحَافُوا مَا أَمَامَكُمْ ﴾

کے بارے میں کہتے سنا کہ جوتمہارے آ گے آنے والا ہے اس سے خوف نہ کھاؤ۔ اور جو پیچھے چھوڑ آئے ہواس پڑتم نہ کرو۔ وَ أَبْشِرُ وا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُم تُو عَدُونَ فرمایا بثارت تین جگہوں پر ہوگی۔موت کے وقت قبر میں۔ جی اٹھنے کے وقت۔

( ٣٦٤.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ ، قَالَ :إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا فَقَهَهُ فِى الدِّينِ وَزَهَّدَهُ فِى الدُّنيَا وَبَصَّرَهُ عُيُوبَهُ ، وَمَنْ أُوتِيَهُنَّ فَقَدْ أُوتِى خَيْرَ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ.

(۳۱۴۰۵) حضرت محمد بن کعب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین میں مجھ عطا کرتے ہیں اور دنیا ہے بے رغبت بنادیتے ہیں اور اس کو اپنے عیوب دکھادیتے ہیں۔ جس مخص کو یہ چیزیں دے دی منٹیں تو اس کو دنیا ، آخرت کی خیر دے دی گئی۔

( ٣٦٤.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُعْفِقٌ ، عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ ، قَالَ :مَا جَانَتِ الصَّلَاةُ قَطُّ إِلَّا وَأَنَا اللِّهَا بِالْأَشُواقِ ، وَلَا جَانَتُ قَطُّ اِلَّا وَأَنَا مُسْتَعِدٌ.

(٣١٣٠٦) حضرت عدى بن حاتم سے روايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كه نماز جب بھى آتى ہےتو مجھے اس كاشوق ہوتا ہے اور نماز جب بھى آنى ہےتو ميں تيار ہوتا ہوں۔

( ٣٦٤.٧ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَة بُنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، أَنَهُ قَالَ : انْظُرَ الَّذِى تَكُرَهُ أَنْ يَكُونَ مَعَك ثُمَّ فَاتْرُكُهُ الْيَوْمَ . وَانْظُرَ الَّذِى تَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَعَك ثُمَّ فَاتْرُكُهُ الْيَوْمَ .

(۳۶۴۰۷) حضرت ابوحازم کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا:تم دیکھوکہ جس چیز کوتم آخرت میں اپنے ساتھ بونا پسند کرتے ہوتو بھرتم اس کوآج ہی آ کے بھیج دو۔اورتم اس چیز کودیکھوجس کا تم وہاں ساتھ ہونا پسندنبیں کرتے تواس کوتم آج بی ترک کردو۔

( ٣٦٤.٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ السَّائِبِ بْنِ بَوَكَةٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ سَمِعَ أَبَا ذَرَّ يَقُولُ : كُنْت أَمْشِى خَلْفَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَلَا أَدُلُّك عَلَى كُنْزٍ مِنْ كُنُوزِ ٱلْجَنَّةِ قُلْتُ :بَلَى ، قَالَ : لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ. (ابن ماجه ٣٨٢٥ـ احمد ١٣٥)

(٣١٣٠٨) حضرت عمرو بن ميمون بروايت بكمانبول في حضرت ابوذر دائل كوكت سنا- مين جناب ني كريم مَرَّفَظُ عَلَيْ عَلَيْ

معنف ابن انی شیبه مترجم (جلده ۱) کی کاب الزهد

ييچيے چل رہاتھا كە آپ مِنْ الْفَظِيَّةَ نِه فرمایا: '' كيامين تهمين جنت كے خزانوں ميں سے ایک خزانه كا نه بتاؤں؟''ميں نے عرض كيا۔ كيون نبيں ۔ آپ نے فرمایا: لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا باللهِ

( ٣٦٤.٩ ) حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عن أبي موسى قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَنِى وَأَنَا خُلْفَهُ ، وَأَنَا أَقُولُ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ، فَقَالَ : يَا عَبْد اللهِ بْن قَيْس : أَلَا أَدُلُكَ عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّة ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ.

(٣١٣٠٩) حفرت ابوموكَ سے روایت ہو وہ كہتے ہیں كہ ہم جناب نى كريم مَوْالْفَظَةُ كَ ماتھ تھے۔ ہیں آپ كے پیچھے تھا اور آپ نے بحصے تاكہ میں كہ رہا ہوں۔ لا حُوْلُ وَلا قُوَةً إِلاَّ بِاللهِ. تو آپ مِؤْلَفَظَةُ نے فرمایا: 'اے عبداللہ بن قیس! كیا میں تہمیں جنت كِ فزانوں میں ایک فزاند كانہ تا وَں؟' میں نے عرض كیا۔ كون نہیں۔ آپ مِؤْلَفِظَةُ نے فرمایا: لاَ حَوْلُ وَلاَ قُوّةً إِلاَّ بِاللهِ. وَ آپ مِؤْلَفَظَةُ نَ فَرَایا: لاَ حَوْلُ وَلاَ قُوّةً إِلاَّ بِاللهِ بن حَنْطِ بن حَنْطِ بن حَنْطُ بن حَدْثَنِي الْمُطَّارِ بَن مَعْدِ اللهِ بن حَنْطِ بن حَنْطِ بن حَنْطِ بن صَعْدِ بن أَبِي وَقَاصٍ ، قَالَ : لَقِيت أَبَا أَيُّوبَ الْاَنْصَارِ تَى ، فَقَالَ لِي : أَلَا آمُرُكُ بِمَا أَمَرِ نِي بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنْ أَكْثِورَ مِنْ قَوْلِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوّةً إِلاَّ بِاللهِ فَإِنَّهُ كُنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ .

(طبرانی ۳۹۰۰)

(٣٦٣١٠) حضرت عامر بن سعد بروايت ہے۔ وہ كتے ہيں كه ميرى حضرت ابوايوب انسارى سے ملاقات بوئى توانبول نے مجھے كہا۔ كيا ميں تمہيں اس كام كا نه كہوں جس كا مجھے جناب رسول الله مَرْفَظَةَ فِي كَهَا تَهَا؟ بيكه يس لاَ حَوْلَ وَلاَ فُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ كَرُت سے كہا كروں۔ كيونكه بيد جنت كِخزانوں ميں سے ايك خزانه ہے۔

( ٣٦٤١) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكُيُنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ الْاسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِى الزَّنَادِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ كَانَ يَقُولُ : أَلَا أَذُلُكُمْ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ تُكْثِرُونَ مِنْ لَا حَوْلَ وَلَا فُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ. (طبرانی ٣٨٥هـ عبد بن حميد ٢٣٩)

( ٣٦٤١٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ كُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ.

(نسائی ۱۰۱۹۰ احمد ۵۲۰)

(٣٦٣١٣) حضرت ابو ہريره، جناب نبي كريم مِنَافِقَعَ أَسه روايت كرتے ميں كه آپ مِنَافِقَعَ فَر مايا: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ جنت كِخزانول ميں سےايك خزانہ ہے۔ ه معنف ابن الي شير مترجم (جلاوا) کي په ۱۹۰ کي ۱۹۰ کي معنف ابن الي شير مترجم (جلاوا) کي په ۱۹۰ کي که او که دو ا

( ٣٦٤١٣ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنُ أَبِي رَزِينٍ ، عَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ.

(احمد ۲۲۸ طبرانی ۳۷۱)

- (٣٦٨١٣) حفرت معاذ بن جبل، جناب بي كريم مِ السَّقِيَّةَ بروايت كرتے بي كه آب مِنْ الْفَقَةَ فِي فرمايا: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ. جنت كِخزانوں مِن سے ايك خزاند ب-
- ( ٣٦٤١٤ ) حَلَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : انْظُرْ كُلَّ عَمَلٍ كَرِهْتِ الْمَوْتَ مِنْ أَجْلِهِ فَاتُرُكُهُ ثُمَّ لَا يَضُرُكَ مَتَى مَا مِتَّ.
- (٣٦٣١٣) حفزت ابوحازم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہتم ہرائ ممل کودیکھوجس کی وجہ ہے تم موت کونا پیند کرتے ہو۔ پس تم اس کوچھوڑ دو۔ پھرتم جب بھی مروتہ ہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔
- ( ٣٦٤١٥ ) حَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِى حَازِمِ أَنَّهُ قَالَ : يَسِيرُ الدُّنْيَا يُشْعِلُ عَنْ كَثِيرِ الآخِرَةِ ، ثُمَّ قَالَ : إنَّك تَجِدُ الرَّجُلَ يَشْعَلُ نَفْسَهُ بِهَمِّ غَيْرِهِ حَتَّى لَهُو أَشَدُ اهْتِمَامًا مِنْ صَاحِبِ الْهُمِّ بِهَمِّ نَفْسِهِ
- (٣٦٢١٥) حضرت ابوعازم كے بارے ميں روايت ہے كدوہ كہاكرتے تھے بھوزى ى دنيا، بہت زيادہ آخرت سے مشغول كرديق ہے۔ پھر فرمايا: تم ايسے آدى كو پاؤ كے جوغيرى فكر ميں اپنے آپ سے مشغول ہوگا۔ جبكداس كودوسرے كى فكر سے زيادہ اپنفس كى فكر كھنى جائے تھى۔ فكرركھنى جائے تھى۔
- ( ٣٦٤١٦ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، أَنَهُ قَالَ : تَجِدُ الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِي ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ : أَفَلَا تَتْرُكُ مَا تَعْمَلُ بِهِ مِنَ فَإِذَا قِيلَ لَهُ : أَفَلَا تَتْرُكُ مَا تَعْمَلُ بِهِ مِنَ الْمَعَاصِي ، فَقَالَ لَهُ : أَفَلَا تَتْرُكُ مَا تَعْمَلُ بِهِ مِنَ الْمَعَاصِي ، فَقَالَ : مَا أُرِيدُ تَرْكَهُ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَمُوتَ حَتَّى أَتْرُكَهُ .
- (۳۲۸۲) حضرت ابوحازم کے بارے میں روایت ہوہ کہا کرتے تھے کہتم ایک آ دمی کود کھتے ہوجو گناہ کرر ہا ہے۔ پس جب اس ہا جائے تہ ہیں موت پسند ہے؟ وہ کہتا ہے۔ نہیں اور کیے پسند ہوجبکہ میرے پاس جو ہے وہ ہے۔ پھراس سے کہا جائے۔ کیا تم ان گناہ کے مملوں کو ترک نہیں کرتے ؟ تو وہ کہتا ہے میں ان کوچھوڑ نانہیں جا ہتا۔ اور میں یہ بھی نہیں جا ہتا کہ میں مرجاؤں۔ یہاں تک کہ میں ان کوچھوڑ دوں۔
- ( ٣٦٤١٧ ) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ أَبِى سَهُلِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى قَوْلِهِ : ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا﴾ قَالَ :تَرْصُدُهُمْ وَاللهِ ، قَالَ :وَبَيْنَمَا رَجُلٌّ يَمُرُّ إِذُّ اسْتَقْبَلَهُ آخَرُ ، قَالَ :أَبَلَغَكَ أَنَّ بِالطَّرِيقِ رَصَدًا ؟ قَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :فَخُذْ حَذَرَك إِذًا.

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ا) في العلق العلم الع

(٣٦٣١٥) حفرت سن سار شادِ خداوندى ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِوْصَادًا ﴾ كے بارے میں روایت ہے۔ وہ كہتے ہیں كہ خدا كفتم! جہنم، مجرموں كا گھات لگائے گی۔ فرمایا كه اى دوران ایک آدى گزرر ہا ہوگا كه اس كے سائے ایک آدى آئے گا اور (اس سے) كہا كہا تہمیں به بات كہنى ہے كر استر میں گھات لگا ہوا ہے؟ وہ كہا گا۔ بال ۔ پہلا آدى كہا گا۔ پُترتم ابنا بچاؤ كرو۔ (٣٦٤١٨) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِي ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا سِنَان يَوْمُ جُمُعَةٍ وَعَيْنَاهُ تَسِيلان وَشَفَتَاهُ تَحَرَّكُ.

(۳۲۴۸) حفرت حسین بن علی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے حفرت ابوسنان کو جمعہ کے دن دیکھا کہ ان کی آ تکھیں بہہ رہی تھیں اوران کے ہونٹ حرکت کررے تھے۔

( ٣١١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَر ، عَنْ مَيْمُون ، قَالَ : لَا يَكُونُ الرَّجُلُ تَقِيًّا حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ أَشَدَّ مِنْ مُحَاسَبَةِ الرَّجُلِ شَرِيكُهُ حَتَّى يَنْظُرَ مِنْ أَيْنَ مَطُّعَمُهُ وَمَشْرَبُهُ وَمَكْسَبُهُ.

(٣٦٣١٩) حفرت ميمون ئے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەكوئى آ دمى تب تك مقىنہيں بن سكتا جب تك كدوہ اپنفس ہے اس ہے بھی سخت محاسبہ نہ كرے جيسا وہ اپنے شريك ہے كرتا ہے۔ يہاں تك كدوہ ديكھے كداس كا كھانا ،اس كا چينا ،اس كالباس كہاں ہے ہے؟''

(٣٦٢٠) حفرت معيد بن جير في ارشاد خداوندى ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوثَ النَّهِمُ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا اللَّهُ الْمَاكِمُ الْمَعْمُ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُنْخَسُونَ ﴾ كيار عين روايت بوه كتي بين جوجف دنيا كي ليم ل كرتا بتواس كودنيا مين بن اس كالورا بدلد و دياجا تا ب-

( ٣٦٤٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ،قَالَ :قالَوا لاِبْنِ الْمُنْكَدِرِ :أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيْك ؟ قَالَ :إِذْ خَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ ، قَالُوا :فَمَا بَقِىَ مِمَّا تَسْتَلِلُا ، قَالَ :الإِفْضَالُ عَلَى الإِخْوَان.

(٣٦٣٢) حضرت سفیان بن عیدنه بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت ابن المنکد رہے ہو جھا آپ کوکون سائمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ انہوں نے فرمایا: مومن کوخوش کرنا۔ لوگوں نے بوچھاوہ کون می چیز باقی رہ گئی ہے جس سے آپ لذت حاصل کریں؟ انہوں نے فرمایا: بھائیوں کا اکرام۔

( ٣٦٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : دَخَلَ قَيْسُ بْنُ السَّكَنِ الْمَسْجِدَ فَجَعَلَ يَنْظُرُ وَيَقُولُ :أَجَدَبَ الْمَسْجِدُ أَجَدَبَ الْمَسْجِدُ.

(۳۱۳۲۲) حفرت ممارہ بن عمیرے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفرت قیس بن سکن مبجد میں داخل ہوئے اور د کیھنے لگ گئے پھر فرمایا مبجد قبطاز دہ ہوگئی مبجد قبطاز دہ ہوگئی۔



- ( ٣٦٤٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، قَالَ : قَالَ لِى : لَوُ رَأَيْتَ قَوْمًا رَأَيْتُهُمُ لَتَقَطَّعَتُ كَبِدُك عَلَيْهِمُ.
- (٣٦٣٢٣) حضرت ما لک بن مغول، حضرت ابوهيمن کے بارے ميں روايت کرتے ہيں کہ انہوں نے مجھے کہا: اگرتم ان لوگوں کو د کھے ليتے جن کوميں نے ديکھا ہے تو تم ان پراپنا کليج ٹکڑے ٹکڑے کر ليتے۔
  - ( ٣٦٤٢٤ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : اكْتُمْ حَسَنَاتِكَ أَكْثَرَ مِمَّا تَكْتُمُ سَيُّنَاتِك.
- (٣٦٣٢٣) حضرت ابوحازم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہتم اپنی نیکیوں کواس سے زیادہ چھپاؤ کہ جتناتم اپنی برائیوں کو چھیاتے ہو۔
- ( ٣٦٤٢٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :مَنْ قَرَأَ مِنْتَى آيَةٍ وَهُوَ يَنْظُرُ فِي الْمُصْحَفِ لَمْ يَجِءُ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بِأَفْضَلَ مِنْهُ.
- (٣١٣٢٥) حفرت عمرو بن قيس سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جو خف قر آن پاك كى دوصد آيات كى تلاوت اس طرح كرتا ہے كه ووقر آن كود كيھ رہا ہوتا ہے تو كوئى آ دمى اس دن اس خف سے افضل كام كرنے والانہيں ہوتا۔
- ( ٣٦٤٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ : مَا رَأَيْت أَحَدًّا أَعُلَمَ بِفُتْيَا مِنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَسَمِعْته يَقُولُ : مَا أَمْلِكُ مِنَ الدُّنِيَا شَيْئًا إِلَّا حِمَارًّا.
- (٣٦٣٢٦) حفزت عمرو بروایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید سے بڑاعالم فتو کی نہیں دیکھااور میں نے انہیں بیر کہتے سا کہ میں دنیا میں سے صرف ایک گدھے کا مالک ہوں۔
- (٣٦٤٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى فِي قَوْلِهِ : ﴿ اللَّهِ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴾ قَالَ :هُمَ الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ.
- (٣٦٣٢) حضرت الوالفَّى سے ارشاد خداوندى ﴿ أَلَّا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ كے بارے میں روایت ہے کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جب دیکھا جائے تو خدایا د آجائے۔
- ( ٣٦٤٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ مَا لَهُ عِنْدَ اللهِ فَلْيَنْظُرُ مَا لِلنَّاسِ عِنْدَهُ.
- (۳۲٬۲۸) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جس آ دمی کویہ بات خوش کرتی ہے کہ دہ اللہ کے پاس موجودا پی حالت کود کیھے تو اس کویہ د کھنا جا ہے کہ اس کے پاس لوگوں کی کیا حالت ہے۔
- ( ٣٦٤٢٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ فَلُوبُهُمْ ﴾ قَالَ : الْمَوْتُ .

- (٣١٣٢٩) حضرت مجامد ع ﴿ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُو بَهُمْ ﴾ كى بار يس روايت ب فرمايا بيموت ب-
- ( ٣٦٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ سَالِمٍ ﴿وَاعْبُدُ رَبَّك حَتَّى يَأْتِيَك الْيَقِينُ﴾ قَالَ : الْيَقِينُ : الْمَوْتُ.
- (٣٦٣٣٠) حضرت سالم سے ﴿وَاعْبُدُ رَبَّك حَتَّى يَأْتِيك الْيَقِينُ ﴾ كے بارے ميں روايت بـ فرمايا: الْيَقِينُ عـ مراد موت بـ
- ( ٣٦٤٣١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ:حَلَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الرَّبِيعَ بُنَ خُشَيْمٍ جَاؤُوهُ بِرَمُلٍ، أَوِ اشْتُرِى لَهُ رَمُلٌ فَطُرِحَ فِي بَيْتِهِ ، أَوْ فِي دَارِهِ ، يَعْنِي يَجْلِسُ عَلَيْهِ.
- (٣٦٣٣) حفرت ربع بن منذر،اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حفرت ربع بن خثیم کے پاس لوگ کنگریاں لے کرآئے یا ان کے لیے کنگریاں خریدی گئیں ہیں بیان کے گھریاان کے کمرہ میں ڈالی گئیں۔ یعنی وہ اس پر بیٹھتے تھے۔
  - ( ٣٦٤٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُرِّيَّةِ الرَّبِيعِ بْنِ خُنَيْمٍ ، قَالَتْ : كَانَ عَمَلُ الرَّبِيعِ سِرًّا.
    - (٣١٣٣٢) حفرت رئيع بن تشيم كى سربير سے روايت بوه كهتى بين كد حفرت رئيع كاعمل مخفى موتا تھا۔

مِلُكِ مَنْ لَا يُبَالِي أَصَغِيرٌ أَجِذَ مِنْ مِلْكِهِ ، أَوْ كَبِيرٌ.

- ( ٣٦٤٣٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ الشِّخْيرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ﴾ قَالَ : مَا يَسِيلُ بَيْنَ جِلْدِ الْكَافِرِ وَلَحْمِهِ
- (٣٦٣٣٣) حفزت ابن عباس ولا تو سارشاد خداوندي ﴿ مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے۔وہ كہتے ہيں۔ بدوہ پانی ہے جو كافر كى جلداوراس كے گوشت كے درميان چلتا ہے۔
- (٣٦٢٣٥) حفرت حسن سے روایت ہے کہ بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا۔ اس کی موت کا وقت آیا تو اس کے اہل مملکت اس کے علی مسلکت اس کے پاس آئے اور کہنے لگے۔ آپ، اپنے بعد شہروں اور لوگوں کوکس کے لیے جیموڑ رہے ہیں؟ تو اس بادشاہ نے جواب دیا۔اےلوگو! تم جابل ندر ہنا۔تم سب اس ذات کی ملکت میں ہوجس کواس کی پروانہیں ہے کہ اس کی ملک سے یہ چیز



( ٣٦٤٣٦ ) حَذَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِى الْأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ بِخَيْرٍ إِذَا قَالَ لِلَّهِ وَإِذَا عَصِلَ لِلَّهِ. (٣٦٣٣ ) حَفَرت حَن عدوايت بوه كَتِ بِن كه جب تك آ دى الله كے ليے كمل

کرتاہے تب تک وہ خیر پرزہتاہے۔

( ٣٦٤٣٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ :يَا ابْنَ آدَمَ ، إِنَّ لَك سِرًّا ، وَإِنَّ لَك عَمَلاً وَإِنَّ لَكَ عَلَانِيَةً ، فَسِرُّك أَمْلَكُ بِكَ مِنْ عَلَانِيَتِكَ ، وَإِنَّ لَك عَمَلاً وَإِنَّ لَكَ قَوْلاً فَعَمَلُك أَمْلَكُ بِكَ مِنْ قَوْلِك.

(٣١٣٣٧) حضرت ابوالاهب بيان كرتے ہيں كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت حسن كو كہتے سنا:اے آ دم كے بيٹے! تيراايك پوشيده

حال ہےاورایک تیرا ظاہری حال ہے۔ پس تیرا پوشیدہ حال، تیرے ظاہر سے زیادہ تیرے قبضہ میں ہے۔ ایک تیرانمل ہےاورایک تیراقول ہے۔ پس تیرانمل، تیرے قول سے زیادہ تیرے قبضہ میں ہے۔

( ٣٦٤٣٨ ) حَذَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَذَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، قَالَ سَمِعُت الْحَسَنَ يَقُولُ :يَا ابْنَ آدَمَ ، تُبْصِرُ الْقَذَى فِى عَيْنِ أَخِيك وَتَذَّعُ الْجِذْلَ مُعْتَرِضًا فِى عَيْنِك.

(٣١٣٣٨) حضرت ابوالا دہب بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کو کہتے سنا۔اے ابن آ دم! تجھے اپنے بھائی کی آ کھکا تزکاد کھائی دیتا ہے اوراپی آ نکھ میں موجود شہتر بھی تو چھوڑ دیتا ہے۔

( ٣٦٤٣٩ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، أَنَّ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا إِذَا سَمِعَ أَحَدُهُمْ يُثْنَى عَلَيْهِ ، أَوْ دَخَلَهُ عُجْبٌ ثَنَى مَنْكِبَيْهِ ، وَقَالَ :خَشَفْتُ لِلَّهِ.

(٣٦٣٣٩) حضرت عطاء بن سائب بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوالبختر ی اوران کے ساتھی جب کی کواپنے بارے میں تعریف کہتے سنتے یا نہیں عجب محسوں ہوتا تو وہ اپنے کندھوں کوموڑ لیتے اور کہتے۔ میں اللہ کے لیے خشوع کرتا ہوں۔

( ٣٦٤٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ قِيلَ لِلْحَسَنِ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، أَيَنَامُ الشَّيُطَانُ ، قَالَ :لَوْ عَفَلَ لَوَجَدَهَا كُلُّ مُؤْمِنِ مِنْ قَلْبِهِ.

(۳۱۴۴۰) حضرت ہوت ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن سے پوچھا گیا۔اے ابوسعید! کیا شیطان سوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا:اگروہ غافل ہوتا تو اس بات کو ہرموئن اپنے دل میں محسوں کرتا۔

( ٣٦٤٤١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، قَالَ سَمِعْت الْحَسَنَ ، أَنَّهُ قَالَ : لِلشَّرِّ أَهُلُّ وَلِلْحَيْرِ أَهُلُّ وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا كُفِيَهُ.

(۳۶۴۳) حضرت ابوالا شہب بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بیان کرتے ہیں۔ شرکے اہل بھی ہیں اور خیر کے اہل بھی ہیں۔ جو شخص کسی چیز کوچھوڑ دیتا ہے تو اس کو اس کی کفایت ہو جاتی ہے۔ ( ٣٦٤٤٢ ) حَلَّانَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ زِيَادٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : وَاللَّهِ مَا اسْتَقَرَّ لِعَبْدٍ ثَنَاءٌ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يَسْتَقِرَّ لَهُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ.

(٣٦٣٣٢) حطرت كعب بروايت بروه كہتے ہيں كەخداكى قىم إكسى بنده كى تعريف زمين ميں نہيں تظہرتى يبال تك كدوه اس كے ليے آسان ميں قرار كيژليتی ہے۔

( ٣٦٤٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ إِلَى أَبِى مُوسَى : أَمَّا بَغُدُ فَإِنَّ الْقُوَّةَ فِي الْعَمَلِ أَنُ لَا تُؤَخِّرُوا عَمَلَ الْيُوْمِ لِغَدٍ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ تَدَارَكَتُ عَلَيْكُمَ الْأَعْمَالُ فَلَمْ تَدُرُوا أَيُّهَا تَأْخُذُونَ فَأَضَعُتُمْ ، فَإِذَا خُيِّرْتُمْ بَيْنَ أَمْرِيْنِ أَحَدُهُمَا لِلدُّنِيَا وَالآخَرُ لِلآخِرَةِ فَاخْتَارُوا أَمْرَ الآخِرَةِ عَلَى أَمْرِ الدُّنِيَا ، فَإِنَّ الدُّنِيَا تَفْنَى ، وَإِنَّ الآخِرَةَ تَبْقَى ، كُونُوا مِنَ اللهِ عَلَى وَجَلٍ فَاخْتَارُوا أَمْرَ اللهِ فَإِنَّهُ يَنَابِيعُ الْقُلُوبِ.

(٣٦٣٣٣) حضرت ضحاک کے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دائیو نے حصرت ابوموی کوتر برفر مایا: اما بعد!

بیٹک عمل میں قوت ہے۔ تم آئ کا کام کل پرنہ چھوڑ نا۔ کیونکہ تم جب اس طرح کرو گے تو بہت سے اعمال تمبارے او پرجمع ہوجا کیں
گے۔ تہہیں چنے گا کہ تم ان میں سے کس کولو۔ پھر تم ضیاع کرو گے۔ پس جب تہہیں دوکاموں کے درمیان اختیار دیا جائے۔
ان میں سے ایک دنیا کے لیے ہو۔ اور دوسرا آخرت کے لیے ہو۔ تو تم آخرت کے کام کود نیا کے کام پرترجے دو۔ کیونکہ دنیا فانی ہے
اور آخرت باتی ہے اور تم اللہ کی طرف سے خوف پر ہو۔ اور تم اللہ کی کتاب سیھو۔ کیونکہ وہ علم کے چشمے ہیں اور دلوں کی بہار ہے۔
( ٣١٤٤٤) حَدَّنَا جَوِیرٌ ، عَنْ فَاہُوسَ ، عَنْ أَبِیدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : مَنْ رَاء ی رَاء ی اللّٰهُ بِدِ .

(٣٦٣٣٣) حفزت ابن عباس جان على سے روايت ہے وہ كہتے ہيں جو تحص ريا كارى كرتا ہے تو اللہ تعالى بھى اس كے ساتھ دكھلا وا كرس گے۔

( ٣٦٤٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى زَكَرِيَّا ، قَالَ :بَلَغَنِى أَنَّ الرَّجُلَ إذَا رَاءَى بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ أُخْبِطَ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ.

(٣٦٣٥) حفرت عبداللد بن الى زكريا سے روايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كه مجھے يہ بات بينى كه جب آ دى اپنے كى ممل ميں ريا كارى كرتا ہے تواس كے اس سے پہلے والے عمل ضائع ہوجاتے ہيں۔

( ٣٦٤٤٦) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جُنْدُبًّا الْعَلَقِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يُسَمَّعُ يُسَمَّعُ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يُرَاءِ يُرَاءِ اللَّهُ بِهِ (بخارى ١٣٩٩ ـ مسلم ٢٢٨٩)

(٣٦٣٣٦) حضرت جندب علقی فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله مَلِّفَظَيَّةٍ نے ارشاد فرمایا:'' جِوِّحْف ناموری چاہتا ہے۔الله تعالیٰ اس کورسوا کرتے ہیں اور جو محف ریا کاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دکھلا واکرتے ہیں۔ الناب شيدمتر جم (جلدوا) في مستف ابن الي شيدمتر جم (جلدوا)

( ٣٦٤٤٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ بَهُدَلَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا رَزِينٍ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ: مَنْ يُسَمِّعُ يُسَمِّعُ اللَّهُ بِهِ ، وَمَنْ يُرَاءِ اللَّهُ بِهِ ، وَمَنْ تَوَاضَعَ تَخَشُّعًا رَفَعَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ تَعَظَمَ تَطَاوُلاً وَضَعَهُ اللَّهُ.

(٣٦٣٧) حفرت عبدالله فرماتے ہیں جو تحف ناموری جاہتا ہے تو الله اس کورسوائی دیتے ہیں اور جو تحف ڈرکر تو اضع اختیار کرتا ہے۔ اللہ اس کو بلند کرتے ہیں اور جو دراز ہو کر بڑا بنتا جاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کرادیتے ہیں۔

( ٣٦٤٤٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ شَيْخٍ يُكَنَّى أَبَا يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يُسَمِّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحَقَّرَهُ وَصَغَّرَهُ. (احمد ٢٢٣)

( ۱۲۲۸ m ) حضرت عبدالله بن عمرو ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله سِیَّاتِفِیْکَا بِیَ ارشاد فرمایا:'' جو محض لوگوں میں نامور کی جاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ساری مخلوق میں رسوا کرے گااوراس کو حقیراور صغیر کریں گے۔

( ٣٦٤٤٩ ) حَدَّنَنَا بَكُرُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِيسَى بُنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْعَوْفِى ، عَنْ الْعَوْفِى ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ رَاء ى رَاء ى اللَّهُ بِهِ. (ترمذى ٢٣٨١ ـ ابن ماجه ٢٠٢٨)

(٣٦٣٩) حضرت ابوسعید ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله مِلِّنظَةَ فِي ارشاد فر مایا: ' وجو محض نا موری جا ہتا ہے تو الله اس کورسوا کر دیتا ہے اور جو محض ریا کاری کرتا ہے تو اللہ اس کے مہاتھ دکھلا واکرتا ہے۔

( ٣٦٤٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ هَشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَقَدُ أَدُرَكُت أَقُوَامًا مَا كَانُوا يَشْبَعُونَ ذَلِكَ الشَّبَعَ ، إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَأْكُلُ حَتَّى إِذًّا رُدَّ نَفَسُهُ أَمْسَكَ ذَابِلاً نَاحِلاً مُقْبِلاً عَلَى شَأْنِهِ

(۳۲۵۰) حفرت حن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ تحقیق میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے جواس طرح نے پیٹ سیراب کر کے نہیں کھاتے تھے۔ وہ لوگ کھانا کھانے کے بعد بھی کمزور نجیف اور پہلے کی طرح چست ہوتے تھے۔

( ٣٦٤٥١ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا دَخَلْنَا عَلَى الْحَسَنِ خَرَجْنَا ، وَمَا نَعُدُّ الدُّنيَا شَيْئًا.

(۳۱۴۵۱) حفرت افعت ہے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جب ہم حفزت حسن کے پاس جاتے تو ہم اس عال میں باہرآتے کہ ہم دنیا کو بھیمیں سجھتے تھے۔

( ٣٦٤٥٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ قَالَ : مِنَ الإيمَان.

(٣٦٣٥٢) حفرَت حسن سے قرآن مجيدگي آيت ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ كيارے يس مقول ہے كماس سے مرادايمان سے محروم بونا ہے۔

( ٣٦٤٥٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :قَالَ الْحَسَنُ :مِنْ أَشُرَاطِ ، أَوِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ يَأْتِيَ المَوْتُ خِيَارَكُمْ فَيَلْقُطُهُمْ كَمَا يَلْقُطُ أَحَدُكُمْ أَطَايِبَ الرُّطِبِ مِنَ الطَّبَقِ.

(٣٩٣٣) حضرت ابومبویٰ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے فرمایا: قرب قیامت کی علامات میں ہے یہ بات ہے کہ موت تم میں سے بہتر لوگوں کو آئے اور ان کواس طرح اُنچک لے جس طرح تم میں سے کوئی بلیٹ میں سے عمدہ تھجوریں

ا هاليها ہے۔ ( ٣٦٤٥٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَلَّامٍ بْنِ مِسْكِينٍ ، قَالَ :فَالَ الْحَسَنُ :أَهِينُوا الدُّنْيَا فَوَاللهِ لَأَهْنَأَ مَا تَكُونُ

بو المعلقية . (٣٦٣٥٣) حضرت سلام بن مسكين سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت حسن نے فر مايا :تم دنيا كى اہانت كرو۔ غدا كى قتم! بيتم پر اتنى بى ہلكى ہوگى جتناتم اس كو ہلكا كرو گے۔

( ٢٦٤٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : صَوَامِعُ الْمُؤْمِنِينَ بُيُوتُهُمْ.

(٣٦٣٥٥) حفرت حسن بروايت ہوہ كہتے ہيں كدابل ايمان كے عبادت فانے ان كے كھر ہيں۔

( ٣٦٤٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفُيَانَ بُنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى قَوْلِهِ : ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ ﴾ قَالَ :الْجَنَّةُ ﴿وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾ قَالَ :النَّارُ.

(٣٧٣٥٢) حضرت سى ارشاد خداوندى ﴿فَضُوبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ لَهُ بَابٌ بَاطِئُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ ﴾ كى بار يشروايت بدوه كمتة بين كماس مراد جنت بداور ﴿وَظَاهِرُهُ مِنْ قِيلِهِ الْعَذَابُ ﴾ مراد جنم ب

( ٣٦٤٥٧ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، غَنِ الْحَسَنِ ﴿يَوْمَنِذٍ يَتَذَكُّرُ الإِنْسَانِ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى

یَفُولُ یَا لَیْنِی قَدَّمْت لِحَیَاتِی ﴾ قَالَ: عَلِمَ وَاللهِ أَنَّهُ صَادِف هُنَاكَ حَیَاةٌ طَوِیلَةٌ لَا مَوْتَ فِیهَا آخر ما عَلَیْهِ.
(٣١٢٥٤) حفرت حسن سے ارشادِ خداوندوی ﴿ یَوْمَنِدْ یَتَذَکّرُ الإِنْسَانُ وَأَنَّی لَهُ الذَّکْرَی یَفُولُ یَا لَیْنَنِی قَدَّمْت لِحَیَاتِی ﴾ کے بارے میں روایت ہے۔ فرماتے ہیں: خداکی تم اوہ یہ بات جان لے گاکہ یہاں ایک لمی زندگی شروع ہونے والی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔

( ٣٦٤٥٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ حَدِيثُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ أَمْرَ دُنْيَاهُمْ ، لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ حَاجَةٌ ، فَلَا تُجَالِسُوهُمْ.

( ٣٦٣٥٨) حضرت حسن سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایساز مانیآ ئے گا کہ وہ اپنی محبدوں میں اپنی دنیا کے امور کی بات کریں گے۔اس میں خدا کے لیے کوئی حاجت نہیں ہوگی ۔ پس تم ان کی مجلس اختیار نہ کرنا۔

( ٣٦٤٥٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿فَلَا يُخْرِ حَنَّكُمَا مِنَ الْحَنَّةِ فَتَشْقَى ٥٠



قَالَ : عَنَى بِهِ شَقَاءَ الدُّنْيَا فَلَا تَلْقَى ابْنَ آدَمَ إِلَّا شَقِيًّا نَاصِبًا.

(٣٦٢٥٩) حضرت حسن سے ارشاد خداوندی ﴿ فَلَا يُحْوِ جَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ كے بارے میں روایت ہے وہ كہتے ميں۔اس سے خداكى مراد' ونیاكى بربختى' ہے۔ پس توكى ابن آ دم كؤبيس ملے كا تكريد كدوہ بد بخت اور نامراد ہوگا۔

( ٣٦٤٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :قرَأَ الْحَسَنُ هَذِهِ الآيَةَ ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ قَالَ : مَا أَسْمَعُهُ ذَكَرَ فِي وَلَدِهِمَا خَيْرًا ، حَفِظَهُمَا اللَّهُ بِحِفْظِ أَبِيهِمَا.

(٣٦٢٠) حضرت ابوموی سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے بیآیت ﴿وَ کَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ﴾ تلاوت کی۔ فرمایا: میں نے بیہ بات نی کداللہ نے ان کے بیج میں خیر کاؤ کر کیا ہو۔ اللہ نے ان کی حفاظت ان کے والد کی وجہ سے فرمائی۔

( ٣٦٤٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِقٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شَهِيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ ثَمَنُ الْجَنَّةِ. (٣٦٣١) حفرت حسن سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ جنت کی تیمت ہے۔

( ٣٦٤٦٢ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ :اتَّقُوْا فِيمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَحْسَنُوا فِيمَا رَزَقَهُمْ.

(٣٦٣٦٢) حضرت اساعیل بن الی خالد سے روایت ہے کہ حضرت حسن کہا کرتے تھے۔جو چیز اللہ نے لوگوں پرحرام کی ہے وہ اس ہے ڈرتے ہیں اور جو چیز اللہ نے لوگوں کو دی ہے اس میں اچھائی کرتے ہیں۔

( ٣٦٤٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي اللَّمُنِيا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ قَالَ فِي الدُّنْيَا الْعِلْمُ وَالْعِبَادَةُ ، وَفِي الآخِرَةِ الْجَنَّةُ.

(٣٦٣٦٣) حفرت حسن سے ارشادِ باری تعالی ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِوَةِ حَسَنَةً ﴾ کے بارے میں روایت ہے۔فرمایا: دنیا میں علم اور عبادت اور آخرت میں جنت۔

( ٣٦٤٦٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ﴿وَلَا تَنْسَ نَصِيبَك مِنَ الدُّنْيَا﴾ قَالَ :قَدَّمَ الْفَضْلَ وَأَمْسِكُ مَا يُتُلِّغُكَ.

(٣٦٣٦٣) حفرت حسن سے ارشادِ باری تعالی ﴿ وَ لَا تَنْسَ نَصِيبَك مِنَ الدُّنْيَا ﴾ كے بارے میں روایت ہے فرمایا: اضافی چیز آ گے بھیجے دواوراتی چیز روکو جو تہمیں (منزل یر ) پہنچادے۔

( ٣٦٤٦٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ﴿ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ﴾ قَالَ : عَلَى الصَّرَاطِ
 يَرُهُ الْفِيَامَةِ

رد) مرس کے استان ہے ارشادِ باری تعالی ﴿ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے۔ فرمايا: قيامت كے دن بل صراط يربيه ہوگا۔ هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدوا) کي په ۱۹۹ کي کاب الزهد

( ٣٦٤٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ أَبِي الْإِشْهَبِ ، قَالَ : قرَأَ الْحَسَنُ حَتَّى بَلَغَ : ﴿ وَلَا يَذُكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ قَالَ: إنَّمَا قَلَّ لَأَنَّهُ كَانَ لِغَيْرِ اللهِ.

(٣٦٣٦٢) حضرت ابوالاهب سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے قراُت شروع کی یہاں تک کہ ﴿وَلاَ

یَذُکُوُونَ اللَّهُ إِلاَّ فَلِیلاً﴾ تک پنچے۔فرمایا: یقوڑےصرف اس لیے ہیں کہ یہ غیراللہ کے لیے (بہت) ہوتے ہیں۔ پر پیریم مور پر پر دیجہ کے دیر سے دیر برو دی ہور ور دیتے ویر اور دیتے ویر پر ور پر پر برو سرو

( ٣٦٤٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ أَبِي الْأَشْهَبِ ، قَالَ : قَرَأَ الْحَسَنُ : ﴿التَّانِبُونَ الْعَابِدُونَ﴾ قَالَ : تَابُوا مِنَ الشَّرُكِ وَبَرِئُوا مِنَ النِّفَاقِ.

(٣٦٣٧٤) حضرت الوالا فهب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے قرآن مجید کی آیت ﴿ التَّانِبُونَ الْعَابِدُونَ ﴾ تلاوت کی تو فرمایا: انہوں نے شرک سے توب کی اوروہ نفاق سے بری ہوئے۔

( ٣٦٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ بَشِيرٌ بُنُ عُقْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : الْعُلَمَاءُ ثَلَاثَةٌ : مِنْهُمْ عَالِمٌ لِنَفْسِهِ فَحَسَنٌ ، وَمِنْهُمْ عَالِمٌ لِنَفْسِهِ ، وَمِنْهُمْ عَالِمٌ لِنَفْسِهِ فَحَسَنٌ ، وَمِنْهُمْ عالِمٌ لَا لِنَفْسِهِ ،

مِنْهُمْ عَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ فَلَلِكَ أَفْضَلُهُمْ وَخَيْرُهُمْ ، وَمِنْهُمْ عَالِمٌ لِنَفْسِهِ فَحَسَنٌ ، وَمِنْهُمْ عالِمٌ لاَ لِنَفْسِهِ ، وَهِنْهُمْ عَالِمٌ لِنَفْسِهِ ، وَهِنْهُمْ عَالِمٌ لاَ لِنَفْسِهِ ، وَلاَ لِغَيْرِهِ فَلَلِكَ شَرَّهُمْ.

(٣٦٣٦٨) حضرت حسن فرماتے ہیں۔علاء تین طرح کے ہیں۔بعض وہ علاء ہیں جواپیے نفس کے لیے اور دوسروں کے لیے عالم ہیں۔ بیعلاء میں ہے فضل اور بہتر ہیں۔اوربعض وہ علاء ہیں جواپیے نفس کے لیے عالم ہیں۔ بیجی بہتر ہیں۔اوربعض علاءوہ ہیں جوندا سے نفس کے لیے ہیں اور ندکسی غیر کے لیے۔ بیعلاء میں سے بدترین ہیں۔

( ٣٦٤٦٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَ يَوْخَذُ عَنْكَ إِلَّا كَانَ لَكَ فِيهِ نَصِيبٌ. إمَامًا لَأَهْلِهِ إمَامًا لحيه إمَامًا لِمَنْ وَرَاءَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلُ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُوْخَذُ عَنْكَ إِلَّا كَانَ لَكَ فِيهِ نَصِيبٌ. (٣٢٣١٩) حضرت صروايت م وه كمتم بين كمتم بين عرفته الله الله على الما عند ركمتا م كدوه الإالى كا، الله

رد ۱۳۱۷) سرت ن حروایت موقواس کویدکام کرنا چاہیں کے بو س ان بات کی مسلامیت رفعا مے کروہ ایچا اس میں میں اور است قبیلہ کا اور ان سے آگے والے لوگول کا امام بوقواس کویدکام کرنا چاہیے۔ کیونکہ تم سے جو چیز بھی لی جائے گی اس میں تمہارا حصد بوگا۔ ( ۳۱٤۷ ) حَدَّقُنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَذُرَ کُت أَفْوَاهًا يَعُزِمُونَ عَلَى أَهَالِيهِمْ أَنْ لاَ یَرُدُّوا سَائِلاً.

(۳۲۴۷۰) حفرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے جوابیے گھر والوں کواس بات پر پکا کرتے تھے کہ وہ کسی سائل کو واپس نہیں کریں گے۔

( ٣٦٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ تَلَا : ﴿وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعُدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَيْتِهِمْ شُرَّعًا﴾ الآيَةَ ، قَالَ : كَانَ حُوتٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ عليهم فِي يَوْمٍ وَأَحَلَهُ لَهُمْ فِي سِوَى ذَلِكَ ، فَكَانَ يَأْتِيهِمْ فِي الْيَوْمِ الَّذِي حُرْمَ عَلَيْهِمْ كَأَنَّهُ الْمَخَاصُ ، مَا يَمْتَنِعُ مِنْ أَحَدٍ ، فَجَعَلُوا يَهُمُّونَ وَيُمُسِكُونَ حَتَّى أَخَذُوهُ فَأَكَلُوا وَاللهِ بِهَا أَوْخَمَ أَكُلَةً أَكَلَهَا قَوْمُ لُوطٍ أَبْقَى خِزْيًا فِى الدُّنْيَا وَأَشَدَّ عُقُوبَةً فِى الآخِرَةِ ، وَايْمُ اللهِ لَلْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللهِ مِنْ حُوتٍ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ جَعَلَ مَوْعِدَ قَوْمِى السَّاعَةَ ، وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ.

(۳۱۲۷۱) حضرت حسن کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے ﴿وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقُرْیَةِ الَّتِی کَانَتُ حَاضِرَةَ الْہُورِ اِذْ یَعُدُونَ فِی السَّبْتِ إِذْ تَالِیْهِمْ حِیتَانُهُمْ یَوْمَ سَیْتِهِمْ شُرَّعًا ﴾ پوری آیت تلاوت کی ۔ تو فرمایا: یہ ایک مچھلی حمی می اللہ تو اللہ تعالیٰ کے باس اس دن نے ایک دن ان پرحرام کیا تھا اور اس کے علاوہ بقیہ دنوں میں اس کولوگوں کے لیے حلال کمیا تھا۔ پس یم پھلی ان کے پاس اس دن حالمہ اون کی طرح کی آ جاتی تھیں۔ جو کی کوئیس روکی تھی۔ چتا نچہان لوگوں نے ارادہ کیا اور (اس کو) روکنا شروع کیا۔ یبال تک کہوہ اس کو پکڑ لیتے اور پھر کھا لیتے ۔ خدا کی شم! اس کھانے ہے بڑھ کرکوئی کھانا نہیں ہے جولوگوں نے بھی کھایا ہو۔ اس نے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں شدیر بن عذاب کو چھوڑ دیا۔ اور خدا کی شم! مومن تو خدا کے ہاں مجھلی سے زیادہ حرمت رکھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے قیامت کے دن کا وعدہ کررکھا ہے اور قیامت زیادہ وحشت ناک اور ہوکرر ہے والی ہے۔

( ٣٦٤٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ ، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ أَظُنَّهُ قَالَ خَيْرًا، جَعَلَ لَهُ زَاجِرًا مِنْ نَفْسِهِ يَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ ، وَيَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ.

(٣٦٣٢) حفزت محمد ئے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ بات کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب کی بندہ کے ساتھ خیر ک ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے اس کے اپنفس کی طرف ہے ایک زاجرمقرر کردیتے ہیں جواس کو خیر کا تھم دیتا ہے اور اس کومئر ہے روکتا ہے۔

(٣٦٤٧٣) حَذَثَنَا رَيدٌ بْنُ الحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا كُلْتُومُ بْنُ جَبْرٍ ، قَالَ : كَانَ الْمُتَمَنَّى بِالْبَصْرَةِ يَقُولُ : فِقُهُ الْحَسَنِ وَوَرَعُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَعِبَادَةُ طَلْقِ بْنِ كُلْتُومُ بُنُ جَبْرٍ ، قَالَ : كَانَ الْمُتَمَنِّى بِالْبَصْرَةِ يَقُولُ : فِقُهُ الْحَسَنِ وَوَرَعُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَعِبَادَةُ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ وَحِلْمُ أَبْنِ يَسَارٍ.

(٣٦٢٧٣) حضرت كلثوم بن جبير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه بصرہ ميں متمنى كہا كرتا تھا۔حضرت حسن كى فقہ،حضرت محمد بن سيرين كاورع ،حضرت طلق بن حبيب كى عبادت اورا بن بيار كاحكم (بيمثال) ہے۔

( ٣٦٤٧٤ ) حَذَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، قَالَ :سَمِعُتُ مُورَقًا الْعِجْلِتِي يَقُولُ :مَا رَأَيْت أَحَدًا أَفْقَهَ فِي وَرَعِهِ ، وَلَا أَوْرَعَ فِي فِقْهِهِ مِنْ مُحَمَّدٍ ، وَقَالَ أَبُو قِلاَبَةَ : اصْرِفُوهُ حَيْثُ شِنْتُمْ فَنَجِدُونَهُ أَشُدَّكُمْ وَرَعًا وَأَمْلَكُكُمْ لِنَفْسِهِ.

(٣٦٢٥٣) حفرت مؤرق عجل كتب بين كديس نے حضرت محمد طليعيذ سے بڑھ كرا في فقد ميں پر بيز گارى كرنے والا ، اور اپني پر بيز گارى ميں فقد ركھنے والانبيں و يكھا۔حضرت ابوقلاب كتبے بيں۔تم اس كو جہاں بھى چھير دو۔تو وہ تم اس كوسب سے زيادہ مصنف ابن الي شيبر مترجم (جلدو) في المحالي المح

پر ہیز گاری کرنے والا اورتم میں سے اپنفس کاسب سے زیادہ ما لک ہوگا۔

- ( ٣٦٤٧٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُ الدرن مِنَ الدِّينِ.
- (٣٦٣٧٥) حضرت محمد بروايت بوه كہتے ہيں كدميں دين ميں كوئي ميل كچيل نہيں جانيا۔
- ( ٣٦٤٧٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَلَّامُ بُنُ مِسْكِينِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ طَلْحَةَ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ :إِنَّ نَفْسَ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ كَانَتُ أَهْوَنَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ اللهِ مِنْ نَفْسِ ذُبَابِ.
- (٣٦،٤٦) حضرت عمران بن عبدالله بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن میتب کانفس، الله کے معاملہ میں ان پر کھی ہے بھی زیادہ ملکا تھا۔
- (٣٦٤٧٧) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يُكُثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي مَجْلِسِهِ :اللَّهُمَّ سَلِّمُ سَلِّمُ.
- (٣٩٢/٧٧) حضرت کی بن سعید ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن میتب اپنی مجلس میں اکثریہ کہا کرتے تھے۔ اے اللہ! سلامتی فرما۔اے اللہ! سلامتی فرما۔
- ( ٣٦٤٧٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : قَالَ كَعْبٌ : مَا نَظَرَ اللّهُ إِلَى الْجَنَّةِ قَطُّ إِلَّا ، قَالَ : طِبْتِ لَأَهْلِكَ فَازُدَادَتْ عَلَى مَا كَانَتُ طِيبًا حَتَّى يَدُخُلَهَا أَهْلُهَا. (طبراني ٤٥)
- (۳۱۳۷۸) حضرت کعب کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جنت کی طرف بھی نہیں دیکھا گرید کے فرمایا بتم اپنے اہل کے لیے اچھی ہوجاؤ۔
  - چنانچیوہ اپنی اچھائی کے باو جودمزید اچھی ہوتی ہے یہاں تک کہ اہل جنت جنت میں داخل ہو جا کیں گے۔ پیدانچیوہ اپنی انجھائی کے باو جودمزید انجھی ہوتی ہے یہاں تک کہ اہل جنت جنت میں داخل ہو جا کیں گے۔
- ( ٣٦٤٧٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحِ الْأَنْصَارِیِّ ، عَنْ کَعْبِ ، قَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ :يَا رَبِ ، إِنِّى لَيَحْزُنْنِى أَنْ لَا أَرَى أَحَدًا فِى الْأَرْضِ يَعْبُدُكُ غَيْرِى ، فَبَعَتَ اللَّهُ مَلَّائِكَةً تُصَلِّى مَعَهُ وَتَكُونُ مَعَهُ.
- (٣٦٥٤٩) حفرت كعب سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحفرت ابراہيم نے عرض كيا۔ا بے پروردگار! مجھے اس بات سے ثم ہوتا ہے كەروئے زمين پرمير سے علاوہ تيرى عبادت كوئى نەكر سے۔ چنانچەاللەتعالى نے فرشتوں كو بھيجا جوحفرت ابراہيم كے ساتھ ہوتے تھے اوران كے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔
- ( ٣٦٤٨ ) حَلَّنَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تَوْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا مُتَعَلِّمَ خَيْرٍ ، أَوْ مُعَلِّمَهُ.
- (۳۲۴۸۰) حضرت کعب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کدد نیااور جو یکھدد نیامیں ہے دہ سارا پکھیلعون ہے سوائے خیر کے سکھنے اور سکھانے والے کے۔

هي مسنف ابن الي شيبه متر جم (جلام) کي که کي ۲۰۱ کي که کي ۲۰۱ کي که کاب الزهد

( ٣٦٤٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ أَنَّ كَعْبًا قَالَ فِي قَوْلِهِ :﴿وَقُرُسِ مَرْفُوعَةٍ﴾ قَالَ :عَلَى مَسِيرَة أَرْبَعِينَ عَامًا.

(٣٦٣٨) حضرت مطرف سے روایت ہے كہ حضرت كعب نے ارشاد خداوندى (وَفُرُ شِي مَرْ فُو عَقِي كے بارے ميں فرمايا: چاليس سال كى مسافت تك \_

( ٣٦٤٨٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، فَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عُن عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ : يُؤْتَى بِالرَّئِيسِ فِي الْخَيْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالَ لَهُ : أَجِبُ رَبَّك ، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ فَلَا يُخْجَبُ عَنْهُ ، فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَرَى مَنْزِلَةٌ وَمَنَازِلَ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ كَانُوا يُجَامِعُونَهُ عَلَى الْخَيْرِ وَيُعِينُونَهُ عَلَيْهِ ، فَيُقَالَ لَهُ : هَذِهِ مُنْزِلَةُ فُلَانِ وَهَذِهِ مَنْزِلَةً فُلَانِ ، فَيَرَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْكَرَامَةِ ، وَيَرَى مَنْزِلَتَهُ أَفْضَلَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ ، وَيُكْسَى مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ ، ويغلَّفه مِنْ رِيح الْجَنَّةِ ، وَيُشْرِقُ وَجُهُهُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْقَمَرِ ، قَالَ هَمَّامٌ : أَحْسَبُهُ ، قَالَ : لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، قَالَ : فَيَخُرُجُ فَلاَ يَرَاهُ أَهْلُ مَلا إِلَّا قَالُوا : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ، حَتَّى يَأْتِيَ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ كَانُوا يُجَامِعُونَهُ عَلَى الْخَيْرِ وَيُعِينُونَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ :أَبْشِرُ يَا فُلَانُ ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَدَّ لَك فِي الْجَنَّةِ كَذَا ، وَأَعَذَ لَك فِي الْجَنَّةِ كَذَا وَكَذَا ، فَمَا زَالَ يُخْبِرُهُمْ بِمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْكَرَامَةِ حَتَّى يَعْلُوَ وُجُوهَهُمْ مِنَ الْبَيَاضِ مِثْلُ مَا عَلَا وَجْهَهُ ، فَيَعْرِفُهُمَ النَّاسُ بِبَيَاضِ وُجُوهِهِمْ فَيَقُولُونَ :هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْجَنَّةِ ، وَيُؤْتَى بِالرَّئِيسِ فِي الشَّرُّ فَيْقَالَ لَهُ :أَجِبُ رَبَّك ، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ فَيُحْجَبُ عَنْهُ وَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ ، فَيَرَى مَنْزِلَتَهُ وَمَنَّازِلَ أَصْحَابِهِ ، فَيُقَالَ :هَذِهِ مَنْزِلَةُ فُلَانِ وَهَذِهِ مَنْزِلَةُ فُلَان ، فَيَرَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِيهَا مِنَ الْهَوَان ، وَيَرَى مَنْزِلْتَهُ شَوًّا مِنْ مَنَازِلِهِمْ ، قَالَ :فَيَسُوذُ وَجُهُهُ وَتَزْرَقُنُ عَيْنَاهُ ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ قَلَنْسُوَةٌ مِنْ نَارٍ ، فَيَخْرُجُ فَلاَ يَرَاهُ أَهْلُ مَلا إِلاَّ تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْهُ ، فَيَأْتِي أَصْحَابَهُ الَّذِينَ كَانُوا يُجَامِعُونَهُ عَلَى الشَّرِّ وَيُعِينُونَهُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْك ، قَالَ : فَيَقُولُ : مَا أَعَاذَكُمَ اللَّهُ مِنِّى ، فَيَقُولُ لَهُمْ : أَمَا تَذْكُرُ يَا فُلَانُ كَذَا وَكَذَا ، فَيُذَكِّرُهُمَ الشَّرَّ الَّذِى كَانُوا يُجَامِعُونَهُ وَيُعِينُونَهُ عَلَيْهِ ، فَمَا يزَالَ يُخْبِرُهُمْ بِمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ فِي النَّارِ حَتَّى يَعْلُو وُجُوهَهُمْ مِنَ السَّوَادِ مِثْلُ مَا عَلاَ وَجْهَهُ ، فَيَعْرِفُهُمَ النَّاسُ بِسَوَادِ وُجُوهِهِمْ فَيَقُولُونَ :هَوُلَاءِ أَهُلُ النَّارِ.

(٣٦٣٨٢) حضرت كعب سے روايت ہوہ كہتے ہيں كہ قيامت كے دن خير ميں سردارى كرنے والے ايك سرواركولا يا جائے گا اور اس كو كار اس كار كى طرف لے جايا جائے گا اور اس سے جاب نہيں كيا جائے گا۔ پھر اس كو كہا جائے گا۔ اپنے رب كو جواب دو۔ پھر اس كواس كے دب كی طرف لے جايا جائے گا اور اس سے جاب نہيں كيا جائے گا۔ يا جائے كا چنا خير وہ اپنی اور اپنے ساتھ خير كے كاموں ميں معاونت اور ہاتھ بٹانے والوں كی منز اس كو جنت منز يس دئيے ہو كھے اللہ تعالى نے اس كے ليے جنت منز يس دئيے ہو كھے اللہ تعالى نے اس كے ليے جنت

(اورشریوں کے سردار کو لا یا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا۔ تو اپنے رب کو جواب دے۔ پس اس کو اس کے رب کی طرف لے جایا جائے گا۔ پھراس ہے پردہ کردیا جائے گا اور اس کو جہنم کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا اور وہ (وہاں) اپنی اور اپنی ساتھیوں کی منزل دیکھے گا۔ اس کو کہا جائے گا۔ یہ نقلاں کی منزل ہے اور یہ فلاں کی منزل ہے پس وہ وہاں خدا کی طرف سے تیار کردہ ذلت کود کھے گا اور وہ اپنی منزل دیگر تمام لوگوں سے بدتر ویکھے گا۔ راوی کہتے ہیں۔ اس پراس کا چرہ سیاہ اور آسکھیں نیلی ہوجا کی گا ور وہ اپنی منزل دیگر تمام لوگوں سے بدتر ویکھے گا۔ راوی کہتے ہیں۔ اس پراس کا چرہ سیاہ اور آسکھیں نیلی ہوجا کی گی۔ پھروہ اپنی اس کے گا جواس کے ساتھ شریش معاونت بھی ویکھے گی وہ اس سے خدا کی بناہ مانے گی۔ پھروہ اپنی اس کے جاتھ ہیں۔ وہ کھا۔ اللہ تعالی تہمیں بھرے ہیں اور اوی کہتے ہیں۔ وہ کھا۔ اللہ تعالی تہمیں بھرے بناہ میں معاونت سے کرتے ہیں۔ وہ کھا۔ اللہ تعالی تا میں معاونت سے کرتے تھے۔ یہ انہیں جہنم میں ان کے لیے تیار شدہ عذا ہی بات کرتا زہے گا۔ یہاں تک کہ اس کے چرے پر چڑھی ہوئی سیا ہی کی موجہ سے بہتیاں لیس کے اور لوگ این کو ان کے چرے پر بھی سیا ہی جہنم والے ہیں۔ طرح ان کے چرے پر بھی سیا ہی جہنم والے ہیں۔ طرح ان کے چرے پر بھی سیا ہی جڑھ جائے گی اور لوگ ان کو ان کو ان کے چرے کی سیا ہی کی وجہ سے بہتیاں لیس کے اور لوگ این کو ان کو ان کے چرے کی سیا ہی کی وجہ سے بہتیاں لیس کے اور لوگ کہیں۔ گے۔ یہنم والے ہیں۔

( ٣٦٤٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، قَالَ :قَالَ لَنَا أَبِى : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْءًا مِنْ زِينَةِ الدُّنِيَا وَرَهُرَتِهَا فَلْيَأْتُ أَهُلُهُ فَلْيَأْمُرُهُمْ بِالصَّلَاةِ وَلْيَصْطَبِرُ عَلَيْهَا ، فَإِنَّ اللَّهَ ، قَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَلَا مَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَلَا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ ﴾ ثُمَّ قَرَأُ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

(٣٦٣٨٣) حضرت ہشام بن عروہ ب روایت ہوہ کہتے ہیں کہ ہمیں ،میرے والدصاحب نے کہاتھا: جبتم میں ہے کوئی دنیا کی زینت اور خوب صورتی کو دیکھے تو اس کو جا ہے کہ وہ اس نے گھر والوں کے پاس آئے اوران کونماز پڑھنے اوراس پرتضہر نے کا تھم هي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلده ا) کي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلده ا) کي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلده ا)

دے كوكدالندتعالى نے اپنے بى يَزْفَظَ عَرْمايا:﴿ وَلاَ تَمُدَّنَ عَيْنَيْكِ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ ﴾ بھرآ پ رائين نے ا آخرتك بدآيت تلاوت فرمانى۔

( ٣٦٤٨٤) حَذَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا رَأَيْت الرَّجُلَ يَعُمَلُ الْحَسَنَةَ فَاعُلَمُ، أَنَّ لَهَا عِنْدَهُ أَحُواتٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ تَدُلُّ عَلَى أُخْتِهَا ، وَإِذَا رَأَيْته يَعْمَلُ السَّيِّنَةَ فَاعُلَمُ ، أَنَّ لَهَا عِنْدَهُ أَحُواتٍ، فَإِنَّ السَّيِّنَةَ تَدُلُّ عَلَى أُخْتِهَا . وَإِذَا رَأَيْته يَعْمَلُ السَّيِّنَةَ فَاعُلَمُ ، أَنَّ لَهَا عِنْدَهُ أَحُواتٍ، فَإِنَّ السَّيِّنَةَ تَدُلُ عَلَى أُخْتِهَا

(٣١٣٨٣) حضرت بشام بن عروہ، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: جبتم کسی آ دمی کو نیکی کرتے دیکھوتو جان او کہ اس کے پاس اور بھی نیکیاں ہیں کیونکہ نیکی ، نیکی پر دلالت کرتی ہے۔ اور جب تم کسی آ دمی کو گناہ کرتے دیکھوتو جان لو کہ اس کے پاس اور بھی گناہ ہیں کیونکہ گناہ گناہ پر دلالت کرتا ہے۔

### ( ٦٣ ) كلام طاوسٍ رحمه الله

### حضرت طاوس طائنیڈ کے آثار

( ٣٦٤٨٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْيُر ، قَالَ:حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:حُلو الدُّنْيَا مُوْ الآخِرَةِ ، وَمُوَّ الدُّنْيَا حُلو الآخِرَةِ.

(٣٦٨٨٥) حضرت طاوى فرماتے بين كددنيا كى مضاس آخرت كى كرواہت ہاوردنيا كى كرواہث آخرت كى مضاس ہے۔

( ٣٦٤٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ:إنَّ الْمُؤْمِنَ لَآ يَحُرُزُ دِينَهُ إِلَّا حُفْرَتُهُ

(٣١٣٨٦) حفرت طاوى فرماتے ہيں كمون كردين كواس كى قبرى بيا على ب

( ٣٦٤٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثِنِي نَافِعُ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ بَشْر بْنِ عَاصِم ، قَالَ : قَالَ طَاوُوسٌ : مَا رَأَيْت مِثْلَ أَحْدٍ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ قَدْ رَأَيْت رَجُلاً لَوْ قِيلَ لِي : مَنْ أَفْضَلُ مَنْ تَغْرِفُ قُلْتُ : فُلاَنْ لِلَالِكَ الرَّجُلِ ، فَمَكَ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ أَحَذَهُ وَجَعٌ فِي بَطْنِهِ فَأَصَابَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فَاسْتَسَحَّ بَطْنَهُ عَلَيْهِ وَاشْتَهَاهُ فباحته فَرَأَيْته فِي نِطْعِ مَا أَدْرِي أَنَّ طَاقَيْهِ أَسُرَعُ حَتَّى مَاتَ عَرَفًا.

(٣٦٥٨٤) .... گذارش: حضرت طاوى كاس اثر كاترجمه بالكل واضح نبيل بوسكا مصنف ابن اني شيبه ك

محتن محمن محتن محمن لم يتضع لي معناه"؟؟

( ٣٦٤٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :كَانَ قَمِيصُهُ فَوْقَ الإِزَارِ والرَّدَاءُ فَوْقَ الْقَمِيصِ. هي مصنف ابن اني شيبه مترجم ( جلد ۱۰ ) کي په مسنف ابن اني شيبه مترجم ( جلد ۱۰ ) کي په مسنف ابن ان اند له د

(٣٦٣٨٨) حضرت ابو ہاشم فرماتے ہیں کہ حضرت طاوس کی قبیص ازار سےاو پراوران کی جا درقیص سےاو پر ہوتی تھی۔

( ٣١٤٨٩ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : أَلَا رَحُلْ يَقُومُ بِعَشْرِ آيَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصْبِحُ قَدُ كُتِبَ لَهُ مِنَةُ حَسَنَةٍ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.

(۳۶۴۸۹) حضرت طاوئ فرماتے ہیں کہ جو مخص رات کونماز میں دس آیات کی تلاوت کریے تو صبح میں اس کے لئے سویا اس سے زیادہ نیکیاں کہ سی جاتی ہیں۔

### ( ٦٤ ) سعِيد بن جبيرٍ رحمه الله

### حضرت سعید بن جبیر دایشید کے آثار

( ٣٦٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: التَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ جِمَاعُ الإِيمَانِ. (٣٦٢٩٠) حضرت سعيد بن جير بلِيْحِ: فرمات بين كمالله يرتوكل كرنا ايمان كى بنياد ہے۔

( ٣٦٤٩١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك صِدْقَ التَّوَكُّلِ عَلَيْك وَحُسْنَ الظَّنِّ بِك.

(٣٦٣٩) حضرت سعيد بن جبير ويطين فرماتے تھے كدا الله! ميں تجھ سے تجھ پر سپچ بھرو سے كی صفت كا سوال كرتا ہوں اور تير سے ساتھ يا گمان كرنے كا سوال كرتا ہوں ۔ ساتھ يا گمان كرنے كا سوال كرتا ہوں ۔

( ٣٦٤٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَتِيقٍ ، قَالَ سَقَيْت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ شَرْبَةً مِنْ عَسَلٍ فِى قَدَحٍ فَشَرِبَهَا ، ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ لاسْأَلَنَ ، عَنْ هَذَا ، فَقُلْتُ :لِمَهُ ؟ فَقَالَ :شَرِبْته وَأَنَا أَسْتَلِلَّهُ.

(٣٩٢٣) حضرت بكير بن عتيق فرمات ميں كديس نے حضرت سعيد بن جبير كوا يك بيالے بيں شہد كا ايك گھونٹ بلايا تو انہوں نے مجھ سے فرمايا كديس نے اس مجھ سے فرمايا كديس نے اس كے بارے بيں ہجى سوال كيا جائے گا۔ بيس نے كہاوہ كيوں؟ انہوں نے فرمايا كديس نے اس كو بيا ہے اور اس سے لذت اٹھائى ہے۔

( ٣٦٤٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِعٌ ، عَنْ عُمَرَ نُنِ ذَرِّ ، قَالَ:قرَأْت كِتَابَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ إِلَى أَبِي:يَا أَبَا عُمَرَ ، كُلُّ يَوْمٍ يَعِيشُ فِيهِ الْمُسْلِمُ فَهُوَ غِنِيمَةٌ.

(۳۶۴۹۳) حضرت عمر بن ذر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کاوہ خط پڑھا جوانہوں نے میرے والد کی طرف لکھا،اس میں مکتوب تھا کہ ہرود دن جس میں مسلمان زندہ رہےوہ اس کے لئے غنیمت ہے۔

( ٣٦٤٩٤ ) حَدَّثَنَا يَحْبَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنُ أَشُعَتُ ، عَنُ جَعْفَرٍ ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ ﴿بَلُ مَكُرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ قَالَ مَرُّ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.



(٣١٣٩٣) حفرت سعيد بن جبير قرآن مجيد كي آيت ﴿ بَلْ مَكُو ۗ اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ ﴾ كي تغيير مين فرماتي بين كهاس سے مراد دن اوررات کا گذرنا ہے۔

- ﴿ ٣٦٤٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ جَغْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : ذَاكِرُ اللهِ فِي الْغَافِلِينَ ( ٣٦٤٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ جَغْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ كَحَامِي الْمُحْتَسِبِينَ.
- (٣٦٣٩٥) حضرت سعيد بن جبير فرمات بين كفلت والول مين الله كاذكركرف والااي بي بيعة يديول كي حفاظت كرف والا ـ ٢٦٤٩٥) حفرت سعيد بن جُبَيْرٍ ﴿وَمَا هُوَ بِالْهَزُلِ ﴾ قَالَ: وَمَا هُوَ
- (٣٦٣٩١) حضرت سعيد بن جير قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَمَا هُوَ بِالْهَزُ لِ ﴾ كي تغير بين فرمات بين كراس سے مرادلعب بـ (٣٦٤٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ ﴿ فَسُحُقًا لَأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ قال :
- (٣١٣٩٤) حفرت معيد بن جيرقر آن مجيد كي آيت ﴿ فَسُحْقًا لأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ كي تغير مي فرمات بي كداس عمراد جہنم کی ایک وادی ہے۔
- ( ٣٦٤٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : ﴿ يَا عِبَادِى الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِى وَاسِعَةٌ ﴾ قَالَ : مَنْ أُمِرَ بِمَغْصِيَةٍ فَلْيَهُوُّبُ.
- (٣٦٣٩٨) حفرت سعيد بن جبر قرآن مجيد كي آيت ﴿ يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ ﴾ كي تفير مين فرماتي مين كدالله كى زمين بهت وسيع ب، جيم عصيت كالحكم ديا جائے وہ بھاگ جائے۔
- ( ٣٦٤٩٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الْأَصْبَعُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ رَدَّدَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ﴾ بِضُعًّا وَعِشْرِينَ مَرَّةً.
- (٣٦٣٩٩) حضرت قاسم بن ابي الوب فرمات بين كه حضرت سعيد بن جبير نے قرآن مجيد كي آيت ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُو جَعُونَ فِيهِ إلى الله ﴾ كوبيس تزياده مرتبدد مرايا
  - ( ٣٦٥٠٠ ) حَدَّثْنَا أَبُو الْأَحْرَصِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿إِنَّا هُدُنَا إِلَيْك ﴾ قَالَ :تُبُ
  - (٣١٥٠٠) حفرت سعيد بن جبير قرآن مجيد كي آيت ﴿إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكِ ﴾ كي تغيير مين فرماتے بين كه بم نے توب كي \_
- ( ٣٦٥.١ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ﴿ بَلَ الإِنْسَان عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴾ قَالَ :شَاهِدٌ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوَ اعْتَذَرَ.
- (٣٦٥٠١) حفرت معيد بن جير قرآن مجيد كي آيت ﴿ بَلَ الإِنْسَان عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴾ كي تغير مين فرماتے بين انسان اپنے

ان برگواہ خواہ عذر پیش کرلے۔ نفس برگواہ خواہ عذر پیش کرلے۔

(٣١٥.٢) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشُوٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ﴿لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ﴾ قَالَ :مَنْسِيَّوْ نَ مُصَيَّعُونَ.

(٣٦٥٠٣) حضرت سعيد بن جبير قرآن مجيد كي آيت ﴿ لَا جَوَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ﴾ كي تفيير ميں فرماتے ہيں كدوه بھلاد يجئے جائيں گے،ضائع كرديئے جائيں گے۔

ر ٢٦٥.٣) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ﴿وَنَكُتُبُ مَا فَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ﴾ فَالَ: مَا نَسوا. (٣٢٥٠٣) حفرت سعيد بن جيرقرآن مجيد كي آيت ﴿وَنَكُتُبُ مَا فَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ﴾ كي تغير بين فرمات بين كه جووه مجول عِيهِ \_

### ( ٦٥ ) حرِيث أبي عبيدة رحمه الله

#### حضرت ابوعبیدہ کے آثار

( ٣٦٥.٤) حَدَّثَنَا عَلِيَّ مُنُ مُسُهِرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :يَقُولُ ، يَعْنِى اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : مَا بَالُ أَقْوَامِ يَتَفَقَّهُونَ بِغَيْرٍ عِبَادَتِى ، يَلْبَسُونَ مُسُوكَ الضَّأْنِ وَقُلُوبُهُمْ أَمَرٌّ مِنَ الصَّبِرِ ، أَبِى يَغْتَرُّونَ أَمْ إِيَّاىَ يَخْدَعُونَ فَبِى حَلَفْتَ لَاْتِيحَنَّ لَهُمْ فِتْنَةً فِى الدُّنْيَا تَذَعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَاناً. (ابن المبارك ٥٠)

(٣٦٥٠٣) حفرت ابوعبیده فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیا ہوا جومیری عبادت کے بغیر مجھدار بنتا جا ہے۔ ہیں؟ وہ بھیٹر کی کھال اوڑھتے ہیں لیکن ان کے دل ایلوے (ایک کڑوا پھل) سے زیادہ کڑوے ہیں۔ کیاوہ میری وجہ سے دھوکے میں ہیں یا مجھے دھو کہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اپنی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آئبیں دنیا میں ایسے فتنے میں بہتلا کروں گا جوان میں سے برد بارکوبھی حیران وسرگر داں کردے گا۔

( ٣٦٥.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، أَنَّ جَبَّارًا مِنَ الْجَبَابِرَةِ ، قَالَ : لَا أَنْتَهِى حَتَّى أَنْظُرَ إِلَى مَنْ فِى السَّمَاءِ ، قَالَ : فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَضْعَفَ خَلْقِهِ فَدَخَلَتُ بَقَّةٌ فِى أَنْفِهِ فَأَخَذَهُ الْمَوْتُ ، فَقَالَ :اضُرِبُوا رَأْسِي ، فَضَرَبُوهُ حَتَّى نَثَرُوا دِمَاغَهُ.

(۳۱۵۰۵) حفرت ابوعبید وفر ماتے ہیں کہ ایک متکبراور سر کش مخص نے کہا کہ میں اس وقت تک ظلم سے باز نہیں آؤں گا جب تک میں آسان میں موجود ساری مخلوق کونہیں و کھے لیتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس پراپی ایک کمزور ترین مخلوق کومسلط کرویا۔ ایک جوں اس کے ناک میں واخل ہوئی اور اس کی موت کا سبب بن گئ۔ وہ کہتا تھا کہ میرے سر پر مارو، لوگوں نے اس کے سر پر اتنامارا کہ اس کا و ماغ ظاہر ہوگیا۔

# ه ابن الي شير متر جم (جلدوا) كي المحالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي

( ٣٦٥.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ مِسْعَرِ ، عَنْ رَبِيعٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ يَقُولُ : إِنَّ الْحُكُمَ الْعَدُلَ لَيُسَكَّنُ الْأَصُوَاتَ عَنِ اللهِ ، وَإِنَّ الْحُكُمَ الْجَائِرَ تَكُثُرُ مِنْهُ الشَّكَاةُ إِلَى اللهِ.

(٣٦٥٠١) حضرت ابوعبيد وفر ماتے ہيں كه انصاف كى حكومت الله تعالىٰ كى طرف ہے آنے والى آ واز وں كو خاموش كراديتى ہے اور ظلم والى حكومت سے الله كى طرف جانے والى شكايتيں ہزھ جاتى ہيں۔

( ٣٦٥.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ﴿إِنَّ هَوُلَاءِ لَشِرْدِمَةٌ قَلِيلُونَ﴾ قَالَ : كَانُوا سِتَّمِئَةِ ٱلْفِ وَسَبْعِينَ ٱلْفًا.

(٣١٥٠٤) حضرت ابومبيده قرآن مجيد كي آيت ﴿إِنَّ هَوُ لَاءِ لَشِوْ ذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾ كي تفسير مي فرماتے جي كه وه چه لا كاستر ہزار لوگ تھے۔

### ( ٦٦ ) كلام عبدِ الأعلى رحمه الله

# حضرت عبدالاعلیٰ کے آثار

( ٣٦٥.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى التَّيْمِيِّ قَالَ : ما من أهل دار إِلَّا ملك الموت يتصفحهم في اليوم مرتين.

(٣١٥٠٩) حفزت عبدالاعلی تیمی فرماتے ہیں کے موت کا فرشتہ ہر گھر میں دن میں دومرتبہ جھا نکتا ہے۔

( ٣٦٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنِ عُبَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى التَّيْمِيِّ ، قَالَ :الْجَنَّةُ وَالنَّارُ لَقِنَتَا السَّمْعَ مِنْ يَنِى آدَمَ ، فَإِذَا سَأَلَ الرَّجُلُ الْجَنَّةَ ، قَالَتُ :اللَّهُمَّ أَدُخِلُهُ فِيَّ ، وَإِذَا اسْتَعَاذَ مِنَ النَّارِ ، قَالَتُ :اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنِّى.

(۳۱۵۱۰) حفرت عبدالاعلی تیمی فرماتے ہیں کہ جنت اور دوزخ انسان کی باتوں کوسنتی ہیں، جب انسان جنت کا سوال کرتا ہے اور جنت کہتی ہے کہ اللہ! اے مجھ میں داخل فر مااور انسان جب جہنم سے پناہ ما نگتا ہے تو جہنم کہتی ہے کہ اے اللہ! اسے مجھ سے پناہ عطافر ما۔ هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلده ۱) کي په مسنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلده ۱)

( ٣٦٥١١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :كَانَ أَبُو صَالِحٍ يَوُمُّنَا ، فَكَانَ لَا يُبَيِّنُ الْقِرَائَةَ مِنَ الرُّقَّةِ.

(۳۱۵۱) حضرت اعمش فرماتے میں کہ حضرت ابوصالح ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔بعض اوقات ان پراتی رفت طاری ہوجاتی کہ قراءت کو داضح نہ کر کیتے تھے۔

(٣٦٥١٢) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، قَالَ : يُحْشَرُ النَّاسُ هَكَذَا وَوَضَعَ رَأْسَهُ وَأَمْسَكَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عِنْدَ صَدْرِهِ.

(٣٦٥١٣) حضرت ابوصالح نے ایک مرتبہ فر مایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو یوں جمع کیا جائے گا، آیفر ماکر انہوں نے اپناسر جھکایا اور سینے کے پاس اپنے داکیں ہاتھ کو ہاکیں ہاتھ پر رکھا۔

( ٣٦٥١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَيِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ﴿يَا وَيُمَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ ، أَنَّ الْعَذَابَ يُحَفَّفُ ، عَنْ أَهْلِ الْقُبُورِ مَا بَيْنَ النَّفُحَتَيُّنِ ، فَإِذَا جَائَتِ النَّفُخَةُ الثَّانِيَةُ ، قَالُوا : ﴿يَا وَيُلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾

(٣٦٥١٣) حضرت ابوصالح قرآن مجيد كى آيت ﴿ يَا وَيُلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَوْقَدِنا ﴾ كى تفسير ميں فرماتے ہيں كه وہ خيال كرتے تھے كه دونوں فخوں كے درميان اہل قبور سے عذاب كوكم كرديا جائے گا۔ جب دوسرا فخه آئے گا تو وہ كہيں گے ﴿ يَا وَيُلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَوْقَدِنا ﴾ .

( ٣٦٥١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : طُوبَى شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَوْ أَنَّ رَاكِبًا رَكِبَ حِقَّةً ، أَوْ جَذَعَةً فَأَطَافَ بِهَا مَا بَلَغَ الْمَوْضِعَ الَّذِي رَكِبُ فِيهِ حَتَّى يَقْتُلُهُ الْهَرَمُ.

(٣٦٥١٣) حضرت ابوصالح فرمائتے ہیں کہ طو بیٰ جنت میں ایک درخت ہے،اگر کوئی سوار کسی جوان اونٹ پرسوار ہواوراس درخت کا چکر لگانا چاہے تو وہ بوڑھا ہو کر مرجائے گالیکن دوبارہ اس جگہنیں پہنچ سکتا جہاں سے چلاتھا۔

( ٣١٥١٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سِنَان ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّة ، عَنْ أَبِي صَالِح ، قَالَ : يُحَاسِبُ بَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ أَرْسَلَ إِلَيْهِمَ الرَّسُلَ فَيُدْخِلُ الْجَنَّةُ مَنْ أَطَاعَهُ وَيُدُخِلُ النَّارَ مَنْ عَصَاهُ : وَيَبْقَى قَوْمٌ مِنَ الْوِلْدَان وَالَّذِينَ هَلَكُوا فِي الْفُتْرَةِ وَمَنْ غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ ، فَيَقُولُ الرَّبُّ بَبَارِكَ وَتَعَالَى لَهُمُ : قَدْ رَأَيْتُمُ وَمُنْ الْوَلْدَان وَالَّذِينَ هَلَكُوا فِي الْفُتْرَةِ وَمَنْ غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ ، فَيَقُولُ الرَّبُّ بَبَارِكَ وَتَعَالَى لَهُمُ : قَدْ رَأَيْتُمُ إِنْ اللَّهُ مَنْ الْعَاعِنِي وَأَدْخَلُت النَّارَ مَنْ عَصَانِي ، وَإِنِّي آمُرُكُمُ أَنْ تَذُخُلُوا هَذِهِ النَّارَ ، فَيَخُرُجُ إِنَّهُ مَنْ الْعَاعِنِي وَأَدْخَلُت النَّرَ مَنْ تَصَانِي ، وَإِنِّي آمُرُكُمُ أَنْ تَذُخُلُوا هَذِهِ النَّارَ ، فَيَخُرُجُ لَهُ مَنْ مَنْ وَخَلَهَا كَانَتُ نَجَاتَهُ ، وَمَنْ نَكُصَ فَلَمْ يَدُخُلُهَا كَانَتُ هَلَكَتَهُ .

(٣٦٥١٥) حضرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان لوگوں سے حساب لیا جائے گاجن کی طرف رسول بھیجے جاتے تھے۔ان کی اطاعت کرنے والے جنت میں اور نا فرمانی کرنے والے جہنم میں جائیں گے، پھر بچوں، فتر ت ِرسل کے زمانے میں انتقال کرجانے والوں اورمغلوب العقل لوگ باقی رہ جائیں گے۔اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہتم نے دیکھ لیا کہ ٹیں نے اپنی هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلده ا) کچھ کي الله کا کھي الله کا کھي الله کا کھي الله الله کھي الله کا کھي الله کا کھي الله کي الله ک

اطاعت کرنے والوں کو جنت میں اور اپنی نافر مانی کرنے والوں کوجہنم میں داخل کردیا۔ میں تمہیں عکم دیتا ہوں کہتم اس آگ میں داخل ہو جاؤ۔ پھر جنم سے ان کے لئے پچھ گردنیں نکلیں گی ، جو اس میں داخل ہونے لگے گا وہ نجات پالے گا اور جو پیچھے ہٹے گا وہ بلاک ہو جائے گا۔

( ٣٦٥١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ﴿وُجُوهٌ يَوْمَنِذٍ نَاضِرَةٌ﴾ قَالَ : حَسَنَةٌ ﴿إِلَى رَبُّهَا نَاظِرَةٌ﴾ قَالَ :تَنْتَظِرُ النَّوَابَ مِنْ رَبِّهَا.

(٣٦۵١٦)حفرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ﴿وُجُوهٌ یَوْمَنِدْ نَاضِرَةٌ ﴾ سےمرادخوبصورت چبرےاور ﴿إلَی رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ سےمرادیہ ہے کہ دواینے رب سے بدلے کا انتظار کررہے ہوں گے۔

# ( ٦٧ ) يحيى بن وتَّابِ رحمه الله

# حضرت لیجیٰ بن و ثاب طِیشُویۂ کے آثار

( ٣٦٥١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَحْيَى، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى كَأَنَهُ يُحَاطِبُ رَجُلاً مِنْ إِقْبَالِهِ عَلَى صَلاَتِهِ. (٣٦٥١٤) حفرت يَكِيٰ جبنماز رِرْحَ تَصَوْنماز مِين الري توجهوتي جيسے كئ آدى سے بات كرر ہمول۔

( ٣٦٥١٨ ) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَخْيَى ، قَالَ : كَانُوا إِذَا كَانَتْ فِيهِمْ جِنَازَةٌ عُرِفَ ذَلِكَ فِى وُجُوهِهُمْ أَيَّامًا

(۳۶۵۱۸) ُ حضرت بچیٰ بن و ٹاب فرماتے ہیں کہ اسلاف جب کی جنازے کود کیھتے تھے تو کئی دن تک ان کے چبروں پراس کے آٹار ہاقی رہتے تھے۔

( ٣٦٥١٩) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ يَحْيَى إِذَا قَصَى الصَّلَاةَ مَكَثَ سَاعَةً تُعُرَفُ عَلَيْهِ كَابَةُ الصَّلَاةِ

(٣٦٥١٩) حضرت يحينًى بن وثاب جب نماز پورى كر ليتے تھے كافی دير تك ان كے چېرے پرنماز كے آثار د كھائی ديتے تھے۔

# ( ٦٨ ) كلامر أبِي إدرِيس رحمه الله

### حضرت ابوا درلیں راہٹھیئے کے آثار

( ٣٦٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ :لَقِيت الضَّحَّاكَ بِخُرَاسَانَ وَعَلَىَّ فَرُوْ لِي خَلِقٌ ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ :قَالَ أَبُو إِدْرِيسَ :قَلْبٌ نَقِىٌّ فِي ثِيَابٍ دَنِسَةٍ خَيْرٌ مِنْ قَلْبٍ دَنِسٍ فِي ثِيَابٍ نَقِيَّةٍ.

(٣٦٥٢٠) حضرت ضرار بن مرہ کہتے ہیں کہ میں خراسان میں حضرت ضحاک سے ملاء اس وقت میر ہے بدن پر پرانالباس تھا۔

مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدوا)

حضرت ضحاک نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت ابوا در لیس فرماتے ہیں کہ میلے کپڑوں میں موجود صاف دل صاف کپڑوں میں موجود میلے دل سے بہتر ہے۔

( ٣٦٥٢١ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيْ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ الْجَعَلُ نَظُرِى عِبَرًا وَصَمْتِي تَفَكُّرًا وَمَنْطِقِي ذِكْرًا.

(٣٦٥٢١) حضرت ابوادر ليس دعا ما نگا کرتے تھے کہا ہے اللہ! مير ہے ديکھنے کوعبرت ،ميری خاموثی کونظکراور ميری کويائی کوذکر ہناد ہے۔

( ٣٦٥٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ، عَنْ صَفْوَانَ بُنِ سُلَيْمٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُسْلِمِ الْحَوُلَانِتُى : كَانَ النَّاسُ وَرَقًا لَا شَوْكَ فِيهِ ، وَإِنَّهُمَ الْيُوْمَ شَوْكٌ لَا وَرَقَ قِيهِ ، إِنَّ سَابَبَتَهُمْ سَابُوك ، وَإِنَّ نَاقَدْتَهُمْ نَاقَدُوكَ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُمْ لَمْ يَتْرُكُوك.

(٣١٥٢٢) حضرت ابوسلم خولانی فرماتے ہیں کہ لوگ ایک ایسے ہے کی طرح تھے جس میں کوئی کا نٹا نہ ہو۔ آج وہ ایک ایسے کاننے کی طرح ہیں جس میں کوئی پیے نہیں ہے۔ اگرتم انہیں گالی دو گے تو وہ تمہیں خوب گالیاں دیں گے ادرا گرتم ان کے عیب بیان کرو گے تو دہ تمہاری خوب برائی بیان کریں گے ادرا گرتم انہیں جھوڑ دو گے تو دہ تمہیں نہیں جھوڑیں گے۔

( ٣٦٥٢٢) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، قَالَ : جَلَسْت ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى أَبِى إَدْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ وَهُوَ يَقُصُّ ، فَقَالَ :أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ كَانَ أَطْيَبَ النَّاسِ طَعَامًا ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ قَدْ نَظَرُوا إِلَيْهِ ، قَالَ : إِنَّ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا كَانَ أَطْيَبَ النَّاسِ طَعَامًا ، إِنَّمَا كَانَ يَأْكُلُ مَعَ الْوَحْشِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُخَالِطُ النَّاسَ فِي مَعَانِشِهِمْ.

(٣٦٥٢٣) حضرت ابن شباب فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ابوادریس خولانی کی مجلس میں بیٹھاوہ کوئی واقعہ بیان کررہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا میں تنہیں اس مخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا کھانا تمام لوگوں میں زیادہ پاکیزہ تھا؟ جب لوگوں نے ان کی طرف دیکھا تو فرمانے لگے کہ حضرت بچی بن ذکر یا کا کھانا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ تھا۔ وہ تنہائی میں کھاتے تھے کیونکہ انہیں یہ بات بسندنگھی کہ وہ لوگوں کے ساتھ ان کی زندگی میں شریک ہوں۔

( ٣٦٥٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ قَالَ :قَالَ أَبُو مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ : مَا عَمِلْت عَمَلًا أُبَالِي مَنْ رَآنِي إِلَّا حَاجَتِي إِلَى أَهْلِي وَحَاجَتِي إِلَى الْغَانِطِ.

(٣٦٥٢٣) حضرت ابومسلم خولانی فرماتے ہیں كەمیں نے دواعمال كے سواكوئی ايساعمل نہیں كيا جس كے بارے میں مجھےاس بات كى پرواہوكەكوئى دىكھ لے گاايك اپنى بيوى سے حاجت كاپوراكر نا اور دوسرايت الخلاء جانا۔

( ٢٦٥٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ ، قَالَ : لَا يَهْتِكُ اللَّهُ سَتْرَ

هي مصنف ابن ابي شير مترجم (جلدوا) کي هي ۱۳ کي هي کتاب الزهد کي مصنف ابن ابي شير مترجم (جلدوا) کي هي کتاب الزهد عَدْدٍ فِي قَلْدِهِ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ مِنْ حَيْدٍ.

(۳۶۵۲۵) حصرت ابوادریس فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس بندے کی پردہ دری نہیں فر ماتے جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر مجمی خیر موجود ہو۔

( ٢٦٥٢٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنُ أَبِي مُسْلِمِ الْحَوْلانِيِّ ، قَالَ : أَرْبَعٌ لَا يَقْبَلُنَ فِي أَرْبَعٍ : مَالُ الْيَبَيمِ وَالْعُلُولُ وَالْحِيانَةُ وَالسَّرِقَةُ لَا يُقْبَلُنَ فِي حَبِّ ، وَلَا عُمْوَةٍ ، وَلَا جِهَادٍ ، وَذَكَرَ حَرُفًا آخَرَ. (٣٦٥٢٢) حضرت ابوسلم خولانی فرماتے ہیں کہ چار چیزیں چار چیزوں میں قابلِ قبول ہیں پیتم کا مال، دھوکہ، خیانت اور چوری، حج، عمرے، جہاداوراکی چیزیں قابل قبول نہیں۔ (راوی نے چھی چیز کانام نہیں لیا)

### ( ٦٩ ) حديث أبي عثمان النّهدِيّ رحمه الله

### حضرت ابوعثمان نہدی ولیٹیلا کے آثار

( ٣٦٥٢٧) حَدَّنَنَا عَفَّانُ ، فَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ فَابِتٍ ، فَالَ : فَالَ أَبُو عُنْمَانَ النَّهُدِيُّ : إِنِّى الْأَعْلَمُ حِينَ يَذُكُرُنِي رَبِّي ، فَالُوا : وَكَيْفَ ذَاكَ ، فَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿فَاذُكُرُ وِنِي أَذُكُرُ كُمْ ﴾ فَإِذَا ذَكُرْت اللَّهَ ذَكَرُت اللَّهَ ذَكُرُ وَي يَذُكُرُ وَنِي أَذُكُرُ كُمْ ﴾ وَإِذَا ذَكُرْت اللَّهَ ذَكُرُ وَي يَذُكُرُ وَي الْأَكُولُ فَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَّ مُعَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَالْمُوالَّالُكُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُولِي وَالْمُولِ وَالْمُولِقُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُولُ وَاللَّ

( ٢٦٥٢٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرُنَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَبِي زَيْنَبَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ يَقُولُ: مَا فِي الْقُرْآنِ

آيَةٌ أَرْجَى عِنْدِى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيْنًا ﴾.

(٣٦٥٢٨) حفرت ابوعثمان فرمات بي كرقرآن مجير كا تدرمير حنيال مين امت كے لئے اس سے زياده اميد دلانے والى آيت كوئى نييں ۔ الله تعالى فرمات بي ﴿وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيْنًا ﴾.

### ( ٧٠ ) أبو العالِيةِ رحمه الله

### حضرت ابوعالیہ طِیْنید کے آثار

( ٣٦٥٢٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ﴾ قَالَ : قَلِيلًا مَا يَنَامُونَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ.

(٣٦٥٢٩)حضرت ابوعالية قرآن مجيد كي آيت ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ كي تفير مين فرمات جي كه وه رات كو

( ٣٦٥٣ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ قَالَ :لَيْسَ أَنْتُمُ ، أَنْتُمُ أَصْحَابُ الذُّنُوبِ.

(٣٢٥٣٠) حضرت ابوعالية قُر آن مجيد کي آيت ﴿ لَا يَمَتُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ کي تفسير ميں فرماتے ہيں که اس سے مرادتم نہيں تم تو گناه والے ہو۔

( ٣٦٥٣١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنُ عَوْفٍ، عَنُ أَبِي الْمِنْهَالِ أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ رَأَى رَجُلاً يَتَوَضَّأُ، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ ، فَقَالَ : إِنَّ الطَّهُورَ بِالْمَاءِ حَسَنٌ ، وَلَكِنَّهُمُ الْمُطَهَّرُونَ مِنَ الذَّنُوبِ.

بن الموربين واجعيبي من المستهوين الحان الما المسهور بالمهاء حسن الورسهم المستهوري من المالوب. (٣٦٥٣) حضرت ابوعاليد في الكير آدمي كود يكها جووضوكرر باتها، جب وه وضوكر چكاتواس في كبا كدا اللد مجهة توب كرف

والوں میں سے بنا اور مجھے پاک ہونے والوں میں سے بنا۔ بین کرحضرت ابوعالیہ نے فرمایا کہ پانی کے ذریعے پاکی حاصل کرنا اچھی ہات ہے کیکن اصل بات گنا ہوں سے پاک ہونا ہے۔

( ٣٦٥٣٢ ) حَذَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ التَّيْمِىِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْتِمَ الْقُرْآنَ آخِرَ النَّهَارِ أَخَّرَهُ إِلَى أَنْ يُمْسِى ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْتِمَهُ آخِرَ اللَّيْلِ أَخَّرَهُ إِلَى أَنْ يُصْبِحَ.

(٣٦٥٣٢) حضرت ابوعالیہ کامعمول تھا کہ جب بھی وہ دن کے آخری جھے میں قر آن مجیدختم کرتا چاہیے تو اے شام تک مؤخر فرماتے اورا گر بھی رات کے آخری جھے میں قر آن مجیدختم کرنے لگتے تو اسے صبح تک مؤخرفرماتے۔

( ٣٦٥٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ عُثْمَانَ ، عَنُ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ : قَالَ لِى أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَعْمَلُ لِغَيْرِ اللهِ فَيَكِلَكَ اللَّهُ إِلَى مَنْ عَمِلْت لَهُ.

(٣٦٥٣٣) حفرت ابوعاليه فرمات بين كه مجھ ب دسول الله مَثَرِّفَتَعَ اللهِ كَالله كَ فرمايا كه الله كغير كے لئے عمل نه كروورنه الله تنه بيں اى بے حوالے كرد ہے گاجس كے لئے تم نے عمل كيا تھا۔

( ٣٥٢٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْحًا يُقَالَ لَهُ : زُفَرٌ يَذُكُرُ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ حَبْنَوٍ ، قَالَ : الصَّعْقَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

(٣٦٥٣٨) حفرت فيس بن حبر فرمات بين كه صعقه شيطان كي طرف ہے۔

( ٣٦٥٢٥ ) حَدَّنَنَا حُسِينُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ : مَا أَتَتُ عَلَى عَبْدٍ لَيْلَةٌ قَطُّ إِلاَّ، قَالَتُ : ابْنَ آذُمْ ، أَحُدِثُ فِيَّ حَيْرًا فَإِنِّى لَنْ أَعُودَ عَلَيْك أَبَدًا.

(٣٦٥٣٥) حضرت موی جنی نقل کرتے ہیں کہ ہرآنے والی رات بیاعلان کرتی ہے کہ اے ابن آ دم! مجھ میں خیر کا کام انجام دے دے کیونکہ میں دوبارہ بھی تیرے پاس لوٹ کرنہیں آؤں گی۔



# ( ۷۱ ) حدِيث إبراهِيم رحمه الله حضرت ابراہيم نحعي ولينيو كآثار

( ٣٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، أَنَّ الْحَسَنَ بُنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ : سَمِعْت إبْرَاهِيمَ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ عَبُدًا اكْتَتَمَ بِالْعِبَادَةِ كَمَا يَكْتَتِمُ بِالْفُجُورِ لِأَظْهَرَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْهُ.

(٣٦٥٣٦) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگر بندہ عبادت کو بھی اسی طرح چھپائے جس طرح گناہ کو چھپا تا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اے خلاج کردےگا۔

( ٣٦٥٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحْيُونَ الزِّيَادَةَ وَيَكُرَهُونَ النَّقُصَانَ ، وَيَقُولُ : شَيْءٌ دِيمَةٌ.

(٣١٥٣٧) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كه اسلاف عبادت ميں زياده كومتحب قرارديتے تصاور كى كو كروہ بتاتے تھے۔

( ٣٦٥٣٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُوقَةَ ، قَالَ :زَعَمُوا ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَقُولُ : كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا جِنَازَةً ، أَوْ سَمِعَنَّا بِمَيِّتٍ يُعْرَفُ ذَلِكَ فِينَا أَيَّامًا لَأَنَّا قَدْ عَرَفْنَا ، أَنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِهِ أَمْرٌ صَيَّرَهُ إِلَى الْجَنَّةِ ، أَوِ النَّارِ، وَأَنْكُمْ تَحَدَّثُونَ فِي جَنَائِزِكُمْ بِحَدِيثِ دُنْيَاكُمْ.

(٣١٥٣٨) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب ہم کی جنازہ میں شریک ہوتے یا کسی کے انقال کے بارے میں سنتے تو کئی دن تک ہم پراس کے اثرات رہتے۔ کیونکہ ہم جانتے تھے کہ اب اس پر ایسا معاملہ وقوع پذیر ہو چکا ہے جواسے جنت یا جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ اور تم جنازوں میں دنیا کی باتیں کرتے ہو!

( ٣٦٥٣٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :بَيْنَا رَجُلٌ عَابِلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِذْ عَمَدَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهَا ، قَالَ : فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَوَضَعَهَا فِي النَّارِ حَتَّى نَشَّتُ.

(٣٦٥٣٩) حفرت ابرائيم فرماتے بيل كەلىك عبادت گزارآ دى الىك عورئت كے پاس تھا،اس كے دل ميں براخيال آيا اوراس في درت كى رائ بهرائيم فرماتے بيل كرا كھ بوگيا۔ في درت كى رائ بهرائي بهرائي تنبه بوااوراس نے اپناس اتھ كوآگ ميں ركھا يبال تك كداس كا ہاتھ بل كررا كھ بوگيا۔ (٣٦٥٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبِ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ حَوْشَبِ ، قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : قَلَمَا قَرَأْت هَذِهِ الآيةَ إِلَّا ذَكُرُت بَرُدَ الشَّرَاب : ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ .

(٣٦٥٠٠) حفرت ابراہيم فُرماتے بين كه جب بھى بين ميں بيآيت پڑھتا ہوں جھے شنرا پانى يادآ جاتا ب ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْنَهُونَ ﴾.

( ٣٦٥٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا الْعَبْدِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ بَكَى فِى مَرَضِهِ ، فَقَالُوا لَهُ : يَا أَبَا

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ا) و المحالي الذهد المحالي الذهد المحالي الذهد المحالي ا

عِمْرَانَ ، مَا يُبْكِيك ، فَقَالَ : وَكَيْفَ لَا أَبْكِى وَأَنَا أَنْتَظِرُ رَسُولًا مِنْ رَبِّي يُبَشِّرُنِي إِمَّا بِهَذِهِ وَإِمَّا بِهَذِهِ.

- (٣٦٥٣١) حضرت ابراہیم نخعی اپنے مرض الوفات میں روئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اے ابو عمران! آپ کوکس چیز نے را یا؟ انہوں نے فر مایا کہ میں کیوں ندروؤں حالا نکہ میں اپنے رب کے قاصد کا انظار کررہا ہوں تا کہ وہ جھے یا تو اس چیز کی (جنت کی) یااس چیز کی (جنت کی) یااس چیز کی (جنبم کی) بشارت دے!
- ( ٣٦٥٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، قَالَ : رَأْى إِبْرَاهِيمُ أَمِيرَ خُلُوَانَ يَمُرُّ بِدَوَابَّهِ فِي زَرْعٍ ، فَقَالَ :الْجَوْرُ فِي طَرِيقِ خَيْرٌ مِنَ الْجَوْرِ فِي الدِّينِ.
- (٣١٥٣٢) حفرت داصل فرماتے ہیں كەحفرت ابراہيم تنى نے حلوان كے امير كود يكھا كدوه اپنى سواريوں كوكھيت ميں سے لے كر گزرر ہاتھا، انہوں نے فرمایا كدراسته ميں ظلم كرنادين ميں ظلم كرنے سے بہتر ہے۔
- ( ٣٦٥٤٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴾ قَالَ :الغساق : مَا يَتَقَطَّعُ مِنْ جُلُودِهِمْ ، وَمَا يَسِيلُ مِنْ بَشَرِهِمْ.
- (٣١٥٣٣) حفرت ابراہيم قرآن مجيد كي آيت ﴿ حَمِيمًا وَعَسَاقًا ﴾ كي تفيير ميں فرماتے ہيں كه غساق وہ چيز ہے جوان كى كل موئى كھالوں سے اس كى جلد ير بہے گی۔
- ( ٣٦٥١٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُجَاهِدٍ ﴿ يُنَبَّأُ الإِنْسَانِ يَوْمَئِدٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴾ قَالَا : بِأَوَّلِ عَمَلِهِ وَآخِرِهِ.
- (٣٦٥٣٣) حضرَت ابراہیم اور حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿ يُنَبُّنَّ الإِنْسَان یَوْمَنِیدْ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ انسان کے اس کے اول وآخرا ممال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔
- ( ٣٦٥٤٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدُنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ﴾ قَالَ: أَشْيَاءُ يُصَابُونَ بِهَا فِي الدُّنيَا.
- (٣٦٥٨٥) حضرت ابرائيم قرآن مجيد كي آيت ﴿وَلَنُدِيفَتَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ﴾ كي تفيرين فرماتے ميں كديده چزيں ميں جوانہيں دنيا ميں پيش آئيں گي۔
- ( ٣٦٥٤٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ :كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ غَطَّاهُ ، وَقَالَ :لَا يَرَانِي أَقْرَأُ فِيهِ كُلَّ سَاعَةٍ.
- (٣٦٨٣٦) حضرت اعمش فرماتے ہيں كەحضرت ابراہيم تخفى جب قرآن پڑھ رہے ہوتے اوران كے پاس كوئى آ دى آتا تواسے وُھانپ دیتے اور فرماتے كەمىن نہيں جاہتا كہ وہ مجھے ہروقت اس ميں سے پڑھتا ہواد كھے۔
- ( ٣٦٥٤٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : ذَكَرَ إبْرَاهِيمُ ، أَنَهُ أَرْسَلَ إلَيْهِ الْمُخْتَارُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ، قَالَ :



فَطَلَى وَجْهَهُ بِطِلاءٍ وَشَرِبَ دَوَاءٌ وَلَمْ يُأْتِهِمْ ، فَتَرَكُوهُ.

(٣١٥٣٧) حفرت ابن عون فرماتے ہیں كەحفرت ابراہيم ہے كہا كه گيا كه انہيں مختار بن الى عبيد نے بلايا ہے، انہوں نے اپ چېرے برطلاء ل ليا، اور دوالي اوراس كے ياس نہيں گئے۔ انہوں نے بھى انہيں جھوڑ ديا۔

( ٣٦٥٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍ و الْفُقَيْمِيِّ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَنِ ابْتَغَى شَيْنًا مِنَ الْعِلْم يَبْتَغِى بهِ اللهِ آتَاهُ اللَّهُ مِنْهُ مَا يَكُفِيهِ.

(٣٦٥٨٨) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كہ جو تخص علم كوالله كى رضا كے لئے حاصل كرے گا الله تعالى اسے وہ چيز عطا فرمائے گا جواس كے لئے كافی ہوجائے گی۔ ~

( ٣٦٥٤٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْخُشُوعُ فِي الْقَلْبِ.

(٣٦٥٣٩)حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كەخشوع دل ميں ہوتا ہے۔

( ٣٦٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ أَشْفَقَ ثِيَابًا وَأَشْفَقَ قُلُوبًا.

(٣١٥٥٠) حضرت ابراجيم فرمات ميں كهتم سے پہلے لوگ زياده پانے كيٹروں والے اور زياده زم دلوں والے ہوتے تھے۔

( ٣٦٥٥١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سُوقَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ ، إِذَا قَالَ الرَّجُلُ حِينَ يُصْبِحُ :أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ عَشُرَ مَرَّاتٍ أُجِيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَى أَنْ يُمْسِى ، وَإِذَا قَالَهُ مُمْسِيًّا أُجِيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَى أَنْ يُصْبِحَ.

(٣١٥٥) حَفْرَت ابرائيم فَرَمات بين كه جو تحف صبح كے وقت دل مرتبه بيكلمات پڑھے الله تعالىٰ شام تك اے شيطان سے محفوظ ركھے گا (ترجمه) ميں بننے والے اور جانے والے الله كى بناه والے الله كى بناه على الله بيناه على مردود كر شرے۔

( ٢٦٥٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٌّ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ قَمِيصُ إبْرَاهِيمَ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ.

(٣٦٥٥٢) حضرت مغيره فرمات بين كه حضرت ابراہيم كي قميص پاؤں كے تلوے پر ہوتی تھی۔

( ٣٠.٥٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجعُونَ ﴾ قَالَ :يَتُوبُونَ.

(٣٦٥٥٣) حفرت ابراہيم قرآن مجيد كي آيت ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرُّ جِعُونَ ﴾ كي تفسير ميں فرماتے ہيں كہوہ تو به كرتے ہيں۔

### ( ۷۲ ) الشَّعبيّ

# حضرت شعبی الٹیادے آثار

( ٣٦٥٥٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَفْصٍ ، عَنْ شَيْبَان ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَالِدٍ ، عَنِ الشُّعُبِيّ ، قَالَ يَشُرُفُ قَوْمٌ فِي

مستف ابن الي شيبه مترجم (جدوا) و المعالي المعا

الْجَنَّةِ عَلَى قَوْمٍ فِي النَّارِ فَيَقُولُونَ : مَا لَكُمْ فِي النَّارِ ، وَإِنَّمَا كُنَّا نَعْمَلُ بِمَا تُعَلِّمُونَا ، قَالُوا : كُنَّا نُعَلِّمُكُمْ ، وَلاَ نَعْمَلُ بِهِ. وَلاَ نَعْمَلُ بِهِ.

(٣٦٥٥٣) حفرت تعنی فرماتے ہیں کہ پچھلوگ جنت ہے جہنم میں جھانکیں گے تو وہاں انہیں بچھلوگ نظر آئیں گے وہ ان سے

کہیں گے کہتم جہنم میں کیوں ہو؟ ہم تو ان باتوں پڑمل کیا کرتے تھے جوتم ہمیں سکھاتے تھے؟! وہ کہیں گے کہ ہم تمہیں تو سکھایا ۔ ۔ یہ لیا : عما ضدی کے ہیں ۔ ۔

کرتے تھے لیکن خود کمل نہیں کیا کرتے تھے۔ پر تاہیر و مردوں پر در دیر ہے در ہیں۔ یہ دیتر دربر پر برزوں پر دربرو پر بر تاہیر ہے ہیں۔ تاہروں

( ٢٦٥٥٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ﴿ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظُهَرُونَ ﴾ قَالَ : الدَّرَجُ. (٣١٥٥٥ ) حضرت عنى قرآن مجيدكي آيت ﴿ وَمُعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ كي تغير بين فرمات جي كداس عمراد

علقان المان عرف کا فراق بیری ایک هو معارِج علیها یشهروی های بیرین فراف بی که کا تصرف فرهمان این -

( ٣٦٥٥٦ ) حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ عَوْن ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ﴿ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ قَالَ : الذَّهَبُ . الذَّهَبُ . وَسُقُفًا ، قَالَ : الْجُزُوعُ وَزُخُرُفًا ، قَالَ : الذَّهَبُ .

اعدر ج اوسعه اون البحدي آيت ﴿ وَمَعَادِ جَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ كي تفير مين فرمات بين كماس مرادم رحيال

یں۔اور سُقفاً ہے مرادتے ہیں اور زُخرِ فَا ہے مراد سونا ہے۔ میں۔اور سُقفاً ہے مراد تے ہیں اور زُخرِ فَا ہے مراد سونا ہے۔

( ٣٦٥٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ الْعَيْزَارِ ، قَالَ : إِنَّ الْأَقْدَامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَثَلِ النَّبْلِ فِي الْقَرْنِ ، وَالسَّعِيدُ مَنُ وَجَدَ لِقَدَمَيْهِ مَوْضِعًا يَضَعُهُمَا ، وَعِنْدَ الْمِيزَانِ مَلَكْ يُنَادِى : الْقِيَامَةِ كَمَثُلِ النَّبْلِ فِي الْقَرْنِ ، وَالسَّعِيدُ مَنُ وَجَدَ لِقَدَمَيْهِ مَوْضِعًا يَضَعُهُمَا ، وَعِنْدَ الْمِيزَانِ مَلَكْ يُنَادِى : أَلَا إِنَّ فُلَانَ بُنَ فُلَانٍ خَفَّتُ أَلَا إِنَّ فُلَانَ بُنَ فُلَانٍ خَفَّتُ مَوَازِينَهُ فَلَانٍ خَفَّتُ مَوَازِينَهُ فَشَقِى شَقَاءً لَا يَسْعَدُ بَعْدَهُ أَبَدًا.

(٣٦٥٥٧) حضرت عبيدالله بن عيز ارفرمات بين كه قيامت كه دن پاؤل ايسے ہول كے جيسے تيرول كے تقليلے بين تير ہوتے ہيں۔ اس دن خوش نصيب وہ ہوگا جسے اپنا يا ول ركھنے كے لئے جگه ل جائے۔ميزان كے ياس ايك فرشته اعلان كرر ہا ہوگا كه فلال

یں میں اس میں اس میں اس میں ہوگیا وہ آج خوش نصیب ہو گیا اور آج کے بعد بھی وہ بدشمتی کا شکار نہیں ہوگا۔اور فلال بن فلال کے

اعمال کا تراز دہلکاہو گیااوروہ برقسمت ہو گیااورآج کے بعد بھی سعادت کا چبرہ نہ دیکھ سکےگا۔ د مدمودی کے آئی کا ڈوٹر کا رقم کے بیٹر کو گران میری کو ترک کے ایک میرون کی میری کردی کا میری کا کاری کا کاری ک

( ٣٦٥٥٨ ) حَلَّاثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنصَارِ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :لَيغْمَةُ اللهِ عَلَىَّ فِيمَا زَوَى عَنِّى مِنَ الدُّنْيَا أَعْظَمُ مِنْ نِعْمَتِهِ عَلَىَّ فِيمَا أَعْطَانِي مِنْهَا.

(٣٦٥٨) ايك انصارى صاحب فرمايا كرتے تھے كەاللەتغالى كى دودنيادى نعمت جواس نے مجھے عطانبيں كى ، مجھے الله تعالى كى اس نعمت سے زياد دبالاتر محسوس ہوتی ہے جواس نے مجھے عطاكى ہے۔

( ٣٦٥٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ سَمِعَ أَبَاهُ وَعَمَّهُ يَذْكُرَانِ ، قَالَا :كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِيَاسِ مِمَّنْ سَمِعَ ثُمَّ



(٣١٥٥٩) حفرت عبدالملك بن اياس ان لوگول ميس سے متعے جوسنتے اور خاموش موجاتے۔

( ٣٦٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَعْجَبُ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَىَّ أَرْبَعَةٌ : طَلْحَةُ وَزُبَيْد وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَيَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ.

(۳۱۵۲۰) حضرت مجاہد فر ماتے ہیں کہ اہل کو فیہ میں مجھے سب سے پیندیدہ چارلوگ ہیں:طلحہ، زبیدہ محمد بن عبدالرحمٰن اور یحیٰ بن عماد یہ

( ٣٦٥٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيسَ ، عَنُ لَيْتٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِطَلْحَةَ : إِنَّ طَاوُوسًا كَانَ يَكُرَهُ الْآنِينَ ، قَالَ : فَمَا سُمِعَ لَهُ أَنِينٌ حَتَّى مَاتَ.

(٣٦٥٦) حضرت ليف فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت طلحہ ہے كہا كه حضرت طاوس رونے كى آ واز كونا پيند فرماتے تھے۔انہوں نے كہاموت تك ان كےرونے كى آ وازنہيں سى كئى۔

( ٣١٥٦٢) حَلَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ، عَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ :أَعْطَانِي زَيْدٌ الْعَمِّيُّ كِتَابًا فِيهِ، أَنَّ رَجُلاً أَوْصَى ابْنَهُ، قَالَ :يَا بُنى، كُنْ مِنْ نَأَيْهُ مِمَّنُ نَأَيْهُ مِمَّنُ نَأَيْهُ مِمَّنُ نَأَيْهُ مِمَّنُ نَأَيْهُ مِمَّنُ نَأَيْهُ مِمَّنُ نَأَيْهُ كِبَرًا، وَلاَ عَظَمَةُ، وَلَا يَنْسَى وَلَيْسُ دُنُوهُ خَدْعًا، وَلا خِيانَةً ، لا يُعَجِّلُ فِيمَا رَابَهُ ، وَيَعْفُو عَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ، لا يَعُرُّهُ ثَنَاءُ مَنْ جَهِلَهُ، وَلا يَنْسَى وَلَيْسَ دُنُوهُ خَدْعًا، وَلا خِيانَةً ، لا يُعَجِّلُ فِيمَا رَابَهُ ، وَيَعْفُو عَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ، لا يَعُرُّهُ فَنَاءُ مَنْ جَهِلَهُ، وَلا يَنْسَى إِخْصَاءَ مَا قَدْ عَمِلَهُ، إِنْ ذُكِرَ خَافَ مِمَّا يَقُولُونَ، وَاسْتَغْفَرَ مِمَّا لاَ يَعْلَمُونَ، يَقُولُ رَبِّي أَعْلَمُ بِي مِنْ نَفْسِى، وَأَنَا أَعْلَمُ بِي مِنْ نَفْسِى مِنْ غَيْرِى ، يَسْأَلُ لِيَعْلَمَ ، وَيَنْطِقُ لِيَغْنَمَ ، وَيَصْمُتُ لِيسَلَمَ ، وَيُخَالِطُ لِيَفْهَمَ، إِنْ كَانَ فِي وَأَنَا أَعْلَمُ مِنْ فَيْرِى ، يَسْأَلُ لِيعْلَمَ ، وَيَنْظِقُ لِيَغْنَمَ ، وَيَصْمُتُ لِيسَلَمَ ، وَيُخَالِطُ لِيَفْهَمَ، إِنْ كَانَ فِي الْفَافِلِينَ كُتِبَ مِنَ الذَّاكِرِينَ وَإِنْ كَانَ فِي الْذَاكِرِينَ ، لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْغَافِلِينَ ، لَاتَهُ يَلْمَ مَنْ الذَّاكِرِينَ وَإِنْ كَانَ فِي الْذَاكِرِينَ ، لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْغَافِلِينَ ، لَاتَهُ يَذَكُو إِذَا خَفَلُوا، وَلا يَنْسَى إِذَا ذَكَرُوا، قَالَ حُسَيْنٌ : وَزَادَ فِيهِ ابْنُ عُيْهَ : يَمُزُحُ أَلُهُمُ بِحِلْمٍ زَهَا وَتِهِ فِيمَا يَفْنَى كَوْفِيمَا يَنْفَى.

(۳۲۵۲۲) حضرت مسعر فرماتے ہیں کہ بجھے زید کی نے ایک خط دیا جس میں لکھا تھا کہ ایک آدی نے اپنے بیٹے کوفیحت کی کہ اب میرے بیٹے ابیا شخص بن جا جولوگوں ہے بے نیازی اور پاکدامنی کے لئے دورر ہے، نری اور رحمت اس کے قریب ہو، اس کا دور ہونا تکر یا نخوت کی وجہ سے نہ ہو۔ اس کا قریب ہونادھو کہ دینے یا خیانت کرنے کے لئے نہ ہو۔ شک والا کام کرنے میں جلدی نہ کرے۔ جبال تک بو سکے معاف کردے۔ جواسے نہ جانتا ہواس کے تعریف کرنے سے دھو کہ میں نہ پڑے اور جووہ کر چکا ہے اس نہ نہو اس کا ذکر کیا جائے تو لوگوں کی با تیں اسے خوف میں بیٹلا کرویں اور جووہ نہیں جانتے اس پر استغفار کرے۔ علم کے حصول کے لئے صاموش دہے، بات بچھنے کے لئے دوسول کے لئے خاموش دہے، بات بچھنے کے لئے میں جول رکھی، اگروہ غافلین میں شار نہ کیا جائے اور اگر ذاکرین میں سے ہوتو غافلین میں شار نہ کیا جائے اور اگر ذاکرین میں سے ہوتو غافلین میں شار نہ کیا جائے ، اس لئے کہ لوگوں کی غفلت کے وقت ذکر کرتا ہوا ور جب لوگ ذکر کریں اس وقت بھی اپنے رب کونہ بھولے۔ ابن عزیبہ نے جائے ، اس لئے کہ لوگوں کی غفلت کے وقت ذکر کرتا ہوا ور جب لوگ ذکر کریں اس وقت بھی اپنے دب کونہ بھولے۔ ابن عزیبہ نے

اس میں اضافہ کیا ہے کہ وہلم کو ہر دیاری کے ساتھ ملائے ، فناہونے والی چیزوں میں اس کی بے رغبتی ان چیزوں میں رغبت جیسی ہو جو ہاتی رہنے والی ہیں۔

( ٣٦٥٦٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ خَنْمَة ، عَنْ سُوَيْد بُنِ غَفَلَة ، قَالَ : إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَنْسَى أَهْلُ النَّارِ جُعِلَ لِكُلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ تَابُوتًا مِنْ نَارٍ عَلَى قَدْرِهِ ، ثُمَّ أُقْفِلَ عَلَيْهِ بِأَقْفَالِ مِنْ نَارٍ فَلاَ يُضْرَبُ مِنْهُ عِرْقٌ إِلَّا وَفِيهِ مِسْمَارٌ مِنْ نَارٍ ، ثُمَّ جُعِلَ ذَلِكَ التَّابُوتُ فِي تَابُوتٍ آخَرَ مِنْ نَارٍ ، ثُمَّ أَقْفِلَ عَلَيْهِ بِأَقْفَالِ مِنْ نَارٍ ، ثُمَّ يُضْرَمُ بَيْنَهُمَا نَارٌ ، فَلاَ يَرَى أَحَدْ مِنْهُمْ ، التَّابُوتُ فِي تَابُوتٍ آخَرَ مِنْ نَارٍ ، ثُمَّ أَقْفِلَ عَلَيْهِ بِأَقْفَالِ مِنْ نَارٍ ، ثُمَّ يُضُومُ مَيْنَهُمَا نَارٌ ، فَلاَ يَرَى أَحَدْ مِنْهُمْ ، النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمُ ظُلَلْ ﴾ وَذَلِكَ قوله أَنَّ فِي النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمُ طُلَلْ ﴾ وَذَلِكَ قوله تعالى : ﴿لَهُ مُ مِنَا اللَّهُ مِنْ عَنْ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمُ طُلَلْ ﴾ وَذَلِكَ قوله تعالى : ﴿لَكُ مَنْ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمُ طُلَلْ ﴾ وَذَلِكَ قوله تعالى : ﴿لَكُ مُ اللَّهُ مِنْ جَهَنَمُ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِى الظَّالِمِينَ ﴾.

(٣١٥ ١٣) حفرت موید بن عفله فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی اہل جہنم کو بھلائے جانے کا ارادہ فرما کیں ہے ہرایک کے لئے اس کی جہامت کے بقدرایک تابوت بنا کیں ہے چراس پر تالالگادیا جائے گا۔ اس تابوت ہیں آگ کے کیل ہوں ہے۔ چراس تابوت کو آگ کے دوسرے تابوت میں ڈال دیا جائے گا۔ پھراس پر آگ کے مزید تالے لگادیے جا کیں ہے۔ پھران کے درمیان تابوت کو آگ کے دوسرے تابوت میں ڈال دیا جائے گا۔ پھراس پر آگ کے مزید تالے لگادیے جا کیں ہے۔ پھران کے درمیان آگ بھرکادی جائے گا۔ پھر ہوخض یہ سمجھ گا کہ آگ میں اس کے سواکوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے اس فرمان کا بھی مطلب ہے اس ارشادر بانی کا ﴿ لَهُمْ مِنْ جَهَا مَ مِهَادْ وَمِنْ فَرُقِهِمْ غَوَا شِي وَكَذَلِكَ نَجُورِي الظّالِمِينَ ﴾ .

( ٣١٥٦٤) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَيُصْلِحُ بِصَلَاحِ الْعَبْدِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ وَأَهْلَ دُويْرَتِهِ وَأَهْلَ الدُّويْرَاتِ حَوْلَهُ ، فَمَا يَزَالُونَ فِي حِفْظٍ مِنَ اللهِ مَا دَامَ بَيْنَهُمْ. الْعَبْدِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ وَأَهْلَ الدُّويْرَاتِ حَوْلَهُ ، فَمَا يَزَالُونَ فِي حِفْظٍ مِنَ اللهِ مَا دَامَ بَيْنَهُمْ. (٣٢٥٦٣) حَفرتُ مِن مَلَد رَفرماتِ بِي كَه الله تعالى بندے كى نيكى كى وجہ اس كى الله وادراس كے لوجہ كو الله كو بير الله على على الله على على الله على اله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

( ٣٦٥٦٥) حَلَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَغْيَن ، عَنْ أَبِى حَرْبِ بْنِ أَبِى الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ ، قَالَ :إِنَّ الرَّجُلَ لَيُّحْبَسُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ بِالذَّنْبِ عَمِلَهُ مِنْةَ عَامٍ وَإِنَّهُ لِيرَى أَزْوَاجَهُ وَخَدَمَهُ.

(٣٦۵٦٥) حضرت ابوحرب بن ابی اسود دیلی فرماتے جیں کہ آ دمی کواس کے گناہ کی وجہ سے جنت کے دروازے پر ایک سوسال کے لئے روک لیاجائے گا ادروہ جنت میں اپنی ہیو یوں اور خادموں کود کیھے گا۔

ُ ( ٣٦٥٦٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ بَخْتَرِتَى الطَّائِثَى ، قَالَ : كَانَ يُقَالَ : أُغْبِطَ الأَحْيَاءُ بِمَا يُغْبَطُ بِهِ الأَمْوَاتُ وَاعْلَمْ ، أَنَّ الْعِبَادَةَ لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ بِزُهُدٍ وَذُلِّ عِنْدَ الطَّاعَةِ ، وَاسْتَصْعِبْ عِنْدَ الْمُعْصِيَةِ ، وَأَحِبَّ



النَّاسَ عَلَى قَدْرِ تَقُوَاهُمْ.

- (٣٦٥٦٦) حضرت بختری طائی فرماتے ہیں کہ زندوں پراس چیز کارشک کروجس کامردوں پررشک کیا جاتا ہے، یادر کھو کہ عبادت زہد کے بغیر درست نہیں ہوتی۔اطاعت کے وقت پست ہوجاؤ، معصیت کے وقت مشقت محسوس کرو،اورلوگوں سے ان کے تقولیٰ کے مطابق مبت کرو۔
- ( ٣٦٥٦٧ ) حَدَّثَنَا أَنُو أُسَامَةً ، عَنْ مَالِكِ نُنِ مِغُولٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ الْوَلِيدِ ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ﴾ قَالَ : حينَ يُسَاقُ أَهُلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ.
- (٣١٥٦٧) حفرت قاسم بن ولَيد قرآن مجيد كي آيت ﴿ فَإِذَا جَانَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ﴾ كَانْسِر مِين فرمات بي كه بياس موقع كى بات ب جب جنت والول كوجنه كي الرف اورجهنم والول كوجنم كي طرف لے جايا جائے گا۔
  - ( ٣٦٥٦٨ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَظُنُّهُ، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً كَسَاهُ اللَّهُ رِ دَاءَ عَمَلِهِ.
    - (٣٦٥٦٨) حضرت عثمان بن عفان بن تنفي فرمات مين كه الله تعالى برخف كواس يحمل كي حادر بهنا كيس كيـ
- ( ٣٦٥٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ · فَالَ عَنْمَان بْنُ عَفَّانَ : مَنْ عَمِلَ عَمَلًا كَسَاهُ اللَّهُ رِدَانَهُ ، إنْ خَيْرٌ فَخَيْرٌ ، وَإِنْ شَرٌّ فَشَرٌّ .
- (٣٦٥٦٩) حضرت عثمان بن عفان راغ فرمائتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر خض کواس کے ممل کی جاور پہنا کیں گے۔اگراچھا ہوگا تواجھی جا دراوراگر براہوگا تو بری جادر۔
- ( ٣٦٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ رَافِعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ : ﴿وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ قَالَ :سَائِقٌ يَسُوقُهَا إِلَى أَمْرِ اللهِ ، وَشَهِيدٌ يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِمَا عَمِلَتُ.
- ( ٣٦٥٧١ ) حَلَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ جَرِيرٍ بُنِ حَازِمٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْنَمَة ، عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : أَيْمَنُ الْمَرِءِ وَأَشْأَمُهُ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ
- ( ۱۵۷۱ س ) حضرت عدی بن حاتم مین فرماتے ہیں کہ آ دمی کی سب سے مبارک اور سب سے منحوں چیز وہ ہے جواس کے جبڑ ول کے درمیان ہے۔
- ( ٣٦٥٧٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ سُلَيْمَانَ الوَّازِيّ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : إنَّكُمْ فِي زَمَانٍ مَعْرُوفُهُ مُنْكَرُّ زَمَانٍ قَذْ خَلا ، وَمُنْكَرُهُ مَعْرُوفُ زَمَانٍ مَا أَتَى.

ه منف ابن الي شير مترجم (جلده ا) المنظم المن

(۳۲۵۷۲) حضرت عدی بن حاتم من انتی فر ماتے ہیں کہتم ایک ایسے زمانے میں ہوجس کی نیکی گزشتہ زمانے کی برائی ہےاوراس کی برائی آنے والے زمانے کی نیکی ہے۔

(٣٦٥٧٣) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُول ، عَنْ أَبِي مَنْصُور ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهْبٍ ، قَالَ : خَرَجْت إِلَى الْجَبَّانَةِ فَجَلَسْت فِيهَا إِلَى جَنْبِ خَائِطٍ ، فَجَاءً رَجُلَّ إِلَى قَبْرٍ فَسَوَّاهُ ، ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ، فَقَالَ : أَخِى ، قَالَ : قُلْتُ : أَخْ لَك ، قَالَ : أَخْ لِي فِي الإِسْلَامِ رَأَيْتِه الْبَارِحَة فِيمَا يَرَى النَّائِمُ ، فَقُلْتُ : فَكُلْ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، قَالَ : قَدْ قُلْتِهَا ، لَأَنْ أَكُونَ أَقْدَرَ عَلَى أَنْ أَقُولَهَا أَحَبُّ إِلَى مِنْ فَلَانٌ قَدْ عِلْمَا لَوْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، قَالَ : قَدْ قُلْتِهَا ، لَأَنْ أَكُونَ أَقْدَرَ عَلَى أَنْ أَقُولَهَا أَحَبُ إِلَى مِنْ مِنْ الْمُرْضِ ، وَمَا فِيهَا ، أَلَمْ تَرَ حِينَ كَانُوا يَدُفِنُونِنِي فَإِنَّ فُلَانًا قَامَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ لَأَنْ أَكُونَ أَقْدَرَ عَلَى أَنْ أَصَالِهِ أَنْ اللهُ ا

(٣١٥٧٣) حفرت زيد بن وہب فرماتے ہيں كہ ميں ايك مرتبہ قبرستان گيا اورايك و يوار كے ساتھ بيٹھ گيا۔ استے ميں ايك آدى
آيا اوراس نے ايك قبركوسيدها كيا اور پھر ميرے پاس بيٹھ گيا۔ ميں نے اس سے پوچھا كہ يہ كى قبر ہے؟ اس نے بتايا كہ يہ مير سے
بھائی كی قبر ہے۔ ميں نے كہا كہ تبہارے بھائی كى؟ اس نے كہا كہ بي مير ااسلامى بھائی ہے۔ ميں نے اسے رات كوخواب ميں ديكھا
اور ميں نے اس سے كہا كہ اے فلا ل تو زندہ رہے! تمام تعریفیں اللہ كے لئے ہیں۔ اس نے كہا كہ تو نے جو جملہ كہا ہے، اگر ميں اس
سے كہا كہ اے فلال تو زندہ رہے! تمام تعریفیں اللہ كے لئے ہیں۔ اس نے كہا كہ تو نے جو جملہ كہا ہے، اگر ميں اس
سے كہا كہ اے فلال تو زندہ رہ اس كے كہا كہ جو دور دوركوت بڑھے كہا كہ جب لوگ مجھے دفن كر دوں۔ كيا تم نے ديكھا كہ جب لوگ مجھے دفن كر دے بتھ تو ايك آدى نے كھڑ ہے، ہوكردوركوت نماز پڑھى تھى۔ اگر مجھے وہ دوركوت پڑھنے كی قدرت بل جائے تو وہ مجھے دنیا اور جو
کے دنیا میں ہے سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔

( ٣٦٥٧٤) حَدَّثَنَا 'بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :للمُقَنَّطِين حبسٌ يَطَأُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهُم.

(٣١٥٧٣) حضرت عطاء بن بيار فرماتے ہيں كمالله كى رحمت سے مايوس ہونے والوں كو قيامت كے دن محبوس ركھا جائے گا اور لوگ ان كے چېروں كوروندس گے۔

( ٣٦٥٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ :حدَّثِنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ :أَرَاهُ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ خَبَّابٌ : أَنَّهَا سَتَكُونُ صَيْحَاتٌ فَأَصِيخُوا لَهَا.

(٣١٥٤٥) حفزت خباب فرماتے ہیں كہ عنقر يب جينيں ہوں گی ان كے لئے تياري كرلو\_

( ٣٦٥٧٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمان عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ ابْنُ أَبِى لَيْلَى : طُفُت هَذِهِ الْأَمْصَارَ فَمَا رَأَيْت أكثر مُنَهَجِّدًا ، وَلَا أَبْكَرَ عَلَى ذِكْرِ اللهِ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ.

(۲ کا ۳ س) حضرت ابن الی بکر ه فر ماتے ہیں کہ میں نے ان شہروں میں چکر لگایا ہے، میں اہل بصر ہ سے زیادہ تبجد گز اراور زیادہ

( ٣٠٥٧٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنْ أَبِي عَبُدِ الرَّحُمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : إِنَّ الْمَلَكَ يَجِيءُ إِلَى أَحَدِكُمْ كُلَّ غَدَاةٍ بِصَحِيفَةٍ بَيْضَاءَ فَلْيُمْلِ فِيهَا خَيْرًا ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُقِمْ لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ فَلْيُمْلِ فِيهَا خَيْرًا فَإِنَّهُ إِذَا أَمْلَى فِي أَوَّلِ صَحِيفَتِهِ وَآخِرِهَا خَيْرًا كَانَ عَسَى أَنْ يُكفى مَا بَيْنَهُمَا.

(٣٦٥٤٧) حفرت ابوعبدالرحمٰن ملمى فرماتے ہیں كہ برضح فرشتہ تمہارے پاس سفیدنامدا عمال كرآتا ہواوراس میں خیر الکھواتا ہے، جب سورج طلوع ہوجاتا ہے تو وہ اپنی حاجت كے لئے اٹھ جاتا ہے اور جب وہ عصر كى نماز پڑھ ليتا ہے تو اس میں خیر الکھواتا ہے، جب سورج طلوع ہوجاتا ہے تو اس میں خیر الکھواتا ہے، لیس جب اعمال نا ہے كے شروع اور آخر میں خیر ہوتو امید ہے كہ ان دونوں حصوں كی خیر درمیانی حصے كوبھى كفايت كرجائے گ۔ (٣٦٥٧٨) حَدَّاتُنَا ابْنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ تَوْر ، عَنْ خَالِد بْنِ مَعْدَانَ ، قَالَ : يَمُورُونَ عَلَى النَّارِ وَهِي خَامِدَةٌ فَيُولُونَ : أَيْنَ النَّارُ الَّذِي وُعِدُنَا ، قَالَ : مَرَدُتُمُ عَلَيْهَا وَهِي خَامِدَةٌ.

(٣٦٥٤٨) حفزت خالد بن معدان کہتے ہیں کہلوگ آگ کے پائی ہے گزریں گے تو وہ بچھی ہوئی ہوگی۔وہ کہیں گے وہ آگ کہاں ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا؟ان ہے کہا جائے گا کہ جب تم اس کے پائی ہے گزرے تھے تو وہ بچھی ہوئی تھی۔ یہ بیت بردوں دو مورد سے ترب سے تیس کو مورد سے ترب کے بیس کا مورد سے دوروں کا مورد سے تو مورد سے ترب سے ترب کے

( ٣٦٥٧٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطِ ، قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ عامر بْنِ حُدَيْمٍ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ فَبَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ ، أَنَّهُ يَأْتِى عَلَيْهِ حِينٌ لَا يُدَخَّنُ فِى تَنُورِهِ ، فَعَتَ إِلَيْهِ بِمَالِ فَاشْتَرَى مَا يُصْلِحُهُ وَأَهْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ : لَوْ أَنَّا أَعْطَيْنَاهَا تَاجِرًا لَعَلَهُ أَنْ يُصِيبَ لَنَا فِيهَا، فَنَعَلَ إِلَيْهِ بِمَالِ فَاشْتَرَى مَا يُصْلِحُهُ وَأَهْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ : لَوْ أَنَّا أَعْطَيْنَاهَا تَاجِرًا لَعَلَهُ أَنْ يُصِيبَ لَنَا فِيهَا، قَالَتُ اللّهَ وَالْعَلَ اللَّرَاهِمِ فَأَخَذُتُهَا فَإِنَّا قَدَ احْتَجْنَا إِلَيْهَا ، فَأَعْرَضَ عنها ، ثُمَّ عَادَتُ ، فَقَالَتُ أَيْضًا ، فَاعْرَضَ عنها ، ثُمَّ عَادَتُ ، فَقَالَتُ أَيْطًا ، فَاعْرَضَ عنها ، ثُمَّ عَادَتُ ، فَقَالَتُ أَيْطًا ، فَاعْرَضَ عنها حَتَى اسْتَبَانَ لَهَا ، أَنَّهُ قَدْ أَمْضَاهَا ، قَالَ : فَجَعَلَتُ تَلُومُهُ ، قَالَ : فَاسْتَعَانَ عَلَيْهَا بِخَالِدِ بْنِ الْمُورَ عَلَى الدَّرَاهِمِ فَأَخَذُتُهَا فَإِنَّا قَدْ الْعَبْ إِلَيْ اللّهُ وَلَى السَّمَاوَاتِ لَوْجِدَ رِيحُهُنَّ فَأَنَا أَدَعُهُنَ لَكُنَّ لَكُنَّ الْمُورَاعِ فَا أَنْ أَدْعَهُنَ لَكُنَّ اللّهُ وَلَى السَّمَاوَاتِ لَوْجِدَ رِيحُهُنَّ فَأَنَا أَدَعُهُنَ لَكُنَّ اللّهُ وَلَى السَّمَاوَاتِ لَوْجَدَ رِيحُهُنَّ فَأَنَا أَدْعَهُنَّ لَكُنَّ اللّهُ وَلَى السَّمَاوَاتِ لَوْجَدَ رِيحُهُنَّ فَأَنَا أَدْعُهُنَ لَكُنَّ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ اللّه

(٣٦٥٤٩) حفرت عبد الرحمٰن بن سابط فرمائتے بیں کہ حضرت سعید بن عامر بن حذیم مصر کے امیر تھے۔ حضرت عمر بن خطاب وٹائٹو کو ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان پر بعض اوقات ایسے بھی آتے ہیں کہ ان کا چولہانہیں جلنا۔ حضرت عمر وڈائٹو نے ان کے اور ان کے اہل وعیال کی کفالت کے لئے کچھ مال بھیجا۔ حضرت سعید بن عامر وٹائٹو نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ کیوں نہم بد

مسنف ابن الى شيبه مترجم ( جلد ۱۰ ) كي مسنف ابن الى شيبه مترجم ( جلد ۱۰ ) كي مسنف ابن الى شيبه مترجم ( جلد ۱۰ ) كي مسنف ابن الى متعلق من المتعلق متعلق متعلق

مال ایسے تا جرکود ہے دیں جواس میں ہمارے لئے نفع کمائے؟ ان کی اہلیہ نے فرمایا کر آپ ایسا کر لیجئے۔ بھرآپ نے وہ مال صدقہ کر دیا اور اپنی پاس پھے بھی باتی نہ چھوڑا۔ بھر پھی عرصے بعد انہیں احتیاج ہوئی اور مال کی ضرورت ہے۔ حضرت سعید بن عامر رہ انٹیڈ نے ان آپ ان ورا ہم میں سے پھی اپنی نہ چھوڑتے تو اچھا ہوتا آج ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ حضرت سعید بن عامر رہ انٹیڈ نے ان کی بات پر توجہ نددی۔ ان کی اہلیہ نے بھروہی بات دہرائی ، انہوں نے بھراعراض کیا۔ بھر جب انہوں نے ویکھا کہ تو جہیں کردہ تو انہیں ملامت کر نے گئیں۔ حضرت سعید بن عامر جائٹو نے حضرت خالد بن ولید رہ ناٹو سے مدو چاہی۔ حضرت خالد بن ولید رہ ناٹو سے بات کی اور فرمایا کہ تم نے حضرت سعید کو تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت سعید کی اہلیہ نے ان سے بھی یہی بات فرمائی۔ جب اس آ دمی کو یہ بات معلوم ہوئی جس کو درا ہم حاصل ہوئے تھے تو وہ گھٹوں کے بل بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ جھے یہ بات بالکل پند بیس کہ قیامت کے دن مجھے بہلی جماعت میں واضل ہونے سے تو وہ گھٹوں کے بل بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ جھے یہ بات بالکل پند نیل جائے۔ اورا گرا کی جورا پی انگلیاں زمین والوں کے لئے ظاہر کردی تو ان کی خوشہوں ہوگی۔

( ٣٦٥٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ مَالِكِ بُنِ مِغُولِ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ بِرَبِيعِ بُنِ أَبِى رَاشِدٍ وَهُو جَالِسٌ عَلَى صُنْدُوقٍ مِنْ صَنَادِيقِ الْحَذَّانِين ، فَقَالَ : لَوْ دَخَلُتُ الْمَسْجِدَ فَجَالَسْت إِخُوانَك ، فَقَالَ لَهُ رَبِيعٌ : لَوْ فَارَقَ ذِكُرُ الْمَوْتِ قَلْبِي سَاعَةً خَشِيت أَنْ يَفُسُدَ قَلْبِي.

( ۳۲۵۸ ) حضرت ما لک بن مغول فر ماتے ہیں کہ ایک آدمی رہتے بن راشد کے پاس سے گزرا، وہ موچیوں کے ایک کھو کھے کے پاس بیٹھے تھے۔اس آدمی نے ان سے کہا کہ اگر آپ مجد چلیں اور مسلمان بھائیوں سے بات چیت کریں تو اچھا ہو۔ حضرت رہتے نے ان سے فر مایا کہ اگر موت کی یا دا کی لیے بھی میرے دل سے جدا ہوتو میں سجھتا ہوں کہ میر اول خراب ہوجائے گا۔

( ٣٦٥٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِى زَمِيلَ رَبِيعِ بُنِ أَبِى رَاشِدٍ إِلَى مَكَّةَ ، فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ : لَوُ ٱنِّى أَعْلَمُ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى رَبِّى لَعَلِّى أَتَكَلَّفُهُ ، قَالَ : فَرَأَى فِى مَنَامِهِ الشُّكْرَ وَالذِّكْرَ.

قفال دات یوم او اس اعلم احب العمل إلى ربى تعلی الحلفه ، قال افوای فی منامِه السحر والد در . (٣١٥٨١) حفرت اساعیل بن شعیب فرمات میں كه حفرت ابوزميل رئيج بن راشدا يك مرتبه كمه كی طرف جارہ تھے، انہوں نے

فر مایا کہ اگر مجھےمعلوم ہوجائے کہ میرے رب کومیرا کون سائمل سب سے زیادہ محبوب ہے تو میں اس کا بہت زیادہ اہتمام کروں گا۔ پھرانہوں نے خواب میں شکراور ذکر کودیکھا۔

( ٣٦٥٨٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرَّ ، قَالَ :لَقِيَنِي رَبِيعُ بُنُ أَبِي رَاشِدٍ فِي السُّدَّةِ فِي السُّوقِ فَأَحَذَ بِيَدِى فَصَافَحَنِي ، فَقَالَ : يَا أَبَا ذَرٌّ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ رِضَاهُ فَقَدُ سَأَلَهُ أَمْرًا عَظِيمًا.

(٣٦٥٨٢) حضرت عمر بن ذر كہتے ہيں كەحضرت رئيج بن الى راشد مجھے سدہ كے ايك بازار ميں ملے \_انہوں نے مجھ سے مصافحہ كيا اور فرمایا كها سے ابوذ راجو خص اللہ تعالیٰ ہے اس كی رضا كو ما نگرا ہے وہ اللہ سے درحقیقت بہت عظیم چیز ما نگرا ہے۔

( ٣٦٥٨٣ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ شَدَّادٍ ، أَنَّ هَرِمَ بْنَ حَيَّانَ الْعَبْدِيَّ لَمَّا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ ، قَالُوا :لَهُ :

ے لے رَهِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمُ مُحْسِنُونَ ﴾ تك تاوت فرائى۔ ( ٣٦٥٨٤ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : قَالَ هَرِهٌ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ زَمَان يَتَمَرَّدُ فِيهِ صَغِيرُهُمْ وَيَأْمُلُ فِيهِ كَبِيرُهُمْ وَتَقُرُّبُ فِيهِ آجَالُهُمْ.

(۳۷۵۸۳) حفزت ہرم بیده عاما نگا کرتے تھے کہ اُے اللہ! میں ایسے زمانے کے شرسے پناہ مانگتا ہوں جس میں ان کا جوان سرکثی کاشکار ہے، بوڑھاامیدوں میں مبتلا ہے اور ان کی موتیں قریب آگئیں ہیں۔

( ٣٦٥٨٥) حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ، عَنُ أَصْبَغَ الْوَرَّاقِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ هَرِمَ بُنَ حَيَّانَ عَلَى الْحَيْلِ، فَعَضِبَ عَلَى رُجُلِ فَأَمَرَ بِهِ فَوُجِنَتُ ، عُنُقُهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: لَا جَزَاكُمَ اللَّهُ خَيْرًا، مَا نَصَحْتُمُونِي حِينَ قُلْتُ: وَلَا كَفَفْتُمُونِي عَنْ غَضَبِي ، وَاللهِ لَا آلِي لَكُمْ عَمَلًا ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا طَاقَةَ لِي بِالرَّعِيَّةِ فَابْعَثْ إِلَى عَمَلَك.

(٣٦٥٨٥) حفرت ابونظر وفر ماتے ہیں کہ حفرت عمر نے حفرت ہم بن حیان کوایک لشکر کی قیادت دے کرروانہ فر مایا۔ پھر ہم وثمنوں کے ایک آدمی پر غضب ناک ہوئے اور اسے قل کرنے کا تھم دے دیا۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا کہ اللہ تہمیں فیر سے محروم رکھے، جب میں نے یہ بات کی تو تم نے مجھے تھیجت کیوں نہ کی ، اور تم نے مجھے میرے غصب کیوں نہ روکا، خدا کی قتم میں تبہارے کی معاطے کا قائد نہیں بنوں گا۔ پھر انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ اے امیر الموشین! میں رعیت کے کی کا م کی طاقت نہیں رکھتا۔ آب اس کا م کے لئے کسی اور کو تھیج دیجئے۔

( ٣٦٥٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ هَرِمَ بُنَ حَيَّانَ كَانَ يَقُولُ :لَمُ أَرَ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا ، وَلَا مِثْلُ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا.

(٣٦٥٨٦) حضرت ہرم بن حيان فرمايا كرتے تھے كہ ميں جہنم كوالى چيز نہيں سمجھتا جس سے بھا گئے والے كونىيندا ٓئے اور جنت كوالىي چيز نہيں سمجھتا جس كوحاصل كرنے والاسويائے۔

( ٣٦٥٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِبَرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ :كَانَ هَرِمُ بُنُ حَيَّانَ عَامِلاً عَلَى بَعْضِ رَسَاتِيقِ الْأَهْوَازِ فَاسْتَأْذَنَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى أَهْلِهِ ، فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهُ ، قَالَ :فَقَامَ هَرِمُ

بْنُ حَيَّانَ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ ، قَالَ الرَّجُلُ هَكَذَا عَلَى أَنْفِهِ أَمْسَكَ عَلَى أَنْفِهِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ هَرِمْ بِيَدِهِ : اذْهَبْ ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ حَتَّى أَنَى أَهْلَهُ فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ لَهُ هَرِمْ : أَيْنَ كُنْت ، فَقَالَ : أَلَمْ تَرَ يَنِينَ قُمْت فَأَمْسَكُت عَلَى أَنْفِي فَأَشَوْتَ إِلَى بِيَدِكَ اذْهَبْ ، فَقَالَ هَرِمْ : أَخُورُ رَجَالَ السُّوءِ لِزَمَانِ السُّوءِ.

تنین قُمْت فَاَمْسَکُت عَلَی أَنْفِی فَاَسَوْت إِلَیْ بِیدِك اَفْھَبْ ، فَقَالَ هَرِمْ : أُخُورُ رِجَالَ السُّوءِ لِزَمَانِ السُّوءِ لِزَمَانِ السُّوءِ لِزَمَانِ السُّوءِ لِزَمَانِ السُّوءِ لِزَمَانِ السُّوءِ لِزَمَانِ السُّوءِ لِنَمَانِ السُّوءِ لِنَمَانِ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللْ

( ٣٦٥٨٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي غَالِبُ الْقَطَّانُ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ :إذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يَدَعِ اللَّهُ لِمُؤْمِنِ حَاجَةً إِلَّا قَضَاهَا ، وَلَا يَسْأَلُهُ إِلَّا مَا يُوَافِقُ رِضَاهُ.

(٣١٥٨٨) بمرفرماتے ہیں كەبروز قیامت الله تعالى مومن كى ہر عاجت كو پوراكرے كا۔ اوراس كى مرضى كے موافق اس سے سوال كما جائے گا۔

( ٣٦٥٨٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ ، قَالَ :مَرَّ مُورَقٌ الْعِجْلِيّ غلى مَجْلِسِ الْحَيِّ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، فَرَدُّوا عَلَيْهِ السَّلَامَ وَسَأَلُوهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ : اكُلُّ حَالِكَ صَالِحٌ، قَالَ :وَدِدْنَا ، أَنَّ الْعُشُرَ مِنْهُ يَصُلُحُ.

(٣٦٥٩) سعيد جريري ويليط فرمات بين كدمور ق العجلى قبيله في كمجلس سے گزر بنو ان كوسلام كيا۔ انہوں نے سلام كا جواب ديا اوراكي آ دمى نے ان سے بوچھا كه "آ پ كى حالت بالكل درست ہے؟" تو انہوں نے جواب ديا كه " ميں تو چاہتا ہوں كه اس كا دسوال حصد بى تھيك ہو جائے۔

( ٣٦٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ بَكْرٍ، قَالَ: لاَ يَكُونُ الرَّجُلُ تَقِيًّا حَتَّى يَكُونَ تَقِى الْغَضَبِ تَقِى الطَّمَعِ. (٣١٥٩٠) كِرَوالِيْهِ فرمات بين كما وي ربيز كاراس وقت تكنيس بوسكماجب تك كه غصرا ورلا في سے ند بج ـ

### ( ٧٣ ) كلام مجاهدٍ رحمه الله

### حضرت مجاہد چاہیئیا کے آثار

( ٣٦٥٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ فَلَا نُفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴾ قَالَ :فِي الْقَبْرِ.



(٣١٥٩١) كابد بينيز ي تيت كريمه ﴿ فَلَا نُفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴾ كَاتغير مين مروى بكريقبرك باري مين ب

( ٣٦٥٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ وَلِمَنْ خَاكَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْتَانِ ﴾ قَالَ : مَنْ خَاكَ اللَّهَ عِنْدَ مَقَامِهِ عَلَى الْمُعْصِيةِ فِي الدُّنيَا.

(٣٦٥٩٢) مجامدے آیت کریمہ ﴿وَکِلْمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْتَانِ﴾ کے بارے میں مردی ہے کہ جو مخص دنیا میں گناہ پراصرار کرنے سے اللہ سے ڈرے۔

( ٣٦٥٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كُنْتُ إِذَا رَأَيْت مُجَاهِدًا ظَنَنْت أَنَّهُ خوبندة ، قَدُ ضَلَّ حِمَارُهُ فَهُوَ مُهْتَمٌّ.

(٣٦٥٩٣)حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے جب مجاہد کود یکھا تو یہ مجھا کہ شاید بیکوئی کمہار ہے جس کا گدھا گم ہوگی ہے جس کوبیة تلاش کرر ہاہے۔

( ٣٦٥٩٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُطْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَا مِنْ يَوْمٍ يَمْضِى مِنَ الدُّنيَا إِلَّا قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْرَجَنِي مِنَ الدُّنيَا فَلَا أَعُودُ إِلَيْهَا أَبَدًا.

(٣٦٥٩٣) حضرت مجامد کا ارشاد ہے کہ جب بھی دنیا ہے کوئی دن گزرجا تا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ''تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے اس دنیا ہے نکال دیا ہے اب میں بھی اس کی طرف لوٹ کرنہیں آؤں گا۔

( ٣٦٥٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطُرَافِهَا ﴾ قَالَ: الْمَوْتُ.

(٣١٥٩٥) حضرت مجامد بينط ب و فَأَتِي الأرْضَ نَنقُصُها مِنْ أَطُو افِهَا ﴾ كَاتفيريس فدكور بكداس عمرادموت بـ

( ٣٦٥٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ أَهُلُ بَيْتٍ ذُو حَاجَةٍ عِنْدَهُمْ رَأْسُ شَاةٍ ، فَأَصَابُوا شَيْئًا فَقَالُوا :لَوْ بَعَثْنَا بِهَذَا الرَّأْسِ إِلَى مَنْ هُوَ أَخُوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا ، قَالَ : فَبَعَثُوا بِهِ فَلَمْ يَزَلُ يَدُورُ بِالْمَدِينَةِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ الَّذِينَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِمْ.

(٣٦٥٩٦) حفزت مجاً بدفر ماتے ہیں کہ مدینہ میں ضرورت منداہل بیت رہتے تھے۔اُن کے پاس بکری کا سرتھا۔ان کو کچھ وسعت ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس سرکوکسی اپنے سے زیاد ہ محتاج کو دے دیں۔ تو انہوں نے اس کو بھیج ویا تو وہ سریدینہ کے گھروں میں گھومتار باحتی کہ انہی کے پاس لوٹ آیا کہ جن سے وہ ڈکلاتھا۔

( ٣٦٥٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : ذَهَبَ الْعُلَمَاءُ فَمَا بَقِىَ إِلَّا الْمُتَعَلِّمُونَ ، مَا الْمُجْتَهِدُ فِيكُمَ الْيُوْمَ إِلَّا كَاللَّاعِبِ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.

(٣٦٥٩८) حضرت مجاہد پریٹیوں فرماتے ہیں کہ علما وختم ہو چکے ہیں اور صرف طالب علم ہی باقی رہ گئے ہیں۔تم میں آج مجاہدہ کرنے والا ایسے ہی ہے کہ جیسے پہلے لوگوں میں کھیل کو دکرنے والا۔ هي مصنف ابن ابي شيرمتر جم ( جلده ۱) کي کاک کي کاک کي کاک کي کاک کي کتاب الزهند

( ٢٦٥٩٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إذَا الْتَقَى الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّبُ الْوَرَقَ الْيَابِسَ مِنَ الشَّجَرِ ، قَالَ : اللهُ نُوبُ كُمَّا يَنْثُرُ الرِّيحُ الْوَرَقَ الْيَابِسَ مِنَ الشَّجَرِ ، قَالَ : أَقَالَ رَجُلُ الرَّبُ الْوَرَقَ الْيَابِسَ مِنَ الشَّجَرِ ، قَالَ : فَقَالَ : مَا سَمِعْت قوله تعالى : ﴿ لَوْ أَنْفَقُتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ .

(٣٦٥٩٨) حضرت مجامد كارشاد بكرجب كوئى آدى دوسر كول كرمسكراتا بتواس كركناه ايسى جهز جاتے بين كرجيے بوا خشك چوں كوجھاڑ ديتى ہے۔راوى كہتے بين كركن نے سوال كيا كرية بہت چھوٹا سائل ہے۔ توانہوں نے جواب ديا كركيا تو نے الله تعالى كاارشادنيس سنا: ﴿ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَكَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ كراگر آب روئے زين كى تمام اشياء بھى صرف كردية توان ميں آپس ميں الفت نہ بيداكر كتے۔

( ٣٦٥٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيسَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَعُجَبُ أَهُلِ الْكُوفَةِ إِلَى أَرْبَعَةٌ : طَلْحَةُ وَرَبَيْدٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، وَيَحْيَى بُنُ عَبَّادٍ.

(٣٦٥٩٩) حضرت مجامد والطيخلا فرماتے ہیں کہ مجھے اہل کوفہ میں جارآ دمی سب سے اچھے لکتے ہیں :طلحہ، زبید ،مجمد بن عبدالرحمٰن اور یجیٰ بن عباد۔

( ٣٦٦٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّ الْمُسْلِمَ لَوْ لَمْ يُصِبُ مِنْ أَخِيهِ إِلَّا أَنَّ حَيَانَهُ مِنْهُ يَمْنَعُهُ مِنَ الْمَعَاصِي.

(۳۱۱۰۰) حضرت مجاہد ویشین فرماتے ہیں بے شک مسلمان اگراہے بھائی سے کوئی بھلائی نہ بھی ملے تو یہ بھلائی کافی ہے کہ وہ اس کی حیا کرتے ہوئے گناہ ہے نج جاتا ہے۔

( ٣٦٦.١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّمَا الْفَقِيهُ مَنْ يَخَافُ اللَّهَ.

(٣٧٢٠١) حضرت مجامد رثینمیز کاارشاد ہے کہ مجھ والافخص وہ ہے جواللہ ہے ڈرے۔

( ٣٦٦.٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قوله تعالى : ﴿ تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ قَالَ : هُوَ أَنْ يَتُوبَ ، ثُمَّ لَا يَعُودَ.

(٣٦٦٠٢) حضرت مجاہد سے قرآنِ پاک کی آیت ﴿ تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ کی تفسیر منقول ہے کہ ووآ دی تو بہ کرے اور پھر دوبارہ گناہ نہ کرے۔

( ٣٦٦.٣) حَدَّنَنَا مُعُتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ في قوله تعالى : ﴿وَلَهُ أَسُلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ قَالَ :الطَّائِعُ الْمُؤْمِنُ.

(٣٦٢٠٣) حضرت مجابد سے اللہ تعالی کے ارشاد ﴿ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكُوْهًا ﴾ كيارے



میں منقول ہے کہ اس سے مراد تا بع دار ،مومن مخص ہے۔

( ٣٦٦.٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ قَالَ :كَانُوا لَا يَنَامُونَ كُلُّ اللَّيْلِ.

(٣٦٢٠٣) حضرت مجاً مد سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ کے بارے میں منقول ہے كہ وہ لوگ تمام رات نبیں سوتے تھے۔

( ٣٦٦.٥ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴾ قَالَ : مَقْصُورَاتٌ قُلُوبُهُنَّ وَأَبْصَارُهُنَّ وَأَنْفُسُهُنَّ عَلَى أَزُواجِهِنَّ فِي خِيَّامِ اللَّوْلُؤِ لَا يُرِدْنَ غَيْرَهُمْ.

(٣١٢٠٥) حضرت مجابد سے اللہ تعالی کے ارشاد ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْمِحِيامِ ﴾ كي تغيير ميں منقول ہے كه وه اليي حورين ہول گی کہ جوموتیوں کے خیموں میں ہوں گی اوران کے دل وجان اور آئکھیں صرف اپنے خاوندوں پرمنحصر ہوں گی۔وہ ان کے علاوه کسی اور ہے محبت نہیں کریں گی۔

آ تکھیں چندھیارہی ہوں گی۔

( ٣٦٦.٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ﴿ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ قَالَ : لَيْسَ بِعَرَضِ الدُّنيَا. (٣٦٢٠٤ ) حضرت مجامد سے الله تعالی کے ارشاد ﴿ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ کے بارے میں منقول ہے کہ اس ہے دنیا کا مال

مراديں ہے۔ ( ٣٦٦٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَنْتِيلاً ﴾ قَالَ :أَخْلِصْ لَهُ إِخْلاصًا. (٣٦٢٠٨ ) حفرت مجاہدے الله تعالیٰ کے ارشاد ﴿وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَنْتِيلاً ﴾ کی تفیر میں منقول ہے کہ اللہ کے لیے اضاص پیدا کرو۔ دوری دوری

( ٣٦٦.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَا مِنْ مَيَّتٍ يَمُوتُ إِلَّا تَبْكِى عَلَيْهِ الْأَرْضُ

(٣٦١٠٩) حضرت مجابد سے ارشاد منقول ہے کہ جب بھی کوئی مرتا ہے تو زمین چالیس دن اس پرروتی ہے۔ ( ٣٦٦١٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْتَانِ ﴾ قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَذُكُرُ اللَّهَ عِنْدَ الْمَعَاصِي فَيَحْتَجِزُ عنها.

ید مواسه بیب الله کے ارشاد ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾ کی تغییر میں منقول ہے کہ اس سے مرادوہ خص ہے کہ جو بوقت گناہ اللہ کو یا دکرے اور گناہ سے احتر از کرلے۔ هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) في مسلف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا)

( ٣٦٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْاَحْوَصِ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمُ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكُوَابٍ كَانَتُ قَوَارِيرًا قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا﴾ قَالَ : الآنِيَةُ : الْأَفْدَاحُ ، وَالْأَكُوابُ : الكوكباتُ ، وَتَقْدِيرًا :أَنَّهَا لَيْسَتَ بِالْمَلْأَى الَّتِى تَفِيضُ ، وَلَا نَاقِصَةَ الْقَدْرِ.

(٣٦٦١١) حضرت مجابد سے الله تعالى كارشاد ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَةٍ وَأَكُوابٍ كَانَتُ فَوَادِيرا فَوَادِيرا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴾ كَتْغير مِين منقول بكرآني سي مراددين كربن اورالاكواب مراد-

#### ( ٧٤ ) كلام عكرمة

( ٣٦٦١٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ أَبَانَ ، عَنْ عَكْرِمَةَ فِى قوله تعالى : ﴿لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ﴾ قَالَ : الدُّنْيَا كُلُّهَا قَرِيبٌ ، كُلُّهَا جَهَالَةٌ.

(٣٦٦١٢) حفرت عكرمه والله عن الله تعالى ارشاد ﴿ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ﴾ كَ آفسير ميل منقول بكه نياتمام كى تمام قريب باورتمام كى تمام جهالت ب-

( ٣٦٦١٣ ) حَلَّتَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِمٍ ۗ قَالَ :السَّهَرُ

(٣١٦١٣) حفرت عكرمه ولأون فرمات بين الله تعالى كارشاد ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ ﴾ مرادشب بيداري بـ

( ٣٦٦١٤ ) حَلَّثَنَا حَكَّامُ الرَّازِيِّ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ﴿وَاذْكُرُ رَبَّك إذَا نَسِيتَ﴾ قَالَ : إذَا عَصَيْت ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ : إذَا غَضِبْت .

(٣٦٦١٣) حفرت عكرمه فرماتے ميں كه الله تعالى ﴿ وَاذْكُو رَبُّك إِذَا نَسِيتَ ﴾ كامطلب ہے كه جب تو الله كى تافر مانى كر ب اور بعض علماء فرماتے ميں كه جب تخفي غصر آئے۔

( ٣٦٦١٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ﴿وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ﴾ قَالَ :إنَّ الْقُلُوبَ لَوْ تَحَرَّكَتْ ، أَوْ زَالَتْ خَرَجَتْ نَفُسُهُ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا هُوَ الْفَزَعُ.

(٣٦٧١٥) حَضرت عَكرمة قر آن مجيد کي آيت ﴿وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴾ کي تغيير ميں فرماتے ہيں که دل اگر ترکت کريں قو سانس نکل جائے ، وہ صرف گھبراہٹ ہوگی۔

( ٣٦٦١٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْر ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ سِمَاكٍ عَنُ عِكْرِمَةَ ﴿ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقَبُورِ ﴾ قَالَ :الْكُفَّارُ إِذَا دَخَلُوا الْقُبُورَ فَعَايَنُوا مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الْحِزْي يَئِسُوا مِنُ رَحْمَةِ اللهِ

(٣٦٦١٦) حضرت عکرمہ سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿ تَکَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقَبُودِ ﴾ کے بارے میں منقول ہے کہ كافرلوگ جب قبروں میں داخل ہوتے ہیں اور اس عذاب كود كھتے ہیں جواللہ نے ان کے لیے تیار كرركھا ہے تو وہ اللہ كی رحمت هي معنف ابن ابي شيبه مترجم ( جلده ۱) کي که کاب الزهد

ہے مایوں ہوجاتے ہیں۔

( ٣٦٦١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ أَبِي عَمْرو بَيَّاعِ الْمُلَاء ، عَنْ عِكْرِمَةَ ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا ﴾ قَالَ :قُيُودًا.

(٣١٦١٤) حضرت عكرمه فرمات بين كه الله تعالى كارشاد ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالاً ﴾ مرادير يال بين-

( ٣٦٦٨ ) حَدَّثَنَا يَعُلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بُنِ سُوقَةَ ، فَقَالَ : أُحَدُّثُكُمْ بِحَدِيثٍ لَعَلَّهُ يَنْفَعُكُمْ فَإِنَّهُ فَدُ نَفَعِنى ، قَالَ : قَالَ لَنَا عَطَاءُ بُنُ أَبِى رَبَاحٍ : يَا ابْنَ أَخِى ، إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ يَكُرَهُ فُضُولَ الْكَلَامُ مَا عَدَا كِتَابَ اللهِ تَعَالَى أَنْ تَقْرَأَهُ ، أَوْ أَمُوا بِمَغُرُوفٍ ، أَوْ نَهُيًا ، عَنْ مُنْكُو ، وَأَنْ تَنْطِقَ بِحَاجَتِكَ فِى مَعِيشَتِكَ عَدَا كِتَابَ اللهِ تَعَالَى أَنْ تَقْرَأَهُ ، أَوْ أَمُوا بِمَغُرُوفٍ ، أَوْ نَهُيًا ، عَنْ مُنْكُو ، وَأَنْ تَنْطِقَ بِحَاجَتِكَ فِى مَعِيشَتِكَ الْتِي لَا بُدَّ لَكُ مِنْهَا ، أَتُنْكِرُونَ أَنَّ ﴿ عَلَيْكُمْ حَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴾ وَأَنَّ ﴿ عَنِ الشّمَالِ قَعِيدٌ النّبَ مَالَى صَدْرَ نَهَالِ قَعِيدٌ مَا يَلُوظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ أَمَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ لَوْ نَشَرَ صَحِيفَتَهُ الَّتِي أَمُلَى صَدْرَ نَهَارِهِ وَأَكُثَرُ مَا فِيهَا لَيْسَ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ ، وَلَا دُنْيَاهُ .

(٣٦٦١٨) حصرت يعلى بن عبيد فر ماتے ہيں كه ايك مرتبه محر بن سوقہ ہمارے پاس آئ اور فر مايا كه ميس تم كوايك بات بنا تا ہوں اميد ہے كہ وہ تم كونفع دے گی۔ اس ليے كه اس بات ہے محكونفع ہوا ہے۔ انہوں نے فر مايا كه عطا بن رباح نے ہميں فر مايا كه 'ا الله عبرے ہجتے تھے ہوا ہے۔ انہوں نے فر مايا كه عطا بن رباح نے ہميں فر مايا كه 'ا الله ميرے ہجتے تھے ہوا ہے اس كے كه تو الله تعالىٰ كى كتاب قر آن پاك كى تلاوت كرے ياكى ميرے ہجتے تھے۔ سوائے اس كے كه تو الله تعالىٰ كى كتاب قر آن پاك كى تلاوت كرے ياكى نيك كام كا تعمم كرے يا برائى ہے روكے اور بيك تو اپني ضرورى معيشت كو خاطر بعقد رضرورت بات كرے كياتم لوگ قر آن پاك كى آيت ﴿ عَلَيْكُمُ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلاَّ لَكَنْ بِهِ رَقِيبٌ آيت ﴿ عَلَيْكُمُ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلاَّ لَكَنْ بِهِ رَقِيبٌ عَبِيدٌ ﴾ كا انكار كر كتے ہو۔ كياتم كواس بات ہے حيانہيں آتی كه اگر تمہارے دن كے اعمال نا موں كا محيفہ كھولا جائے تو اس ميں اكثر با تيں ايك ہوں كہ جن كاند ين ہے كوئی تعلق ہاور نہ بی و نيا ہے۔

( ٣٦٦١٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنِ الرُّدينى عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، قَالَ : مَا هَاجَتِ الرِّيحُ إِلَّا بعَذَاب وَرَحْمَةٍ.

(٣١٢١٩) حفرت يحي بن يعمر فرماتے بين كه تيز ہواعذاب بارحمت بى كى وجه سے چنتى ہے۔

( ٣٦٦٢) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَبِيبٍ ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ ﴿أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَن عَهُدًا﴾ قَالَ : الْعَهُدُ الصَّلَاةُ

(٣٦٢٣) حفرت مقاتل بن حيان فرمات بي كمالله تعالى كارشاد ﴿ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحُمَن عَهُدًا ﴾ ممراد عبد نماز بـ -( ٢٦٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُر ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي عَوْن ، قَالَ : كَانَ أَهُلُ الْخَيْرِ إِذَا الْتَقَوْا يُوصِى بَعُظُهُمْ بَعْظُهُمْ بَعْظًا بِثَلَاثٍ ، وَإِذًا عَابُوا كَتَبَ بَعْظُهُمْ إِلَى بَعْضٍ بِثَلَاثٍ : مَنْ عَمِلَ لآخِرَتِهِ كَفَاهُ اللَّهُ دُنْيَاهُ ، وَمَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عَلانِيَتَهُ.

(٣٦٢٢) حضرت البي عون فرماتے ہيں الجھے لوگ جب ملا كرتے تھے تو تين چيزوں كی نفيحت كيا كرتے تھے اور جب دور ہوتے تھے تو بھى تين چيزوں كو نفيحت كيا كرتے تھے اور جب دور ہوتے تھے تو بھى تين چيزوں كو لكھ كر بھيجا كرتے تھے۔ ﴿ جُوْفُلُ ٱ خرت كے ليے عمل كرتا ہے اللہ اس كى دنيا كى كفايت كرتا ہے۔ ﴿ جُوفُلُ ا بِي پوشيدہ عالت كو فُخْصُ ا بِي بوشيدہ عالت كو درست كرتا ہے اللہ اس كو اللہ كے درميان معاملات كو درست كرتا ہے۔ اللہ اس كو اللہ كے درميان معاملات كو جس كرتا ہے۔ ﴿ جُوفُلُ ا بِي بوشيدہ عالت كو درست كرتا ہے اللہ اس كى ظاہرى حالت كو بھى درست كرديتا ہے۔

( ٣٦٦٢٢ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ شُرَحُبِيلَ ، عَنْ خَلَّادِ بُنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِى ، قَالَ :سَمِعْتُ خَالِدَ بُنَ أَبِي عِمْرَانَ يَقُولُ :كَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ الزَّبَيْرِ لَا يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، قَالَ خَالِدُ :مَكَثَ أَرْبَعِينَ سَنَةً لَمْ يَنْزِعُ ثَرْبَهُ ، عَنْ ظَهْرِهِ.

(۳۶۹۲۲) حفزت خالد بن افی عمران فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر مہینہ میں صرف تین دن افطار کرتے تھے۔ خالد فرماتے ہیں حالیس سال تک انہوں نے اپنی کمرے کیڑانہیں اتارا۔

( ٢٦٦٢٣ ) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرُنَا ابْنُ عَوْن وَهِ شَامٌ جَمِيعًا ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ خُدَيْفَةَ فِي قُبَّةٍ لَهُ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَجَلَسٌ مَعَهُ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَسَارَّهُ بِشَى وَ لَمْ أَفْهَمُهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ : فَإِنِّي أَسْأَلُكُ أَنْ تَضَعُ إصْبَعَكَ فِي هَذِهِ النَّارِ ، وَكَانُونٌ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فِيهِ نَارٌ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : سُبْحَانَ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ : تَبْخُلُ عَلَى بِإِصْبَعِ مِنْ أَصَابِعِكَ فِي نَارِ الدُّنيَا وَتَسْأَلُنِي أَنْ أَجْعَلَ جَسَدِى كُلَّهُ فِي اللهِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةً : تَبْخُلُ عَلَى بِإِصْبَعِ مِنْ أَصَابِعِكَ فِي نَارِ الدُّنيَا وَتَسْأَلُنِي أَنْ أَجْعَلَ جَسَدِى كُلَّهُ فِي الْهِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةً : فَإِنَّ أَنْهُ دَعَاهُ إِلَى الْقَضَاءِ.

(٣١٩٢٣) محمد بن سرین فرماتے ہیں کہ ہم ابوعبیدہ کے پاس ان کے گنبد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی ان کے پاس آیا اور ان کے ساتھ ان کے بستر پر بیٹھ گیا۔ اس نے ابوعبیدہ ویٹیٹ سے پوشیدہ طور پر کوئی بات کی جو ہم نہ مجھ سکے۔ ابوعبیدہ نے اس سے کہا کہ اپنی انگی اس آگ میں ڈالو۔ ہمارے درمیان ایک انگیٹھی میں آگ جل رہی تھی۔ اس آدمی نے کہا ''سجان اللہ'' تو ابوعبیدہ نے فرمایا کہ تو میرے لیے اس دنیا کی آگ میں ایک انگل کے بارے میں بھی بخل کرتا ہے اور مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں اپنی تمام جسم کو جہنم کی آگ میں ڈال دوں۔ راوی کہتے ہیں کہ ہمارے خیال میں اس آدمی نے ابوعبیدہ کو قاضی بنے کی دعوت دی تھی۔

( ٣٦٦٢٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بُنَ عَدِيٍّ بُنِ الْخِيَارِ ، قَالَ :اللَّهُمَّ سَلَمْنَا وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَّا.

(٣١٦٢٣) حضرت قاسم بریشید کارشاد ہے کہ عبیداللہ بن عدی بن خیار کا ارشاد ہے کہ 'اے اللہ ہمیں سلامتی میں رکھاور مومنین کوہم ہے سلامتی میں رکھ۔

( ٣٦٦٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى سِنَانٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ :الزَّبَانِيَةُ رُؤُوسُهُمْ فِى السَّمَاءِ وَأَرْجُلُهُمْ فِى الْأَرْضِ.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



(٣٦٦٢٥) حضرت عبدالله بن حارث فرماتے ہیں که''الزبانیه'' ہے مرادفر شنے ہیں کہ جن کے سرآ سان میں اور پاؤں زمین میں ہیں۔

( ٣٦٦٢٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ ﴾ قَالَ : يُكْتَبُ مِنْ قَوْلِهِ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ.

(٣٦٦٢٢) حضرت ابن عباس سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿ مَا يَكْفِظُ مِنْ قَوْلٍ ﴾ كَتَفْسِر منقول ہے كم آ دى كى ہراجيمى اور برى بات كسى جاتى ہے۔

( ٢٦٦٢٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : يُكْتَبُ مَا عَلَيْهِ وَمَالُهُ.

(٣١٦٢٤) حفرت عكرمه جلي الشيخ سے مروى ہے كه اس كفع اور نقصان كى ہر بات كھى جاتى ہے۔

( ٣٦٦٢٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنُ عَوْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى الْحَسَنِ ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ﴾ قَالَ :قَلَّ لَيْلَةٌ أَنَتُ عَلَيْهِمْ هَجَعُوهَا.

(٣٦١٢٨) حفرت سعيد بن سن سے اللہ تعالی كارشاد ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ ﴾ كَتفير مِن منقول ہےكہ بهت كم بى كوئى اليكرات آتى تقى كەجس ميں ووسوتے ہوں۔

( ٢٦٦٢٩ ) حَذَّنَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلَّ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ إِذْ عَثَرَ بِهِ ، فَقَالَ : تَعِسُت ، فَقَالَ : صَاحِبُ الْيَمِينِ : مَا هِيَ بِحَسَنَةٍ فَأَكْتُبُهَا ، وَقَالَ صَاحِبُ الشَّمَالِ : مَا هِيَ بِسَيِّنَةٍ فَاكْتُبُهَا ، فَنُودِي صَاحِبُ الشِّمَالِ ، إِنَّ مَا تَرَكَ صَاحِبُ الْيَمِينِ فَاكْتُبُهُ.

(٣٦٢٩٩) حفرت حسان بن عطيه فرماتے بيں كه ايك دفعه ايك آدمى كدھے پرسوار تقااع الك وه كر كيا تواس نے كہا كہ بيل گدھے كر كيا يہ تواب كفر شتے نے كہا كہ يہ كر كيا يہ تو اكبر كا كو بيل كھوں اور باكيں جانب كفرشتے نے كہا كہ يہ كوئ كي كہ جس قول كوداياں جھوڑ دے اس كوكھولو۔
كون ى برائى ہے كہ جس كو بيل تكھوں تو باكيں جانب كے فرشتہ كو آواز دى گئى كہ جس قول كوداياں جھوڑ دے اس كوكھولو۔

( ٣٦٦٣) حَدَّثَنَا عِبسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنُ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : مَنُ عَادَى أُولِيَاءَ اللهِ فَقَدُ آذَنَ اللّهَ بِالْمُحَارَبَةِ ، وَمَنُ حَالَتُ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ فَقَدُ حَادٌّ اللّهَ فِي أَمْرِهِ ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ وَقَفَهُ اللّهُ فِي رَدْغَةِ خُصُومَةٍ لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ وَقَفَهُ اللّهُ فِي رَدُغَةِ خُصُومَةٍ لاَ عِلْمَ لَهُ بِهَا كَانَ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ ، وَمَنْ قَفَا مُؤْمِنًا بِمَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ وَقَفَهُ اللّهُ فِي رَدُغَةِ اللّهَ عَلَى يَنْجَالِ حَتَّى يَثِبَى عَبِيءَ مِنْهَا بِالْمَخْرَجِ ، وَمَنْ خَاصَمَ لِضَعِيفٍ حَتَّى يَثْبُتَ لَهُ حَقَّهُ ، ثَبَّتَ اللّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزِلُّ اللّهُ عَلَى اللّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزِلُّ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

(٣٦٢٣٠) حفرت حسان بن عطيه كاار ثباد به كه جوخص الله كه دوستوں سے دشمنی كرتا ہے تواللہ اس سے اعلانِ جنگ كرتا ہے اور

مسنف ابن البی شیر مترجم (طلام) کی سخت کی سے الدھ کے مسنف ابن البی شیر مترجم (طلام) کی سے جو وہ مخص اللہ کے تعلم میں رکاوٹ بن رہا ہے اور جو کوئی تخص کی ایسے جھڑے کی سفارش اللہ کے قانون وحدوو میں آٹر یہ بنتی ہے تو وہ مخص اللہ کے تعلم میں رہتا ہے اور جو مخص کی مسلمان جھڑے کی معاونت کرتا ہے جس کا اس کو علم بی نہیں تو اللہ اس کو ہلاکت کی دلدل میں بحنسادیتا ہے تی کہ وہ خود اس سے راستہ نکال لے۔ پر ایسی تہم سے بھڑا کرتا ہے تا کہ اس کو اس کا حق دلوا دی تو اللہ ایسے دن کہ جب قدم الز کھڑا کمیں گابت قدم رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو کوئی تر دونہیں کرتا۔ ہوائے اپنے مومن بندے کی جان قبض کرنے کے وقت کیونکہ وہ موت اور اس کی تکلیف سے گھرا تا ہے جبکہ اس سے کوئی چار کا کا رئیس۔

( ٣٦٦٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ زِيتون ، عَنِ اَبْنِ مُحَيْرِيزٍ ، أَنَّهُ قَالَ : الْكَلَامُ فِي الْمَسْجِدِ لَغُوْ إِلَّا لِمُصَلِّ ، أَوْ ذَاكِرِ رَبِّهِ ، أَوْ سَائِلِ خَيْرٍ ، أَوْ مُعْطِيه.

(٣٦ ١٣١) حضرت ابن محرير يز فرمات بين كه مجدمين نمازي يا الله كي ذكرياكس الحيمي چيزي طلب يا عط كے علاوہ تمام باتيں لغوميں۔

( ٣٦٦٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ رَجَاء بْنِ أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ : بَلَغَنِى ، أَنَّ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْبَزَّازِينَ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا ، فَقَالَ رَجُلٌ لِلْبَزَّازِ أَتَذْرِى مَنْ هَذَا هَذَا ابْنُ مُحَيْرِيزٍ ، فَقَامَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا جِنْنَا نَشْتَرِى بِدَرَاهِمِنَا ، لَيْسَ بِدِينِنَا.

(٣٦٬٣٢) حضرت ابن محریز ایک مرتبه ایک کپڑا فروش کے پاس گئے اور اس سے پچھٹریدا تو ایک آ دمی نے کپڑے فروش سے کہا کہ بیتو جانتا ہے بیکون ہیں؟ توبیا بن محریز ہیں تو وہ کپڑا فروش کھڑا ہو گیا۔حضرت ابن محریز نے فرمایا کہ ہم اپنے درا ہم کے بدلہ میں خرید نے آئے ہیں اپنے دین کے بدلے خرید نے نہیں آئے۔

( ٣٦٦٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مُحَيْرِيزِ وَنَحْنُ مَعَهُ بِالرَّمْلَةِ وَهُوَ يَقُولُ : أَذْرَكْت النَّاسَ وَإِذَا مَّاتَ مِنْهُمَ الْمَيِّتُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالُوا :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى تَوَفَّى فُلَانًا عَلَى الإِسْلَامِ ، ثُمَّ انْقَطَعَ ذَلِكَ فَلَيْسَ أَحَدٌ الْيُوْمَ يَقُولُ ذَلِكَ.

(٣٦٧٣٣) حضرت مویٰ بن عقبہ بریٹی فرماتے ہیں کہ ہم ریتلی زمین میں تھے کہ میں نے ابن محریز بریٹین کو یہ کہتے ہوئے سا کہ "میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جب کوئی مسلمان مرتا تو لوگ کہتے کہ تمام تحریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ میں نے فلا شخص کواسلام پر موت عطاکی۔ پھر بیز مانہ ختم ہوگیا اور اب کوئی بھی اس طرح نہیں کہتا۔

( ٣٦٦٢٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : كَانَ مُجَمِّعِ بْنُ جارِية يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك مَوْتًا سَجِيجًا.

(٣٦٧٣٣) حضرت مجمع بن جاربه يرهيز دعا كياكرتے تھے كدا الله ميں تجھ سے زم وآسان موت كاسوال كرتا ہوں۔

( ٣٦٦٣٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي قَوْلِهِ : (خَافِضَةٌ) مَنِ انْخَفَضَ يَوْمَنِذٍ لَمْ يَرْتَفِعُ أَبَدًا ، وَمَنَ ارْتَفَعَ يَوْمَنِذٍ لَمُّ يَنْخَفِضُ أَبَدًا.

(۳۲۲۳۵) حضرت اسامہ بن زیدا ہے والدے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ( خیافِضَدہ ) کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ جو محض اس دن پست ہوگیا وہ بھی بھی بلندنہیں ہوسکے گا اور جو محض اس دن بلندی حاصل کرے گاوہ بھی بھی پست بنہ ہوگا۔

( ٣٦٦٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَوْسٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ أَوْسٍ، قَلْ عَمْرِو بُنِ أَوْسٍ، قَالَ :المحسنون الَّذِينَ لَا يَظْلِمُونَ وَإِنْ ظُلِمُوا لَمْ يَنْتَصِرُوا.

(٣٦٣٣٦) حضرت عمرو بن اوس ولیٹیو فرماتے ہیں کہا حسان کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جوظلم نہیں کرتے اوراً کران پرظلم کیا جائے تو بدلہ نہیں لیتے ۔

( ٣٦٦٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بُنِ الشَّخْيرِ ، قَالَ :قَالَ فُلَانٌ : تَمْشُونَ عَلَى قَبُورِ كُمْ قُلُتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَكَيْفَ تُمْطَرُونَ.

(٣٦٦٣٤) حضرت ابوعلاء بن الشخير فرماتے ہيں كەفلال شخص نے كہا:تم لوگ تواپئی قبروں پر چلتے ہو۔ بیس نے كہا: ہاں۔اس نے كہا: تو پھركيے تم ير ہارش اتر ے!!!

( ٢٦٦٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قوله تعالى: ﴿ وَالْتَقَمَهُ اللَّهُ عَلَى الْدَوْتُ ﴾ قَالَ: لَمَّا الْتَقَمَهُ ذَهَبَ بِهِ حَتَّى وَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ السَّابِعَةِ فَسَمِعَ الْأَرْضَ تُسَبِّحُ ، وَلَا أَنْتَ سُبْحَانَك إِنِّى كُنْتَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ قالَ: فَأَخْرَ جَهُ حَتَّى قَالَ: فَهَالَ: ﴿ لَا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَك إِنِّى كُنْتَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ قالَ: فَأَخْرَ جَهُ حَتَّى أَلْقَاهُ عَلَى التَّسْبِحِ ، فَقَالَ: ﴿ لَا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَك إِنِّى كُنْتَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ قالَ: فَأَخْرَ جَهُ حَتَّى أَلْقَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ شَجَرَةً تُظِلُّهُ ، وَيَأْكُلُ مِنْ أَلْقَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ شَجَرَةً تُظِلَّهُ ، وَيَأْكُلُ مِنْ تَحْتَهَا فَتَسَاقَطَتُ عَلَيْهِ وَرَقُهَا قَدُ يَبِسَتْ ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَقُهَا قَدُ يَبِسَتْ ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَقُهَا قَدُ يَبِسَتْ ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَقُهَا قَدُ يَبِسَتْ ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَقُهَا قَدُ يَبِسَتْ ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَقُهَا قَدُ يَبِسَتْ ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَقُهَا قَدُ يَبِسَتْ ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهُ مِنْهِ أَلْفٍ ، أَوْ يَزِيدُونَ يُعَذَّبُونَ.

(٣٦٦٣٨) حضرت ابن عباس الله تعالی کے ارشاد ﴿ فَالْتَقَمَّهُ الْهُونَ ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب پینمبر کو مجھل نے نگل لیا توان کوساتویں زمین میں لیے جا کرر کھ دیا۔ وہاں انہوں نے زمین کو تبیح کرتے ہوئے سا۔ اس بات نے ان کو تبیح کرنے پر برا مجھنے کہا تو انہوں نے ﴿ لَا إِلَهُ إِلَا أَنْتَ سُبُحَانَك إِنِّى كُنْت مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ کہنا شروع کیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ چھی برا مجھنے کے پیمبر کو تکالا اور زمین پر بغیر بالوں اور نا خنوں کے بیدائتی بچہ کی طرح ڈال دیا۔ الله تعالی نے ان کے پاس ایک درخت سایہ کرنے کے لیے ان کے پاس ایک درخت سایہ کرنے کے لیے ان کے پاس ایک درخت سایہ کرنے کے لیے ان کے پاس اُ گا دیا۔ اور وہ اس درخت کے نیچ کیڑے کوڑے کوڑے کھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ اس درخت کی سکا یہ جو کہ خشک ہو چکا تھا گر اتو پنیمبر علائی اُس نے دب سے اس کی شکایت کی تو ان کو جواب ملاکہ تو ایک درخت پر تو بہت مگین ہوتا ہے اور ایک لاکھ یا اس سے زائد پڑمگین کیوں نہیں ہوتا جن کو عذاب

د یا جار ہاہے۔

( ٣٦٦٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا أَبُو هِلَالِ مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمِ الرَّاسِبِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :قَالَ أَبُو الصَّهْبَاءِ :طَلَبْت الْمَالَ مِنْ حِلِّهِ فَأَعْيَانِي إِلَّا رِزْقَ يَوْمٍ بِيَوْمٍ ، فَعَلِمْت ، أَنَّهُ قَدْ خِيرَ لِى :وَايْمُ اللهِ مَا مِنْ عَبْدٍ أُوتِيَ رِزْقَ يَوْمٍ بِيَوْمٍ فَلَمْ يَظُنَّ ، أَنَّهُ قَد خِيرَ لَهُ إِلَّا كَانَ عَاجِزًا ، أَوْ غَبِيَّ الرَّأْي.

(٣٦٢٣٩) حضرت أبوالصبها فرماتے ہیں کہ میں نے مال کو طلال طریقہ سے تلاش کیا تو اس نے مجھے تھکا دیا سوائے یومیدروزی کے تو میں نے جان لیا کدمیرے ساتھ بھلائی والا معاملہ کیا گیا ہے۔اللہ کی تم جس خض کو یومیدروزی دی جاتی ہے اوروہ یہ بیس سمجھتا کہ اس کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کیا گیا ہے تو وہ خض ناقص رائے رکھتا ہے۔

( ٣٦٦٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا بُكْيُر بُنُ أَبِى السُّمَيْطِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطرِّفٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :إنَّك لَتَلْقَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُّهُمَا أَكْثَرُ صَوْمًا وَصَلاَةً ، وَالآخَرُ أَكْرَمُهُمَا عَلَى اللهِ بَوْنًا بَعِيدًا ، قَالُوا :وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ يَا أَبَا جَزْءٍ ، قَالَ :يَكُونُ أَوْرَعَهُمَا فِي مَحَارِمِهِ.

(٣١٦٣٠) حفرت عبدالله بن مطرف فرماتے ہیں کہ تو دو مخصوں کودیکھے گا کہ ان میں سے ایک زیادہ نماز اور روزے والا ہوگا اور دوسرا ان میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ معزز ہوگا لوگوں نے سوال کیا کہ اے ابا جزء یہ کیسے ہوسکتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ محرمات سے زیادہ نیجنے والا ہوتا ہے۔

( ٣٦٦٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الصَّحَاكِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَبَشِّرَ الْمُخْيِدِينَ ﴾ قَالَ : الْمُتَوَاضِعِينَ.

( ٢٦٦٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ﴿وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾ قَالَ :الذَّلَّةُ لِلَّهِ.

(٣٦٦٣٢) حضرت ضحاك مِلِيَّيْ الله تعالى مُّك ارتُّاد ﴿ وَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ ﴾ كَيْفَير مِين فرمات بين كه عاجز ؟ اصرف الله كے ليے ہے۔

( ٣٦٦٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ﴿يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ﴾ قَالَ : يُذَابُ بِهِ.

(٣١٦٣٣) حضرت ضحاك قرآنِ پاك كي آيت ﴿ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴾ كي تغيير كرتي بين كداس كوريد يكلايا حائكاً-

( ٣٦٦٤٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَمَانِ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ قَالَ :لَمْ يَكُنِ اللَّغُوُ مِنْ حَالِّهِمْ ، وَلَا بَالِهِمْ.



(٣٦٦٣٣) حضرت نسجاك الله ك قول ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُوِ مَرُّوا كِمَ الْمَاكُ ﴾ كَاتفير مين فرمات مين كه لغوبات ندان كه دل مين بوتي ہادر نه بي حالت سے ظاہر بوتي ہے۔

( ٣٠٦٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزَّبَيْرِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ :لَوْلَا تِلاَوَةُ الْقُرْآنِ لَسَرَّنِى أَنْ أَكُونَ مَريضًا.

(٣٦٦٣٥) حفرت ضحاك فرماتے ہيں كه اگر قرآن پاك كى تلاوت ند ہوتى تو ميں مريض بنمازيادہ پسند كرتا۔

( ٣٦٦٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ جُويْدٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ﴿ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴾ قَالَ :أَمِنُوا الْمَوْتَ أَنْ يَمُوتُوا ، وَأَمِنُوا الْهَرَمَ أَنَّ يَهُرَمُوا ، وَلَا يَجُوعُوا ، وَلَا يَعُرُوُا .

(٣٦٠،٢٦) حضرت نسحاک الله تعالی کے ارشاد ﴿فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ مرنے ہے اور بڑھا پ ے تحفوظ ہوں گے اور نہ توان کو بھوک لگے گی اور نہ ہی سردی لگے گی۔

( ٣٦٦٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ جُويْبِرٍ، عَنِ الصَّحَاكِ ﴿إِنَّكَ كَادِحْ إِلَى رَبِّكَ كَدُحًا﴾ قَالَ:عَامِلٌ إِلَى رَبِّكَ عَمَلًا.

(٣١١٣٥) حفرت نعاك ويشيد الله كارشاد ﴿إِنَّكَ كَادِحْ إِلَى رَبُّكَ كَدْحًا ﴾ كي تفيير مين فرمات مين كه اپندرب ك النامل كر .

( ٣٦٦٤٨ ) حَدَّنَنَا يَعُلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بِسِطَامٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ (لَهُمَ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا) قَالَ : يَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ قَبْلَ الْمَوْتِ.

(٣٦ ١٣٨) حضرت نتحاك قرآن پاك كى آيت ﴿ لَهُمُ الْكُنُسَرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ كى تغيير ميں فرماتے ہيں كدوه بيجان لے كدموت سے قبل اس كا مُعكان كہاں ہے۔

( ٣٦٦٤٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سِنَان ، قَالَ :سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ يَقُولُ فِى قَوْلِهِ : ﴿فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرَاتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ قَالَ :أُمَّةُ مُّحَمَّدٍ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ.

(٣٦٦٣٩) حَفرَت ضحاك بن مزاحم الله تعالى كارشاد ﴿فَاسْتَبِقُوا الْعَيْرَاتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ كي تفير مي فرمات بين كداس عمرادامت محديكا براجها اور برافرد م

( ٣٦٦٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُد بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْفَيْضِ يقول عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ :﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ قَالَ :الَّذِينَ يَتَّقُونَ الشِّرْكَ.

(٣٦٧٥٠) حضرت ابوالفيض مِينين حضرت ضحاك ئے قال كرتے ہيں كه الله تعالى كے قول ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَقِينَ ﴾ عدم ادوہ لوگ ہيں جوشرك سے بچتے ہيں۔

( ٣٦٦٥١ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي

أَشْرَسُ بْنُ حَسَّانِ الْكُوفِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ وَهُبَ بْنَ مُنَهِ ، قَالَ :كَانَ هَارُونُ هُوَ الَّذِي يُجَمِّرُ الْكَنَائِسَ.

(٣٦٢٥١) حضرت وبب بن مديه فرمات بين كه بارون ويشيئ و ومخض تصے جوكنيسوں كوجلاديا كرتے تھے۔

( ٣٦٦٥٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ مُسْلِمِ بُنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ :ما أَدْرِى مَا حَسْبُ إِيمَانِ عَبْدٍ لَا يَدَعُ شَيْنًا يَكُرَهُهُ اللَّهُ.

(٣٦٦٥٢) حضرت مسلم بن بيار كاارشاد ہے كہ بجھے نہيں معلوم كەاس مخص كے ايمان كاكيا درجہ ہوگا كہ جوالي چيزوں كونہيں چيوژ تا كہ جن كواللہ نايسند كرتے ہيں۔

( ٣٠ ٦٥٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ : كَانَ أَحَدُهُمُ إِذَا بَوَّأَ قِيلَ لَهُ : لِيَهُنِكَ الطُّهُرُ.

(٣٦٦٥٣) حفرت مسلم بن يبار فرمات بين كداسلاف مين سے جب كوئى بيارى سے صحت ياب ہوتا تواسے كہاجاتا تھا: بيارى سے ياك ہونا تمہارے ليے داحت كاسب بنے۔

( ٣٦٦٥٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، أَنَّ أَبَا بَكُو كَانَ يَتَمَثَّلُ هَذَا الْبَيْتَ :

لَا تَزَالُ تَنْعَى حَبِيبًا حَتَّى تَكُونَهُ ... وَقَدْ يَرْجُو الْفَتَى رَجًّا يَمُوتُ دُونَهُ.

(٣٦٢٥٣) حضرت حماد فرماتے ہیں كہ ثابت نے بتایا ہے كەابو بكر كی مثال شعر كی می ہے۔ "تو بمیشدا ہے محبوب كو پكار تار ہا۔ يبال تك كه تو خودمجوب بن گیا ،اور بھی انسان اليم چيز كی خواہش كرتا ہے كہ اس كے حصول ہے قبل اس كوموت آ جاتی ہے۔

( ٣٦٦٥٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :مَالِكُ بُنُ دِينَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ ، قَالُ اللهِ تَعَالَى : ﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتُنَاكَ لَقَدُ كِدُت تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْنًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفُ الْمَمَاتِ ؟ قَالَ جَابِرٌ : ضِعْفُ وَضِعْفُ الْمَمَاتِ ؟ قَالَ جَابِرٌ : ضِعْفُ عَذَابِ الآخِرَةِ ، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَك عَلَيْنَا نَصِيرًا.

(٣٦١٠٥٥) حضرت ما لك بن دينار فرمات بي كديس في جابر بن زيد الله كارشاد ﴿ وَلَوْ لاَ أَنْ لَبَيْنَاك لَقَدْ كِدُت تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْنًا قِلِيلاً إِذًا لاَ ذَقْنَاك ضِعْف الْحَيَاةِ وَضِعْف الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَك عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾ مي ضعف الحيات اورضعف الحمات كي تغير بوجي توانبول في جواب ديا كدونيا كعذاب كادگنا اور آخرت كعذاب كادگنا مراد ب يجرنو اين ليكوئي درگارئيس يائي كار

( ٣٦٦٥٦) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ سَمِعْت ثَابِتًا ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ فَرَأَى جَمَلًا ، فَقَالَ :كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ فَرَأَى جَمَلًا ، فَقَالَ : لَوْ قُلْتُ لَكُمْ : إِنِّي لاَ أَعْبُدُ هَذَا الْجَمَلَ مَا أَمِنْت أَنْ أَعْبُدُهُ.

(٣٧٢٥٦) حضرت ثابت من الني فرمات بيس كه بم لوگ حضرت جابر بن زيد كے پاس تنے آپ بيالين نے ايك اونث و كيوكر

ه ابن الجاشير مترجم (جلدوا) في المستخطف ابن الجاشير مترجم (جلدوا) في المستخطف ابن الجاشير مترجم (جلدوا)

فر مایا: اگر میں تم لوگوں ہے کہوں کہ میں ہرگز اس اونٹ کی عبادت نہیں کروں گا میں پھر بھی مامون نہیں ہوں گا اس کی عبادت کے بچنے ہے۔

( ٣٦٦٥٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَا أَشْبَهَ الْقَوْمَ بَعْضُهُمُ بِبَغْضِ ، مَا أَشْبَهَ اللَّيْلَةَ بِالْبَارِحَةِ.

(٣٦٢٥८) حضرت حسن رقائق کا ارشاد ہے کہ قوم ایک دوسرے کے مشابینیں ہوتی اور نہ ہی گزشتہ رات موجودہ کے مشابہہ ہوتی ہے۔

( ٣٦٦٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ :أَكْثَرُ رَيَاحِينِ الْجَنَّةِ الْحِنَّاءُ.

(٣٧١٥٨) حضرت الى العاليه بيني فرمات ميں كه جنت كا كثر خوشبودار يود بررنگ كے ميں ـ

( ٣٦٦٥٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبُدِ الْوَاحِدِ بُنِ زِيَادٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ خُثَيْمٍ إِذَا دَحَلَ عَلَى عَبُدِ اللهِ بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ خُثَيْمٍ إِذَا دَحَلَ عَلَى عَبُدِ اللهِ لَمْ يَكُنُ بُنِ خُثَيْمٍ إِذَا دَحَلَ عَلَى عَبُدِ اللهِ لَمْ يَكُنُ عَلَيْهِ يَوْمُنِذٍ إِذُنَّ حَتَّى يَفُرُ عَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، قَالَ : وَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللهِ يَا أَبَا يَزِيدَ ، إِنَّ رَسُولَ عَلَيْهِ مَا يَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَآك أَحَبَّك ، وَمَا رَأَيْتُك إِلَّا ذَكَرُت الْمُخْتِينَ. (احمد ٢٠٠٨- ابو نعيم ٢٠١)

(٣٦٧٥٩) حطرت ابوعبید بن عبدالله فرماتے ہیں کہ رہے بن خشیم جب عبدالله کے پاس آتے تو کسی کوان کے پاس جانے کی اجازت نہ ہوتی تھی تا وقتیکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے فارغ ہوجا کیں۔ابوعبیدہ کہتے ہیں کہان کوعبدالله نے کہا کہا کہا ہے ابویزید اگررسول الله آپ کود یکھتے تو آپ سے عبت کرتے اور میں نے آپ کوعا جزین کاذکر کرتے ہی دیکھا ہے۔

( ٣٦٦٠) حَلَّثُنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَلَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، قَالَ : قِيلَ مَنِ الَّذِى يَسْمَنُ فِى الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ ، وَمَنَ الَّذِى هُوَ أَحُلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَلاَ الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ وَالْجَدُبِ وَالْجَدْبِ وَالْمَالِ وَالْمَوْمِ وَالْجَدْبِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِمُولُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَالْمَالِ وَالْمَالِمُولُ وَالْمَالُومِ اللّهِ اللّهِ وَالْمَالُومِ اللّهِ اللّهِ وَالْمَالِمُولُ وَاللّهِ اللّهِ وَالْمَالُومِ وَالْمَالُومِ اللّهُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ وَالْمَالِمُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا مَالَالُومُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُولُومِ اللّهُ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَمْ وَاللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

(۳۱۲۱۰) حضرت طلحہ سے سوال کیا گیا کہ وہ کون می چیز کے جو قحط اور فراوانی دونوں حالتوں میں پھلتی پھولتی ہے؟ اور وہ کون می شخے ہے جو قحط اور فراوانی دونوں صور توں میں سوکھ جاتی ہے؟ اور وہ کون می چیز ہے جو شہد ہے بھی میٹھی ہے اور بھی ختم نہیں ہوتی ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ چیز جو قحط اور فراوانی دونوں صور توں میں پھلتی اور پھولتی ہو وہ مومن ہے کہ اگر اس کول جائے تو شکر کرتا ہے اور وہ چیز جو قحط اور فراوانی دونوں صور توں میں سوکھ جاتی ہے وہ کا فرہے یا گناہ گار شخص ہے اور آگر آنر بائش میں پڑجائے تو صبر کرتا ہے اور وہ چیز جو قحط اور فراوانی دونوں صور توں میں سوکھ جاتی ہے وہ کا فرہے یا گناہ گار شخص ہے کہ جس کو دیا جائے تو شکر نہیں کرتا۔ اور وہ چیز جو شہد سے بھی زیادہ میٹھی اور کبھی ختم نہ

مسنف ابن ابی شیبه مترجم ( جلده ۱) کی مسنف ابن ابی شیبه مترجم ( جلده ۱)

ہونے والی ہے اللہ تعالی کی الفت ہے جس نے تمام مونین کے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے۔

( ٣٦٦٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِى ثَامِرٍ وَكَانَ رَجُلًا عَابِدًا مِمَّنْ يَغُدُو إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَأَى فِى الْمَنَامِ كَأَنَّ النَّاسَ قَدْ عُرِضُوا عَلَى اللهِ فَجِىءَ بِامْرَأَةٍ عَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ ، فَجَانَتُ رِيحٌ فَكَشَفْت ثِيَابَهَا ، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عنها ، وَقَالَ :اذْهَبُوا بِهَا إِلَى النَّارِ ، فَإِنَّهَا كَانَتُ مِنَ الْمُتَبَرِّ جَاتِ حَتَّى الْتُهُ عَلَيْهَا لَذَعُوهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَدِّى حَقَّ الْجُمُعَةِ.
الْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى ، فَقَالَ :دَعُوهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَدِّى حَقَّ الْجُمُعَةِ.

(٣٦٢٦٢) حضرت ابوٹا مرفر ماتے ہیں کہ غالبًا کی عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہیں ویں گے کیونکہ میں نے نہ بھی چوری کی اور نہ بی بھی زنا کیا اور نہ ہی بھی بنا ہے الزام تراشا ہے تو اللہ میں ہے الزام تراشا ہے تو اللہ اور نہ بی بھی دیا کہ اس نے کوئی اپنی طرف سے الزام تراشا ہے تو اللہ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس سے کہا جارہا ہے کہ''اٹھا اور اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنا لے اے کم کوزیا دہ اور زیادہ کو کم کرنے والی ، اس نے خواب میں دیوری کہ تو اس نے عرض کی کہا ہے میرے رب بلکہ میں رجوع کرتی ہوں ، میں رجوع کرتی ہوں ۔

( ٣٦٦٦٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّ أَبَا ثَامِرٍ رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ : وَيُلْ لِلْمُتَسَمِّنَاتِ مِنْ فَتْرَةٍ فِي الْعِظَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٣١٧)٣س) حضرت ٹابت فرماتے ہیں کہ ابوٹا مرنے خواب میں دیکھا کہ ہلا کت ہےان عورتوں کے لیے قیامت کے دن جو کمزور ہڑیوں کے باوجودموثی بنتی ہیں۔

( ٣٦٦٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّ أَبَا ثَامِرٍ كَانَ رَجُلاً عَابِدًا ، فَنَامَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى الْعِشَاءَ ، فَأَتَاهُ مَلكَانِ أَوْ رَجُلانِ فِى مَنَامِهِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَّا عِنْدَ رَأْسِهِ وَالآخَرُ عِنْدَ رِجُلَيْهِ ، فَقَالَ :الَّذِى عِنْدَ رَأْسِهِ لِلَّذِى عِنْدَ رِجُلَيْهِ :الصَّلَاةُ قَبْلَ النَّوْمِ تُرْضِى الرَّحْمَن وَتُسْخِطُ الشَّيْطَانَ ، وَقَالَ



الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيْهِ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِهِ : إِنَّ النَّوْمَ قَبْلَ الصَّلَاةِ يُرْضِى الشَّيْطَانَ وَيُسْخَطُ الرَّحْمَنِ.

(٣٦٢٦٣) حضرت نابت سے مروی ہے کہ ابونا مرایک عابد آ دمی تصوّ ایک دن نمازعشاء پڑھنے ہے قبل سو گئے۔ توان کے پاس دوفر شنے آئے یادوآ دمی خواب میں آئے اور ایک ان میں ان کے سرکے پاس اور دوسرا پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر سروالے نے پاؤں والے سے کہا کہ سونے سے قبل نماز پڑھنار حمٰن کوراضی کرتا ہے اور شیطان کونا راض کرتا ہے۔ اور پاؤں والے نے سروالے سے کہا کہ نماز سے قبل سوجانا پیشیطان کوراضی کرتا ہے اور رحمٰن کونا راض کرتا ہے۔

ُ ( ٣٦٦٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ صِلَةَ بُنِ أَشَيْمَ ، أَنَّهُ قَالَ : واللهِ مَا أَدْرِى بِأَى يَوْمِى أَنَا أَشَدُّ فَرَحًا :يَوْمٌ أَبَاكِرُ فِيهِ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ، أَوْ يَوْمٌ فَعَرَضَ لِي ذِكْرُ اللهِ.

(٣٦٢٧٥) حضرت صله بن اشيم بيشيد فرمات بين كه مين نبيل جانتا كهان دودنوں ميں ہے كون سامير سے ليے زيادہ خوشى كا باعث ہے۔ايک وہ دن كه جب ميں اپنى كسى حاجت كے ليے نكلوں تو مجھے الله كاذكر در پیش ہو۔

( ٣٦٦٦٦ ) حَلَّاثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، قَالَ كَانَ أَبُو رِفَاعَةَ الْعَدَوِيُّ يَقُولُ :مَا عَزَبَتْ عَنِّى سُورَةُ الْبَقَرَةِ مُنْذُ عَلَّمَنِيهَا رَسُولُ اللهِ أَخَذْتُ مَعَهَا مَا أَخَذْتُ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَمَا أَنْ وُجِعْت ظَهْرِى مِنْ فِيَامٍ لَيْلِ فَطُّ.

(٣٦٢٦٦) حضرت ابور فاعه پر پیلی فرماتے ہیں کہ جب ہے مجھ کورسول اللہ علیقی پڑا نے سور ہُ بقر ہ سکھائی ہے اس وقت سے مجھے بیہ سورت بھولی نہیں ہے اور جو پچھ میں نے پورے قرآن میں پایاوہ اس سورۃ میں بھی ندکور ہے اور میں نے بھی بھی رات کے قیام کی وجہ سے کمرکی تکلیف محسوس نہیں کی۔

( ٣٦٦٦٧ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ ، قَالَ : قَالَ صِلَةٌ رَأَيْتُ أَبَا رِفَاعَةَ بَعْدَ مَا أُصِيبَ فِى النَّوْمِ عَلَى نَاقَةٍ سَرِيعَةٍ وَأَنَا عَلَى جَمَلٍ ثِقَالَ قَطُوفٍ ، وَأَنَا أَجِدُ عَلَى أَثْرِهِ ، قَالَ : فَيُعَرِّجُهَا عَلَى أُصِيبَ فِى النَّوْمِ عَلَى نَاقَةٍ سَرِيعَةٍ وَأَنَا عَلَى جَمَلٍ ثِقَالَ قَطُوفٍ ، وَأَنَا أَجِدُ عَلَى أَثْرِهِ ، قَالَ : فَيُعَرِّجُهَا عَلَى فَأَوْلَتُ رُوْيَاى أَنْ أَجْدُ طَرِيقَ أَبِى رِفَاعَةَ فَأَنَا أَكُدُ فَأُولَتُ رُوْيَاى أَنْ آخُذَ طُرِيقَ أَبِى رِفَاعَةَ فَأَنَا أَكُدُ بَعْدَهُ الْعَمَلَ كُذَّا اللّهِ الْعَمَلَ كُذَّا اللّهَ اللّهَ الْعَلَالُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۳۲۲۷۷) حضرت صلے فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابور فاعدا یک تیز رفتار اونٹنی پرسوار ہوں اور میں ایک بوجھل اونٹ پر ہوں۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں۔ وہ مجھے لے کر جھول رہا ہے۔ میر سے اس خواب کی پیچمیر کی گئی کہ میں ابو رفاعہ کی پیروی کروں گا اور اس میں مشقت اٹھاؤں گا۔

( ٣٦٦٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ ، قَالَ كَانَ أَبُو رِفَاعَةَ ،

مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلده ال

أَوْ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُسَخِّنُ فِي السَّفَرِ لَأَصْحَابِهِ الْمَاءَ وَيَعْمِدُ إِلَى الْبَارِدِ فَيَتَوَضَّأُ بِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ :أحسوا مِنْ هَذَا ، فَسَاحِس مِنْ هَذَا.

(٣٦٢٨) حفرت حميد بن ہلال فرماتے ہيں كه حفرت ابور فاعه سفر ميں اپنے ساتھيوں كے ليے پانی گرم كرتے تھے اور خود شھنڈے پانی سے وضوكرتے تھے۔ پھر فرماتے كہتم اسے محسوس كرواور ميں اسے محسوس كروں گا۔

( ٢٦٦٦٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، قَالَ : قَالَ ثَابِتٌ ، قَالَ مُطَرِّفٌ : إِنْ كَانَ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُمْتَحَنَ الْقَلْبِ . مُمْتَحَنَ الْقَلْبِ .

السلام) حضرت مطرف ويطيط فرمات جيل كماكراس امت ميس كوئي صاف اوريا كيزه دل والا آ دي موتاتو وه ذعور جيل ـ

( ٣٦٦٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ مُطَرِّفٌ :رَآنِي أَنَا وَمَذْعُورًا رَجُلٌ ، فَقَالَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَيْنِ ، فَسَمِعَهَا مَذْعُورٌ فَرَأَيْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَالَ :اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُنَا وَلَا يَعْلَمُنَا.

(۳۲۷۷) حضرت مطرف ویشین کاارشاد ہے کہ میں اپنے آپ کواور ندعور کوایک آ دمی شار کرتا ہوں۔ پھر فر مایا کہ جس کو یہ بات اچھی گئے کہ وہ دوجنتی آ دمیوں کودیکھیے تو وہ ان دونوں کودیکھ لے۔اس بات کو ندعور نے س لیا تو میں نے ناپسندیدگی کے اثر ات ان کے چبرے پردیکھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو ہم کو جانتا ہے اور یہ ہم کوئیس جانتا۔

### ( ٧٥ ) ما قالوا في البكاءِ مِن جشيةِ اللهِ

### الله کے خوف سے رونے کابیان

( ٣٦٦٧ ) حَدَّثَنَا مُغْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شُعَيب أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ أَبِى رَجَاءٍ ، قَالَ : كَانَ هَذَا الْمَكَانُ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ مَجْرَى اللَّمُوعِ مِثْلُ الشِّرَاكِ الْبَالِى مِنَ الدُّمُوعِ.

(٣١٧٤١) حفرت ابورجاء راتيع فرماتے ہيں كہ ابن عباس كى آ نسو بہنے كى جُكہ آ نسوؤں كے بہنے ہے بوسيدہ تسموں كى طرح ہوچكى تھيں ۔

( ٣٦٦٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، غَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَخْرَمِ ، قَالَ : مَا خَرَجَ عَبْدُ اللهِ إِلَى السُّوقِ فَمَرَّ عَلَى الْحَدَّادِينَ فَرَأَى مَا يُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ إِلَّا جَعَلَتُ عَيْنَاهُ تَسِيلان.

المساموج معاملو ہی مصوبی صو علی ال علی میں موری کا یا تو ہوئ میں الدار ہے۔ (۳۲۲۷۲) حضرت مغیرہ بن سعد بن اخرم کا کہنا ہے کہ عبداللہ جب بازار میں لو ہاروں کے پاس سے گزرتے تو ان کی آ گ ہے۔

نکالی ہوئی چیزوں کود کھے کران کے آنسونکل آیا کرتے تھے۔

( ٣٦٦٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ:لَمَّا قَلِمَ أَهْلُ الْيَمَنِ فِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ فَسَمِعُوا

الْقُرْآنَ جَعَلُوا يَبْكُونَ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ : هَكَذَا كُنَّا ، ثُمَّ قَسَتِ الْقُلُوبُ.

(٣٦٦٧٣) حفرت الى صالح فرماتے ہیں كہ جب الل يمن الو بكر كے زمانے ميں تشريف لائے اور انہوں نے قر آن ساتورونے لگے۔ ابو بكرنے فرمایا ہم بھی اس طرح ہوا كرتے تھے پھر دل تخت ہو گئے۔

( ٣٦٦٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ مِعَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أَسَيْدَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِنِي الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ إِلَيْنَا ، فَلَمَّا رَأَى أَصْحَابَهُ ٱلْقَى الدِّرَّةَ وَجَلَسَ ، فَقَالَ : ادْعُوا ، فَدَعُوْا ، قَالَ : فَجَعَلَ يَدْعُو وَيَدُعُو حَتَّى الْتَهَتِ الدَّعُوةُ إِلَى ، فَدَعَوْت وَأَنَا مَمْلُوك ، فَرَأَيْته دَعَا وَبَكَى بُكَاءً لَا تَبْكِيهِ الثَّكُلَى ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : هَذَا الَّذِي تَقُولُونَ كم هو غَلِيظٌ.

(٣٦٦٧٣) حضرت ابواسید کے مولی ابوسعید سے منقول ہے کہ عمر نے جب نماز پڑھ کی تو لوگوں کو معجد سے نکال دیا اور ہماری طرف کو چل پڑے۔ جب اپنے ساتھیوں کو دیکھا تو '' در ق'' کورکھا اور بیٹھ گئے ، فرمانے گئے کہ دعا کروتو وہ سب لوگ دعا کرنے گئے۔ پہروہ باری باری دعا کرنے گئے۔ یہاں تک کہ دعا کی میری باری آگئی اور میں نے بھی دعا کی اور میں اس وقت غلام تھا۔ میں نے عمر جڑھنے کو دیکھا کہ انہوں نے دعا ما نگی اور اتناروئے کہ کوئی عورت جس کا بچہ کم ہوگیا ہووہ بھی اتنا نہیں روتی۔ میں نے اپنے جی میں سوچا کہ''کیا بہی وہ خض ہے کہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بہت غصد والا ہے۔

( ٣٦٧٥) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنُ أَبِي دَاوُدَ ، عَنْ أَبَى بْنِ كَعُبِ ، قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالسَّبِيلِ وَالسَّنَةِ ، فَإِنَّهُ لِيْسَ مِنْ عَبْدٍ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ ذَكَرَ اللَّهَ فَاقْشَعَرَّ جِلْدُهُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ إِلَّا كَانَ مَثْلُهُ كَمَثْلِ شَجَرَةٍ أَبَدًا، وَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ ذَكَرَ اللَّهَ فَاقْشَعَرَّ جِلْدُهُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ إِلَّا كَانَ مَثْلُهُ كَمَثْلِ شَجَرَةٍ يَبسَ وَرِقُهَا فَهِى كَذَلِكَ إِذْ أَصَابَتُهَا رِيحٌ فَتَحَاتَ وَرَقُهَا عَبِها إِلَّا تَحَاتَّتُ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُ عِن هَذِهِ الشَّجَرَةِ وَرِقُهَا ، وَإِنَّ اقْتِصَادًا فِي سُنَّةٍ وَسَبِيلٍ خَيْرٌ مِنِ الْجَتِهَادٍ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ وَسَبِيلٍ ، فَانْظُرُوا أَعْمَالَكُمْ ، فَإِنْ كَانَتِ اقْتِصَادًا وَاجْتِهَادًا أَنْ تَكُونَ عَلَى مِنْهَاجِ الْأَنْبِياءِ وَسُنَتِهِمْ. (ابو نعيم ٢٥٢)

 مصنف ابن الي شيه مترجم (جلدوا)

سَمِعْتُ نَشِيجَ عُمَرَ وَأَنَا فِي آخِرِ الصَّفِّ وَهُو يَقُواُ سُورَةَ يُوسُفَ : ﴿إِنَّمَا أَشُكُو بَقِي وَحُزُنِي إِلَى اللهِ ﴾. (٣١٢٧١) حضرت عبدالله بن شداوفرماتِ بين كه مِن فَيْ وَيُنَا فَي بَكِيون كَ آواز في جَبَه مِن آخرى صف مِن تقااوروه سورهُ يسف كي آيت ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَقِي وَحُزُنِي إِلَى اللهِ ﴾ تلاوت كررب تھے۔

( ٣٦٦٧٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ ، عَنِ الزَّهُرِى ، عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَرَأَ : ﴿ وَإِنْ تَبُدُوا مَا فِى أَنْفُسِكُمْ ، أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾ الآيَةُ فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ فَبَلَغَ صَنِيعُهُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، لَقَدْ صَنَعَ كَمَا صَنَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينِ أُنْزِلَتْ ، فَنَسَخَتُهَا الآيَةُ الَّتِى بَعْدَهَا ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾.

(٣٦٦٧٤) حفرت سالم بن عبدالله فرماتے ہیں كه ابن عمر الخافظ نے قرآنِ پاك كَ آیت ﴿ وَإِنْ تَبُدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ ، أَوُ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾ پڑھى اور رونے لگے تو ان كوبيكل ابن عباس اللہ اللہ علیق تو انہوں نے فرمایا كه اللہ تعالىٰ ابوعبدالرحمٰن پررحم كرے انہوں نے وہى كہا جواس آیت كے نزول كے وقت اصحابِ رسول اللہ علیقِیقَوْلَا نے كیا تھا۔ پھراس آیت كو بعد میں اس آیت نے منسوخ كردیا تھا: ﴿ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾

( ٣٦٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عَرْفَجَةَ السَّلَمِيِّ قَالَ : قَالَ أَبُو بَكُرٍ : ابكو وَإِنْ لَمُ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا .

(٣١٦٤٨) حضرت ابوبكر والنفي كارشاد بيك دمتم رويا كروا كررونه كوتورون كي صورت بناليا كرو

( ٣٦٦٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ :أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عَلْقَمَةُ بُنُ وَقَاصٍ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ يَقُرَأُ فِى صَلَاةِ عِشَاءِ الْآخِرَةِ بِسُورَةِ يُوسُفَ وَأَنَا فِى مُؤَخِّرِ الصُّفُوفِ حَتَّى إِذَا ذُكِرَ يُوسُفُ سَمعُت نَشْسَجَهُ.

(۳۲۲۷۹)حضرت بلقمہ بن وقاص فرماتے ہیں عمرعشاء کی نماز میں سورہ یوسف تلاوت کیا کرتے تھے اور میں آخری صف میں تھا حتی کہ جب یوسف مَلائِنلاً کاذکر آیا تو میں نے ان کی چکی کی آواز نی۔

( ٣٦٦٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى حَبَّابِ نَعُودُهُ ، فَقَالَ فِى هَذَا التَّابُوتِ ، ثَمَانُونَ أَلْفًا مَا شَدَدْتِهَا بِخَيْطٍ ، وَلَا مَنْعُتِهَا مِنْ سَائِلٍ ، فَقَالُوا : عَلَامَ تَبْكَى ، قَالَ مَضَى أَصْحَابِي وَلَمْ تُنْقِصُهُمُ الدُّنِيَا شَيْنًا وَبَقِينَا حَتَّى مَا نَجِدُ لَهَا مَوْضِعًا إِلَّا التَّرَابَ.

(۳۷۷۸۰) حصرت شقیق بن سلمه فرماتے ہیں کہ ہم خباب کے پاس عیادت کے لیے آئے توانہوں نے فرمایا کہ اس صندوق میں ای بزار ۴۰۰۰ مگر ہیں باندھ کرر تھی ہوئی ہیں اور میں نے ان سے کسی سائل کونہیں روکا۔ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ کس بات پرروتے ہیں توانہوں نے جواب دیا کہ میرے ساتھی چلے گئے اور دنیا نے ان کا بچھ بھی نہیں بگاڑا تھا اور ابہم باتی رہ گئے ہیں حتی ھی مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۱۰) کی مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۱۰) کی مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۱۰) کی مصنف کے اور کوئی جگہ نہیں و یکھتے۔ کہ اب ہم اس کی سوائے مٹی کے اور کوئی جگہ نہیں و یکھتے۔

( ٣٦٦٨١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَجِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : رَأْتُ صَفِيَّةُ زَوْجُ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَوْمًا قَرَوُوا سَجْدَةً فَسَجَدُوا ، فَنَادَتُهُمْ : هَذَا السُّجُودُ وَالدُّعَاءُ فَآيْنَ الْبُكَاءُ.

(٣٦٧٨) حضرت عبدالله بن عبيده فرماتے ہيں كەصفيە آپ علاقتاريا كى بيوقى نے لوگوں كوديكھا كەانہوں نے آيت تجده تلاوت كى گھرىجدە كياتوانہوں نے آواز دى كەرپتومحض تجدہ اور دعا بے ليكن رونا كہاں چلاگيا؟''

( ٣٦٦٨٢ ) حَلَّاثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ دَاوُدَ اللَّيْثِيِّ ، قَالَ :حَلَّثَنَا الْبُخْتَرِيُّ بُنُ زَيْدِ بْنِ خَارِجَةَ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْعَبَّادِ مَرَّ عَلَى كُورِ حَدَّادٍ مَكْشُوفٍ ، فَقَامَ يَنْظُرُ إلَيْهِ فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَمْكُثَ ، ثُمَّ شَهِقَ شَهْقَةً فَمَاتَ.

(٣٦٧٨٢) حَمَّرت بخترى بن زياد بن خارجه فرماتے ہيں كەعباد قبيله كاايك آ دمى كى لومار كى تھلى ہو كَى دوكان كے پاس سے گزراتو كھڑا ہوكرد كيھنے لگا۔ پھر جتنا ديرالله نے جا ہاوہ ديكھتار ہابالآخرا يك جيخ مارى اور مرگيا۔

( ٣٦٦٨٣ ) حَدَّثَنَا عَلِىُّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو وَهُوَ يَنْكِى فَنَظَرْت إِلَيْهِ ، فَقَالَ :أَتَعْجَبُ أَبْكُوا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا حَتَّى يَقُولَ أَحَدُكُمْ :ايهُ ، ايهُ ، إنَّ هَذَا الْقَمَرَ لَيَبْكِى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى.

(٣١٦٨٣) حفرت ابن البي مليك ويشيئ فرمات بي كه يل في حفرت عبدالله بن عمر و ولا يلى كوريكها كه آپ و فائور رور به تقد بي وه مجهد كه كركن كل رونيس سكة تو كم ازكم روني بي وه مجهد كه كه كركن كن م تعجب كرت بومير الله ك خوف سرو في بربي اگرتم رونيس سكة تو كم ازكم روني ك صورت بى بنالو يهال تك كم من سكونى كهدد سدا سد يكهوا سد يكهو ب شك بي به به كالله ك خوف سروتا به صورت بى بنالو يهال تك كم من سكونى كهد من الله يون الله ك خوف سروتا به و من بنالو يهال بناله بي بناله بي بناله بي بناله به بالله بناله به بالله بناله بناله بي بناله ب

(٣٦٦٨٣) حضرت ابن بريده كاارشاد ہے كه اگرتمام روئے زمين والوں كے رونے كا داود عَلاِيَدا كے رونے سے نقابل كيا جائے تو جربھى اس كے برابز نہيں ہوسكتا اور اگر داود عَلاِيَدا كے رونے كا اور تمام زمين والوں كے رونے كا آدم عَلاِيَدا كے رونے سے نقابل كيا جائے جس وقت ان كوزمين كي طرف اتارديا گيا تھا تو بھر آدم عَلاِينا كا كارونا بڑھ جائے گا۔

( ٣٦٦٨٥ ) حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو صَالِحٍ يَوُمُّنَا ، فَكَانَ لَا يُجِيزُ الْقِوَانَةَ مِنَ الرَّقَّةِ. (٣٢٣٨٥) حفرت أعمش بِيَتْيِرُ فرمات بِين كه ابوصار كَ بِيَتِيرُ بهم كونماز بِرْها يا كرتَ تصاور رفت قلبى كى وجه سے ان سے قراءت نہ كى جاتى تھى۔

( ٣٦٦٨٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ الْأَقْمَرِ قَالَ :حَدَّثَنِي فُلَانْ :قَالَ :أَتَيْتُ رَبِيعَةَ وَهُوَ

مصنف ابن الي شير مترجم (جلدوا) كل محمد عند ابن الي شير مترجم (جلدوا) كل محمد عند ابن الي شير مترجم (جلدوا)

يَبُكِي عَلَى الصَّلَاةِ.

(٣٦٧٨٦) حضرت على بن احمر فرماتے ہیں كہ مجھ كوفلال شخص نے بتايا ہے كہ ميں رسيعہ كے ياس آياتو و ونماز ميں رور ہے تھے۔

( ٣٦٦٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَبَاحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بُنِ مُحْرِزِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ بَكَى -َتَّى أَرَى أَنَّ قَصَصَ زُورِهِ سَيَنْدَقُ : ﴿وَسَيَعُلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَتَّى مُنْقَلَبِ يُنْقَلِبُونَ ﴾.

(٣٦٦٨٥) حَصرت صفوان بن محرز كہتے ہيں كرربيد نے جب قرآن پاكى آيت ﴿وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَى مُنْقَلَب يَنْقَلِبُونَ ﴾ تلاوت كى تورويز حتى كد ججھاس طرح محسوس مور ہاتھا كدان كاسين يس رہا ہے۔

( ٣٦٦٨٨ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أُمَّهِ وَكَانَتُ تَسْحَقُ الْكُحْلَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّهُ كَانَ يُطْفِءُ السَّرَاجَ وَيَبْكِى حَتَّى رُسِعَتْ عَيْنَاهُ.

(٣٦٩٨٨) مخضرت يعلى بن عطاء پيشيز اپني والده سے جو كەعبدالله بن عمرو كے ليے سرمه پيسا كرتى تھيں نقل كرتے ہيں كەعبدالله بن عمروچ اغ كو بجھاديا كرتے تھے اوررويا كرتے تھے تى كەان كى آئىكى شراب ہوگئيں۔

( ٣٦٦٨٩) حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبِيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : افُواْ عَلَى الْقُرْآنَ ، قَالَ : فَلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَفْرَأُ عَلَيْك أَنْزِلَ ، قَالَ : فَقَرَأُت النِّسَاءَ حَتَى إِذَا بَلَغْت : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَاءِ شَهِيدًا ﴾ رَفَعْت رُأْسِى، أَوْ غَمَزَنِى رَجُلٌ إِلَى جَنْبِى فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ. بشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَاءِ شَهِيدًا ﴾ رَفَعْت رُأْسِى، أَوْ غَمَزَنِى رَجُلٌ إِلَى جَنْبِى فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ. بشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَاءِ شَهِيدًا ﴾ رَفَعْت رُأْسِى، أَوْ غَمَزَنِى رَجُلٌ إِلَى جَنْبِى فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ. بشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَاءِ شَهِيدًا ﴾ رَفَعْت رُأْسِى، أَوْ غَمَزَنِى رَجُلٌ إِلَى جَنْبِى فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ. اللهُ وَعَمْرَاتِ عَبُولُ اللهُ عَلَى هَوُلَاءِ شَهِيدًا إِللهَ عَلَى مَوْلَا اللهُ عَلَى مَوْلُولُ وَعَى مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى هَوُلُاءِ شَهِيدًا إِللهَ عَلَى هَوْلَا وَتَ عَلَى مَلِهُ لَا عَلَى هَوْلًا وَ شَي بِنَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى هَوْلًا وَ شَهِيدًا وَ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

( .٣٦٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلاَلِ بُنِ يِسَافٍ ، عَنْ أَبِى حَيَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ بِنَحْوِ مِنْهُ.

(٣٢٢٩٠)حضرت عبدالله دولينؤ سے مرفوعاً اس طرح مروى ہے۔

( ٣٦٦٩١) حَلَّثَنَا مُحَاضِرٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنُ إِبُواهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : لَقَدُ أَدُرَكُت سِتِينَ مِنْ أَصْحَابِ عَبُدِ اللهِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا أَصْغَرُهُمَ الْحَارِثُ بُنُ سُوَيْد وَسَمِعْته يَقُرَأُ : ﴿إِذَا زُلُزِلَتُ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿فَمَنُ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ قَالَ : إِنُ هَذَا لإخْصَاء شَدِيدٌ.

(٣١٢٩١) حضرت ابراہيم سي بينيو كہتے ہيں كەميں نے عبدالله وائو كے ساٹھ ساتھيوں كواس معجد ميں پايا جس ميں سے سب سے

چھوٹے'' حارث بن سوید' تتے اور میں نے سنا کہ وہ ﴿إِذَا زُكُنِ لَتُ ..... النع ﴾ کی تلاوت کررے تھے۔ یہاں تک کہ جب (فَهَنُ يَعْهَلُ مِنْفَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَوَهُ) پر پنچے تورو پڑے چرفر مايا کہ بيتو بہت خت حساب ہے۔

(٣٦٦٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَلَامُ بُنُ مِسْكِينِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ يَقُرَأُ آيَةً وَيَبُّكِى وَيُرَدِّدُهَا ، قَالَ : فَقَالَ : أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً﴾ قَالَ : هَذَا التَّرْتِيلُ.

(٣٦٦٩٢) حفرت حسن مروى بكرآب علاقتان المصحابين سايد فض دوسرے كے پاس سے گزراجوآيت كرى پڑھ رہا تھا اور رور ہا تھا اور اى كو بار بار پڑھ رہاتھا تو انہوں نے فر مایا كہ كياتم لوگوں نے اللہ كاار شاد ﴿ وَرَقِيلِ الْقُوْآنَ مَوْتِيلاً ﴾ نبيس سنا يہي ہے وہ ترتيل۔

(٣٦٩٣) حَذَّنَنَا شَاذَانُ ، قَالَ :حَدَّنَنَا مَهْدِى بُنُ مَيْمُون ، عَنِ الْجُرَيْرِى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلَى ، قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبًا يَقُولُ : لَأَنْ أَبْكِى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى حَتَّى يَسِيلَ دمعِى عَلَى وَجُنَتِى أَحَبُّ إلَى مِنْ أَنْ أَنْصَدَّقَ بِوَزْنِى ذَهَبًا وَالَّذِى نَفْسُ كَعْبِ بِيَدِهِ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يَبْكِى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى تَقْطُرَ قَطُرَةً مِنْ أَتُصَدَّقَ بِوَزْنِى ذَهَبًا وَالَّذِى نَفْسُ كَعْبِ بِيَدِهِ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يَبْكِى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى تَقْطُرَ قَطُرَةً مِنْ دُمُوعِهِ إلى الْأَرْضِ مِنْ حَيْثُ جَاءَ وَلَنْ دُمُوعِهِ إلى الْأَرْضِ مِنْ حَيْثُ جَاءَ وَلَنْ يَعُودَ قَطْرُ السَّمَاءِ الّذِى وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ مِنْ حَيْثُ جَاءَ وَلَنْ يَعُودَ أَيْدًا وَلَا لَكُولُو وَ أَبُدًا.

(٣٦٦٩٣) حفرت عبداللہ بن شقیق العقیلی فرماتے ہیں کہ میں نے کعب واٹو کو کہتے ہوئے ساکہ میں اللہ کے خوف ہے دووں میاں تک کہ آنسومیرے دخسار پر بہنے گئیں یہ مجھ کواس سے زیادہ پہند ہے۔ میں اپنے وزن کے بقدر سونا صدقہ کروں قتم ہے اس ذات کی کہ جس کے بقند میں کعب وزائ کے بان ہے کہ جو بھی کوئی مسلمان اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اس کے آنسوز مین پر زات کی کہ جس کے جو بھی کوئی مسلمان اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اس کے آنسوز مین پر میں اس کو جہنم کی آگ اس وقت تک نہیں جھو علی جب تک آسان سے پانی کا زمین پر پڑیا ہوا قطرہ دوبارہ اپنی جگہ پر نہ چلا جائے اور وہ ہر گرنہیں جا سکتا۔

( ٣٦٦٩٤ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَهُدِئٌ بُنُ مَيْمُون ، قَالَ سَمِعْت مُحَمَّدًا يَقُولُ : كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْتِى عَلَيْهِ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامُ لَا يَجِدُ شَيْنًا يَأْكُلُهُ فَيَجِدُ الْجِلْدَةَ فَيَشُويهَا فَيَجْتَزِءُ بِهَا ، وَإِذَا لَمُ يَجِدُ شَيْنًا عَمَدَ إِلَى حَجَرٍ فَشَدَّ بِهِ بَطْنَهُ.

(٣٦٦٩٣) مبدی بن میمون میشید فرماتے ہیں کہ میں نے محمد کوفرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیفیڈوٹٹا کا صحابی تین دن تک کھانے کی کوئی چیز نہیں پاتا تھا تو چمڑا لے کراس کو بھون لیتا اور نکڑے کر لیتا اور جب کوئی چیز بھی نہائی تو پھروں ہے اپنے بیٹ کو ماندھ لیتا تھا۔

( ٣٦٦٩٥ ) حَلَّاتُنَا هَوْ ذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ بْنِ ثُمَامَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: كَانَ فِي

ینی إسْرائِیلَ رِجَالٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ مَغْمُورُونَ فِیهِمْ ، قَدُ قَرَوُوا الْکِتَابَ وَعَلِمُوا عِلْمًا ، وَإِنَّهُمْ طَلَبُوا
بِفِوانَتِهِمَ الشَّرَفَ وَالْمَالَ، وَإِنَّهُمَ الْبَتَدَعُوا بِدَعًا أَحَدُوا بِهَا الشَّرَفَ وَالْمَالَ فِی الدُّنیا فَصَلُّوا وَأَصَلُّوا كَتِیرًا
بِفِوانَتِهِمَ الشَّرَفَ وَالْمَالَ، وَإِنَّهُمَ الْبَتَدَعُوا بِدَعًا أَحَدُوا بِهَا الشَّرَفَ وَالْمَالَ فِی الدُّنیا فَصَلُّوا وَأَصَلُّوا كَتِیرًا
(٣١٩٥٥) حضرت وہب بن منب فرماتے ہیں کہ بن اسرائیل میں چند جالم نوجوان تھے۔انہوں نے تماب کو پڑھا ورئم حاصل کیا اور انہوں نے بی اس بدعت کوشروع کیا۔وہ اس کے بدلہ میں عزت اور مال دنیا میں طلب کرتے ہیں وہ خودہی گراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گراہ کیا۔

( ٣٦٦٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْمُهَلَّبِ ، عَنْ حَالِدِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ، إِنَّ الْقَلْبَ يَرْبُدُ كَمَا يَرْبُدُ الْحَدِيدُ ، قِيلَ : وَمَا جَلَاؤُهُ ، قَالَ : يُذْكَرُ اللَّهُ.

(٣٦٦٩٦) حضرت ابوداؤد كاارشاد بكردل كوبھى لو بكى طرح زنگ لگ جاتا ہے۔ان سے سوال كيا گيا كہ پھراس كے ليے كيا علاج ہے توانبول نے جواب دیا كه آ دمی القد كاذ كركرے۔

(٣٦٦٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ لَأَيُّوبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُوانِ فَجَانَا جميعا فَلَمْ يَسْتَطِيعَا أَن يَدُنُوا منه مِنْ رِيحِهِ ، فَقَالَ : أَحَدُهُمَا لِلآخِرِ : لَوْ كَانَ اللَّهُ عَلِمَ لَا يَوْبُ مِنْ قَالِهِمَا جَزَعًا شَدِيدًا لَمْ يَجْزَعُهُ مِنْ شَيْءٍ فَطُ ، فَقَالَ أَيُّوبُ : لَا يَوْبُ مِنْ قَالِهِمَا جَزَعًا شَدِيدًا لَمْ يَجْزَعُهُ مِنْ شَيْءٍ فَطُ ، فَقَالَ أَيُّوبُ : للَّهُمَ إِنْ كُنْت تَعْلَمُ أَنِّى لَمْ أَبِتُ لَيْلَةً قَطُّ شِبَعًا وَأَنَا أَعْلَمُ مَكَانَ جَانِعِ فَصَدِّفَنِي ، فَصَدِّقَ وَهُمَا يَسْمَعَانِ ، لللَّهُمَّ إِنْ كُنْت تَعْلَمُ أَنِّى لَمْ أَلْبُسُ قَمِيصًا قَطُّ وَأَنَا أَعْلَمُ مَكَانَ عَارٍ فَصَدِّقَنِي فَصُدِّقَ وَهُمَا يَسْمَعَانِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْت تَعْلَمُ أَنِّى لَمْ أَلْبُسُ قَمِيصًا قَطُّ وَأَنَا أَعْلَمُ مَكَانَ عَارٍ فَصَدِّقَنِي فَصُدِّقَ وَهُمَا يَسْمَعَانِ ، ثُمَّ فَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْت تَعْلَمُ أَنِّى لَمْ أَلْبُسُ قَمِيصًا قَطُّ وَأَنَا أَعْلَمُ مَكَانَ عَارٍ فَصَدِّقُنِي فَصُدِّقَ وَهُمَا يَسْمَعَانِ ، يُمْ خَرَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنْى لَا أَرْفَعُ رَأْسِى حَتَى تَكُشِفَ عَنِّى ، قَالَ : فَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَى تَكُشِفَ عَنِى ، قَالَ : فَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَى تَكُشِفَ عَنِى ، قَالَ : فَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَى كُشِفَ اللَّهُ عَنْهُ .

آب دو ہوائی ہے۔ وہ دونوں اکھے آئے اوا ہوب سے آب ہے اور ہوائی ہے۔ وہ ہوائی تھے۔ وہ دونوں اکھے آئے اوا ہوب سے آف والی ہو کی جملائی دی ہوئے آب اس کو کی بھلائی دی ہوئے آبال ہوں کہ جملائی دی ہوئے آبال ہوں کو کہ جملائی دی ہوئے آبال ہوں کو کہ بھلائی دی ہوئے آبال ہوں کو کہ بھلائی دی ہوئے آبال ہوں کو کہ بھلائی دی ہوئے آبال ہوں کا مجاب ہوئے گا اس کو اس کو لیا ہوئے اس کو لیا ہوئے اس کو اس کو ہوئے گا اس کو اس کو ہوئے گا اس کو اس کو ہوئے گا ہ

( ٣٦٦٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ قَالَ :حَدَّثُت ، أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عليهسا

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) کچھ کي ۱۳۸ کي کاب الزهد

السلام كَانَ يَقُولُ : إِذَا تَصَدَّقَ أَحَدُكُمُ فَلِيُعُطِ بِيَمِينِهِ وَلِيُخْفِ مِنْ شِمَالِهِ ، وَإِذَا كَانَ يَوُمُ صَوْمِ اَحَدِكُمُ فَلْيَدُهِنَ وَلَيْخُو مِنْ شِمَالِهِ ، وَإِذَا صَلَّى فِي بَيْتِهِ فَلْيَتَّخِذَ فَلْيَدَهِنَ وَلْيَكُمْ مَانِمٌ ، وَإِذَا صَلَّى فِي بَيْتِهِ فَلْيَتَّخِذَ عَلَيْهُ مُنْرَةً فَإِنَّهُ يَفُسِمُ الثَّنَاءَ كَمَا يَفْسِمُ الرِّزُقَ.

(٣٦٢٩٨) حفرت بلال بن يوسف فرماتے ہيں كيفيلى علايقا سے بيات منقول ہے كہ جبتم ميں سے كوئى آ دى صدقہ كرے تو دائميں ہاتھ سے كوئى آ دى صدقہ كرے و دائميں ہاتھ سے كى كاروز ہے كادن ہوتو تيل لگايا كرے دائميں ہاتھ سے كى كاروز ہے كادن ہوتو تيل لگايا كرے اور جبتم ميں كوئى آ دى اپنے گھر اور اپنے ہونٹوں كوتيل سے كى كرليا كرے تا كدد كھنے والے كوبيگان نہ ہوكہ بيروزے دار ہے۔ اور جبتم ميں كوئى آ دى اپنے گھر ميں نماز پڑھے تو كوئى ستر وضرور بناليا كرے كيونكەرز تى كى طرح ثنا بھى تقسيم كى جاتى ہے۔

( ٣٦٦٩٩) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِزٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِذَا رَأَى الرَّبِيعَ بْنَ خُنَيْمٍ مُقْبِلاً ، قَالَ : ﴿ بَشْرَ الْمُخْتِينَ ﴾ أَمَّا وَاللهِ لَوْ رَآكُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَحَبَّك.

(٣٦٢٩٩) حضرت بكربن ماعز بيشين فرماتے بين كەعبدالله بن مسعود ولائن جب رئيج بن خشيم كوآتے ہوئے د كيھتے تو كہتے كه عاجزى كرنے والوں كوخوشنجرى سنادوالله كي قسم اگرآپ كورسول الله مؤلف كي توآپ سے مجت كرتے۔

( ٣٦٧٠) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الرَّبِيعِ بُنِ خُفَيْمٍ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكُرِ بُنِ مَاعِزِ ، قَالَ : جَانَتُ بِنْتُ الرَّبِيعِ بُنِ خُفَيْمٍ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكُرِ بُنِ مَاعِزِ ، قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ : يَا أَبْنَاهُ أَذْهَبُ ٱلْعَبُ ، قَالَ : لاَ ، فَقَالُ لَهُ أَصْحَابُهُ : يَا أَبْنَاهُ أَذْهَبُ ٱلْعَبِى ، لَكِنَ اذْهَبِى فَقَوْلِى جَيْرًا وَافْعَلِى خَيْرًا. اتُوكُهَا ، قَالَ : لا يُوجَدُ فِي صَحِيفَتِى أَنِّى قُلْتُ لَهَا : اذْهَبِى الْعَبِى ، لَكِنَ اذْهَبِى فَقَوْلِى جَيْرًا وَافْعَلِى خَيْرًا. اتُوكُهَا ، قَالَ : لا يُوجَدُ بِي سَاتِى بِيعِي وَمِي عَلَى مَن عَرَبِينِي فَرَماتِ بِي كَربَعِ بِنَتَ عَبِي كَم بَيْنَ آئى جَس وقت ان كَ پاس ماتنى بينِ عَلَى اللهِ بَنِ بِي اللهِ بَوْلَ اللهِ بَنِ بَيْنَ وَيَهُم كَى بَيْنَ وَيَعْلَى عَلَى اللهِ بَيْنِ وَيَعْلَى عَلَى اللهِ بَعْلَ عَلَى مَا عَلَى اللهِ بَعْلَ عَلَى مَا عَلَى اللهِ بَعْلَ عَلَى اللهِ بَعْلَ عَلَى اللهِ بَعْلَ عَلَى اللهِ بَعْلَ اللهِ بَعْلَ عَلَى اللهِ بَعْلَ عَلَى اللهِ بَعْلَ عَلَى اللهِ بَهُ عَلَى اللهِ بَعْلَ اللهِ بَعْلَ عَلَى اللهِ بَعْلَ اللهِ بَعْلَ عَلَى اللهِ بَنِ بَعْلَ اللهِ بَنِ عَلَى اللهِ بَهُ اللهِ بَعْلَ عَلَى اللهِ بَعْلُ اللهِ بَنِ اللهِ بَعْلَ اللهِ بَعْلَ اللهِ بَعْلَ عَالِهُ اللهِ بَعْلَ اللهِ بَعْلُ اللهِ بُعْلَ اللهِ بَعْلَ اللهِ بَعْلُ اللهِ بَعْلَ اللهِ بَعْلَ اللهِ بُعْلُ اللهِ بَعْلَ اللهِ بَعْلَ اللهِ بُعْلُ اللهِ بُعْلِ اللهِ بُعْلُ اللهِ بُعْلَ اللهِ بُولِ اللهِ بَعْلِ اللهِ بُعْلَ اللهِ بُعْلَ اللهِ بُعْلَ اللهِ بُولِ اللهِ بُعْلَ اللهِ بُعْلُ اللهِ بُعْلِ اللهِ بُعْلِ اللهِ بُولُ اللهِ بُعْلَ اللهِ بُعْلِ اللهِ بُعْلِ اللهِ بُعْلِ اللهِ بُعْلِ اللهِ بُعْلِ اللهِ بُعْلَ اللهِ بُعْلُ اللهِ بُعْلَ اللهِ بُعْلِ اللهِ بُعْلَ اللهِ بُعْلَ اللهِ بُعْلِ اللهِ بُعْلِ اللهِ بُعْلِ اللهِ بُعْلَ اللهِ بُعْلِ اللهِ بُعْلِ اللهِ بُعْلَ اللهُ بُعْلِ اللهِ بُعْلَ اللهِ بُعْلَ اللهِ بُعْلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهِ بُعْلَ اللهِ بُعْلَ اللهِ بُعْلَ اللهِ بُعْلِ اللهِ بُعْلِي اللهِ بُعْلِ اللهِ بُعْلِي اللهِ بُعْلِي اللهِ بُعْلِ اللهِ بُعْلِ اللهِ بُعْلِي اللهِ بُ

( ٣٦٧٠١) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكُرٍ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ يَقُولُ : يَا بَكُرُ بُنُ مَاعِزٍ يَا بَكُرُ الْحَالَةِ الْحَدُونُ عَلَيْك بِسَانَك إِلَّا مِمَّا لَك ، وَلَا عَلَيْك ، إِنِّى اتَّهَمْت النَّاسَ فِى دِينِى ، أَطِعَ اللَّهَ فِيمَا عَلِمْت ، وَمَا اخْزُنُ عَلَيْك لِسَانَك إِلَّا مِمَّا لَك ، وَلَا عَلَيْك ، إِنِّى اتَّهَمْت النَّاسَ فِى دِينِى ، أَطِعَ اللَّه فِيمَا عَلِمْت ، وَمَا السَّوْ فِي الْحَمْدِ أَخُوفُ مِنْى عَلَيْكُمْ فِى الْحَطَا ، مَا خَيْرُ كُمَّ الْيُومَ بِخَيْرِهِ ، وَلَا كُنُّ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذُرَكُتُمْ ، وَلَا كُلُّ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذُرَكُتُمْ ، وَلَا كُلُّ مَا وَلَا كُلُّ مَا اللّه عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذُرَكُتُمْ ، وَلَا كُلُّ مَا تَقُرُولُ وَنَ تَذُرُونَ مَا هُوَ ، السَّرَائِرُ الَّتِى يَخْفِينَ مِنَ النَّاسِ وَهُنَّ لِلَّهِ بَوَادٍ ، الْتَمِسُوا دَوَانَهَا ، ثُمَّ يَقُولُ لِنَفْسِهِ : وَمَا ذَوَانَهَا أَنْ تَتُوبَ إِلَى اللهِ ، ثُمَّ لَا تَعُودَ.

کتاب الدند کی مسنف ابن ابی شیر سرتم (جلد ۱۰) کی کومفید کاموں میں استعال کرو نقصان دہ باتوں ہے بچو ۔ میں اللہ کا استعال کرو نقصان دہ باتوں ہے بچو ۔ میں لوگوں کوا پنی دین داری کے بارے میں لاعلم بجستا ہوں ۔ ان چیز وں میں اللہ کی اطاعت کروجنمیں تم جانے ہو ۔ جو بات تم تک پنچ استاس کے جانے والے پرموتو ف کرو ۔ اس لیے کہ جان ہو جھ کر خلطی کرنا خطا ہے زیادہ خطر ناک ہے ۔ تمباری ہر چیز خیر نہیں بلکہ شرے بہتر ہے ۔ حضور مِنْ اِنْفِیْکَا اِنْ کو وی جانے والی تمام با تیں تم تک نہیں پنچیں اوروہ سب پھے جو تم پڑھتے نہیں ہو ۔ جو چیزیں لوگوں کے لیے فاہر ہیں ۔ ان کا علاج ڈھونڈ و پھراپ آ ب سے خطاب کر کے فرماتے کہ اس کی دوایہ لوگوں کے فیل ہر ہیں ۔ ان کا علاج ڈھونڈ و پھراپ آ ب سے خطاب کر کے فرماتے کہ اس کی دوایہ

(٣٦٧.٢) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوق ، عَنْ بَكْرِ ، قَالَ : لَمَّا النَّهَى الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمِ إِلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، قَالُوا : لَهُ : يَا رَبِيعُ ، لَوْ قَعَدُت فَحَدُّثْنَا الْيُومَ ، قَالَ : فَقَعَدَ فَجَاءَ حَجَرٌ فَشَجَّهُ ، فَقَالَ : ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَالْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ . جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَالْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ .

ہے کہ اللہ کے دربار میں توبیہ کرواور پھر گناہ نہ کرو۔

(۳۱۷۰۲) حفرت بکر فرماتے ہیں کہ جب رہے بن خلیم اپنی قوم کی مجد میں گئے تو ان کولوگوں نے کہا کہ اے رہے آج ہمارے پاس بیٹھ کر بات چیت کرو۔ بکر فرماتے ہیں کہ رہے ان کے پاس بیٹھے تو کسی جگہ سے پھر آیا اور اس نے ان کاسر زخمی کردیا تو انہوں نے فرمایا کہ ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَائْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ اِلْکَهِ حِنْ فَضَ کے پاس اپنے رب کی طرف سے فیسے ت آگئ ' مجروہ رک گیا۔

( ٣٦٧.٣ ) حَلَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ بْنُ حُشِمْ يَقُولُ : لَا خَيْرَ فِى الْكَلَامُ إِلَّا فِى تِسْعٍ : تَهْلِيلُ اللهِ وَنَسْبِيحُ اللهِ وَتَكْبِيرُ اللهِ وَتَحْمِيدُ اللهِ وَسُؤَالُك الْحَيْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُك ، عَنِ الْمُنْكِرِ وَقِرَاتَتُك الْقُرْآنَ.

(۳۱۷۰۳) حفرت رہے بن ختیم فرماتے تھے کہ کی کلام میں خیرنہیں سوائے نوچیزوں کے:اللہ کی تبلیل ،اللہ کی تبییح ،اللہ کی تبلیر ،اللہ کی حمد ،اور تیرا کوئی اچھا سوال کرنا ،اور تیرا شرے بناہ ما نگنا اور تیرا بھلائی کا حکم کرنا ،اور تیرا برائی سے روکنا ،اور تیرا قرآن پاک کی حمد ،اور تیرا کوئی اچھا سوال کرنا ،اور تیرا قرآن پاک کی حمد ،اور تیرا کوئی اچھا سوال کرنا ،اور تیرا قرآن پاک کی حمد ،اور تیرا کوئی ا

( ٣٦٧.٤ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْر ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ إِذَا قِيلَ لَهُ : كَيْفَ أَصْبَحْت يَا أَبَا يَزيدَ ، يَقُولُ :أَصْبَحْنَا صُعَفَاءَ مُذْنِبِينَ نَأْكُلُ أَرْزَاقَنَا وَنَنْتَظِرُ آجَالَنَا.

(۳۱۷۰۴) حضرت بکر فرماتے ہیں کہ جب رئے ہے بوجھا جاتا کہ آپ نے کیسی صبح کی اے ابویز ید تو وہ جواب دیتے کہ ہم نے کمز وروں اور گناہ گاروں کی می صبح کی۔ہم اپنارز ق کھاتے ہیں اوراپنی موت کا انتظار کرتے ہیں۔

( ٣٦٧.٥ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكُرٍ ، قَالَ :فَالَ ابْنُ الْكُوَّاءِ لِرَبِيعِ بْنِ خُنَيْمٍ :مَا نَرَاك تَذُمُّ اَحَدًا ، وَلاَ تَعِيبُهُ ، قَالَ :وَيْلَك يَا ابْنَ الْكُوَّاءِ ، مَا أَنَا عَنْ نَفْسِى بِرَاضٍ فَأَتَفَرَّعُ مِنْ ذَمْى إِلَى ذَمْ النَّاسِ ، إنَّ

﴿ مِعنف ابن الي شيبه متر فبم ( جلدوه ) ﴿ ﴿ مِعنف ابن الي شيبه متر فبم ( جلدوه ) ﴿ وَهِي مِعنف ابن الي شيبه متر فبم ( جلدوه ) كتاب الزهد

النَّاسَ خَافُوا اللَّهَ عَلَى ذُنُوبِ الْعِبَادِ وَأَمِنُوا عَلَى ذُنُوبِهِمُ.

(۵۰۷۵) حضرت بکرفر ماتے ہیں کہ ابن الکواء میشید نے رہیج بن ختیم ہے کہا کہ ہم آپ کود کیھتے ہیں کہ نہ تو آپ کسی کی برائی بیان کرتے ہیں اور نہ بی کسی پرکوئی عیب لگاتے ہیں۔تو انہوں نے جواب دیا کہ تیرے لیے ہلا کت ہوا ہے ابن الکواء میں تو ایے نفس ہے بھی راضی نہیں کہ میں اپنی برائی ہے فراغت یا کرلوگوں کی برائی کروں ۔لوگ بندوں کے گناہوں کی وجہ ہے اللہ ہے ڈرتے ہیں اورائے گناہوں سے بےخوف رہتے ہیں۔

( ٣٦٧.٦ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ يَقُولُ : النَّاسُ رَجُلَان : مؤمن ، وجاهل ، فأما المؤمن ؛ فلا تؤذه ، وأما الجاهل ؛ فلا تجاهله.

(۳۱۷۰۱) حضرت ربع فرماتے ہیں کہ لوگ دوطرح کے ہیں مومن اور جاہل مومن کو تکلیف نیدواور جاہل ہے جہالت نہ کرو۔ ( ٣٦٧.٧ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرِ ، عَنْ بَكْرِ ، قَالَ :كَانَ الرَّبِيعُ إذَا قِيلَ لَهُ :أَلَا تُدَاوِى ، قَالَ :قَدُ أَرَدُت ذَلِكَ ، ثُمَّ ذَكَرُت عَادًا وَثُمُّودَ وَأَصْحَابَ الْرَّشِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ، فَعَرَفْت انَّهُ قَدْ كَانَتْ فِيهِمْ أَوْجَاعٌ وَلَهُمْ أَطِبَّاءُ فَمَاتَ الْمُدَاوى وَالْمُدَاوَى.

(۷۰۷۳) حضرت بمر ویٹینا ہے مروی ہے کہ جب رہج ہے سوال کیا گیا کہ آپ دوااستعال کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے جواب دیا کہاول میں نے اس کاارا دہ کیا تھا بھر میں قوم عا داور قوم ثمو داوراصحاب رس اوراس کے درمیان بہت سی اقوام کویا د کیا تو مجھ کو یہ بات معلوم ہوگئی کہ ان لوگوں میں بھی تکالیف تھیں اور معالج بھی تھے۔ پس علاج کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی چل سے ہیں۔

( ٣٦٧.٨ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْر ، عَنْ بَكُر ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ : اعْمَلُوا خَيْرًا وَقُولُوا خَيْرًا وَدُومُوا عَلَى صَالِح ، وَإِذَا أَسَأْتُمْ فَتُوبُّوا وَإِذَا أَحْسَنْتُمْ فَزيدُوا ، مَا عَلِمْتُمْ فَأَقِيمُوا ، وَمَا شَكَكْتُمْ فَكِلُوهُ إِلَى اللهِ ، الْمُؤْمِنُ فَلَا تُؤْذُوهُ ، وَالْجَاهِلُ فَلَا تَجَاهَلُوهُ ، وَلاَ يَطُلُ عَلَيْكُمَ الْأَمَدُ فَتَفْسُوا قُلُوبُكُمْ ، وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ ، قَالُوا :سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ.

( ۴۷۷۰۸ ) حضرت بکر دبیٹیا فرماتے ہیں کہ رہیج بن حتیم صبح کوکہا کرتے تھے کہا چھےاعمال کرواورا چھی بات کہو۔اور نیکآ دمی کی صحبت پرمداومت کر داور جب تم کوئی گناه کرلوتو تو به کرواور جب تم کوئی نیکی کرلوتو مزید آ گے بردھو جومک کرواس پر قائم رہو،اورجس چیز میں تم شک کرواس کواللہ کے سپر د کر دو۔مومن کو تکلیف نہ دواور جاہل سے جہالت مت کرو۔اور تمہاری امیریں کمبی نہ ہونے یا نیں ور نہ دل بخت ہو جائیں گے۔ ﴿ولا ، تکو نوا ... الع ﴾ اوران لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے س لیا اوروہ تہیں ہنتے تھے۔

( ٣٦٧.٩ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : ﴿ وَإِبِيعُ يَقُولُ : أَكُثِرُوا ذِكْرَ هَذَا الْمَوْتِ

هُ مَنْ ابن ابن شِيه مَرْ جُم (جلدوا) كُوْ هَا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَم الَّذِي لَمُ تَذُوفُوا قَبُلُهُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ .

(٣٦٧-٩) حضرت بكر مِرْشِيْدُ فرماتے ہیں كەر رقع برشید فرماتے تھے كەموت كوكٹرت سے ياد كيا كروجس سے قبل تم اس طرح كى تكلف نبيس چكھو گے۔

( ٣٦٧١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :أَذْرَكْت مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُونًا أَهُونَ سِيرَةً ، وَلاَ أَقَلَّ تَشْدِيدًا مِنْهُمْ.

(٣٦٧١٠) حضرت عمير بن اسحاق كاارشاد ہے كہ جولوگ مجھ سے پہلے گز رچكے ہیں میں نے ان سے زیادہ صحابہ كرام كود يكھا ہے پس میں نے كوئی قوم بھی ان سے زیادہ برد باراور زی كرنے والی نہیں دیکھی ۔

(٣٦٧١) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فَالَ : إِذَا مَالَتِ الْأَفْيَاءُ وَرَاحَتِ الْأَرُواحُ فَاطْلُبُوا الْحَوَاثِجَ إِلَى اللهِ فَإِنَّهَا سَاعَةُ الْأَوَّابِينَ وَقَرَأَ :﴿فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا﴾.

(٣٦٧١) حضرت على كاارشاد ہے كہ جب سائے ڈھل جائيں اور ہوائيں چلنے لگيں تو اپنی ضرورتوں كواللہ ہے ما تكو كيونكہ بي تو به كرنے والوں كی گھڑى ہےاور قرآن كی بيرآيت تلاوت فرمائی: ﴿ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّ ابِينَ غَفُورًا ﴾ بے شك اللہ تعالی تو بہ كرنے والوں كومعاف كرنے والا ہے۔

( ٣٦٧١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ ، عَنْ أَكَيْلَ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْحَيِّ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

بْنِ يَزِيدَ شَيْءٌ ، فَقَالُ لَهُ عَلْقَمَةُ : أَكُنْت تَسُيِّنِي لَوْ سَبَبْتُك ، قَالَ : لَا . قَالَ : هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، هُو أَكْثَرُ جِهَادًا مِنِي .

(٣١٤١٣) حفرت اكيل فرمات مي كه فبيله في اورعبدالرحل بن يزيد كه درميان كچه جَمَّرُ اتفا توان كوعلقمه نه كها كه اگر مين آپ كوگالى دول تو آپ جھوگالى دي مي قوانبول نے جواب ديا كه بين دول گا۔ انہول نے فرمايا كه بير آ دى مجھ سے اچھا ہے۔ اور مجھ سے زيادہ مجاہدہ والا ہے۔

( ٣٦٧١٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، قَالَ :كَانَ لَأَبِى وَائِلٍ خُصُّ يَكُونُ فِيهِ وَدَابَّتُهُ ، فَإِذَا أَرَادَ الْغَزُو نَقَصَ الْخُصَّ ، وَإِذَا رَجَعَ بَنَاهُ.

(٣١٧١٣) حضرت عاصم بن بهدله كہتے ہيں كه ابى واكل وائل وائل وائد كى ايك لكڑى كى جھونپر كى تھى جس ميں وہ خود اور ان كى سوارى ہوتى تھى \_ جبغز وہ كاارادہ كرتے تو اس جھونپر كى كوگراد ہے اور جب واپس آتے تو اس كوبنا ليتے \_

( ٣٦٧١٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ : ﴿إِنَّ جَهَنَمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾ قَالَ :صَارَتْ.

(٣٧٧١٣) حضرت ابوجوزاء پرشيز سے قرآن پاک کی آيت ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِوْصَادًا ﴾ کی تغییر میں فدکور ہے کہ آیت میں کانت سے مرادصارت ہے۔

## هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ا ) کي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ا ) کي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ا

- ( ٣٦٧١٥ ) حَذَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ خُثَيْمٍ ، عَنُ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى سُوَيْد ، يَعْنِى ابْنَ مَثْعَبَةَ وَهُوَ يَشْتَكِى ، فَقُلْنَا لَهُ :كَيْفَ تَجِدُك؟ فَقَالَ : إِنِّى لَفِي عَافِيَةٍ مِنْ رَبِّي.
- (٣١٤١٥) حفرت الى حيان كے والد كا ارشاد ہے كہ ہم مويد يعنى ابن معمد كے پاس محكے جبكہ وہ تكليف ميں تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا كه آ پ خودكوكير المحسوس كرتے ہيں تو انہوں نے جواب ديا كہ ميں اپنے رب كى طرف سے عافيت ميں ہوں۔
- ( ٣٦٧١٦ ) حَدَّنَنَا مُحَاضِرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :مَا مِنْ شَجَرَةٍ صَغِيرَةٍ ، وَلَا كَبِيرَةٍ ، وَلَا مُغُرز إِبِرَةٍ رَطْبَةٍ ، وَلَا يَابِسَةٍ إِلَّا مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهَا يَأْتِى اللَّهَ بِعَمَلِهَا كُلَّ يَوْمٍ بِرُطُويَتِهَا إِذَا رَطُبَتْ ، وَيُبُوسَتِهَا إِذَا يَبِسَتْ.
- (٣١٧١٦) حضرت عبداللہ بن حارث كا ارشاد ہے كه كوئى چھوٹا يا بن ادرخت اوركوئى سوئى كے گاڑنے كے بقدرختك يا تروتازہ جگه الىن بيس جس پر فرشته مقرر نه بوروہ اللہ كے پاس اس كے روزانه كے اعمال نه لے كرجاتا ہو۔اس كى تروتازگى كے وقت كے اعمال بھى اوراس كى خشكى كى حالت كے اعمال بھى ۔
- ( ٣،٧١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنَ الْحَيِّ لِيَجِيءَ فَيَسُبَّ الْحَارِثَ بْنَ سُويْدُ فَيَسْكُتَ ، فَإِذَا سَكَتَ قَامَ فَنَفَضَ رِدَانَهُ فَلَخَلَ.
- (٣,٦८١८) حضرت ابراہيم تيمى فرياتے ہيں كه اگر كو كي هخص حارث بن سويد كو برا بھلا كہتا تو خاموش رہتے۔ جب وہ خاموش ہوتا تو چا درجھا ژكر جل دیتے ۔
- ( ٣٦٧٨) حَدَّثَنَا الْأَخُوصُ بُنُ جَوَّابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ، عَنْ وَهُبِ بُنِ مُنَبَهٍ، قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ إِلَى بَعْضِ أُولِيَائِهِ: إِنِّى لَمُ أُحِلَّ رِضُوانِي لَاهُلِ بَيْتٍ قَطُّ، وَلَا لَاهُلِ دَارٍ قَطُّ، وَلَا لَاهُلِ دَارٍ قَطُّ، وَلَا لَاهُلِ بَيْتٍ قَطُّ فَأَحَوَّلُوا مِنْ رِضُوانِي إِلَى سَخَطِى ، وَإِنِّى لَمْ أُحِلَّ سَخَطِى لَاهُلِ بَيْتٍ قَطُّ، وَلَا لَاهُلِ بَيْتٍ فَطُّ فَأَحَوَّلُ ، عَنْهُمْ سَخَطِى حَتَّى يَتَحَوَّلُوا مِنْ سَخَطِى إِلَى رِضُوانِي. قَطُّ، وَلَا لَاهُلِ قَرْيَةٍ قَطُّ فَأَحَوَّلُ ، عَنْهُمْ سَخَطِى حَتَّى يَتَحَوَّلُوا مِنْ سَخَطِى إِلَى رِضُوانِي.
- (۳۱۷۱۸) حضرت وہب بن منہ مِیتید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے کسی ولی پردخی کی کہ میں کسی بھی گھر والوں یا مکان والوں یا سبتی والوں پر اپنی رضا نازل کر کے اس وقت تک نہیں پھرتا کہ جب تک وہ خود میری رضا سے میری ناراضگی کی طرف نہ آجا کیں اور میں کسی بھی مکان والوں یا گھر والوں یا بہتی والوں پر اپنی ناراضگی اتار کراس وقت تک نہیں پھرتا کہ جب تک وہ خود میری ناراضگی اتار کراس وقت تک نہیں پھرتا کہ جب تک وہ خود میری ناراضگی اتار کراس وقت تک نہیں پھرتا کہ جب تک وہ خود میری ناراضگی سے رضا مندی کی طرف نہ آجا کم ہ
- ( ٣١٧١٩ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ: حَدَّنَنَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي كَنْكَى، قَالَ: مَا عَلَى أَحَدِكُمُ إِذَا خَلاَ أَنْ يَقُولَ لِجَلِيسَيْهِ: السَّمَعَا رَحِمَكُمَا اللَّهُ ، ثُمَّ يُمُلِى عَلَيْهِمَا خَيْرًا. (٣١٤١ ) حضرت عبدالرحلن بن الى يلى فرمات بي كرتم كواس من كياحرج به كدجب وه اكيلا بموتوات فرشتول كو كم كاكسوالله

ه مصنف ابن الي شير متر جم ( جلده ا ) في مصنف ابن الي شير متر جم ( جلده ا ) في مصنف ابن الي المد الدين المد الدين المد الدين المد الدين المد المدين ال

تم پر رحم کرے پھران کوا تھی چیز لکھوا نا شروع کر دے۔

( ٣٦٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كان إذَا قَرَأَ : ﴿ٱلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ قَالَ فِي الْأَمُوالِ وَالْأُولَادِ ﴿حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ قَالَ :وَعِيدٌ بَعْدَ وَعِيدٍ عِلْمَ الْيَقِينِ.

(٣١٧٢٠) حفرت سن مروى ب جب انهول نے ﴿ أَلْهَا كُمُ النَّكَاثُو ﴾ پڑھاتو فرمایا كداموال اوراولا ديس مراد ب چر ﴿ حَتَى زُدْتُهُ الْمَقَابِرَ كَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ پڑھاتو فرمایا كديةو وعيدكے بعددوسرى وعيد بے۔عِلْمَ الْيَقِينِ كى۔

﴿ ٣٦٧٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمُ وَأَمُوالَهُمُ ﴾ قَالَ : أَنْفُسٌ هُوَ حَلَقَهَا وَأَمُوالٌ هُوَ رَزَقَهَا فَيَقُتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ﴿ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلَ ﴾ .

(٣٦٢٣) حَضرت صَن مِن تُخَوَّ فَ جَب بِهِ آيت بِرُصى: ﴿إِنَّ اللَّهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ ﴾ تو فر ما يا كه نفول كوتو پيداى اس في التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ ﴾ نفول كوتو پيداى اس في التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ ﴾ نفول كوتو پيداى اس في التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ ﴾ (٢٦٧٢٢) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُشَيْمٍ قُولُهُ : ﴿ يَا أَيُّهَا الإِنْسَان مَا غَرَك بِرَبُك الْكُويِمِ ﴾ قَالَ : الْجَهُلُ.

(٣١٧٢٢) حَسَرت ربِيع بَن خَشْم بِينِينِ قرآنِ بِاك كَآيت ﴿ يَا أَبَّهَا الإِنْسَان مَا غَوَّك بِرَبِّكَ الْكويمِ ﴾ كَاتفير مِي فرماتِ بي كه جهل نے دھوكہ ميں ڈال ركھاہے۔

( ٣٦٧٢٣ ) حَدَّنَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو جَعْفَم مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ يَذْهَبُ بِخَادِمِهِ إِلَى السُّوقِ فَيُلْقِى عَلَيْهَا الآيَةَ نَعْدَ الآيَهِ مِنَ الْقُرْ أَنِ يُعَلِّمُهَا ، وَكَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ إِنَى فِنَائِهِ فَيُلْقِيهِ عَلَيْهَا.

(٣٦٧٣٣) حفرت ابوجعفرمحمر بن عبدالرحمٰن بن يزيد مِلِيثيدُ اپنے ايک خادم کو بازار کی طرف لے جاتے تھے اور اس کوقر آن کی آيات سناتے اور سکھاتے تھے اور رات کواس کی قيام گاہ کے پاس کھڑے بواس کو سناتے تھے۔

( ٣٦٧٢٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ كَانَ يَقُولُ : أَلَا إِنَّ الْحِلْمَ وَالْحَيَاءَ وَالْعِيَّ عِيُّ اللِّسَانِ ، لَا عِيُّ الْقُلْبِ ، وَالْفِقْهَ مِنَ الإِيمَانِ ، وَهُنَّ مِمَّا يَنْقُصُ مِنَ الدُّنيَا وَيَزِدْنَ فِي الآخِرَةِ ، وَمَا يَزِدُنَ فِي الآخِرَةِ أَكْثَرُ مِمَّا يَنْقُصُ مِنَ الدُّنيَا إِلا أَنَّ الْفُحْشَ وَالْبَذَاءَ وَالْبَيَانَ مِنَ النَّفَاقِ وَهُنَ مِمَّا يَزِدْنَ فِي الدُّنيَا وَيَنْقُصُنَ مِنَ الآخِرَةِ ، وَمَا يَنْقُصُنَ مِنَ الآخِرَةِ أَكْثَرُ مِمَّا يَزِدْنَ فِي الدُّنيَا.

(٣٦٧٢٣) حضرت عون بن عبدالله فرماتے ہیں کہ خبردار برد باری ،حیاء زبان کی عاجزی (نہ کہ دل کی )اور فقدائیان کا حصہ ہیں۔ اوراشیاء دنیا کم کرتی ہیں اور آخرت بڑھاتی ہیں اورا تنادنیانہیں گھٹاتی جتنا کہ آخرت کو بڑھاتی ہیں نے بردار بے حیائی ،فخش ً یو کی اور المن المن شير متر جم (جلدوا) في مستف ابن الى شير متر جم (جلدوا) في مستف ابن الى شير متر جم (جلدوا)

بيان يس منافقت يه چيزي دنياتوزياده كرتى بي كيكن آخرت كهناديق بي اوريد دنيا تنائيس بوها تيس بتنا آخرت كوم كردي بير. ( ٢٦٧٢٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُنْذِرٍ التَّوْرِيِّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُنْيَمٍ ﴿ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطْلَتُ ﴾ قَالَ : تَخَلَّى مِنْهَا أَهْلُهَا فَلَمْ تَحْلِبُ وَلَمْ تُصَرَّ.

(٣٦٧٢٥) حضرت رئيج بن خثيم قرآن مجيد كي آيت ﴿وَإِذَا الْعِشَارُ عُطَّلَتُ ﴾ كي تغيير ميں فرماتے ہيں كدمراد ہے كداونٹيوں كے مالك ندان كادود هدهوئيں گےاورنہ بى ان كے دود ه كى حفاظت كے ليے ان كے تقن با ندهيں گے۔

( ٣٦٧٢٦ ) حَلَّاثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ طَرِيف قَالَ :رَأَيْتُ رَبِيعَ بْنَ خُشَيْمٍ يَحْمِلُ عَرَقَةً إِلَى بَيْتِ عَمَّتِهِ.

(٣٦٢٢٦) حفرت طريف وليشيد فرماتے ہيں كەميں نے رئيج بن ختيم كو تھجور كے بتوں كا ٹوكراا بني بھوپھى كے گھر لے جاتے ہوئے ديكھا۔

( ٣٦٧٢٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَبِيعِ بُنِ خُثَيْمٍ ، قَالَ : مَا لَمْ يُرَدُ بِهِ وَجُهُ اللهِ يَضْمَحِلُّ.

(٣٦٧٢٤) حضرت ربيع بن خشيم كارشاد ب كه جس كام ميں الله كى رضامقصود نه ہووہ نيست و تا بود ہوجا تا ہے۔

( ٣٦٧٢٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو كُذَيْنَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ لَمَّا أُصِيبَ ابْنُ عُمَرَ ، قَالَ :مَا تَرَكُت خَلْفِى شَيْنًا مِنَ الدُّنْيَا آسَى عَلَيْهِ غَيْرَ ظَمَأُ الْهَوَاجِرِ وَغَيْرَ مَشْي إِلَى الصَّلَاةِ.

(٣٦٤٢٨) حضرتُ سعيد بن جبير دي تُو فرمات بين كه جب ابن عمر دي تُو كوتكليف پنجي توانهوں نے فر مايا كه بين نے اپنے بعد كوئى ايسى چيز نہيں چھوڑى كى جس كى ميں اميد كروں سوائے شخت مرمى كى بياس اور مير انماز كى طرف چل كر جانا۔

( ٣٦٧٢٩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ آدَمَ بُنِ عَلِى ، قَالَ : سَمِعْتُ أَخَا بِلَالِ مُؤَذِّن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : النَّاسُ ثَلَاثَةٌ أَثْلَاثٍ : فَسَالِمٌ وَغَانِمٌ وَشَاجِبٌ ، قَالَ : السَّالِمُ السَّاكِتُ ، وَالْغَانِمُ الَّذِى يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ وَيَنْهَى ، عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَذَلِكَ فِى زِيَادَةٍ مِنَ اللهِ ، وَالشَّاجِبُ : النَّاطِقُ بِالْخَنَا وَالْمُعِينُ عَلَى الظُّلْمِ.

(٣٦٧٢) حضرت آدم بن على فرمات بي كه بيس كه بيس في مؤذن رسول بلال بهائى كويه فرمات بوئ سنا كه لوگ تين اقسام كے بيس دايك سالم دوسراغانم اور تيسرام لك پهر فرمايا كه سالم تووه ہے جو چپ رہااور غانم وہ ہے جس فے بھلائى كاتھم ديااور برائى سے روكا پس بي آدى الله كل طرف سے نفع بيس ہاور ہلاك ہونے والاضحاص وہ ہے جو بدزبانى كرے اورظلم پرمددكرے۔ ( ٢٦٧٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِي ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي رَاشِيدٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي مُعْجَبٌ بِحَلَفِ معنف ابن الي شيد مترجم (جلدوا) كي معنف ابن الي شيد مترجم (جلدوا)

بْنِ حَوْشَبِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : يَا أَبَتِ : إِنَّكَ لَتَعْجَبُ بِهَذَا الرَّجُلِ ، فَقَالَ : يَا بُنَى ، إِنَّهُ نَشَأَ عَلَى طَرِيقَةٍ حَسَنَةٍ فَلَمْ يَزَلُ عَلَيْهَا ، قَالَ : وَكَانَ تَكَنَّى أَبَا مَرْزُوقٍ : فَقَالَ لَهُ رَبِيعٌ : حَوِّلُهَا ، قَالَ : فَقَالَ خَلْفٌ : فَاكُنِنِّى ، قَالَ : أَنْتَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

(۳۱۷۳۰) حضرت ربیع بن الی را شد بیشید فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم خلف بن حوشب پر بہت تعجب کرتے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ اے ابا جان آپ اس شخص پر تعجب کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے میشی شخص الجھے راست پر چلا اور اس پر قائم رہا۔ ابی را شد فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کی کنیت ابوم زوق تھی تو ان کور بھی چینید نے کہا کہ آپ اس کنیت کو تبدیل کرلیں۔ ابی را شد کہتے ہیں کہ خلف پر شید نے ان سے کہا کہ پھر آپ ہی مجھے کوئی کنیت وے دیے تو انہوں نے کہا آپ ابوعید الرحمٰن ہیں۔ ابوعید الرحمٰن ہیں۔

( ٣٦٧٣١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيَّ ، عَنُ أَبِى مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ الإِسْلَامُ ، وَمَا الإِسْلَامُ ، قَالَ : الإِسْلَامُ السُّرُّ وَالْعَلَانِيَةُ فِيهِ سَوَاءٌ أَنْ يُسُلِمَ قَلْبُك لِلَّهِ ، وَأَنْ يَسُلَمَ مِنْك كُلُّ مُسُلِمٍ وَكُلُّ ذِى عَهْدٍ.

(٣٦٧٣) حضرت حسن جانٹنے كاارشاد ہے كہ اسلام! اسلام كيا ہے؟ اسلام بيہ ہے كہ پوشيدہ اور علانيہ دونوں حالتوں بيس آ دمی كا دل الله كے احكامات كے تابع ہو،اور تجھ ہے ہرمسلمان اور معاہدے والاضخص محفوظ ہو۔

( ٣٦٧٣٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِیٌّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ ، قَالَ بَلَغَنِی : أَنَّ الْعَمَلَ فِی يَوْمِ الْقَدْرِ كَالْعَمَلِ فِی لَيْلَتِهِ. (٣٦٤٣٢) حضرت سن بن حفرماتے بیں کہ مجھ کو یہ بات پینی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو ممل کرنے کا جتنا تواب ہے اتنابی اس دن کو ممل کرنے کا بھی ہے۔

( ٣٦٧٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْعَلاَءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنُ خَيْنَمَةَ ، قَالَ :قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ :لَا تُخَبِّوُوا رِزْقَ الْيَوْمِ لِغَدِّ فَإِنَّ الَّذِى أَتَاك بِهِ الْيَوْمَ سَيَأْتِيك بِهِ غَدًّا ، فَإِنْ قُلْتَ :وَكَيْفَ يَكُونُ ؟ فَانْظُرُ إِلَى الطَّيْرِ لَا تَحُرُثُ ، وَلَا تَزْرَعُ تَغُدُو وَتَرُوحُ إِلَى رِزْقِ اللهِ ، فَإِنْ قُلْتَ :وَمَا يَكْفِى الطَّيْرُ ؟ فَانْظُرُ إِلَى حُمُّرِ وَحْشِ وَبَقَرِ الْوَحْشِ تَغْدُو إِلَى رِزْقِ اللهِ وَتَرُوحُ شِبَاعًا.

(٣١٧٣٣) حضرت فيثمه فرماتے ہيں كه يمينى بن مريم غلانا كاارشاد ہے كه آج كے رزق ميں ہے كل كے ليے جمع نہ كر كے ركھو۔
اس ليے كه جس ذات نے آج ديا ہے وہ كل بھى دے سكتى ہے۔ اگر تيرے ذبن ميں سوال ہو كه يہ كيے ہوسكتا ہے تو پرندوں كودكي ليے كہ جن ذات نے آج ديا ورشام كواللہ كے رزق كے ساتھ بى والپس آتے ہيں۔ بھر ليے جونہ تو بل چلاتے ہيں اور شام كواللہ كے رزق كے ساتھ بى والپس آتے ہيں۔ بھر اگر تو كہ كہ يہ پرندوں كى مثال كافى نہيں تو جنگلى گدھوں كودكھ لے اور نيل گائے كودكھ لے جوج اللہ كے رزق كى طرف نكلتے ہيں اور شام كورير ہوكروا پس آتے ہيں۔

( ٣٦٧٣٤ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغْوَلٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي أَبُو يَعْفُورٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ

الزهد كان الباشيرم ( جلده ا ) في المعال المع

(٣١٧٣٣) حفرت عبدالله بن مسعود زائق كااشاد ب كه حال قرآن كوچا ہے كه دوا بنى رات سے بيجانا جائے جس وقت لوگ سو رہ ہوں اور اپنے مل ہے ہيجانا جائے جس وقت لوگ جن كا آغاز كرر ہے ہوں اور اپنے تم سے بيجانا جائے جب لوگ خوش ہو رہ ہوں اور اپنے مل ہے ہيجانا جائے جب لوگ خوش ہو رہ ہوں ، اور اپنى خاموثى سے بيجانا جائے جس وقت لوگ باتوں ميں مشغول ہوں ، اور اپنے خشوع سے بيجانا جائے جس وقت لوگ تكبر كرتے ہوں اور حامل قرآن كے ليے مناسب ہے كہ دہ رونے والا أمر كم بنى كہ دہ (حضرت ابو بكر فرماتے ہيں كہ يوكمات فرمائے) شور مي نے والا اور خاموش طبع ہواور حامل قرآن كے ليے مناسب نہيں كہ دہ (حضرت ابو بكر فرماتے ہيں كہ يوكمات فرمائے) شور مي نے والا اور جيخنے چلانے والا اور غصر كرنے والا ہو۔

( ٣٦٧٣٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو سِنَان ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً ، قَالَ :جَاءَ أَبُو وَالِلِ يَعُودُ الرَّبِيعَ بْنَ خُشِيْمٍ ، فَقَالَ :مَا جِنْت إلَيْك إِلَّا تَسَمعُّت صَوْتَ النَّاعِيَةِ ، فَقَالَ الرَّبِيعُ :مَا أَنَا إِلَّا عَلَى شَهْرٍ يُكْتَبُ لِى فِيهِ خُمْسُونَ وَمِئَةً صَلَاةٍ.

(٣٦٧٣٥) حضرت عمرو بن مره فرماتے ہیں كەابوداكل دائتۇ رئىج بن خشم كے پاس ان كى عيادت كے ليےتشريف لائے اور كہا كه میں توس ليے آيا تھا كہ میں نے موت كی خبرد ہے والے كی آواز سی تھی تو رئیج نے جواب دیا كہ میں ایک ماہ ہے ایسی حالت پر بول كہ ميرے ليے ایک سو بچاس نمازول'' ۵۰''كا تو اب لكھا جار ہاہے۔

( ٣٦٧٣٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَعُفَرِ الْحَطْمِيِّ ، أَنَّ جَدَّهُ عُمَيْرَ بُنُ حَبِيبٍ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ ، الرَّحِيلُ أَيُّهَا النَّاسِ ، سَبَقْتُمْ إِلَى الْمَاءِ ، الدُّلُجَةَ الدُّلُجَةَ ، مَنْ يَسْبِقُ إِلَى الْمَاءِ يَظْمَا ، وَمَنْ يَسْبِقُ إِلَى الشَّمْسِ يَضْحَ الرَّحِيلَ الرَّحِيلَ.

(٣٦٥٣٦) حفرت ابوجعفر خطمی برائيز بيان كرتے بيں كه ان كے دادامحتر معمير بن حبيب رات كوائه كركها كرتے تھے كه ال اوكو! كوچ كروتم كو پانى كى طرف بزها ديا كيا ہے۔كوچ كروكوچ كرو، جوخص پانى كى طرف بزهايا كيا وہ بياسارہ جاتا ہے اور جوخص سورج كى طرف بزها گيادہ دھوب بيں جلتا ہے۔كوچ كرو،كوچ كرو۔

( ٣٦٧٣٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرِ الْحَطْمِى ، أَنَّ عَمَيْرَ بُنَ حَبِيبٍ كَانَ لَهُ مَوْلَى يُعَلِّمُ يَنِيهِ الْقُرُ آنَ وَالْكِتَابَ ، فَجَعَلَ يُذَاكِرُهُمُ النِّسَاءَ وَالدُّنِيَّا ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ : يَا زِبَادُ ، لَقَدُّ ظُلِّلَتُ عَلَى يَنِى قُبَّةِ الشَّيْطَان ، اكْشِطُوهَا.

# هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ا ) ي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ا ) ي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ا

(٣١٧٣٧) حضرت عمير بن صبيب مِلِيَّعلاً كا ايك غلام تقاجوان كے جيٹے كوتر آن ادر كتاب كى تعليم ديا كرتا تھا وہ ان سے دنيا اور عورتوں كى باتيں كرنے لگ جاتا تھا۔تو اس كوعمير بن صبيب نے كہا كەاپے زياد! تو نے تو بھارے بچوں كے اوپر شيطان كا گنبد بناديا ہےاس كوا تارد ہے۔

( ٢٦٧٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عدى ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : قَالَ مُسْلِمُ بُنُ يَسَارٍ : إذَا حَدَّثُت عَنِ اللهِ حَدِيثًا فَأَمْسِكُ فَاعْلَمُ مَا قَبْلَهُ ، وَمَا بَعْدَهُ.

(٣٦٧٣٨) حضرت مسلم بن بيار مِيَّيْنِ فرماتے ہيں كه جب تو الله تعالیٰ كى كى بات كوفقل كرنے كا ارادہ كرے تو رك جااور پہلے اس كاسياق وسباق معلوم كرلے۔

( ٣٦٧٣٩ ) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : كَانَ عَامَّةٌ كَلَامُ الحسن سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

(٣٦٧٣٩) حضرت عاصم مِرْشِيْ فرمات بين كدهن في في كا اكثر كلام يمي موتا تها: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللهِ وَلَعَظِيمِ سُبْحَانَ اللهِ وَلَعَظِيمِ سُبْحَانَ اللهِ وَلَعَظِيمِ

( .ُ٣٦٧٤ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الشَّخَيرِ ، قَالَ :مَنْ أَصْفَى صُفِّى لَهُ ، وَمَنْ خَلَّطَ خُلُطَ عَلَيْهِ.

(۳۷۷۴ ) حضر َت مطرف بن عبدالله بن شخير بايشيد فرماتے ہيں كہ جو خض صفاءِ قلب ميں لگ جاتا ہے اس كوصفائی مل جاتی ہے اور جو خض ملاوٹ اختيار كرتا ہے اس پر ملاوٹ ڈال دى جاتی ہے۔

( ٣٦٧٤) حَلَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِى ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :أَوْصَى رَجُلَّ ابْنَهُ ، فَقَالَ : يَا بُنَى ، أَظْهِرَ الْيَأْسَ مِمَّا فِى أَيْدِى النَّاسِ فَإِنَّهُ غِنَى ، وَإِيَّاكَ وَطَلَبَ الْحَاجَاتِ فَإِنَّهُ فَقُر حَاضِرٌ ، وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ بِالْقَوْلِ ، وَإِذَا صَلَّيْت فَصَلِّ صَلَاةً مُوكَّ عٍ لَا تَرَى أَنَّكَ نَعُودُ ، وَإِنَ اسْتَطَعْت أَنْ تَكُونَ الْيَوْمَ خَيْرًا مِنْك أَمْسٍ وَغَدًّا خَيْرًا مِنْك الْيَوْمَ فَافْعَلْ.

(٣١٧٣) حفرت عبدالملك بن عمير إلين كارشاد بكرايك وي في النظامية بين كونسيحت كى كداوكول كم باتقول مين موجود چيز كااميدى ظاهر كراس ليك كه ببي غنائب ورايخ آپ كوها جات كى ما نگف سے بچا كيونكه يجي اس زمانه كافقر باورا بيئ آپ كوان باتوں سے بچا جن كى معذرت كرنى پڑے اور جب تو نماز پڑھ تو الى نماز برھ كہ جيسے بي آخرى نماز ب بيمت بجھ كه و بار و بھى موقع ملے گا۔ اورا گرتواس طرح كرسكتا ہو تيرا آج كل سے بہتر اور آئنده كادن آج سے بہتر ، وتواس طرح كرسكتا ہو تيرا آج كل سے بہتر اور آئنده كادن آج سے بہتر ، وتواس طرح مرسكتا مي الله ي مُجاهد : ألا

أَنْبُنُك بِالْأَوَّابِ الْحَفِيظِ ، قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : هُوَ الَّذِي يَذْكُرُ ذَنْبُهُ إِذَا خَلَا فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهُ.

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلده ا) كي معنف ابن الي شير مترجم (جلده ا)

(۳۲ ـ ۳۷) حضرت یونس بن خباب برشیر فرماتے ہیں کہ مجھ کو مجاہد نے فرمایا کہ میں بچھ کوتو بہ کرنے والے اور حفاظت کرنے والے کے بارے میں نہ بتا وُں؟ میں نے کہا کیوں نہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ بیوہ شخص ہوتا ہے جوا کیلے میں اپنے گناہوں کو یا دکر کے اللہ سے معافی ما نگتا ہے۔

( ٣٦٧٤٢ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ سَمِعْت زُهَيْرًا أَبَا حَيْثَمَة ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ :كانَ الْحَسَنُ ، يَعْنِي الْبُصُرِكَّ يُشَبَّهُ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣١٧٣٣) حضرت ابواسحاق بمداني مرافي ميشي فرمات مي كدحسن بصرى والنيلاآب كصحاب كي بهت متشابه مقه

( ٣٦٧٤٤) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ وَيُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا : قَدُ زَأَيْنَا الْفُقَهَاءَ فَمَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدًّا أَجْمَعِ مِنَ الْحَسَنِ.

(٣١٧ ٣٨) حضرت حميد بيشيد اور يونس بن مبيد بيشيد فرمات بين كه بم نے بهت سے فقهاء ديکھے بين کيکن ان ميں حسن بيشيد جيسا جامع شخصيت کاما لک نہيں دیکھا۔

( ٣٦٧٤٥ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ رَبَاحٍ ، أَنَّ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَقَالَ :عَلَيْكُمْ بِمَوْلَانَا الْحَسَنِ فَاسْأَلُوهُ ، فَقَالُوا :نَسْأَلُك يَا أَبَا حَمْزَةَ وَتَقُولُ :سَلُوا مَوْلَانَا الْحَسَنَ ، فَقَالَ :إِنَّا سَمِعْنَا وَسَمِعَ فَنَسِينَا وَحَفِظ.

(٣٦٧٣) حضرت انس مالک و الحق صحوئی مسئلہ پو چھا گیا تو انہوں نے جواب دیا ہمارے غلام حسن سے دریا فت کرو ۔ لوگوں نے کہا کہ اے ابوتمزہ ہم آپ سے مسئلہ پو چھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے غلام حسن سے پوچھو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے بھی سنا اور اس نے بھی سنالیکن ہم بھول گئے اور اس نے یا در کھا۔

( ٣٦٧٤٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُوسَى الْقَارِءِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ زَاذَانُ يُعَلِّمُ بِلاَ شَيْءٍ.

(٣٦٧٣٣) حضرت طلحه بن عبدالله فرماتے ہیں که'' زاذان''بغیر کسی چیز کے تعلیم دیا کرتے تھے۔

( ٣٦٧٤٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، قَالَ:حَدَّثَنَا فَرَجُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنُ أَسَدِ بْنِ وَدَاعَةَ، قَالَ: كَانَ شَدَّادُ بُنُ أَوْسٍ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كَأَنَّهُ حَبَّهُ قَمُحٍ عَلَى مِقْلَى، ثُمَّ يَقُولُ:اللَّهُمَّ إِنَّ النَّارَ فَدْ مَنَعَنِي النَّوْمَ :ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَّاةِ.

(۳۶۷/۳۷) حضرت اسدین وداند پرتیمیو فرماتے ہیں کہ شدادین اوس جب اپنے بستر پر جاتے تو یوں لگتا جیسے داندکڑ اہی میں ہو پھر میں مدار میں مدور کر ساتھ

فرماتے کہ اے اللہ مجھ کوجہنم کی آگ نے سونے سے روک دیا ہے پھر نماز کی طرف کھڑے ہوجاتے۔

( ٣٦٧٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ، قَالَ :أَجُودُ النَّاسِ مَنْ جَادَ عَلَى مَنْ لَا يَرْجُو ثَوَابَهُ وَإِنَّ أَحْلَمَ النَّاسِ مَنْ عَفَا بَعْدَ الْقُدْرَةِ ، وَإِنَّ أَبْحَلَ النَّاسِ ه معنف ابن الي شيبه متر جم (جلده ۱) كي معنف ابن الي شيبه متر جم (جلده ۱) كي معنف ابن الي شيبه متر جم (جلده ۱)

الَّذِي يَبُحَلُ بِالسَّلَامِ ، وَإِنَّ أَعْجَزَ النَّاسِ الَّذِي يَعْجَزُ فِي دُعَاءِ اللهِ.

(٣٦٧ هم ٣٦٠) حضرت عمر مثلاً في كا اَرشاد ہے كەلوگوں ميں سے سب سے زيادہ تنی وہ خض ہے جواس پر سخاوت كرے كہ جس سے ثواب كی اميد نہ ہو۔اورلوگوں ميں سے سب سے برد باروہ خض ہے جوقد رت كے باوجود معاف كرد سے اورلوگوں ميں سے سب سے بخيل وہ خض ہے كہ جوسلام كرنے ميں بھی بخل كرے۔اورلوگوں ميں سے سب سے زيادہ عاجز وہ خض ہے جواللہ سے دعاكر نے ميں بھی عاجز ہو۔

( ٣٦٧٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سَلَّامُ بُنُ مِسْكِينٍ :قَالَ سَمِعْت الْحَسَنَ يَقُولُ :إذَا نَامَ الْعَبْدُ فِي سُجُودِهِ بَاهَى اللَّهُ بِهِ الْمَلَائِكَةَ يَقُولُ :انْظُرُوا عَبْدِى يَعْبُدُنِي وَرُوحُهُ عِنْدِى.

(۳۱۷۳۹) حضرت حسن رہائی کاار شاد ہے کہ جب آ دمی مجدہ میں سوجا تا ہے تو اللہ اس پر اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھومیر ہے اس بندے کی طرف وہ میری عبادت کر رہا ہے اور اس کی روح میرے پاس ہے۔

(٣٦٧٥) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السُّمَيْطِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ : لَفَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ ، وَمَلاء دِينِكُمَ الْوَرَعُ.

(٣١٧٥٠) حفزت مطرف ويشيئ فرمات بين كه علم كا مرتبه ميرے نز ديك عبادت كے مرتبہ سے زيادہ ہے اور دين كا سرمايہ پر بيز گارى ہے۔

( ٣٦٧٥١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :يَوَدُّ أَهُلُ الْبَلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتُ تُقْرَضُ بِالْمَقَارِيضِ.

(٣٦٧٥) حضرت ابن مسعود جھانٹی فرماتے ہیں کہ اہل مصیبت لوگ قیامت کے دن بیتمنا کریں گئے کہ کاش ان کے جسم قینچیوں سے کاٹ دیے جاتے۔

( ٣٦٧٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لَقَدَ اسْتُخْلِفَ عُثْمَان ، وَمَا أَزُرُهُمْ إِلَّا الْبُرُودُ ، وَمَا أَرْدِيَتُهُمْ إِلَّا النِّمَارُ ، كَانَ أَحَدُهُمْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ :نَمِرَتِى خَيْرٌ مِنْ نَمِرَتِك.

(٣١٧٥٢) حضرت ہشام پرشیدا ہے والد نے قال کرتے ہیں کہ عثان وہٹن خلیفہ بے تو لوگوں کی از اربند صرف جا درہی ہوا کرتی تھی اوران کی اوڑ ھنیاں بھی دھاری دار جا در کی ہی ہوتی تھیں ۔ان میں سے ایک دوسرے کو کہا کرتا تھا کہ میری جا در سے بہتر ہے۔

( ٣٦٧٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ :قَالَ لَنَا أَبُو فَتَادَةَ الْعَدَوِيُّ :عَلَيْكُمْ بِهَذَا الشَّيْخِ ، يَغْنِى الْحَسَنَ ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ رَأْيًا بِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ مِنْهُ.

(٣١٧٥٣) حضرت ابوقادہ ولیٹیڈ عدوی نے فر مایا ہے کہتم اس پینے یعن حسن بصری مِراثید کی صحبت لازم پکڑو کیونکہ میں نے ان کی

هي مصنف ابَن الِي شَيِهِ مَرْ جِهِ ( جلاوه ) کي پهروان کي کاب الزهد

رائے سے زیادہ کسی کوبھی عمر بن خطاب میں ہونے کی رائے کے مشابہ نہیں دیکھنا۔

( ٣٦٧٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : قَالَ مُطَرِّفُ بُنُ عَبْدِ اللهِ : مَا كُنْت لاَؤَمِّنَ عَلَى دُعَاءِ أَحَدٍ حَتَّى أَسْمَعَ مَا يَقُولُ إلَّا الْحَهَنَ.

(٣١٧٥٣) حفرت مطرف بيني فرماتے ہيں كەمىس كى دعاير بھى بغير ہے آمين نہيں كہتا سوائے حسن يصري كى دعا كے۔

( ٣٦٧٥٥ ) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنُ قَابِتٍ ، كَانَ أَبُو بَرُزَةَ يَتَقَهَّلُ ، وَكَانَ عَائِدُ بُنُ عَمْرٍو الْمُزَنِى يَلْبُسُ لِبَاسًا حَسَنًا ، قَالَ : فَأَتَى أَحَدَهُمَا رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَلَمْ تَرَ إِلَى أَخِيك يَلْبَسُ كَذَا وَكَذَا وَيَرْغَبُ، عَنُ لِبَاسِكَ ، قَالَ : وَمَنْ يَسُتَطِيعُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ فُلَان ، مِنْ فَضْلِ فُلَانٍ كَذَا إِنَّ مِنْ فَضْلِ فُلان كَذَا ، قَالَ : وَأَتَى الآخَرَ ، فَقَالَ : مِثْلَ ذَلِكُ.

(٣١٧٥٥) حفر تابت مرتبط فرماتے ہیں كە ابوبرز دوم تنظیر آلوده رہتے تھے اور عائد بن عمر ومزنی عمد دلباس پہنا كرتے تھے۔ ان میں سے ایک كے پاس ایک آ دی آیا اور كہنے لگا كہ كیا آپ اپنے دوسرے بھائی كی طرف نہیں دیکھتے جواس اس طرح كے كپڑے پہنتا ہے اور آپ كے لباس سے اعراض كرتا ہے؟ تواس نے جواب دیا كہ ان جیسا كون ہوسكتا ہے اس كی توبید بیف سیلت بھی ہے، اس كوبد بير مرتبہ حاصل ہے۔ بھروہ دوسرے كے پاس آیا تو اس نے بھی پہلے جیسا ہی جواب دیا۔

( ٣٦٧٥٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، قَالَتْ :قَالَ :رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اسْمُ اللهِ الْأَعْظَمُ فِى هَاتَيْنِ الآيَتُيْنِ : ﴿وَإِلَهُكُمْ اِللّهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَن الرَّحِيمُ ﴾ وَفَاتِحَةِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ﴿المِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾.

( ٣٦٧٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَسُأَلُكُ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِى لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ، فَقَالَ : لَقَدُ سَأَلُت اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِى إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ ، وَإِذَا سُؤلَ بِهِ أَعْطَى.

(٣١٧٥٥) حفرت عبدالله بن بريده بإيميرا بخوالد في الكرت بين كه آب علي الما في كل ويدعا كرت بوت سنا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ لَو آب علي اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

هي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلده ا) كي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلده ا)

( ٣٦٧٥٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِى خُزَيُمَةَ ، عَنُ أَنَسِ بُنِ سِيرِينَ ، عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَجُلاً يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَسُأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمُدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحُدَك ، لَا شَرِيكَ لَك ، الْمَسَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ذُو الْحَلَالِ وَالإِكْرَامِ، فَقَالَ:لَقَدْ سَأَلْت اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظِمِ الَّذِى إِذَا سُيْلَ بِهِ أَعْطَى. وَإِذَا دُعِى بِهِ أَجَابَ.

(٣٦٤٥٨) حضرَت انس بن ما لك مِن الله على أو مات بين كدر سول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

( ٣٦٧٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَوٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، انَّ دَاعِيًا دَعَا فِى عَهْدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إنِّى أَسَالُكَ بِاسْمِكَ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الرَّحْمَن الرَّحِيمُ بَدِينٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَإِذَا أَرَدُت أَمْرًا فَإِنَّمَا تَقُولُ لَهُ كُنُ فَيكُونُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لقد كِذْت ، أَوْ كَادَ أَنْ تَذْعُوَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ.

(٣١٧٥٩) حفرت ابن سابط بينيوس مروى ب كركس دعاكر في والے في بى كريم عليق والى حزمانديس يوں دعاكى: إنَّى أَسَالُكَ بِالسَّمِكَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الرَّحْمَن الرَّحِيمُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَإِذَا أَرَدُت أَمُوا فَإِنَّمَا تَقُولُ أَسُالُكَ بِالسَّمِكَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ الرَّحْمَن الرَّحِيمُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَإِذَا أَرَدُت أَمُوا فَإِنَّمَا تَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ثَوْ آ بِعَالِيَّلِيَّ اللَّهُ الْمُواياكة قريبِ تَعَايافراياكة وما كرية وي المعارد عاكرة على الله على المنظم كذر العدد عاكرة -

( ٣٦٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمُقْرِىءُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ تُوْبَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِى رُقْيَةَ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ :اسْمُ اللهِ الْأَكْبَرُ رَبِّ رَبِّ.

( ۲۷۲۰ ) حضرت ابودرداءاورابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم''رب رب'' ہے۔

( ٣٦٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قرَأَ رَجُلٌ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ ، فَقَالَ كَغُبٌّ :لَقَدُ قَرَأَ سُورَتَيْنِ فِيهِمَا الإِسْمُ الَّذِى إذَا دُعِىَ بِهِ استجَابَ.

(٣٦٤٦١) حضرت عبدالملك بن عمير ويشيخ فرمات بين كدايك آدى في سورة بقره اورآ ل عمران تلاوت كي تو كعب في ارشاد فرمايا

کہ اس محف نے ایسی دوسور تیں تلاوت کی ہیں کہ جن میں ایسااسم ہے کہ اگر اس کے ذریعہ دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔

( ٣٣٧٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ حَيَّانَ الْأَعُرَجِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :اسْمُ اللهِ الْأَعْظَمُ اللَّهُ.

(٣٦٤ ٦٢) حضرت جابر بن زيد ري فرمات بين كمالله تعالى كاسم اعظم' الله ' ب-

( ٣٦٧٦٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرِ عَمَّنْ سَمِعَ الشَّغْبِيِّ يَقُولُ : اسْمُ اللهِ الْأَعْظُمُ اللَّهُ ، ثُمَّ قَرَا ، أَوْ

﴿ مِعنف ابن الى شير متر جم ( جلد ١٠ ) ﴿ كُلُّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِعْدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَرَأْتُ عَلَيْهِ هِهُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِيءُ المُصَوِّر ﴾ إلى آخِرِهَا.

(٣١٤ ٢٣) حضرت معنى وليني فرمات بين كه الله تعالى كالسم اعظم "الله" به يهرانهون في مين في ان كساسف ﴿ هُوَ اللّهُ الْحَالِقُ الْبَارِيءُ المُصَوِّرِ ﴾ سے لے كرة خرسورة تك تلاوت كي ۔

( ٣٦٧٦٤) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ ، قَالَ : حَلَّثَنَا أَبُو بَكُرِ ، عَنْ ضَمْرَةَ ، أَنَّ أَبَا رَيْحَانَةَ مَرَّ بِحِمْصِ وَآهُلُهَا يَقْتَسِمُونَهَا بَيْنَهُمْ ، فَسَمِعَ ضَوُّضَاء ، فَقَالَ : مَا هَذَا الضَّوْضَاءَ ؟ قَالَ : حِمْصِ يَقْتَسِمُهَا أَهْلَهَا بَيْنَهُم فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُهَا عَلَيْهِمْ فِنْنَةً ، فَمَا زَالَ يُرَدِّدُهَا حَتَّى لَمْ يُدُرَ مَتَى انْقَطَعَ صَوْتُهُ.

(٣١٧٦٣) حضرت ضمر و ويشيخ فرماتے بيں كدابور يحانه ويشيخ ايك مرتبه ايك غله ك قريب سے گزر سے جے غلے والے آبى ميں تقسيم كرر ہے تھے۔ انہوں نے شور كى آ وازئ تو ہو چھا كہ بيشوركيما ہے؟ تو جواب ديا كہ بيغله ہے جس كو غلے والے آبى ميں تقسيم كرر ہے بيں ـ تو انہوں نے دعاكى كہ اے اللہ اس غلہ كوان كے ليے آز مائش نه بنااوراى كو بار باركہتے رہے ـ يہاں تك كه نامعلوم كرر ہے بيں ـ تو انہوں نے دعاكى كہ اے اللہ اس غلہ كوان كے ليے آز مائش نه بنااوراى كو بار باركہتے رہے ـ يہاں تك كه نامعلوم كي ـ ان كى آ وازختم ہوئى ـ

( ٣٦٧٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ، عَنْ ضَمُرَةً ، أَنَّ أَبَا رَيْحَانَةَ كَانَ مُرَابِطًا بِالْجَزِيرَةِ
فِى مَيَّافَارِقِينَ ، فَاشْتَرَى رَسَنَّا مِنْ نَبَطِى مِنْ أَهْلِهَا بِأَقْلُسَ ، فَلَمَّا قَفَلَ ، وَكَانُوا بِالرَّسْتَنِ نَزَلَ عَنْ دَايَّتِهِ ، وَقَالَ لِغُلَامِهِ : هَلْ قَضَيْتِ النَّبَطِيَّ أَفْلُسَهُ ، قَالَ : لَا ، قَالَ : فَاسْتَخْرَجَ نَفَقَةً مِنْ نَفَقَتِهِ فَدَفَعَهَا إِلَى غُلَامِهِ ، وَقَالَ لِغُلَامِهِ : هَلْ قَضَيْتِ النَّبَطِيَّ أَفْلُسَهُ ، قَالَ : لَا ، قَالَ : فَاسْتَخْرَجَ نَفَقَةً مِنْ نَفَقَتِهِ فَدَفَعَها إِلَى غُلَامِهِ ، وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : أَخْسِنُوا مَعُونَتَهُ عَلَى دَوَابِّهِ حَتَّى أَبُلُغَ أَهْلِى ، قَالُوا : يَا أَبَا رَيْحَانَةَ ، وَمَا تُويدُ ؟ قَالَ : أُرِيدُ وَقَالَ لَأَصْحَابِهِ : أَخْرِيمِى فَأُودُ عَنِّى أَمَانِتِى، قَالَ : فَانْطَلَقَ حَتَّى أَبُلُغَ أَهْلِى ، قَالُوا : يَا أَبَا رَيْحَانَةَ ، وَمَا تُويدُ ؟ قَالَ : أَرْبِدُ أَنْ اللَّهِ مَعْدَ مَا قَضَى غَرِيمَهُ.

أَنْ آتِنَى غَرِيمِى فَأُودُ عَنِّى أَمَانِتِى، قَالَ : فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَنَى مَيَافَارُقِينَ ، ثُمَّ آتَى إِلَى أَهْلِهِ بَعْدَ مَا قَضَى غَرِيمَهُ.

(٣٦٧٦٥) حضرت جمزه برتین فرماتے ہیں کہ ابور بھانہ برتین میافارقین کے جزیرہ میں قیام پذیر تھے۔ انہوں نے وہاں ہے ایک نبطی کے گھر والوں سے ایک ری خریدی۔ پھر جب قافلہ نکل پڑا اور مقام رسین تک لوگ پہنچ گئے تواپی سواری سے اترے اور اپنا ملام ہے کہا کہ کیا تو نے اس بطی کو پیے دے دیئے تھے؟ اس نے جواب دیا کنہیں ۔ تو انہوں نے اپنے خرچہ میں ہے کچھ خرچہ نکال کر باقی کا سامان غلام کو دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میر ہے گھر آنے تک اس سواری اور سامان کا خیال رکھنا۔ انہوں نے بوچھا کہ ایس ور بھان آب کہاں چل دیے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میر اار اوہ ہے میں اپنے قرض خواہ کے پاس جاکر اس کی امانت اس کو واپس آئے۔ واپس کر دوں ۔ پھروہ فکل یڑے یہاں تک کہ میا فارفقین آئے پھر اپنا قرضہ دے دینے کے بعدایے گھر واپس آئے۔

( ٣٦٧٦٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ﴿ كَلَّا بَلُ لَا يَخَافُونَ الآَخِرَةَ ﴾ قَالَ :هَذَا الَّذِي فَضَحَفُهُ

(٣٦٧٦١) حفرت صن الله في فرمات بي ﴿ كُلاّ بَلْ لاَ يَخَافُونَ الآخِرَةَ ﴾ كَانْسِر مِن كُماى چيز نے ثم كو ہلاك كرديا ہے۔ ( ٣٦٧٦٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ دِينَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ ، المعنف ابن الى شيبه متر جم ( جلده ١) كل كل كل كل كل كالت الزهد المراه الله كل كالت المراهد المراه المراع المراه المراع المراه ال

قُلْتُ : قَوْلُ اللهِ ﴿ لِينَ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ قَالَ : هُمَ الزُّناةُ.

- (٣١٧٦٧) حضرت مالك بن دينار مِينِيْ فرمات بن كه مين في عَكَرمه مِينَيْدِ سے الله كے ارشاد ﴿ لَكِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَزُضٌ ﴾ كَيْفِير بِوچِي توانبول نے جواب ديا كمان سے مرادزانی بيں۔
- ( ٣٦٧٦٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قوله تعالى : ﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ﴾ قَالَ :عَلِمَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ نَفْسٍ مَا هِيَ عَامِلَةٌ ، وَمَا هِيَ صَانِعَةٌ وَإِلَى مَا هِيَ صَائِرَةٌ.
- (٣٧٧١) حضرتُ حسن دِنْ شِرَ سَاللَّه تعالَى كَارِشَاد ﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَةٌ فِي بُطُونِ
  أُمَّهَاتِكُمْ ﴾ كَنْفير مِين منقول بكداللَّه تعالى برنفس كے بارے ميں جانتا ہے كدوہ كيا عمل كرے گا،اوركيا كام كرے گا،اوراس كا مُعكانه كما بوگا۔
- (٣٠٧٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :التَّؤَدَةُ فِى كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الآخِرَةِ.
  - (٣١٤ ١٩) حضرت عمر واليون في ارشادفر مايا: نرمي مرمعا مله ميس بهتر بسوائ ان معاملات كجن كالعلق آخرت سے ب
- ( ٣١٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ :إِذَا كُنْتَ فِى شَىءٍ مِنْ أَمْرِ الآخِرَةِ فَامْكُثُ مَا اسْتَطَعْتَ ، وَإِذَا جَانَك النَّيْطَانُ وَأَنْتَ تُصَلِّى ، فَوَذَ وَأَطِلُ. تُصَلِّى ، فَقَالَ :إِنَّك تُرَائِى ، فَزِدُ وَأَطِلُ.
- (۳۷۷۷) حضرت حارث بن قیس بایشیاد کارشاد ہے کہ جب تو کسی دنیا کے کام میں مشغول ہوتو جلدی سے نمٹا لے اورا گرآ خرت کے کسی کام میں مشغول ہوتو جتنا ہو سکے تھبر کر سکون سے کر۔ اور جب تیرے پاس نماز میں شیطان آئے اور کیم کہ تو توریا کر رہا ہے تو نماز زیادہ پڑھاور کمی کرکے پڑھ۔
- ( ٣٦٧٧١ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فِطْرٌ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ حُثَيْمٍ ، أَنَّهُ جَانَهُ سَائِلٌ ، فَقَالَ : أَفُهُ مُ اللَّهُ مَا يَصْنَعُ هَذَا بِالسُّكْرِ ، فَقَالَ :لَكِنْ أَنَا أَصْنَعُ بِهِ.
- (۱۷۷۱) حضرت ربیج بن خشیم میشین کے بارے میں مروی ہے کدان کے پاس ایک مانگنے والا آیا تو انہوں نے کہا کداس کوشکر دے دوان کے گھر والوں نے کہا کہ وہ شکر کا کیا کرے گا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں اس سے بچھے نہ کچھے کروں گا۔
- ( ٣٦٧٧٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى مَيْمُونُ بْنُ أَبِى جَرِير ، قَالَ بَلَغَنِى ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ يَنِى ابْنِ عُمَرَ اسْتَكُسَاهُ إِزَارًا ، قَالَ :فذكروا إِزارا ، قَالَ :اقْطَعْهُ ، ثُمَّ انْكُسُهُ ، قَالَ :فَتَكَرَّهَ ذَلِكَ الْفَتَى ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ :وَيُحَك ، انْظُرُ لَا تَكُونُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ يجعلون مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ فِى بُطُونِهِمْ



(٣١٧٤٣) حفرت ميمون فرماتے ہيں كەحفرت ابن عمر جائن كے ايك بيٹے نے انہيں ازار بيننے كوديا۔ حفرت ابن عمر جائن نے فرمايا كه اس كوكاٹ كر پہنو۔ اس آ دمى نے اس بات كونا پسند كيا تو حفرت ابن عمر جائن نے فرمايا كه ان لوگوں ميں سے نه ہوجاؤ جوالقد كے رزق كو پين اور جسموں تك محدود ركھتے ہيں

( ٣٦٧٧٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعُفَرٌ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، أَنَّ أَبَا الدَّرُدَاءِ ، قَالَ :وَيْلٌ لِلَّذِى لَا يَعْلَمُ مَرَّةً وَوَيْلٌ لِلَّذِى يَعْلَمُ ، ثُمَّ لَا يَعْمَلُ سِتَّ مِرَارٍ.

(٣٧٧٧٣) حفرت ابودرداء دلائون كاارشاد ہے كہ نہ جائے والے كے ليے اليك مرتبہ ہلاكت ہے اور جان كر ثمل نہ كرنے والے كے ليے جوم مرتبہ ہلاكت ہے۔

( ٣٦٧٧٤) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكُبُنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ بُرْقَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى أَيُّوبُ بُنُ رَاشِدٍ ، عَنْ وَهُبِ بُنِ مُنَبَّهٍ ، قَالَ : نَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ الْمُنزَّلِ : أَنَاسٌ يَدِينُونَ بِغَيْرِ الْعِبَادَةِ ، يَخْتِلُونَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ ، يَلْبَسُونَ لِبَاسَ مُسُوكِ الضَّأْنِ ، قُلُوبُهُمْ كَقُلُوبِ الذِّنابِ ، أَلْسِنَتهمْ أَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَأَنْفُسُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ ، قَالَ :أَفِبِي يَغْتَرُّونَ ، وَإِيَّاكَ يَخْدَعُونَ ، أَقْسَمْت لَا بُعَثَنَّ عَلَيْهِمْ فِيْنَةً يَعُودُ الْحَلِيمُ فِيهَا حَيْرَانَ.

(٣١٧٧) حفرت وہب بن منہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب ہیں یہ بات پڑھی ہے کہ لوگ' بغیر عبادت کے ہی دین دار بنے ہیں، آخرت کے ممل میں بھی دنیا شامل کر لیتے ہیں، لوگ بھیٹر کی کھالوں کالباس بہنتے ہیں جبکہ ان کے دل بھیٹر یوں کی طرح ہیں، ان کی زبانیں شہد ہے میٹھی ہیں جبکہ ان کے دل ایلوے سے بھی کڑو ہے ہیں۔ کیا یہ لوگ بھی سے دغابازی کرتے ہیں اور مجھ کو دھوکا دیتے ہیں کہ مجھے تم ہے میں ان پر ایسا عذاب بھیجوں گا کہ ان کے برد بارلوگ بھی حیران ہو جا کمیں گے۔

( ٣٦٧٧٥ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُون ، قَالَ : لَا يَكُونُ الرَّجُلُ تَقِيًّا حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ أَشَدًّ مِنْ مُحَاسَبَةِ شَرِيكِهِ حَتَّى يَعْلَمَ مَأْكَلَةً وَمَطْعَمَهُ وَمَشُّرَبَهُ وَمَلْبَسَهُ.

(٣١٧٧٥) حفرت ميمون بيني فرماتے ہيں كه آ دى اس وقت تك پر بييز گارنبيں بن سكتا كه جب تك اپنفس كا اس طرح محاسبه نه كر ہے جيسا كه وہ اپنے شريك كامحاسبه كرتا ہے۔ يہاں تك كه اپنے كھانے ، پينے اور لباس كے ذرائع كونہ جان لے۔

( ٣٦٧٧٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ مُوسَى الْأَنْصَارِ تَى ، عَنْ مُوسَى بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَكْثَرُ النَّاسِ صَلَاةً وَكَانَ لَا يَصُومُ إِلَّا يَوْمَ عَاشُورَاءَ.

(٣٦٧٧) حضرت عبدالله بن يزيد ولينيزاپ والد كے بارے ميں نقل كرتے ہيں كدوہ لوگوں ميں سے زيادہ نمازى تھے اور صرف ناشور ہے كاروز ہ ركھا كرتے تھے۔

# ه مسنف این الی شیبه متر جم ( جده ۱) کی پی کساب الذهد

( ٣٦٧٧٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نَبَيْطٍ ، قَالَ : قَالَ : يَا بُنَى ، قُمْ فَصَلَّ مِنَ السَّحَرِ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَلَا تَدَعْ رَكْعَتَى الْفَجُرِ.

- (٣٦٧٧) حفرت سلمہ بن نسیط ولٹیجۂ کاارشاد ہے کہا ہے میرے بیٹے اٹھاور سحری کے وقت نماز پڑھا کر۔اگر تجھ میں یہ قدرت نہ ہوتو فجرکی دورکعتوں کو ہرگز نہ چھوڑ۔
- ( ٣٦٧٧ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكِيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ حَيَّانَ ، قَالَ :إِنْ كَانَ عَنْبَسُ بُنُ عُقْبَةَ النَّيْمِيُّ ، تَيْمُ الرَّبَابُ ، لَيَسْجُدُّ حَتَّى إِنَّ الْعَصَافِيرَ لَيَقَعَنْ عَلَى ظَهْرِهِ وَيَنْزِلْنَ ، مَا يَحْسِبْنَهُ إِلَّا جِذْمَ حَانِطٍ.
- (۳۷۷۷۸) حضرت یزید بن حیان پیشید فرماتے ہیں کھنہس بن عقبہالٹیمی پیشید ( یعنی تیم الرباب ) جب بحدہ کرتے یہاں تک کہ چڑیار:ان کی کمر پر بیٹھ جاتیں اوراتر تیں۔ چڑیاں ان کومٹ ایک دیوار کا نکڑا ہی جھتی تھیں۔
- ( ٣٦٧٧٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْن خُنَيْمٍ فِى قوله تعالى :﴿وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا﴾ قَالَ :مِنْ كُلِّ أَمْرِ ضَاقَ عَلَى النَّاسِ.
- (۱۷۷۷۹) حضرت رئیج بن ختیم میشید سے اللہ تعالیٰ کے قول ﴿ وَ مَنْ یَتَی اللّٰهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ کی تغییر میں منقول ہے کہ ہر اس راستہ سے کہ جولوگوں کے لیے مشکل ہو۔
- ( ٣٦٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَان ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ : ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْلَرُ الآخِرَّةَ ﴾ قَالَ :يَحْلَرُ عَذَابَ الآخِرَةِ.
- (٣١٧٨٠) حضرت معيد بن جبير رقطة الله كارشاد ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتْ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحُذَرُ الآخِرَةَ ﴾ كَ بارے مِن فرماتے مِن كرة فرت كے عذاب سے ذرتا ہے۔
- ( ٣٦٧٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَان ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَوْ عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قوله تعالى : ﴿لَا يَخُزُنُهُمُّ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ﴾ قَالَ :إذَا أَطْبَقَتِ النَّارُ عَلَيْهِمْ.
- (٣١٧٨) حفرت سعيد بن جبير رفي في ياحسن وفي على الله كارشاد ﴿ لَا يَحْزُنَهُمَ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ ﴾ كَ تفسير مين مقول بكه جبان كو آگ ب كه جبان كو آگ ب دياجائ كار
- ( ٣٦٧٨٢ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ الزَّبَيْدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا رَأَيْت حَيًّا أَكُثَرَ جُلُوسًا فِي الْمَسَاجِدِ مِنَ التَّوْرِيِّينَ وَالْعُرَنِيِّينَ.
- (٣٦٧٨٢) حضرت ابوبكر زبيدي والليظ اپنے والد نے قال كرتے ہيں كەملى نے كسى زندہ شخص كوبھى توريين اور عزنيين سے زيادہ مسجد ميں قيام كرنے والانہيں و يكھا۔
- ( ٣٦٧٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، قَالَ :قَالَ الْحَسَنُ :يَا ابْنَ آدَمَ تُبْصِرُ الْقَذَى فِي عَيْنِ أَحِيك ،



وَتَذَعُ الْجَذَلَ مُعْتَرِضًا فِي عَيْنِك.

- (٣١٧٨٣) حضرت حسن بي فرمات بي كدا الماين وم! توالي بهائى كى آ نكومين تنك كوبهى ديكم المورا بى آ نكومين برا الم
- ( ٣٦٧٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : إِنَّ لِسَانَ الْحَكِيمِ مِنْ وَرَاءِ عَلْبِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ رَجَعَ إِلَى قَلْبِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ قَالَ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَمُسَكَ ، وَإِنَّ الْجَاهِلَ قَلْبُهُ فِي طَرَفِ لِسَانِهِ لَا يَرْجِعُ إِلَى قَلْبِهِ ، مَا أَتَى عَلَى لِسَانِهِ تَكَلَّمَ بِهِ.
- (٣١٧٨٣) حفرت حسن جي خو كارشاد بكه لوگول كامقوله بكه دانا آدى كى زبان اس كه دل كے بيچه (ماتحت) بوتى ب ب جب وہ بو كاراده كرتا جة دل سے بوچھتا ہے۔ اگر اس كا نفع بوتو بات كهدديتا باور اگر نقصان بوتو خاموش ربتا ہے۔ اور جالل آدى كادل اس كى زبان سے ايك طرف ميں ہوتا ہے وہ اپنے دل سے نبيس بوچھتا جومند ميں آجائے كهدديتا ہے۔
- ( ٣٦٧٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الذَّرْدَاءِ : مَنْ يُتْبِعُ نَفْسَهُ كُلَّ مَا يَرَى فِي النَّاسِ يَطُلُ حُزْنُهُ وَلَا يُشْفَ غَيْظُهُ.
- (٣٦٧٨٥) حفرت ابودرداء وفاقو فرماتے ہیں كہ جوائے نفس كولوگوں كے پاس موجودا شياء كے پیچھے لگادیتا ہے اس كاغم زیادہ ہوجاتا ہے اوراس كاغصة كم نہيں ہوتا۔
- ( ٣٦٧٨٦ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى حَمْزَةَ ، قَالَ :قُلُتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إنَّ فَرُقَدَ السَّبَخِيَّ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ ، وَلَا يَأْكُلُ كَذَا ، فَقَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا مِنْهُ كَانُوا يَأْكُلُونَ اللَّحْمَ وَالسَّمْنَ وَكَذَا وَكَذَا.
- (٣١٧٨٦) حضرت ابوحزہ رہ اُنٹو کا ارشاد ہے کہ میں نے ابراہیم پریٹیڈ سے عرض کی کہ ''فَوْ قَدَ السّبَخِتَی'' نہ تو گوشت کھا تا ہے اور نہ ہی خلال فلاں فلاں چیزیں کھا تا ہے۔ تو انہوں نے فر مایا کہ آ پ علیفیٹرٹیٹا کے صحاباس سے اجھے تھے اور وہ گوشت اور کھی اور ای طرح فلاں فلاں چیزیں کھاتے تھے۔
- ( ٣٦٧٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَا ابْنَ آدَمَ ، إنَّك لَنْ تُوَاخَذَ إِلَّا بِمَا رَكِبْت عَلَى عَمْد.
- (٣١٧٨٤) حضرت حسن بن في كارشاد ب كدا اين آدم! تجھ سے صرف اس ممل كا مواخذه ہوگا كد جس كا تو نے عمد أارتكاب كيا ہوگا۔
- ( ٣٦٧٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ أَهْلُ قَرْيَةٍ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْخُبْزِ ، فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ الْجُوعَ حَتَّى أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ مَا يَقْعُدُونَ بِهِ.

### هي مصنف ابن الب شيرمتر جم (جلده ا) كي محالي معنف ابن الب الذهد الم

(۳۱۷۸۸) حضرت حسن دہنٹو فرماتے ہیں کہ ایک بستی والوں پر اللہ تعالیٰ نے دسعت کی یباں تک وہ روٹیوں سے استنجا ،کر نے لگے پھراللہ تعالیٰ نے ان پر بھوک مسلط کی یہاں تک کہ وہ ای کو کھانے لگے جس کووہ گراتے تھے۔

( ٣٦٧٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يُكُثِرُ غَشَيَانَ بَابِ عُمَرَ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : اذْهَبْ فَتَعَلَّمْ كِتَابَ اللهِ تَعَالَى قَالَ :فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَفَقَدَهُ عُمَرُ ، ثُمَّ لَقِيَهُ لقاء ة فَكَأَنَّهُ عَاتَبَهُ ، فَقَالَ :وَجَدُت فِي كِتَابِ اللهِ مَا أَغْنَانِي عَنْ بَابٍ عُمَرً.

(٣٦٧٨٩) حضرت حسن دہائی فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی اکثر عمر دہائیؤ کے دروازے پر آیا کرتا تھا تو عمر دہائیؤ نے اس سے کہا کہ جا اوراللہ کی کتاب سیھے حسن دہائیؤ فرماتے ہیں کہ وہ آ دمی چلا گیا اور عمر دہائیؤ نے اس کو گم کر دیا۔ پھروہ عمر دہائیؤ کو ایک دفعہ ملا تو عمر بڑائیؤ اس کوڈا ننٹے لگے تو اس نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کی کتاب میں وہ چیز حاصل کی جس نے جھے وعمر دہائیؤ کے دروازے سے مستغنی کر دیا ہے۔

( ٣٦٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَبِى الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَزَالُ الْعَبْدُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يُصِبْ كَبِيرَةً تُفْسِدُ عَلَيْهِ قَلْبُهُ وَعَقْلَهُ ، قَالَ : وَقَالَ الْحَسَنُ : الإِيمَانَ الإِيمَانَ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ شُفَعَاءَ مُشَفَّعِينَ.

(۳۱۷۹۰)حسن بڑاٹیز کاارشاد ہے کہ آ دمی ہمیشہ بھلائی ہی میں ہوتا ہے جب تک کدہ دکوئی ایسا کبیرہ گناہ نہ کر لے کہ جواس کی عقل ودل کوخراب کردے؟ اور حفتر تحسن کا ارشاد ہے ایمان تو ایمان ہے! اس لیے کہ جو تحض موکن ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کے لیے شفاعت کرنے والے ہوتے ہیں جن کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔

(٣٦٧٩١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فَالَ : مَنْ قَالَ قَوْلاً حَسَناً وَعَمِلَ عَمَلاً حَسَناً فَخُذُوا ، عَنْهُ ، وَمَنْ قَالَ قَوْلاً حَسَناً وَعَمِلَ عَمَلاً سَيْناً فَلاَ تَأْخُذُوا عَنْهُ.

(٣٦८٩١) حضرت حسن دوائيز فرماتے ہيں كه جوخص انجھى بات كرے اوراس كاعمل انچھا ہواس سے بات قبول كرواور جوخص انچھى بات كرے اورعمل براہوتو اس سے بات كوقبول نەكرو \_

( ٣٦٧٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، قَالَ :قَالَ الْحَسَنُ : إِنَّ مِنَ النَّفَاقِ الْحَتِلَافَ اللَّسَانِ وَالْفَلْبِ ، وَاخْتِلَافَ السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ ، وَاخْتِلَافَ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ.

(٣١٤٩٢) حضرت حسن جل في فرماتے ہيں كەمنافقت ميں سے ہدل اور زبان كا اختلاف اور ظام براور پوشيده كا اختلاف اور اندر اور با ہر كا اختلاف \_

( ٣٦٧٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَفُصُ الضَّبَعِي ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ . قَالَ عُمَرُ :يَا كَعَب حَدَّثُنَا عَنِ الْمَوْتِّ ، قَالَ :نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، غُصْنٌ كَثِيرُ الشَّوْلِكِ أَدْخِلَ فِي جَوْفِ هي سندان الي شيرمتر جم (جلدوا) کي هي کاب الزهد

رَجُلِ فَأَحَذَتْ كُلُّ شَوْكَةٍ بِعِرْقِ ، ثُمَّ جَذَبَهُ رَجُلٌ شَدِيدُ الْجَذْبِ فَأَخَذَ مَا أَخَذَ وَأَبْقَى مَا أَبْقَى.

( ٣١٤٩٣) حضرت عمر جي تؤن نے كعب جي تو سے عرض كى كداے كعب بميں موت كے بارے ميں بچھ بتا كيں تو انہوں نے جواب ديا كہ كيوں نہيں اے امير المومنين! بيتو منبى كى مثل ہے كہ جس كے بہت سے كاننے ہوں جس كوكى آ دى كے پيد ميں داخل كرديا جائے اور جركا نثارگ ميں پوست ہوجائے۔ پيركوئى آ دى اس وزور سے كھنچ اور جو تكال لے وہ تو تكال لے اور جو رہ جائے۔

( ٣٦٧٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ ، عَنْ حَسَّانِ بُنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فَأَنْصِتُوا لَنَا نقرا وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فَأَنْصِتُوا لَنَا نقرا أَعْمَالُكُمْ عَلَيْكُمْ ، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدَ اللَّهَ ، وَمِنْ وَجَدَ شَرًّا فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ، فَإِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ فَكَنْكُمْ عَلَيْكُمْ ، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدَ اللَّهَ ، وَمِنْ وَجَدَ شَرًّا فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ، فَإِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ فَكَنْ كُمْ عَلَيْكُمْ ، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدَ اللَّهَ ، وَمِنْ وَجَدَ شَرًّا فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ، فَإِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ فَيَدُونُ وَكُولُونَا إِلَا يَكُومُ عَلَيْكُمْ ،

(٣٧٧٩٣) حضرت حسان بن عطیہ ہوتئی کارشاد ہے کہ مجھ کو یہ بات پنجی ہے کہ اللہ تبارک وتعالی قیامت کے دن فر ما کمیں گے کہ اے ابن آ جم نے مفاموش رہے واور ہم تمہارے اے ابن آ دم! جب ہے ہم خوش رہواور ہم تمہارے امال نامے کو سنا کمیں گے جو خوش اچھاا عمال نامہ دیکھے وہ اللہ کی تعریف کرے اور جو خوش براا عمال نامہ دیکھے وہ صرف اپنے آ پ کو بھی ملامت کرے۔ کیونکہ بیتو تمہارے بی اعمال نامے ہیں جو ہم تم کو واپس کررہے ہیں۔

( ٣٦٧٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ، عَنْ ضَمْرَةَ ، أَنْ أَبَا رَيْحَانَةَ اسْتَأْذَنَ من صَاحِبِ مُسَلَّحَتِهِ أَنْ يَأْتِي أَهُلَهُ ، فَقَالً ! يَا أَبَا رَيْحَانَةَ ، كُمْ تُرِيدُ أَنْ أَوْجُلَكَ ، قَالَ : لَيْلَةً ، فَلَمَّا قَدِمَ أَتَى الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَزَلُ يُصَلِّى حَتَّى أَصُبَحَ ، ثُمَّ دَعَا بِدَاتِتِهِ مُتَوَجَّهًا إِلَى مُسَلَّحَتِهِ فَقَالُوا : يَا أَبَا رَيْحَانَةَ ، أَمَا اسْتَأَذَنْت إِلَى فَلَمْ يَزَلُ يُصَلِّى حَتَّى أَصُبَحَ ، ثُمَّ دَعَا بِدَاتِتِهِ مُتَوَجَّهًا إِلَى مُسَلَّحَتِهِ فَقَالُوا : يَا أَبَا رَيْحَانَةَ ، أَمَا اسْتَأَذَنْت إِلَى أَمُسُكَعِتِهِ وَلَمْ يَأْلُ : فَلَا أَكُذِبُ ، وَلَا أُخْلِفُ ، قَالَ : فَانْصَرَفَ إِلَى مُسَلَّحَتِهِ وَلَمْ يَأْتِ أَهُلُكُ ، وَكَانَ مَنْزِلُ أَبِى رَيْحَانَةَ بَيْتِ الْمَقُدِسِ.

(٣١٤٩٥) حضرت ضمر ورايشي فرمات بين كدابور يحانه مرايشي نه البين توب والي دفيق عظم جانے كى اجازت ما كى - اس نے كہا كدا ابور يحاند آب كب تك والبى آجا كيں گے - انہوں نے جوابد يا كدا كي رات بيس - پھر جب آئو مجد ميں چلے كئے اور سے تك نماز پڑھتے رہے - پھرا پئى سوارى منگوائى اور توب خانے كى طرف چل ديئے - لوگوں نے كہا كدا ابور يحانه كيا آب نے ابور يحانه كيا آب نے البي گھر جانے كى اجازت نہيں كى تقى ؟ انہوں نے جواب ديا كہ جھے كومير امير نے صرف ايك رات كى اجازت دى تقى - بس نے البي گھر جانے كى اجازت نہيں كى تعدہ خلافى كرتا ہوں - راوى قرماتے بين كدوہ اپنے توب خانه كى طرف چل فكے اور اپنے گھر والوں كے ياس نہيں گئے اور ابور يحانه كى منزل اُس وقت بيت المقدى تقى -

' ٢٦٢٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلده ۱) کي په ۱۹۵ کي کو ۲۱۹ کي که کاب الزاهد

صَكَّ غُلَامًا لَهُ صَكَّةً ، فَجَعَلَ يَبْكِى وَيَقُولُ : اقْتَصَّ مِنِّى ، وَيَقُولُ الْغُلَامُ : لَا أَقْتَصُّ مِنْك يَا سَيِّدِى ، قَالَ ابْنُ سَلَامٍ : كُلُّ ذَنْبٍ يَغْفِرُهُ اللَّهُ إِلَّا صَكَّةَ الْوَجُهِ.

(٣١٧٩٦) حضرت يحيًىٰ بن كثير فرمائتے ہيں كەعبدالله بن سلام نے اپنے ايك غلام كوطمانچه مارا۔ پس وہ رونے لگے اور كہنے لگے كه مجھ سے بدلہ لے لے اور غلام كہنے لگا كەاسے سر دار! ميں آپ سے بدلينہيں لوں گا تو ابن سلام نے فرما يا كەاللە تعالى برگناه كومعاف كرد . ے گاسوائے چبرے كے تعجيز كے۔

( ٣٦٧٩٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا فِي رَأْسِهِ حِكْمَةٌ ، فَإِنْ تَوَاضَعَ رَفَعَهُ اللَّهُ ، وَإِنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ.

(٣١٧٩٧) حضرت كعب بروائي فرمات بيل كه برآ دمى كى ابتداء ميں قدرومنزلت ہوتی ہے۔ پھراگروہ تواضع كرے تو الله اس كى قدركو برد صاديتے بيں اوراگر تكبركرے تو الله اس كى قدرومنزلت كوگراديتے ہيں۔

( ٣٠٧٩٨ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ قَالَ : قَالَ الْحَسَنُ : ذَاكَ لِمَنْ أَرَادَ اللَّهُ هُوانَهُ ، فَأَمَّا مَنْ أَرَادَ اللَّهُ كَرَامَتَهُ فَإِنَّهُ يَتَجَاوَزُ عَنْ سَيْنَاتِهِ فِى أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ﴿وَعُدَ الصَّدْقِ الَّذِى كَانُوا يُوعَدُونَ﴾.

( ٩٨ ٣١٧) حضرت حسن بريشيز سے الله تعالى كے ارشاد ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُهُوزَ بِهِ ﴾ كي تفسير ميں منقول ہے كہ جس كوالله كے ذليل كرنے كا اراده كركيا ہو۔ كيكن جس خص كوعزت دينے كا اراده ہوتو الله تعالىٰ اس كى غلطيوں سے درگز ركر ديتے ہيں اور جنت ميں محكاند ديتے ہيں جيسا كوالله كا ارشاد ہے: ﴿ وَعُدَ الصَّدُقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُّونَ ﴾ .

( ٣٦٧٩٩ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو هِلَال ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْعُقَيْلِيُّ ، قَالَ :كَانَ أَبُو الْعُلَاءِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخْيرِ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِّ حَتَّى يُغْشَى عَلَيْهِ.

(٣١٤٩٩) حضرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ ابوعلاء پرید بن عبداللہ بن الشخیر قرآن پڑھتے ہوئے بے بوش ہوجایا کرتے تھے۔

( ٣٦٨٠٠) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِي ، قَالَ :كَانَ أَبُو الْعَلاَءِ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ ، فَكَانَ مُطَّرِّفٌ يَقُولُ لَهُ أَحْيَانًا :أَغْنِ عَنَّا مُصْحَفُك سَانِرَ الْيَوْمِ.

(۳۱۸۰۰) حضرت سعید جربری بیشید فرماتے ہیں کہ ابوالعلاء قرآن پڑھتے تو مطرف کہا کرتے تھے کہ تیرے مصحف نے ہم کو سارے دن ہے ستغنی کردیا ہے۔

( ٣٦٨.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ عَنْتَرَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ:أَى الْعَمَلِ أَفْضَلُ ، قَالَ : ذِكُرُ اللهِ أَكْبَرُ ، قَالَ :وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسُرِعُ بِهِ حَسَبُهُ.

(۳۱۸۰۱) حضرت ہارون بن عنتر ہ اپنے والد نے قل کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ کون ساعمل سب سے

هي معنف ابن ابي شيه مترجم ( جلده ا ) کي کون که کون که کون که کاب الزهد

بہتر ہے۔انہوں نے جواب دیا کہاںٹد کا ذکر کرنا فر مایا کہ جس شخص کواس کاعمل پیچھے ڈال دےاس کواس کا حسب ونسب آ گے نہیں ہر ھاسکتا۔

( ٣٦٨.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بْن أَبِى الْحُسَيْنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أَدُّلُكُمْ عَلَى خَيْرِ أَخُلَاقِ أَهْلِ الدُّنَيَا وَالآخِرَةِ مَنْ عَفَا عَمَّنُ ظَلَمَهُ وَأَعْطَى مَنْ حَرَمَهُ وَوَصَلَ مَنْ قَطَعَهُ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِى عُمُرِهِ وَيُزَادَ لَهُ فِى مَالِهِ فَلْيَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلْيَصِلُ رَحِمَهُ.

(طبرانی ۳۲۳ عبدالرزاق ۲۰۲۳۷)

(٣٦٨٠٢) حضرت عبدالله بن الى الحسين والأو فرمات ميں كدرسول الله فير الكا كو ميا كد ميں تم كود نيا اور آخرت ميں سب سے التي اخلاق والا نه بتاؤل؟ بيده و خص بے جواس كو معاف كرد برس نے اس كو تم اور الله خص كو عطا كر برس نے اس كو تم وم ركھا ہوا ور اس سے دشتہ جوڑ ہے جس نے قطع رحى كى ہوا ور جس محض كو بيا جھى بات الجھى گتی ہے كہ اس كى عمر در از اور عمل زياده موتو وہ اپنے الله سے ورسے در سے ادر صلاحى اختيار كر بے۔

(٣٦٨.٢) حَدَّثَنَا عَقَانُ ، قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾ قَالَ :يُعَذَّبُونَ.

(٣٦٨٠٣) حضرت ابوجوزا البينية قرآنِ بإك كي آيت ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّادِ يُفْتَنُونَ ﴾ كي تفسير ميں قرماتے ہيں كه يُعَذَّ بُونَ يعني ان وعذاب دياجائے گا۔

( ٣٦٨.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ جَعُفَرِ بُنِ سُلَيْمَانَ ، عن عمرو بن مالك ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ ﴿وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾ قَالَ :الْمُنَاقَشَةُ فِي الْأَعْمَالِ.

(٣٦٨٠٣) حضرتُ ابوالجوزاء ويشيخ الله تعالى كارشاد ﴿ وَيَحَافُونَ سُوءَ الْمِحسَابِ ﴾ كَتفير من كتب بين كداس عمراد اعمال مين مناقشه -

( ٣٦٨.٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ مَالِكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْجَوْزَاءِ يَقُولُ نَقْلُ الْحِجَارَةِ أَهْوَنُ عَلَى الْمُنَافِقِ مِنْ قِرَائَةِ الْقُرْآنِ ، وَقد قَالَ سَعِيدٌ :أَخَفُ عَلَى الْمُنَافِقِ.

(۳۱۸۰۵) حضرت ابوالجوزاء طینی فرماتے ہیں کہ پھروں کو منتقل کرنا منافق پر قر آنِ پاک کی تلاوت سے زیادہ آسان ہےاور سعید طینی فرماتے ہیں کہ منافق پر زیادہ ملکا ہے۔

( ٣٦٨.٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْجَوُزَاءِ يَقُولُ فِى هَذِهِ الآيَةِ : هِوَمَا خَلَقْت الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ ، وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ ﴾ قَالَ : أَنَا أَرْزُقَهُمْ وَأَنَا أَطْعِمُهُمْ ، مَا حَلَقْتهمْ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ . ه مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا)

(٣١٨٠٦) حفرت ابوالجوزاء طِينْ فرمات بي قرآنِ باك كى اس آيت كى تفير من ﴿ وَمَا خَلَفْت الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّ لِيَعْبُدُونِ مَا أُدِيدُ مِنْهُمْ مِنْ دِزُقٍ ، وَمَا أُدِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ ﴾ كميس بى ان كورزق ديا بول اور كطلاتا بول اور ميل نے ان كو صرف اين عبادت كے ليے پيدا كيا ہے۔

(٣٦٨.٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْجَوْزَاءِ يَقُول :لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعِ السَّلام كَيْفَ يَسْمَنُ مَنْ يَأْكُلُ الشَّوْكَ.

(٣١٨٠٤) حفرت ابوالجوزاء وليتي قرآن باك ك آيت ﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ صَوِيعٍ ﴾ ك تلاوت برفرمان سك كدوه شخص مس طرح مونا بوسكتا ب كدجوكا نول كوكهائ -

( ٣٦٨.٨) حَدَّنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِى ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِم ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : غَوَا أَبُو أَيُّوبَ الْمَدِينَة ، قَالَ : فَمَرَّ بِقَاصِّ يَقُصُّ وَهُو يَقُولُ : إِذَا عَمِلَ الْعَبُدُ الْعَمَلَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ عُرِضَ عَلَى أَهُلِ مَعَارِفِهِ مِنْ أَهُلِ الآخِرَةِ فِي مَنْ آهُلِ الآخِرَةِ فِي صَدْرِ النَّهَارِ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ : انْظُرْ مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : عَلَى أَهُلِ مَعَارِفِهِ مِنْ أَهُلِ الآخِرَةِ فِي صَدْرِ النَّهَارِ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ : انْظُرْ مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : وَاللهِ ، إِنَّهُ لَكُمَا أَقُولُ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ : اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَفْضَحَنِي عِنْدَ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ ، وَاللهِ ، إِنَّهُ لَكُمَا أَقُولُ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ : اللّهُ هُمْ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ تَفْضَحَنِي عِنْدَ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ ، وَاللهِ ، إِنَّهُ لَكُمَا أَقُولُ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ : اللّهُ هُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ تَفْضَحَنِي عِنْدَ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ ، وَاللهِ لَا يَكْتُبُ اللّهُ وِلَايَتَهُ لِعَبْدٍ إِلا سَتَرَ عَوْرَاتِهِ وَاللهِ بَاحْسَنِ عَمَلِهِ .

(۱۸۰۸) حفرت محمد بن مسلم مراثین فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن میسرہ وراثین نے بتایا کہ ابوایوب تؤنٹو نے ایک شہر پر تملہ کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں بھر فرماتے ہیں کہ ان کا ایک قصہ کو کے فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا قسطنطنیہ پر تملہ کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں بھر فرماتے ہیں کہ ان کا ایک قصہ کو کی تمل کرتا ہے تو آخر دن میں اس کا تمل اس تمام جانے والوں کو جو آخرت میں اس کے جانے والے ہیں چیش کر دیا جاتا ہے اور جب کوئی آ دمی آخر دن میں کوئی تمل کرتا ہے تو اس کا تمل اس کا تمل کرتا ہے تو اس کا تمل کرتا ہے تو اس کی حالے والا کہ دریا جاتا ہے تو ابوایوب نے فرمایا کہ اس کو دکھ کہ تو تمل کہ جانے والے تمام لوگوں کے سامنے ابتدائے دن میں چیش کر دیا جاتا ہے تو ابوایوب نے فرمایا کہ اس کو دکھ کہ تو تا کہ کہ دریا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں بیہ بات آپ دونوں کوئی تو کہ دریا ہوں۔ ابوایوب انصاری خی تی کہ اے اللہ میں تجھے سے عبادہ بن صامت اور سعد بن عبادہ کے سامنے اپنے ان کے بعد کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے رسوا ہونے سے پاہ ما نگتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس قصہ گونے کہا کہ اللہ کو تم ماللہ تو تا گیا تا ہی دوئی جب کی کے لیکھتا ہے تو اس کے عیوب پر پر دہ ڈال بول۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس نے اس کے اللہ کی تعریف کی۔ دیتا ہے اور بھراس نے ان کے ایکھتا ہے تو اس کے عیوب پر پر دہ ڈال دیتا ہے اور بھراس نے ان کے ایکھتا ہے تو اس کے عیوب پر پر دہ ڈال دیتا ہے اور بھراس نے ان کے ایکھتا ہے تو اس کے تو کہا کہ اللہ کی تعریف کی ۔

( ٣٦٨.٩ ) حَلَّانَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : وَادِيَان عَرِيضَانِ لَا يُدْرَكُ غَوْرُهُمَا سَلَكَ النَّاسُ فِيهِمَا فَاعْمَلُ عَمَلًا تَعْلَمُ ، أَنَّهُ لَا يُنْجِيك إِلَّا عَمَلٌ صَالِحٌ ، وَتَوَكَّلُ تَوَكُّلَ رَجُلٍ تَعْلَمُ ، أَنَّهُ لَا يُصِيبُك إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَك...

(۳۷۸۰۹) حضرت مسلم بن بیارفرماتے ہیں کہ دو دادیاں ہیں جو چوڑی ہیں اوران کی گہرائی بھی معلوم نہیں ہے۔لوگ اس میں چل رہے ہیں۔ پس تو ابیاعمل کر کہ تو جانتا ہے کہ تیری نجات صرف نیک عمل میں ہے اور ابیا مردانہ تو کل کر کہ تو جانتا ہے کہ تجھ کو معلوم ہے کہ تجھے صرف وہی تکلیف پہنچ سکتی ہے کہ جس کا تجھ سے اللہ نے دعد ہ کیا ہے۔

( ٣٦٨٠ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا مَعْشَرِ الَّذِى يَرُوى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَفِيهَا مَنْ يُدْفَعُ ، عَنْ أَهْلِهَا بِهِ ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ أَبُو وَائِل مِنْهُمُ.

(۳۲۸۱۰) حفزت ابراہیم مریٹیۂ فرماتے ہیں کہ ہربستی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس بستی والوں سے عذاب ہٹالیا جاتا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ابو واکل انہی میں سے ہیں۔

( ٣٦٨١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورِ الْاَسَدِيُّ ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى شَرَّاعَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْجزَّارِ ﴿إِذَا القوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا﴾ قَالَ : كَضِيقِ الزُّجْ فِي الرُّمْحِ.

(٣٩٨١١) حضرت يكي بن جزار مِلِيَّيدِ فرمات بي قرآن پاك كى آيت ﴿إِذَا القوا مِنْهَا مَكَانًا صَيَّقًا﴾ كى تفسير ميس كه جيسے نيزے كانچلاحصداد پروالے حصد كے ليے تنگ موتا ہے۔

( ٣٦٨١٢ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :حَلَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، قَالَ : قَالَ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ :لَوْ كُنْتَ بَيْنَ مَلِكٍ تَطْلُبُ حَاجَةً لَسَرَّكَ أَنْ تَخْشَعَ لَهُ.

(۳۲۸۱۲) حضرت مسلم بنَّ بیارفر ماتے ہیں کہا گرتو کسی بادشاہ کے سامنے کسی ضرورت کو مائے گا تو تجھ کویہ بات بھی اچھی گے گ کہ تو اس کے لیے جھکے۔

( ٣٦٨١٣ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ زِيَادٍ الْعَدَوِى ، قَالَ : رَأَيْتُ فِى النَّوْمِ كَأَنِّى أَرَى عَجُوزًا عَوْراء كَبِيرَةَ الْعَيْنِ وَالْأُخْرَى قَدُ كَادَتُ أَنْ تَذْهَبُ عَلَيْهَا مِنَ الزَّبَرُجَدِ وَالْحِلْيَةِ شَىْءٌ عَجَبٌ ، فَقُلْتُ: مَا أَنْتِ؟ قَالَتُ: أَنَا الدُّنِيَا ، فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكَ، قَالَتُ : فَإِنْ سَرَّكَ أَنْ يُعِيذَكِ اللَّهُ مِنْ شَرَى فَآيْغِضِ الدِّرْهَمَ.

(٣١٨١٣) حضرت علاء بن زياد عدوى بيشية فرمائت ميں كدميں نے خواب ميں ديكھا كدميں ايك ادھيز عمر كانى بڑھيا كود كھي رہا ہوں اوراس كى دوسرى آئكھ بس نكلنے كے قريب ہى تھى۔اوراس كے اوپر زبر جداور دوسرے كئ قتم كے بجيب وغريب زيورات بتھے۔ ميس نے پوچھا كہ تو كون ہے؟ اس نے جواب ديا كہ ميں دنيا ہوں۔ ميں نے كہا كہ ميں تيرے شرسے اللّٰد كى پناہ ما نگما ہوں۔اس نے كہا كہا كر جھكويہ بات اچھى كتى ہے كہ تجتے اللّٰہ ميرے شرسے بچائے تو درہم سے بغض ركھ۔

( ٣٦٨١٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ مُسْلِمًا عِنْدَالدِّرْهَمِ.

# مصنف ابن البي شيبه متر جم (جلدوا) في مصنف ابن البي شيبه متر جم (جلدوا)

(٣٩٨١٣) حضرت مسلم بن دينار ويشيد فرمات بيل كه جابر بن زيد دراجم سے پر بيز كرتے تھے۔

( ٣٦٨١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ رَبَّهِ ، عَنِ أَبِي عِيَاضٍ ﴿وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ﴾ قَالَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ.

(٣١٨١٥) حفرت ابوعياض وينيز عقر آن پاک كي آيت ﴿ وَنُقَلَّبُهُم ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ ﴾ كي تغيريس مروى على المنال بين دومرت بدلتے تھے۔

( ٣٦٨١٦) حَذَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ زَكُوِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَعْبَدٍ ، قَالَ : حَذَّتْنِي أَسْمَاءُ ابْنَةُ عُمْيُسٍ ، أَنَّ جَعْفَرًا جَانَهَا إِذْ هُمْ بِالْحَبَشَةِ وَهُوَ يَبْكِي ، فَقَالَتْ : مَا شَأْنُك ، قَالَ : رَأَيْتُ فَتَّى مُتْرَفًّا مِنَ الْحَبَشَةِ وَهُوَ يَبْكِي ، فَقَالَتْ : مَا شَأْنُك ، قَالَ : رَأَيْتُ فَتَّى مُتْرَفًّا مِنَ الْخَبَشَةِ جَسِيمًا مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ فَطَرَحَ دَقِيقًا كَانَ مَعَهَا ، فَنسَفَتُهُ الرِّيحُ ، قَالَتُ : أَكِلُك إِلَى يَوْمِ يَجْلِسُ الْعَلِيمُ الْمَالِمُ مِنَ الظَّالِمِ.

(٣٦٨١٦) حفزت اساء بنت عميس بني هذافا فرماتي بين كدمير عياس جعفر ولي الأواس وقت آئے جب وہ حبشه ميں متھاوروہ رور ب تھ تو اساء نے پوچھا كه آپ كوكيا ہوا ہے؟ انہوں نے جواب ديا كه ميں نے ايك آدى كوديكھا ہے نازونعم والا اور جسامت والا وہ ايك عورت كے پاس سے گزرااوراس عورت كے پاس موجود آ نے كواس نے گراديا ۔ پھراس آ نے كوہوا أثر اكر لے گئ تو اساء شي هذيا نا نے فرمايا كه ميں تو تجھكواس دن كے ميردكرتى ہوں كه جس دن بادشاہ كرى پر بيٹھے گا اور ظالم سے مظلوم كاحق دلوائے گا۔

( ٣٦٨١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :إِنِّى أَشُمُّ الرَّيْحَانَ أَذْكُرُ بِهِ الْجَنَّةَ.

(٣٦٨١٤) حفرت عبدالرحمٰن بن اسود مِيرُ فيد فرماتے ہيں كەميں ريحان خوشبوسو گھتا ہوں تو جنت ياد آتى ہے۔

( ٣٦٨١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِلشَّغْبِى :أَفْضَا أَيُّهَا الْعَالِمُ ، قَالَ :الْعَالِمُ مَنْ يَخَافُ اللَّهَ.

(٣٦٨١٨) حضرت مالك بن مغول ويشيد فرماتے ہيں كدكس آ دمی نے قتعمی سے كہا كہ جميں بتا كيں كہ عالم كون ہے؟ انہوں نے جواب دیا كہ عالم وہ ہے جواللہ سے ڈرے۔

( ٣٦٨١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُعْطِى الرَّجُلُ صَبِيَّهُ شَيْتًا فَيُخْرِجُهُ فَيَرَاهُ الْمِسْكِينُ فَيَبْكِى عَلَى أَهْلِهِ وَيَوَاهُ الْيَتِيمُ فَيَبْكِى عَلَى أَهْلِهِ .

(٣٦٨١٩) حضرت عمر وبن قيس بيشين كاارشاد ہے كەلوگ اس بات كونا پسند جمحتے تھے كہ وئى آ دمى اپنے بچه كوكوئى چيز دے پھروہ اس چيز كولے كر باہر نكلے اور اس كوكئ مسكين د كھے لے اور اپنے گھر والول كے پاس جاكر روئے يا كوئى يتيم د كھے لے اور اپنے گھر والوں كے پاس جاكر روئے ـ هي معنف ابن الى شير متر جم ( جلده ا ) كلي المنظمة من ( جلده ا ) كلي المنظمة من ( جلده ا ) كلي المنظمة المنظمة

( ٣٦٨٢. ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : لَا يَفْقَهُ عَبْدٌ حَتَّى يَعُدَّ الْبُلاَءَ نِعْمَةً وَالرَّخَاءَ مُصِيبَةً.

(۳۲۸۲۰) حضرت سفیان میشید سے مروی ہے کہ کوئی آ دمی اس وقت تک فقینہیں شار کیا جا سکتا کہ جب تک وہ مصیبت کونعت اور کشادگی کومصیبت نہ سمجھنے لگے۔

( ٣٦٨٢١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُقُرِّحُوا أَنْفُسَهُمْ.

(٣٦٨٢١) حضرت سفيان بيشيد فرمات بين كدلوگولكويد بات عجيب محسوس بموتى تقى كدوه اين نفول كوخوش كرير.

( ٣٦٨٢٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ : قَلْبٌ لَيْسَ فِيهِ حُزْنٌ مِثْلُ بَيْتٍ خَرِبِ.

(٣٦٨٢٢) حضرت ما لك بن دينار ويشيئه فرماتے ہيں كەجس دل ميں كوئى غم نه بهووه ويران گھر كى طرح ہے۔

( ٣٦٨٢٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ شُمَيْطٍ ، عَنْ بُدَيْلِ بُنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِتَى ، أَوْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، أَنَّهُ قَالَ :مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ أَحَبَّهُ ، وَمَنْ أَبْصَرَ الذُّنْيَا زَهِدَ فِيهَا ، وَلَا يَغْفُلُ الرجل الْمُؤْمِنُ حَتَّى يَلْهُوَ ، فَإِذَا تَفَكَّرَ حَزِنَ.

(٣٦٨٢٣) بديل بَن ميسر ، عقيلي يا مطرالوراق ويُشِيدُ فرماتے ہيں كہ جس شخص نے رب كو پېچان لياوہ اس سے محبت كرنے لگااور جو شخص دنيا كودل كى آئكھ سے دكھ ليتا ہے وہ اس ميں زېداختيار كرليتا ہے اور مومن جب تك بے كاركام ميں نہ لگے غافل نہيں ہوتا۔ جب وہ سوچتا ہے توخمگين ہوتا ہے۔

( ٣٦٨٢٤ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِي سيار ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، قَالَ : مَثَلُ الَّذِي يَسُلُبُ الْيَتِيمَ وَيَكُسُو الْأَرْمَلَةَ مِثْلُ الَّذِي يَكْسِبُهُ مِنْ غَيْر حِلّهِ وَيُنْفِقُهُ فِي غَيْر حِلّهِ.

(۳۶۸۲۳) حضرت حصین رہیٹیو فرماتے ہیں کہ جو محض کسی بیٹیم ہے مال چھین کر کسی مختاج کو پہنا ۶ ہےاس کی مثال اس مخض کی س ہے جو حرام طریقہ سے کما تا ہے اور حرام جگہ پر فرج کرتا ہے۔

( ٣٦٨٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ :إنَّ اللَّهَ لَيَأْمُرُ فِى أَهْلِ الْأَرْضِ بِالْعَذَابِ فَتَقُولُ الْمَلاَئِكَةُ :يَا رَبِّ فِيهِمُ الصِّبِيَانُ. (دارمی ٣٣٣٥)

(٣٦٨٢٥) حضرت عمرو بن قيس ويشيد فرماتے ہيں كەاللەتعالى زمين پر بسنے والوں كے حق ميس عذاب كائتكم كرتے ہيں تو فرشتے كہتے ہيں كەاب الله! ان ميں تو نيچ بھى ہيں۔

( ٣٦٨٢٦ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ يُقَالَ : مَا أَكْثَرَ أَحَدٌ ذِكْرَ الْمَوْتِ الْمَوْتِ الْآَرُيْنَ ذَلِكَ فِي عَمَلِهِ.

(٣٦٨٢١) حضرت ثابت زائف فرماتے ہيں كہ جب بھى كوئى آ دى موت كوكثرت سے يادكرتا ہے توب بات اس كے مل ميں ہى نظر

ه مصنف ابن الب شيبه مترجم (جلدوا) في المحالي المحالي المحالي المحالية المحا کتاب الزهد 🔾

آ جاتی ہے۔

( ٣٦٨٢٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :كان ثَابِتٌ يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنْ كُنْت أَعْطَيْتُ أَحَدًا الصَّلَاةَ فِي قَبْرِهِ فَأَعْطِنِي الصَّلَاةَ فِي قَبْرِي.

(٣٦٨٢٧) حفرت ثابت دي ني دعا كيا كرتے تھے كەاپ الله أكركسي كوقبر ميں نماز كى اجازت ہوتو مجھے ميرى قبر ميں نمازكى اجازت

( ٣٦٨٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، قَالَ : كُنَّا نَأْتِي أَنَسًا وَمَعَنَا ثَابِتٌ ، فَكُلَّمَا مَرَّ بِمَسْجِدٍ صَلَّى فِيهِ ، فَكُنَّا نَأْتِي أَنَسًا فَيَقُولُ: أَيْنَ ثَابِتٌ أَجِبُهَا. (٣١٨٢٨) حفرت حميد ويشيد فرماتے ہيں كه بهم انس والنوك ياس آياكت تصاور بھارے ساتھ نابت بھى ہوتے تھے۔ جب بھی وہ کسی مجد ہے گزرتے اس میں نماز پڑھتے۔ہم انس واٹو کے پاس آتے تووہ بوچھتے تھے کہ ثابت کہاں ہیں؟ ثابت کہاں ہیں؟ ثابت کہاں ہیں؟ وہ ایسے تحص ہیں کہ جن سے میں محبت کرتا ہوں۔

( ٣٦٨٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ أَنَسٌ :وَلَمْ يَقُلُ شَهِدُته :إنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مِفْتَاحًا ، وَإِنَّ ثَابِتًا مِنْ مَفَاتِيحِ الْخَيْرِ.

(٣١٨٢٩) حضرت حمادا ہے والد کے قل کرتے ہیں کہانس ڈوٹٹو کاارشاد ہے (کیکن انہوں نے پنہیں کہا کہ میں بھی یاس تھا) کہ مرچزک ایک حالی ہاور ابت بھلائی کی حابی ہے۔

( ٣٦٨٣ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : أَصَابَتْ يَنِي إِسْرَائِيلَ مَجَاعَةٌ ، فَمَرَّ رَجُلْ عَلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ :وَدِدُت ، أَنَّ هَذَا الرَّمَلَ دَقِيقٌ لِي فَأُطْعِمُهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، قَالَ :فَأُعْطِيَ عَلَى نِيَّتِهِ. (٣٧٨٣٠) حضرت اساعیل بن ابی خالد پیشینه فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کوایک مرتبہ بھوک نے ستایا۔ ایک آ دمی دوسرے کے یاس سے گزراتواس نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ بیصحرا آٹابن جائے اور میں تمام بنی اسرائیل کو کھانا کھلاؤں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت براس کواجرعطا کردیا۔

( ٣٦٨٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالَ : الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ يُأْخُذُهَا إِذَا وَجَدَهَا.

(٣١٨٣١) حضرت سعيد بن ابي برده ويشيد فرماتي بين كدكهاجاتاب كه حكمت كى بات مومن كالمم شده سامان بجس جك باليتاب اس کوحاصل کر لیتا ہے۔

( ٣٦٨٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُويْجٍ ، قَالَ : ﴿ اقْتُرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ قَالَ : هَا يُوعَدُونَ. (٣٦٨٣٢) حفرت ابن جرتَ بِشِيْدِ الله تعالى كارشاد ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ كَتَفير مِن فرمات بين كرجس چيز كاان



ہے وعدہ کیا گیا ہے۔

( ٣٦٨٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : الزُّهُدُ فِي الدُّنْيَا قِصَرُ الأَمَل ، وَلَيْسَ بِلُبْسِ الصُّوفِ وَذُكِرَ ، أَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ كَانَ يَقُولُ : الزُّهُدُ فِي الدُّنيَا تَرْكُ الْمَحْمَدَةِ ، يَقُولُ : تَعْمَلُ الْعَمَلَ لَا تُريدُ أَنْ يَحْمَدَكَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، وَذُكِرَ ، أَنَّ الزُّهْرِيُّ كَانَ يَقُولُ :الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا مَا لَمْ يَغْلِبَ الْحَرَامُ صَبْرَك ، وَمَا لَمْ يَغُلِبَ الْحَلَالُ شُكُرَك.

(٣١٨٣٣) حضرت مفيان ويشيز فرمات بي كدونيا من زبداميدول كوكم كرنے سے بتا كداون كے كيڑے بمنا-اوري بات بھی ذکور ہے کداوز ای مایٹن فرمایا کرتے تھے کدونیا میں زہرتعریف کوچھوڑ دینا ہے فرمایا کرتے تھے کہ تو آخرت کے لیے عمل کرید ارادہ نہ کر کہلوگ تیری اس عمل پرتعریف کریں گے۔اور زہری پاپٹینہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں زہراس وقت تک ہے کہ جب تک حرام تیرے صبر پرغالب ندآ جائے اور حلال تیرے شکر پرغالب ندآ جائے۔

( ٣٦٨٣٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : كَانَ يَنْبَغِى لِلْعَالِمِ أَنْ يَضَعَ التَّرَابَ عَلَى رَأْسِهِ تَوَاضُعًا لِلَّهِ.

(٣٦٨٣٣) حضرت ايوب فرماتے ہيں كه عالم كے ليے مناسب ہے كه عاجزى كے طور پرايخ سر پرمٹى ڈالے۔

( ٣٦٨٣٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :عِنْدِى مِنَ الرُّخصِ رُحَصٌ لَوُ حَدَّثُتُكُمْ

(٣٦٨٣٥) حفرت ثابت فرماتے ہیں كەمىرے پاس رخصت نے متعلقہ الي احادیث ہیں كداگر میں تم كوبیان كردوں تو تم ممل میںست ہوجاؤگے۔

( ٣٦٨٣٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ رِجَالٌ مِنْ يَنِي عَدِثَّى قَدْ أَذْرَكْت بَعْضَهُمْ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لِيُصَلِّي حَتَّى مَا يأتي فِرَاشَهُ إِلَّا حَبُواً.

(٣٦٨٣٦) حضرت ثابت فرماتے ہیں كدمیں نے بن عدى كے بعض ایسے آ دميوں كوبھى ديكھا ہے كدان ميں كوئى اس وقت تك نمازير هتار بتاتها جب تك كهُست كربسرتك آسكتا تهار

( ٣٦٨٣٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : إنَّ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ آنية لَا يَقُبُلُ مِنْهَا إِلَّا الصُّلْبَ الرَّقِيقَ الصَّافِيَ ، قَالَ : الصُّلْبُ فِي طَاعَةِ اللهِ ، الرَّقِيقُ عِنْدَ ذِكْرِ اللهِ ، الصَّافِي النَّقِيُّ مِنَ اللَّارَنِ.

(٣٦٨٣٤) حفزت عبداللہ بن ما لک فرماتے ہیں کہاللہ تعالیٰ کے لیے زمین میں بعض برتن ایسے ہیں جن میں سےاللہ صرف سخت ، نرم اورصاف کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی جواس کی اطاعت میں سخت ہوں۔ اس کے ذکر کے وقت نرم ہوں اور کیل کچیل ہے



صاف ہوں۔

- ( ٣٦٨٣٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَوْسٍ ، قَالَ : كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَقُولُ :اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّبِيَّ ، قَالَ :فَأَبْكَانِي.
- (۳۶۸۳۸) عثمان بن عبدالله بن اوس مِلِیْمینهٔ فرماتے ہیں کہ نبیوں میں ایک نبی بوں دعا کرتے تھے کہا ہے اللہ! میری اس طرح حفاظت فرما کہ جس طرح بیجے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات سے رونا آ گیا۔
- ( ٣٦٨٣٩ ) حَذَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ :مَنْ أَرَاْدَ أَنْ يَعْظُمَ حِلْمُهُ وَيَكُثُو عِلْمُهُ فَلْيَجْلِسُ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ عَشِيرَتِهِ.
- (٣٦٨٣٩) حضرت ابوابوب فرماتے ہیں کہ جو تخص بیہ چاہتا ہے کہ اس کاحکم بڑھ جائے اور اس کاعمل زیادہ ہوتو اس کو چاہیے کہ اپنے قبیلہ کے علاوہ کسی کے پاس مبیٹھا کرے۔
- . ( ٣٦٨٤. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :إِنْ كُنَّا لَنَحْضُرُ الْجِنَازَةَ ، فَمَا نَدُرِى مَنْ نُعَزَّى مِنْ وَجُدِ الْقَوْم.
- (۳۲۸۴۰) حضرت آغمش فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جنازوں پر جایا کرتے تھے لیکن قوم کی حالت کی وجہ ہے ہم کو یہ بھھ میں نہیں آتا تھا کہ تعزیت کس ہے کریں۔
- ( ٣٦٨٤١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَشْرَسُ أَبُو شَيْبَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، قَالَ :لَقَدْ كُنَّا نَتْبُعُ الْجِنَازَةَ فَمَا نَرَى حَوْلَ السَّرِيرِ إِلَّا مُتَقَنَّعًا بَاكِيًّا ، أَوْ مُتَفَكِّرًا كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمَ الطَّيْرُ.
- (٣٦٨٣١) حفرت ثابت بنانی پایٹریز فر مائتے ہیں کہ ہم جنازوں کے پیچھے جایا کرتے تھے۔ پس ہم تختہ کے اردگر دصرف سروں پر چا دراوڑھ کررونے والوں کو ہی دیکھتے تھے یا کوئی بہت ممگین۔ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔
- ( ٣٦٨٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً ، قَالَ : الْتَقَى رَجُلَانِ فِي السُّوقِ ، فَقَالَ : أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : يَا أَخِي ، تَعَالَ نَدْعُو اللَّهَ وَنُسْتَغْفِرْهُ فِي غَفْلَةِ النَّاسِ لَعَلَّهُ يَغْفِرُ لَنَا ، فَفَعَلا ، فَقَصِى لَاحَدِهِمَا ، أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ : يَا أَخِي ، تَعَالَ نَدُعُو اللَّهَ وَنُسْتَغُفِرْهُ فِي عَفْلَةِ النَّاسِ لَعَلَّهُ يَغْفِرُ لَنَا عَشِيَّةَ النَّقَيْنَا فِي السُّوقِ. مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ ، فَأَتَاهُ فِي الْمَنَامِ ، فَقَالَ : يَا أَخِي ، أَشْعَرْت أَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لَنَا عَشِيَّةَ النَّقَيْنَا فِي السُّوقِ.
- (٣٦٨٣٢) حضرت الى قلاب فرماتے ہیں كەدوآ دى بازار ميں ايك دوسرے سے ملے توايک نے كہا كەا بے ميرے بعائى إِ وَاللّه بے دعا داستغفار كرتے ہیں لوگوں كى خفلت ميں ہوسكتا ہے ہمارى بخشش ہوجائے توانہوں نے اسى طرح كيا۔ پھران ميں ہے ايك كے متعلق فيصلہ كيا گيااوروہ اپنے دوسرے ساتھى ہے پہلے فوت ہوگيا۔ پھروہ دوسرے كوخواب ميں آيااوركہا كەا بے ميرے بحائى كيا آپ جانتے ہیں كەللىد تعالى نے ہمارى اس رات بخشش كردى تھى جس رات ہم بازار ميں لمے بھے؟''
- ( ٣٦٨٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي زَيْنَبَ ، قَالَ : مَنْ أَتَى السُّوقَ لَا يُأْتِيهَا إِلَّا لِيَذْكُرَ اللَّهَ فِيهَا



(۳۶۸۴۳) حفرت الی زینب بیشید فرماتے ہیں کہ جو محض بازار میں صرف اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آتا ہے اس کے لیے بازار میں موجود تمام افراد کے بقدر مغفرت کر دی جاتی ہے۔

( ٣٦٨٤٤ ) حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ مَعْقِلٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ : أَبُكَانِي الْحَجَّاجُ فِي مَسْجِدِكُمْ هَذَا وَهُوَ يَخْطُبُ فَسَمِعْته يَقُولُ : امْرُوٌ وَوَدَ نَفْسَهُ ، امْرُوٌ وَعَظَ نَفْسَهُ ، امْرُوْ لَمْ يَأْتَمِنْ نَفْسَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، امْرُوْ آخَذَ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ ، امْرُوْ كَانَ لِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ زَاجِرٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى قَالَ : فَأَبْكَانِي.

(٣٦٨٣٣) حضرت ما لك بن دينار پرهيميز فرماتے ہيں كه مجھ كوجاج نے اس مجد ميں زُلا ديا جب وہ خطبه دے رہاتھا ميں نے سنا كه . وہ كہدر ہاتھا كہ بعض لوگ اپنے كوزادراہ بناتے ہيں اور بعض لوگ اپنے نقس كونفيحت كرتے ہيں اور بعض لوگ اپنے نفس كواپنے ليے امين نہ سجھتے اور بعض لوگ اپنے ليے اپنے نفس ميں حصہ بچاليتے ہيں اور بعض لوگوں كانفس ان كے دل اور زبان كواللہ سے روكتا يعنی ڈرا تا ہے فرمایا كہ مجھے اس سے رونا آگيا۔

( ٣٦٨٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ رَجُلِ مِنْ أَهُلِ الشَّامِ يُكُنَى أَبَا عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : أَتَيْتُ طَاوُوسًا فَاسْتَأْذَنُت عَلَيْهِ فَخَرَجَ إِلَى شَيْحٌ كَبِيرٌ طَنَنْت ، أَنَّهُ طَاوُوسٌ ، قُلْتُ : أَنْتَ طَاوُوسٌ ؟ قَالَ : لاَ ، أَنَا ابْنَهُ ، قُلْتُ : لَيْنُ كُنْت ابْنَهُ فَقَدْ خَرِفَ أَبُوك ، قَالَ : يَقُولُ هُو : إِنَّ الْعَالِمَ لاَ يَخُوفُ ، قَالَ : قُلْتُ : اسْتَأْذِنُ لِى عَلَى أَبِيك ، قَالَ : فَاسْتَأْذَنَ لِى ، فَدَخَلَتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ الشَّيْخُ : سَلُ وَأَوْجِزُ ، فَقُلْتُ : إِنْ أَوْجَزُت لِى أَوْجَزُت لِى أَوْجَزُت لِى أَوْجَزُت لِى أَوْجَزُت لِى أَوْجَزُت لِى أَوْجَزُت لِك ، فَقَالَ الشَّيْخُ : سَلُ وَأَوْجِزُ ، فَقُلْتُ : إِنْ أَوْجَزُت لِى أَوْجَزُت لِى أَوْجَزُت لِى اللّهَ مَخَافَةً حَتَّى لاَ يَكُونَ فَقَالَ : لاَ تَعْلَى اللّهُ مَخَافَةً حَتَّى لاَ يَكُونَ الْعَلَى اللّهُ مَخَافَةً حَتَّى لاَ يَكُونَ الْحَدْ أَخُوف عِنْدُكْ مِنْهُ ، وَارْجَه رَجَاءً هُو أَشَدُّ مِنْ خَوْفِكَ إِيَّاهُ ، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُوجَبُ لِنَفْسِك.

(٣٦٨٣٥) حضرت ابوعبدالله برائيد والني المين مين طاؤس بين من نے سوال كيا كه آپ ہى طاؤس بيں؟ اس نے جواب ديا كه ميرے پاس ايك بہت بوڑ ها تحض آيا ميں مجھا كه يہى طاؤس بيں ميں نے سوال كيا كه آپ ہى طاؤس بيں؟ اس نے جواب ديا كه نہيں ميں تو ان كا بيٹا ہوں۔ ميں نے كہا كه اگر تو ان كا بيٹا ہے تو پھر تو تيرے والدصا حب كا ذبحن خراب ہو چكا ہوگا۔ اس نے جواب ديا كه والدصا حب فرماتے ہيں كه ميں نے اس سے كہا كه اپنے والدصا حب ميں كه والدصا حب فرماتے ہيں كه ميں نے اس سے كہا كه اپنے والدصا حب ميرے ليے اجازت طلب كرو۔ فرماتے ہيں كه جھے كوا جازت مل كئى۔ پس ميں ان كے پاس كيا تو انہوں نے كہا كه پوچھواور جلدى اور مختم كلام كرو۔ ميں نے كہا كہ آگر آپ جلدى كلام كرتے چليں گئے تو ميں بھى مختمر كلام كروں گا۔ انہوں نے كہا كہ تو سوال نه كر ميں تجھ كواس جلس ميں قرآن ، تو رات ، انجيل كي تعليم ديے ديا ہوں۔ اللہ تعالی سے اتنا ڈركہ اس كے علاوہ كى كا بھى خوف تجھے نہ رہے۔ اس كے خوف ہے نہ دیا۔ اس کے خوف ہے نہ ہیا کہ اس کے نہ دیا۔ اس کے خوف ہے نہ کہ کیا۔ اس کے خوف ہے نہ دیا۔ اس کے خوف ہے نہ دیا۔ اس کے خوف ہے نہ دیا۔ اس کے خوف ہے نہ کہ کیا۔ اس کیا کیا کہ کیا کہ کو نہ کیا کہ کو نہ کے کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ ک

( ٢٦٨٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةً ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يُجِبُّ الْمُدَاوَمَةَ فِي الْعَمَلِ ، قَالَ : وَقَالَ

ورياه ايراني شيه مرجم (جلده) كي معنف ابن اني شيه مرجم (جلده) كي معنف ابن اني شيه مرجم (جلده) كي معنف ابن اني معنف ابن اني معنف ابن اني معنف ابن المرد المرد

مُحَمَّدٌ : أَرَأَيْت إِنْ نَشِطَ لَيْلَةً وَكَسِلَ لَيْلَةً ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(٣٦٨٣٦) حضرت الى حره بيتيد كاارشاد ب كد سن و النه عمل ميں مداومت كو پسند كرتے ہے۔ الى حره كہتے ہيں كدمجمہ نے پوچھا كمآ پاكا كار سال ہے كدائيں اللہ اور انبساط سے عبادت كرے اور دوسرى رات ستى ہے كرے؟ تو انہوں نے اس ميں كوئى حرج محسور نہيں كيا۔

(٣١٨٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى رَوَّادٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى أَبُو سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرَقْمَ ، قَالَ :اعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ كُنْت لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ ، وَاحْسُبُ نَفْسَك فِى الْمَوْتَى ، وَاتَّقِ دَعُوَةَ الْمَظْلُوم فَإِنَّهَا مُسْتَجَابَةٌ.

(٣٦٨٣٤) حضرت زيد بن ارقم كاارشاد ہے كەلللە كى عبادت اس طرح كرجيے كەتوات دىكى رائب بىس اگرتوات نېيىل دىكى ربا نۇو دەتو تىچىے دىكى بى ربائے ادراپئے آپ كومردول ميں شاركراورمظلوم كى بدد عاسے نى اس ليے كەد دىشرورقبول بوتى ہے۔

( ٣٦٨٤٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِى مُسْلِمِ الْخَوُلَانِيِّ ، قَالَ : الْعُلَمَاءُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ عَاشَ بِعِلْمِهِ وَعَاشَ بِهِ النَّاسُ مَعَهُ ، وَرَجُلٌ عَاشَ بِعِلْمِهِ وَلَمْ يَعِشُ بِهِ معه أَحَدٌ عَيْرُهُ ، وَرَجُلٌ عَاشَ النَّاسُ بِعِلْمِهِ وَأَهْلَكَ نَفْسَهُ.

(٣٦٨٣٨) حضرت البيمسلم خولانی براتين فرماتے ہيں كەعلاء تين قتم كے ہوتے ہيں ايك وہ كداس نے خود بھى اپنے علم سے جلا حاصل كى اورلوگوں نے بھى نفع اٹھا يا اور دوسرے وہ كداس نے تو نفع اٹھا ياليكن لوگوں نے نفع نہيں اٹھا يا اور تيسرے وہ علاء ہيں كہ لوگوں نے ان سے نفع حاصل كياليكن وہ خود ملاك ہوگئے۔

( ٣٦٨٤٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُرَيْك بُنُ أَبِى زُرَيْكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، ضَعْ قَدَمَك عَلَى أَرْضِكَ وَاعْلَمُ ، أَنَّهَا بَعْدَ قَلِيلٍ قَبْرُك.

(٣٦٨٣٩) حضرت زريك بن ابى زريك بريشيد فرمات بين كه مين في حسن دائيد كوفرمات بوئ سنا كدا ابن آدم! اپنة قدما بني زمين يركهاوريه بات ذبن نشين كرلے كه كچهدت كے بعد يبى تيرى قبر بوگ -

( ٣٦٨٥) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُرَيْكُ بُنُ أَبِي زُرَيْكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَهُو يَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، إنَّك نَاظِرٌ إِلَى عَمَلِكَ فَوْنَ خَيْرَهُ وَشَرَّهُ ، وَلاَ تُحَقِّرُ شَيْنًا مِنَ الْخَيْرِ وَإِنْ هُوَ صَغُرَ ، فَإِنَّك إذَا رَأَيْتِه سَرَّك مَكَانَهُ ، وَلاَ تُحَقِّرُ شَيْئًا مِنَ الشَّرِ فَإِنَّك إذَا رَأَيْتِه سَانَك مَكَانَهُ ، رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا كَسَبَ طَيْبًا وَأَنْفَقَ قَصْدًا وَوَجَّهَ وَلاَ تُحَقِّرُ شَيْئًا مِنَ الشَّرِ فَإِنَّك إذَا رَأَيْتِه سَانَك مَكَانَهُ ، رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا كَسَبَ طَيْبًا وَأَنْفَق قَصْدًا وَوَجَّهَ فَضَلا ، وَجَهُوا هَذِهِ الْفُضُولَ حَيْثُ وَجَهَهَا اللَّهُ ، وَضَعُوهَا حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ بِهَا أَنْ تُوضَعَ ، فَإِنَّ مَنْ قَبَلَكُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ أَنْفُسَهُمْ بِالْفَضُلِ مِنَ اللهِ ، وَإِنَّ هَذَا الْمَوْتَ قَدْ أَضَرَّ بِالذَّنِيَا فَفَضَحَهَا ، فَوَاللهِ مَا وُجِدَ بَعُدُ ذُو لُبٌ فَرِحًا.

و المعنف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ا ) في مسنف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ا ) في مسنف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ا

(۳۷۸۵۱) حضرت البی العبیدین طِیشیز فرماتے ہیں کہ اگر لوگ بختے بیلنے سے پیس دیں بھربھی اپنا حصہ لےاورا پنے حق کامطالبہ کر اورا پنے دین کوبھی محفوظ رکھ۔

( ٣٦٨٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :حَرَامٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ أَنْ تَخُرُّجَ مِنَ الدُّنِيَا حَتَّى تَعْلَمَ إِلَى أَيْنَ مَصِيرُهَا.

(٣٦٨٥٢) حضرت على بني تؤرفر مات بين كه برنفس برد نيا كوچھوڑ ناحرام ہے جب تك كدوه بيند جان لے كداس كا انجام كيا ہوگا۔

( ٣٦٨٥٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ بُنُ فَصَالَة ، قَالَ :حَدَّثَنَا بَكُرٌ ، عَنُ عَدِى بُنِ أَرْطَاةَ ، عَنُ رَجُلِ كَانَ مِنْ صَدْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، قَالَ :كَانُوا إِذْ أَثَنُوا عَلَيْهِ فَسَمِعَ ذَلِكَ ، قَالَ :اللَّهُمَّ لَا تُؤَاجِذُنِي بِمَا يَقُولُونَ ، وَاغْفِرُ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ.

(۳۷۸۵۳) حضرت عدی بن ارطاۃ میٹیز اس امت کے کسی ابتدائی آ دی کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ لوگ جب ان کی تعریف کرتے تھے تو انہوں نے سن لیا تو دعا کی کہاہے اللہ! جو یہ کہتے ہیں کہ میرااس میں مواخذہ نہ کرنا اور جویہ بیس جانتے وہ معاف کردینا۔

( ٣٦٨٥٤ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّتَنَا مُبَارَكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو الْفُقَيْمِتَى ، عَنْ مُنْذِر التَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : لَيْسَ بِحَكِيمٍ مَنْ لَمْ يُعَاشِرُ بِالْمَعْرُوفِ ، مَنْ لَمْ يَجِدُ بُلَّا يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجًّا وَمَخْرَجًا.

۔ ( ۳۷۸۵۳ ) حضرت محمد بن علی ابن صنیفہ فر ماتے ہیں جو نیکی والی زندگی نہ گز ارے وہ تقلمند نہیں ہےاور جوکوئی چارہ کارنہیں پا تا تو اللہ اس کے لیے نکلنے کاراستہ اور کشاوگی ہیدا فر ماویتے ہیں۔

( ٣٦٨٥٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُفَصِّلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَارَةٌ بُنُ غَزِيَّةَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ بُنِ قَنَادَةَ ،

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَنْ محمود بْنِ لَبِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظُلُّ أَحَدُكُمْ يَخْمِى سَقِيمَهُ الْهَاءَ. (ترمذي ٢٠٣٦ ـ احمد ٣٢٤)

(٣٦٨٥٥) حفزت محود بن ربيع والنوفر فرمات بين كدرسول الله عليفِقلونظ كارشاد بكدالله تعالى جس معبت كرت بين اسكود نيا سے اى طرح بچاتے بين جس طرح تم مين سے كوئي شخص اپنے كسى بياركو پانى سے بچاتا ہے۔

( ٣٦٨٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ شُغْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يِسَافٍ، قَالَ: لَيْسَ بَأْسَرَّ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَخْلُو وَحُدَهُ.

(٣٦٨٥٦) حضرت حصين مِلتُرين بلال بن بياف ئے روایت کرتے ہیں کہ مومن کو تنہائی ہے زیادہ کوئی چیز احجی نہیں گئی۔

( ٣٦٨٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :الدُّنْيَا دَارُ مِنْ لَا دَارَ لَهُ ، وَمَالُ مِنْ لَا مَالَ لَهُ ، وَلَهَا يَغْمَلُ مِنْ لَا عَقْلَ لَهُ

(٣٦٨٥८) حفرت عبدالله فرماتے ہیں کے دنیااس کا گھرہے کہ جس کا کوئی گھرنہیں اوراس کا مال ہے کہ جس کا کوئی مال نہیں اوراس دنیا کے لیے وہی شخص کمل کرتا ہے جس میں عقل نہیں۔

( ٣٦٨٥٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ الْجُعْفِى ، قَالَ :قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عليهما السلام : بَيْتِي الْمَسْجِدُ ، وَطِيبِى الْمَاءُ ، وَإِدَامِى الْجُوعُ ، وَشِعَارِى الْحَوُفُ ، وَدَايَّتِى رِجُلَاى ، وَمُصْطَلَاى فِى الشِّنَاءِ مَشَارِقُ الصَّيْفِ ، وَسِرَاجِى بِاللَّيْلِ الْقَمَرُ ، وَجُلَسَانِى الزَّمْنَى وَالْمَسَاكِينُ ، وَأَمْسِى وَلَيْسَ لِى شَيْءٌ ، وَأَمْ بِعَدْرٍ ، فَمَنْ أَنْحَنَى مِنْى.

(۱۸۵۸) حضرت عیسیٰ بن مریم عَالِیْلاً کاارشاً دئے کہ میرا گھر متجد ہے اور میری خوشبو پانی ہے اور میراسالن بھوک ہے اور میرا شعار خوف خدا ہے اور میری سواری میرے پاؤں ہیں۔اور گرمیوں میں جس جگہ سورج نظاہے وہی میری سردیوں میں تا ہے نا کہ جگہ ہے۔اور میرا چراغ چاند ہے اور میرے اہل مجلس کمزور اور مسکین جیں اور میں شام اس حالت میں کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی اور بالکل ٹھیک ہوں تو پھر مجھے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی اور بالکل ٹھیک ہوں تو پھر مجھے ہوئی ون ہو میکا ہے ؟''

( ٣٦٨٥٩ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَعْمَلُ أَعْمَالًا فِي السَّرَّ فَنَسْمَعُ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ بِهَا فَيُعْجِبُنَا أَنْ نُذْكَرَ بِخَيْرٍ ، فَقَالَ : لَكُمْ أَجْرَانِ : أَجْرُ السِّرِّ وَأَجْرُ الْعَلاَئِيَةِ. (طيالسي ٢٣٣٠- ابن حبان ٣٤٥)

(٣٦٨٥٩) حضرت حبيب بن الی نابت ميشين فرماتے ہیں كه آپ مَيْنَتَحَافِهُ كے صحابہ كرام نے سوال كيا كه اے اللہ كه رسول يَغِنَظِيْمُ ہم كوئى كام حجيب كركرتے ہیں چرہم لوگوں كواس كے بارے ميں باتيں كرتے ہوئے سنتے ہیں تو ہم كو ہمارا بھلائی میں ذكر كيا جانا احصامحسوں ہوتا ہے؟ تو آپ علاِئِقَلِمُلا نے جواب دیا كہ تمہارے ليے دواجر ہیں ایک یوشیدہ كا جراورا یک علانے كا جر . هي مصنف ابن الېشيب مترجم ( جلد ۱۰ ) کي هنگ کلمک کي کشاب الزهد

( ٣٦٨٦) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَلَّثَنَا الْحَسَنُ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ بِجُمُعَةٍ فَفَضَّلُوا الَّذِى مَاتَ وَكَانَ فِي أَنْفُسِهِمُ أَفْضَلَ مِنَ الآخِرِ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ بَقِىَ الآخَرُ بَعْدَ الْأَوَّلِ جُمُعَةً ، صَلَّى كَذَا وَكَذَا صَلَاةً ، قَالَ : فَكَأَنَّهُ فَضَّلَ الثاني.

(٣١٨٦٠) حضرت حسن الأنو فرماتے ہیں كه آپ مُؤْفِقَةَ كے دوصحا بيوں ميں سے ایک دوسرے سے ایک جمعہ پہلے فوت ہو گیا تو لوگوں نے مرنے والے کوفضیلت دی۔ان کے ذہنوں میں تھا كہ بيدوسرے سے بہتر ہے۔ پھريہ بات رسول الله مُؤْفِقَةَ كَو بيان كَ كَىٰ تَوْ آپ نِيَوْفَقَةَ نِے فرمايا: كه كيا دوسرا اول سے ایک جمعہ زیادہ نہیں زندہ رہا اور اس نے اتنی اتنی نمازیں زیادہ پڑھیں۔ گویا كہ آپ نِیَوْفَقَةَ دوسرے کواس اوّل برتر جمع و سے سے۔

( ٣٦٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الضَّبِّيُّ ، عَنْ شَيْخ ، عَنْ أَبِى اللَّارُدَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ :تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ خُشُوعِ النَّفَاقِ ، قَالَ :قِيلَ :يَا أَبَا اللَّذُدَاءِ ، وَمَا خُشُوعُ النَّفَاقِ ، قَالَ أَنْ تَرَى الْجَسَدَ خَاشِعًا وَالْقَلْبَ لَيْسَ بِخَاشِعِ.

(٣٦٨٦١) حضرت ابودرداء والثين فرماتے ہيں كه اُلله تعالی سے منافقت والے خشوع سے پناہ ما نگو۔ سوال كيا گيا كه اے ابودرداء خشوع ميں منافقت كيا چيز ہے؟ تو جواب ديا كه تو دكھے كہ جسم ميں تو خشوع ہے كيكن دل ميں خشوع نہيں ہے۔

( ٣٦٨٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ:حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ زَيْدٍ الْعَمَّى، قَالَ:لَمَّا قِيلَ لِدَاوُدَ: قَدْ غُفِرَ لَك ، قَالَ :فَكَيْفَ لِي بِالرَّجُلِ ، قَالَ :قِيلَ لَهُ :نَسْتَوْهِبُك مِنْهُ فَيَهَبَك لَنَا ، فَإِنَّهَا لَتُوْجَى فِي الدُّنيا.

(٣٦٨٦٢) حفزت زيدعمی فرماتے ہيں کہ جب حضزت داؤد علایشلائے سے کہا گیا کہ آپ کی مغفرت کردی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس آ دمی کا کیا ہوگا۔ان سے کہا گیا کہ ہم نے آپ کواس سے طلب کیا تو اس نے آپ کو ہمیں دے دیا۔ بید نیا میں زیادہ قابل امید ہے۔

( ٣٦٨٦٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ :قَالَ حَدَّثَنا قَتَادَةُ :قَالَ حَدَّثَنا أَبُو الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيُّ ، عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ حَنْظَلَةَ الْعَبْشَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ : مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ ، قَدْ بُدْلَتْ سَيِّنَاتُكُمْ حَسَناتٍ.

(۳۱۸ ۱۳) حضرت سبل بن حظلہ عبسی فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھی ہوتی ہے تو آسان ہے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اٹھوتمباری مغفرت کر دی گئی اور تمہاری غلطیوں کواجھائیوں سے تبدیل کر دیا سیا۔

( ٣٦٨٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى رَوَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :كَانَ ، يُقَالَ :الْعِلْمُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ يَغْدُو فِى طَلَبِهِ ، فَإِذَا أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا حَوَاهُ.



(٣١٨ ٦٣) حفرت عبدالله بن عبيد بن عمير كاارشاد ب كه كها جاتا تها كهم مومن كا كمشده سامان ب\_ بياس كي صلب مين صبح نكلتا ہے اور جب بچھ نہ بچھل جاتا ہے تو جمع كرليتا ہے۔

( ٢٦٨٦٥ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللهِ الْاَسَدِى ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى رَوَّادٍ ، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهَرَ فِيهِمَ الْمِزَاحُ وَالضَّحِكَ ، فَٱنْزَلَ اللَّهُ نَعَالَى :﴿ أَلُمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمُ لِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهَرَ فِيهِمَ الْمِزَاحُ وَالضَّحِكَ ، فَٱنْزَلَ اللّهُ نَعَالَى :﴿ أَلُمْ يَأْنِ لِلّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِللّهِ عَلَيْهِ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

(٣٦٨٦٥) حضرت عبدالعزيز الى رواد ويتيلا فرمات بين كما صحاب بينمبر مَرْافَظَة كى عادات مين كچه مزاح اورائنى ظاهر مون لكى تو الله تبارك وتعالى نے به آیت نازل فرمائی: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ نَخْتُمَ عَ فُلُو بُهُمْ لِذِ نُحوِ اللهِ ﴾ آخر آیت تک ـ " كیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آگیا كمان كے دل الله كے ذكر ہے ڈرجا كيں ـ

( ٣٦٨٦٦) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حلَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ ، أَنَّ قَوْمًا صَحِبُوا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِتَفُوى اللهِ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَإِيَّاىَ وَالْمِزَاحَ ، فَإِنَّهُ يَجُرُّ الْفَبِيحَ وَيُورِثُ الضَّغِينَةَ ، وَتَجَالَسُوا بِالْقُرْآنِ وَتَحَدَّثُوا بِهِ ، فَإِنْ ثَقُلَ عَلَيْكُمْ فَحَدِيثٌ مِنْ حَدِيثِ الرِّجَالِ ، سِيرُوا بِاسْمِ اللهِ.

(٣٦،٢٦٣) حضرت ابن الى روا وفر ماتے ہیں كه ايك قوم عمر بن عبد العزيز بيشين كى مصاحب ہوئى تو انہوں نے فر ما يا كەصرف ايك الله سے دُروجس كاكوئى شريك نبيس ہے اور اپنے كومزاح سے بچاؤ ،اس ليے كه يه مزاح فتيج با تيں پيدا كرتا ہے اور كينه پيدا كرتا ہے۔ اور قرآن كى مجالس لگايا كرواوراس ہى سے متعلقہ باتيں كيا كرو۔ پھرا گرتم كو بوجھل محسوس ہوتو لوگوں كى باتوں بيس كوئى بات كرليا كرو۔ اللہ كے ماتھ زمين برچلو۔

( ٣٦٨٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْآسَدِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّهَا كَتَبَتْ إِلَى مُعَاوِيَةَ :أُوصِيك بِتَقُوَى اللهِ فَإِنَّك إِنِ اتَّقَيْت اللَّهَ كَفَاك النَّاسَ فَإِنَ اتَّقَيْت النَّاسَ لَمْ يُغْنُوا ، عَنْك مِنَ اللهِ شَيْنًا ، فَعَلَيْك بِتَقُوَى اللهِ أَمَّا بَعْدُ.

(٣٦٨٦٧) حفرت عائشہ شخافتہ نائے معاویہ کی طرف خط بھیجا کہ میں تم کواللہ ہے ڈرنے کی وصیت کرتی ہوں۔اس لیے اگر تو اللہ ہے ڈرے گا تو وہ تیری اللہ سے کفایت نہیں کر کئیں گے۔ پس سے ڈرے گا تو وہ لوگوں سے تیری کفایت کرے گا اور اگر تو لوگوں سے ڈرے گا تو وہ تیری اللہ سے کفایت نہیں کر کئیں گے۔ پس تیرے اوپراللہ کا ڈرلازم ہے۔'' اما بعد''

( ٣٦٨٦٨ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ جَرْعَةً أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ أَجُرًّا مِنْ جَرْعَةِ كَظَمَهَا لِلَّهِ الْبِيْفَاءَ وَجُهِ اللهِ. (بخارى ١٣١٨)

(۳۱۸۱۸) حضرت عبداللہ بن عمر دی نئو فرماتے ہیں کہ کسی آ دی نے بھی اجر کے اعتبار سے اللہ کے ہاں اس شخص سے زیادہ بہتر گھونٹ نہیں پیا کہ جس نے صرف اللہ کی رضائے لیے اور اس کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لیے غصہ بی لیا ہو۔ هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلده ۱) کي هن که کاب الزهد

( ٣٦٨٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى ، قَالَ : لَا تَعَلَّمُ للدنيا ، وَلَا تَفْقَهُ لِلرِّيَاءِ ، وَلَا تَكُونَنَّ ضَحَّاكًا مِنْ غَيْرِ عَجَب ، وَلَا مَشَّاءً فِي غَيْرِ أَرَب.

(٣٦٨٦٩) حضرت سليمان بن موی ويشير فرمات مين که دنيا کے ليتعليم مت سيکھ اور ديا کاري کے ليے فقه مت حاصل کر۔اور ہرگز بغير کسي تعجب کے مت ہنس اور نہ ہی بغير کسي ضرورت کے سفر کر۔

( ٣٦٨٧) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنِ، عَنْ صَالِحِ بُنِ رُسْتُمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُكَنِّكَةً، قَالَ: صَحِبْت ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ مَكَّةً الْكَارُ الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ، عَنْ صَالِحِ بُنِ رُسْتُمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُكَنَّةً، قَالَ: النَّصِيبُ وَالْبُكَاءُ، وَيَقُرُأُ: ﴿وَجَاءَتْ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْت مِنْهُ تَحِيدُ ﴾. وَمَا النَّشِيجُ، قَالَ : النَّحِيبُ وَالْبُكَاءُ، وَيَقُرُأُ: ﴿وَجَاءَتْ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْت مِنْهُ تَحِيدُ ﴾. وَمَا النَّشِيجُ، قَالَ : النَّحِيبُ وَالْبُكَاءُ، وَيَقُرُأُ: ﴿وَجَاءَتْ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْت مِنْهُ تَحِيدُ ﴾. (٣١٨٤٠) حضرت ابن الجمليد بيشير فرمات بين كه بي كه بي كه بي كه بي كه بي المناس عب بي كه بي كه بي المناس عب بي كه بي كه بي المناس عب بي كه بي المناس عب بي كه بي كه بي الله وقي على الله عنه كُنْ الله من عنه المناس عب بي كه بي الله وقي على الله عنه عنه الله وقي على الله وقي على الله وقي على الله وقي عنه الله وقي عنها ورقر آن بي كَنَ آيت ﴿ وَجَاءَتْ سَكُوهُ الْمَوْتِ بِالْعَقِ ذَلِكَ مَا كُنْت مِنْهُ تَعِيدُ ﴾ تلاوت فرما الرب عن الله وقي عنها ورقر آن بي كَن آيت ﴿ وَجَاءَتْ سَكُوهُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْت مِنْهُ تَعِيدُ ﴾ تلاوت فرما لكي المناس عب بي المناس عب المناس ع

( ٣٦٨٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ خَيْنَمَة ، قَالَ :كَانَ عِيسَى يَلْبَسُ الصُّوْفَ ، وَكَانَ يَحْيَى يَلْبَسُ الصُّوْفَ ، وَكَانَ يَحْيَى يَلْبَسُ الْفُوفَ ، وَكَانَ يَحْيَى يَلْبَسُ الْوَبَرَ ، وَلَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا دِينَارٌ ، وَلَا دِرْهَمٌ ، وَلَا عَبُدٌ ، وَلَا أَمَةٌ ، وَلاَ مَأْوَى يَأُويَانِ إلَيْهِ ، أَيْنَمَا جَنَّهُمَا اللَّيْلُ أَوْيَا، فَلَمَ أَرَادَا أَنْ يَفْتَرِقًا، قَالَ لَهُ يَحْيَى: أَوْصِنِى، قَالَ: لَا تَغْضَبُ، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ إِلّا أَنْ أَغْضَبَ، قَالَ: لَا تَغْضَبُ ، قَالَ: لَا تَغْضَبُ ، قَالَ: لَا تَفْتَن مَالًا ، قَالَ : أَمَّا هَذَا فَعَسَى.

(٣٦٨٤) حضرت خشيمہ والنين فرماتے ہيں كئيسى بن مريم النظام اور يحي علائلا اورن خالدزاد تصاور عيسى علائلا اون كاكر البينة سخے اور ان ميں ہے كى كے پاس بھى ندكوئى درہم ہوتا تھا اور ندى ويتار ہوتا تھا اور ندى كوئى البينة اورن بى كوئى البيا تھى ندكوئى درہم ہوتا تھا اور ندى كوئى باندى ہوتى تھا اور ندى كوئى البيا تھى اور ندى كوئى البيا تھى اند ہوتا تھا كہ جبال وہ پناہ گزين ہوكيس بس جگہ بھى رات ہوجاتى و بين تخسر جاتے ۔ پھر جب جدا ہونے كارادہ كرتے تو عيسى علائيلا كو يحيى عرض كرتے كہ مجھےكوئى وصيت كرديں تو وہ كہتے كہ غصر مت كرنا تو يحيى علائلا ہوا ب ديتے كہ البتد بدكام آسان ہے۔

( ٣٦٨٧٢ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى، قَالَ:حدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴾ قَالَ :كَأْسٌ مِنْ خَمْر جَارِيَةٍ.

(٣١٨٧٢) ‹سرت قاده تُرْاثِيْ يَ عَرْ آنِ پاك كِي آيت ﴿ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴾ كي تغيير ميں منقول ہے كہ يه گلاس بهتى ہوئى

ھی مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدوا) کی کھی کے دار اور اس کی مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدوا) کی کھی ہے ۔ شراب سے پر ہوں گے۔

( ٣٦٨٧٣) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ إِيَاسِ الْجُرَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدُرَكَتُهُ الْوَفَاةُ فَجَعَلَ يَقُولُ : وَا لَهُفَاهُ رَا لَهُ فَاهُ وَلَا يَعُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : مَا يَكْفِينِي مِنَ رَا لَهُ فَاهُ ، فَقِيلَ لَهُ : لِم تَلَهَّفُ ؟ فَقَالَ : إِنِّى سَأَلْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : مَا يَكْفِينِي مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : مَا يَكْفِينِي مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : مَا يَكُفِينِي مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : مَا يَكُفِينِي مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُهُ وَسَلَّمَ قُلْتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ وَلَا أَنَا سَكَتُ فَلَمْ أَسُأَلُهُ وَلَا أَنَا صَعَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَقُلْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ

(٣٦٨٤٣) حضرت ابوالعلاء برشين فرماتے ہيں كه آپ مَوَافَقَةَ كَ تَسَايه مِن سے كَسى كَ وفات كا وقت قريب آيا تو كَبَخِ لگاكه ،

ہائے افسوں، ہائے افسوں۔ ان سے بوجھا گيا آپ كس بات پر افسوں كررہے ہيں تو اس نے جواب ديا كه ميں نے رسول الله مَوَافَقَةَ ہے بوجھا كہ بھےكود نيا مِن كيا چيز كافى ہوگى تو آپ مِرَفَقَعَةَ في جواب ديا كه ايك غلام اور ايك سوارى۔ پس نه تو ميں خاموش عن رہا كہ سوال نه كرتا اور نه جس وقت ميں نے سوال كيا اس پر كمل كيا اور ميں نے دنيا حاصل كى اور ميرى ملك ميں اتنا اتنا مال ہوا ور مجھكوموت نے آن تھيرا ہے۔

( ٣٦٨٧٤ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : آيَّةٌ أُنْزِلَتْ فِى هَذِهِ الأمة :﴿قَلَ أَوْنَبُنُكُمْ بِخَيْرِ مِنْ ذَلِكُمْ﴾ قَالَ عُمَرُ :الآنَ يَا رَبُّ.

( ٣٦٨٧٥) حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ أَخُو حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عُنْمَان الشَّحَّامُ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَاسِع ، قَالَ : قَدِمْت مِنْ مَكَّةَ فَإِذَا عَلَى الْخَنْدَقِ قَنْطَرَةٌ ، فَأَخَذُت فَانْطُلِقَ بِي إِلَى مَرُوانَ بُنِ الْمُهَلَّبِ ، وَهُو أَمِيرٌ عَلَى الْبُصُوةِ ، فَرَحَّبَ بِي ، وَقَالَ : حَاجَتُكُ يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ، قُلْتُ : حَاجَتِى إِنِ السَّطَعُت أَنْ أَكُونَ كَمَا قَالَ أَخُو بَنِي عَدِى مَ قَالَ : وَمَنْ أَخُو بَنِي عَدِى ؟ قَالَ : الْعَلاَءُ بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ : السَّعَطُعُت أَنْ أَكُونَ كَمَا قَالَ أَخُو بَنِي عَدِى مَ قَالَ : وَمَنْ أَخُو بَنِي عَدِى ؟ قَالَ : الْعَلاَءُ بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ : السَّعَطُعُت أَنْ أَكُونَ كَمَا قَالَ أَخُو بَنِي عَدِى ، قَالَ : وَمَنْ أَخُو بَنِي عَدِى ؟ قَالَ : الْعَلاَءُ بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ : السَّعَطُعُت أَنْ أَكُونَ كَمَا قَالَ أَخُو بَنِي عَدِى ، قَالَ : وَمَنْ أَخُو بَنِي عَدِى ؟ قَالَ : الْعَلاءُ بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ : السَّعَطُعُت أَنْ أَكُونَ كَمَا قَالَ أَخُو بَنِي عَدِى ، قَالَ : وَمَنْ أَنْهُ بَعُدُ ، فَإِنَ السَّعُطُعُت أَنْ لَا تَبِيتَ إِلاّ وَظَهُرُك عَمِي فَالَ : السَّعُونَ فَلَ اللهِ وَنَصْتَ أَنْ اللّهِ وَنَصْتَ مَنْ فَالَ : خَاجَتُك يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ، قُلْتُ : حَاجَتِى أَنْ تُلْحِقَنِى بِأَهُلِى ، قَالَ : فَقَالَ : نَعَمُ . وَاللهِ وَنَصَحَ ، ثُمَّ قَالَ : حَاجَتُك يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ، قُلْتُ : حَاجَتِى أَنْ تُلْحِقَنِى بِأَهْلِى ، قَالَ : فَقَالَ : نَعَمُ .

(٣٦٨٤٥) حفزت محد بن واسع فرماتے ہیں كدميں مكدے آيا تو راستد ميں خندق پرايك بل تھا ميں اس بل پرچل پڑا۔وہ بل مجھ مروان بن مہلب كے پاس لے گيا جوبھرہ كے امير تھے۔انہوں نے مجھے مرحبا كہااور فرمايا اے عبداللّٰد آپ كى كوئى حاجت ہو؟ ميں ﴿ مَصنف ابن الي شير متر جم ( جلده ا ) في المستخدم ( جلده ا ) في المستخدم ( جلده ا ) في المستخدم ( جلده المستخدم المستخدم

نے کہا کہ میری حاجت یہ ہے کہ ای طرح ہوجاؤں کہ جس طرح بنی عدی کے بھائی نے کہا تھا۔انہوں نے سوال کیا کہ بنی عدی کے بھائی کون ہیں؟ تو میں نے جواب دیا کہ ' علاء بن بزید' ہیں۔علاء بن بزید نے کہا ہے کہ ان کے کسی دوست کو کسی کام پر عامل مقرر کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ' امابعد' اگر تو طاقت رکھے کہ تو رات اس حالت میں گزار ہے کہ تیری کم بھی ہواور تیرا پیٹ خالی ہواور تیری ہتھیاں مسلمانوں کے خون اوراموال ہے پاک ہوں تو اگر تو نے یہ کام کرلیا تو تجھ پرکوئی راستہ ہیں۔ راستہ تو ان لوگوں پر ہے کہ جولوگوں پرظلم کرتے ہیں اور زمین میں زیادتی کرتے ہیں۔ مروان نے کہا کہ بالکل بچے فرمایا اور ضیحت کی۔ پھر مروان نے کہا کہ بالکل بچے فرمایا اور ضیحت کی۔ پھر مروان نے کہا کہ بالکل بچے فرمایا اور ضیحت کی۔ پھر مروان نے کہا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے ابوعبداللہ ؟ تو میں نے کہا کہ میری ضرورت یہ ہے کہ تو مجھے میرے کھر والوں سے ملا دے ۔ تو اس نے جواب دیا کہ کیون نہیں۔

( ٣٦٨٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْيَسَعِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً لَمُ يَخُلُقَ اللَّهُ مِنْ صَوْتٍ حَسَنِ إِلَّا وَهُوَ فِي جِذْمِهَا تَلَذَّذُهُمْ وَتَنَعَّمُهُمْ.

(٣٦٨٤٦) حضرت ابن سابط مِلِیْمِیْ فَرماتے ہیں کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ اللہ نے تمام انچھی آ وازیں اس ہی کی جڑ سے پیدا کی ہیں جو جنتیوں کومحظوظ کرے گا اور آسودہ کرے گا۔

( ٣٦٨٧٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنَّ ثَلَاثَةَ عُلَمَاءَ اجْتَمَعُوا فَقَالُوا لَأَحَدِهِمْ : مَا أَمَلُكَ ؟ قَالَ : مَّا يَأْتِي عَلَىَّ شَهُرٌّ إِلَّا ظُنَنْت أَنِّى أَمُوتُ فِيهِ ، قَالُوا : إِنَّ هَذَا الْأَمَلُ ، فَقَالُوا لِلآخِرِ : مَا أَمَلُك ، قَالَ : مَا تَأْتِي عَلَىَّ جُمُعَةٌ إِلَّا ظُنَنْت أَنِّى أَمُوتُ فِيهَا ، قَالُوا لِلتَّالِثِ : وَمَا أَمَلُ مَنْ نَفُسُهُ بِيدِ غَيْرِهِ.

أَمَلُك ؟ قَالَ : وَمَا أَمَلُ مَنْ نَفُسُهُ بِيدِ غَيْرِهِ.

(٣١٨٧٧) حفرت حسن و التي كارشاد بكر تمين علاء التضيح بوئة توانهوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ تیری امید کتنی ہے؟ تو ایک نے جواب دیا کہ میرا خیال ہے کہ میں ایک مبینہ زندہ رہ سکوں پھر مرجاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیقو بری امید ہے۔ پھر دوسرے سے بوچھا کہ تجھے کتنی امید ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا خیال ہے کہ میں ایک جمعہ تک رہ سکوں گا پھر مرجاؤں گا۔ انہوں نے تیسرے سے سوال کیا کہ تیری کیا امید ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس خص کو کیا امید ہو کہ جس کی جان ہی کی دوسرے کے باس ہو؟''

( ٣٦٨٧٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُفَظَّلٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَضْرِبُ مَثَلَ ابْنِ آدَمَ مَثَلُ رَجُلٍ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ ، فَحَضَرَه أَهُلُهُ وَعَمَلُهُ ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ : امْنَعُونِي ، قَالُوا : إِنَّمَا كُنَّا نَمْنَعُك مِنْ أَمُو اللَّهُ وَعَمَلُهُ ، فَقَالَ لِمَالِهِ : أَنْتَ تَمْنَعُنِي ؟ قَالَ : إِنَّمَا كُنَّا نَمُنَعُك مِنْهُ ، فَقَالَ لِمَالِهِ : أَنْتَ تَمْنَعُنِي ؟ قَالَ : إِنِّمَا كُنْت زَيُنتك زَيَّنْت أَمْرِ الدُّنِيَا ، فَلَا اللَهُ عَلَى الدُّنيَا ، أَمَّا هَذَا فَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَمْنَعُك مِنْهُ ، قَالَ : فَوَثَبَ عَمَلُهُ ، فَقَالَ : أَنَا صَاحِبُك الَّذِي أَدْخُلُ مَعَك فِي الدُّنيَا ، أَمَّا هَذَا فَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَمْنَعُك مِنْهُ ، قَالَ : فَوَثَبَ عَمَلُهُ ، فَقَالَ : أَنَا صَاحِبُك الَّذِي أَدْخُلُ مَعَك فَيْدًا وَاللهِ لَوْ شَعَرْت لَكُنْت آئِرَ الثَّلَاثَةِ عِنْدِي ، قَالَ : قَالَ الْحَسَنُ : قَالَ الْحَسَنُ : قَالَ الْحَسَنُ اللهِ لَوْ شَعَرْت لَكُنْت آئِرَ الثَّلَاثَةِ عِنْدِي ، قَالَ : قَالَ الْحَسَنُ :

(۳۱۸۷۸) حفرت حسن رہی تی کارشاد ہے کہ ابن آ دم کی مثال اس شخص کی ہے کہ جس کی موت کا وقت قریب آگیا تو اس کے اہل وعیال اور اس کا مال اور عمل اس کے پاس آئے تو اس نے اپنے اہل وعیال ہے کہا کہ اس موت کو بھے ہے دور کر و تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو دنیا کے امور میں ہے منع کر سکتے ہیں لیکن اس موت کو نہیں روک سکتے ۔ پھر اس نے اپنے مال ہے کہا کہ بھے ہے اس کو دور کر و تو اس نے جواب دیا کہ میں تو تیری صرف دنیا ہی کی زینت تھا لیکن اس امر کو میں تجھے ہے دور نہیں کر سکتا ۔ پھر اس کے عمل فودور کر و تو اس نے جواب دیا کہ میں تو تیری صرف دنیا ہی کی زینت تھا لیکن اس امر کو میں تجھے ہے دور نہیں کر سکتا ۔ پھر اس کے عمل نے اس کو بھر و سد دلایا کہ میں بی تیراوہ ساتھی ہوں کہ تیرے ساتھ قبر میں داخل ہو جا دک گا اور جس جگہ بھی تو جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا تو اس آ دی نے کہا کہ کاش میں پہلے یہ بات مان لیتا کہ تو میر سے زد دیک ان سب سے زیادہ مؤثر ہے ۔ راوی فر ماتے ہیں کہ حسن رہا گئز نے فر مایا کہ ابھی ہی سے اس کو دوسروں پرتر جی دو۔

( ٣٦٨٧٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ كُرْدُوسِ الثَّعْلَبِيِّ ، قَالَ :مَكْتُوبٌ فِى التَّوْرَاةِ :اتَّقِ تُوقَهُ ، إنَّمَا التَّوَقِّى بالتَّقُوَى ، ارْحَمُوا تُرْحَمُوا ، تُوبُوا يُتَب عَلَيْكُمُّ.

(٣٦٨٧٩) حفزت كردوس فتلبى مِيشِيدُ فرماتے ہيں كەتورات ميں سه بات كھى ہے كەلىندے ڈرو نچ جاؤگے۔ كيونكه بچاؤ صرف تقویٰ میں ہی ہے۔رحم كروتم پربھی رحم كيا جائے گا۔تو بەكروتمہاری تو بەقبول كی جائے گی۔

( ٣٦٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْجَنَّةَ فَرَأَى مَمْلُوكَهُ فَوْقَهُ مِثْلَ الْكُوْكِبِ ، فَقَالَ : وَاللّهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَذَا مَمْلُوكِى فِى الدُّنْيَا ، فَمَا أُنْزَلَهُ هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ ، قَالَ : كَانَ هَذَا أَخْسَنَ عَمَلاً مِنْك.

(٣٦٨٨٠) حفرت البي نضر و ويشيئ سے مروى ہے كہ ايك آ دى پر ميں داخل ہوا تو اس نے اپنے غلام كواپے سے او پرستارے كى طرح ديكھا تو اس نے سوال كيا كہ اس اللہ بيتو ميراد نيا ميں غلام تھا اس كواس مرتبہ پر كس نے پنجاد يا تو اللہ نے جواب ديا كہ اس كے عمل تجھ سے اچھے تھے۔

( ٣٦٨٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَّنَةَ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ :لَوْ رَأَيْت الَّذِى رَأَيْت لَاحْتَرَقَتْ كَبِدُك عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ :إِنْ كَانَ اللَّيْلُ لَيَطُولُ عَلَىَّ حَتَّى أُصْبِحَ فَأَرَاهُ.

(٣١٨٨١) حضرت ابوحسين بينيد فرمات بين كه اگرتم وه ديكھوجو ميں نے ديكھا ہے تو تمہارا جگر جل كررا كھ ہو جائے۔حضرت ابرا ہيم بينيد نے فرمايا: اگررات مجھ برطو بل ہوجائے حتی كہ ميں صبح كرلوں تو ميں اس چيز كوديكھوں گا۔

( ٣٦٨٨٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، قَالَ:أَخْبَرَنَا أَبُو مُوسَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ:تُوُفِيَتِ النَّوَارُ امْرَأَةُ الْفَرَزُدَقِ، فَخَرَجَ فِى جِنَازَتِهَا وُجُوهُ أَهْلِ الْبَصُرَةِ ، وَخَرَجَ فِيهَا الْحَسَنُ ، فَقَالَ الْحَسَنُ لِلْفَرَزُدَقِ :مَا أَعْدَدُت لِهَذَا الْيَوْمِ يَاأَبَا فِرَاسٍ ، قَالَ :شَهَادَةَ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُنْذُ ، ثَمَانِينَ سَنَةً ، قَالَ :فَلَمَّا دُفِنَتْ قَامَ عَلَى قَبْرِهَا ، فَقَالَ :

أَشَدُّ مِنَ الْقَبْرِ الْتِهَابَّا وَأَضْيَقَا عَنِيفٌ وَسَوَّاقٌ يَسُوقُ الْفَرَزْدَقَا إِلَى النَّارِ مَغْلُولَ الْقِلَادَةِ أَزْرَقَا

أَخَافُ وَرَاءَ الْقَبُرِ إِنَّ لَمُ يُعَافِنِي إِذَا جَانِنِي يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَانِدٌ لَقَدُ خَابَ مِنْ أَوْلَادِ دارم مَنْ مَشَى

(٣٦٨٨٣) حضرت ابومویٰ تیمی مرتینی فرماتے ہیں کہ''نواز'' فرز دق کی بیوی کا انتقال ہوگیا تو اس کے جنازہ میں بصرہ کے بہت ہے۔ اوران میں حسن مرتینی بھی تھے۔ حسن مرتینی نے فرز دق سے بوچھا کہ اے ابوفراس تو نے اس دن کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ای '' مال سے اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ جب اس کی بیوی کو قبر میں فن کر دیا گیا تو فرز دق اس کی قبر پر کھڑا ہوگیا اور بیشعر پڑھے:

- اگر جھے سے عافیت والا معاملہ نہ ہوا تو قبر کے بعد قبر سے بھی زیادہ آگ اور تنگی سے میں ڈرتا ہوں۔
  - 🕑 کہ جب بروز قیامت ایک مخت ہا تکنے والا اورا یک قائد فرز د تی کو ہا تک رہے ہوں گے۔
- 👚 اولا دِدارم میں ہے وہ مخص برباد ہو گیا کہ جس کوا ندھا کر کے ،طوق پہنا کر جہنم کی طرف لے جایا گیا۔

تم كتاب الزهد والحمد لله وحده ، وصلواته على سيدنا محمد و آله وصحبه ، وسلم تسليما كثيرا.



| <b>&amp;</b> }_ | ضرورى باددانىت | <b>₩</b>                                | >43 2A1   |                                         | به مترجم (جلد ۱۰) 🏖                     | مصنف ابن الي شيه                        |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                 |                |                                         | بايادداشت | ضرور                                    |                                         |                                         |
|                 | •••••          | •••••                                   |           | ••••••                                  | ••••••                                  | ••••••                                  |
|                 |                |                                         | ••••••••  |                                         | *************************************** | ••••••                                  |
|                 |                | •••••                                   | ••••••    |                                         | ••••••                                  | •••••                                   |
|                 |                |                                         |           | ••••••                                  | •••••                                   | •••••••••                               |
|                 | 4              |                                         | ••••••    | ••••••                                  |                                         |                                         |
| •••••           | •••••          | •••••                                   | •••••     | ••••••                                  |                                         | •••••                                   |
|                 |                | ••••••                                  |           | ••••••                                  | •••••                                   |                                         |
|                 |                |                                         |           | •                                       | •••••••                                 | •••••                                   |
|                 | •••••••        |                                         | ••••••    |                                         |                                         |                                         |
|                 |                | ••••••                                  |           | ••••••                                  |                                         |                                         |
| ······          |                |                                         | ••••••    | ••••••                                  | ••••••                                  |                                         |
|                 |                |                                         | ••••••    | *************************************** |                                         |                                         |
|                 |                | •••••                                   | •••••     |                                         |                                         |                                         |
|                 | •••••          | •••••                                   |           | ••••••                                  | ••••••                                  | •••••                                   |
|                 |                | •••••                                   |           | •••••                                   | •••••                                   | ••••••                                  |
|                 |                |                                         | •••••     |                                         |                                         |                                         |
|                 |                | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |           | •••••                                   |                                         |                                         |
|                 | ••••••         |                                         |           |                                         |                                         | •••••••••                               |
| •••••           | ••••••         |                                         | ••••••    | •••••••                                 | •••••                                   |                                         |
|                 |                |                                         | •••••     | •••••                                   | •••••                                   | •••••                                   |
|                 |                |                                         |           | ••••••                                  |                                         |                                         |
|                 |                |                                         |           | •••••                                   |                                         |                                         |
|                 |                |                                         | •••••     |                                         |                                         | *************************************** |
|                 |                |                                         | •••••     |                                         | ••••••                                  | *************************************** |

### www.KitaboSunnat.com

|          | ضرورى بادداشت                           | <b>\}</b>                               | 41.                                     | ابن الىشىبەمترىم (جلدوا)                | مەنغ         |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| •••••    | ******************************          | ••••••••••••                            |                                         |                                         |              |
|          |                                         |                                         |                                         | *************************************** | ************ |
|          |                                         |                                         |                                         |                                         |              |
| ••••••   |                                         |                                         |                                         | *************************************** |              |
| •••••    | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                                         |                                         | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |              |
| ******** | •••••                                   |                                         |                                         | ••••••                                  | •••••••      |
| •••••    | ••••••••••••                            |                                         |                                         | •••••••••••••••••••••••••••••••         | ••••••       |
| •••••    |                                         |                                         | •••••                                   |                                         | ••••••       |
|          | ••••••                                  |                                         |                                         |                                         |              |
| •••••    |                                         |                                         |                                         |                                         |              |
| •••••    | •••••••••••                             | ••••••                                  | •••••••                                 | -                                       | ••••••       |
| ••••••   | *************************************** | ••••••                                  | ••••••                                  |                                         | •••••        |
| •••••    | •••••••••••                             | •••••                                   | ••••••                                  |                                         | **********   |
| •••••••  |                                         | •••••••••••                             |                                         |                                         | ••••••       |
| ·····:   | ······                                  | •••••••                                 |                                         |                                         | ••••••       |
| ••••••   |                                         | ••••••                                  |                                         |                                         | ***********  |
| •••••••  | ••••••                                  |                                         |                                         |                                         | •••••        |
| ••••••   | ••••••                                  | ••••••                                  |                                         |                                         | •••••        |
| ••••••   | •••••••                                 | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                                         |                                         | •••••        |
| •••••    | ••••••                                  |                                         | *************************************** | *************************************** | •••••        |
| ••••••   | ••••••                                  |                                         | •••••                                   |                                         |              |
| ••••••   | •••••                                   |                                         | •••••••                                 | ••••••                                  | •••••        |
| ••••••   | •••••••                                 |                                         | ••••••                                  |                                         | •••••        |
| ••••••   |                                         |                                         |                                         | *************************************** | •••••        |
|          |                                         | •••••••••••                             | •••••                                   |                                         | •••••        |
|          | ••••••                                  |                                         | ••••••                                  |                                         |              |
|          |                                         |                                         |                                         |                                         | •••••        |

#### www.KitaboSunnat.com

|        | ضرودی بادداشت                           |                                         | 291    |                                        | بەمتر قبم (جلدوا)                       | مصنف ابن اليشيد |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| •••••  | ••••••                                  |                                         | •••••  | •••••                                  | ••••••                                  |                 |
|        |                                         |                                         | •••••• | •••••                                  | ••••••                                  | ••••••          |
| •••••• |                                         |                                         |        |                                        | ••••••                                  |                 |
| •••••  |                                         |                                         | •••••• | **************                         | •••••••                                 |                 |
|        | •••••••••••                             |                                         | •••••  |                                        |                                         | ••••••          |
| •••••  | ••••••                                  | *************************************** | •••••  | ••••••                                 | *************************************** |                 |
| •••••  | •••••••••••••••••••••••••               | ••••••                                  | •••••  |                                        | *************************************** |                 |
| •••••  | ••••••••••••                            | *************************************** | •••••  | ••••••                                 |                                         |                 |
| •••••  |                                         | ••••••                                  | •••••• |                                        |                                         | ••••••••        |
| •••••• | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | •••••                                   | •••••  | •••••                                  | *************************************** |                 |
| •••••• | ••••••                                  | *************************************** | •••••  | ••••••                                 |                                         |                 |
| •••••  | •••••                                   | *************************************** | •••••  | ••••••                                 | •••••                                   | •••••••••••     |
| •••••  |                                         | *************************************** | •••••  | •••••                                  | •••••                                   | ••••••          |
| •••••  | •••••••••••                             | ••••••••                                | •••••  | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ••••••                                  |                 |
| •••••  |                                         | ••••••                                  | •••••  | ••••••                                 | •••••                                   | ••••••          |
| •••••  | *************************************** | ••••••                                  | •••••• |                                        | •••••                                   | ••••••          |
| •••••• | •••••••••••                             | •••••                                   | •••••  | ••••••                                 | ••••••                                  | ••••••          |
| •••••  | •••••••••••                             | ••••••                                  |        | ••••••                                 | ••••••                                  | ••••••          |
| •••••• | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                                         | •••••• | ••••••                                 | ••••••                                  | •••••••         |
| •••••  | •••••                                   | ••••••••••                              | •••••• | ••••••                                 |                                         | •••••••         |
| •••••• | *************************************** | •••••••••••                             | •••••• | ••••••                                 | •••••                                   | ••••••          |
| •••••• | ••••••                                  |                                         | •••••• | ••••••                                 | •••••••                                 | ••••••••••      |
| •••••  | •••••                                   | ••••••••••                              | •••••• | ••••••                                 |                                         | ••••••          |
| •••••• | •••••••••••                             |                                         | •••••  |                                        |                                         | •••••           |
| •••••  | ••••••                                  |                                         |        |                                        | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | •••••           |
|        | •••••••                                 |                                         |        |                                        |                                         |                 |

### www.KitaboSunnat.com

| <b>8</b> | دوانست                                  | ضرودی یا     |                |         | 3/297   | <b>%</b>    | <b>₹</b> > <b>4</b> } | بم(جلد١٠)                               | ابن الي شيبه متر | مسنف کھی مسنف                           |
|----------|-----------------------------------------|--------------|----------------|---------|---------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| ••••     |                                         |              |                |         |         |             |                       |                                         |                  | _                                       |
|          |                                         |              |                | •       | ••••••• | •••••••     | •••••••               | ****************                        | ************     | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
| ••••••   | •••••••                                 | ••••••••••   |                | ••••••  |         |             |                       |                                         | ••••••           | •••••••••••                             |
| •••••    | ••••••                                  | ************ |                |         |         |             |                       |                                         | ••••••           | ••••••                                  |
| ••••••   | •••••                                   | ••••••       | ************** |         |         |             |                       |                                         | •••••••          | ••••••                                  |
| ••••••   | •••••••                                 | •••••        | •••••          | ••••••• | ••••••  | ••••••      | •••••                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••••••          | ••••••••••                              |
| ••••••   | ••••••                                  | •••••••      | ••••••••••     | ••••••  | ••••••  | ••••••      | •••••                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••••••           | •••••                                   |
| •••••    | •••••••                                 | •••••        | ************   | ••••••  | ••••••  | ••••••••    | ••••••                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••••••           | •••••                                   |
| •••••    | •••••••                                 | ••••••       | •••••          | •••••   | ••••••  | ••••••      | •••••••               | ••••••                                  | ••••••••         | ••••••                                  |
| •••••    | •••••••                                 | ••••••       | ••••••••       | ••••••  | ••••••• | *********** | •••••••               | •••••••                                 | •••••••          | •••••                                   |
| •••••    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••••        | ••••••••       | ••••••  | ••••••  | •••••       | ••••••                | ••••••                                  | ••••••           | •••••                                   |
| •••••    | ••••••                                  | ••••••       | •••••••        | •••••   | ••••••• | •••••       | •••••••               | ••••••                                  | •••••            | ••••••                                  |
| •••••    |                                         | •••••••      | ••••••         | •••••   | •••••   | •••••••     | ••••••                | •••••••                                 | •••••            | ••••••                                  |
| •••••    | ••••••                                  | ••••••       | ••••••         | ••••••  | ••••••  | ••••••      |                       | ••••••                                  | ••••••           | •••••••                                 |
| ••••••   | •••••                                   | •••••••      | •••••••        | ••••••• | ••••••  | ••••••      | •••••••               | ••••••                                  | •••••            | ••••••                                  |
| •••••    | •••••                                   | ••••••       | ••••••         | ••••••  | ••••••  | ••••••      | •••••••               | •••••                                   |                  | ••••••                                  |
| ••••••   | ••••••                                  | •••••••      | •••••••        | ••••••  | •••••   | ••••••      |                       | ••••••                                  | •••••••          |                                         |
| ••••••   | ••••••                                  | ••••••       | ••••••         | ••••••  | •••••   | ••••••      | ••••••                | ••••••                                  | ••••••           | ••••••                                  |
| •••••    | •••••                                   | ••••••       | ••••••         | •••••   | •••••   | ••••••      | ••••••                | ••••••                                  | •••••            |                                         |
| •••••    | ••••••                                  | ••••••       | ••••••••       | ••••••  | •••••   | •••••       | ••••••                | •••••                                   | •••••            | ••••••                                  |
| ••••••   | ••••••                                  | ••••••       | ••••••••••     | •••••   | •••••   | •••••       | ••••••                | ••••••                                  | ••••••           | ••••••                                  |
| ••••••   | ••••••                                  | ••••••       | •••••••        | ••••••• | ••••••  | •••••       | ••••                  | ••••••                                  | •••••            | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
| ••••••   |                                         | ••••••       | ••••••••       | ••••••  | ••••••  | •••••       | •••••••               | ••••••                                  | •••••            | ••••••                                  |
| •••••    | ••••••                                  | •••••        |                | ••••••• | ••••••  | ••••••      |                       | ••••••                                  | ••••••           |                                         |
| •••••    | ••••••                                  | •••••        |                | ••••••• | ••••••  | •••••       | ••••••                | ••••••                                  | ••••••           | ······                                  |
| ••••••   |                                         |              |                | ••••••  | •••••   |             |                       | •••••••                                 | •••••••          | •••••••                                 |
| •••••    |                                         | •••••        |                | •••••   | ••••••  |             | ••••••                |                                         | ••••••           |                                         |



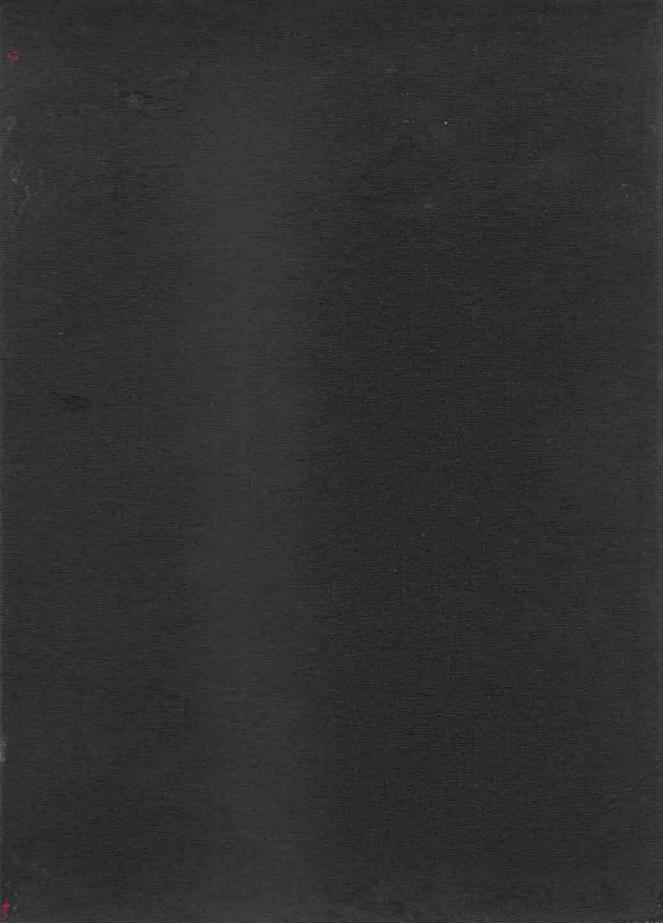